وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ

## العامات ریالی منانی شرح ترمذی ثانی

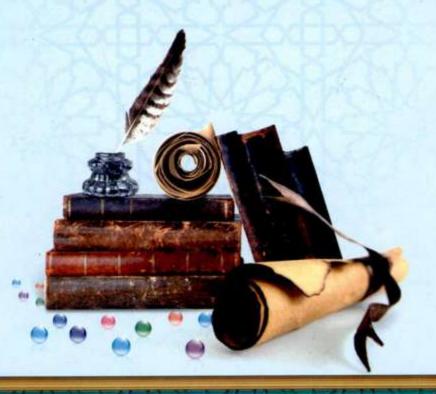

Colonia 12/2 m-14

desturdubooks.Northress.com

مولانا محرحاً لفريم صاحب فارة التحصيل حامقة العلوم الاسلامية ويواد المامة العلوم الاسلامية ويود المامة المامة



esturdubooks.nordpress.co



besturdubooks.wordpress.com



## شرح ترمذى ثانى

تالیف مولا تا محدمد ایف تیم صاحب خادة التحسیل جامعة العلیم الاصلامیه بنهین ثلاق عزاج



ريون آن 18 و 1760-37211/38 من 1960-37211/38 من الماء على الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء الماء





العامات رمانی می درمندی ان

ناليف مولانامحم حذيف نجيم صاحب طابع خالدمقبول ناشر مكتبة العلم 18 اردو بازارلا جور



مكتبه زهمانیه: الراوستر، فولل سريت، اددوبازادلا بود 37224228 - 042-37231788 وهمن كمينى: اددوبازادلا بود 37231788 - 042-37211788 مكتبه جويوبه: 18 اددوبازاد الا بود 42-37211788



1283 28374 11/60







## فهرست مضامین ﴾

Jan Barkelland and Salah S

| أنز | مغبائين                              | منح | مغیاحن                                          |
|-----|--------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| ۲۳  | خب کاتعریف                           | 74  | موض ناخر                                        |
| 400 | ضب کے عبائیات                        | r2  | . مقدمه                                         |
| ar  | گوه کاتحکم                           | ۵۵  | حالات زيمر كي                                   |
| 45  | ائمه ثلاثة کے دلائل                  | 29  | البواب طعام                                     |
| 70  | دليل! .                              | ۵۹  | نی اکرم ملاقیم کھا ناکس چیز پرد کھ کر کھاتے تھے |
| 40  | د کیل ا                              | ۹۵  | عديث وترجمه                                     |
| 10  | ا وليل r<br>وليل r                   | ۵۹  | تعربج                                           |
| 177 | احناف کی دلیل                        | 4+  | خوان بعن ميز پر کھانے کا تھم                    |
| YY. | دليل. ٢                              | 44  | چہاتی استعمال ندفرہائے کی وجہ                   |
| 11  | مجوزين معفرات كي دليل كاجواب         | 11  | مائده اورخوان میں فرق                           |
| 77  | باب ينج كمانا                        | 44  | وقدروى عبدالوارث بن سعيد                        |
| 44  | احاديث وترجمه                        | 44  | خرکوش کھانا                                     |
| 44  | تقريح                                | 148 | مديث ورجمه                                      |
| 142 | بوكى حلت وحرمت                       | 44  | <i>55</i>                                       |
| AF  | شوافغ وحتابله کی دلیل                | 41" | مراكفير ان كالحل وقوع                           |
| AF  | امام ابوصنیفه ما لک اورجمهور کی دلیل | 450 | فر کوش کا تھم                                   |
| NA. | مجوزين کی دليل کا جواب               | 717 | كرابث كے قائلين كى دليل                         |
| 79  | محموز دن كاكوشت كمانا                | 414 | موہ کھائے کے بارے میں                           |
| 44  | مديث وترجم <sub>ه</sub>              | 40" | حديث وترجمه                                     |
| 44  | تعري                                 | 100 | ترئ .                                           |

|            | <b>₩</b>   | المن المنت ا | - 24       | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K          | و الماري   | مفاخين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مز         | مغمايين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| esturduboe | ۷٦         | ایسے تھی کے استعال کا تھم جس میں جو ہا کر جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ψ4         | محوز ي كامت وحرمت كاستله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 000        | 27         | جهور کی طرف سے امام احد کی دلیل کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۷٠.        | افكال كا يجاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            |            | احناف كي طرف سے امام مالك وشافعي رحبهما الله كي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۷۱ ا       | بالوكدمون سي كوشت سي مقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 24         | دلیل کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۷(         | مديث وترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 22         | بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی ممانعت کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱ کا       | تعريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 44         | حديث وترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱2         | حرکی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | 44         | تغريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵۱         | بالتون كدهي طنت وحرمت كالنصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 44         | فا كده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ∠1         | ح <b>لت</b> کی دلیل<br>ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | ۷۸         | الكايال جائياً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۷٢         | فجركاتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | ۷۸ ا       | <i>عديث ورج جم</i><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>۲</u> ۲ | م کدهی کے دودھ کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | ۷۸ ]       | تغريج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47         | منعه کامسئله<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | <b>∠</b> 9 | انگلیال کس ترتیب ہے جا شامسنون ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۷٢         | شعه کاشکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 29         | لېغىن تجدد پېندول كوتىمىيە<br>مىر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۷٢         | وتسب حرمت كي مختلف روايات مين تطبيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 4          | محرجانے والے لقمے کے بارے میں<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | احتاف کے ہاں جانوروں میں حکت دحرمت کے<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | ۸۰<br>ا    | حدیث و ترجمه<br>سرین د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28         | چندا صول<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | ۱          | تشریح نمبرا<br>- مدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۷٣         | خلامية إلا بواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Λ• :       | تشریخ نمبره<br>سرمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44         | کفار کے برتنوں میں کھاٹا کھاٹا<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | AI -       | پرکت کامغہوم<br>جو یہ بی ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20         | <i>مورے و آرجمہ</i><br>تد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Λ'<br>     | تشریح نمبرس<br>کمانے کے درمیان سے کھانا کھانے کی کراہت کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20<br>20   | تشریح<br>اگرچه باتکمی میں گر کرمرجائے تواس کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Ai :       | هاے کررمیان سے ماہ مانے مام مراہت ہے۔ ان<br>لغات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۷۵ د       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | AI         | عات<br>تعریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20         | عدیث وترجمه<br>تشریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| · <     |                                                 | 4.3 | های و (انعامات ریانی) هایه ه                    |
|---------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| مرق الم | مغاجن سالف                                      | مؤ  | مضاجن                                           |
|         | كملية كمات كي بعدالله تعالى كاهكراداكرنا        | Ar  | لبن اور بیاز کھانے کی کراہت کے بارے بیں         |
| MA      | معهد وترجين                                     | Ar  | مديث وترجمه                                     |
| ۸۸.     | 5,5                                             | Ar  | تفريح                                           |
| ۸۸      | كورهمى كيساته كمانا                             | ۸۳  | مطلقالبسن بيازكهان كأهم                         |
| ۸۹      | تركيب وترجمه                                    | ٨٣  | ويكريتكهون بيس بيازوغيروكها كرجائے كأتقم        |
| A9.     | تحريح                                           | ٨٣  | پکا ہوالہن کھانے کی اجازت کے متعلق              |
| 49      | مرض كالقديه                                     | ٨٣  | احاديث وترجمه                                   |
| ۸۹      | مؤمن ایک آنت بیل کھاتا ہے                       | M   | الخريح                                          |
| 9+      | عديث وترجمه                                     |     | سوتے دفت برتنوں کوؤ حکنے اور چراغ دا مگ بجما کر |
| 4+      | تعريح                                           | ۸۵  | سونے کے متعلق                                   |
| 91      | اشكال<br>ا                                      | ۸۵  | الغات ا                                         |
| 91      | ایک مخص کا کھانا دو مخصول کیلئے کانی ہوتا ہے    | ۸۵  | 575                                             |
| 91      | حديث وترجمه                                     | YA. | پېلاتكم                                         |
| 4r      | تعريح                                           | ra  | دومراتكم                                        |
| 94      | خفاصة الابواب                                   | Ì   | تيراهم                                          |
| 91"     | نڈی کھانا                                       | A۲  |                                                 |
| qp.     | لغات وترجمه                                     | ٨٢  | دودو مجورین ایک ساتھ کھانے کی کراہت کے بارے میں |
| 900     | تعريح                                           | ۸۷  | مديث وترجمه                                     |
| 90"     | نڈی کی خصوصیات<br>۔                             | ۸4  | الفرق<br>الفرق                                  |
| 91"     | نڈی کا تھم                                      | ۸4  | معجود کی فضیات سے بارے میں                      |
| 94      | عبلال <u>ہ کے</u> وود معداور <b>گوشت</b> کا تھم | ۸۷  | حديث وترجمه                                     |
| ۵۵      | لغات وترجمه                                     | ۸۷  | تفريح                                           |

|                |            | ر الله الله الله الله الله الله الله الل                      | <u>^</u> | ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (         |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Mpooks;        | صفحه       | مضامین                                                        | منح      | مناين ڪ                                       |
| besturdubooks. | 99         | اطباء ك زويك فيك لكاكر كمان كانتصانات                         | 140      | <b>5</b> ,0                                   |
|                | 49         | نى اكرم مَنْ فَيْنِمُ كالمينى جيزا ورشدكويسندكرة              | 40       | جافر ناونولاد کب کار ا                        |
|                | **         | لغائث وترجمه                                                  | 40       | ملالد سانقاع كانتم                            |
|                | 1**        | تعريح                                                         | 90       | ەبىس كى مەرت كىيا جو                          |
|                | 1++        | حلوب كامفهوم                                                  | 44       | مرقی کھانا                                    |
|                | 100        | شور بازیاده کرنا                                              | 44       | لغات وترجمه                                   |
|                | 1+1        | حديث وترجمه                                                   | 44       | התש                                           |
|                | (+1:       | تخريج                                                         | 94       | مرغی کی حلت                                   |
|                | 1+1        | ر بدی فضیلت کے بارے میں                                       | 92       | کھانے کا ایک اوب                              |
|                | 1+1        | لغات وترجمه                                                   | 92       | سرغاب كأكوشت كعانا                            |
|                | 101        | تغريج المراجع                                                 | 94       | لغات و <i>رَجم</i> ه                          |
|                | 1+1        | رْ يدِ كُوافْضَل الطعام كيون كبا كيا؟                         | 94       | تشريخ :                                       |
|                | l+r        | سم من الرجال <i>كثير</i><br>التحاريب                          | 94       | حیات الحمو ان ش ہے<br>س                       |
|                | • <b> </b> | ولم يكمل من النساء<br>معادمة عند من منسف                      | 92       | حبازي كأنتكم                                  |
|                | 1•r        | عورتوں بی <i>ں نبو</i> ت ثابت <i>نبیں</i><br>مرید میں میں میں | ا ۱۹۷    | بسنام وأكوشت كمعانا                           |
|                | (+)"       | م کوشت نوج کر کھانا                                           | 44       | لغات وترجمه<br>مدر                            |
|                | 1017       | لغات وترجمه<br>معم پرچ                                        | 4/       | تغري سمتات                                    |
|                | 100        | تحری<br>حمری ہے گوشت کاٹ کرکھانے کی اجازت کے متعلق            | 9.4      | تكيداكا كركهان كركرابت كمتعلق                 |
|                | 10.7       |                                                               | 44       | احدیث وتر جمه<br>احدیث وتر جمه                |
|                | 101        | حدیث وتر چمه<br>تنه - ک                                       | 9/       | [تعربح                                        |
|                | ا دو دا    | تشریخ<br>سام چران کرد داد سام                                 | 44       | ا حدیث کا شان درود<br>ایسر میسر ۲۰ عنون به تق |
|                | ['-        | عدم جواز کی روایات                                            | 9.4      | ائیک لگانے کی مختلف صورتیں                    |

| <u>.</u>   | \$         | ﴿ الماعلت رفائي ﴾         |                        | -                | - 30       | الله والمامات رياني) علاه                    |
|------------|------------|---------------------------|------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------|
| ,,,,,,,,,, | من         | ردينه و                   | مغراج                  | #<br>***         | منح        | مضاجين                                       |
| Desturde : | 17.9       | ·                         | بانت كاستلد            | تداوي بالمحر     | 10/7       | ني اكرم مَنْ يَعْفِي كُوكُونْما كُوشت يستدها |
|            | <b>0</b> • | معاضوكرنا المالان الإستان | نے سے پہلے اور بع      | كعانا كعار       | 1000       | لغات وترجمه                                  |
|            | ш•         |                           | جمه                    | مدے شارت         | 1-0        | ב <i>ית</i> ט                                |
|            | 11+        | <u> </u>                  |                        | 55               | 1+6        | سرکدکے یارے جس                               |
|            | 11.        | كاكمت                     | ہے<br>مے بل ہاتھ دھونے | كمائے۔           | 104        | الغات وترجمه                                 |
|            | lu .       | }                         | يا هرى يكره            | كالناسفيال       | 104        | <i>ישקד</i>                                  |
|            | m [        |                           | ے مہلے دضونہ کرتا      | كمائے            | 1+4        | آیک فقبی مسئله                               |
|            | ш          |                           |                        | كدوكهانا         | 1+2        | فلاصة الايواب                                |
|            | HP .       |                           | نب                     | <b>لغات</b> وترج | 144        | ر بوز کور تحجور کے ساتھ کھانا                |
|            | IIF        |                           |                        | تغرت             | 1+4        | لغات وترجمه                                  |
|            | III"       |                           | انكر                   | كدو بكفو         | 1+4        | تعريح                                        |
|            | III        |                           | ل کھانا                | زينون كالي       | 1-4        | مغطان صحت كاايك اصول                         |
|            | 1190       |                           | جمد                    | حديث وتر         | 1•٨        | الكزي كومجورك ساته ملاكركهانا                |
| ·          | lim        |                           |                        | تغريح            | 1•4        | لغات وترجمه                                  |
|            | 118~       | tio                       | م کے ساتھ کھا تا ک     | باندى ياغلا      | <b>1•∧</b> | تفرتع                                        |
|            | ar,        |                           | 2.                     | مديث در          | 1•٨        | معجورا ورمكزي ملانے كے فوائد                 |
|            | 110        |                           |                        | ا تعریح          | 1•٨        | اونتۇن كاپييثاب مئ                           |
|            | 1100       | دبارے <u>ش</u>            | نے کی نشبیلت کے        | المحمانا كملاء   | 1+9        | مديث وترجمه                                  |
|            | ן פוו      |                           | جمه                    | مدعثور           | 1+9        | تحريح                                        |
|            | ا ۱۱۵      |                           |                        | تشريح            | 1+9        | طہارت کے قاملین کی ولیل                      |
|            | 116-       | يے متعلق                  | عانے کی فضیلت          | رات کے           | 1+4        | أ فاللين بالتجاسة كي دليل                    |
|            | НΔ         |                           | تميد                   | لغات وتر:        | 1+4        | ا تاملین بالطبهارت کے دلائل کے جوابات        |
|            | <b></b> _  | _ <del>_</del>            | <del></del> -          | <del></del>      |            |                                              |

| <b>₩</b>                                    | المحالية الم |       | «النمامات رياشي» عليه                                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| a de la | مضاعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منح   | مضاجن                                                     |
| Sturdulo Irm                                | مدے شاد <del>ر</del> جمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ð.    | きだ                                                        |
| irr                                         | דבתים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hy.   | کھانے ی ہم اللہ یزیعنا                                    |
| نهما                                        | فمركاتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114   | اطاويت وترجمه                                             |
| II''                                        | حرمت خمر کے ولائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 114   | تفرخ                                                      |
| ire                                         | شراب کی باقی اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114   | بىماللەكى كىفىت                                           |
| iro                                         | طلاء كأتحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114   | مشروبات میں تعمید                                         |
| ira                                         | سكريانقيع التمر كاتتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112   | كيالكِكاتميد إمناسك لي كافى ب؟                            |
| ira                                         | النفيج الزبيب كأتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IIA   | حَكِنْ بِالْحَدِدِ هُونِ يَغِيرِ سُومًا عَرُوهِ بِ        |
| ira                                         | نشهآ ورنبيذون كاعتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UA.   | لغات وترجمه                                               |
| iro                                         | جہور کے دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i iiA | تحريح .                                                   |
| ira                                         | میشخین کے دلائل <sup>۔</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119   | خلاصة الابواب                                             |
| ira                                         | امام إعظم كأعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ir•   | پینے کی اشیاء کے ابواب                                    |
| Ira                                         | خلاصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14*   | شراب پینے والے کے بارے بی                                 |
| IFY                                         | الم محر كِ قُول بِرِ فُقِ كِي كَا وَجِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ırı   | لغابية وترجمه                                             |
| IFT                                         | منكول ميس نبيذ بهانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ודו   | تفر <i>ت</i> ع                                            |
| 142                                         | عديث وترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Iľ    | خصوصا نماز کا تذکره کیوں کیا؟                             |
| (PZ                                         | تعريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Iri   | اريعين مباحا                                              |
|                                             | کدد کے خول مبزر دفئ گھڑے ادر ککڑی (مجورک) کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ırr   | ہر نشہ آور چیز حرام ہے                                    |
| 172                                         | برتن میں نبیذ بنانے کی ممانعت کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ırr   | لغامت وترجمه                                              |
| 174.                                        | لغات وترجمه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 144   | تفريح                                                     |
| IPA                                         | تعرت _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | }     | جس چیز کی بہت می مقدارنشدو ہے ہی کا تعویز اسااستعمال<br>ر |
| IPA                                         | برتون می فیزینائے کی اجازت کے ہادے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 177   | مجي حرام ہے                                               |

| 10d |                     | مضاجن                                      | مسنحد | مضاین                                       |
|-----|---------------------|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
|     | 1                   | 5.5                                        | ſźΑ   | مشك شر فبيذ بنا تا                          |
| ·   |                     | أفخف                                       | 114   | انغات وترجمه                                |
|     | IPP                 | کمٹرے موکر پینے کی اجازت کے بارے بھی       | 144   | إ تعرب ا                                    |
|     | iro                 | برتن میں سائس لین                          | 184   | ان دانوں کے ہارے میں جن سے شراب بنتی ہے     |
|     | IP4                 | حديث وترجمه                                | 1174  | حديث وترجمه                                 |
|     | 1174                | <i>פ</i> רש                                | 1174  | الشرائح                                     |
|     | IF1                 | تمام مشروبات کا بہی تھم ہے                 | 1174  | شیخین کی طرف سے جواب                        |
|     | IPY                 | دوبارسانس لے کر پانی پینے کے متعلق         | 1174  | كى كچى مجورول كوملا كرنييذبنانا             |
|     | lm4                 | عديث وترجمه                                | 10"1  | حد <u>ین ش</u> وتر چمه                      |
|     | 112                 | تر <sub>ت</sub> ع                          | ırı   | تعربح                                       |
|     | 112                 | پینے کی چیز میں پھونکیں مارنامنع ہے        | 1977  | جمہور کے دلاکل                              |
|     | 1172                | مديث والرجم                                | 11"1  | احناف کے دلائل                              |
|     | 1142.               | <i>יפ</i> רד                               | 1171  | احناف كى طرف سے جمہور كے دلاك كاجواب        |
|     | IFA.                | ممانعت کی میب                              |       | سونے اور جا ندی کے برتنوں میں کھانے چینے کی |
|     | ira                 | کھانے کی چیز میں پھوٹک مارنا               | irr   | ممانعت کے متعلق                             |
|     | ir%                 | برتن میں سانس لینا مکروہ ہے                | IPF   | حذيبيط وقريحمه                              |
|     | IP%                 | منکیزو (وفیره) او ندها کرکے پانی پیامنع ہے | IPF   | מת"ל                                        |
|     | IFA                 | لغات وترجمه                                | IPP   | ریشم سے متعلق چند مسائل                     |
|     | IFA                 | تعريح ا                                    | 1944  | مخلوط ريشم                                  |
|     | وسوا                | ممانعت کاکیاحیثیت ہے؟                      | IPP   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,     |
|     | IP4                 | اس کی اجازت کے بارے یس                     | IPP   | کھڑے ہوکر پینے کی مما نعت کے بارے میں       |
|     | li <sup>er</sup> e, | مديث وترجمه                                | 11-   | حديث وترجمه                                 |
|     | $\overline{}$       | <del></del>                                |       |                                             |

con

pesturdu

|          | 38 C  | فهرست            |                    | IF               | *               | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |          |
|----------|-------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1000     | مغد   | ن                | مضاير              |                  | صنح             | مضائلن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| besturdu | IIT'Y | بت کے متعلق<br>ب | مامندی کی فضیا     | اً والدين کي ره  | 1674            | تعزج "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|          | 10%   |                  |                    | مديث وترجر       | 10%             | والمنيخ بالتحدوال يبلغ بين كزياد ومتحق بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|          | 102   |                  |                    | تثرت             | II/4            | مديث وترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|          | Irz   | كى طلال كالمسئله | م کی بنا و پر بیوی | والدين كيخ       | 104             | تغرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|          | IMZ   |                  | لخ سؤكرنا          | علم دین کے۔      | 1474            | ليظم التحاب كے لئے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|          | IM    | ئے بلاوے کا تھم  | میں والدین ک       | ممازكي حالت      | 1671            | افكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,<br>    |
|          | IMA   |                  | رمانی سے متعلق     | والدين کې نافر   | IMI             | پلانے والا آخر میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ŀ        |
|          | IIT4  |                  |                    | حديث وترجر       | 101             | حديث وترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|          | 1179  |                  |                    | تعرت             | im              | تشر <i>ت</i> ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|          | IMA   |                  | أتعريف             | مغيره وكبيره كح  | irr             | فا مُده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|          | 10+   |                  |                    | خاموش کی انتہا   |                 | مشروبات میں ہے کونسامشروب نبی اکرم مُقطع کوزیادہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|          | 10.   |                  | كى كۈنتە كرما      | والدكي دوست      | llu.            | لپندفقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l        |
|          | 10.   |                  |                    | حديث وترجم       | المما           | <i>حدیث و آج</i> ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١        |
|          | 10+   |                  | _                  | تعرتع            | אייון           | ت <i>ر</i> ئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١        |
|          | 101   | • .              | بل کرنا<br>بل کرنا | فالدكے ساتھ      | IMM             | ا غ <sup>ا</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١        |
|          | 161   |                  |                    | عديث وترجمه      | 1666            | ينكى اور مسلد رحمى كابواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|          | 101   |                  |                    | تغريح            | Inte            | فات وترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ı        |
|          | ior   |                  | کے ہارے میں        | والدين كي دعا بـ | 16.6c           | نغرت ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1        |
|          | 157   |                  |                    | حديث وترجمه      | Inte            | ال باپ ہے حسن سلوک کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١        |
|          | ior   |                  | •                  | تشرت             | 100             | ماعتوان<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        |
|          | 101   | ŧ                | کے بادے میں        | والدين کے حق.    | IMA             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|          | 101   |                  | <u></u>            | حديث وترجمه      | <u> </u>    *** | <i>رن و تا</i><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u> </u> |

| مدیث و ترجمہ الاس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | <u>.</u>  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11           | *    | ها ﴿ (انعامات رَبَاني) ﴿ وَإِنَّا      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------|
| سنلہ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | odubny. | مز        | مغامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | منحد | مضاحمن                                 |
| المان کی اوراس کی کفال کرد کی کا اوراس کی کفال کرد کی کفال کرد کی کا اوراس کی کفال کرد کی کفال کرد کی کا اوراس کی کفال کرد کی کو کی کا کلی کا کا کلی کا کلی کا کلی کو کی کا کلی کا کلی کا کلی کو کا کلی کا کلی کا کلی کا کلی کا کلی کا کلی کلی کو کلی کا کلی کا کلی کلی کلی کا کلی کا کلی کلی کلی کلی کلی کلی کا کلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | best.   | 140       | ر المستقد الم | حقول العرا   | ion  | تفريح                                  |
| مدید و درجمہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | <b>@€</b> | واب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .خلاصة اله   | 100  | مشئله                                  |
| الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 140       | U Same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بكال يردح    | 100  | قطع رحی سے بارے بی                     |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 14.       | يمبر ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حديث وتر     | tor  | حديث وترجمه ·                          |
| الا المنافع ا                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | m         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تعريح        | ۳۵۱  | <i>57</i>                              |
| عدی فرتر جمہ الاس کے مقالت کرتا ہوں کا کہ الاس کے میں الاس کے اس کے جو ترجہ ہوں کی جو ترجہ کی چو تو میں الاس کی سلمان کی سلمان کی شرک کی چو تو میں الاس کی سلمان کی شرک کی چو تو میں الاس کی سلمان کی شماران کی شعب کے جو ترجہ ہور                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | FTI       | . U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لوكول يروح   | Ipr  | فوائد آ                                |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 141-      | جر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حديث وتر     | IDM  | صلدحی کے بارے پی                       |
| المان کی کی ترجی کون سے دیشتے دار ہیں المان کی سلمان کی شدہ سورتی کی کی چند صورتی المان کی سلمان کی شدہ سورتی کی جدہ سورتی المان کی مسلمان کی جدہ سورتی کی جدہ سلمان کی جدہ بی توجی کی جدہ سلمان کی جدہ بی توجی کی جدہ سلمان کی جدہ بی توجی کی جدہ سلمان سے مصیب دور کر تا اوران کی کھالت کرتا ہے گا اوران کی کھالت کرتا ہے گا اوران کی کھالت کرتا ہے گا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | ITT       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تعريح        | 100  | عديث وترجمه                            |
| المال و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | ны        | ا بادے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تقيحت _      | 100  | تعريح                                  |
| اولا وکی محبت کے بار بے علی 104 مسلمان کی مسلمان پر شفقت کے تعلق 194 مسلمان کی مسلمان پر شفقت کے تعلق 194 مدیث و ترجمہ 197 معرب و ترجمہ 197 مسلمان کی پروہ نوٹی کے بار سے عمل 197 مسلمان کی پروہ نوٹی کے بار سے عمل 197 مسلمان کی پروہ نوٹی کے بار سے عمل 197 مسلمان کی پروہ نوٹی کے بار سے عمل 197 مسلمان کے مسلمان کی ممانعت کے مسلمان کی ممانعت کے مسلمان کی ممانعت کے مسلمان کی ممانعت کے مسلمان کے مسلمان کی ممانعت کے مسلمان کے مسلمان کی ممانعت کے مسلمان کے مسلمان کی ممانعت کے مسلمان کے مسلمان کی ممانعت کے مسلمان کی ممانعت کے مسلمان کی ممانعت کے مسلمان کے مسلمان کی ممانعت کے مسلمان کے مسل                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | 111       | جمہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حديث وتر     | ده:  | صلے رحی کے مستقبی کون سے رہشتے دار ہیں |
| عدیث و ترجہ الاس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | irm       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تغريح        | 160  | صلح رحی کی چند صورتیں                  |
| تشوری اولاد پر شفقت کرتا اولاد کرتا کرتا کرتا کرتا کرتا کرتا کرتا کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | me        | مسلمان برشفقت كي تعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مسلمان کی    | rai  | اولا دی محبت کے بارے میں               |
| اولاد پر شفقت کرتا<br>الاکیول پر خرج کرتا<br>الاکیول پر خرج کرتا<br>الاکیول پر خرج کرتا<br>الاکیول پر خرج کرتا اوراس کی کفالت کرتا<br>الاکا کی محمد کرتا اوراس کی کفالت کرتا<br>الاکا کی محمد کرتا<br>الاکا کرتا اوراس کی کفالت کرتا<br>الاکا کرتا<br>ا |         | rie       | جہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حديث وتر     | 164  | مديث وترجم <sub>ه</sub>                |
| الشرك المرق كرنا المدين المرق المدين المرق المدين المرق المدين المرق المدين المرق المدين المرق المدين المد                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | المالد    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تشرتع        | 107  | 573                                    |
| عدیث وترجمہ امل تشریخ کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | ۱۲۵       | يرده پوشى ك بارسديش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مسلمانک      | rat  | اولاد ريشفقت كرنا                      |
| تشریح کا مسلمان سے معیب دورکر تا ۱۹۲۹<br>فلاصہ ۱۵۸ ترک طلاقات کی ممانعت کے متعلق ۱۲۹<br>بیتم پر دم کر نا اوراس کی کفالت کر تا ۱۹۹ مدیث و ترجہ ۱۲۹ مدیث و ترجہ ۱۲۹ مدیث و ترجہ ۱۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | eri       | جـــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مدعثور       | 102  | لڑکیوں پرخرج کرنا                      |
| غلاصه کالاصه ۱۵۸ ترک طلاقات کی ممانعت کے متعلق ۱۲۹<br>میتیم پردم کرنا اوراس کی کفالت کرنا<br>مدیث و ترجمہ ۱۵۹ تحریخ کے ۱۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | FFI       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تعريح        | 102  | مديث وترجمه                            |
| یتیم پردم کرنا اوراس کی کفالت کرنا<br>مدیث و ترجمه 109 تخریخ 109 تخریخ 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | PPT       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | IΔA  | تفريح                                  |
| یتیم پردتم کرنا اوراس کی کفالت کرنا<br>مدیث و ترجمه 194 تخریخ 194 عدیث و ترجمه 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | rri       | ت كىممانعت كے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تركب لملاقا. | ΙΔΛ  | فلاصه                                  |
| مدیت وترجمه ۱۵۹۱ کترن ۱۲۹۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | IYY       | ج.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حديث وتر     | .164 | يتيم بررهم كرناا دراس كى كفالت كرنا    |
| نشریج . امسلمان بھائی کی خم خواری کے متعلق ۱۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 172       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •            | 104  | عديث وترجمه                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 174       | ئى كى ثم خوارى كے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مسلمان بما   | 109  | فتريح.                                 |

| <b>**</b>    | الراق المرست المرست                               |       | - ALL CHANGE OF THE PARTY OF TH |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مغم الاللالم | مضاجين                                            |       | مغلاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Desition ILT | ا <del>قریکا</del> ا                              | 112   | الفتريث وترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IZE          | ا اليس بين التي كرانا<br>التي بين التي كرانا      | HÀ    | <i>67,73</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 121          | مدعث وترجمه                                       | API : | جهورهاا وكزريك وليمه كانتقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 124          | تعريح                                             | AFE   | ولیمد کب تک کرنامسنون ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تأكا         | حجبوث كي اجازت كاصطلب                             | 144   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144          | بیوی نے مشایدلنا                                  | 174   | جېبورکي دليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ~ ∠ا         | لزائي مين جموث بولنا                              | 144   | امام ما لك كى دليل كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 120          | خلاصة الا بواب                                    | 144   | فیبت کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۱۱          | خیانت اور د حو کہ کے متعلق                        | 179   | عديث <sub>ا</sub> وترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . ILW        | مديث وترجمه.                                      | 179   | ا فرئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اده          | <i>تورئ</i>                                       | FHA   | فيبت كى تعريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 140          | پڑ وی کے حقوق کے بارے یص                          | 14.   | غيبت كو پيچائے كا ضابطه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 140          | صديث وترجمه                                       | 14+   | غيبت اور بهتان مص فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 124          | ت <i>خرع</i>                                      | 14.   | فیبت کے جواز کی چندصور تیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IZΫ          | پروسیوں کا اتسام<br>ت                             | 12-   | انيبت كى طافى كى صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| .  IZY       | بمسائیگی کی عد                                    | 14.   | احدے بارے بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 127          | خادم سے اچھا سلوک کرنا                            | 160   | حديث وترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 122          | خادمول کومارنے اور گائی دینے کی ممانعت کے بارے یس | 120   | تعريج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الالا        | مدیث وتر جمہ                                      | 121   | حدثیاتسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| احد          | <i>57</i>                                         | 141   | حدد کی مختلف صورتوں کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . IZA        | خادم کواوب سکھانا                                 | 121   | آليس بين يغض ر كھنے كى برائى بيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 124          | غادم کومعا فسه کردینا                             | 121   | حديث وترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 45         | : (10h)                    |                                 |                          | 7                  | هي ﴿ (انعامات ريَاني ﴾ ﴿ ﴿ انعامات ريَاني ﴾ |
|------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| eturduboo. | F                          | العقايمين والقا                 |                          | مغد                | مضاخين                                      |
| 100 S      | 145                        | كالمنعض المسالية                | <sup>: عبي</sup> قادت سـ | <br>    <b> </b> 4 | خلاصنة الأبواب                              |
|            | 144                        |                                 | - خدیث وتر               | 149                | اولا وكوا دىب سكھا تا                       |
|            | 144)                       |                                 | توريخ                    | 144                | ہدیقول کرنے اوراس کے بدلے میں پچھدیا        |
| İ          | PAI                        | رے چی                           | کل کے با                 | 14                 | <i>مدیث و آرجر</i>                          |
| į          | IAN                        | . چمبر                          | حديث وآ                  | IA•                | تعرتع                                       |
| - 1        | IA1                        |                                 | تشريح                    | IA+                | محسن كاشكريياداكرنا                         |
| ļ          | 144                        | <i>پرخ چ کر</i> نا              | الل وعميال               | iA+                | حديث وترجمه                                 |
| ]          | 142                        | وجمير د                         | حديث وتر                 | IAI                | تعريح                                       |
|            | IAA                        |                                 | تشريح                    | IAI                | نبک کاموں کے متعلق                          |
|            | IAA                        | ری کے یارے میں                  | مهمان نواز               | IAI                | عدي <u>ث</u> وترجمه                         |
| `          | IAA                        | . جمهر                          | حديث و/                  | IAP                | ا تعر یک                                    |
| ٳؙ         | 149                        |                                 | تشريح                    | IAr                | عاريت وينا                                  |
|            | 144                        |                                 | خيافت كأتم               | IAP                | حد <u>ن ش</u> وترجمه                        |
| <u> </u>   | 149                        | يل اور جواب                     |                          | I۸۳                | تعريح                                       |
| ļ'         | 19+                        | ر بواوں کی خبر کیری کے بارے میں | قیموں اور<br>م           | IAT                | راستدیش سے تکلیف دہ چیز ہٹانا               |
|            | 19+                        | .,דמה                           | حديث وتر                 | IAF                | حديبيث وترجمه                               |
|            | 14+                        |                                 | تشريح                    | I۸۳                | تعربع                                       |
|            | 19+                        | فانى اور بشاش چېرے ہے۔          | کشاده پیژ                | iAr                | مجالس امانت کے ساتھ ہیں                     |
| !!<br>     | f¶                         | ے کے بارے پی                    | المسيح اور مجهور         | IAM                | حديث وترجمه                                 |
|            | 1 <b>9</b> 1 <b>Y</b><br>1 | .چمه                            | ا حدیث وتر<br>اند س      | IAM                | فحري                                        |
|            | 191                        |                                 | ٍ تفريح                  | IAM                | محکس میں کی جانے والی ہاتوں کا تھم<br>ا     |
|            | 195                        | يواب<br>                        | خلاصة الا                | IAM                | کون تی با تیں راز ندر کھی جا ئیں            |

|         |             | المنظمة |      | (historial)                      |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|
|         | المنافقين   | مضاجن                                                                                                           | منخد | المستعمل المستحدث                |
| besturi | 199         | حديث وترجمه                                                                                                     | 1940 | تعفیائی کے بارے یں کسید د        |
|         | r           | تغريح                                                                                                           | 191, | احديث وترجر                      |
|         | Y+1         | چھوٹے کے بارے بی                                                                                                | 1990 | اتعرت ا                          |
|         | <b>**</b> ! | حسن سلوک کے بارے میں                                                                                            | 195" | العشنت بجعيجا                    |
|         | f+1         | حديث وترجمه                                                                                                     | 1990 | اعديث وترجمه                     |
|         | rer         | تغريح                                                                                                           | 1917 | اتفرت                            |
|         | rer         | 4 کیمنت                                                                                                         | 1917 | العنت كأحكم                      |
|         | F+ F"       | محبت اوربغض مين مياندروي اختيار كرنا                                                                            | 191  | انسب کا تعلیم کے بارے میں        |
|         | 40 m        | عديث وترجمه                                                                                                     | 1917 | ابیخ بھائی کیلئے پس پشت دعا کرنا |
|         | rem         | تشريح                                                                                                           | 192  | گالی دیتا                        |
|         | j           | تکبرے بارے میں                                                                                                  | 190  | عد بيث وترجمه                    |
|         | r. r        | عديث وترجمه                                                                                                     | 190  | الخرت ا                          |
|         | ا ۱۳۰۳      | <u>יב</u> ת ש                                                                                                   | 190  | الحجيمى بات كهنا                 |
|         | r•0         | تكبر كالعريف                                                                                                    | 190  | حديث وترجمه                      |
|         | r•\$        | تكبركا سبب                                                                                                      | 194  | انتخرت ا                         |
|         | F+0         | تنكير كے درجات                                                                                                  | 197  | انیک غلام کی نضیات کے بارے میں   |
|         | r.o         | خلاصة الابواب                                                                                                   | 197  | اوگوں کے ساتھا جھا برتا ؤ کرنا   |
|         | <b>F• Y</b> | ایتھے اخلاق کے بارے بیں                                                                                         | 192  | ابد کمانی کے بارے یں             |
| •       | F-4         | حديث وترجمه                                                                                                     | 192  | حديث وترجمه                      |
|         | F+Z         | تفريح                                                                                                           | 192  | ا تشریح                          |
|         | F-2         | کیاعا دات کا بدلتا ممکن ہے؟                                                                                     | 19.8 | زن کی اقسام                      |
|         | r•A         | احسان اورمعاف كرنا                                                                                              | 199  | مزاح کے بارے میں                 |

| 4     |                                                 |             | ما و المامات ريّاني)         |
|-------|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| مز    | مقاعن الم                                       | مو          | مضاجن                        |
| 210   | حن وظ يك إرب على                                | PA.         | مديث وترجر                   |
| 110   | A Process                                       | r.A         | . <i>575</i> 7               |
| rio - | 5,5                                             | 16-4        | بمائيوں سے ملاقات كے متعلق   |
| rif   | بلنداخلاق کے بارے بی                            | r+4         | حیامے بارے بی                |
| rit   | للخاست وترجمه                                   | r-4         | مديث وترجمه                  |
| rız   | 575                                             | r-4         | تعربح                        |
| MA    | لعن وطعن کے بارے میں                            | r.4         | حياه كاتعريف                 |
| ri4   | خسه کی زیادتی کے ہارے میں                       | rı.         | ئرى ترى <u>ن</u> ى           |
| ri4   | بروں کی تعظیم کے بارے میں                       | 710         | حياء کی اقسام                |
| rit   | ملاقات ترك كرنے والوں كے متعلق                  | 410         | الشدمارك وتعالى سدحياء       |
| riq   | ا واديث وترجمه                                  | 710         | انسالون كانسانون مصحباء كرنا |
| ria · | E7.53                                           | rı•         | آ ہمتی اور جلت کے بارے ش     |
| rr.   | خلاصة الابواب                                   | <b>7</b> 11 | مديث وترجمه                  |
| rr.   | مبر کے بارے نیں                                 | rır         | تحرت                         |
| rr:   | برایک کے مند پراس کی طرفداری کرنے والے کے متعلق | rır         | زی کے بارے میں               |
| rrs   | مديث وترجمه                                     | rir         | مدير عرجه                    |
| rr;   | تخريج                                           | rir.        | <i>יבל</i>                   |
| rrı   | چفل خوری کرنے والے کے متعلق                     | rır         | مظلوم کی وعاکے بارے میں      |
| rrr   | سم کوئی کے بارے میں                             | rır.        | اخلاق نیوی مان الملے بارے ش  |
| rrr   | بعض مان من جادوب                                | KIP         | صد <u>ے ہ</u> اور جمہ        |
| rrr   | حديث وترجمه                                     | 710         | تريح تري                     |
| rrt   | ت <i>قر</i> ئ                                   | +11"        | خلاصة الابواب                |

| 4         |              | الا                                                                       |          | ( (dispersion)                           |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| , dubodub | مني          | مغباجن                                                                    | ١        | مفائين                                   |
| besitu.   | rra          | اصطلاحى مطلب                                                              | KKK      | ظامعة الإيواب والمراس                    |
| ,         | rra          | علم طسب كانداد                                                            | ***      | وانع کے بارے ص                           |
|           | rr.          | خود                                                                       | m        | مديرة وترجر                              |
| ļ*        | rr.          | ابواب الطب كي احاديث كي تعداد                                             | ***      | تعريح .                                  |
| . !       | ry.          | ا پرویز کرنا                                                              | ttr      | علم کے بارے جس                           |
| ľ         | rr4          | المهزيث وترجمه                                                            | TTF      | <i>حدیث و ترج</i> ر                      |
| [*        | rri          | ٠ <del>١</del> ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢                      | tro      | 57                                       |
| ,         | rrr          | وواه اوراس کی نعنیات کے متعلق                                             | 770      | انعت بين عيب جو كي ترك كرنا              |
| ,         | rjege        | حذيث وآرجمه                                                               | rta      | مد <u>ي څ</u> اد ترجم                    |
|           | rpr          | تعر <i>ت</i> ع                                                            | rto      | تعربح                                    |
| ļ,<br>,   | rrr          | میلی حالت                                                                 | rry      | مؤمن کا تعظیم کے بارے میں<br>"           |
|           | 197          | دوسری حالت                                                                | rry      | آ تجربے کے یا دے <b>می</b>               |
| ĺ         | rrr          | تیبری مالت<br>منت                                                         | rry      | امدیث و ترجمه<br>ادر بر                  |
|           | rpp          | چىخى مالت<br>دىن ئىرى ئارىرىدىدىدىن                                       | rry      | تعربح                                    |
| ]         | rpr          | مریض کوکیا کھلایا جائے<br>معنام سی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می | 712      | جوچيزا بيني اس شعواس پر فو کرية          |
| ]         | rry          | مریش کو کھانے پینے پر مجبور شد کیا جائے                                   | Prz.     | مديث وترجم.<br>ايم دي                    |
|           | rmr          | حدیث و کرجمہ<br>تند سے                                                    | rrz      | ا <b>ترن</b>                             |
|           |              | تشریح<br>کلوفجی کے بارے میں                                               | 772      | احمان کے بدرلتحریف کرنا<br>خان میں اور د |
|           | 1444<br>1444 | _                                                                         | PPA      | اخلاصة الابواب<br>ط سروين                |
|           | rra          | مدیث در جمه<br>تشریح                                                      | 144      | طب کے ابواب<br>ابواب انطب کا ماتیل       |
|           | rra          | سرن<br>ادنون کا پیشاب بینا                                                | rra      | (ابواب الطب ۱۵ مل<br>طب کانفظی مطلب      |
| [         |              | اونونه ويباب ويا                                                          | <u> </u> | عباه نحب                                 |

|       |                                       |       | حيد (انعامات رياني) عليه              |
|-------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|
|       | مقاعن تدابه                           | منحد  | مضائين                                |
| KE F  | العظاداورجماز بحوك كالمالحت كارب يي   | FFA   | اس كيار يدي جس في زهر كما كرخود كلي ك |
|       | تعوید اوردم وغیره کی ایازت کے ارسیمی  | ***   | نشآور چزے علاج كرنائع ب               |
| ****  | مدينية الرجر                          | PPY   | حديث وترجمه                           |
| 1111  | 5,5                                   | rrz   | <i>حرت</i>                            |
| ۳۳۳   | موذتين كرماته جماز بوكساكرنا          | 172   | الكعل لى بولى دواؤن كاستم             |
| rrr   | نظربدي محماز بموك كمتعلق              | rra   | ¢ ک شی دوا کی ژالوا                   |
| MMM   | مديث والرجم                           | rrx   | لغات وترجمه                           |
| rrr   | تعريح                                 | rra   | "נמקדש.                               |
| rro   | تعويذ كأتخكم                          | PPA   | بدلنا لين كا دجه                      |
| rro   | نظراك جاناحق بهاوراس كيليطس كرنا      | 77"9  | لدودكونا يسند كيون كيا؟               |
| MAA   | مديث وترجمه                           | 77"9  | داخ فكانے كى ممانعت كے متعلق          |
| rry   | تعريج                                 | 44.4  | دا <b>غ لکانے</b> کا جازت کے متعلق    |
| rr2   | نظر تكنية كاطلاح                      | 11/4  | الغائث وترجمه                         |
| rrz i | الإو                                  | 1114  | <i>בק</i> ש                           |
| rσλ   | تعويذ براجرت ليتا                     | rir.  | پچن؛                                  |
| rm    | مديث وترجم                            | rr-   | مدین دارجه                            |
| 1779  | ד <i>פרש</i>                          | m     | 5,55                                  |
| 14+   | تعويذات براجرت كامتله                 | rrr   | مهندی سے ملاح کرنا                    |
| 70.   | تعلیم قرآن پراجرت                     | rrr   | لفات وترجمه                           |
| 70+   | جماز پیمونک اوراد دیات کے متعلق<br>س  | rrr   | تعري                                  |
| 101   | معمین اور عجوه (عمده محجور ) کے متعلق | rer   | مبندی کے فوائد                        |
| 701   | مديث وترجمه                           | דייוז | بطورعلاج مردول ك لنخص بندى كااستعال   |

٠.

·s.com.

| W              |            | ا 🎥 🐗 فهرست                         |             | ما ﴿ (انعامات رَبَّاني) عليه                 |
|----------------|------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
| pestudubooks.w | 'صنحد      | مغاين                               | مزر         | مقابين                                       |
| bestulle.      | ron        | مديرة والرجمه                       | rar         | تعرق                                         |
|                | 109        | 5,5                                 | mar         | בווטטווני.                                   |
|                | 104        | ڀِب                                 | ror         | مديث وترجمه                                  |
|                | 104        | اب -                                | tot         | تعريح                                        |
|                | r4•        | دا کھے ذخم کا علاج کرنا             | ror         | م كل شر آمويذ لشكانا                         |
|                | ry.        | حديث وترجمه                         | rom         | بخاركو بإنى سے شعندا كرنا                    |
|                | r4+        | تر <i>ت</i> ع                       | ror         | حديث وترجمه                                  |
|                | P4+        | دا کھے علاج میں معلمت               | ror         | تعرتع                                        |
|                | F71        | ياب 1                               | ror         | یهال حقیقی متنی مراد ہے                      |
|                | PNI        | خلاصنة الايواب                      | roo         | بج كودوده پلانے كى حالت شي جوكى سے جماع كرنا |
|                | P44        | ابواب فرائض                         | roo         | احديث وترجمه                                 |
|                | 747        | والماقيل البواب سيدريط              | רכז         | تعريح                                        |
|                | ryr        | الفرائض كالغدى معنى                 | roy         | نمونیے علاج کے بارے میں                      |
|                | 777        | امسلناح تعريف                       | ray         | حديث وترجمه                                  |
| !              | 144        | موضوع                               | roz         | <i>قرت</i> ع                                 |
|                | 444        | غرض وغايت                           | 104         | ذات البحب غير حقق                            |
|                | ryr i      | علم ميراث كاماخذ                    | <b>70</b> 4 | اياب                                         |
|                | PYP        | سنت رسول .                          | ron         | تنا کے بارے میں                              |
|                | ryr        | ا براع آمت                          | ron         | صديث وترجمه                                  |
|                | 742        | جس نے مال مجھوڑ او ووارٹوں کیلئے ہے | ron         | تعريح                                        |
|                | h.Ahr.     | عدیث وترجمہ                         | TOA         | استا                                         |
|                | <b>147</b> | <u> حرح</u>                         | rox         | الشہد کے بارے میں                            |

| •           | Secretary of the second                     | 7     | طائي (انعامات رياني) 🎥                  |
|-------------|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| المحلولي .  | المراجع المعالي المراجع المراجع             | مني   | مضاجن                                   |
| pestu.      | خدعة وترجيه                                 | rte   | فاكدو                                   |
| 12·         | tis                                         | FYP   | فرائض کی قبیم سے بارے میں               |
| <b>%</b>    | صبكآثريف                                    | יוריו | حديث وقريته                             |
| 12+         | معسبا كاافسام                               | rym   | ت <i>فرع</i> ·                          |
| <b>12</b> 1 | مصريغيره كمآخريف                            | PYM   | لوكيوں كى ميراث كے بارے يس              |
| <b>1</b> 21 | حصبه بغيره بونے ك شرط                       | rym   | مديث وترجمه                             |
| . 121       | صبن غير                                     | PYO   | 57                                      |
| <b>K</b> 21 | حديث إب شي عصيدت مراد                       | 740   | حققى بينيون عس ميراث كالتبيم            |
| 121         | واواکی براث کے بارے میں                     | PYY   | ینی کے ساتھ بوتیوں کی میراث کے بارے میں |
| rzi         | حذيث وترجمه                                 | PYY   | مويث وترجمه                             |
| 721         | <i>ש</i> רש                                 | PYY   | الحري                                   |
| rzr .       | مديث باب كي تشريح                           | ryz   | <b>اپوتی</b> کے احوال                   |
| rzr         | داوی،نانی کی میراث کے متعلق                 | 744   | منط ہوا تیوں کی میراث کے بارے میں       |
| 121         | مديث وترجمه                                 | 772   | حديث وترجمه                             |
| 124         | تعريح                                       | ryA   | تعري                                    |
| 1429        | ا جده میحد                                  | PYA   | میون اور بیٹیوں کی میراث کے متعلق       |
| 121         | جده میحدی مثال                              | 244   | عدي <u>ت وترج</u> مه                    |
| 12 m        | جده فاسده                                   | PY4   | <i>575</i>                              |
| PZ (** )    | باب ک سوجودگی میں دادی کی میراث کے بارے میں | P44 . | ابہتوں کی میراث کے بارے ش               |
| 121         | مدين <u>ة</u> وترجمه<br>مدينة               | F19   | مديث وترجمه                             |
| *Z.F*       | **************************************      | 12.   | الفرتع                                  |
| 12.14       | ماموں کی میراث کے بارے جس                   | 12.   | معید کی میراث کے ادے جس                 |

|                                        |             | ال 🍁 فليرست                                       |           | ﴿المادات والله                                |
|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | مغ          | مغايين                                            | ě.        | مضاحين ألم                                    |
| besturdt.                              | rA•         | ال فض كي إدب في جوكن كي الحديد مسلمان بو          | 140       | جد <u>ه ۵</u> درجہ                            |
|                                        | r }         | احتاف كااستدلال                                   | HLO.      | تعرت                                          |
|                                        | rx•         | جمبور کی دلیل کا جواب                             | 120       | يمهور سے استدلات                              |
|                                        | M.          | ولامكا كون دارث بوگا                              | 12.0      | جمهور کی طرف ہے قریق اول کے دلائل کے جواہات   |
|                                        | rA•         | حديث وترجمه                                       | 120       | جوآ دى اس مالت شر فوت موكداس كاكوكي وارث شرمو |
|                                        | rA.         | الغريح                                            | 120       | مديث وترجمه                                   |
|                                        | mr          | خلاصة الابواب                                     | 164       | إنعرت ا                                       |
|                                        | M           | وصيتول كي متعلق الواب                             | 124       | آ زادگرده غلام کومیراث دینا                   |
|                                        | rar"        | وميت كالفظى معنى                                  | 124       | حديث وتر بحير                                 |
|                                        | rae"        | اصطلاحی تعربیف                                    | 124       | تعرت ا                                        |
|                                        | rar         | وميست كالمخلف مورتني بين                          | 122       | مسلمان اور کا فر کے درمیان کو کی میراث نیس    |
|                                        | race        | وميست كى محكست                                    | 1/2/2     | عدي <u>ن</u> وترجمه                           |
|                                        | MA          | تهائی مال کی وصیت کے یارے میں                     | 722       | العرق ا                                       |
|                                        | ma          | مديث وگر جمه                                      | 141       | قاتل کی میراث باطل ہے                         |
|                                        | MY          | تغرتع                                             | 121       | صديث وترجمه .                                 |
|                                        | MY          | ومیت کی ترخیب کے بارے بیں                         | 141       | [نفرت                                         |
|                                        | PAY         | مدرے و 7.7 <sub>5</sub>                           | 129       | شو بركى دراشت سے بوى كوحصدد ينا               |
|                                        | נאז         | تغريح                                             | 124       | حديث وترجمه                                   |
|                                        | MAZ         | رسول الله مَنْ شَيْعِ لِمُ نِهِ وَمِيتَ فِيسَ كَي | , PZ 4    | ד <i>י</i> רש                                 |
|                                        | MZ          | مد <u>يث و7</u> .7%                               | 1/4       | میراث دارتول کیلے اور دیت عصبہ کے ذمہ ہے      |
|                                        | <b>17.4</b> | تخرئ                                              | 129       | حديث وترجمه                                   |
|                                        | taa .       | وارث كيليخ وميت تبيس                              | <b>**</b> | בר <u>י</u> ש                                 |
|                                        |             |                                                   | 1         |                                               |

|              | (high-leaft-                            |                  | <u> </u>     | ما (انمامات ریانی)                                 |
|--------------|-----------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| dillo offer  | مغاجن رورته                             |                  | مني          | مضائين                                             |
| Stull Place  |                                         | 57.5             | MA           | مديث وترجمه                                        |
| Pla          | رم ہونے کا مطلب                         | ديد <i>ڪا</i>    | 1/4          | تعريح .                                            |
| MAA          | وست إ تكاركرنا                          | إپ كا دولا       | 174          | قرض وميست سے پہلے اوا كيا جائے                     |
| Pay          | جہ ۔                                    | مديث وتر         | FA 9         | حذيث وترجر                                         |
| 144          |                                         | تعرت             | rA4          | تعرق                                               |
| 144          | کے بارے میں                             | ا تيازشناي       | 190          | موت كيوقت مدقه كرني بإغلام آزادكرنا                |
| 794          | جر.                                     | مديث وتر         | rqo          | مديث وترجمه                                        |
| ran          |                                         | تغريح            | rq.          | تعري                                               |
| rŧA I        | ار می <i>ن</i><br>ار مین                | ائمه فلاشك       | r4•          | باب ا                                              |
| rta          | مَا الْفِيرُ كَا بِدِيدِ فِي رفيت ولانا | أتخضرت           | ras          | <i>مدین فارج</i> ہ                                 |
| r4A          | <i>י</i> בה                             | مديث وتر         | rgi          | تعربح                                              |
| rgg          | l                                       | تفريح            | rqi          | الحكال                                             |
| raa          | ين ك بعدواليس لين في كرابست كم تعلق     | بدية ياعبه       | rari         | افكال                                              |
| raa          | .چمبر                                   | مديث وتر         | rar          | خلاصة الابواب                                      |
| F**          |                                         | تعرع             | ran          | ولاءاورهبه كي متعلق ابواب                          |
| <b>***</b> * | T 7                                     | خلاصة الا!       | <b>191</b> - | ولا وآزاد كرنے والے كافن ب                         |
| 1-1          | تقذر کے متعلق ابواب                     |                  | <b>141</b>   | ولا وكويعي ادرمه كرني كمانعت كمتعلق                |
| Pol          |                                         | تغذر يكالغوا     | rqr          | <i>مدیث و ترجم</i> ہ                               |
| Pr-1         |                                         | ا اسطلاحی مع<br> | <b>797</b>   | تعريع                                              |
| P-1          |                                         | تغذرياتكم        |              | باب اورآ زاد کرنے والے کے علاوہ کسی کو باپ یا آزاد |
| , P-1        | .,                                      | تقذیریاد<br>مداه | ram          | محرن والاكهنا                                      |
| 100          |                                         | تقدر معلق        | rar          | عديث وترجمه<br>                                    |

|           | چ <i>ر</i> ہے | es com                                               | <b></b>      |                                       |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
|           | 46            | ۲۱ میں میں ا                                         |              | ه (انعامات ریّانی) کیاد               |
| "'pooks   | من            | مضاجن                                                | من           | مغباجن                                |
| besturde. | ۳۰۸           | ملدر کوصرف دعای کوناسکتی ہے                          | r:ı          | مستله تقديم شراغوره خوش               |
|           | r.x           | عد پیٹ واڑ جمہ                                       | ror          | تكليم على بحث كرنے كاممانعت           |
|           | r•^           | تعريح                                                | 14.4         | عديث وترجمه                           |
|           | r-4           | لوگوں کے دل روس کی دوا تھیوں کے درمیان ہیں           | 94.4         | تشريح                                 |
|           | req           | حديث وترجمه                                          | ***          | باب                                   |
|           | P+ 9          | تعريح                                                | m+r          | حديث وترجمه                           |
|           |               | الله تعالى في ووز خيول اورجنتيول كي متعلق كمّاب تكمى | <b>7-r</b>   | تقريح                                 |
|           | r •           | ہوئی ہے                                              | r.r          | اغويت الناس                           |
|           | r +           | حديث وترجمه                                          | rer          | کیا گناه کیلئے تقدریک آ زلیما درست ہے |
|           | 11            | 575                                                  | ror          | عصمت انبيا وكامستله                   |
|           | ۱۱ ا          | عدویٰ مغرادر ہامہ کی تغی                             | P+P          | بدختی ادرخوش بختی کے بارے پی          |
|           | <b>  -</b> 51 | هذيث وترجمه                                          | <b> </b> ₩-₩ | عديث وترجمه                           |
|           | ۱۱۱۱ ا        | ا تعرق                                               | P. M         | تعرت                                  |
|           | rii (         | امراضم متعدب                                         | r-5          | جريبه يردد                            |
|           | rir           | خلاصة الابواب                                        | P+0          | اعمال کا عتبار خاتمه پر ہے            |
|           | r r           | خیر دشر کے مقدر ہونے پرامیان لانا<br>م               | r.a          | حديث وترجمه                           |
|           | -1-           | بر مجنف و وں مرتا ہے جہاں اس کی موت تکھی ہوتی ہے     | P-4          | تعريح                                 |
|           | r-Ir          | تققد مرالنى كودم حجما ژاورد دائيين ثال يحكة          | P*+1         | ہر پیدا ہوئے والافطرت پر پیدا ہوتا ہے |
|           | P10           | قدریہ کے بارے میں                                    | 4.4          | عديث وترجر.                           |
|           | 110           | اباب                                                 | 14-7         | ت <i>حر</i> تع                        |
|           | 710           | ر مضامیا لقعناه کے بارے میں                          | ٣.۷          | قطرت کا مصداق<br>سر سر                |
|           | ۳۱۹           | ا باب                                                | ۳.۷          | المغال مشركين كأنحم                   |

|            | .de          | that state of the | *          | •            | الله (انعامات رياني) الله                           |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| * "qnpodke | س            | مغابين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | منح          | مضاجين                                              |
| bestur .   | ay.          | town it will go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مديث       | FIN          | اجلوبيث وترجمه                                      |
|            | ज्ञारः       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55         | 712          | تعريح                                               |
|            | mpp          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16         | rIA          | <b>تلی</b> ق                                        |
|            | rrr          | و فرک نماز پر می دوانشک پناوش ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | جسن        | MIN          | اولیت توحیت کے اعتبارے ہے                           |
|            | rrr.         | ו <i>ק</i> ידה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مذيث       | PIA          | خلاصة الباب                                         |
|            | سوبرسا       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تعرت       | <b>3</b> 719 | فتنول كيمتعلق ابواب                                 |
|            | mah          | کی پایندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جماحت      | mia          | فتن كالفنلى معنى                                    |
|            | PYP          | وترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حديث       | mq           | متنكانبت                                            |
|            | 1717         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تعرت       | P14          | تین جرموں کے علاوہ کسی مسلمان کا خوان بہانا حرام ہے |
|            | ma           | لاپ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خلاصةا     | 7719         | مديث وتريمه                                         |
|            | 770          | مرد کنانزول عذاب کابا حث ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يرا لي كون | <b>177</b>   | <i>تو</i> ج                                         |
|            | rrs          | <i>פד.</i> ה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مديث       | <b>P</b> *F+ | ا جان و مال کی حرمت                                 |
|            | PTY!         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تغرت       | P4+          | مد <u>ے</u> ہوتر جمہ                                |
|            | ryz i        | اعم دینے اور برائی ہے رو کئے کے بارے شا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بملائى ك   | rr.          | تعرج                                                |
|            | m2           | وترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مديث       | rrı          | سی مسلمان کو تھیرا ہٹ ٹس جٹلا کرنے کی ممانعت        |
|            | mz           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تشريح      | PH           | حديث وترجمه                                         |
|            | rγλ          | ان یادل سے برائی کورد کئے <b>کے متعلق</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بأتحاذب    | rr;          | تعريح                                               |
| ,          | r7X          | وترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مدرث       | .            | سى مسلمان بمائى كالخرف بتعيار ساشاره كرف            |
|            | rrin.        | <u>'</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تعريح      | ripp         | ممانعت                                              |
|            | rm.          | روف ادر نبی عن المئکر کے تین مراتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أمرياله    |              | مديث وترجر                                          |
|            | <b>1</b> 779 | 2.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مديث       | rrr          | تعريح                                               |
|            | rrq          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تعريح      | rrr          | ال بارے میں كو كا اوار كا جادار منوع ب              |
|            | ٠.,          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |                                                     |

|          | <b>₩</b>     | ۲ کا | 1                | وانعامات رياني)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3        | ". ڪيلي جي   | مضاجين                                   | منح              | مضاجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| besturdi | rta          | تعريح                                    | rr.              | بالبريادشاه كسائي كليرس كمنافض جبادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 9            | ز بین کے دھننے کے بارے بیں               | ۳۳۰              | حديث وترجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | rr9          | ا حادیث و ترجمه                          | rr.              | יש, דש, דש, דש, דש, דש, דש, דש, דש, דש, ד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | rr.          | تعريح                                    | rr.              | امت کے لیےرسول اللہ مان اللہ م |
|          | rer (        | علامات قيامت كى ترتيب                    | PF-              | حدیث وترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | rar          | سورج كالمغرب سے لكمنا                    | rri              | <i>בותיש</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | mmr          | حد <u>يث</u> وترجمه                      | rrr              | جو فض فتنے کو دقت ہود و کیا مگل کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | Parker       | تعريح                                    | ٢٣٢              | حديث وترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | mm=          | یا جوج اور ماجوج کے نکلنے کے متعلق       | 777              | ا <i>تفرت</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | سوبهم        | حديث وترجمه                              | rrr              | امانت داری کے اٹھ جانے کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 444          | تعرت <sup>ع</sup>                        | 777              | حديث وترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |              | ودبتميه                                  | rrr <sub>.</sub> | [تفريع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | P**(P***     | ياجموج وماجوج كانسب                      | rra              | الماحظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | and solver   | شروہلاکت ہے کیا مراد ہے<br>رون           | PPY              | سابقهامتون کی عادات اس است بین بھی ہوں گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | hulala.      | عرب کا مخصیعس کا بعبہ<br>در              | rry              | عديث ورزجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | bulufu       | فتح اليوم من روم يا جوج و ماجوج          | F#4              | تعري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | and the last | اذا كثر أخبث                             | 772              | درندول كے كلام كے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | ۵۳۳          | خار بی گروه کی نشانی کے بارے میں         | rr2              | حديث وترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | rro!         | صديث وترجمه                              | <b>FF</b> 2      | تشرئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | rro!         | تغري                                     | 472              | الملاحظة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | rro          | ارُو کے بارے میں                         | rtx              | میاند کے می <u>ن</u> نے کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | rro          | عديث وترجمه                              | PTA              | ا صدعت وترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| - W       |              | Watercall : 3                                    | 12    | ما و (انجامات ریانی)                            |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| ,rdubooks | مز           | مغاطن                                            | من    | مقباجن                                          |
| bestu.    | Mar.         | کاری کی کوار منائے کے بارے یں                    | mr4   | تعربح                                           |
|           | ۳۵۴          | خلاصة الباب                                      |       | نی اکرم نے محابہ کرام کو قیامت تک کے دا تعات کی |
|           | tor.         | علامات تيامت                                     | ٢٣٢   | څردی                                            |
|           | ror          | احا دیث وترجمه                                   | 7774  | عد <u>ے شہ</u> وگر جمہ                          |
|           | roo          | ت <i>ر</i> ئ                                     | FFA   | تنرئ                                            |
|           | <b>73</b> 4. | اپ -                                             | rr/A  | خلاصة الباب                                     |
|           | רביז         | احادیث وترجمه                                    | 7779  | الل شام کی نعنیات کے بارے جس                    |
|           | roa          | تعريح                                            | Pre   | عديث وترجمه                                     |
| ± .       | roA :        | نی اکرم کی بعث قیامت کر جرب کی نشانی ہے          | rra   | تغريح                                           |
| •         | roA .        | مد <u>ے ش</u> در بھر                             | rra   | مير بعد كافر موكرايك ودمر كولل مذكر فالك جانا   |
|           | roa          | تفرح                                             | rra   | مديث وترجر                                      |
|           | r59          | ترکوں ہے جنگ کے متعلق                            | ro.   | تفرتع                                           |
|           | r44          | مديث وترجمه                                      |       | ابيا فتنزح من بيغارب والاكمر بصوف والي          |
|           | ro4          | تفريح                                            |       | la ji                                           |
|           | ro4          | فبازى آم كفف يهل قيامت قائم نيس بوكى             | ro-   | مديث وترجمه                                     |
|           | ۳۵۹          | فلامنة الرياب                                    | 1     | יבקד?                                           |
|           | ۳4۰          | جنب لمحك كذاب بدلكليل قيامت قائم فيس موك         | 1701  | ایک نشداییا بوگا جواند میری رات کی طرح بوگا     |
|           | my.          | عد يرث والرجمه                                   | roi   | ا ماديث وترجمه                                  |
|           | P 4+         | تغربح                                            | rar   | <i>יבק</i> ד                                    |
|           | <b>11</b> 11 | نى تقىيف بىس ايك كذاب اورايك خون ريز <b>بوگا</b> | ror   | اللِّ كَ بِارك مِين                             |
|           | m41          | عد ي <u>ٿ</u> و ترجمہ                            | ror   | عديث وترجمه                                     |
|           | <b>241</b>   | العربي الم                                       | more. | تعريح .                                         |

| _            |                                | _             | وجوه        |                                  |
|--------------|--------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|
| <b>₹</b>     | ما و المساكلين                 | ** I'A        | <b>*</b>    | حود (انعامات رياني) جياد         |
| 1000K        | مضاجن                          |               | سخ          | مقابين                           |
| <b>7</b> 21  | ميه                            | د جال کی وجه  | 741         | تيىرى مىدى كے تعلق               |
| r21          | ) كا طلاق                      | دجال کے ت     | ***         | خلفا وکے ہارے میں                |
| 721          | اورهازيات                      | دجال كاحليها  | <b>777</b>  | ا حادیث و ترجمه                  |
| P21          | 1 <u>21</u> 2                  | دجال کبال۔    | ۳۲۳         | تعریح .                          |
| 121          | خ کی نشاندں کے یارے میں        | دجال کے لکے   | 240         | خلافت مين متعلق                  |
| 727          | ئے کے متعلق                    | دجال کے نے    | 770         | ا حادیث و ترجمه                  |
| r2r          | المبر                          | احاديث وتر    | rro         | تعربع                            |
| 120          |                                | تعريح         | m40         | خلافت کے جار طریقے               |
| P24          | ت کے بارے میں                  | دجال کی مغا   | 240         | طنفاء قیامت تک قریش می سے موں مے |
| 724          | وره ش داهل تبین موسک           | وجال مدينة    | 740         | احادیث وترجمه                    |
| 72A          | علیہ السفام د جال کوئل کریں کے | معزت ميسي     | P77         | ד <i>יק</i> ים                   |
| r2A          |                                | ا ٻِبِ        | 777         | متمرأه تتلمرانول يحتطق           |
| <b>172.A</b> | }                              | خلاصة الباب   | <b>641</b>  | خلاصة الراب                      |
| <b>729</b>   | یارے میں                       | ابن میادے     | <b>71</b> 2 | امام مهدی کے متعلق               |
| PAP          |                                | باب           | 772         | مديث وترجمه                      |
| TAP          | ر ا                            | ا حادیث وتر:  | MAY         | تفريح                            |
| PAP          |                                | تخرق          | PY4         | عین بن مریم کے فزول کے بارے میں  |
| PAT          | (گالی رہے اک ممانعت کے متعلق   | ہواکوہرا کینے | PY9         | مدي <u>ت</u> وترجمه              |
| rer          |                                | اخلاصة الباب  | P79         | تقريع                            |
| 790          | خواب کے متعلق ابواب            |               | 249         | وخال پر بارے میں                 |
| 790          | ب نوت كاچمياليسوال حصرب        | مؤمن كأخوار   | <b>749</b>  | ا حادیث وترجمه                   |
| 740          |                                | رؤيا كي تعريف | 12.         | ינברש .                          |

| مضامین مغرامین | نوت چامځی اورپ             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| رشي ياتي بين ١٩٤٧ مراور ك متعلق ابواب                                                                          | نيوت چلى تى اوربيثا        |
|                                                                                                                | , • • • •                  |
| سعوا الماديث وترجمه                                                                                            | اماديث وترجمه              |
| Mir Ten Ten                                                                                                    | خلاصة الباب                |
| اس قول کے متعلق کر جس نے خوال 194                                                                              | ای اگرم نظایت              |
| لا الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                        | اِمَن <u>جمع</u> و يكفائية |
| 199 اطاديث وتزجم                                                                                               | اجاديث وترجمه              |
| MY ( 1799 )                                                                                                    | تفرت                       |
| لروه چیز د کیجیه و کمیا کرے؟ ۱۳۰۰ زید کے نفوی مثنی ۱۳۹۲                                                        | الرخواب شركوني             |
| رے میں دیری اصطلاق آخریف                                                                                       | خواب کی تعبیر کے           |
| ۳۶۰ محت اور فراخت دوهم محت                                                                                     | اهاديث وترجمه              |
| ۳۰۱ کیک اموال شرم بلدی کرنا ۲۰۰۱                                                                               | تعرق                       |
| امه احادیث ورجد                                                                                                | باب                        |
| (ΠΛ (Ε) Ε. (Ε)                                                             | جمونا خواب بمال            |
| ۲۰۰۲ موت کویاوکر قے کے ہارے شی                                                                                 | اماديث وترجمه              |
| ا ۱۳۰۴ ایس                                                                                                     | تفر <i>ت</i> ع             |
| الماديث وترجمه                                                                                                 | اب                         |
| 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17.                                                                        | إب                         |
| المرام جوالله تعالى كي لما قات كاخوا وشند مواطر يحى الس                                                        | خلاصة الباب                |
| دان اور ڈول کی تعبیر بنانا ۲۰۱۳ لما قات کرنا پیند کرنا ہے                                                      | المرم والكليم كالم         |
| ۱۳۰۳ احادیث وترجمه                                                                                             | اماديثوريمه                |
| F-Y 75-1                                                                                                       | ت <i>فرتا</i>              |
| ۸۰۸ نی اکرم ملی انشعلیدوسلم کاامت کوشوف دلانا                                                                  | خلاصة المإب                |

|          | *        | المرست کارہ                                                          | r. 🏞      | والقامات رياض)                                     |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| ,,,      | المحلق   | مغبائين                                                              | منى       | مضاحين                                             |
| Desturd. | Labelle. | امیدوں کے کم ہونے کے متعلق                                           | mri       | احاديث وترجمه                                      |
|          | W)-Y-    | اس است کا فتنہ ال میں ہے                                             | rri       | [هريع                                              |
|          |          | ا كركس فخف ك ياس دوداديال مال سي بمرى موتى                           | rtt       | خوف خداے دولے کی تعنیات کے بارے میں                |
|          | Labella. | <i>بول</i> تب                                                        |           | نى اكرم كافريان كدا كرتم لوك دو يجوجان اوجوش جاننا |
|          | taleste. | مجی اسے تیسری کی وص ہوگی                                             | rrr       | ہول آؤ بنسنا کم کردو                               |
|          | rro      | بوڑھے کا دل دو چیز دل کی محبت پر جوان ہے                             | (***      | ا حادیث و ترجمه                                    |
|          | rro      | دنیا ہے بے رغمتی                                                     | m         | جوفض اوكون كوبشان كيليطكوني بات كرب                |
|          | my.      | مزارے کے لاکن روزی پرمبر کرنا                                        | WHA       | إيب                                                |
|          | ma :     | فترکی فضیلت                                                          | (A)       | ا ماديث وترجمه                                     |
|          | LL.      | فقراومها جرین امراوی پہلے جنت میں داخل ہوں ۔                         | רידרי     | تعرع                                               |
|          | mm       | رسول الله مَوْقِيْظُ إوراً بِ مَوْقِيْظِ كَ لَمُر والول كار بمن سمِن | rrr       | خلاصة الباب                                        |
|          | سؤيماهما | محابہ کرام کے دین مین کے بارے میں                                    | rro       | التم موئى كى نعنيات ت متعلق                        |
|          | ሶሶሌ      | غنا مدر مقيقت ول سے بوتا ہے                                          | ma        | الله تعالى كزد يك دنياك بوقعتى                     |
|          | Live d   | حق کے ساتھ مال کینے کے متعلق                                         | rro       | ا عاديث وترجمه                                     |
|          | rs.      | باباتاتات                                                            |           | [شريح                                              |
|          | mor      | اس بارے میں کے زیادہ کھا تا تھروہ ہے                                 | ern       | دنیا کی مقارت کی وجہ                               |
|          | ror      | ریا کاری اور شهرت سیمتعلق                                            | MZ        | دنیامؤمن کے لیے جیل اور کا فرے لیے جنت ہے          |
|          | MDA.     | ياب                                                                  | MFZ       | دنیا کامثال جارفضوں کی ہے                          |
|          | roa      | اب                                                                   | rra       | و نیا کی ممبت اورا کے متعلق فمکین مونا             |
|          | 109      | آ دی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ مجت رکھ گا<br>                    | Property. | مؤمن كيليح كبي عر                                  |
|          | ۲۲۲      | الله تعالی ہے حس ملن                                                 | 1         | اس امت کاهمری سا تحدادرستر سال کے درمیان ہیں       |
|          | MAL      | سیکی اور بدی کے بارے میں                                             | mmr.      | زمانے كا قرب اوراميدول كا قلبت                     |
|          |          |                                                                      |           | <del></del>                                        |

|           | Separate Separate       |                                 | _ <b>4</b> 6_ r | 1             | المامات رياني) الم                        |
|-----------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|
| udubooh 2 |                         | مضاجن                           |                 | مني           | مغاجن                                     |
| 10E511    | بالماب ا                | ت کی مفات کے متعلق              | <b>&gt;</b> .   | MAM           | الله کے لیے عبت کرنا                      |
| þr.       | عاق ا                   | دفنق ل کی صفاحت سے م            | جنت سکاد        | מרים:         | مبت ك خروسية كمتعلق                       |
| or        | ٠ ,                     | با کمانعتوں کے متعلق            | جشع أوراكر      | ryn           | تحریف کرنے اور تعریف کرانے والوں کی برائی |
| or        | :                       | لاخالوں کے متعلق                | جنن کے با       | PYA .         | مؤمن کی مبت سے متعلق                      |
| or/       | · ]                     | رجاك كي متعلق                   |                 | MAR.          | معيبت إمبركرنے كادے يى                    |
| ar        | 1                       | توں کے متعلق                    | جنت کی مورا     | 121           | ینالی زائل ہونے کے معلق                   |
| or        | ی ا                     | کے جماع کے بارے                 | الملجشصد        | , 12gm .      | زبان کی هاهت کرنے کے متعلق                |
| or        | r                       | مامغت كيمتعلق                   |                 | 142           | ايب                                       |
| or o      | <b>*</b>                | محالباس سيمتعلق                 | المرجف          | 129           | ايب                                       |
| or        | r                       | لوں <u>کے متعلق</u>             |                 | w.            | قیامت کے متعلق ابواب                      |
| or.       | r                       | رغدول كمتعلق                    |                 | M•;           | صاب وتصاص كے متعلق                        |
| art       | ٥                       | وژول کے متعلق                   |                 | mr            | إنب                                       |
| ar        | וי                      | مريح متعلق                      |                 | mr            | كينيت حثر كينتعلق                         |
| or        | ۱                       | ا من المراكدي<br>من من المراكدي |                 | Ma            | آخرت ش لوگول كا يوشق                      |
| or        | 4                       | روازوں کے متعلق                 |                 | ያያለግ          | باب ای سے متعلق                           |
| . 657     | L                       | زار <u>ک</u> امتعلق             | •               | MA            | مور کے متعلق                              |
| ۰         | ن ا                     | راتعانی کے بارے میم             | ركههإرك         | <i>17</i> 3.9 | ن <u>ي مراط ك</u> متعلق                   |
| or        |                         |                                 | ہاب             | MA            | شفاحت کے بارے ش                           |
| er on     | ب کانگاره کریں کے       | لاخانول ستصأ يكسدوس             | اللجندبا        | MAG           | وفن كور ك بارب                            |
| or:       | · 1                     | زخی بمیشه بمیشه و میں ر         |                 | 794           | وض كور كرين كر متعلق                      |
| ar        | , ·                     | رسيه ببكه جنم خوابشار           |                 | MAY           | ابناب الرجائق                             |
| م<br>م    | مع معلق (١<br>علام معلق | زخ کے درمیان تحرار              | . جنت اور دو    | 7°9A          | _orr 14mtioo_j                            |

| <b>→#</b>  | نيرست 🥍 🐈 🕏                                    | 7     | ﴿(انعامات ريّانس)                                                              |
|------------|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| مغد المالي | مغمايين                                        | مني   | مغايين                                                                         |
| عدا مدا    | اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پرہے                 | ع۳۵   | اونی درے کے منتی کے لیے انعامات کے متعلق                                       |
|            | معرت جرائل نے نی اکرم تا فیلمست اینان واسلام ک | ۵۳۸   | حورول کی تفتیکوئے متعلق                                                        |
| محد        | كياصفات بيالناكيس                              | ora   | جنت کی نمروں کے متعلق                                                          |
| ۲۷۵        | فراتعش ایمان چی داخل ہیں                       | దిది! | خلاصة الماب                                                                    |
| 644        | ائان يس كى زيادتى اوراس كائمل مونا             | oor   | جنبم کے متعلق ابواب                                                            |
| ۵۸۰        | ان بادے میں کرحیا وائیان سے ہے                 | oor   | جبنم يرمتعلق                                                                   |
| ۵۸-        | نمازى عشت كے بارے يس                           | 000   | اجهنم کی ممرا لک کے متعلق                                                      |
| ρΛI        | ترک نماز کی دهمید                              | 000   | اللهم كاعطاوين يزيه بوتكي                                                      |
| OAT        | بإب                                            | ۵۵۵   | ود ز فیول کے مشرو بات کے متعلق                                                 |
| عمد        | كونى زانى ز تاكرتے موئے حال ايمان كيس د ہتا    | ٥٥٤   | دوز خیوں کے کھانے سے متعلق<br>ادر میں                                          |
|            | مسلمان ووب جس كي زبان ادر باتحد عصلمان محفوظ   | 009   | دنیا کی آگ دورخ کی آگ کاستروال (۵۰) حصیب                                       |
| ٢٨٥        | ريين .                                         | 201   | ای کے شعلق                                                                     |
| ۵۸۷        | اسلام کی ابتداء وانتها و غریول سے ہے           | ۰۲۵   | دوزخ كيلي ودسالس اورائل توحيد كااس يراكال                                      |
| 244        | منافق کی علامت کے متعلق                        | arra  | خلاصة الباب                                                                    |
| PAG        | اس متعلق كەمسلمان كوگاني دينافسق ب             | יודם  | جنبم عمراعورتون كي اكثريت                                                      |
| ۵۹۰        | جومض این مسلمان بمائی کی تلفیر کرے<br>وور      | ٦٢٥   | اپاپ                                                                           |
| 291        | جس فخض کا خاتمہ تو حید پر ہو<br>               | ara   | ياب                                                                            |
| سنوه       | امت میں افتراق کے متعلق                        | гча   | ابواسبوائمان                                                                   |
| 092        | علم کے متعلق ابواب                             |       | مجياد كون سے قبال كائتم ديا تمياب يهاں تك كه " ألا                             |
|            | جب الشرتعالي سي بند ب يملاني كااراده كرتے بيس  | rra   | الله إلاّ الله " دَكِيس اورنماز ندرسب                                          |
| ٥٩٤        | تواہے دین کی مجھ عطا کردیتے ہیں<br>ماہر        |       | جھے تھے دیا میا ہے کہاں وقت تک لوگوں سے از وں<br>سر در میر میں میں میٹر میں کو |
| 294        | طلب علم ک فضیلت                                | اعم   | جب تك يه الأيالة إلا الله " فهي اورتماز مد يرسب                                |

| **         | ها الله الله الله الله الله الله الله ا | of rr               |              | ما الله (انعامات ريّانی) م                      |
|------------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Sturdy Jan | مضامین                                  |                     | مغه          | مضاحن                                           |
| Air.       | لیات کے یاد ہیں                         | سلام کی فعنہ        | ا ∠9۵        | عنم کوچسپا تا                                   |
| 414        | فے کے لیے تین مرتب اجازت لیا            | واغل ہو۔            | 499          | طالب علم كرساته فخرخواى كمنا .                  |
| mr         | اب كييره يا جائة                        | ملامكاجوا           | 4++          | وناسطم كالمحدجان كمتعلق                         |
| 417        | م سيعيغ برمتعلق                         | مجى كوسلا           | <b>Y+I</b>   | ال فض ك متعلق جوائي علم سے و نياطلب كر ب        |
| nrr        | ارنے والے کی فضیات کے متعلق             | پېلےسلام ک          | <b>Y</b> .•1 | لوكول كرما مناهاه يديان كرن كانسلت              |
| YPP        | باتعد ساشاره كرنے كى كرابت              | سلام مي             | 7+6          | رسول الله فالمفيظ يرجعون باعدهنا بيت بداكناه    |
| 117        | ام کرنے سے متعلق                        | بجول كوسلا          | Y+#"         | موضوع احاديث بيان كرنا                          |
| 755        | ملام کرنے کے متعلق                      | مورتو ل کو <i>و</i> | Y+1"         | مديث من كركيا الفاظ نه كيم جائي                 |
| 444        | مى داخل بوتے وقت سلام كرنا              | اپنگرهٔ             | Y+4          | ستابت علم ي كرابت ي متعلق                       |
| 444        | <u>پہلے</u> سلام کرنے کے متعلق          | کلام ہے             | Y+4          | كمابت علم كي امازت كم علق                       |
| 444        | میں کردی ( کافر) کوسلام کرنا مکروہ ہے   | اسپارے              | 4+4          | ی اسرائیل سے روایت کرنے کے متعلق                |
| 217        | يس مسلمان اور كافر جوب ان كوسلام كريا   | جرمجل               |              | لیک کاراسته بتانے والواس برعمل کرنے والے کی طرح |
| 416        | میں کرسوار پیدل چلنے والے کوسلام کرے    | [ اس بارے           | Y+4          | إ -                                             |
| 444        | يضة وقت سلام كرنا                       | اشمة أوري           |              | جس فيدايت كاطرف بلايا اوراوكون في اس ك          |
| 777        | ماہنے کھڑے ہو کرا جازت مآتگنا           | محرير               | Y+9 -        | تا بعداری کی                                    |
| 11/2       | و کمی کے کمریش جما تکنا                 | بغيراجازت           |              | سنت پھل کرنے اور بدمت سے اجتناب کرنے کے         |
| 11/2       | تنتخے سے پہلے ملام کرنا                 | ا اجازت ما          | 40           | المتعلق                                         |
| 7179       | لیس شرات و کمریش داخل بوتا کردوب        | سغرست والم          |              | جن چروں سے تی اکرم من کھانے منع فرمایا آئیں     |
| 474        | نط) كوخاك آلود كرنا                     | کتوب(؛              | Ally         | לגא:                                            |
| 1174       |                                         | باب                 | אור          | مدينك عالم كانسيلت كمتعلق                       |
| 174        | ن کی تعلیم                              | سرياني زبا          | <b>414</b>   | آ داب اوراجازت لين يم تعلق ابواب                |
| 7177       | ہے خداد کتابت کرنے کے متعلق             | مشركين              | 719          | سلام کو پھیلانے کے بارے میں                     |

|           | .0          |                                                 |             |                                                                                                                    |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19        | <b>#</b>    | ٣١ كالله علي فهرست                              |             | انعامات ربّانی) کاه                                                                                                |
| *urdubook | منح         | مغماجين                                         | منحد        | مغماجين                                                                                                            |
| Dest      |             | جب وفی فض مجلس سے اٹھ کرجائے اور پھروایس آئے    | YPT         | اس بادے میں کہ شرکین کو کس طرح خطاتح برکیا جائے                                                                    |
|           | 10%         | تووه اپن جگه بیشنے کا زیادہ ستحق ہے             | 427         | عط پرمُبر لگانے <u>کے متعلق</u>                                                                                    |
|           | •           | ودآ دميول كے درميان ان كى اجازت كے بغير بيشنا   | YPT         | سلام کی کیفیت کے یادے میں                                                                                          |
|           | 752         | کروه ہے                                         | 424         | پیٹاب کرنے والے کوسلام کرنا مکروہ ہے                                                                               |
|           | 10%         | علقے کے درمیان میں جینے کی کراہت کے متعلق       | 466         | ابتداوش مليك السلام" كهنا محردوب                                                                                   |
|           | YMY.        | ممل کنتظیم میں کھڑے ہونے کی کراہت کے متعلق      | <b>ሳ</b> ሥሥ | إباب                                                                                                               |
|           | 709         | ناخن تراشنے کے متعلق                            | 170         | راستے میں جیشنے والوں کی ذمدواری کے متعلق                                                                          |
|           | IGF         | ناخن تراشے اور مو چیس کتر وانے کی مرت کے متعلق  | 727         | مصالح كے متعلق                                                                                                     |
|           | TOT         | موجیس کترنے کے بارے میں                         | YPA"        | گلے ملتے اور بوسہ دینے کے متعلق                                                                                    |
|           | ייםר        | وأرهى كى اطراف سے يجھ بال كائے كے متعلق         | 7179        | المتحداور باؤل كابوسه ليني كمتعلق                                                                                  |
|           | 705         | داڑھی بڑھانے کے متعلق                           | 4179        | مرحبا کہنے کے بارے ٹی                                                                                              |
|           | TOP         | ٹا تک پرٹا تک رکھ کرلیٹنا                       | 4P4         | چینک کا جواب دیے کے متعلق                                                                                          |
|           | ارمه        | اس کی کراہت کے بارے میں                         | 4m          | جب چھینک آئے تاکیا کے؟                                                                                             |
|           | 100         | پیٹ کے بل لیٹنے کی کراہت کے متعلق               | YM.         | چینے دالے جواب میں کیا کہاجائے؟                                                                                    |
|           | 101         | ستر کی حفاظت کے متعلق                           |             | أكر چمينك مارتي والا الحمدالله كيانواس جماب دينا                                                                   |
|           | COF         | تحيداكانے كے بادے يى                            | YM"         | واجتب ہے<br>س                                                                                                      |
|           | aar         | باب                                             | ייאוי       | منتنی بارچمینک کاجواب دیا جائے؟                                                                                    |
|           | rar         | سواری کا الک اس برآ کے بیضنے کا زیادہ مستحق ہے  |             | چینک نے دفت آوازیت رکھنے اور چیرہ ڈھانگئے<br>معادلات                                                               |
|           | rar         | انماط ( یعنی قالین ) کے استعمال کی اجازت        | 400         | المحتفلق                                                                                                           |
|           | ror         | ایک جانور پرتین آدمیول کے سوار مونے کے بارے بیل | ALL         | الشانعالي چمينک کو پينداور جماني کو ناپيند کرتے ہيں                                                                |
|           | 102         | ا جا کے نظری جانے کے بارے بیں                   | Tra         | نمازیں چھینک آناشیطان کی طرف ہے ہے ۔<br>در کرک کر سر کر میں کا می |
|           | <b>76</b> 2 | مورتون کامردوں سے پردہ کرنا                     | 4144        | ان بارے میں کد کی کواٹھا کراس کی جگہ بیشمنا مکروہ ہے                                                               |

|              | est con                                                                                                                                              |          |              |                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------|
| -            | مالي المست                                                                                                                                           | W ro     |              | انعامات ریانی) کا                             |
| منح          | . مضامین                                                                                                                                             |          | مفحد         | مقبايين                                       |
| 121          | مہننے کے بارے چی                                                                                                                                     | سبركيزا  |              | عورتوں کے ہاں ان کے خاوئدوں کی اجازت کے بغیر  |
| 141          | ن کے متعلق                                                                                                                                           | سيادلبام | AGE          | جانامنع ہے                                    |
| 12r          | ے کیڑے پہننے کے متعلق                                                                                                                                | l        | AGE          | مورتوں کے فتنے سے بیچنے سے متعلق              |
| 147          | ے میں کہ مردوں کوز عفران اور خلوق منع ہے                                                                                                             | 1        | POF          | بالون كالمعجما بنانے كى ممانعت                |
| 721          | ويباج بيبننه كي مما نعت كيم متعلق                                                                                                                    | מצוח     |              | بال كودت والى مكدوات والى اوربالون كوجورت     |
| 121          | _                                                                                                                                                    | إب       | POF          | اور جڑواتے والیوں کے بارے میں                 |
| 14F          | رِبْتَمْنُوں کا اثر اللہ تعالی کو پہند ہے<br>                                                                                                        |          | + <b>r</b> r | مردول کے مشاب بنے والی عورتوں کے بارے میں     |
| 120          | وں کے متعلق                                                                                                                                          |          | ורר          | اس بارے میں کہ حورت کا خوشبولگا کرلکانامنع ہے |
| 120          | ں نکا <u>لنے</u> کی ممانعت                                                                                                                           |          | 441          | مردوں اور عور تول کی خوشیو کے بارے میں        |
| <b>424</b>   | ے میں کہ مشور دو بے والا امانت دار ہوتا ہے                                                                                                           |          | 444          | اس بارے بیل کہ خوشہو ہے انکار کر نامکر وہ ہے  |
| ۲۷۲          | کے ہارے میں<br>ریاضہ میں میں در                                                                                                                      |          | 444          | مباشرت ممنوعہ کے متعلق<br>سر                  |
| 144          | ه آ دی کی موجود کی شن دو آ دی سر گوشی نه کریں<br>                                                                                                    |          | 446          | استر کی حفاظت کے متعلق                        |
| 124          | سيمتعلق<br>                                                                                                                                          |          | 445          | اس باسے ش کردان سر میں داخل ہے                |
| 4 <b>4</b> 9 | ابی و امی "کیتا<br>. آب                                                                                                                              |          | arr          | ا کیزگ کے بارے ٹی<br>اس مقالہ                 |
| 144          | ينا كهـ كريكارنا                                                                                                                                     |          | 275          | جماع کے وقت پر دو کرنے کے متعلق               |
| 1A+          | مجلدی رکھنے کے متعلق                                                                                                                                 | -        | arr          | حام میں جائے کے بارے میں                      |
| 1AF          | نامو <i>ن سيمتع</i> لق<br>المون سيمتعلق                                                                                                              |          |              | فرشتے اس مگر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی   |
| IAF          | موں کے متعلق                                                                                                                                         |          | AFF          | لقور يا كتابو                                 |
| 1Ar          | لئے سے متعلق<br>مرد روس میں د <del>قہ</del> اور                                                                                                      |          | 42.          | ممم كريم كي مردول كيلي ممانعت                 |
| 442          | مُلَّاثِينَ مِن الساءِ مِن مِعلَّقِ<br>مُلَّاثِينَ مِن الساءِ مِن مِن الساءِ مِن الساءِ مِن الساءِ مِن الساءِ الساءِ مِن الساءِ الساءِ الساءِ الساءِ |          | 44.          | سغید کیڑے پہننے کے ارے میں                    |
|              | منافیظ کا نام اور کنیت جمع کرے نام رکھنا مکروہ ا                                                                                                     | نجىاكرم  |              | ، مردول كيلي سرخ كيرے بينے كا جازت كے بارے    |
| YAP          | _                                                                                                                                                    | 7        | YZ1          | غن                                            |

|          |                   | م الله الله الله الله الله الله الله الل | T 🐉  | خال (انعامات ربانی)                |
|----------|-------------------|------------------------------------------|------|------------------------------------|
| rdubooks | منح               | مغاجن                                    | منح  | مضاحين                             |
| bestu.   | 491"              | نی اکرم مَن بین اور تمام انبیا می مثال   | YAF  | ال متعلق كه بعض اشعار محكمت ميں    |
|          | 441               | نماز مروزے اور صدیقے کی مثال کے متعلق    | AAF  | شعر پڑھنے کے بارے میں              |
|          |                   | قرآن پڑھے اور قرآن ند پڑھے والے مومن کی  | İ    | كى كاب ين كويب ي برايا، شعرون ي بر |
|          | 744               | مثال                                     | 442  | لینے ہے بہتر ہے                    |
|          | <br>  <b>1</b> 49 | پانچچ نماز وں کی مثال                    | 1A4  | فصاحت اور بیان کے متعلق            |
|          | 194               | باب                                      | 444  | إب                                 |
|          | 194               | انسان اسکی موت اورامیدی مثال             | 1440 | مثالوں کے متعلق ابواب              |
|          |                   | •                                        | 19-  | الشاقالي كى بندول كے ليے مثال      |



باسمه سيحانه وتعالى

# ﴿مقدمه﴾

برميفيرياك وبهتدش علم حديث كوبسلام بمحابه أورمسلمانون كي آيد كے ساتھ بى آئميا تھائيكن اس كى مجيح خدمت واشاعت کا دور حضرت مجد والف ٹائی مصرت مجنح عبد ڈالحق محدث وہلوئ اور اہم المحدیث شاہ ولی اللہ وہلوئ اور ان کے خاتمان کا دور ہے۔ حعرت بیخ عبدالحق محدث وبلویؒ نے مفتلوۃ شریف (انتخاب کتب احادیث) کی دوشرعیں تکھیں۔ایک فاری میں جو آشے۔عیة اللمعات ك نام مص مهور باورمتعدومرت شائع مويكل بدوسرى "كمعات التنقيع" كنام سعر في ش، جولامور ے شاکع ہونا شروع ہوئی کیکن مکمل نہ ہوسکی ۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے جہاز جا کرحضرت بیٹے ابوطا ہر مدنی سے حدیث پڑھی اور اجازت لی اور ہمارے برصفیر کے تمام مدارس میں بھی سندمعروف ومشہور ہے اور تر ندی شریف کے شروع میں ندکور ہے۔اس کے بعداس کو برد صانے اور وسیع تر اشاعت اور احادیث کی کتب کی شرح کھنے کاسپراامام انحد ث کے معنوی فرز ندان اکابر دار العلوم کے سر پر ہے۔ گذشتہ ڈیز عصدی میں برصفیریاک وہند میں صدیث شریف کے متعلق جتنا کام دارالعلوم دیو بند ،مظاہرالعلوم ہار نیوراور ان کے فیض یافتگان نے کیاعالم اسلام میں کسی اور نے نہ کیا ہوگا۔ آسام سے لے کرخیبر تک اور مالیدسے لے کرواس کماری تک شایدکوئی تھاند، ذیل ایسی ہوگی کہ جس سے دیہات میں وارائعلوم دیو بند بعظا ہرائعلوم سہار نپوراور ڈامجیل کا کوئی فیض یا فتہ عالم کام ندكرر فابهو يكويا بدارس كاليسلسلد برصفير كترتمام صوبه جاتء اضلاع بلكة فصيلون ادرموا ضعات تك ينتج حميا -رائ بور بخصيل تكودر یں متلج سے کنارے ایک جھوٹا سام کا وَں تھا جہاں رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمٰن لدھیانویؒ، خیرالا ساتذ وحضرت مولانا خیرمحمدؒ صاحب معفرت مولاناعبدائج برئ صدراكهلغين وارالعلوم وبوبند بجابدتم نبوت معفرت مولانا محدعلى جالندحري في يزهااود محردارالعلوم ديويندے دستارفعنيات لي - بيايك چيونى س مثال ب - يبين ذكركرتا چلوں كداس مدرسے بان امام ريانى حعربت مولانا رشید احد منگوی کے خلیفہ حضرت حافظ محرصال اور مہتم اول حضرت مولانا نسل احد بعضرت منگوی کے مرید تھے۔ای کے أيك طائب علم معترت مولا نافضل محرّت يجنبون نه فقيروا لي'' جولستان'' كيمحرابين قيام ياكسّان سيقبل مدرسه'' قاسم العلوم'' قائم کیا جو آج ملک کے نامور مدارس میں سے ہے۔

میں اپنے اس مشمون میں قارئین کے لئے تر فدی شریف کی نسبت سے پہلے صدیث شریف اورائدار بعد کی نفذخصوصاً فقد خفی کا ذکر کروں گا کہ کماب وسنت کا کوئی تھم فقدا تسار بعد سے باہر نیس ہے۔ لبندا آئندہ مضمون میں پہلے دونوں باتوں پر پچھوش کیا گیا ہے اور کوشش کی ہے کہ اپنی بساط کے مطابق پچھاہم باتوں کا ذکر کرسکوں۔اللہ تعالی قبول فرمائیں۔

ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ مدیث کیوں ضروری ہوئی ، تواس کا مختصر آسان جواب سے کہ جس نی ورسول من المنظم

مقدمه

یر نازل شدہ کماب قرآن مجیدانسانوں کے لئے تا قیامت دنیوی داخروی زیم کی کے لئے باعث نجات ہے اس قرآن مجید میں بیق و کرے کہ تماز پڑھو، زکو قادا کروگر پانچ اوقات کی نماز کی بر زے گئی ہیں، زکو ہے کی مقدار اور مختلف چیزوں مثلاً سوتے جاندی اور جانوروں میں اس کا کیانساب ہے، جج کی کیا تنعیلات ہیں اور کس ہے کس دن تک ہے۔ اس کی جزیزات اور مسائل کیا ہیں اس کے لئے اوّلین شارع اورشارے حضور ملیہ السلام بی ہو سکتے ہیں ۔ پھر اگر آھے ہو ہے تو جب قرآن مجیدتا تیا مت انسانوں کے كے فوز وفلاح كا بيام ہے تو جس انسان (فداه اني واي) بريازل موااس كى اينى زئر كى يسى تنى كياوه مساوق الوعد الاين تفااور كياوه خودقراً ن مجيد برعامل تفااوراس ميمل كي مورت اور كيفيت كيانتي - أكر قراً ن مجيد دنيا كي آخري مجي كماب بهوجس خفس پريه نازل ہوئی اس نے اس بیجائی کوآ مے س طرح بہنچایا۔ سیائی ہردور میں کڑوی ہوتی ہے ۔ لوگ سیائی کوہیں کرنے والے کی خالفت ى نيس كرتے بكساس سے جدال وقال كرتے بين اكررسول الله مَن في سے جدال وقال كيا كيا تو كياد واس ميں فابت قدم رہاور اس میں ہمی سب سے پہلا ہوال کراس محض کی قبل از نزول قرآن عام زندگی ہی تھی اورلوگ اس کو کیسے دیکھتے تھے اور جب اس نے ساعلان كياك جمه ركا كات ك خالق وما لك كي آخرى كاب نازل بولى باورش الله تعالى كا آخرى في بول " قو فوا إذا الدالا الله تسفسل حسوا " كيوالله كسواكوني معبودتين رنجات يا وكرتووي لوگ نبوت سي بل يركه دب تصريم آب واهن اور راستباذ بجمعة إن اس عم كركين يرفالف موسئ حي كرآب كريك ميل والناسك ريز الفائراب كاطرف مار سادركها آيا تو نے ہمیں اس لئے اکٹھا کیا تھا میکن انہی ممراہ اور مشرک لوگوں میں پھیسلیم الغفرت لوگ ایسے بنے کہ جو آپ پر فورا ایمان لے آ ئے کیکن فالفت بدھتی فی اور آپ کو کم معظم سے ایٹرب' (جس کانام بعد میں مدید منور و معروف ہوا) جرت کرنا بڑی ۔ شب وروز گزرتے رہے ، کی ایک اٹرائیاں ہوئی بالآ خر مکد تھے ہوا اور پورے جزیرہ العرب پر آپ کی زندگی میں آپ کی حکومت اور اسلام كانظام عدل قائم بوكيا اوربندول كاللذنعالي مصح تعلق قائم بوكيا كدان كومنى الذعنبم ورضواعندكي رباني سندلي \_

نی کریم خالیج بہب پیدا ہوئے قو آپ کے والد چے ماہ بل فوت ہو پچے تھے۔ چے سال بعد والدہ ماجدہ ہمی فوت ہو گئیں۔ پھر
بھاہر دادانے سہارا دیا اپنے دفت پر دہ بھی چلے گئے۔ ایسے وُر یہتم کی جب پورے عرب بیں حکومت قائم ہوئی تو کم ویش سوالا کھ
افراد سلمان دمو س تھے جنہیں سے ابرا ہم کہا جاتا ہے۔ حکومت فی تھی موین بظاہر نیا تھا اب استے لوگوں کو کتے ساکل در پیش آئے
ہوں کے۔ ان میں اکثر تو آپ کی مملی زندگی کو دکھے کر طل ہوجاتے تھے، لیکن کی مسائل ایسے تھے جن کے معلق سے ابرام آپ سے
سوال کرتے تھے یہ سب پھو تر آن مجید میں تو نیس اس کے لئے ایک نیا لفظ حدیث ایجاد ہوا۔ آپ کی عملی زندگی جس سے تھیر
سرست اورا مطاح معاشرہ ہوئی وہ سنت کہلائی۔ اس سب کوج و تر تیب کرنے والے رادی محدث کہلا ہے اور ان تمام چیز دں کومج
طود پر جنع کرنے اور تر تیب دینے کا ایک متصد یہ بھی تھا کہ جوانسان سے دموئی کرتا ہے کہ بی آخری نبی ہوں اور مجھ پر نازل شدہ
کتاب آخری کتاب ہے اور یہی نبوت اور کتاب قیا مت تک رہے گی۔ قیا مت تک آنے والوں کے لئے بیا کی ایک اہم ضرورے تھی

تول فعل میں کیسے متے؟ اگریہ بات ہو کی توریقر آن یاک کی صدافت اور اس کے منزل کن اللہ ہونے کا ثبوت ہوگا ورنہ جونی اور اس کے ماننے والے اپنے قول وفعل میں صادق اوراثین نہ ہوں ان کی بات کا کیا اعتبار ....سواس ضرورت کے لئے نہ صرف آ پ کے اقوال وافعال كوجمع وترتيب ديامميا بلكه جن لوكوں نے اس كوروايت كيا ادرآ سے پنجايا ان كے متعلق ستفل ايك علم" اسامالرجال" وجوديس آياجونداس سے بہلے تعااور نداس كے بعد كى نے ايساعلم عدون كياراس كامتعمد ريتھا كرجولوگ محابث ان كريم مالطيخ ے روایات نقل کرتے ہیں ،ان کےصدق و کذب کے حالات بھی تاریخ میں محفوظ ہوں اورا کر بخورتجزیدوم کا کمد کیا جائے تو وراسل بیمی قرآن یاک اور قرآن یاک سے لانے والے کی حقانیت اور صداخت کے لئے قدرتی انتظام ہوا۔ اس کی تنعیل میں اتن بوی بدی کتب کھی تئیں ہیں اور ایس الی نقد وجرح کی تی ہے کہ آ دی جران ہوجا تا ہے۔

صدیث کی ترتیب و تدوین کا کام کونی کریم من فی فی کرنانے میں ہو کیا تھالیکن دووسیتے پیانے پر ندتھا۔جب اسلام اقصائ عالم میں مجیل کیا تو پھرانی بات کی ضرورت بضرورت محسوں کرنے والول نے کی اور بوری زندگی اس میں بتا دی آج کا دور سل و رسائل اؤرروابلا کے اعتبارے اس قدرتر تی کر کیا ہے کہ آج سے جالیس بیچاس سال بہلے کا دوراس کے مقالبے علی تاریک معلوم ہوتا ہے۔ آج بڑے لوگوں کی مخلیں ، مجانس اور بیانات ٹیپ ریکارڈ کرلئے جاتے ہیں تا ہم بیٹیں کہا جاسکنا کہ فلان مخص کی زعر کی ہرا متبار سے پیلک کے سامنے ہےاور ندہی اعلی دسے کہا جاسکتا ہے کرریڈ ہوٹیلی ویژن ٹرسائل واخبارات یارزھے لکھیےلوگوں کی وساطت سے جوہم تک پینچاہے و وواقعی منتدہے؟ ہم میں ہے کوئی آ دی ماضی کے من وسال کے واقعات نہیں بتاسکتا جبکہ حضور من فیڈ کے من وسال کے واقعات محفوظ ہیں

حضرت محدرسول الله منافيظ آج سے سواجود وصد سال پیشتر اس دنیاش تشریف رکھتے ہے اور آپ کاستعقر الی جگہ تھا کہ جبال يراح ليصلوكون كي اوسط شايدا كي في بزار بهي ند بو سيكن رسول الله من في كي ساته جب ان كاتعلق قائم بوكيا اوراس تعلق کے ساتھ جب وہ خدا کے حضور محکنے لگ گئے ہتو انہیں لوگوں نے اپنے مجوب اور بوری انسانیت کے پیٹیبر کی زندگی کواس طرح محفوظ کرلیا کہ آج بوری تر تی سے باوجوداس سے برابرتو کیا قریب تر بھی کی مخف کی زندگی سے حالات محفوظ نیس میں۔

حضوراكرم متاطيخ كى زندكى كے بورے واقعات سفرو عفر ہو يانشست وبرخاست بشكل ومورت كامعالمه ہويالياس كاء زندگى کے جنتے بھی شعبے اور سیرت وکروار کے جنتے بھی کوشے ہو سکتے ہیں ،ان سب کے متعلق ہمیں علم ہے کہ حضور مُلاکھی کا قعل وعمل اور اسوة حسندكياتفار جب الله تعالى في انسالون كويفر ماياكه:

> ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللهُ اسْوَةَ حَسَنَةً ﴾ [الإحزاب: ٢١]

تو ضروری تھا کہ اس موند کی ہر ہر حرکت اور سکون محفوظ رہے تا کہ تا قیاست ہرانسان جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امیداور آخرت کی تیاری کے لئے اینے آپ کوآ ماد و عمل کرے تواس کے سامنے ایک نموند کی زندگی (آئیڈیل لائف) موجود ہوادراس زندگی کے متند ہونے میں کوئی شبہ ندر ہے۔ حضور مُؤین کی سیرت ان کے قول وقعل عِلْم عَمَل کی تمام شکلیں سامنے ہوں۔ پھر یہ کام کس بیائے پر ہوا ،اس کا نصور بھی مشکل ہے۔ ہزار ہانہیں لا کھوں انسانوں نے اس کام کیلئے اپنی جانیں وتف کردیں اور تمام عمر ان کا بھی مشغلہ رہا کہ و وحضور مُڑائین کی حدیث ،سنت کومخفوظ طریقے ہے آئندہ نسلول تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔

حضوراکرم منافظ کے آول عمل بقریر یاسکوت کو حدیث کہا گیا اور اس پرکام کرنے والے تی شاکہ اور ایک دوسرے
عک پہنچانے والے افرادکورُ وا آ کے نام سے بکارا کمیا اور پھر جن لوگوں نے بیکام کیا ،ان کی زید کمیاں بھی محفوظ کرتا پڑیں ،تا کہ لوگوں
کو بیٹم ہو کہ جن لوگوں کے ذریعے بیمقدس ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے وہ کون تھے۔راویوں کی کثرت وقلت اور ان کے حفظ وتیقن بہم و
ذکا ماور تقوی وطہارت کے اعتبار سے احادیث کی تقسیم ہوئی اور آج حدیث کے نام سے جربی ہوارے پاس محفوظ ہے اس پر
باضابط تھم وضبط کے ساتھ کس قدر کام ہوچکا ہے اس کی چرتفصیل آگے آری ہے۔

حالیددورکتب بلکہ کتب سے بڑھ کر کمپیوٹر کا دور ہے کہ جومعلومات ہوں وہ کمپیوٹر میں 'فیڈ'' کر لی جا کمی ضرورت پڑنے پر
کمپیوٹر چلا کروہ تمام معلومات دیکھ لی جا کیں۔ چندسال قبل تک لوگ اخبارات و جرا کد کے تراشے فائل میں لگا لیتے تھے لیکن آئے ہے۔
تقریباً پندرہ صدیرس پہلے عرب میں پڑھنے لکھنے والے چند تھے لیکن ان لوگوں کا حافظ غضب کا تھا ان میں بڑے بڑے قاور الکلام شعراء تھے حالا انکہ عروض وقوانی پرکتب موجود نہ تھیں ۔ پینکٹروں بلکہ بزار ہا اشعار ایک ایک مخض کو یاد تھے علم الانساب کے بڑے بڑے ماہر ان میں موجود تھے۔ یہاں تک کہ گھوڑوں ، اونٹوں اور کتوں کی نسلوں کے متعلق بھی ان کے حافظ کمپیوٹر تھے ۔ ایسے دور میں ان میں انڈری نبی موجود تھے۔ یہاں تک کہ گھوڑوں ، اونٹوں اور کتوں کی نسلوں کے متعلق بھی ان کے حافظ کمپیوٹر تھے ۔ ایسے دور میں ان میں انڈری نبی آخری کی کہ براز ہا نا ہے۔ پہلے لوگوں کو یہ بات میں ان میں انڈری کی جو بنوں کی ہوجا کرتے تھے اور وہ خانہ خدا کہ جس کے متعلق اللہ توائی فرماتے ہیں:

﴿إِن اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركًا وهدى للظلمين ﴾ (آل عمران ٩١)

" سب سے پہلا تھر جولوگوں (کی عبادت) کے لئے بنایا گیا وہ ہے جو ہکہ (سکہ) میں ہے۔ بابرکت ہے اور تمام جہانوں کے لئے ہدایت ہے ' روایات میں آتا ہے کہ وہ خلے باللام سے بھی پہلے لما تکہ نے اس کی ( یعنی بیت اللہ کی) بنار کھی جہانوں کے لئے ہدایت ہے ، ہر دن کے لئے جدا بت تھا ، ہر قبیلے کا کعبہ میں اور اس کے ارد گروان ظالموں نے جمن سوساتھ بت رکھے ہوئے تھے ، ہر دن کے لئے جدا بت تھا ، ہر قبیلے کا بت جدا تھا۔ ان حالات میں تھی اگرم خلافی کی آواز ان کو تا انوں گئی ۔ لیکن قرآن مجید عربی میں تعاوہ خود عربی پر ناز کرتے تھے۔ اب جب قرآن مجید سنتے تھے تو اس کوس کران پر چرت طاری ہوجاتی تھی ۔ بیا طالات طویل میں ۔ بی لوگ جب مسلمان ہوئے تو اس جسب قرآن مجید سنتے تھے تو اس کوس کران پر چرت طاری ہوجاتی تھی ۔ بیا طالات طویل میں ۔ بی لوگ جب مسلمان ہوئے تو ان کی ساری تو انا کیاں اسلام کے لئے مرف ہونے لگیں ۔ ہزار وں قرآن پاک کے حافظ ہو گھوڑ وں ، اونٹوں اور کوں کی نسلوں کو مخوظ قول وقعل اور عمل کی ایسے حفاظ ہے کی کرتے تھے ایمان لانے کی وجہ نے پاکیزہ اور با مقصد ہوگئے ۔ اب حضور خلیج بھی کو ڈوں ، اونٹوں اور کوں کی نسلوں کو مخوظ کرتے تھے ایمان لانے کی وجہ نے پاکیزہ اور با مقصد ہوگئے ۔ اب حضور خلیج کی کوری کے اس کی تھا تھت کرنے گئے۔

اسلام جب عرب سے نکل کرجم میں پھیلاتو وارفکی کا یہ عالم تھالیکن قرن اوّل کے بعد پھیضعف الاعتقادلوگ پیدا ہو سے

علامہ ذہبی (۱۲۸ء) ''تذکر ۃ الحفاظ' شن ایک سوتی اکا برحدیث کا ذکر کرنے سے بعد دروں کے متعلق لکھتے ہیں کہ'' ان کے ایک ایک ورس میں دس میں بڑار طلبہ شامل ہوتے نتے ''( تذکرۃ الحفاظ جلدہ اصفحہ الا)

ایک اورا تداز سے اس کام کواوراس کی تقابت کود کھتے ، کہتے ہیں کہ آئ کا دور' ابلاغ''کادور ہے۔ فی انٹینا لگا کرآپ

ہوری و نیا کے فی دی چینلوں کی خبریں و کھے اورس سکتے ہیں۔ مبع شام پوری و نیا میں ہزار وں اخبار ال کھوں کی تعداد میں شائع ہوتے

ہیں لوگوں کے انٹر و بور یکار فی ہوتے ہیں کیکن اس سب کے باوجود کیا آپ کہ سکتے ہیں کہ جو بچھ دکھا یا یاسا یا جارہا ہے وہ سب بچھ بچکی ہوتا ہے۔ ہم روز ان بہت تقدا خبار ات میں وہ بچھ پڑھتے ہیں کہ جو بُر کی قطار نہیں ہوتی سرے سے یکر ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ایسے قصے
کہانیاں ، اخبار ات کے دفتر وں میں جینے کر بنائے اور گھڑے جاتے ہیں کہ شیطان کو بھی شرم آئی ہے لیکن صدیت کے بارے شا

اتن احتياط هوتي تقي كه تصورتين كياجاسكتا \_ان كونبي كريم مُنْ يَنْ كابهارشاديا دقعا كه:

((من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)) . [كتاب العلم بحاري]

"جس نے مجھ پر جان ہو جو کرجھوٹ بولا اسے جائے کہ اپنا ٹھکا نہ تار (جہنم ) ہیں بنا لے۔"

البذابيلوك كى بات كونى كريم من في كل كالمنافي غلط بيان كرف كو كمناه كبيره بجعية تعدادريد كيول ندموتا جبك الله تعالى في ان کی مغت تا قیامت قرآن مجید میں ان مبارک الفاظ کے ساتھ وخود بیان فر مائی ہے۔

﴿ التساليون البطيلون السخيصلون البساليحون الراكعون - ""حمنابول سيرتوبه كرنے واسلے بميادت كرّار يحرثوال براكع و السلجدون الأمرون بالمعروف والناهون عن ماجد، أيكل كم ملة بدى بدركة والماورخدا كي حدود كانظ" العنكر والخفظرن لحدودالله ﴾  $(ur_{i_{\pi}}\hat{\chi}_{i_{\pi}r})$ 

اور عربوں کی ویسے بھی ایک بڑی مغت بیتی کے جموث نہیں ہو کتے تتھے۔غرراور دلیر تھے، میں لوگ جب مسلمان ہوئے تو پھرا بنی ان مقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آخری وین کے سلغ اور نبی اکرم منازیظ کے محبّ اورشید ائی وفدائی بن مجنے۔وہ معصوم نہ تھے کیکن نی اکرم اولیڈیل کی محبت کیمیا اثر ہے گنا ہوں ہے محفوظ ضرور ہو مجھے ۔ فطرت انسانی کے نقاضے سے ہوسکتا ہے ان ہیں، آ کہل میں جنگ وجدال ہوا ہو(اوریقینا ہوا)لیکن ٹی کریم نٹائٹیٹی کی حدیث کے بارے میں از حدمقاط تھے اورا یک دوسرے سے بیان کرکہ نی اکرم منافق کے میں نے ساہے مدیث کوتسلیم کرتے تھے ای لئے الی سنت وا وعت کا یہ منقلہ فیصلہ ہے کہ'' الكصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُولٌ" تمام محابه عادل تق مديث كي بارك شان يركوني جرح نبيس كي جاسكتي ان كي روايتي ثقامت مسلمه بهالبته نجله راولیوں کے متعلق جانچ پڑتال ہوسکتی ہے اور ایسی ہوئی جیسا کہ گذرا ایک مستقل علم'' أساوًالر جال' وجودیس ءَ يا كه نجليتما م راويول كي تاريخ محفوظ كي من ادر بيسب تيكه "حديث" كي خاطر جوا، بلكه يو*ل كبيّع كهير*ت اورقر آن كي حفاظت کے لئے ہوا۔ جب وہ دور آیا کہ منتقل احادیث کی کتب مرتب ہونے لگیں تو احادیث کوجع کرتے وقت بوی کڑی شرا لکا رکھی معمیں معارح سندی چے سب احادیث مشہور ہیں۔ برایک نے ابنا اپنا صدافت کا معیار قائم کیا۔ بیتو تمام کے نزدیک تھا کہ اس تک آئے والے تمام رادی صادق اور امین ہوں ان کے تقوی وطہارت کی شہرت مسلمہ ہو ، کو آئی محنت کے باوجود پھوشعیف ا حادیث ان کتب میں دَرآ کمیں لیکن اِس برہمی اتنی کتب کامعی کئیں کہ ہررا دی گلمر کرسا ہے آ '' کیا آج سینکڑ وں کتب ایسی ملتی ہیں کہ جومرف راوبوں کے متعلق ہیں۔

میحاح سته میں سب سے اہم اور مشہور کتاب امام محمد بن استعیل کی دمسجے بخاری ' ہے موز مانی اعتبار سے موطا امام مالک ّ اورمستدامام الی حنیف کواس برفوقیت حاصل ہے کیکن تاریخ میں جوشیرت ادر بقائے دوام بخاری شریف کولی و وکس کتاب کوندنی ۔آپ نے لاکھوں احادیث سے متحب کرے ۵ سے احادیث پر مشتمل کماب تر تبیب دی جب لاکھوں احادیث کالفظ ساستے آتا ہے

سامه من کے الفاظ سومخلف کھی

تو بعض لوگ اس پر بد کتے ہیں اور بعض جان ہو جو کر گراہ کرتے ہیں۔ اس کی اصل ہے ہے کہ آیک ہی احدیث کے الفاظ سوختلف طریقوں سے امام بخاری کو پہنچ تو امام بخاری نے اس میں سے وہ روایت کی جس کے راویوں پران کو اعتماد معد ق حاصل ہوا اور پھر انہوں نے اس پر کڑ امعیار رکھا کہ جن راویوں سے برروایت ان تک پہنچی ہان کی ملاقات آپی میں ثابت ہو۔ اب جور دایت سو مختلف طریقوں سے مروی تھی امام بخاری نے اس میں سے وہ طریقہ نیا، جوان کے او پروا لے معیار پر پورا آتر ااس طرح احادیث کی لاکھوں کی تعداد ہوجاتی تھی کہ ایک می روایت کے الفاظ مثل سوطریقوں سے آئے اس سے آپ لاکھوں احادیث کے الفاظ کو بچھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہے۔

امام بخاری جب کمی روایت کواپی صحیح کے لئے متحق کر لیتے تھے تو پھر شمل کر کے دور کھت نقل پڑھنے کے بعد اپنی کتاب میں درج کرتے تھے۔ اس طرح محیح بخاری مدون ہوئی .... دوسری بڑی بات جواس زمانے کے صدیت پر کام کرنے والوں میں پائی جاتی تھی وہ ان کا اعلیٰ درجے کا حافظ ہوتا تھا۔ اس لئے اس زمانے کے لوگ احادیث کو حفظ کرنے پر زور دیتے تھے آج کل اے حافظ کہتے ہیں جس نے قرآن پاک حفظ کیا ہولیکن علم صدیث کی اصطلاح میں حافظ اے کہتے تھے جے آیک لا کھا حادیث یا دہوں۔ جے تاہے کتے تھے جے قبن لا کھا حادیث یا دہوں۔

حاكم است كبتر بتن جياحاديث متون واسادسيت معلوم بول -

حفظ حدیث کے بارے میں کئی ایک کتب کھی گئی ہیں جن میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو حدیث کے حافظ ہتھے۔ہم بحث کو محتفر کرتے ہوئے امام بخاریؓ کے حفظ حدیث کے دودا قعات بیان کرتے ہیں۔

ام بخاری چوہیں پچیں سال کی عربی بغداد پنچ ان سے پہلے ان کے ذوق وحفظ کی شہرت پیٹی ہگی تھی چنانچ بختف اشخاص نے امام بخاری چوہیں پچیں سال کی عربی بغداد پنچ ان سے پہلے ان کے ذوق وحفظ کی شہرت پیٹی ہاتا پھرا پ نے ہر صدیث کو لے کراس کے متعلق بتانا شروع کیا کہ جناب نے بیرصدیث ان راویوں سے بیان کی ہے جبکہ بیدصدیث یوں ہے ۔ پھر دوسرے فض کی جانب متوجہ ہوئے اوراس طرح اس کو کہا کہ جناب نے بیصدیث ان راویوں سے بیان کی ہے جبکہ بیاس طرح ہے اس طرح مختلف افراد کی جانب سے سواحاد یہ جوان کو گول نے باہمی مشورے سے امام بخاری کے امتحان کی افران سے تبدیل اس طرح مختلف افراد کی جانب سے سواحاد یہ جوان کو گول نے باہمی مشورے سے امام بخاری کے امتحان کی غرض سے تبدیل کردی تھیں ۔ حضرت امام نے سب افراد کی جانب سے سواحاد یہ کی اورائی دوا حاد یہ کوانگ الگ سیج کرکے سنادیا کہ بیامل میں ہیں ہیں ۔ اس پر مرحبا دراحسنت کی صدا کمی بلند ہو کئی۔

ایک بزرگ حاشد بن استعیل کہتے ہیں کہ امام بخاری ہمارے ساتھ مشارکے بغاراک پاس جایا کرتے۔ باتی سب شاگرد کھتے لیکن بخاری مرف ساع کرتے ۔ سب شاگرداور دوست طعن کیا کرتے کہ جب تم کلھتے نہیں تو گھر سننے سے فائدہ؟ ایک دن امام بخاری نے کہا کہتم نے اپنے دنوں میں جو کچھاکھا ہے لاؤیس تنہیں وہ سب کچھذبانی سنا تا ہوں۔ اس کے بعدان کی جرت ک افتہان رہی جب امام بخاری نے وہ سب پچھز بانی سناویا جوان اصحاب نے تلم کاغذے کھا تھا، .... بیا یک زمان تھا جب قدرت نے وتسانوں سے تدوین وتر تیب مدیث اور حفظ وج سے متعلق تاریخ انسانی کامچیر العظول کام لینا تھا۔اس طرح سے پینکڑوں بزاروں واقعات میچ سند کے ساتھ کتابوں میں مرتوم میں کسان کو پڑھنے کے بعد انسانی عشل دیگ رومیاتی ہے۔

حنیفہ یا امام عظم میں گویا امام اعظم ،ا مام بغاریؒ کے بروا دا استاد ہیں ۔اب بردا دا استاد کے متعلق بیر کیسے کہا جاسکتا ہے کہ اس نے بربوت كى كتاب كوكون ندبر حااوراس برجمل كيون ندكياياس سائى فقد كون ندمرت كى ريمكن عن بين تفاكرامام احظم توامام بخاری کی ولا درت ہے بھی قبل فورت ہو گئے تھے۔ بیرمطالبہ عجیب وغریب ہے اور میدعجیب انفاق ہے کہ فتھی مسائل کومرتب کرنے کا واحية يحى تقريباً أيك تل خاص دور كيلوكول بلس بيدا جواءا بام الوصنيفة كاسن وفات ١٥ احدامام بالك كا ١٩ ١١ ما وم اورامام احد بن عنبل كالمهويد بي كوياليك سوسال كاعدريسب كام تمل بوكميا

ا مام اعظم تا بعی ہے۔ بینی انہوں نے بعض محاب کی زیارت کی ہے۔ اصادیت کی بوی کتب مرتب دجع کرنے کا محی واحیہ ایک خاص دور کے اندر پدا ہوا مثلاً دیکھتے امام بخاری کاس وفات ۱۵۲ ھاور امام ابن باجد کاس ۱۷ ھے اور احادیث کے بوے مجموعے بھی نہیں جیں پھاسوں اور بھی جیل کیکن شہرت و درجہ تحولیت اٹنی کوزیادہ حاصل ہوا۔ اٹنی سے سے سام کے کتاب امام ترندی کی جامع ترندی ہے جس کی ترتیب فقد کی کتب سے انداز پر ہے انہوں نے اس میں ایک اسلوب یا عداز اعتیاد کیا کہ کسی باب كى ايك (مافى الباب) حديث كوبورى سند كے ساتھ كلس بيان كريں كے اوراس كے بعددور عى احاديث كاتذكر وكري مے كراس میں للان فلاں سے بھی حدیث مروی ہیں اور پھر بیان کریں کے کہاس حدیث برفلان فلاں وائس ہے اور حدیث الملال ورجہ کی ہے یعن منج ہے۔ حسن ہے وغیرہ وغیرہ میدہ دیشہ کی اقسام اوران کے متعلق علمی اصطلاحی الفاظ جیں۔ قار کین جب میدیز حر مے تو آئیس م جمالجمن ی موگی کرکاش اس کودام کردیا جا تا تو آئے ہم مدیث کے متعلق چندا سطلاحات کے معنی مطلب س.

- مرفوع: جس جس حضور مَا يَعْظِم كَ تُول وَمُل كاذ كر موادروه آب تك يَجْتَى مو-(1)
  - موتوف: جن كاسلسل محاني تك جائع صفور عليه السلام تك ندجو (r)
- مقطوع: جس كاسلسلة تالبي تك جائے تالبي ايسے خف كو كہتے ہيں جس نے كسي صحابي كوديكھا ہو۔ (m)
  - متعل: جس كاسلسلة استاد كمل موكوني راوي ساقط نه مواورنه مجول الحال .. (4)
- مرسل: جس كاراوي كوئي تابعي موليكن اس محاني كا ذكر نذكر يه جس في حضور مَنْ الله اليريت دوايت كي تحي -(0)
  - معیم : جس کے دادی عاول ہوں مستد متصل ہو۔ (Y)
  - متواتر: جس كداوى مردور مي استفازياده مول كرجموت بران كابتاح محال نظراً عند (2)
    - ضعيف: جس من مح كي شرائط موجود شهول -(A)
      - حن: مجع والمعيف كين بين -(9)
      - موضوع: جس کاراوی داذب یا مشتر و و (1+)
    - مكر: جن كامضمون مجع ياحسن سيمضادم مور (II)
  - شافہ: جس کے راوی تو ثقہ ہوں کیکن ایسی حدیث ہے لکرار ہی ہو کہ جس کے راوی تقدیر ہوں۔ (ir)

(۱۳) معلل: جس میں محت کی تمام شرا کیا موجود ہول کیکن ساتھ ہی کوئی ایساعیب مجمی ہو کہ جسے صرف ماہرین کی آئکود کیجہ سکے۔

- (۱۳) غریب: جس سے سلسلة استاد ش كوئى راوى رومميا بو
- (١٥) مستفيض: يا (مضهور) جس كراوى تين سے كم شهول-
- (١٦) امالي: ووحديثين جوشيوخ اينے شاگر دول كوا لما كرائيں.
- (١٤) مسلسل: جس ك سنديس رادى أيك بى متم كالفاظ استعال كرين -
  - (١٨) محكم: جوتان تاويل ندبور
- (١٩) قوى: حنور مَنْ يَظِيمُ كَا تُولِ جِس كے بعد آپ نے قر آن ياك كي آپت بھي برهي مو۔
  - (۴۰) موتوف: سمي صحابي يا تا بعي كا تول وعمل\_
  - (ri) ناخ: حضور ناتی کے تری عمر کے اقوال وافعال۔

بیا یک آسان اور عام تعارف ہے اب قار کمین ان شاہ اللہ کسی ایسے مضمون کو پڑھتے ہوئے کوئی الجمعین نہ یا تیں گے کہ جس بیں بدائفاظ استعمال ہوئے ہوں بشرطیکہ ہم اور آپ ان کو یا در کھیکیں ۔ بدعام اصطلاحات ہیں ویسے بڑی کتب بیں اس بارے میں کی اختلاف مجی ملے گاا در تفصیل مجی لیکن جاری غرض تو یہاں ہے ہے کدیہ پند ہلے کداس بارے میں کتنا کام کیا گیا ہے۔ اس بارے میں کہ بخاری شریف میں میصدیث آتی ہے، مسلم شریف میں آتی ہے وغیرہ اوّل تو ذہبین اور خبیم و وَ کی لوگول کے لئے ہمارے اس ڈکر کرنے ہے کہ انکہ مجتبدین ، انکہ محدثین سے تقریباً سوسال قبل فوت ہو بچکے نتھے۔ مثلاً امام بخاری کا سن وفات ۲۵۷ه بام ابوهنیفه کاسن وفات ۱۵۰ه و با امام ابوهنیفه آیک سوچهرسال قبل نوت بویچکه تصاس سے احجی طرح وانتح ہوجاتا ہے کدامام ابوعنیفہ اوران کے ساتھی ،ای طرح امام ما لکٹ اورامام شافعی اپنی فقد مرتب و مدون کرنے کے لیئے بخاری شریف سے تاج نہ تھے۔ یہ تھیک ہے کہ امام بخاری نے اپنی جامع سیح بخاری کومرتب کرنے سے پہلے بوی کڑی شرائط رکھی ہیں ادرسب سے بڑی میشرط کہ جس راوی سے امام بغاری روایت کررہے ہیں اس کے اوپر والے راوی سے ملا قات <del>ٹا</del>بت ہو، کیا بیہ خبیں کہا جاسکا کہ جن احادیث سے امام ابوحنیفہ اوران کے ساتھیوں نے مسائل اشتباط کئے ہیں انہوں نے بھی اس طرح کی یاس ے بھی زیادہ کڑی شرائط رکھی ہوں اور پھر چوضعف یا سپھینتھی روایت ہیں ہونے کی بنا میراہام بخاریؓ نے اسے ترک کیا ہو وہ سو سال کے درمیان میں پڑا ہو۔ امام ابوطنیقہ کے زیائے میں کہ جوتا بھی تھے اور صحابہ کے عہد کے بہت قریب تھے وہ صعف ندہواور کوف توعلم کا مرکز رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہدا ہینے زمانے میں دارا لخلافت بہاں نے آئے شخے اور معفرت علی علم کا دروازہ ہتے۔ حضور مَا فَيْدَا كَلَ حديث بي الما مديسة المعلم و على بابها" اور پرحضرت على خلفائ راشدين عشره بشره اورفغها يحصابه میں مشہور سے دحضور علیدالسلام کے داما و ستھے ، ای طرح عبداللہ بن مسعود کا شاراہم فقہا رے سحاب میں ہے ، وہ می کوف میں ستھے ۔ للبغرا كهاجاسكتاب كدكوفدان دنوس الماعلم كي توجدا دران ك شامر دول كا قلعه تعاساما م ابوحنيفة اوران كي حلالغه وفي برسهايرس كي محنت اوپرانام ترفدی کاذکر آیا ہے دیکھے اسوسال پہلے انام کے اسا تذہ کا بھی کتب میں ذکر ہے انام ترفدی کے جن اسا تذہ کا بھی کتب میں و کرکت میں می طالت کے آیا ہے وہ ۲۲۱ میں اور من کر حرید پرہ چاہے کہ ان اسا تذہ میں لیے ہیں کہ جن سے محاج سند کے بھی مرتبین نے پڑھا ہے۔ یہ تحقیق وقد قتی بہال تک ہے کہ جب ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان اسا تذہ ترفدی میں سے انیس (۱۹) لیے ہیں کہ جن سے انام بخاری اور انام سلم نے نہیں پڑھا ) نے ہیں کہ جن سے انام بخاری اور انام سلم نے نہیں پڑھا ) نے پڑھا ہے باقی پارٹی نے آئی واسط سے پڑھا ہے اور ایسے اسا تذہ کہ جن سے انام ترفدی نے ایک واسط سے پڑھا ہے کئن انام معلم نے نہیں پڑھا ہے ان کی تعداد ۲۹ ہے۔ ہم نے اپنے اس مغمون میں اسا تذہ کی تعداد کا ذکر کیا ہے ان کے اساء مخاری اور وفات و فیرہ کا ذکر نیس کیا کہ مغمون بہت علی اور طویل ہوجائے گا بتا تا اور دکھا تا ہے ہے کہ ان لوگوں نے اساو دیث کے بارے میں من قدر محت اور تنعیل سے کام کیا ہے تا کہ کی تم کا اہمام ندر ہے پھر بھی اگر کو با تی د ماغ بحث کر سے قاس کو ہم کا اہمام ندر ہے پھر بھی اگر کو بی ترفی کی د ماغ بحث کر سے قاس کو ہم کا اہمام ندر ہے پھر بھی اگر کو بی ترفی کی د ماغ بحث کر سے قاس کو ہم کا اہمام ندر ہے پھر بھی اگر کو بی ترفی کی د ماغ بحث کر سے قاس کو ہم کی اگر کو بی ترفی کر کے بیں۔

ایک اہم بات یہ کہ امام بخاری نے کسی جگہ یہ دھوی ٹیس کیا کہ بھی نے تمام کی احاد یہ کوا تی جائے بخاری بھی جمع کردیا ہے ، ہاں یہ مرور ہے کہ بخاری شریف بھی جا ہوئی ہیں گیا کہ جس اور ہے ہیں اگر چہ بعض لوگوں نے اس کو بھی حظیم ٹیس کیا اور بھی ہیں تکل وہ ہے کہ امام بخاری جس اجتها داور مسلک کی بھی احاد یہ جس کرنا جا ہے تھے وہ جع کی بیس گویا بخاری شریف کے علاوہ بھی بین تکووں بلکہ بڑاروں مسلک کی مشال اہام حاکم کی مستدرک ہے کہ انہوں نے اہام بخاری کی شرائط کے مطابق احاد یہ جمع کی بیس تھی اس کانا مستدرک دکھا۔ کو بعض معزات کا خیال ہے کہ مستدرک حاکم کی ساری احاد یہ صحیح بین کی شرائط کے مطابق نہیں۔
بیس تبھی اس کانا مستدرک دکھا۔ کو بعض معزات کا خیال ہے کہ مستدرک حاکم کی ساری احاد یہ صحیح بخاری کی شرائط کے مطابق نہیں۔
لہذا بات بات پر یہ کہنا کہ معدیث بخاری ہے دکھا کہ یہ کہاں کا انساف ہے اور پھر طحاوی ، اعلاء السفن کتب احاد یہ بھی مجھی بخاری کی شرائط کی بیٹ اراحاد یہ بھی مسلک کے ساتھ بخاری شریف بھی شرائط کی بیٹ اراحاد یہ بھی۔

احاديث كوجع كياب

حعرت امام بخاری کامر تبدومقام بہت بلند ہے کہ انہوں نے میچے بخاری جیسی عمدہ کتاب مرتب کی ہے جے اصح الکنب بعد کتاب اللہ کہا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ دی یہاں یہ کہا جائے گا کہ جو کام حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت جمر فاروق شے سرانجام و مرتبہ و یا وہ ان اصحاب سے زیادہ اونچا ہے کہ جنہوں نے احادیث یا داور حفظ کیں ۔ جبکہا یہے تی یہ حقیقت ہے کہ انکہار بعد کا مقام و مرتبہ اس نحاظ سے اس است بی بہت بلند ہے کہ انہوں نے است کو ایک متعین راست دیا۔ یہ چار مختلف راستے نہ تھے بلکہا یک بی مزل پر تحقیق کی چا درا ہیں ہیں۔ جن کواصحاب ہم ذکا و نے است کے جر جرفر دکوائی اپنی رائے سے چلنے سے بچانے کے لئے مقد و رئیرسی کی اوران کی سی محکور جوئی ۔ محارح سند اورو و مرک احادیث کی ہوئی ہوئی کتب تو اس کے کم از کم سواصد سال بعد عدون ہو کی اور یہ لوگ امت کے اس کے کم از کم سواصد سال بعد عدون ہو کی اور یہ لوگ امت کے است کی ٹم خواری کرتے ہوئے کہا تھے۔ ہم ضروری تیجھتے ہیں کہ صرف ایک مسئلہ کو ایسے لوگوں کا اس بارے ہیں است کی ٹم خواری کرتے ہوئے بہتے ہے ہم ضروری تیجھتے ہیں کہ صرف ایک مسئلہ کو ایسے لوگوں کا اس بارے ہیں بیش کریں کہ جن کا خام ان کو ضرور مسلم ہے جو اس طرح کی باتی کرتے اورا ختلاف بھیلاتے ہیں۔

آب حدیث کی کتاب" واقع ترفدی" کانام پاد چی بین اور به مقد مدر فدی شریف کے ترجمہ کا ہے۔ یہاں ہم ای کتاب سے صرف آیک مسئلہ مثال کے طور پرا جا ویٹ سے مروی پیش کرتے ہیں اور ذکی وخیم اشخاص ہے سوال کرتے ہیں کہ کیا اليدويكرمسائل كواى طرح جهورٌ ديا جاتاكمآج جوده سوسال بعدويك عام آدي كداس وضوك فرائض كاعلميس حسل كاشرى طریقة معلوم بین اوراخبارات (خصوصاً ''جنگ' میں عام پڑھے لکھے قار کمین سوال کرتے ہیں اور'' آپ کے مسائل اوران کاحل "كنام سي معزت مولانا محمد يوسف لدهيانوي شهيدٌ كراجي ايديشن بن جواب دية تعدان كويز هكرمعلوم كياجاسكا بكد اب جبكد فقد محى عدون باردوش مسائل كى خاصى كتب بين ،اس كے باوجود يرد مع لكھ لوگ ايسے ايسے سوال كرتے بين كديرو ه كرتبجب بوتا ہے كہ يا الله اورين كے معاملہ من الوكوں ميں كتني غفلت ہے جبكد دنيا دى امور ميں تقريباً ہركوكي بي ايج ذي موتا ہے۔ كركث، باكى اوراييے بى امور كے متعلق لوگوں سے معلوبات حاصل كرين تو جرانی ہوتى ہے كدايك ايك چيز اور بات ياد ہے۔ كركث كب سے چلاء وقت تك ياكستان كے كتنے كيتان موئ كس في كتنے وقعك ربو كو لگائے اليكن دين كے معاملات ش كس قدر عافل بين - ميةويزه هے كيسے لوكول كا حال ہے، جن كى اوسط جوسوال وغير و مرتب كر كے خلاكھ يكتے بين ، ہمارے ہال دس فعد ہے بالکل ان پڑھ کیے مسئلہ دریافت کریں وہ اپنے معتمد علیہ عالم دین پراحتا دکریں مے ۔وہ جو جاہے بتائے تو جب ان مساکل بیں بیرحال ہے کہ جن پراب ہرمکتب فکرنے کتب مدوّن کردنمی ہیں، پینی اعمّا واور تعلید ، تو اگر آج سے کسی مسجد کے امام پر اعتاد ہوسکتا ہے تو پھر خیر کے زمانے میں جن نوگوں نے اپنی پوری ویلی بساط سے مطابق کوشش کی جبکہ و دعلم سے بہاڑ اور تقویل و طبارت میں اپنے زمانے میں بےمثل متھ تو ان کی اجتہا د کی نفی کیوں اور پھراپیا ہوا کہ خود احادیث مختلف نیے ہوں تو کسی ایک جانب کوترج ویالازم تفاکه عام انسان این نشس کی میروی ندکرے اب تر ندی شریف بی وضولو شنے اور ند ثو شنے کے بارے **یں مثال کے طور پر چنرہاب ملاحظہ فرما کیں۔**  باب :وضوكي حالت مين بوا خارج مونے كے بيان ميں باب: سونے کی حالت میں وضو کابیان

باب:جن چنزول کوآگ نے چھوا (ستفرکیا)ان سے وضوتو شے کابیان باب جن چيز دل كوآ مك في جهواان سے د ضوفيل جا تا یاب: اونٹ کا کوشت کھائے سے وضور وہار وکرنا جاہے باب:شرم كا وكويمون سے دوبار وضوكر نامياہے ہاب: شرم کا وکو چھونے ہے دو بارہ دخمونیس کرنا ما ہے باب: تے اور تکسیر پھوٹے خون نگلنے ہے وضود و بار ہ کر ہے ہاب: نبیذ پینے کے بعد دوبارہ وضوکرے

أ.. باب الوضوء ماجاء في الوضوء من الربح

٢\_ باب الوضوء من النوم

٣٠ ياب الوضوء مما غيرت الناو

٣- با ب في ترك الوضوء مما غيرت النار

۵. باب الوضوء من لحوم الابل

٢- باب الوضوء من مُسِّ اللكو

٤. باب ترك الوضوء من مّس الذكر

٨. باب الوضوء من القع والرعاف

9\_ باب الوضوء بالنبيذ

مندرجہ بالانوصورتوں میں وضواؤٹ جائے کا یارے کا برب اس سندے بارے میں ہے اب امام ترفدیؓ نے پہلے با ب كمتن ش حفرت الوجريرة عدايك عي منمون كي تين روايات بيان كي جي اورفر ماياب كداد اس باب بين حفرت عبدالله بن زید ، حعزت علی بمن طلق حضرت ابن عباس اور حصرت ابوسعید ہے روایات مروی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بی تول علاء کا ہے کہ وضو (دوباره) واجب نبیس بوتاحی کدبواکی و وازیت یا جواکی و محسوس کرے اور عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ اگر وضولو نے کا شک بوتو اس پروضودا جب نیس، جب تک یفین نه بوکه اس برختم کھا سکے اور این مبارک بی نے کہا کہ جب عورت کی فرج ہے ہوا لکے تواس يروضوواجب إدريقول الممثافي اورامام اسحال كاب

قارئین ملاحظ فرمائیں کہ ہوا کے خارج ہونے کے بارے میں کس قد تغمیل ہے اور عورت کے قبل (شرمگاه) ہے ہوا تکلنے برانام شافعی نے وضوکرنے کا فتوی دیا ہے اس کا اب عام لوگوں کو علم بھی نہیں ہوگا کرعورت کی شرمگاہ ہے بھی ہوانگلتی ہے۔ بہلا ہاب تو تقریباً اتفاقیہ ہے سوائے اس کے کہا بن مبارک ؓ نے کہا کہا تنایقین ہوتا جائے گھٹم اٹھا سکے اب اس کے بعد آگ مرکی ہوئی چیز کھانے کے متعلق دونوں طرح کی روایات جی اورمس ڈکر کے متعلق دونوں طرح کی روایات ہیں ای طرح نے اور تکسیر کے متعلق مختلف فيصديث ب-اوت كي كوشت كهائي بوضوتوشي كاحديث ب-

اب بیهاں عام آ دمی کیا کرے اور کیسے فیصلہ کرے اس میں ضرورت تھی کداہت تا دکر کے ایک متعین مسئلہ بتا دیا جا تا اور اس كوتر جي د كردومري احاديث كي تاويل ياتر جي الراخ كردي جاتى ، يمي كام ائد جيتدين نے كيا ہے وضوالو شے بيس أسم كر يكي مولی چیز مس ذکر راونت کا گوشت ،خون کا نکلتا کی چیزیں ہیں ایک آ دی ان میں ہے س کو اختیار کرے سبجی با تیس بیک وقت آ دھ محتشی پیش آسکتی ہیں۔ سردیوں کا موسم ہے ایک آ دمی اوٹ کا کوشت کھالیتا ہے اسے ایک آ دمی کہتا ہے کہ دوبارہ وضوکرو، وہ کہتا ہے کہ فلاں مدیث یا امام کا قول ہے کہ وضونیس ٹوشا۔ مجروہ روٹی یا آ گ پر کی ہوئی چیز کھالیتا ہے اسے ایک آ دمی کہتا ہے کہ **₩** <u>0. </u>

وضود وبار ہ کرو، وہ کہتا ہے کہ ایک حدیث کی روسے یا فلاں امام کا قول ہے کہنیں ٹوٹنا ۔ پھرمَس ڈ کر کرتا ہے اب کہا جاتا ہے اب تمہارا وضوٹوٹ میا ہے وہ کہتا ہے کرٹیمیں فلاں صدیث کے مطابق نہیں ٹوٹا ۔خون نکلتا ہے تو اس پر بھی یمی صورت پیش آتی ہے حالانکداس کا وضوسب احادیث اورائمدار بعد کی فقه کی رو سے ٹوٹ کمیا۔اصل بات سیکہ فیخص سردی ہے ڈرتا ہوا وضوئیں کرنا ، کویا ايين نس كى خوابش يعل كرتااوراس آيد كامعداق بنابي

﴿ الله عن اتسخد الله عواء ﴾ [الفرقان : ٤٣] ( اكيا آب سنة الشخص كود يكما ب حس سنة التي خوابشات كوخدا

ا ہام اعظم نے سب احادیث کوایے تلاقدہ کے سامنے رکھا اور اس پر بحث کی توریف ملہ ہوا کدا گرمند بحرکر نے آئی کد (اس مین نجاست بھی آتی ہے) یا خون اپنی جگہ سے بہدلکا تو وضوٹو نے گاباتی تمام شکلوں میں مرف ہوا کے یقیناً خارج ہونے سے وضوٹو نے گااس کے علاوہ نہیں اور اس برمجلس میں سب نے اپنے اپنے دلائل دیے آخرا مام بخاریؒ نے سب شکلوں بروضوٹو شنے کی احادیث بیان بیس کیس تویہاں جوجواب امام کا مداح دے گا۔ہم امام ابوحنیفه کوان ہے متفدّم جان کران کی پیروی کریں گے اور کسی آیک جمتر مطلق کی بیروی کرنے والے کومقلد کہتے ہیں اور دوسرے کوغیر مقلدے عال بالحدیث دونوں ہی ہیں بوری امت کے علاء کاس بات پراجماع ہو چکا ہے کہ چاروں اماموں میں ہے کسی ایک کی بیروی کرے یہ بات سیح نہیں کر کسی معاملہ میں تو امام شافئ کی بیروی کرے اور کسی معالمہ بیں امام ما لکٹ کی اور کسی بیں امام اعظم کی بیا امام احمدین طبل کی ۔ لیعن جس امام کی بھی تقلید کرے کھل کرے درنہ تو دہی بات ہوگی کہ جو بات جس امام کی اچھی گلی وہ کر لی اورا گرکوئی دوسری بات کسی دوسرے نے کی اچھی گلی تو اس كي تغليد كرى بيتو" الدايت من الدخذ الهد هواه "والى بات بوكى رعاماء ني مغرود لكها بكر تقدا ورجيد عاماء ش ي كوكى موات ننس کے بغیر کمی مسئلہ میں اگر کسی دوسرے امام کے مسلک برعمل کرے تو اس کے لئے جائز ہے لیکن عوام کے لئے کسی ایک امام کی تعلید ضروری ہے۔ بہت ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حنی تیاس کرتے ہیں یا رائے بر ممل کرتے ہیں سیجی نہیں ہے۔ حنف کے نزدیک الال قرآن ياك ب بمرحديث دسول الله مَا يَعْتِمُ اورجهال كهيل حديث رسول الله مَا يُعْتِمُ اورقرآن ياك من بظاهرتها وش معلوم موتا ہے تو وہ اس کوعمہ ولیل اور تطبیق کے ساتھ حل کرتے ہیں۔مثلا فالتی خلف الا مام کا مسئلہ ہے توبید سئلہ درامسل فالتحد کے فرض کا ہے جو کدامام اور مقتلی کے متعلق ہے کہ فاتحدا کیک متعین سورۃ اور چند آیات کانام ہے جب کدالممدے لے کروالناس تک قرآن مجید ہے قرآن مجيد كنوس باركيس التهاكدة

﴿ وَاذَا قَرِئَ القرآنِ فَاستمعوالَه وانصتوالَعلكم ترحمونَ ﴾ [الاعراف: ٢٠٤]

"اورجب قرآن بردها جائے تواسے نهایت غورے سنواور خاموش رمونا کرتم پررم کیا جائے۔"

اب قرآن باک کی اس آیت کے ہوتے ہوئے اگر فانخہ ضلف الا مام مے متعلق صرف ایک حدیث ہوتی اور ودسری احادیث ند موتیل جن سے ابت ہے کہ سورة فاتحامام یامنفروکے لئے ہے توحدیث ((لا صلوة لمن لم يقواً بفاتحة الكتب)). "وجم فخص\_ في ناتيس يزهى اس كى فرازميس موتى"

AL 01 34

اس میں حنفیہ بلکہ ائتمہ اربعہ کا مؤقف ہے کہ بیرحدیث امام ادر منفر دے متعلق ہے نہ کہ مقتدی کے لئے کہ قرآن یاک کی اس آیت نے قرآن پاک کاسنا فرمل کردیا۔خبروا حد بعنی حدیث ہے وجوب تو ٹابت ہوسکتا ہے۔فرمل نہیں اوراس کے حنفیہ قائل ہیں کہ منفرداورامام کے لئے سورۃ فاتحدکا پڑھناواجب ہے قرآ ن باک شری ہے 'خافواً واحدا تبسیر من القرآن ''کہ قرآ ن مجیدے جومبسر ہو بڑھو' اور حنید یہ کہتے ہیں کہ امام اور منفرد کے لئے قرآن مجید کی مطلق مسلسل تین آیات، یا کوئی محموثی سورت یا تنمن آیات سے زائدا کر بڑھ لیا تو فرض اوا ہو کیا ماکر فاتحہ نہ بڑھی تو واجب رہ کیا ماکر بڑھی اور کوئی سورت یا تین آیات نہ بڑے حراقہ تبھی فرض ادا ہو کمیالیکن اگر دونوں میں ہے کو کی چیز بھی نہ ردھی تو پھر فرض ادا نہ ہوا بیکن ریجی اوپر دالی آیت ہے تحت منفر داور امام کے لئے ندکہ تعتدی کے لئے کہاس آ ہت ہے قرآن مجید کاسنا ٹابت (فرض) ہوا اوراس پرائمدار بعد کا اتفاق ہے کہ جری نمازوں یں امام کی اقتد اء میں سکوت مغروری ہے اور حضیر من نمازوں میں بھی مقتدی کوامام کے تابع مانے ہیں البغدان کے مزد کیے سری نمازوں میں بھی مقتدی کوامام کے قرآن مجید سرا پڑھتے ہوئے امام ہی کا اتباع کرتا جائے اور دوسرے ایم بھی بہی کہتے میں حتی کہ ا ما ابن تیمید مجمی کہی کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ سکتات یعنی فاتھے کی سات آ جنوں کے وقعد میں پڑھ لیں۔ امام ابن تیمید بری پختی ہے اس کی تر دید کرتے ہیں کداس کا کوئی بھی قائل نہیں اور صدیث یاک کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کدا کر مقتذی سری نمازوں میں فاتحه پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں اور اس پرسی احادیث وال ہیں۔ شلا ایک حدیث شریف میں جو میجین ( بخاری وسلم ) کی شرا لکا پر ہے ملاحظہ فرمائیں:

من كان له اهام فقراء ة الاهام له قراءة (مندابن منع )"جمعض كالمام بوليس امام كي قرأة اس كي قرأة ب" اورجری میں توجیسا گذرا سجی کہتے ہیں کہ مقتدی کورنہ پڑھے ان کے سامنے مجملہ اورا حادیث بیصدیث ہے۔

حعرت ابو بريرة سے روايت ب كدرسول الله فالفينم فرما ياك الم تواس لئے ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے کی جب دو تھمیر کے تو تم بھی تکبیر کہوا در جب دو قر اُ کا کرے تو تم خاموش رہوا ور جب وهغير الغضوب عليهم والاالضالين كهوتم آخينكمو بحواليآ فارأسنن مترميم مطبوعه نصرة العلوم كوجرانواليه

عن ابي هويوة قال قال رسول الله مُؤاثِيمُ الما جعل الامام ليوثم يه فاذا كبر فكبروا واذا قراء فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولاالضالين فقولوا آمين رواه احمد وابن ماجة وابو داؤد والنسائي وقال الامام المسلم هذا حديث صحيح

اس حدیث پاک میں امام کے بیچھے نماز پڑھنے کا طریقتہ بتایا ہے جب امام قراُۃ کرے توارشاد ہے کہ جیب رموریٹیں قربايا كهجب فاتحد يرُسطة فاتحد يرُحو بكدييفر باياكه "واذا قوأ فيانصنوا واذا قال غيس الممغضوب عليهم والاالضالين فقولوا آمين" اورجبامام ُ غير المغضوب عليهم والاالضائين " كَيْتُومَ آ مِن كَبور

ا قار کین کومعلوم ہونا جائے ہے کہ انتمہ اربعہ نے اپنی اپنی فقہ کے لئے کوئی خاص اصول کیا مقرر کیا ہے اب یہاں ایک مسئلہ ہے

مقدمه کی مقدمه

ب كدمساكل العبيد جزئيد كالمتخران واستنباط شي المامول في كمااصول مقرد كار

(۱) امام ما لک تعامل الل مدینه کی پیروی کوامل قرار دسیتے میں اور بعض جگه تو اس معالیا میں مرفوع حدیث کوبھی چھوڑ دیتے اِں۔

(۴) امام شافعی اُم کے مانی الباب یعنی مسئلہ کے باب کی سب سے سی حدیث کو لیتے ہیں باتی روایات کی تاویل کرتے یا اصح کے مقالبے میں ان کوٹرک کردیتے ہیں۔

(۳) امام امظم سارے ذخیرہ احادیث کونے کراس میں سے ایک قانون کلی کو تلاش کرے دوسری روایات کی اس سے مطابق مناسب توجید یالاچھامحل بیان کرتے ہیں۔ای بناء پر حنفیہ کے ہاں تاویلات وترجیحات احادیث زیادہ اورا مام شافق کے نزدیک رواۃ پرجرح وتنقیدزیادہ ہوتی ہے۔

اب ترک دفع یدین یا آین بالجر میدمسائل اولیت یاانعنلیت سے بی الزائی یامنا ظرے سے نیس کہ بھی باتیں احادیث ے تابت ہوتی ہیں کیکن ہمارے ہاں اس پر پیفلٹ اور پوسٹر شائع کئے جاتے ہیں اور مناظرے کے بیٹنے دیے جاتے ہیں دونوں طرح ک احادیث کمی بین- صغید نے نماز کے متعلق مرکزی چیز تلاش کی کہاہے، تو معلوم ہواہے کہ سکون ، خشوع ،اور خصوع ہے البذائبوں نے ترک دفع یدین اور آسمن بالسریا اخفام کوافقیار کرے اس کوترج دے دی اورویے میں معلوم ہوتا ہے کہ اقل دور میں بھی تفار آخر على إس كوترك كرديا مميا محنية مكزد مك ترك رفع يدين ادرة عن بالسرك احاديث ناتخ بين \_ يهال ايك واقعه بالطيفه بيان كرفي كودل حابتا ب\_مولانامناظراحس مميلاني مشهورانل قلم اوربهت اولي ورج كحقق بين وه كبته بين كهبين وبوبند مين قعا اورمولا ناابوالكلام آ زادد بل آرب مض مراول جاور ما تعاكراس عبقرى انسان كود يكمون اورد يوبندى منتظمه في جود فدتر تيب دياس على ميرانام بحى شائل كرديا تفاض بهت فوش جوابهم دعلى مئ اورض في بالتقدمولا تا ابوالكام وزاد كرقريب تمازيزهي مولانات فرائعن میں رفع یدین مرف تحبیرتح برر کے وقت کیا چرفیں کیا۔ لیکن جب سنن بڑے حرتو رفع یدین کیا۔ اس پر جھے تعجب موااور پی تے مولانا سے مرض کیا کرایک بات ہو چمنا جا ہتا ہوں مولانا نے فر مایا ضرور ہو چھے تب بیں نے مرض کیا کہ جناب نے فرائض بیں رفع یدین جیس کیا اورسنن جس کیا،تو مولانانے کہا کہ ہاں میرے بھائی ہد بات ہو چھنے کی تھی اور فرمایا کہ فرض بہت تازک جی وور فع یدین کے مختل میں موسکتے لیکن من اور توافل ایسے میں ہیں۔ حنفیہ کے ہاں ایک مسئلمل کثیر کا ہے کہ جس سے نماز میں خلل آتا ہے تو شی اس برعمل کرتا ہوں کے فرائض شی رفع یدین نہیں کرتا اور سنن ونوافل میں کرلیتا ہوں اس طرح دونوں صدیثوں برعمل ہوجا تاہے اور میدو انظیق ہے جود یو بندیس آپ کوآپ کے اسا تذہ نے بھی نہیں جائی ہوگ ۔ میں نے اقرار کیا یہ واقعہ میں نے مواد نامحراسحات بھٹی ے سناانہوں نے مولا نامُناظر احس میلانی کے ایک مضمون میں پڑھاتھا جس کاعنوان تھا" احاظ دارالعلوم میں بیتے چندون "۔اور بعدي امل كماب يرهى جس كالفاظ علف بي منهوم يبي ب

راقم عرض كرتاب كدمولانا كى بات من المحيى تطبق ب كسنن اورنوافل سوارى من بيند كرجيد ست بواور بست بواد اكت

جاسكة بي ليكن فرائض مل حنفيد كم بال قيام اورست قبله ضروري ب اوراس كي وج بحي يي ب

باب وجوب القواءة الامام والماهوم في الصاولة (إب) آرآن بر مناداب بتام أدار شراع الموامقة يهراك كلها في الحضرو السفر يجهر فيها وما يخالف المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة ال

تعلید کے متعلق کچھ عرض کرنا تھا لیکن مضمون طویل ہو گیا صرف ایک بیان مولا نامجہ حسین بٹالوکا کا رسالہ ''اشاحت السنة غبر العباد الصفحۃ ۱۵ ہے ۵ مطبوعہ ۱۸۸۸ء بیل فرماتے ہیں (اصل رسالہ بیل الفاظ خت بھی ہیں اور ذیادہ بھی ہم نے وہ الفاظ آتیں کے ) '' پچھیں برس کے تجربیت ہم کویہ بات معلوم ہوئی کہ جولوگ بے علمی کے ساتھ جبند مطلق تعلید کے تا رک بین جاتے ہیں وہ آخر اسلام کوسلام کر بیٹھتے ہیں ۔ کفر وار تداد وقسق کے اسباب دنیا ہیں اور بھی بکٹر ت موجود ہیں محروی مداروں کے بے وین ہوجانے کے لئے بے علمی کے ساتھ ترک تعلید ہوا بھاری سبب ہے الله ﴿انعامات ربّاني ﴾ الله مله ٥٢ الله مقدمه

محرا بل حدیث میں جو بے علم یا کم علم ہو کرتر کہ تقلید مطلق کے مدی ہیں وہ ان نتائج سے ڈریں اس کروہ کے حوام آزاداورخود مختار ہوتے جاتے ہیں''۔ اس کے علاوہ ہے شاراورد لاکل اورا کا ہرفتہ اربعہ کے میانات ہیں محرمولا نا بٹالوگ کی یکی تحریر کا تی ہے۔

☆.....☆.....☆

# حالات ِزندگی

### آلامَام المُحَدِث صحمد بن عيشى تزمدُك رحمه الله

نام ونسب، وطن:

ا مامتر ندی کانس محلف کتب شن محلف آیا ہے آپ ہوئی میں پیدا ہوئے جوئر ندے قریب دریا ہے کارے کتارے واقع ہے اوراس کے گردنسیل ہے جیسے برانے لا موراور ملتان میں بیٹھا قلت شہرے لئے ہوئی ہے

(مختلف کتب)

(۱) محمد ين عيسلى ين سورة بن موك بن الضحاك

(سمعانی)

(٢) محمر بن ميسي بن سورة بن شداد

(ابن کثیر)

(۳) محمه بن تبسلی بن سور 🛚 بن شداد بن تبسلی

(اين هنر)

(٣) محمرين عيسي بن سورة بن موي بن الضحاك ادرايك روايت بي ابن السكن

(۵) محمد بن ميسيٰ بن سودة (المختصر في اخبار البشمر ) ليكن سودة بالدال غلام

### سن ولا دت كنيت:

9 ، سو پیمل نے پی پیمل نے پی پیمل ہے معلوم ہوتا ہے والا دے کن جن اختلاف ہے ؟ پ کے والد ما جد کا نام تمام روایات جن عیسیٰ ہے البندا آپ کوکنیت این بیٹی رکھنی جائے ہیں آپ نے البندی رکھ کی اور اس پر اعتر اضات ہوئے ہیں کہ دعنرت بیٹی ملیا اسلام تو والد و کے بطن سے پیدا ہوئے جیسے اللہ تعالی نے قربایا: ﴿ وَلَلْكُ عَسَمَى ابن موید ﴾ (مریم ۱۳۳۲) ﴿ قالت رب انی یکون ملی ولد و لم یعسنی بشر قال کذالك الله یعملی مایشا ﴾ (آل مران ۲۲) اور پرکنیت دکھنا کے میر اللہ منابی اللہ باللہ یا معملی مایشا ﴾ (آل مران ۲۲) اور پرکنیت دکھنا کے میر اللہ باللہ باللہ یا معملی مایشا ﴾ (آل مران ۲۲) اور پرکنیت دکھن کی تو معرف فرق آپ نے برکنیت دعفرت میر واقع اللہ باللہ با

## تعليم:

آ پ نے اپنی تعلیم کا آ خاز ۲۲۰ ھاور ۲۳۵ کے قریب کیا تطعیت کی کوئی روایت تہیں ہے۔ آ پ کے شیورخ کی تحداد جو کتب ہم آ کو ا ہے دو۲۲۱ کے لگ جمک ہے۔ آج کل کے لوگوں کواہمی ہا تھی جیب لکتی ہیں لیکن اس زیانے میں لوگوں کو حدیث حاصل کرنے کا اتنا شوق کھا حالات زندگی

که جس کوم<u>یا</u>ن نبین کیا جاسکتا۔

ا ہام سلم سے آپ کی ملاقات ہوئی کیکن اُن کے حوالے سے ذیک روایت اپنی کتاب میں لائے اور ایلیے تی اہام ابو واؤو سے ایک وابت لائے

### ا مام بخاريٌّ ہے استفادہ اورا فادہ:

### غيرمعمولي حافظه:

### جامع ترندی کا مقام :

ہاشبہ جامع تر نہ ی''محاح ستہ' میں شامل ہے لیکن اس بر بحث ہوتی رہی ہے ک*داس کا درجہ کس غیر بر*ہے گی معنزات کہتے ہیں کہ سیجین ( بغاری مسلم ) سنن ابی دا کو بسنن نسائی کے بعد ہے لیکن آکثر کا خیال ہے کہ میعین کے بعداس کا مقام ہے بھی تو اس کو جامع سمیتے ہیں جو بیک وقت جامع اورسنن ہے۔ جامع اسی کرک مدیث کو کہتے ہیں جس جس حدیث کے تمام موضوعات کا لحاظ رکھا گیا ہواورسنن جو تعقی ترتیب بر موتر ماری شن دونون با تون کالحاظ رکھا کیا ہے۔

ا کر بعض چیزوں یا اعتراضات کو چھوڑ کردیکھا جائے تو جامع ترلائ کے فوائد محاح سند کی تمام کتب سے زائد ہیں ۔اس لیے ہارے ھاری حربید ٹیں اکثر روایت بیرتی کدفتے الحدیث بخاری اور ترزی وولوں پڑھا تاہے۔ ایک بڑی بات جوامام ترفری نے اہتمام سے کی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث بیان کرنے کے بعد محابہ اور ائمہ مجتدین کا مسلک بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث پر کن کن معنزات کاعمل رہا ہے اور حدیث کا مقام میچے جسن بشہور غریب اور ضعیف وغیرہ بھی بیان کرتے جیں اور ایک مسئلہ پر باب میں جوحدیث بیان کرتے جی اس کا متعلقہ حصہ ہی بیان کرتے ہیں ساری حدیث نہیں بیان کرتے اور فالف وموانق وونوں طرح کی احادیث بیان کرتے ہیں اور ایک سب ہے بڑا اہتمام جس کوکسی محدث نے نیس چھیڑاوہ یہ کہ' ٹی الباب'' کہدکراس باب میں جینے محابہ ٹے روایت ہے اس کا ذکر کرتے ہیں اور بعد میں آنے دالوں نے اس" فی الباب" کی احادیث کوتائش کرے جمع کیا ہے

### شروح ترندی :

جامع ترندی کی جنتی شرحی کمی میں اتن شاید کسی کتاب کی نہیں ۔ گذشتہ میں جالیس سال میں توجس بزے جامعہ یا دارالعلوم میں کسی ی نے زندی پڑھائی اس کی شرح اکثر و بیشتر نے تکھی اور شائع کی اس بات ہے اس کتاب کے مہتم بالشان ہونے کا پینہ چاتا ہے۔

ا المُ مرّلة يّل كي وفات بين بهي اختلاف بي جيسا كه ولاوت بين كيكن مشبور ٩ ١٥ هد بياس كويد نظر د كا كرعلامه الورشاه كشميريّ في أيك شعر ہیں ان کی تعریف کے ساتھ ایک مصرع میں ان کی دلاوت ود فات کے مشہور قول کولیا ہے 🔍

### الترمذي محمد ذوزين عطر وفاة في عين

(امام) ترندی عمدہ خصلت کے مطرتھے ۔''عطر'' سے وفات 24اور''عین'' سے عمرتکا کی ہے'' کے '' کے عددہ کے ہیں۔

### مؤلفه كت

(اً) جائع ترفدی بیکتاب چیدنامول سیمشهور ب (۲) کتاب العلل (۳) اشماک (المدور) بیرندی سیمساته شاقع موئی بهاوراب علیحدہ اس کے گی زبانوں میں ترام مجمی طبعے ہیں (م) اساءالصحابہ (۵) کتاب الجرح والتحدیل (۲) کتاب الزارخ (۷) کتاب الزمد (۸) سمّاب الاساء وأكثى (٩) كمّاب النفيير (١٠) رباعيات في الحديث (١١) العلل الصغير (١٢) كمّاب في آ تارالمعرفة -

ا مام ترندیؓ کے متعلق ان کے معاصر حضرات اور بعد میں آئے والے اکا پرعلما ہے جن آ راہ کا اظہار کیا ہے آگراس کا خلاصہ مجمی ورج کیا عاتا تومضمون بهت طويل موجاتا لبذا غامص انتضارت كام لياب جن مصرات كتفعيل سے مطالعه كرنا بي تو وه و اكثر علا مرحبيب الله عمار شهیدسابق مبتهم جامعة انعلوم الاسلامیه علامه بنوری تا وّن کراچی کے عربی میں مطبوعہ مقالہ برائے ڈاکٹریٹ ''الا مام التر غدیؓ '' ''سنعسر یسیج تحتاب الطهاوت من جامعه '' کامطالعه فرمائي جنبول نے · 2امتحات ميں مقالہ كےشروع ميں امام ترنديٌ اوران كى كتاب كے متعلق ، بہت بط سے بحث کی ہے افہوں نے کتاب الطہارت کے فی الباب کی احاد یہ کوجھ کیا ہے۔ 2 مے مفات کی اس کتاب اور محنت کود کیے گئے۔ پیدیۃ جاتا ہے۔ راقم نے ترفد کی کے حالات کے متعلق اس سے استفادہ کیا ہے اور ان کے لئے دعائے فیرکرتا ہوں کہ انہوں نے اتی محنت کی۔ دارس حربیہ نے کیسے کیسے حمس وقر پیدا سے لوگ کہتے ہیں کہ دارس حربی فنول ہیں با جمہ ہو گئے ،ان سے عرض ہے کہ امام ترفد کی کی فسیست سے ان پر ڈاکٹر صہید ہے اس کام کا مطابعہ فرائر میں تعصیل میں نہیں جاتا ۔ آج کل اس سے مہتم ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر ہیں آج کے فوے فید نی ای تھے اسکا ہے۔

آ خرجی کررمرض کرتا ہوں کہاب امادیٹ کے میتکڑوں مجموعے میپ نیکے ہیں انٹر مجتدین انسار بعدمہم الله اجمعین نے اگر تعمیل بدون ندکی ہوتیں تو نمی مسئلہ کو کتب امادیث سے معلوم کرنا کتنا مشکل ہوتا اور بدکام اللہ تعالیٰ نے انٹسار بعدسے پہلے کرایا 'امادیث کے مجمومے بعد میں مرتب ہوئے۔

# أَبُوَ ابُ الْأَطُعِمَةِ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابواب وطعام جورسول الله مثلاثيني سے مروی ہیں

١١٩٩: بَابُ مَاجَآءَ عَلَى مَاكَانَ بَأَكُلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٨ احَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ ثَنَا مُعَادُينُ وِشَادِ ثَنِي آبِي عَنْ يُولُسُ عَنْ تَتَالَقَ عَنْ آتَسِ قَلَ مَا أَكُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَوَانٍ وَلا فِي سُكُرُّجَةٍ وَلا خُبَرَكَهُ مُرَقَّقٌ فَعُلْتُ لِعُنَا دَا فَعَلَى مَا كَالُوايَا كُلُونَ قَالَ عَلَى هٰذِهِ السُّغَر هٰذَا حَدِيثُ حَسَن غَرِيبٌ قَالَ مُعَمَّدُ بِنَ مِنْ مَثَّالُ مُعَمِّدُ بِنَ مِشَارِيولُس هٰذَا مُورُونُ مِ الْاسْكَافُ وَقَدْرُولِي عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ سَعِيْدِينَ أَبِي عَرُولِيةً عَنْ قَتَامَةً عَنْ أَنْسِ نَحُولًا

١١٩٩: باب ني أكرم مَثَالِثَيْمُ کھانائس چیز بررکھ کرکھاتے تھے

أبُوَابُ الْاطْعِمَةِ

١٨٥٨: حصرت الس عن روايت ب كدرسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا (عمده) دسترخوان بر کھانا کھایا اور نہ ہی چھوٹی پلیٹوں میں اور نہ ہی آب مَا اللَّهُ كليك بلك يلك يكالى الله كالله مرادى كت بين عن في حفرت آثادة من يوجها كومحابة كرام كهاناكي بيزير ركاكركهات تحے۔انہوں نے فرمایا ان معمولی دسترخوانوں بر۔ میرحدیث حسن غریب ہے۔ تھر بن بشار کہتے ہیں ۔ یہ پوٹس، بوٹس اسکاف ہیں۔ عبدالوارث نے بواسط سعید بن ان عروب اور قمار و معفرت الس سے اس کے ہم معنیٰ حدیث روایت کی ہے۔

تشريح: بيابواب الاطعدكا يبلا باب ہے جس ميں امام ترندي رحمداللد نے آپ فائي اے کھانا کھانے کی كيفيت كا تذكره كيا ہے اور بات بھی ذکری ہے کہ آئے افٹائے کے اے کھانے کی نوعیت کیا ہوتی تھی۔

ما اكل (النبي) رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوات

ہے۔۔۔۔واُن: خام پر ضمہ اور کسرو دونوں مرح پڑھا جاسکتاہے۔لیکن کسرہ کے ساتھ پڑھنازیا دومشہور ہے۔اوراس میں ایک نفت "إلحوان" كى بى ب عدة القارى بس علامينى رحمالله نواسلفظى تشريح يدى بكر وهي طبق كيد من دُحامِ تحده كرسى من نحاس ملزوق به طوله قدرٌ دَراجٍ يُرَصُّ فِيْهِ الزَّبَادُ ويوضع بين يدى كثير من البترنين، ولا يحمله الا النان قبا نوزييد (٢٥/٢١)

مین بہتا نے سے مناہوا ایک بواساتھال ہوتا ہے جس کے نیج تانے ہی کی کری جڑی ہوئی ہوتی ہے ایک گز (ایک ہاتھ ) کے برابرلمباہوتا ہے ایک خوشبووار مادے ہے اس کی قلعی کی جاتی ہے۔'' ٹازونھم میں پروردہ آ سودہ حال او گون کےسامنے رکھا جاتا ہے۔ دویا دوسے زیادہ آری بی اسے افعا کتے ہیں۔''

\* \*

علامہ بینی رحمہ اللہ کی اس تشریح کی روشنی میں ہمارے زمانے کی''میز'' اس کی ترتی یافتہ شکل ہے۔ چنانچہ عام طور پر ''خوان'' کا ترجمہ''میز'' بی سے کیا جاتا ہے۔

خوان لیعنی میز پر کھانے کا تھم: حدیث کے مطابق چونکہ آپ ڈاٹیؤ کے اس طرزی اشیاء پر بھی کھانا تناول ہی نہیں فر مایا۔اوروجہ بظاہر بھی تھی کہ اس قسم کی اشیاء کے استعمال میں مشکر مین وسترفین ہے مشاہبت ہے۔کہ دولوگ میز وغیرہ پر اس وجہ سے کھاتے تھے تا کہ کھانا کھاتے وقت جھکنانہ پڑے (کذافی الرقاق) لہذا آپ ڈاٹیؤ کے عدم استعمال اور مشکر مین کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے میز پر کھانا کراہت سے خالی تیں مجودی نہ ہوتو سنت رسول ڈاٹیؤ کم ہرکز ترک نہ کرنا جا ہے۔

نیز کھانا اونچارکھ کرکھانے میں کمرسیدھی اور سراونچار ہتاہے جس کی وجہ سے پیٹ میں کھانازیارہ سامے گا اور پیٹ بڑھنے کا سب ہے گا۔ جبکہ زمین پر بیٹھ کر کھانے میں بیصورت ممکن نہیں۔

وكلا مستكرةً حَقِيَّة الشّع بكى بهم كم يهلي تمن حروف من ،ك اوررا ومشدد پرضمه ب-جبكه را و كفته كي ما ته بهمي پروها كيا ب- به فارى ب معرب ب- اس كامعنى ب' جهونى بياليان يا حجوث برين ، جيسه مار به بان اچار ، جننى اور ديگر جوارشات چهونى جهونى بياليون شن ركھ جاتے ہيں -ان جهونى بياليون بين آب كا تفاول نهر مانا حسب ذيل امور كي وجه سے تھا۔

ار کھانے کے دوران چھوٹی بیالیاں اس وقت استعال کی جاتی ہیں کہ جب کھانا مختلف انواع واقسام کا ہو۔ جبکہ آپ ٹن پڑیل کی کی یا ویانی اور کھور پرگزارہ کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس کی نوبت ہی نہ آتی تھی کہ آپ مچھوٹی بیالیاں استعال فرمائیں۔

ا عمواً مجمی اوگ چھوٹی پیالیوں میں آپ جوارشات اور چٹنیاں وغیرہ رکھتے تھے جوہشتم میں معاون ہوتی تھیں جو کہ کھانے میں فورہ اشتہا واور فوق کی علامت ہے۔ جبکد آپ گاہینم اور آپ کے محاب کا معمول اتنازیادہ کھانے کا تھائی نہیں کہ زود ہمتم جوارشات کے استعمال کی نوبت آئے ، بلکد آپ تائین کی معمول تھوڑی کی بھوک چھوڑ کر کھانے کا تھا۔ اس دجہ سے جھوٹی بیالیاں استعمال ندہوتی تھیں۔

ولا عبید که مرفق: "عبید" کی مانتی جمول ہے اور مرف اسم معنوں ہے۔ ہمارے ہاں استعمال ہونے واق چہاں اس 6 فریب ترین ترجمہ ہے۔مطلب میرے کہآ پ فائیل کے لئے بھی تبلی، باریک اور زم چہاتی نہیں پکائی تی جیسا کہ ہمارے ہال بیلن سے تبل کررونی کو بتلا کیا جاتا ہے۔

چیاتی استعال ندفر مانے کی وجہ:

ا۔آپ ناٹیٹی مادگی بہند تھے زیادہ تکف نہ فرمائے تھے اور چپاتی بنانے میں چونکہ تکلف زیادہ ہوتا ہے اس وجہ ہے آپ کے لئے نہیں بنائی تی۔

۲۔ عسرت ادر تنگی اس دور میں اتی تنی کہ بسہولت چھلنیاں تک میسر نہتیں کہ آٹا چھان کریار یک روٹی بنالی جائے۔ اس وجہ سے چہاتی آپ کے لئے نہیں بنائی گئی۔

فسلست ليعتسانسة: جب بيه بيان مواكداً ب فالطيني في ميزيكما تأثيل كها ياتو" قادة" كمثا كرد" يونس" كيتم جي كه يس ف '' قمارة'' ہے سوال کیا کہ: پھرکس چیزیرآ ہے' کھانا تناول فرماتے تنے ؟ تو قمارہ نے جواب دیا''اس چیزے کے دسترخوان پر'' على هذه السَّفَرُ: سين يرضم اورفاء رِفت ہے۔ بيا سُفريَّا كاجع ہے سفرة كااطلاق اس كمائے ربودا تعاجس كوسافر چرے ك حمول کھڑے میں لیپیٹ کراسیے ساتھ رکھتا چرکھانے کے وقت میں اس کھڑے کو بچھا کر کھانا کھالیتا۔ پہاں تک کہاس کھڑے کو ہی سفرلا کہا جائے لگا اوراب مطلقا ہروستر خوال کو 'سفرۃ'' کہا جا تاہے جا ہے چمڑے کا ہو باس کے علا وکسی اور چنے سے بنا ہوا ہو۔ ما كده اورخوان ميل فرق: كعانا المجي چنانه كيا موتوخالي دسترخوان كو"خوان" كينته بين اورا كردسترخوان يركعانا چن ديا كيا موتواس کو' ما نکرو'' کہتے ہیں۔

هذا حديث حسن غريب معنف كاس عبارت براعتراض وارومونا يجوه بدكميح بسن اورغريب تنول كالعريفات عليحده ہیں چنا نچیمج وہ مدیث کہلاتی ہے۔جس کے کل راوی عاول ، کال الضاط موں اور وہ معلل مثناذ ومشکر نہ ہو۔حسن اس مدیث کو کہتے ہیں جس کے رادی منبط میں ناقعی ہوں، اور باتی حیاروں شرائکاسم والی اس میں موجود ہوں۔ اور غریب: وہ ہے جس کی سند میں رادى كى ھكەا كىلارە جائے۔

الغرض تنيول كي تعريفات عليحده جين جبكه خودمصنف في بحق كتاب العلل مين ان كي جوتعريفات ميان فرمائي جين وه أيك دوسرے سے میکسرمختلف ہیں۔تو ہرا کیک کی تعریف جدا ہونے کے باوجود مصنف ؒنے ایک ہی صدیمے کو''حسن میجے''یا''حسن غریب'' کیوں کھیدو ہا؟

جواب: اس کے گئی جوابات دیتے جاتے ہیں ان ہیں ہے ایک جس کوعلامہ دقیقی العیدر حمداللہ نے تحریر کیا ہے اور علامہ انورشاہ تحضيري رحمه الله نے اس کو پستدفر ما پاہے وہ یہ ہے کہ حدیث سنج وہ ہوتی ہے جس میں اعلیٰ معیار کی یا نجوں صفات یا تی جاتی ہیں تو اس کے حمن میں حسن بھی آ گئی۔ کے اعلیٰ میں اونی خود بخور آ جا تاہے کہ جب کس چیز کے اعلیٰ مونے کو بیان کیا جا تاہے تو اونی سفات کی تعی مقعودتیں ہوتی بلکہ اس اعلی کے عمن میں ادنی صفات لازی طور پر لمح ظاہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ایک حدیث 'صبح'' ہے توب بھیٹی بات ہے کہ حسن کی تمام شرائط بھی اس میں بوری ہیں اس جد سے مصنف مدیث پر بیٹھم نگادیتے ہیں کہ بندا مدیث حسن سمجے کہ بەمدىن حسن مجى سادرى مىم مى سىد

اس طرح حسن کے ساتھ خریب کواس طرح سے جمع کرتے ہیں کہ حدیث رواۃ کی مفات کے اعتبار سے لوحسن ہوتی ہے لیکن کمی رادی کے تنہا ہونے کے یفین یاظن کی وجہ سے غریب قرار دی جاتی ہے اس بنا مریامام تر ندی رحمداللہ یول کہد دیے ہیں كه" مذاحديث صن غريب"

قال معسدين بشاد ويونس هذا هو يونس الاسكاف: المام رَمْدَى رحم اللهائي عَنْ "محر بن بشارٌ كروالدت راوی' مینس' کی تعیین فرمارہ ہیں کہ یہاں ہوئس سے کو نسے' ہوئس' مراد ہیں؟ کیونکہ بوٹس نام کے دوراوی ہیں:'' ہوئس این الی الغرات القرشي الاسكاف" اور مينس بن عبيدالهصري ". نوامام ترندي رحمه الله نين فرما ديا كه بهال يونس مه مراد " يونس ابن انی الفرات البصر کا 'میں جبکہ بخاری میں بھی علی بن مدین کے بقول بیٹس سے بیٹس اسکاف ہی مراد ہیں ای طرح ابن ماجہ میں بھی

کبی مراد ہیں۔ میں مراد ہیں۔

وقد روی عبدالوارث بن سعید اس عبارت سے امام ترفی میٹر مانا جاہیج جیں کہ بیعد بیٹ دوسر سے طرق سے بھی 8 بت ہے۔ کہ عبدالوارث نے بیدوایت عن سعیدعن افیام و ہدعن قادہ عن انس کی سند سے بھی گفٹل کی ہے اور اس سند میں ' نوٹس' میس آتے۔ تو محویا حدیث کے دوطرف ہو مجھے۔ ا۔ انس کے داسطے سے ۔ ۲۔ انس کے واسطے کے بغیر۔

سوال: اب بہاں موال یہ پیدا ہوتا ہے کہ این عدی نے ذکر کیا ہے کہ سعید بن ابی حروبہ نے قش کیا ہے اور عن پوٹس عن قا وہ کہا ہے۔ ا اس سے تو یہ معلوم ہور ہاہے کہ سعید بن ابی حروبہ نے قما وہ سے براہ راست یہ حدیث نہیں تی بلکہ ' یوٹس' کے واسطہ سے نی ہے۔ تو مجرامام ترفدیؓ نے درمیان سے ' یوٹس' کا واسطہ کیسے ساقط کرویا؟

جواب: علامدائن جُرِّن امام ترفدی اورائن عدی کی بات ش تطیق اس طرح دی ہے کہ بوسکتا ہے کہ اواؤسعید بن الی حروب کی آقادہ سے براہ راست ملاقات نہ ہوئی ہے اس وجہ سے امام ترفدی رحمہ اللہ نے '' پنس'' کے واسطہ سے برروایت نقل کی پھر بعد ش بن ابی حروبہ نے براہ راست آقادہ سے ملاقات کر کے اس صدیث کا سام کیا اس بنا ہ پر ٹانیا امام ترفدی رحمہ اللہ نے ''کا حوالہ درمیان سے ساقط کر دیا۔ اس طرح دونوں سندات میں تطبیق ہوگئ ۔

### ١٢٠٠: بَابُ مَاجَآءَ فِي ٱكُلِ الْآ رُلَبِ

١٨٣٩: حَنَّهُ فَا مُعْمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ قَنَا أَبُوْ وَاوْدُ فَنَا شَعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بُنِ زَيْدٍ قَالَ سَرِعْتُ أَنَّنَا يَكُولُ أَنْفَجْعَا أَرْتَبًا يَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّوْلُ الشَّاعِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعَدُ تَهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعَدُ تَهَا فَاتَنْتُ بِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَدُ تَهَا فَاتَنْتُ بِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَدُ تَهَا فَالْ فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا كُذَهُ قَال فَقُلْتُ الْفَالِي عَنْ جَايِدٍ وَعَمَّا وَمُحَمَّدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا كُذَهُ قَالَ فَقُلْتُ الْكُورَ كَهَا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا كُذَهُ قَالَ فَقُلْتُ الْكُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا كُذَهُ قَالَ فَقُلْتُ الْكُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَا فَا كُذَهُ وَلَى الْمَابِ عَنْ جَايِدٍ وَعَمَّا وَمُحَمَّدِ اللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّا فَعَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِي الْعِلْمِ لَا الْمُعْمَلُ عَلَى هَلَا عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ وَعَمَالُو اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ وَعَمَا الْمُلُولُ الْمُ الْمُعْمَلُ عَلَى الْفَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

### ١٢٠٠: باب خركوش كمانا

۱۸۴۹: حضرت بشام بن زید کتے ہیں کہ بس نے حضرت انس می فرمات ہوئے سرظم ان ہی ترکوی کو بھایا۔ چنا نچہ جب محابہ کرام اس کے بیچھدوڑ نے قبی نے اس کو پکڑلیا اورا او طلحہ کے پاس لے آبال ہوں نے اس ایک خت پھر سے ذرج کیا ۔ وزرج کیا اور ایک محمت بھر ہے اس کی ران یا کو لیے کا گوشت دے کرنجی اکرم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے اس کھالیا۔ بشام کہتے ہیں ہیں نے بوچھا کی آپ نے اس کھالیا و حضرت انس نے فرمایا آپ نے اس کھیا تو حضرت انس نے فرمایا آپ نے اس محمد بن مسئی بھی کہا جا تا ہے ) ہے بھی احادیث منقول ہیں ۔ یہ حمد بن مسئی بھی کہا جا تا ہے ) ہے بھی احادیث منقول ہیں ۔ یہ حمد بن مسئی بھی کہا جا تا ہے ) ہے بھی احادیث منقول ہیں ۔ یہ حدیث حسن سے ہے۔ اکثر الل علم کا اس پڑھل ہے کہ ترکوی کھانے حدیث میں ۔ یہ شرکوی کھانے میں کوئی حرب نہیں ۔ جبکہ بعض صفرات اسے محرود کہتے ہیں کہونکہ اسے جیش کوئی حرب نہیں ۔ جبکہ بعض صفرات اسے محرود کہتے ہیں کہونکہ اسے جیش کوئی حرب نہیں ۔ جبکہ بعض صفرات اسے محرود کہتے ہیں کہونکہ اسے جیش کوئی حرب نہیں ۔ جبکہ بعض صفرات اسے محرود کہتے ہیں کہونکہ اسے جیش (خون) آ تا ہے۔

الصديث باب بخارى من الهية وغضلها والتحريض عليها"ك بابش اورسلم من الصيد والذبائع ومايؤكل من الحيوان" وحديث باب المحدوان من الحيوان من المعدوان من المعدوان من المعدوان من المعدوان من المعدون المعدون المعدون من المعدون الم

تشريح: ارتب كي تعريف هي دويبة معروفة تشبه العداق لكن عي رجليها طول بعلاف يديها ليعن بيايك محوثاساً جانور ببرجنگل ملی سے مشاہبت رکھتا ہے۔ اس کی انگلی ٹانگلیں ہنسبت بھیلی ٹانگوں کے زیادہ کبی ہوتی ہیں۔ اس کے بارے شرمشہور ے کہ تکون سنة دکرا وسنة الفی کرایک سال فراورایک سال مادور بتاہے۔ والها تحیین ساسے یق بھی آتا ہے شدید د البعين كنيرة الشيق. بهت على بزول اور وُر يُوك جالور ب المجلنة كوون شيل مامريد يشكل اور يالتو دونون طرح كا موتاب-ز من محود کراس میں سے ویا ہے۔اس کے بارے میں یہی مضبور ہے کہ انہا تعامد مفتوحة العین" المحمیس محول کر

سونا بادركها جاتاب كداكر شكاري استريك كرفوراذع ندكر باتود بشت وخوف كي دجه ساس كاخون ختك موجا تاب "كونىپ"ائىم بىش بىيدىزادر مادە دونوں براس كالطلاق بوتا بىي جېكىدىيە مىلى مىنتۇل بىي كەاگرىيە خىكرمونۇ مربى شىراس كۇنىھە دۇ".

كتيت ميں اور مؤنث موتو " يو تكوشة" كتيت ميں اور اس كے ينج كو " يورين كها جاتا ہے - فارى واردوش اس كوفر كوش كتيت ميں -الغيدية ادنيا بعد الطهوان يتنى مراتطيم ان تاى مبكديس بم فرفركوش كانعا قب كيار

ميز البظهيران كالمحل وتوع: بيكد ، شال جانب أيك مرحله (سوارميل ) كالاسلام مدينه ك قديم راسته من واقع ب- بيه تخلستانی علاقہ ہے اور محدود آبادی پر مشتل ہے۔ یہاں سے ترکاریاں وغیرہ مکہ آتی ہیں۔ فاطمہ تای آیک مالدار عورت کی طرف منسوب ہونے کی دجہ ہے آج کل اسے وادی فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ سیروتفری کے لئے الل مکہ بہاں آتے ہیں۔

قذبعها بدوة "مروة" مم كفق اوروا مراكز كماته الكسفيد فقرك كتيتي جس كوتيرى كى طرح تيزكرايا جاتا ب-قبعث معى أبوطلعة بقنفذها أو بوركها: يعنى ميرسه تيلي باب ابوطله فركوش كي دان ياران س او بروالاحصد ويكرحضور مُؤْخِيرًا كَ بِأِلْ بِعِبِاراً سِيمَالِينَ لِلهِ السيرة ول فر اليار

خر کوش کا تھی : بعض فقہائے اواکل مشلاً عبداللہ بن عمر بھر میں اور حجہ بن ابی کیلی وغیر و نے اس کے موشت کو تمر و وقر ارویا ہے۔جبکہ ائدار بعداورا كثر الل علم كے بال اس كا كوشت بلاشيدمباح اور حلال ہے۔ يد عفرات حديث باب سے استدلال كرتے بيل كه آپ مُؤافِظ كى خدمت بين تركوش كا كوشت بيش كيا كما اورآب نے اے لول فرماليا۔ اگراس شي كرابت يا حرمت موتى تو آب مُؤافِظ تطعاس كوتول ندفر ات\_.

كرابيت كے قائلين كى وليل: حضرت مبدالله بن مروض الله عندے يو جماعيا كدفر كوش كے بارے شرا آپ كى كيارات ے؟ تواتیوںئے فرایاکہ: قد جیء بہا الی رسول الله صلی الله علیه وسلم وانا جالس فلم یا کلها ولد بنه عن اکلها وزعم المها تحصص (ابوداؤو) ليني آسية للفي كم خدمت ش خركوش لايا كميانو آسية كالفي في كمايا بحي ثيس اوركس كوكهان سيمنع محی نبیں فرمایاس خیال سے کاس ویف آ اے۔

البذااس دلیل کی بنا و بر کراست ثابت ہے۔

جواب: ا\_آپ فاینین کاخر گوش کا گوشت تناول نه فرمانااس کی کراست یا عدم اباحت کی وجدے ندتھا بلکه عدم طلب ورغبت کی بناء پر تھا۔ای دیدے آپ کے کھانے سے منع بھی ندفر مایا ، جبکہ ایک سیح حدیث اس حوالہ سے گذر بھی چک ہے۔

جواب ۲۰ کراہت کے قائلین کی طرف سے پیش کروہ حدیث ضعیف ہے ۔ مختلف کمایوں میں اس کے ضعف کی تصریح کی مگی ہے

اس بناه يراس عاستدلال بين كياجاسك

الها تدین جانودکا مائض موناس کی حرمت کی علت نیس به بکسطنت دخومت کی شل دوسری ہیں۔ فاکد د : ذی دوح جانداروں میں حورت ، بچو، چیکا دڑ ، خرکوش ، فاقد ، کتیا اور چیکی کویش آتا ہے۔ (بذل )

١٢٠١: باب كوه كمانا

ه ۱۸۵ : حضرت این همروشی الله حتیما فر ماتے چین که رمول الله منافیق سے کوه کھانے کے بارے جی بوجھا کیا تو آپ منافیق نے اسے فرمایا ہوں اور نہ بی حرام کرتا ہوں۔ اس باب جی حضرت عمر ، ابوسعید ، ابن حبال ، فابرت بن وولید ، باب جی حضرت عمر ، ابوسعید ، ابن حبال ، فابرت بن وولید ، بابر اور خبد الرحمان بن حسنہ سے بھی احاد یہ منقول ہیں۔ یہ طدیث حسن مسلح ہے۔ کوه کھانے کے بارے بی افل علم کا افتراف ہے۔ بعض محابر کرائم اور ویکر الل علم نے اسکی اجازت دی ہے۔ بعض محابر کرائم اور ویکر الل علم نے اسکی اجازت دی ہے۔ بعض محابر کرائم اور ویکر الل علم نے اسکی اجازت دی ہے۔ جبکہ حضر است اسے مکروہ کہتے ہیں۔ حضر سے ابن محالی گئی سے منقول ہے کہ بی اکرم منافیق کی وجہ سے نہیں کھانیا نہ کہ سے منقول ہے کہ بی اکرم منافیق کی وجہ سے نہیں کھانیا نہ کہ حست شرعی کی وجہ سے نہیں کھانیا نہ کہ حست شرعی کی وجہ سے نہیں کھانیا نہ کہ حست شرعی کی وجہ سے نہیں کھانیا نہ کہ حست شرعی کی وجہ سے نہیں کھانیا نہ کہ حست شرعی کی وجہ سے نہیں کھانیا نہ کہ حست شرعی کی وجہ سے نہیں کھانیا نہ کہ

١٢٠١: بَابُ مَاجَآءَ فِي أَكُلِ الطَّبِّ

• ١٨٥: حَذَّفَنَا كَتُهُدُّ فَنَا مَلِكُ بَنَ أَلَّى عَنْ هَبُدِ اللّهِ بَنِ فَيْ اللّهِ بَنِ عَنْ اللّهِ بَنِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سُولًا عَنَ أَكُلِ العَنْبِ فَعَلَ لاَ أَكُلَهُ وَلاَ أَخَرِهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَنْ الْمَا عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْ وَفَي الْبَابِ عَنْ عَمْ وَفَيْ لِيهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفَيْ الْبَابِ عَنْ وَعَيْدِ الرّحْمِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَيْدٍ وَمَلْ الْعَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَيْدٍ هِمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَيْدٍ هِمْ الْعَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَيْدٍ هِمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ اللّهُ ا

تشريح: حديث اول نسنل عن اكل العنب.

ضب كى تعريف : حافظ بن جرد ممالله فرمات بيل معودويه تشهه العددون لكنه اكبومنه ..... كوه ايراجانورب جوكركث كم شابه وتاب كيكن الرسته بزاموتاب راس كزكوف اودمؤنث كوفه كيتريل .

ضب كريجا كرات ومن العجيب ان له ذكرانه ولاتفاة فرجان ويأكل اولانة ظنامته اذا عرجواعن البيض انهم

10 🔆

يفسدون البيض كذائي حياة الحيوان (برل)

محوه کا تکم :ارامهاب تلوابراورائد الله کزر یک کوه کا کوشف حلال بهدار حضرت علی امام اعمل اورزیدین وجب دحمدالله کنزدیک اس کا کوشت حرام ب-

۳۔امام ابوصنیفدادرصاحبین رحمم اللہ کے فزویک ہیں کا گوشت کروہ ہے۔امام فحادیؒ نے کروہ تنزیبی جبکہ علامہ جنی رحمہ اللہ نے کروہ کو بگی قرار دیا ہے۔ بنایہ السمام کی کرائے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کروہ تحریجی ہے (ور دالمثلذی:۲۹۳) اخمہ مثلاث کے دلائل:

وليل: اسعن ابن عباس قال اهذت عالمتى امر حقيد الى النبى صلى الله عليه وسلم التطأ وسبنا واضبة فأكل من الاقط والسبن وترك الاهب تقذّرا فأكل على مائدته ولوكان حراماً لما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم (بقارى ومسلم)

ترجمد: حضرت این عباس دخی الله عند سدوایت به که میری خالدام خید نصفورگی خدمت بی پیر، می اور کوه بطور جرید که ویش کی دیدا تیجائی آب نی پیراور کی بس سے تو تناول فر بالیا اور کوه کمن کی وید سے چیوز دی۔ (این عباس دخی الله معتد فرماتے بیل کر) آب بالی الله عبال الله بین عباس قال دخلت انا و عالد بین الولیدن مع رسول الله صلی الله وسلم بیت مهمونه فانی بخت محدود فاهوی الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیده فقال بعض النسوة اللاتی فی بیت مهمونه الحبروا بخت محدود فاهوی الیه وسلم بدنه فقلت "احرام هو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بدنه فقال بعض النسوة اللاتی فی بیت مهمونه الحبروا رسول الله صلی الله علیه وسلم بدنه فقلت "احرام هو یا دسول الله صلی الله علیه وسلم بدنه فقلت "احرام هو یا دسول الله علیه وسلم بدنه فقلت "احرام هو یا دسول الله علیه وسلم بدن فقلت "احرام هو یا دسول الله علیه وسلم بدنه فقلت "احرام هو یا دسول الله علیه وسلم بدنه فقلت "احرام هو یا دسول الله علیه وسلم بدنه فقلت "احرام هو یا دسلم بنظر (رواه مسلم ۱۵۱۰ تر کی بارضی قومی فاجدنی اعافه قال عالد فاجتروته فاکلت و دسول الله حسلی الله علیه وسلم بنظر (رواه مسلم ۱۵۱۰ تر کی)

ترجمد: حضرت ابن عباس رضی الله عند قرماتے ہیں کہ میں اور خالد بن ولید حضور کا این کی بحرائی میں حضرت میمونڈ کے کھر سکتے۔
آپ آل کے سامنے بھنی ہوئی کو وال ٹی گئی۔ آپ آل کی طرف ہاتھ بن حایا۔ اس پر حضرت میمونڈ کے کھر میں موجود پکھ حورتوں نے کہا کہ حضور فات کے وہا تو ووکہ وہ کیا کھانے جارہے ہیں۔ چنا نچہ آپ آل کی آئے کا باتھ کھنے کیا۔ تو میں نے مرض کیا بارسول اللہ اکیا بیرحرام ہے؟ آپ نے فر مایا کرنہیں الیکن بیرے حالاقہ میں نہیں پائی جاتی وارسے خودکواس سے کھن کرتا ہوا پا رہا ہوں۔ ابن عباس کتے ہیں کہ میں نے اس کواپٹی طرف کینے کیا اور اس میں سے کھا تار ہا جکہ آپ کو کھورہے تھے۔

وليكل: سماعن ثابت بن وديعة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصينا حبابة قال: فشويت منها طبا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه قال: فأخذ عودانعديه اصابعه ثم قال: ان امة من بنى اسرائيل مسخت دوايا في الارح، و اني لاادرى اي الدواب هي، قال: فلم يأكل ولم ينه (ايوداوُومِنَالَ) ).

ابت ابن ودید ہے روایت ہے وہ کہتے ہیں کدایک انگریس ہم صنون انٹیا کے ساتھ تھے، چند کوہ ہمارے ہاتھ آلیس۔ میں نے ان میں سے ایک کو بھونا اور آپ مَانٹیا کی خدمت الدس میں سامنے رکھ دیا ۔ تو آپ مَانٹیا کے ایک لکڑی اٹھائی اور اس کے ذر بعیر کوه کی انگلیاں شارکیں۔ پر فرمایا کہ بی اسرائیل کی آیک توم کوزین بر چلنے والے جانور کی صورت میں سنخ کردیا حمیا تھا۔ بھی خبیں جاننا کیدہ کون سا جانور تھا۔راوی کہتے ہیں کہآ ہے نے اس سے تناول نے فرمایا،لیکن منع بھی نے فرمایا۔ (ابوداؤ د،نسائی)

الغرض ان تمام روايات سے تابت موتا ہے كم كوه كا كوشت مياح ہے۔

احناف کی دلیل:

اخيرنا ايومنينة عن حماد عن ايرآهيم التخفى عن عائشة اله اهذى لها منب قاتلها رسول الله يبلى الله عليه وسلور فسألانه فتهاها هفه فجاءات سائلة فأرادت ان تطعمهما اياه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلور اتطعمتمها مالاتاكلين (مؤطاام ممر)

ترجمہ: حضرت عائشہ رشی اللہ سے تقل کرتی ہیں کہ ان کے پاس ہدیہ ش کوہ لا نی کئی حضوف کی پیٹے تشریف لا ہے تو بیس نے کوہ کا تھم دریافت کیاتو آب فاین کے اس کے کھانے سے مع فرمادیا۔ چنانچواکید سائلہ آئی توانہوں نے کو واس کو کھلانے کا ارادہ کیا۔اس پر آب تا الله الماكة على الماكواني بيز كلانا جابتي بوجوخ ونيس كما تيس؟ " (مؤطاام محمه)

وليل بهم العبونا عيد البعبار عن ابن عباس الهدداني عن عزير بن موقد عن العارث عن على بن ابي طالب انه نهى عن اکّل ألضب ــ

ترجمه: حضرت على بن الي طالب كوه اور بحرك كهاف يحض خرمات يتهد

وَكُنُّ :٣-عن عبدالرحمن بن شبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل الضيب

ترجمه: آب ملى الله عليه وكم في كوه ك كعاف سي مع فرمايا-

باتی رہااس مدیث پر بیاعتراض کراس مدیث کی سند ہیں آئے والے ایک رادی اسامیل بن عباس کوا مام بیکی " نے صَعِف كباب بقواس كاجواب يه ب كدا بن جرّ في امام بهليّ كي اس تضعيف كودرست تسليم بيس كيا اور يول فرمايا كه مسلن دواية اسماعيل عن الشغيين قوية عند البخاري "كراساعل بن عياش كي دوايت شاميول عن الشغيين تخاري كيزويك بعي قوى ہے۔ (عون) بذل میں محی اس کی عمل تفصیل موجود ہے۔

مجوزین حضرات کی دلیل کا جواب: مجوزین کے پیش کردہ تمام دلائل میں اتنا تو قابت ہے کہا ہے آپ فائل نے بھی تناول نیس فر ما یا کراہت کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا۔ باتی رہی دوسرول کواس کے کھانے کی اجازت دیناتو بیابتداء میں تھا بعد میں آپ کا پینے آپائے انے

نیز جب میں اور محرم بیں تعارض آ جائے تو ترجی محرم کو ہوتی ہے۔ حرید ریکسی چیز کے حرام ہونے کے بعد حلال ہونے کے واقعات تو انتہائی نادر ہیں جبکہ طال ہونے کے بعد حرام ہونے کے واقعات انتہائی کثیر ہیں اور پھر کھانے پینے کے معاملات میں تو ویسے بھی انتہائی احتیاد الحوظ ہوتی ہے۔اس منا ورا حتیاط اس میں ہے کہ اس کا کوشت ند کھایا جائے۔

٢٠٢١: باب بنځو کھانا

١٢٠٢: بَابُ مَاجَآءً فِي أَكُلِ الصَّبْعِ

١٨٥١ حَدَّثُكَا أَخْمَلُ بِنُ مَنِيْعٍ ثَكَا إِسْمُونِيلٌ بِنَ إِيْرَاهِيمَ ثَنَا ١٨٥١: حضرت ابن الي تلاروض الله عند يروايت ب كه ش

😤 ﴿انعامات ربّاني) 🎥

١٨٥٢ انعَدُّ قَعَا هَنَّادُ قَعَا الْهُ مُعَاوِيةً عَنْ إِسْهَا عِيلًا بُنِ مُعْاوِيةً عَنْ إِسْهَا عِيلًا بُنِ مُعْمَا وَيَهُ عَنْ حِبَّانِ بْنِ جُزْءٍ عَنْ الْحَيْدُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْمِي أَمِيَّةً عَنْ حِبَّانِ بْنِ جُزْءٍ عَنْ الْحَيْدُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَيْدُ وَسَلَّتُهُ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَيْدُ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَيْدُ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَيْدُ وَسَلَّمَ الْحَيْدُ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَيْدُ الْحَيْدُ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَيْدُ الْحَيْدُ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَيْدُ الْحَيْدُ وَالْمَا الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ وَالْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ وَالْمَا الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَيْدُ الْحَدُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْحَيْدُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ ال

نے جاررضی اللہ عندے ہو جھا کہ کیا عجہ شکار کے جانے وا گے جانوروں میں سے ہے انہوں نے قرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا ہیا ؟

کیا؟ کیا میں اسے کھالوں؟ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا ہیا در اللہ متا ہے گئے کا بی علم ہے۔ فرمایا ہاں۔ بیصد یہ حسن کی سے بعض علاو کا اس پر کمل ہے۔ وہ بجو کے کھانے میں کوئی ہے۔ بعض علاو کا اس پر کمل ہے۔ وہ بجو کے کھانے میں کوئی ہی بھی قول ہے۔ ہی امام احمد اور الحق کا بھی بھی قول ہے۔ ہی اکرم مخالف میں دوایت اکرم مخالف کی سے کروہ ہونے کے بارے میں دوایت نہور ہے گئی تن کہ کروہ ہونے کے بارے میں دوایت نہور کے کہانا کروہ ہے۔ این مبارک کا بھی قول ہے۔ یکی بن معید قطان کہتے ہیں کہ جربر بن حازم بیصد ہے مبداللہ بن عبید میں اللہ میں کہ جربر بن حازم بیصد ہے مبداللہ بن عبید میں اللہ میں اللہ علیہ وہ بابر ہے اوروہ محر سے انہی کا قول تھی ہے۔ بن جربہ فرماتے ہیں کہ میں نے قول تا کہ میں اللہ علیہ وسلم سے بحد کے کھانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحد کے کھانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحد کے کھانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحد کے کھانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحد کے کھانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحد کے کھانے کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلی کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلی کے متعلق کے متعلق کے متعلق کی متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق

1841: حفرت خزید بن جز، فرماتے بین که بیل نے دس الد مل الله صلی الله علیہ وسلم سے بچھ کے کھانے کے حقاتی ہو چھاتو آپ صلی الله علیہ دسلم نے فرمایا کوئی ابیا بھی ہے جو بچھاتو آپ صلی الله علیہ دسلم نے فرمایا کوئی ابیا بھی ہے جو کہا کا کوئی ذیک آ دی بھی بھیڑ یا کھا سکتا ہے۔ اس مدیث کی سند قوی نیس ہم اسے صرف اسلیل بن مسلم کی عبد الکریم سند قوی نیس ہم اسے صرف اسلیل بن مسلم کی عبد الکریم الی امیالی دوایت سے جانبے ہیں ۔ بعض محد ثین اسلیل اور عبد الکریم دو ادر عبد الکریم دو ایک جز الکریم بن ابی محال کی میدالکریم بن ابی محال کی میدالکریم بن ابی محال کی میدالکریم بن ابی محال کی بن ابی محال کی بن الله بیل کارت ہیں لیکن عبدالکریم بن مالک جز رکی لفتہ ہیں۔

تشریج: اللَّ لَغَت ضَعِ کَے دور کَیج کرتے ہیں۔ الکڑ ہمگا۔ ۲۔ بھ۔ لکڑ ہمگا بھیڑیے کی شم کا ایک جنگی جانور ہوتا ہے جبکہ بجوایک محوشت خورجانور ہے جوقبر کھود کرمردے کا کوشت کھا جاتا ہے۔ فاری ہیں اس کو ہنڈ اد کہتے ہیں۔

بجو کی حلت وحرمت: امام ابوطنیفه اورامام مالک رحمهما الله اس کی حرمت کے قائل میں جبکہ امام شافعی اورامام احمد بن طنبل رحمبما الله اس کوحلال قرار دیتے ہیں۔

ا مام ترغدی دحمہ اللہ نے بجو کے حوالہ سے دوروایات ذکر کی ہیں۔ پہلی روایت جو کہا مام شافعی اوراحمہ بن طنیل رحمہما اللہ کامند آب ہے۔ بیصد بیٹ بھیج ہے کیکن صلت کے ثبوت میں صرح نہیں۔ جبکہ دوسری روایت جوامام ابوطنیفہ و مالک رحمہما اللہ اور جمہور الل علم کی دلیل ہے بیرمت کے ثبوت میں تو صریح ہے لیکن سیخ نہیں ، لینی ضعیف ہے ۔ لیکن دوسری وجو ہات ترجیح کی وجہ ہے حرمت میر حال رہارت ہے۔

شواقع وحنابلرگی دلیل: به حغرات حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کدائن کار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر دمنی اللہ علیہ وسلم ؟" یہ جات حضوظ اللہ علیہ وسلم ؟" یہ بات حضوظ الفیل نے فرمایا: ہاں میں نے بوجھا: "آگی آئی " کیا جی اسکا ہوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں میں نے بوجھا: "آگی آئی " کیا جی اسکا ہوں؟ آپ نے فرمایا: ہاں میں نے مرض کیا کہ: "افاللہ رسول اللہ علیہ وسلم ؟" یہ بات حضوظ الفیل نے فرمایا: ہاں۔
امام ابو حقیقہ، بالک "اور جمہور کی دلیل: به حضرات حضرت فزیمہ دمنی اللہ عندی مدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ انہوں نے حضوظ الفیل سے جو کھانے کی بابت سوال کیا تو آپ تا الفیل کہ: کیا بھوکو بھی کوئی کھاتا ہے؟ پھر انہوں نے بھیز ہے کے بارے میں سوال کیا تو قرمایا کہ: کیا بھوکو بھی کوئی کھاتا ہے۔ آپ تا بھی ہے کہ اس طرح جرت واستجاب سے سوال کرتا اس کی حرمت کی صرت کی صرت کی سرت کی سے بھی اس روایت میں پیوضعف پایا جاتا ہے کین ایک صدید عام ہے بھی اس روایت کی تا تید

۲- نہی دسول الله صلی الله علیه وسلعہ عن کل ذی ناب من السباع۔ آپٹالٹیٹی ہر کی دارورندے کے کھا دارورندے کے کھا نے سلم، مشکلوۃ ، حدیث نمبر ۱۵۰۵) اور بجو بھی ایک کی دار درتدہ ہاس بناء پر بیروایت بھی سابقہ روایت کی مؤید ہوئی۔اوراس سے بھی بجو کی حرمت ثابت ہوجاتی ہے۔

مجوزین کی دلیل کا جواب: حدیث باب مرفوع ضرور بے نیکن بجو کی حلت کے بارے بیں صرح نہیں ہے کیونکہ اس میں 'آقیاتہ'' کی شمیر کا مرجع دو چیزیں ہوسکتی ہیں۔ا۔ بجو کا شکار ہونا۔ ۲۔ بجو کا حلال ہونا۔ چنانچہ جو حضرات اس کی حرمت کے قائل میں ان کے نزدیک اول الذکر بات ضمیر کا مرجع ہے کہ ابن مگار نے جب یہ تو چھا کہ '' کیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مایا ہے۔' یعنی اس کا شکار ہونا کیا یہ حضور تا کی فیل کا فرمان ہے؟

باتی حضرت جاررض الله عند کااین عمار کواس کے کھانے کی اجازت ویٹا بیان کا اپنا اجتہا دہوسکتا ہے۔ کیونکہ ارشاد باری
تعالی ہے۔ 'حرمت علی کھ صدی البر مادہ تھ حرما'' تہمارے لئے فکنگی کا شکار حرام کیا گیا جب تک تم حالت احرام میں ہو۔''
اس سے معلوم ہوا کہ حالت احرام کے علاوہ فنکگی کا شکار طال ہے اور بجو کو بھی صفور فرا فرائے ہے شکار قرار دیا اس کی صلت کو تا بست کی سات میں کرتا بلکہ
اللہ عند نے بیار شاوقر مایا کہ بجو طال ہے جبکہ جمہور کے نزدیک آپ فرائے گئے گا کا اس کو شکار قرار دیا اس کی صلت کو تا بست معمود سے معمود سے کہ جو نکہ بیدشکار ہے الباد الحق میں اس اس کو اس کو اس کی سے معمود سے کہ جو نکہ بیدشکار ہے الباد الباد کی موات کو ایس ہوگا۔ (حدیث نمبر دلیل ابودا کو کی روایت ہے جس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ بجو کو آگر کوئی محرم مارے تو اس پر ایک میں نہ حاواجب ہوگا۔ (حدیث نمبر دلیل ابودا کو کی روایت ہے جس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ بجو کو آگر کوئی محرم مارے تو اس پر ایک میں نہ حاواجب ہوگا۔ (حدیث نمبر دلیل ابودا کود)

جیکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اجتہا و حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے معارض بھی ہے کہ مؤطا امام محمد بیس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روابیت ہے کہ وہ فریائے ہیں کہ کوہ اور بجو کھا تا جا تزنہیں۔

اورآیت بی صید بمعنی اصطبیا و ب بعنی شکار کرنے کی بات چل دہی ہے، کھانے کی حرمت وحلت کا بیان نہیں چل رہا۔

اورحرمت کی ایک دجرتر جی میمی ہے کہ میں ج اور محرم میں تعارض ہوتو ترجی محرم کو ہوتی ہے۔ احتیاط اور تقویٰ کا نقاضا بھی

-Ç.G

### ۱۲۰۳: باب محور ون كاكوشت كمانا

میں کھوڑے کا گوشت کھا یا اور گدھے کا گوشت کھانے ہے میں کھوڑے کا گوشت کھا یا اور گدھے کا گوشت کھانے ہے منع فرمایا۔ اس باب جی معفرت اساہ بنت الی بکڑ ہے ہی صدیث منقول ہے۔ امام ترفی کئے جیں کہ بیر عدیث حسن منج ہے اور کئی راویوں سے اس طرح منقول ہے۔ بیر معفرات عمرہ بن و بنارے وہ جابڑے تقل کرتے جیں۔ جماد بن زید بھی عمرہ بن و بنارے وہ جابڑے تقل کرتے جیں۔ جماد بن زید بھی عمرہ بن میں اور وہ جابڑے تقل کرتے جیں۔ جماد بن ترفی کرتے ہیں اور این حیبتہ کی حدیث زیادہ سے ہے۔ میں (امام ترفی ک) نے امام بخاری سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ سفیان بن حیبینہ جماد

٣٠٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي ٱكُلِ لُحُوْمِ الْحَيْلِ

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَعُوهَ وَتَصُرَبُنَ عَلَى قَالاَ قَنَا سُفَيانَ عَنْ عَلَى الْمُعْمَعُ وَسُولُ اللهِ عَسَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ وَمَنْ جَلِي قَالَ اَطْعَمَعُ وَسُولُ اللهِ عَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لُحُومَ الْحُمُرِ وَلَهَا كَاعَنُ لُحُومِ الْحُمُرِ وَفَى الْهَابِ عَنْ أَسْعًا وَبَعْتِ أَبَى بَكُم قَالَ اللهِ عِيشَى هٰذَا حَلَيْهُ وَلَى اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ خَلَيْهُ وَاللهَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ حَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهِ عَنْ جَلِي وَدَوَا لَهُ عَنْ عَنْ جَلِي وَدَوَا لَهُ عَنْ عَلَيْ عَنْ جَلِي وَدَوَا لَهُ اللهُ ال

ين زياد مين زياده حافظ بين ..

محور سے کی حلت وحرمت کا مسکلہ: جمہور بھی امام شافعی ،امام احر، امام ابو بوسف، امام محرر مہم اللہ سے ہاں محور سے کا کوشت بلاکراہت مباح ہے۔

جبکدام ابوصنیداورامام بالک رحبما الله کنزویک محروه ب پرفتهائے بالکیداس کو کروہ تحر می قرار دیتے ہیں جبکدامام ابوصنیفہ رحمداللہ کے کمروہ قرار دینے بیس اس حوالہ سے اختلاف ہے کہ مکروہ تنزیجی ہے یاتحریکی ، مکروہ لعید ہے یالغیرہ رائے بھی ہے کہ مکروہ تنزیجی ہے (الورواللنذی) اور مکروہ لایرہ ہے، بینی کراہت اس کے گوشت بیس نیس بلکداس لئے مکروہ ہے کہ آلہ جہاد کم خابوجا ہے۔

جن حضرات نے محروہ ترارویا ہے (خواہ تحریک یا تنویک) ان کی دلیل ابوداؤد بیں حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عند روایت ہے کہ حضور ملی الله علیہ وسلم نے محور وں اور کدھوں کا گوشت کھانے سے منع فر مایا۔ (ابوداؤد۔ مدیث ۳۷۹) جمہور کے دلائل: جمہور کا معتدل مدیث باب ہے کہ حضرت جاہر منی انڈمندسے مروی ہے کہ اطعمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم العمل و دھانا عن لحوم العمد ۔ بعن آپ تا بھڑے نے ہمیں کموڑے کا کوشت کھلایا اور کدھوں کے گوشت سے ممانعت فرمادی۔

٢- حضرت اسا و بنت الي يكر فرماتي بين كه مديد شن بهم في حضوط الله الدين محورُ اذري كيا اور بم في اس كو كها يا ( بخاري حديث ٥٥١ )

مندرجه بالا دونوں روابات متنق عليه جيں جن سے بلاشبه محوث کے کوشت کی حاست ثابت ہوتی ہے۔

باتی خالدین ولیدرمنی الله عندکی روایت جوحلت پر ولالت کرر ہی ہے۔ بیصدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں بقیّہ بن الوليديا مي ايك رادي ہے جو كہ ضعيف ہونے ميں مشہور ہے۔ اور "عون "ميں بھي اس سےضعف كي تصريح كي مگئ ہے۔ نيز علام خطائي رهماللهاس مديث كي سندك بارك بين فرمات بين كه واما اسعاد حديث عالد بن وليد ففي أسنادة نظر " إتى راق خالد بن وليدي سند ، توييسند قائل تشفي نيس ب (بذل) كيونكه اس مديث كومقدام بن معد بكرب ك يوسن صالح بن يجي عن ابيد عن جدہ کی سندے روایت کرتے ہیں جن کے بارے میں علامہ خطالی " قرمامے ہیں۔' لایٹ سے او یعینہ ہم من بعین ' ور بعض راوبوں کا ساع بعض ہے معلوم ہیں۔"

نیز حضرت خالدین ولید کی بیدوایت منداحمد مین بھی ہے جس میں بینقسر تک بھی ہے کہ آپ تا پینے کے نے غزوہ خیبر کے موقع آپر ممانعت فر مائی تھی۔ حالا نکہ حضرت خالد بن دلمیڈ کے اسلام کے بارے میں علامہ دافتدی کے مطابق تحقیق شدہ یات رہے کہ دہ غز وہ خیبر کے بعدمسلمان ہوئے تنے ۔للبذااس روایت ہے استدلال کافل نہیں ہوسکتا ۔ای وجہ سے'' درمختار'' کےمطابق امام ابو حذیفہ رحمدالله نے كراہت كے ول سے رجوع كرايا تھا۔

اشکال کا جواب: باتی رہایا شکال کرآپ کے ہاں جب مبیہ داور محرم میں تعارض ہوتو ترجیم محرم کو ہوتی ہے۔ لیکن اس مقام پرآپ مبیہ ہوکو ترجح دے رہے ہیں؟ تو ہی کا جواب سے کہ بیدواقعی مسلمہ قاعدہ ہے کیکن اس دفت لاگوہ وہ ہے کہ جب دونوں طرف کی مدایات محت وقوت کے اعتبارے برابر ہوں، جبکہ یہاں ایرانیس ہے۔ اباحت کے دلائل قوی ترمیں اور حرمت کے دلائل انتہا کی کنرور ہیں۔ فلااٹ کال

١٠٩٧ كَابُ مَاجَآءَ فِي لُحُوم الْحُمُر الْأَهْلِيَةِ ١٢٠٣ : بالتوكدهون كر كوشت كمتعلق ١٨٥٣: حفرت على رمني الله تعالى عند ہے روايت ہے كہ رسول الله ملی الله علیه دسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پرعورتوں سے متد کرنے اور بالو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمايانه

۱۸۵۵: معید بن عبد الرحنُن ء نسفیان سے وہ زہری ہے اورو وعبدالرحمٰن اورحسن (پیوونو ںمحمہ بن علی کے بیٹے ہیں ) ے یہ عدیث نقل کرتے ہیں ۔ زہری کی نزد یک ان دونول میں سے پہندیدہ شخصیت حسن بن محمد میں رسعید کے علاوہ را دی ابن عیبینہ سے تقل کرتے ہیں کہ ان میں زیاوہ بہتر عبداللہ بن محمد ہیں ۔ ١٨٥٣: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ ثَنَا عَبْدُالُو هَابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ سَعِمْهِ الْلَانْحَمَا رِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنِ الدُّهُويّ عَنْ أَبَى عُمَرَ لَنَا سُفَيَانُ بِنَ عَيْهَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عَهُ بِاللَّهِ وَالْحَسَنِ أَمْنَىٰ مُحَمَّدِينِي عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيْ قَالَ نَهِلَى رَسُّوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةٍ النِسَاءِ زَمَنَ خَيْبِرَ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحَمْرِ الْأَهْلِيَّةَ

١٨٥٥: حَدَّثُنَا سَعِيدُ أَنْ عَبِيدِ الرَّخْمَٰنِ الْمَخْزُوْمِيَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَٱلْحَسَنِ هُمَا الْمَنَا مُحَمَّدٍ وَعَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ يُكُنِّى آبَا هَاشِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ أَرْضَاهُمَا الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدٍ وَقَالَ عَيْرُ سَعِيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنِ أَبْنِ عُيَيْنَةَ وَكَانَ أَرْضَاهُمَا

بدار: جاریه ص ۳۳۱ مکتاب القرائع بشرکت علیه و ملتان)

۱۸۵۲: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تلتح خبير كے موقع بر ہر مجلى والے

ورندے، وہ جانور جے بائدہ کرنشاند بنایا جائے اور یالتو محدموں کامحوشت کھانے سے منع فرمایا ۔ اس باب میں حعرت على ، جابر"، براه " ابن ابي اوفي" إنس ، هر باض بن سارية، ايونغلبة، ابن عمرًا درابوسعيدً عيم احاديث منقول

میں - بیصدیث حسن سیح ہے ۔عبدالعزیز بن محمد وغیرہ اسے محمد

ین عمروت روایت کرتے میں اور مرف ایک حصر نقل کرتے

بیں کہرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہر پچل والے درندے کو حرام قراردیاب

١٨٥١ حَكَاثَنَا أَبُو كُرَيْسٍ ثَسَا حُسَيْنُ ابْنُ عَلِيّ عَنْ زُ آنِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَشْرِهِ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرِيًّا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمُ يَوْمَرُ عَمْهَرَ كُلَّ دِي نَابٍ مِنَ السِّهَاءِ وَالْمُجَكَّمَةِ وَالْمُعِمَادِ الْإِلْسِيّ وَلِي الْهَابِ عَنْ عَلِيّ وَجَابِرِ وَالْهَرْآءِ وَأَنْنِ أَبِي أَوْلَى وَأَنْسٍ وَ الْعِرْيَاهِي بْنِ سَارِيةٌ وَأَبَّى تَعْلَيْهٌ وَابْنَ عُمُو وَأَبِي سَعِيْدٍ هُنَا حَدِيثٌ حَسَن صَوِيةٌ وَرَوْي عَبِدُالْعَزِيْرِ فِي مُحَيِّدٍ بِرُكَا عَنْ مُحَمَّدٍ بْن عَمْرٍ و هٰذَا الْحَدِيثُ وَإِنَّهَا ذَكُرُوْ احَرْفًا وَاحِمًا نَهِي رَبُولُ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَكِ مِنَ السِّهَاعِهِ

تشریکی: (۱) بدروایت مفرت علی رضی الله عندے مروی ہے ۔ان ہے ان کے صاحبز ادے محمہ بن الحقید راوی ہیں مجران ہے ان کے دوصا جزادے عبداللہ اورحسن روایت کرتے ہیں مجران دونوں سے امام زہری روایت کرتے ہیں امام ترغدی رحمہ الله فرماتے ہیں سعیدین عبدالرجمٰن بخزومی این استاذ سفیان بن عیبنہ کے حوالہ سے امام زہری کا یے تول نقل کر جے ہیں کہ 'معبدالله اورحسن میں ے زیادہ پندیدہ راوی حسن ہیں ۔ جبکہ سعید بن عبدالرحمٰن مخزومی کے علاوہ دوسرے شاگر داینے استاذ سفیان بن عیدیہ کے حوالہ سے الاً م زهري كاييقول نقل كرتے جي كه دونوں ميں پينديد وعبدالله جيں۔

کیکن امام بخاری کی تاریخ کبیر میں بمبی ندکور ہے کہ دونوں میں پیند میدہ رادی حسن ہیں۔اس طرح مستداحمہ میں خود سفیان بن عیبند کامی تول ہے کہ ' ہمارے نزویک پیندید وحسن ہیں اور عبداللہ کا تعلق توسبا کی فرقہ سے تھا۔' ' بعن عبداللہ بن سباجو کہ روائض کےروساویں سے تعال کے فرقہ ہے متعلق تعا۔

مستنسس کی وضاحت: حرصاری جمع ہے کدھے کو کہتے ہیں یہ بھدی آ واز والا جانور ہے الی عرب اپنی مجلس ہیں اِس کی سواری کو نا پسند کرتے ہیں اگر جداس کی سواری مباح ہے حدیث میں آتا ہے کہ گدھے کی آواز سنائی دے تو انتدے پنا و مانگوء کیونکہ بیشیطان کود کھے کر جلاتا ہے۔اور مرفع کی آواز سنوتواللہ تعالیٰ سے فعنل طلب کرو (معیمین ) کیونکہ بیسوئے ہوؤں کونماز کیلئے جگاتا ہے۔ يالتو كمد ع كى حلت وحرمت كى تفصيل : جارول ائدكاس بات براجماع بكر كدها حرام بالبت بالكيد ك بال تين روایتیں ہیں۔ ایک روایت کراہت کی بھی ہے اور اباحث کی ایک روایت بذل میں منقول ہے این عباس رمنی اللہ عند ہے بھی ابا حت منقول ہے۔البتذابن عبدالبڑنے اس کی حرمت پرا جماع کا دعویٰ کیاہے۔

حلت کی دلیل : غالب بن ابجرمنی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قبط سالی کا شکار ہوئے تو میرے پاس کوئی ایسی چیز ندیتی جو پس اپنے تھر والوں کو کھلاؤں سوائے چیو محمد موں کے۔لیکن حضور خلائے نے ان کا محسّت حرام قرار دے دیا تھا۔ میں نے خدمت اقدس میں حاضری دے کر عرض کیا: یارسول اللہ اہم قبط سالی میں جتلاء ہیں اور میرے یاس سوائے چند گدھوں کے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں

اسين كمروالول كوكلاؤل بكين آب في التوكد مول كاكوشت بعي حرام قرارد ، دياب ، اس برآب والنظيم فرمايا الطعيد المدلك من سعين حموك فالما حرمتها من اجل جوال العرية اليني است قرب كدمول بس سنداسية كروالول كوكملاء ميل في وال کواس وجہ سے مرام قرار دیا ہے کہ بہتی بحر میں محوستے پھرتے رہتے ہیں (اور گندگی کھاتے ہیں) (ابوداؤد: حدیث ۲۸۰۷) جواب: ا- حافظ بن مجرٌ نے فتح الباري ميں فر مايا كداس حديث كي سند ضعيف ہے اور اس كامتن شاذ ہے كيونكد بيد دوسري احاد يث معجد کے خلاف ہے۔ (فق الباری ١٥٦/٩)

۲۔ حرمت کی جوعلت بیان کی گئی میعلسد توعام ہے لیکن اباحت کا بیان بیاض طور پر غالب بن ابجر کے لئے تعا۔ خچر کا حکم : جانوروں کی حلت وحرمت میں امسول ہے ہے کہ بیائی مال کے تالج ہوتے ہیں۔ تو نچر کا حکم یہ ہوا کہ اگر خچر گلا ہے اور محور کی سے بیدا ہوا ہے تو مباح وخلال ہے اور اگر محور سے اور کدھی سے بیدا ہوا ہے تو حرام ہے۔

محمدهی کے دور دھ کا عظم : جو تھم کوشت کا ہے وی دور دھ کا بھی ہوگا۔ یعنی کدمی کا کوشت حرام ہے اس بناء پر اس کا دور دیمجی حرام ہاور محدوری کا کوشت حلال ہے تو اس کا دودھ بھی حلال ہے۔

متعد کا مسئلہ: متعدے متی ہیں چھومت کیلئے لکاح کرنا۔اس منی کی روے نکاح مؤتت اور متعدد نوں کا مطلب ایک بی ہے۔ متعد کا حکم :متعد شروع اسلام میں جائز تھا اب پوری امت کا جہا گی مسئلہ ہے کہ بیترام ہو چکا۔ابتدائی دور میں مصرت ابن عباس رضی الله عنداس کوجائز قرار دیتے تھے کیکن جب حضرت علی رضی الله عند نے ان سے بیہ بات بیان کی کدان کے ذریعیہ جنگ نجیبر کے موقع پرحضوظا فیظ نے متعد کی حرمت کا اعلان کروایا ہے توبیان کرابن عماس نے اینے قول سے رجوع فر مالیا۔ چنانچیا مام تریدی رحمہ الله السممن مين فرمات بين.

الما روى عن أبن عباس شئ من الوحصة في البيتعة قد رجع عن توله حيث اغبره عن النبي صلى الله عليه وسلو ــ ابن عباس رضى الله عندس متعدى رخصت منقول تفي ليكن جب أنبيس مضور سلى الله عليه وسلم كحواله ساس كى حرمت كى مدیث سنائی توانہوں نے اسپین قول سے برجوع کرایا۔ (ترفدی: ۱۳۳۳/۱۰ مرحانیہ)

وقت حرمت کی مختلف روایات میں تطبیق ، روایات میں متعد کی حرمت مختلف اوقات میں آئی ہے۔ چنا نچ بعض روایات کے مطابق متعدی حرست خیبر کے موقع پروارد ہوئی۔ بعض روایات ہیں فتح کد کا تذکرہ ہے۔ ای طرح غزوہ اوطاس ، فزوہ توک و مجة الوداع مواقع كالجمي تذكره ب-علماء نے ان تمام روایات می تطیق دی ہے اور و وید كدغز و و تبوك والی روایت تو ضعیف اور ما قابل جست باورجة الوداع كى روايت من متعدي مراوسعة النها تبين بلكه فح كى أيك تتمتع كابيان تفاجو كما فراد وقران كمقابل ے (العرف الشذى) يا يہ كم جمة الوداع كے موقع ير منظ سرے سے حرمت بيان نيس كى بلكه عام مسلمانوں كاا يك جم غفير تغاان سب كي سائي سابقة حرمت كابيان معمود تمار

اورغز وہ ادطاس والی روایت کامحمل بیہ ہے کہ چونکہ فتح کمہ واوطاس ایک ہی سفر میں چیش آئے اس بنا میرراوی نے متعہ کے بیان میں ادطاس کا نام لیا جبکہ راوی کا خود ' عام اوطاس' اوطاس کے سال کا تذکرہ کرنا اس پرشابد ہے کہ جرمت تو فق کمہ میں بیان ہوئی کیکن فتح مکدا دراوطاس ایک بی سال میں ہوئے اس لئے راوی نے ''عام اوطاس'' کہددیا۔ اب مرف دومواقع باتی رو محیجن میں متعد کی حرمت ثابت ہے۔انجیبر کے موقع پر سال بھنے مکدے موقع پر۔ ثبوت حرمت کے ان دومواقع کی بناء پر علاء کی دورائے ہو گئیں۔ بعض علاء اس طرف محیّے ہیں متعد کی حرمت ایک ہی مرتبہ ہوئی (الوروائشذی) بھی نجیبر کے موقع پر ، جبکہ فتح مکدے موقع پراسی سابقہ حرمت کا علان مقصود تھا۔

جبر بعض علاه کی رائے یہ ہے متعد کی حرمت دومرتبہ آئی ہے۔ ارخیبر کے موقع پرحرام کیا محیا اور فقع کم تک حرام ہی رہا۔ ۲۔ پھر فقع کم کے موقع پرضرورت کے تحت صرف تین دن تک حلال کیا محیا اور پھر بھیٹر کے لئے حرام کردیا گیا۔ علامہ بلجی کی رائے کے مطابق میچ اور تقارتول ہی ہے 'والصحیح المہ فتار ان دکاء المعتقد کانت حلالا قبل خیبر خصومت فید شد امیست عامد فتیع ملکہ شد حرمت بعد ثلثة ایام تحریدا مؤیدا کہ نا قال الطبعی و بسطہ النووی (حاضیة علی التر فری: اله مار من المعام من المعام من المعام الله صلی ظلّه علیه وسلم عن کل ذی ناب من المعام -

احناف کے بال جانورول بیل صلت وحرمت کے چنداصول:

- (1) جن جانوروں کی حرمت قرآن کریم اور می احادیث سے ثابت ہے جیسے خزیر کدهاو غیرہ دوسب بلاشہ حرام ایل۔
- (۲) جن جانوروں میں بالکل خون نیس ہوتا، جیسے مجھر بھمی ، بھڑ ، بکڑی ، بچھو، خیوٹی وغیرہ بیسب حرام ہیں البینہ ٹڈی بغیر ذرج کے بھی طلال ہے۔
  - (٣) جن جانوروں میں خون ہوتا ہے لیکن دم سائل (بہتا ہواخون ) نہیں جیسے سانپ ، گرمٹ ، چھپکلی وغیرہ بیسب حرام ہیں۔
    - (٣) جوجانور مشرات الارض كي تبيل سے بين جيسے جو انجي جموعدر ، فولا وغيره بيرسب حرام بين -
- (۵) جو جانور پانی بی پیدا ہوئے ہیں اور وہیں زندگی بسر کرتے ہیں جیسے : مینڈک، مگر چھ، بکھوااور دیکر پانی کے جانور سوائے مچھل کے باتی سپ جرام ہیں ، اور مچھلی اپنی تمام اقسام سیت حلال ہے۔
- (۲) جن جانوروں میں بہنا ہواخون ہوتا ہے اور وہ کھاس ہے وغیرہ کھاتے ہیں اور اپنے وائتوں سے زخم اور شکارٹبیس کرتے ہیسے: اونٹ ، تیل ، جینس ، ہرن ، بکر اوغیرہ بیسب حلال ہیں البتہ کھوڑ اا مام صاحب کے نزدیک کروہ تنزیکی ہے اور صاحبین ک نزدیک حلال جیسا کہاس کی تفصیل ماقبل میں گذرہ کی ہے۔
  - (٤) ووقام برندے جو پنجے سے زخم لگاتے میں اورائی چو چے سے شکار کرتے ہیں، جیسے: باز، شکرہ بیش وغیرہ بیسب حرام ہیں۔
- (۸) وہ تمام پر ندے جو پنچ سے زخم ٹین لگائے ہیں اور فٹکارٹیس کرتے صرف دانہ تیجئے ہیں۔ جیسے کبوتر ، فاخت ، بیر ، جڑیا ، مرفی وغیرہ بدسب طال ہیں۔
  - (1) جودرندے دانوں سے زخم لگاتے ہیں اور شکار کرتے ہیں جیسے شرع چینا ، لومزی ، کاوفیر ویسب جرام ہیں۔
- (۱۰) جو پرندے بھش مردار کھاتے ہیں اور یہی ان کی غذاہے جیسے گدھ دغیرہ وہ حرام ہیں۔اور جو پرندے بھی مردار بھی کھاتے ہیں مگران کی عمومی غذا غلہ اور دانہ وغیرہ ہیں دہ حلال ہیں جیسے مرغی ادر کھیتی کا کواوغیرہ۔
- (۱۱) جن جانوروں کے ماں باپ میں ہے ایک حلال ہواور دوسراحرام تو ان میں ماں کا اعتبار ہوگا۔ اگر ماں حلال ہے تو بچہ مجی حلال ہوگااوراگر مال حرام ہے تو بچہ بھی حرام ہوگا۔ جیسے خچر حرام ہے جبکہ اس کی ماں گدھی ہو۔ اور جسب اس کی مال گھوڑی ہوتو

صاهبین رحمهما الله کنز دیک بلاشیر حلال ہے۔ (روالحمار ۲/۳۱۰) تمیز الکلام فی بیان الحلال والحرام ۲۵ ص ۹) خَسَلُا هَنِهُ ﴾ لَا يَسِي لَ بِ مُكَنْتُهَ الوابِ كَا خلاصه بيه بِهِ كَيْتُر يَعِتَ اسلامي مِن حلال وحرام كا بنياوي اصول طيب اور خبيث موتاب- چنانچارشاد بارى تعالى ب- ويعل لهد الطيبات ويحدم عليهد الغبائث يعنى مفورما فستقرى جيزول کولو کول کے لئے ملال قر اردیتے میں اور گندی چیزوں کوان برحرام تفہراتے ہیں۔

مجرائمه بیساس بات بیس اختلاف ہے کہ طبیب دخبیث کی *کسوٹی کیا ہے؟ هر بول کا حزاج پاحضورگا حزاج ۔*احناف ذوق نبوی کا اعتبار کرتے ہیں اور ائر ہٹا شاعر بول کے ذوق کا اعتبار کرتے ہیں جیسا کہ ضب یعن کوہ کا مسئلہ کہ آ ب المفاخ نے نفرت کا اظہار کیا تواحناف اس کوجائز قرار نبیس و بینے جبکہ و نگرائمہ عربوں کے ذوق کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ای طرح بجو کا سنلہ ہے کہاں کے حوالہ سے امام شافئ کامشہور تول ہے کہ بجوچو کہ برابر صفاء و مروہ کے درمیان بکتا ہے اورلوگ اس کو کھاتے ہیں ہیں و وحلال ہے جبکہ احناف اس کوحلال قرارتہیں دیتے۔

اورآ پ تَالْيَيْنَ كُ سراج كومعيار قراردينا جب بوگا جب آپ فالنين نيز عن چيز عفرت كا ظهار فر مايا بهوور خليل كرا ب کومعیار قرار میں دیا جائے گا جیسا کہ کوہ آپ نا پھنے کے تناول نہیں فر ہائی نفرت کی وجہ ہے تو احناف کے ہاں بیرطال ندہوگی۔اور آ پ تانیز کم سے خرکوش طبعی کراہت ( تابیندید کی ) کی وجہ ہے نہیں کھایا ( کہ آپ کو بیندنہ تھا ) تو اس کو حلت وحرمت کا معیار قرار نہ ویں کے ۔ (ملخصا من بختہ اللمعی ۵ ص ۱۲۱) ہاں امرا نباع سنت کی وجہ سے کوئی نہ کھائے تو عنداللہ ماجور ضرور ہوگا۔

١٢٠٥: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْأَكُلَ فِي الْيَةِ الْكُفَّارِ

١٨٥٤ حَدَّثُكَا زِيْدُ بْنُ أَخْزَمُ الطَّالِيُّ ثَنَا سَلْدُ بْنُ تُعْبَيَّهُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُوْبَ عَنْ أَبِي قِلْآبَةَ عَنْ أَبِي ثَعْلَيَةَ قَالَ سُفِلَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ عَنْ تُدُودُ الْمَجُوْسِ قَالَ أَنْقُوْهَا غَسْلاً وَ اطْبُغُواْ فِيْهَا وَنَهٰى عَنْ كُلُّ سَمُعٍ ذِي نَابِ هٰذَا حَدِيثٌ مَثُهُورٌ مِنْ حَدِيثِ أَبَى تُعْلَبَهُ وَرُويَ عَنْهُ مِنْ غَهْرِ هٰذَا الْوَجْهِ وَأَبُو لَعْلَيْهُ السَّهُ جَرَّوْهُ وَيُعَكِّلُ جُرْهُمْ وَيُعَلُّ لَأَشِبُ وَكُذْهَ ذَكَّرَ هَلَهَا الْحَرِيثَ عَنْ آبِي قِلاً بِهُ عَنْ أَبِي أَسْمَا وَالرَّحْدِيِّ عَنْ أَبِي لَعْلَبَكَ

١٨٥٨: حَدَّ ثَلَا عَلِيَّ بْنُ عِفْسَى بْنِ يَزِيْدَ الْبَغُدَادِقُ فَعَا عُبَيْدًا اللَّهِ بْنُ مُعَمَّدٍ بْنِ الْقُرْشِيُّ تَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَّمَةً عَنْ أَيُوبَ وَكَتَافَةٌ عَنْ أَبِي قِلَا بَهُ عَنْ أَبِي أَشَمَاءَ الرَّحْبِيِّ عَنْ أَبِيُّ تُعُلِّبَةُ الْخُشَيِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَأْرَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ

#### ۲۰۵: باب كفارك برتنول من كهانا

١٨٥٤: حفرت الوثقليد ، روايت ب كدرسول الله مؤلفيظم سے بھوسیوں کی ہانڈیوں کے بارے ٹس یو جھا ممیاتو آپ مُؤَاثِينًا فِي فَرِمايا ان كودهوكرياك كرنواوران عن كعانا وكاؤ اور آب مَلِيْظُمْ نِي بِرِيكُلُ وأله درند ، منع فرمايا - بيحديث ابوتفلمہ کی روایت ہے مشہور ہے اور ابوثفلیہ سے تی سندوں ہے منقول ہے۔ ابوشلبہ کا نام جرثوم ہے اور آئیس جرہم اور ناشب تجمی کہا جاتا ہے۔ بیرحدیث ابوقلا برجمی ابی اسام سے اوروہ ابو تعلید کے میں۔

۱۸۵۸: حضرت ابوقلابه، ابواساء رجی ہے اور و وابوثغبُ حشیٰ اُ ے تقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حرص کیا یا رسول اللہ ما اللہ ما ہم لوگ اہل كماب كے علاقة ميں رہتے ہيں رہي ان كى ہا تا ہوں میں بیائے اور ان کے برتنوں میں پینے ہیں ۔رسول

كِتَابَ فَلَطْبَحُ فِي قَلُودِهِ وَلَنْهُرَبُ فِي الِيَتِهِ فَعَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَوْ تَجِدُواْغَيْرَ هَا فَارِحَضُوْهَا بِالْمَاءِ ثُكَرَّ قَالَ يَارَسُولَ اللّهِ إِنَّا بَارْضِ صَيْدٍ فَكَيْفَ نَصْبَتُحُ قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ الْمُكَلَّبَ وَذَكَرُتُ اللّهِ اللهِ فَقَتَلَ فَكُلُ هَلَا اللّهِ اللهِ فَقَتَلَ فَكُلُ وَإِنْ كَانَ عَيْرً مُكَلَّبٍ فَنَكُلُ فَكُلُ هَلَا أَلْهُ فَلَكُ اللّهِ فَقَتَلَ فَكُلُ هَٰذَا وَإِذَا كَانَ عَيْرً مُكَلَّبٍ فَلَكُمْ فَكُلُ هَٰذَا اللّهِ فَقَتَلَ فَكُلُ هَٰذَا اللّهِ فَقَتَلَ فَكُلُ هَٰذَا اللّهِ فَقَتَلَ فَكُلُ هَٰذَا اللّهِ فَقَتَلَ فَكُلُ هَٰذَا اللّهِ فَقَتَلُ فَكُلُ هَٰذَا

الله من النيخ في في مايا أكر دوسر برتن شليس تو أميس پاتى سے مان ركيا كرو ، پر عرض كيا يارسول الله من النيخ بهم شكارى زمين ميں ہوتے بين تو كيے كيا كريں ۔ آپ من النيخ في في ايا بب به النيخ في في الب به النيخ في المان بير معمود و يا اور الله تعالى كا نام برد مد ليا بمراس في مكاركو مار و الاتو كما لواور اكر سكما يا بوان به واور شكار كا في كم الواور اكر سكما يا بوان به واور شكار و در بالله تعالى كا نام في كر جر بي تكو ور جانور مرجائے تو بهى كما لواور جب الله تعالى كا نام في كر جر بي تكو ور جانور مرجائے تو بهى كما لو ۔ يده يدن حسن سكم ب

تشریکے: یہاں اس سلد کا بیان ہے کہ کفار کے برشوں میں کھانا چیا جائز ہے یانہیں ۔ تو اس کا حکم بیہ ہے کہا حتیا ہ کا تقاضا تو یمی ہے کہان کے برش استعال ندکتے جائیں ، ہاں اگر استعال کرنا ہی پڑجائے تو پھراس کی چندصور تیں ہوسکتی ہیں۔

ا ۔ کفار کے وہ برتن جن جس وہ خشک اشیاءر کھتے ہیں جیسے چینی ، جاول آٹاوغیر ہ توان کو بغیر دھوئے بھی استعمال کیا جاسکت ہے۔

۲۔ ان کے دھات کے برتن مجمی دھونے کے بعد بلا کراہیت استعال کئے جاسکتے ہیں۔

۔ مٹی ادرککزی کے برتن جوتر اشیاءکو چوں لیتے ہیں اگر وہ برتن ناپا کی میں استعال نہیں ہوتے تو وھونے ہے پہلے استعال مکروہ ہے دھونے کے بعد بلاکراہت ان کا استعال جائز ہے۔

سمہ ایسے برتن جونا پاکی میں استعمال کئے جاتے ہیں مثلاً ان میں خزیر یا مردار پکایا جاتا ہے یا شراب پی جاتی ہے تو دھونے سے پہلے تو ان کا استعمال تطعاً جائز نہیں البعد دھونے کے بعد مجبوری کے درجہ میں استعمال کی اجازت ہے۔

۱۲۰۲ : باب اگر چوبا تھی ہیں گر کر مرجائے تو؟
۱۸۵۹ : حضرت میونہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک چوبا تھی ہیں گر کر مرتبہ ایک چوبا تھی ہیں گر کر مرتبہ ایک چوبا تھی ہیں گر کر مرتبہ ایک چوبا تھی ۔

میں گر کر مرتبیا تو آپ مزای ہے اور اس کے اروگر دیے تھی کو نکال آپ مزای ہے دو اور باتی کھاؤ ۔ اس باب میں حضرت الو ہر رہ اس بھی حدیث منقول ہے۔ بید حدیث حسن میچے ہے اور فر ہری اسے بھی حدیث منقول ہے۔ بید حدیث حسن میچے ہے اور فر ہری اسے بیدائلہ ہے دو این عبائل ہے اور فر ہری اس میں حضرت میونٹ کا فر کرمیں ۔ این عبائل کی میمونٹ سے اس میں حضرت میونٹ کا فر کرمیں ۔ این عبائل کی میمونٹ سے اور وہ تھی اگرم مزا فیل کے بیاسی میں میں سینب ہے وہ ابو ہر رہ سے اور دوہ تی اگرم مزا فیل کے سے سال میں میں سینب ہے وہ ابو ہر رہ سے اور دوہ تی اگرم مزا فیل کے بیاں بھی میں سینب ہے وہ ابو ہر رہ سے اور دوہ تی اگرم مزا فیل کے بیاں بھی نے مرحفوظ ہے۔ سے ای طرح کی حدیث فیل کرتے ہیں لیکن سے فیرمحفوظ ہے۔

٣٠١٤ - ١٣٠٧ مَاجَآءَ فِي الْفَارَةِ تَمُوتُ فِي الْسَّمَنِ الْمُعْفَالُ عَمَالُ قَالاَ ثَنَا سَعْفَالُ عَنِ الْرَحْفَى وَلَّهُ عَمَالُ قَالاَ ثَنَا سَعْفَالُ عَنِ الرَّعْفَالُ عَنِ الرَّعْفَالُ عَنِ الرَّعْفَالُ عَنِ الرَّعْفِلَ عَنْ عُبَيْلِ اللَّهِ عَنِ الْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَعْمُونَةَ اَنَّ فَالْمَا تَتُ فَسُولًا عَنْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْ عُبَيْلِ اللَّهِ عَنِ النَّيْمِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا عَلَيْهِ وَسُلُوا عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ الْمَا عَلَيْهِ الْمَاعِلُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمَا عَلَيْهِ الْمَاعِلُولُوا الْمَاعِلُولُوا اللَّهُ الْمَا عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمَاعِلَمُ ال

میں (امام ترندی) نے امام بھاریؓ سے سناوہ فرماتے ہیں کہ

بواسطه معمروز هرى اورسعيد ميتب حضرت ابو هربرةكي روابت

إِسْمَاعِيلُ يَلُولُ حَيِيثُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَمَّةِ عَنْ إِنِّي هُرَدُوهَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذَا عَطَاً وَالصَّمِينَ مُ حَدِيثُ الزُّهُونِ عَنْ عُهُمْ اللَّهِ

عَنِ أَيْنِ عَبَّالِ عَنْ مَهُمُولَكُ تشريح بيعديث تمن سندول مصعروي ب-

ا۔ سفیان بن عیبینام مزہری سے موہ ببیداللہ بن مبداللہ بن متب بن مسعود سے ، وہ ابن عباس سے اوروہ اپنی خالہ حضرت میموند ے دوایت کرتے ہیں۔ بیسند بخاری میں مجی ہادر یمی سندمجے ہے۔

ميمونه لاكاروابت سيح يب

۲۔ امام زبری کے بعض شاگر واس سند کے آخر میں حصرت میموندگا ذکر نہیں کرتے بلکہ براہ راست حضرت ابن عباس سے نقل كرتے إيں \_اس سند كوامام ترنديٌ غير سيح قرار ديتے ہيں \_

س۔ معمر جو کدامام زہری کے شامرد میں وہ اس کی سند معفرت ابو ہر بر قاتک پہنچاتے میں لیکن امام بخاری نے اس کو معمر کی غلطی قرار دیاہے اور بیسندور سنت<sup>ق</sup>لیں۔

السيقى كاستعال كالتحكم جس ميں چو ہا گرجائے: اس مسئلہ بيں تو تمام علما وكا اتفاق ہے كہ تھى اگر جما ہوا ہواوراس بيں چو ہا گرجائے توجو ہااس كے ارد كرد كالتحى تكال كر پھينك ديا جائے تو ہاتى تھى سے انتفاع درست ہے اسے كھايا بھى جاسكتا ہے اور دوسرے امور من استعال بھی کیا جاسکتا ہے۔

لیکن اگر بھی پیلملا ہوا ہوا وراس میں جو ہا گرجائے تو پر سئلہ بھی انفاقی ہے کہ ساراتھی ٹاپاک ہوجائے گا۔اس کو کھانے میں استعمال کرنا جائز نہیں اختلاف اس سئلہ میں ہے کہ ایسے پیچیلے ہوئے تھی کو کھانے کے علاوہ و گیرا مورمثلا جراغ جلانے وغیرہ مى استعال كريكة بن يانبين؟

ا مام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک کسی صورت پی ہمی اس کا استعال جائز نہیں ان کی دئیل باب کی حدیث ٹائی ہے۔''وان كان مانعا ملا تقريده " كم تحى أكرسال مولواس كم تريب بعى مت جاؤر

ا مام ما لك اورامام شافعي رخبها الله ك نزويك اس كاخارجي استعال توجائز بينيكن اس كونيمينا جائز نبيس ان صعرات كي وليل بيصريث ہے۔'ان اللّٰه تعالى اذا حرم اكل شئ حرم شعدہ ''بين جب اللّٰدَقاتى في كم چيز كے كھائے كوح ام فر بايا تو اس کی قیمت کومعی حرام مفهرایا \_ (حمدة القاری ۱۲/ ۱۳۸)

احناف كيزويك اليسيمي كالكهاناتو جائزنيين ليكن ويكرامورين استعال جائز بيحتى كداس كابيجنا بعي جائز بدان حضرات كادليل سيمديث بي وان كنان الشدن مناتعا التفعواب ولات أكلوه "اورايك روايت ش يول يعي آتاب فاستصبحوا به وادهنوا به (قرابخاري:۸۳۹/۹)

ان روایات معلوم موا که کھانے کے علاو ودیکرا موریس استعال جائز ہے تی کہ پیجا بھی جاسکا ہے۔ جهود کی طرف سے امام احمدگی دلیل کا جواب: ''لن کان مانعا خالی تعربوہ''اسے مرادیہ ہے کہ'خلا تعربوا للاکل''

على خطاء ہے۔ بواسطہ زہرى ميدانشداور ابن عبال جعنرت

مینی کھانے کے لئے قریب نہ جاؤد مگرا مورجی استعال کی ممانعت نہیں جیسا کہ ماقبل و کرکر دواحادیث اس پرشاہدیں۔ احزاف کی طرف سے امام مالک وشافعی رحمہما اللہ کی دلیل کا جواب: حدیث میں جونر مایا کمیا کہ ''کسی چیز کے کھانے کو حرام تھہر ایا تو اس کی قبت کو بھی حرام تھہر ایا'' تو یہاں الیکی چیز مراد ہے جو حرام لعدید ہو مثلاً شراب حرام لعدید ہے تو اس کا بچنا بھی جائز مدہ وگار کین زمر بحث مسئلہ جی ایسا تھی جس میں جو ہا کر جائے بیروام لعدید نہیں بلکہ تھی کا کھانا جائز تھا لیکن اب ایک خارجی امری وجہ سے تا جائز ہوگا۔ اس کا بچنانا جائز ندہ وگا۔

مجرماحین کے درمیان اس سند میں اختلاف ہے کہ جو چیزیں ٹھے ڈی نہ جائنی موں جیسے قالین، نا پاک پانی میں ابالا موا گوشت وغیرہ اگراس قتم کی اشیار تا یاک موجا کیں تو آیاان کے پاک کرنے کی کوئی صورت ہے پانیس۔

امام محدر صداللہ فرماتے ہیں کدان کے پاک کرنے کی کوئی صورت نمیں جکدام ابو بوسف رحساللہ فرماتے ہیں کدالی اشیاء تین بارومونے سے اور ہر بارسکھانے سے پاک ہوجاتی ہیں۔ای طرح اگر شہداور دودہ وفیرہ بن چو ہا مرجائے تو اس بن ہم وزن پائی ڈال کر پکایا جائے۔ یہاں تک کہ پائی فشک ہوجائے تین مرتبہ بیٹل دہرائے سے شہدو غیرہ پاک ہوجائے گا۔ فتوئی امام ابو یوسف رحمداللہ کے لی بری ہے۔ (عمرة القاری) / ۹۲۸)

## ۱۲۰۷:باب با تیں ہاتھ سے کھانے پینے کی ممانعت

۱۸۹۰: حضرت عبداللہ بن عمر منی اللہ عند بروا بہت ہے کہ
رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس سے کوئی فخض

ہم ہاتھ سے ندکھائے ہے اس لیے کہ شیطان ہا کس ہاتھ

سے کھا تا بیتا ہے۔ اس باب جس معفرت جابر رضی اللہ عند بھر

بن افی سلمہ رضی اللہ عنہ اسلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ الس بن
مالک رضی اللہ عنہ اور طعمہ رضی اللہ سے ہمی احادیث

منقول ایں ۔ بیحدیث حسن مجھ ہے۔ مالک اور ابن میدینہ بھی

اسے زہری ہے وہ ابو بحر بن عبداللہ سے اور وہ ابن عمر منی اللہ

عنہ اسے لقل کرتے ہیں جبکہ عمر اور عقبل زہری ہے وہ سالم

اسے اور وہ ابن عرائے سے فل کرتے ہیں لیکن مالک اور ابن عیدیہ
کی روایت زیادہ شیح ہے۔

# ۱۲۰۷: يَابُ مَاجَآءَ فِي النَّهْي عَنِ الْآكُلِ وَ الشُّرْبِ بِالشِّمَالِ

١٨٦٠ : حَذَّ ثَنَا إِسْخُقُ بِنُ مُنْصُورٌ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ لَمُيْدٍ فَعَاعُبَهُ لَا لَهِ بِنُ لَمُيْدٍ فَعَاعُبَهُ لَا لَهِ بِنُ عَبْرَعْنِ أَبْنِ فِهَابِ عَنْ اَبِي بَكُرِبْنِ عُبْرَعْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْرَعْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْرَعْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْرَ أَنَّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَرَ أَنَّ عَبْرَ اللهِ بْنِ عُبَرَ أَنَّ اللهِ بْنِ عُبَرَ اللهِ بْنِ عُبَرَ أَنَّ لَا يَأْكُلُ اَحَدُ كُو اللهَ يَعْمَرُ اللهِ بَنِ عَبْلُهُ قَالَ لَا يَأْكُلُ اَحَدُ كُو اللهَ يَعْمَر اللهِ بَنِ عَلَى اللهِ بَنِ عَبْدَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرَ وَدَولَى مَالِكُ وَاللهِ عَنِ الْنِ عُمْرَ وَدَولَى مَعْمَلُ وَاللهِ وَالْنِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالِي وَالْنِ عَبْلِكِ وَالْنِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَالْنِ عَلَى اللهِ تشریح: یہاں کھانے کے آ داب کا بیان چل رہا ہے کہ کھانے چینے کے اسلامی آ داب میں سے یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھایا پیا جائے۔ فأن الشيطان يأكل بشهاله علامه طين كمطابق اسعبارت كردومطلب موسكت ميل-

- ا۔ یو تو یہاں پر فنا ہری معنی مراد ہے کہ شیطان بذات خود یا کیں ہاتھ سے کھا تا بتیا ہے۔لہٰذا شیطان کی مشابہت سے جیجے ہو۔ تم دائيں إتحديد كھايا بياكرور
- ۲۔ شیطان اینے انسانی دوستوں کواس بات برابھارتا ہے کہانٹد کے ٹیک بندوں کی مخالفت میں تم یا کمیں ہاتھ سے کھایا بیا کرد۔ سویا کہ آ ب اُلطاق بیفر مارے میں کہ تم میں سے کوئی بھی یا کیں ہاتھ سے کھائے ندیئے۔ اگرتم ایسا کرو مے کہتم شیطان کے دوست اور سائتی مو مے کیونکد شیطان اسینے دوستوں کو ہائیں باتھ سے کھانے پینے کی ترغیب دیتا ہے۔ (حاشیہ ترفدی: ۲/۱۳۲۲ رجانیه)

چونکہ اللہ تبارک وقعالیٰ کی مرحمت کی ہوئی نغمتوں کا نقاضا ہے ہے کہ ان کا اگرام کیا جائے اور ان کی تو بین سے اجتناب کیا جائے ،اور ماکولات ومشروبات بھی انٹدتعالی کی نعمت ہیں ان کا کرام بیمی ہے کدان میں دایاں ہاتھ استعال کیا جائے۔ فا مده " كوكب مين اس حديث كي تشريح كر تحت مرقوم ب كداس مديث سے نياب بھي ابت موتى ب كه غائب كے ساتھ تھے۔ کی بھی ممانعت ہے۔شیطان دکھائی نہیں دیتا کیکن اس کے باوجوداس کے ساتھ تھے ممنوع ہے۔اس طرح اگر کسی مقام پریہودو ہنودنصاری وجوں نہی ہوں پھر بھی ان کے ساتھ ان کے امور جس مشاہبت منوع ہے۔ جیسے تمازی آگ کے ساسنے تمازند پڑھے ا کر جدای کے شہرین مجوی ندہوں۔

#### ١٢٠٨: ياب انگفيال حياشا

١٨٦١: حضرت الوجريره رمني الله عنه ہے روایت ہے کہ رمول الله مَنْ فَيْمُ نِهِ مِل جبتم ميں سے كوئى كھا نا كھائے تواہ جاہے کہ اٹھیاں جات لے کیونکہ وہنیں جاتا کرس انگی میں بركت ہے ۔ اس باب تل حضرت جابر اكعب بن ما لك ، اور انس میر بھی احادیث منقول ہیں۔ بید حدیث حسن غریب ہے۔ہم اس حدیث کو صرف اس سنر یعن سہیل کی روایت ہے جانتے ہیں۔

٢٠٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي لَغْقِ الْأَ صَابِعِ بَعْدُ الْاَ كُلِ ١٨٦١: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَّا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ مُخْتَارِ عَنْ سُهَيْل بْنَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَيِيُّهِ عَنْ أَبِي هُوَيُرَةً قَالَ ثَمَّالَ رَبُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلَ احَدُ كُمْ فَلْيَنْعَقُ اصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ وَفِي الْهَابِ عَنْ جَابِرِ وَكَعُب بُّن مَالِكٍ وَأَنْسِ هٰذَا حَدِيْتُ حَسَنٌ غَرِيْبُ لَأَنْعُوفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَاالُوَجُومِنْ حَدِيْثِ سُهُمُّلِ.

- تشریح: کھانے کے بعدانگلیاں جا شاکھانے کی سنتوں میں ہے ہے۔اور بیحسب ذیل مصالح کی بناء پرمسنون قرار دیا گیا ہے۔ ا۔ کھانا انٹد تبارک وتعانی کانعت ہے اور معمولی ہے کھانے کا ضائع ہوجانا رہنمت کی ناقدری ہے۔ اٹکلیاں جائے کا ای وجہ ے تھم ہے کہ نعمت کی ٹالدری ندہو۔
- ۲۔ ایک مسلحت خوداً پ مُزَائِمَ اُن کِ طُر مان سے ظاہر ہور ہی ہے۔''فیاف لاید مدی فی ایتھن ہو کہ ''نامعلوم کرکونی انگل پر سکے ہوئے کھانے میں برکت ہے۔

ا نگلیاں کم تر تبیب سے جاشا مسنون ہے: چونکہ آپ ٹائٹیا کی عام عادت تین انگلیوں سے تناول فرمانے کی تھی ۔ یعنی درمیا تی انگلی انگشت شہادت ادرا تکوشا۔ للبٰداان بی تین انگلیوں کو جاشا مسنون ہے ادر چاہنے کی تر تیب سے متعلق معزت شنج الحدیث شاکل میں رقم طراز ہیں ۔

'' البعض روایات میں واروہواہے کہ پہلے ج کی انگی جائے تھے۔اس کے بعدشہادت کی انگی ماس کے بعدا محوثھا''۔ (شاکل تریزی میسام)

بعض تجدو پسندوں کو تعبیہ:

مندرجه بالااقتباس مصقعمود بيب كمنتق كواس قدرا بنانا جاسين كدانسان ان كاعادى موجا يئ

٩ ١٢٠: ياب كرجانے والالقمه

۱۸۷۲: حضرت جابر کہتے ہیں کدرسول اللہ مظافیق نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھار ہا ہواور اس کا لقہ مر پڑے تو شک ڈالنے والی چیز کواس سے الگ کرے اسے کھا لے اور شیطان کیلئے نہ چھوڑے۔ اس باب میں حضرت انس سے بھی حدیث منقول ہے۔

۱۸ ۱۳ د معترت النسي رضى الله عند فريات بي كه جب رسول الله عن أكان الله عند فريات كه جب رسول الله عن كان الكيور كوي في الدوفر مات كه

١٢٠٩: بَابُ مَا جَآءَ فِي اللَّقْمَةِ تَسْقُطُ

١٨٦٢: حَدَّثُونَا قُتَيْدُ ثَا إِنْ لَهِيْعَةَ عَنْ أَبِي الزَّيْشِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمُ طَعَامًا فَسَقَطَتُ لَقَمَةً فَلْيُوطُ مَارَابَةً مِنْهَا ثُمَّ لَيُطْعَنْهَا وَلَا يَدَ عُهَا لِلشَّيْطَانِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسٍ.

١٨٢٣: حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيّ الْخَلَالُ ثَفَا عَفَّانُ بِنُ مُسُلِمٍ قَعَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَعَا قَا بِثُ عَنْ آنَسٍ آنَ النَّبِيَّ اگرتم میں ہے کسی کا لقمہ گرجائے تو اسے صاف کر کھے کھالے اور شیطان کیلئے نہ چھوڑ وے رنیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ پلیٹ کو بھی جاٹ لیا کرو کیونکہ شہیں نہیں معلوم کہ تہارے کس کھانے میں برکت ہے۔ یہ حدیث حسن مجھے ہے۔

۱۸۲۲ حضرت ام عاصم جوسنان بن سلمه کی ام ولد بیل فرماتی بیل که فیصد خیر ای ارداخل بو میں قو جم لوگ ایک پیالے بیل که فیصد خیر ای ارداخل بول نے بیان کیا کررسول الله من الفیخ بیل نے فرمایا جو محف کسی پیالے میں کھانا کھانے کے بعداسے جانے ریال اس کیلئے وعائے مغفرت کرتا ہے۔ بیصدیث غریب ہے۔ اس جم صرف معلی بن راشد کی روایت سے جانے بیل رون اور کئی انکد صدیث است معلی بن حاضد بیش است معلی بن راشد کی روایت سے جانے بیل میں بارون اور کئی انکد صدیث است معلی بن راشد سے قبل کرتے ہیں۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِنَّا أَكُلَ طَعَامًا لَعِنَ أَصَابِعَهُ الثَّلَى اللهُ عَلَيْهِ أَصَابِعَهُ الثَّلَثَ وَقَالَ إِذَا وَقَعَتُ لُقُهَةُ أَصَدِ كُدُ فَلْيُعِطُ عَنْهَا الْلَائِي وَلَمَاكُا أَنْ تَسْلُتَ الصَّمْعَةَ وَلَيَا كُلُهُ اللهَ عَلَيْهَا فَلَا مَكُمُ اللهَ الصَّمْعَة وَلَيَا كُلُهُ اللهَ الصَّمْعَة وَلَيَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٣ ١٨ انحَدُّ فَكَا نَصُرُّ أَنْ عَلِي الْجَهْضَيِّ فَكَا الْمُعَلَّى بْنُ الْجَهْضَيِّ فَكَا الْمُعَلَّى بْنُ وَكِيهِ آيُوالْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَتْنِي جَنَّتِي أَمَّرُ عَاصِم وَكَانَتُ الْمُ فَلَى الْمُعَلِّى الْمُ عَلَيْنَا لَيُشَعَّ الْحَيْرِ وَكَوْنَ الْمُعَلِّى اللَّهِ عَلَيْنَا لَيُشَعَلُ الْمُعَلِّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اكْلَ فِي قَصْعَةٍ فَدَ لَحِسَهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَكُ الْمُعَلِّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى مَنْ اكْلَ فِي قَصْعَةٍ فَدَ لَحِسَهَا الْمَعْفَرَتُ لَكُ الْمُعَلِّى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَم

تشریک حدیث فمبرا : گھائے کے دوران اگر لقہ گرجائے تو تھم شری یہ ہے کہ اس کوا تھا کر کھالیا جائے۔ پھراس ہی تفصیل ہے کہ
اگر دستر خوان پر گراہے تو جوں کا توں سارالقمہ افعا کر کھالیا جائے۔ کیونکہ دستر خوان پر گرنے کی وجہ ہے اس پر گندگی نہیں گئی۔ اورا گر
نے گراہے تو صاف حصہ کھایا جائے باتی حصہ چیونڈیوں وغیرہ کو کھلا دیا جائے۔ اورا گرسارا تو مٹی سے ملوث ہو گمیا تب بھی کوڑے میں
تھے کا نہ جائے بلکہ جانور (چیونڈیوں) وغیرہ کے لئے چھوڑ تا لازم نہ آئے۔ پھر یہ مشکیرین کی علامت بھی ہے۔ چنا نچھاس صدیمث کی
تھریک میں علامہ طبی تربائے ہیں۔

ولا يدعها للشيطن، انما صار تركها للشيطان لان فيه اضاعة نعمة الله والاستحقار لها من غير ما يأس ثمر انه من اخلاق المتكبرين، والمانع عن تعاول تلك اللقمة في الغالب هو الكبر وذلك من عمل الشيطان.

یعنی بیشیطان کے لئے چھوڑ نااس ہوجہ ہوا کیونکہ اس میں القد تعالیٰ کی فعمت کا ضیاع اوراس کی حقارت ہے کیونکہ ابھی اس کا قابل انتقاع ہونا معدوم نہیں ہوا۔ چھرید بات بھی ہے کہ اس طرح کرنا متنکبرین کی عاوات میں سے ہے اور عام طور پراس طرح نقمہ اٹھا کر کھانے سے دک جانا تکہری کی وجہ سے ہوتا ہے اور تکبر شبطانی میں ہے۔ ( عمل ہے۔ ( کیبی ، بحوالہ جاشہ ترفد کی ، رہمانیہ )

۔ تشریح حدیث نمبرا ۔ اس حدیث میں تین باتنی بیان ہوئی ہیں۔ا۔عام طور مرآ پ کانٹیل کامعمول تین انگیوں ہے کھانے کا تھا۔مصلحت اس تئرا میہ ہے کہ تین انگیوں ہے کھائے گا تو پیپ میں کھانا کم جائے گا بعدتھوڑ ہے کھانے میں پیپ مجرجائے گا۔جبکہ

یا پنج الکیوں سے کھانا پرس کی علامت ہے کہ اس طرح پیٹ میں کھانا زیادہ جاتا ہے۔ چرکم کھانے سے پیٹ جہس مجرتا۔اوربسیار خوری کی عاوت ہوجاتی ہے۔ اگر چد ضرورت کے وقت بائج انگلیوں سے کھانے کی اجازت ہے۔ فتح الباری میں ہے کہ سعید بن منعورے مرس روایت ہے کہ آ ب تا گانٹی نے یا کے انگلیوں ہے بھی کھایا ہے۔ ( فتح الباری ۹/ ۵۷۸) اس لئے کھانے میں اگر کوئی اليي چيز موجس ميں جاريا يائج انظيوں كا استعمال ضروري مورمثلاً خشك چيز شامو يا دال جاول وغير وتو اس ميں ويكر انظليال بهي استعال کی جاسکتی ہیں۔ (شرح مناوی میں ۱۹۰) نیکن بلاضرورت یا نچ الکیوں سے کھانے والاتا رک سنت ہوگا۔

٢٠ دومرے مضمون كى تفسيل كذريكى كه تقد كرجائے توافحا كر كھاليا جائے۔

٣- کھانے کے بعد برتن صاف کرناریکی مسنون ہے آپ فائی کی کے فر ایا کہ ہیں کیا معلوم کدکھانے کے کس حصہ بیل برکت ہے۔ يركمت كامقبوم :بركت كامنبوم يدب كه كماناصحت وقوت كاسبب بوكر بيارى اورتكيف سينجات كاباعث بوء اورا تزال صالحه فرما نبرواري ميس رغبت كالإعث هوبه

تشريح حديث تمبرا عن اكل في تصعة لد لعدها استعدت له التصعة برأن كاستغفار كالقيق معلى بحى مراوليا جاسك ہے۔ کیونک اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہر چرچین کرتی ہے۔ 'وان من شن الایسیہ بعددہ' 'تو برشوں کا استعقار کرنا کی م مستبعالهين

اس كى تشريح بن علام يوريشتى رحمدالله فرمات بين - استغفار القصعة عبارة عما صودف فيها من امارة التواقع صمن اكل فيها وبراء ته من الكير وذلك مما يوجب له المفقرB فاضاف الى القصعة لانها كالسبب لذلك ـ يحتى *برآن كو* المجی طرح صاف کرنا میا مارت تواضع اور تکبرے برات ہے جو کرسب ہے مغفرت کا خلاصہ میر کرمیہ برتن اس کی مغفرت کا سب ين جائے گا۔ (طبي) (بحوالہ: حاشير ترقدي:٣٣٣/٢، رجانيه)

> ١٢١٠: بَابُ مَاجَآءَ فِي كُواهِيَةِ الْاَكُلِ مِنْ وَسُطِ الطُّعَامِ

١٨٢٥: حَدَّثَكَا أَبُورُ جَأَءٍ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَآءٍ بْنِ السَّائِب عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْبَرَّكَةَ تَنْفِز لُّ وَسُطَ الطَّعَامِ فَكُلُواْ مِنْ حَافَتَيْهِ وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَعِلْهِ هَذَا حَدِيدَتُ حَسَنْ صَعِمْهُ إِلَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّانِي وَمُلُودُواهُ شُعْبَةُ وَالنَّوْرِيُّ عَنْ عَكَاهِ بْنِ السَّانِبِ وَنِي الْمَابِ عَنِ ابْنِ عُنَرَد

لغائت: البركة تنزل في وسط الطعام.

۱۲۱۰:باب کھانے کے درمیان سے کھانا کھانے کی کراہت

١٨٦٥: حفرت ابن عهاس دخى الله عنها كهنة بين كدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا برکت کھانے کے درمیان میں اتر تی ہے۔لہذا کنارول ہے کھانا کھاؤ اور چے میں سے ندکھاؤ۔ یہ حدیث حسن ہے اور صرف عطاء بن سائب کی روایت سند معروف ہے۔ شعبہ اور توری بھی اے عطاء بڑن سائب ہی ہے تقل کرتے ہیں۔اس باب میں این عمر منی اللہ عنهما ہے بھی حدیث منقول ہے و کسید کے میلفظ میں کے سکون اور فتح دونو ل طرح آیا ہے۔اگر سکون کے ساتھ ہوتو ترجمہ'' درمیان'' کا ہوگا اورا گرسین کے فتح کے گھ ساتھ ہوتو ترجمہ ہوگا۔وسطی حصہ کس چیز کا مرکز ، یہاں ٹائی معنی ہی مراد ہے۔

طفات: الثوم: بصد الثاه: فارى بس اس كاترجمه مير اوراردويس ولبس "عدكياجا تابيد

بُعَدُلُ بفتحتين بيازكوكيت ويرا-

مُحَدَّاتُ بروزن رمَّان المندن -

تشری : کھانے کا اوب سے کہ کھانا درمیان ہے تہ کھایا جائے بلکہ کناروں ہے کھا کیں۔ کیونکہ نہ کورہ حدیث کے مطابق برکت کھانے کے درمیان میں اتر تی ہے۔ درمیان سے کھانے کی صورت میں برکت منتشر ہوجائے گی۔ متصود میہ کہ برکت ختم ہوجائے گی۔ اور متعددا جادیث کا مقصلی ہے کہ شریعت اسلامی میں کثرت کے مقابلہ میں برکت مجود و پسندیدہ ہے۔ ہم اس مادی دور میں کثرت کے بیچھے بھا مجے میں لیکن ہر چیز کی کثرت کے باوجود ہم قلت کا شکار میں۔ ہمارے کھانے چیے ، مال ، عمر واد قات میں کثرت تو ہے گئی برکت سے محروی ہے۔ وجہ ہی ہے کہ ہم نے اپنی متنل کواس قدر سے لگام کر دیا ہے کہ شریعت اسلامی کی بظاہر معمولی باتوں کو بالکل نظر انداز کردیتے میں جو بے برکتی کا باعث بنتی ہے۔

ا۔ الغرض کھا ؛ درمیان سے کھانے کی صورت میں بے برگی ہوتی ہے اس وجہ سے کناروں سے کھانے کی ترغیب ہے۔ ۲۔ ایک حکمت میہ ہے کہ جب کناروں سے کھائے گا تو کھا نابرتن میں جمع رہے گا اور آئکھیں کھانے کو مستقل دیکھتی رہیں گی۔ ای طرح دل جلدی بھرجائے گا۔ جیسا کہ طوائی مٹھائی اس وجہ سے نہیں کھا تا کہ وہ مستقل دیکھتار ہتا ہے۔

روقی بھی درمیان سے کھائی جائے۔ امام غزائی دحمہ الله فرمائے ہیں۔ و کہذا لایساً کیل میں وسط الرغیف بیل میں استدارته الله اذا قبل اللغبية فليكسر الخبيز، والعلة في ذلك ما في الحديث من كون البركة تنزل في وسط الطعامر، روقی بھی درمیان سے ندکھائے بلك كولائى كے كنارول سے كھائے سوائے بركروئى بی تھوڑى می روچائے اس صورت بی درمیان سے بھی تو شرکت كھائے كروئى بی تھوڑى می روچائے اس صورت بی درمیان سے بھی تو شركت كھائے كرم كرش الرقی ہے۔ (نیل الاوطار: ١٦/٨)

## ااا: بابسس اور پیاز کھانے کی

#### كرابت

۱۸۶۹: حفرت جابررضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بہت کھایا (پہلی
مرتبدراوی نے صرف کہت کا اور دوسری مرتبہت ، پیاز ، اور
مند نے کا ذکر کیا ) وہ ہماری مساجد کے قریب ندا کے ۔ یہ
حدیث حسن سمج ہے ۔ اس باب جس حضرت عمر ابو ابوبٹ ، ابو
ہر برج ہا ہوسعید ، جابر بن سمرہ ، قرق اور ابن عمرہ سے بھی احاد ہے
منقول ہیں ۔

#### اا۱۲ يَابُ مَاجَآءَ فِي كَرَاهِيَةِ اكْل النُّوْم وَالْبَصَل

١٨٦١ مَنْ مَنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَسَا عَطَا وَعَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيْدٍ الْفَظَانُ عَنِ الْهِ جُريَّةِ فَسَا عَطَا وَعَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَٰذِهِ قَالَ قَالَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَٰذِهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكُلَ مِنْ هَٰذِهِ قَالَ الْقُوْمِ وَالْبَصَلُ وَالْكُواتِ فَلاَ يَعْرَبُكَ فَى مَنْ عَبِيدٍ فَلاَ يَعْرَبُكَ فِي مَنْ عَبَرَ وَكُن اللهُ عَلَيْهِ وَالْبَصَلُ وَالْكُواتِ فَلاَ النَّالِ عَنْ مَنْ عَبَرَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَمَن عَبِيلًا عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ عَمَن عَمْ وَالْمِي عَنْ عَمْ وَالْمِي عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الل

تشریخ: پیازلہن وغیرہ اگر بچھکھائی جا کیں تو مند میں بد بو پیدا ہوئی ہے اورائس چیزیں جن کی دجہ سے منہ بد بودار ہو جائے کھا کر ہم مجد میں آنامنع ہے کیونکہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اور دیگر نمازیوں کے لئے بھی باعث تکلیف ہے۔

فلا یدوین فی مساجدن اقامی عیام نے بعض علاء سے نقل کیاہے کہ یہ مما نعت مرف مجد بوی بی کے ساتھ فاص ہے کی کا کہ لفظ ' مساجدتا' سے مجد نوی مراد ہے ۔ نیکن جمہور علاء کے نزویک اس سے ہر ہر مجد مراد ہے۔ اور جمہور کی دلیل ابوداؤدکی روایت ہے جس جس ہے۔ ' فلا یہ وین العساجد ''اس بناء پر بیٹم صرف مجد نیوی کے ساتھ خاص نہیں باکہ تمام مساجد کا بی تھم ہے۔

(شرح مسلم للووي)

مطلقاً نہسن پیاز کھانے کا تھم جمبورعلاء کے نزدیک ندکورہ احادیث بیں ان اشیار کی ممانعت کی علید ملائکہ اوراد کول کو تکلیف دیتا ہے قوجہاں بیعلت یائی جائے گی دہیں کیابسن بیاز کھانے کی ممانعت ہوگی۔مطلقاً اس کا کھانا جائز ہے۔

جبکہ بقول قاضی عیاض اہل ظاہر مطلقا اس کی حرمت کے یا کروہ تحریبی ہونے کے قائل ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک جماعت کی نماز فرض میں ہے اور یہ چیزیں کھانے ہے اس فرض میں کا ترک لازم آئے گا۔

جمهورعلا وكي دليل زياحاديث جمهوركي دليل بين: كُلُ فانس أتاجي من لاتناجي "اس طرح دوسري صديث سے ايها الداس انه ليس لي تحريمه ما احل الله ولكنها شجرة اكرة ريحها (مسلم)

دیگر جگہوں میں پیاز دغیرہ کھا کر جانے کا تھکم : حدیث باب کی رفتی میں علماء نے مساجد کے علاوہ ویکر مقامات عبادت کو بھی ای پر قیاس کیا ہے۔ یعنی عیدگاہ کم وذکر کے حلقے وغیرہ ۔ نہ کورہ ممانعت ان مقامات میں ہوگی ۔ کیونکہ علمت یہاں بھی پائی جارہ ہی۔ ای طرح مقامات عبادت کے علاوہ دوسرے مقامات جیسے بازاریا دیکر تقریبات وغیرہ ان جگہوں پر بھی ممانعت لا گوہوگی لوگوں کی اذبیت کی وجہ ہے۔

## ۱۲۱۲: پاپ پکا ہوالہن کھانے کی اجازت

١٨١٤ : حفرت جابرين سمرة كيت بين كدرسول الله مَالِيْنَا جنب ابوالوب ك بان تغير ع قد جب كهانا كهات توجوي جانا اس الوالوب ك باس بعيج ديا كرت - ايك مرتبه آب مَالِيْنَا ف أبين كهانا بعيجاجس من س آ به اللينافي ف نهين كهايا تفا - پس جب ابوايوب رسول الله مَالِينَا كي خدمت من حاضر بوئ اور اس بات كا ذكر كيا تو آب مَالِينَا ف فرماياس عي لبس ب - انبول في عرض كيايارسول الله تَالِينَا في

## ۱۲۱۲: بَابُ مَاجَآءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي اكْلِ الثَّوْمِ مَطْبُوْخًا

هُوَ قَالَ لاَ وَلَكِينِيُ ٱكْرَفُهُ مِنْ ٱجْل سُحِه طَمَا حَيِيثُ

يْنُ مَلِيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْجِاقَ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ حَنْبَلِ عَنْ عَلِيّ قَالَ لَهِيَ عَنْ أَكُلِ الثَّوْمِ إِلَّا مَطْبُوعًا وَقَلْدُونً عَلَا عَنَّ عَلِيَّ أَنَّهُ قَالَ لَهِيَ عَنْ أَكُلُ النُّومِ إِلَّا مَطْبُومٌ الْأَوْمِ ١٨٤٩: حَدَّثَنَا هَنَّادُ ثُنَا وَكِيْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي قَ عَنْ شُوِيْكِ أَنِ حَنْمَلِ عَنْ عَلِيّ إِنَّهُ كُوةَ أَكُلَّ الْقُوْمِ إِلَّا مَطِّبُوحًا هٰذَا حَدِيثُ لَيْسَ إِسْنَادَةُ بِذَلِكَ الْعُويِّ وَرُوِيَ عَنْ شِرِيْكِ بُنِ حَلْبَلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

• ١٨٤ نحدً ثُنَا الْحَسَنُ إِنَّ الصَّبَاحِ الْبَزَّارُ ثُنَا سُفَيَانَ مِنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمِي يَزِيْدَكَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمَّا أَيْوَبَ ٱلْحَبُورَةُهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَزَلَ عَلَيْهِمْ فَتَكَلَّفُوْ اللَّهُ طَعَامًا فِيْهِ مِنْ يَغْضَ هٰذِهِ الْبُقُولُ فَكُرةَ أَكَّلُّهُ فَقَالَ لِلْا صُحَابِهِ كُلُوهُ فَإِنِّي لَنَّتُ كَأَحَٰدٍ كُمُّ إِنِّي ٓ اَخَاكُ أَنُ أُوْدِيَ صَاحِبِي هٰذَا حَدِيثِثٌ حَسَنٌ صَعِيْهُ غَريْبُ وَأُمُّ أَيُّوبَ هِيَ أَمْرَلَةً آبِي أَيُّوبَ الَّا نُصَارِي حَكَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنِ حُمَيْدٍ ثَنَا زَيْدُ بُنِ الْحَبَابِ عَنَ أَبَى خَلْدَةً عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ مَالَ الثُّرْمُ مِنْ طَيِّهَاتِ الرِّزْقِ وَأَيْوْ خَلْدَةً السُمُّةُ خَالِدُهُ مُنَّ وِيُعَادِ وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدًا أَهْلَ الْعَدِيْتِ وَقَدُ أَقْدُكُ أَنْسَ بِنَ مَالِئِ وَسَهِعَ مِنْهُ وَأَبُوالُعَالِيَةِ اسْهُهُ رُفَيْعٌ وَهُوَ الرِّيَاحِيُّ تَالَ عُبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِي كَانَ أَبُّهُ عُلْدَةَ خِيَارًا مُسْإِمُك

كياريرام ب-آب مَالِيُّالِم نفرمايانيس ليكن يس اس كي بوکی وجہ سے اسے مکر وہ مجھتا ہوں ریبے حدیث حس<sup>سی</sup>ج ہے۔ ١٨٦٨: حفرت علیٰ ہے روایت ہے کہ کیالہن کھانے ہے منع کیا مکیا ۔ مگر بہ کہ لکا جوا ہو۔ بید حضرت علیٰ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہلسن کا کھا نامنع ہے ۔ مر بے کہ ایکا ہوا ہو۔ آب کے قول کے طور پر منقول ہے۔

١٢٦٩: بم سروايت كي هناد في المبول في وكيع سالمبول في اپنے باپ سے انہوں نے الی آخل سے انہوں نے شریک بن حنبل ہے انہوں نے علی سے کرانہوں نے فر مایا کیے ہوئے لہن کے علاوہ لبسن کھانا مکروہ ہے۔ اس حدیث کی سندقوی نہیں۔ شريك بن منبل اسے بى أكرم ما الفيام سے مسال نقل كرتے ہيں۔ ١٨٤٠: حضرت ام الوب فرماتي جي كدرسول الله مَرَاثِينَ أن کے ہاں شریف لائے توان لوگوں نے ( یعنی ہجرت کے موقع ير) آب مَلْ فَيْلِ كَ لِيَ لِعِن مِن بِر يون سے كھانا تيار كيار آب مَنَا يَنْظِم فِي صَحَاب من فِي ما ما تم لوگ اے کھالو کیونکہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں ادر مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے میرے ساتھی ( فرشتوں ) کونکلیف نہ پنجے۔ بیاعدیث حسن سمج غریب ہے۔ ام الوب، حضرت الوالوب كى يوى بن محد بن تميد، يزيد بن حباب ہے وہ ابوخلدہ ہے اور وہ ابوعالیہ سے نقل کرتے ہیں كرانبوں نے فرمایالبس بھی ايك يا كيزورزق ہے۔ابوخلدہ کا نام خالدین دینار ہے۔ بیر ثقہ ہیں۔ ان کی انس بن مالک ا ے ملاقات ہے اوران ہے احادیث بھی کن میں۔ ابو عالیہ کا نام رفع ریاحی ہے۔عبدالرحن بن مهدی کہتے ہیں کرابوخلدہ بہترین مسلمان تھے۔

تشرت ال باب كى مبلماروايت مناسب كى وجدت كذشته باب سيلحق مونى جائبة مهرى شخول مين بيروايت كزشته باب ے بی بھی سے ۔وکنان اذا اکل طعامیا بعث البیہ بغضلہ :علامہ نوویؓ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ قال العلماء نعی هذا انه يستحب للأكل والشارب ان يفضل مما يأكل ويشرب فسلة ليواسي بها من بعدته لاسيما ان كان مما

يتبرك بغضلته الخر

بین علا وفر ماتے ہیں کہ کھانے پینے والے کے لئے بیستحب ہے کہ جو پچھ کھائے ہے اس میں سے تھوڑ اسابعد والوں کی مواسات کے لئے بچادے، خاص طور پر جبکہ لوگ اس کے بیچے ہوئے کو تیرک بچھتے ہوں۔ اور مہمان کے لئے بھی بدیا مت موک کہ جو تی ہوں۔ اور مہمان کے لئے بھی بدیا مت موک کہ جو تی ہوں۔ اور مہمان کے آگے رکھ دیے ہیں اور کھر بچا ہوا ہے کہ والوں کو کھلاتے ہیں۔ (شرح مسلم للدو وی: ۲۵۸/۷)

اس بات کی روایات سے بیات ابت ہوتی ہے کہ محصوص مقابات میں کیالبین کھا کرجانے کی ممانعت ہے۔ کھانے میں پکایا ہوالبین کھانے کی ممانعت نیس ۔ کیونکہ پکانے کے بعداس کی بدیوختم ہوجاتی ہے۔

۱۲۱۳: باب سوتے وقت برتنوں کوڈ بھکنے اور چراغ وآ گ بجھا کرسونا

ا ۱۸۵: حعزت جابر سے روایت ہے کہ رمول الله مظافیۃ لے فر مایا (سوتے وقت) دروازے بند کردو، برتن اوند سے کردویا و سانپ دواور جراغ بجھا دو۔ کیونکہ شیطان بند رورواز وں کو نیس کھولٹا اور برتن کونگائیس کرتا۔ نیس کھولٹا فاس (چوبا) لوگوں کے گھروں کو جلا دیتا ہے۔اس باب میں حضرت ابن عمر ،ابو جریرہ اور ابن عماس سے بھی احادیث منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور حضرت جابر ہے منقول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور حضرت جابر ہے۔

۱۸۷۲: حضرت سالم اپنے والد کنن کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ؟ سوستہ وقت اپنے سمروں میں جلتی ہوئی آگ نہ چھوڑو (بلکہ بجھاوو) بیرصدیث حسن میجے ہے۔ ُ الدَّا: بَابُ مَا جَآءً فِي تَخْدِيدُ الْإِ لَا ءِ وَإِطْفَاءِ السِّراجِ وَالنَّارِ عِنْدُ الْمَنَامِ النَّذَةَ ثَنَا تُشَيْدُهُ عَنْ مَالِلِهِ عَنْ لَيَ الزَّيْدِ عَنْ

اك ١٨ انحَدَّ ثَمَا قُتَيْبَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ اَبَى الزَّبَيْدِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ أَغْلِقُوا الْبَابَ وَادْ كِنُو السِّقَاءَ وَاكْنِفُوا الْإِنَاءَ وَحَيْدُ وَالْإِنَاءَ وَكَادُونِ الْمِصْبَاءَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَنْتَهُ عُلِقًا وَلَا يَحِلُ وَكَادُ وَكَا يَكُشِفُ الِيهَ قَانَ الْفُويُسِنَةَ تُنْفُرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيَّتَهُمُ وَفِي الْبَابِ عَنِ النِّي عُمُو وَ آلَى هُورَيْرَةَ وَابُنِ عَبَاسِ هُ فَا الحَدِدُثُ حَسَنْ صَحِيْهُ وَتَلَى الْوَيَ مِنْ عَمْرِدَةً وَابُنِ عَبَاسٍ هُ فَا احْدِدُثُ

٧ ١٨٤ : حَنَّ قَعَنَا ابْنُ ابِي هُمَرَ وَعَيْدُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَنَّ قَعَا سُفْهَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنْ لَيْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُتُو كُوا النَّارَ فِي يَهُولِكُمْ حِنْنَ تَنَا مُوْنَ لَمْذَا حَدِيْثُ حَسَنَّ صَحِيْهُ

لغات او كندا الستاء: بفتح الهزه وكسرا لكاف من الايكام ابين بإنى كى ملك كامنه ورى سے باند هاو .

أكلنوا الاداء: أو عدروا الاداء: يرتن كواوندها كردوميا وُحا تكب وو\_

اكفنوا العصباح: يراغ كل كردو\_

الغويسقة: بيالفاسعة كالشغيرب: شرارتي

أحشوه الذأو: آك جلانا مسلكانا-

تشريح: فدكوره احاديث يس آواب زندكي كابيان جل رمائية فينانيد باب كي حديث اول جارا حكام بمشتل يهد

\*\* AT 3\*\*

مپہلاتھم الفیل قوا البانی درواز ہ بند کرلور وجہ بیا تا کہ شیطان بند چیز کوئیں کھول سکتا ۔ سوال بیہ کے شیطان اپن آ مدور فت میں آئی ورواز و کا پابند نیں۔ جواب بیہ ہے مجھن درواز ہ بند کرتا مراؤٹیں ہے بلکہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرے۔ جیسا کے مسلم کی روایت بنس بیلفظ زائد ہے کہ' واڈ کہ وا اسد الله ''بیا ہے بی ہے بیت الحقاء میں دعا پڑھ کرجائے توا حادیث کے مطابق شیاطین ہے پروہ ہو جاتا ہے۔

اور پھر یہاں شیاطین الانس بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ اس طرح درواز وہند کردیئے کی صورت میں چوڑیں آیا کس ہے۔ دوسر الور تنیسرائحکم: اس میں پائی کی مشک کو با تدھنے کا اور کھانے کے برتنوں کوڈ ھانکنے کا تھم ہے۔ تا کہ شیطان سے حفاظات ہو جائے۔اوراس طرح برتن کوڈھا تک دیتا بیاری سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ چتانچ مسلم کی ایک روایت ہے کہ خصوا الازاء واو کوا السقاء فان فی السنة نیلة یعزل فیھا وہاء لاہمر بافاء لیس ھلیہ غطاء او سقاء لیس علیہ و کاء الائزل فیہ من ذلك الوہاء۔

برتنوں کوڈھا تک دومشکیزے کو ہائد ہددو، کیونکہ سال میں ایک رات ایک ہوتی ہے جس میں بیاری اتاری جاتی ہے اور کوئی برتن اور مشکیز والیانییں ہوتا کہ جس کوڈھا ٹکانہ کمیا ہواور یہ بیاری ہیں داخل ہوجائے۔

امام نوی رحمداللدف برتن وغیره کود حاجد کے جارفوا کد لکھے ہیں۔

(۱) شیطان سے حفاظت (۲) بیار بول سے حفاظت (۳) نماست وکندگی کے گرنے ہے حفاظت (۴) حشرات اور کیڑے مکوڑ دل سے حفاظت ۔ (شرع مسلم للووی)

۱۲۱۳:باب دود و تھجورین ایک ساتھ کھانے

#### کی کراہت

۱۸۷۳: حفرت این عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کی اجازت کے بخیر وہ مجودوں کو ملا کر کھانے سے منع فر مایا۔ اس باب میں حضرت ابو بکر رمنی اللہ عنہ کے مولی سعد بھی حدیث نقل کمرتے ہیں۔ بیصد بھی حدیث نقل کمرتے ہیں۔ بیصد بھی حسن مجھے ہے۔

١٢١٣: بَابُ مَاجَاءً فِي كُوَاهِيَةٍ

الُقِرَانِ بَيْنَ السَّمُوكَيِّن

٣ ١٨٤ : حُدَّفَا مَحْمُودُ بِنَ عَيْلاَنَ ثَنَاآبُواْحَمَدُ الزَّيْسِينَ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ عَنِ النَّوْرِيِّ عَنْ جَبِلَةَ بُنِ سُعَيْمٍ عَنِ آبَنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَ يَقُرُنَ بَيْنَ التَّمْرَكَيْنِ حَتَى يَسْتَأَدِّنَ صَاحِبَةٌ وَفِي الْيَابِ عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى آبِي يَكُرِ هَلَنَا حَدِيدُتْ حَسَنَ عَمِيدٌهُ آثر آئے : اگرکوئی جلدی میں ہویااس کو بھوک زیادہ کی ہوتوالی صورت میں اپنے ساتھی سے اجازت لیکردد کھوریں ایک ساتھ کے
لاتو کچھ ترج نییں۔ لیکن دوسروں کی اجازت کے بغیر دودو کھوریں ایک ساتھ اٹھالینا دوسروں کی جی تلفی اور بدتہذی ہے اس لئے
ممانعت فرمائی۔ باتی رہی این شامین کی دوسرفوع حدیث جوانہوں نے اپنی کتاب' النائخ والمنسوخ' میں ذکر کی ہے کہ کہ سبت
مہانعت میں القوان می التعدو ان الله وسع علم کھ فاہوروا۔ میں نے تنہیں کھوریں ملانے سے منع کیا تھا اب اللہ نے تہیں
دسمت دے دی ہے۔ اپن ملاکر کھاؤ۔ بیر مدیث ضعیف ہے۔ حافظ ابن جو آئے فتح الباری میں لکھا ہے کہ 'فی سندوضعف' اس کی
سند ہیں ضعف ہے۔ (فتح الباری)

### ۱۲۱۵: باب مجور کی فضیلت

۱۸۷۲: حفزت عائشہ منی اللہ بدوایت کرتنی ہیں کہرسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر جس میں مجورتہ ہواس کے رہنے والے بھو کے ہیں۔اس باب میں ابورافع رضی اللہ عنہ کی بیوی سلنی سے بھی صدیث منقول ہے۔ بید عدیث اس سندسے حسن فریب ہے۔ہم اسے بشام بن عروہ کی روایت سندسے حسن فریب ہے۔ہم اسے بشام بن عروہ کی روایت سے ای سندسے جانبے ہیں۔ ١٣١٥ بَابُ مَاجَآءً فِي اسْتِحْبَابِ التَّمْدِ

١٨٤١ حَدَّقَنَا مُحَدَّدُ بِنُ سَهُلِ بِنِ عَسُكُرِو عَبُدِ اللّهِ اللّهِ عَنْ عَدْلِ اللّهِ اللّهِ عَنْ عَدْلِ اللّهِ عَنْ عَدْلِ اللّهِ عَنْ عَدْلِهِ عَنْ عَالِشَةً عَنِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ بَيْتُ لاَ تَمُر فِيهِ جِهَاءً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ بَيْتُ لاَ تَمُر فِيهِ جِهَاءً اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فِشَامِ حَسَنٌ عَرِيْتُ فِنْ طَلّا الْوَجُودُ لاَ تَعْرِيّهُ مِنْ حَدِيثِ فِشَامِ مِنْ عُرِيْتُ فِي اللّهُ الْوَجُودُ لاَ تَعْرِيّهُ مِنْ حَدِيثِ فِشَامِ مِنْ عُرِيثًا لِللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْوَجُودُ لاَ تَعْرِيّهُ مِنْ حَدِيثٍ فِشَامِ مِنْ عُرِيْتُ فِي اللّهُ الْوَجُودُ لاَ تَعْرِيّهُ مِنْ حَدِيثٍ فِشَامِ مِنْ عُرِيثًا لِلْهُ مِنْ طَلْمَا الْوَجُودُ لاَ تَعْرِيّهُ مِنْ حَدِيثٍ فِشَامِ مِنْ عُرِيثًا لا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ الل

تشری : اس مدیث کی تشری شد معزت شاه ولی الله دهمانله فر ماتے این که: همر داری سکانفام میں بید بات شائل ہے که همر میں کوئی الی معمول چیز ضرور ہوئی چاہئے جو بازار میں ستی کمتی ہوتا کہ اگر کمی دفت کسی کو بھوک ستائے اور کھانا دستیاب نہ ہوتو اس معمولی چیز سے ضرورت یوری کرلی جائے۔

جارے ہاں اجارچشنی وغیرہ اس کی نظیرے کہ مریس کھانا نہ بھی پکا ہوتوا جارچشنی پر گذارہ ہوسکتاہے۔

قاضی ابویکر بن الحری اس حدیث کی تقریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ۔ چونکہ افل عرب کی گذر بسر عام طور پر مجوروں یا ان کی آمدنی پر ہوتی تھی (اور جب بیان کے ہاں اتن عام ہے) تو جو گھر اس سے خالی ہوتو پھروہ گھر والے بھوکے ہیں۔ای طرح برعلاقہ والے کے لئے اس کے ہاں پائی جانے والی گذر بسر کی چیز وں کا درجہ ہے (عارضة الاحوذی) لینی ہرعلاقہ کی وہ معمولی چیزیں جو کھرت سے دستیاب ہوتی ہیں اگر کھر ہیں وہ بھی نہ ہوں تو پھراتہ کھر والے بھوکے تی رہیں ہے۔)

علامہ طبی السمت علی التداعة فی بلدة المحد ملامی المحد الله المحد الله المحد علی العداعة فی بلدة المحد فيه السم الله "ممكن ب كريے موت و ترفیب رجمول مواس علاقہ والوں كے لئے جہاں مجود كرت سے پال جاتى ہے ( بحوالہ تخت الاحوذی ) یعنی مطلب یہ ہے كہ جس كمر بن كھانے بن سوائے مجود ك اور بكھ نہ موق مجود كے موت ہوئے وہ قاصت كرتے موت اس كى تائيد بخارى الاحت كرتے موت اس كى تائيد بخارى الاحت كرتے موت اس كى تائيد بخارى

ومسلم كي أيك حديث من بحقى موتى بكر: عا مُشرض النسب فرماتي بين كد و كنان يأتس عليه ما الشهر مانو قدفيه داراه الما هو التعدو المهاء الاان يوتى باللحد" - بم برايك ماوايها بهي كذرتا كدجس مين جولها جلاً في كوبت بي ندآ تي تقي مرف ياني اور متمجوروں بربل گذارہ ہوتا تھا۔ سوائے بیر کہیں ہے گوشت آ جائے۔ ( بخاری وسلم )

اور پر مجود کا ورخت ایدا بابر کت بے کہاس کا ہر جرجز واستعمال میں آجا تا ہے۔ محتصلیاں پیس کر جانوروں کو کھلائی جاسکتی ہیں۔اس کے تنوں سے ہمتیر اور شاخوں ہے چیتیں ڈالی جاتی ہیں۔اس کی جھال سے رسیاں بٹی جاتی ہیں۔اس کے پتوں سے چٹائیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں خوشوں سے جھاڑ و بن جاتی ہے ۔اس کا کھٹل کیا ہویا ایکا ہر طمرح سے کھانے میں آتا ہے اس وجہ ہے اس سے مختلف نام جیں۔اگر مجمور سکھائی کئی ہو (مجموارے) تواس کو' تمرة'' سکتے میں ۔ کبکی ہوتو''بسر'' کہلاتی ہے۔تا زہ ہوتو''رطب'' کے نام سے موسوم ہے۔ کچی کی موتو "نذنب" کہلاتی ہے۔

#### ١٢١٢: باب كهانا كهانے ١٢١١: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْحَمْدِ . کے بعداللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنا عَلَى الطُّعَامِ إِذًا فَرَعُ مِنْهُ

١٨٧٥: حفرت انس بن ما فك رضى الله عند كهنة بين كدرسول الله ١٨٤٥: حَدَّثُنَا هَنَّادُ وَمَحْمُودُكُنُ غَيْلًا نَ قَالاَ ثَنَا أَبُو صلی الله علیه وسلم نے فرمایا الله نعالی اس بندے سے رامنی ہوجاتا مر رور د رو رود المن المن المن المن المن من سوميا بن أبي بريمة عن ب جوا کی القر کھانے یا ایک محوزث یانی یف سے بعد اللہ تعالی کی أنَّسِ بُنِ مَالِكِ إِنَّ اللَّهَ لَيَرُضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلُ الْأَكُلَةُ أويشُرَبُ الشَّرِيَّةُ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا وَفِي الْبِأْبِ عَنْ عُقِبَةً بْنِ. الْعِيشُوبُ الشَّرِيَّةُ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا وَفِي الْبِأْبِ عَنْ عُقِبَةً بْنِ. تعريف بيان كريء اس ياب عن عقيه بن عامرٌ الوسعيدٌ، عاكشه، ابوالوب اورابو ہر مرہ ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیعدیث حسن عَامِرِ وَأَبَىٰ سَعِيْدٍ وَعَا أَيْثَةً وَأَبَىٰ أَيُّوْبَ وَأَبَىٰ هُرَيْرَةً طَنَّا ے۔ کئی راوی اے ذکر یابن انی زائدہے اس طرح نقل کرتے لِينْ حَسَنٌ وَتَذَرُواهُ عَزْرُ واحِدٍ عَنْ زَكَرِيًّا أَنِ الْمَ زَائِدَةَ بیں۔ہماس مدیث کومرف ای سندے جانے ہیں۔ نَحْوَةُ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيمُهِ ذَكَّرِبًّا أَنْ زَائِلُكُ

تشریح الله تحیای اگرید مرد کے فتح کے ساتھ ہوتو مطلب ہوگا۔ ایک مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا۔ اس صورت میں حدیث کا مطلب بیہوگا الله تعالی اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو کھا نامکمل کھانے کے بعد اللہ کی حمر کرے۔

اور اگر ہیاہمز و کے ضمہ کے ساتھ ہوتو ''لقمہ'' کے معنی میں ہوگا۔ اور حدیث کامقبوم ہیںہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش موستے ہیں جو ہر ہر لقے پراللہ کی حمد بیان کرے۔ لیکن اول معنی ہی راج ہیں۔ کیونکساس کے ساتھ سے جملہ بھی ہے 'اویشے ب الشَّرْية "اور" شَرْية " بين شين برفتي بي آنا بين منيس آنار

کتب حدیث میں کھانے کے بعد بے شاردعا کیں منتول میں رکیکن اگر صرف الدحید دالی ، ' بھی کہ لیا جائے تب بھی فنسيلت عامل ہوجائے گی۔

١٢١٤: باب كوڙهي كيسما تحد كھانا كھانا ١٢١٤: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْاَ كُلِ مَعَ الْمَجْلُومِ ٢٨٤٢: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ سَعِمْهِ الْأَشْقَرُو إِبْرَاهِمُ بْنُ

لا ۱۸۷۶ حضرت جابر رمنی التدعنه قرمات میں که رسول لاه صلی الله

علیہ وسلم نے آیک کوڑھی کو ہاتھ سے پکڑ ااور اپنے ہیا ہے جس شریک طعام کرلیا پھر فر ایا اللہ کے نام کے ساتھ اس پر بھروسا در تو کل کر کے کھاؤ۔ بیصد بے فریب ہے۔ ہم اسے بولس بن محمد کی فضل بن فضالہ سے نقل کر دہ حد ہے سے جانتے ہیں اور بی مفضل بن فضالہ بھری ہیں جب کہ مفضل بن فضالہ دوسر نے فض ہیں وہ ان سے زیادہ تقہ اور مشہور ہیں۔ شعبہ بی حد ہے حبیب بن شہید سے اور وہ ابن بریدہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے ایک کوڑھی سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے ایک کوڑھی اور زیادہ مجے۔

يَعْتُوبَ قَالاَ ثَنَا يُونُسُ بُنَ مُحَبَّدٍ ثِنَا الْبُدَصَّلُ بُنُ فَضَالَةً عَنْ حَبِيْبِ بُنِ الشَّهِيْدِ عَنْ مُحَبَّدِ بَنِ الْبُنْكَيدِ عَنْ جَايِرِ الْمُنْكَيدِ عَنْ جَايِرِ الْمُنْكَيدِ عَنْ جَايِرِ الْمُنْكَيدِ عَنْ جَايِرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَذَ بِيَدِ مَجُلُومُ النَّ رَسُولُ اللَّهِ فِعَةً بِاللَّهُ فَالْحَلَةُ مَعَةً فِي الْقَعْمِةِ فَمَّ قَالَ كُلُ بِسْمِ اللَّهِ فِعَةً بِاللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ فَلَا حَدِيثِ فَمَ قَالَ كُلُ بِسْمِ اللَّهِ فِعَةً بِاللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ فَلَا حَدِيثِ فَمَ قَالَ مُنْ اللَّهِ فَعَالَةً فَلْا شَيْهُ وَلَا عَدِيثِ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَدِيثِ عَنْ الْمُفَتَّلُ بُنِ فَضَالَةً فَلْنَا الْحَدِيثِ عَنْ فَضَالَةً فَلْنَا أَنْهُ مِنْ الْمُنْ وَلَكُ مِنْ الْمُو مِنْ الْمُو يَعْمَلُ الْمُو يَعْمَلُ اللَّهِ مَعْمَلُ الْمُو يَعْمَلُ اللَّهُ عِنْ الْمُو مِنْ عَبِيلًا الْحَدِيثِ عَنْ حَبِيثِ بُنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْمُعَلِيثُ عَنْ حَبِيثِ بُنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

تر كيب بوية بالله اورت كلا عليه ويدونون جليكل كي تمير فاعل سنه حال بين -اس مورت بين ترجمه بيه وكاكرالله برجروسه و اعتادكرت موسئة كهاؤ - (جيمه ان شاءالله كوئي نقصان نه ينج كا)

اورا کر 'شیعة'' وثوق کے منی میں مصدر بواوراس کوفعل محذوف کا مفعول مطلق مانا جائے تو عبارت بیہوگ '' مگی مسعی اتن بالله ''سینی میرے ساتھ کھا میں اللہ پراعتا دکرتا ہوں۔

ویکی صورت میں سیافٹال ہوگا کہ اللہ پرتو کل واعقاد کی ضرورت تو اس فض کو ہوگی جو مجاز دم کواسپنے ساتھ مکلا رہا ہے نہ کہ مجذوم کوتو کل کی ضرورت ہے۔ اس کا جواب سے ہے کہ جس طرح جذا می اسپنے محبوب ترین لوگوں کواس ڈرسے اسپنے ساتھ فیس کھلاتا کہ کمیں سیمرض ان کو بھی لائن شہوجائے۔ اس طرح کا نئات کی محبوب ترین جستی سے حوالہ سے اس کے ول میں خیال آیا ہوگا اس بناء پرآ ہے ملی انشرائیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کھا تا جھے کوئی نقصان نہ ہوگا۔

مرض كا تعديد: اى مضان ايك بحث يدب كه آيا امراض متعدى موت بين يانين؟ اورمريض كى ووسر كومرض لاحق موتاب يانين، چونكه "ايواب القدر" كے حت" بياب ماجياء لاعدولى ولاهامة ولاصفر" بن الاعتوان متعاق احاديث آرى بين اس ليئة اس كانفيل وبان وكرى جائك انشا مائلدتعالى -

مجدوم كون عقد؟ ارويلي كمطابق ان كانام اسعيقيب ابن ابي فاطم الدوى" تما-

١٢١٨: بَابُ مَاجَآءَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًا وَّاحِدٍ

٤٨٤ احَدُّ فَنَا مُّحَمَّدُ بِنُ بَشَارِ فَنَا يَحْمِى بِنُ سَعِيدٍ فَنَاعُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَرُّعَةِ أَمْعَامٍ وَالْمُوْمِنُ

۱۳۱۸: باب مؤمن ایک آنت میں کھا تاہے

۱۸۷۵ حضرت این عمروشی الله عنما کیتے میں کدرسول الله ملی الله علیه و کا درسول الله ملی الله علیه و کا درسول الله الله علیه و ملم فی اور مؤمن ایک آنت میں کھا تا ہے۔ یہ حدیث حسن میچ ہے۔ اس باب میں

esturduboo

يَا كُلُّ نِيْ مِعًا وَاحِدٍ لِمَنَا حَدِيْثُ حَسَنَ صَحِيْحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ وَاَبِي سَعِيْدٍ وَاَبِي نَصُرَا وَابِي مُوسَى وَجَهْجَادٍ الْفِفَارِيِّ وَمُهْمُونَةَ وَعَبْدِ اللّهِ ابْنِ عَمْرٍو.

٨٠٨١ : حَدَّلُكُ أَيْسُ مَا يُن مُوسَى ثَنَا مَعُنْ كَنَا مَالِكُ عَنُ مَهُمُ لِهِ بَنِ آبِى حَرَيْرَةَ آنَ رَسُولُ مَهُمُ لِهِ مِنْ آبِي عَنْ آبِي عَنْ آبِي عَرَيْرَةَ آنَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَالَةً ضَمَعُ كَافِرٌ فَامَرَلَهُ وَسُلُمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَ كَافِر فَامَرَلَهُ وَسُلُمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَ فَشَرِبَ وَسُلَمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَ فَشَرِبَ وَسُلَمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَ فَشَرِبَ فَمُ أَخُواى فَلَمْ بِشَاةٍ فَحُلِبَ فَشَرِبَ فَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَ فَشَرِبَ عَنِي طَيِبَ وَسُلُمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَ فَلَى مَرْكَةً وَسُلُمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَ فَلَى مَرْكَةً وَسُلُمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَ فَلَى مَلْمَ بَسُولُ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَ فَلَى مَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَ فَلَى مَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِشَاةٍ وَسَلّمَ بِشَاةٍ فَحُلِبَ فَلَى مَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ مِنْ يَعْمَ وَاحِدٍ مِلْكَا مَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

تشریک شراح مدیث کاس مدیث کی تشریک ش اس حوالدے اختلاف ہے کہ مدیث کابیہ جملہ ' کافر مراست آنوں ہے اور مؤمن ایک آنت سے کھیا تاہے 'اینے ظاہری معنی پرممول ہے باس سے جازی معنی مرادیس ۔

ظا ہری معنی کی تعیمین میں اختلاف : پھر جوشار حین اس کوظا ہری معنی پر محول کرتے ہیں ان سے پاس طا ہری معنی کی تعیین ہی تین قول ہو مھے۔

۔ علامہ ابن مبدائبر قرماتے ہیں کہ 'مؤمن وکافر' پر الف لام جنی ٹیس بلکہ عبد خارتی ہے۔ اور مرادعوم ٹیس بلکہ خصوص ہے۔

یعنی مطلب ہے ہے کہ حدیث جس ہر ہرمؤمن یا ہر ہرکا فرمراد ٹیس بلکہ ایک مخصوص مؤمن وکا فرمراد ہیں کیونکہ حدیث جس ایک مخصوص خص کا تذکرہ ہے کہ جب وہ کا فرقعا تو سمات ہمریوں کا دورہ فی گیا۔ اور جب ایمان کے آیاتو ایک تیل ہے سیراب ہو سیاتو عموم مراد نیس کو فکہ عموم مراد لینے کی صورت ہیں اعتراض لازم ہوگا بعض مؤمن بعض کا فروں سے ذیاوہ کھاتے ہیں۔

گیا۔ تو عموم مراد ٹیس ۔ جب بعض شارعین حدیث اس ہے عموم مراد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے خاص فرومراو لینا ورست ٹیس لینڈ اعموم مراد ٹیس ۔ جب بعض شارعین حدیث اس ہے عموم مراد لیتے ہیں وہ اس ہے عموم مراد بیتے ۔ اور پھر ہے و کی آیک واقعہ تو ٹیس کی کہ دو میں اللہ عنہ جو اس حدیث ہیں اور اس مؤمن ہونے کی حیثیت سے صفت بتائی گئی ہے کہ وہ بلکہ متحدد واقعات ہیں اس وجہ سے عموم بی مراد ہے۔ اور ایک مؤمن ہونے کی حیثیت سے صفت بتائی گئی ہے کہ وہ مراد بات ہو کہا تا ہے۔ اور کا فرزیادہ کھا تا ہے۔

۲- یبال تغلیم معی مراد ہے کہ اکثر مؤمن ایسے ہوتے ہیں جو کم کھاتے ہیں اور اکثر کافرایسے ہوتے ہیں جوزیاوہ کھاتے ہیں۔

سر اس مدیت بی مومن سے کال الا بمان مومن مراد ہے کو نکر حسن الاسلام اور محیسل ایمان کا تقاضابہ ہے کہ مؤمن موت اور

ابعد الموت کے لگریں اس قدر لگار ہے کہ شدت خوف اور کشرت قمل کی وجہ سے اس کا کھا تا بینا تل کم ہو جائے۔ جیسا کہ

حضرت ابوا ما سے مرفوع مدیث مروی ہے کہ 'من کشر تفکرہ قبل طعمہ ومن قبل تفکوہ کشر طعمہ وقسا قلبہ ''

حسر کا تظر ( افروی امور میں ) زیادہ ہو جاتا ہے اس کا کھا تا کم ہو جاتا ہے۔ اور جس کا تظر کم ہو جاتا ہے اس کا کھا تا ( بینا )

زیادہ ہو جاتا ہے افراس کا دل خت ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک می صدیث میں وارد ہے 'ان ھنا الممال حلوق عضرة فین

اعد باشراف وقس کان کالذی یا کل ولایشہ ہو ' یہ مال ومتاع سر بر بیٹھی چیز ہے۔ ہی جس نے اس کو لائی کے ساتھ مامل کیا تو اس کی مثال اس می مرح ہے جو کھاتا رہے اور سر شہو۔

کر ماتھ مامل کیا تو اس کی مثال اس می مرح ہے جو کھاتا رہے اور سر شہو۔

اور حضرت حدیث کے اس جملے کو چازی معنی پر محول کرتے ہیں پھران کے بھی چندا تو ال ہو مجے۔ جوحسب ذیل ہیں۔

ا۔ یہاں حدیث کو نا چیا مراذیس بلکہ کو انے سے مراود نیا کی رخبت ہے اور 'مسقسی ''(آنتوں) سے مراود نیاو کی اسباب بٹی مشخولی ہے۔ چا نچے معنی بیدوا کہ مؤمن آخرت کے فم واکراورو نیا جس زیدو عدم رخبت کی بنا م پر دنیاو کی اسباب زیادہ اختیار ٹیس مشخولی ہے۔ چنا نچے معنی بیدوا کہ مؤمن اسباب زیادہ اختیار ٹیس کر تا ہجیما کہ عدیث بھی آتا ہے کہ "السفو من بسبد السفونة حسوم من ملکے بوجدوالا ہوتا ہے۔ (کنزالعمال: الفصل السائل فی درنا ہے امرونیا موجدت کی وجہ سے اور دنیا کی محبت کی وجہ سے اور دنیا کی محبت کی وجہ سے درناوی اسباب بٹی زیادہ مشغول ہوتا ہے۔ اور ذیا دو حصروصول کرنے کی قرمی لگار بتا ہے۔

۷۔ معنی بیرے کرمومن طلال کھا تاہے اور کا فرحرام کھا تاہے۔اور طلال حرام کے مقابلہ بیس کم ہوتا ہے۔ یا حرام ملال کے مقابلہ میں زیادہ ہوتا ہے۔

ا۔ پہال مؤمن کوفلت طعام پر ابھارنامتعبود ہے کہ زیادہ کھانا کافر کی صفات بیں سے ہے جیسا کہ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے: "والدین کفروا یعمتعون ویا کلون کہا تا کل الانعام" اور جوکافر ہیں دنیا سے فاکدہ اٹھائے کے پیکر بیس کے دسیتے ہیں اور اس طرح کماتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں" (سورۃ محمد: ۱۲) تو اس سے مؤمن کور غیب دینامقعود ہے کہ کافروں کی صفات سے متعف نہیں ہونا جائے۔

۳۔ مؤمن چونکہ ہم اللہ پڑھ کر کھاتا ہے اس وجہ سے شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریکے تیس ہوتا۔اور کم کھانے میں ہی بر کمت ہوجاتی ہے اور اس کا پیٹ جلدی مجرجاتا ہے جبکہ کافرانشد کا نام تیس لیتا اس وجہ سے شیطان کھانے میں اس کے ساتھ شریک ہوجاتا ہے۔ بے برکتی کی وجہ سے زیادہ کھانا بھی کم پڑجاتا ہے۔اور خوب کھاتا ہے۔

الشكال: آنتين زچەوتى مولۇسات كون فرمايا؟

esturdu

جواب: يهان تحديد مرادنين بلكة تغير مرادب كه كافراس قدر كها تا ب كدايق آنتون ادر معدب كواس قدر بعر ليتا ب كرآنتي ساك معى موتين توكم يزجا تين-

٢٦٩: ١٩١٩ مَا جَآءَ فِي طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكُفِى الْإِ ثُنَيْنِ الْمَا مَلُكُ م وَكُنَا قُنَيْهُ وَكَا مَعْنُ لَكَا مَلِكُ م وَكُنَا قُنَيْهُ مَنْ مَيْلِ عَنْ أَبِي الزّنَادِ عَنِ الْاعْمَةِ عَنْ أَبِي الظَّلْقَةِ وَطَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَالِي الظَّلْقَةِ وَطَعَامُ الْإِثْنِينِ عَنِ الْنِي عُمْرَ وَجَابِرِ هَلَنَا الشَّيْقِ حَسَنَ صَحِيمٌ وَدَوْلَى جَاهِرُو الْنِي عُمْرَ وَجَابِرِ هَلَنَا عَلَيْهِ وَلَكَامُ الْا ثُنَيْنِ وَطَعَامُ الْا ثُنِينِ وَطَعَامُ الْا ثُنَيْنِ وَطَعَامُ الْا ثُنِينِ وَطَعَامُ الْا ثُنِينِ وَطَعَامُ الْا ثُنِينِ وَطَعَامُ الْا رَبْعَةِ يَكْفِي الْقَبَا لِيكَ مَنْ أَنِي النَّا عَنْ جَابِرُ وَ الْنَالَ عَنْ جَابِرِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ بِهِاللَّهُ مُنْفِينَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِهِاللَّا عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّيْقِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِهِ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِهِ لَنَالًا وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِهِاللَّا عَنْ جَابِرٍ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِهِ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِهُ لَكُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِهِ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِهِ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَهِ لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِهِ لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ اللَّهُ ا

۱۲۱۹: باب ایک مخص کا کھانا دو کیلے کافی ہے
۱۸۷۹: حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عندسے دوایت ہے کد دسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا دوآ دمیوں کا کھانا تین آ دمیوں
کیلے اور تین کا جارآ دمیوں کیلے کافی ہے۔ اس باب بی ائن
عررضی اللہ عندا اور جا برضی اللہ عندسے بھی احاد ہے منقول
بین یہ حدیث صن بچے ہے۔ حضرت جا برضی اللہ عندرسول اللہ
میں یہ حدیث صن بچے ہے۔ حضرت جا برضی اللہ عندرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آ دی کا کھانا
دوآ دمیوں کیلے اور جارگاآ ٹھ کیلے کافی ہے۔

۱۸۸۰: محمد بن بشاریہ صدیث عبد الرحمٰن بن مبدی ہے وہ سفیان سے وہ ابر سے اور وہ ہار سے اور وہ ہار سے اور وہ ہیں اس میں گئے ہے۔
 نی اکرم میں گئے ہے کئل کرتے ہیں۔

خاص طور پرموجوده دور ش اس حدیث برخم کرنے کی ضرورت ہے جبکہ ایک جمین کے مطابق دنیا شی روزانہ کئیں ہزار
افراد بھوک سے مرجاتے ہیں اور دومری طرف بیا الم ہے کہ ہمارا بچا ہوا شوں کھانا کوڑے کی ٹوکر ہوں میں جاکرا کسی ہمینیوں کی
نڈر ہوجا تا ہے۔ادر بیسب پکومرف اس وجہ سے کہ ہم نے قرآن وحد بہ کو کہ کورہ تغلیمات کو بھلاکر خود قرضی کالبادہ اوڑ حدایا ہے۔
پھراس حدیث سے انفرادی طور پر علیحدہ پلیٹ میں کھانے کے بجائے اجہا کی کھانے کی بھی ترفیب ہے۔ حدیث
میرا آتا ہے کہ ''احب السلماند الی الله ماکٹوت علیہ الایدی "اللہ تعالیٰ کرزد یک پہندیدہ کھانا وہ ہے جس میں کھانے
والوں کے ہاتھ ذیادہ ہوں (این حہان ، بیمنی) (این کھانے والے لوگ ذیادہ ہوں) اس وجہ سے ایک مخص کھانے بیٹے تو دومر سے کو
مشرکی کرلے۔ دوجارکواور جارا تھ کوشر یک کرلیس تو یکھانا اللہ کے ہاں بہندیدہ بن جائے گا۔
شرکی کرلے۔ دوجارکواور جارا تھ کوشر یک کرلیس تو یکھانا اللہ کے ہاں بہندیدہ بن جائے گا۔

esturdur

٣٢٠: بَابُ مَاجَآءَ فِي ٱكُلِ الْجَرَادِ

الْمَهُ يَنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ أَبِي يَعْلُورِ الْمَهْ يَنَ عَنْ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أَوْلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَرَادِ فَقَالَ غَرَوْتُ مَعَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهِ عَلَيْهُ عَنْ أَبُن عُيْدَةً عَنْ الْجَرَادُ فَكَذَا رَوْى سُلْيَانُ ابْنَ عُينَانَةً عَنْ اللّهِ يَعْفُورُ اللّهُ عَذَوْاتٍ وَرَوْى اللّهِ عَنْ أَبِي يَعْفُورُ اللّهُ عَرْوَاتٍ وَرَوْى اللّهِ عَنْ أَبِي يَعْفُورُ اللّهُ عَرْوَاتٍ وَرَوْى اللّهَ يَعْفُورُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَكَالًا اللّهَ عَلَيْهُ وَكَالًا اللّهُ عِنْ اللّهِ عَنْ أَبُن عُمْدًا وَ جَابِرِ طَذَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَنْ أَبُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

١٨٨٢: حَدَّرُقَنَا مَعْمُودُ مِنْ ظَيْلاَ نَ قَنَا أَبُوْ اَحْمَدَ وَالْمُؤْمَّلُ قَالاَ قَنَا سُغَيَانُ عَنْ أَبِي يَعْفُودِ عَنِ ابْنِ آبَى ٱوْفَى قَالَ خَرَوْقَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَزَوَاتٍ مَا كُلُ الْجَرَادُ وَدَوْي شُعْبَةً لِمَنَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ آبِي

١٢٢٠: باب تذى كمانا

۱۸۸۱ حفرت این الباد فی رضی الله منظر مات بین کریم نے بی اکرم صلی الله علیه و کلم کے ہمراہ سات غزوات بی شرکت کی ہم نڈیاں کھایا کرتے تیجہ شعبہ بھی مدمت این البی ادفی رضی الله عند سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله معلی الله علیہ وسلم ﴿ إِنَّوَابُ الْاطْعِمْةِ ﴾ أَنْوَابُ الْاطْعِمْةِ ﴾

أوْلْى قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رُسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ ﴿ كَ مَا تَعَالَى عَرَوات مِن شَرَكت كي بم ثليال كما إلَّ اللّه بَشَّادٍ قَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعُفَوٍ قَنَا شُعْبَةُ بِهِلْذَارِ ﴿ وَاسِلَ سَفَلَ كَرِيَّ مِينٍ \_

وَسَلَّمَ غُزُواتٍ نَاكُلُ الْحَوَادَ حَدَّتَنَا بِذَالِكَ مُحَمَّدُ بْنُ ﴿ يَحْدِيهِ يَهِ مِن مِعْم اللهِ عَفراور شعبدك

لغات : جراد : بقتح الجيم وتخفيف الرام، ميرجع ہے اوراس كا واحد ' جرادۃ '' آتا ہے۔ نہ كر دمؤنث دونوں كے لئے مستعمل ہے۔ يہمي كهاجاتا بكرية الجرواك المستنت ب-"جرو" كالفنغي عنى به جميلنا واس كوجرادة اس وجرسه كمة بين كر" لاك لايدول على شنی الاجردہ '' بیجس چیز یہ بھی اترتی ہےاس کوچیل کردکھ ویتی ہے۔

ٹڈ کی کی خصوصیات: اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بے شار جانوروں کی مشابہت اس میں پائی جاتی ہے۔اس ک آ تکھیں ہاتمی جیسی ، گردن بیل جیسی اور اس کی دم سانپ جیسی ہوتی ہے۔ بید دوشم کی ہوتی ہے۔ (1) ایک اڑنے والی اور (۲)

ٹٹری کا حکم بیہ بالا جماع حلال ہے اور جمہورے ہاں مری ہوئی بھی حلال ہے۔خودمرے مااسے ذبح کیاجائے ہرطرح حلال ہے ليكن مالكيد كم بال بغيرة رئ كے حال فيس، جران كے بال وزئ كى كيفيت ميں بھى اختلاف ہے۔ بعض كيتے بين كدمركات ويا جائے اور بعض کے نز دیک بانڈی یا آگ میں گرجائے تب بھی حلال ہوگی۔ اپنی موت مرے تو حلال نہیں۔ این وہب کہتے ہیں کہ اس کا ذراع اس کا پکڑنا تل ہے۔ جمہور کے دلیل صدیث باب ادر دیگرا حادیث ہیں مثلاً حضرت این عمر منی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ أُحلت لغا ميتنان ودمان: الميتنان: العوت والجراد، والدرمان: الكيد والطحال وومرداراوردوخون بمار \_ لفَّحال كئة مليح مين \_ وومر دارتو مجهلي اورنڈ ي مين جبكه دوخون جگراورتلي مين \_ ( مستداحمه ١٠١٠ن ماييه ، وارقطني )

غزوت مع العبي صلى الله عليه وسلم غزوات ناكل الجراد يهال دواحمال مين ـ (١) يهال معيت \_مرادمعيت في الغزوه مجی ہو کتی ہے کہ ہم حضور فالٹینے کے ساتھ غزوہ میں شریک تھے۔ ناکل الجراد ہم خود ہی ٹڈی کھاتے تھے۔ (جمنور فالٹینے کھانے میں شر مک نہ ہوتے ہتھے)

(٢) دوسرا احمال بدسے كدمعيت في الاكل مراد ہو يعني آپ يَن الله على كھائے ميں شريك ہوتے متعداس كى تائيد طبر انى كتاب الطب من ابوليم كي اس روايت سي بحي موتى ب جس مين بيالفاظ مين "وياكل معنة" ليني آب فالفير المهار ب ساته كهات. تھے۔ کیکن اس پراشکال ہوتا ہے کہ ابودا وویس معفرت سلیمان رضی اللہ عندسے روایت ہے کہ آ ب سے نٹری کے بارے نیس بوجھا ممیا توآب المنظمة الما" لا أكله ولا احدمه " من است كما تأنين لكن حرام يمي ليس خبرا تا يواس كاجواب يدب كديرهد بيث ضعيف ہے کیونکداس کے موصول ومرسل ہونے میں اختلاف ہے۔اورصاحب''تخفۃ الاحوذی' سے بقول صحیح بیہے کہ بیمرسل ہے۔

۱۲۲۱: باب جلاله یکے دور ہے اور گوشت کانتکم

ا٣٢١: بَابُ مَاجَآءَ فِي أَكُل لُحُوْم الْجَلَّا لَةِ وَٱلْبَانِهَا

۱۸۸۳: حفرت این عمر رضی الله عنها فریائے بیں کہ رسول

١٨٨٣: حَدَّثُكُمُا هَنَّاذٌ ثَمَّا عَيْدَةً عَنْ مُحَمَّدِينِي إِسْحَاقَ عَن

م جلاله ال جانوركو تملة إلى جس كي خوراك كالأكثر مصرنجا ساست بول (مترجم)

الذهبلى الله عليه وسلم في جلاله كه دوده اور كوشت كاستعال من من من الله عن ماس سي بحق من من فريات عبد الله بن عماس سي بحق صديث من قول ب- ابن اني في محمى مجابه من اورده نبي من الله عليه وسلم من مرسل يبي مديث قل كرف بيس -

۱۸۸۸: حعرت ابن عباس سمج بین که رسول الله من فیل الله الله و دو پینے اور مشکیز و کے منہ ب بالی پینے سے منع فرمایا ۔ محمد بن بشار بھی ابن ابی عدی سے وہ من دو بین میاس سعید بن ابی عروب سے وہ آن دو سے دو تکرمہ سے دہ ابن عباس سے اور دہ بی منافظ تی سے اس طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ سے اور دہ بی منافظ تی ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن عمر قریب میں امادیث متول ہیں۔ اس باب میں عبداللہ بن عمر قریب میں امادیث متول ہیں۔ اس باب میں عبداللہ بن عمر قریب میں۔ اس امادیث منقول ہیں۔

الْمِنِ أَمِي نَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْمِنِ عُمَرَ قَالَ لَهُى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّدَ عَنْ أَكُلِ الْجَلَّالَةِ وَالْبَانِهَا وَ فِي الْهَابِ عَنْ عَبُدِ اللهِ مِن عَبَاسٍ هٰذَا حَدِيثُ حَسَنَّ عَرَيْبُ وَرَوَى الْقُورِيُ عَن النِ لَبِي تَجِيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْقَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسِلاً

١٨٨٧: حَدَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ فَنَا مُعَادُ بُنُ هِ شَامٍ لَيَى أَبِى عَنْ لَمَّنَاكَةً عَنُ عِكْرَمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهٰى عَنِ الْمُحَثَّمَةِ وَعَنْ لَبَنِ الْحَلاَّ لَةِ وَعَنِ النَّسُوبِ مِشَالِى السِّقَاءِ قَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّادٍ لَنَا ابْنُ آبِى عَذِي عَنِ سَعِبُلِابُنِ آبِى عَرُوبَةَ عَنْ كَتَادَةً عَنْ عِكْرَمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَحُوهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَعِبْحُ وَفِى الْبَابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.

نغات: جاال سیاسم مبالغدگامیغہ ہے۔ جاتھ ہے شتق ہے کو برادر پیگئی کو 'جلۃ'' کہتے ہیں جلالہ ہے مراد وہ جانور ہے جو کو بروپیگئی و خیرہ کش سے کھاتا ہو۔ جانا کہ اطلاق صرف جو پاؤں بہیں ہوتا بلکہ گندگی کھانے والی مرغی بطخ وغیرہ کو بھالہ کہتے ہیں۔ جانور کو جلالہ کب کہیں ہے: علامہ نووی رحمہ اللہ ہے مطابق اگر جانور کا اکثر چارہ نجاست پر شتل ہوتو بہلالہ ہے۔ اورا کرا کشر چارہ طاہر ہوتو جلالہ بنیں نے الاوطار وغیرہ میں ہے۔'' رائعی' فرماتے ہیں کہ قلت و کشرت کا اعتبار بین ' لااعتداد بالد کھر ہا بہل الدور ہالدہ والدون '' بلکہ مدارید ہو پر ہے۔ فان تعمیر دیرہ مرقبہ اولو حصمها اولو نہا فہی جلالہ ۔ اگر اس کے شور ہے یا گوشت کی ہوستے ہوجائے ہاں کا ذاکتہ اوررنگ وغیرہ تہدیل ہوجائے تو بہلالہ ۔ اگر اس کے شور ہے یا گوشت کی ہوستے کہ جب نجاست کا اثر اس کے نسینے ، وود ھاور گوشت میں صاف محسوں ہونے گئے وہ حرام ہے۔ شیل الدر ک

جلالہ ہے انتفاع کا تھم: امام ابوطنیندا مام شافعی اورا مام احدرهم الله کے نزدیک اس کا گوشت اور دود ہے کروہ تحری تک کداس کو پچھایام ردک کریاک غذادے کراس کے گوشت کی بد بود ور نہ کر لی گئی ہو۔

> اسحاق بن را ہو یہ کہتے ہیں کداس کا گوشت اچھی طرح دھونے کے بعد کھایا جاسکتا ہے۔ المام ما لک اور حسن بھری رحم ہما اللہ کے نزد یک اس کا گوشت کھانے میں پھے حرج نہیں۔

حبس كي مدت كياجو: ابن رسلان 'مشرح السنن' مين كهنج جين كه' وليسس للعبسس مدية مقدوية '' اس كورو كني كي كو كي مقرره مت جين \_

"مہذب" اور "متحریر" علی اس بات کو اختیار کیا گیا ہے کہ اونٹ اور گائے کو جالیس دن ، بکری کوسات دن اور مرغی کوتین

دن رو کا جائے۔

۔ حضرت ابن ممڑ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ مرغی کو تین دن رو کے رکھتے تھے۔ بذل المجبو دمیں ہے کہ جب تک عجاست کااثر زاکل نہ ہوجائے اس کوروک رکھاجائے۔

جلالد پرسواری کا تھم: ایسے جانور پرسواری کے حوالہ ہے "شرح اسنن" میں ہے کہ چونکہ پیدنہ می گوشت ہے پیدا ہونے کی وجہ سے نایاک ہوتا ہے اس وجہ سے اس پرسواری کی صورت میں کپڑے تایاک ہوجا کیں ہے ،البندا سواری مجمی نہ کی جائے۔ولیل الاواؤد کی روایت ہے۔ انہوداؤد کی روایت ہے۔ البداؤد کی روایت ہے۔ البداؤد کی الابل ان یو کب علیدا اجلال اونٹ کے بارے شرایا کہ اس پرسواری نہ کی جائے۔(ابوداؤد)

١٣٢٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي ٱكُلِ الدُّجَاجِ

١٨٨٥: حَدَّرَ عَنْ تَعَادَةً عَنْ زَهْ لَمِ الْحَرْمِي قَالَ وَعُلَيْهُ عَنْ آبِي الْعَوْامِ عَنْ تَعَادَةً عَنْ زَهْ لَمِ الْحَرْمِي قَالَ وَعُلَمُ عَلَى آبِي مُوسِى وَهُورَا كُلُ وَجَاجُةً فَقَالَ اوْنَ فَكُلُ فَالْمَ عَلَى آبِي مُوسِى وَهُورَا كُلُ وَجَاجُةً فَقَالَ اوْنَ فَكُلُ فَالْمَ لِيْنَ وَلَيْتُ مِنْ مَنْ وَجُهِ عَنْ زَهْلَمَ وَلاَ وَقَالَ الْحَدِيثَ حَسَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا كُلُهُ هَذَا خَيْدِتُ حَسَنَ وَقَالَ الْحَدِيثَ عَنْ زَهْلَمَ وَلاَ وَقَالَ الْحَدِيثَ عَنْ زَهْلَمَ وَلاَ وَقَالَ الْحَدِيثَ عَنْ زَهْلَمَ وَلاَ وَقَالَ مَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَنْ رَهُم عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى  اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### ١٢٢٢: بإب مرفى كهانا

۱۸۸۵: حفرت زہم حرمی فرہاتے ہیں کہ جمی الومویٰ کے پاس کیا تو وہ مرفی کھاڑ۔
پاس کیا تو وہ مرفی کھارے تھے۔فرہایا قریب ہوجاؤا ور کھاؤ۔
میں نے رسول اللہ مُؤاؤؤ کم کو کھاتے ہوئے و یکھا ہے۔ یہ صدیث حسن ہاور کی سندوں سے زہرم سے مفتول ہے۔ ہم اس صرف اس سندسے جائے ہیں۔ ابوالعوام کا نام عمران قطان ہے۔

۱۸۸۷: حفرت ابرموی رضی الله عندے روایت ہے کہ شل نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کومر فی کا گوشت کھا ہے ہوئے میں موسے و کھا ہے ہوئے و کیما ہے اس حدیث میں تفصیل ہے اور بیدسن صحیح ہے ۔ اسے ابوب سختیانی قاسم سے وہ ابو قلا بہ سے اور وہ زیرم جری سے نقل کرتے ہیں۔

لغات الدجائ بياسم جنس ب، لدكرومو نت دونول كے لئے استعال ہوتا ہوتا ہوتا ہا۔ المرسے شتق ہے۔ جس كامعن ہے۔ "مراجی الحرکت ہونا" سمسی لاسواعہ نبی الاقبال والادباد -مرغی چونکہ پلنے جھپتے میں سراجے المحرکت ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو دجاج كہا جاتا ہے۔ دجاج كہا جاتا ہے۔

تشريح :مندرجه بالاحديث سن چندامورستفاد بوت بين.

مرغی کی حلت: حدیث سے بیت ہوا کہ مرغی کھا نا بلا کرا بہت جائز ہے۔ آپ مُؤافِیْ کا بذات خود کھا نا ثابت ہے۔ البتہ نجاست خور مرغی میں بحث ہے۔ بعض لوگ جو باؤں کے من میں اس کو بھی جلالہ کی تعریف میں داخل کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ جلالہ کو صرف چو یا وَاں کے ساتھ خاص کرتے ہیں میچے یہ ہے کہ جلالہ صرف جو یاون کے ساتھ خاص نہیں۔ برعد سے وغیرہ بھی اس میں داخل ہو سکتے الفراب الاطعفة ﴿

ہیں۔البت مرغی عام طور پراییانہیں کرتی کے مندگی عی کھائے بلکہ بیضلط کرتی ہے اور دانہ وغیرہ بھی کھاتی ہے۔اور خلط کرنے والا جانور '' حلال ہوتا ہے۔

کھانے کا ایک اوب: حدیث سے کھانے کا ادب ہی معلوم ہوا کہ باہر سے آنے والوں کواپنے ساتھ کھانے ہیں تثریک کرلینا جا ۱۲۲۳: بکاٹ مَا جَمَاءَ فِنی اَنْحُلِ الْمُعْبَادِلِی ہِ

۱۸۸۷: حضرت ابراہیم بن عمر بن سفینداین والد اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ من النظام کے ساتھ مرضاب کا گوشت کھایا۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف ای سند سے جانتے ہیں۔ ابراہیم بن عمر بن سفینہ عمر بن ابی فدیک سے روابت کرتے ہیں انہیں برید بن عمر بن سفینہ عمر بن ابی فدیک سے روابت کرتے ہیں انہیں برید بن عمر بن سفینہ عمر بن سفینہ عمر کہتے ہیں۔

حیل قالحیوان بیل ہے: "العباری طائر کبیر العنق، رمادی اللون فی منتازہ بعض طول ومن شانها ان تصید و الانتصاد" - مباری ایک پرندہ ہے جو بوی گرون والا ، غمیا لے رنگ والا موتا ہے۔ چون تھوڑی کی کمی موتی ہے۔ اوراس کی تصوصیت بیہ ہے کہ شکار کرتا ہے خودشکار نیس موتا۔

الور والشذى ميں ہے: حبارى كوفارى ميں تقدراور مندى ميں كرما تك كہتے ہيں۔ايك بزى تتم كاموتا ہے اس كوتغدراور جيو ف قتم كوتغدرى كہتے ہيں۔

ہمارے ہاں اس کا ترجمہ سرخاب سے کیاجا تا ہے بے وقوئی ٹنی مشہور ہے اس کے حوالہ سے ضرب المثل ہے ، کسل شبیء یہ حب والمدہ حتبی الحب اری ۔ ہر تلوق اپنی اولا و سے مجت کرتی ہے بہاں تک کر حبار کی تھی ۔ یعنی ہے وقوئی کے باوجود مجت سے اینے بچے رس کواڑ ناسکھا تا ہے۔

حبار ی کا حکم نیه بالانفاق حلال ہے۔

٣٣٣: بَابُ مَاجَآءَ فِئُي ٱكُلِ الشِّوَاءِ

٨٨٨ حَدَّ ثَنَا الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ثَنَا حَجَّاجُ الْرَعْفَرَانِيُّ ثَنَا حَجَّاجُ الْمُن مُحَمَّدٍ الزَّعْفرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُن مُحَمَّدُ بُنُ الْحَبَرَةُ انَّ أَمَّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتُهُ الْمُن عَلَيْهِ الْخَبَرَةُ انَّ أَمَّ سَلَمَةَ اَخْبَرَتُهُ الْمُن عَلَيْهِ الْحَبَل مِنْهُ الْمَالِقِ وَمَا تَوَ ضَا أَوْقِ الْبَابِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ مَنْ عَبْدِ اللّهُ مَنْ عَبْدِ اللّهِ الْحَدَادِي عَنْ عَبْدِ اللّهُ الْمُنْ الْمِلْ عَلْمَ اللّهُ الْحَدَادِةُ وَمَا تَوَ ضَا مَنْ الْمُنْ لِي الْمُن الْمُن مِنْ عَبْدِ اللّهِ مَنْ عَبْدِ اللّهِ مَنْ عَبْدِ اللّهُ الْمُنْ الْمِنْ عَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ عَبْدِ اللّهِ مَا مَنْ عَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ عَلْمُ الْمُنْ مِنْ مُنْ عَلْمُ مِنْ الْمُنْ الْمِنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ ُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُع

### ۱۲۲۳: باب بهنا هوانگوشت کها تا

۱۸۸۸: حفرت ام سلمہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے تبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلو کا بعنا ہوا کوشت بیش کیا۔ پس آ ب سلی اللہ علیہ وسلم اسے کھائے کے بعد نماز کے لیے تشریف لے سے اور وضونیس کیا۔ اس باب میں عبد اللہ بن حارث رضی اللہ عنہ ، مغیرہ باب میں عبد اللہ بن حارث رضی اللہ عنہ ، مغیرہ

بْنِ الْمَعَادِثِ وَالْمُغِيْسِ وَعِ وَأَبِي وَافِيعِ هٰ ذَا حَدِيمَتْ حَسَنَ ﴿ رَضَى اللهُ عَنَه اور الغ رضى الله عنه ١ عاديث منقولًا ہیں۔ بیعدیث اس سندے سن سمج غریب ہے۔

لخات اجنبا مشویا۔ بیشہ ی یشوی شیا باب صرب سے ہے بمنی بمنا ہوا کوشت ۔

تشرت کے: آپ فرای ایس معنا ہوا کوشت کھانا البت ہے۔اور بھی بھی اس کا کھانا ھیش وعم میں نہیں آتا، لیکن آپ نے خال خال ہی \* بعنا موا كوشت تناول فر مايا به همار سه مال روزانه كى مرض فذا وَس كا ثبوت اس سے نيس موتا۔ چه نسبت خاك راباعالم پاك.

شعر قام الى الصلوة وما توصاً بيروضوه ما مسته الدار كامشرورسلد بي كرمندا جمهوروس بوضونيس توماً ، جبكه بعض حصرات وضوفو منے کے قائل ہیں۔جمہور کی دلیل حدیث باب بھی ہے یہ کتاب الطہارة کا مسلدے شروحات میں اس کی تنعیل

> ٢٢٥:بَابُ مَاجَآءً فِي كَرَاهِيَةِ الَّهِ كُلِ مُتَكِّناً ۗ ١٨٨٩: حَدَّثُكَا تُتُمِّيهُ قَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَلِيٌّ بُنِ الْاَتْمَرِعَنْ أَبَى جُعَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّاأَنَّا فَلَا الْكُلُّ مُقَاكِمًنَّا وَنِي الْبَابِ عَنْ عَلِيَّ وَعَبْدِاللَّهِ ابْنِ الْعَبَاسِ لَمَنَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَعِيمٌ لاَ تَعْرِفُهُ إِلَّامِنْ حَدِيثِ عَلِي بُنِ الْأَثْمَرِ وَدُولِي زَكَرِيًّا بُنُ أَبَى زَالِدَةَ وَسُنْهَانُ بْنُ سَعِيْمِ وَغَيْرُوا حِيهِ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْاَ تُمَر مْذَا الْحَلِيْثَ وَرَوَى شُعْبَةً عَنْ سُنْهَانُ التَّوْرِي هَانَا الْحَلِيثَ

١٢٢٥: باب تكيدلكا كركهان كى كرابت

۱۸۸۹: حضرت ابو خیله رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله خالي في في المايا عن تكيد لكا كرفيس كما تاراس باب مل حصرت على عبدالله بن عمرة اور عبدالله بن عباس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیعدیث حسن سمجے ہے۔ہم اس حدیث کو صرف علی بن اقرک روایت سے جانتے ہیں۔ ذکریا بن الی زائدہ سنیان بن سعیدادر کی راوی سیحد بے علی بن اقری ہے لفل کرتے ہیں شعبہ بھی اے ٹوری سے اور وہ علی بن وقر سے لقل كرتے ہيں۔

عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْأَتْمَرِ تشرك أليك لكا كركهان كاكرامت مديث باب سائات ب- جنانجة ب كالتيم في في كرمايا كمواتى ربامس بتويس تو فيك لكاكر تنبيل كماتابه

حديث كاشان ورود: ايك مرجه ايك فرشدة ب الي الي كان مدمت من عاضر موااور عرض كي: الله تعالى في آب كواختيار ديا يه كه آپ بنده نی بنین یابادشاه نی، چنانچه جریل علیه السلام کاشاره برآپ نے فروایا "بسل عید ما دیدیا" بلکسش و بنده نی بنا جابتا مول، پھر فرمایا۔ مسل اک مسک ف '' پس میں فیک لگا کرئیں کھا تا۔ (چونکہ تواضع وبتد کی کوا فقیار فرمایا اور فیک لگا کر کھانے میں توامنع زیادہ ہے۔

منیک لگا کر کھانے کی مختلف صور تیں : شراح مدیث نے فیک لگا کر کھانے کی مختلف مورتیں بیان کی ہیں جوحسب ذیل ہیں۔ براس بيئت من بيشناجس مين حمكن اورسهارالين كامعنى بإياجائ \_

علامہ جوزیؓ کے فزد کی داکیں ہاکیں پہلو کے بل جھک کر بیٹھنا یے فیک لگانا ہے۔

علامة خطاني كنزويك - بىل ھو المعتمد على الوطأ الذى تىعتە الينى (زم) كدىدىر بيندكر كھانار بحى كليدكاك في

کے متی جم ہے۔

- ٣\_ بائيں ہاتھ کاسہار البکر کھانا۔
- ۵۔ علامہ ابن القیمؒ کے مزدیک چوکڑی مار کر کھانا بھی متکنا میں داخل ہے۔ چنا نچہ ہمارے بنوری ٹاؤن کے دارالحدیث ک استاذ حصرت مفتی عبدالرؤنٹ غزنوی صاحب دامت بر کاتبم بھی سبق کے دوران فرماتے بتھے کہ چوکڑی مار کر کھانا بھی متکھا میں داخل ہے۔

ن آن تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کھانے میں بیٹھنے کی ہروہ لائٹ جومرتے ہووہ فیک لگا کر کھانے میں داخل ہے۔ للبذا دوبا توں کو مذنظر رکھنا جائے۔

- ا۔ بیٹے کی ہراس بیئت سے احتراز کرنا جا ہے جومتکبرین کے ساتھ فاص ہے۔ چنانچ عبداللہ بن بسر سے روایت ہے وہ کہتے بیں کہ بی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحری بطور جدیہ کے بیش کی ۔ تو آپ تا پیٹی کا نے کے لئے دوزانو بیٹھ کئے ۔ اس پر ایک دیباتی نے کہا کہ'' یہ کیسا بیٹھنا ہوا؟ تو آپ تا پیٹی نے فرمایا کہ 'ان اللّٰہ جعلتی عبدنا کر یہا ولعہ یجعلتی جہادا عدیدا'' کراللہ جارک وتعالی نے مجھے معزز (ومتواضع) ہندہ بنایا ہے۔ سرکش اور ضدی ٹیس بنایا۔ لہذا مسلم انسانیت بیٹھنے کی شہو۔
- ۲ الی دیت سے نیس بیشمنا جائے جس میں پید بزاہو، چنا نچرا برائیم نخی فریائے بیں کانوا یک دھون ان یا کلوا انسکاء قام معاندہ ان تعظیم بطود ہو'' ہمارے اسلاف فیک لگا کر کھانے کوائی وجہ سے کردہ بچھتے تھے کہان کے پیٹ بڑھ جا کیں گا کر کھانے کوائی وجہ سے کردہ بچھتے تھے کہان کے پیٹ بڑھ جا کیں گے۔ (ھیکڈا فی تحفہ الالعمی)

اطباء کنز دیک ٹیک نگا کر کھانے کے نقصانات باند لاہدے دفی مجاری الطعام سیلا ولایسیعه هدید کا وربعا تأدی بدرنقصان ہے کہ کھانا معدومی ٹھیک طرح سے تیں از تا اور سی طرح پی تائیں ہے جو بھی اوقات تکلیف کا باعث بنتا ہے۔

الغرض فيك فكاكر كماناشرعا وعقلانا يسنديده ب-

١٣٣١: بَابُ مَاجَآءً فِى حُبِّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلُواءَ وَالْعَسَلَ

١٨٩٠ : حَدَّ قَعَا سَلَمَةُ بُنُ شَيِهِ وَمَحْمُودُ بُنُ عَيْلاَ نَ الْمُواَ مَنَا أَبُواُسَامَةً عَنُ وَاكْمَ بُنُ بِينَ إِبْرَاهِمُ مَا النَّوْرَقِي قَالُوا ثَنَا أَبُواُسَامَةً عَنُ هِشَامِر بُنِ عُرْفَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْحَبُّ الْمُلُوآءَ والْعَسَلَ طَنَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيثُ عَرَيْبُ وَقَلْدَوَاةً عَلَى بُنُ مُسْهِرٍ عَنْ وِشَامِ النِي عُرُولَةً وَفِي الْعَدِيْثِ كَلَامٌ اكْتُرُومِنْ طَذَا اللهِ عُرُولَةً وَفِي الْعَدِيْثِ كَلَامٌ اكْتُرُومِنْ طَذَا

## ۱۲۲۷: باب نبی اکرم مَثَالِثَیْمُ کا میشی چیز اور شهد بسند کرنا

۱۸۹۰: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کیا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداور پیٹھی چیز پہند کیا کرتے ہے۔ یہ صدیث حسن مسجح غریب ہے ۔ علی بن مسہر نے اسے بشام بن عروہ سے روایت کیا ہے اور اس صدیث میں زیادہ تفصیل ہے۔

لغات الحلواء اس لفظ كومدا ورتصر ليني الف ممرودة اورالف متصوره دولول كے ساتھ پڑھا جاسكا ہے۔ امام معمعي رحمہ الله فريا 🚅 نیں کدالف مقصورہ کے ساتھ پڑھا جائے۔جبکہ اہام فراء کے نز دیک الف مدودہ کے ساتھ پڑھناران ج ہے۔ اہام لیٹ فریاتے ہیں کرالف محرودہ کے ساتھ پڑھنازیادہ رائج ہے۔

حلواء كالمفهوم: أس ومنهوم ومعدال كياب اس عمن شر مختلف اقوال بين \_ (1) امام خطافي كي رائه يهيب كه "اسبعه المحسلوي الايقع الاعلى ماد علته الصنعة وطوا وصرف اس يفح كوكمة بين جس كرينان بن انساني عمل وهل بور

- حضور ملی الله علیه وسلم کے زمانہ مس مجود اور دود حدملا کرایک ملوا مینایا جاتا تھا جس کوجیع کہا جاتا ہے۔ (بروزن عظیم ) یہاں يبي طواء كامعداق ہے۔
- المام نووى رحم الله فرمات بيل كر المداد بالحلواء هذا كل شيء حلو "يهال طواء عمراد بريشي جزب النسب اقوال سے بہر حال بی تابت ہوتا ہے کہ آپ آلٹی کم میمار غبت سے تناول قرمالیتے تھے۔

علامه خطائي اورابن التين فرمات بين كما حاويث من جوآيا ہے كه "كسان يدهب الحلواء كرآب بيشے كو پند فرمات تعے۔اس سے مراد میں کہ آپ میٹھ کے شوقین تھے۔ بلکہ مرادیہ ہے کہ جب سائے آتا تو آپ دخبت سے تناول فرمالیتے۔ والعسل : اس باب سے مقصورتو یہی ہے کہ آپ ٹالیٹی کو مٹھالیند تھا۔ شہد کا تذکرہ اس مقام پر اس کی مزیت وشرافت کی بنا و پر کیا۔ بدذ كرالخاص بعدالعام كي قبيل سے ب كه مشاس كے تذكره من شهر بھى آئى ياليكن خصوصيت كى بناه پراس كود و بار وذكركر و يا كميا۔

۱۲۲۷: باب شور بازیاده کرنا

١٨٩١ : معرت عبدالله مرقى كتب ين كدرسول الله ما الله ما فرمایا جب تم سے کوئی گوشت خربدے تو اس میں شور برزیادہ رکے راکراے کمانے کو گوشت نیس ملے کار تو شور برتو مل جائے گااور يہى أيك تم كا كوشت عى بداس باب ميں حضرت ابوذ را ہے بھی حدیث منقول ہے۔ بیرحدیث غریب ب: ہم اسے مرف محدین فضاء کی روایت سے ای سند سے جانع ہیں محد بن فضا آھير بنانے والے ہیں سليمان بن حرب ان پراعتراض كرتے ہيں اورعلق ، بكر بن عبد الله مرنى کے بھائی ہیں۔

١٨٩٢: حضرت الوذ ررضي الله عند كيتيج بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرماياتم ميں سے كوئى فخض كسى نيك كام كوحقيرند منجهاورا كركونى نيك كام نظرنه آئة توايين بعانى سيرى خنده بيثانى سال لياكرواورجب موشت خريدويا بتذيايها وتوشوربه

١٣٢٤: بَابُ مَاجَآءَ فِي إِكْثَارِ الْمَرَقَةِ ١٨٩١: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنَّ عُمَرَ بُنِ عَلِي ٱلْمُقَدَّعِيُّ ثَنَا مُسْلِدُ بْنُ إِبْرَاهِمَ ثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ فَضَاَّهِ ثَنَا أَبِي عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَكِي عَنْ آيِمُهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا أَشْتَرَى أَحَدُدُكُمْ لَحُمَّا فَلْمُكُثِرُ صَرَقَتُهُ فَإِنْ لَدُ يَجِلُ لَحْمًا اَصَابَ مَرَقَةٌ وَهُوَ احَدُ اللَّحْمَيْنِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي نَرِّ لَهٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ تَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَيْدِثِ مُعَمَّدٍ بْنَ فَضَامٍ هُوَ الْمُعَبِّرُ وَكَدُّ تَكَلَّمَ فِيهِ سُلَيْمَانُ بُنُ خَرْبٍ وَعَلْقَهُ وَهُوَ أَخُرُبِكُرِ لِنِي عَبِّدِ اللَّهِ الْمُزَلِيِّ

١٨٩٢: حَدَّثُنَا الْعَسَيْنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ الْاَسْوَدِ الْبَغْدَادِيُّ ثَنَا عَمْرُو بُنُ مُعَمَّدٍ بُنِ الْعَنْقَزِيُّ ثَنَا إِسْرَاتِيلَ عَنْ صَالِحِ ابْنِ دُسُتُمَ أَبِي عَالِمِدِ الْحَزَّادِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَمْنِ اللَّهِ بْنِ ٱلصَّامِتِ عَنْ آبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى زیادہ کرلیا کرواوراس میں ہے بچھ پڑوی کے ہاں بھی بھیج دیا کرو۔ بیرحدیث حسن سمجے ہے۔شعبہ اسے ابوعمران جونی ہے لقل کرتے ہیں ۔ بیرحدیث حسن ہے۔

الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْقِرَنَ آحَدُ كُمْ شَيْنًا مِنَ الْمَعُرُوفِ
وَإِنْ لَمُ يَجِدُ فَلْيَكُنَ آخَاهُ بِوَجْهِ طَلِيْقِ وَإِذَا اشْتَرَيْتَ لَحْمًا
الْحُكِخُتَ قِلْهَا فَا كُثِرُ مَرَ ثَنَهُ وَاغُرِفَ لِجَارِكَ مِنْهُ طُنَا
حَلِيْتُ حَسَنَ صَحِيمً وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةً عَنَ أَلِي عِمْرَانَ
الْجَدُدِيَّ خَلَا حَدَيْثُ حَسَنَ

مبلی کے سے سیاست میں تشریخ : اس باب کے تحت وواحادیث بیان کی تنی ہیں ، پہلی صدیث میں ضعف ہے کیونکہ اس کے ایک راوی''محمہ بن فضاء'' کو سلیمان بن حرب ، ابن معین ، امام ابوز رعہ اورا مام نسائی نے ضعیف کہاہے۔ جبکہ دوسری حدیث سیح ہے۔

الا يحقون احدد كمه شيئا من الهعروف علامه طبي ّن فرمايا كمالعروف: "اسع جامع لكل ماعرف من طاعة الله تعالى، والاحسان الى الناس" الله تعالى كى اطاعت اورادگول كساته يهمالك مستعلق برئيكي كو معروف" كبته بين -

اذا انتدیت احدالہ طبخت قددا بین گوشت یا گوشت کے علاوہ گھریں جو بھی کے وہ تعوز اساائے پڑوی کو بھی دے دیں۔
اس حدیث بیں بھی ایٹارو قربانی کی ترغیب دی تی ہے کہ چلو بھرسالن پڑوی کو دے دیں معمولی کی بات گئی ہے کئی ان فرمان خبوں ہے کہ اس کو بھی تقیر نہ مجمور اور پھراس بات برتو تجربہ بھی شاہدہے کہ بعض مرتبہ خوشحال گھرانوں پر بھی بیامال آجا تا ہے کہ گھر میں وہ وقت کے کھانے کا انتظام نہیں ہویا تا الیہ بیس اگر پڑوی سے تھوڑ اساسالن ہی آ جائے تو ان کو یہ بھی انعمت غیر مترقیہ معلوم موتی ہے ۔ خریب کھرانوں کا تو پھر بوچھنا تا کہا۔ اس وجہ سے اس معمولی نیکی کو تقیر ٹیس بھتا جا ہے۔

#### ۱۳۲۸: باب ژیدی فضیلت

۱۹۹: حضرت ابوموی کہتے ہیں کدرسول اللہ سکا تی فیر مایا مردوں بیں ہے بہت سے لوگ کائی گزرے ہیں لیکن عورتوں بیس ہے مربم بنت عمران ، فرعون کی بیوی آسیہ اور عائش کے علاوہ کوئی کائی نبیں اور حضرت عائش کی تمام عورتوں پراسطر س فضیلت ہے جیسے ترید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ اس باب میں حضرت عائش اور انس ہے بھی احادیث منقول ١٨٩٣: بَابُ مَا جَآءَ فِي فَصُلِ الشَّرِيْدِ ١٨٩٣: بَابُ مَا جَآءَ فِي فَصُلِ الشَّرِيْدِ ١٨٩٣: حَنَّ ثَمَا مُحَمَّدُ بُنُ جُمُفَرِ ثَنَا شُعَبَةً عَنْ عُمُو فَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُمُفَرِ ثَنَا شُعَبَةً عَنْ عُمُو مَنْ أَيَى الْمُعَلَّذِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي مُمُولِي عَنْ النَّبِي عَنْ أَبِي مَنْ مُولِي عَنِ النَّبِي عَنْ أَبِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُمُل مِنَ الرِّجَالِ كَثِينُ وَكَمُ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرُيَةً فِرْعَوْنَ وَنَصُل مِنَ النِسَاءِ إِلَّا مَرْيَعَ أَمُولَةً فِرْعَوْنَ وَنَصُل النِّسَاءِ وَمَا البَّلِي عَلَى النِّسَاءِ عَلْ النِّسَاءِ عَلَى النِّسَاءِ وَمَا البَّلِي عَلَى مَا فِر الطَّعَامِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً عَلَى النِّسَاءِ وَالسَّهُ لَا النَّرِي الطَّعَامِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً وَاللّهُ عَلَى النِّسَاءِ وَالسَّهُ فَا حَدِيثَةً عَلَى النِّسَاءِ وَالسَّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ وَاللّهُ مِنَ الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً وَاللّهُ مِنْ عَائِشَةً عَلَى النِّسَاءِ وَاللّهُ مِنَ الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً عَلَى النِّسَاءِ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ الْمَالِي عَلْ مَائِول الطَّعَامِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً عَلَى النِّسَاءِ وَاللّهُ مَائِولُ الطَّعَامِ وَفِي الْبَابِ عَلْ عَالْمَا عَلَى الْمُعَامِلُ اللّهُ مِنْ الْعَلَى مَائِلُ السَّاعِ اللّهُ مِنْ الْمَالِي عَلْمَ عَلَى الْمَالِي عَلْمَ مَائِلُ الطَّعَامِ وَفِي الْمَالِي عَلْمَ عَلْمُ اللّهُ مِنْ عَلَى مَالْمُ عَمَلُ اللّهُ مِنْ الْمَالِي عَلْمَ مَائِلُ اللّهُ مِنْ الْعَلَامِ اللّهُ الْمَالِي عَلَى مَائِلُ الْعَلْمَ عَلَى الْمَالِي عَلَى الْمُؤْلِقُ فَا حَدِيْنَا الْمُعَلِي الْمَالِي عَلَى مَالْمَالِي عَلَى مَائِلُولُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْمَالِمُ الْمَالِي الْمُعْلِي عَلَى مَائِلُ الْمَالِمُ عَلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُلْعِلُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ عَلَيْنَا الْمَلْمُ الْمُلْعَلِمُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعَلِمُ الْمُلْعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمَلْمُ الْمُلْعِلُ الْمُلْعِلِمُ الْمُلْعِلِمُ الْمُلْعِلَمُ الْعَلْمُ الْمُعَلِم

بیں- بیرهدیث حسن سمج سبے-

٢ اس ش بركت زياده موتى بيد چنانيك افرادك ليح كافى موجاتى بيد

ے۔ ۔ رونی اور گوشت کے ملنے کی وجہ ہے اس میں قوت دغذائیت بڑھ جاتی ہے۔

کمل من الرحال کثیر: بعنی مردول کی جش میں ہے بے شارلوگ کامل ہوتے ہیں۔ بعنی بے شارمردانیمیا و، صدیقین، شہدا و، مسلحاه ،اولیاء کے درجہ پر فائز ہوئے ہیں۔اور بداس وجہ سے کہ نبوت تو عورتوں میں قطعانہیں ہوتی۔ای طرح شہادت کے مرتبہ پر مجی زیادہ تر مردنی فائز ہوتے ہیں۔اس طرح دیکرامور ہیں مردنی آھے ہوتے ہیں لبذامردوں ہیں با کمال لوگ کثرت ہے ہوتے ہیں جبکہ مورتوں میں ان کی تعدادا نتائی قلیل ہے۔

ولمد يحكمل من النساء: يبال حورتفسوديس يعنى يمراديس كرصرف مديث يس خرود وعورتس ي باكال بي مراديب كد عورتوں میں ان کی تعداد انتہائی کلیل ہے۔

عورتول میں نبوت ٹابت جیس: بعض معزوت نے ندکورہ عدیث ہے حضرت مریم وآسید کونسیقرار دیا ہے۔ان کا استدلال میہ ہے کہ آگران کوئیسیقر ارنید یا جائے تو اس صورت میں بیلازم آتا ہے کہ عورتوں میں ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی ولیہ،صدیقہ،شہیدہ ب شهوحالا نکسب شارعورتش البی گذری چیں جن بیس بیصفات موجودتھیں؟

لیکن پیقول درست نہیں ، کیونکہ حدیث ہیں یہ نہ کورنہیں کہ فورتوں میں نبوت ان دونوں کےعلاوہ کسی کونہیں ملی ، ملکہ حدیث کامضمون توبیہ ہے کہ عورتول میں ان دونوں کے علاوہ کو کی کامل نہیں گذری ، ادراس کی وضاحت پہلے آ چکی کہ یہال حعر مراو نہیں بلکہ تعلیل مرادے۔

سوال: حضرت عائشہ فاطمہ اور خدیجے رضی الله عنہن میں انصل کون ہے؟ کیونکہ ان میں سے ہرا یک سے متعلق فعنا کل ا حادیث میں واروہوے ہیں چنانج حضرت فاطروض اللہے کے بارے میں آتا ہے کہ فاصلیہ بصنعتمنے با فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہیں۔اور مشکوۃ کی صدیث ہے کہ مریم اینے زبانہ کی عورتوں میں افضل ہیں،اور خدیجہ اینے زبانہ کی عورتوں میں سب سے افضل میں -اس طرح حضرمت عاکشرضی اللسے کی فضیلت بیں عدیث باب ہے۔

جواب البقول علاميكي سب سے أفغل فاطمة بين ، پحرخد يجر لا مجرعا كثية

- ملاعلی قاری توقف کے قائل ہیں۔ کہ اس حوالہ ہے کوئی حتی بات نہیں کہی جاسکتی۔ ( کو کب الدری )
- علاميني فرماسية بين: "فاحلمة المصل في الدنيا وعائشة المصل في الاعوة" وبإيس فاطمر أفضل بين اورآخرت بين عَالَئِيْرِ (عُمِرةِ القَارِي)
- سے سب سے عمدہ جواب کیا ہے کہ انفرادی طور پر ہرائیک کو جونشیات حاصل ہے وہ دوسری کو حاصل نہیں ، مثلاً حضرت فاطمہ رضی الشے جزئیت و بعضیت میں اور آپ مُل اولا وہونے کی وجہ سےنسب وشرافت میں افضل میں حضرت خدیجیرمنی الشب مشكل وقت كى رفاقت، مدروى مت افراكى اور متقدم فى الاسلام مونے كے اعتبارے افضل بين\_اور حطرت عا نشرضی اللہ بے فقامت علم وقص اور محبوبیت کے اعتبار سے افضل ہیں۔

#### ١٢٢٩: ياب كوشت نوج كركهانا

۱۹۳ مری شادی کے موقع پر دعوت کا اجتمام کیا جس بیں مصفوان بن امیہ بھی شامل متھانہوں نے بیان کیا کدرسول اللہ مفاق بن امیہ بھی شامل متھانہوں نے بیان کیا کدرسول اللہ مقابل نے فرمایا کہ گوشت وانتوں سے توج کر کھایا کرو کو تکہ بیا اس طرح کھانے کہ گوشت وانتوں سے توج کر کھایا کرو کو تکہ بیا اس طرح کھانے نے نے زیادہ لذیذ اور ڈود ہشم ہوتا ہے۔ اس باب میں حضرت عائش اور ابو ہریرہ سے بھی احادیث منقول باب میں حضرت عائش اور ابو ہریرہ سے بھی احادیث منقول بیں۔ اس حدیث کو ہم صرف عبد الکریم معلم کی روایت سے بیں۔ اس حدیث کو ہم صرف عبد الکریم معلم کی روایت سے جانے ہیں۔ بعض ایل علم ان کے حافظے پراعتراض کرتے ہیں جن میں ابوب بختیانی بھی شامل ہیں۔

١٣٣٩: بَابُ مَاجَاءَ ٱنْهَشُو االْلَّحْمَ نَهُشًّا

١٨٩٣ ان مَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعِ ثَنَا سُفْهَانُ بْنُ عُينْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَوَّجَنِي أَبِي الْمَارِثِ قَالَ رَوَّجَنِي أَبِي أَمْيَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَوَّجَنِي أَبِي أَمْيَةَ فَقَالَ إِنَّ رَوَّجَنِي أَبِي أَمْيَةَ فَقَالَ إِنَّ رَبُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهْشُوا اللَّحْمَ نَهْشًا مَالَّهُ مُرَدِّهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهْشُوا اللَّحْمَ لَهُ اللّٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهْشُوا اللَّحْمَ لَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهْشُوا اللَّحْمَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهْ اللّهُ مُرَدِّةً اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ حَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ قِبْلِ مِنْ قَبْلِ السَّحْتِيكَ عَبْدِ الْكُولُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ قِبْلِ حِفْظِهِ مِنْ هَمْ لَهُ مِنْ قَبْلِ السَّحْتِيكَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ مِنْ هُمْ لَا يُعْرِفُهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ السَّحْتِيكَ عَبْدِ الْكُولُ وَ اللّهُ مَلْكُولُ اللّهُ مِنْ قَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ قَبْلُ إِللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

تُعَات: انهسوا اللحد نهسا: فيه روايتان بالسين المعجمة والشين المجمة: نهس اللحد: اعدَ بمقدم استانه: لين مُسِكا معنى بـ كوشت كا الحطود انول سينوچار

فاله اهداً: يه منين كاسم تضيل ب\_نهايت لذيذ اورخ شكوار يمعى بس ب-

تشریکے: اس مدیث میں گوشت دانتوں سے نوج کر کھانے کی نضیات بیان ہوئی ہے کہ اس طرح کھانا نہایت زود بھٹم اور نہایت لذیذ ہوتا ہے۔اور یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اس طرح کھانا آ داب ہے بھی خلاف نیس جیسا کہ بعض مشکیرین اس کو برا بچھتے ہیں۔

• الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

١٨٩٥: حَدَّثَ لَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَالِ فَنَا مَعُمُو الرَّزَالِ فَنَا مَعُمُو عَنِ الرَّهُ مِنَ عَنْ جَعْفَر بُنِ أُمَيَّةَ الصَّمُرِيّ عَنْ أَمِيَّةَ الصَّمُرِيّ عَنْ أَمِيْهِ أَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَّرَمِنُ كَنَّ مَعْمَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَّرَمِنُ كَنِي السَّلُوةِ وَلَمُ كَيْفِ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَّورَمِنُ كَيْفِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَّرِمِنُ كَنَّ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَوةِ وَلَمُ كَيْفِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَامَ المَّالِقِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ الْمَعْلُوةِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلِي الْمُعَلِّمُ وَفِي الْبَالِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِ الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْلُولِةِ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعَلِّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَى الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُولُولِ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِمُ والْمُوالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَّمُ الْمُعْلِمُ والْمُعِلَّمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ ال

1890: حضرت جعفر بن اميضم كن اپنے والد سے روايت كرتے بيں كدانہوں نے نبی اكرم صلی اللہ عليہ وسلم كو و يكھا آپ صلی اللہ عليہ وسلم نے بمری كاشانہ چمری كے ساتھ كا ثااور پھراسے كھايا۔ پھرآپ صلی اللہ عليہ وسلم وضو كئے بغير تماز كے ليے تشريف ليے گئے۔ بير حديث حسن صحيح ہے۔ اس باب ميں مغيرہ بن شعبہ حسے حدیث منقول ہے۔

تشریکی اس مدیث ہے چھری ہے گوشت کاٹ کر کھانے کا جواز معلوم ہوا۔ اس سے علماء نے بیرسنلداستنباط کیا کہ 'ولایہ یکو ہ ایسٹا قطع المعبود بالسنکین ''روٹی کوچھری سے کاٹنا بھی مکروہ نہیں۔

عدم جواز کی روایات : بعض روایات سے چری ہے کوشت کاٹ کر کھانے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے چنانچ طبرانی کی روایت

ے كه لاتقطعوا الخبر بانسكين كما تقطعه الاعاجم واذا اراد احدكم ان يأكل اللحم فلا يقطعه بالسكين ولكن ليأخذه بيدته فلينهسه بفيه فأنه اهنأ وامرأ''

ای طرح ابوداؤ دکی روایت ہے کہ 'لا تقطعوا اللحمہ بالسنکین فائد من صنیع الاعاجمہ؛ فانہ سوہ فائد اهنأ واموا'' اب سوال یہ ہے کہ جواز اور عدم جواز کی روایات میں تظیق کس طرح ہو، تو اول امرتو یہ ہے کہ عدم جواز کی مندرجہ بالا دونوں روایات ضعیف ہیں ۔ چنانچ طبرانی کی روایت میں''عبادین کثیرالنقی'' نامی راوی ضعیف ہے اور ابوداؤ دکی روایت میں راوی''ایؤمنس'' کی امام بخاری اورامام نسانی وغیرونے تضعیف کے ہے۔

دوسری بات بیرکه اگران ا حادیث کوشج بھی تشلیم کرلیا جائے تو پھر بھی ممانعت سے مطلقاً عدم جواز مراد نہیں بلکہ مرادیہ ہے کہ بلاضر درت ہی گوشت کوچھری ہے کا نٹا ،ادر چھری کا نٹو ل کا کثر ت سے استعال میں عجمیوں کا طریقہ ہونے کی دجہ ہے م البتہ ضرورت کے مواقع میں حچھری استعمال کرنے کی اجازت ہے جیسا کہ صرتح احادیث ہے مصرح ہے۔

۱۲۳۱: باب نبی اگرم منگافیظم کوکونسا گوشت بسندتھا

۱۸۹۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کیا گیا تو آپ اللہ علیہ اللہ علیہ کیا گیا تو آپ مؤٹر کیا گیا تو آپ مؤٹر کیا گیا تو آپ مؤٹر کیا گیا تو آپ مؤٹر کیا گیا ہے اسے دائتوں سے نوج کر کھایا۔ اس باب میں این مسعود ق عائش عبد اللہ بن جعفر اور ابو عبیدہ سے بھی احادیث منتقول ہیں۔ یہ حدیث حسن مجے ہے۔ ابو حیان کا نام احادیث معید بن حیان محمی ہے اور ابوزرعہ بن عمر و بن جرید کا احداد میں میں میں میان محمی ہے اور ابوزرعہ بن عمر و بن جرید کا امام عدم میں

۱۸۹۷: حفرت عائشہ رضی اللہ ہے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کا گوشت زیادہ پندئیں تھا بلکہ بات بیتن کہ گوشت ایک ون کے تاشع کے ساتھ ملا کرتا تھا لہٰذا آ ب صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھانے میں جلدی کرتے تھا ادر کی حصہ جلدی کیک جاتا ہے۔ اس حدیث کرہم صرف ای روایت سے جانے ہیں ۔

الا ابتاب مَاجَآءً آئُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبَّ الْكُومِ كَانَ آخَبُ الْكُومِ كَانَ آخَبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْاعْلَى مَنَا أَمُعَمَّ الْمِنْ عَبْرِ الْعُصَيْدِ عَنْ أَبَى أَنْ أَبَى اللهِ عَنْ أَبَى النَّهِ عَنْ أَبَى النَّهِ عَنْ أَبَى هُورَدَةً قَالَ أَبَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ أَبَى هُورَدَةً قَالَ أَبَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ اللهِ عَنْ أَبَى النِّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبَى النَّيْمَ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبَى النِّهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبَى النَّيْمَ عَلَيْهُ وَعَلَيْكَ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَلَكُومُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَعَائِشَةً وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَلَيْهُ الْمُولِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَمَائِلُهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْكَ وَمَائِقَةً وَعَلَيْكَ وَمَائِلُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَيْمِ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ وَاللّهُ الْعَلَيْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُومُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الْعُلَامُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَامُ عَلَيْكُ اللّهُ الْعُلَامُ عَلَيْكُ اللّهُ الْعُلِيلُومُ اللّهُ الْعُلَامُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَامُ عَلَيْكُ وَاللّهُ الْعُلَامُ عَلَيْكُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَامُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الْعُلَامُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الْعُلَامُ اللّهُ الْعُلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَامُ عَلَيْكُومُ اللّهُ الْعُلَامُ عَلَيْكُمُ اللّهُ 
زُدْعَةَ مِن عَمْرِ وَبِن جَرِيْرِ السَّهَ هَرِهِ.
١٩ ١٤ - ١٨ عَمَّا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَالِيُّ فَمَا يَحْسَى
١٩ ١٤ - ١٨ عَمَّا وَثَمَّ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَالِيُّ فَمَا يَحْسَى
ابْنُ عَمَّا وَأَبُو عَبَّا وِثَنَا فَلَيْحُ بُنُ سُلْمَانَ عَنِ الْوَهَابِ بُنِ
يَحْلَى مِنْ وَلَذِ عَبَّا وِبْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الزَّيَشِرِ عَنْ عَبْدِاللّهِ
ابْنِ الزَّيَشِرِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ مَا كَانَ الذِّرَاءُ أَحَبُ اللّهُ مِن الرَّيْسُ لَكُونَ لاَ يَجِدُ اللَّهُ عِلْهُ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ لاَ يَجِدُ اللَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ لاَ يَجِدُ اللَّهُ مَا الْوَجَهِ مَنْ لَا نَعْدِ لاَ نَعْ الْمَا الْوَجْهِ.

ا معنان لا تعرِ که اِلا مِن هما الوجادِ . - المعالمة المعالمة الوجادِ . - المعالمة

الخاس: " الدَّواي في التاموس الذواع بالكسر من طرف الموفق الي طوف الاصبع الوسطى والساعد" ليتي قراع كلائي

طِيْرُ ﴿انعامات رَبَاني﴾ ﷺ

ے ایک کنارے سے اِتھ کی درمیانی انگل تک کے حصر کو بھی کہتے ہیں۔اور کانی کے کنارے سے باز وحک کے حصر کو بھی کہتے ہیں۔ ''ومن يـدى البقر والغدم فوق الكراع ومن يـدى البعير فوق الوطيف ''مكاســـَ أوريكري بُس كينے ســـ اويرواسـليمــكواور اوث على باوس او يرتك كحصد كوذراع كمت ال

تشريح: اس باب من روايات محتقف بين كدكون سے حصركوكوشت آسية كالغيل زياده ليندفرمات تے۔ چنا مجمعد يث إب سے معلوم مواكروتى كاكوشت بسندفرمات يتع يجد ابوداؤ داورنسائي كي ايك روايت ش ب كركان احب العواق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عداى الشالة العني بحرى كي دوبرى جس كا كوشت كعاليا ميابوآب كوزياده يسترتني - (ابودادور كماب الاطعم )اس خرح منداحداد داین باجه کی آیک دوایت میں ہے آپ فاٹی کے کہ سامنے دگ گوشت دکھ دہے تنے تو آپ نے فرمایا کہ 'احلیہ سب اللحد لحد الظهر "سبس اجماكوشت بينكاب-

ان تمام روایات کا عاصل به ب کرآب تا این کو تصوص صفات کی دجه دے مختلف معوں کا گوشت پیند تھا، چنانج معفرت عا تشرضی الشب مے مطابق وست کا گوشت اس وجدے بسندفر ماتے منے کہ جلدی بیک جاتا ہے اور ظاہرے کہ جلدی کے گا تو جلدى كماياجائ كاوراه تعال بالطاعات بن ناخير شهوكى راور بذي دالاكوشت ذا تقددار بوتا باس وجدي يستدفر مايا راور يفي كا محوشت طاتتورمونے كى وجدسے پيندفر مايا۔

١٢٣٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْخَلّ

١٨٩٨: حَدَّثَكَ الْحَسَنُ بِينُ عَرَفَةَ قَلَا مُبَارِكُ بِنُ سَعِيْدٍ أَخُوسُكُمْ أَنْ مُن سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي الزَيْدِ عَنْ جَارِدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَّاءً قَالَ يَعْمَ ٱلإِنَامُ الْحَلُّ ـ

٩٩ ٨ : حَدَّثَكَا عَبُدَةً بُنَّ عَيْدِ اللَّهِ الْخُرَاعِيُّ الْمُصْرِقُ ثَنَّا مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامِ عَنْ سُنْيَانَ عَنْ مُحَارِب بْن دِنَادِ عَنْ جَنْهِرِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعُمَ الْإِدَامُ الْعَلُّ وَفِي الْهَابِ عَنْ عَآلِشَةَ وَ أَمَّدٌ هَانِيءٍ وَعَلَمًا أَصَعُّ مِنْ

حَدِيْثِ مُبَارِكِ بِنِ سَعِيبُدِ ١٩٠٠- حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ سَهِلٍ عَنْ عَسُكَرِ الْبَغُدَادِيُّ ثِنَا يَحْنَى بُنُ حَسَّانَ نَا سُلِّيمَانُ بُنُ بِلَالِ عَنْ هِضَامِ بُن عُرِّونَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَآئِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمَ قَالَ يَعْمَ الْإِذَامُ الْخَلِّ.

١٠٠ اسْحَكَّافَنَا عَبْنُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحُبْنِ ثَنَا يَحْسَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ سُلَمْمَانَ مُنِ بِلَالٍ بِهِلْذَا الْدِسْمَادِ نَعُوهُ إِلَّا أَنَّهُ

۱۲۳۲: باب مرکہ کے بارے میں ١٨٩٨: معترت جابروضي الله عنه كهتيج بين كدرسول الله معلى الله عليه وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔

۱۸۹۹: حفرت جابر منی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الشمكى الشدعليه وسلم في فراياس كدبهترين سالن ب-اس باب بمن حضرت عا كثررض الشب اورام باني رض الشب ہے ہمی روایات منقول ہیں۔ بیصدیث مبارک بن سعید کی روايت نيادو كاب

1400: حفرت عائشہ رضی اللہ سے سے روایت ہے کہ رسول الله ملى الله عليه وسلم في قرايا سركه بهترين سالنول میں ہے۔

١٩٠١:عبدالله بن عبدالرحل ويكي بن حسان سے اور وہ سليمان ین بلال سے کا فرخ فش کرتے ہیں کی میں میں (ریفرق ہے) کہ

قَالَ بِعْمَ ٱلْإِدَامُ أَوَالْأُدْمُ الْخَلُ هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَعِيْهُ غَرِيْتُ مِنْ هٰذَا الْوَجُهِ لَا يُغْرَفُ مِنْ جَدِيْثِ هِشَاء بُن عُرُوكاً إِلَّا مِنْ حَدِيثُتِ سُلَمْمَانَ أَنِي بِلَالِ.

١٩٠٢: حَدَّثَكَا أَبُوْ كُنَيْبِ قَنَا أَبُوْ بَكُرِيْنِ حَيَّاثِ عَنْ أَبَى حَمْرَةَ الثَّمَالِيِّ عَنِ الشَّمْعِي عَنْ أُمِّ هَالِي و بنتِ أَبَي طَالِبَ كَالَتُ دَحُلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْهِ وَسَلَّمَ فَتَالُّ هَلْ عِنْدَ كُدُ شَيْءٌ فَقُلْتُ لَا إِلَّا كَبِينَ البَدُّ وَخَلُّ فَتَالَ النبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْيِهِ فَهَا أَتَفْرِيدَهُ مِنْ أَدُورُ فِيْهِ خَلُّ هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ غَرَيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَأُمُّ هَائِينَ مَاتَتُ بَعُدَ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِزَمَانِ

انبوں نے کہا بہترین سالن پاسالوں میں سے بہترین سرکہ ے ۔ بیحدیث اس سندے حسن سمجھ غریب ہے۔اور ہشام ین عروہ کی سند ہے صرف سلیمان بن بلال ہی کی روایت ہے معروف ہے۔

١٩٠٣: حضرت ام ها ني بنت الي طالب عرماتي جي كه رسول النه صلى الله عليه وسلم ميري بال تشريف لائ اور يوجها كيا تمبارے یاس کھے ہے؟ میں نے عرض کیانہیں۔البتہ چندسوکھی رونی کے لکڑے اور سر کہ ہے ۔ آپ مٹائیٹی نے فرمایا لاؤوہ مکمر جس میں سرکہ ہوسالن کامحان نہیں۔ بیحدیث اس سند ہے حسن غریب ہے۔ ہم اے ام حاثیٰ کی فق کردہ حدیث ہے صرف ای سندسے جانے ہیں۔ام حانیٰ کا انقال حفرت علیٰ کے بعد ہوا۔

الخاسة : نعم الادام الخل؛ الادام يكسر الهمزة مايؤت م يقال ادم الخبز يأدمه بكسر الذبال: ليني جوچز بطور سالن ك استعال كى جا سكوده ادام برياده يزجس كرساته رولى لكا كركهاني جاسك وجمع الادام، أدم، بصد الهدرة-

تشريح: متعددا ماديث الي بي جن من مركدكي تعريف كي كي برجاني اماديث باب من بك "نعم الادام الخل" فعدا افعربيت من ادمر فيه على الكروايت تل م كفاشكان ادام الانبياء ادرائن اجركي روايت م كر اللهد بارك في العل" ان تمام ردایات سے دوامور تابت ہوتے ہیں ۔ا۔ فی تفسہ سرکہ کی عمد گی۔ ۲۔ تنگ دستوں کی دلداری۔

(۱) مركدكى ذاتى خوبي توييب كد باضم موتاب اس يرخر چه كم آتا ب-ان سب برمستزاديد كداس كي خوبي بيان كرف ے مقعود قناعت کی تعلیم ہے کہ کھانے پینے میں زیادہ تکلف ہیں پڑھنا اچھانہیں بلکہ سرکہ جیسی سادہ چیزیں بھی سالن کا کام دے سکتی ين - چنانچ علام خطائي أى خوني كى طرف اشاره كرتے ہوئے فرماتے بيں معنی (عدا الكلام) الاقتصار في العاكل، ومنع العقس عن ملاذ الاطعمة، كانه يقول التدموا بالخله وما كان ني معناه مماتخف مؤنته ولايعزوجوده ولا تتأنقوا في العطعم خان تعاول الشهوات مفسدة للدين، مسقعة للبدن-لين اس كلام كامنهم ميري كركمان شراقتعا واورننس كولذيذ کھانوں ہے دور رکھا جائے کیونکہ کم خرج ہے اور اس کی دستیانی بھی مہل ہے اور اس میں اشارہ ہے کہ کھانے کے معاملہ میں زیاوہ مشقت میں مت پڑ و، کیونکہ خواہشات پر چلنا دین کو بگاڑ دیتا ہے بدن کو بیار کر دیتا ہے۔ (معالم السنن)

(۲) پھر يبال سركه كي تعريف سے تنگدستوں كي ولداري بھي مقصود ہے كه اگر تھر بيس كھانے كے لئے با قاعدہ كمي چيز كا انظام میں تو گھبرانے کی بات نہیں سر کہمی بہترین سالن ہے۔

ادر پھرمہمانوں کواس بات کی تعلیم بھی ہے کہ اگر میز بان معمولی اشیاء ہے اس کا اگرام کرے تو مہمان کو تاک بھوں تیس

چڑھانی جاہے۔ بلکمیزیان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے جو کچھ بھی میسر ہوتناول کرلیہ تا جا ہے۔

ا یک فقتمی مسئلہ: فقہاء کے درمیان مسلم فتہی مسئلہ ہے کہ جب سمی چیز کی ماہیت کمل طور پر تبدیل ہو جائے تو اس کا تھم بھی بدل چا تا ہے۔ جیسے آگور کا شیرہ یاک اور حلال تھا۔ اس کی ماہیت بدلی اور اس کوشراب بنا کیا تو اب تھم بھی بدل کیا اور اس کا استعمال حرام ہوگیا۔ پھرای شراب کی ماہیت بدل کرمر کہ میں تبدیل ہوگئی تو اب بیطلال ہے فقہا ہے اس کی متعدد مثالیں بیان کی ہیں جیسے محد ما اگرنمک کی کان میں گر کرنمک بن جائے تو چونکہ ماہیت بھمل طور پر بدل می اس بناء پراس نمک کا استعال درست ہےا درمقولہ مجى ہے كە المرجدد نفك دفت فمك شد"

لیکن بیرقاعدہ اس صورت میں ہے کہ جب تھل طور پر انتظاب مین وہاہیت ہو۔ اگر اجزائے قدیم کے برقرا ررجے ہوئے کوئی نئی چیز وجود میں آمٹی تواس کوانقلاب ماہیت نہیں کہیں ہے، جیسے نایاک دی سے محصن تکال لیاجائے تو وہ نایاک ہی ہوگا، یا تا پاک محمدم کانشا نسته نکال لیا جائے تو وہ تا پاک ہی ہوگا۔ لہذا تنبد ملی ماہیت سے مرادیہ ہے کہ کمل طور پرانقلاب عین ہو۔

العياقة الاهيان الدين الهياء المندر عمردارى طرح تذبول كاظم ب جانبيرسول الله مَنْ المُولِ عرده تذبول كمان كا اجازت دی ہے کیونکہ ان کوذیج کرناممکن نہیں ۔ابن ابی اوٹی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ منافیق کے ساتھ غز وات میں شریک رہے اور آب من الين كي ساته وثريال كهات رئ -اس حديث كواين جامه كرواسب نودوايت كياب (٢) في كريم من الين في كمات ے آواب میں یہ بیان فر مایا ہے کہ تکیرلگا کرند کھایا جائے ۔ یہ چیز میڈیکل سائنس کی رو سے بھی نقصان وہ ہے۔ (۳) پڑوی کے حقوق کے بارے میں کٹرت سے احادیث آئی ہیں ان میں بیمی ہے کہ جب کوئی کھانا پکائے تواس میں شور برزیادہ رسکھتا کہا ہے مسائے کو بھی شریک کرسکے۔ (س) کوشت کودائز ل سے نوج کر کھانا جاہیا اس سے وہ زیادہ لذیذ اور زود بھنم ہوجا تا ہے مغرب ز دہ لوگ جوچھر کی کائے استعمال کرتے ہیں وہ کوشت کوفا ئدہ مندنہیں رہنے دیے آگر چداس طرح کھیانے میں کوئی حرج نہیں۔

المسلالا: بابتر بوز كوتر تحجور كے ساتھ كھانا

١٩٠٣: حفرت عائشة فرماتي بين كدرسول الله من في تريوز تحجورون کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔اس باب میں حضرت انس سے بھی مدیث منقول ہے۔ مدحدیث حسن غریب ہے بعض رادی اے مشام بن عروہ سے دہ اینے والد سے اور دہ نبی مؤینیٹر نے نقل کرتے ہیں یعنی حفرت عائشہ کا ذکر نہیں کرتے . بزید بن رومان بھی یہ حدیث بواسط عروہ حضرت عائشہ ہے نقل کرتے ہیں۔

١٢٣٣ بَمَابُ مَاجَآءَ فِي أَكُلِ الْبِطِّيْخِ بِالرَّطَبِ

١٩٠٣: حَدَّقَنَا عَبُدَةً بْنُ عَبْنِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ فَنَا مُعَاوِيَّةً بُنُ هِشَامٍ عَنْ سُنْهَاكَ عَنْ مِشَامِ بُنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الْمِيْلِيْمَ بِالرُّطَبِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنْسِ مُذَا حَدِيثٌ رَبُرُ ﴾ بِهُ اللهِ وَهُ بِرِبُرُ وَرِدُ فِي وَيُرِدُ حُسَن غَرِيبُ وَرُوانا بَعَضَافِمُ عَن فِشَامُ بِن عَرَفا عَن أَبِيْهِ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدَّ يَنَّ كُرُفِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَتَدُووٰى يَرْيُدُ بْنُ رُوْمَانَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ

هٰذُا الْحَدِيثَــ

لمغات البطيخ بكسر الرحدة وتشديده الطاء العهملة المكسورة بالفادسية عربزة –صاحب محيط أعظم «ابن حجروغيره حضرات نے اس کا ترجمہ 'خرارز ہ'' سے کیا ہے۔ جبکہ ملاعلی تارکؓ وغیرہ حضرات کے نز ویک ترجمہ 'متر بوز'' ہے۔

تشريح: كان يباكل البطيخ بالوطب: طبراني كي الكية ضعيف روايت من ب كدكهان ياكل كيفيت ريتي كرزازه مجوروا مي فاتعه ے اور خربوز وہائیں ہاتھ ہے کھاتے تھے۔

اورابوداد كاروايت ش بياضافسي كـ مك مكسر حوهذا ببردهذا وبردهذا لحوهذا احرمة اكريم مجورك كري كوربوزه کی برودت سے اور خربوز ہ کی برودت کو مجور کی گری ہے تو ڑ تے ہیں۔

حفطان صحت كالكاسول اعلام خطافي فرمات بي منيه اثبات الطب والعلاج ومعابلة الشي العنداد بالشي العنداد له عى طبعه اس عطب اورعلاج معالجه كافوت الماس اوريه بات بعى ثابت موتى بكرجو جيز طبعام عزبوتى باس كاتو زاس كى ضدے کرنا جاہے ۔

اس سے بید سئلہ میں مستبط ہوا کہ کھانے پینے کی اشیاء میں مزاج کا بھی خیال رکھنا جاہیے۔ مرم مزاج والول کو شنڈی چیزیں کھانی جاہئیں اور سرد مزاج والوں توگرم ۔اورا گرمزان کے خلاف اشیا واستعمال کی جائیں آفو ساتھ دی اس کا تو زیعی کرنا جا ہے۔ ۱۲۳۴: یاب ککڑی کو تھجور کے ساتھ ملا ١٢٣٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي أَكُل الُقِثَاءِ بِالرُّطَبِ

> للمُ حَمَّ فَعَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَادِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِهُمْ بْنُ سَعْدٍ عَنْ آبَيْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْنَزِقَالَ كَانَ النَّبِيُّ وُلِيُّ مِنْ كُلُ الْوَقَاءَ بِالرَّطَبِ لِمِنَا حَدِيدُتُ حَسَنَّ صَحِيدُ غَرَيْبُ لاَ تَعُر فَهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِثِ إِبْرَاهِيْدَ أَن سَعْدٍ.

نی آکرم صلی الله علیه وسلم ککڑی کو مجود کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تے ۔ بیر مدیث حس سیح غریب ہے۔ ہم اے صرف ابراہم بن معد کی روایت سے جانتے ہیں۔

۴۰ از حضرت عمد الله بن جعفر رضی الله عندے روایت ہے کہ

لغاًت تواد بكسر الداف وتشديد الثاء المشانة (المصباح المدير) كرى اوركيرادونول كرك بالفط ستعمل ب-تھجوراور ککڑی ملانے کے فوائد:اس کاایک فائدہ تو وہی ہے کہ دونوں کی گری وشنڈک میں اعتدال قائم ہوجا تا ہے۔اور دوسرا فا کدہ یہ ہے کداس طرح الا کرکھائے سے جسم میں فرہبی پیدا ہوتی ہے۔جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ ہے کی تھتی کے زمانہ میں ان کی والعہ وان کو تھجورا ورککڑی ملا کر کھلاتی تھیں۔

> ١٢٣٥: بَابُ مَاجَآءَ فِي شُرُبِ ٱبْوَالِ الْإِبِلِ ١٩٠٥: حَدَّافَعَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَسِّدٍ الزَّعْفَرَ إِنَّ ثُنَّا عَفَّاكُ فَعَا حَمَّاهُ أَنُّ سَلَمَةً لَغَا حُمَيْدٌ وَكَايِتٌ وَقَتَاكَةً عَنْ أَنْسِ أَنَّ نَاسًامِنْ عُرَيْنَةَ قَرِمُوا الْسَابِيْنَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقِ وَقَالَ أَشَرَبُوابِنِ أَبَانِهَا وَأَبُوابِهَا هَٰذَا حَبِيْهَ ۖ حَسَنُ صَيِيبًا غَرِيْتُ مِنْ حَدِيثِثِ ثَابِتٍ وَمَكُدُويَ مُنَّا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرُ وَجُهِ عَنْ أَنَّسِ رَوَاهُ أَبُوْقِلاً لِهُ عَنْ أَنَّسِ وَرَقَاهُ سَعِيْدُ ين أبي عَرُوبهُ عَن تَعَالَةً عَن الس

#### ۱۲۳۵: باب او نور کا پیشاب مینا

١٩٠٥: حفرت الس سے روایت ہے كد قبيل عريد كے بجو لوگ مدینه طیبه آئے تو وہاں کی آب وہوا ان لوگوں کوموافق ندآئی۔ پس نی اکرم ساتھے نے انہیں صدقے کے اونوں میں بھیج دیا اور فر ہایا ان کا (یعنی اوتوں کا) دورھ اور پیٹاب پو۔ بیحدیث ثابت کی روایت ہے حسن سیح غریب ہے ۔ یہ حدیث حضرت انس سے کئی سندوں سے معقول ہے۔حضرت انس سے ابو قلما بیٹل کرتے ہیں ۔سعد بن ابی عروبہ بھی قبادہ ہے اور وہ حضرت انسؓ سے قبل کرتے ہیں۔

تشريخ :ان ئاسا من عديدنة قلعوا العديدنة بعض دوايات ميں يهال كريت كے بجائے معكل "كالفظ وادوبواہے ( بخارى كاب المغازى، باب تصديمكل ومرين )اس المرح بخارى بى كردايت بل من عسكسل وعريدة "ب اورايك روايت بل "من عكل او عدينة" ب- علاء فرمايا بكرورامل بدآ عُدا دى تقيين عن سي تين قبيله مكل سه، جار قبيله مريند اور أيك آدى كمي إور قبيله بي تعلق ركمنا تعار

فسأجتدوه في اس كانوى من بي مرض الجواوش مثلا موجانا ، يد پيدى كاليك يمارى موتى ب جس بس بيد يعول جا تا باس میں بیاس بہت آتی ہے۔ اس کواستہ قام کی بیاری بھی کہاجاتا ہے۔ بعض معترات نے ' اجتوادا'' سے معنی آب وہوا کونا موا**ل پانا** کے کے میں۔ دوسرے طرق کو کھتے ہوئے میں معنی زیادہ رائے ہیں۔

وقبال الشودوا من السانها وادوالها: يهال ديستئنا خنادني جير-(١) يبلامستله بول ملة كل لحد " كاسبه ادرودمرامستله تداوى بانحر مات كاي-

الـ "بول منيوكل لعده" فابرب إنبيساس من اختلاف بالمام الك، المع اوراك روايت كمطابق المام احمد رحم الشركامي مي مسلك بي كريدياك ب-جكرام وبوهنيف، الم شافق الم ابويوسف اور مغيان تورى رحم الشركا مسلك بيديك "بول مايؤكل لعمه" تجس ب-البنة اختلاف نعبا مل وجه المالوهنيف وحرالله اس ونجاست تفيفر قراردية بير-طبارت کے قاتلین کی ولیل:ان کی دلیل مدیث باب ہے۔

ق تلين بالنجامة كى وليل: ان حضرات كى ايك دليل ابن ماجد دارتطني مستدرك اورسيح ابن فزير كى روايت ب- السند دهوا من البول فان عامة عذاب العبر منه "ان معرات كي دومركي ويكر تركري كي مديث بي ديول الله صلى الله عليه وسلم عن إكل نعوم الجلاله والبانها اس معلوم بواكروث ادربعرة وغيروا كرنس ندبوت تواي مانوركا كوشت كهاناتع ندكيا جاتا

ان حعزات کی تیسری دلیل مسنداحمد میں معزت سعد بن معاذ کی وفات کا دا تعدے که آپ تا تا تا اسے میں نے بیٹروی کہ قبر نے المين زورت بعينجااور فرمايا كدريبيثاب ساحتياط ندكرن كياوجه ساتعا

اس مقام پر معزت منکوی نے فرمایا کہ اس مدیث کے بعض طرق بھی تصریح ہے کہ جب ان کی اہلیہ سے دریا ہے کیا حمیا تونایا کہ و موائی جرایا کرتے تھے اور ان کے بیٹاب سے فاطرخوا واجتناب س کرتے تھے۔ (الکوکب الدول) ا قاعلین بالطبهارت کے وائل کے جوابات: اربیکم آپ کے ساتھ مخصوص ہے کہ بذر بعد وی آپ کومعلوم ہو گیا تھا کہ ان ابوال كويع بغيران كى شفا ممكن تبير.

٣- بييتاب يينيه كالتكم نيين ديا تها بلكه خارجي استعال كالتكم تهااوريه جمله درحقيقت "عليفتها تبديها وهداه بدارها" كالجبيل ے ہے۔ کویا کر حم برتما۔الثربوا من البانها واستنشقوا من ابوالها۔

ت اوی باتحر مات کا مسئله: دومراسئله اوی بانحر مات کاب کرحرام اشیاء کوبطورد دااستعال کرنا جائزے بیانین ؟ تواس می تغصیل بیے کہ اگر حالت اضطرار کی ہو لینی حرام استعمال کیئے بغیرجان بہانامشکل ہوتو ضرورت کے بینزر تدادی بانمحرم بالانفاق ورست ہے۔ ليكن أكر جان كاخطره شهوتواس جس ائمه كااختلاف بيهامام مالك كينز ديك اس صورت ميس بهي تداوي بالمحرم مطلقاً

جائز ہے احناف میں امام عظم ابر صنیفداور امام محر مطلقاً عدم جواز کے قائل ہیں جبکہ امام لحاوی کامسلک میہ ہے کہ شراب کے علاوہ باتی تمام محرمات ہے تداوی جائز ہے۔

امام ابو یوسف کا مسلک بیرے کدا گرکوئی طبیب حاذتی به فیملد کرے کر قدادی بانچرم سے بغیریتاری سنے چھٹکارانمکن نہیں تواس صورت میں قدادی بالحرم جائز ہوگا۔

ا مام شافعی کے فرویک اس صورت میں قد اوی بالحرم مطلقاتا جائز ہے۔

الم يهي كي زود يك تمام سكرات سے قداوى تا جائز ہے جبكہ باتى محربات مسے جائز ہے۔

صدیث باب ان لوگوں کی دلیل ہے جومطلقا جواز کے قائل میں حنید کے مفتی بقول کے مطابق حدیث کی توجیبہ یہ ہے کہ حضوظ ا کر حضوظ النظام کو بذریعہ وہ میں ہو ہو چکی تھی کہ ان کی شفا وابوال اہل میں شخصر ہے اس لیے ابوال اہل کے استعمال کی اجازت رحمت فرمائی ۔

١٩٠٣ المَّدُونَا يَحْمَى مِنْ مُوسَى فَنَا عَبُدُ اللَّهِ مِنْ نَهُرْ قَا الْمُعَامِ وَبَعْدَةُ فَا عَبُدُ اللَّهِ مِنْ نَهُرْ قَا الْمَعْنَى مَنْ مُوسَى فَنَا عَبُدُ اللَّهِ مِنْ نَهُرْ قَا فَيْسَ بَنَ الرَّبِيْعِ مَ وَثَنَا فَتَيْبَةً فَنَا عَبُدُ الكُويْدِ الْجُرْحَانِيُّ عَنْ الْمَرْدُونَ الْمُومِينِ الْمُعْنَى وَاحِدَّ عَنْ أَبِي هَاشِدِ عَنْ وَالْمَانَ عَنْ الدَّيْرَةِ الْمُعَنَى وَاحِدًا عَنْ أَبِي هَاشِدِ عَنْ وَالْمَانَ عَنْ الدَّوْرَةِ الْمُعَنَى وَاحِدًا عَنْ أَبِي هَاشِدِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَدَ الطَّعَامِ وَالْمُومُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَدَ الطَّعَلَمِ اللَّهِ مَلْكُولُونَ اللَّهِ مَلْكُولُونَ اللَّهِ مَلْكُولُونَ اللَّهِ مَلْكُولُونَ اللَّهِ مَلْكُولُونَ اللَّهِ مَلْكُولُونَ وَمَلَدَ الطَّعَلَمِ اللَّهِ مَلْكُولُونَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلَدَ الْمُعَلِينِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَدَ الْمُعَلِينِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَدَ السَّعِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَدَ الْمُعَلِيمُ وَالْمُولُونُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ الْمُعَلِيمُ وَالْمُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا الْمُولِيمُ وَالْمُعُولُونَ الْمُعَلِيمُ وَالْمُولُونُ الْمُعْلِيمُ وَالْمُولُونُ الْمُعَلِيمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُولُونُ الْمُعْلِيمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُولِيمُ وَالْمُولُونُ الْمُعَلِيمُ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعَلِيمُ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ والْمُعْلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعْلِيمُ وَلَوْمُ الْمُعْلِيمُ وَلَوْمُ الْمُعْلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَلَيْ الْمُعْلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُولُونُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُولِمُ وَالَ

۱۲۳۷: پاب کھانے سے پہلے اور بعد میں وضوکر تا ۱۹۰۷: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ میں نے تو راست میں پڑھا کہ کھانے میں برکت کا باعث ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے تر مایا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ منہ دھونے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔

ال باب بل حضرت انس رضی الله عنداور ابو بریره رضی الله عند سے بھی احادیث متقول ہیں۔اس حدیث کو ہم مرف قیس بن رکھ کی روایت سے جانبے ہیں اور قیس بن رکھ حدیث میں ضعیف ہیں۔ابو ہاشم ر مانی کانام پیچی بن وینار ہے۔

الرَّمَّاتِيّ الْسُعَةُ يَحْتَى بَنْ ذِينَارِ الرَّمَّاتِيّ السُعَةُ يَحْتَى بِنَ ذِينَارٍ الشرَّحَ: كَفائِ سَيْمُلُ وَلِعِدَ بِأَتِّحَدُ وَهُونَا مُسنون ہے اور بیرحدیث باب سے ٹابت ہے۔ یہاں وضوء سوونٹوی مراو ہے وضوء اصطلاحی مراز بین بعنی ہاتھ مندرھونا مراو ہے والعراد بالوضوء غسل البديين والغير من الدسومانت۔

کھا نے سے بیل ہاتھ دھونے کی حکمت: حکمت بالکل ظاہر ہے کہ اگر گندے ادر بڑا ہم آلود وہ اتھوں سے کھانا کھایا جائے گاتو محت کے سئے منز ہوگا اور بیار ہوں کا سبب ہے گا۔ اس طرح کھانے کے بعد بھی ہاتھ ندوجونا نتصان اور تکلیف کا باعث ہے چنانچے صدیت یس آتا ہے کہ 'من بات وخی بددہ عصود لعر بعضله فاصابه شی فلایلومن الانفسه" (ترفری) اس طرح ایک ضعف صدیت یس ہے من احب ان یکٹر اللہ عید بہت فلیتوضاً افا حضد عذاء کا وافا رفع (ائن ماج) سوال: اکلے باب کی صدیث ہے آ پ کا گھٹے کم کے کمل ہے کھانے ہے قبل ہاتھ نددھو تا تابت ہور ہاہے؟

جواب: ۱رام کے باب کی مدیث میں وضوء سے وضوء شرق مراد ہے کدوباں آپ کا گھڑ کے وضوء شرق کی نفی فرمائی ہے۔اور پہاں وضوء نفوی مراد ہے اس لئے کوئی اشکال نہیں۔

۲ ییان جواز کے لئے آپ نے ہاتھ دھونا ترک فرمایا ، یعنی بیرینا نامقعود تھا کہ کھانے سے قبل ہاتھ دھونا واجب نہیں۔ چنا نچید ملائلی قاری فرمائے ہیں۔ والا ظاہر انہ ماغسل ہما لیدان البحواز (مرقاق)

کان سغیبان الشدوی یکسود : حفرت مفیان توری کے کرامت کا قائل ہونادرست نیس کونکدوجوب کی نی سے کرامت قابت نیس ہوتی یا ہوسکا ہے کرحفرت سفیان توری وضوء شرعی کو کمروہ سجھتے ہوں۔

١٢٣٧: باب كعاني سے بہلے وضوندكرنا

### ۱۲۳۸: باب كدوكهانا

9 - 19: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندسے روایت ہے کہ چی نے رسول الدُصلی الله علیہ وسلم کو پلیٹ چی کدو حلاش کر کے جوئے ویکھا ۔ پس جی اس وقت سے کدو کو پہند ١٣٣٤ كِنْ الطَّعَامِ فِي تَرْكِ الْوَصُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ عَنْ الْمَاعِيْلُ بُنُ اِلْمَاعِيمُ لَهُ الْمُعَمَّمَ عَنْ الْمَاعِيمُ لُنُ الْمَاعِيمُ لُنُ الْمَاعِيمُ لُنُ الْمَاعِيمُ الْمَنْ الْمَاعِيمُ الْمَنْ وَالْمَاعِيمُ الْمَنْ وَالْمَاعُوبُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنَ الْخَلْاءِ فَتُرْبَ اللَّهِ طَعَامُ فَقَالُو اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَاءُ وَلَا عَلَا عَلَى الْمُعَامِ وَ الْكَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِ وَ كَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِلُولُولُولُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الل

١٣٣٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي ٱكُلِ الدُّبَّاءِ

١٩٠٨: حَدَّثَنَا تَعَيْبَةُ بِنُ سَعِيْدِ لَتَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الْمَنْ عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي طَالُوتَ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَهُوَ يَتُولُ يَالَكِ شَجْرَةً مَاأَسَكِ إِلَّا وَهُو يَتُولُ لَيَالَكِ شَجْرَةً مَاأَسَكِ إِلَّا لِي مَلْوَ يَالَكِ شَجْرَةً مَاأَسَكِ إِلَّا لِي مَلْوَ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَاكِ وَفِي الْهَالِ عَنْ حَيْمِهِ أَنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَاكِ وَفِي الْهَالِ عَنْ حَيْمِهِ أَنْ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ فَلْنَا حَلِيمَةً عَوِيْهُ مِنْ عَنْ المَالِكِ فَلْنَا حَلِيمَةً عَوِيْهُ مَنْ مَنْ اللهِ عَنْ الْهَالِ عَنْ الْهَالِ عَنْ الْمَالِكِ اللهُ الْمَالُولُ اللهُ عَلَيْهِ فَلْنَا حَلِيمَةً عَوِيْهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَلْنَا حَلِيمَةً عَوِيْهُ مَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَلْنَا حَلِيمَةً عَولَهُ مَا مَالِكُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُؤْلِ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٩٠٩: حَنَّ ثَنَامُحَهَّ لُهُنُ مَنَّ مَيْمُونِ الْمَكِّى ثَنَا سُفُهَانُ بُنُ عُيَيْمَةَ قَالَ ثَنِي مَالِكٌ عَنْ اِسْخَقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبَى طَلْحَةَ عَنْ آنَسَ بُنِ مَالِكٍ قَالَ وَآيَّتُ وَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى. کرتا ہوں۔ یہ حدیث جسن صحیح ہے اور کئی سندوں ہے

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ فِي الصَّحْفَةِ يَعْنِي النَّبَّاءَ فَلاَ أَوَّالُ أُجِبُّهُ مَا فَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ وَقَدْدُونَ مَا فَا الْمَعَدِيثُ مَ حَضِرت السرض الله عندي منقول بـ

مِنْ غَيْرِ وَجُوْ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِيد

لخات: الدياء بضير الذال وتشديد الموحدة والمدوق بيتصر -الكاكا واحدٌ وباءة " آتا ـــــــ فاري واردوش ا\_\_ كوو کیتے ہیں۔

تشري نيسالك شجرية وعفرت السرمن الله عندكار على آب سي شدت محبت كى علامت ب كدانسان كوجس سي محبت موتى ب اس کی ادادک سے اور اس کی بیندید و چیزول سے محمی محبت ہوتی ہے۔ چنا نچی آپ النظام کدور قبت سے کھاتے تھے اس وجہ سے حفرت الس رمنى الله عندفي بمى رغبت كاا فلمارب.

كدوكي واكد: اس كے واكد بے شار بیں مجملدان میں ہے بيك بير بي اہمنهم ہوتا ہے اس كا مزان مروز ہوتا ہے اس مے فحموں كامغز بكثرت استعال كياجاتا بمصفراءكي حدت اور بلندفشارخون كوتسكيين ويتابير بركمت والى سيراس كي ذرابيد كعاسف ميس اضاف كركے دومروں كوممى شريك طعام كياجاسكا ہے۔ چنانچ بوفائدہ ويكراحاديث ش بھي مروى ہے كەحفرت جابرومني الله عند كہتے ہيں كرين آب أَنْ يَجْ كُم مِن عاضر خدمت بوتو كدوسا من ركعا بواتها، مِن في جها كديركيا جيز ؟ تو آب آية أَنْ فَيْ في الدع وهو الدياد لكتوجه طعامدا "فرمايا كدكروسياس كذريية مهاينا كهانا يوحات بير (ابن ماير، كراب الطحمد باب الدباء) يتتبع الصفحة: آب الفير كالبيث عن كدو تلاش فرمانا دومورتون عن موسكاب

آب فَا الله الله الله عند الله الله عند كرتمام بليث من باتحد مماري من اس مورت من بدا فكال أيس و مناكد آب فالتفاخ كالوفرمان بكراي سائے الله كماؤ تعربليك بل باتع تحمانا كوكر بوا؟

۔ پوری پلیٹ سے کدد تلاش فر مار ہے تھے ،ادراشکال کا جواب میرے کد درسروں کے آگے ہے کھانے کی ممانعت کی علیہ ہے ا ہے کاس سے دیگرشرکا وطعام محن محسوں کرتے ہیں لیکن جوسحابرآپ کے لعاب مبارک کوبھی متبرک مجھیں ، اورآپ کے خوان وغیرہ کو بھی مقدر سمجھ کرنی جائیں ،تو آپ کا مبارک ہاتھ ان کے لئے تھن کا باعث کیے ہوسکتا ہے لہذا اس صورت عن كونى اشكال لازم نيس آتا\_

١٢٣٩: بَابُ مَاجآءَ لِمَى ٱكُل الزَّيْتِ

١٩١٠ حَدِّنُكَا يَاحَمَى بِن مُوسِي ثَمَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمُر عَنْ زُيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ لَيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْعَظَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَيْرَةً كُلُّواالرَّيْتَ وَانْهِ تُوالهِ فَوَالَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَادَكَةٍ لِمَنَا حَدِيثٌ لاَ نَفُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثٍ عَهْدٍ الرُّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ وَكَانَ عَبْدُ الرُّزَّاقِ يَضْطَرِبُ فِي رِوَايِهَ هٰنَهُ الْعَدِيثِ فَرَبَّهَا وَكَرَيْهِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مَلْأَيْتُمْ

#### ۱۲۳۹:باب زينون کا تيل کھانا

١٩١٠: معزت عمر بن خطابً سے روایت ہے کہ دمول اللہ مَنْ يَنْظِمُ نِهِ فَرِ ما يا! زيتون كا تيل لكا دُاوركما دُكُونك ميدميارك ورخت سے ہے۔اس مدیث کوہم مرف عبدالرزاق کی معمر سے روایت سے جاتے میں او رعبدالرزاق اسے بیان كرنے ميں معتطرب تقے يہم ي و وحفرت عرشكے واسطے سے نقل کرتے جیں اور مجی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں حفرت مر رسول الله من في السياس نقل كرت بين اور مجمى زيد

بن املم سے بحوالدان کے والدمرسل نقل کرتے ہیں۔

وَرُبُّهَا رَوَاهُ عَلَى الشَّكِ فَقَالَ ٱخْسِهُ عَنْ عُمَرَعَنِ النَّبِيّ مَرَّاتَكُمُ وَدَيَّهُمَا لَعَالَ عَنْ زَيْدٍ بِنِ السَّلَمَ عَنْ لَيِنْهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَّلًا.

ا ١٩١١ حَدَّ ثَنَا أَبُودًا وُدَسُلْيَمَانُ بُنُ مَعْيَدٍ ثَنَا عَيْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَحُونًا وَلَمْ يَكُ كُرِفِيهِ عَنْ عُمَرٍ-

٩١٢ احَدَّقَا مَحْمُودُ بِنُ عَيْلاَنَ ثَمَا أَبُواَحْمَدَ الزُّيْثِرِيُّ وَأَبُونَعِيْمِ قَالَ ثَنَا سُلْهَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عِيْسَ عَنْ رُجُلٍ يُكَالُكُ عَطَاءً مِنْ أَهُلِ الشَّامِ عَنْ أَبِي أُسِيدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا مِنَ الزَّيْتِ وَاتَّهِنُوا بِم نَزَّتُهُ مِنْ شِجَرَةٍ مُهَارَكُوْ هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيْتُ مِنْ هَٰذَا الُوجُهِ إِنَّمَا نَعُومُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي عِيسَى-

اا19: ہم سے روایت کی ابو داؤد نے انہوں نے عبدالرزاق ے انہوں نے معرب وہ زیدین اسلم سے وہ اسے والدے اور وہ نبی مَالی ﷺ سے ای کی طرح حدیث لفل کرتے ہیں اوراس ش عمر کاذ کردین کرتے۔

۱۹۱۲: حضرت ابواسید رمنی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرما یا زینون کھا ؤ اوراس کا تل استعال كرور بيمبارك ورفت عديد يدريف اس سند سے غریب ہے ۔ہم اس کومرف عبداللہ بن میسی کی روایت سے جانے ہیں۔

تشريح: زينونَ ايك بابركت بيل باسكم متبرك مون كوالشاتادك وتعالى فيجمى بيان فرمايا بي چنانچارشادر بانى مهمسن شعرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية يكاد زيتها يضيئ ولولم تسسه نار (القرآن:سورةالثور:٣٥)اس كم إبركت مونے کی ایک وجہ پیجی بیان کی گئ کہ پہارض مقدسہ میں پیدا ہوتا ہے جہاں اللہ تبارک وتعالیٰ نے امل جہان کو بے شارا نبیاء کواور خاص طور پر معترت ابراجیم علیدالسلام کوبرکت عطافر مائی۔ آپ تا گھٹے ہے اس کے لئے وعافر مائی کہ میں الداخصہ ہادک نسی السزیست والديسون" اس كربيشار فوائد بين اس كالمان سه بدن كوتقويت لتى ب جم يرمانش سه كمال زم رمتى بزياده مقدار ش کھانے سے پیٹ ماف رہاہے جگری مغرادی چھریوں کے افراج کے لئے نہا بت مغیدے۔

كلوا من الذيت والدهنوا به اس سروفي اوريغيرروفي كردونون طرح كمانامراد بوسكات-

١٢٣٠: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْأَكُلِ مَعَ الْمَمْلُولِكِ ١٩١٣: حَدَّثَنَا نَصُرُبُنُّ عَلِيّ ثَنَا سُنْيَاتُ عَنْ إِسْمَاعِيلًا بُنِ أَبِي عَالِيهِ عَنْ أَيِيهِ عَنْ أَبِي هُوَدُونَا يَخْيِرُهُمْ بِنْإِلَكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كُفَّى أَحَدَ كُمْ خَادِمَهُ حَمَّامَهُ حَرَّةً وَ دُحَانَهُ فَلْيَأْخُلُه يَكِيهِ فَلْيُلْعِلْهُ مَعَهُ فَإِن آبَى فَلْمَاكُنُلُكُمْةً فَلُوطُومُهُ إِيَّاةً هَٰذَا حَرِيثٌ حَسَنْ صَحِيْحٌ

۱۲۴۰: باب باندی یاغلام کے ساتھ کھانا

۱۹۱۳: حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ رسول الله فالفظ المرايا جسبة من سيكى كاخادم اس كيك کھاٹا تیار کرتے ہوئے گری اور دھوال برداشت کرے تواسے جاہے كرمادم كا باتھ پكڑكراے اپ ساتھ بنمالے اور اگروہ انکار کرے تو لقمہ لے اور اے کھلائے ۔ یہ حدیث حسن

ARE 111 3/4

وأبوخالي والله إسماعمل اسمه سعل

تسجع ہے۔ ابو خالد کا نام سعد ہے اور بیاساعیل کے والد ہیں۔

اذا كفأ احد كم محادمه الخادم يطلق على الذكر والانثى اعم من ان يكون رقيقا او حرا-

اس حدیث میں مکارم اخلاق بیان کے گئے تیں کہتبارے خادم نے تمہارے کے کھانا پکاتے وقت اس کا دھواں اور گری برواشت برنی اس کی خشیوسونگی لی قواب اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھی اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرور یمی مطلب تووی نے بیان فرمایا کہ 'فی ھذا النحد بیٹ الحت علی مکارم الاخلاق والعواساتة فی الطعام، لاسیما فی حق من صنعه او حمله لانه ولی حود و دخانه و تعلقت به نفسه وشعر رانعته و هذا گله معمول علی الاستحیاب" (شرح مسلم للووی) فالن الی : حافظائن مجرز مراتے میں کہ اس میں اواح کی میں را رائی کا فاعل 'سید' ہواس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ اگرا آ قاکی و سے اس کوا ہے ساتھ نہ بھی ایک لقمہ بی اور جہ سے مشل کھانا کی وجہ سے یا کی اور وجہ سے مشل کھانا کی جہر میں ایک لقمہ بی اس کی کھانے۔ اس کوا ہے ساتھ نہ بھی ہوسکتا ہی کھوڑ اسا کھانا اس کے لئے بیادوتا کہ بلی کی شری بلاجھیک کھا ہے۔

۲۔ دوسر داختال میہ ہے کہ ابی کا فاعل 'خادم' 'جو۔اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہا گرخاوم تو اضعاً ساتھ بیٹھنے ہے اٹکارکر ہے تو کم از کم ایک لقمہ بی کھلا دو، یاتھوڑ اساعلیحہ و دے دونا کہ بلاجھ کھا سکے۔

لیکن پہلااحمال دائج معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تا کید حضرت جابڑگی اس دوایت ہے ہوتی ہے کہ المرف ان ندہ عوقہ فان کرہ احدیث ان یصلعبد معہ فلیطعمہ فی یدہ '' کرمضون کی پیائے ہمیں تھم ویا کہ ہم اس کو کھانے پریلا کیں ایکن ہم میں ہے کوئی اگر اس کواسینے ساتھ کھلانا براجانے تو پھر کھانا اس کے ہاتھ میں پکڑادور (منداحمہ)

ا ١٢٣١ : بَأْبُ مَا جَآءَ فِي فَصْلِ إِطْعَامِ الطُّعَامِ

١٩١٣ حَذَّ لَنَا يُوسَفُ بِنُ حَمَّاهِ لَكَا عُضْمَانُ بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْجُمْحِيُّ عَنِ مُعَمَّدِ بِنِ زيادٍ عَنْ اَبِي هُويَرُو عَنِ الرَّحْمَٰنِ الْجُمْحِيُّ عَنِ مُعَمَّدِ بِنِ زيادٍ عَنْ اَبِي هُويَرُو اَلْكُومَ النَّهِ وَالنَّهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَفْشُواالسَّلَامَ وَاَضْرِبُوا الْهَامَ تُورَثُوا الْجِمَانَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَنْمِ وَالْسِ وَعَبْدِ اللَّهِ بِنِ سَلَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَلْمِ وَالْسِ وَعَبْدِ اللَّهِ بِنِ سَلَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَلْمِ وَالْسِ وَعَبْدِ اللَّهِ بِنِ سَلَامٍ وَعَنْ اللَّهِ بِنِ سَلَامٍ وَعَنْ اللَّهِ بِنِ عَلْمِ فَلَا اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَلْمِ وَالْمَوْلِ الْمُوالِ الْمُعْمَلِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمَلُوا الْرَحْمُنَ وَاطْعِمُوا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمَلُوا الْمُحْمَلُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمَلُوا الْمُحْمَلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمُوا الْمُحْمَلُ وَالْمَعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمُوا الْمُحْمَلُ وَالْمُحْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُعْمَلُ وَالْمُحْمَلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمُوا الْمُحْمَلُوا الْمُحْمَلُ وَالْمُعْمُوا الْمُحْمَلُ وَالْمُعَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالسَّلَةِ عَلَى الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُوا الْمُعْمِلُوا الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمِلُوا الْمُعْمِلُوا الْمُعْمِلُوا الْمُعْمِلُوا الْمُعْمِلُوا الْمُعْمِلُوا الْمُعْمِلُوا الْمُعْمِلِيْ اللْمُعْمُوا الْمُعْمِلُوا الْمُعْمِلُوا الْمُعْمِلُوا الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُوا الْمُعْمِلِهُ الْمُعْمِلُوا الْمُعْمِلُوا الْمُعْمُلُوا الْمُعْمِلُوا الْمُعْمِلِيْ الْمُعْمِلُوا الْمُعْمِل

#### ا ۱۲۴۱: باب کھانا کھلانے کی فضیلت

1918: حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عندے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا رحمٰن کی عبادت کرو ، کھانا کھلاؤ اور سلام کور داج دو۔ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ کے۔ بیصدیت حسن صحیح ہے۔ تشریخ اس عدیث میں چندامور بیان کیے مسے میں جودخول جنت کاسب ہیں۔

الهافشوا السلام مسلام كويهيلا وسملام جهيلان كامطلب بيب كهبرمسلمان كوسلام كياجائ خواه وه واقف مويا اجنبي ر ٢- اطعموا الطعام: يبال مال زكوة كعلاوه ابن زائد مال عكمانا كلا نامراد بداس ين بديه معدقه عضيافت سارے ہی امورآ جاتے ہیں۔لیکن ان میں افضل یہ ہے کہ بھوکال کواور متاجوں کو کھانا کھلایا جائے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ "اقصل الصديقة ان تشبع كبياً جانعًا" أضل رين صدقه بيت كريس كا بيث جرديا جائ - (مجمع الزوائد)

الفرض بيتمام اور جنت ميں لے جانے والے ہیں۔

١٢٣٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي فَصُلِ الْعَشَاءِ

١٩١٢ حَدَّ مُنْ مُنَا يَحْيِنَى بِنَ مُوسِلِي ثَمَا مُحَمَّدُ أَبِن يَعْلَى الْكُوفِيُّ لَكَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْقُرْشِيُّ عَنْ عَبْدِيالْمَلِكِ بِينِ عَلَّاقِ عَنْ آنَس بِن مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَشَّوُ اوَلَوْ بِكُفٍ مِنْ حَشَفٍ فَإِنَّ تَرُكَ الْعَشَاءِ مَهُرَمَةٌ هٰذَا حَدِيثُ مُنْكُرٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَٰذَا الْوَجْهِ وَعَنْبَسَةُ يُضَعَّقُ فِي الْحَدِيثِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَلَاقِ مَجْهُولُ

١٢٨٢: بابرات ككفائ كافضيات

١٩١٢: حضرت انس بن مالك رضي الله تعالى عند سے روايت ب كدرسول الشصلي الشدعليه وسلم في فرما يارات كا كهما ما ضرور کھایا کرواگر چہ تھی بحر تھجوریں ہی ہوں۔ کیونکہ رات کا کھانا ترک کرنا بوڑھا کر دیتا ہے۔ بیرحدیث منکر ہے۔ ہم اس حدیث کوصرف ای سندے جانبتے میں منسبہ کو حدیث میں ضیعت کہا گیاہے۔عبدالملک بن علاق مجہول ہے۔

لغات توله: تعشوانمن التعش، وهو اكل طفامر العشاء شأم كِكمائ يُوعشاء كَتِم بين-

حشف: بفتنحتین: روی اورخراب مجورین جن مین تمکی اور کودانیس موتار

مهرمة: هَرِمَ الرجل هَرَمَّا ومحرمةً، يورْحا اوركزور بوتار مهرمة: بزحاسي كاسبب

تشریح:اس مدیث میں شام کو بعو کارہنے کا نقصان اور شام کا کھانا کھانے کی ترغیب آئی ہے علامہ مناوی وجہ اس کی بیربیان فرما ہے مين كه لان النوم مع خلو المعددة يورث تحليلا للرطوبات الاصلية لقوة الهاضمة ، يعن فالي بيث دات كوسف س معدے میں موجودرطوبات اصلیہ جوہشم میں مدودین جیں حکیل ہونا شروع ہوجاتی ہیں۔ (نیض القدمیر)

کیکن میروایت انتہائی درجہ کی ضعیف ہے کیونکہ اس کا ایک راوی محمہ بن یعلیٰ کو فی ضعیف ہے اور دوسرارادی عبدالما لک ین علاق مجبول ہے' پھرضحاح ستدیں امام تر مذی کے علاوہ کسی نے مید بیٹ و کرٹبیس کی ،لہذا ای وجہ سے امام تر مذی رحمہ اللہ نے اس کومنکر قرار دی<u>ا ہ</u>ے۔

اس مديث كي بارب شرقيمي كتية بين كه "هذه الكلمة خارية على السنة الناس، ولست ادرى أرسول الله صلى اللّه عليه وسلع ابتدأها امر كانت تعال قبله "بيكمه لوكول كي زبان برتوجادى وسادى سينيكن عمرتيس جانباكم إصحوطة فيتم نے یکی مہلی مرتبہ بیہ جملدارشاد فرمایا یالوگوں بیر پہلے ہی بولا جاتا تھا۔ (التہابیة ) ١٢٨٣ : باب كهاني پربسم الله پرهنا

١٩١٤: حضرت عمرين الي سلمه رضي الله عندس روايت ہے كه أيك مرتبدين رسول الاتصلى الله عليه وسلم كي خدمت بين حاضر يد مواتو آپ صلى الله عليه وسلم كے سامنے كھانا ركھا موا تھا۔ آپ صلى الله عليه وسلم نے قرما يا بيٹا قريب ہوجاؤاوربهم الله مير هاكر وائيں ہاتھ سے اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ہشام بن عروہ ابو وجز ہ سعدی اور تقبیلہ مزیند کے ایک آدی کے واسط سے بھی حصرت عمرین الی سلمائے برحد بیث منقول ہے۔ ہشام بن عروه کے سماتھیوں نے اس حدیث کی روایت میں اختلاف کیا ہے۔ابووج وسعدی کا نام پزید بن عبید ہے۔

۱۹۱۸: مفترت عکراش بن ذویب فخرماتے بیں کد جھیے بتومرہ بن عبيد في الى ذكوة كامال دريكررسول الله مظافيظ كى خدمت ين بيجار جب عن مدينه بهنجا تو ديكها كه في اكرم مَوَيَظُمْ مہاجرین اور انسار کے درمیان بیٹے ہوئے تھے۔ پھر رسول الله مَنْ لَيْنِيْمْ نِهِ مِيرا باتھ بكڑا اور ام سلم "ك بال لے مجے اور فرمايا كعانے كيلئے بكھ ہے۔ پس آيك برا پيال لايا كيا جس بي بہت ساٹر بیداور بوٹیال تھیں وہم نے کھانا شروع کردیا اور میں اینا باتھ کناروں میں ارنے لگا۔جبکہ آپ مزاین مراسے سامنے ے کھارے تھے۔آپ مُلْاَفِظُ نے اپنے باکمیں ہاتھ سے میرا وایاں ہاتھ پکڑااور فرمایا عکراش ایک جگہ ہے کھاؤ پورا ایک ہی قتم كاكمانا ب- بعراكية تفال لاياميا جس مين مختف تتمكى خشک یا تر محجوری تھیں (عبیداللہ کوشک ہے) میں نے اپنے سائے سے کھاناشروع کرویا جبکہ تی اکرم منتظا کا ہاتھ مبارك تفال مي كموست لكارآب الثيني فرمايا: عراش جہاں سے بی جا ہے کھاؤ۔اس کے کدیدا یک متم کی تیس ہیں۔ بحر بانی لایا محما اورآب سُلْفِيْ لم ف اس سے است دونوال ہاتھ دعوئے ۔ پھر محلیے ہاتھ چرومبارک ، باز وُوں اور سر پرمل لیے

١٣٣٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي التَّسْمِيّةِ عَلَى الطَّعَام ١٩١٤ حَدَّثَهَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ ثَمَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَامَم بْن عُرُوكَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمْرَ بْن أَبَى سَلَمَةَ أَنَّهُ دَخُلُ عَلَى رَشُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمَ وَعِنْدَةٌ طَعَامٌ قَالَ اذْنُ يَابُعُنَى وَسَوِّ اللَّهَ وَكُلُّ عُنَ أَبِي وَجْزَةَ السَّعْدِ، ي عُنْ رَجُلِ مِنْ مُزْيَنَةَ عُنْ عُمَرَ بُن

١٩١٨ : حَدَّثَتَنَا مُحَمَّدُ بُنُّ بَشَّا إِ فَنَا الْعَلَادُيْنُ الْغَضْلِ بْن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ لَبِي السَّويَّةَ أَبُو ۖ أَلْهُذَيْلِ قَالَ ثَنِيْ عُبِيْدُ اللَّهِ بُنُ عِكْرَاشِ عَنْ آبِيُّهِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُوَيْبِ قَالَ بَعَفَيِي مُرَّةَ بُنِ عَبِيهِ بِ صَدَّقَاتِ أَمْوَ أَبِهِمُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَرَهُمْتُ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ فَوَجَدُنَّهُ جَالِسًا يَثْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ قَالَ ثُمَّ اَخَذَبِيَدِيْ فَانْطَلَقَ بِي إِلَى يُبْتِ أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَ هَٰلُ مِنْ طَعَامِ فَأَتُمِنَا بِجَفْئَةٍ كَثِيْرَةِ الثَّرِيْدِ وَالْوَلْدِ فَأَتَّمَلُنَا لَأَكُلُ مِنْهَا فَخَبَطُتُ بِهَدِي فِي نَوَاحِمُهَا وَاكُلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْن يَدَيْءِ مَعْبَصَ بِمَدِةِ الْمُسُراى عَلَى يَدِى الْمُمْلَى ثُمَّ قَالَ يَاعِكُرَاشُ كُلُّ مِنْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاحِدٌ ثُمَّ أَيْهُنَا مِطِيَقٍ فِهُوِ أَلُواَتُ التَّهُرِ أَوَالرَّطَبِ شَكَّ عُبَيْدُ اللَّهِ فَجَعَلْتُ إِكُلُّ مِنْ بَيْنِ يَدَىًّ ذَجَالَتْ يَدُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّبَقِ قَالَ يَا عِكْرَاشُ كُلُّ مِنْ حَيْثُ شِنتَ فَإِلَّهُ عَمَرُ لُوْنِ وَاحِيَّ ثُمَّ أَيُّهُنَا بِمَاءٍ نَفَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَيْهِ وَمَسَنَّةَ بِبَلِّل كَفَّيهِ وَجْهَةً وَيُراعَيْهِ وَ رَأْسَهُ وَقَالَ يَاعِكُرَاشُ هٰذَا الْوَضُوءَ مِمَّا غَيْرً النَّارُ لِمَنَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ لَا تَقْرَفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ الْعَلَاءِ بُنِ الْفَحُسُلِ وَقَدُ تَفَوَّدَ الْعَلَاءُ بِهِلْذَا الْحَدِيثِ وَفِي الْعَدِيْثِ قِصَّةً

١٩١٩: عَدُّقَا الْبُوْيِكُو مُعَمَّدُ بُنُ آبَانَ قَنَا وَكِيمٌ قَنَا هِ شَاهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ عَنْ عُبُدِ اللّهِ اللّهِ عُبَيْدِ بنِ عُبُدِ اللّهِ اللّهِ عُبَيْدِ بنِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْ اللّهِ بنَ عُبَيْدِ بنَ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ عَلَيْكُ مَلْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ 
اور فر مایا: عمراش جو چیز آگ پر کی جوئی ہواس سے اس طرح وضو کیا جاتا ہے۔ سیصد بٹ غریب ہے ہم اسے صرف علاو بن فضل کی روایت سے جانتے ہیں ۔علاواس عدیث میں متفرد ہیں۔ اس مدیث میں ایک قصد ہے۔

تشریکی: جمہورعلاء کے نزویک کھانے ہے پہلے بسم اللہ پڑھنامسنون ہے جبکہ بعض علاء کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا واجب ہے،وہ کہتے ہیں کہا حادیث میں وارد بسم اللہ کاا مروجوب کے لئے ہے۔

نهم الله في كيفيت: احاويده عن كهاف كرشروع عن بم الله برحة كرفتلف الفاظ وارد بوع بين چنانچ ابوداؤوكى روايت بن الله كردايت الله احد كو طلعاما فليقل بسيد الله ، جبتم بن سيكوفى كها نا كها يرق الله كيد متدرك حاكم كي روايت بن المسيد الله وعلى يوكة الله "كالفاظ بن المانووي الي كتاب" الاذكار" بن كهاف كة آواب كتحت قرات بن كراسة الله المرحيد "برح مقعود ين به كركهاف سي بها الله كانام ليناست به بيست مرف "بهم الله" بهي ادا المرحيد " بي محى ادا بوجائ كي " بسيد الله وعلى يوكة الله " بهي برها جاسكا ب موجائ كي " بسيد الله وعلى يوكة الله " بهي برها جاسكا ب موجائ كي اور" بسيد الله وعلى يوكة الله " بهي برها جاسكا ب موجائ كي اور" بسيد الله وعلى يوكة الله " بهي برها جاسكا ب ما الله في الله المرحيد " من الله برها الله وعلى يوكة الله " بهي برها والمانك ب ما الله برها والمن كان الله وعلى بركة الله برها والمناب الله برها والله والمناب الله برها الله برها والله والله والله وغيره بي بم الله برها والمناب الله بين ما الله برها الله به الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله برها الله ب

مشروبات شن شميد، پيني كاشياه شلايان ، دوده بهر بهورب دوانى اورتهام شروبات بين بحى بهم الله يزحى جائے۔ فان نسبى فى اوله فليقل بسعد الله فى اوله و آخرة : كمانے كى ابتداء بي بهم الله ياد شردى تودرميان بي جب محى ياد آئے توتشميداس طرح يزمى جائے۔

كيا ايك كانتميد بردهناسب كے لئے كافی ہے؟ علاون النام بدائر چندافرادا مكانا كھار ہوں توكس ايك كابم الله برد مناسب كے لئے كافی ہے كرمستوب بهى ہے كرمس برد مدالبند جوفض بعد يس آئے ووايتی بسم الله خود برجے اگروہ خود ں پڑھے گا توسارے کھانے کی برکت ختم ہوجائے گی جبیبا کہ عدیث بیں وارو ہے۔

١٢٣٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي كُرَاهِيَةِ الْبَيْتُوْتَةِ وَ فِي يَدِهِ رِيْحُ غَمَر

١٩٢٠: حَذَّتُنَا أَخْمَدُ بْنُ مُنِيْعٍ ثَمَا يُعَدُّوبُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْمَنَدِينَ عَنْ أَبِي وَثُبِ عَنِ الْمَعْدِينِ عَنْ أَبَى هُرَيْدُكَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّهُ طَأَنَ حَسَّاسٌ لَحَّاسٌ فَاحْ لَرُوْهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَنْ بَاتَ وَفِي يَكِهِ رَبُّهُ غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَيُّ فَلَّا يَلُوْمَنَّ إِلَّا لَفْسَهُ هَٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْتٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدُ رُويَ مِنْ حَدِيْثِ سُهَيْلُ بْنِ أَبِّي صَالِحٍ عَنْ أَبَيْهِ عَنْ أَبَيْ مُرُدَّرَةٌ عَنِ النَّبِيّ

حَكَّاثَنَا مُحَمَّدُيُنُ إِسْحَاقَ أَبُو بَكُرِ الْبَغْدَ ادِيُّ ثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدَائِدِي ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسُودِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاتَ وَفِيْ يَكِمْ رِيْحُ عَمَر فَأَصَابَهُ شُيءُ فَلَا يَلُومُنَّ إِلَّا نَغْسَهُ هٰذَا حَدِيثُ حَسَنٌّ

غَرِيْتُ لاَ تَعْدِ فَهُ مِنْ حَدِيثِثِ الْاَعْمَشِ إِلَّا مِنْ هَٰذَا الْوَجْهِ-لغات الغمر: بغته الغين والمبيم: الدسم والزهومة من اللحم \_ليني كوشت يا يُهمَّنا بهث كي يو-

لعاس: اسم مبالغد ب يعنى بهت زياره جائ والا

تشريح : كعانے كے بعد ہاتھ دھونا مسنون بے كوئى جنس ہاتھ دھوئے بغير سوكميا تو ہوسكتا ہے كہ ہاتھوں كى چكتا ہث يابوكي وجہ سے کوئی کیڑا کوڑااس کے ہاتھ سے چسٹ جائے۔ کیونکہ کیڑے مکوڑوں کی قومت شامہ بہت تیز ہوتی ہے۔ نو نقصان وینچنے کی صورت ش انسان این آپ کوی لعنت ملامت کرے کراپی کوتای کی وجہ سے ہی ایسا ہوا۔

طرانی شمال سیمتعلق دوایت سی کر:''من بات وقی بسده ریه عمد قاصابه وضعه ای برح. فلا بلومن الانفسة "كوئى باتهديس جكنابث لئے سوكيا اوراس كوبرص كى بيارى لاتق جوگئ توخودكودى ملامت كرے رعون ميں ہے كه "لان اليه حینند اذا وصلت الی شیء من بدنه بعد عرقه فریما ادرك ذلك "برس كی يارى اس لئے موسكتى بكرجب لييندآ تے ك بعدبية لوده باتحدجهم پرکهیں لگئاست توبسا اوقات برس کی بیاری کاسبب بن جانا ہے ابواب الاطعمہ کی بية خری حديث بخمي ر آئنده ابواب الاشربه كي تفصيل آري ب-

مههموا: باب تھینے ہاتھ دھوئے بغیر سونا مکروہ ہے

١٩٢٠ حضرت ابو ہر بر السب روایت ہے کدرسول اللہ منافع کے ا فرمایا: شیطان بہت صاس اور جلدادراک کرنے والا ہے۔ پس تم اس سنه این جانوں کی حفاظت کرو۔جوآ دمی اس حالت میں موئے کداس کے ہاتھ میں چکنائی کی یو ہو پھراہے کوئی چز کاٹ ڈائے تو وہ صرف اپنے نفس کی ملامت کرے۔ بیہ حدیث اس مندے خریب ہے۔اس حدیث کوسیل بن ابی صالح اینے والدیب وہ ابو ہربرہ سے اور وہ نبی اکرم سے تقل کرتے ہیں۔

ا ۱۹۲۱: حصرت ابو برريه رضى الله عندست روايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا جو محص باتھوں میں چکنائی کے ہوے سوجائے بھراہے کوئی چیز کاٹ ڈالے تو وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔ بیرحدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس مدیث کوائمش سے صرف ای سندسے جانتے ہیں۔

كالاحديثة لاكا بير لاب القبيل من يدكوكول كواونون كابيتاب بإيامي يا بطورد واضارا) كمان سي ببلوضواور بعد میں باتھ دھونے سے کھانے میں برکت پیدا ہوتی ہے کویا ہی کریم خاہیج نے تورات کی اس تعلیم کی تائید فرمائی ہے۔جبکہ آپ مَا يَشْتِهُ نِهِ كَانْ ہِ مِهِ وَسُونِين بِهِي كِيا۔ (٣)حضور مَا يُشْتِمُ كوز چون اور كدو يسند تھا (٧) نوكركوا ہے ساتھ كھا تا كلا نا چاہيے۔ (٥) سلام كو يعيلان كى ترخيب بحضوراكرم مَن في في الدين فرمايا كرسلام كروخواه أس جائة مويانه جائة مويا وكول كوكها نا كعلان كى ترخیب قرآن کریم میں اوگوں کے جنت میں نہ جانے کا سبب بیمی ہے کہ وہ اوگوں کو کھا نان کھلاتے تھے۔ جنت کا وارث بننے کے لئے جہاد بالکفار کرنا میاہیے۔(٦) روت کا کھانا کھانا جائے لیل مقدار ش بی کیوں ندہو کھانا جاہیے کیونکہ نی کریم مان کھانا جا ہے فرمان کے مطابق اس کوٹرک کرنا محویا جلد برد صابے کو دعوت دینا ہے (2) کھانے کے بعد ہاتھولا زبآ دھونا جا ہے کیونکہ ہاتھوں پر بھی ہوئی چکنائی کیٹروں کودعوت دیتی ہے اوراس فعل کونہ کرنے والے کو چاہیے کہ ووصرف خود کو ملامت کرے۔

**ሷ----**ሷ----ሷ

## اَبُقَ ابُ الْاشُرِیَةِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ پینے کی اشیاء کے ابواب جورسول اللہ مَالِیُّیَمْ ہے مروی ہیں جورسول اللہ مَالِیُکُمْ ہے مروی ہیں

۱۲۴۵: باب شراب پینے والے

۱۹۲۲: حضرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نشر آور چیز شر ہے اور ہر نشر والی چیز حرام ہے۔ پس جوشن و نیا میں شراب پینے اور اس کا عادی ہونے کی حالت میں مرجائے تو وہ آخرت میں شراب نہیں کی سکے گا (یعنی جنت کی)۔ اس باب میں حضرت ابو ہر رہ ابوسعیڈ عبد الله بن عرق عبادة ابو ما لک اشعری اور ابن عباس سے بھی احاد بہت منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن مجھے ابن عباس سے بھی احاد بہت منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن مجھے میں وارد ہواسطہ نافع حضرت ابن عمر سے متعدد طرق سے مردی ہے۔ اور ہواسطہ نافع حضرت ابن عمر سے اور وہ ابن عمر سے مردی ہے۔ ایک بن انس اے نافع سے اور وہ ابن عمر سے موقوقا روایت کرتے ہیں۔

۱۹۲۳: حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ متالیخ نے قربایا جس نے شراب کی اس کی جالیس دنوں کی نمازیں تبول نہیں ہو تیں اور اگر تو ہرکرے تو اللہ تعالیٰ تو ہے قول قرباتا کی نمازیں قبول نہیں ہو تیں اور اگر تو ہرکر نے تو اللہ تعالیٰ تو ہہ تبول فرباتا ہے اور اگر چوتھی مرتبہ ہی ترکت کرے تو اللہ نوبال اس کی جالیس دنوں کی نمازیں قبول نہیں فرباتا اور اگر تو ہرکرے تو اس کی تو ہہ بھی قبول نہیں فرباتا اور اس کو بچیز کی نہرے بیائے گا لوگوں نے کہا اے ابوعبد الرحمٰن (عبد اللہ ندین سے عرائی کیچڑ کی نہر کیا ہے۔ حضرت ابن عرائے دفر مایا دوز فیوں ١٩٣٥ : مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ كَالَّهِ عَنِ الْنَ عُمَرَ مَا الْمَحْمُو اللهُ عَنْ الْهُورُ كُرِيّا ثَنَا حَمَّادُ اللهُ عَلَيْهِ عَنِ النِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ عُمْرُو كُلُّ مُسْكِرِ عُمْرُو كُلُّ مُسْكِرِ عُمْرُو كُلُّ مُسْكِرِ عُمْرُو كُلُّ مُسْكِرِ عُمْرُو كُلُّ مُسْكِرِ عُمْرُو كُلُّ مُسْكِرِ عُمْرُو كُلُّ مُسْكِرِ عَمْرُو وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَوَ يَلُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَلُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ هُرَيْرَةً وَلَي الْبَالِ عَنْ البَي هُرَيْرَةً وَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَبْدُ وَجُوعً عَنْ اللّهِ عَنِ النِي عَمْرَ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدُواةً مَالِكُ بُنَ أَنْسٍ عَنْ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدُواةً مَالِكُ بُنَ أَنْسٍ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدُواةً مَالِكُ بُنَ أَنْسٍ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدُواةً مَالِكُ بُنَ أَنْسٍ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدُواةً مَالِكُ بُنَ أَنْسٍ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدُواةً مَالِكُ بُنَ أَنْسٍ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدُواةً مَالِكُ بُنَ أَنْسٍ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدُواةً مَالِكُ بُنَ أَنْسٍ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدُواةً مَالِكُ بُنَ أَنْسٍ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ مَالِكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْءً وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ عَنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْءً عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْءً عَنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

"المَا الْحَبَرُكَا قَتَيْبَهُ قَنَا جَرِيْدٌ عَنْ عَطَاءِ أَيْنِ السَّانِبِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ السَّانِبِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَلْهُ صَلَّوةً وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ لَلهُ صَلَّوةً اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللل

حَسَنَ وَكَدُووَى مُحُومٌ هٰذَا عَنْ عَبْدِ اللهِ الن عَدْرو وَالن كَ يبي - يدمديث حسن ب- ابن عماس اورعبد الله بن عمرة دونوں نی اکرم سے اس کے مثل احاد بیٹ کقل کرتے ہیں۔

عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

تعدا دابواب وأحاديث:اشربة كةحة اكيس ابواب اورچيتيں احادیث ہیں۔

لغات اشروء شراب كى جمع ہے۔ حربي عمل برشروب كوشراب كہتے ہيں۔

تشريح اكل مسكو حوامد مرتشة ورجز حرام إس كالفيل آئده آن والع باب ما اسكرة كليدة فعليله حدام ك تحت آئے گی۔

لم يشريها في الاخرة المام نووي اس كي تشريح كرت بوئ فرمات بين كرمعناه الديموم شربها في الجنة وان دعلها لین جنت می واخل مونے کے باد جود و اشراب سے محروم رہےگا۔

اس توجیہ پر بیاشکال ہوتا ہے کہ جنت میں تو ہرمنہ ما تکی چیز ملے کی انسان جس چیز کی خواہش کرے گاوہ حاضر ہوجائے ك بيها كرار شادبارى تعالى بنولكم فهها ماتشتهى انفسكم ولكم فيها ماتدعون (القرآن: سورة ممجده: ٣١)اس الثكال كے دوجوابات ديئے مجئے ہیں۔

(1) اس كوشراب كى خوابش بى بىلادى جائے كى \_

(۲) ۔ شراب یاد آنے کے باوجوداس کو پینے کی خواہش ہی نہ ہوگی ، اوران دونو ںصورتوں بیں بہر حال جنت کی ایک نعت ہے محروی ہوئی۔علامہ جزریؓ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد ہیہ' ان لیدید بعد بعد البعدہ'' کہوہ جنت میں واغل عی نہ ہوگا کیشراب اہل جنت كامشروب باورلىد يهدومها في الاعوة كامطلب بيب كدوه جنت من واقل عن شهوكا\_ (النبابير) الاركرانلدتعالي اس كي مجشش فرمادیں۔ کم تقبل لیصلوۃ اربعین مباحا: اس کامعنی امام نوویؒ میدبیان فرمائے بیں کہ:ان لیکسل مطباعۃ اعتب ارب ن: احد **ھم**ا سقوط القضاء عن العودي، وثانيهما ترتيب حصول الثواب-تويهال عدم قبوليت ـــدوسرامين مرادب كهاس كي نمازول بر تواب نه ملے کار آگر چدز مدے ساقط جوجائیں گی۔ (شرح مسلم للووی)

خصوصاً نماز کا تذکرہ کیوں کیا؟: نماز کی خصیص کی چندوجوہات ہو عتی ہیں۔(۱) چونکہ نماز ہی اس کی حرمت کا سبب ہے اس وجدے خاص طور پر نماز کا تذکرہ کیا۔ (۲) نماز چونکدام العبادات ہے۔ادرشراب ام الغبائث ہے۔اس وجد سے ام الغبائث کا ارتكاب ام العبادات كى قوليت يعمروى كاسبب تى \_ (٣) بدنى عبادات يس چوكدنمازسب سے العنل عبادت بقوجب نمازين قول ندمو**گ**ي توباتي عبادات کهال قبوليت کادرجه حاصل کرسکتي <del>ب</del>ين\_

اربعین صباحا: ۱-اس کا ظاہری اور نتبا درائفہم منی توبہ ہے کہ جالیس دن تک اس کی صبح کی نماز ( فجر کی نماز ) تبول نہ ہوگی ہے۔ یہ معنی بھی ہوسکتا ہے کہ جاکیس دن تک تمام تمازیں قبول نہ ہوں گی۔

خان تناب لھریتب الله علیه: اگرچوتھی مرجداس ہے پھریتر کت سرز دہوئی تواب اس کی توجہول ندہوگ ۔ بیشد پرترین زبر وتونيخ كي قبيل سے ہے كرتبوليت كا درواز ه بند ہوكيا ، درنه عام ضابط توبيت كه "ميا اصبر مين استىف فير و ان عباد فيي اليهومر مسهده الماستغفاركرنے والا كتابول براصراركرنے والائيل ہاكر چدون من سرمرته كناه كرے۔ (ابوداؤدرتر فري) كويا

كداس نے اللہ كى رحت كو كمناموں كے لئے آثر منالياس وج سے اس كى توبةول نبيس ہوتى ۔ كداب اس كے دل بر كمناموں كى وج ے میل جم کیا ہے "کلایل دأن علی قلود ہد بدا كانوا يكسدون" وجس طرح ميلے برتن برقلع نيس موتى بلك برتن كوصاف كر كے الى جاتى ہے اس طرح اب اس كا دل ميلا موكيا اور ميلے دل پرالله كى معرفت كا نورنيس جمان س وجہ سے جاليس دن كى نمازيں تعول جیس موتس ۔ اور پھر آ ہستہ ہستو بھی تعویت ہے بھی عروی موجاتی ہے۔ باتی رہایا دیکال کدکا فرتو برے تواس کی توبقول موجاتی ہے بیمسلمان مونے کے باوجود توب کی تولیت کا حقدار کیوں نہیں؟ تواس کا جواب بیہ سے کدکا فرتو ایمی تعت ایمان سے ب مبره ہے۔ایمان کا ذاکقہ اس نے چکھائی ٹیس کیکن مسلمان تو ایمان کی حلاوت اوراس کا ذاکقہ چکھ چکا ہے۔ایمان کی جاشی چکھنے کے بعد غلیظ شراب ہے اپنی زبان کا ذا نقد تبدیل کرنامعمونی جرم تونہیں۔جیسا کہذی کی حفاظت کا تھم ہے لیکن مسلمان اگر مرتد ہو

جائة ولل كالم ب- (وقس على هذا مدمن الخبر) ١٢٣٢: بَابُ مَاجَآءَ كُلُ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

١٩٢٣ مَنْ لَكُنا إِسْحَالُ بِنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ لَكَا مَعْنَ ثَمَا مَالِكُ بُنُ أَنْسِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سُلَمَةَ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سُئِلَ عَنِ الْمَعْمِ فَقَالَ كُلُّ شراب أسكر فهو حراميه

١٩٢٥ - مَذَ لَنَا عُبِهِدُ بِنَ أَسْبَاطِ بِنِ مُحَمَّدٍ الْقَرْشِيُّ وَأَبُو سَعِيْدٍ الْاَشَةُ قَالاً قَعَا عَيْدُ اللهِ ابْنُ أَثِرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عُمُرِهِ عُنْ أَبِي سَلَمَةً عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَعِفْتُ النَّبِيُّ تَأْتُوْمَ يَكُولُ كُلُّ مُسْكِرٍ خَرَاهٌ لَهٰ اَ حَدِيثٌ حَسَنْ صَعِيمُةً وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَهُ عَلِيٌّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْي سَعِيْلِوابِّي موسى والكشيج العصري وتبلكم ومهمونة وعايشة وأبن عَيَّامِ وَكَيْسٍ بُنِ سَعْلَ وَالنَّهْمَانِ بُنِ بَشِيدٍ وَمُعَادِياً وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَلَّلِ فَأَمِّ سَلَمَةَ وَبُرَيْدَةَ وَأَبَى هُرَدُوا وَوَاتِلِ بْنُ خُجْدٍ وَكُونَةً الْمُزَدِيِّ لِمَنَّا حَدِيثٍ فَ حَسَنَّ وَكُلُووُكَ عَنْ أَبِي سَلَّمَةَ عَنْ أَبِي هُوَيُوا ۚ عَنِ النَّبِي ۖ ثَالَيْكُمْ تَعْوَةً وَكِلاَهُمَا صَعِيْعُ وَرُولَى عَيْدُ وَاحِدٍ عَنْ مُعَمَّدِ بْنِ عَمْدٍ وعَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُزَيِّزُةً تَحُونًا وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ثَلَيْكُمْ -

## ۱۲۴۷ باب مرنشهٔ ورچیز حرام ہے

۱۹۲۴: همترت عا نشدرمنی الله شرے روایت ہے کہ تی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے شہر کی شراب کے متعلق ہو چھا م یا تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہروہ پینے والی چیز جونشہ کرتی ہے وہ حرام ہے۔

۱۹۲۵: حفرت ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله ملی الله علیه وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ہرنشہ آور چيز حرام بيد يه يديث حسن مح باوراس باب ش حضرت عرم على ما بن مسعود ما يوسعيد ، ابوموي البح عصري ، وبانغ ، عائشة ، ميمونة ، ابن عباس قيس بن سعد و نعمان بن بشيره معاوِّية عبدالله بن معقل ، امسلمة ، يربدة ، ابو مريرة ، دائل بن جمرٌ اور قر ٣ مز في سے بھي ا حاد بث منقول ٻيں۔ بيد حدیث حسن ہے اور ابوسلم اے بھی بواسطد ابو برمے ورمنی اللہ تعالی عندای مرح کی حدیث مرفوعاً منقول ہے۔ دونوں روایتیں صحیح ہیں ۔ کئ افراد نے بواسطہ محمد بن عمرو ،ابوسلمہ \* ادرابو بررود، تی اکرم صلی الله علیه وسلم سے اس کے ہم معنی عدیث روابت کی ۔ بواسط ابوسلمہ اور این مرجعی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم معتم مقول ہے۔

لقات البعة بكسر الموحدة وركرين الفوقية وهو: ببيث العسل-ال مديث مي مسكرت بالعل فشركرام الدبيا

أَبُوَابُ الْإِشْرَيَادِ عَيْ

بالقوق، نبیذوں کے حلال ہونے کے قائلین علام بالنعل نشرآ ور ہونا مراد لیتے ہیں جبکہ حرمت کے قائلین بالقوق نشرآ در ہونا مراد لیتے مور تنعیل ہوئیں اسلم میں ہیں۔

ہیں تنعیل آئندہ باب میں آرہی ہے۔

١٣٣٤: بَابُ مَاجَاءَ مَااَسْكُوَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

١٩٣٧: حَذَّفَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْ مَنْ جُعْفَر مَ وَكَفَا عَلِيًّ الْمُنْ حُجْرِ ثَمَا إِسْمُعِيلُ اللهِ عَنْ حَاوْدَ النِ يَكُرِ النِ اللهِ النُّهُ الْفُراتِ عَنْ مُحَلِّمِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اللهِ عَنْ حَالِم اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَمَا لِنْهَ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

الْكُفْلَى بْنِ حِشَامَ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مَهُدِى بَنِ مَيْعُونِ حَرَّالُهُ عَلَى بُنِ مَيْعُونِ حَ وَكَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنَ مُعَاوِيَةَ الْجُدَحِى حَدَّثَنَا مَهُدِى بَنِ مَيْعُونِ حَرَّانَا عَبُدُ اللَّهِ بَنَ مُعَاوِيَةَ الْجُدَحِى حَدَّاثَنَا الْكُومَادِي عَنِ مَيْعُونِ الْمُعَدِّى خَدَادً اللَّهِ مَنْ مَعْدَى وَاحِدٌ عَنَ اَبِى عَثْمَانَ الْاَتْصَادِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَبَّدٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُلُّ مُسْكِم حَرَادً مَا اللَّهُ صَلَّى مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُلُّ مُسْكِم حَرَادً مَا اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدُولُةُ لَيْثُ بَنِ اللَّهِ صَلَّى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدُولُةُ لَيْثُ بَنَ الْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدُولَةُ لَيْثُ بَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدُولُةُ لَيْثُ بَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدُولَةُ لَيْثُ بَنَ الْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدُولَةُ لَيْثُ بَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدُولُةُ لَيْثُ بَنَ الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْحَدُولَةُ لَيْثُ بَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُسَادِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَالْعَمَالِي الْمُعَلِي الْمَدِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي الْمَالَةُ عَلَيْهِ الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُحَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعِلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُعُلِي اللْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللْمُعِلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّ

اتسام خراور غدام بسائمه حرام شرابين جارتتم كي بين-

المنعمر: هو الني من ماء العنب إذا اشتد وغلاء وقذف بالزيدر لين الكوركا كياشر وجب ال ين بين بوش آ جائة اور وه الشيراوراس يرجما ك آك ...

خمر کی میآخریف امام ایومنیفہ کے فز دیک ہے جبکہ صاحبین 'مخدف جالزید '' کی قیدنیس لگاتے ، لیعنی صاحبین کے فز دیک جھاگ آتا ضرور کی نہیں۔ بلکہ جب اس میں جوش آئے اور وہ الحجے تو وہ خر ہے۔ جبکہ جمہور علاء کے فز دیک انگور کے کچےشیرے کی

۱۲۷۷: باب جس چیز کی بہت می مقدار نشدد ہے اس کا تھوڑ اسااستعال بھی حرام ہے

۱۹۴۳: حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عند سمج بين كه رسول الله على الله عليه وسلم في الله على الله عليه وسلم في الله على الله عليه وسلم في في الله على الله على حرام هيدالله الله عند معارضى الله عند معا تشر وضى الله عند ابن عمر رضى الله عنها اور خوات عبدالله بن عمر وضى الله عند ما الله عنها اور خوات بن جبير رضى الله عنه سي بهى احاديث منقول بين به بير صنى الله عنه كاروايت سي حسن غريب ب

1972: حضرت عائشہ رضی اللہ شرفر ماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہر نشر آور چیز حرام ہے۔جس سے ایک فرق ( غین صاع کا بیانہ ) نشہ لائے۔ اس کا ایک چلوبھی پینا حرام ہے۔عبداللہ یا محمد میں سے کسی نے اپنی صدیت میں 'حسوہ' کے الفاظ تنقل کتے ہیں لیمی آیک محمون پینا بھی حرام ہے۔ یہ حدیث حسن ہے اسے لیپ بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین ایک بین میں بین ایک بین میں ایک بین میں بین میں بین ایک بین میں بین میں الم بین کیا ہے۔ ایک عمر بین سالم بین کیا ہے۔ ایک میں میں سالم بین کیا ہے۔

تحضیع نہیں ان کے زو کیب ہرنشہآ در چیز خمر ہے ۔ حدیث باب ان کی دلیل ہے۔

خمر کا حکم : خمر بالا جماع حرام ہے۔ مینجس اُعین ہے۔ اس کا تلیل و کمٹیر سب حرام ہے اس کوحلال قرار دیے والا کا فریم کیونکہ و وانص تحقعی کامکٹر سپاس کے بیٹے واسلے پرحد جاری کی جائے گی جائے گی جائے تھے ہو یانہ ہو۔البند سرکہ بن جانے کی صورت میں تبدل ماہیت موجا تا ہے اور *سکر نہیں رہتا اس وجہ سے اس کا استع*ال جائز ہے۔

حرمت خمرك ولاكل: ا-ومن فعرات النحيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا- (سورة الحل: آيت: ٢٤) اس آیت میں مجبوری شراب کا تذکر وتو کیالیکن انگوری شراب یعنی خرکا تذکر ونہیں کیا۔ چررز قاکی طرح اس کے ساتھ دصنا کی صغت ذكرنه كرك اشاروفرماديا كداحهي جيزيين بخفريب حرام موين واليب

٢-يستلونك عن الخمو والميسر قل نيهما اثمر كبير ومتانع للناس واثمهما اكبر من نفعهما (مورة البقره:۲۱۹) اس آیت کے نزول پرلوگ مجھ کیئے کہ عنقریب حرمت تا زل ہونے دالی ہے لیکن واضح طور پر چونکہ حرمت تا زل نہ ہوئی تحمی اس لئے ہتے رہے۔

٣-يايها الذين أمنوا لاتقربوا الصلوة وانتمر سكاري (سورة النسام: ٣٣) اس آيت كرزول كاسب بديناك حضرت عبدالرحمٰن بنعوف ْ نےصحابہ کی دعوت کی ،اوروعوت میں شراب پلانی کئی ۔مغرب کی نماز کا وقت آیا تو حضرت علیٰ کوامام ہنایا محیا نہوں نے سورۃ الکا فرون پڑھی، اورنشہ کی وجہ ہے سب جگہ ہے لاحذف کردیا۔ اس پر بیآیت نازل ہوئی۔ چونکہ تھم تھا کہ ''حتى تعليوا ما تقولون'' چنانچاوگ ظهر كي تمازے كانى دير پهلے تك شراب ند پينے اور پھردو باره عشاء كے بعد پينے كي نوبت، آتی اس طرح کثرت شراب نوشی کے بجائے کم پینے کے عادی ہو گئے۔

٣ - يايها الذين أمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تغلمون انمأ يريد الشيطان ان يوقع بينكم العدادة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكر عن ذكر الله وعن الصلوقة فهل انتم منتهون (سورة الماكرة: ٩١،٩)

ان آیات کے تحت علامہ طبی قرماتے ہیں کدان دوآیتوں میں حرمت خمر برسات دلائل ہیں۔(۱) اس کو''رجس'' کہا گیا، بعنی نا پاک ونجس ادرنا پاک ونجس چیزحرام ہوتی ہے۔ (۲) من من ش انشیطان کہا میا ،اور شیطانی ممل حرام ہوتا ہے۔ (۳) ف اجتساب a اجتناب كالمحم حرمت كى وكيل ب-(٣) لعلكم تفلعون العني عدم اجتناب خسران كاسب ب، جوكة رمت كى وليل ب-(٥) " يوقع بيدكم العداوة والبغضاء" بغض وعدادت كاسب بن والى جير حرام موتى ب- (١) " ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة "جوجزة كرونماز عافل كرد عاس كاحرام بونا طابرب. (٤) فهل الند مفتهون سيالله كي طرف سي شديدة انت ے کہ بازا تے ہیں یانبیں۔ ظاہرے بیر حمت کی دلیل ہے۔

شراب کی ہائی اقسام

حبر، گے آجائے۔ (صاحبین، کےزیر بہم جیماگ آٹا ضروری ٹیس) اس کوطلا مرکہتے ہیں۔ دونتہا کی یااس ہے زیادہ جلایا جائے تو پھرسکر

نہیں رہتاءای سلتے علال ہو**گا۔** 

طلاء کا تھم :عندالاحناف انگوری شراب ہونے کی وجہ سے حرام ہے، تمریش اوراس میں صرف اننافرق ہے کہ خمرکو پکا پانہیں جاتا اور اس کو یکایاجا تا ہے۔ای طرح دیگرائمہ کے فزو کی بھی حرام ہے۔البت امام اور ای اس کومباح کہتے ہیں۔

٣ يسكر : تعجور كاكياشيره ،اس كونقيج التمر بهي سهيته بين مجهو بارے يا تاز و تعجور ين ياني شن بعكودي جائيں ، و وكل جائيں اور يانی بيٹھا ہوجائے۔ پھر جوش آئے اور اٹھے اور اس میں نشہ پیدا ہوجائے۔

سکر بانقیع التمر کا تھم: بیا حناف کے نزدیک محروہ تحریمی ہے ،حرام قطعی اس وجہ سے نہیں کہاس کی حرمت خبرواحدہے تابت ہے ائمہ اللہ کے بزور کے حرام اور قامنی شریک بن عبداللہ انتفی کے بزو کک مباح ہے۔

٣- وعليه المزييب الشمش ياني من بحكوروريتك ركمي جائية - ديرتك ركف كي وجه الاستاس بيس جوش بيدا بهواورو والمنع (ليني كازها ين بيدا بوجائ ) اوراس من نشه بيدا بوتونيق الربيب كبلاتي ب-

تقیع الزبیب کا عظم: بیا خناف اورائر الاشکنز دیک حرام ہے جبکہ امام اوزاع کے کنز دیک مباح ہے۔

نہ کورہ بالا نتینوں شرابوں کی حرمت چونکہ تمر کی طرح قطعی نہیں چنا نچہ اس کوعلال کہنے والا کا فرنہ ہو گا مان کے پینے والے پر مداس ونت لگائی جائے کی جب اس کونشہ تے ہ جائے۔

ندكوره بالاشراب كى جاراتسام مى سے بهل تتم مى كى اختلاف نبيس سب كنزد كي حرام ہے اورسب كنزويك اس کے پینے والے پر صد جاری ہوگی جاہے تلیل ہے یا کثیر۔ باقی تین اقسام میں اس بات پرتوسب کا انفاق ہے کہ بیرحرام ونجس ہیں الکین احناف کے نز دیک ان کی حرمت ظفی ہونے کی دجہ ہے اس وقت تک صفرتیں لگائی جائے گی جب تک کہ پینے والے پرنشہ نہ ج حجائے۔اورائمہ ثاشے نزد کی جائے نشرج سے یانہ چ سے اس کے بینے والے یرحد لگائی جائے گی۔

نشد آور نبیندول کا علم: ندکوره جار شرابول کے علادہ جربھی شراب ہے خواہ شہد کی موبا گیروں اور جووغیرہ کی موجیخین کے نزدیکاس کی اتن مقدار بینا طال ہے جونشہ ورند ہو، عبادت برقوت حاصل کرنے کی غرض سے اس کا بینا جا کز ہے۔

وبكرائمهاورابام محرحمم الله كونزويك ان كاقليل وكثيرسب حرام باورات كالمام محركة كول يرب

(rry/02,150)

أَبُوَابُ الْأَشُوبَيَةِ

جمہور کے دلائل: (۱) ابوزب الاشريد کي کہلي مديث "کيل سڪر عبد والا) باب دوم کي مديث: کيل شيراب استڪر فاجو حرامر ـ (٣) باب وم كي مديث تما اسكر قليله فكثيرة حرامر - (٣) ما اسكر الفرق منه فعلاً الكف منه حوامر (متكوة،

سیحین کے دلائل: (۱) ابوداؤ دکی روایت ہے کہ: تقیم ، مزفت ، دیا ماور ملتم میں بنائی ہوئی نبیذ نہ ہو، اور چڑے کی مشک جس کا مند با عما کیا ہواس میں بنائی ہوئی نبیذ ہو۔ پس آگروہ گاڑھی ہوجائے اوراس میں جوش آجائے اورنشہ پیدا موتو اس کو پال سے تو ڑو اورا گروه تم كوتهكاد مينى يانى سنة بحى جوش ختم ندموتواس فيندكو بجينك دو . (ابوداؤد)

٢- حضرت عما من كافتوى سن يهي عن موجود ب- حرمت الحمد بعيدها القليل منها والكثير، والسكر من كل

شراب خدر فی نفسه حرام ہے اس کالکیل وکثیر سب حرام ہے ۔ اور دیگر اشر بہ میں سے نشر آ ور مقدار حرام ہے۔ سے طحاوی میں حصرت عمر رضی اللہ عند کا اثر ہے (جو کہ محصح سند ہے تابت ہے ) کہ نبیذ میں نشہ بیدا ہو گیا تھا تو آپ کے فر مایا: ''اس نشدکو یانی سے توڑو۔''

ای طرح طحاوی اوردوسرے آثار بھی موجود ہیں جن کی وجہ سے شخین غیرنشہ ورنبیذ کی صلت کے قائل ہیں۔
ایا م اعظم کا کمل : یہ ولائل کے روشی میں امام اعظم کا فتو کی تھا لیکن خودان کا تقوی کس معیار کا تھا اس کا انداز وان کاس قول سے ہوتا ہے ' کو اعطیت جمیع سافی الدنیا و معلما الاشوب قصر اقدید فلا اشریت فاله مختلف فیه ولو اعطیت جمیع سافی الدنیا الاحوم علیک والدنیا کی دوئت اس لئے سافی الدنیا الاحوم علیک والدنیا کی دوئت اس لئے دے دی جائے کہ میں اس فیری کا مرف ایک قطرہ فی لول، تو ہرگز ندیوں گا۔ کیونکہ اس (کی طب و حرمت) میں علام کا اختلاف ہے۔ اوراگر جمے دنیا مجرکی دولت اس لئے دے دی جائے کہ میں اس فیری دولت اس لئے دے دی جائے کہ میں تم پر نبیذ حرام کردول تو ہرگز ندیوں گا کونکہ یہ سنار مختلف فید ہے۔ اوراگر جمے دنیا مجرکی دولت اس لئے دے دی جائے کہ میں تم پر نبیذ حرام کردول تو ہرگز ندیوں گا کونکہ یہ سنار مختلف فید ہے۔ اوراگر جمے دنیا مجرکی دولت اس لئے دے دی جائے کہ میں تم پر نبیذ حرام کردول تو ہرگز ندیوں گا کونکہ یہ سنار مختلف فید ہے۔ اوراگر جمے دنیا مجرکی دولت اس لئے دے دی جائے کہ میں تم پر نبیذ حرام کردول تو ہرگز ندیوں گا کونکہ یہ سنار میں الرائی الرائی الرائی الرائی الرائی۔ اس کا معلق الرائی۔ اس کا معلق الرائی۔ اس کا معلق الرائی۔ اس کا معلق الرائی۔ اس کا معلق الرائی الرائی۔ اس کا معلق الرائی۔ اس کا معلق الرائی۔ اس کا معلق الرائی۔ اس کا معلق الرائی۔ اس کا معلق الرائی۔ اس کا معلق الرائی۔ اس کی معلق الرائی۔ اس کا معلق الرائی۔ اس کا معلق الرائی۔ اس کا معلق الرائی۔ اس کا معلق الرائی۔ اس کا معلق الرائی۔ اس کی معلق الرائی۔ اس کا معلق الرائی۔ اس کا معلق الرائی۔ اس کونکر کی معلق الرائی۔ اس کی معلق الرائی۔ اس کا معلق الرائی۔ اس کا معلق الرائی۔ اس کی معلق الرائی۔ اس کا معلق الرائی۔ اس کی معلق الرائی۔ اس کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کے معلق کی معلق کی معلق کے معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی معلق کی مع

خلاصہ: خلاصہ بے کہ جمہوراور شیخین کے درمیان دواختلاف ہیں۔(۱) جمہور کے ہاں اشر بار بعد (خمر، یعنی ہسکر یکنی نقیع التمر، نقیع الزہیب) خمر ہیں اوران کا تقلق طعی ہے۔ جبکہ شیخین کے نزد کیے خمر ( لیعنی عمیر العیب ) قطعی الثبوت ہے جبکہ باتی خمن اشر بظن الثبوت ہیں۔ شارب خمر پرمطلق شرب پرصداکائی جائے گی نشہو ہانہ ہو، جبکہ بقیہ تمین اشر بہ کے پہنے والی پراس وقت حداکائی جائے می جب نشہو۔

۲۔ جمبور کے نز دیک فدکورہ جارٹرابوں کے علادہ جو نبیذی ہیں ان کا پینا بھی جائز نہیں ،خواہ بالفعل ان جی نشر نہ ہوجبکہ شخین کے نز دیک الی نبیذ کا پینا جس میں بالفعل نشر نہیں جائز ہے۔

کیکن فنوی امام محرّ کے قول پر ہے۔

ا ما م محمدٌ کے قول پر فنو کی کی وجہ: ان کے قول پر فتوی کی وجہ ہے کہ اگر عوام کواس کی چھوٹ وے دی جائے تو وہ اس اجازت کوآ ڑ بنا کر نشر آ ور نبیذیں بیتا شروع کر دیں ، خاص طور پر موجودہ دور میں جبکہ لوگ حرام کوحلال کرنے کے چکر میں ہوں تو بیر خصت ان کے لئے شراب کی حلت کا بہا ندین جائے گی۔ اس بناء پر فتونی امام محمدٌ کے قول پر ہے۔

١٢٣٨: مَا بُ مَا جَآءَ فِي نَبِيْدِ الْجَوِّ الْجَوِّ ١٢٣٨: باب مطكول مين نبيذ بنانا

۱۹۲۸: حضرت طاؤس رضی الله عنه کہتے ہیں کہ ایک مختص این عمر رضی الله عنها کے پاس حاضر موااور پو جھا کیارسول الله تا الله فائے نے منکول کی نبیذ ہے تع فر مایا ہے۔ آپ فائی نے نے فر مایا ہاں۔ طاؤس نے کہا :الله کی تم میں نے این عمر سے بیسنا ہے ۔اس باب میں حضرت این الی اوفی مابوسعید شوید ، عائشہ این زبیر اوراین عباس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیصد بیٹ حسن سمجے ہے۔ ٩٢٨ انحَنَّ فَعَا اَحْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ ثَمَا أَبْنُ عَلَيْهُ وَيَزِيْدُ بُنُ عَالَمُ عَلَيْهُ وَيَزِيْدُ بُنُ عَارُوْنَ قَالاً فَعَا سُلَمْهَانَ التَّهْمِيُّ عَنْ طَاقْسِ اَنَّ رَجُلا اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْ لَيْنُ عُمَرَ فَقَالَ تَعْمَ فَقَالَ طَاوُسُ وَاللّهِ إِلَيْ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْ نَبِيْ الْجُرِّ فَقَالَ نَعْمَ فَقَالَ طَاوُسُ وَاللّهِ إِلَيْ سَعِفْتُهُ مِنْهُ وَلَيْ اللّهُ عَنِ الْبِي الْمِنْ الْمُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنِ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهُ هَا عَلَيْكُ سَعَيْدٍ وَسُويَدٍ وَعَائِشَةً وَاللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَعَلَيْمَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُولُوا عَ

قال نعمہ، فقال طاؤس والله انبی سمعته منه: حضرت این عمر کا سائل کے جواب می تیم کبناچندوجوہات کی بناء پر ہؤ سکتا ہے۔(۱) آگر''نیم'' کہنے ہے ان کی نیت میتی کہ نہاں بہترام لعینہ ہے تو ہوسکتا ہے کہ ان کو تاتخ کا علم ندہو۔(۲) مما نعت لغیز ہ کی نیت ہے انہوں نے''نیم'' کہا۔ کہ ہوسکتا ہے سائل نشرآ ورعد تک بھنچ جانے کا ادراک ندکر سکے اور شراب کو نبیذ سمجوکر کی ہے اس کے سعد ذرائع کے طور پر''نیم'' فرمایا۔(۳) نشرآ ورشروبات ہیں سائل کی رغبت کو بھانے لیا۔اس لئے فرمایا''نامم''۔

> ١٢٣٩ بَمَابُ مَاجَآءً فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِوَالْحَنْتَمِ

١٩٢٩: حَدَّ ثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بَنُ الْمُعْتَى فَعَا أَبُودَاوُدَ الْطَيَالِسِى ثَعَا أَبُو مَا مُعَمَّدُ وَبَنِ مُرَّةً قَالَ سَعِمْتُ زَافَانَ يَكُولُ سَأَلْتُ أَبْنَ عُمَرَ عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهَا وَهِي الْعَرَّةُ وَتَهَى عَنِ النَّهَا وَهِي الْعَرَّةُ وَتَهَى عَنِ النَّهَا وَهِي الْعَرَّةُ وَتَهَى عَنِ النَّهَا وَهِي الْعَرَّةُ وَتَهَى عَنِ النَّهَا وَهِي الْعَرَّةُ وَتَهَى عَنِ النَّهَا وَهِي الْعَرَّةُ وَتَهَى عَنِ النَّهَا وَهِي الْعَرَّةُ وَتَهَى عَنِ النَّهَا وَهِي الْعَرَّةُ وَتَهَى عَنِ النَّهَا وَهِي الْعَرَّةُ وَتَهَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَهِي الْعَرَّةُ وَتَهَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَهِي الْعَرَّةُ وَتَهَى اللّهُ عَلَيْهِ وَهِي الْعَرَادُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَهِي الْعَرَّةُ وَتَهُى اللّهُ عَلَيْهُ وَهِي الْعَرَادُ وَعَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَهِي الْعَرَادُ وَهُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَهُمَ الْعَرَادُ فَى الْعَرَادُ فَى الْعَرَادُ فَى الْعَلَيْ عَنِ الْعَرَادُ فَى الْعَرَادُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَنِ الْعَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

۱۲۳۹:باب کدو کے خول بہزر دغنی گھڑے اور لکڑی (تھجورک) کے برتن میں نبیذ بنانے کی ممانعت

1979: حضرت عمروبن مرہ ، زازان سے تقل کرتے ہیں کہ بیل سنہ ابن عراسے ان برتوں کے متعلق پوچھا جن کے استعمال سے نبی اکرم مقابیع کے ستعمال اور کہا کہ بمیں اپنی زبان بیل ان برتوں کے متعلق بوجھا جن کے استعمال ان برتوں کے متعلق بنا کر جماری زبان بیل اس کی وضاحت کیجئے ۔ این عمر نے فرمایا ۔ رسول اللہ فاتھ کے اصطفیہ '' یعنی مرہ کے فرمایا ۔ رسول اللہ فاتھ کے '' دبا و' بعنی کدو کے فول اور تعمیر ہے منع فرمایا اور بر مجمود کی جھال سے بنایا جاتا ہے اور ''مزونت '' یعنی وال کے روفی میں نبید کی جھال سے بنایا جاتا ہے اور ''مزونت '' یعنی وال کے روفی بیل نبید برتن میں نبید برتن میں نبید کی جھال ہے ۔ اس باب میں حصرت عمر ' بھی جاتے ، اس باب میں حصرت عمر ' بھی ان ماین عباس' ، بالی جائے ۔ اس باب میں حصرت عمر ' بھی ، ابن عباس' ، بالی جائے ۔ اس باب میں حصرت عمر ' بھی ، ابن عباس' ، بالی جائے ۔ اس باب میں حصرت عمر ' بھی ، ابن عباس' ، بالی جائے ۔ اس باب میں حصرت عمر ' بھی ، ابن عباس' ، بالی جائے ۔ اس باب میں حصرت عمر ' بھی ، ابن عباس' ، بالی جائے ، اس باب میں حصرت عمر ' بھی ، ابن عباس' ، بالی جائے ، اس باب میں حصرت عمر ' بھی ، ابن عباس' ، عا کہ جمران ، عائز بن عمر ' بھی منادی' اور میمونہ ہے بھی احادیث منتول ہیں ۔ بیصد بیٹ حسن میں جو بیت حسن میں جس منتول ہیں ۔ بیصد بیٹ حسن میں جو بیٹ میں میں منتول ہیں ۔ بیصد بیٹ حسن میں میں بیا کی احاد ب

لغات :حديد :روغن كفر \_ كو كمت جي اس من بيزينائي جائة نشيطدي بيدا بوتاب ..

الديداء : خنگ كدو ، اردويس اس كوتونبي كيتم بين . اس كے اعدر سے جع وغير ، صاف كر سے اسے بطور برتن استعال كياجا تا ب-اس میں نبیذ بنائی جائے تو بہت جلدی اس میں شدت پیدا ہوجاتی ہے۔

النقير: نقر ينعد كمعنى بي كودنا، كريدنار درخت كرين كا يزكواندر سيكولاني بي براش الياجا تا تقار مزنت: ووبرتن جس کے اندرتارکول پھیرا کیا ہو۔

#### ١٢٥٠ يَابُ مَاجَاءَ فِي الرُّحُصَةِ أَنْ يُنْتَبَدَّ فِي الظُّرُوْفِ کی اجازت

١٩٥٠ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بن بِشَارِ وَالْحَسَنِ بن عَلِي وَمُحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالُواْتُنَا أَبُوْ عَا صِم ثَنَا سُنْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةٌ بْنِ مَرْثَكِ، عَنْ سُكِنْمَانَ بْنِ بُرَيْنَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَهُ وَسَلَّمُ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَن الظُّرُوْفِ وَإِنَّ ظَرْفًا لاَ يُحِلُّ شَيْئًا وَلاَ يُحَرِّمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامُ هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنْ صَعِيْدُ

١٩٣١: حَدَّثُنَا مُحْمُودُ بُنَ غَيْلاَنَ ثَنَا أَبُوداوَدُ الْجَفَرِيُّ عَنْ سُفِّيَاتَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَفْدِ عَنْ جَاهِر الِّينِ عَبِّدِ اللَّهِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظُّرُوْفِ فَشَكَّتُ إِنَّهِ الْأَنْصَارُ فَقَالُوْا لَيْسَ لَنَاوِعَاءٌ قَالَ فَلَا إِذًا وَفِي الْبَالِ عَنِ ابْنِ مَسْعَهُ و وَابُوْهُرَيْرَةَ وَآبِي سَعِيْدٍ وَعُدُو اللَّهِ مِن عَمْرِو هَٰذَا حَرِيثٌ حَسَن صَحِيجًا

تشریخ: ندکوره احادیث کی بنا و پرعندانجمو رممانعت کی احادیث منسوخ ہیں ۔اب ان برتنوں کا ستعال جائز ہے۔ ا٢٥]: مَاجَآءَ فِي الْإِنْتِبَاذِ فِي السِّفَاءِ

١٩٣٢ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بِنَ أَلْمُثَنَى ثَنَا عَدِدُ الْوَهَابِ الثَّقِفِيِّ عَنْ يُوثِسُ بْنِ عُبِيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ عَنْ أَمِهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ كُنَّاكُنْهِنُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِعًا وِيُوكَاءُ أَعْلَا وَلَهُ عَزَلاً ء نَتُبِنَاهُ عُدُودٌ وَيَسْرِبه عِشَاء وَنَنْفِيذُةُ عِشَاءً وَيَشُورُهُ عُلُوكً وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ

# ۱۲۵۰: باب برتنوں میں نبیذ بنانے

١٩٣٠: حضرت سليمان بن بريده رضى الله عندايية والدي روابت كرت بين كدرسول الشصلي الله عليه وسلم في قرمايا میں نے مہیں (چند) برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع کیا تھا۔ بے شک برتن نہ تو کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور نہ حرام اور ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔ بیرحدیث حسن سیجے ہے۔

١٩٣١: حفرت جابر بن عبدالله من روايت هي كدرمول الله مْزَالِيَّالِمِ نَهِ (مُحْصُوص) بِرْتُول (مِين نِينِهِ بنانے) سِيمَعْ فرمايا۔ یس انسار نے نی اکرم نابی کی خدمت میں عرض کیا کہ حارے ماس اور برتن نیس میں۔ تبی اکرم ما الفائے نے فرمایا تو نچر میں اس سے منع نہیں کرتا۔ اس باب میں حضرت این مسعود، ابو ہر ریوہ ، ابو معید عبدانلہ بن عمر سے بھی احادیث منقول میں بیمدیث حس سیح ہے۔

#### ا١٢٥١ باب مشك مين نبيذ بنانا

١٩٣٢: حضرت عا تشر عدوايت ب كديم رسول الله مَنْ يَعْتِمُ كَ لِيهِ مِنْكَ مِينَ نِبِيدِينَا بِإِكْرِينَ مِنْ اوراس كا اورِ كا مند باندھ ویتے تھے جبکہ اس کے نیج بھی ایک جھوٹا منہ تھا۔ ہم آگر صح بھکوتے تو آپ منافیق شام کو پی کینے اور آگر شام کو نیذ بناتے تو آپ نکھا کے بیاکرتے تھے۔اس باب میں حفرت جابر ، ابوسعید اور ابن عماس سے بھی احادیث منقول این میں میں احادیث منقول این سے بھی احادیث منقول این سیاری میں عبید کی روایت سے صرف ای سندسے جانتے ہیں۔ بیرحدیث حضرت عائش سے اور سندے بھی منقول ہے۔

وَابَيْ سَمِيْهِ وَابْنِ عَبَّاسِ لِمَنَّا حَدِيثُ حَسَنَّ عَرِيْبُ لاَ نَعْرِفَهُ مِنْ حَرِيثِ يُونُسُ بْنِ عُبَيْلٍ إِلَّا مِنْ لِمَنَّا الْوَجْوِ وَقَلْدُونَ لَمْ ذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرٍ لَمْذَا الْوَجْوِعَ عَنْ عَائِفَةَ أَيْضًا

لغات ذك النيذ: في العاموس: النيذ: الطرح-اس كالفلى مطلب ب يكينكنا- يهال نبيذ بمعنى منو ومراوب-يعنى الكور، مجوره وغيره ياتى بين الدود الى جائه-

یو کا اعلان ای یشد رأسه بالو کام وهو الغیط الذی یشد به رأس القریة و کاماس دها گرکستم جی جس سے مقک کامند با عرصاحا تا ہے۔

تَشَرَيَحَ : بإنى مِن مَنْمَاسَ بِيداكُر في من لي مَنْ مِن وغيروسَ شام بِعَكُونَ جاتى تعين اورنبلورشروب سي آپ النظاس كااستعال فرمات تن باتى ربابياشكال كرسلم بنسائى مايوداؤد ، وغيروش صغرت ابن عباسٌ كى روايت بيك دُسكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد له الزبيب في السقاء فيشريه يومه والغن ويعن الفن فاذا كان مساء الثالثة شريه وسقاء فان فضل شيء اهراقه

تو اس مدیث سے توبہ تابت ہورہاہے کہ آپ نین کا استعمال تین دن تک فرماتے تھے تو اس کا جواب یہ آپ کہ: (1) حضرت عائشہ من اللہ شرکی روایت گری کے زمانہ سے متعلق ہے۔ کہ چونکہ گری میں نبیذ کے بندر شدت جلدی ہیدا ہو جاتی ہے اس وجہ سے زیادہ دیر تک اس کورکھا نیس جاتا تھا اور میں اور شام تک استعمال کر لی جاتی تھی۔ اور سرویوں میں چونکہ ایسا نہیں ہوتا اور شدت دیر ہے آتی ہے اس لئے این عماس کی روایت کے مطابق تین دن بھی استعمال کر لی جاتی ۔

۲ \_ یا مطلب بیرے کہ پانی کم رکھا جا تا اور مجوری کم ڈالی جا ٹیس تو ایک دن ٹیس اور زیادہ ہونے کی صورت ٹیس ٹین دن تک استعال کی جاتی ۔

## ۱۲۵۲:باب دانے جن سے شراب بنتی ہے

1987: حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فرمایا بے شک گندم سے شراب ہے ، جو سے شراب ہے ۔ انگور سے شراب اور شہد سے شراب ہتی ان سب سے شراب بنتی سے اس باب میں حضرت ابو ہر ریا ہے ہی روایت فدکور سے سیر عدی نے کور سے سے شراب ہی ۔ اس باب میں حضرت ابو ہر ریا ہے ہی روایت فدکور سے سے میں حضرت ابو ہر ریا ہے ہی روایت فدکور سے سے میں حضرت ابو ہر ریا ہے ہی روایت فدکور سے سے میں حضرت ابو ہر ریا ہے ہی روایت فدکور سے سے میں حضرت ابو ہر ریا ہے ہی روایت فدکور سے سے میں حضرت ابو ہر ریا ہے ہی دوایت فدکور سے سے میں حضرت ابو ہر ریا ہے ہی دوایت فدکور سے سے میں حضرت ابو ہر ریا ہے ہی دوایت فدکور سے سے دیں حدیث شریب ہے۔

# ١٢٥٢ يَابُ مَاجَآءَ فِي الْحُبُوْبِ الَّتِيمُ يُتَّخَذُ مِنْهَا الْخَمُرُ

السُّوانِيْلُ ثَنَا إِبْرَاهِمُ وَيُنَ يَخْيَى ثَنَا مُحَكَدُ بِنَ يُوسُفَ ثَنَا السَّوْلِيْلُ ثَنَا إِبْرَاهِمُ وَيُنَ مَهَاجِدِ عَنْ عَامِر الشَّفْيِي عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ يَشِيْرِ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَآيَهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْمُعْمِرِ حَمْرًا وَمِنَ النَّمْرِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْعَمْرِ حَمْرًا وَمِنَ النَّمْرِ عَمْرًا وَمِنَ النَّمْرِ عَمْرًا وَمِنَ النَّمْرِ عَمْرًا وَمِنَ النَّابِ عَمْرًا وَمِنَ الْعَسْلِ حَمْرًا وَمِنَ الْيَابِ عَمْرًا وَمِنَ الْيَابِ عَمْرًا وَمِنَ الْيَابِ عَمْرًا وَمِنَ الْيَابِ عَمْرًا وَمِنَ الْيَابِ عَنْ الْيَهُ مِنْ الْعَسْلِ حَمْرًا وَمِنَ الْيَابِ عَمْرًا وَمِنَ الْيَابِ عَمْرًا وَمِنَ الْيَابِ

يُّ ﴿انعامات ربّانی﴾ چُ

١٩٣٣: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْخَلَّالُ ثَنَا يَنْعَى بُنُ اَدَمَ عَنْ إِسْرَائِيْلُ نَحُوفًا وَرُوٰى أَبُوْحَيَّانَ التَّيْفِيُّ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ إِنَّ مِنَ الْمِنْطَةِ خَدْرًا لَذَكَرَ لَلْذَا الْحَدِيثَثَ

1900: أَخْبَرَكَا بِذَلِكَ أَحْبَدُ بُنُ مَنِيْهِ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ اللّٰهِ بُنُ اللّٰهِ بُنُ اللّٰهِ بُنُ اللّٰهِ بُنُ عَبْرَ الشَّعْبِي عَنِ الشَّعْبِي عَنِ الشَّعْبِي عَنِ الشَّعْبِي عَنِ السَّعْبَةِ عَبْرًا وَهُذَا أَنَاتُهُ عَنْ عُبَرَ عُبَرًا وَهُذَا أَنَاتُهُ مَنْ عُبَرًا مِنْ عُبَرًا وَهُذَا أَنَاتُهُ مِنْ عُبَرَ عُبَاهِ وَقَالَ عَلِي بُنُ الْمَدِينِي مِنْ مُهَاجِدٍ وَقَالَ عَلِي بُنُ الْمَدِينِي مِنْ مُهَاجِدٍ وَقَالَ عَلِي بُنُ الْمَدِينِي مِنْ مُهَاجِدٍ وَقَالَ عَلِي بُنُ الْمَدِينِي مَنْ الْمَدِينِي مَنْ مَنْ إِبْرَاهِمُدُ بُنُ الْمَهَا فَعَلَى بُنُ الْمُهَا عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰمُ الللّٰهُ الللللّٰمُ اللللّٰ الللللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللللللللّٰمُ اللللل

٧٣٠٤ اَحَدَّثَمَّا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارِكِ قَسَا الْاَوْزَاعِيُّ وَعِكُومَةُ بُنُ عَمَّا وَالَّ ثَمَا أَبُو كَثِيْرٍ السَّحَيْمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبِالْهُرِيَّةَ يَتُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَيِّينِ النَّامَلَةُ وَالْمِعْبَةِ لَمْنَا حَدِيثَ حَمَنْ صَحِيْعٌ أَبُو كَثِيْرِ السَّحَيْرِيُّ هُوالْفَبَرِيُّ السَّهُ يَزِيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْلِي ابْنِ غُفْيلَةً -

۱۹۳۳: روایت کی بخیا بن آدم نے اسرائیل سے ای صدیق کی شل ۔ اور روایت کی بیرصدیث البی حیان بھی نے فعل سے انہوں نے اس این میں نے فعل سے انہوں نے اس میں میں میں میں میں انہوں نے عمر سے مرابی میں ہے۔ پھر بیصدیث و کرکی۔ فرمایا بیشک گندم سے شراب بنتی ہے۔ پھر بیصدیث و کرکی۔ 19۳۵: ہم کو خبر دی اس روایت کی احمد بن منبع نے انہوں نے روایت کی عبدان شدین اور لیس سے انہوں نے ابوص انہوں نے عمر بن انہوں نے عمر بن انہوں نے عمر بن حرابی ہے کہ شراب گندم سے بھی ہوتی ہے اور بدابراہیم کی حدیث صدیرہ سے زیادہ مجھے ہے۔ علی بن مدین کہتے ہیں کہ ابراہیم کی صدیرہ سے زیادہ مجھے ہے۔ علی بن مدین کہتے ہیں کہ ابراہیم بن مدیرہ بھی بن مدین کہتے ہیں کہ ابراہیم بن مدیرہ بھی بن مدیرہ ہیں۔

۱۹۳۷: حفرت ابو ہر پر ہ رضی اللہ عند کہتے ہیں کدر سول اللہ صلی اللہ علیہ دیا کہ در سول اللہ صلی اللہ علیہ دیا کہ اللہ علیہ کا اللہ علیہ دیا گئی ہے اور در خوں سے ہے لیعنی مجود ادر انگور سے ۔ بیا حضر کے ہیں اور اللہ عبدالرحمٰن بن عفیلہ ہے۔ ابو کیٹر تھی جنری ہیں اور ان کا نام عبدالرحمٰن بن عفیلہ ہے۔

تشریکے ان احادیث میں آپ کانٹیائے نے متعدداشیاء سے بینے والی شرابوں پر تمر کا اطلاق کیا ہےاور یہ جمہور کا متدل ہے کہ صرف انگور سے بیننے والی شراب پر تمر کا اطلاق منہ وگا۔ بلکہ تمام شرابوں پر تمر کا اطلاق ہوگا۔

سیخین کی طرف سے جواب: یہاں حکماً دوسری تر ابوں پر بھی خرکا طلاق کیا گیا ہے۔ یعنی دیگر تر ابول کوعلت سکر کی بناء پر حکماً خرکہ دیا۔ ورز لغوی طور پر خرکا اطلاق صرف انگوری تراب پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورۃ بوسف ہیں ہے: ''اف ال احد هد ما انسی ارانسی اعسد عددا'' یعنی ان بی سے ایک قیدی نے کہا کہ بی خواب میں خودکوانگور نجو ڈتا ہواد یکھا ہوں۔'' اس آیت بی انگور پر ہی خمرکا اطلاق کیا تمیا ہے اس وجہ سے کہ وہ آئندہ قریب خوالی ہے۔ لبندا ان احادیث میں تھی خرم رادے نہ کر حقیقی۔

بيعديث علي ہے۔

١٢٥٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي خَلِيْطِ الْبُسُوِ وَ التَّمْوِ التَّمْوِ التَّمْوِ التَّمْوِ التَّمْوِ التَّمْوِ التَّمْوِ التَّمْوِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ اللهِ اللهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ اللهِ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

۱۲۵۳: باب کی کی تھجوروں کو ملاکر بیند بنانا ۱۹۳۷: حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکی اور کی تھجوری ملاکر نبیذ بنانے سے منع فر ایا۔ ۱۹۳۸: حضرت ابوسعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ مَٹَا اَثْنِیْمُ نَے لِیکُّ اور کِی تھجوریں منا کر نیز انگوراور تھجوروں کوملا کر نبینہ بتائے اور مشکوں میں نبیذ تیار کرنے سے منع فر مایا۔

اس باب میں حضرت الس مجابر مالوقیاد ہو این عباس ،ام سلمہ اور معبد بن کعب (بواسطہ والدہ) ہے بھی احادیث منقول میں بیر مدیث حسن میج ہے۔ ١٩٣٨ حَدَّرُتُهَا سُفَهَانُ بُنُ وَكِيْعِ ثَمَا جَرِيْرٌ عَنْ سُلْهَانَ التَّيْمِيْ عَنْ النَّهِيْ النَّ النَّبِي عَنْ آبَى نَعْمُرَةً عَنْ ابَى سُولِي انَّ النَّبِي مَنْ أَبَى مَوْلَا النَّبِي النَّ النَّبِي مَنْ أَبَّهُ أَمَّا وَلَهُى عَنِ النَّهِي وَالتَّمَرِ النَّهُ اللَّهُ عَنِ النَّهِ اللَّهُ عَنِ النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ النَّهِ عَنْ النَّهُ اللَّهُ وَلَيْ عَبَاسٍ وَأَمْ سَلَمَةً وَ النَّهِ عَنْ النِّهِ عَنْ النِّهِ عَنْ الْمِعْ عَنْ الْمَعْ عَنْ النَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَا عَنْ النَّهُ وَالْمَا عَنْ الْمَعْ عَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ

قشرتی اوویادو سے زیادہ مختلف النوع چیزوں کو طاکر غینہ بنانے کو خلیط کہتے ہیں اس طرح خلیط بناتا جائز ہے یا نہیں احادیث باب میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ اور ممانعت کی وجہ علی ہے ہیں اس کی ممانعت آئی ہے۔ اور ممانعت کی وجہ علی ہے ہیں اس کے جلدی نشر آ ور ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تل طعمہ فیضل الشادب اند لیس مسکو اور علی مسکو الیعنی خلط کی وجہ سے اس کے جلدی نشر آ ور ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تل اس کے کداس کا ذاکتہ بدلے ، چنانچہ ہے والا ہے تھے گا کہ بینشر آ ور نہیں ہے حالا نکد دہ نشر آ ور ہو چکا۔ یعنی جب دو چیزی تل جا کمی گو ہوسکا ہے گئو ہوسکا ہے کہ ایک جلدی گئے والا ہوا ور آیک دریسے گئے والی ہو ہو آس طرح کی دو چیزوں سے نبیذ بنائی جائے گی تو ہوسکا ہے کہ جلدی گئے والی چیزے این مورت میں ہے والے کو کو ہوسکا ہے کہ جائے گئے والی ہو ہو کئی ہو جا کیں۔ اور ذا گفتہ تغیر نہ ہونے کی صورت میں ہے والے کو معلی ہوگا کہ بیاری کر ہو تا کہ ہو ہو کئی ہو ہو کئی ہے اس وجہ سے ممانعت فر ہائی۔ خلیلہ کے تھم بیں علاء کا اختلاف بعض مالکیہ کے خزد کی محتلف النوع اشاء کو الا کر نبیذ بنان حرام ہے ۔ اے جہور کے بال کر وہ تزیری ہے ۔ اس احداث جو از کے قائل ہیں۔ جہور کے والم کی اندون جو از کے قائل ہیں۔ جہور کے والم کی احداث جو از کے قائل ہیں۔

احناف کے ولائل (ایوداؤدکی اولیت ُ عائشہ رضی الله تعالی عنها ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان پنبټ له الزبیب فیلقی فیه تمو، او تمو، فیلتی فیه الزبیب ''۔

٢-صفية بدت عطية قالت دخلت مع نسوة من عبدالقيس على عائشه رضى الله عنها، فسألنا عن التمر والزبيب فقالت كنت آخذ قيضة من التمر، وقبضة من زبيب فألقيه في الاناء فأمرسه، ثمر اسقيه النبي صلى الله عليه وسلم (الإداكار)

سماعن بن زياد انه انطر عند عبدالله بن عمر رضى الله عنهما نستاه شرابة فكانه اخذ منه فلما اصبح غدا اليه فقال له ما هذا الشراب ماكرت اهتدى الى منزلى؟ نقال ابن عمر، مازدناك على عجوة وزييب ( كمّا ب الأثارمح بن أنحن )

احناف کی طرف ہے جمہور کے دلائل کا جواب: احادیث ایواب جوممانعت پرشمنل ہیں۔اگریہ نمی تعینہ ہے تو مندرجہ ذیل بالا روایات سے منسوخ ہے ادراگریہ نمی تغیر ہے۔ بعنی اگراحتیاط کی بناء پرمنع کیا گیا تواحتیاط کا بھی باتی ہے ادراحتیاط اس طرح مختلف النوع اشیاء کوضلاکر کے نبیڈنیس بڑائی جاہے۔ بصورت ڈیٹر پورٹ احتیاط برٹن چاہئے۔ ۱۲۵۴:باب سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کی ممانعت

١٣٥٣:بَابُ مَاجَآءَ فِي كَرَاهِيَّةِ الشَّرْبِ فِي انِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

١٩٣٩ : حَذَّ ثَنَا اللهُ وَالْ ثَنَا مُحَدَّ لُاللَ يَعَفَّر قَنَا شُعْبَةً عَنِ الْعَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ الْنَ آبِي لَيْلَ يُحَدِّنُ أَنَّ النَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ الْنَ آبِي لَيْلَ يُحَدِّنُ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُى عَنِ الشَّرُبِ فِي إِنَّ رَبُّولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالنَّالِ عَنْ الشَّرُبِ فِي النَّذَا فِي النَّذَا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

تشریکی ان حذیقة استسقی: بخاری کی روایت میں ہے '' کان حذیقه بالسدائن فاستسقی ''یعنی بیوا قدیدائن کا ہے کہ جس کے گور فرحفزت حذیقہ رضی اللہ عنہ بنتے ، حفزت عمر اور عنیان رضی اللہ شر کے دور خلافت بیس بھی بدائن کے گورٹر رہے۔حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ ہدائن: دریائے دجلہ کے کنارے ایک بڑا شہرہے۔ بدائن اور بغداد کے درمیان سات فرنخ کا فاصلہ ہے۔

فاُتان انسان باناء من فضة فرماه به: بخاری کی ایک روایت عمل ہے۔ فاُتاہ به: ایک روایت عمل ہے 'فرماہ به فی وجہدہ ''چبرے پروے مارا وروجہ یہ بیان قرمانی کہ عمل نے اس کو پہلے بھی چا ندی کے برتن عمل پانی لانے ہے ننع کیا ہے۔ کیکن سے بازی تیس آتا۔

دہی عن الشرب: اور مسئدا حمد کی ایک روایت بی ہے۔ دہی ان پیشوب می انبیۃ الذھب والفحیۃ وان پوؤ کل فیما۔ تو صرف ان برتنوں بیں پینے کی ممانعت نہیں بلکہ کھاتا بھی منتع ہے۔ بیدائمدار بعد کا اجماعی مسئلہ ہے البنتہ داؤ د ظاہری سے جواز کا قول منقول ہے۔ البنتہ وہ برتن جس بیس سونے کی جڑائی ہوئی اس صورت بیس اگر پکڑنے اور مندلگائے کی جگہ جس چاندی شہویا چار پائی اور کرسی وغیرہ کداگر اس بیس بیٹھنے کی جگہ پرسونا چاندی نہ ہوتو امام وبوحنیقہ رحمہ اللہ اس کے استعمال کو جائز قرار دیتے ہیں جبکہ صاحبین رحمہ اللہ کے فرد کیا۔ یہ بھی مکروہ ہے۔

زبى عن لبس الحرير

رلیٹم سے متعلق چندمسائل: خالص ریٹم کا پہنتا بالا تفاق مردوں کے لئے منع ہے جیسا کہ تر ندی ہی عدیث میں وارد ہے کہ ''حرمد لباس الحوید والذھب علی ذکور امتی واحل لانانہ ہو''

البتة كوئى بيارى البي كدجس ميں ريشم كالبيننا ليقني طور برمفيد ہوتو پھرمجبوري ميں ريشم كے بينے كى اجازت ہے۔ جيسے كسى كو

خارش ہوا ور دیشم کے بہنے سے افاقد کا لفین ہو۔ یا خارش، چیک یا جو کیں پڑ جانے کی دجہ سے کوئی اور کیٹر ایبہنا نہ جا سکے تو اس صورت مربھی اس کے پہنے کی اجازت ہے۔

جنگ كدوران ريشم كے يبنغى اجازت بى كونكداس كى چىك وشمن كى اظركو خير وكرتى بادرتلواراس برساديث جاتى ب البتداس بات من اختلاف ہے کہ جنگ سے ونوں میں خالص کی اجازت ہے یا تخلوط زیشم بہنا جائے۔

جمبور کے نز دیکے بشمول معاحبین کے جنگ میں خالص ریشم بہنا جائز ہے اور امام اعظم اور امام مالک کے نز دیک جنگ کے دنوں میں مخلوط ریشم تواستعال کر کتے ہیں خالص کی اجازت نہیں۔

مخلوط ریشم: تانا اور بانا دونوں اگرریشم کے ہوں توبیہ خالص ریشم ہوتا ہے لمبائی میں جودھا سے ہوتے ہیں وہ تا نا کہلاتے ہیں اور چوڑائی میں واقع دھا کو بانا کہتے ہیں اگرتا نایابانا میں سے ایک سوت ہو (دوسراریٹم ہو) توریخلوط ہے۔

رتیتمی بستر اور پردوں کا تحکم: رئیتی بستر، تکیه دغیره امام ابوصیفه بعض مالکیه اوربعض شوافع کے مزد یک جائز ہے جبیہ اکثر مالکیه، شوافع اورصاحین کے فزو کیاس کا استعمال جائز تبین بردول کا بھی بھی تھم بے۔ بذل میں ہے: واما اللبس فصحمع علیه بأن ليس الذهب والحرير لايجوز للرجال واماسوى اللبس نقال أبوحنيفة لابأس بافتراش الحرير والديباج والنوم عليها وكذا الوسائد والمرافق والبسط والستور من الديباج والحرير اذالم يكن نيها تماثيل وقال ابويوسف ومحمد يكرة جبيع ذلك (بذل)

١٢٥٥ يَابُ مَا حَآءَ فِي النَّهِي عَنِ الشَّرْبِ قَائِمًا ١٩٨٠- حَكَّانَكَا مُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارِ ثَكَا ابْنُ لَبِي عَذِي عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ تَتَادَةً عَنْ أَنِّسِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى أَنْ يَكُشُرَبُ الرَّجُلُ قُائِمًا فَلِيَّلُ الْاَكُلُ قَالِ ذَاكَ اَشَكُّ هٰلُهٰ حَلِيثُ حَسَى صَحِيجَ

١٩٢١ حَذَّكَ مَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَمَةً ثَمَا خَالِدُ ابْنُ الْحَادِثِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ تَتَادَةَ عَنْ آبِيْ مُسْلِمِ الْجَذْمِيّ عَنِ الْجَارُوْدِ بْنِ الْعَلَاءِ أَنَّ التَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِي عَنِ الشُّوبُ قَائِمًا وَفِي الْمَابِ عَنَّ آبَى سَعِيْهِ وَآبَى هُرَيْرَةَ وَأَنْسِ هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيْبُ وَهُكُذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هُذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَاً عَنْ أَبَى مُسْلِعِ عَنْ جَارُوْدٍ أَنَّ النَّبِيُّ مَثَاثِكُمْ قَالَ مَمَالَّةُ الْمُسْلِم حَرْقُ النَّارِ وَالْجَارُودُ وَهُوَ الْيُنُ الْمُعَلِّي يُعَالُ ابْنُ الْعَلَاءِ

۱۲۵۵:باب کھڑے ہوکریٹنے کی ممانعت ١٩٢٠: حفرت الس عن فرمات مين كدر سول الله مَلَ يَجْلُبُ فَكُمْرِك موكر بإنى بينے سے منع فرماياتو آپ مَنْ يَجْرُبُ ہے يو چھا كميا كه كھانے كا كياتكم؟ تو آپ ناچيل فرماياه واس سي محي زياده بخت ب (لینی کوڑے ہوکر کھانا بھی منع ہے ) میصدیث حسن سیجے ہے۔ ١٩٨٨: حصرت جارود بن علاء قرمات بيل كدرسول التُعَلَيْمُ في كرے وكر بالى بينے سے منع فرمايا۔ الى باب يس حضرت ابوسعيد ابوبرية اورائس يعيمى احاديث منقول بين بيصديث حسن غریب ہے۔ اس صدیث کوئی رادی سعیدے وہ قبادہ سے وہ ابومسلم سے وہ جارود سے اور دہ نبئ النظم سے قال کرتے ہیں کہ آپ مَا يُعْتِرُ فِي الْمُعَالِمُ مِلْمَانِ كَا كُرى مِونَى جِيزِ الْعَالِيمَا ووزحْ مِي جلنے کاسب ہے۔ (بشرطیکہ)اسے پیچانے کی نیت نہو) جارود بن معلی کوابن علا وجھی کہتے ہیں۔کیک مستح ابن معلی ہے۔

تشریح: اس باب میں کھڑے ہوکر پانی پینے کی ممانعت سے متعلق احادیث ذکر کی گئی ہیں۔اس مسئلہ میں روایات مختلف ہیں۔امام تر ندیؒ نے دوباب قائم کئے ہیں۔ پہلاباب ممانعت کی روایات سے متعلق ہے جبکہ دوسرایا ب جواز کی روایات پر مشمل ہے۔ ممانعت کی روامات حسب ذیل ہیں۔

ا - احاديث بأب كر نهي عن الشرب قائمًا (مسعد احمد) ٣ - زجر عن الشرب قائما (مسلم) ٣ - لايشر بن احد منكور قائماً قمن نسى فليتق (مسلم) وغير ذلك

الحاطرح متعددروايات جوازي مجي جيها كدامخ باب كي اهاديث ايواب

اب چونکها حادیث میں اختلاف ہےاور دوایات دونوں جانب موجود میں اس بناء پراس کے تھم میں فقہاء کا بھی اختلاف ہے اس حوالہ سے علماء کی حاررائے ہو گئیں۔ بعض ترجیح کے قائل ہوئے بعض شنح کے ادر بعض نے تطبیق کی راہ اختیار کی۔اور بعض تاویل کی طرف سکتے۔

- چنانجا ابو بكراثر م في ترخيح كاقول اختيار كيا اوركها كه جواز كي روايات چونكه نبي كي روايات كي مقابله مين زياده مضبوط جين اس بناء پر جواز کی روایات کوتر جیج دی جائے گی اور کھڑے ہوکریانی بینا جائز ہوگا۔
- علامه ابن حزم سنخ کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹمی کی روایات جواز کی روایات کے لئے نامخ ہیں اس وجہ ہے جواز کی روايات اب منسوخ بين اور كعر عهد كرياني بينا جائز نبين \_
- جمهورعلاء نے تطبیق کی راہ اپنال ہے ان کے نزو کیے ٹھی کی روایات کراہت تنزیمی پرمحمول میں اور جواز کی روایات تھم شرعی کو بیان کرنے کے لئے ہیں۔ یعنی کھڑے ہوکر پانی ہیتا جواز کی روایات کی بناء پر جائز تو ہے لیکن عدم جواز کی روایات کی بناء پر تکروہ تنزیبی ہے۔لہذا جمہورعلیاء کے قول کے مطابق دونوں قتم کی ردایات برعمل ہوجا تا ہے۔ای ہے متعلق علامہ نووی گ قرمات أير-والصواب ان الدبي فيها محمول على كراهة التدريه واما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان للجواز فلا اشكال ولا تعارض وهذا الذي ذكرناة يتعين المصير اليهـ (شرح مسلم لنووي)
- تاویل کے قائل علاء کا کہنا ہے کہ آپ مُلا ٹیٹن نے جو کھڑے ہوکریانی پینے کی ممانعت فرمائی ہے تواس سے مراد کھڑے ہوکر پینائیس بلک چلتے پھرتے بینا مراد ہے۔اس کے قائل ابوالفرج ثلانی ہیں۔

یہرحال جمہور علما مؤکا مسفک ہی رائح ہے کہ دونوں قشم کی روایات میں تعلیق دی جائے گی۔ جبیبا کہ علامہ نو وک ؒ نے قرمایا

ہےکہ پتعین المصیر الیم

ملحوظہ: آب زمزم اور دضوء کا بیا ہوایا نی کھڑے ہوکر پینا افعال ہے۔

٣٥١: بَابُ مَاجَآءَ فِي الرَّحْصَةِ فِي الشَّرْبِ قَاتِمًا ١٩٣٣: حَدَّثُنَا أَبُو السَّائِب سَلْمُ مِنْ جُعَادَةً أَنْ سَلَّمَ الْكُوفِيّ ثَنَا حَفَّصُ بْنُ غِيَاشٍ عُنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَانِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ

۱۳۵۶:باب کھڑے ہوکریینے کی اجازت ۱۹۳۴: حضرت این عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ ہم رسول النُدْصلي النُّه عليه وسلم كے زیائے میں چلتے پھر تے اور کھڑے کھایا ہیا کرنے تھے۔ بیرحدیث حسن سیح غریب ہے

all iro

الله الله المُعالِمُونَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

لیتی عبیداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی تاقع سے اور ان کی این عمر رضی اللہ عنبما سے روایت سے ۔عمر ان بن عدریکی میہ حدیث ابویز رکی سے اور وہ این عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے جیں۔ابویز رکی کا نام پزید بن عطار د ہے۔

۱۹۳۳: حعفرت ابن عباس رمنی الله عنهما سے روایت ہے کہ
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے زمزم کا پالی کھڑے ہو کر پیا
اس باب میں علی رمنی الله عنه ،سعید رمنی الله عنه ،عبدالله بن
عمر ورمنی الله عنه اور عائشہ رمنی الله شریسے بھی احادیث
منقول بیں ۔ بیرحدیث حسن میج ہے۔

۱۹۴۳: حضرت عمرو بن شعیب این والد اور وہ ان کے دادا کھڑے ہوکر دادائے فل کرتے ہیں کہ جمل نے نبی اکرم الٹیٹی کھڑے ہوکر اور بیٹے کر (دونوں خرح) بیتے ہوئے دیکھاہے۔ بیاحدیث حسن میچے ہے۔

#### ١٢٥٧: باب برتن مين سائس لينا

1900 : حفرت انس بن ما لک فر باتے بیں کے رسول الله منافیقیم پالی پنے ہوئے تین مرتبہ سانس لیتے اور فرماتے یہ زیادہ سیراب کرنے والا اور خوشگوار ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہشام وستوائی اس الوعصام سے اور وہ انس سے نقل کرتے ہیں۔ عزرہ بن جبت ، تمامہ سے اور وہ انس سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم منافیق برتن میں پانی پنے وقت تمن مرتبہ سانس لیا کرتے تھے۔

۱۹۳۷: ہم سے روایت کی بندار نے انہوں نے عبدالرحلٰ بن مہدی سے انہوں نے عزرہ بن نابت انساری سے انہوں نے ثمامہ بن انس بن مالک سے کہ نبی اکرم منافظ برتن میں پائی پینے وقت تین مرتبہ سانس لیا کر تے تھے بیدھ دیث میچے ہے۔ سینے وقت تین مرتبہ سانس لیا کر تے تھے بیدھ دیث میچے ہے۔ ۱۹۴۷: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَحُنُ لَمُشِيءَ وَنَشُرَبُ وَلَحُنُ قِهَاهُ هَلَا حَلِيْهِ وَسَلَمَ عَبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ حَلِيدَتُ حَسَنَ صَحِيْهُ غَرِيْبٌ مِنْ حَلِيْتِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ لَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَدَوْى عِمْرَانُ بْنُ حُكَيْدٍ هٰذَا الْحَلِيثَ عَنْ أَبِي الْبَرَدِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابُو الْبَرَرِيِّ الْسَعَةُ يَزَيْدُ بْنُ عُطَارِد

الْاَحُولُ وَمُ فِيهُ رَدُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمِن عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ الْمُسَادِّ فَعَا عَاصِمُ الْاَحُولُ وَمُ فِيهُ رَدُّ عَنِ الْمِن عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ مَنْ الْمُن عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ مَنْ اللَّهِ مِنْ زَمَّوَمَ وَهُوتَائِدٌ وَفِي الْبَانِ عَنْ عَلِيّ وَمُنْ عَلَيْ وَهُوتَائِدٌ وَعَائِشَةَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنُ عَلَيْ وَعَائِشَةَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنُ حَسَنُ عَلَيْ وَعَائِشَةَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنُ حَسَنُ اللهِ مِنْ عَمْرٍ و وَعَائِشَةَ هَذَا حَدِيثَ حَسَنُ حَسَنُ

١٩٣٣: حَدَّثَنَا تَتَيَبَةُ ثَنَامُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ جَعْفِرِ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعِمْ قَالَ اللّٰهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعِمْ قَالَ وَأَيْمًا وَاللّٰهِ مَلْكُم يَشُرَبُ قَائِمًا وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ يَشُرَبُ قَائِمًا وَكَاعِدًا هَذَا حَدِيثَكُ حَسَنْ صَحِيْهُ

۵۲۱: بَابُ مَاجَآءَ فِي التَّنَفَّسِ فِي الْإِنَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَا اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الْمِنْ عَرِيْتُ حَسَنَ عَرِيْهُ وَوَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فِي الْمِنَاءِ ثَلَاثًا النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَتَنَفّسُ فِي الْمِنْ فِي الْمِنْ الْمِي الْمَاءِ فَلَالَهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَتَنَفّسُ فِي الْمِنْ فِي الْمِنْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَتَنَفّسُ فِي الْمِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ الْمَاءِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَاءِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

١٩٣٧: حَدَّثَكَ اللَّهُ مَا أَنْ فَكَا عَبُدُ الرَّحْمِنِ بِنْ مَهُدِيّ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمِنِ بِنُ مَهُدِيّ ثَنَا عَبُدُ الرَّحْمِنِ بِنُ مَهُدِيّ ثَنَا عَرُدُةً بُنِ الْسِ عَنْ أَلْسِ عَنْ أَلْسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَكَّنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَكَّنُ لَكُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَكَّنُ وَلَيْكُونَ مَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَكَّنُ لَكُونَ فِي الْإِلاَءِ ثَلَقًا هَذَا حَدِيتُكُ صَحِيْحٌ.

١٩٣٤ حَدَّثَنَا أَبُّو كُرَيْسٍ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ يَزِيْدُ بُنِ بِعَانٍ

sesturduboci

AR IFY

الْجَزَرِيِّ عَنِ ابْنِ لِعَطَاءِ بْنِ آبِي رَيَاحِ عَنْ آبَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَيْكُمْ لَا تَشُرَبُوا وَاحِدًا كَشُرْبُ الْبَعِيْرِ وَلَكِنِ أَشَرَبُوا مَثْنَى وَثُلْثَ وَسَمُّوْ إِذَا انْتُمْ شَرِيْتُمْ وَأَحْمَدُوا إِنَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ هٰذَا حَرِيثٌ غَرِيثٌ وَيَزِيْدُ نُنُ سِنَانِ الْبَرَرِيُّ هُوابُو فَرُولَةَ الرُّهَاوِيُ

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرها إذا ونف كي طرح اليك سالت الله على دواور تين سالت و الله عن نديو بلك دواور تين سم الله الله عن نديو بلك دواور بين وقت بسم الله ي عواور بين من بعد الله كي حمد و تابيان كرو - بير حديث خريب به - يزيد بن سنان جزرى كي كتيت الوفرد و رباوى ب--

تشرّت : كُنان يستعفس في الاناه يهال بقابر في الاناه كفظ سے بير تهره موتا ہے كمآب برتن بيس مانس لينے تصحالانك آ حدیث آرتی ہے كه الذا شرب احد كد فلا يعتنف في الاناء "جواب اس كابہ ہے كہ يہال برتن بيس مانس ليزامراد نبيس بلك پائ پينے كے دوران مانس ليزامراد ہے تقديرى عبارت بيہ : كان يعتنف في حالة الشوب في الاناء الغرض به پائي پينے كے آداب بيس سے برح تمن مانسوں بيس يا في بياجائے۔

ه و امرء واردنی- من مرء الطعام ادا وانق المعدة \_ لین مرکبازیاده ب معده می درست طریقه سے از کرمتناسب طور پران اعضاء میں پہنچاہے جن کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے ۔

واردای: من الرق: بسکسر الراء غیر مهمون: ای اکثر ریا وادنع للعطس: بینی ال طرح پینے سے روال روال سراب ہوجا تا ہے اور کمل طور پر پیاس بچھا دیتا ہے۔

تمام مشروبات کا بہی تھم ہے : بیصرف پانی کے ساتھ خاص ٹیس بلکہ تمام مشروبات کا بہی تھم ہے اور پھر تین سانسوں کی خصوصیت نہیں بلکہ شروب کی قلت و کثرت کا اعتبار ہے کہ شروب اگر تھوڑا ہے تو تین سے کم بیں بھی پی سکتے ہیں۔اورا گرزیادہ ہے تو تین یا تین سے زیادہ سانسوں میں بیا جا سکتا ہے۔

الکوکب الدری میں ہے کہ تین سائس میں پینے کا تھم اس وقت ہے جب مشروب زیادہ تعدادیں ہوورندا کی۔ دوسانسوں میں بھی پیاجا سکتا ہے۔ بھی علامہ این تجرائی رائے ہے کیونکہ اس حوالہ ہے احادیث تنظف ہیں اور ان میں تطبیق بھی کی جاسکتی ہے کہ پانی کم ہے تواکی دوسانسوں میں اور زیادہ ہے تو تین یازیادہ سانسوں میں پیاجا سکتا ہے۔ لہٰڈ دَاگر باب کی حدیث میں جودوسانسوں میں پینے کا ذکر ہے اس کا محمل بھی ہے۔

## ۱۲۵۸:باب د دبارسانس کیکر یانی پیتا

1974: حضرت ابن عباس في روايت بي كدرسول الدُمَّلُ فَيْلُمُ جب يانى پيغ تو دو مرتبه سائس لين - بيرحديث حسن غريب بيد بهم است صرف رشدين بن كريب كى روايت سے جائے بين - امام تر فدى فرماتے بين كه بين في عبدالله بن عبدالرحمٰن سے يو چھا كردشدين بن كريب ذياوہ توكى بين يا محمد بن كريب ـ

## ١٢٥٨: بَابُ مَاذُكِرَ فِي الشُّوْبِ بِنَفْسَيْنِ

١٩٢٨ : حَدَّثُ ثَعَا عَلِيًّ بَنُ مَحَشُرَم ثَعَا عِيسَى ابْنُ يُوثُسَ عَنُ رَشُوهُ مَنَ الْمَدِيْنَ بَنِ عَبَاسِ اَنَّ النَّبِي رَشُوهُ مَن اللهِ عَنِ الْنِ عَبَاسِ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ كَانَ إِذَا شَرِبَ يَتَعَفَّسُ مُّرَّتُيْنِ هَٰلَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ كَانَ إِذَا شَرِبَ يَتَعَفَّسُ مُّرَّتُيْنِ هَٰلَا صَلَّى اللهُ عَلَيْتُ حَسَنٌ غَرِيْتُ لاَ تَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِتِ رَشْدِينَ مَ حَدِيثِتِ رَشْدِينَ مَن عَرِيثِ وَشَدِينَ بَنِ كُرَيْبٍ قَالَ وَمَا أَلْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَبْدِ الرَّحُمُنِ عَنْ بُنِ كُرَيْبٍ قَالَ وَمَا أَلْتُ عَبْدَ اللهِ بُنَ عَبْدِ الرَّحُمُنِ عَنْ

نبول نے فرمایا کس بات نے انیس قریب کیا۔ میرے زدیگ رشدین بن کریب زیادہ رائع میں ۔ پھر ش نے (لینی امام ترفیق نے ) امام بخاری ہے اس کے متعلق پوچھا تو ہمیوں نے فرمایا۔ چھر بن کریب ارشدین بن کریب کی ہندیت ارزق ہیں۔ میری (لیعن امام ترفیق کی) رائے ابو پھر عبدالله بن عبدالرحل کی رائے کے مطابق ہے کہ رشدین بن کریب ارزقح اور اکبر ہیں۔ دشدین بن کریب نے حضرت ابن عباس کو پایا اوران کی زیارت کی۔ یدونوں بھائی ہیں اوران کی مشراحادیث بھی ہیں۔ زیارت کی۔ یدونوں بھائی ہیں اوران کی مشراحادیث بھی ہیں۔ رِهُ بِيْنَ بُنِ كُرِيْبِ قُلْتُ هُوَ اتُولَى آمَ مُحَمَّدُ بُنُ كُرَيْبِ
قَالَ مَا اَقْرَبَهُمَا وَرَهُ بِيْنَ بُنَ كُرِيْبِ اَرْجَحُهُمَا عِنْدِيْنَ وَاللهِ عَنْ هُذَا فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ كُرَيْبِ اَرْجَحُهُمَا عِنْدِيْنَ وَكُنْ أَنْ اللهِ اللهِ عَنْ هُذَا فَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ كُرَيْبِ وَالْقُولُ عِنْدِيْنَ مَنَ كُرَيْبِ وَالْقُولُ عِنْدِيْنَ مَا كُرَيْبِ وَالْقُولُ عِنْدِيْنَ مُنَ عَلَى الرَّحْمُ وَالْقُولُ عِنْدِيْنَ بُنُ كُرَيْبِ وَالْقُولُ عِنْدِيْنَ بُنُ قَالَ اللهِ مُن عَبْدِي الرَّحْمُ وَالْمَدِيْنَ بُنُ عَبْدِي الرَّحْمُ وَالْمَدِيْنَ بُنُ عَبْدِي الرَّحْمُ وَالْمَدِيْنَ مُنَا كُنْ أَلُولَ الْهِنَ عَبْدُ إِلَى وَاللهِ مُن عَبْدِي الرَّحْمُ وَاللهِ مُن عَبْدِي المُحْمَّدِ وَهُذَا أَوْلَ اللهِ مُن عَبْدِي الرَّحْمُ وَاللهِ وَاللهِ مُن عَبْدِي وَهُدِيْنَ وَهُدِيْنَ فَعُمْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ مُن عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ وَاللهُ وَاللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ وَاللهُ وَاللهِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَلَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْدُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

تشریح بقال وسألت عبدالله بن عبدالرحلی: اس مدیث کی سندهی دورادی رشدین این کریب اور محد بن کریب ہیں جو کہ مندین منعیف ہیں۔ امام ترفدی فرماتے ہیں کہ ش نے امام داری (عبداللہ بن عبدالرحمٰن) ہے ان دونوں کے بارے ہیں پوچھا کہ ان دونوں بھائیوں ہیں سے زیادہ قو کی کونسا ہے؟ تو امام داری نے فرمایا کرویسے قو دونوں ہی ضعیف ہیں لیکن پھر بھی رشدین بن کریب میرے نزدیک دوسرے کی نسبت زیادہ قو ک ہے۔ پھرامام ترفدی فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری ہے ان دونوں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کر بحد بن کریب زیادہ قوی ہے۔ لیکن امام ترفدی نے امام داری کی رائے کوتر ججے دی ہے۔

۱۲۵۹:باب پینے کی

چر میں پھونگیں مارنامنع ہے

1919: حفرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے چنے کی چیز بیس چنے وفت پھوٹئیں عارفے سے منع فر بایا۔ ایک آ دمی نے عرض کیا اگر برتن جی تزکا وغیرہ ہوتو۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر بایا اسے گرادو۔ اس نے عرض کیا جی ایک سانس میں سیرنہیں ہوتا۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر بایا جب تم سانس لوتو پیالدا ہے منہ سے ہٹا دو۔ بیرحد بری حسن سمجے ہے۔

• 1940: حفرت ابن عباس رضی الله عند کیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے برتن میں سانس کینے اور اس میں پھو تکتے ہے منع فرمایا۔

بيعديث حسن محج ب-

١٢٥٩: بَابُ مَاجَآءَ فِي كُرَاهِيَةِ النَّفْخ فِي الشَّرَابِ

979: حَدَّثَ اَعَلِيَّ بَنِ حَشَرَم قَنَا عِيْسَى بَنَ يُونُسَ عَنَ مَالِكِ بَنِ اَنْسَ عَنْ اَيُّوبَ وَهُو آبَنُ حَبِيب اللهُ سَمِعَ ابَا الْمُثَنَى الْجُهُونِي آلَهُ سَمِعَ ابَا الْمُثَنَى الْجُهُونِي آنَ النّبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم نَهَى عَنِ التَّفْعِ فِي الشّرابِ فَتَالَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم نَهَى عَنِ التَّفْعِ فِي الشّرابِ فَتَالَ وَجُلّ الْقَذَاةَ المَافَى الْإِنَاءِ فَقَالَ الْهُرِثُهَا قَالَ فَإِنّى لَا الْوَلَى مَنْ نَهُ فَي الشّرابِ فَقَالَ اللهُرِثُها قَالَ فَإِنّى لَا الْوَلَى مَنْ نَهْلَ فَلَا الْقَدَاءَ إِنّا عَنْ فِيكَ هَذَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ إِلَيْكُ اللّهُ ١٩٥٠ احَدَّقَنَا الْمِنُ الْمِي عُمَرَ فَنَا مُغَيَّانُ عَنْ عَبِّدِ الْكُولِمِهِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ الْنِ عَبَّاسِ النَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى أَنْ يُتَنَقَّسَ فِى الْإِنَّاءِ أَوْ يُعَثِّمَ فِيهِ هٰذَا عَلِيْهُ حَسَنَ صَحِيْهُ

تشری جینے کی چیز میں چھونک مارنا دو وجہ سے موسکنا ہے۔ (1) مشروب زیادہ مرم ہے۔اس صورت میں چھونک مارنے کی

ا جا زُت نبیں \_ بلکہ شنڈ ابو نے کا انتظار کرنا جا ہے۔

(2) سشروب میں کو فی تزکا و فیرہ گر گیا ہے اس کو دور کرنے کے لئے پھونک ماریے کی اجازت نہیں بلکہ ہاتھ ہے یا چیج و فیرہ ہے ' اس کونکال دے پھرمشروب بی لے۔

ممانعت کی وجہ:منع اس وجہ سے فرمایا کہ بعض مرتبہ منہ جیں بدیو پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھو تک مارنے کی صورت میں اس کا اثر مشر دب میں بھی ہوگا اورا گریہنے والے ایک سے زیادہ ہیں تو بعد والوں کوکرا ہت ہوگی۔

(3) پھونک مارنے کی صورت میں تھوک کے ذرات مشروب میں داخل ہوسکتے ہیں ادراس عمل کا تا گوار ہوتا فعا ہرہے۔ کھانے کی چیز میس پھونک مار نا: ندکورہ آخر الذکر وجہ کہ بھونک مارنے کی صورت میں تھوک جانے کا اندیشہ ہے یہ کھانے کے بھی ساتھ داختی ہوگی۔ادر کھانے کی چیز دل میں بھونک مارنے کا بھی بہی تھم ہوگا۔

فابن القلاح عن فیلٹ۔ حدیرے کے اس جلہ ہے مشروب کے ایک سائس میں چنے کا جواز بھی معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ معنی بید مواکہ ان کنت لا تو وی من واحد فابن القلاح " کہاگرا یک سائس میں توسیراب تبیس ہوتا تو بیالہا ہے منہ سے جدا کر کے دوسراسائس لے لو۔

> ۱۲۲۰:بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النَّنْقُسِ فِي الْإِنَاءِ

١٩٥١ حَذَّ ثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ مُنْصُورِ ثَنَا عَبْدُ الصَّهَ فِي بَنُ عَبْدِ الْفَهَدِ بِنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ثَنَا عِبْدُ الصَّهَدِ بِنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ثَنَا هِبُنِ الْبَيْ كَثِيْرِ عَنْ يَحْمَى بَنِ الْبَيْ كَثِيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِسَالًا عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِسَلّى عَنْ عَنْ اللّهِ صَلّى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنَالُهُ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُّ كُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَحِرَةً حَدَّ صَحَدَةً اللّهُ مَنْ عَجَدُهُ

الاا: بَابُ مَاجَآءَ فِي النَّهْيِ عَن اخْتِنَاثِ الْإَسْقِيَةِ

١٩٥٢: حَذَّافَعًا تُعَيِّبَهُ ثَنَا سُفْهَانُ عَنِ الزُّهُرِيّ عَنْ عُبَدِي اللّهِ ابْنِ عَبُدِ اللّهِ عَنْ أَبَى سَعِيْدٍ رِفَايَةٌ أَنَّهُ نَهْى عَنِ اخْتِنَاثِ الْاَسْلِيَةِ وَفِى الْبَالِ مَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَاسٍ وَآبِي هُرَيْرَةَ طِنَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْهُ

لمُعَاتِ : الأسقيه جمع السقاء ـ

اختنت السقاء و خنث: مثك كمدكوموث كرياني ينا

۱۲۹۰:باب برتن میں سانس لینا نکروہ ہے

1941: حضرت عبدالله بن ابوقیا دہ رضی الله عندا ہے والد سے روایت کرتے ہیں کررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کو فی صحف کو کی چیز بہیئے تو برتن میں سانس نہ لے۔ بیصدیت حسن سمجے ہے۔

ا۲۱ ازباب مشکیزه (وغیره)
اوندها کرکے بانی پینامنع ہے
۱۹۵۲: حضرت الدسعیدرمنی اللہ عندسے روایت ہے کہ آپ ملی
اللہ علید دسلم نے مشک کے مندسے بانی چینے سے منع فرمایا۔ اس
باب میں حضرت جابر این عمال اور ابو ہربرہ سے بھی
احادید بین منقول ہیں بیرحدیث حسن سے جے

نہیں عین الحسنات الا مسقیة: مشکیره کامنه موڈ کر دور مندلگا کرینے میں جند قباحتیں حسب فریل ہیں جن کی وجہے آپ مَا النَّالِيِّ فِي إِلَى المرح منه لكاكرين يسمنع فرايا.

- مستقل اس طرح بينے م مشكيز كامنه بديودار موجائ كاجس سے دوسرول كوكرا بت موكى ..
- ہوسکتا ہے کہ مشکیزے میں کوئی کپڑا وغیرہ ہوجو ہراہ راست مندلگا کر پیننے کی دہدسے پہیٹ میں چلا جائے جیسا کہ منقول (2)ب كرايك مخص في اس طرح بإنى بياتوسائب بيد من جلا كيا-
- قيل لشلايتو شش العاء على الشاوب لسعة فع السقاء\_ مشكيزے كامند چوڑا ہونے كى وبدست مندلگانے كى صورت میں ہوسکتا ہے کہ یائی تریادہ آجائے اورجسم اوراباس وغیرہ بھیگ جائیں۔
  - بیک وقت پانی کی زیاد و مقدار معده میں چلی جائے جو کہ معدہ کے لئے سراسر نقصان دہ ہے۔
    - (a) زیاده مقدار کیدم اندر جانے ہے جگر کے لئے بھی مفتر تابت ہو سکتی ہے۔

ممانعت کی کیاحیثیت ہے: ۱ حادیث میں چونکہ ای طرح مندلگا کرینے کی رفصت بھی معنول ہے۔جیسا کہ آئندہ باب میں آرہا ہے۔اس بناء پراہام مالک مطلقاً بلا کراہت جواز کے قائل ہیں۔ جبکہ جمہور کے نزویک پیکراہت تنزیبی پرمحمول ہوگا۔ بیتن آئندہ باب میں آئے والی حدیث بیان جواز کے لئے ہے اور ممانعت سے مراد کراہت تنزیبی ہے اور منع اس وجہ سے فرمایا کہ اس کی عادت ندڈ الی جائے مجمیم کی لیاجائے تو کوئی حرج نہیں۔ یا شارحین کے مطابق ہوسکتا ہے کہ یہ ٹی بڑے برتن کے لئے ہوجھوٹے برتن ميں ريم انعت نه د بهر حال وجه جو مجي مواس طرح بينا مكر دونتر يجي موگا۔

## ١٢٦٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي الرُّخُصَةِ فِي ذَلِكَ

١٩٥٣: حَذَّتُنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عِيْسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَلْمِسٍ عَنْ أَيِيْهِ قَالَ وَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَى قِرْبُهُ مُعَلَّقَةٍ فَخَنَتُهَا أُمُّ شَرِبَ مِنْ فِهُا وَفِي الْبَافِ عَنْ أُمَّ سُلَيْم طَذَا ر و في در آدروي حَرِيثُ لَيسَ إِنْمَادُكَا يَصَحِيْحِ وَعَبِنَ اللَّهِ بِن عَمْرَ يَضَعَفُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَلَا أَهْرِيْ سَيِعَ مِنْ عِيسَى أَمْ لَا

١٩٥٣: حَكَِّثَنَا أَبُنُ لِيَى عُمَرَ ثَنَا سُفَيَاتُ عَنْ يَزَيْدٌ بِنَ يَزَيْدٌ الِنِ جَايِرِ عَنْ عَبْدِيالرُّحْمِنِ بُنِ أَبَىٰ عَمْرَةً عَنْ جَنَّتِهِ كُنُّهُ فَكَتُ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُرِبَ مِن فِي تِرْبَةٍ مُعَلَّمَةٍ قَارِبُهَا فَتُنتُ إلى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ هُذَا خَدِيثُ 

#### ۱۲۹۲: باب اس کی اجازت

١٩٥٣: حفرت عليلي بن عبدالله بن اليس اليس السين والد س روایت کرتے ہیں کہ ہیںنے رسول اللہ عنافی کو دیکھا آب نابین ایک انکی ہو کی مشک کے پاس کھڑے ہوئے اور آب مُلِينَة ن اس جما كراس ك مند س بافى بياراس باب میں مفرت اسلیم سے بھی حدیث منقول ہے لیکن اس کی سندلتيح نهيس او رعبدالله بن عمرٌ حافظ كي وجه سے ضعیف ہیں۔ مجھے رہی تبیں معلوم کدان کاعیسی سے مائے ہے انہیں۔ ١٩٥٣: حفرت عبدالرحمٰن بن ابوعمر ها بني داد کي کوهيهٔ ہے روايت كرقيم بين كدرسول الله مني فيلم جارے بال واقل ہوئے اور الیک لکی ہوئی مثل کے منہ سے کھڑے ہوکر بانی پیا۔ پھر میں أهمى اوراس كامنه كاك كرركة ليا (ليعني تنمرُكا ) ميه حديث حسن صحيح غریب ہے اور بزید بن بزید بعبدالرحمٰن بن بزید کے بھائی اور

أَبُوَابُ الْأَشُوَبُلِانَ عَجَمَّ

جابرے بیٹے ہیں اور پر یہ عبدالرحمٰن سے پہلے فوت ہوئے۔

١٢٦٣: باب داستِ ماتھ

والے پہلے یہنے کے زیادہ مستحق ہیں

۱۹۵۵: حفزت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

مَا النَّا مَا مَا مَا مَا مَوا ووه ويش كيا حميا \_آب

يْنِ يَزِيْنُ بْنِ جَابِرٍ وَهُوَ أَتَّلَمُ مِنْهُ مُؤْتَدً

تشريح: فقعت الى فيها ـ اى فعها ـ فقطعته رحغرت كبيرٌ فرماتي بين كدمي \_فاس كامنركات لياريين إس جكركوكات لیا- کائٹ کی وجہ بظاہر بہی ہے کے حرک کے طور پر کا نا ہوگا کہ جس جگہ ہی کر پہنا نا بھا کا وائن مبارک نکا ہے وہاں کسی اور کا منہ نہ گئے۔

١٢٦٣: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْآيْمَنِينَ

أخق بالشوب

١٩٥٥: حَدَّثُنَا الْآنُعَمَارِيُّ ثَنَّا مُعْنُ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَكُنَا تُتَمَّيَّةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آنَسٍ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا يَأْتُمْ أَتِّي بِلَيْنِ قَدْ شِهْبَ بِمَا ، وَعَنْ

مَنْ يَعْظِمُ كَى والني طرف ايك ويبالى اورباكي طرف حفرت يَّيِينِهِ أَقْرَابِيُّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُّوْيِكُرِ فَشَرْبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَ الويكر عقد ين آب ما الفيات خود ينية ك بعدويها في كو ویا اور فرمایا واسنے والا زیادہ مستحق ہے۔ اس باب میں عُرَابِيٌّ وَقَالَ الْأَدْمَنُ فَالْكُرْمَنُ وَفِي الْبَاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَسُهُلٍ بُنِ سَعْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَيْدِ اللَّهِ بُنَ بُشَرٍ طَنَّا حضرت ابن عباس مهل بن سعدٌ ، ابن عمرٌ اورعبدالله بن بسرُّ ے پیم بھی ا حادیث منقول ہیں۔ بیرحدیث حسن سیح ہے۔

تشريح :قد شيب معاء: يعنى ايبادوده لاياكي جس من بإنى ملايا كي تفاروجه يانى ملان كي يقى دوده جب دو باجاتا بوتو كرم ہوتا ہےا درعام طور پر بلا دعرب میں کری زیارہ ہوتی ہےاس لئے گرم گرم دود صاحبحانبیں لگتا۔اس بناء پراس کو تھنڈا کرنے کے لئے یا ني ملايا جاتا تفا\_

الايسمن فبالايسمن: تركيب السالمرح بوكى كه «الايسمن مبتدا وجواوراس كي خرمخدوف جو \_تقديرى عبارت اس طرح بوكى \_ "الايمن مقدم" يا "الايمن احق" ـ

ووسرى مورت يد بوسكتى بكر" الايدين معنصوب بونعل خدوف" قد موا "كى وجديت تقريرى عبارت اس طرح بوكى **"قنعوا الايس" يا "اعطرا الايس"** 

امام نووی فرماتے ہیں کیر کیب دونوں طرح سے تعیک بے لیکن دفع والی ترکیب زیادہ دانے ہے کیونکدا کیے روایت میں ے" الاسمنون فا لاسمنون" الى روايت كى وجه عدر فع والى تركيب زياد هدائ قرارياتى برايعنى تركيب اول) (شرح مسلم

میت م استحباب کیلئے ہے: جہورے ہاں سے ماستحاب کے لئے ہاور بداوب بتا نامقصود ہے کہ برؤی شان کام دائیں طرف ے شروع کرنا جاہے اور میصرف مشروبات کے ساتھ فاص نہیں بلکہ دیگرا مورتقتیم میں میں طرز عمل اختیار کرنا جاہے۔ اور بیستخب

جبكه علامه ابن جزئم وجوب كے قائل ميں كه دائمي طرف سے شروع كرنا واجب بے يعنى ان كے بال يهال امروجوب

. کے لئے ہے نہ کہ استحاب کے لئے۔

ليكن جمهور كالمديمي والمع ب-علامينو وكأفر مات يين فيه بيان است حباب التيامن في كل ما كان من انواع - الا محد الدين بيان اس بات كابيان ب كربرهم كى قابل محريم اشياء من دائين طرف سي شروع كرنامستحب - اوراس من اس بات كى طرف يحى اشاره ب كدييني بين واكين طرف والول كومقدم ركها جائے كا جاہے و عمر بين مجمونا مويا صاحب فعنيات ندمو كيونك آب فالمختاف أيك احراني كوهفرت ابو كرصدين يرمقدم كيا- (شرح مسلم للووى)

علامداین جزاس کی تشریح فرماستے ہوئے رقم طراز ہیں کہ بہاں دائیں طرف والوں کوان کی نصیلت کی وجہسے مقدم شین کیا جار با بلکہ جہت بمین کی تعلیات کی وجہ ان کو مقدم کیا گیا ہے۔ (فق الباری)

اشكال: يهان أيك اشكال بيدا موتاب اوروه بيكم أكنده "باب العسامة" ايك مديث كالفاظ ال طرح آرب جن كمه " كهو كبير" (بدول سے ابتداء كرو) يد حطرت مبل بن فيشمد سے روايت ب\_اوراى طرح ابواب الطبارة مل حضرت ابن مخرسے مروى برصديث كذريكي بب جس ين مسواك كي تقسيم من برول ب يجل كرف كاتهم بداور فاص طور يرحضرت اين عباس كي صديث جوك سندانيعلى مي أوى سند كساته مركور "كان رسول الله من في الله من في الله على قال " أبده ووا بالكبير" آب كالفي بالمنافية بالما في معالمه على فريائ كريوك سايقواء كروق مندرج بالااحاديث مديث باب سع معارض إل-

جواب مندرجه بالااحاديث كامحل يب كرياس حالت منعلق بن كرجب بيض والمصادى طور بربينهم مول يعن يالوسب كىسىسائى بىنى بىن ياداكى طرف يا يىچى بىنى بول يوان شى جو بدا مواس سابتدا مى جائد كى جائد كى كاكر يحدلوك داكى طرف اورو يكرباكين طرف بيني بول إكول دائر يك صورت من بيني بول تواس صورت مين واكي طرف والامقدم موكا -جيها كهويث باب ش ہے۔

> ١٣١٣: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ سَاقِى الْقُومِ آخِرُهُمْ شُرُبًا

٢ ١٩٥٤ حَدَّكَ بَنَا تُعَيِّبُهُ ثَمَّا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ فَابِي الْبَنَائِيّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَبَّاحٍ عَنْ لَبِي تَتَاعَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَالِي الْقُومِ الْجِرُّهُمْ شُرِّبًا وَفِي الْبَابِ عَنِ الْنِ أَبِي إَوْلَى لِمُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَعِيدٌ

١٢٧٣: باب يلانے والا آخر بمرابي

١٩٥٢: حفرت الوقادة كت إلى كدرسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَاللهُم في ما يا قوم كو يالنة والاسب سے آخر على يد - اس باب على حضرت ابن افي ادفى سے بعى حديث منقول هم- بيجديث حس سيح ہے۔

تشريح أج زَّك تشيم كرتے والے كے لئے يہلے بينا حرص كى علامت باورمروت كى مخلاف باورخور خرمنى كالمحى مظاہرہ ب كدانسان يسِلُه اينا فاكدوسوپة اوراينا حصدوسول كرك بعدين ووسرون كو پلائے۔ اس وجہت آپ تَا يَخْتُمُ نِهُ مايا: " ساتھي العومه آعدهد شدوية بال صورت من بكرجب إلى في والأكل قائم بومشروب كاما لك شهو الرما لك بعى بوتيها في مكتاب تا که بیمعلوم ہوجائے کہ چینی دو مگر اجزاء پورے ہیں کرمیں۔

فائد و نیبال اس بات کی طرف بھی اشار و ہے کہ جس فخص کو بھی مسلمانوں کے امور کا فرمہ دارتھ ہرایا تمیا ہواہے ہملے ان کی اعمالاح اوران کی فلاح و مہبود کواپنی ذات پرمقدم رکھنا جا ہے۔ان کے قوا کد کواپنے قائدے پرمقدم رکھنا جا ہے۔ کہا پی ضروریات کو قربان کرے دوسروں کی ضروریات کی تھیل میں تنگے رہنا ہی اسلامی طریقہ ہے۔

١٣٦٥: بَابُ مَاجَآءَ أَيُّ الشُّوَابِ كَانَ أَحَبُّ إِنَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ١٩٥٤: حُرِّثُهُ النِّنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيهِمَةَ عَنْ مَعْمَدِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ كَانَ اَحَبُّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلُوالْبَارِدُ هَكَٰذَا رَوَّاهُ غَيْرٌ وَاحِدِ عَن ابْنِ عُيُّنَةٌ مِثْلَ لَمَذَا عَنْ مَعْمَر عَن الزُّمْرِيْ عَنْ عَرْوَدٌ عَنْ عَانِيْهُ وَالصَّعِيمُ مَارُويٌ عَنْ الزَّمْرِيْ عَنْ عَرْوَدٌ عَنْ عَانِيْهُ وَالصَّعِيمُ مَارُويٌ عَنْ عُودُ مَنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مِنْ عَانِيْهُ وَالصَّعِيمُ مَارُويٌ عَنْ الزُّهُرِيُّ عَن التَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مُرْسَلُكِ

انَحَذَّ ثُنَاناً أَضْمَدُ بَنُّ مُحَمَّدٍ فَعَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْمُبَادِكِ ثَنَا مَعْمُو وَرُونُكَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ سُنِلَ أَنَّ الشُّرَابِ أَطْيَبُ قَالَ الْحُلُو الْبَارِدُ وَهُكَذَا رَوَى عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَن الزُّهُويّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُرْسَلاً وَهَٰذَا أَصَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَيْيَانَةً ـ مَدِيثِ ابْنِ عَيْيَانَةً ـ

۱۲۷۵: باب مشروبات میں ہے كونسامشروب نبي اكرم مَثَاثِينًا كُوزِياده بسند قعا ۱۹۵۷: حضرت عا کشیر ہے روایت ہے کہ پیٹھی اور ٹھنڈی چز

رسول الله مَنْ يَشْرُ مُشروبات مِن سب سے زیادہ پیند کیا کر لئے تھے۔ بیاحدیث کی راوی این عیبنہ سے ای طرح نقل کر جے ہیں ۔ بعنی بواسطہ معمر زہری اور عروہ حضرت عاکثہ رضی املہ شرے روایت کیالیکن سیح وہی ہے جوز ہری تی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل مقل کرتے ہیں۔

۱۹۵۸: حضرت زهری سے روایت ہے کہ نبی اکرم منافظ کیے ہے بوجھا گیا کہ کون مامشروب سب سے عمدہ ہے۔ آپ مُلَاثِيْنَ نے فرمایا میٹھااور شنڈا۔عبدالرزاق بھی معمرے ای طرح نقل كرت إلى التن معمر ، زبرى سے ادر وہ ني صلى الله عليه وسلم ے مرسلا روایت کرتے ہیں۔ بیاصدیث این عمینہ کی حدیث ہے زیارہ سیجے ہے۔

تشريح:" البعدلوا لبداره": ملاعلى قارئ فرمات بين كه يهان احب معراد" الدن" بي يعنى لديدزياد ومعلوم موتاتها كيونكه وقضى "الشهراب" توماء زمزم براوريه معامله صرف بإنى كے ساتھ خاص نبيس تھا بلكة شندى اور ميشى ديگراشيا وبھى بسندفر ماتے تھے رجيسا كدابوهيم كى روايت سي كد" كنان احدب الشيراب اليه اللين" تؤيهال تعيم مراد بتخصيص مرادنيس ب كيونكه ايك مخض كوبرونت من اشیاه بهند موسکی بین -اس وجه سے حدیث باب سے بیمراونیس کمشروبات میں صرف تعندا میں الی بهندتها بلکدد محراشیاه کی لبتديدگي بھي ثابت ہے۔اسفرح اين أسني اورا يوقيم بن كي روايت ہے كه " كنان احب الشيراب اليه العسل" الغرض محتذ ااور میٹھامشروب آسپئن ٹیٹر پیند فرماتے بتھے عام ہے اس سے کہ خواہ وہ سادہ پانی ہو۔ خالص و دوھ ہو۔ یانی ملا دودھ ، و شہر ہویا تھجور وغيره ك نبيذ بو (مرة ة الناتع)

اور پھر سخت گری میں شیندامشروب جب معدہ میں پہنچا ہے تو کیبار کی شکر باری تعالی سے دل معمور ہوجا تا ہے۔اور زیان پرانمدنشه کلمدجاری موجاتا ہے۔ اور جو چیز اللہ کی یادی طرف متوجہ کرے وہ یقینا پہندیدہ چیز ہے۔ ه کنا روی عبدالوزاق: بهال سے امام زندگی یفر مانا چاہتے ہیں کہ مفیان بن عید نے اس کی سند مفرت عائشتک پہنچائی ہے۔ ہے اور مرفوعاً بیرحدیث روایت کی ہے اور معمراس کوزھری سے مرسنل روایت کرتے ہیں اور یکی سیجے ہے۔

کے کتے معنرا ارات انسان کے عقل وجہم اور وین اور و نیا پر مرتب ہوئے ہیں اور ایک خاندان اور معاشرے کے لئے وہ کہا کیا ۔

ہم کتے معنرا ارات انسان کے عقل وجہم اور وین اور و نیا پر مرتب ہوئے ہیں اور ایک خاندان اور معاشرے کے لئے وہ کہا کیا ہا جائے اس اس ان کے عقل کہتا ہے کہ مقابل کہ اس کے کتے معنرا ارات انسان کے مقابل کہ اس کے مقابل کیا ہے کہ مقابل کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس مسلم کواس سے بچانے کے لئے جامع تعلیم دی ہا اور اس کا ہر راست بند کر دیا۔ اس لئے آپ مؤلیج آئے اس بات کوکو کی ایمیت ٹیس دی کرشراب کس چیز سے بنائی جائی ہائی ہائی ہائی ہائی ہائے اس بات کوکو کی ایمیت ٹیس دی کرشراب کس چیز سے بنائی جائی ہائی ہائی ہائی ہائے اس کے اگر لیمین نشرا کہ کہ اس کی گئی ہے اس کی گئی ہے اس کی گئی ہوئی میں بنائی جائے اس کے ہوئی ہائے والے ، جائی ہوئی ہائی ہائے والے ، بنائی جائے اس کے ہوئی ہے جائی ہوئے کے بنائی ہائے دوالے ، اس کی گئی ہے کہ برش میں بائی بیا جائے دوالے والد خوا تریس ہے اور اس کا فرائی ہے کہ برش میں بائی بیا جائے ۔ (۲) بیانے والد خوا تریس ہے اور اس کا قار کھنل ہے۔ پائی ہائے اور اس کا قار کھنل ہیں جائی ہائے ہائے والد خوا تریس ہے اور اس کا قار کھنل ہیں جائے ہائے ۔ (۲) بیانے والد خوا تریس ہے اور اس کا قار کھنل ہیں جائے ۔ (۲) بیانے والد خوا تریس ہے اور اس کا قار کھنل ہیں جائے ہائے۔ دوالہ کی جائے ہائے ۔ (۲) بیانے والد خوا تریس ہے اور اس کا قار کھنل ہیں جائے ۔ (۲) بیانے والد خوا تریس ہے اور اس کا قار کھنل ہیں جائے ۔ (۲) بیانے والد خوا تریس ہے اور اس کا قار کھنل ہیں دا کی جائے ہے۔

تمت كتاب الاشربة ويليه ابواب البر والصلة

\$.....\$.....\$

# أَبَوُ ابُ الْبِرِّ وَ الصَّلَةِ غَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَيْكَى اورصلدر حَى كَيابُواب جورسول الله مَنْ الْمِيْمِ سِيمروى بِين جورسول الله مَنْ الْمِيْمِ سِيمروى بِين

لقات الهنو بالكسوم: الاحسان مريمالفظى معنى ہے احسان كرنا ، انچھائى كرنا ، نيكى ماس كى ضدا مقوق' آتى ہے۔ (النهاية ) يفقى منى ہے ، باتى شرعاب نيكيوں كى تمام اصاف كوشائل ہے چنا نچسورة البقرة ميں قرمانِ بارى تعالى ہے : واسكسن البر من امن بالله والبوم الاحر والعلفكة والكتاب والعبيين (البقرة: 22) تو يہان پرعقا كدوا تمال صالح كے مجموعة كو مركز كها كيا ہے۔

اس مقام پر 'بر' سے حسن اخلاق مرادین ۔ چنانچاس مبارک' بر' کا بی تخصوص منی بیان کرتے ہیں کہ '' حسب بسن العلق و طناقة الوجه ، وبذل المعدوف، و کف الاذی''

اور بركا يجيء مغهوم حديث سي بهجي متعين ہوتا ہے۔ آپ خلافي نے فرمایا" البیر حسن البعلق" نے التجھاخلاق کا نام ہے۔ الحدیث (مشکلوة)

حاصل یہ کہ ویسے تو '' بر' ہرتم کی نیکی کے لئے بولا جا تا ہے کین ان ابواب میں '' بر' سے مراد انسان کاحسن اخلاق سے
آراستہ ہوتا ہے کہ انسان انسانیت کے زیور سے تب ہی آراستہ ہوتا ہے جب اس کے اخلاق ایجھے ہوں ۔ کہ اس کے اخلاق آپ
مؤافیۃ کے اخلاق سے مطابقت رکھتے ہوں تو یہ '' احسن التلاویم '' ہے بصورت ونگر '' اسغل الساخلین'' ہے اعافیا التہ منہ۔
والسحد للة: بيمسدرہ باب ضرب سے ۔ لفظی طور پر ملائے اور جوڑنے کے منی میں استعمال ہوتا ہے اور'' رتم'' کا معنی ہے دشتہ داری ۔ لینی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کا ورڈ تا اور احسان کرتا۔ اس کی مند ''تہ طبع السوحیم '' آتی ہے۔ لیعنی ان سے تعلقات کا لورٹ تا ہوگی کرتا۔

احاديث وأبواب البر والصلة كتحت ١٨٤ يواب أورم ١١ احاديث إلى ر

۱۳۲۲: ۱۳۲۲: باب مال باپ سے حسن سلوک ۱۹۵۹: حفرت بہنرین مکیم بواسطہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ بیس نے عرض کیا یارسول اللہ سُؤاڈیڈ کم کون بھلائی کا زیادہ سخق ہے فرمایا تمہاری مال میں نے عرض کیا چھرکون م فرمایا تمہاری دالدہ میں نے عرض کیا اس کے بعد فرمایا تمہاری والدہ میں نے جو تھی مرتبہ عرض کیا کہ ان کے بعد کون زیادہ ١٣٦٩ اَبَابُ مَاجَآءَ فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ ١٩٥٩ اَحَدَّقَ عَلَى بِرِّ الْوَالِدَيْنِ ١٩٥٩ اَحَدَّقَا بُغُرُ الْاَيْ مَنْ اَعْدُو اللهِ مَنْ حَجَمُهُ مَا تُعَدَّ اللهِ مَنْ حَجَمُهُ مَا تُعَدَّ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

مستحق ہے؟ فر مایا تنہارے والداوران کے بعدرشتہ وارول میں ا ہے جوسب سے زیادہ قریبی ہو۔ادرای طرح درجہ بدرجہ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ معدولتہ بن عمرہ معاکشہ ور ابو دروائہ ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ بنرین حکیم،معاویہ بن حیدہ قشری کے بیٹے ہیں۔ یہ حدیث سے ۔شعبہ نے بنرین حکیم کے بارے میں کلام کیا ہے۔ محدثین کے زدیک بیلقہ ہیں ماان سے معمر بسفیان ٹوری جمادین علم اورکی ورمرے ائم دراوی ہیں۔ وَعَائِشَةَ وَأَنِي الذَّرِدَآءِ وَيَنْ زُنِنِ حَكِيْمِ هُوَ ابْنُ مُعَادِيةً بُنُ حَيْدَةَ الْتَشَيْرِيُّ وَهَٰذَا حَدِيثَ حَسَنٌ وَكَدُ تَكَلَّمَ شُعْبَةٌ فِي بَهْ رِبُنِ حَكِيْمِ وَهُوَ ثِبَةٌ عِنْدَ آهْلِ الْحَدِيْثِ وَرَوْى عَنْهُ مَعْمَرٌ وَسُغْمَانُ التَّوْرِيُّ وَحَمَّادُبُنَ سَلَمَةً وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْاَئِمَةِ

قىلت بەنا رىسول الله مىن ابىر: يهان مال كىشدت شفقت ،مشقت ادرخدمت كى بنام پر باب پرتين درجە فوقىت دى گئى مىلام فرماستىجىن بەكەتىن گنافغىيلىت مال كواس كئے دى گئى كەرس مىن تىن خصوصيات الىمى جىن -

- 1۔ حمل کی مشتقت
- 2۔ وضع حمل کی مشقت
- 3۔ دورہ یانے کی مشقت وتعب

ان تین خصوصیات کی وجہ ہے تین گناحس سلوک کی زیادہ مقدار قرار دی گئی۔ ماں کی ان تین خصوصیات کا ذکر کلام ربانی میں بھی ہے۔ چنانچے ارشاد یاری تعالیٰ ہے۔

حملته امه كرها و ضعته كرها، وحمله وفصله ثلثون شهرا (القرآن: سورة الاحقاف: ١٥)

لبذا فدکورہ تفصیل ہے معلوم ہوا کہ حسن سلوک کے تو دونوں می حقدار بیں لیکن ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے فحاویٰ عائمگیری میں بہ قاعدہ بیان کیا گیاہے کہ عزت واحترام میں تو باپ کاحق زیادہ ہے جبکہ خدمت واحسان میں مان باپ سے مقدم ہے ۔ لیعن اگر بیک دفت دونوں اس کی خدمت کے طالب ہوں تو ماں باپ سے مقدم ہے ۔ اور اگر دونوں کوئی تھم دیں تو باپ کے تھم کی تھیل مقدم ہے۔

#### ١٢٦٤: بَابُ مِنْهُ

۲۲۲: پاپ

١٩٧٠: حَدَّاتُ مَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَارِكِ عَنِ الْمَبَارِكِ عَنِ الْمَبَارِكِ عَنِ الْمَبَانِيْ عَنِ الْمَبَارِيْ عَنِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَرَالُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَنَالُ الْمُعَمَّالُ الْمُحَمَّالُ الْمُحَمَّلُ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَلَيْ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ عَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

سَيِيلُ اللَّهِ ثُمَّ سَكَّتَ عَيْنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوَاسُتُزَدَّتُهُ لَوَادِينَ هَلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ وَكَنَّهُ رَوَاهُ أَلَشَّهُمَانِيٌّ وَشُعْهَةٌ وَغَيْرُوا بِيهِ عَنِ الْوَلِمْدِينِ الْعِيْدِزَادِ وَكَذَّهُ رُوىَ هَٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرُوجُهِ عَنْ اَبَىُ عُمْرِهُ ٱلشَّيْهَ إِنِّي عَنِ ابْنِ مُسْعُودٍ وَٱبُوعَمُرِهِ الشَّهِ النَّهِ اللَّهِ السُّهِ النَّ

ين -آب اللي فرايالك كرائ ين جادكا - مر نى اكرم ئۇلغى خامۇش بوكى-اگريش ھزيدسوال كرنا تو آپ مَالْ عَلَيْ مِي جواب دية . يدهديث حسن سيح يهد شيباني مشعبه اور کی وومرے حضرات نے اس حدیث کو ولید بن عمیزارے روایت کیا ہے۔ بواسط ابوم وشیبانی حضرت عبداللہ بن مسعود ے بیا عدیث متعدد سندوں سے مروی ہے۔ ابومرو دھیانی کا

نام سعربن ایاس ہے۔

تشريح:اس مقام پراه کال پيداموتا ہے كر ملف ا ماديث بيں متعددا قبال كوالفش قرار ديا تميا كہيں نماز كوافض قرار ديا كہيں فرمايا كرجهادافعل الاعمال ب-اس كى كيا توجيه ؟

جواب: آپینا بین المینا مختلف او قات مین مختلف اعمال کی جوفیسیات بیان فر مائی اس کی دود جو بات موسکتی بین

- اختلاف احوال \_1
- اختلاف اوقات \_2
- لوگوں کے مختلف احوال کی وجہ سے جواب بھی مختلف رہا جہاں بیدد یکھا کہ مسائل میں جذبہ جہاد کمزور ہے تو وہاں جہا وکو -1 افضل عمل قرار دیااور جهان حاضرین می نماز می کوتای کو بهمانپ محصقو د پان نماز کوافض عمل قرار دیا۔ وقیس علی هذا۔
- بإاختلاف ادقات كي مجه بيع تلف المال كوافضل قرار ديا مجيا مشلاً ابتدائية اسلام مين جهاد كوافضل عمل قرار ديا كيونكه \_2 افشائه اسلام كامياجم ذريعه تعااوراسلامي احكام كي قيام كاايك اجم سبب تعااس وجدست جهاد كوافضل عمل قرار ديا - عام حالات تلن نماز کوافعنل عمل قرار دیالیکن مجورول اور مساکیین کی ضرورت کے وقت تلی صدقہ کوافعنل الاعمال قرار دیا۔

ولسو استسادة تسه لسد ادنسي: مريد سوال ال وجهة بين كيا كبعض اوقات سوالات كى كثرت كرال كزرتى باس النهادي آپ فافظ سے مزید سوال نہیں کیا۔

# ٣٧٨: بَابُ مَاجَآءَ مِنَ الْفَصْلِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ

١٩٦١ حَدَّثَنَّا ابْنُ عُمَّرَ ثَنَا سُغُهَاتُ عَنْ عَطَآءِ بْنِ السَّائِب عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَعِي عَنْ أَبِي الذَّوْدَاءِ قَالَ إِنَّ رَجُلاً النَّاءُ فَقَالَ إِنَّ لِي إِمْرَأَتُهُ وَ إِنَّ أُمِّي تَأْمُونِي بِطَلاَ قِهَا فَقَالَ أَبُو النَّدُودَ آءِ سَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَوْلُ الْوَالِلْهُ وَسَعُلُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِنْتَ فَآضِهُ وَلِكَ الْهَابَ اَو احْفَظُهُ وَدُنَّكُمَا قَالَ سُغْمَانُ إِنَّ أَيِنْ وَوَكَّمَا قَالَ آبِي لِمَدَا

### ۶۲۲۸: باب والدين كارضامندي كي فضيلت

١٩٢١: حضرت ابودرداء في روايت بكرايك آول ال ك پاس آیا اور مرض کیا کدمیری ایک بیوی ہے اور میری مال مجھے اس كوطلاق ديين كاتحم دين برحضرت ابودردام فرمايا على نے رسول اللہ واللفے سے سنا آپ واللفے نے قرمایا باپ جنت كادرمياندورواز وبالبذااب تيرى مرضى باست ضائع کرے یا محفوظ رکھے۔مقبان (رادی) مجمعی والدہ کا ذکر کرتے

حَرِيثُ صَحِيمٌ وَأَوْ عَبُلِ الرَّحْسِ السُّلَقِيُّ اللَّهُ عَبُّكُ اللَّهِ

لَّكُتُنَا أَبُّوْ مَنْعِي عَبُولُومِنَّ عَلِي ثَنَا عَلِدُينَ الْحَادِثِ عَنْ شُعْهَا عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاهِ عَنْ إِيهُ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بُنِ عَمْدٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دِحَنَا الرَّبِ فِي رِحَهُ الْوَكِيدِ وَسَعَطُ الرَّبِ فِي سَعَمِدِ الْوَكِيدِ. ١٩٦٣: حَدَّنَا مُحَدَّدُ بْنُ يَضَارِ فَكَا مُحَدَّدُ بْنَ جَعْفَرِ فَكَا شُمَّةٌ مَنْ يَمْلَى بُنِ مَطَاءٌ مَنْ أَيْدٍ عَنْ عَبِّدِ اللَّهِ بُنِ حَمْرِهِ نَهُونًا وَكُمْ يَهُوفَعُهُ وَعَلَمًا أَصَحُّ وَعَلَكُا رَوْيَ

ٹارائنگی ٹیں ہے۔ أَصُّحَابُ شُعْبَةً عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبْدُو عَنْ عَبُّو اللَّهِ بُنِ عَمْرِهِ مَوْقُوفًا وَلاَ تَقْلَمُ أَخَذًا دَلَقَهُ غَيْرٌ عَالِيهِ الِّينِ الْحَارِثِ عَنْ شُعْهَةَ وَ عَالِدٌ بْنُ الْحَارِثِ ثِقَةً مَامُونٌ سَمِعت مُعَمَدً بن المثنى يتولُ مَارَأَيْتُ بِالْبَصْرَةِ مِثْلُ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ وَلاَ بِالْكُوْفَةِ مِثْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِنْدِلْسَ وكى الباكبِ عَنِ ابْنِ مُسْعُرُدٍ. تشريح وأن لمن تامرني بطلاقها

یں اور بھی والد کا۔ بیرحدیث سے ہے اور عبدالرحل سلی کا نام عبداللہ بن حبیب ہے۔

۱۹۶۳: حغرت عبدالله بن عمرورضی الله عنه سے روایت ہے كدرسول الشملي الشطيه وسلم في فرمايا الشدتعالي كي رضاوالد ك خوش من اور الله تعالى كا هسه ( يعني نارانتكي ) والدك

١٩٢٣ بعلى بن مطاء أين والداوروه مدالله بن مروّ سے ب مديث فيرمرنو منتل كرت بين اوريدزياده مح ب معبداور ان كے سأتمى بھى اسے يعلىٰ بن عطاء وہ اينے والداورو، مبداللہ ین عرق سے اسے موقوقا کی نقل کرتے ہیں اور ہمیں علم نہیں کہ خالدین حارث کےعلادہ کسی اور نے اسے مرفوغالقل کیا ہواور پید تْقَدَاوِرْقَاعْلِ اعْتَادِ بْنِ\_يْسِ (امَامِ رَنَدَيٌّ) نِهُ مُعِرِين تُّيُّ سِيصِهَا وہ فرماتے ہیں کہ بی نے کوفیہ میں عبداللہ بن اور لیس اور بعرو ش خالدین حارث جیها کوئی نیس دیکھا۔ اس باب میں حضرت عبدالله بن معود المعلى مديث منقول ب-

والدين كي علم كي بناء يربيوي كي طلاق كامسكه: چونكه اس السله احاديث محتل بين اس وجه ي فقعا ونه والدين يحتم سيد مع ی کوطلان دینامستنب لکھا ہے۔ ابودرداے سوال ہو چھا حمیا تو انہوں نے بھی مراحظ مینیس فر مایا کہ طلاق دے دو بلکہ والد یا والدہ کاورجہ بیان فرمایا۔ اس وجہ سے طلاق دینا واجب جیس ہے۔

ويمراموري والدين كي اطاعت.

1 علم دین کے لئے سفر کرتا والدین اگر فقیر دعاج بیں اور کوئی دوسرا خدمت کا رجمی یاس نیس ہے اور بیلم وین کے حصول کے لے سفر کرتا جا بتا ہے یاوالدین اولا دی کمی وین مسلمت کی وجہ اس اس کوسفر سے روکتے ہیں تو ایسی صورت میں والمدین کی اطاعت واجب ب نداو فرض عين علم ك في سنر كى منوائش ب اورندى فرض كفايد س ك رابدة فرض عين علم مقاى علاء سه حاصل كرے۔البيتہ جب جبادنيرهام كي صورت بين فرض موجائے تو پير والدين كي اجازت كي ضرورت نبيس۔ بال عام حالات بيس جب جها وفرض كفاي مولواس صورت على والدين كي اجازت كر بغيرتيس جاسكا\_

اگرخدمت کے توعماج ہیں لیکن خودکفیل ہیں تو اگر مقامی طور پر فرض عین عام حاصل نہ کرسکتا ہوتو پھر بلاا جازت بھی سنر کر سكتاب البية فرض كفاريكم وين حاصل كرنے كيليج يا فرض كفار جها و تبليغ كے لئے اس صورت بيس بھى نہيں جاسكتا الار كوكى ووسرا

خدمتنكارمو بؤدبو\_

اگر والدین توی ہوں بختاج خدمت نہ ہوں تو اس صورت میں خواہ دہ خود کفیل ہوں یا نہ ہوں فرض عین و کفایہ ووٹوں در جوں کاعلم حاصل کرنے کے لئے بلا اجازت بھی جاسکتا ہے۔ کیونکہ والدین کے توی ہونے کی وجہ سے ان کا نفقہ اس کے ذم واجب نہیں کیونکہ وہ خود کمانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

اگروالدین علم دین کے حصول یا جہاد و تبلیغ سے محبت ، و نیاطلی ، بے دین یاعلم دین کی قدر نہ جانے کی وجہ سے منع کریں تو اس مورت میں اجازت ضروری نہیں۔

ان تمام صورتوں میں مجتربیہ کہ والدین کو بہر عال راضی کر کے نظمے۔(ملخصا من تحفۃ الالمعی) اور ٹنا ہرہے مندرجہ بالاتمام تفغیل بنین کی تعلیم ہے تعلق ہے بنات کا تو دین تعلیم کے حصول کے لئے گھرہے نگلنے کی بھی کڑی شرائظ میں چہ جائیکہ دور دراز سفر کرتا۔

نماز کی حالت میں والدین کے بلاوے کا تھم:

- 2۔ اگر فرض نماز پڑھ رہاہے قواس صورت میں جواب نہ دے البند اگر شدید تکلیف میں جتلا ہو کر پکار ہی تواس صورت میں ان کوفرض میں بھی جواب دیاجائے۔
  - 3۔ ۔ اگر کننل پڑھ رہاہے اور والدین کواس کے نمازیں ہونے کاعلم نہیں تو اس صورت میں جواب نہ دے۔

١٣١٩: بَابُ مَاجَآءَ فِي عُقُولُ فِي الْوَالِدَيْنِ

١٩٦٥: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بَنُ مَسْعَدَةً ثَنَا بِشُرِبُنَ الْمُعَضَّلِ ثَنَا الْجُرِيْرِيُّ عَنْ عَيْدِالرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بِكُرَةً عَنْ آبِيُّ عَلَا الْجُرِيْرِيُّ عَنْ عَيْدِالرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي بِكُرَةً عَنْ آبِيُّ عَلَا مُعَلِّدِ وَسَلَّمَ الْأَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَهُ عَلَالُ وَحَلَى اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ مَعْدُولُ اللهِ عَالَ وَحَلَى وَ كَانَ الْإِصْرَاكُ بِاللهِ وَعَقُولُ الوَّوْرِ الْوَالِنَيْنِ عَالَ وَحَلَى وَ كَانَ الْمُعْدَاكَ رَسُولُ الْخُورِ فَمَاذَالَ رَسُولُ مُعْتَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهَا حَتَى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ اللهِ عَنْ الْبَالِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْمَذَا حَدِيدٌ فَ حَسَنَ صَحِيمٌ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهَا حَتِيدٌ فَيَا لَيْتَهُ سَكَتَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهَا حَتِيدٌ فَى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهَا حَتِيدٌ فَي قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ وَفِي الْبَالِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَذَا حَدِيدٌ فَى الْبَالِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَذَا حَدِيدٌ فَى الْبَالِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَذَا حَدِيدٌ فَي الْبَالِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَذَا حَدِيدٌ فَى الْبَالِ عَنْ أَبِي اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَذَا حَدِيدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللهِ فَي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمَالِمَ عَنْ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَالِي اللهُ الْمُعْلِى اللهُ اللهُ عَلْمُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُهُ الْمَالِي اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُعْلِي اللهُ اللّهُ اللهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُوالِي اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُ الْمُعُلِي اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعَلِي الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْ

# ١٢٦٩: باب والدين كي نافر ماني

۱۹۱۳: معرت ابو بحرة كت بين كدرسول الله مقطق المنظم المراياني الله مقطق المنظم المراياني الله مقط المراياني الله معابدكما مع من مها بال كول تبين يارسول الله مقطق المرايان الله تعالى المرايان الله تعالى الله مقط المرايان كول تبين يارسول الله مقط المرايان كرنا دراوى كمية بين كه بحررسول الله مقط المرايان جوفى كوائى يافر ما ياجموفى بات بها تعلى المرايا جوفى بات رب بها تعلى داوى كوشك بها كاش آب مقط المرايان موجا كيل الله المرايان كوشك الله المرايان كوشك الله المرايان كوشك الله المرايان كوشك بها كاش آب مقط المرايان موجا كيل الله بالمرايان كل كرام في كما كاش آب مقط المرايان موجا كيل الله بالمرايان كوشك المرايان كوشك المرايان كوشك المرايان المرايان كوشك المرايان كوشك المرايان كوشك المرايان كاش آب مقط المرايان موجا كيل الله المرايان كل كرام المرايان كوشك المرايان المرايان كل كرام المرايان كاش آب مقط المرايان منظول إلى المرايان كوشك المرايان كل كرام كانا منظم المرايان كل كرام كانا منظم المرايان كل كرام كانا منظم المرايان كل كرام كانا منظم المرايان كل كرام كانا منظم المرايان كل كرام كانا منظم المرايان كرام كانا كرام كانا كرام كانا كوشك المرايان كل كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كوشك كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كوشك كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كانا كرام كان

١٩٢٥ حفرت عبدالله بن عمرة كهتم مين كدرسول الله مَا أَيْعِ عَلِي فر مایا کمیرہ گنا ہوں میں ہے یہ بھی ہے کہ کوئی ایپنے والدین کو كالى د ، محاركرام في عرض كيايا رسول الله مَنْ في كيا كولَى حَصْ ابنے والدين كوبھى كال دينا ہے۔ آپ مَنْ يَخْفِ نے قرمايا ہاں جب بیکس کے باب کوگالی دیتا ہے تو وہ اس کے باب کوگالی ويتاب اوريكى كى مان كوكالى ويتاب تو وه اس كى مال كوكالى دیتاہے۔ بیحدیث بچے ہے۔

١٩٦٥: حَدَّثَنَا تُتَهَبُّهُ ثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سُعْدٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عنَّ سَعُدِ بْنِ إِيْرَاهِيْمَ عَنْ خُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَبَالِدِ أَنْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَشَّتِهُ الرَّجُلُ وَالِدَيَّةِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ الا الرَّجُل نَسِبُ اللَّهُ وَيَشْتُمُ أَمُّ فَيَشْتُمُ أَمُّهُ فَيَشْتُمُ أَمَّهُ هُلَا

تشريح: الا احد تبكير باكبوا لكبائد: يهال حصرمراونيل ہے۔ يعنى كبيره كاناه صرف فدكوره احاديث بيل ذكر كيے محيّ كناجول ير منحصرتیں ہیں بلکہ اور بھی ہے شار گمنا ہ ابیے جن پر کمبائر کا اطلاق ہوتا ہے۔مطلب یہ ہے کہ'' کبیرہ گنا ہوں میں بیکھی ہیں'' کیونکہ متعدوا حاویت ٹی کبیرہ گناہ کا اطلاق دیگر احادیث میں کھی کیا گیا ہے مثلاً بخاری میں حضرت مسعود ہے مروی حدیث ہے کہ آپ مَنْ يَجْنِهُ ہے ہوچھا کیا کہ" ہی الذیب اعظم جو آپ فاٹیٹھ نے اس میں ہمسائے کی طیابہ سے ڈناکوہمی کہا ترمیں شارفر مایا۔ ر

اس طرح عبدالله بن انيس جني كروايت بهي ب كرا ب فالتي في متعدد كنا دكيره شارك ادران من "المسموسين الغموس" يعي جوني كواي دين كويمي كبيره بتلايا\_ (ترندي)

الى طرح مفترت ايو بريرة ب روايت بكر" إن من اكبير الكبيائير استبطيالة السيرء في عرض رجل مسلمو" (ابن ابی حاتم) الغرض بیره ممنا ہوں کی فہرست بوی طویل ہے۔علامہ ابن حجر پیٹمی نے بیره محنا ہوں پر ایک پوری کماپ تکھی ہے اوراس میں بینکٹروں کمائز کی تفصیل بیان کی ہے۔

ا صغیرہ وکبیرہ کی تعریف علاء نے صغیرہ دکبیرہ کمنا ہول کا متعد تعریفیں کی ہیں جن میں سے چند حسب ذیل ہیں۔

- 1۔ ہرگناہ اسپے اسپے سے بڑے گناہ کے مقابلہ میں مغیرہ ہے اور اپنے سے چھوٹے گناہوں کے مقابلہ ٹیل کمیرہ ہے۔
- ہروہ گناہ جو بذات خود گزاہ ہووہ کبیرہ ہے اور جونعل بذات خود گناہ بین مگر گناہ کا سب ہے تو وہ صغیرہ ہے۔ مثلا شراب نوشی فی نفسه ممناه باس وجدے بیر بسیرہ ہے اور شراب نوشی کے اسباب اختیار کرنا۔ شلا شراب کے حصول کے لئے چلنا مجمرناء بھاگ دوڑ کرتا۔ کے فی نفسہ چلنا مجمرنا ممنا وٹیس کیکن میشراب کے حصول کا سبب بن محیا اس وجدے میصغیرہ ممنا وہے یا مثلاً زنا کاری ٹی نفسہ کنا و پر کبیرہ ہے اوراس کے اسباب اختیار کرنا، بدنظری وغیرہ بیصغیرہ ہو تکے ۔
- صغیرہ دو ہیں جوبغیرتوبدے نبکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں مثلاً تماز ، روزہ صدقہ وغیرہ۔اور جو گنا ہوں نیکیوں سے معاف نہ ہوں بلکہ ان کی معانی کے لئے تو یہ شرط ہوتو ایسے گناہ کمیرہ کہلا ئیں ہے ۔ کیکن بیقعریف اس وقت درست ہوسکتی ہے جبکہ بینی علم موکد کو نے منا و نیکیوں سے معاف موجاتے ہیں اور کون سے نبیں موتے ۔ جبکہ بینی علم سی کو بھی نبیں۔
  - جس گناه پروهمیدوارو بواس پرحد لگانے کا تھم ہویااس پرلعنت کی تی ہودہ کمیرہ ہےاور جوابیانہ وروصغیرہ ہے۔

- ﴾۔ جو گناہ تمکم کھلا دیدہ دلیری سے کیا جائے وہ کبیرہ ہے۔جیسا کہ ارشاً دنیوی ٹالٹی ہے "کسل امتسسی مسعسانسسی اللہ المجاھدین" بعن معانی کا دروازہ تو ہرائتی کے لئے کھلا ہے لیکن جولوگ تعلم کھلا اوراعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں ان کے لئے کوئی معانی نہیں۔
- 6۔ لاطی قاری فرماتے ہیں کہ '' لا صفیر 3 بالا صوار ولا کمیو 3 مع الاستغفار ''۔ کہ خیرہ گنا ہوں پراصرار سے صغیرہ گناہ مجی صغیرہ نیس رہتا بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے۔اور کبیرہ گناہ سرز دہونے پرصد ق دل سے توب کرنے سے کبیرہ کمیرہ نیس رہتا ( بلکہ دہ تو معاف ہوگیا)۔ان کے اس قول کا حاصل ہے ہوا کہ جن گنا ہوں پراصرار کیا جائے اگر چہ دہ مغیرہ کیوں شہوں وہ مجی کبیرہ بن جاتے ہیں۔

جلس و کنان متنگذا: انتهام امرکی وجہ آپ تا الله بیٹے۔ کہ توک ہے کہ لوگ پہلے دو گناہوں کوقا گناہ جھتے ہیں کہ جموثی
گوائی کو گناہ نہیں بھتے اس وجہ ہے آپ تا تا تی بیٹے۔ کہ شرک ہے موسن ویے بی ڈرتا ہے۔ اور عنوق والدین سے فطرت سلیمہ
دور بھا گئی ہے کہن جموئی گوائی کو گناہ نیس مجھا جا تا اور پھر جموئی گوائی ویتاباطن کی بے شار خرابیوں کا بھی ٹھاڑے کہ یعنی با تولا کی وجہ بھی ہے وجہ بھی تھاڑے کہ یعنی بھاڑے کہ اس کے خلاف جموئی گوائی وے دہا ہے۔ یا اس کے خلاف جموئی گوائی وے دہا ہے۔ یا اس کے خلاف جموئی گوائی وے دہا ہے۔ یا اس کے دل میں فریق خالف کے خلاف بعد اور وہ تو تھی کہ اس کے خلاف جموئی گوائی وے دہا ہے۔ یا اس کے دل میں فریق خالوں کہ تھا ہے کہ بال کے خلاف جموئی گوائی ہے۔ یا اس کے دل میں بندی ہوئی گوائی ہوئی کی انتہاء میں اور وہ نہیں جا ہے تھے کہ بار بار کہنے کی مشقت آ ہے تا تھا تھے گھا کواٹھا ٹی موجہ کی اور وہ نہیں جا ہے تھے کہ بار بار کہنے کی مشقت آ ہے تا تھا گھا کہ اس وجہ سے بیمنا کرنے گے کہ کاش آ ہے تا تھا موش ہو جا کیں۔

يسب أبا الرجل: ال يمعلوم مواكر كناه كاسب التياركرنا بهي كناه ب-

• 1912: باب والد کے دوست کی عزت کرتا ۱۹۲۷: حفرت ابن عمر رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ درسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نیکی ہے ہے کہ کوئی محض اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے ۔ اس باب میں ابواسید ہے بھی صدیمہ منقول ہے۔ اس صدیمہ کی سند میجے ہے ۔ یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے کئ سندوں ہے منقول ہے۔ ١٣٧٠: بَابُ مَا جَاءَ فِي إِثْمَ امْ صَدِيْقِ الْوَالِدِ ١٩٧١: حَدَّثَ أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ الْمِبَارِكِ تَنَاحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْمٍ قَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَادِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَعِفْتُ النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُولُ إِنَّ آبَرُ الْمِرْآنُ يُصِلُ الرَّجُلُ آهَلَ هُو آبِيهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي النَّهِ هَلَا حَدِيثَ السَّعَلَ عَنِ الْمِ عَمْدَ مِنْ غَيْرِ دَجْهِ

تشريح: ان ابر البر أن يصل الوجل اهل ودابيه:

چونکہ باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک اورا حسان ہرباپ کے ساتھ احسان کو عضمن ہے اس وجہ سے فرمایا کہ سب نے بڑھ کرئیکی ہے۔ اور وہ صرف والد کے ساتھ خاص نہیں بلکہ والدہ ، ماں ، دادی وغیرہ سب کوشائل ہیں۔ جیسا کہ آپ گاؤٹو کا حضرت خدیجہ کی تعلق واروں کے ساتھ اکرام کا معاملہ ثابت ہے۔اور پیٹم والدین کی زندگی ہیں لا گوہوگا اوران کی وفات کے بعد بھی ۔

اكالكاكب مَاجَآءَ فِي بِرِّ الْخَالَةِ

١٩٢٤ انحدَّ قَعَا سُفْهَانُ بُنُ وَكِيْمِ قَعَا أَبِي عَنْ إِسْرَآئِهُلَ وَكُنَا مُرَّدُونَهُ ثَنَا عُبِيدُ اللهِ أَنْ مُودِنَةً ثَنَا عُبِيدُ اللهِ أَنْ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ وَاللَّفَظُ لِحَدِيْثِ عُبِيدٍ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ وَاللَّفَظُ لِحَدِيْثِ عُبِيثِ عُبِيدِ اللهِ عَنْ أَبِي مُسلَّى اللهِ عَنْ أَبِي عَنِ النَّبِي صَلَّى إِسْحَاقَ الْهَمُ لَالِي عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ أَبْدَا وَ إِنِي عَالِيهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَنْ أَبْدَا وَاللهِ عَنْ الله عَنْ أَبْدَ الله عَنْ أَبْدَ الله عَنْ أَبْدَ وَفِي النَّهِي صَلَّى الله عَنْ النَّهُ عَنْ الله عَنْ أَبْدَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَبْدَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ أَبْدَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَالِيهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ١٩٢٨: عَنْ أَيِّي يَكُويُنِ حَنْصِ ثَنَا أَيُّوْ مُعَادِيةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُوْقَةً عَنْ أَيْوَ مُعَادِيةً عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سُوْقَةً عَنْ أَيْنِ عَنْمَ أَنَّ رَجُلاً أَنَى النَّبِي صَلَّى اللهِ إِنِّى اَصَدِتُ النِّي صَلَّى اللهِ إِنِّى اَصَدِتُ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى اَصَدِتُ النَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

١٩٢٩: حَكَّ لَكُمَا أَيْنُ أَبِي عُمُرَ قَعَا سُلْيَانُ بِنُ عُمِينَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ آبِي يَكُونِنِ حَلْصِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوةَ وَلَوْ يَنُ كُو فِيْهِ عَنِ أَبُنِ عُمُرُوهُ فَا اَصَحُّمِنْ حَذِيثِ أَبِي مُعَادِيةَ وَأَيُّوبُكُو بِنُ حَلْسٍ هُوَابُنُ هُمَرُ بْنِ سَعُلِ بُنِ آبِي وَقَاهِ.

ا ۱۳۷۱: باب خالہ کے ساتھ نیکی کرنا ۱۹۷۷: معزرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا خالہ مال کی طب ح سر سال مدورہ فریل مالک رفو مل قصر سراوں

کہ رحوں اللہ کی اعد عید و م سے مربایا حالہ مال کی طرح ہے۔اس حدیث میں ایک طویل قصہ ہے اور بیہ حدیث سمج ہے۔

۱۹۹۸: حفرت ابن عرظر ماتے ہیں کہ ایک فیض بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کی بارسول اللہ میں نے بہت برنا گناہ کیا ہے میں میں میں میرے لئے توجہ ہے؟ فر بایا کہ تہماری والدہ ہے۔ عرض کیا نہیں ۔ آپ نے فربایا خالہ۔ عرض کیا ''تی ہاں'' آپ مُؤافِیخ اللہ نے فربایا تو بحراس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس باب میں حضرت علی اور براء بن عازب ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ حضرت علی اور براء بن عازب ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ ابو بر بن حفص سے اور وہ نجی مُؤافِیج ہے ای طرح کی وریش این عرب ای طرح کی مدیث نقل کرتے ہیں اور اس میں ابن عرب کا ذکر نہیں حدیث نقل کرتے ہیں اور اس میں ابن عرب کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ حدیث ابو محاویہ کی حدیث سے نیادہ میں کرتے۔ یہ حدیث ابو محاویہ کی حدیث سے نیادہ میں۔ کرتے۔ یہ حدیث ابو محاویہ کی حدیث سے نیادہ میں۔

تشرت خصدیہ ہے کہ مدید یہ کے موقع پر چونکہ آپ فالی اور محابہ کو عمرہ سے روک دیا محیا تھا اور مطے یہ ہوا تھا کہا محلے سال دوبارہ آئیں محیا در تین دن تک مکہ شن قیام کرسکتے ہیں۔ چنا نچہ آپ فائی نے عمرہ کی تضاء فرمائی جب وہاں سے واپسی ہونے گی تو آپ فائی بھی جی اور رضا کی بھائی حضرت کی تھیے جی اور رضا کی بھائی حضرت کو تھی ہے گئی ہے گئی ہوئی ہے جی بھی ہے جی ہے جی ہے جی ہے تھے اس کا ہاتھ کی لالیا اور حضرت فاطمہ سے فرمایا کہا تھی کہا تھے اس نسبت سے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ جو تکہ بھی ہے تھے اس نسبت سے حضرت فاطمہ سے بہا) مجر چونکہ بھی کی کھالت کے فضائل بے تھار میں اور محابہ کراٹ تو ہرفضیات کو حاصل کرنے کے لئے ایک

دوسرے پرسبتنت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔اس بناء پرحضرت علیٰ ،حضرت زیدؒ اورحضرت جعفر سے درمیان اس کی کفالت اپنے ذرمہ لینے پر دووقد کے ہوئی۔حضرت علیٰ نے فرمایا چونکہ میرے بچا کی بیٹی ہے اس بناء پر بیس اس کی کفالت کروں گا،حضرت جعفر نے کہا یہ میرے بھی پچا کی بیٹی ہے اور پھر اس کی خالہ میرے نکاح بیں بیں۔حضرت زید بن حارثۂ نے کہا کہ میرے اسلامی بھائی کی بیٹی ہے۔ بیس اس کی کفالت کروں گا۔

اس برآب تا المالة المعالة منولة الاد" اور مفرت جعفر كن ش فيصلفرماديا ـ اور بكردل كل كيلي معرت على المساحة الم سفرمايا كه "الت منى و الناصل "اور مفرت جعفر سفرمايا كه "اشبهت علقى و علقى بتم اخلاق اور شكل ومورت ش مير ه مشابه و ـ اور مفرت زيرٌ سفرمايا كه " الن اعونا و مولانا"

قال فہوھا: یہ" ان الحسنات بدنھیں السینات" کی قبیل سے ہے کہ تیکیاں چونکہ گناہوں کودھودی ہیں۔اورسائل کا گناہ بھی عظیم تھائی وجہ سے اس کوا کیے عظیم نیکی یعنی خالہ کے ساتھ دسن سلوک کا تھم فر مایا ۔

#### ١٢٧٢: ياب والدين كي دعا

• 1921: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین وعا ئیں قبول ہونے میں کوئی شک جیس ۔ ایک مظلوم کی بددعا ، دوسری مسافری وعا او رتبسری والدگی جینے کیلئے بددعا ۔ جاج صواف بیصدیت کی بن ابوکیر سے بشام علی کی صدیث کی طرح نقل کرتے ہیں اور ابوجعفر ، ابوجعفر موؤن ہیں ۔ ہمیں ان کے نام کاعلم نہیں ۔ اس سے کی بن ابی کیر نے کئی اصادیت نقل کی ہیں ۔

١٢٧٢ بَمَابُ مَاجَآءً فِي دُعَاءِ الْوَالِدَيْن

مُ ١٩٤٤ وَ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا ا

تشریخ: یبان معدی المسطلوم سے مراد مظلوم کا ظالم سے خلاف بدوعا کرنا ہے۔ کیونکہ مظلوم ظالم سے لئے وعا کربی تین سکتا۔ اور سافر جو پراکندہ حال اور سفر کی مشققوں سے تھکا باتھ ہوا تکی دعا بھی فوراً تیول ہوتی ہے۔ اور والدین کی دعا سے یبان دعا بھی فور اقبول ہوتی ہے۔ اور والدین کی دعا ہے یہاں دعا بھی مراد ہو تکتی ہے اور بدعا بھی۔ جس طرح ان کی دعا جلدی اولا دے حق میں قبول ہوتی ہے ای طرح بددعا بھی بہت جلدی قبول کر لی جاتی ہے۔

لہٰذا اولا دکو جاہے کہ والدین کو راضی کریں اور ان کی دعا تمیں لیں۔اور والدین کو جاہے کہ بددعا۔ اجتناب کرتے رہیں اور اولا دے لئے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں۔

١٢٧٣: بَابُ مَاجَآءً فِيْ حَقَّ الْوَالِلَّالِين

سُهُيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ مَوْلِيَمْ لَايَجُورَى وَلَدٌ وَالِدُمَا إِلَّا اَنْ يَجدَهُ

مَمْلُوكُ كَا فَيَشْتَرِيَّهُ فَيُعْتِقَهُ لَمْنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَعِمْعُ لاَّ

نَعُرفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِتِ سُهَيل ابْنِ أَبِي صَالِحٍ وَقَدُولِي

حَدَّكَمَا أَحْمَدُ بِنَ مُحَمَّدِ بِنِ مُوسَى تَمَا جَرِير عَنْ

٣٤١٠: باب والدين كاحق

ا ۱۹۵۱: حضرت الوجرية من روايت من كرسول الله مناليني أف فرما يا كوئى بينا البينة والدكاحق ادانيس كرسكال بال البينة بياس صورت من مكن من كماكر وه البينة والدكو غلام بال البينة اورات خريد كرا زادكر دب بيرصديث حسن مح من سال حديث كوجم مرف سبيل بن الي صالح كى روايت من جانت بين سفيان تورى اوركني رادى بين بيرصديث سيل من تقل كرت بين -

منفیان القوری وغیر واجد عن سهر با طنبا الحدیث توری اور کی رادی بھی بیصد بیت میں سے تقل کرتے ہیں۔ تشریح: یہاں اس بات کا بیان ہے کہ والدین کا حسان اولا و پر اس قدر ہے کہ ان احسانات کا بدائے صورت میں نہیں چکا یا جاسکنا سوائے ایک صورت کے ، کہ انہیں خرید کرآزاد کر دیا جائے وجد اس کی ہے کہ جونکہ والدین اولا دیے وجود میں آنے کا زندگی طفے کا سب ہیں ہو اولا و کے وجود میں آنے کا زندگی طفے کا سب ہیں ہو اولا و کی نئی زندگی کا فر رہے ہے اس طرح اگر والدین غلام ہیں اورا ولا وانہیں خرید کر آزاد کر اور اور کو یا والدین کوغلامی کی زندگی ہے جات ولا کرائیک تی زندگی ویدی ، اس وجہ سے بیفضیلت وار وجو کی ۔

واضح رہے کہ یہاں اولا دین العمرف ایک احسان کا بدلہ چکایا ہے۔ باتی اولا دکی پیدائش کے بعد ان کے بعد ان کے بالے پو یا لئے پوسٹے اور تربیت وغیرہ کی جوشقتیں ہیں ان کا بدلہ تو کسی صورت ہیں بھی نہیں دیا جاسکتا۔ اس وجہ سے اگر کوئی ان کوٹر یوکر آزاد مجمی کراد ہے تو باتی احسانات کا بدلے مکن نیس لہٰذا آزاد کرائے کے بعد بھی ان کی خدمت واحسان کا بی بھم ہوگا۔

مسئلہ: بیفتہاء کا جما فی سئلہ ہے کہ اولا واگر والدین کے غلام ہونے کی صورت میں ان کوٹرید نے تو خرید نے ہی والدین خود بخو د آزاد ہوجا ئیں گے۔ لیس بہال نصیلت اس وجہ سے بیان ہوئی کہ اولا و کا والدین کوٹرید تا چونکہ ان کی آزادی کا سبب ہے۔ اس لئے محف سبب بنے پر ہی انڈیاک فضیلت سے نواز دیتے ہیں۔

٣٧٣ بَابُ مَاجَآءَ فِي قَطِيْعَةِ الرَّحِم

الْمُخُوَّوْمِيُّ قَالَالْنَا الْمُنَّ الْمَيْ عُمْدَ وَسَعِيدُ الْمُنْ عَبْدِ الرَّحْمَلِ الْمُخُوَّوْمِيُّ قَالَالْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَ عَنِ الزَّهُومِيِّ عَنْ الْمَيْ اللَّهُ عَنِ الزَّهُومِيِّ عَنْ الْمَيْ مَسَلَمَةً قَالَ الشَّكَمَةُ قَالَ الشَّكَمَةُ قَالَ الشَّكَمَةُ وَالْوَصَلَيْمَ مَا عَلِمْتُ الرَّحْمَلِ الْمَنْ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَصَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَالِي الْمَالِمُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُعَلِي عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى اللّهُ الْمُعْمِى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمَالِمُ الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَلِي الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَى الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمِ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْمَى الْمُعْمَا الْمُعْمَى الْمُعْمَالِ

#### ٣ ١٣٤: باب قطع دحي

1921: حضرت عبد الرحمان رضى الله عندرسول الله صلى الله عليه وسلم سے حدیث فقد می تقل کرتے ہیں ۔ الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں ۔ الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں الله ہوں ، میں رحمان ہوں ، میں نے ہی رحم کو پیدا کیا اور پھر اسے الله ہوں اسے مشتق کیا۔ پس جوفق اسے ملائے گا لیمن صلہ رحمی کرے گا میں اسے طاق کی گا اور جوائے کا نیمن قطع رحمی کرے گا میں اسے کا ٹوں گا۔ اس باب میں حضرت ابوسعید رضی انشد عند ، این ابی اوفی رضی الله عند اور الله عند اور

pesturduboci

رَبِيْهَةَ وَأَبَىٰ هُرُدُرَةً وَحُيَيْرِبُنُ مُطُوعِ حَدِيثُ سُفَيانَ عَنِ الدُّهُرِيِّ خَذَا الْحَدِيثُ صَعِيْمٌ وَرَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ خَذَا الْحَدِيثَ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ رَدَّادِ اللَّيْقِيِّ عَنْ عَدْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَمَعْمَرٍ كَنَاقَالَ مُحَمَّدُ وَحَدِيثُ مُعَدِ مَعْمَر عَطَلَا

جبیر بن مطعم رمنی اللہ عنہ سے بھی احادیث منظول ہیں۔ سفیان کی زہری سے منقول حدیث سے ہے۔اسے معمر، زہری سے وہ ایوسلمہ سے وہ رزادلیثی سے اور وہ عبدالرحمٰن بن موف رمنی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔اہام بخاریؒ کہتے ہیں کہ عمر کی حدیث میں خلطی ہے۔

تشریکی: حلات الرحد و شلات لها: یعنی میں نے رشته ونانا کو پیدا بھی کیااور بھرائے نام ''رمیٰن' سے نکال کراس کونام دیا۔ یعنی ''رم ' 'رمیٰن سے شتن ہے۔ پس جو ( اللہ تعالی کے نام کی قدر کرتے ہوئے اور لاج رکھتے ہوئے ) رشتے ناتے کو جوڑے گا تو میں اس کوا چی رحت کے ساتھ جوڑوں گا اور دشتہ تھی کیااور اس کوا چی رحت کے ساتھ جوڑوں گا اور جس نے (میرے نام کی لائ ندر کی میرے نام کے اثر کو بھی تبول نہ کیا اور دشتہ تھی کیااور اس کو کا ٹابھ میں بھی اس کو ای رحت سے کا ب دوں گا۔

فسیلت بھی بہت بڑی ہے اور وعیدیمی بڑی شدید سے اس بناہ پر چھوٹی چھوٹی ہاتوں پر شتہ ناتا توڑ دینا ہمعولی معمولی باتوں پر اللہ تعالیٰ کے ذریک بید باتوں پر اللہ تعالیٰ کے نام ہے با نوز ' رشتہ داری' کا تعلق توڑ دینا ہے ہمارے نزدیک تو معمولی ہو کتی ہے کیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بید بہت بڑا گناہ ہے اس وجہ ہے اگر دشتہ داری کا تعلق نبعا نے کے لئے کہیں چھوٹا بھی بنا پڑے تو اللہ کا مام کی بیستہ کا لیا فار کھتے ہوئے بن جانا جا ہے کہ " من تواضع لللہ دفعہ اللہ " خاص طور پر چورتیں اس بات کا لحاظ نیس رکھتیں اور معمولی باتوں پر قطع تعلق کر لیتی بن جانا جا ہے کہ " من تواضع لللہ دفعہ اللہ "خاص طور پر چورتیں اس بات کا لحاظ نیس رکھتیں اور معمولی باتوں پر قطع تعلق کر لیتی بین ساس وجہ ہے گر کہیں ایسا موقع آ جائے تو بیدند کی کے کہیری حیثیت کم ہوجائے گی بلکہ اللہ کے نام کی عظمت کوسا منے رکھا جائے تو بیند کے کو بیدند کے کہیں دیوگا۔

فوائد حضرت ابواالدرواء كمل معلوم بواك

ا ـ احمال كرت والكاشكرية واكرنا جامية مك "من لمديشكو الناس لمديشكو الله"

ا۔ تعریف میں اگر مبالغہ نہ کیا جائے تو منہ برجھی تعریف کی جاسکتی ہے۔

س- جس كي تعريف كى جائد اس كوبات بهيرون وإي بي بيساكر هفرت عبدالرحن بن وف ف مديث قدى سناكر بات مجيروى-

#### 627: باب مىذدىمى

ا ۱۹۷۱: حضرت حبدانلدین عمرورضی الله عند سے رواعت ہے
کہ نبی اکرم ملی الله علیہ وسلم نے قربایا صله رحی کر نبوالا وہ
نبیس جو کسی قرابت دار کی نیکی کے بدسلے نیکی کرے بلکه صله
رتم وہ ہے جو قطع رحی کے باوجود اسے طلعے اور صله رحی
کرے سیعدیت مسیح ہے اور اس باب بی سلمان ، عاکشہ
اوراین عمرے بھی احادیث منقول ہیں۔
اوراین عمرے بھی احادیث منقول ہیں۔

# ١٣٧٥: بَابُ مَاجَآءَ فِي صِلَةِ الرَّحِم

المَّهُ الْحَدَّافَا الْنُ الْنُ الْنُ عُمَرَ فَعَا شُعْهَانُ لَنَا بَشُهُ الْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ وَعَنِ السَّبِي تَلْقُلُهُمْ قَالَ لَيْسَلَ الْوَاصِلُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ 

1924: معرت محدین جبرین مطعم رضی الله عنداین والد سے روایت کرتے جی کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحی کرنے والا جنت جی داخل نیس ہوگا۔ ابن الی حررشی اللہ عندیمی سفیان سے کی لقش کرتے ہیں کہ اس سے مراد قطع رحی کرنے والا ہے۔ ١٩٤٣: حَذَّفَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَوَ نَعْرَبُنُ عَلِيٍّ وَسَعِيدُ بُنُ عَبِّدِ الرَّحُمٰنِ الْمَخُرُومِيُّ ثَنَا سُغْيَانُ عَنِ الرَّهْرِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمَيْرِيْنِ مُطْعِدِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُهُلُ الْمَثَةَ وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدُهُلُ الْمَثَةَ

هٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيجًه

تشری الیاس الواصل بالدیانی: پین جیسا سائے والا برتاؤ کرے وہائی آپ کریں۔ وہ تنع تعلق کرے تو آپ بھی کرلیں وہ صلاحی کریں الدیکانی: پین جیسا سائے والا برتاؤ کرے وہائی آپ کریں۔ وہ تعلق کرے والا وہ وہ صلاحی کریں تو بدلے میں آپ بھی کرلیں تو مدیدے مطابق بیصلاحی کے دمرے میں تین آتا۔ بلکہ صلاحی کرنے والا وہ ہے کہ "افا انقطعت دھیدہ و صلحها کی جس سے دشتہ تو ڈویا جائے اوروہ پھر بھی جوڑنے کی تھر میں لگارے بیہ صلاحی کرنے والا۔ اورای کو مکارم اخلاق کہتے ہیں جس کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے کہ "ادف ع بسالت سے مسی احسن کرنے والا۔ اورای کو مکارم اخلاق کہتے ہیں جس کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے کہ "ادف ع بسالت التھی ہے۔ اللہ الدین اللہ تا کہ میں اور قالم منون: ۹۲)

ای طرح دوسری مدیث ش ہے: صل من قطعت واعف عین ظلمات واحسن الی من اساء المات " صلدرتی کے متحق کو نسے دشتہ دار ہیں: ہروہ رشتہ دار جن کے درمیان آپس میں کو کی نسبی رشتہ ہو۔ خواہ وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں یا نہ ہوں۔ یعنی تمام در هیالی اور نعمیالی رشتہ داروں سے صلدرتی کی جائے گی۔ چاہے وہم م ہوں یا غیرمحرم۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صرف محرم رشتہ داروں سے صلدرتی کا تھم ہے لیکن ہے درست نہیں۔

### صلدحي كي چندصورتين:

- ال بال شرورت كي وقت مدور
- ۲۔ مصیبت اور ضرورت کے وقت کام آنا۔
  - ان مرردنتمان دورکرا۔
- ۴۰ خندہ میشانی سے ان سے ملاقات کرنا۔
  - ۵۔ ان کی فیبت سے اجتناب کرا۔
    - ۲۔ پیٹے پیچھان کی تعریف کرنا۔
- ے۔ ان کی جائز خوثی دنمی میں شرکت کرنا۔
- ان کوفع بہنچانے کی کوشش میں گےر بنا اور ان کے نقصان کے دریے شہونا۔
  - 9 وراثت بین اگر حصه دار بون توان کا حصه او اگر تاوغیره به

لا يد خل الجنة قاطع: است دخول اول العيب ندموكاليكن كنامول كى مزام تنتي عد بعد جنت ش ضرورواغل موكا-

١٢٤٦ يَمَابُ مَاجَآءَ فِي حُبِّ الْوَكَدِ

٥٤٤ انحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ

مُهْسَرَةً قَالَ سَيِعْتُ أَبْنَ أَبِي سُويَهِ يَكُولُ سَيِعْتُ عُمَرَ بْنَ

عَبْدِي الْعَزِيْرَ يَقُولُ زَعَهَيَ الْهَرُلَةُ الصَّائِحَةُ خَوْلَةُ بِنْتُ

كِمْ مِ قَالُتُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاسَلَّمَ وَاتَ

زِّحُلُونَ وَتُجَبِّنُونَ وَ تُجَمَّلُونَ وَإِلَّكُمْ لَمِنَ رَيُّحَاتِ اللّٰهِ

رد. يومِ وَهُو مُحتَّضِنَ أَحَدَالِهَ فَي النَّتِهِ وَهُو يَقُولُ إِنْكُمَ

وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَمْدِووَالْاَشْعَثِ ابْنِ تَنْس حَدِيثُ

الْمِنِ عُيمًا لَهُ عَنْ إِبْرَاهِمُ أَنْ مَيْسَرَةً لاَّ تَعْرِفُهُ إِلَّامِنُ

#### \*

#### ۲ ۱۲۷: باب اولا د کی محبت

1940: حفرت خولہ بنت محیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ایک تو اسے کو صور میں لے کر نظے اور فرمایا ہے شک تمہارا کام بخیل، بزول اور جائل بناتا ہے اور بلاشیہ تم اللہ تعالیٰ کے پیدا کے ہوئے کہا اور بلاشیہ تم اللہ تعالیٰ کے پیدا کے جو کے پوا کے عنما اور اصحت بن قیس سے بھی احادیث منقول ہیں ۔ ابن عنما اور اصحت بن قیس سے بھی احادیث منقول ہیں ۔ ابن عید کی ابراہیم بن میسرہ سے منقول حدیث کو ہم صرف انہی کی سند سے جانے ہیں اور عمر بن عبدالعزیز کے خولہ سے کی سند سے جانے ہیں اور عمر بن عبدالعزیز کے خولہ سے سان کا ہمیں علم تیں ۔

حَدِيدُ وَلاَ نَعْدِفُ لِعُمَرَيْنِ عَبِّدِ الْعَزِيْزِ سِمَاعًا مِنْ حَوْلَةً. سماع كالمبين علم نيل-تشریح: اولاوگی پيدائش سنة بل انسان شاوخرج موتا ہے۔ کہی ایرے غیرے کی خاطر بھی مال خرچ کرنے میں در لیخ نہیں کرتا۔ لیکن جب اولا وموجاتی ہے تو مصارف بڑھ جائے ہیں۔ان کی خاطر مال جوڑ جوڑ کررکھا جاتا ہے ووسروں کی مددہ بھی ہاتھ کھنچ لیتا ہے۔

ای طرح اولاو کی پیدائش کے بعد میڈ کر لائق رہتی ہے کہا گر مرگیا تو ان کا کیا ہے گاہم نے سکے ڈریے میدان جہاو سے مجمی گریز کرنا ہے۔

پھرمزیدید کدادلا دکے امور بیں مشغولی کی وجہ ہے دینی ووٹیو کی علوم سے حصول سے بھی محرومی ہوجاتی ہے جیسا کہ حضرت عرفکا مقولہ ہے کہ "تسعیل ہوا قبسل ان تسبو دوا" لیعنی سردار بنائے جانے سے پہلے پہلے علم حاصل کرلو۔ کہ جب انسان کے سرپر دوسرول کی ذمہ داری آجاتی ہے تو پھرعلم کا حصول مشکل ہے۔

## ١٢٧٤: بَابُ مَاجَآءَ فِي رَحْمَةِ الْوَلَدِ

٢٤١ ان حَدَّ فَعَا النِّنَ النِّهُ عَمْرَ وَسَعِهْدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْبُنِ قَالاَ ثَعَا النَّعْبَ الرَّحْبُنِ قَالاَ ثَعَا النَّعْبَ عَنِ الرَّهُ وَيَ عَنْ اَبَى سَلَمَةً عَنْ اَبَى هُرَيْرَةً قَالَ الْمُصَرَّالُا تُوَعَ بَنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْمُصَرَّالُا عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ يُعْبَلُ الْحَسَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ يُعْبَلُ الْحَسَنَ الوَالْحُسَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ مَنْ لَا يَرْحَعُ لَا يُرْحَعُ لَا يُرْحَعُ لَا يُرْحَعُ لَا يُرْحَعُ لِللهُ وَعَلَيْهَ وَاللَّهُ أَنِي عَبْدِ الرَّحْمُ لِللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَ وَالْمُ اللّهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُ لِلللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْمَةً وَالْأَوْسَلَمَةً أَنِ عَبْدِ الرَّحْمُ لِلللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْمَةً وَالْوَاسَلَمَةً مِنْ عَبْدِ الرَّحْمُ لِللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَامًا وَالْعَالَةُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

# ۷-۱۲۷: باب اولاد پر شفقت کرنا

1941: حضرت الوجريره رضى الله عندست روايت ہے وہ فرماتے بین كداقر ع بن حابس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو مفترت حسن رضى الله عند يا حسين رضى عمر اپنى بيان كرده حديث بين حسن رضى الله عند يا حسين رضى الله عند كا ذكر كرتے بين بين اقرع نے كہا: ميرے دئ بينے بين بين ميں نے بين الله عليه وسلم نے بين بين بين سے بين بين الله عليه وسلم نے فر مایا جورح نہيں كرتا اس بررح نہيں كيا جا تا -اس باب بين

oesturdub

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبُدِ الزَّحْمَٰنِ وَلَمْذَا حَذِيثُ حَسَنٌ صَرِحَيْحُ

١٣٧٨: بَابُ مَا جَآءَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْبَنَاتِ ١٤٧٨: وَكَا عَبُدُ اللهِ بِنُ الْمُبَارِثِ ١٤٧٨: مَا خَدَ مُن مُعَمَّدِ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بِنُ الْمُبَارِثِ ثَنَا أَبُن فَي صَالِعٍ عَنْ لَهُ فَبَ بَنِ الْمُبَارِثِ ثَنَا أَبُن عَيْدٍ اللهِ بِنُ الْمُبَارِثِ ثَنَا أَبُن عَيْدٍ اللهِ عَنْ لَهُ وَبَن بَنِ مَسَالِعٍ عَنْ لَهُ وَبَ بَنِ بَشِيدٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمُخْدِي قَالَ قَالَ وَلَل وَلَك اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ ثَلاثُ بَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ ثَلاثُ بَعَداتٍ أَوْ يَعْتَانٍ أَوْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ ثَلاثُ بَعَداتٍ أَوْ يَعْتَانٍ أَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ ثَلَاثُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الل

١٩٤٨: حَنَّ أَنَّ مَا قُتَيْبَةُ قَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بِنَ مُعَمَّدٍ عَنْ الْمَهُ الْعَزِيْرِ بِنَ مُعَمَّدٍ عَنْ الْمَيْ سَعِيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحُلْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ الْمِي سَعِيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحُلُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

929 المَحَدَّثَمَّا الْعَلَاءُ مِن مُسْلَمَةً ثَمَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ مِن عَبْدِ الْمَجَدِدِ مِن عَبْدِ الْمَعَدِدِ مِن الْمُحَدِيّ مَن عُرْفَةً عَنْ عَائِشَةً الْعَرْيُدِ عَنْ مُعْدَدِ عَن مُعْدَدِ عَن الْمُعْلِيّ مَن الْمُعْلِيّ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ مَنِ الْمُعْلِيّ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ مَنِ الْمُعْلِيّ الْمُعْلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ مَنِ الْمُعْلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ مَنِ الْمُعْلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ مَنِ الْمُعْلِي النّهُ عِبْدَالًا إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَن الْمُعَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُعَالِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

١٩٨٠ حَدَّثَنَا اَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الْمُهِارِكِ ثَنَا مَعْمَدٌ عَنِ اللّهِ بِنُ الْمُهَارِكِ ثَنَا مَعْمَدٌ عَنِ لِمِن لِمِن فِهَابِ ثَنَا عَبْدُ اللّهِ بِنُ لَمِي يَكُوبُنِ حَزْمِ عَنْ عُرُونَةً عَنْ عَائِشَةً تَاكَّتُ وَخَلْتُ لِمُواَةً مَعَهَا لَبُنَتَاكِ لَهَا فَكَنَّ لَكُ لَعُمْ الْمُنَتَّكِ لَهَا فَكُنْ تُكُونَةً مَعَهَا لَمُنْتَكِّنِ لَهَا فَكَنْ لَكُونَةً مَعَهَا لَمُنْتَكِّنِ لَهَا فَكَنْ لَكُونَةً مَعَهَا لَمُنْتَكُنِ لَهَا فَكُنْ لَكُونَ فَاعْطَيْتُوا لِهَا فَكُنْ اللّهُ مُنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم

حضرت انس اورعا مُشرِّب بھی احادیث منقول ہیں۔ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن کانام عبداللہ ہے۔ بیرصدیمہ جسن صحیح ہے۔ ۱۲۷۸ باب لڑکیوں برخرچ کرتا

1922 احفرت ابوسعید خدری رضی الله عندسے روایت ہے وہ فرمایے جس کی تین فرمایے جس کی تین فرمایے جس کی تین میں اللہ عندی بیش بول وہ ان سے میٹیاں یا دو بیٹی بول وہ ان سے اچھا سلوک کرے اور ان کے بارے جس اللہ تعالی سے ڈر سے تو اس کیلئے جنت ہے۔

۱۹۷۸: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایاتم میں سے کی آئیک کی تعین بیٹی الله علیہ وسل اور وہ ان سے اچھا سلوک کرے تو وہ مخص جنت میں واغل ہوگا۔ اس باب میں حضرت عائشہ رضی الله عند، الس رضی الله عند، الس رضی الله عند، الس رضی الله عند، الس رضی الله عند، اور این عباس رضی الله عند، الس رضی الله عند، ما الله من مناول الله عند، اور این عباس رضی الله عند کا نام سعد بن ما لک بن سنان بیس سعد بن ابی وقاص نے اس سند میں آئیک آدی کا اصافہ کیا ہے۔

1929: حضرت عا نشد متی الله شر سے روایت ہے کہ رسول القد ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا جوآ دی بیٹیوں کے ساتھ آن مایا حمیا پھر اس نے ان پر مبر کیا تو وہ اس کیلیے جہتم سے پروہ موں کی ۔ بیر حدیث حسن ہے۔

۱۹۸۰: حضرت عائشہ رضی اللہ شرے روایت ہے کہ آبک عورت جس کہ آبک عورت جس کے ساتھ دو بچیال تھیں میرے پاس آئی اور بچھ مالگا۔ بیرے پاس مسرف ایک تھیورتنی ۔ میں نے وہ اسے وے ری ۔ اس نے وہ تھیور دونوں بچیوں میں تشہیر کروی دور نفرمایا چوفض ان از کول کے ساتھ آزمایا جائے قیامت کے

ون بياس كيلي جنم سے برده مول كى ميصد بث حسن محم ب

١٩٨١: حفرت الس بن ما لك رضى الله عندست روايت ہے ك

رسول الشملى الشرطيدوسكم نے فرمايا جس سفے وہ بجيوں ك

برورش کی میں اور وہ جنت میں ان دو (الکیول) کی طرح

واعل مول مے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے اپنی ووالکیوں کوملا

کراشارہ قرمایا۔ میرمدیٹ حسن خریب ہے۔مجمہ بن عبید نے محمد

بن هیدالعزیز سے اس سند کے ساتھ اس کے علاوہ بھی حدیث

روايت كي اوركها الويكرين عبيدالله بن الس جبكه يح عبيدالله بن

خود سم من ند کھایا بھر اٹھ کر چلی گئی۔ نبی اکرم منکی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے واقعہ عرض کیا۔ آپ سکی اللہ علیہ وسلم

الْمُنْتَهَا وَكُوْ تُأْكُلُ مِنْهَا ثُمَّ فَانَتُ مُخَرَّجَتُ وَدَعُلُ النَّهِمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْبَرْتَهُ فَعَكُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ مَنِ الْتُلِيَ بِشَيْءِ مِنْ هَلِهِ الْمِنَاتِ كُنَّ لَهُ مِنْوا مِنْ النَّارَ هٰذَا حَيِيثَ حَسَنَ صَعِيمَ

١٩٨١: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ وَكَيْرِلُوكِولِي قُنَا مُحَمَّدُ بِنُ مرد عيب فنا محمد بن عبي العزيدِ الرامِيقَ عَنْ أَبِي يَكْرِيْنِ عُمَيْدِ اللَّهِ مِن آلَسِ مِن مَرِّكِ عَنْ آلَسِ مِن مَرَّكِ كَالَ ثَالَ رَمُولُ اللَّهِ مَرَّاكُمُ مِنْ هَلَ جَارِيكُونَ وَمَلْكُ أَنَّا وَهُو الْجَنَّةُ كَهَاكَيْنَ وُ أَشَائِهَا صَّهُمُكِيَّهِ لَمَلَا خَدِيثٌ خَسَنَّ خَرَيْبٌ وَكَلُ ر ۽ وڳري ۾ وڳو جونا ۾ و اوري ۾ ره ۽ اڳر و سردر روي محمد ڏين عبيني عن محمدي بن عبيل العزيز عير حَدِيثٍ بِهٰنَا ٱلْإِسْكَةِ وَكَالَ عَنْ لَمِي بَكْرِينٍ عُمَيْدٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أنِّس وَالسَّرِيمَةُ هُوعَنِيدًا اللَّهِ بَنْ أَبِي بِكُرِ أَنْ أَنْسٍ.

تشريح: ماحسن صحبتين؛ والتي الله فيهن -الن كارة تساجى كري ين المصطريق سان كوباك يوس - واتعى الله فيهن : اوران كے معتوق كى اوالكى ميں اللہ ہے ڈرتار ہے تو جند كى بيثارت ہے۔

ابوبكرين إنس ہے۔

٢- فيعسن اليهن ابن البرك روايت هي ان الفاظ كالشافدة" واطعمهن ومقاهن و كساهن اليم كالآيل كالياباي بايا-

ادرخرانی کاروایت شراین مهاس سهمروی مدیث شریالفاظ بیر-" خانفق علین و زوجهن و احسن ادمهن" انَ يَرِحْرِيُّ كياءان كي شادى كي اورحس إوب كي تعليم وي اورالاوب المقرد سكالفاظ يه بين: " يسؤويهن و يدرعههن و يسكفلهن" ان کوادب سکملایا \_ان بردم کیااوران کی کفالمند کی \_

خلاصہ:خلاصہ برکرخوب المجمی طرح ان کی کفالت کرے۔ پالے ، پوسے مان کے حقوق کی ادا کیگی میں اللہ سے ڈرتارے۔ان کو كملائة بالمن ادريبنات عن يوجومون ندكر \_ حسن أواب كالعليم و \_ دان يرجي حرج دكر و مرف بيول يرندكر \_ ) الچی جگسان کی شادی کرے اوران پردم کرتا ہے۔ اس طرح کفالت پراہلہ جارک و تعالی کی طرف سے جنت کی بٹارت ہے۔

طلامه ابن مجر فرمائ كران تمام الغاظ كاخلاصه أيك لفظ من آجاتا بالدووية "احسان" يعني ان كم ساتعد خوب احمان والامعامله كرب. (مح الباري)

من ابتعلى بيشن من البعات: بينيول كوابتا ولاز ماكش كول كما كيان برحقاق الم تووي فرمات بين كه " انسها سماة العدلاء لان العدلس يسكرهون البيدات الده " يعن ان كوايتلا واس وجدس فرمايا كراوك عام طور يرجا بليت شربينيول كويستريس كرتے تنے۔اس بناء بران كوئل ندكر تے اور زعرہ چھوڑ دينے كے بعدان كے ساتھ احسان كرنے بريد نعنيات وارد ہوكی۔

اورآج جارے معاشرے میں بھی وین سے دوری کی وجہ سے زمانہ جابلیت والی خرافات پیدا موگی ہیں اور پیٹیوں کی

پیدائش پر چرو برونق موجاتا ہے۔ان کی ای ناپیند بدگی سے متعلق ارشاد روبانی بھی ہے۔ "واذا بشو احد حد بالانشی طل وجعه مسود اوجو کیطید" (سورة انتحل:۵۸) کہ جب ان ٹس سے کمی کو بٹی کی خوشخری دی جاتی ہے۔ توان کا چروسیاہ موجاتا ہے اور دم محفظ کشاہے۔

ا کیے بٹی والابٹارت کاستی ہے بائیس : بعض علام کی رائے یہ ہے کہ چونکدا حادیث میں تثنیہ یا جمع کی صیغہ ہی آیا ہے۔ اس بنا مرد دوبیٹیوں سے کم بر بیربٹارت حاصل نہ ہوگی۔

۱- بعض ويكرملاء كى رائے بيہ كرايك بني والا بحى اس بشارت كاستى بوددلىل بيہ كرطرانى بى دعرت ابو بريرة كى روايت بىكد اللغا ويدين قال ويدين قلدا و واحدة قال و واحدة اللغي ام في بوجها كردو بينيوں والا بحى فنيات كا مستى بوقر ما يا بالك، دو بيليوں والا بحى ستى بىر بىراكم كرايك بني والا بحى اس فنيات كاستى بىء تو قرمايا كرايك والا بعى مستى ہے -

دومری دلیل بیدہ کمہ «من ابعدلی بھی من البعدات» میں من جہیفیہ ہے اور "بشن " آمکت پرولالت کررہاہے" تو مغہوم بیجوا کہ" بیٹول کی کلیل مقدار سے آزمایا گیا" اور کیل مقدارا یک بیٹی ہی ہوسکتی ہے۔ اس وجہ سے ایک بیٹی والا اور اس کی سیح تربیت کرنے والا مجم مستحق نعنیات ہوگا۔ (متح الباری میں اس کی تفصیل موجود ہے )

ف اعسطیت با ایساند؛ این میں معلوم ہوا کرا کرام حسب استطاعت ہے جو کھر میں ہوم مہمان کے آگے دہی پیش کردے۔ استطاعت ندہو پھر بھی انگلف میں پڑجانا شرایعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ ندتو میز بالن اس کونقر جانے اور ندہی مہمان برا مانے ۔

اوردوسرى بات يومى ايت مونى كرمهمولى ئى كومى تقريس مجمنا جاب - جيسا كدارشاد بارى تعالى بكر "فسدى يعمل مقال دو ميدا يدو" اورارشاد بوى تاريخ بسات الدار ولو بشق تعرق

١٩٨١ احكَانَ اللهِ مَاجَآءَ فِي وَحُمَةِ الْمَتْدِمِ وَكَفَالَيْهِ الْمُعْتَدِدُ الْمُعْتَدِدُ الطَّالِعَائِي فَدَا الْمُعْتَدِدُ الطَّالِعَائِي فَدَا الْمُعْتَدِدُ الطَّالِعَائِي فَدَا الْمُعْتَدِدُ الْمُعَالِمِ الطَّالِعَائِي فَدَا الْمُعْتَدِدُ الْمُعْتَدِدُ عَنْ حَمَى عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

۹ کا انباب بیتیم پر دحم اوراس کی کفالت کرتا ۱۹۸۲: حضرت این عباس رضی اند عنجما کیتے جیں که رسول الله معلی الله علیہ و کئی کے الله تعالیہ و کئی سے کسی بیتیم معلی الله علیہ و کئی سے کسی بیتیم کو اپنے کھانے پینے بیس شامل کرے گا۔ الله تعالی بلا فلک و شبداسے جنت بیس داخل فرمائے گا۔ محربہ کروہ کوئی ایبا قمل (یعنی ممناہ) کرے جس کی بخشش ندہو۔ اس باب بیس حضرت مرہ فیری رضی الله عنہ الوا مار منی الله عنہ الوا میں منقول ہیں۔ حشش کا نام حسین بن قیم اور کنیت ابوعلی رجی ہے۔ سلیمان حتی کہنے جی کہنے جی کہ حسین بن قیم اور کنیت ابوعلی رجی ہے۔ سلیمان حتی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے ہیں کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے جی کہنے کی کہنے جی کہنے کی کھنے کی کہنے کی کی کہنے کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی کہنے کی

oesturdubool

۱۹۸۳: حضرت مبل بن سعد رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں جنت میں پیٹیم کی اس طرح کقالت کرنے والا ہوں اور پھراٹی ووٹوں اٹکلیوں سے اشارہ فرمایا۔ لیمنی شہادت اور بچ والی اٹکی میے مدیث حسن ١٩٨٣ - كَذَهُ لَعَا عَبُدُ اللّهِ بِنَ عِمْرَانَ أَبُو الْعَاسِمِ الْمَكِّىُ الْعُرِيثُ ثَمَّا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بِنُ أَبِى حَارِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهُلِ الْعُرِيثُ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بِنُ أَبِى حَارِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهُلِ الْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّا أَبِي سَعْدٍ قَالَ مَلْ مَلْ مَلْ أَلَهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّا وَكَافِلُ الْمَدِيثُ وَيَعْلِى وَكَافِلُ الْمَدِيثُ وَيَعْلِى السَّهَا الْمَا اللّهِ عَلَى الْمَعْتَةِ وَكَهَا تَعْنِي وَالْشَالَةُ وَالْوَسْعَيْدِ يَعْلِى السَّهَا اللّهُ مَسَلًا وَكُولُ اللّهُ عَلَى الْمَعْتَدِينَ وَالسَّمَا اللّهُ الْمَا عَلِيثُ حَسَنٌ صَحِيثًا

خوال: پیتم کی تعریف:الدی صابت اینوه و هو صفیر بستوی فیه العد کر والعذب وه پچیش کایاب مرجائے صفرت کی حالت پیراس تعریف پس خکردمؤنث دونول شامل ہیں۔

ج ہے۔

الا أن يعمل ذنباً لايغفوله: ووكناه ايس بين كرجن كل مغفرت فيل در شرك اس كروالد سارشاور بانى ب-ان الله لايغفر أن يشوك به ويغفر ما دون ذلك لهن يشاء (النساء:٢٨)

۲- حقوق العباد: کہ جب تک حقوق العباد جوذ مہ باتی رہ مے صاحب تن ہے معانی شرکرا لیے جا کیں وہ معانی خین ہوئے۔
حیل الحدیث فی فالا ہیں فاق ہے: (۱) ماں باپ ہے میں سوک کرنا جا ہے اور ماں کواس معالے شی باپ پرزیا وہ فنہیلت عاصل ہے۔ (۲) ماں باپ کی نا فرمانی مجیرہ گزاہوں ہیں ہے ہے گریہ کہ وہ شرک یا معصیت کا بھی فدویں۔ حق کہ الم ہے والد کے دوست کی بھی بڑے اور الدی کی بدو عام ہے بچتا جا ہے کوئکہ فرمان نہوں کی مرب الحق ہے کہ فالہ ماں کی طرح ہے۔ (۳) انسان کو والدین کی بدو عام ہے بچتا جا ہے کوئکہ فرمان نہوں کے مطابق ان کی وعائی قولیت میں کوئل شک نہیں (۳) انسان اپنے والدین کی بدو عام ہے بچتا جا ہے والدی کوئل فرمان کی بدو عام ہے بچتا جا ہے والدی کوئل ہے تو الدین کی بدو عام ہے بچتا جا ہے والدی سے کوئل کرنے والوں کوچا ہے کہ نیکی کرنے والوں ہے میں صادح کی کرنے والوں ہے کہ نیکی کرنے والوں ہے کا کہ نوان ہے کہ نوان ہے کہ نوان ہے کہ نوان ہے کہ نوان ہے کہ نوان ہے کہ نوان ہے کہ نوان ہے کہ نوان ہے کہ نوان ہے کہ نوان ہے کہ نوان ہے کہ نوان ہے کہ نوان ہے کہ نوان ہے کہ نوان ہے کہ نوان ہے کہ نوان ہے کہ نوان ہونے کہ نوان ہونے کہ نوان ہونہ کی کہ نوان ہے کہ نوان ہونہ کی کہ نوان ہے کہ نوان ہونہ کی گور نوان ہونہ کی کہ نوان ہے کہ نوان ہونہ کی کہ نوان ہے کہ نوان ہونہ کی کہ نوان ہونہ کی گور کی گور نوان ہونہ کی کہ نوان ہے کہ نوان ہونہ کی کہ نوان ہونہ کی گور نوان ہے کہ نوان ہونہ ہونہ کی کہ نوان ہونہ کی کہ نوان ہونہ ہونہ کی کہ نوان ہونہ ہونہ کرنے کہ نوان ہونہ ہونہ ہونہ ہونہ ہونہ کہ نوان ہونہ کی کہ نوان ہونہ کی کہ نوان ہونہ کی کہ نوان ہی تعلیمات ہی اس کہ کوئل ہونہ کی کہ نوان کی تعلیمات ہونہ کی کہ نوان کی تعلیمات ہونہ کی کہ نوان کی تعلیمات ہونہ کی کہ نوان کوئل کی کہ نوان کی تعلیمات ہونہ کوئل کی کہ نوان کی تعلیمات ہونہ کی کہ نوان کی تعلیمات ہونہ کی کہ نوان کی تعلیمات ہونہ کی کہ نوان کی تعلیمات ہونہ کوئل کی کہ نوان کی تعلیمات ہونہ کی کہ کوئل کی کہ کوئل کی کہ نوان کی تعلیمات ہونہ کی کہ کوئل کی کہ کوئل کی کوئل کی کہ نوان کی تعلیمات ہونہ کی کہ کوئل کی کہ کوئل کی کہ کوئل کی کہ کوئل کی کہ کوئل کی کہ کوئل کی کہ کوئل کی کہ کوئل کی کہ کوئل کی کہ کوئل کی کہ کوئل کی کہ کوئل کی کہ کوئل کی کہ کوئل کی کہ کوئل کی کہ کوئل کی کہ کوئل کی کہ کوئل کی کوئل کی کہ کوئل کی کہ کو

### ۱۲۸۰: باب بچول پردهم کرنا

۱۹۸۳ حضرت انس بن ما لک فرماتے بیں کدا یک بوڑ حافق رسول الله فرفیز فرم سے ما متر کی فرض سے حاضر ہوا۔ لوگول نے اسے راستہ دینے میں تاخیر کی تو آب منگا فی نے فرمایا جو فقص ١٢٨٠: بَابُ مَاجَآءَ فِي رَحْمَةِ الصِّبْيَانِ

١٩٨٣ مَنْ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَرُزُوْقِ الْيَصْرِقُ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَاقِدِهِ عَنْ زَدِيْتِي قَالَ سَوِعْتُ انْسَ بُنَ مَالِكِ يَكُوْلُ جَاءَ شَدَةٌ يُرِيْدُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱلْحَا ٱلْتَوْمُ عَنْهُ

أَنْ يُوسِعُوالَهُ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِثَا مَنْ لَدُ يَدُحَدُ صَغِيْرَكَ وَلَد يُوَقِّرُ كَبِيْرَنَا وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِووَابَيْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَلَهِي أَمَامَةَ هٰذَا حَدِيثَ عَرِيثَ فَرَيْثُ وَذَيْهِي لَهُ اَخَادِيْتُ مَنَا كِيْدُ عَنْ الْسٍ مُذَا حَدِيثَ عَرِيثً فَي الْسَ

المُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ا١٢٨: بَابُ مَاجَآءً فِي رَحْمَةِ النَّاس

١٩٨٤: حَدَّثَنَا يُنْهَ إِلَّهُ لَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَسْمَاعِيلُ

ابْنِ أَبِي حَالِدٍ ثَمَا تَهْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَنِي جُرِيْرُ بْنُ

سمسی جموئے پرشفقت اور بڑے کا احر اس نہ کرے اس کا جمالے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس باب میں معترت عبداللہ بن عمرة، ابو ہر برہ ، ابن عباس اور ابوا مامہ ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیصدیث غریب ہے۔ زربی کی معترت انس بن مالک وغیرہ سے معکر عدیثیں ہیں۔

۱۹۸۵: حفزت عمر و بن شعیب بواسط والدایینه وادا سے روایت کرتے بین کدرسول اللہ منافظ نے فرمایا و قطف ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑول کا احترام شکرے۔

1941: حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ
رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قربایا و فخص ہم میں سے نیل
جو چیوٹوں پر دم نہ کرے۔ اور بردول کی عزت نہ کرے۔ نیک
کا تھم نہ دے اور برائی ہے نہ رو کے۔ بیحد بیٹ غریب ہے
۔ تحد بن آئی کی عمر و بن شعیب سے روایت حسن سیح ہے۔
عبدالله بن عمر و سے دوسر سے طرق سے بھی مروی ہے۔ بعض
عبدالله بن عمر و سے دوسر سے طرق سے بھی مروی ہے۔ بعض
الل علم نے فرمایا کہ تی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم کے قول کہ وہ ہم
میں سے نیس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ ہماری سنت اور طریقے پر
نہیں ۔ علی بن مدین ، بیکی بن سعید سے نیش کرتے ہیں کہ
مفیان ٹوری اس تفریر کا افکار کرتے ہے۔ 'دہم میں سے نیس '

تشریخ: لیس منا: بعض معفرات نے لیس منا کی تغییر لیس من ساندها کی ہے۔اس صورت میں مطلب یہ ہوا کہ''وہ ہمارے مطریقہ پڑئیں'' لیکن معفرت مغیان تورگ'اس تغییر پرکئیر فرما ایکرتے تھے اور قرماتے بتھے" ہانس ھانما العول" انتہائی برامطلب ہے۔اوروہ اس کی تغییر "لیس من مثلنا" کرتے تھے۔ بعنی وہ ہم جیسائیس کیونکہ ہلکی تا دیل کی صورت میں زجروتو بھی آئی ٹیس رہے گااس بناء پر مصرت مغیان تورگ نے تکیر فرمائی۔

١٢٨١: باب لوگوں پررحم كرنا

۱۹۸۷: حضرت جریر بن عبدالله رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فر بایا جو خص لوگوں پر رحم نہیں کرتا

عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَايَرُ حَدُّ النَّاسَ لَايَرْحَهُهُ اللَّهُ هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَّ صَحِيْهُ ُ وَفِي الْبَالِ عَنْ عَيْدٍ الرَّحْبُنِ بْنِ عَوْدٍ وَإَبَى سَعِيْدٍ وَابْنِ

قَالَ كُتَبَيهِ إِلَى مَنْصُودٌ وَتَرَأَتُهُ عَلَيْهِ سَيِعَ أَبَا عُثْمَانَ مُولَى الْمُؤْمِرُ إِنْ شُعِيةً عَنْ اَبِي هُرِيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ ابَا الْعَاسِم وَالْخُفِرِينَهُ وَلَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَعِي لَمَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَ أَبُو عُثْمَانَ أَذِي رَوْى عَنْ أَبُو هُرَيْرَةَ لا تَعْرِفُ اسْمَةً يُكَالُ هُووَالِدُ مُوسَى بن أَبِي عُثْمَانَ الَّذِي رَوَايَ عَنْهُ أَبُو الزَّنَادِ وَكَنْدَرُولَى أَبُو الزِّنَادِ عَنْ مُؤْسَى بْنِ لَيْ عُثَمَانَ عَنْ أَيْدُوعَنْ أَبِي هُرَيْرَ، عَنِ النَّبِي مَا أَيُّهُمْ عَهُرَ حَدِيثٍ . دِيْعَادِ عَنْ أَبِى قَالِوْسُ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْن عَمْرِ وَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاحِمُونَ يَرْحُمُهُمُ الرَّحْمَلُ ارْحَمُوا مَنْ فِي أَكَارُسْ يَرْحُوكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ الزَّجِمُ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَلِ مَنَّنْ وَصَاتَهَ وَصَلَّهُ اللَّهُ وَمَنْ

عُمْرُواكِي هُرَيْرُا وَعَيْنِ اللَّهِ بْنِ عَبْرِو. ١٩٨٨: حَدِّقَنَا مَحْمُودُهُ بِنَ غَيْلَانٌ قَمَا أَبُودَاؤُهُ قَنَا شُعْبَهُ

قَطَعَهَا تَطَعَهُ اللَّهُ هُنَّاحَدِيكٌ خَسَنٌ صَحِيمُ ے قطع تعلق کرلیں مے۔ میصدیث حسن سمجھ ہے۔ تشريح نعن لايد حد الداس لايد حمه الله - ميحديث كتب احاديث من مخلف الغاظ كيسا تحدد رارد جوتى سبع چنانجي بخاري من ے "من لاہوجھ لاہوجھ" اورطبرائی کالفاظ ہوئیں۔ "من لاہوجھ من فی الارض لاہوجمہ من فی السماء" وغیر ذلك ابن بطال *"ال في تشريخ ش فر*مات بين كه "فيه الحمض على استعمال الرحمة لجميع المخلق فيدخل المؤمن والسكاف الدويين اس مديث شراتهام خلوقات بردم كرنے كى ترغيب ب- يس اس مس مؤمن وكافر بھى شامل بين اوراس ك عموم بیں آنرا دوغلام ، جانوروانسان سجی داخل ہیں۔اس طرح او گول کو کھلانا پلانا بوجھ اٹھائے والے کا بوجھ باکا کر دینا مارنے میں صد سے تجاوز نہ کرنا وغیرہ امور شال ہیں۔

الانسنة ع الوحدة الا ون شتى: علاسطي رحمالله فراسة يسد يوكد والتي ساته وم كرم كامعالم كرنابيد فت قلب كي علامت هاوروقت قلب (ول كرزي )ايمان كي علامت هار فين لا وقة له لا ايسان له ومن لا ايسان له شعر، فين لا میوزی الرقة شتی ۔توجورفت کمب سے محروم ہے وہ کو یا ایمان کی دولت سے محروم ہے اور جس کے پاس ایمان تیس وہ تق ہے۔ پس

الله تعالی اس بررم نبیس قرما تا ۔ بیر حدیث حسن سمج ہے۔ آس باب مین مفترت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه ، ابوسعید رضی التدعنه ابن عمروضي التدعنها والإبرى ورضى التدعنها ورعبذالله بن عمرورض الله عندي بعي احاديث منقول إي-

١٩٨٨: حفرت الوجريرة سے روایت ہے كہ على ف ابوالقاسم حعزت محد رسول الشملى الله عليه وسلم كوفر مات ہوئے سنا کشتی القلب کورجمت سے محروم کردیا جاتا ہے۔ یہ مديث حس مح ب-ابوعثان جومعزت ابو بريره رضي الله عند سے روابت کرتے ہیں جمیں ان کا نام معلوم ٹیس کہا جاتا ہے کہ بیمویٰ بن ابوعثان کے والد ہیں جن ہے ابوالر نا دراوی ہیں۔ ابوز نا دینے بواسطہ موئ بن ابوعثان ،حضرت ابو ہرمیرہ بضى الله عندسے اس کے علاوہ بھی حدیث روایت کی ہے۔ ٩٨٩: معفرت عبدالله بن عردٌ كبتم مين كدرسول الله مَنْ فَيَغِيرَ فِي فرمایا رحم کرنے والول پروخن بھی رحم کرتا ہے۔ تم زین والول بررح كروآسان والا ( يعنى الله تعالى ) تم بررهم كرے كا۔رحم بھى رحمٰن کی شاخ ہے۔جس نے اس کوجوڑ االلہ تعالی بھی اس سے رشة جرز ليس مراورجوات قطع كرے كا۔ اللہ تعالى بحى اس

تتیجہ بیہ ہوا کہ جودل کی نری ہے محروم ہے دہ شق ہے۔

ار حموا من فی الاوض میں حمد کھر من فی السماء: لین تم دنیادالوں پررتم کروآ سان دالالینی اللہ تبارک دتعالی تم پر رحم فرمائے گا۔ بیض علماء نے فرمایا کہ ''من فسی السماء'' سے مراد فرضتے ہیں ادران کے رقم کرنے سے مراد بیہ کہ وہ اس کے لئے استغفار کریں مے ادر دحت کی دعا کریں مے جیسا کہ ارشاد ہاری تعالی ہے۔

الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين أمنواه ربنا وسعت كل شي رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجعيم (سورة الغافر: ١٤)

#### ١٢٨٢ بَابُ مَاجَآءَ فِي النَّصِيحَةِ

١٩٩٠: حَنَّافَعَا بُعُدَارٌ قَعَا صَغُوانٌ بْنُ عِيسْلَى عَنْ مُحَيَّدِ الْمِن عَجْلَانَ عَنِ الْقُعْقَاءِ بْنِ حَكِيْم عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ الْمِن عَجْلَانَ عَنِ الْقُعْقَاءِ بْنِ حَكِيْم عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ الْمَيْ فَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ النّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَكُونَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ا 199 : حَدَّثَ مَا مُحَمَّدُ دُنُ بَشَّادِ ثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيْدِ عَنُ السَمَاعِيْلَ الْبِي اَبِي حَالِمِ عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَالِمِ عَنْ حَلِي عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِي حَالِمِ عَنْ حَرَيْدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ قَالَ بَايَمْتُ النَّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَ بَايَمْتُ النَّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالًا بَايَمْتُ النَّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالنَّعْدِ لِكُلّ وَمَسَلَى اللّهُ عَلَى إِمَّامِ الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءِ الرَّكُولَةِ وَالنَّعْدِ لِكُلّ وَمَسَلِمُ لِكُلّ مَسَلُم فَلَا حَدِيثَ حَدَنَ صَحِيْهُ

#### ۱۲۸۲: باب تھیحت کے بادے میں

۱۹۹۰: حفرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیقیم نے فرمایا! دین نصیحت ہے تین مرتبہ فرمایا صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ منافیقیم کیا ۔ آپ منافیقیم نے فرمایا اللہ ، اس کی کتاب ، مسلمان اہل افتد اراور عام مسلمانوں کیلئے ۔ بیہ حدیث حسن صحیح ہے ۔ اس باب میں حفرت ابن عمر جمیم داری ، جریر ، حکیم بن ابویزید بواسطہ والد تو بان ہے مجمی روایات منقول ہیں ۔

1991: حضرت جریرین عبدالله رضی الله عنه فرماتے جیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے وست اقدس پر نماز قائم کرنے ، ذکو ۃ ادا کرنے اور ہرمسلمان کونصیحت کرنے کی بیعت کیا۔

بيعديث معي ب-

تشريخ الغات: النصيعة اصل النصع في اللغة الخلوص لين اس كالغوى عنى باخلاص وصدق نيت اوراس كاشرى معنى المساح عن المساح على المرائع معنى الدادة الخيو للمنصوح له ليني خيرخواى بصلائي خيرانديش ميا بنا -

السنديين السنصيحة: وين خرخواى برمطلب بيب كردين كوتائم ومضوط مون كاذر بعد خرخواى ب يعنى برايك كم لئے خيرخواى چاہئا۔ امت كے برفرد كے خرخواى كامتىنى مونا يدين كوتوام اور وجود و بناء كاذر بعد ب اہتمام امر كے لئے آپ نے تمن مرتبہ بيات ارشادفر مائیا۔

لله ولكتابه ولانبة المسلمين

الله تعالى كے لئے فيرخوا ي كامطلب بيہ كه نصحة الاعتقاد في وحد نيته و اخلاص النية في عبادته بيعتي الله

وانعامات رياني) که انعامات رياني)

تبارک و تعالی کی و حدائیت پر درست اعتقاد رکھنا۔ اس کے لئے عبادت میں اخلاص پیدا کرنا۔ اس کوالہ اورای کورب باننا۔ ولیکنٹانیہ: کتاب انٹد کے ساتھ خیرخوائق کا مطلب ہے ہے کہ: اس کی تقید میں کرنا اس کے الفاظ کی تلاوت کرنا اس کے معانی میں غور و قد بر کرنا۔ اس کی تعلیمات پر بغیر کی نچہ وی کے عمل کرنا اس کی تعلیمات کو پھیلا نا ایسوں کے ساتھ خیرخوائق ہے ہے کہ ان کی نبوت ورسالت پر ایمان لا نا ان کے اوامر کی اطاحت کرنا۔ ان کی منہیات سے دک جانا ان کی بھیت کوتمام محبق س پر غالب در کھنا۔ ان کی تعلیمات کو درست طریقہ سے بودے عالم علی پھیلانا۔

ولائمة المسلمين: ان يطيعهد في العق وان لايري العروج عليهم اذا جاروا-ان كي جائز معاطئت شي اطاحت كرنا اورظم كري تواس كي خلاف آواز المائي عن ورفع شكرنا-

وعامتهد: عام سلمانوں كرماتھ خيرخوائل بيرے كمان كوفاكدے كالمرف على ان كى رہنمائى كرما بميشدان كانغ سوچاءان كے تعسان كے دريے ندر بنا۔ امر بالمعروف اور نبی من المئكر كرنا۔ ان كى مجود يوں سے فاكدہ ندا نما ناان كى بردہ يوثى كرناوغيرہ۔

الا ۱۲۸ نیاب مسلمان کی مسلمان پر شفقت ۱۹۹۲ نظرت ابو ہر پر قاسے دوایت ہے کہ رسول الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من

۱۹۹۳: حفزت الوموی اشعری رضی الله عندے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ عندے کہ دس کے اللہ عندے کہ دس کے اللہ عندے کہ عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصد و دسرے کومف بوط کرتا اور قوت بخشا ہے۔ بیرحدے میچے ہے اس باب میں حضرت علی رضی اللہ عنداور الوالوب رسی اللہ عندے ہی احادیث منقول ہیں۔

١٩٨٣ المُسْلِمَ مَاجَآءَ فِي شَفَقَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ وَلَا الْمُسْلِمِ الْكُرْشِي فَنَا الْمِنَ عَنْ عَنْ مِنْ الْمُسْلِمِ عَنْ الْمُسْلِمِ الْكُرْشِي فَنَا اللّهِ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرامٌ عِرْضَة وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَكُونُهُ وَلَا يَعْفَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الْمُلْكِلُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

تشری المسلم اعو المسلم: جس طرح حقیق بعائی این بعانی کے ساتھ فیانت نیس کرتااس کی عددے ہاتھ بین کمینچا اسی طرر آ ہرسلمان دوسرے مسلمان کا بعانی ہے۔

الا معودة: ميذر معنى الامرب يعنى يتهم وياجار باب كداب مسلمان بما في كساته وفيانت تدكرو

ولايخذله: من الخذلان. وهو توك النصرة والاعانة: لين معيبت كونت بن جب وومره النَّه تويواس اليّ حسب

استطاعت مددسة محروم تبين كرتاراس كورسوانيس كرتار كددو بمائيون كامعالمه آيس بي اى طرح مواكرتاب.

حرأم عرضه: قال البوري في النهاية: العرض موضع المدح والذه من الانسان سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من بهلامه المدوة يعني حرض كامطلب بيه كرانسان كي ذات كاوه مقام جهال ال كي ثوبي وخامي بيان كي جاسكے - بيمقام ال كي خودا تی ذات میں بھی بوسکا ہے۔اس کے آیا واجداد میں میں اوراس کے ذمددارافراد میں بھی بوسکتا ہے اوراس کابیرمطلب بھی بیان كياحمياك «هو جانيه الذي يصوله من نفسه وحسيه ويعلمي عنه ان ينقص ويفلب انسان كادوجت جس كاودها فلت كرتا ہے وہ جہت تواہ اس کی وَات ہو یا اس کا خاندان ہو۔انسان اس بیس کی آجائے سے خودکو محفوظ رکھتا ہے خلاصہ پر کہ انسان کی حزت و آبردانداا كيمسلمان كے لئے دوسرےمسلمان كى آبروريزى كرنا۔اس كى عزت اچمالناكى يعى حال بلى جائز نيس-

التقوى هده فالعنى مطلب يركنظامرى خاميون كى وجدت كى كتحقيزيس كرنى جاب كونكة تقوى كالعلق توول سے باورول كى حالت الله كے سواكون جانتا ہے۔ بوسكتا ہے كداس كاول بم سے زيادہ الله سے ڈرنے والا مور بم اس كی تحقير كرتے ہيں اوروہ الله کے بال ہم سے زیادہ مقبول ہو۔

یا مطلب بیا ہے کہ تقوی ول میں ہوتا ہے توجس کے دل میں تقوی ہود واپے مسلمان بھالی کی تحقیر نیس کرتا۔

١٩٩٨ وَحَدَّثُ مُا أَحْمَدُ مِنْ مُحَمَّدٍ ثَمَا عَبْدُ اللهِ مِنْ الْمُعَارِكِ لَنَا يَحْيَى بْنُ عُيَهُدِ اللَّهِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ أَبِي هُوكَوْكَ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرْآةُ أَخِيهِ فَإِنْ رَأِي بِهِ أَنِّي فَلْقِيطُهُ عَنْهُ وَيَحْتِي بْنِ عَبَيْدِاللَّهِ ضَعَّفَهُ شُعْبَةً وَكِي الْهَالِ عَنْ أَنْسٍ-

١٩٩٣:حفرمت الومريرة عداويت بكرسول الله ما فيتم في فرایاتم میں سے برایک اپنے (دوسرے مسلمان) محائی کمیلے آئيے كى المرح ب\_اكراس ميں كوئى عيب ديكھے تواسے دوركر وع لین اسے بتائے۔ کی بن عبداللہ کوشعبہ نے ضعیف کہا ے۔اس باب میں مطرت انس سے مجی حدیث منفول ہیں۔

تشرق المدسطة عدد يعتى جس طرح المنيذاب سامن والدكوجرب كتمام عيب متاويتاب الكالحرح مسلمان جونك مسلمان كا آئینہ ہوتا ہے وہ مجی اسیع مسلمان محانی کواس کے حیب محست وبصیرت کے ساتھ مثلا کراس سے جیبوں کودور کردیتا ہے با مطلب ب ہے کہ جس طرح انسان آئیندہ کچوکراسیے چرے کے داغ وجوں کودورکرتاہے ای طرح مسلمان دوسردل مسلمان بھائی سے جیوب د کیوکراہے جیول کودورکر اے۔

۱۲۸۴: باب مسلمان کی پرده بوشی

1990: حفرت الومريرة عدوايت بكدرسول المنتوا فيراف فرہایا جو آدی کسی مسلمان سے کوئی دنیاوی تکلیف دور كرے۔اللہ تعالى اس سے قيامت كے دن اس كى تكليفوں مں سے ایک تکلیف دور کردیں مے۔اور جو کس محکدست بردنیا ين آسالي وسوات كرے كا الله تعالى اس برونياو آخرت مي آسانی کریں مے اور جو دنیا میں کسی مسلمان کے حیب کی یردہ

١٢٨٣ مَا ابْ مَا جَآءَ فِي السَّوْرِ عَلَى الْمُسَلِمِينَ ١٩٩٥: حَدَّثَنَا عُبِيدًا بِنُ أَسْهَاطَ بِنَ مُحَمَّدٍ الْعُرَشِيُّ فَنَا أَبِي ثَنَا الْاَعْمَاقُ قَالَ حُدِّقْتُ عَنْ أَبِي صَالِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاءَ قَالَ مَنْ نَفْسَ عَنْ مُسْلِمِ كُرِّيَةً مِّنَ كُرَبِ الدُّلْمَا نَفَسَ اللهُ عَنْهُ كُرْيَةً مِنْ كُرَبَ يَوْمِ الْيَهِمَةِ وَمَنْ يَسَرَعَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْمَا يَسَرَالُهُ عَامَٰدٍ نِي النَّهُ ثُمَّا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ مَنْدَعَلَى مُسْلِعٍ فِي النَّهُمَّا

يَسَرَاللَّهُ عَلَيْهِ فِي النَّهُ لَمَا وَالْأَخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَعَلَى مُسْلِعِ فِي الدُّّنْهَا سَتَرَاللُّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْهَا وَالْأَخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِي مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْتِ آجِيْهِ وَكِي الْبَابِ عَنِ الْهِنِ عُمْرَوَ عُلْبَةً بْنِ عَامِرٍ لِمَنَا حَدِيثٌ حَمَنٌ وَقَنْدُولَى أَبُونُ عَوَانَةَ وَخَيْرُوا حِيهِ لِمَنَّا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبَى صَالِحٍ عَنْ أَبِيُّ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ نَحُونَهُ وَلَدُ يَذُ كُرُوا فِيهِ حَدِيثُتُ عَنْ أَبِي صَالِمٍ.

بوشی کرے گا ۔اللہ تعالی ونیا وآخرت میں اس کی پردہ پوش فرمائے گا۔اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدوکر تاہے جب تک وہ اپنے بھائی کی بدوکرتا ہے۔اس باب میں حضرت ابن عمرا ورعقب بن عامر السيمي احاديث منقول بين بيحديث حسن ہے۔ ابوعواند اور کی راوی بیرحدیث اعمش سے وہ ابو صالح ہے وہ سے اوروہ نبی اکرم سے ای طرح کی حدیث لقل کرتے ہیں لیکن اعمش کے اس قول کا ذکر نہیں کرتے کہ ابو صالح ہے دوایت ہے۔

تشریح: الله جارک وتعالی اپی مخلوق کے ساتھ احسان کو انتہائی پیند فر ماتے ہیں اسی وجہ سے بار باقر آن وحدیث میں ایٹار وقر بانی کی ترغیب وارد ہوئی ہے۔ چنانچداس حدیث میں بھی میم مضمون ہے کہ جومسلمانوں کے دروغم میں اپنا وقت صرف کرے۔ اس کی تکلیف دورکرنے کی کوشش کرے کسی مسلمان کے کام آنے کے لئے اپنی صلاحیتوں کو ہروئے کارلائے تواللہ تبارک وتعالیٰ اس کی محنت کورائیگاں نبیں جانے ویتے بلکہ دنیاوآ خرت میں اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خودا بیسےانسان کی مدد میں رہتے ہیں جو دوسرول کی مددیش لگار ہتا ہے۔

اسی طرح جو خص دوسروں کے عیب ہوتی میں لگارہے اللہ تبارک وتعالیٰ اس کی عیب ہوتی فرماتے ہیں ادرا کرید دوسروں کے عیب اچھا لنے کی فکر میں نگار ہے تو القد تبارک و تعالی بھی اس کی بروہ دری فریا تے ہیں جی کہ گھر بیٹے رسوافر ماویتے ہیں۔

۱۲۸۵: باب مسلمان سے مصیبت دور کرتا ١٢٨٥ يَابُ مَاجَآءَ فِي الذَّبِّ عَنِ الْمُسْدِمِ ١٩٩١ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ ثَمَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي بِكُر عور من مردود إلى مردود المنطقة عن أم النوداء عن المنطقة المندوداء عن أَبِي اللَّهُ وَآءِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَمُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَدَّعَنْ عِرْضِ أَعِيْهِ رَقَالُنَّهُ عَنْ وَجُهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْإِيامَةِ وَفِي الْبَابِ

١٩٩٦: حضرت الودرداء رضى الله عندسے روايت ب كدرمول الله صلى الله عليه وكلم في فربايا جو محض اسية بهال كي عزت س اس چنے کو دور کرے گا۔جواسے عیب دار کرتی ہو۔انڈ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ سے دوزخ کی آمگ دور کردے کا۔ اس باب میں حضرت اساء بنت بزید ہے بھی صدیث منقول ہے۔ بیحد پرٹ حسن ہے۔

١٢٨٦: باب ترك ملاقات كي ممانعت

1992: حفرت ابوابوب انساری رضی الله عند کہتے ہیں کہ رسول الشصلى الشدعليد وسلم نے قرمایا بمسى مسلمان كيليم اينے مسى مسلمان بحائی کے ساتھ تین وان سے زیادہ بات نہ کرنا حلال نہیں۔اس حالت میں کہوہ دونوں راستے میں ایک دوسرے

٣٨٢: بَابُ مَا جَآءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْهِجْرَةِ لِلْمُسْلِمِ ١٩٩٧: حَدَّثَتَا ابْنُ ابْئُ عُمَرَ ثَنَا سُغُيَانُ ثَنَا الزُّهُرِيُّ حَ وَكُنَّا سَعِيْدُ بُنُّ عَبْدِهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ثَنَا سُغُمَّاتُ عَنِ الزُّهُرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيْدَ اللَّيْتِي عَنْ آبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِي أَنَّ وَشُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ لَايَحِلُّ لِلْمُسْلِمَ أَنْ

عَنْ أَشْمَا وَبِنْتِ يَزِيْدُ هَٰذَا حَٰدِيثٌ حَسَنَّ

هیچه (انعامات ریانی) کیه

ے اعراض کریں بھران دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو پہلے۔ سلام کرے۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہ ،انس الوہریرڈ ،ہشام بن عامر او رابوہندداری ہے بھی احاد بیٹ منقول ہیں۔ بیعدیث حسن مجے ہے۔ يَّهُجُرُ أَخَاةً فَوْقَ ثَلَاثِ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَٰذَا وَيَصُدُّ هَٰذَا لَا لِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ عَلَى عَلَيْهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ وَيَعَلَمُ لَنَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَيَعَلَمُ لَهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ وَيَعَلَمُ اللهُ عَلِيدُ حَسَنٌ صَحِيدٌ عَلَيْهِ اللهُ وَيَعَلَمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ وَيَعَلَمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ّمُ اللهُ 
تشری : بجرت کامعنی: بهان اجرت کامعن بیدے کدا یک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کے باوجود کلام نہ کرے اور ملاقات کے موقع پرایک ودسرے سے احراض کیا جائے۔اور بہال اخوت سے مراواخوت اسلامی اوراخوت نسبی دونوں ہیں۔

فوق ثلاث بغارى وسلم كى ايك روايت عن بيالفاظ بين - "فوق ثلاث ليال اليكن مرف راتين مرازيين بلكدون بحى شامل بين -

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ تین دن ہے زیادہ بات چیت فتم کیئے رکھنا قطع تعلق رکھنا حرام ہےاور تین دن کی اجازت مجی اس مجہسے دی کہ انسان مبر حال انسان ہے معسر آ نا ایک نظری چیز ہے اور بعض مرتبہ فوری طور پر مفسر رفع نہیں ہوتا۔ اس کے تین دن کی اجازت دی کہ مفسد شنڈ امو جائے۔

و حید هما الذی ببدو ا بالسلام: امام ووی فرمات میں کہ حدیث کے اس کنزے میں امام شافی وما لک کے لئے دلیل ہے وہ کہتے میں کہ اگرایک فخص نے دوسرے کوسلام کرلیا تو وہ تنطق تعلق کے زمرے سے نکل کیا۔ یعنی سلام میں پہل کرنے والے پروعید کا طلاق میں ہوگا۔ جبکہ امام احد اور ابن القاسم ماکن کے نزویک اگر ترک کلام دوسرے کو تکلیف ویتا ہوتو محض سلام کرنے سے قطع تعلق کے زمرے سے نہ نکلے گاسلام کے ساتھ کلام بھی ضروری ہے۔ (شرح مسلم بلنووی)

كن لوكول كي لئة تمن دن من إو ورتك كلام جائز ب؟

علامہ خطائی فریاتے ہیں کہ باپ پی اولا وے اور خاوندا پی بیوی ہے اوراس نتم کے دیگر افراد مثلاً استادا پینے شاگر دس تھن دن سے زیادہ قطع تعلق رو کئے ہیں۔ دلیل تر ندی جلد اول کی وہ حدیث ہے کہ جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی از واج سے آیک ماہ سے لیے علق ترک کیاتھا۔

ویہ بہی ہے کہ ذرکورہ حضرات کے لئے اپنے ماتخوں سے تعلق عام نہیں ہوتا بلکدان کے چیش نظر ماتخوں کی تربیت بھی ہوتی ہے اس بناہ پران سے تین دن سے بھی زیادہ ترک تعلق جائز ہے مزید یہ کداکر کسے ترک تعلق دنیوی امور کی دجہ ہوتو '' اس جی تین دن سے زیادہ ترک تعلق کی مخوائش نہیں رئیکن اگر کسی دینی امر کی دجہ سے ترک تعلق کیا ہے مثلاً حقوق الشکی عدم ادائیگی ، فسق و فجور کی دجہ سے تو اس صورت میں بھی تین دن سے زیادہ ترک تعلق کی مجھائش ہے۔دلیل صفور کا انتظام کا عمل ہے کہ آپ نے کعب بن مالک اوران کے دوساتھیوں سے ۵ دن تک ترک تعلق سے رکھا۔

٧٨١: باب مسلمان بعائي يغم خواري

عدد ۱۹۹۸ عند من باب سلمان بعال کی اورون ۱۹۹۸ عندرت الس سے روایت ہے کہ جب عبدالرحمٰن بن موف میں مدین رہی ہے۔ مدیند منورہ آشریف لاسے تو رسول اللہ سن فی فی نے آئیس سعد بن رہی ہے۔ کا بھال : نادیا ۔ سعد نے کہا آؤ میں اپنا مال دوحصوں میں تقسیم كه ١٢٨٤: بَابُ مَاجَآءَ فِي مُوَاسَاةِ الْآخِ ١٩٩٨: حَدَّثَنَا ٱخْهَدُ بْنُ مَنِيْعِ ثَنَا إِسْهَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ ثَنَا حُبَيْدٌ عَنْ أَنْسِ قَالَ لَمَّاتُومَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ ابْنُ عَوْفِ الْمَدِيْنَةَ آغِي دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى

بَيْنَةُ وَبَيْنَ سَعْدِ بَنِ الرَّبِيْعِ فَقَالَ لَهُ هَلُمَّ أَقَالِمِكُ مَالَى فَصَعْفَيْنِ وَلِى الْمُرَاثَانِ فَأَطَلِقُ إِحْدَا هُمَافَالِا الْعَضَتْ عِلَيْهُ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمَالِكُ وَمَالُولُ وَمَنْ وَلَوْ مَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَالَهُ مَالَهُ مَالَكُ وَمَالًا وَرَقُ لَا اللّهِ وَمَنْ وَلَوْ مَنْ اللّهُ مَالَهُ مَالَكُ وَمَالًا مَالَكُ وَمَالًا وَرَقُ لَا اللّهِ وَمَنْ وَلَوْ مِنْ اللّهُ وَمَالَ وَرَقُ لَا اللّهُ مَالَكُ وَمَالًا اللّهُ مَالَكُ وَمَالًا اللّهِ مَا اللّهُ مَالَكُ اللّهُ وَمَالًا اللّهُ مَالَكُ وَلَا لَاللّهُ اللّهُ مَلْكُولُولُ مَاللّهُ مَاللّهُ وَمَاللّهُ وَمَاللّهُ اللّهُ مَلْكُولُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَمَاللّهُ وَمَاللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ادر مری دو برویان بین البذا مین ایک کوطلاق دے دیتا ہوں۔ جب اس کی عدت پوری ہوجائے تو تم اس سے شادی کر فیزا۔ عبد الرحمٰن نے کہا اللہ تعالیٰ تبارے اللی ومال میں برکت عطافر مائے تم جمعے بازار کا داستہ بتا دو۔ آئیس بازار کا داستہ بتایا گیا۔ جب دہ اس دو نہازار سے دائیں آئے تو ان کے پاس پنیر اور تھی تھا جے انہوں نے منافع کے طور پر کمایا تھا۔ اس کے بعد (ایک دن) نی اگرم ما البیظ نے ان کو دیکھا کہ ان پر زروی کے نشان ہیں۔ پوچھا نہ کیا ہے ۔ عرض کیا: میں نے ایک انسادی فورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ ما البیلی فرمایا: کیا مہر مقرر کیا ہے ۔ عرض کیا: ایک مستحق کے برابر سونا۔ فرمایا: کیا مہر مقرر کیا ہے ۔ عرض کیا: ایک مستحق کے برابر سونا۔ فرمایا: میں اور کمث درہم ولیم کردا کر جائی گرسونا: تمین اور کمث درہم الم ایم برابر ہونا ہے۔ آئی کہتے ہیں کہ پارٹی درہم کے برابر ہونا ہے ۔ آئی کہتے ہیں کہ پارٹی درہم کے برابر ہونا ہے ۔ آئی کہتے ہیں کہ پارٹی درہم کے برابر ہونا ہے ۔ آئی کہتے ہیں کہ پارٹی درہم کے برابر ہونا ہے ۔ آئی کہتے ہیں کہ پارٹی درہم کے برابر ہونا ہے ۔ آئی کہتے ہیں کہ پارٹی درہم کے برابر ہونا ہے ۔ آئی کہتے ہیں کہ پارٹی درہم کے برابر ہونا ہے ۔ آئی کہتے ہیں کہ پارٹی درہم کے برابر ہونا ہے ۔ آئی کہتے ہیں کہ پارٹی درہم کے برابر ہونا ہے ۔ آئی کہتے ہیں کہ پارٹی درہم کے برابر ہونا ہے ۔ آئی کہتے ہیں کہ پارٹی درہم کے برابر ہونا ہے ۔ آئی کہتے ہیں کہ پارٹی درہم کے برابر ہونا ہے ۔ آئی کے درہم کے برابر ہونا ہے ۔ آئی کی امام ہمر بن شبال کا ہیں۔ آئی کی درہم کے برابر ہونا ہے ۔ آئی کے درہم کوال کے درہم کی درہم کے درہم کے درہم کی کی درہم کے درہم کے درہم کوالے کے درہم کی درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کی درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم کے درہم ک

تشری اولع ولو ہشاقا: ولیمه: وکُو سے شتق ہے منی بین جن ہونا۔ میاں بیدی کے جم ہونے کی وجہ سے اس وقوت کو و کیمہ کتے بیں جبکہ اصطلامی تعریف سیہ کہ "الولیمة کل دعوۃ تشخیٰ لسرور حادث من الدکاء او عنان او غیر هما۔ ولیمہ ہروہ وقوت ہے جوکی نی توثی کے موقع پر منعقد کی جائے خواہ وہ نکاح کا موقع ہوضتنہ یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کا موقع ہو (بذل) جبکہ فقبی تعریف بیہ کہ ان الولیمه هی العطعام فی العرس خاصة فاص طور پرشادی کے موقع پر گھلائے جانے والے کھانے کو ولیمہ کہتے جی ۔

جمہور علماء کے نزویک ولیمہ کا تھم جمہورے زویک ولیم کرناسنت ہے جبکہ اہل ظواہر کے نزویک واجب ہے۔ اہل ظواہر کی دلیل حدیث باب ہے "اولمہ ولوہشاہ"

جمہور کی ولیل: جمہور صدیث باب کو استخباب پر محمول کرتے ہیں کہ یہاں امر وجو فی نہیں استخبابی ہے یا یوں کہا جائے کہ امر جوان کے لئے ہے جیسا کرارشا وہاری تعالی ہے "و اذا حلاحمہ فاصطادوا" اور جسبتم احرام سے حلال ہوجاؤ تو شکار کرو۔ (ہا کوق:۲) تو یہاں شکار کرنے کا تھم وجو فی نیس بلکہ بیان جواز کے لئے ہے اسی طرح یہاں پر بھی ہے۔ باتی جمہور کی ولیل طبر افی کی آیک روایت بھی ہے کہ "الولیدة حق وسنة ندن دعی الدہا فلد اجب فقد عصی" ولیمہ برحق ہے اور سنت ہے ہیں جس کوولیمہ

کی دعوت دی جائے اور دہ اس کو تبول نہ کرے تو وہ معمیت کا مرتکب ہے۔ ولیمہ کب تک کرنا مسنون ہے امام مالک کے مزدیک ولیمہ سمات ون تک کیا جاسکتا ہے جبکہ جمہور کے مزدیک ولیمہ شپ ز فاف کے بعد والے دن مستون ہے۔ دوسرے دن جائز ہے اور تیسرے دن محروہ ہے۔

ا مام ما لک گئی دلیل: این سیرین کی روابیت جو که این الی شیبه میں منقول ہے کہ این سیرین کی صاحبز ادی هفصه بنت سیرین کا ولیمہ سات دن جاری رہا۔

چمپورکی ولیل: ترزی کی روایت ب:طعام اول پوم حق وطعام پوم الثانی سنة وطعام پوم الثالث سبعة ومن سبع سبع الله به ''(ترزی)

ای طرح نسائی کی دوایت ہے: الوليدة اول يوم حق، والثانی معروف واليوم الثالث سمعة ورياء (نسائی) امام ما لک کی وليل کا جواب: ابن ميرين کاعمل حديث کے مقابلہ ميں جمت نيس ہوسکتا۔

#### لَغِيبَةِ ١٢٨٨: باب غيبت

۱۹۹۹: حضرت ابو ہر ہے قسے روایت ہے کہ رسول اللہ مظافیق سے بوچھا کمیا کہ غیبت کیاہے: فر مایا تو اپنے بھائی کے بارے میں ایک بات کرے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ عرض کیا اگر وہ عیب واقعی اس میں موجود ہوتو ۔ آپ مظافیق نے فر مایا اگرتم اس عیب کا تذکرہ کر وجو واقعی اس میں ہے تو غیبت ہے در نہ تو نے بہتان با عدصا۔ اس باب میں حضرت ابو برزہ ، این عمر اور عید انٹدین عمر واسے بھی اجا دیث منقول ہیں۔ ١٢٨٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْعِيْبَةِ

1999: حَدَّدُ النَّهُ الْمُتَلِيَّةُ قَعَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّاءِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُوَيُرَةً قَالَ الْعَلَاءِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُوَيُرَةً قَالَ فِيلَا يَارَسُولَ اللهِ مَا الْفِيْهَةُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَالَ بِمَايَكُوةً قَالَ اللهِ مَا الْفِيْهَةُ قَالَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا تَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ بَهَتَهُ وَإِنْ لَهُ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدُ بَهَتَهُ وَفِي الْهَابِ عَنْ اَبِي يُرْدَةً وَابُنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرُ وَعَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَعَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَعَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَعَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَعَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَعَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَعَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَعَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْرٍ وَعَنْ اللهِ اللهِ مَنْ صَحِيثُ مَا تَقُولُ اللّهِ اللّهِ اللهِ عَنْ اللّهِ اللهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

تشریح: غیبت کی تعریف : مندرج بالا حدیث کی روشی میں غیبت کی تعریف ہے۔" لا کوٹ اسان بدھ ایہ کرہ" بعنی تواہیے بھائی کے بارے میں ایک بات کرے جس کو وہ ناپسند کرے۔ امام نووگ اس کی تنصیل کے تحت فرماتے ہیں۔

اعلم أن الغيبة من اتبح القبائح واكثرها انتشارا في الناس حتى لايسلم منها الاقليل من الناس. وذكرت اعات بما يكرته عام سواء كان في بننه أو دينه أو دنياء أو نفسه أو خلقه أو ماله أو ولنه أو والذه أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو مشيه وحركته وبشاشته وعبوسته وطلاقته أو غير ذلك مما يتعلق به سواء ذكرته بلغظك أو كتابك أو رمزت أو اشرت اليك بعينك أو يدك أولاسك ونحو ذلك وضابطه: أن كل ما أنهست به غيرك تقصان مسلم قهو غيبة محرمة، ومن ذلك المحاكاة بأن يمشي متعرجا أو مطأطماً أو على غيرذلك من الهيئات مريدا حكاية هيئة من ينقصه بذلك.

 بدن کا ہودین کا ہوء دنیا کا ہواس کی **اپنی ذات یا**اس کی بناوٹ کا ہو۔ میتذ کر ہائی کے مال وا ولا دکا ہویااس کی بیوی خاوم ملہاس نقل گ وحرکت ،اس کے چبرے کی بشاشت یا نامواری کا تذکرہ ہو۔ یااس کے علادہ اس سے متعاقبہ اشیاء کا ہو۔خواہ آپ اس کی برائی زبان ے کریں اِتح مرے ذریعہ کریں ۔ یا آتھوں کے اشارے ہے اس کی برائی بیان کی جائے یا ہاتھ اور سروغیرہ کے اشارہ ہے برائی کا

ا ورغیبت کو پہچائے کا ضابطہ بیہ ہے کہ آپ سی دیموض کوسی کی واقعی کی با در کرادی تو بیفیت محرمہ ہے اوراس کی قبیل سے سمی کی نقل ا تاریا ہے کہ کمی کی نقل ا تاریخے ہوئے آپ ٹیٹر جے چلیس یا نگاڑ ا کرچلیں یا اس کے علاوہ اور کوئی ہیئت ا متیار کریں۔ متعودا آپ کواس مخض کی نقل اتارنا ہوجس میں یہ کی یائی جاتی ہے۔ رہیمی نیبت میں آتا ہے۔ (شرح مسلم للنووی) غیبت اور بهتان میں فرق: ندکوره حدیث سے فرق بیمعلوم ہوا کہ کسی کی واقعی برائی بیان کرناغیبت کہلاتا ہے اورغیر داقعی برائی میان کرنابہان کبلاتاہے۔

غيبت کي جواز کي چندصور تمن.

- مظلوم فالم كے خلاف بادشاہ قاضى يا يسفض سے برائى بيان كرے جس سے دادرى كى اميد ہو يتواس طرح مظلوم كا خلالم کی برائی بیان کرما جا تزہے۔
  - فتویٰ حاصل کرنے کے لئے کسی کی برائی میان کرنی پڑے تو مخوائش ہے۔ \_1
  - تمی عن المنکر کے لئے ایسے مخص وا دارے ہے برائی بیان کرنا جائز ہے جواس برائی کی اصلاح کرسکتا ہو۔ \_\*
    - لوگوں کوکس کے شرہے بیانے کے لئے کسی کی برا کی بیان کرنی پڑے تو جا کزہے۔ \_^
    - اعلانینسق و فجور میں مبتلا چخص ہے لوگوں کو تنفر کرنے کے لئے اس کی برائی کرنا جائز ہے۔ ۵۰
- تکسی کے جسمانی عیب وغیرہ کواس کی بہجان کرانے کے لئے بتانا جائز ہے جیسے اعد ہر (کفکٹرا)اعدیں (چندھیا)اعدلمی .,1 (اندها)تصيير (جيوئے لد کا)وغيره به
- مشورے کے وقت کی کی وی موئی رائے میں خامی کی صورت میں اس خامی سے نکینے کے لئے اس کو بیان کرنا جائز ہے۔ غیبت کی تلانی کی صورت :علاء نے تکھا کہ اگر میغتیاب نے تک اس کی غیبت نہیں پیٹی تو اس صورت میں جن اوگوں کے سامنے برائی بیان کی ہے اس سے رجوع کرے ادراس کی برا مت بیان کرے اورا پی غلطی کا اقراد کرے ایسی صورت بیس تو بدواستغفارے میر مناه معاف ہو جائے گا بصورت و میرمنتاب لدے معافی اگنی پڑے گی۔ یا اگروہ وفات باچکا ہے تو چراس کے لئے کثرت سے

#### ۱۲۸۹: باپ حسد

٢٠٠٠: حفترت انس عن روايت بي كدرمول الله مَرَاليَّيْم في فرمایا: نة قطع تعلق کرواورکسی کی غیرموجود گی بیس اس کی برائی نه كروكسي سن بغض مدر كھوا دركسي سے حسد ن كرو،اور خالص

١٢٨٩: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْحَسَدِ

٢٠٠٠ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْجَبَّارِينُ الْعَلَاءِ الْعَطَارُ وَسَعِيدُ بْنُ عُبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالاَ ثَنَا مُثْنَا مُثْنَاكُ بُنُ عُمِيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِ عَنْ أَنَّسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاتَفَاطَعُواْ الدُوَابُ الْبِرَوَالْعِيلُةِ

وَلاَ تَدَالِلُهِ إِخُوالنَا وَلاَ تَبَاغَطُهُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَكُولُوا عِبَادَاللهِ إِخُوالنَّا وَلا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنَّ يَهْجُرُ أَعَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ هٰذَا حَدِيثُتْ حَسَنَّ صَحِيْحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكُرِ الصِّدِيْهُ فِي وَالزَّبَهُرِ بُنِ الْعَوَّامِ وَابْنِ عُمَرَوابُنِ مَشْعُودُ وَكُنْ هُويْدَةً -

ا ١٠٠٠ : حَدَّا فَعَا الْمُنَ الْمِي عُمَرَ فَعَا سُلْهَانُ الزُّهُرِيُّ عَنْ سَالِمِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَالَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَالَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ مَالاً فَهُويُنَيْقِ مِنْهُ لَا حَسَدَ اللَّهُ مَالاً فَهُويُنَيْقِ مِنْهُ الْاَحْدَالَةُ اللَّهُ مَالاً فَهُويُنَيْقِ مِنْهُ الْاَحْدَالَةُ الْقُرَانَ فَهُو يَعُومُ بِهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُو

للہ کے بندے اور آئیں میں بھائی بن جاؤ مسلمان کیلئے دوسرے سلمان بھائی کے ساتھ تین دن سے زیادہ قطع کلامی جائز نہیں سیصدے حسن مجھ ہے۔اس باب میں معفرت ابو بکر صدیق زمیر بن عوام مابن عمر ،ابن مسعود اور ابو ہر برہ سے بھی احاد ہے منقول ہیں۔

۱۰۰۱: حضرت منالم اپنے والدے روایت کرتے ہیں کدرسول
اکرم خلافی نے فرمایا رشک مرف دو آدمیوں پرجائز
ہے۔ ایک وہ جس کو اللہ تعالی نے مال مطا فرمایا اور وہ دن
رات اس میں سے اللہ کے راستے میں خرج کرتا ہے۔ دوسراوہ
جس کو اللہ تعالی نے قرآن (کاعلم) دیا اور وہ اس کے حق کو اوا
کرتا ہے (لیمنی پڑھتا ہے) رات میں اور دن کے وقتوں میں۔
یہ عدیث حسن مجھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابو ہرمی اللہ بن مسعود اور ابو ہرمی اللہ بن مسعود اور ابو ہرمی اللہ بن سعود اور ابو ہرمی اللہ بن سے جسی اس کے ہم معنی صدیب مروی ہے۔

تَشَرَكَ : صدكاتوبيف هو تسمعي الشخص زوال النعمة عن مستعق لها لين كم ستّى نعت تخص سهاس العت كيجين جانے كي تمنا كرنا۔

حسد كى اقسام: حمد كى دوتتمين إن ـ (١) حقيق (٣) مجازى

مندرجہ بالدا حادیث ابواب میں سے پہلی حدیث حسد حقیقی ہے متعلق ہے اور دوسری حدیث مجازی ہے متعلق ہے۔ ا۔ حسد حقیقی سیسبے کہ تدمیسی زوال النعمة عن صاحبہ والیعن کس صاحب نعمت کود کیچ کرجانا اور بیٹمنا کرنا کے بیغمت اس سے چمن جائے بیجسد بالا جماع حرام ہے۔

۲۔ حسد مجازی وهو ان یتمنی مثل النعمة التی علی غیرة من غیر زوالها عن صاحبها۔ ی دوسرے کے پاس کوئی نعت و کھیکریے منا کرنے ہوئی۔ اس کوئی نعت و کھیکریے منا کرنے کہ اور خیط اگر و کھیکریے منا کرنے کہ یہ دوسرا کا مغیط اور شک ہے۔ رشک اور غیط اگر و نیادی امریکی ہوئو مستخب ہے جیسا کہ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے : و فی ذلك فلیندانس المعتدانس و نوری امور میں ہوئو مستخب ہے جیسا کہ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے : و فی ذلك فلیندانس المعتدانس و نوری امور میں ہوئو مستخب ہے جیسا کہ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے : و فی ذلك فلیندانس

حسد کی مختلف صورتوں کا تھم ، کس کے حسد میں مینداء ہوا در دل کی اس جلن کی دجہ ہے محسودار کا کوئی نقصان کیا تو ظاہر ہے کہ دو گزناہ ہوئے ایک دل میں حسدر کھنے کا دوسرانقصان پہنچانے کا۔

لیکن اگر دل ش حسد رکھتے ہوئے سامنے والے کو نقصان نہیں پہنچایا تو اس کی دوصور تیں ہو کتی ہے۔ (۱) نقصان پہنچانے پر قادر بی نہ تھا دل بی دل میں حسد سے جاتمار ہااور تو بہ نہ کی تو بھر بھی حسد کی وعید کے زمرے میں آتا ہے۔ ۲۔ اور اگرول می حدی وجہ سے جلن پیدا ہوئی جمود لہ کو تقصان پنچانے پر قاور بھی تھا کین تقویٰ کی وجہ سے ایسانہ کیا تو معنوں معذور ہے کہ خیالات نفسانیہ سے محفوظ رہنا ہم حال ایک مشکل کا م ہے۔ جیسا کہ ایک مرفوع حدیث ہے کہ شلات لاہ سلم معنوں الحدد: العليد ق والنطن والحسد، قبیل فيما المعنوج مدنوا پارسول الله ؟ قال: اذا تعطیرت فلا ترجع، وافا طلنت فلا تحقق، والما حسدت فلا تبغ " بین چیزیں الی جی کہ ان سے کوئی فض بھی مخوظ نیس روسکی، بدفالی ، بدگرانی ، اور حسدور یافت کیا میا کہ پارسول اللہ اس سے خلاص کی کیا صورت ہے؟ تو فرمایا کہ جب بدفالی او تو دائیں نداوٹو (جا بلیت میں اوگ کسی اقدام سے پہلے پرندے اڑا تے ہے۔ پریم سے خصوص سے میں اڑ جاتے تو وہ کام کر لیتے آگر کسی دوسری سے میں اڑے تو وائیں لوث آئے۔ اور جب بدگرانی پیدا ہوجائے تو اس پرکوئی عملی قدم سے اٹھاؤ ، اور جب تم صد کرنے گوتو اس کی وجہ سے (عمل ) ظلم نہ کرو۔

نکین بیرحال دل کی اس جلن رجعی توبدد استغفار کرنی جاہیے۔

لاتعطعوا: ايك دوسر التصطع تعلقي ندكرو...

ولا تداہروا: امام خطافی اس کی تشریح بیفر ماتے ہیں: لانتھاجروا فیہ ہور احد کیر اعامہ ماعود من تولیۃ الرجل الاعر الا اعد میں عدمہ حین پرانا۔ لین ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو۔ بیاس سے ماخو ذہبے کرایک فخص جب دوسرے کود کیمے توقطع مقلق کی مجہرے اس سے پیٹے پھیرنے ۔ تو حاصل بیہوا کہ

ولات داہروا: قطع تعلقی کی دجہ سے ایک دوسرے سے پیٹے نہ پھیرو (بعنی اعراض نہ کرو) یہ بھی قطع تعلقی کی ایک صورت ہے بلکساس بیل قطع تعلق سے بیک گونیڈزیا وہ گناہ ہے۔

ولا تباغضوا: ول من كن كأفرت ادروشني تدركهور

ولا تعاسدوا: قدم تفصيله أنفاً وكونوا عبادالله احواداً: اوراللدك بشرے بمائى بمائى يما فَين جاؤ۔

يعنى جب الله كى بند كى سكه جاؤ محتو تعربها أى بعائى بناجمي آسان موجائ كا-

الإيحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث: قدمر تفصيله سابقًا ـ

١٢٩٠: باب آپس ميں بغض ر ڪينے کي برائي

۲۰۰۳: حضرت جابر سے روایت ہے کدرسول اللّفظ النّفظ ا

۱۲۹۰: يَابُ مَاجَاءَ فِي النَّبَاغُضِ ٢٠٠٥ رَبِي مِن بِدِ وَمِن رَبِي فِي وَمِنْ

تشریک الماعلی قاری فرماتے ہیں کہ شیطان کی عبادت ہے بنوں کی پیوجامراد ہے۔ (مرقاۃ)

ليني مطلب بيه واكرنمازى عول كى بوجاكى طرف نبيل لوف عطة - يعنى اس بات كى طرف اشاره ب كرنمازى وين

اسلام چھوڑ کر مرتذنییں ہوسکن اللہ اکبراکتنی بڑی نعنیات ہے کہ نماز کی برکت سے دولت ایمان محفوظ ہوگئی۔ای لئے وہ احادیث جن میں نماز کے چھوڑنے والے پر کغر کا اطلاق کیا گیا ہے ان کا پیمنہوم بھی ہوسکتا ہے کہ بے نمازی کے ایمان کی کوئی گارٹی نیس اس کا قدم بھی بھی پیسل سکتا ہے اوروہ اقدار کی طرف جاسکتا ہے۔

١٣٩١: مَا مُ مَا مَا مَا مَا مَا وَاللّهُ الْوَاحْمَدُ وَاللّهُ الْمَالُونَ الْبَيْنِ الْمَالُونَ اللّهِ الْمَمْدُ وَلَا اللّهُ الْمُعَدُ اللّهُ الْمُعَدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمَدَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٢٠٠٣: حَدَّقَتَ اَحْمَدُ بُنَ مَدِيدٍ قَعَا إِسْمُومِ لُهُ ابْنُ الْمِنْ الْمُدَّا الْمُعَلَّمُ الْمُنَ الْمُؤَ الْمُنَ الْمُؤَمِّدِ عَنْ مُمَدُوبِ عَنْ حُمَدُوبِ مِنْ عَبُدِ الرَّحُمُنِ عَنْ مُمَدُوبِ عَنْ حُمَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ بِالْكَادِبِ مَنْ اَصْلَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ بِالْكَادِبِ مَنْ اَصْلَهُ بَيْنَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ بِالْكَادِبِ مَنْ اَصْلَهُ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمَنْ عَلَيْهُ وَمُنْكُوبُ مَنْ النَّامِ فَعَالَ عَيْدًا الْوَلَهُ لَيَا عَيْدًا وَحُلْدًا

هِنْهِ وَفِي الْهَابِ عَنْ أَبِي بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُ

مَ رَوْهِ رَوْهِ مَ رَوْهُ مَ مَدِيثُ حَسن صَرِعِياتِهِ

# ١٢٩١: باب آپس بين ملح كرانا

۲۰۰۳ : دهرت اساه بنت یزیدرضی الله شرسه دواجه به کدرسول الله صلی الله علیه و ملم فی فرها یا جمن با تول کے سوا جموت بولنا جا ترفیس مادند اپلی بیوی کوراضی کرنے کے الله کوئی بات کی درمیان صلح کرانے کیلئے جموت بولنا اور کوئی کرد نے اپلی کوئی بات کی درمیان صلح کرانے کیلئے جموت بولنا محود نے اپلی روایت میں (لاَبَیّوتُ) کی جگہ الاَبیت میں الکیلیٹ "کہا۔ بوصد بی صن ہے۔ اساء کی حدیث ہے ہم اسے صرف این معرف این حدیث شرین وایت ہے ہی دوایت ہی اورای میں حضرت اساء کی فردی ابی ہند نے یہ دوایت کی اورای میں حضرت اساء کا فرکنیس کیا۔ جمیس اس کی فیردی ابوکر یب نے انہوں نے روایت کی این افی ذاکھ و کے فیردی ابوکر یب نے انہوں نے روایت کی این افی ذاکھ و سے انہوں نے روایت کی این افی ذاکھ و سے انہوں نے روایت کی این افی ذاکھ و سے انہوں نے روایت کی این افی ذاکھ و سے انہوں نے دوایت کی این افی ذاکھ و سے انہوں نے دوایت کی این افی ذاکھ و سے انہوں نے داؤ دین الی ہند سے اورای باب میں حضرت ابوکر ہے۔

۲۰۰۴: حفرت ام کلؤم بنت مقبدرتی الله شر فرماتی جی اکد جو فض کدی سے ساکد جو فض کد جو فض الله علیہ وسلم سے ساکد جو فض الوگوں میں سلح کرانے کیلئے مجموت بوسنے و وجموا فیش بلکدوه المجمی بات کئے والا اور المجمال کو فروغ و سینے والا ہے ۔ بید حدیث سن مجمع ہے۔

تشری : آئیں میں اڑنے جھڑنے پربے شاروعیدیں واروہ وئی ہیں۔ آئیں کی الزائی بے برتی کا باعث ہے جیسا کدا صاویت سے طابت ہے کہ شب قدر کی تعیین بھی آئیں کی اٹوائی جھڑے کی وجہ سے اٹھائی گئے۔ اس طرح وی کی برکات سے محروی بھی آئیں کے گالم محلوج کی وجہ سے ہوتی ہے جھٹڑا نے شارخراجوں کا باعث ہے۔ چنا نچہ حدیث میں وارد ہے کہ جسی الحالات لا اقدول تعلق الشعنو ولکن تعلق الدوں۔ آئیں کی الزائی موغر نے والی ہے میری مراد بالوں کا موغر تائیس بلکہ بیدین کوموغر نے والی ہے۔ چونکداڑ تا جھڑتا ا تنا ہزاجرم ہے کداس کی روک تھا م اور تو گول کے درمیان صلح کرانے کے لئے جھوٹ جیسے بڑے گناہ کی بھی اجازت دے دی گئی۔

حجھوٹ کی اجازت کا مطلب : علیاء نے لکھا کہ یہاں جھوٹ سے توریہ مراد ہے۔ توریہ کا مطلب یہ کہ عبارت کا ظاہری مغہوم ً اور ہو جبکہ حقیقی منبوم اور قامل کی مراوی محداور ہو۔ لیٹن قامل درحقیقت سے بول رہا ہولیکن خاطب اس سے پیجداور معنی مراد لے۔ اس لئے اصلاح ذات البین کے معاملہ میں بھی جہاں تک ہو سکے توریہ سے کام لینا جائے۔ لیکن اگر توریہ سے کام چل ہی نہ سکے اور مرت مجدوت ہو لے بغیر ملع مکن ہی نہ ہوت کھر مجبوری کی دجہ سے صرح جموث ہو لئے کی بھی مخوائش ہے۔

ہیوی سے جھوٹ بولنا: یعنی ہوی ہے جنتی محبت ہے اس سے زیادہ جنانا، اس کوتمنا دلانا اس کی توجہ کے حصول کے لئے یااخلاتی حالبت سدهارنے کے لئے تعریف میں مبالد کرنا دغیرہ اموراس حیث کامصداق ہو سکتے ہیں۔

لڑ ائی میں جھوٹ بولنا: یبال بھی اگر توریہ ہے کا م نہ چلے تو صرح کذب بھی جائز ہوگا۔لیکن حرب میں کذب سے غدر مرادنہیں كدوه برحال ين : جائز ب دالبتة حرب خدعه يهال يهى مراوب د (الوردالعقد ي)

جانے کا ہا هث بن سکتا ہے جبیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے (ان الذین یا کلون اموال الیتی ...) جولوگ ظلم کے ساتھ بتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ درحقیقت اپنے بین آگ ہے جررہے ہیں۔ (۲) بجول پرشفقت وعیت سے پیش آتا جا ہے۔

(٣) لوگوں پررم کرنا جا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ ہم پررم کرے۔ بیانسان کی بدیختی ہے کہ اس ہے رحم کا جذبہ چیمن لیا جائے۔ (٣) دین تو ایک تھیجت ہے تمام مسلمانوں کے لئے خواہ وہ صاحب اتبتدار ہوں یاعام مسلمان ۔ بہترین مسلمان اس کوگر دانا حمیا ہے جس سے دوسر مسلمان ان کا جان دیال عزیت وحرمت محفوظ ہو۔ (۵) ایک مسلمان کو دوسرے کی پرد دیوشی کرنی جا ہے کدانلہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ ہوٹنی کرے۔ جود نیا میں کسی مسلمان کی تنگی و تکلیف دور کرے گا اللہ تعالی و نیاد آخرت میں اس کے لئے آسانی فر ما کمیں محے (۲)مسلمان کے لئے جا تزنبی**ں** کہ وہ اپنے مسلمان بھائی ہے تمن دن سے زیاوہ اعراض کرے اوران ودنوں میں سے سلام میں ابتدا کرنے والا بہتر ہے۔جبکہ بدتر انسان وہ ہے جواہیۓ مسلمان بھائی کی غیبت اور چفل خور کی کرے اوراس ہے حسد کرے۔شیطان کا بیطر بیتہ ہے کہ و دسلمانوں میں چوٹ ڈاٹٹا ہے لڑنے والوں میں سلم کرانے والا کی فضیلت ہے گئی کہ وہ اس معاملے میں جھوٹ بھی بول سکتا ہے جیسا کہا جاویت سے جابت ہے کہ تین باتوں کے علاوہ جھوٹ بولنا جائز نہیں ۔ آیک خاوندا پی بیوی کورامنبی کرنے کے لئے کوئی بات کیے باڑا کی کے درمیان جبوٹ بولناا درلوگوں کے درمیان سلح کرائے کے لئے جبوٹ بولنا۔

۱۲۹۲: باب خیانت اودهو که

٥٠٠٥: حضرت الوصرمة كمتمة بين كدرسول الله منطافيظ في فرمايا جوكسي كوضرريا تكليف وبنجائ كالالدتعالى مجسى الصضرراور تكيف يهياكي مح اورجوكوئي كسي كومشقت من والاالله تمالی اس کومشقت میں جتلا کرتا ہے۔اس باب میں حضرت ابو بکرائے میں راویت ہے۔ بیرحد بیث حسن غریب ہے۔

١٣٩٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْخِيَانَةِ وَالْغِشِ ٢٠٠٥: حَدَّثُنَا تُتَيِبةً ثَنَا اللَّيثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍعَنْ مُحَمَّدُ بِنِ يَحْبَى أَبِنِ حَبَّانَ عَنْ لُولُوهَ عَنْ أَبِي هِيرُمَةً أَنَّ رَسُولَ أَللُهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَنْ حَالَّانَارً اللَّهُ مِهِ وَمَنْ شَانَّ شَانَّ اللَّهُ عَالَمْهِ وَنِي الْبَابِ عَنْ إَبِي بِكُو هٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ عَرِيثُ

و (انعامات ریانی) کی

الله عند سے روایت ہے وہ اللہ عند سے روایت ہے وہ اللہ عند سے روایت ہے وہ اللہ عند سے روایت ہے وہ اللہ عند سے درایت ہے وہ اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند اللہ عند

٢٠٠٧ حَذَّثَنَا عَبْدُ مِنْ حُمَيْدٍ ثَنَا زَيْدُ مِنْ حُبَالٍ الْعُكَلِيُّ مَنْ حُبَابِ الْعُكَلِيُّ مَنَ أَيْدُ مِنْ حُبَابِ الْعُكَلِيُّ مَنَ أَيْدُ السَّبَخِيُّ عَنْ مُرَّةَ مُنِ شَكْرِ الصِّدِيْدِيِّ شَكْرِ الصِّدِيْدِيِّ صَلَّحَ اللَّهِ مَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ مَلُعُوْنٌ مَنْ طَالَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ مَلُعُونٌ مَنْ صَلَّمَ مُلُعُونٌ مَنْ طَالًا قَالَ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ مَلُعُونٌ مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ مَلُعُونٌ مَنْ مَنْ مَنْ مُؤْمِنًا الْأَمْ مَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ مَلُعُونٌ مَنْ مَنْ مَنْ مُؤْمِنًا الْأَمْ مَكْرَبِهِ طَلَا حَدِيثُتُ غَرِيْهِ .

تشريح الغيانة صد الامانة والقش من نصد عن كالغفى عن بدووكددينا والدث كرنا وغيرو

یہاں مکا نات عمل کا بیان ہے کہ کما تدین تدان ،جیسا کرو ہے وہا جمرو ہے ، دھوکردی ۔ اوردومروں کی مشعقت کا خواہاں
جونامومن کوزیب نہیں ویتا ،ہمیں تو آپ والے اخلاق اپنانے چاہیں جیسا کروہ یہ جس ہے کہ آپ کا پینے ہے فرمایا:ان اللہ لید
یہ معنت ولا متعنت ولا متعنت ولکن بعثمی معلما میسوا۔اللہ بنارک و تعالی نے یکے دومروں کومشقت میں ڈالے والا اوردومروں
کی لفرش اور تکلیف کو چاہنے والا بنا کر نیس بھیا، بلکہ جمعے تو معلم اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے (مسلم ، کتاب الطلاق) تو
دومروں کومشقت اورمشکلات میں ڈالنا، ان کونقصان ک بنچانا یہ ایک مومن کا شیو و نیس ، چالبازی اور کروفریب بیرمانقین کی نشانیاں
جیس مؤمن کی نیس ۔ ہمیں تو دومروں کے لئے آسانیاں بیدا کرنی چاہیں چہ جائیکہ ہم ان کی مشتقت کا سامان بن کرخووا ہے لئے
مشتقت وضرر کے دروازے کھول دیں۔

١٣٩٣ يَمَابُ مَاجَاءَ فِي حَتِّي الْجَوَارِ

٨٠٠٠٠ اَحَدَّثَمَا تُنَزِّيَةً فَكَا اللَّيْثُ بْنُ سَعَٰدٍ عَنْ يَخْيَلَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِي بَكْرِيْنِ مُحَدَّدٍ وَهُوَ ابْنُ عَثْرِوبْنِ حَزُمٍ عَنْ

#### ۱۲۹۳: باب رزوی کے حقوق

۲۰۰۸: حفرت عائش رمنی الله شر کہتی ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جر تیل جیشہ مجھے پڑوی کے

متعلق نفیحت کرتے رہے ۔ یہاں تک کہ میں گمان کرنے اسلام لگا کہ وہ اے وارث بنا ویں گے ۔

غَمْرَةَ عَنْ عَلَيْشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ مَازَالَ جَبْرَيَيْلُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهَا يُوْصِيْنِي بِالْجَارِحَتَّى ظَنَدُتُ أَنَّهُ مَشُورَتُكُ

۱۰۰۹: حفزت عبدالله بن عمر درضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله معلی الله علیہ وسلم نے قربایا! الله تعالیٰ کے خود کی بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کیلئے بہتر ہے اور بہتر ہے ۔ یہ بہتر ہے دیے بہتر ہے ۔ یہ مدیث حسن غریب ہے ۔ ابوعبدالرمل حملی کا نام عبداللہ بن مدیث حسن غریب ہے ۔ ابوعبدالرمل حملی کا نام عبداللہ بن بید ہے ۔

٩ - ١٠٠١ حَدَّثَ أَنَّ اَحْمَلُ بَنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بِنُ الْعُبَارِكِ عَنْ حَدُولَة بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ شُرَحْمِيلُ بْنِ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْمُعَلِّلِي عَنْ عَنْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْدُ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَدْدُ هُدُ لِصَاحِبِهِ وَعَيْدُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ عَيْدُ هُدُ لِجَارِةِ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ عَرِيْبٌ وَأَيُوعَنْدِ الرَّحَمْنِ الْمُعَلِّقُ اللهِ عَيْدُ عَنْدُ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَيْدُ عَنْدُ اللهِ عَيْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَيْدُ عَنْدُ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَيْدُ عَنْدُ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَنْ عَنْدُ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْ عَنْدُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدُ اللهِ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

تشری جنسی طنست انه سیورده: بهان درافت سے کیامراد ہے بعض حفرات نے بہان درافت کے فقی معنی مراد لئے ہیں۔ مینی جس طرح رشندداروں کومیراٹ لتی ہے ای طرح اس کومی مانی جائے۔

جبكه بعض حضرات كاكبتاب كديهال مال كي ميراث مرادنيس بكدير وصله اورحسن سلوك مراوب

ليكن اول معنى عى درست باورمديث كالفاظ عصاف واضح بكرورافت مي ان كالصدمقر رئيس مواجيها كد

بخاري كي روايت بكر "حتى ظننت انه يجعل له ميراثا"

بروسيول كا اقسام : مديث من بكربروسيول كي تين اقسام إن .

الجيران ثلاثة: جارله حق، وهو المشرك له حق الجوار، وجارئة حقاته وهو المسلم، له حق الجوار وحق الاسلام وجار له ثلاثة حقوق: مسلم له رحم، له حق الجوار، والاسلام والرحم ـ ليني وديزويجسكا أيك حق بهوه مشرك وكافر بــــــــــ

۲۔ جس کے دوخق ہیں: و ومسلمان ہے کہا کیے حق اسلام کی وجہ سے اور ایک جق جوار کی وجہ سے ۳۔ وہ پڑوی جو مسلمان مجمی ہوا در دشتہ دار بھی ہواس کا ایک حق جوار کا در ایک اسلام کا ادر ایک دشتہ داری کا۔ (طبر انی)

ہمسائیکی کی حد نامام شافق کے نزدیک ہرجانب سے جالیس کمروں تک ہمسائے ہیں۔ جبکہ صاحبین کے نزدیک محلّم کی مجد سے تمام نمازی ہمسائے ہوں مے۔ جبکہ امام ابوطنیفہ کے نزدیک ہمسامہ وہ ہے جس کا گھر ساتھ دلگا ہوا ہو، اور سیح قول امام اعظم کا ہے۔ (در مخار: کتاب ابوصایاء باب الوصیة للا قارب وغیرہم)

۱۳۹۳: باب خادم سے اجھاسلوک کرنا ۱۰۱۰: حضرت ابوذر کہتے ہیں کدرسول اللہ مُلَّ ﷺ فی فر ایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بھائیوں کو جرائی کی حالت میں تمہارا ماتحت بنایا۔ لیس جس کا (مسلمان) بھائی اس کے ماتحت ہواہے ١٣٩٣: بَابُ مَاجَآءً فِي الْإِحْسَانِ إِلَى الْمُخَادِمِ ١٠١٠ حَدَّتُهَا بُدُهَا رُقَهَا عَيْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِيّ ثَمَا سُغْيَانُ عَنْ وَاصِل عَنِ الْمُعْدُودِيْنِ سُويُدٍ، عَنْ آبَىٰ دَرْقَالَ صَلْ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْدِي وَسَلَّدَ إِخْوَانُكُمْ جَعَلْهُ عَ

الله كِنْهُ تَهُمْ تَهُمْ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَقُوهُ تَعُتَ يَهِمْ فَلَيْ الله كِنْهُ تَهُونَ تَعُتَ يَهِمْ فَلَيْطُوهُ مِنْ طَعَلَمِهِ وَلَيْكُلُمُهُ مِنْ لِيكِمِهِ وَلَا كُلِفَهُ مَا يَقُلِمُهُ فَلْيُعِنَّهُ وَلَى الْبَابِ عَنْ عَلَى قَامُ مَلَكَةً وَلَى الْبَابِ عَنْ عَلَى قَامُ مَلَكَةً وَلَى الْبَابِ عَنْ عَلَى قَامُ مَلَكَةً وَلَى الْبَابِ عَنْ عَرَقَهُ مَا يَقُلِمَ فَلَيْهُ فَلَيْعِهُ وَلَى الْبَابِ عَنْ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَلْكَةً عَنْ الْبَيْدُ فِي الْمَا يَوْيَدُ بُنُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْعَ قَالَ لَايَدُولُولُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْعَ قَالَ لَايَدُولُولُ السَّوْيَةِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلْعَ قَالَ لَايَدُولُولُ السَّوْيَةِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْعَ قَالَ لَايَدُولُولُ السَّوْيَةِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْعَ قَالَ لَايَدُولُولُ السَّوْيَةِ مَا يَوْلُهُ اللهُ فَيَا لَيْهِ وَمَلْعَ قَالَ لَايَكُولُولُ السَّوْيَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْعَ قَالَ لَايَكُولُولُ السَّوْيَ عَنْ اللهُ وَمَلْعَ قَالَ لَا لَكُولُولُ السَّوْيَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَلْهُ وَمَلُولُولُ عَنْ فَعُولُولُ السَّوْيَ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَلْعُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا

الْحُكَّامِ وَشَتْمِهِمُ ١٠١٢: حَكَثَلَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ لَنَا عَبُدُ اللهِ عَنْ فُضَيْل بْنِ عَرَّوَانَ عَنِ إَبْنِ إِنِّي نَعْدِ عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ الْوَالْكَسِم حَمَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِّي التَّوْيَةِ مَنْ قَلَكَ مَهُلُوكَة بَرِينًا عِمَّالِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِي التَّوْيَةِ مَنْ قَلَكَ مَهُلُوكَة بَرِينًا عِمَّالِكَ اللهُ عَلَيْهِ الْمُحَلَّدُة وَمَن الْبَيْعِةِ إِلَا أَنْ يَكُونَ مَن مُقَرِّنِ وَعَهُدِ اللهِ بْن عُمَرَ وَإِنْ إِن اللهِ عَنْ سُويْدِ بُن مُقَرِّنٍ وَعَهُدِ اللهِ بْن عُمَرَ وَإِنْ إِن يَمْ مُعَرِّدُهُ مَن اللهِ عَنْ سُويْدِ الرَّحُنِ بُن مُقَرِّنٍ وَعَهُدِ اللهِ بْن عُمَرَ وَإِنْ إِن الْمَكَدِدِهُ هُو عَبْدُ

#### ۱۲۹۵: باب خادموں کو مارفے اور گالی دینے کی ممانعت

۱۰۱۲: حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والم یا اور وہ اس سے بری ہوں کے تو اللہ تعالی تہمت لگائے گا اور وہ اس سے بری ہوں کے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس برحہ جاری کریں کے گرید کہ اس کا الزام صبح ہو۔ یہ صدیرے حسن مج ہے۔ اس باب میں سوید بن مقرل اور عبداللہ بن عمر اللہ بی اور عبداللہ بن عمر اللہ بی اور عبداللہ بن عمر اللہ بی اللہ عبدالرحمٰن بن الی حم برائے ہی احادیث منقول ہیں۔ ابن ابی حم بحدالرحمٰن بن ابی حم بی احادیث منقول ہیں۔ ابن ابی حم بحدالرحمٰن بن ابی حم بی احادیث منقول ہیں۔ ابن کی کنیت ابوالحکم ہے۔ اس ابن کا کنیت ابوالحکم ہے۔ اس ابن کا کنیت ابوالحکم ہے۔ اس ابن کا کنیت ابوالحکم ہے۔ اس خواللہ بی منام کو مار دبا تھا کہ بیرے بیچھے سے ایک آ واز آ کی اس سود ہوں اللہ منابیخ کی مار دبا تھا کہ بیرے بیچھے سے ایک آ واز آ کی تو رسول اللہ منابیخ کی مراب سے دیا دہ قدرت رکھا ہے بعن اتو اس پر قادر ہوں کے بیر کی میں اور ایس سے دیا دہ قدرت رکھا ہے بعن اتو اس پر قادر ہوں کو تیں ار ابیم بین ایر ابیم بین سے بین شریک ہیں۔

تَشْرِيح : يهان كے خادموں اورغلاموں كے ساتھ حسن سلوك كى تلقين پرمشتل احاد بث بيان كى جارى ہيں۔خود آپ تا النظم نے

ا ہے عمل سے توکروں اور غلاموں کے ساتھ عمد ہ برتا ؤ کی مثال قائم فر مائی ہے جبیبا کہ حصرت انس رضی اللہ عنہ فریاتے ہیں کہ بین آپ کی خدمت میں وس سال رہا تھی آپ نے بیٹیس فر مایا کہ بیانا م کیوں کیا اور بیا کو ل ٹیس کیا۔

آپ کی تعلیمات کوعوام میں عام کرنے کی بہت ضرورت ہے ہم طلباء و طالبات صرف پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں دوسرے لوگوں کے سامنے ان تعلیمات کو عام نہیں کرتے ۔ لوگ ان تعلیمات سے بالک نا داقف ہیں۔ ہمارے مسلم معاشرے میں نوکروں کے ساتھ جوسلوک ہوتا ہے اس کا مشاہدہ روز مرہ کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے ۔للبذا ہمیں اینے تعلیوں میں اور حلقہ درس میں تحرین طور پر برطرح سے ان تعلیمات کوعام کرنا میا ہے۔

#### ۱۲۹۲: باب خادم کوادب سکھانا

١٢٠ ٢٠ : معفرت الوسعيد عدوايت بكرسول الله مَوَافِيم في فرمايا جب تم من سے كوئى اينے خادم كو مار رہا ہواوروہ الله كويا و كرنے كيكي تو اسے فوراً اپنا ہاتھ اٹھا لينا چاہيے.. ابو ہارون عبدى، عماره بن جوين ہے۔ يكي بن سعيد كتب بين كدشعبدن ابوہارون عبدی کوضعیف قرار دیا ہے۔ می فرماتے ہیں کابن عون اینے انقال تک ابوہارون سے احادیث نقل کرتے

#### ۱۲۹۷: باب خادم کومعاف کردینا

۲۰۱۵: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عندے روایت ہے کہ أيك آدى رسول الله على الله عليه وسلم كى خدمت ين حاضر جوا اورعوض كيايا رسول المذصلي الشدعليه وسلم بمتنى مرتبه ابي خاوم كو معاف کروں: آپ نا پیلی خاموش رہے۔ پھر عرض کیا یا رسول الله مَا إِنَّيْنِ هَادِم كُوكَتَنَى بارمعاف كرول تبي أكرم مَوْلِيَّا فِي فَر مايا "مرروزستر مرتبه" بيرهديث حسن غريب بيد عبدالله بن وبب اس ابوبانی خولاتی سے اس سند سے اس کے جم معنی حدیث تقل کرتے ہیں۔

٢٠١٦: جم سے روایت کی قتیبہ نے انہول نے عبداللہ بن وہب سے انہوں نے ام إنى خولانى سے اى سندسے اى كے ہم عنى اور بعض راوی ای ستدہ ہے مدیث نقل کرتے ہوئے عبداللہ بن عمرو ہے روایت کرتے ہیں۔ ١٢٩٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي أَدَبِ الْخَادِم

٣٠١٣: حَدَّثُنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَمَا عُبُدُ اللَّهِ عَنْ سُلْيَانَ عَنْ أَبِي هَارُوْنَ الْعَبْدِي فِي عَنْ أَبِي سَوِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ إِذاً ضَرَبَ آحَدُكُمْ خَادِمَةً فَذَ كُرَاللَّهُ فَارْفَعُواْلَيْدِيكُمْ وَأَبُّو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ السَّهُهُ عُمَارَةُ أَنُّ جُويُنِ وَقَالَ يَحْمِلِي بْنُ سَعِيْدٍ ضَعَفَ شُعْبَةُ أَبَّا هَارُوْنَ الْعَبْدِينَ قَالَ يَحْيِي وَمَازَالَ ابْنُ عَوْنِ يَرُويُ عَنْ أَبِي هَارُونَ حَتَّى مَاتَد

١٢٩٤ بَابٌ مَاجَآءً فِي الْعَفُوعَنِ الْخَادِم ١٥٠٤ حَدَّثَنَا تُعَيِّهُ ثَنَا رشُدِينَ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبَى هَالِيءٍ الْخَوْلَائِيِّ عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ جَلِيهْ الْعَجْرِيِّ عَنْ عَيْدٍ اللهِ بْنِ عُمَرَنَالَ جَاءَرَجُلُّ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَكَالًا يَارَسُولَ اللَّهِ كُمْ أَغْنُواعَنَ الْحَادِم فَصَمَتَ عَنْهُ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاَّ يَارَسُوْلَ اللَّهِ كُدُّ أَغَفُواْعَنِ الْخَادِم قَالَ كُلُّ يَ وَمِ سَمُعِيْنَ مَرَةً هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنَ غَريب ورواه عَبْنُ اللَّهِ بِن وَهْبِ عَنْ أَبِي هَانِيءِ الْعُولَانِيِّ بهذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ هُذَا

٣٠٠ : حَدَّثَنَا تُتَرَيُّهُ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ عَنْ آبَى هَانِيءٍ الْخَرُلانِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ لَخُوَوَرُونَ بِعْضُهُمُ خُلًّا الُحَدِيثَتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبِ بِهْذَا الْإِسْنَادِ وَتَالَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِي عَمْرٍو.

<u> خسالا شبین</u> گالا چیچ آل ب : اسلامی تعلیمات میں دھو کہ دہی اور خیانت کی تخت ممانعت کی گئی ہے۔ خیانت کومنا فق کی آ یک عظامت خیال کیا محماہ ہے دھو کہ دینے کے بارے میں حضور مَنَافِیْزَمُ کا بیارشاد کہ'' جس نے دھو کہ دیا وہ ہم میں ہے بین' ہم سب کے لئے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے۔(۲) ہڑوی کے ساتھ بہتر سلوک ایمان کی علاست ہے جیسا کدار شاد نبوی مظافیظ ہے ''جواللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کوچا ہے کہ اپنے پڑوی ہے بہترسلوک کرے '(۳) خادم سے حسن سلوک سے پیش آنا جا ہے اس کا کھانالباس اوراس کوالی تکلیف ندوے جوا کرخودانسان پر آ جائے تو اسے نا کوار گذرے۔اللہ تعالیٰ تیامت والے دن اس مخص پر حد جاری فرمائي كے جوابيع خادم يالوندى برزناكى تهست لگائے گا۔خادم كومعاف كرنا جاہم ۔ايك روايت كےمطابق برروزستر مرتب بھى خواه معاف كرنايز ْ يَوْكُرُو .

#### ١٢٩٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي أَدَبِ الْوَلَدِ

٢٠١٧: حَدَّتُنَا قَتْمِيةٌ ثَنَا يَحْنَى بْنُ يَعْلَى عَنْ نَاصِمِ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ مَدُّرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَانَ يُوَوِّبُ الرَّجُلُ وَلَدَةً حَهُدُ مِنْ أَنْ يَتُصَنَّقَ بِصَاءٍ هِنَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ وَنَا صِحُ بُنُّ عَلَاءٍ الْكُوْفِيُّ لَيْسَ عِلْمَاهْلِ الْعَدِيثِ بَاتُتَوَى وَلَاَيْعُوفُ هٰذَا الْحَدِيثُ إِلَّا مِنْ هُذَا الْوَجْهِ وَنَا سِهُ شَهُمُ اخْرُبُصُرِيٌّ يَرُونِي عَنْ عَمَارَ بِنِ أَبِي عَمَارٍ وَغَيْرِهِ وَ هُواَثُبَتُ مِنْ هَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُلِيَ عَامِرِ الْخَزَّارُ ثَنَا أَيُّوبُ بُنِّ مُوسَى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَيِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَانَحَلَ وَالدُّولَدُّا مِنْ نَعُلِ ٱلْمَصَلَ مِنْ أَدَبِ حَسَنِ طَذَا حَدِيثُكُ غَرِيْدٌ لَا نَعُرِفَهُ إِلَّا مِنْ حَدِيدِي عَامِرِ بْنِ أَنِي عَامِرِ الْحَزَّادِ وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسْى هُوَ ابْنُ عَمْرِوبْنِ سَعِمْدِ بْنِ الْعَاصِ وَحَذَا

# ١٢٩٩: بَابُ مَاجَآءَ فِي قَبُولِ الْهَدِيَّةِ وَ الْمُكَافَاةِ عَلَيْهَا

٢٠١٩ حَدَّثَكَا يَحْيَى بُنُ أَكْتُمَ وَعَلِيٌّ بُنُ خَشْرَه قَالَا ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُولُسُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْدَةً عَنِ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِعْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُرْبُبُ

#### ١٢٩٨: باب اولا دكوادب سكهانا

ے ا ۲۰ زحصرت جابر بن سمر ہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ سے راویت ہے كدرسول الله مَنْ يَخْلُ ف قرماياكسى كااسين بيني كوادب سكمانا ایک صاع (ایک پیانہ) صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ یہ حدیث فریب ہے ۔ ناصح بن علاء کوئی محدثین کے نزو یک توی نییں ۔ بیاحدیث ای سندے معردف ہے۔ ناصح بعری ایک دوسرے محدث میں جو تمار بن ابو تمار وغیرہ سے نقل کرتے میں اور بیرا ثبت میں۔

۲۰۱۸: حضرت ابوب بن موکی اینے والداورووان کے دادا ے تقل کرتے ہیں کدرسول الله صلى الله عليه وسلم في مايا كوئى والدائي بيني كوا وحدادب سي بهتر انعام نيس ويتاريه صديث غریب ہے ۔ ہم اس حدیث کوصرف عامر بن ابوعا مرتز ارکی روایت سے پیچائے ہیں۔ابوب بن موکل ،ابن عمرو بن سعید بن عاص ہیں۔ بیراویت مرسل ہے۔

# ۱۲۹۹: باب ہدیہ تبول کرنے اور اس کے بدلے میں سیجھ دینا

٢٠١٩: حفرت عا نَشْدرضي الله تعالى لل فرماتي بين كه رسول التصلى الله عليه وسلم بدبية ول فرمات اوراس كابدله ديا كرت عقص اس باب ميس مفرت ابو هر ريره رمنى الله عنه الس رمنى الله عنه،

أبواب البروالعبلة

ابن مررمنی الله عنها اور جابر رمنی الله عند سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیرجدیث اس سند ہے جسن صحیح غریب ہے۔ ہم

عَلَمْهَا وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيَّ هُرَيْرَة وَأَنْسِ وَابْنِ عُمَرَوَجَابِرِ هٰلَا حَدِيْثُ حَسَنَ صَحِيَةً عَرَيْبٌ مِنْ هُلَا الْوَجْهِ لاَ تَعْرَفُهُ اس مدیث کومرف میسلی بن بونس ہے مرفوع جانتے ہیں۔ مُرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِتِ عِيلتى بْنِ يُولُسَ عَنْ هِشَامِ تشریک : جس لمرت ہدیے تبول کرنا سنت ہے ای لمرح بدلہ ہیں ہدیدہ پنامجی سنت ہے۔ ہدیہ اپس میں محبت کا سبب ہے لیکن اس وفتت سبب ہے کہ جب جانمین سے ہدریکالین وین ہے۔جیسا کہ آپ کے عمل سے ابابت ہے۔ای طرح ایک روایت میں ہے کہ

ان اعرابیا اهدی لرسول الله صلی الله علیه وسلم بکرة فحوضه منهاست بکرات (ترکری،ایوداوُو،نسائی)

لبذابديے بدائے من بديبونا جا بخ ليكن بدلد من مرية ورى دينا بھى ضرورى بيل بلد بحد من بھى ديا جاسكتا ہے اور بتانا بھی ضروری نہیں کہ بیاس بدید کا بدل ہے۔ اورا گراستطاعت نہ ہوتو نہ دینے کی بھی مخوائش ہے۔ البتہ امام ما لک کے ترویک غاكوره احاديث كى وجهت بدله من بديده ينا واجب ب\_ليكن جمهورعاماء كزوديك واجهبنين بلكمستحب ، كيونكه أكر بدله دينا داجب بوتو پمريدر تون بوابلديج موكل \_

بديدوية واليك نيت بدلدي بديدليني كالبين جوني جاسة ادرندى مخصوص كامون برتخواه برمنعين حطرات كواينا كام فکاوانے کے لئے بدید یا جائے کیونکہ اس صورت میں بدید بدند ہوگا بلکدر شوت موگ ۔اس طرح شادی بیاہ کے موقع بر غوند کی جورسم ہے کہ ہدیداس وجہ سے ویا جاتا ہے کدکل کو والیس آئے گا اور با قاعدہ کا پیوں میں اس کولکھا جاتا ہے بیانتہائی فتیج رسم ہے اس پر با قاعدہ نا رامنگیاں ہوتی میں ندوییے والول کو طعنے ویئے جاتے ہیں کسی کی آگرویینے کی استطاعت نہ ہوتو کیا کرے۔

اسی طرح ہدمیہ لینے والے کو چاہئے کہ ہدیہ کو حقیرت جانے بلکہ خوشد کی ہے ہدیہ وصول کرے۔اور ہدیہ کا وصول کرنا لا کج اوراشراف ننس کی بناء پرنہ ہولوگوں کی چیز دل پرنظریں لگائے نہ بیٹھا ہو۔اشاروں کتابوں بیں بھی کسی ہے نہ کیے کہ جھے فلاں چیز مدريدهن زين دور

۔ بھر بدید دے کرواپس لے لین بھی حریص ہونے کی علامت ہے احادیث میں بدیددے کرواپس لینے والی کی مثال بیان کی گئی ہے وہ بڑی بخت ہے کہ جیسے کئے کااپنالعاب جائے لیٹااس وجہ سے واپس نہ مانگنا جا ہے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں انہوں نے ا بنابرانا قالین کمی کو بدید کردیا۔ بدید لینے والوں نے اس کوخوب اچھی طرح دھودھلا کردیوار پر پھیلا دیا۔ انہوں نے جب دھلا دھلایا قالين چيكا مواديكها توافسوس مواكدا تنااحها قالين كيول ديدويا البذاامبول في واليس ليليا

الغرض ہر چیز کے آ داب ہوتے ہیں ہدیہ کے لین دین کے آ داب بھی سکھنے کی چیز ہیں۔

۱۳۰۰: بالشخسن کاشکر په

اداكرنا

١٣٠٠ بَمَابُ مَاجَآءً فِي الشَّكُرِ

لِمَنْ آخْسَنَ إِلَيْكَ

۲۰ ۲۰: حضرت ابو ہر برورضی الله عندے روایت ہے وہ فرماتے بين كدرسول الشصلي الله عليه وسلم في فرمايا جو مخص لو كول كا ٢٠٢٠: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْمُعِمَارِكِ ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنَ زِيادٍ عَنْ ابِّي هُرَّيرَةً ہیں۔ بیمدیث حسن سیم ہے۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَشْكُرِ النَّاسَ لَايَشْكُر اللهَ طِنَا حَدِيثٌ صَحِيْهُ

٢٠٢١ : حَدَّقَا هَنَا هَنَا دُقِكَا أَيُّوْ مُعَاوِيةً عَنِ أَنِي آبِي لَيْلَى ﴿ وَكَفَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنِ الْمِن آبِي لَيْلَى ﴿ وَكَفَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ عَبِلَيْهُ عَنْ آبَى سَعِيْهِ قَالَ قَالَ مَنْ أَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبَى سَعِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبَى سَعِيْهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبَى سَعِيْهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَبَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي الْهَالِ عَنْ الْمِنْ عَبَيْهُ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُنْعَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِيْ أَنِي مَنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُونَ الْمَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَ

میح ہے۔ ۲۰۲۱ : حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نوگوں کا شکر ادائبیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادائبیں کیا۔اس ہاب میں معرت ابو ہر ہرورضی اللہ عنہ اطعیف بن قیس رضی اللہ عنہ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے بھی ا جا دیث منقول

فنكر سيادانبيس كرتاوه الثدتعالي كافتكر ميادانبيس كرتاب بيرحد يريث

تشریح من کمد یشکد الناس ند یشکد الله: اس کا ایک مطلب توبید که چنکدالله تبارک وقعاتی کاشکراس وقت کال اوتا ہے کہ جب انسان الله تعالی کے احکام کو بجالائے اس کی فر ما نبرداری کرے اور یہ می الله تعالی کے مکموں بھی سے ہے کہ لوگوں کا مشکر پیدادا کیا جائے تو جب اللہ کا میکن کو دار کیے ہوگا۔ کیونکہ مشکر پیدادا کیا جائے اللہ کا ایک کا مشکر گذار کیے ہوگا۔ کیونکہ بیتو اللہ تعالی کا حکم گذار کیے ہوگا۔ کیونکہ بیتو اللہ تعالی کے حکامت کی خلاف ورزی کرے اس کی ناشکری ہیں جتلا ہے۔

۲۔ لوگ تو چونکہ ظاہری طور پر بھی منعم علیہ کے شکریہ کے تریس ہوتے ہیں اور عام طور پر ہرا حسان کرنے والا یہ جاہتا ہے کہ میرا شکریدا داکیا جائے تو جب بیاس محسن کی جاہت کے باوجودا در پھسوں کرتے ہوئے کہ وہ شکریکا طالب ہے پھر بھی شکریدا دا نہ کرے تو اللہ تبارک وتعالیٰ کی ذات تو دراء الوراء ہے وہ تو ہمارے شکریہ سے بے نیاز ہیں تو جب انسان ایک طاہری جیز کا شکر گذار نہ ہوتو اس ذات کا شکر گذار کیے ہوگا۔

سے جس کی عادت اور فطرت لوگوں کی تاشکری کرتا ہن جائے وہ اللہ تبارک وقعاتی کے احسان کی بھی ناشکری کرےگا۔ فاکمہ ہ : حدیث میں آتا ہے کہ 'جس نے احسان کے بدلہ میں جزاک اللہ کہددیا۔ اس نے بہت بدلہ دے دیا۔'' اس لئے تو لیشکر کے بدلہ جزاک اللہ کہنا کافی ہوگا۔ اور فعلی شکریہ ہے کہلوگوں کے اعتصافوک پر بدلہ میں ان کے ساتھ بھی اچھاسلوک کیا جائے۔

۱۳۰۱: باب نیک کام

۲۰۲۴: حفرت الوؤرر منی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ ویتا اور برائی سے روکنا سب مدقد ہے ۔ پھر کسی کا تقلم دینا اور برائی سے روکنا سب مدقہ ہے ۔ پھر کسی بھولے بھٹے کو راستہ بنا دینا، ناہینے کے ساتھ چلنا، راستے سے پھر ، کا نایا ہٹری دغیرہ بنا دینا اور اپنے فرل سے دوسرے بھائی کے دول سے دوسرے بھائی اللہ عند بھائی دولتا ہے دوسرے بھائی اللہ عند بھائی دولتا ہے دولتا ہمی اللہ عند بھائی دولتا ہمی اللہ عند بھائی دولتا ہمی اللہ عند بھائی دولتا ہمی اللہ عند بھائی دولتا ہمی اللہ عند بھائی دولتا ہمی  دولتا ہمی دولتا ہمی دولتا ہمی دولتا ہمی دولتا ہمی دولتا ہمی دولتا ہمی دولتا ہمی دولتا ہمی دولتا ہمیں دولتا ہمی دولتا ہمی دولتا ہمی دولتا ہمی دولتا ہمیں دولتا ہمی دولتا ہمیں دولتا ہمی دولتا ہمیں دولتا ہمی دولتا ہمی دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمی دولتا ہمیں دولتا ہمی دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمی دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دولتا ہمیں دو

الما : بَابُ مَاجَآءً فِي صَنَائِعِ الْمَعُورُونِ

النَّعْشُرِيْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرَشِيُ الْيَعَامِيُ فَنَا عِكْرِمَةُ إِنِّ عَبَالِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ فَعَا النَّعْشُرِيْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرَشِيُ الْيَعَامِيُ فَنَا عِكْرِمَةُ إِنْ عَبَالِ لَلْعَلَيْمِ وَنَا عِكْرِمَةُ إِنْ عَبَالِ لَعَالَيْهِ وَنَا عَنْ أَيْدِهِ عَنْ أَيْدِهِ عَنْ أَيْدِهِ عَنْ أَيْدِهِ عَنْ أَيْدُ وَلَكُمْ تَعَسَّمُكَ فِي ذَهِمِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيْسَمُكَ فِي وَهُدِ قَلَى وَجُهِ الْمُعْدَلُ لَكَ صَدَقَةً وَأَصْرُكَ بِالْمَسْعُرُوفِ وَلَهُيكَ عَنِ الْمُعْدَلُ لِكَ صَدَقَةً وَإِنْ المُسْلَالِ لَكَ المُدْتَةَ وَيُرْصَدُنَ لِلرَّجُلِ الرّدِي الْبَصَرِلَكَ صَدَقَةً وَالمَدِينُ اللّهَ عَلَيْهِ الْمُدِي الْبَصَرِلَكَ صَدَقَةً وَالْمَدَالَ لَكَ

، حذیفه رضی الله عنه ، عاکشه رضی الله شر ادر ابو هر بره رضی الله عنه سے بھی ا حادیث منقول ہیں ۔ بیر حدیث حسن غریب ہے ادر ابوز حیل کا نام ساک بن ولید حنق اور نصر بن محمد جرشی بما می ہیں ۔ إِمَاطَتُكَ الْحَجْرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظَمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةً وَ إِفْرَاعُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلُواجِيْكَ لَكَ صَدَقَةً وَفِي الْبَابِ عَنْ أَمِّى مَسْعُودٍ وَجَهِرِوحَلَيْفَةَ وَعَاشَةَ وَالَّيْ هُرَيْرَةً هَلَاً حَدِيثِكَ حَسَنْ عَرِيْبُ وَأَبُو زُمُيْل سِمَاكُ بُنُ الْوَلِيْدِ الْحَلَقِيُّ وَانْتَصْرُ بِنْ مُحْمِدٍ هُوَ الْجُرْشِيُ الْيَمَامِيُّ.

تشريح: قاموس من ب: المديعة الاحسان يعن نيك بطائ اورهن سلوك كمعنى من ب-

المعدوف: المعووف هو اسد جامع لكل ماعرف من طاعةالله والتقرب اليه والاحسان الى الناس-ييخ بروه عمل جوالله كي اطاعت بتقرب ادرلوكون ساتھ يعلائي شيمشبورہواس كومعروف كيتے ہيں ۔

اس مدیث میں معروف کی قبیل سے چندا عمال ذکر کیے گئے ہیں اور متصودان تمام کے ذکر سے ہی ہے کہ نیکی جا ہے ہوئی ہو یا چھوٹی کی بھی نیک کوئنیر نہ بھنا جائے بلکہ ہر معروف پرصدقہ کا تو اب ملتاہے۔جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ "کہل معدوف صدقة" اور خاص طور پردہ نیکی جس میں دوسرول کے ساتھ بھلائی واحسان ہو کیونکہ صدیت باب میر بان اعمال کا معدوف صدقة "کہل معدوف ہو کہ اور اللہ بین اور اللہ تارک و تعالی کو کلوق کے ساتھ بھلائی بہت محمود ہے جیسا کر صدیث میں آتا ہے کہ "الخلق عیال الله فاحب الخلق الی الله من احسن الی عیاله"۔

بہر حال معروف کا تعلق اپن واتی نیک سے ہویا دومروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ان سب پر صدقہ کا ثواب

م<sup>ی</sup> ہے۔

وافداغك من دلوك في دلو اعيك لك صدقه: مثلاً كونَ محف كفر اليكر بإنى بحرنے كے لئے آ باادرؤول اس كے باس نہيں ہے كداس كے ذريعه كھڑا مجركة آپ ہے ڈول سے اس كا كھڑا بحردين تواس پر بھی صدقه كا تواب ملاہے۔

١٣٠٢ بَمَابُ مَاجَآءَ فِي الْمِنْحَةِ

٣٣٠ : حَنَّ الله عَنْ الله عَنْ الله المستعدة الله عَنْ طَلْحَة الله مُصَرِّف الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اله المَنْ الله عَنْ الله المَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله المَنْ

۲۰۲۳ عاریت دینا
۱۲۰۲۳ حفرت براء بن عازب رضی الله عنه کیتے ہیں کہ ہیں
نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جس نے
دورہ یا درق کا منچہ دیا (یعنی عاریت دی) یا کسی بھولے بھنچ کو
راستہ بتایا اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کا تواب ہے۔ بیہ
عدیث حسن سیج غریب ہے الواطق کی روایت ہے۔ ابواطق
اسے طلحہ بن مصرف سے قل کرتے ہیں اور ہم اسے صرف اس
سند سے جانتے ہیں۔ منصور بن معتمر اور شعبہ بھی طلحہ بن مصرف
سند سے جانتے ہیں۔ منصور بن معتمر اور شعبہ بھی طلحہ بن مصرف
سند سے جانتے ہیں۔ اس باب میں نعمان بن بشیر سے بھی
صدیث منقول ہے۔ درق کی عاریت دینے سے مراد ہیں کہ

أبداب المروالصلة

لُعُنهَانَ بْنِ يَشِهْدِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ مَنْ مَنْهَ مَدِيهِ هَةَ وَدِقِ ﴿ رَوْبِ بِيكِ كَا قَرْضَ وينار أحدى زقاقا ' كا مطلب راسته

إِنَّا مَا يَعْنِي مِهِ قَرُّضَ الدَّراهِم وَقَوْلُهُ أَوْمَالِي زُقَاقُنَّا ﴿ وَلَمَا عَهِ-

إِنَّمَا يُعْنِي بِهِ هِلَالِيَّةَ الطَّرِيقِ وَهُو إِرْشَادُ السَّبِيلِ.

تشريح: منهجه: قامون ش ب منحه - كمنعه وضربه اعطائه ليني منهجه كالفنى من عطيد حافظ بن جرفة البارى س . فرماتے ہیں کدالمدیدحة عدد الحرب علی وجھین: حربول کے بالمنجدوقتم کا موتا ہے۔(۱) پہلا یہ ہے کمعطی معطی لیکو مالک

۲- دوسرامعنی سیسب کدان بعطیه فاقة او شاة بعتنع بحلبها و دبرها زمنا شد بدود بمکی کواوننی یا بمری عارضی طور پر تقع حاصل کرنے کے لئے دی جائے کہ وہ اس کا دود ھاوراون وغیرہ ایک متعین پرے تک استعمال کرتار ہے اور پھروالی کوٹا دے۔ (فق الباري)

> یباں دوسرامعنی مراو ہے اور عام ہے کہ مکری دغیرہ دے باس کے علاوہ کوئی اور چیز عارضی طور مردے۔ اوودق يهال جائدي ادرروب پيدادهاردينا مرادب

> > اوهدى زة اقا: الزقاق بالضعر: الطريق لين كى بجولے بوئ كرراسته دكھانا ، رہنمائى كرنا ..

١٣٠٣:بابراسته مين ية تكليف ده

٣٠٠٠ : بَابُ مَا جَآءَ لِي إِمَاطَةِ

#### چز ہٹانا

الآذى عَنِ الطُّريْق

٢٠٢٨: حفرت ابو بررية تروايت بكرسول الله مَوَاليَّوْلِمِية فرالیا کدایک آدمی داستے برجل رہاتھا کداس نے کاسنے دارشاخ ويمى اس نے اسے مناویا۔اللہ تعالیٰ اسے اس کی جزادے گا۔ اوراس کو بخش وے گا۔اس باب بیس حضرت ابو برزہ این عماِس ّ ادرابوذرٹے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیحدیث حسن سمج ہے۔

٢٠٢٧: حَدَّثُهَا قُنْهِبَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَائِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلُ يَمْشِي فِي الطَّرِيقِ إِنْوَجَدَ غُصُنَ شَوْكٍ فَأَخَرَةُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَنَفَرَكُهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَرُزةَ وَالْنِ عَبَّامِ وَأَبِّي نَرِّ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ

تشريح تتال الجزري في النهاية: في اسماء الله تعالى الشكور- هو الذي يركو عندة العليل من اعمال العباد فيضاعف الهم الجزاء فشكرة لعبايته مغفرته الهماء

یعنی الله تبارک ونتعالیٰ کے ناموں میں ایک نام' ' همکور' ' بھی ہے ( قدر دان ) بینی وہ ذات جو بندوں کے لیل اعمال کو قائل قدرجانے ہوئے ان کو بڑھا چڑھا کراس کا بدلہ عطا فرماتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا بندوں کوشکر میں کامعنی میہ ہے کہ وہ بندوں کی مغفرت فرمادیتا ہے۔(النہابہ) .

مطلب بیے ہے کہ شکری نسبت جب بندوں کی طرف ہوتو شکر گذاری مراد ہوتی ہے ادر جب نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتو جزائے خیر،اجروثواب اورمغفرت مراد ہوتی ہے

## انعامات ربّانی) کی

۱۳۰۴:باب مجالس امانت کے ساتھ ہیں

أبواب المروانصلة

١٣٠٢: بَابُ مَاجَآءَ اَنَّ الْمَجَالِسَ بِالْآمَانَةِ

۲۰۲۵: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے
روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیه دسلم نے قرمایا جب کوئی
آدمی بات کر کے چلا جائے تو وہ تنہارے پاس امانت ہے۔
میر حدیث حسن ہے۔ ہم اے این الی ذعب کی روایت سے
ہنجائے ہیں۔

٢٠٢٥ : حَدَّثَنَا آحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبُلُ اللهِ بَنُ الْمُعَارَكِ عَنِ ابْنُ اللهِ بَنُ الْمُعَارَكِ عَنِ ابْنِ ابْنُ عَطَآءٍ عَنْ عَبْدِ الْمَاكِ ابْنُ عَطَآءٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنَ عَبْدِ مَن عَبْدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمَاكِ الْمُعَلِيمِ الْمَاكَةُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ فَي النَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ فَي النَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ فَي النَّهُ عَذَا حَدِيثُ حَدَّنَ وَإِنَّمَا لَعُونَهُ مِنْ حَدِيثِ بُنِ آبَى وَنُبِ

تشریح: بہاں آواب کیلی کا بیان چل رہا ہے کہ مجل میں کی جانے والی بعض باتیں راز کی ہوتی ہیں۔الی راز کی باتیں افشاء کرتا اور دومرے لوگوں کے سامنے فلا ہر کردیتا بیامانت میں خیانت ہے۔

مجلس میں کی جانے والی باتوں کا حکم : بہتم بر مفل میں کی جانے والی ہر بات سے معلق نہیں ہے بلدایی خاص باتی مراد بیں کہ جن کے تفی رکھنے کا صاحب کلام صراحة کہدد سے یا دالالہ ان کے اخفا و کا اشارہ کرد سے مصراحة توبیہ کرزیان سے کہدد سے کریرداز کی بات ہے کہ کو بتا تا نہیں۔ اور داللہ بیسے جیسا کرصد یہ باب میں ہے۔ ادا حدث الرجل العدید فعر التفت اس کی تشریح این دسلان ہے کرتے ہیں کہ زلان التفات اعلام لمین یعدالہ انہ یخاف ان یسمع حدیث احد، واند قد حصد سرہ فکان الالتفاف قائماً مقام: اکتم هذا علی، ای عند علی واکتب وہ و عددت امانة۔

یعنی اس کا دائیں بائیں متوجہ ہوتا دلالۃ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنی بات جو خاص طور پر میں تمہیں بتانے جار ہا ہول بیراز ہےاس کو چھیائے رکھنا اور کسی کو بتاناتہیں۔

الغرض دو محفل میں کی جانے والی وہ خاص با تیں جن کا راز ہونا ولالۂ بااشارۂ معلوم ہوجائے بیامانت ہیں دوسری محافل میں ان کا بیان کرنا امانیت میں شیانت ہے۔

کونی یا تغی راز ندر بھی جا کیں :ایسی باتی بودوسروں کے نقصان کا باعث ہیں ان کوراز نہیں رکھنا جائے بلکہ خردے بچائے کے لئے لوگوں کو بتاوین چاہئیں جیسا کہ ایک روایت میں ہے۔المدجالس بالاحالة الاثلاثة مجالس: سفات وحر حراح، او فوج حدامر، او اقتسطاع مسال بعصر حق مجالس امانت ہیں تیمن مجالس امانت نہیں ہیں۔ا۔ایسی مجلس جس میں ناحق کسی کاخون مہانے کا پروگرام بنایا جائے۔ ۱۔ ناحق شرم کا واستعمال کرنے کی منصوبہ بندی ہو۔ ۱۳ ساحق کسی کا مال کوشے کامنصوبہ بنایا جائے۔

ب با تیں امانت نہیں بلکہ متعلقہ لوگوں ہے دفع ضرر کے سلتے بیان کرد بی جا میں۔

۵۰۳۵: باب حاوت کے بارے میں ۲۰۲۲: حضرت اساء بنت ابو کر محمق ہیں کہ میں نے عرض کمیا

٣٠٥٥: جَكَّنَا أَيُّوالُغَطَّلِي زِيَادُ بُنُ يَحْمَى الْسَّيْخَاءِ ٢٠٢٢: حَكَّنَا أَيُّوالُغَطَّلِي زِيَادُ بُنُ يَحْمَى الْحَسَّانِيُّ الْبَصْرِيُّ ﴿ ا یارسول الله متافیظ برسے یاس جو کھی ہے وہ زبیر جی کی اس محافیہ دے کیا ہیں اس بی سے معدقہ دے کی ہول۔
آپ متافیظ نے فرمایا ہاں دے گئی ہو بلکہ مال کوروک کے نہ رکھو۔ ورنہ تم سے بھی روک لیا جائے گا۔ اس باب میں حضرت عائشہ اور ابو ہر بر ق سے بھی احاویث منقول ہیں ۔ بید حدیث حسن صحیح ہے اور بعض اسے ابن ابی ملیکہ سے وہ عباو بن حبراللہ سے اور وہ حضرت اساق سے لقل کرتے ہیں جبکہ کی راوی اسے ابوب سے نقل کرتے ہوئے عباد بن حبداللہ بن دیوری عباد بن حبداللہ بن دیوری عباد بن حبداللہ بن دیوری عباد بن حبداللہ بن دیوری عباد بن حبداللہ بن دیوری عباد بن حبداللہ بن دیوری عباد بن حبداللہ بن دیوری عباد بن حبداللہ بن دیوری عباد بن حبداللہ بن

۲۰۳۷: حفرت الو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے قربایا منی اللہ عنہ کتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قربایا منی اللہ تعالیٰ سے قریب ، جنت سے قریب اوراوگوں سے قریب ہوتا ہے۔ بخیل اللہ تعالیٰ سے دور، بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جائل منی ، بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے۔ بیحد یث غریب ہے۔ ہم اسے صرف یجی بن سعید کی اعرق سے دوایت سے بہنچانے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیصد یث صرف سعید بن محمد کی سند سے منقول ہے۔ اس صدیث کی دوایت سے اختلاف کیا ممیا ہے کیونکہ سعید، یجی بن سعید سے فال کرتے سے اختلاف کیا ممیا ہے کیونکہ سعید، یکی بن سعید سے فال کرتے ہیں اور وہ حضرت ما کشرضی اللہ شر سے پچھا صادیث مرسال بھی نقل کرتے ہیں اور وہ حضرت ما کشرضی اللہ شر سے پچھا صادیث مرسال بھی نقل کرتے ہیں۔

ثَنَا حَائِمُ النَّهُ وَدُوَانَ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبَى مَلَيْكَةً عَنْ أَسْمَاءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ شَي وَلَا مَا أَذَهُ لَا تُوكِي فَيُوكِي فَيُوكِي فَلَوْكِي فَيُوكِي فَيُوكِي فَيْوَكِي عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحُلِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللَّةُ الللْمُلْمُ الللللْمُ الل

تشری : ندکور و حدیث معلوم ہوا کہ بیوی شو ہر کے مال سے اس دفت خرج کر سکتی ہے جب اس کی طرف سے دلالیۃ یا صراحة اجازت ہو۔ چونکہ آپ تا پیٹی معلوم ہوا کہ بیوی شو ہی واقف تھا س بناء پر حضرت اساء کو کھی اجازت مرحمت فرمادی۔ لاتو کمی فیدو کی علیك: اس سے رہی معلوم ہوا کہ فرچ کرنا مال میں برکت اوراضا فه كاسب ہے اور فرج نہ کرنا ہے بركتی اور تنظی كا سے ہے۔

السعى قديب من الله يعنى مال كرواجبات واحكام بوراكرنے كى وجه سے فى الله تبارك وتعالى كر تريب ہے جس كا تيجيز فا برہے كدوہ جنت كے بھى قريب ہے۔ اور لوگوں كے قريب بھى اس وجہ سے ہے كہ لوگوں كواس سے مالى منفعت حاصل ہوتى ہے الدجو لوگوں كى ضرود يات بورى كرنے كا ذرايد ہے تو لوگ اس سے محبت كرتے ہيں۔ جبہ بخيل كا معاملة اس كے برنكس ہے كہ اللہ دور، مال میں اللہ کا تھم 'پورا نہ کرنے کی وجہ ہے جہنم ہے قریب اور ہو گون ہے دور کہ مال کے ہوئے ہوئے بھی دومروں کی مشکلا ہے۔ میں وکامزینس آتا ہے۔

البحاهل السخى: ملاعلی قاری دهمدالله فرباتے ہیں کہ یہاں جابل عابدی ضد کے طور پر ہے یعنی جابل سے مراد بیہ کہ جوفرائض کا اہتمام کر ہے اور ( نوافل کے فضائل کا علم نہ ہونے کی دجہ ہے ) عابد کی طرح تو افل کا اہتمام نہ کر سکے یعنی ایسافخص جوفرائض کا تو اہتمام کرتا ہے لیکن کم علمی کی دجہ ہے عبادت میں زیادہ انہا کہ نہیں ہے تو یع فض بہتر ہے اس مختص ہے کہ جو صاحب علم ہے اور سخم اور سمجادت میں مشہور ہے لیکن ہے تی مجت ہر برائی کی سمجادت میں مشہور ہے لیکن ہے تھی تو خرج نہیں کرتا ہے جو موجہ ہر برائی کی جڑھے ۔ تو عابد ہونے کے بادجو دونیا ہے اور دنیاوی مال ودولت ہے جہت ہے تھی تو خرج نہیں کرتا۔ جبکہ پی خض جابل ہے لیکن خرج خوب دل خوب کرتا ہے ۔ تو جب دل میں دنیا کی مجت اور مال ودولت سے نگاؤ تبیں ہے تھی تو پی خرج کرتا ہے ۔ تو جب دل میں دنیا کی مجت اس کے دل میں دنیا کی مجت اس کے دل میں دنیا کی مجت اس کے دل میں ہونے ہے میں دنیا کی مجت اس کے دل میں ہونے ہے میں دنیا کی مجت اس کے دل میں ہونے ہے میں دنیا کی مجت اس کے دل میں ہونے ہے میں دنیا کی مجت اس کے دل میں ہونے ہونے ہونے کرتا ہے ۔ تو جب دل میں دنیا کی مجت اس کے دل میں دنیا کی مجت اس کے دل میں دنیا کی محت اس کے دل میں دنیا کی محت اس کو دولت سے نگاؤ تبیں ہے تھی تو ہونے کرتا ہے ۔ تو خاہر ہونے کے دل میں دنیا کی محت اس کے دل میں دنیا کی مجت اس کو دولت سے نگاؤ تبیں ہے تھی تو خرج کرتا ہے ۔ تو خاہر ہونے کے دل میں ہونے دیا نہوں ہونے کیا کہ میں دنیا کی مجت اس کے دل میں ہونے کہ میں دیا تو خوب دیا ہونے کرتا ہے ۔ تو خوب دیا تو خوب دیا تو نہوں ہونے کی دول میں ہونے کی میں دیا تو خوب دیا تو نہوں ہونے کی میں دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دول ہونے کر میں ہونے کی دولت ہے کہ دول میں دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب دیا تو خوب

١٣٠٧: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْبُخُلِ

٢٠٢٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصِ عَمْرُو بَنُ عَلِي ثَنَا أَبُوْ دَوْدَ ثَنَا صَلَقَةً بَنُ مُوسِلِي ثَنَا أَبُو دَوْدَ ثَنَا صَلَقَةً بَنُ مُوسِلِي ثَنَا مَالِكُ بَنُ دِيْنَارِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ عَلَيْبِ الْخُدُويِ قَالَ عَنْ رَسُولُ عَلَيْبِ الْخُدُويِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مُرَيِّزُ مَعْ فَيْنِ الْخُدُويِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مُرَيِّزُ مَعْ فَيْنِ الْجُدُولُ وَسُوءً اللّٰهُ مُرَيِّزُ مَا لَهُ اللّٰهِ مَنْ أَيْنُ مَوْمَ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ مَنْ أَيْنُ مُوسَى اللّٰهُ اللّٰهِ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّٰهِ مَنْ عَرِيْثِ صَلَّقَةً بَنِ مُوسَى اللّهُ اللّٰهِ مَنْ حَرِيثِ صَلَّقَةً بَنِ مُوسَى اللّٰهِ مَنْ اللّهِ مَنْ حَرِيثِ صَلَّقَةً بَنِ مُوسَى اللّهِ اللّهِ مِنْ حَرِيثِ مَلَّهُ مِنْ مُوسَى اللّهُ اللّهِ مَنْ حَرِيثِ مَلْ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٢٩ أَحَدُدُنَا الْحَمَدُ بِنَ مَنِيْعِ ثَنَا يَزَيْدُ بِنَ هَارُوْنَ ثَنَا صَدَقَةُ بُنُ مُولِي عَنْ مَرَّةَ الطَّيْبِ عَنْ صَدَقَةُ بُنُ مُولِي عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَكُر الْصِيِّيْقِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَكُولُ لَا مَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدُخُلُ اللَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدُخُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ عَدِيْتُ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ عَدِيْتُ الْمَالِقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ عَدِيْتُ فَي النَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَالْمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعَلِيْكُ وَلَا مُعَلِيْكُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمُعَلِيْكُ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

ر رہار وہ حس غریب

٣٠٠ - حَكَّاثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنْ بِشُوبِينِ رَافِعٍ عَنْ يَنْجُمَى بُنِ أَبِي كَثِيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ النّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُؤْمِنُ عِرْكُولِهُ وَالْنَاجِرُ حَبُّ لَئِيهِ هِذَا حَدِيثَ عَنْ يَبِيدُ لَا تَعْرِفُهُ

۲ ۱۳۰۰: باب بخل کے بارے میں

۲۰۰۱۸ حضرت الوسعيد خدري رضي القدعته سے روايت ہے كه رسول الله على الله عليه وسلم نے قر الماكسي مؤمن ميں بيد دو خصائيں جي تبييں ہوئئيں اور بداخلاتی -اس باب ميں حصائيں جي تبييں ہوئئيں اور بداخلاتی -اس باب ميں حصرت ابو ہر يرورض الله عند سے بھی احاد بيث منقول جيں - بيد حد بيث تربيب ہے -ايم اس حد بيث كوصرف صدقة بين موكل كی روايت سے بيجائية جيں -

٢٠٢٩: حضرت الوبكر صديق رضى الله تعالى عند سے روايت سبح كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فريايا: فريب كر فيوالا بخيل اور احسان جمائے والا جنت ميں واخل نبيں مون مے۔

بەھدىپەخسن غريب ہے۔

۲۰۴۰: حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تق کی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا مؤمن بحولا اور کریم ہوتا ہے جبکہ فاجر (بدکار) وجوکہ باز اور بخیل ہوتا ہے۔ بیصدیث غریب ہے۔ہم اسے صرف اس سندسے جاسنتے ہیں۔

تشربكم بحصلتان لاتجتبعان في مؤمن البخل وسره العائق اليل والأسري شران يسب كه برايول كالمجوعة شهو الميان

مونے کی وجہ سے ایک برائی مثلاً براخلاقی پائی جائے تو دوسری برائی معن بخل اس میں نہ ہویا آگر بخیل ہے تو بداخلاق نہ ہو۔ دیسے تو مؤمن ش به دونوں برائیاں مدہونی چاہئیں،لیکن اگر کوئی برائی اس میں ہےتو برائیوں کا مرتبع ومجموعہ تو مدہو۔اگر کسی میں دونوں برائيال موجود بيقومطلب بيهوا كرايمان عن حدوره ضعف يهد

علامة ريشت اس كي تشريح على قرمات ين كه العداديه اجتماع الخصلتين فيه مع بلوغ النهاية بحيث لاينفك عدهما ويوجد منه الرضابهما الغريعي دونول خصلتول كاجتاع سعمراديب كديدونول مغاست مستعمل اورجرونتاس میں یائی جا ئیں اور دوان مفات کے باوجود دلی طور پر مطمئن بھی ہو۔ لیکن ایک حفص ایسا ہے کہ بھی ہمی اس سے بداخلاقی سرزوہو جاتی ہے اور بھی بخل کاار تکاب کر بیٹھتا ہے بھراس کوتا ہی ہرتا وہ بھی ہوتا ہے اورخود کولعنت ملامت بھی کرتا ہے توبیاس وعید عمل داخل

عِبٌّ: والفتح والكسو: وعاباز ووعوكه باز - يبال جنت ين عدم وخول سے وخول اولى مراد ہے -

غیر کریسر: اس حدیث کا مطلب میدے کیمؤمن چونکہ بے تارصفات مجمودہ کا مجموعہ وتا ہے۔مثلاً حیاء،حسن کمن مروت،احسان، عنو و درگز روغیر و بیصفات اس کی فطرت ۴ نیے بن جاتی ہیں ان صفات کی وجہ سے نوگ اس کو بے وقو ف اور بھولا سجھتے ہیں اورخو دان کے اندرعیاری، حیالا کی ،غداری ،دھوکہ بازی ،وعدہ خلاقی جیسی صفات رؤیلہ بائی جاتی ہیں وہ اپنی ان صفات کی وجہ ہے خود کو مجھدار اور حکمند مجصتے ہیں اور مؤمن کودھو کہ دسینے کی کوشش کرتے ہیں۔مؤمن کمجی توا بی ایمانی فراست کی جدسے ان کی دھو کہ بازی کو بجھ لیتا ہے لیکن اپنی کریں اور حسن اخلاق کی وجہ ہے تسام کے سے کام لیتا ہے اس کے اس تسام کی وجہ سے لوگ بچھتے ہیں کہ ہے وقوف و کم فہم ہے۔ اس کے قلت کلام کوبھی کم فہنی مجھ لیا جا تا ہے حالانکہ اللہ کے خوف وخشیت سے اس کی زبان خاموش ہوتی ہے جبیبا کہ ابن عبا تضكافر مان سيك "اماعلمتم أن لله عبادا اسكتتهم خشية الله من غيرعي ولابكم، وانهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والتيلاء العلماء\_"

تم نہیں جانتے کہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی زبانوں کو اللہ کے خوف نے خاموش کرا رکھا ہے۔ حالا نکہ وہ بولنے سے عاجز نہیں نہ ہی کو تنے میں بلکہ وہ تو ہوئے علم دالے سے وبلیغ اور ذی شرافت اہل علم نوگ ہیں۔

اور بعض مرتنبه مؤمن این بهولین کی وجه ہے دھوکا کھا بھی لیتا ہے تو بیرحالت استمراری تہیں ہوتی بلکہ ایک آ دھ مرتبہ میں ہی مخاط موجا تا ہے اور دو بارہ دھو کا نبیں کھا تا۔

٤٠٠٠: باب الل دعمال رخرج كرنا

۲۰۱۱: معفرت الومسعود الصاري رمني الله عندے روايت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا سم محض کا ہے اہل وعیال پرفزج کرہ مھی صدقہ ہے۔ اس باب میں حضرت عبدالله بن عمرورضي الله عنه جمروبن اميه رمني الله عنه اورابو ہریرہ رضی الله عندے یہی احادیث منقول ہیں۔

٤٠٠٤: بَابُ مَاجَآءَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ ٢٠٣١: حَدَّثَكَا إَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِي بْن إَبِي قَامِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن يَزِيْدُ عَنْ أَبِي مُسْعُودٍ الْأَنصَادِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَفَقَةُ الرَّجُل عَلَى آهْلِهِ صَدَقَةٌ وَفِي الْيَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبُرِهِ وَعَمْدِهِ بْنِ أُمَيَّةَ وَٱبِي هُرَيْرَةَ هَٰذَا

حَدِيثُ حَسَ صَحِيْهُ

٢٠٣٢: حَدَّثَنَا تُتَهَبَّةُ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيِّي قِلاَ بَةَ عَنْ اَبَى السَّمَاءَ عَنْ ثَوْبَاتَ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْضَلُ الدِّهِنَا وَرَيْنَا لَّ يَنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِمَالِهِ وَوَيُنَا لَا يُعْفِعُهُ الرَّجُلُ عَلَى فَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ اَيُو قِلاَ بَا يَنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ اللهِ وَوَيْنَارُ بَنَا يَالُهُ عِبَالِ لَهُ وَعَالَ فَأَى رَجُلِ آعظُهُ اجْرَافِنْ رَجُلِ يُنْفِقُ عَلَى عِمَالَ لَهُ صِعَارِيعَقِهُ اللَّهُ بِهِ وَيَغْفِيهُ أَلْهُ بِهِ وَيَغْفِيهُ اللهُ بِهِ هَذَا

يەمدىث مىن تىجى ب

۱۰۳۳ : حفرت قربان کہتے ہیں کدرمول اللہ سُؤیڈی نے فرمایا:

ہمترین دیناروہ ہے جے کوئی محف اپنے اہل دعیال برخری کرتا

ہماری میں دیناروہ ہے جے کوئی محف اپنے اہلے دعیال برخری کرتا

دوستوں پرٹی سیمل اللہ فرج کرتا ہے۔ ابو قلاب کہتے ہیں کدراوی

فرستوں پرٹی سیمل اللہ فرج کرتا ہے۔ ابو قلاب کہتے ہیں کدراوی

فراب کم ال کا شروع میں ذکر کیا اور پھر فرمایا: اس محف سے زیادہ
قواب کم ل سکتا ہے جوابی چھوٹے بچل پرخرج کرتا ہے۔

جنہیں اللہ تعالی اس کی وجہ ہے محت وستات کرنے سے بچالیتا

ہمادرانیس اس کے ذریائے کی کرتا ہے۔ یہ دیا ہے۔

تشریح: کر والوں پرخرج کرنا ہوی نسیات کا حال ہے۔ چونکہ کر والوں پران کی ضرورت کی بقدرخرج کرنا واجب ہے اور فال و عیال کوستفل خرچہ و غیرہ کی ضرورت رہتی ہے اور ان کاستفل خرج اس فض کے ذہہے البندا اگر بیخرج کرنے والا کھر والوں پ خرج کرے اور تو اب کی نیب ہے ساتھ خرج کرے تو واجب بھی پورا ہوجائے گا اور تو اب علیمہ ہ رہا۔ اور اگر تو اب کی نیبت نہ کی ویسے ہی خرج کرے اور تو اب بھر حال پورا ہوجائے گا تو اب ہوسکتا ہے نہ سلے کہ نکاری کی ایک روایت میں ہے کہ: ادا السف و سے بی معلم ہور ہاے کہ قواب کی ایک روایت میں ہے کہ: ادا اسف صدی ہے۔ اور تو اب کی ایک مور ہائے کہ قواب کی ایک میر بھی رکھ ( بخاری وسلم ) تو اس صدی ہے۔ بھی معلم ہور ہائے کہ قواب کی نیبت کرے گا تو آب سلے گا۔

نفقة الرجل على أهله صدقة: احل مراومرف يوى بحى بوكتى ماورد يركمروا يهى محتل بوسكة ين بها كرارشاد بارى تعالى بكريستلونك ماذا يدفقون قل ما انفقته من خير فللو الدين والاقريين.

اور صدقد سے مرادیہ کے صدقہ کا تواب مے گا۔ کیونکہ اصطلاحی صدقہ اگر مرادلیا جائے تو یوی کے ہاتمی ہونے کی صورت میں اعتراض لازم آئے گا کہ اس کوقو ہاتمی ہونے کی وجب صدقہ واجب نہیں دیا جاسکتا مالا تکہ اس برخرج کرنا بھی واجب ہے۔ البندایہ ال صدقہ کا تواب مرادیے۔

١٣٠٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي الضِّيَا لَهِ وَغَايَدُ الضِّيَا لَهِ كُمُ هُوَ

٢٠٣٣ حَدَّقَا قُتَيْبَةُ قَعَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمَدُوعِ الْعَدَوِي الَّهُ قَالَ الْمَدُ مُرَيَّةٍ الْعَدَوِي الَّهُ قَالَ الْمُصَرَّتُ عَيْدًا كَيْ وَسَلَّدَ وَسَلَّدَ وَسَلَّدَ وَسَلَّدَ وَسَلَّدَ وَسَلَّدَ وَسَلَّدَ وَسَلَّدَ وَسَلَّدَ وَسَلَّدَ وَسَلَّدَ وَسَلَّدَ وَسَلَّدَ وَسَلَّدَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّدَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ وَسَلِمَتُهُ أَلَّكُ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ إِسَالُتُهِ وَسَلَّدَ مِنْ كَانَ يُوْمِنُ إِسَالُتُهِ

## ۱۳۰۸:باب میمان نوازی کے مارے میں

۲۰۳۳: حضرت ابوشری عدوی فرماتے میں کدمیری آمجھوں نے دیکھااورکا نول نے سناجب ہی اکرم مظافی نے فرمایا جس مخص کا اللہ تعالی اور آخرت کے دن پرایمان ہے اسے اپ مہمان کی امجھی طرح مہمان نوازی کرنی جا ہے۔ صحابہ کرام نے یو چھاپرتکلف مہمانی کب تک ہے۔ آپ ملائی آئے فرمایا ایک دن اور ایک رات تک پرتکلف میافت کرتا پھر فرمایا کہ میافت ترتا پھر فرمایا کہ میافت تین دن تک ہے اور جواللہ اور قیامت کے دن ترا بھی بات اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوا ہے کہ اچھی بات کے ماموش دے ہے۔

۲۰۳۲ : حفرت ابوشری کعی کیتے ہیں کہ دسول اللہ مالیکی ا نے فر مایا فیافت تین دن تک اور پر لکلف فیافت ایک دن و رات تک ہے۔اس کے بعد جو پھرمہمان پرخرج کیا جائے وہ مدقہ ہوتا ہے۔کسی مسلمان کیلئے جا کرنمیں کہ اس کے پاس زیادہ وقت تک کفہرا رہے بہاں تک کہ اس حرج ہونے گئے۔ حرج کے معنی یہ ہیں کہ مہمان میزبان کے پاس اتنا طویل نہ تغیرے کہ اس پرشاق گزرنے گئے۔اور حرج ہیں والے سے مراوی ہی ہے کہ اے تک نہ کرے۔ اس باب ہیں حضرت عائشہ اور ابو ہری ہے کہ اے تک نہ کرے۔ اس باب ہیں مالک بن انس اور ابو ہری ہے کہ اے تھی احادیث منقول ہیں۔ مالک بن انس اور ابو ہری ہے حق میں احادیث منقبری سے مقال کرتے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے اور ابوشری خزائی وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلْمُكْرِمُ ضَيْفَةً جَائِزَتَهٌ قَالُوْا وَمَاجَائِزَتُهُ قَالُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ قَالَ وَالضِّهَافَةُ لَلاَ ثَةُ أَيَّامِ وَمَاكَانَ بَعْلَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَمَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلْيَكُلُ خَدْرًا اوْلِيَسْكُتُ لَمْنَا حَدِيثَ صَحِيثٌ

تشری مهان کا پرتطف اہتمام ایک دن ہے اور بقیدود دن جو کھر میں ہے دہ حاضر کردے۔ اس سے بعد مہمان پرخرج کرتا آگر چہ اس کاحی نیس کیکن ٹواب کا باعث ہے ایس مناء پرتین دن کے بعد خرج کومیرقہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

ضیافت کا تھم: آمام شافعی ما لک اورا بوصنیفی جمہورا الی علم کے زویک ضیافت و مہمانی سنت مو کدہ ہے جبکہ امام لیٹ واحمہ کے نزویک فیافت و مہمانی سنت مو کدہ ہے جبکہ امام لیٹ واحمہ کے نزویک آیک دن آیک رات کا وجوب گاؤں و دیبات والوں کے لئے ہائی شہر کے لئے بیس ہے۔ اور وجوب کی دلیل ابوداؤ وکی روایت ہے کہ " فیسلة السندے حق واجب "آیک رات کی مہمان نوازی ہرمسلمان پرواجب ہے۔ (ابوداؤ د)

جمہور کی ولیل اور جواب جمہور کی دلیل حدیث باب ہے کداس میں " جساند قسه" کا لفظ عطید کے معنی میں ہے جو کداسخباب پر دلالت کر رہاہے۔

یاتی رہی ابوداؤد کی روایت تواس کوبعض علما ہے منسوخ قرار دیا اور کہا کہ وجوب کی روایات ابتدائے اسلام کی ہیں بعد میں استحاب کی روایات سے منسوخ ہیں۔ و البواك البوودالسكة والمسالة المسالة 
کین بہتر ہے کہ بظاہر وجوب کی جوروایات ہیں وہ بھی استخباب پر منول ہیں اور اس میں مہمان کے حق کی تا کید سے لئے اس متم کے الفاظ وار دہوے ہیں جیسے عدیث میں آتا ہے کہ "غسل البعد عدی اجب علی کیل محتلمہ سیمند کا مسل ہر بالغ پر واجب ہے۔ توجیعے یہاں وجوب ہے استخباب مراد ہے اس طرح یہاں بھی ہے بذیادہ سے ذیادہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔

هے,رورہ سے رورہ پر دست و سرہ ہے۔ ۱۳۰۹: ہاب بتیموں ادر بیواؤں کی خبر کیری

۱۹۵۰ الزمنر مفوان بن سليم مرفعانقل كرتے بين كدرسول الله من الفيخ في فرمايا: بيره اور تحارج كي ضروريات بورى كرنے كيلئے كوشش كرنے والا جهاد كرنے والے بچابد كی طرح جودن بين روزه ركھ اور رات كونماز بي پر هتا ہے۔ مخص كی طرح جودن بين روزه ركھ اور رات كونماز بي پر هتا ہے۔ انہوں نے معن سے انہوں نے ماكل سے انہوں نے 
١٣٠٩ بَابُ مَاجَآءَ فِي السَّعْيِ عَلَى الْارْمَلَةِ وَالْيَتِيْمِ

٣٥ - ٢٠ حَمَّقَنَا الْانْصَارِيُّ ثَنَا مَسُ ثَنَا مَالِكُ عَنْ صَفُواَتُ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ فَي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْنُ مِن عَمُومُ اللّهَ مَا اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْنُ مِن مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٠٣٧ : حَدَّ لَكَا الْانْصَارِيُّ نَامَعُن نَامَالِكُ عَنْ قُوْرِ بِنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَكَا عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ هَلَا حَدِيثَ حَسَنَ صَرِيعُ عَرِيْهُ عَرَيْهُ وَآبُو الْفَيْثِ السُّهُ سَالِمٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعِلَيْمٍ وَتَوُرُ بُنُ يَزِيْدَ شَامِقٌ وَتُوْرُ بُنُ زَيْدٍ مَدَيْقٍ

تشریخ السعی علی الاوملة : ای الکاسب لها العامل لمؤنتها: یعنی یوه اوراس کے پتیم بچوں کی کفالت کیلئے کوشش کرنے والا بوران کے لئے بحث کرنے والا۔

الدملة: ووعورت جس كاخاوندم كما بوريوه عورت\_

المسكين. يهال مكين سه دويتم بجيم ادب جويوه كى برورش بن بوراى كے امام ترفري في اب با عرصا ب- "باب ماجاء في السعى على الارملة و اليتيم"

۱۳۰۰ میل شاهه پیشانی در شاش چیرے سیلنا

٢٠٣٧: حضرت جابر بن عبدالله " سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگی کے اور بیہ کہ رسول اللہ منگی کی اور بیہ کہ میں کام صدقہ ہے اور بیہ بھی نیکیوں میں ہے کہ تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی ہے (خوش ہوکر) ملوا ورا پنے ڈول سے اپنے بھائی کے ول میں بیائی وال دو۔اس باب میں حضرت ابوذر ہے

١٣١٠: بَابُ مَاجَآءَ فِي طَلَاقِهِ

الْوَجْهِ وَ حُسُنِ الْهِشُوِ

٢٠٣٧: حَذَّتُنَا قُنْيَدَةٌ ثَنَا الْمُذَكِيدَ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ الْمُنْكَدِدِ مَنْ الْمُنْكَدِدِ عَنْ اللهِ صَلَّى عَنْ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنُّ مِنْ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّةَ وَإِنَّ مِنَ اللهُ عُرُوْفِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

اااايًابُ مَاجَآءَ فِي الصِّدُقِ وَالْكَذِبِ

٢٠٣٨: حَدَّثُ مَا هَنَّادٌ ثَلَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ

شَعِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللُّو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدَّقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ

يَهِ دِي إِلَى الْهِوْ وَإِنَّ الْهِوَّ يَهْدِي إِلَّى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ

الرَّجُلُ يَصُدُ كَنَ وَيَتَحَرَّ الصِّدُى حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَاللهِ

صِيِّيْتًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهَدِى إِلَى الْفُجُور

وَإِنَّ الْفُجُورِيَهُ بِنِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكُذِبُ

وَيَتَعَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا وَفِي

الْبَالِ عَنْ لَهِي بَكُر الصِّدِيْنَ وَعَمْرَ دَعَبُ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنِ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنِ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنَ اللهِ بُنِ اللهِ بُنَ اللهِ بُنِ اللهِ بُنَ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ اللهِ بُنِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

٢٠٣٩ نَحَدَّثُنَا يَحْيَى بْنَ مُوسَى قَالَ قُلْتُ لِعْبَكِ الرَّحِيْم

البن هَارُوْنَ الْفَسَّانِيِّ حَدَّثُكُمْ عَبْدُ الْعَرِيْدِ بْنُ أَبِي رَوَادٍ

عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبِي عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ إِذَا كُذَبَ الْعَبُدُ تَيَاعَدَعَنَهُ الْمَلَكُ مِيلًا مِنْ تَتْنِ

مَاجَآءَ بِهِ قَالَ يَعْمِنُ فَأَثَرَّتِهِ عَبْدٌ الزَّحِيْدِ بْنُ هَارُوْنَ وَقَالَ

لَعَوْ هَٰ فَاحَدِيثُ حَسَنَ عَرِيْبُ لاَ تَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَٰ فَا

بھی صدیث منقول ہے۔ بی<sub>ا</sub>حدیث حسن کیج ہے۔

#### ااسلانياب سيج ادر مجموث

٢٠٠٣٨: حضرت عبدالله بن مسعودات روايت ب كدرسول الله مْثَالِيَّةُ مِنْ فِرِمَايَا مِنْ كُولَازُم كَمُرُوبِ مِثْكَ مِنْ يَنْكَى كَارَاستَدِ دَكُمَا مَا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اورا دی برابر بھی بول کر ہتا اوراس کا ارادہ کرتا رہتا ہے۔ حی کداللہ تعالیٰ کے بال صدیق (سیا) کھے دیاجاتا ہے۔ جموث سے اجتناب کرو۔ بے شک حجوث مناه كارات دكعاتا باور مناهجتم كي طرف لے جاتا ہے اورآ دی مسلسل جمورث بولتا ہے اور اس کا ارادہ کرتا رہتا ہے بیبال تک کرانشد تعالیٰ کے باس کذ اب (جھوٹا) لکھ دیاجاتا ہے۔اس باب يس حفرت الوكرصد إلى معرم عبدالله بن محير اورعبداللدين عرست بھی احادیث منفول ہیں۔ بیصدیث حس سیح ہے۔ ۲۰۲۹ حضرت این تمر ہے روایت ہے کہ ٹی اکرم موافق کے فرمایا جب بنده جھوٹ بولٹا ہے تو فرشتے اس کی بوکی وجہ سے اس آدی ہے ایک میل دور چلے جاتے ہیں۔ کجی کہتے ہیں ك جب ين إن يوديث عبد الرجم بن بارون س بيان كى توانہوں نے فرمایا: ہاں بیصدیث حسن غریب ہے۔ ہم اے مرف اس سندے جانے ہیں ۔عبدالرحیم بن بارون اس میں متغرو ہیں ۔۔

الغرص بچے بولنا ایساعمل ہے جوانسان کو دیگراچھا تیوں کی طرف لے جانا ہے دوسری نیکیوں کا حصول اس کے لئے آسان موجا تاہے۔اور پھریہ نیکیاں بالاکڑاس کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اور جب بندہ برابر کی یولمآ رہتا ہے۔اوراس کی کوشش کرتا رہتا ہے۔تو الله تبارک وتعالیٰ کے ہاں صدیق لکھاجا تا ہے۔

بعنی بہت زیادہ تج بولنے والا ،تو آسانوں میں اس کا نام بچوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور جب بندہ جموث بولے و بہجوٹ بولتا و گیر برے اعمال کے انتخاب کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ اور بدہرے اعمال اس کوجہتم میں لے جاتے ہیں۔ جب بندہ جموث ہی کی کوشش شن نگار ہے۔ تو اللہ کے بال بھی بہت بڑا جمونا قرار دیا جاتا ہے جسیا کہ ایک روایت میں ہے کہ الایوال العہد یکذب و یتحدی الکذب فینکت فی قلبه لکتة سوداء حتی یہود قلبه فیکتب عدد الله من الکاؤ بین۔

اس صدیث سے معلوم : واکہ ہر ہر نیکی وزن میں ایک جنسی نیں ہوتی اورای طرح ہر ہر گناہ بھی برابر درجہ کانہیں ہوتا۔ بلکہ بعض نیکیال لازم ہموتی ہیں۔ادربعض نیکیال متعدی ہوتی ہیں دوسری نیکوں کی طرف ،ای طرح گناہوں کا حال ہے۔ تباعد، عنبه المعلق میلًا من نتن ما جاء یہ: اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کی بھی خوشبوا وربد بوہوتی ہے کہ جھوٹ بولنے کی بد بواتی

ہوتی ہے کہ فرشتہ ایک میل اور علاجا تاہے۔ رے۔(۲) ہر یہ وتحالف کا تبادلد کرنا جاہئے اس ہے محبت میں اضافہ: دنا ہے۔(۳) ایئے محسن کا شکر میدادا کرنا جاہئے کیومکہ انسان کوانند تعالیٰ کی نعتوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ رب کاشکر گذار بندہ بن جاتا ہے ۔ (۴ ) معمولی نیکیوں کونظرا نداز نہ کرنا ع ہے مثلاً اپنے مسلمان بھائی کے لئے مسکرانا باڑائی ہے روکنا ، بھولے بھٹکے کوراستہ بتانا ، راستے ہے پھر ، کا نئے وغیرہ ہٹا دینا ، خی کے پانی پانا بھی نیکی ہے(۵) سخاوت کی فعتیات اور مال کورو کئے کی قدمت کدانڈ تعالیٰ بخی کو پیند کرتا اور بخیل کونا پیند قرما ناہے خی کہ بخیل کے لئے ہے کہ جنت میں داخل نہ ہوگا ۔اصل میں مظاوت اور بخیل بید دوادصاف ہیں جومعا شرے میں بھلائی اور پُر اکی کے کو یا مرکز ہیں ۔ بخیلی معاشرے میں مفاد پرتی اورخودغرمنی کوتر جے ویتی ہے جبکہ مخاوت ایٹ رادرمحبت واخوت کوجنم دیتی ہے۔ (۲) الل وعيال برخرج كرنا بحى صدقته ہاور نبي كريم مؤنيَّ في نے فر مايا كه و و بهترين وينار ہے جو كو في فخص اپنے الل وعيال برخرج سمرے ۔۔( ے )مبمان کی تکریم ایمان کی علامت ہے مہمانی کے آ داب میں بیعی ہے کہ وہ میزیان کے پاس اُنتا تھہرے کہ وہ تنگی محسوس خد کرے ۔مہمان اور میزیان کو اس معاسطے میں اعتدال اختیار کرنا جا ہے ۔( ۸ ) بتیموں اور بیوا کال کی خبر گیری کرنے والے کو گویا مجاہد قرار دیا گیا ہے بتیم اور بروہ معاشرے کے دوستم زوہ افراوہ ویتے ہیں جن کومعاشر دنظرا تداز کردیتا ہے اور بیدونوں طبقات كميرى كى والت ميں راج ميں يالوكوں كے ظلم وسم كانشا شدينت بيں ۔اسلامي تعليمات كى جامعيت كاريمالم بي كهاس نے ان طبقات ہے حسن وسلوک کو نیکی کا اعلیٰ درجہ قرار ویا ہے۔ اگر ہم اس معاسلے میں اسلامی تغییمات پرتمل کریں تو دومرے معاشروں کے لئے قابل تقلید مثال ہیں کر سکتے ہیں جہاں بیدونوں طبقات بری حالت میں گذر بسر کرتے ہیں۔ (۹) یچ کولازم کچٹرنا جا ۔ اِ کیونکہ بیانسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے جبکر گنا و ہے اجتناب کرنا جا ہے کیونکہ بیجہنم کا راستہ ہے۔

۱۳۱۲:باب بے حیائی کے بارے میں

٣٠٣٠ نَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُهُنُ عُبُنِ أَنَّا عُلَى الصَّنْعَانِيَّ وَعَهُرُ ٢٠٣٠ وَمَالِ. وَأَجِنِهِ قَالُوْاتُنَا مُرُدُّدُ الرَّزَّاقِ مَنَ مُعْمَرِ عَنْ ثَالِبِ عَنْ ﴿ فَمِالِا.

،۲۰۴۰: حضرت انس سے روایت ہے کدرسول اللہ من فیکم نے فرمایا ہے حیالی جس چیز میں آتی ہے اسے حیب داریناتی ہے ١٣٦٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْفُحْشِ ٢٠٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ أَذَا عُلَى الصَّنُعَانِيُّ وَغَيْرُ

أنَّسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ

الْفُخْشُ فِي شَوْءٍ إِلَّا شَالَةً وَمَا كَانَ الْحَمَاءُ فِي شَوْءٍ إِلَّا وَالَّهُ

وَفِي الْهَابِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ أَبُوْ عِيْسُي هٰذَا حَدِيثُ حَسَنَّ

٢٠٠٣: حَدَّدُكَنَا مُحْمُودُ بِنُ غَيْلاَنَ ثِمَنَا أَبُو دَاوُدُ ٱلْبِافَا شَعْبَةُ

عَن الْكُعْمَش قَالَ سَمِعْتُ آبَاوَالِلِ يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقِ

عَنَّ عَيْدٍ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيَّادُكُمُّ أَخَاسِنُكُمُ أَخَلَا قًا وَلَمْ يَكُن

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشَّاوَلَا مُتَفَرِّضًا طَذَا

غَرِيْبُ لَا نَعُونُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِثِ عَبْدِ الرَّزَّالِ-

علاق ﴿انعامات ربّاني﴾ ﴿ ﴿ انعامات ربّاني ﴿ اللهِ ١٩٢٠ ﴾

اورحیاجس چیز میں آئی ہاسے مزین کردیتی ہے۔اس باب مين حضرت عاكث من يمي حديث منقول بين - امام الوعيشي ترنديٌ فرماتے ہيں بيعديث حسن غريب ہے۔ ہم اس عديث كومرف عبدالرزاق كى روايت سے جانتے ہيں۔

۲۰۴۷: حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عندے روایت ہے که رسول اکرم ملی انله علیه وسلم نے فرمایا: تم جس سے بہترین لوگ وہ میں جن کا اخلاق سب سے بہتر ہے اور نبی ا كرم صلى الله عليه وسلم تسميمي فحش مكو كى كرت اور نه على بدان کی عادات میں ہے تھا۔

بیمدیث سنتی ہے۔

ر دو ررو ر دو خزیث حس صحیحہ تشريخ اللعن : كل عصلة تبيعة من الاقوال والانعال: يعن تول وفعل مريرى خسلت وفش كهتر أي-توخش: جڪلف فخش كوئي كرناهش كبلاتاب.

١٣١٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي اللَّعُنَّةِ

٢٠٢٢ حَدَّثُكُ مُحَمَّدُ بِنُ الْمَثْنَى لَكَا عَبْدُ الرَّحْلِي بِنُ مَهْدِيقٍ ثَمَا هِشَاهٌ عَنْ تَثَادَةُ عَن الْحَسَن عَنْ سَهُرَةُ أَبْن جُنْدُبُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَلَاعَنُواْ بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا بِغَضَبِهِ وَلاَ بِالنَّارِ وَفِي الْبَابِ عَنِ الِيَّنِ عَمَّاكِي وَالْبِيُّ هُرَيْرَةً وَالْنِي عُمَّرَ وَعِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنَ

سوم ٢٠ نَحَدَّ لَكُنَا مُحَمَّدُ فِن يَحْيَى الْاَدِيِّ الْبُصُرِيُّ لِمَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ عَنْ إِسْرَ آئِيلُ عَنِ الْكَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِمْدَ عَنْ عَلْعَنَةَ عَنْ عَمْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْغَاجِينِ وَلَا الْبَذِي مِنْ احْدِيثُ حَسَنَ غَرِيْتُ وَكُلُونِي عَنْ عَبُّدِ اللَّهِ مِنْ عَيْدِ هَذَا الْوَجْمِ

٢٠٣٣: حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنَّ أَخُرُمَ الطَّائِيُّ الْبَصْرِيُّ فَعَا يَشُرِينُ عُمُو َ فَعَا أَبَانُ بُنُ يَزِيُدُ عَنُ قَتَامَةَ عَنُ أَبَى الْعَالِيَةِ

## ١٣١٣: باب لعنت بهيجنا

۲۰۴۲: حفرت سمره بن جندب رمنی الله عنه کیتے میں که رسول اللصلى الله عليه وسلم نے قرمايا: آليس ميں ايك دوسرے يرالله ك لعنت ،غضب اورووزخ كى بينكارند بيجو-اس باب يل حضرت اين عباس رضى الله عنهماءابو برميره رحنى الله عنهءا بن عمر رضى الله عنهما اورعمران بن حصين رضى الله عنه سنة بهجى احاديث منقول ہیں میرحدیث حسن سیح ہے۔

۲۰۴۳: حضرت عبدالله رضى الله عندسے روایت ہے که رسول التصلى التدعليه وملم في فرما ياطعن كرف والابسى برلعنت بيجيخ والا بخش موئی كرنے والا اور بدتميزى كرنے والا مؤمن نيس ب بيرجديث حسن غريب سيراد رعبدالله بن مسعود رمني الله عنه بي ئے کی سندوں سے منقول ہیں۔

۳۴ ۴۰: معفرت ابن عماس رضی الله عنه فرماتے میں کدا یک محف نے رسول اللہ صلی ، ٹندعلیہ وسلم سے سامنے ہوا پر لعنت جیجی ۔

آپ صلى الله عليه وسلم في قربايا: موا برامنت نه بيجوبية وبإيمر تحكم

ے اور جو محض کسی ایسی چیز پر لعنت بھیجا ہے جواس کی مستحق نہیں

توو العنت ای پروالی آتی ہے۔ بیصدیت حسن غریب ہے۔ ہم

1917

عَنِ أَمْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَجَّلًا لَعَنَ الرِّيْحَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلُ لَا تَلْعَنِ الرِّيْحَ وَإِنَّهَا مَامُوْرَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَكَنَّ شَيْنًا لَيْسَ لَهُ بِأَشْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ هٰذَا حَدِيثَ عَرِيْتُ

حَسَنَ لاَ تَصْلَمُ أَحَدُّ أَسْعَلَهُ عَلَيْهُ بِهُو بِنِ عُمَدَ اللهِ السياح السياح والبيت المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستح المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد

لاتلاً عنوا بلعنة الله: يعنى بينه كم تحدير الله كالعنت -

ولا بغضبه بين ميشمين تهديرالله كاغضب اور

ولا بالناد: يول شركي كوالله تخييج بنم من وافل كري-

رجعت الماعدة عليه؛ ليني جومتنق لعنت نه بواس پرلعنت کی جائے تو و دلعنت کرنے والے کی طرف بی اوٹی ہے۔اورلعنت کرنے والاخود ملحون بن جاتا ہے۔

لعنت کا تحکم : جسمخص کے ستی لعنت ہونے کا بیتین ہواس کولعنت کرنا جائز ہے جیسے شیطان ،فرعون ، قادیانی وغیرہ اورا کر کسی کے مستحق لعنت ہونے کا بیقین نہ ہوتو پھر لعنت کرنا جائز نہیں ،خود ہی ملعون ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لئے اس معاملہ میں انتہائی احتیاط کی منرورت ہے خاص طور پرعورتیں اس میں بالکل احتیاط نیں کرتیں۔

۱۳۱۳:باب نسب کی تعلیم

۲۰ ۴۰: حعزت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کوئی دعا اس سے زیادہ جلد . قبول نبیس ہوتی جس قدر خائب کی دعا غائب کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ بیرحدیث غریب ہے۔ ہم اسے مرف اس سندے۔ ١٣١٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي تَعْلِيْمِ النَّسَبِ

٢٠٢٥ : حَدَّقَنَا أَضْهَدُ بْنُ مُحَدِّدٍ ثَنَاعَبُدُ اللهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الْمُعَلِّدِ بَنِ عِيْسَى الشَّنَقِي عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى عَنْ عَبْدِ الْمُعَلِّةِ بَنِ عِيْسَى الشَّنَقِي عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُعْبَعِثِ عَنْ أَبَى هُرَيْرَةً عَنِ التَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَعْبَلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَكِنَّ فَالْ تَعْبَلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَكِنَّ عِللهُ الرَّحَامُ فَكُمْ فَكِنَّ عِيلَةً الرَّحِم مَحَبَّةً فِي الْمُعْلِ مَثْرَلَةً فِي الْمَالِ مَنْسَلَةً فِي الْمُعْرِ مَنْ هَذَا الْوَجُهِ وَمَعْفَى قَوْلِهِ مَنْسَأَةً فِي الْمُعْرِدِ

١٣١٥ : بَابُ مَاجَآءَ فِي دَعْوَةِ الْآخِ

رِلاَ خِيْهِ بِظَهْرِالُغَيْبِ

٣٦ \* اَحَدَّقَانَا عَبْدُ بُنُ حُمَّيْدٍ ثَنَا قَبِيْصَةُ عَنْ سُفْعَانَ عَنْ عَدْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ زِياَءِ بُنِ الْعُهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزَيْدُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ صَادَعُونَةُ السُرَءَ إِجَابَةً مِنْ دَعُونَة 'غَائِب لِغَائِب لِغَائِب

هٰذَا حَدِيدُتُ غَرِيبٌ لَا بَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَٱلْإِنْوِيدِي يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نِيَادِ مِن ٱلْعُدِ الْإِفْرِيْقِي.

١٣١٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي الشَّتُم

٣٠ ٢٠ احَدَّ فَكَا تُعَيِّبُهُ فَنَا عَيْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْتَكَّانُ مَاتَا لاَ فَعَلَى الْبَادِي مِنْهُمَامَالُو يَعْتَلِ الْمُظْلُومُ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْلِوالْنِ مَسْعُودٍ وَعَدِدِ اللَّهِ مِن الْمُنظَلِ لِللَّهِ عَلَى صَحِيعًا حَدَّثَنَا مُحْمُودُ بُنَّ غَيْلاَنَ ثَنَا أَبُّو دَاوْدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ مُنْهَانَ عَنْ نِهَادِبُنِ عِلاَ تَهَ قَالَ سَمِعَتُ الْمُعِمَرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَعُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُسِيُّ الْأُمُواتَ فَتُوذُوا الْلَحْيَاءَ وَقَدَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مُنْهَانَ فِي هٰذَا الْحَدِيدُةِ فَرَوَى بَعْضُهُمُ مِفْلَ وَالِيَّةِ الْحَفَرِيِّ وَرَوَاى بِتَعْشُهُمْ عَنْ سُفْيَاتَ عَنْ زِيادِ بْن عِلْا لَهَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً يُحَدِّثُ عِنْدَ الْمُغِيرَةَ بِنِ شَعْبَةً عَنِ

٣٠٠٠٠ حَدَّثَعَا مَحْمُودُ بُنَّ غَيْلَانَ فَعَا وَكِيْعٌ فَمَا سُغْهَانُ عَنْ زُهَمْ بِمِنِ الْحَادِثِ عَنْ آبِي وَانِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِمَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وَكِتَالُهُ كُنُو قَالَ زُيْهُ لَ قُلْتُ لِلْمَى وَاثِلَ أَثْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ

عَيْدِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ هٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَعِيدٌ

١٣١٤: بَابُ مَاجَآءَ فِي قُول الْمَعُرُوفِ

٢٠٥٠ حَذَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ خُجْرِثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ

پچائے ہیں ۔ افرایق کا نام عبدالرحمٰن بن زیاد بن اہم افرایق ہے اوران کوحدیث میں ضعیف کہا گیا ہے۔

أبواب البروالصلة

#### ١٣١٢: باب گالي ديتا

يه ٢٠: حضرت الوهريزه رضى الشد عنه تهيتية بين كه رسول الشعب الله عليه وسلم في فرمايا دوآ دي كالي كلوج كرفي والي جو يحد كمين وه ان میں سے ابتداء کرنے والے پر ہے۔ جب تک کے مظلوم حد ہے نہ ہو تھے۔اس ہاب بیل حضرت معد ماہن مسعود اور عبداللہ بن مغفل سے بھی ا عادیث منقول ہیں۔ پینجد بیث حسن سمجے ہے۔ ٢٠ ٢٠: حفرت مغيره بن شعبد رضي الله عنه كبتي بين كدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا مر دول کوگانی نه دو کیونکه اس سے زندہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔اس حدیث کونقل کرنے میں سفیان سے ساتھیوں کا اختلاف ہے۔ بعض اسے حفری کی روایت کی طرح لفل کرتے ہیں جبکہ بعض سفیان سے اور وہ زیاد بن علاقد سے قبل کرتے ہیں کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ کے یاس ایک آ دی کورسول الشملی الشعلیه وسلم سے اس طرح کی حدیث نقل کرتے ہوئے سنا۔

٢٠٣٩: حضرت عبدالله رضى الله عند سے دوايت ہے وہ فرماتے ہيں كررسول التصلى الشعليدوسلم ففرمايا بمنى مسلمان كوكالي ويتافسق (بعنی مناه) اورائے تی کرنا کفرے \_زبید کہتے ہیں کہ میں نے ابودائل سے بوجھا کیا آپ صلی الله علیدوسلم نے خود بیرحدیث عبدالتات في الوانبول في فرمايانول ميه مين حسن محيح ب-

تشريح المستيان ما قالا فعلى اليادى مدهدا يعنى جس في كالكوج كى ابتداءك وبال بعى اى برموكا كيونك بيسب بنادوس ے کالی دینے کا بھی الیکن اگر دوسر افخض عدے تجاوز کر جائے اور اس کی ایک گالی کے بدلہ میں کی گالیاں سنا ڈالے تو چراس صورت میں ظاہر ہے کہ گناہ صرف پہلے پڑبیس ہوگا۔ بلکہ گناہ میں اپنی زیادتی کے ببتذرد دسراہمی شریک ہوگا۔

١٣١٤: باب اچھی بات کہنا

٢٠٥٠: حصرت على رضى الله عند عند روايت ب كدرسول الله

أَوْلُ الْهِرْوُالْشِلَةِ

الرَّحْمَٰنِ بَنِ السَّحَاقَ عَنِ النَّعَمَانِ بَنِ سَعَٰدٍ عَنْ عَلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرُفًا تُراى ظُهُورُ هَامِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورُهَا وَسُلَّا مِنْ ظُهُورُهَا فَقَامَ اعْرَابِي فَقَالَ لِعَنْ هِي يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَا مَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَ الحَامَ القِيهَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ فِهَامُ هَنَا حَدِيثَ عَرِيدًا لَكُورُهُ الْعَمِلَةُ اللهِ مِنْ حَدِيدًةٍ عَبْدِ

الزَّحْمَٰنِ مَنِ إِسْحَاقَ. الشَّرْحَىٰ: يِنْصَالِت اس وقت عاصل موگی جب صدیث میں موجود جاروں یا توں پڑمل کرے۔ انشر ترجی : یافتیات اس وقت عاصل موگی جب صدیث میں موجود جاروں یا توں پڑمل کرے۔

١٣١٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي فَضُلِ الْمَمْلُولِ الصَّالِحِ

٢٠٥١: حَذَّ فَنَا الْنُ أَلِي عُمَرَ ثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ الْمُعْمَشِ عَنُ الْمُعْمَشِ عَنُ اللهِ صَالِحِ عَنُ الْمَعْ فَالَ نِعِمًا اللهِ صَالِحِ عَنُ اللهِ صَالَةِ مَا لَا مِنْ اللهِ صَالَةِ مَا لَا مُعْمَدُ مَا اللهِ صَالِحِ عَنُ اللهُ مَرَسُولُهُ وَفِي الْمَالِعِ عَنْ الْمُعْمَدُونَ وَقَالَ كَفْبٌ صَمَدَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَفِي الْمَالِعِ عَنْ الْمُعْمَدُونَ وَقَالَ كَفْبٌ صَمَدَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَفِي الْمَالِعِ عَنْ الْمُعْمَدُونَ وَقَالَ كَفْبٌ صَمَدَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَفِي الْمَالِعِ عَنْ الْمُعْمَدُ مُؤْمَا حَذِيدُتُ حَسَنٌ صَحِمْهُ وَلَى الْمَالِعِ عَنْ الْمُعْمَدُ مُؤْمَا حَذِيدُتُ حَسَنٌ صَحِمْهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَى الْمَالِعِ عَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا وَكُمْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اللهِ الْمُعَطَانِ عَنْ زَاذَانَ عَنِ النِي عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلْثَةٌ عَلَى كُفْيَانِ الْعِسُكِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلْثَةٌ عَلَى كُفْيَانِ الْعِسُكِ اللهِ صَلَى اللهِ وَحَدَّ مَوَالِيهِ اللهِ وَحَدَّ اللهِ وَحَدَّ مَوَالِيهِ وَرَجُسُلُ اللهِ وَحَدَّ اللهِ وَحَدَّ مَوَالِيهِ وَرَجُسُلُ اللهِ وَحَدَّ اللهِ وَمَا اللهِ وَحَدَّ مَوَالِيهِ وَرَجُسُلُ المَّ فَدُوسُ وَ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بالا خانے ہیں جن کے بیرونی حصا بحر سے اور اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہوں کے ایک اعرابی افرانی حصا بار سے افرانی نظر آتے ہوں کے ۔ایک اعرابی نے کھڑ ہے ہوکر عرض کیا یارسول الله خلافی انداز الله علی تفکل سیک کھٹلے ہوں کے جان کھلائے ، ہمیشہ روز ہے درکھے اور دات کو نماز ادا کر ہے اور دات کو نماز ادا کر ہے ہوں ۔ بیادی شریب ہے۔ کر سے جبار کو سوئے ہوئے ہوں ۔ بیادی شریب ہے۔ ہماسے مرف عبدالرحل بن آسی کی روایت سے بہچاہتے ہیں۔

## ۱۳۱۸: باب نیک غلام کی نضیلت

١٣١٩: باب لوگوں كے ساتھ اچھا برتاؤ كرنا

۲۰۵۳: حضرت ابو ذررضی الله عند می روایت ب که رسول الله صلی الله عند می بوالله سے دُرواور مسلی الله علیہ بوالله سے دُرواور برائی کے بعد بھلائی کروٹا کہ وہ است مثا دے اور لوگوں سے اجھے اخلاق کے ساتھ جیش آ و ۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله

سَ يخُلُقِ حَسَنِ وَفِي الْبَابِ عَنْ إِنِّي هُرَيْدُوكَا هٰذَا

عند سيجمي حديث منقول ہے۔ بيعديث هن تجمع ہے۔

مَكَاتُنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَتُ ثَنَا أَبُو ٱحْمَدَ وَأَبُو عَنْ سُفْيَاتَ عَنْ حَبِيْبِ بِهٰذَا ٱلْاِسْنَادِ نَحُوَّهُ قَالَ فَمُودٌ وَلَنْنَا وَكِينَةٌ عَنْ سُفَهَانَ عَنْ حَبِيْبٍ بْنِ أَبِي فَايِتٍ عَنْ مَيْدُونَ يُنِ أَبِي فَبِينٍ عَنْ مُعَادِبُن جَبَل عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ نَحْوَةٌ قَالَ مُحْمُودُ

> وَالصَّحِيمُ حَدِيثُ أَبِّي لَرِّ-١٣٢٠: بَابُ مَاجَّآءَ فِي ظَنِّ السُّوْءِ

٣٠٥٥ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبَى عُمَر قَنَا سُنْهَاتُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَةِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ قَالَ إِنَّاكُمُ وَالظُّنَّ فَإِنَّ الظُّنَّ أَكُذُبُ الْحَدِيثِينَ هَذَا حَرِيثُ حَسَنُ صَرِيعٌ وَسَعِتُ عَبْدُ إِنْ حَبَيْدٍ يَذُ كُرُّ عَنْ بَغْضِ أَصَحَابِ شُغْيَانَ قَالَ قَالَ شُغْيَانُ الظَّنُّ طُعَّانٍ فَظَنَّ إِثُمُّ وَخَلَقٌ لَّيْسَ بِإِثْمِ فَامَّا الظَّنُّ الَّذِي هُوَ إِثْمُ فَالَّذِي يَظُنُّ ظُنًّا وَيَتَكَلَّمُ بِهِ وَامَّا الظُّنِّ الَّذِي لَيْسَ بِالْمِهِ فَٱلَّذِي يَظُنُّ وَلَا يَتَكُلُّمُ بِهِـ

٣ ٢٠٥: تهم سے روابیت كى محمودين غيلان نے انہوں نے ابواحداد رابونيم سے وہ سفيان سے اوروہ حبيب سے آئ سندے بہ حدیث لقل کرتے ہیں وکیج بھی سفیان سے وہ میمون بن الی هوب سے وہ معاذ بن جبل سے اور وہ نی اكرم صلى الله عليه وسلم سے استكے مثل لقل كرتے ہيں محمود کہتے ہیں کہ سیح حدیث ابوؤ ررضی اللہ عنہ کی ہے۔

۱۳۲۰:باب بدگمانی کے بارے میں

٢٠٥٥: حفرت ابو مررة ، روايت ب كدرسول الله مَزَافِيْلُم نے فرمایا: برگمانی سے پر بیز کرو کیونکہ پرسب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ بیر حدیث حسن سی علی (امام ترفدی) نے عبدبن حمیدے سناد وسفیان کے بعض ساتھیوں سے نقل کرتے جیں کرسفیان نے فرمایا گمان دوشم کے ہیں ۔ ایک فتم کا گمان عمناه ہے جبکہ دوسری متم گناه نبیں۔ گناه بیہ ہے کہ برگمانی ول میں ہمی کرے اور زبان پر ہمی آئے۔ جبکہ صرف ول تن میں بدگمانی کرتاممناوتبیں ۔

تشری نایا کد والسطن: اصطلب یہ بے کمسلمان کے ساتھ برا گمان کرنے سے بچو۔ بغیر کی تحقیق کے بڈکمانی کرلیتا اور پھراس عِرَّمَانَى كُوحَقِيقت كاروب و بياياً كناه ب-ارشاد بارى تعالى بنيايها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الطن، (سورة المجرات: ۱۲) ان بعض النطن العد (الينا) اس وجدے برخی و دیکھی بات برنورا ممان ٹیس کرلینا جاہے۔ بلکہ تو من کی شان توبیہ ہے کہ مسلمانوں کی فلطیوں کی تا دیل کرے۔

قال سفیان: الطن طلنان: جعفرت مفیان توری کے بقول طن کی دواقسام ہیں۔(۱) دو کمان کہ جس پرانسان الکلم کرے۔ یعن عمل طور برصرف گمان بری کوئی قدم انها لے تواس گمان برگناه ہے ادر بیمنوع ہے اور ای کو اکفر بالا حادیث کہا گیا ہے۔

۲۔ دوسری قتم کمان کی بیاہے کہ صرف کمان بی کرے، اس کمان پر کوئی عملی اقدام نہ کرے ملکہ ول ہی ول میں کوئی گمان پیدا ہوا ، اوراس کودل ہی جیں دنن کرویا تو اسکی صورت جی اس گمان برکوئی گناہ ندہوگا ، کیونکہ انسان ہونے کے ناسطے بیوسا دس سے محفوظ نیس ، ہاں ان وساوی برکوئی عمارت کھڑی کر لیماممنوع ہے اور جب کوئی عملی قدم نبیس اٹھایا توممنوع فعل کامرتکب بھی نہ ہواہی وحدے گناہ گارتھی تہیں ۔

انعامات ربانی) ه

ظن كى اقسام: امام ابو بمرجعاص <u>ْ نَظْن كى جاراقسام بْناكى بين .</u>

ا۔ حرام ۲۔ واجب سے مندوب سے مبارح ان جاروں کی تنصیل بحوالہ معارف القرآن حسب ویل ہے:

''امام ابوبکر بصاص نے احکام القرآن میں آیک جامع تنصیل اس طرح تکھی ہے کہ ظن کی جارفتمیں ہیں۔ایک حرام ہے دومری مامور بداور واجب ہے، تیسری مستحب اور مندوب ہے، چوتھی مباح اور جائز ہے۔ظن حرام ید ہے کہ الله تعالی کے ساتھ بدَّمَا فِي رَجِّعَ كَدُوهِ مِحْصِةِ مَدَابِ بَي دِي كُلِيا معينِت بَي مِين رَجِعَ كَالْسُطرِح كَهَاللَّهُ كَ مغفرت اور رحمت ہے گویا مایوس ہے۔حضرت جاہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الشملي الشعلبيوملم فرمايا الايؤمن احداكمه الاوهو يحسن الظن باللهء تم میں سے کسی کواس کے بغیر غیر موت ندآنی جا ہے کہ اس کا انڈ کے ساتھ ایھا گمان ہو۔ ادرا یک حدیث میں رسول انٹوسلی انڈ علیہ وسلم کا بیارشاد آیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ انباعد میں طن عبدی ہی۔ یعنی اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی برتا وُ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ جو جاہے گمان ریکھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن فرض ہے اور بدگھانی حرام ہے اس طرح ایسے مسلمان جو ظاہری حالت میں نیک دیکھے جاتے میں ان کے متعلق بلائسی قوی دلیل کے بدگرانی کرنا حرام ہے۔ حصرت ابو ہرية رضى الله عند سے روايت ب كدرسول الله صلى الله عليد وسلم قرمايا: اياكم والظن قان الظن اكذب العديث ليني كمان سي وكرك كران جموفي بات ہے۔ بیبال فلن سے مراد با تفاق کسی مسلمان کے ساتھ یہ بائسی قوی دلیل کے بدکھانی کرنا ہے۔ادرجوکام ایسے ہیں کہان میں کسی جانب برعمل کرہ شرعا ضروری ہے ادراس کے متعلق مي قرآن وسنت مي كوكي دليل واضح موجود نبيس، وبال برهن غالب برعمل كرنا واجب ب جیسے باہمی ومقدمات کے فیصلہ میں تفت کواہوں کی کوائی کے مطابق فیصلہ ویتاه کیونکہ حاکم اور قاضی جس کی عدالت میں مقدمہ دائر ہے اس پر اس کا فیصلہ ویتا واجب وضروری ہے اور اس خاص معاملہ کے لئے کوئی نفس قرآن وحدیث میں موجود نہیں تو ثقة آدمیوں کی محواہی برعمل کرتا اس کے لئے داجب ہے۔ اگرچہ بیامکان و احمال وہاں بھی ہے کہ شاید کسی تقد آ دمی نے اس ونت جھوٹ ہوا ہو،اس لئے اس کا سچا ہونا صرف بھن غالب ہے اوراس پرعمل واجب ہے۔ اسی طرح جہال سمت بہلہ معلوم نہ مواوركوني اليهاآ دمي مدموجس يصعلوم كيا جاستكه وبإن المييزنكن غالب برثمل ضروري ہے۔اس طرح کمی محض پر کسی چیز کا منان دیناداجب ہوتو اس ضائع شدہ چیز کی قبت میں ظن غالب ہی پڑل کرناواجب ہے۔اور ظن مباح ایسا ہے جیسے نماز کی رسیل ملک ہوجائے کہ تین پڑھی ہیں یا جارتو اپنے ظن غالب پڑل کرتا جائز ہے اورا کروہ ظن غالب کو چیوڈ کرامریقنی پڑھی کرے یعنی تین رکعت قرار دے کر چوتی پڑھے کے تو یہ بھی جائز ہے۔اور ظن مستحب ومندوب ہے کہ ہرمسلمان کے ساتھ نیک گمان رکھے کہ اس پر تواب ملک ہے (حصاص ملحق) (بحوالہ معارف القرآن ، ۱۲۰/۸)

١٣٢١: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْمِزَاحِ

٢٠٥٠ : حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ الْوَصَّامِ الْكُوفِيُّ فَنَا عَبُدُ اللهِ ابْنُ الْمَوْاتِيَّ الْكُوفِيُّ فَنَا عَبُدُ اللهِ ابْنُ الْمُولِيَّ مَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيُحَالِطُنَا حَتَّى أَنْ كَانَ كَانَ لَكُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيُحَالِطُنَا حَتَّى أَنْ كَانَ كَانَ لَكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا فَعَلُ النَّهُ عَلَيْهِ مَا فَعَلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ ا

٢٠٥٧: حَدَّنَا هَنَا هُنَا وَكِيهُ عَنْ شُعْيةً عَنْ أَبِي التَّمَامِ عَنْ أَنْسَ نَحْوَهُ هُذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيةً وَأَبُّو التَّمَامِ اسْمَةً يَزِيدُونُ حَبَيْدٍ الضَّبَرُمِيُ

٢٠٥٨: حَدَّنَ ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِقُ ثَنَا عَلِى ابْنُ الْعَسَنِ ثَنَا عَلِى ابْنُ الْعَسَنِ ثَنَا عَلِى ابْنُ الْعَسَنِ ثَنَا عَلَى ابْنُ الْعَسَنِ ثَنَا عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

٢٠٥٩ حُكَّفَنا مَحْمُودُ بُنُ غَمُلانَ ثَنَا أَيُّواْسَامَةَ عَنْ شَرِيْكِ عَنْ عَاصِمِ الْكَحُولِ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُنَّمَ تَالَ لَهُ يَا ذَاللَّانَيْنِ قَالَ مُحْمُودٌ قَالَ أَبُو أَسَامَةَ يَعْنِي مَازَحَتُ

٠٠٠ الْمَ لَكُنْ الْمُنْ اللهُ مُنْ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ حُمَدُ إِللهِ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ حُمَدُ إِن اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنّ مَا مَلُكُ عَلَى وَلَا لِللَّهُ عَلَى وَلَا لِللَّهُ عَلَى وَلَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَا مَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَا مَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَى اللَّهُ عَلَى وَلَا لِللَّهُ عَلَى وَلَا لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلَا لِللَّهُ عَلَى وَلَا لِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

اس الساناب مزاح کے بارے میں

۲۰۵۷: حضرت انس سے روایت ہے کہ دسول اللہ مٹالیخی ہم سے ملے جلے دہتے بہاں تک کہ میرے چھوٹے جمائی سے فرماتے اے ابوعمیر! تمہارے نغیر کو کیا ہوا۔ ( بغیرا یک چھوٹا بریمہ ہے )۔

۲۰۵۷: ہم ہے روایت کی صناد نے انہوں نے شعبہ انہوں نے ابی تیاح اوروہ انسٹ ہے ای طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں ہے حدیث حسن صحیح ہے اور ابوتیاح کانام پزید بن حمید ہے۔

۲۰۵۸ : حفرت الو مریر ورضی الله عند بروایت ہے کہ ہم نے عرض کیا نیارسول الدُسلی الله عید وسلم! آپ سلی الله علیہ وسلم ہم سے خوش فیمی کرتے ہیں ۔ آپ سل الله علیہ وسلم نے فرمایا میں تج کے علاوہ کچونہیں کہتا۔ میصدیث حسن سج ہے۔

میں تج کے علاوہ کچونہیں کہتا۔ میصدیث حسن سج ہے۔

''قدا عید اللہ علیہ وسلم ہم سے مراح کرتے ہیں۔

۲۰۵۹: حفرت انس بن مالک ہے روایت ہے کہ رسول اللہ من ڈائیٹر نے آئیس فرمایا اے دوکا نوں والے! محمود کہتے ہیں ابوا سامہ نے قرمایا کہ آپ منٹیٹر نے اس طرح (ان الناظ) کے ساتھ مزاح کیا۔

 **€** ··· }

میں اونٹن کا بچہ لیکر کیا کروںگا۔ آپ منائی نے فرمایا: کیا۔ اونٹوں کو اونٹیوں کے علاوہ بھی کوئی جنآ ہے۔( یعنی تمام اونٹ اونٹیوں کے بچے ہیں) میر حدیث سیجے غریب ہے۔

مَا اَصْغَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلُ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْمٌ غَرِيْبُ

تشريك الموس مي موج كملة موحا و مواحا و مواحة

ماعَبَ و مازحه اله: یعنالمی نداق کرتا ـ

بنی فداق کرنا اوردل کی کرنا شریعت اسلامی می ممنوع نیین نیمن برهمل کی طرح اس کی بھی مدود ہیں۔ حدود میں رہتے ہوئے بنی فداق کیا جائے تو جا تو ہے اور صدود دسے تجاوز کرجائے تو نا جا کر ہے۔ امام نو دی رحمہ الله فرمائے ہیں کہ اعدامہ ان المعذاء المعنہ ہی ھو الذی فید افراط وید اور علیہ فائد یوون المصنحات و قسوۃ العلب النہ لین ممنوع مزاح بیہ ہی جس می افراط مواوراس پریہ ستفل کیا جانے گے، کیونکہ ایسا السی فداق الی و تھے اور دول میں تختی پیدا کرتا ہے، الله کے ذکر سے قافل کرتا ہے۔ اور و نی امور میں تسامل کا سبب ہے۔ اور عام طور پر دومروں کی تکلیف کا باعث بن جاتا ہے جس سے ولدل میں کینہ پیدا ہوتا ہوا و نی امور می تبایل کا سبب ہے۔ اور عام طور پر دومروں کی تکلیف کا باعث بن جاتا ہے جس سے ولدل میں کینہ پیدا ہوتا ہوا ہوا ہور ہے اور کی کی بیت و وقار میں کی دافتے ہوجاتی ہے۔ ہاں اگر خدکورہ امور سے ایمنتا ہوتو پھر پر مبارح ہے جیدا کہ بعض مرتبہ آپ مزاح فر مایا کر خدکورہ امور سے ایمنتا ہوتو پھر پر مبارح ہے جیدا کہ بعض مرتبہ آپ مزاح فر مایا کر خدکورہ امور سے ایمنتا ہوتو پھر پر مبارح ہے جیدا کہ بعض مقامات مرتبہ تھی تاکہ کا طب خوش ہو کر مانوس ہوجائے۔ اس صورت میں پرسنت ہوگا ، اور اس کو سیکھنا بھی چاہے کو تکر بھر مباتی ہوجائی ہے۔

عبارت فدكوره سے مزاح ممنوص كي چندصورتيل معلوم موكي جوحسب ذيل بيں -

- ۔ بلسی مذاق کی کثرت ہو۔ کہ ہروقت کوئی نہ کوئی چٹکلہ چھوڑ تارہے۔
- ۳۔ نمان تشنخر کی حد تک پہنچ جائے۔ کہ دوسروں کا نماق اڑا کرانہیں اذیت میں بہتلا کیا جائے۔ایسے نماق سے دشمنی وعداوت اور کینہ پید دموتا ہے۔
  - الم من خال من خلاف واقعدا موربیان کیئے جائیں۔ بعن جموث کاسمارا لے کراوگوں کو شانے کی کوشش کی جائے۔
- ۳۔ بیکل و بےموقع درست نداق بھی ناجا نز ہوگا ،مثلاً کی ایسے حادثہ کے موقع پر جہاں لوگ عمکین ہوں وہاں ہننے بشدانے ک بات بشروع کردی جائے۔

آپ آلائی ہے مزاح کے جتنے بھی دا تھات منقول ہیں ووسب انتہائی برگل اور دا تعدے مطابق ہوا کرتے ہے۔ آپ سلی
اللہ علیہ وسلم کا عام معمول قویہ تھا کہ ہرونت نظر دقد ہراورامت کے فم جس جتلار ہے تھے۔ لیکن منعب نبوت جیسی بڑی ذمہ داری کے
باوجود آپ آلائی ہے چرو پر مسکر اہت رہی تھی اور موقع کل سے حساب سے مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ آلائی ہے کہ اس سنت
کو بھی سیکھانا جا ہے کہ کونساموقع مزاح کا ہے اور کونسا نبجیدگی کا۔

اورابیا بھی نہ ہونا چاہیے کہ ہروفت عبوسا قبطر برا کا مصداق بتارہے۔ ہروفت سنجیدگی کالبادہ اوڑ سے رکھنا اور چہرہ پر بارہ بجائے رکھنا بھی محمود نہیں۔ بلکہ اعتدال میں رہتے ہوئے خوش مزاجی اور ول گئی بھی کرنی جا ہیں۔ تا کہ لوگ مانوس ہو کر قریب ہو جا کمیں۔ جبیسا کہ آپ کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ زولو کنت فٹنا غلیط التلب لانعضوا من حولات (آل عمران ۱۹۵)

البست شريعت المؤكار ألم كم تكويز ب

ا کے باب میں مزاح کی جوممانعت وارد ہوئی ہے وہ یک منوع مزاح ہے جس کی تنصیل ماتبل میں ذکر کردی گئے۔ ۱۳۲۲: بکاب مَا سَجَآءَ فِی الْمِواءِ السَّادِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمِواءِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

١٢٠٦١ : حَذَّ ثَنَا عُقْبَةُ بُنُ مُكْرَمِ الْعَيْقَ الْيَصُرِيُّ ثَنَا ابُنُ ١٢٠٦١ : الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ جَن الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ جَن اللَّهُ عَلَيْهِ جَن اللَّهُ عَلَيْهِ جَن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ جَن اللَّهُ عَلَيْهِ جَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ جَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

٢٠ ٢٠ - حَدَّافَعَا فَصَالَةُ بُنُ الْفَصَٰلِ الْكُوْفِيُّ ثَمَا أَبُو بَكُرِ أَبُنُ عَمَّاشَ عَنِ أَبْنَ وَهُب بُنِ مُنَبَّهٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبُنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفَى بِكَ إِثْمَا لَا تَوَالَ مُخَاصِمًا هَذَا حَدِيثِهُ غَرِيْتُ تَعْرِفُهُ مِعْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُهِ

٣٠ ١٣٠ كَذَّ لَنَا أَيْنَ أَيْنَ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ ثَنَا الْمُخَارِينُ عَنْ الْمُخَارِينُ عَنْ الْمُخَارِينُ عَنْ الْمُخَارِينُ عَنْ الْمُخَارِينُ عَنْ الْمُحَارِينُ عَنْ الْمُحَارِينُ عَنْ الْمُحَارِينُ عَنْ الْمُحَارِينُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُعَالَمُ الْمُحَارِقَةُ فَلَا الْمُحَوِدُ الْمُحَارِقَةُ الْمُخَالَقُةُ فَلَمَا الْمُحَوِدُ الْمُحَارِقَةُ اللّهُ الْمُحَوِدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُحَالِقَةُ فَلَمَا الْمُحَوِدُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمُحَالِقَةُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُحَالِقَةُ اللّهُ الْمُحَالِقَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُحَالِقَةُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُحَالِقَةُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعْمِلَةُ الْمُحْدِدُ اللّهُ الْمُحْدِدُ اللّهُ الْمُحْدِدُ اللّهُ الْمُحْدَالِكُ الْمُحْدِدُ اللّهُ الْمُحْدُدُ اللّهُ الْمُحْدُدُ اللّهُ الْمُحْدِدُ اللّهُ الْمُحْدِدُ اللّهُ الْمُحْدُدُ اللّهُ الْمُحْدِدُ اللّهُ الْمُحْدِدُ اللّهُ الْمُحْدِدُ اللّهُ الْمُحْدُدُ اللّهُ الْمُحْدُدُ اللّهُ الْمُحْدُدُ اللّهُ الْمُحْدُودُ اللّهُ الْمُحْدُدُ الْمُعْدُودُ الْمُحْدُودُ اللّهُ الْمُحْدُدُ اللّهُ الْمُحْدُدُ اللّهُ الْمُعْدُودُ اللّهُ الْمُحْدُودُ اللّهُ الْمُحْدُودُ اللّهُ الْمُحْدُودُ الْمُعْدُودُ اللّهُ الْمُعْدُمُ اللّهُ الْمُعْدُودُ اللّهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعْدُودُ اللّهُ الْمُعْدُمُ اللّهُ الْمُعْدُودُ

١٣٢٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُدَارَاةِ

٣٠ ١٠٠ كَذَّكُنَا الْنُ الِي عُمَرَ لَكَا سُفَيَانُ بِنُ عُيهَا عَنُ مَا الْأَيْشِرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ مُعْمُودِ بَنِ النَّيْشِرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ عَرُولَةَ بْنِ النَّيْشِرِ عَنْ عَائِشَةَ كَالَتِ النَّكَاذُنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ فَهُ اللهِ وَاللَّهُ لَهُ اللَّهُ وَلَانَ لَهُ الْقُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَرَبَهُ وَلُتُ لَهُ يَارَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ لُ وَاللّهُ لُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

۱۹۰۷: حضرت انس بن ما لک کتے ہیں کدرسول اللہ مَالَیْ آئے۔
فرمایا: جس نے ابیا مجموعہ مجموز دیا جو باطن تھا تو اس کیلئے
جنت کے کنارے پرایک مکان بنایا جائے گا اور جوجن پر ہوتے
ہوئے جھٹرا ترک کر وے ۔ اس کے لیے جنت کے درمیان
مکان بنایا جائے گا اور جوشن خوش اخلاق ہوگا اس کے لیے
جنت کے اوپر والے جھے ہیں مکان بنایا جائے گا۔ بیصد بیف
حسن ہے۔ ہم اسے مرف سلم بن وروان کی روایت سے
جانے ہیں اور و وحفرت انس سین وروان کی روایت سے
جانے ہیں اور و وحفرت انس سین وروان کی روایت سے
جانے ہیں اور و وحفرت انس سین کا کرتے ہیں۔

۲۰۷۲: حفرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بمیشہ جھکڑتے رہنے کا محناوی تمہارے لئے کافی ہے۔ بید حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف آئی سند سے جانئے آباں۔

۲۰ ۲۰ تعفرت ابن عباس رضی الله عنها سے دوایت ہے کہ تی اکرم ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا اسپے (مسلمان) بھائی ہے جھٹڑانہ کرو، عزاح نہ کرواور شی اس سے ایساد عدو کرو۔ جے تم پورانہ کر سکو۔ بیاحدیث فریب ہے۔ ہم اسے صرف ای سند سے جانے ایں۔

## ١٣٢٣: بأب حسن سلوك

۱۳۰ ۲۳ : حفرت عائش دوایت ب کدایک مخص نے نی اکرم مَا اللّٰهِ كَلَ فدمت مِن عاضر بونے كى اجازت چابى مين آپ مَا اللّٰهِ مَلَ كَ بِاسْ تَقَى - آپ مَنَّ اللّٰهِ مِنْ فرمایا: قبیلہ كاب بینا (یا فرمایا) قبیلہ كاب بعائى كيابى براہ بہمراے اجازت دے دى ادراس كے ساتھ فرى كے ساتھ تُعَشَّلُوكى - جب دہ چلا ميا توشى أبركاب البروانصلة Tor St

صُرِ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْوَدَعَةُ النَّاسُ اِيِّعَاءَ مُعْشِهِ هِلْهَا ﴿ كَهَا ادر كام اس الت قر مایا عائشہ بدترین مخص وہ ہے جسے اس کی نحش کوئی کی وجہ سے لو کون نے محبور دیا ہو۔ بیصد بٹ حسن محمح ہے۔

تشريح: المدداواة ملاينة الناس وحسن صعيفهم اليني اوكول كماتهزي كابرتاؤ كرنا اورحس سلوك سي يش آنار استـــالان رجــل: امام نوویٌ فرماتے ہیں کدام محض کا نام عیبینہ بن حصن تھا خلا ہرآا کر چیمسلمان ہوگیا تھا۔لیکن و لی طور پراس نے اسلام کو قبول ندکیا تھا۔ آ بے فاٹی تی ہے اس کی حالت برلوگوں کو مطابع کرنے سے لئے اور اس کے شریب بچانے کے لئے بیفر مایا کہ " " تعیلے کا برا آ دی ہے" چنا نچے حضور من شیخ کے وصال کے بعد میخص مرتبہ ہو کر اور حضرت الو بکر صدیق کے زبانہ میں قیدی ہنا کر لایا معمايه (شرح مسلم للنووي)

ماقبل میں غیبت کے جواز کی صورتوں میں ہم پڑھ میکے میں کہ لوگوں کو کٹوں کے شرے بچانے کے لئے اس کی برائی بیان کرنا فیبت کے زمرے میں ٹیس آتا۔ جیسا کہ ندکورہ حدیث میں آسیما کُونی کائٹل ٹابت ہے کہ آپ مالی نیز ان کی برائی بیان كرنے كے لئے معزب عائش كمان فرمايك "بنس احوا العشه رة"امام قرطين فرماتے بيل كماس حديث ساعلانية الله وفجور شل متلا ومخض کی نبیبت کا جواز ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کدا یہے فنص کے شرے بہتے کے لئے اس کے ساتھ نری برتا مجی جائزے اور بیدارات وزی اس وقت تک ہے جب کردابنت تک نہر جائے۔ اور دارات اور دابنت میں فرق بیے کہ عارات كيتم بين بدن الدنيا لصلاح الدنية او الدين اوهها معاليعي دنيا كواستعال كرنا (يعني دنياوي) سبابكو) دنيايا وين يا وونوں کی اصلاح کے لئے۔ یعنی کوئی شخص دنیاوی اسباب و وسائل کو دنیا حاصل کرنے کے لئے صرف کرے یہ جائز ہے۔ یا دین سے حصول میں صرف کرے رہمی جائز ہے یا دنیا وی اسباب و بینا ور نیا دونوں کی اصلاح کے لئے صرف کرے یہ جائز ہے۔ اس کو مدارات کہتے ہیں اور شرعاً یہ پہندیدہ وکھود ہے۔

بداہ دست : مداہدے بہ ہے کدد بن کوا ہی ونیا کی اصلاح سے سلیم صرف کرے۔ یعنی ونیادی منافع حاصل کرنے سے سلتے وہن کو قربان كردًا في يموس يكددين برآئج آتى بو آئ يرى مرت يرك مرت بركول حرف ندآ ، يدامن ب-

فہذا آ پ ناٹی نے اپنے وئیا وی طور پر اس تحض کے شریعے نے لئے مدارات کا معاملہ کیا۔اس میں دین پر کوئی حرف ندآ تا تعارورندآ بية الفيني كي بارے من صاف معقول ب كردين نقصان برآ سين فين كم تصمب كوكو كى روكے والاند ہوتا تھا۔

اس وجہ سے ہمارے لئے بھی چھود نیاوی بیادیتی ٹوائد کے لئے وتیا کوٹر بان کرنا جائز ہے۔ کیکن دنیاوی ٹوائد کے لئے وین کو قربان کردیے کی تمی صورت میں بھی اجازت نہیں۔مثلاً غیرشری مجالس درسوم ورواج میں اس دجہ ہے شرکت کرنا کہ لوگوں کی خوشنودی حاصل ہوجائے خواد اللہ تبارک وقعالی نا رائس ہوجا کیں لیکی بھی حال میں جائز ٹیمیں کہ حدیث میں آتا ہے ۔"لاھلے۔اعة لمعلوق في معصية الخالق" خائق كي معصيت كرتے موسير تخلوق كي اطاعت كرتا جائز تين ...

١٣٢٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْإِفْتِصَادِ

## فيي الُحُبِّ وَالْبُغُض

وَقَنْدُونِيَ هٰذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَيُّوبَ بِالسِّنَادِ عَيْدِ هٰذَا رُوَاهُ الْحَسَنُ بُنُ آبِي جَعْفَرِ وَهُدَحَدِينَتُ صَعِيفٌ آيْضًا بِإِسْنَادِلَهُ عَنْ عَلِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّحِيمُ عَنْ عَلِيٍّ مَوْدُوفٌ تَوْلَمُ

# ۱۳۲۴: باب محبت اور بغض میں میاندروی اختيادكرنا

٢٠٦٥: حفرت ابو بررة ف روايت ب (رادي كيت بي ميرا خیال ہے کدانہوں نے مرفوعا بیان فرمایا کد ) رسول الله مُاللِّيمُ نے فرمایا اے دوست کے ساتھ میاندروی کا معالم رکھو۔ شاید سمى دن ووتمهارا ديمن بن جائے اور ديمن كے ساتھ ويمنى من بھی میاندردی بی رکھو کیونکه ممکن ہے کیکل وہی تنہارا دوست بن جائے۔ بیصدیث غریب ہے مہم اے مرف اک ستدسے جانة بن بيصديث الوب سي بحى أيك اورسندس معقول ہے۔ حسن بن الی جعفر بھی اسے لقل کرتے ہیں۔ نیم می ضعیف ہے۔ حسن بھی اپنی سند جعزت علیٰ سے حوالے سے مرفوعاً لقل کرتے ہیں لیکن مجھے یہے کہ حضرت علی پر موقوف ہے۔

تشریح بمسی ہے دوئی بیں اس صدیک آھے ہو ہ جانا کہاہے تمام مازاس کے سامنے کھول کے رکھودینا بیٹا دانی کی بات ہے کہ کل کو اگراس ہے دشنی بیدا ہو گی تو بھر پچھتا تا پڑے گا کہ کاش ہیں اس سے انتانعلق قائم نہ کرتا۔ ای طرح کسی سے دشنی ہیں اتنا آ سے بیلے جانا کہ واپسی کا راستہ بی ندرہے۔ دشمنی میں اس کوخوب برا بھلا کبالعن طعن کی ، جو بن پڑاوہ کیا۔ کین وہ وہ دوست بن گیا۔اس ہے تعلق قائم ہوگیا توشرمندگی ہوگی کہ کاش دشنی میں اتنا آ کے نہ بردھتا۔ اس وجہ سے محبت وعداوت دونوں میں اعتدال ہو۔ محبت ہوتو التدك لي اوركس بي بعض وووه محى الله كي رضاك خاطر

## ۱۳۲۵: باب کبرے بارے میں

٢٠١٢: حضرت عبدالله عندروأيت الم كدرسول الله من الله نے قر مایا: جس مخص سے ول بیں رائی سے واتے سے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اورجس مخص کے دل یں ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا ہوجہتم میں داخل نہیں موكا راس باب من حضرت ابو مريرة ، ابن عباس اسلمه بن اکوع اور ابرسعید سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیرحدیث حسن سیجے ہے

# ١٣٢٥ بَمَابُ مَاجَآءَ فِي الْكِبُرِ

٢٠٦٧: حَدَّثَنَا أَبُوْ هِضَامِ الرَّفَاعِيُّ مَا أَبُوْ يَكُونُنُ عَيَّاشِ عَنِ الْكَعْمَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيَّمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبِّدِ اللَّهِ قَالٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُومُلُ الْجَنَّةُ مَنُ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِفْعَالُ حَبَّةٍ مِنْ عَرُدُكِ مِنْ كِبُرِ وَلاَ يَنْعُلُ النَّادَ مَنْ كَأَنَ فِي مَلْبِهِ مِثْعَالُ حَبَّةٍ مِّنْ إِيْمَانٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ لِينْ هُرَيْدُرَةَ وَابِّنِ عَبَّامِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْاكُوعِ وَابِّي سَعِيدٍ هَلَا حَرِيثُ حَسَّ صَحَّ عَرَ

٢٠٦٧ حَدَّرُفَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى وَعَبْدُ اللّهِ بُنُ عَبُودِ الرَّحْمَٰنِ قَالاً فَمَا مُحَمَّدُ مِنْ عَبُودِ الرَّحْمَٰنِ قَالاً فَمَا يَحْبَى بُنُ حَمَّادٍ فَمَا شُعْبَةً عَنْ الْهَانَ بَنِ تَعْلِمُ عَنْ الْجَلَةَ عَنْ الْكَانَ بَنِ عَمُوهِ عَنْ الْجَلَةَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَلَامِهُ عَنْ عَلَامِهُ عَنْ عَلَامِهُ عَنْ عَلَامِهُ عَنْ عَلَامِهُ عَنْ اللّهِ عَنِ النّبِي مَنْ عَلَامَ مَنْ كَانَ لَا يَدُحُلُ النّاوَ مَنْ كَانَ فِي عَنْ اللّهِ عَنِ النّبِي مَنْ عَلَامِهُ عَلَى اللّهَ عَنْ النّبِي مَنْ عَلَامِهُ عَلَى النّبُومِ وَلَايَذُهُ كُلُ النّاوَ مَنْ كَانَ فِي اللّهِ مِنْ النّبِي مَنْ كَانَ فِي النّبِي مَنْ اللّهُ يَعْمِدُ النّا وَلَا فَقَالَ دُجُلُ النّاوَ اللّهَ يُعْمِينُ النّا وَقَعْلَ اللّهُ يُومِنُ النّاسَ وَلَكُونَ اللّهَ يَعْمِينُ النّاسَ وَلَا اللّهُ يَعْمِدُ اللّهُ يَعْمِدُ اللّهُ اللّهُ يَعْمِدُ اللّهُ اللّهُ يَعْمِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعْمِدُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٢٠ ٢٨ : صَرَّاتَنَا أَبُوْ كُرِيْبُ ثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيةَ عَنْ عَمُروبَنِ
وَاشِهِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَّتْنِ الْأَكُوعَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَنْفَهُ
يَتُفُسِهِ حَتَّى يُكْتَبُ فِي الْجَبَّارِيْنَ فَيُصِيبَهُ مَا اَصَابَهُمُ هُذَا
حَدِيثُ حَسَنَ عَرَيْنَ عَرَيْنَ الْمَعَالِيْنَ فَيُصِيبَهُ مَا اَصَابَهُمُ هُذَا

19 وَانَحَدُّوْنَا عَلِي اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنِ الْقَالِمِ الْبَعْدَاوِيُّ ثَعَا شَهَاكَةُ اللهُ الْبَعْدَاوِيُّ ثَعَا شَهَاكَةُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنِ الْقَالِمِ اللهِ عَنَى الْقَالِمِ اللهِ عَنَى الْقَالِمِ اللهِ عَنَى الْقَالِمِ اللهِ عَنَى الْفَالِمِ اللهِ عَنْ الْفَالِمِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْمُحَلِمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْمِكْرُونَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْمُحَدِّمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْمُحَدِّمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْمُحَدِّمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الْمُحَدِّمُ اللهُ عَنْ الْمُحَدِّمُ اللهُ عَنْ الْمُحْدِمُ اللهُ عَنْ الْمُحْدُمُ اللهُ اللهُ عَنْ الْمُحْدُمُ اللهُ عَنْ الْمُحْدُمُ اللهُ اللهُ عَنْ الْمُحْدُمُ اللهُ اللهُ عَنْ الْمُحْدُمُ اللهُ اللهُ عَنْ الْمُحْدُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الْمُحْدُمُ اللهُ اللهُ عَنْ الْمُحْدُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّ

۲۰۹۷: حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ من ایک فر مایا جس فحص کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا دہ جست میں داخل نہیں ہوگا اور وہ فحص دوز خ میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔راوی کہتے ہیں کہ ایک فحص نے عرض کیا: میں پہند کرتا ہوں کہ میر بے کپڑ سے اور جوتے اچھے ہوں ۔آپ من الجی خرمایا: اللہ تعالی خوبصورتی کو پہند فرماتا ہے جبکہ تکمریہ ہے کہ کوئی محتم حقالی خوبصورتی کو پہند فرماتا ہے جبکہ تکمریہ ہے کہ کوئی محتم حق کا انکار کر ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔

مدعد مث من من فريب ب--

۲۰ ۲۸ دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ مان ہونے اور کار جوفض اپنے نفس کو اس کے رسول اللہ مان ہونے اور کی بر کرتا ہوفض اپنے نفس کو اس کے مرتبے سے اون ہا اور کی بر کرتا ہوفض اپنے نفس کو میں لکھ دیا جاتا ہور کی بر کرتا ہو وہ جبارین میں لکھ دیا جاتا ہورا ہے بھی اس مقداب میں جتا کر دیا جاتا ہو ہے ہیں۔ بید حدیث میں فریب ہے۔ مواد یہ دوارت مواد ہوں اور اس کے جس کرتے ہیں انہوں نے فر ایا لوگ کہتے ہیں کہ جھے میں کرتے ہیں انہوں نے فر ایا لوگ کہتے ہیں کہ جھے لیاس کے طور پر استعال کی اور بکری کا دودھ دو ہا اور دسول لیاس کے طور پر استعال کی اور بکری کا دودھ دو ہا اور دسول اللہ مان کی ہے اس کے جس کے اس میں کہی ہے کہ کے اس میں کہی ہے کہ کے اس میں کی جس کی جس کر کے اس میں کی جس کی جس کر کے اس میں کی جس کر کے اس میں کر یہ ہے۔

تنگیر کی تعریف : حدیث می منتگیر کی تعریف یول کی تی کہ المعتکب من بطر الحق و غیص الناس: جوتن کا انکارکرے اور لوگوں کو تغیر جانے بید منتظیر جانے بید منتظیر جانے ہے۔ کویا کہ تکبر کی ود جانیں ہوئیں۔(۱) اللہ کے مقابلہ میں تکبر (۱) لوگوں کے مقابلہ میں تکبر بیائے جو کہ نفر ہے۔ (۲) لوگوں کے مقابلہ میں تکبر بیرے کہ خود کو بوا مقابلہ میں تکبر بیرے کہ خود کو بوا سمجھا وراد گوں کو مقابلہ میں تکبر بیرے کہ خود کو بوا سمجھا وراد گوں کو حقیر جانے ، بیری جہنم میں لے جائے کا سب ہے اور حدیث میں جو سبے کہ لاید دیمل البحدة من کان فی قبلبہ معتقال قدة من کہ جو سب کہ لاید دیمل البحدة من کان فی قبلبہ معتقال قدة من کیو۔ تو اگر مہن میں جانا ہوگا۔ اور مرک اس کی جانے میں جانے ہوئی ہوئے جہنم کی آگ سے اس کی بیا خلاقی بیاری ختم کی جائے گیا۔ مرز ابتحاث کی بیاد خلاقی بیاری ختم کی جائے گی۔ مرز ابتحاث کے بعد ہی جند میں جانا ہوگا۔ اللیہ کہ اللہ تارک و تعالی فضل والا معاملہ فرما دیں۔

\* r.o 3

تنگیر کا سبب: تکبر کا سبب دین بھی ہوسکتا ہے اور د نیوی بھی دین ہے کہ است علم ، تقویٰ ، زید، عبادت ، زور کلام اور کسی دین مرتبہ کی وجہ سے خودکو بڑا جانے اور دوسروں کو حقیر جانے ۔ اور دنیوی اسباب میہ بین کہ ، مال ، حسن وجمال ، حسب نسب ، اور خاہری صلاعیتوں وغیر وکی وجہ سے خودکو بڑا اور دوسروں کو کمتر جانے ۔

 کی علامت اور لڑائی جھکڑے ہیں اس کی ابتداء کرنے والے پراس کا تمام ترالزام ڈالا جائے گا۔ (1) مالک کے ساتھ ساتھ وی علامت اور لڑائی جھکڑے ہیں اور کرنے والا قیاست کے دن سفک کے نیلے پر ہوگا۔ امام جس سے اس کے مقتدی رامنی ہوں اور پانچوں نمازوں کے لئے اؤان وینے والا اللہ کی نظر میں صاحب فضیات ہے۔ (2) لوگوں سے اچھا گمان وکھنا جائے برگمانی سے پر ہیز کرنا چاہے اور اس کو زبان پراہا تا تو کویا گئا ہے۔ (9) معاشرے میں مخزل اس کو زبان پراہا تا تو کویا گئا ہ اس کے مقتدی رامنی ہوں ۔ (9) معاشرے میں مخزل کا سبب با ہمی جھکڑے ہوئے ہیں لہذا اسلامی تعلیمات میں ایک مؤمن کے لئے بیرخاص تعلیم ہے کہ وہ جھکڑے سے پر ہیز کرے ایس مختل کے جنت میں ایک مکان بمنایا جائے گا جوئی پر ہوتے ہوئے جھکڑا ترک کروے۔ مؤمن کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ جھوٹا ایسے مختل میں مختل ہے کہ وہ جھوٹا وعدہ اور جھکڑا میں کرتا۔ انسان کو با ہمی تعلقات میں اعتدائی اور میا ندروی دکھنا جائے کیونکہ انسان کہمی ایک دوسرے مختل اور کھی وہست ہوتے ہیں اس لئے ووئی ورشنی میں بھی اعتدائی اور میا ندروی دکھنا جائے کیونکہ انسان کی میں اس کے دوئی وہ تا تا کہمی ایک دوسرے کے دشن ادر بھی وہست ہوتے ہیں اس لئے ووئی ورشنی میں بھی اعتدائی ہوئی اس میں خیارہ کا باعث ہے۔

#### ١٣٢٦: باب التصح اخلاق

۲۰۷۰ : حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ کا میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عنہ 
بیرهدیثان سندے فریب ہے۔

۲۰۵۲: حضرت آبو ہر برہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ متا پیٹی ہے۔ سے پوچھا گیا کہ سم عمل کی وجہ ہے لوگ زیادہ جنت میں داخل موں کے ۔ آپ متل تی اُلٹی ہے فرمایا اللہ کے خوف اور حسن اخلاق سے ۔ پھر پوچھا گیا کہ زیادہ تر لوگ جہنم میں کن اعمال کی وجہ السير الْمُعْلَقِ عَلَى خُسْنِ الْمُعْلَقِ

وَيُنَارَعُنَ أَنِّنَ أَبِي عُلَيْكَةً عَنْ يَعْلَى بُنِ الْمُعْلَكِ عَنْ أَمِّ وَيَنَا سُغْيَانُ ثَنَا عَلَيْهِ وَمِنْ وَيُنَا سُغْيَانُ ثَنَا عَلَيْهِ وَمَنْ أَمِّ وَيُنَارَعُنَ إِنِّنَ أَبِي مُلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَنْ أَمِّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْ مَا أَنْ مَاشَى الله عَنْ الْعَيْمَةِ مِنْ عَلَيْ مَسْ وَاللّهُ تَعَالَى يَبْغُضُ الْفَاحِشَ الْبَائِقَ وَفِي الْمَالِي يَنْفَضُ الْفَاحِشَ الْبَائِقُ وَفِي عَلَيْ مَنْ عَلَيْسَةً وَالْبِي عَنْ عَلَيْسَةً وَالْبِي عَنْ عَلَيْسَةً وَالْبِي عَنْ عَلَيْمَ وَاللّهِ وَالْسَامَة أَنِي شَرِيْكِ فَعَى الْمَالَة عَنْ عَلَيْسَةً وَالْبِي وَالْسَامَة أَنْ اللّهِ وَاللّهِ عَنْ عَلَيْسَةً وَالْمِي وَأَمْامَة أَنِي شَرِيْكِ فَعَى اللّهِ اللّهِ عَنْ عَلَيْسَةً وَالْبِي وَالْمَامَة مُن صَالِحَةً وَاللّهِ وَالْسَامِ وَالْمَامَة مُن مَنْ مَرِيْلَةً وَالْسِ وَأَمَامَة مُن عَلَيْسَةً وَالْمِي مَا مُنْ عَلَيْسَةً وَالْمِي وَالْمَامَة مُن عَلَيْسَةً وَالْمِي عَنْ عَلَيْسَةً وَالْمِي عَلْمُ عَلَيْسَةً وَالْمِي عَلْمُ عَلَيْسَةً وَالْمَامِة وَالْمَامِة وَالْمَامِةُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

اكَ الْمَدُونِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أُمَّ النَّوْدَاءِ عَنْ أَبِي النَّدُدَاءِ قَالَ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي النَّدُدَاءِ قَالَ مَطَرِّفٍ عَنْ أَبِي النَّدُدَاءِ قَالَ مَطَرِّفٍ عَنْ أَمَّ النَّوْدَاءِ قَالَ سَعِفْتُ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَامِنْ شَيْءٍ يَوْفَكُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ صَاحِبَ يَوْفَعُ فِي الْفِيْوَانِ الْقَلْمُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ وَالصَّلُوةِ فَلَا حُسْنِ الْخُلُقِ وَالصَّلُوةِ فَلَا حُسْنِ الْخُلُقِ وَالصَّلُوةِ فَلَا حُسْنِ الْخُلُقِ وَالصَّلُوةِ فَلَا حَدِيثَ عَرَبُ مِنْ فَلَا الْوَجْمِ.

٣٠٠ : حَنَّ ثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بَنُ الْعَلَاءِ مَا عَبْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ أَبِي هُرَيْدَةَ قَالَ سُئِلَ دَسُولُ النَّهِ مُنْ أَنْ اللّٰهِ مَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللّٰهِ مَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللّٰهِ مَا مُنْ النَّاسَ النَّاسَ اللّٰهِ وَحُسُنِ النَّاسَ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ لَنْ مَنْ النَّاسَ اللّٰهِ وَحُسُنِ النَّالِيّ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ

ے ماکیں مے ۔آپ من الفیائے فرایا مند (لیعی زیان) اور شرمگاہ کی دجہ سے ۔یہ صدیث میج غریب ہے عبداللہ بن اوریس ، یزید بن عبدالرحلن اودی کے بوتے ہیں ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ حسن خلق یہ ہے کہ خندہ پیشانی سے ملے مملائی کے کاموں پر فرج کرے اور تکلیف

النَّارَ قَالَ الْفَهُ وَالْفَرْجُ طَنَا حَدِيثٌ صَحِيْجٌ غَرِيْبٌ وَ عَبُدُاللَّهِ بُنُ إِدْ يُسَى هُوَ ابْنُ يَرِيْدَ بْنِ عَبُدِالرَّحْمْنِ الاَوْدِيَّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدَةً لَا أَيُّوْ وَهُب عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارِكِ أَنَّهُ وَصَفَ حُسْنَ الْخُلْقِ فَقَالَ هُو بَسُطُ الْوجْهِ وَيَذُلُ الْمُعَدُودِ وَكُلُّ الْلَائِي.

دسينے والى چزكود دركرے۔

تشریخ : عُدُقْ: به حضید الدین: اخلاق پراس کااطلاق ہوتا ہے خواہ اخلاق الاجھے ہوں یابرے بھلق کالفظی مطلب "عادت" ہے بعنی اچھی عادات کوئمامن اخلاق اور بری عادات کورذاک اخلاق کہا جاتا ہے۔

انسان اپنی عادات کے ذریعہ سے اپنا مقام و مرتبہ خود پہچان سکتا ہے۔ اگر انجھی عادات کا حال ہے۔ حضورۃ انجھ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے ہاں بھی بلند درجات پر فائز ہے اور اگر بری عادات اپنائے ہوئے ہے تو پھر فکر کرنی اخلاق اپنائے ہوئے ہے تو پھر فکر کرنی چائے کہ جن لوگوں کی عادات بی ب نے اپنائی ہوئی ہیں کہیں میراحش کی ان لوگوں کے ساتھ ند ہو۔ اور پھر دنیا کی حد تک قو دنیا والے بھی اس بات کے قائل ہیں کہ عادات بی آپ کا محمد کے تاکل ہیں کہ عادات بی آپ کا مستقبل متعین کرتی ہیں تو اگر اس بات کو صرف دنیا کی حد تک ندلیا جائے بلکہ افروی زندگی بھی مراد ہوتو بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہماری موجودہ عادات بی تاریخ ہیں کہ ہم کہاں جارہے ہیں۔

منشی التعل فی میزان العومن: ماقبل عربی ہم اس بات کا تذکرہ کر بچے میں کہ اللہ جارک و تعالیٰ کے بال بعض اعمال کا وزن بہت زیادہ ہو ہو جاتا ہے۔ حسن اخلاق اوراجی عادات بھی ای تبیل ہے ہیں کہ حسن اخلاق کا حال محض اعمال کا وزن نماذروزے ہے بھی زیادہ ہو ہو جاتا ہے۔ حسن اخلاق کا حال محض اگر چہ بہت زیادہ نوائل نہ پڑھتا ہو۔ اگر چینظی روزوں کی کثرت نہ کرتا ہوئیکن پی محض اسپنے اس وزلی عمل کی وجہ سے صاحب صوم وصلو ہ کے برابر کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ خاص طور پروہ اعمال جودوسرے انسانوں کے تعلق سے بیں ان کا وزن اللہ کے بال بہت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے ایسے اعمال کی جیتو بیس آگا جا ہے کہ اللہ کے بال کون کو نسے اعمال زیادہ والے بیس قرآن وحدیث سے ان کوجم کر کے اپنی زندگی ان اعمال کے مطابق ڈھائن جائے۔ باب کی تمام احاد ہے اس متعلق ہیں ۔

کیا عادات کا بدلناممکن ہے: منداحمری ایک روایت ہے کہ افا مسمعتد بحیل زال عن مکانه و مصد قودہ وافا سمعتد برجل تغیر عن علقه فلا تصدیقود - کہ آگرتم کس بہاڑے بارے میں سنوک اس نے اپنی جگہ بدل دی تواس کی تعدیق کروہ لیکن کسی آ دم کے بارے میں سنوک اس کی خصلت بدل می تو ہرگز تقدیق ندکرد۔

اس سے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ انبان کی فطرت وعادت تو نہیں بدل سکتی تو پھرحسن اخلاق کو کیسے اختیار کیا جائے؟ تو اس کا جواب محدثین نے بیدیا ہے کہ یہ بات نمیک ہے کہ انسانی خصائل کا از الرئیس ہوسکتا ہیکن امالیہ وسکتا ہے ۔ یعنی انسان اگرا تی عادت بدلنے کی کوشش کرے تو یمکن ہے کہ پہلے اس کے اندرا یک عادت برتے تعلق سے موجود تھی اب وہی عادت اجھے تعلق میں بدلی خالج أواب البروالعبلة

سم في مشاكس كوغصدزياده آتا تھا۔ اس في طعم كى عادت كوفتم كرنے كى محنت كى تو پہلے نا جائز باتوں پر آتا تھا اب بجى عمد جائزہ باتوں كى طرف مأنل ہو كيا۔ مثلاً وين اسلام كى حمايت كى طرف اس كے عمد كارٹ مز گيا۔ جيسے حضرت عمر رضى اللہ عند كات "لعد يول عدى الغضب لكنه كان اولا لمى عداوة الاسلام، وحداية للكفو والآن فى حداية الاسلام" عمد مجھ ميں ابھى مجمى موجود ہے۔ ليكن بيغمہ پہلے اسلام كى عداوت اور كفركى حمايت ميں استعال ہوتا تھا اور اب بھى بجى عمد اسلام كى حمايت ميں استعال ہوتا تھا اور اب بھى بجى عمد اسلام كى حمايت ميں استعال ہوتا تھا اور اب بھى بجى عمد اسلام كى حمايت ميں استعال ہوتا تھا اور اب بھى بجى عمد اسلام كى حمايت ميں استعال ہوتا تھا اور اب بھى بھى عمد اسلام كى حمايت ميں استعال ہوتا تھا اور اب بھى بھى عمد اسلام كى حمايت ميں استعال ہوتا تھا اور اب بھى بھى عمد اسلام كى حمايت ميں استعال ہوتا تھا اور اب بھى بھى عمد اسلام كى حمايت ميں استعال ہوتا تھا اور اب بھى استعال ہوتا تھا اور اب بھى بھى عمد اسلام كى حمایت ميں استعال ہوتا تھا اور اب بھى استعال ہوتا تھا اور اب بھى استعال ہوتا تھا اور اب بھى استعال ہوتا تھا اور اب بھى استعال ہوتا تھا اور اب بھى بيات اسلام كى حمایت اور استعال ہوتا تھا اور اب بھى استعال ہوتا تھا اور اب بھى دين اسلام كى عداوت اور اب اس كے اسلام كى حمایت ميں استعال ہوتا تھا اور اب بھى استعال ہوتا تھا اور اب بھى دور كى جائے تھا تھا كى اللہ دور اب ابتدار كائے كے دور كائے كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور كے دور

# ١٣٢٤: بَابُ مَاجَآءً فِي الْإِحْسَانِ وَالْعَفُو

٣٠٤ : حَدَّ لَكَ الْمُو الْحَمَدَ عَنْ سُغْيَانَ عَنْ الْبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبِي الْسَحَاقَ عَنْ الْبِي الْسَحَاقَ اللهِ عَنْ الْبِي الْسَحَاقَ اللهِ عَنْ الْبِي الْكُو عَنْ الْبِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَانِشَةَ وَجَابِدِ وَالْبِي مُرَبُّونَةَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَانِشَةَ وَجَابِدِ وَالْبِي هُرَيْوَةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَانِشَةً وَجَابِدِ وَالْبِي هُرَيُونَةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٠٤/ اخْذَا أَبُو هِ شَامِ الرِّفَاعِيُّ ثَمَا مُحَدَّدُ إِنْ الْفُضَيْلِ عَنْ الْوَلَهُ فِي الطُّفَيْلِ عَنْ الْوَلَهُ فِي اللهِ عَلَيْهِ عَنْ الِي الطُّفَيْلِ عَنْ الْحَدَيْفَةَ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ حُدَيْفَةَ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَكُولُونُ اللهِ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَكُولُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَكُولُونُ اللهِ حَلَى اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَكُولُونُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

#### ١٣٢٤: باب احسان اورمعاف كرنا

۳۵ اور ایت کرتے ہیں کہ بیس ایک آوئی کے پاس سے گزرتا ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ میں آیک آوئی کے پاس سے گزرتا ہوں آتو وہ میری مہمان نوازی نہیں کرتا مجروہ میرے پاس سے گزرتا ہے کیا جی ہیں اس طرح کروں ہے کیا جی اس طرح کروں ۔ آپ نے فر ایانیس بلکداس کی میزیائی کرو۔ آپ نے محصے میلے کیلے کیڑوں جی ویکھاتو ہو چھا۔ تمبارے پاس مال ہے۔ بیس مال خور کریاں عطاکی ہیں۔ آپ نے فر مایا تم پراس کا اثر ظاہر ہوتا ہور کریاں عطاکی ہیں۔ آپ نے فر مایا تم پراس کا اثر ظاہر ہوتا ہوا ہے جی اور کریاں عطاکی ہیں۔ آپ نے فر مایا تم پراس کا اثر ظاہر ہوتا ہوا ہے ہیں اور کریاں عطاکی ہیں۔ آپ نے فر مایا تم پراس کا اثر ظاہر ہوتا ہوا ہوں جی معتول ہیں۔ بیر صدیرے حسن مجھے ہے۔ ابوا حوص کا نام عرف بین مالک بن تصل جشی ہے۔" افرہ" کا مطلب اس کی عرف بین مالک بن تصل جشی ہے۔" افرہ" کا مطلب اس کی مہمان نوازی کرو۔" قری "فیافت کے معنیٰ جس

۲۰۷۳: حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سکا فیکم نے فرمایاتم ہرا یک کی رائے پرنہ چلویعنی یوں نہ کہو کہ اگر لوگ بھلائی کریں سے تو ہم بھی کریں سے اورا گروہ ظلم کریں سے نو ہم بھی کریں سے بلکہ اپ آپ پراعتہ و دا طمینان رکھو ما گر لوگ بھلائی کریں تو بھلائی کرد او را گر برائی کریں تو ظلم نہ کرو۔ بیصدیث حسن فریب ہے۔ہم اس حدیث کو صرف اس

تشریکی: حدیث کے انفاظ سے صاف کیا ہر ہے کہ احسان واخلاق پینیں کہ آپ لوگوں کے رخ پر چلیں وہ آپ کے ساتھ بھٹائی

کریں تو آپ بھی کریں وہ برائی کریں تو آپ بھی کریں۔ بلکہ احسان اور اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کی اذبیت کو برداشت كرتے بوئ ان كرماتوس معالمركياچائ ،جيما كمديث ش ب كه اصل من قطعك واعف عمن ظلمك واحسن

> ١٣٢٨: بَابُ مَاجَآءً فِيْ زِيَارَةِ الْإِخْوَانِ ١٠٤٥ : حَدَّدُهُ مُحَمَّدُ بِنَ بَشَارٍ وَٱلْحَسَيْنَ بِنَ آبِي كَبْشَةَ الْبَصْدِيُّ قَالَ لَنَا يُوسِفُ بِنَ يَعَلُّوبُ السَّلُوبِيُّ نَاأَبُو الْبَصْدِيُّ قَالَ لَنَا يُوسِفُ بِنَ يَعَلُّوبُ السَّلُوبِيُّ نَاأَبُو سِنَاتِ الْقَسْمَلِيَّ عَنْ عَثْمَاكَ بِنِ أَبِي سُودَا عَنْ أَبِي هُرَيْراً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ عَادٌ مَريضًا أَوْزَادَ أَخَالُهُ فِي اللَّهِ ثَامَاةً مُعَادٍ أَنَّ طِلْبُتَ وَطَابَ مَسْتُكُتُ وَلَيُوَاتُ مِنَ الْجَنَّةِ مَغُزِلاً هَٰذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَالْوُسِمَانِ أسمَّهُ عِيسَى بْنُ سِنَالِ وَكُذُّ رَوْي حُمَّا أُدُونَ سَلَمَةً عَنْ كَابِيتٍ عَنْ آبِي وَافِعٍ عَنْ آبِي هُرَدُوكَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْنًا مِنْ هٰذَا

> > ١٣٢٩: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْحَيَاءِ

٢٠٤١ نحَدَّقُنَا أَبُو كُنِيْب نَاعَيْدَةٌ يُنَّ سُلَيْمَانَ وَعَيْدُ الرَّحِيمِ وَمُحَمَّدُ بِنَ بِشُرِ عَنْ مُعَمَّدٍ بْنِ عَبْرِونَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْدِيَةَ قَالَ قَالَ وَكُل رَسُولُ اللَّهِ مَوَا إِلَّهِ مَوَا اللَّهِ مَوَا إِلَّهُ مَا أَخِمَا أُمِنَ الْإِيْمَانِ وَالَّايْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَدَّآءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَّاءُ فِي النَّادِ وَفِي الْيَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابَيْ بَكُرَةً وَابَيْ أَمَامَةً

وَعِمْرَانَ مِن حُصَيْنِ مَلْنَا حَلِيثٌ خَسَنٌ صَوِيهُ

جس سے انسان خود کوآ راستہ کرے کسی حمیب لگائے جانے کے خوف کی وجہ ہے۔ شركي تعريف خلق يعبث على اجتماب القبيع ويهده من التقصير في حق ذي العق -الكي عادت جوانبال كالتيج امورك اجتناب برابعارے اور حق والے کے حق بیس کونائی کرنے سے رو کے۔

بعض علما ونے حیا و کی تعریف بیر کی کد:

الحياء هو انقباس النفس خشية ارتكاب مايكرة اعمر من ان يكون شرعيا او عقليا او عرفيا-لين تالبنديرة اعمال کے ارتکاب ہے رک جانا خواہ شرمی سب کی بناء پر ہو یاعقلی وحر فی۔

#### ١٣٧٨: باب بهائيون عنه ملاقات

۲۰۷۵: معترت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت بہنے کہ رسول الشمسلى الشعطيدوسلم في فرمايا جو فنس كسى مريض ك حماوت كرے ياكسى ويلى بعائى سے ملاقات كرے توالك اعلان کرنے والا بلائے گا اور کے گا کہ تنہیں مبارک ہو تمہارا چلنامبارک ہو۔تم نے جنت میں اپنے تغمرنے کی جگد بنالى ـ برحديث غريب ب-ابوسام كانام عيلى بن سان ہے۔حماد بن سلمہ ابورافع ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے اور وہ نی صلی الله علیہ وسلم سے اس میں سے مجم حصد لقل کرتے ہیں۔

### ۱۳۲۹: باب حیاء کے بارے میں

۲-۷۷: حفرت ابو ہرم ورضی الله عندے روایت ہے کہ رسول التلصلي التدعليه وكلم في قرمايا حياء ايمان كاحصد باورايمان جنت میں لے جاتا ہے۔ بے حیا فی ظلم ہے اور ظلم جنم میں نے جاتا ہے۔اس باب ش حضرت ابن عمر رضی الشعنماء الوبكر و رمني الله عنه ،ابوا ما مه رمني الله عنه اورعمران بن حصيين رمني الله عندے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیعدیث حسن سیح ہے۔

تشريح: حياكي تعريقً : العياء تغير والكساد يعتوى الانسان من عوف مايعاب به-اس كالفوك تعريف يها كدو تهديل

المُواكِ الْمِيْوَ السِّلَةِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِدِ السِّلَةِ الْمُعَالِدِ  الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِ الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَلِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعِلَّدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعِلَّدِي الْمُعِلَّدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعِلِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَالِدِي الْمُعَلِدِي الْمُعِلَّدِي الْمُعِلَّدِي الْمُعِلِدِي الْمُعِلِدِي الْمُعِلَّدِي الْمُعَالِدِي الْمُعِلَّدِي الْمُعَالِدِي الْمُعِلَّدِي الْمُعِلِدِي الْمُعِلِدِي الْمُعِلَّدِي الْمُعِلَّدِي الْمُعِلِدِي الْمِعِلَّذِي الْمُعِلَّدِي الْمُعِلَّدِي الْمُعِلَّدِي الْمُعِلَّدِي الْمُعِلَّدِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّدِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّدِي الْمُعِلَّدِي الْمُعِلَّدِي الْمُعِلَّ

سن شرع مخطور کاار تکاب کرے گاتو فاس کہلائے گاعقل مخطور کا مرتکب پاگل عرفی محظور کا مرتکب بے وقوف کہلائے گا۔ گا امام راغب ؓ نے حیاء کی تعریف بیرک ہے۔الحیاء الدقیادی الدندس عن اللہ اللہ و تدر کے لذالک یعنی انسان کا برائیوں سے اجتناب کرنا اور دورر جنابہ جیاء ہے۔

حياء كاقسام:

ا ـ الله تبارك وتعالى سے حيا الله بارك وتعالى سے حياء بيہ كرانسان منهيات سے اجتباب كرے اور مامورات بربحسن وخو باعم كرانسان منهيات سے اجتباب كرے اور مامورات بربحسن وخو باعم كرانسان منهيات سے اجتباب كرانسان الله حق الحياء قال: قلتا يارسول الله الله الله الله عليه وسلم استحيوا عن الله حق الحياء قال: قلتا يارسول الله الله الله الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الحياء ...

آپ فائی آئی نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہے جیسے حیاء کاحق ہے اس طرح حیاء کر در محابہ نے عرض کیا کہ اللہ کاشکر ہے یارسول
اللہ! ہم تو اللہ تعالی ہے حیاء کرتے ہیں آپ فی ٹیٹی آئے نے فرمایا کہ ریہ مطلب نہیں بلکہ اللہ ہے حیاء کاحق ہے کہ آ دی اپنے سرکی اور آگھ کان وغیرہ جواس میں شامل ہیں ان کی حفاظت کرے (بینی ان کے ذریعہ اللہ کی نافر مانی نہ کرے ) اپنے ہیں اور اس میں شامل شرمگاہ کو بھی حرام سے بچائے ہموت کو یاور کھے اور ہٹر ہیں کے پوسیدہ ہوجانے کا خیال کرے۔ جو آخرت کو اپنا مقصود بنالے وہ دنیا کی زیشت وزیبائش چھوڑ دیتا ہے۔ جو آ دمی ریکام کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ سے حیاء کرنے کاحق اوا کر دیتا ہے۔

٣۔انسانوں کا انسانوں ہے حیاء کرنا: لوگوں کی دلآ زاری ہے خود کو بچانا مان کی جن تلفی نہ کرنا وغیرہ۔

١٣٣٠: بَابُ مَاجَآءَ فِي التَّأْنِيُ وَالْعَجَلَةِ

24 1: حَدَّلَنَا تَصُرُّنُ عَلَى نَاتُوجُ بَنُ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مِمْ وَانَ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عِمْ وَانَ عَنْ عَنْ عَاصِم الْاَحُولِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ مَرْجِسَ الْمُؤْلِي انْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ السَّمْتُ الْمُؤْمِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ السَّمْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ السَّمْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ السَّمْتُ السَّمْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ السَّمْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ السَّمْتُ السَّمْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ الْمَالِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ هَذَا عَلَيْهِ وَمَلَمَ السَّمْقَ وَلَى الْمَالِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ هَذَا عَلَيْهِ وَمَلَى الْمَالِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ هَذَا عَلَيْهِ وَمَلَى الْمَالِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ هَذَا حَالَهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالَمَ عَبَاسِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ هَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا الْمُنْ عَبَالِهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ هَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا الْمُنْ عَلَيْهِ وَمَالَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا الْمُنْ عَبَالِهُ عَلَيْهِ وَمَا الْمُنْ عَلَيْهِ وَمُ الْمُنْسِ عَنِ ابْنِ عَبَالِهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ عَنِ ابْنِ عَبَالِهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَالَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا الْمُعَلِيْ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ

٢٠٧٨ نَ قَنْ عَنْ عَنْ اللهِ مَنْ تَوْدَهُ مِنْ قَهْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ عِمْدِ اللهِ مِنْ عِمْدِ اللهِ مِن عِمْدَاتَ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَخُونُهُ وَلَمْ يَكُ كُرُونُهُ عِنْ عَاصِمٍ وَالصَّحِيْمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَصُومُ وَالصَّحِيْمُ عَلَيْهُ وَلَمْ يَكُنُ كُرُونُهُ عِنْ عَاصِمٍ وَالصَّحِيْمُ عَلَيْهِ عَنْ عَاصِمٍ وَالصَّحِيْمُ عَلَيْهِ عَنْ عَاصِمٍ وَالصَّحِيْمُ عَلَيْهِ عَنْ عَاصِمٍ وَالصَّحِيْمُ عَلَيْهِ عَنْ عَاصِمٍ وَالصَّحِيْمُ

٩ ٤٠٠٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنَّ عَبُدِ اللهِ مُن بَوَيْعِ مَا بِشُرُسُ الْمُفَضَّلِ عَنْ ثُرَةً بُي خَالِدٍ عَنْ آبِي جَعُريَةً عَنِ ابُنِ

١٣٣٠: باب آئتنگی اور مجلت

22. ان حضرت عبداللہ بن سرجس مزنی رضی اللہ عند قرباتے ایس کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے قربایا: اچی تصالیس، آہتہ آہتہ کام کرنا اور میاندروی اعتباد کرنا ، نبوت کے چوہیں حصول میں سے آیک حصہ ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنبرا سے بھی حدیث منقول ہے۔ بیحدیث حسن غریب ہے۔

۲۰۷۸: ہم سے روایت کی تحقیبہ نے دونوں بن قیس سے وہ عبداللہ بن مران سے اور وہ نبی عبداللہ بن سرجس سے اور وہ نبی منافق کرتے ہیں۔اس سند بیں عاصم کا ذکر منبیل مسج عدیث نصر بن علی نبی کی ہے۔

۲۰۷۹: حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں که رسول الله منافیخ نے عبدقیس کے قاصدافیج سے فرمایا: تم میں دوخصلتیں

ايس بيل جواللدتعالي ومحبوب بين - برد باري اورسوج مجه كركام

كرنا (بعنى جلد بازي نه كرنا) اس باب بيس الهج عصري ہے بھي

حدیث منقول ہے۔

عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْاَشَةِ عَيْد

عَبَّاسٍ بِّنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ظُلَّتُكُمُ الْأَكَاةُ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشُّهُ طَانِ هٰذَا حَدِيثُ عَرِيْتُ وَقَالْتَكَلَّمُ يَعُضُ آهُل الْعِلْمِ فِي الْمُهَيْمِينَ أَنِ عَبَّاسُ وَضَعَّفَةً مِنْ قِبَلِ حِفْظِم

الْعَيْسُ إِنَّ زِيْكٌ خَصَّلَتَيْن يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالْآلَاةُ وَفِي الْيَاكِ عَنِ الْأَشَةِ الْعَصِّدِيِّ ٢٠٨٠ حَدَّثَنَا أَدُومُصْعَبِ الْمَدِيثِينُ نَا عَبْدُ الْمُهَيْمِينِ بْنُ

۲۰۸۰: حفزت سمل بن سعد ساعدی قرماتے ہیں که رسول الله مَنْ الْفَيْزِ نِهِ مِن الله الله بازى شكر مّا الله تعالى كى طرف س ہاورجلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ بیعد ید غریب ب بعض الم علم في المصيمن بن عباس ك بار ع من كلام کیاہے۔اورانیس حافظ کی وجہسے ضعیف قرار دیاہے۔

تشريح : ديني وونيوي معاملات ميں وقار كولمحوظ اور جلد بازي ہے اجتناب شرعامحود ہے۔ ہر ہرمعاملہ خواہ ويني ہويا ونيوي مختلف پہلوؤں کا حال ہوتا ہے اگر معاملہ کے ہر ہر پہلو رغور وفکر کر کے کام سرانجام دیا جائے تو نہ صرف بیکہ وہ کام وقاراورعمد وطریقہ ہے یجیل پاتا ہے بلکہ بعد میں بے شار وجید گیوں اور نقصا مات ہے تفاظت بھی ہوجاتی ہے تھی معاملہ کے بارے میں آغاز میں تھوڑا ساغور وفکر کے وقت صرف کر دینا بعد میں بہت سارا وقت شائع ہونے سے بچالیتا ہے۔ اور اگر ابتداء میں جلد بازی سے کام لیا جائے تو وقی طور پر تو کام نمٹ جاتا ہے لیکن بعد میں پریشا نیوں کا باعث بنرآ ہے اور وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے آگ وجہ سے احادیث میں تحل مزاجی اور د قار کی ترخیب دی گئی ہے اور جلد بازی کوشیطان کی جانب ہے قرار دیا گیا ہے۔

السمت الحسن: الجيمي سيرت المجيمي عادت

النؤدة: متانت وتجيركي اطمينان سنه كام مرانجام دينا-

الافتصاد: مياندوي،اعتدال، برمعالمه ين افراط وتفريط سے اجتناب

جزء من اربعة وعشرين جزءا من العهوي: يهال بيمراويس كنبوت بخزى بهاور بيصفات اختياركرف والانبوت كيعش ا جزاء حاصل کر ایتا ہے۔ بلک مرادیہ ہے کہ بیصفات نبوت کے کمالات وصفات میں سے بیں کہ میں بھی نبیوں والی صفات اپنائی جابئين كه كمالات نبوت كاكر چوبس حصه كيئ جاكين توبيتين صفات اس كاليك حصه إل-

اس کار معنی بھی بیان کیا گیا کہ جو محص ان کمالات سے متصف ہوجائے تو اللہ نبارک وتعالیٰ لوگوں میں اس کی تو قیر وتعظیم پیدا فرماوینے ہیں کہ جس طرح انبیا وی عظمت ووقارلوگوں کے دلوں میں ایک رعب طاری کردیتا ہے ای طرح انبیاء کی صفات سے متصف مخص بھی لوگول کی نگاہ میں مکرم دمعزز قراریا تاہے۔

یاتی نبوت کے کمالات کا چوبیسواں حصہ کس اعتبار ہے۔اگریہ چوبیسوال حصہ ہے تو ہاتی حصے کون ہے ہیں اس کاعلم اللہ تبارک وتعالی کے باس بی ہے۔

قال لأشبع عبدالقيس ان فيك عصلتين: الحج اس كالقب تعااس كالصل تام منذر بن عائذ تعا-عبدالقيس قبيله كانام ب-جب بیدوفعہ ندینے پہنچاتو سوائے منذ رکے جواس وفعہ کا سردار تھاتمام افراد مجلت ہیں اونٹ سے انزے اور فوراً خدمت الدس میں حاضر ہو

سئے۔ جبکہ منذرین عائذ اطمینان سے ابر اتمام لوگول کی سواریاں جمع کیں۔ اپنی اونٹی کو باندھا بخسل کیا عمدہ کیڑے ہے اور چر مختضور
مئے۔ جبکہ منذرین عائذ اطمینان سے ابر اتمام لوگول کی سواریاں جمع کیں۔ اپنی ایک طرف بھایا اور قبیلہ سے خاطب ہو کر قربایا کہ
منزر نے عرض کیا یا رسول اللہ اہم اپنی طرف سے اور اپنی قوم کی طرف سے بیعت کرو ۔ تمام قبیلہ والول نے حامی بحر کی لیکن
منذر نے عرض کیا یا رسول اللہ اہم اپنی طرف سے تو بیعت کر سکتے ہیں لیکن قوم کی طرف سے بیعت کیے کریں ۔ معلوم نیس وہ اسلام
تول کرتے ہیں یا نیس مہال ہم انٹا کرسکتے ہیں کہ "نوسل العامد من مدھوھو، قمن العمدا کان منا، ومن اہلی قاتلناء "ہم
ان کی طرف اسلام کی دھوت کے لئے مجولوگوں کو بھیجیں۔ اگر انہوں نے ہماری اجاح کر لی تو ہم ہیں ہے ہوئے وگر شہم ان سے
قال کریں گے۔ اس پرآ پ فالی ایند قرمائے ہیں برد باری ، اور اطمینان سے کام کرتا۔
با تیں ایس جن کو اللہ تارک و تعالی بہند قرمائے ہیں برد باری ، اور اطمینان سے کام کرتا۔

الغرض بروباري اورطبيعت ميس تقبرا ؤاور غيرجذياتي بن الثد تبارك دنغاني كويسند ب.

## ا٣٣٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي الرِّفْقِ

٢٠٨١ : حَدَّثَهَا الْنُ الِنَي عُمَرَ نَا سُلْيَانَ عَنْ عَمْرَ و لَنِ دِيْنَارِ عَنِ الْمِنَ الْمُنَافِ عَنْ أَمِّ اللَّهُ وَاللَّهَ وَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَنِ الْمَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْعُطِي حَظَّهُ مِنَ الْعُيْرِومَنُ الْعُطِي حَظَّهُ مِنَ الْعُيْرِومَنُ عُرِيدًا فَعَلِي حَظَّهُ مِنَ الْعُيْرِومَنُ حُرِيدًا فَعَلَى حَظَّهُ مِنَ الْعُيْرِومَنُ الرِّفِقِ فَقَلْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْعُيْرِومَنُ الْمُعَلِي حَظَّهُ مِنَ الْخُيْرِومَنُ الرِّفِقِ فَقَلْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْخُيْرِومَنَ اللّهِ وَالْمِي هُنَا اللّهِ وَالْمِي هُرَيْرُومَ هُنَا اللّهِ وَالْمِي هُرَيْرَةً هُذَا اللّهُ وَالْمِي هُرَيْرَةً هُذَا اللّهُ وَالْمِي هُرَيْرَةً هُذَا اللّهِ وَالْمِي هُرَيْرُومَ هُذَا اللّهُ وَالْمِي هُرَيْرَةً هُذَا اللّهُ وَالْمِي هُرَيْرَةً هُذَا اللّهُ وَالْمِي هُرَيْرَةً هُذَا اللّهُ وَالْمِي هُرَيْرَةً هُذَا اللّهُ وَالْمِي هُرَيْرَةً هُذَا الْمُؤْمِدُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِيدُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُومَةُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُومُ وَالْمُلُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُومُ وَالْمُعُلُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالَةُ وَالْمُومُ وَالْمُوالَّذُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُومُ و

بنا كربيبجا مماية تلكي كرنے والا بنا كرنبيں بميجا كيا.''

اسسا:باب زی کے بارے میں

۴۰۸۱: حضرت ابودرداء رضی الله عنه کیتے ہیں که رسول الله صلی الله عنه کیتے ہیں که رسول الله صلی الله عنه کیتے ہیں که رسول الله اسے بھلائی سے حصه دیا گیا اور جے نری کے حصه ہے محروم رکھا گیا ۔ اس باب رکھا گیا ۔ اس باب میں حضرت عائشہ رضی الله شر ، جربر بن عبدالله اورا بو ہربرہ رضی الله شر ، جربر بن عبدالله اورا بو ہربرہ رضی الله عنہ ہے بھی ا حاویہ منقول ہیں ۔

تشریح: طبیعت میں نری کا ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہندیدہ صفات میں ہے ہا ورآ بنا پینی کا تنیازی وصف بھی نرم مزابی سخی ۔ اس وجہ ہے ترشرو کی اور تندی مزاج کے بجائے ترقی کے زیور ہے خود کو آراستہ کرنے ہے وانسانی اخلاق میں بھی حسن پیدا ہوتا ہے اور خارجی اصور بھی احسن طریقہ ہے سرانجام ہاتے ہیں۔ چنا نچہ صدیت میں ہے کہ ' ہروہ کا م جس میں نری افتتیار کی جائے اس کا م کومزین کروتی ہے ۔ اور ہر بختی افتتیار کیتے جائے وال کام عیب وار ہوجا تا ہے۔ ''اس طرح سلم کی معدیث ہے کہ ' ان اللہ مرفق میں اور تی کہ دیت ہیں وہ بختی کرنے پر بحب کے دسیتے ہیں وہ بختی کرنے پر بحب الرفق فی الامرکا ' اللہ تعالیٰ نرم ہیں اور تمام کاموں میں نری کو پہند فرمائے ہیں اور تری کرنے پر جو بھو دسیتے ہیں وہ بختی کرنے پر خسل میں اس انی کرنے والا کیس وہے '' (مسلم ) ای طرح بخاری کی روایت ہے کہ ''انہا بعث میسرین ولعہ تبعثوا معسرین جمہیں آسانی کرنے والا کیس وہتے '' (مسلم ) ای طرح بخاری کی روایت ہے کہ ''انہا بعث میسرین ولعہ تبعثوا معسرین جمہیں آسانی کرنے والا

به حديث حسن سيح ب-

حدیث باب بین بھی ہے کرزی ہے بحروم ، خبر ہے بھی محروم رہتا ہے۔اس لئے و نیوی واخروی فوا کد کے حصول کا بہترین ذریعے بیہ ہے کے زم خوئی اختیار کی جائے۔

١٣٣٢ بَابُ مَاجَآءَ فِي دَعُوةِ الْمَظُلُومِ

٢٠٨٣: حَدَّثَنَا أَبُّوكُرِيْبِ نَاوَكِيْهٌ عَنْ زَكَرِيًّا ابْن إِسْحَاقَ عَنْ يَدُمْنَى مِنْ عَبُدِ اللَّهِ مِن صَيْفِي عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ الْهِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَالًّا إِلَى الْهُمَنِ فَقَالَ إِنَّقِ دُعُولَةَ الْمُطْلُومِ فَإِلَّهُ لَيْسَ بِينَهَا وَ بَيْنَ اللهِ حِجَابٌ هٰذَا حَٰدِيثٌ حَسَنَ صَعِيمٌ وَ أَبُوْ مَعْبَدٍ اسْمُهُ كَافِيٌّ وَفِي الْبَابِ عَنْ آلَسِ وَأَبَىٰ هُوَيُوكَةَ وَعُبُقِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو وَأَبِى سَعِيدٍ.

٣٣٣٠: بَابُ مَاجَآءَ فِي خُلُقِ النَّبِيِّ مَالَيْتِهُمْ ٢٠٨٣ حَدَّثُهُ عَا تُتَيِّيةُ نَاجُعَفُو بِنَ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيَّ عَنْ ثَابِينٍ عَنْ أَنْسِ ثَالَ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَسِينِينَ فَمَاتَالَ لِي أَيِّ قَطُّ وَمَاقَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَهُ وَلَالِشَيْءِ تَرَكَّتُهُ لِمَ تَرَكْتَهُ وَكَانَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلَّقًا وَمَاهُسِسْتُ حَزَّاتَكُ وَلاَحَرِيُوًا وَلاَ شَيْنًا كَانَ ٱلْيَنَ مِنْ كَنِّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ شَمَهُتُ مِسُكَّا قَطَّ وَلَا عِطْرًا كَانَ ٱطْمَتِ مِنْ عَرَقِ رَمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَآئِشَةً وَالْبَرَآءِ هٰذَا حَدِيثُكُ

٣٠٨٣: حَدَّلُنَا مَعْمُودُ بْنُ عَيْلَانَ نَاآبُوْ وَاوْدَ ٱلْبَأْنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَوِعْتُ أَبَا عَيْدِ اللَّهِ الْجَدَلِقَ يَقُولُ سَأَلْتُ عَانِشَةَ عَنْ مُلُق رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَدُ يَكُنُ فَاحِمًّا وَلَا مُتَفَجِّمًا وَلَا صَخَّابًا فِي الْاسُواق وَلَا يَجْزَى بِالسَّيِّنَةِ السَّيِّنَةَ وَلَكِنْ يَعْفُوْ وَيَصْفَحُ هٰ فَمَا حَدِيثُتُ حَسَنَ صَحِيْحٌ وَابُّو عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَالِيُّ اسْمُهُ ردو وو رد . رور و روو ع د . دو رد عبد بن عبدي ويتأل عبد الرحمن بن عبدي

۱۳۳۲: باب مظلوم کی دعاکے بارے میں

أَبُوابُ الْمِدِّ وَالصِّلَةِ

۲۰۸۶: حضرت ابن عماس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرت معاد رضى الله عنه كويمن كل طرف بعیجااور فرمایا: مظلوم کی دعاہے ڈرنا کیونکہ اس کے اور الله ك درميان كوئى برده نيس \_ بدهديث حسن مي ب - ابو معبد کا نام نافذ ہے۔ اس باب میں حضرت انس رمنی اللہ عنهءابو هرميره رضى الشدعنه بمبدالله بن عمر ورضى الله عنه او رابو سعيدرضي الله عنه سي بعي احاديث منقول ہيں ۔

اسسان باب اخلاق نبوی مالینم کے بارے میں ۲۰۸۳: حفرت الس قرماتے میں کہ میں نے دس برس تک رسول الله مَرْتُحَيَّم کی خدمت کی ۔ آپ مَوَّشِرُم نے بچھے مجی '' اُف'' تک نہیں کہا۔ نہ ہی میرے سی کام کو کینے کے بعد فرمایا كة في يكول كيا؟ اورندآب من الفياف ميركس كام كو حچھوڑ وینے پر جھھ سے یو چھا کہتم نے اسے کیو∪ چھوڑ دیااور آپ مُؤَيِّنِ لُوگوں میں ہے سب سے بہتر اخلاق والے تھے۔ میرے ہاتھوں نے کوئی کیڑا ،ریٹم یاکوئی بھی چیز تی اکرم سَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عطريا مفك سوتكها جس كى خوشبوآب ما النيام ك بسينه مبارك سے زیادہ ہو۔ اس باب میں معنرت عائش اور براؤ سے بھی ا حاد یث منقول ہیں۔ بیرحد بیث حسن سیم ہے۔

۲۰۸۳: حسرت ابوعبدالله جدل کتبے میں کہمیں نے حضرت عائشہ ے بی اکرم سائی کے اخلاق کے متعلق بوجھا تو ام المومنین نے فرمایا آب سن کی خام می فنس کوئی کرتے اور ندی اس کی عادت محمی۔ آپ مَنْ الْفِيْمُ بِازارول مِن شور كرنے والے بھى نديتھ باورآب مَا النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدِّرانَى سنتيس دية تق بلكه معاف كروية اور وركز رفرمات يديديث حسن محج بسابوعبدالله جدلى كانام عبدين عبدہے۔انہیں عبدالرحمٰن بن عبدہمی کہاجا تا ہے۔

تشريح: يهاں سے آپ فافیزم کے اخلاق کر بماند کا تذکرہ ہے۔ کہ ایک مؤمن کوحضورہ فی فیزم والے اخلاق اپنانے جا جئیں۔مؤمن کے لئے اسوء اور ماڈل حضور فرڈ فیٹرنم کی ذاہت ہوئی جاہئے کہ ہم بیروی کریں تو صرف آپ ماٹیٹیز کی۔ ہمیں طریقے صرف آپ ماٹیٹیز کے کے بیند ہوں کدمجوب کی ادا کیں بھی محبوب ہوتی ہیں کس سے طور طریقے اپنانے کا مطلب ہیہ ہوتا ہے کہ ول میں ان طور طریقے والوں کی محبت ہے جارا خاہری حال جال و دھال جارے باطن کا تکس ہوتا ہے جارے بیرونی حالات اعدو فی کیفیات کی طرف مشیر ہوتے ہیں اس مجہ سے ہما را ظاہر ہی حضور فائی تھے مے طور ملر یقول سے سنوارا ہونا جائے اور ہمارے باطن کی عمارت بھی آپ مُنْ يَعْمُ كِمَا خُلَالَ كُرِيمان كَى بنياد براستوار مونى حاسبة .

نما قال لی اف: انتوی طور پر'' أن' وسخ الاطفار یعنی تا حنول سے میل کو کہتے ہیں رکیکن اصطلاحاً پیکلیہ ہر دکھاور تکلیف سے موقع پر استعال ہوتا ہے۔ واحدہ تشیّنہ جمع ، ندكر ، مؤنث سب سے لئے يہي كلمه استعال ہوتا ہے جبیبا كدارشاد بارى اتعالى ہے والاندى لهدا اف ولا تنهر هما (سورة الاسراء:٢٣)

"وما قال لشيء صنعته لعد صنعته" يعنى ميرك كن فل پرينيس فرمايا كريكام كيول كيا؟ اوركول ايك كام جوميرك كرف كاتعا میں نے نہ کیا ہوتو اس پر میمی پیٹین فر مایا کہ بیاکا م کیول ٹیمین کیا۔ یعنی خدمت وغیرہ کے امور میں مجھی آپ نظافی خرے رووقد ح ٹھین قرمائی۔

یہ بین آپ فافیظ کے اطلاق کے دس سال کے عرصہ میں مجھی آپ ٹیٹیٹر نے ڈانٹ ڈیٹ ٹیٹیس کی جبکہ ہمارے یہاں اگر کوئی نو کر کسی غلطی کا مرتکب ہو جائے تو ہم ندکور و تعلیمات کوسراسر بھلا کر بداخلاقی کا جومظ ہرو کرتے ہیں اس براہ نڈیتارک و تعالیٰ کے عمّاب ہے ڈریا جائے۔

لعريكن فاحث ولا متفحفًا: يعني آب يَن يَين يَا مِينَا في إلى وافعال عن طبعي طور رِفْسُ تفاا ورند آب ين يَن يَن الما اليا كرت تهد ولاصعابا: يعنى بازارول من بهي آسية زُوْيَ مُن مُوروشفب كرن والدشقير

ولكن يعفو ويصفع عنوكاتعلق باطن ست بيعني آب والينظيرول سيجعى معاف فرمادسية تتصاور منح يعنى وركذر كالعلق طاهرست ب یعنی ظاہر انہمی ہے ہے درگذر فرماتے تھے اور دل ہے بھی اس کومعاف کردیا کرتے تھے۔

حُسُلُا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اخلاق کے باعث روز ہ داروں اور نمازیوں کا سا درجہ پائیس سے۔اعلیٰ اخلاق جنت میں لے جائے کا سبب اور بداخلاق اور فحش کوئی جہنم میں جانے کا باعث ہوں کے ۔خود نی کریم مُراثِیم کا ارشاد ہے کہ میری بعثت کا مقصدی اخلاق کی محیل ہے۔ (٣)احسان ہے لوث ہونا جائے نہ کداس لئے احسان کیا جائے کہ لوگ بذلہ جس احسان کریں گے۔ بلکدائم دوظلم بھی کریں تو انسان کومعاف اور احسان ہے بیش آ ناچاہئے ۔(۳) حیاء ایمان کا حصہ ہاورایمان جنت میں لے جائے گا۔ جبکہ بے حیا اُن ظلم ہے اورظلم تو جنہم میں عانے کا سبب بن سکتا ہے کیونکہ حیاء سے خیرا درظلم ہے شریھیاتا ہے۔ (٣) مؤمن کی بہترین صفات میہ بین کہ وہ اعتدال ومیان روی اختیار کرے۔ اپن حرکات زبان ، رویے میں اس کا اظہار کرے کیونکہ جلد بازی شیطان کا حصہ ہے جبکہ میاندروی نوّ ت کے چوہیں حصوں میں ہے ایک ہے (۵) انسان کوتری اختیار کرنی جا ہے اس رویے کا حال فخص بھلائی کو بانے ہیں حریص ہوتا ہے جبکہ فخق

کے حال افرادائے رویوں میں کیک پیدائیں کر سکتے۔ تاریخی طور پرالل مدیند کا کرداران کی ترم روی کی مثال ہے جنہوں نے مخبر کو لیک کرلیا جبکہ اصل ای بختی کے باعث خبر کونہ بھے سکے اور اس کی مخالفت براڑے رہے۔ (۱) مظلوم کوانشہ تعالی نے بیتن دیا ہے کہ وہ جب دعاء كرے كاتو وہ اسيندت كے درميان كوئى بردہ نديائے كاجبكظم اندجيرا بجوبندے اور دب كے درميان حائل موجاتا ہاور پروہ حائل کردیتا ہے۔(2) حضورا کرم من الليظم اعلیٰ اخلاق کے حامل تصاور آپ نے ابن بعث کواخلاق کی تکیل فر مایا۔اعلیٰ اخلاق کے حال افراد تیامت کے دن بھلائی کے حال ہوں مے۔

## ١٣٣٣: بَابُ مَاجَآءً فِي حُسن الْعَهْدِ

٢٠٨٥: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرَّفَاعِيُّ لَاحَنُسُ بْنُ عِياتٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَكَا عَنْ آبِيُّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ مَاغِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاغِرْتُ عَلَى عَدِيدُجَةَ وَمَسَلِينٌ أَنَّ ٱكُونَ ٱلْا كُنَّهَاوَمًا فَاكَ إِلَّالِكُثُرِيَّةِ ذِكْرِدَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَاوَإِنْ كَانَ لَيَذَّبَهُ فَيَتَتَبُعُ بِهَاصَدَائِقَ عَدِيْجَةَ فَيُهْدِيْهَا لَهُنَّ هُذَا ار وه بره کر دور وه حیایت حسن صحیح عربی

# ١٣٣٣: باب حسن وفاكے بارے ميں

۲۰۸۵: حضرت عائش سے روایت ہے کہ بیل نے رسول اللهُ فَأَيْنِظُ كُنَّ مِن مِولَ بِرا تَنارِثُكُ مِنين كِيا جِنَّنا حفزت خديجةٌ بر کیا۔ اگر میں ان کے زمانے میں ہوتی تو میرا کیا حال موتا ـ اور بيسب اس ليه تها كه آب مَنْ فَيْمُ أَمْيِس بهت ياوكيا كرتے تھے۔ اور رسول اللہ منتھے جب كوئى جَرى ذع کرتے تو حضرت خدیجہ کی کسی سیلی کو تلاش کرتے اور اس کے ہاں ہدیہ بھیج - بیرحدیث حسن سمجھ غریب ہے۔

تشريح: ما غرت على احد من ازواج النبي مُؤلِيلًا ما غرت. بكسر الغين المعجمة من غار يغار -غيرت كمانا، حافظين جِرُّال كَيْ تَشْرَحُ مِن قَرِياتَ مِن كَهُ وَفِيه ثِبُوتِ الفِيرةِ و البِيا غير مستدكر وقوعها من فاضلات النساء فضلًا عمن عود بھن ۔اس سے غیرت کا جموت ملتا ہے اور یہ کداس تھم کی زی نصیات مورتوں سے غیرت کا جوت کوئی اجتمعے کی بات نہیں ہے چہ جائیکه دیمرعام مورخی ایبا کریں ۔ (فتح الباری)

به غیرت کاوه مباح درجه ہے کہ جس کی وجہ سے دل میں دومری عورت کے حوالہ سے کینہ دبنعض وغیرہ پیدا نہ ہو۔اس قتم کی فیرت کا ہونا فطری چیز ہے۔

ومابي أن اكون الدكتها: يخارك وسلم كي روايت مي بكر "وما وأيتها عالانكديس في ال كود يكمان تعاريق متعمود بيبك خیرت توجب ہوتی ہے کہ سوکن ہم عصر ہو۔ لیکن حضرت خد بجہ رضی اللہ شر تو کا فی عرصہ پہلے بی انقال فرما چکی ہیں۔ لیکن پھر بھی فیرت کا دقوع اس دہرہ ہوا کہ آ ہے گائی کارت ہے ان کا تذکرہ کرتے تھے۔

فيتنج بهامدائل فديجة بخارى وسلم كاروايت من ب-وريما درج الشاة ثعه يقطعها اعضاء ثعه يمعثها في صدائق حديجة جب بھی آ پ بمری ذرج فر ماتے پھراس کے اعصا مکاروں میں تقتیم فر مادیتے ادر آئیس مفترت خدیجے رضی اللہ شر کی سہیلیوں کے بال جيم ويية.

بہتی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عا تشریض الله شر فرماتی میں کدایک بڑھیا حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضرمولَ تو آپيئرَ في اس كاحال دريانت فرماياك "كيف انتد، كيف حالكد كيف كنند بعدنا"آپكيس إين؟كيا

انعامات ربانی) کای

حال جال بیں؟ جارے بعد آپ کا کیا حال رہا؟ تو برحیابولی کرمیرے ماں باپ آپ پر قربان! یارسول اللہ! خیر کا معاملہ رہا۔ جب وہ چلی تی تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ اس قدر اہتمام سے اس کی طرف متوجد ہے؟ تو حضور مُنَّ اُنْتُوْم نے فرمایا کہ اب عائش! بیضد بجد سے زمانہ میں ہمارے ہاں آئی تھیں اور بے شک انعلقات کی پاسداری بھی ایمان کا حصہ ہے۔ وان حسست العہد من الایمان۔

تو چونکہ حضورۂ کا فیام معزت خدیجے رضی اللہ شر کا ذکر کثرت سے فریائے جے ادران کی تعلق داروں کا خوب خیال رکھتے تھے اس وجہ سے معفرت عائشہ رضی اللہ شر کوغیرت آتی تھی ۔

کھر آ پ ناپیج کا بیدمعاملہ صرف مصرت خدیجہ رمنی اللہ شر کے ساتھ نہ تھا بلکہ دیگر اعزاء اور تعلق داروں سے بھی آپ تعلقات کو جھاتے تھے۔لہذا حصور ناپیج کی اس سنت کو بھی اپنا تا جائے۔ادر تعلق داروں سے تعلقات کی پاسداری اور وفا داری قائم رکھنی جا سبٹے۔

المَّاكُ الْمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلَّمُ اللهِ حَمَّلُهُ اللهِ حَمَّلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ اَحَيَّكُمُ الْمُلَّ وَالْمَوْلُ اللهِ حَمَّلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ اَحَيَّكُمُ الْمُلَا قُلْ وَالْمَوْلُ اللهِ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ اَحَيْكُمُ الْمُلاَ قُلْ وَالْمَعْلِمُ اللهِ مَعْلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ احْتِيكُمُ الْمُلاَ قُلْ وَالْمَعْلِمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ يَدُ كُرِيْهِ عَنْ عَبِدٍ

#### ۱۳۳۵: باب بکنداخلاق کے بارے میں

رَيْعِ بْنِ سَعِيْدٍ وَهُذَا أَصَعَى مَنْ سِيرَا إِنْ مِنْ سَعِيدُكَا وَاسْطِهُ لُورْثِيْنَ \_ بِرَدَا إِنْ مَج لَعْمَاسَةَ: قُرِقُ أُرُونَ: الشَّرِقُرِةِ: كَفُرِيَّةِ الْكِلَامِ وَتُردِيدِنِيَّةَ بَهِتَ زَيَادِهِ بِوسَكِ وَالاَهِ وَنَا وَرَكُنَا مَهُ كُوارَ بَارَاوَنَا نَا \_ يَتِنْ خُرِبِ مَمَا يُهُواكُر بات كرنا . المتشدةون: هم المتوسعون في الكلامر من غير احتماط واحتراز ـ بغيرا مثياط ك بالاتكان بو لنه والا متغيهةون: يرتكف اورمز من كلام كرنے والا ـ

تشری : منشدق بیشدق سے ہمنہ کے کناروں بینی ہاچھوں کے لئے بیلفظ استعال ہونا ہے بینی کثرت کلام کی وجہ سے اپنی ہاچھوں کو نیز ھامیڑھا کرنا۔ بعض علاء نے فر مایا کہ مشد تون سے مراد وہ لوگ ہیں جود وسروں کا غداق اڑانے کے لئے اپنی ہاچھیں نیز همی کر کے ہولتے ہیں۔ بہر حال جمومی معنی بھی ہے کہ بغیر کسی احتیاط کے بلاکان بولنا۔

اور متقد ہفتون کامعنی ہے تکبر کی دجہ سے متد بحر کر جنکلف بولنا۔ اور لوگوں کے سامنے خود کو بڑا ظاہر کرنے کے لئے اور اپنی وضاحت و بلاغت کا ظہار کرنے کے لئے مند بحر کرکلام کرنا۔ دوٹوک معنی و تی ہے جوآ ہے ناٹیڈ کے بیان فرما یا کہ متکبر لوگ مراو ہیں۔ م

ندکورہ احادیث سے کثرت کلام کا خصوم ہوتا معلوم ہوتا ہے کہ کثیر الکلام ہوتا اور ہات کوخوب تھما پھرا کرلوگوں کے سامنے پیش کرتا اور اپنے کلام کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے بڑائی کا طالب ہوتا پیرٹر واللہ کے ہال پستدیدہ ہے نہ اللہ کے رسول ڈائیز نے اس کو پستد فرمایا۔ اور شدق زیادہ بولنا صحابہ کی صفات میں سے تھا۔ حافظ این رجب صبل رحمہ اللہ "فحضل علمہ السلف علمی علمہ المخلف" میں رقم طراز ہیں کہ:

'' متاخرین میں سے متعدد لوگ کثرت کلام کی وجہ سے فتنے میں پڑھکے اور انہوں نے سے محمان کرلیا کہ جوشف معائل دین کے حوالہ سے بہت زیادہ ہو گئے والا اور بحث ومباحثہ کرنے والا سے دہ ذیا دہ ہو گئے والا اور بحث ومباحثہ کرنے والا سے دہ ذیا دہ ہم والا ہے بنسیت ان لوگوں کے جن میں بیصفت ٹیس ہے۔ جبکہ بیہ جہالت محصہ ہے السبح اکا برصحابہ اور علماء کے حالات میں غور سیجے ہو جبیبا کہ حضرت ابو بکر ، عمر، عثمان ، علی ، معاذ بن جبل ، عبداللہ بن مسعود ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم ان کی کیا کیفیت تھی ۔ ان کا کلام حضرت ابن عباس رضی اللہ عباس رضی اللہ عباس رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں بہت زیادہ علم والے تھے۔

ای طرح تابعین کا کلام محابہ کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہوا کرتا تھا حالا نکہ محابہ علم کے معالمہ میں ابعین سے بہت آھے تھے اس طرح تنع تابعین ،تابعین کی نسبت کثیر الکلام متھے کیکن تابعین ان سے زیادہ علم دالے تھے۔ تابعین ان سے زیادہ علم دالے تھے۔

 أَبُوابُ الْبِيرِوَ الْعِلْدَةِي

تکف والے تھے معرت ابن عمرضی اللہ عند ہے بھی ای طرح مروی ہے اوراس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے بعد آنے والے لوگ علی اعتبار ہے تو کم درویہ کے بول مے نیکن تکلف طرف اشارہ ہے کہ ان کے بعد آنے والے لوگ علی اعتبار ہے تو کم درویہ کے بول مے نیکن تکلف میں بڑھے بوسنے ہوئے ۔۔۔۔۔ اور ابن مسعود ان کا فرمان ہے کہ: تم اس وقت المیسے ذمانہ میں ہوکہ جس شریع علی میں بہت ذیا وہ خطباء بہت کم ہیں اور تمہارے بعد ایسا ذبانہ آئے گا کہ ملاء تو کم ہوجا کی ہی جس کاعلم زیادہ ہوا اور کلام کم ہوا تو بی تعمق قابل تعریف ہے اور جواس کے برتنس ہوا وہ قابل ندمت ہے۔

ای طرح جنون فافیظ نے اہل مین کے حق میں ایمان اور دین مجھ کی گواہی دی۔ جبکہ الل مین لوگوں میں سے مجمد الل مین لوگوں میں سے میں بولنے دالے اور وسط علم مرکھنے والے لوگ تھے لیکن ان کے دلوں میں علم ماضح موجود تھا اور وہ زبان سے اسپنے اس علم کو بقدر ضرورت میں استعمال فریائے تھے اور یہی دین کی سمجھ اور یہی علم نافع ہے۔

اورجس کاعلم غیرنا فع ہوتا ہے تو جب وہ اپنے آپ کو متقدیان سے زیادہ ہو لئے والا اور تھما مجرا کربات کرنے والا پاتا ہے تو وہ یہ بھی بیٹھتا ہے کہ شاید وہ علم اور درجہ میں اللہ کے ہاں ان سے زیادہ ہے۔ اور ہولنے کی خصوصیت کی ان کے مقابلہ میں اس کوٹوازی گئی ہے اس وجہ سے وہ متقد مین کوتقر جائزا ہے اور ان کوٹیل العلم قرار دینے کی جزأت کر بیٹھتا ہے۔

حالانکمسکین نہیں جانا کہ اسلاف کا کم بولنا پیصرف اور صرف اللہ کی خشیت اور تقوی کی بناء پر تھا اگر وہ لمی لمی باتیں کرنا چاہتے تو وہ اس سے عاجز ندیتے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عند نے جب ایسے لوگوں کے بارے بیں سنا کہ وہ ویٹی مسائل میں ایک دوسرے سے غداق کر رہے ہیں تو فرمایا: حمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جنہیں اللہ کے خوف نے خاموش کرارکھا ہے وہ کو تنے لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ تو علما فصحا ما ورکٹیر العلم لوگ ہیں (فعضل علمہ

السلف على علم الخلف ص٢٦٨-٢٧١)

١٣٣٧: إب لعن وطعن ك بار عيس

٣٣٣ هَابُ مَاجَآءَ فِي اللَّغْنِ وَالطُّغْنِ

٢٠٨٤: حَدَّثَقَا بُنْكَارٌ نَا أَبُو عَامِرِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ نَيْهِ عَنْ سَلِمِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ نَيْهِ عَنْ سَلِمِ عَنِ الْمِنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا اللّهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا لَا يَسَكُودُ هَذَا الْمَكُودُ هَذَا الْمَكِيثُ مَسْكُودُ هَذَا الْمَدِيثُ مَسْكُودُ هَذَا الْمَدِيثُ مَسْكُودُ هَذَا الْمَدِيثُ مِنْكَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ لَا يَنْبَغِيلُ لِلْمُومِنِ أَنْ يَدَكُونُ لَكَانًا

# ٧٣٧٤: باب عصد كي زيادتي

۱۴۰۸ : حفرت ابو بریرة سے روایت ہے کہ ایک محض رسول اللہ من اللہ من اللہ کے خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ جھے کھے مکھا ہے کہ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ جھے کھے مکھا ہے کہ کہ اس نے کئی عرتبہ ہی اکرم سے ای طرح ہو چھا اور آپ نے جرمرتبہ ہی جواب دیا کہ خصتہ شہ کیا کروائل باب میں حضرت ابوسعید اور سلیمان صرق ہے جمی احاویث منقول میں حضرت ابوسعید اور سلیمان صرق ہے جمی احاویث منقول ہیں۔ بیحدیث اس سند سے حسن سمج غریب ہے اور ابوحمین کا بام عمان بن عاصم اسدی ہے۔

۱۰۸۹: حضرت بهل بن معاذ بن انس جنی رمنی الله عنداین والد سے روایت کرتے بین که نبی اکرم سلی الله علیه وسلم نے فرمایا جو شخص غصے کو منبط کر سلے حالا نکہ وہ اس کے نفاذ پر قادر بور الله تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا دور اسے اقتیار دے گا کہ جس حود کو چاہے پشد کرے۔ بیصد برے من غریب ہے۔

۱۳۳۸: باب بروں کی تعظیم کے بارے میں
۱۳۹۰: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ
المجھ نے فر مایا جونو جوان کسی بوڑھے کے حمر رسیدہ ہونے کی
مقر رفر مادیتا ہے جواس کے بوھاپے کے دور میں اس کی حزت
مقر رفر مادیتا ہے جواس کے بوھاپے کے دور میں اس کی حزت
کرتا ہے۔ بیعدے فریب ہے۔ ہم اس مدیث کو صرف بزید
بن بیان ادرابورجال انصاری کی روایت ہے جانے ہیں۔
الاس اللہ میں انواز ہری ہے۔ دوایت ہے کہ دسول اللہ میں ہی فرایا ہی ادراب مورات کے دن جنت کے دروازے کول دیے
جاتے ہیں ادران دنوں میں ان لوگوں کی بخش کی جاتی ہے جو

# ١٣٣٧: بَابُ مَاجَآءً فِي كُثْرَةِ الْغَضَب

١٠٨٨: حَذَّتُنَا آيُّو كُرَيْبِ ثَنَا آبُو بَكُرِيْنَ عَيَّاشِ عَنْ آبَى حَصِيْنِ عَنْ آبَى صَالِحٍ عَنْ آبَى هُرَيْدًا قَالَ جَآءً رَجُلُّ إلَى النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَالَ عَلِيْهِي صَيْفًا وَلَاتَكُورُ عَلَى لَعَلِي آعِيهُ قَالَ لَاتَهُ ضَبُ وَفِي الْبَابِ عَنْ آبَى سَعِيْدٍ وَسُلَيْمَانَ بُن صَرَدِ لِمَنَا حَدِيثِيْ حَسَنَ صَحَدَهُ أَبَى عَرَيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَآبُو حُصَيْنِ السَّمَةُ عَثْمَانُ بُن عَرَادًا عَرَيْدُ مَعَمَيْنِ السَّمَةُ عَثْمَانُ بُنُ

٢٠٨٩: حَدَّقَنَا الْعَبَاسُ بِنَ مُعَمَّدٍ الدُّوْدِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُو النَّا عَبْدُ اللَّهِ بِنَ يَزِيدُ الْمُقْرِقُ نَاسَعِيدُ بُنُ اَبِي الْيُوبَ ثَنِي أَبُّو مَرْحُومِ عَبْدُ الرَّحِيْمِ بَنَ مَيْعُونٍ عَنْ سَهُل بْنِ مُعَادِبُنِ أَنِّسِ الْجُهُنِيِّ عَنْ آبِيعُ عَنِ النَّبِيِّ مَنَّ اللَّي مَنْ سَهُل بْنِ مُعَادِبُنِ أَنِّسُ الْجُهُنِيِّ عَنْ آبِيعُ عَنِ النَّبِي مَنْ اللَّهِي مَنْ اللَّهِي مَنْ اللَّهِي مَنْ اللَّهِي مَنْ اللَّهُ يَوْمَ كَظَمَ عَهُظُا وَهُو يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنَفِّرَةً وَعَنَا اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ يَوْمَ الْعَبْمَةِ عَلَى رُومُ وَسِ الْخَدَرِقِ حَتَى يُخَيِّرَةً فِي أَي الْحُورِ شَاءَ هُذَا حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيْبُ

١٣٣٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي اجْلَلِ الْكَبِيرِ
١٠٩٠ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى كَايَزِيْدُ بُنُ بَيَانِ الْعَيْلِيُّ وَمَا أَبُونُ الْمُثَنِّى كَايَزِيْدُ بُنُ بَيَانِ الْعَيْلِيُّ فَعَنَا أَبُو الرِّجَالِ الْاَنْصَارِيُّ عَنُ أَنْسِ بْنِ مَالِثِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ تَؤَيَّهُمُ مَا كُرَمَ شَابُ شَهِ السِيّهِ إِلَّا تَيْضَ اللهُ لَهُ مَنْ يُكُومُ وَ عَلْدَ حَدِيثٌ غَرِيْبٌ لَاتَعْرِنَهُ إِلَّا مَنْ اللهُ لَهُ مَنْ يُكُومُ عَلَى اللهُ لَهُ اللهِ عَنْ يُعْرِفُهُ لِللهِ اللهِ اللهُ اللهُ المَنْ يَعْمَلُوا الشَّهُ وَيَهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

الاسمَّة المُسَّهَا جَرَيْنِ مَا جَآءَ فِي الْمُسَّهَا جَرَيْنِ السَّمَّة المَّسَّهَا جَرَيْنِ الْمُسَّهَا عَنْ سُهَيْلِ الْمَانِ مَنْ مُسَلِّم عَنْ سُهَيْلِ الْمَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

بالِمَنُ لَا يُشْرِثُ بِاللَّهِ إِلَّا مَرْيَتُ حُسَنَ مَمْجِيمٌ وَيُرُونِي فِي يُعْضِ الْحَرِيثِ نَدُواطْ لَيْنِ حَتْى يَصْطَلِحَا وَ مَعْنَى تَوْلِهِ الْمُتَهَاجِرَيْن يَمْنِي الْمُتَكَسَّادِ مَيْنِ وَخَذَا مِثْلُ مَارُويَ عَنِ الثَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُّمَ أَلَّهُ قَالَ لَايَحِلُ لِلسَّلِمِ أَنَّ يَهُمُّواَعَاهُ فَوْقَ لَلاَ فَوَ لَيَّامِـ

شرك كي مرتكب بيس موتے البت ايسے دوآ دي جوآپي مي ناراض موکر) جدامو سے مول کے بارے میں اللہ تعالی فرما تا ہے ان دونول كودالي كردويهال تك كرة مي شي من كري \_ بيده يث حسن منجح ہے۔ بعض احادیث میں بیالفاظ میں کدان واوں کوملے كرف تك جوزور المتهاجرين المنظمة المران والما المدن المس مدیث کی المرت ہے کہ آپ مَا اَکْیِرْمُ نے فرمایا کمی مسلمان کیلئے اسية بمالَ كَرِماتُوتِين دن سے زياده قطع تعلق كرناجا تزنيش \_

خَسَلا كَيْنَ الله البير ال بمردكوباوفا مونا جائي كونكه نيك مورت دنياكي فين متاح بيد يعنوراكرم من الفيام كاحفرت فدیچہ کو بادکرنا آپ مَنْ اللَّالْمَ أَلَى وَفَا كَامْظَهر بـ \_(٢) اعلی اخلاق والے نبي كريم مَنْ اللَّالِم كَ قريب اور بداخلاق آپ مَنْ اللَّالِي اخلاق والے نبي كريم مَنْ اللَّه الله كارور ہیں ۔ زبان کا سوچ مجھ کر استعمال کرنا جا ہے ۔ اعلی اخلاق کی علامت جبکہ بے سویج سمجھے بے تکان بولنا احتی لوگوں کی علامت ہے۔اس کے حضور مَن فیل نے ان او کول کو نابسند فرمایا۔ (٣) لعن وطعن سے اجتناب کرنا جائے۔ (٣) غصرہے اجتناب کرنا جائب اس لئے کہ بی کریم مظافی نے اربارای کی تلقین کی کیفسہ نہ کیا کرو، خصہ نہ کیا کرو۔ خصہ پرفندرت دکھنا نہ مرف دنیا ہی بھلائی کا ذریعہ ہے بلکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی طرف ہے خصوصی انعام بھی عطا ہوگا۔ (۵) د نیام کا فات عمل ہے۔ انسان اگر عزت كرتا بي والله تعالى اس كے لئے ايسے بندے كواس كا ساتھى بنا تا ہے جواس كى عزت كرتا ہے ورند جود وسرول كى عزت نبيس كرتا ووخود بھی عزت نہیں یا تا۔ (۲) شرک کے بعد جن دوافراد کو جنت میں جانے سے روک دیا جاتا ہےان میں وہ شامل ہیں جوآپی عى ترك تعلقات كے حامل ہوں۔ يهان تك و داين تعلق كود دار داستوار كرليں۔

# ١٣٣٠: بكابُ مَا جَاءَ فِي الصَّبْرِ

٢٠٩٣: حَدَّاقَتَا الْاَنْصَارِيُّ نَامَعُنُّ نَامَالِكُ بِنُ آنَسٍ عَنِ الزُّهُوِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدٌ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ إِنَّ مَا سَالًا مِنَّ مَا الْأَنْصَادُ سَأَتُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُم ثُمَّ لْلْفُدُ ثُمَّ قَالَ مَايَكُونُ عِنْدِي مِنْ عَيْدِ لَكُنْ ررد ردرد و ود ومن يستغن يغيو الله ومن يستعنف يومه د بربرعد م رودو که و ما آهطی آخار شهناهو خیر می پتصبر پیصبره الله و ما آهطی آخار شهناهو خیر الصَّهُ رِوَنِي الْبَابِ عَنْ آنَسٍ هٰذَا حَدِيثٌ وُ وَيُدُولُونَ هُذَا الْحَدِيثُ عَنَّ مَالِكٍ فَكُنَّ د رود رود ردو ي م م ردو و رورد م درور م رورد و رورد م درور م درور م درور م درور م درور م درور م درور م درور م فِيْهِ وَاحِدٌ يَكُولُ لَنْ آخْسَهُ عَنْتُكُمْ

#### ۱۳۷۰: باب مبرے بارے میں

١٤٠٩٢: معرت ابرسعيد فرمات بي كرانسارك بحواد كول في رسول الله ك وال كياسا ب في المين و معياسة بيول في مرا لكاسا ب تے ددہارہ دے دیا۔ اس کے بعد فر مایا صرے باس جو پھی ال بوگائیں اسة مسددك كربر كرجع نبيل كردل كاادر جوفض ب نيازي اختيار كرے كالله تعالى اس بے نياز كردے كا۔جو مات تے سے يكا الله تعالی اے سوال کرنے سے بچائے گا۔ جومبر کرے گا اللہ تعالی اسے مبركي توفيق عطافرات كاوركسي كمبري بهتراور كشاده جيزنيس دي كي اس باب می دعزت انس سے محی مدیث منقول ہے۔ برحدیث حسن مح ب. مالك بي رحديث "فَكُنْ أَذَيْ حِرَةٌ 'اورفَكُمْ أَذَيْ حِرَةً کے الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔'' تم ہے روک کرنبیں رکھوں گا۔

١٣١١: بَابُ مَاجَآءَ فِي

· ذِي الْوَجُهَيِّن

### (A)

# ۱۳۳۱: باب ہرایک کے مند پراس کی طرفداری کھی۔ کرنے کے بارے میں

أبواب البرواليبلة

سه ۱۰ حضرت اوبررة عددایت به کدور الله من التی المراه فرایا ملته التی است المراه الله من التی المراه الله من التی من المراه من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی من التی

٢٠٩٣: حَدَّثَهُ مَا هَنَادُ مَا أَبُو مُعُويهُ عَنِ الْكَعْمَسِ عَنْ أَبِي الْمُعْمَسِ عَنْ أَبِي مَا اللهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَا أَبِي مَا كَالَ دَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي الْمَالِ مَنْ أَبَالِ مَنْ مَا مُعْمَدُ وَالْوَجُهُمُ وَاللَّهِ عَنْ الْمَالِ عَنْ عَمَالُ مَا لَوَ الْمَالِ اللهِ عَدْدُ اللَّهِ عَدْدُ اللَّهِ عَدْدُ مُعَمَّنَ مَا وَالْمَالِ اللَّهِ عَدْدُ اللَّهِ عَدْدُ مُعَمَّنَ مَا وَالْمَالِ اللَّهِ عَدْدُ اللَّهِ عَدْدُ مُعَمَّنَ مَعْمِدُ مُعَمَّلُ مَا مَا اللَّهِ عَدْدُ مُعَمَّنَ مَا مُعَمِّدُ مُعَمَّدُ مَا مَنْ مَعْمِدُ مُعَمَّدُ اللَّهِ عَلَيْ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ مُعَمَّدُ مُعَمِيدًا مُعَمَّدُ مُعَمَّدُ مُعَمَّدُ مُعَمَّدُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا مُعَمِيدًا مُعَمِيدًا مُعَمَّدُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُعَالِمُ مُعَلِيدًا مُعَمِيدًا مُعَمِيدًا مُعَمِيدًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُعَمِيدًا مُعَلِيدًا مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مُعَمِيدًا مُعَلَّمُ مُعَمِيدًا مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَمْ الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مُعَلِّمُ عَمَّالِهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَالْمُعُلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

تشریح: اس حدیث میں دور خابن اختیار کرنے کی قباحت بیان کی گئی ہے امام قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے برا دوغلا آ دمی ہوتا ہے کیونکہ اس کا حال منافق کے مشابہ ہوتا ہے کیونکہ وہ باطل اور جھوٹ کے ذریعہ کم سازی کرتا ہے اور لوگوں میں فساد کا ذریعہ بنمآ ہے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ ذوالوجہین وہ ہے جو ہر فریق کوخوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور بیر ظاہر کرتا ہے کہ دوائی کے ساتھ اور اس کے دوسرے فریق کا مخالف ہے۔ بیکھش منافقان فعل ہے اور سراسر جھوٹ اور دھوکا بازی ہے اور دونوں طرف کے راز دل پڑھلتے ہوئے کا حیلہ ہے اور یہی مداہدے محرصہ ہے۔ (شرح مسلم للنو وی)

بخاری کے الفاظ میہ بتجد من اشر الداس یوم القیامة عندالله ذو الوجهین الذی یاتی هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه الوگوں میں قیامت کے دن سب سے برافض آواس کو پائے گاجودور فاہو۔ کرایک کے پاس ایک چبرولیکر آتا ہے اوردوسرے کے پاس دومراچرو لے کرجاتا ہے۔

مسلّع کے غرض سے دور فاپن افتقیار کرنا مباح ہے۔ چونکہ ملاح کرانے والے پرایک فریق کے سامنے دوسرے کی خوبی بیان کرنا ہے اور اس کا مقصد فریقین کودور کرنانہیں ہوتا بلکہ دونوں کی ملح مقصود ہوتی ہے اس لئے یہاں ایسا کرنا جائز ہے۔ جبکہ جس فض کی فساد کی نیت ہوتی ہے وہ دونوں فریق کوایک دوسرے سے شخفر کرنا ہے ادر وعیدای سے بارے میں وارد

بول ہے۔

## ١٣٣٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّمَّامِ

۱۳۳۲: باب چفل خوری کرنے والے سے بارے بیل ۱۳۳۲: حضرت ہام بن حارث فرماتے ہیں کدایک مختص در ہوئی کر اتح ہیں کدایک مختص حد یف بنا گیا کہ یہ لوگوں کی با تیں امراء تک پہنچا تا ہے ۔ انہوں نے فر مایا میں نے رسول اللہ می شیخ ہے سنا کہ '' قات'' یعنی چفل خور جنت میں تین بین چا ہے۔ خور جنت میں تین بین چا ہے۔ خور جنت میں کہ '' قات'' یعنی چفل خور کو کہتے ہیں کہ '' قات''

تشری الدههدة: نقل الحدیث من قوم الى قوم على جهة الافساد والشر لينى شراورفساد پهيا ف ك لئ ايك قوم كي التات دوسرى توم تك مبتيانا نهيمد اور چفل خورى كهلاتا ہے۔

٣٣٣١: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْعِيّ

١٠٩٥: حَدَّفَنَا أَحْمَلُ بِنُ مَعِيْعٍ كَايَرِيْدُ بِنُ هَارَوْنَ عَنْ آبَي عَسَانَ مُو عَلَيْةً عَنْ آبَي عَسَانَ مُو عَلِيّةً عَنْ آبَي عَسَانَ مُو عَلِيّةً عَنْ آبَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيَاءُ وَالْيِي الْمُعَبَّانِ مِنَ النِّفَاقِ مَلْ الْحَيَاءُ وَالْيِي اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيَاءُ وَالْيِي اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيَاءُ وَالْيِي اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيَاءُ وَالْيِي اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيَاءُ وَالْيِي اللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهَ عَلَيْهِ مِن حَدِيثِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَدُولِ النّهُ اللّهُ 
١٣٣٢ : بَابُ مَاجَآءَ إِنَّ مِنَ الْبَيَّانِ سِيحُوًّا

٢٠٩٢: حَكَّ ثَمَا تَتَهَمُّ ثَمَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّى عَنُ زَيْدِ الْمِن الْسُكُو عَن زَيْدِ اللهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَا فَعَجبَ التَّاسُ مِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَا فَعَجبَ التَّاسُ مِنْ كَلَامِهِمَا فَالْتَفَتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطبَا فَعَجبَ التَّاسُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطبَا فَعَجبَ التَّاسُ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ وَفِي فَعَالَ إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ وَفِي اللهِ الشِّخِيْدِ طَلَا السِّحْرُ اللهِ الشِّخِيْدِ طَلَا السِّخِيْدِ عَلَيْهِ السِّحِدُ وَعَلَيْ اللهِ الشِّخِيْدِ طَلَا السِّخِيْدِ عَلَيْهِ السِّحِيْدُ وَعَلَيْهِ اللهِ الشِّخِيْدِ طَلَا اللهِ الشِّخِيْدِ عَلَيْهِ اللهِ الشِّخِيْدِ عَلَيْهِ اللهِ الشِّخِيْدِ عَلَيْهِ اللهِ السِّخِيْدِ عَلَيْهِ اللهِ السِّخِيْدِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ السِّخِيْدِ عَلَيْهِ عَنْ عَمَالُ وَالْمِي مَنْ عَمَدِي اللهِ السِّخِيْدِ عَلَيْهِ اللهِ السِّخِيْدِ عَلَيْهِ اللهِ السِّخِيْدِ عَلَيْهِ اللهِ السِّخِيْدِ عَلَيْهِ اللهِ السِّخِيْدِ عَلَيْهِ اللهِ السِّخِيْدِ عَلَيْهِ اللهِ السِّخِيْدِ عَلَيْهِ اللهِ السِّخِيْدِ عَلَيْهِ اللهِ السِّخِيْدِ عَلَيْهِ اللهِ السِّخِيْدِي اللهِ السِّخِيْدِ عَلَيْهِ اللهِ السِّخِيْدِ اللهِ السِّخِيْدِ عَلَيْهِ اللهِ السِّخِيْدِ عَلَيْهِ اللهِ السِّخِيْدِ اللهِ السِّخِيْدِ اللهِ السِّخِيْدِ اللهِ السِّغِيْدِ اللهِ السِّخِيْدِ اللهِ السِّخِيْدِ اللهِ السِّخِيْدِ اللهِ السِّعِيْدِ اللهِ السِّخِيْدِ اللهِ السِّغِيْدِ اللهِ السِّعِيْدِ اللهِ السِّغِيْدِ السَّغِيْدِ اللهُ السَّعِيْدِ السَّعِيْدِ السِّعِيْدِ اللهِ السِّعِيْدِ اللهِ السَّعِيْدِ اللهُ السِّعِيْدِ اللهِ السِّعِيْدِ اللهِ السَّعِيْدِ اللهِ السِّعِيْدِ اللهِ السَّعِيْدِ السَّعِيْدِ اللهِ السَّعِيْدِ اللهِ السِّعِيْدِ اللهِ السِّعِيْدِ اللهِ السَّعِيْدِ اللهِ السَّعِيْدِ اللهِ السَّعِيْدِ السَّعِيْدِ اللهُ الْعِيْدِ اللهُ السِّعِيْدِ السَّعِيْدِ السَّعِيْدِ السَّعِيْدُ الْع

انباب عن عمار وابن مسعود وعبر الله الشرخير هذا البيان مرايات آن باب من سفرت ماردان سفود اورمبرالله حكيبت حسن صَعِيد . تشريح: حديث كاشان درود بيب كدود افرادز برقان اورعرو بن ايتم مديندآك پهلے زبرقان نے تقرير كى ادرا بينة قو كى فضائل عيان كيئة اوركها كه يارسول الله إن سيد بنى تهيم والمطاع فيهم والمجاب امنعهم من الطلم وأخذ معهد يحقوقهم

یعنی نیرتشر برکرنے کے بعد کہا کہ بیر عروبن ایتم بھی میرے فضائل جانتا ہے اس پرعمرو بن ایتم نے تعریف کرنے کے انداز ایس کہا کہ آنه لشدید العارضة مانع لجانب مطاع فی اذابیہ۔اس پرز برقان نے کہا کہ واللہ یارسول اللہ لفد علیہ من غیر ماقالہ وما منعه ان یہ کلمہ الا الحسد یارسول اللہ ایواس کے علاوہ بھی میرے اوصاف جانتا ہے لیکن صرف اور صرف حسد کی وجہ سے بتائیس و باراس برعمر وکوخصہ آیا اور اس نے کہا کہ انا حسدک ؟ میں بچھ جیسے سے صدکروں گا؟

# ١٣٨٣: باب كم كوئى كے بارے بيس

۲۰۹۵: حفرت الوامامه رمنی الله عند سے روایت ہے کہ نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا حیاء اور کم کوئی ایمان کے دو شعبے ہیں محش کوئی اور زیادہ باتیس کرنا نظاق کے شعبے ہیں۔ بیصدیت سن غریب ہے۔ ہم اسے البوغسان محمد بن مطرف کی روایت سے جانے ہیں۔ 'العی'' قلت کلام اور' البداء '' محش کوئی اور' البیان '' سے مراد کھرت کلام ہے۔ جس طرح ان خطباء کی عادت ہے کہ خطبہ دیتے وقت بات کو بڑھا دیتے میں اور لوگوں کی ائی تعریف کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ راضی تیں ہوتا۔

### ۱۳۴۴: باب بعض بیان جا دوہے

والله يأرسول الله انه لنهم الخال، حديث العال احمق الوالد، مضيع في العشيرة. يعن بركميت نودو لتها - اس كاوال بعي احمّ ، خانداني طور برذكيل \_

خوب اس کی ندمت بیان کی اور پھر کہا کہ یارسول اللہ! بیس نے پہلے بھی سے کہا تھا اور بعد میں بھی جموث نہیں بولائیکن یا رسول اللہ اعرب اللہ اور بھوں کہ۔

انا رضیت قلت احسن ما علمت، وانا غضبت قلت اقدہ ماوجدت۔ جب میں خوش ہوتا ہے تواہے علم کے مطابق خوب امجمائی بیان کرتا ہوں اور جب غضبتا کے ہوتا ہوں او مندیش برا بھانا آتا ہے کہدویتا ہوں۔

اس پرآپ فار پینم این است البیعان سعم ا" (بعض بیان جادو کاسااثر رکھتے ہیں) حدیث کے اس جملہ کی تعبیر شن علاء کا اختلاف ہے کہ آپ کا پیفر مان بطور مدح کے تفایا بطور ذم کے ۔ امام مالک نے اس کوبطور ذم کے لیا ہے اور ہاب ما بکر ہ من الکلام کے تحت اس حدیث کودرج کمیا ہے لیکن علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ

قان كان البيان في امر باطل فهو كذلك و الافمدر المحالة ـ

لینی جادوبیانی اگر کسی امر باطل میں ہوتو ندموم ہادراگر حق بیان کرنامنصود ہوتو مروح ہے۔ (عون المعبود)

#### ۱۳۳۵: باب تواضع کے بارے میں

۱۴۰۹۷ حضرت ابو ہر یہ ارضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نجی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا صدقہ بال کو کم نیس کرتا ۔ معاف کرنے والے کی اعزت کے علاوہ کوئی چیز نہیں بوطتی اور چوفعی اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتے ہیں ۔ اس باہ میں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابو کہ ہو۔ انماری رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث معقول ہیں۔ بیعد رہے حس می ہے۔

# ١٣٢٥: بَابُ مَاجَآءَ فِي التَّوَاصُع

١٠٩٤ - ١٠٠ - ١٠ قَتَا تَتَيَّهُ فَاعَبْدُ الْعَزِيْزِيْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ اللهِ عَنْ الْعَزِيْزِيْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْوَ اللهِ مَا تَعَدُّ مِنْ مَالَ وَمَا زَادَ اللهُ رَجُّلًا بِعَلُو اللهَ عَزَّاوَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُّ اللهِ إلّا رَفَعَهُ اللهُ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدٍ اللهَ وَالْمَعْ أَحَدُ اللهِ وَلَى البَابِ عَنْ عَبْدٍ اللهَ وَالْمَعْ أَحَدُ اللهِ وَلَا رَفَعَهُ اللهُ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدٍ اللهَ وَالْمَعْ عَرْافِهُ اللهَ وَعَلَى الْمَاتِعِيْدِ فَلَا عَيْنَ عَبْدٍ اللهَ وَالْمَعْ عَرْافِي اللهَ عَنْ عَبْدٍ وَالْمَعْ عَرَافِهُ وَالْمَعْ عَرَافِي اللهَ عَنْ عَبْدٍ وَاللهِ عَنْ عَبْدٍ وَاللهِ عَنْ عَبْدٍ وَاللهِ عَنْ عَبْدٍ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ عَلَى اللهُ K rer 3

تشریح نمانقصت صدقة من مال نے بتارا آیات واحادیث اس مضمون کی تائیدیش وارد ہوئی ہیں کدمدقہ کرنے سے مال ہم میں ہوتا بلکہ اللہ تعالی اس کو بڑھاتے ہیں۔ چتا نچہ ارشاد ہاری تعالی ہے۔

> وماً انفتتم من شي فهو يخلفه. پورايورايدلدد ـــگا (سورة سيا:٣٩)

حسور وكالفط فرمايا كالله جارك وتعالى فرماسة يس

يسا ابن آدم انفق أنفق عليك:استانن آدم اثم لوكول يرفري كروكو بيرفري كرول كالمسلم)اك طرح دومرى مديث شي واردب كرما من يوم يسبع العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احديمية اللهم اعط منفقا علفا ويقول الآخر اللهم أعط مسيكا تلفاء

ہردن جب لوگ میج کرتے ہیں تو دوفر شنے آسمان سے نازل ہوتے ہیں ان ش سے ایک بیدد عاکرتا ہے کہ اسے اللہ! خرج کے کرنے والے کو اس کا بدل عطا فر بااور دوسرا دعا کرتا ہے کہ اسے اللہ امال دوک کرد کھنے والے کے مال کو ہلاک فرمار ( بخاری دسلم )

ومازاد الله عبدالعنو الاعدان آگرانسان تعوری دیرے لئے اپنی انا کویس بیشت ڈال دے اور در گذر کرنے کی عادت اپنا لئے تو رعب بھی برقرار رہتا ہے اور عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سعاف کرنے کی بجائے کھری کھری سنا دیں تو ایک تو بیا کہ رعب بھی جیس رہتا اور عزت ووقار میں بھی کی آجاتی ہے۔

وما تواضع احد الارفعه الله: جوم محض مرتبه كاستن مونے كے بادجودالله كى رضا كى خاطراپے روبہ سے بيخ آجائے بلكه اپنے آپ كواس مرتبه كالاكن ہى نہ جانے تو اللہ تبارك تعانی ضرور بالصرور بلندى عطافر ماتے ہيں اوراس كا مرتبہ لوگوں كى نگاہ ميں خود بخو د بلند ہوجا تاہے ۔

ند کرہ بالا تیوں امور کا تعلق غیب ہے ہے کہ فلا ہرا خرج کرنے ہے مال کم ہوجا تا ہے فلا ہرا معاف کردیے ہے تاک پنجی ہوجاتی ہے اور فلا ہرا تو اسمع اعتبار کرنے ہے انسان بلند مرجہ ہے گرجا تا ہے لیکن جو محفی غیب کی باتوں پریقین کامل کرتے ہوئے ان چیزوں کو اپنا لے جن کا اللہ اور اس کے رسول نے تھم دیا ہے تو مجراللہ پاک ہی کرفیق غنی بھیقی عزمت اور حقیق سربلندی عطا فرماتے ہیں۔

١٣٣٢: بَابُ مَاجَآءً فِي الظُّلْمِ

١٠٩٨ : وَالْمُعْلَالِينَ عَبُو اللّهِ بَنِ اَبَى مَلْا يُو فَاوْدَ الطَّهَالِينَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ اَبَى سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ فَيْدَا السَّلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ فَيْدَا السَّلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْدِ وَ وَعَانِشَةَ يَوْمَ الْعَلَمَ فَلْلُمَاتُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْدِ و وَ عَانِشَةَ يَوْمَ الْعَلَمَ مُوسَى وَأَبَى هُويَدِ اللّهِ بُنِ عَمْدٍ و وَ عَانِشَةَ وَالْمَانَ مُوسَى وَأَبَى هُويَدِ اللّهِ بُنِ عَمْدٍ و وَ عَانِشَةَ وَالْمَانَ مُوسَى وَأَبَى هُويَدَرَةً وَجَالِدٍ هَلَا حَدِيثَ حَسَنَ عَبْدَ مَنْ عَبْدَ مَنْ عَرْدُ مِنْ عَرِيدُي الْبَاعِ عُمْدَ.

## ١٣٣٧: ياب ظلم كے بارے ميں

۲۰۹۸: حضرت ابن عمر رضی الله عنها کہتے جیں که رسول الله صلی الله علیه دون کی تاریکیوں کا الله علیه وسلم نے دون کی تاریکیوں کا موجب ہے۔ اس باب شیء بدالله بن عمر درضی الله عند ، عائشه رضی الله عند ، ابوموی رضی الله عند ، ابو جریر درضی الله عند ادر جا بر رضی الله عند سے بھی احادیث منقول ہے۔ بیر حدیث ابن عمر رضی الله عند سے بھی احادیث منقول ہے۔ بیر حدیث ابن عمر رضی الله عند این عمر رضی الله عند سے بھی احادیث منقول ہے۔ بیر حدیث ابن عمر رضی الله عند این عمر رضی الله عند این عمر رہے۔

تشريح الضلعه ظلمات يومه اللهامة : بعض شارعين في رائ بيكه يهال "ظلمات" سيمرا وعذابات ومعاسب وآلام بين يبتي قيامت من ظالم مختلف مصائب اورعذابات من كرفيار موكا رجيها كدارشاد باي تعالى بهدقيل من يستجديك من خللهات البير والبعد آب كهديج كشكى اورترى كى تاريكيول يتمهين كون بجائ كا (سورة الانعام: ٣٣)

علامة قرطبی فرماتے ہیں کہ ظالم تاریکی سے عذاب میں جتلا ہوگا جبکہ مؤمن نوراور دوئنی کی تعت سے مالا مال ہوگا۔ارشاو بارى تعالى بها ديتول المتانتون والمتانقات للذين أمنوا انظرونا نتيس من نور كم، قيل ارجعوا وراء كم خسالت مسدوا ندودا -جسيد منافق مردومورتي ايمان والول سيكيس ميح كه جارا انتظام توكروبم بحي تبهار يورس ومحدوثن حاصل كركيل جواب ديا جائے كاكرتم اپنے يحصلون جاؤاور روشن تلاش كرو\_ (سورة الحديد :١٣٠)

- ۱۳۴۷: باب نعت میں عیب جو کی ترک کرنے کے بارے میں

99 °۲: حضرت الوہرمرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول النصلي الله عليه وللم في مهم كسي كعافي من عيب نبيس تكالا المر جی جا ہتا تو کھالے ، درنہ چیوڑ دیجے۔ بیرحدیث حس<sup>سی</sup> ہے۔ ابوحازم الشبعسي بين-ان كانام سلمان باورووعزه ا افجعیہ کےمولی ہیں۔ ٣٤٤) إِنَابُ مَاجَاءَ فَيْ رَبُّ كَ الُعَيْب للنَّعُمَّة

٢٠٩٩ حَدَّثُنَا أَخْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ نَاعَبُدُ اللهِ بِنُ الْمُيَارِكِ عَنْ سُفْهَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَاعَابُ رَسُّرُ لُ اللهِ مَوْتَعْظِ طَعَامًا تَطَّ كَانَ إِذَا الدُيِّكَاهُ أَكُلَّهُ وَ إِلَّا تُرَّكَّهُ هٰلَهَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيةٌ وَٱبُوْحَازِم هُوَ الْكَشْجَهِيُّ وَالسَّهُ سَلَّمَانَ مَوْلَى عَزَّةَ الْاَشْجَوْمَةِ -

تشرت ماعاب رسول الله صلى الله عليه وسلع طعاما قط:اس يستنصيل بعلامه بن جررهما للفرمات بين اس مباح طعام مراد ہے جرام کی زمت وعیب آپ بیان فرماتے تھے۔

اسي طرح بعض علاء نے فرمایا کرعیب اگر خلقۂ ہوتو اس میں عیب نکالنے کی اجازت نہیں کیونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی نعت کی تاقدری ہےاورا گرکھا تا تیار کرنے والا کی طرف ہے حیب پیدا ہوا ہے تو اس کے عیب کو بیان کیا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنعت میں عیب نہیں نکالا جاسکی لیکن مخلوق کی صنعت میں عیب نکالا جاسکی ہے لیکن حافظ ابن مجر رحمہ اللہ فرماتے جیں کہ بہاں تعیم عی مراد ہے یعنی عیب جائے ہو یامنعی کی بھی صورت میں عیب ندنکالا جائے کونکمتنی ہونے کی صورت میں مخلوق کی بعنی کمانا بنانے والے کی دل آزاری ہے اور کسی کی دل آزاری بھی جائز تیں ہے۔

بذل انجو ویس حضرت سهار نیوری رحمه الله قرمات میں که کراہت طبعی کے اظہار میں کراہت ومحانعت نہیں جیسے کوہ اور کہیں ہے متعلق آ سے ڈافٹے کا طرز تمل ہے کہ طبیعا تھن کی وجہ ہے کوہ تناول نہ قرمائی اور کہیں کے بارے میں قرمایا کہ: ایک بھے ایک دھے من اجل ريحه اس كي يوكي وجدت مجهم البندي

علاستوويٌ فرمات جين كدكھانے كے تاكيدى آواب بين سے بيت كركھانے نوجي كوئى عيب ندنكالا جائے مثلاً يون ند كيم كد: تمك زياده او كياكر داب تمك كم ب-شوربه كار ها كيون اوكيا- بتلاكيون كرويا- سالن محى كياب وغيره ذلك (شرح مسلم للنووي) ان اشتهاء اكله والا تركه: في جابتا توكدا لينة درندچهوژو \_ية \_جيها كربسن ادركره تناول نفرمائي \_

W YYY

أيداب الموروالضِلَةِ

۱۳۴۸: باب مؤمن کی تعظیم کے بارے میں ١٩١٠: حفرت ابن عمرٌ فرمات بين كداكي مرتبه رمول الله مَنْ يَعْلِمُ مَسِري جِرْ مص اور بلندآ واز سے فرمایا: اے لوگول کے وہ مروہ جومرف زبانوں سے اسلام لائے میں اور ایمان ان کے ولول بين تبيس مينجا بمسلمانول كواقيت شددو تبيس عارشدالا واور ان میں میوب مست طاش کرو۔ کیونکہ جو محص اسپیخ کسی مسلمان ہمائی کی عیب جوئی کرتا ہے اللہ تعالی اس کی عیب میری کرتا ہے اورجس كى عيب ميرى الشرتعالي كرنے ملك وه ذيل موجائے كا-اگرچدده این گھرے اندری کیوں ندمو۔ چرراوی کہتے ہیں کہ ایک دن این عمر نے بیت اللہ یا فرمایا کعبد کی طرف نظر ڈ الی اور فرمایا: تم کتے عظیم مو يتمباري حرمت محي كتني عظيم بے ليكن مؤمن كى حرمت الله كے فزد يك تيرى عزت سے بھى زياده ہے۔ بیرحدیث حسن غریب ہے۔ہم اے صرف حسین بن واقد کی روایت سے پہچائے ہیں۔ ایخی بن ابراہیم سر قدی نے ات سین بن واقد ے اس کے ہم منی روایت کیا۔ چرابو برزہ اللي بعى أي أكرم وكالفياساى كى الندهديد فقل كريي ۱۳۴۹: باب تجربے کے بارے میں

۱۰۱۰: حضرت ابوسعیدرضی انشدعندے روایت ہے کدرسول انشد صلی الشدعلیدوسلم نے فرمایا کوئی فخص اس دفت تک برد باری میں کا لن نیس ہوسکتا جب تک وہ ٹوکر شکھائے۔ اسی طرح کوئی دانا یغیر تجربے کے دانائی میں کا لن نیس ہوسکتا۔ ١٣٣٩ : بَابُ مَا جَآءَ فِي التَّجَارِبِ ١٠١١ حَنَّفَنَا ثُنَيْهُ ثَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُ بِعَنْ عَمُ وَبُنِ الْحَادِثِ عَنْ مَنَّاجٍ عَنْ أَبِي الْمَثْمَدِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ لِمَثَارِمَ لَا مَلِيمَ إِلَّا لَا عَمُولًا وَلاَ حَكُمُ مَ إِلَّا لَا تُعْرِيعُ هُذَا حَدِيثُ حَسَنَ عَرِيْبٌ لاَتَعْرِمُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجُو

تشرق کلاصلیہ الاندوعث بی بین برد بارفض وہ ہی ہوسکتا ہے کہ جس ہے فود بھی لغزش ہوئی ہوتو جب بیدوسروں سے لغزشوں کا صدور دیکھے گا تو بیسویے گا کہ جس طرح انسان ہونے کے ناسلے مجھ سے خلطی سرز دہوئی اس سے بھی ہوسکتی ہے پھرید درگذرس کا م لے گا۔

ولاحسكه هد الا دوت جديدة : لين انسان تجربه كاراس وقت موتا ب جب اسينيا دوسرون كساته ويش آئنده واقعات كود كيوكر تجربه حاصل كران وجب تجربه كارموم با تا ب اموركوبار بارآز ماليتا ب تب بعي عكمت وواناني اس يركملتي ب

یہ باب یہاں اس نے لاے کہ معاشرہ کے افراد کے حوالہ سے جب یہ تجربہ کار ہوجائے تو پھران کے ساتھ حسن معاملہ یا لین دین پھرائے تجربات کی روشنی میں کرنا جائے۔

هي (انعامات ربّانی)

• ۱۳۵۰: باب جو چیز اینے پاس نه مواس پر فخر کرنا ۲۱۰۲ حضرت جابر منتجمت میں کدرسول الله منافیق نے فرمایا اگر کسی ھنص کوکوئی چیز دک<sup>6</sup>ئی اوراس میں قدرت واستطاعت ہے تو اس کا بدلہ وے ورنداس کی تعریف کرے اس لیے کہ جس نے تعریف کی اس نے شکر ساوا کیااورجس نے سی فعت کو چھیا یا اس نے ناشکری کی ادرجس مخص نے کسی السی چیزے اپنے آپ کو آراستہ کیا جواے عطانیس کی تی تو کو یا کہاس نے مکر (فریب) كالباس اوره ليا- اس باب بس معرت اساء بنت الويرا او رعا کشٹر ہے بھی احادیث منقول ہیں ۔ مید حدیث حسن غریب ہے۔ 'مَنْ كَحَم فَقَد كَفَر" كامطلب بالمجرى ہے۔

١٣٥٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُتَشَيِّع بِمَا لَمُ يُعْطَهُ ٢١٠٢ حَدَّثُنَا عَلِي بَن حُجْرِنَا إِسْمَاعِيْلُ بِن عَيَّاشِ عَنْ عُمَانَةَ بُنِي غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنَ ٱعْطِي عَطَّاءً فَوَجَدٌّ فَلُمَجْرِيمٍ وَمَنْ لَدُ يَجِدُ فَلُهُثُنِ فَإِنَّ مَنُ أَثْنَى فَقَدُ شَكَرُوَ مَنْ كَنَدَ فَكَدُ كَنَرُوَمَنْ تَسَلِّي بِمَالَمْ يُعَطَّهُ كَانَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِدُتِ أَبِيُّ بَكُووً عَالِثَةَ هُلَاا حُدِيثِتٌ غَرَيْبٌ وَمَعْلَى تُولِم وَمَنْ كُتُمَ فَقَدْ كَفَرَيْكُولُ كَفَرَيْلُكَ النَّعْمَيِّد

تشريح المعتشبع بهدا لعد يعطعه متشبع بصمراده وخض جوخوداب عمل كي بحي نعت سيحتلق مالامال ثابت كرياوردر حقيقت ووابيانه موبه

ومن تعلى بمالمه يعطه اليك مورت ن حضوف اليؤم بدريافت كياكه يارسول الله ان لي ضرة فهل على جناء ان انشبع بمالعه يعطني ذوجي؟ اے اللہ كے رسول! ميرى الك سوكن ب كياش اس كے سائے ووكوالى چيز كاما لك قرارد سے سكتى ہوں جو میرے شو ہرنے بچھے نہیں دی؟ ( لیتی سوکن کے سامنے بیا فاہر کرنے کے لئے کہ شوہر مجھے سے انتہائی محبت کرتا ہے اور مجھے فلال فلال چیزاں نے دکیایاس طرح ظاہر کرے کہ شوہراس سے بہت ہی شدید میت کرتا ہے حالا تکداییا نہو) اس پرآ بے تا بھیلے نے یہ جملے ارشاوقر مائے من تحلی بعالمہ یعط کان کلا بس ثوبی الزور: جھوٹ کے دولیاس اس کیے قرمائے اصل سر ڈھائینے کے لئے دو نکی انباس ہوتے ہیں۔ تہبنداور جا در۔ یاشلوار وقیص تو جو تخص عملاً ایسا کرے تو محویا اس نے بورالباس جھوٹ کاریب تن کریں۔ ليتخاسر سيكيكرياؤل تك جعوث مين ووب كيام ملاحبوث بولا بهي جائز نبين -اس معلوم بواكه جعوث مرف يهي نبيس كدانسان ا بی زبان سے خلاف واقعہ بات کرے بلکہ اگر اسے عمل سے خود کوجموٹ ثابت کرر ہا ہے تو یہ می جموث ہے۔

المَّا : بَابُ مَاجَآءَ فِي النَّنَاءِ بِالْمَعُرُوْفِ ا ۱۳۵۱ یاب احسان کے بدل تعریف کرنے کے بارے میں ٣١٠١٠ حَدَّثُكَ الْمِرَاهِيمُ بن سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ وَالْعَلَيْنِ ۳۱۰۳: حضرت اسامه بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَوْنِيْنَةً نِي فِر ما يا جس كے ساتھ نيكى كاسلوك كميا عميا اوراس نے ابُنُ الْحَسَنِ اللَّهُ وَرَقُّ بِمَكَّةُ قَالاَ ثُنَا الْأَحُوكُ بُنُ جُوَّابِ عَنْ سُعَمِرٍ بُنِ الْخِمْسِ عَنْ سُلْمَمَانَ التَّمْمِيِّ عَنْ أَبِي نیکی کرنے والے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ بختے اچھا صلہ عطا فرمائے۔اس نے پوری تعریف کی۔ بیصد بہے حسن جید غریب عُشْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنْ أُسَامَةً بُنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُؤْتِظُ مَنْ صُعِعَ ٱللهِ مَعْرُونَ نَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَوَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ہے۔ہم اے اسامہ بن زید کی روایت سے صرف ای سندے

علي ﴿ المعاصات ربّاني ﴾ على حلي ١٢٨ على حلي أبواب البروالسِّلة الله

فَقَدُهُ أَمْلَعُ فِي الثَّمَا وَ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ جَيَّدٌ غَريْبُ لاَ ﴿ جَالَتَةُ مِنْ لِهِ الطرابُومِريو رضى الله عنه، في اكرم صلى الله

تَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْتِ أَسَامَةً بْن زَيْدٍ إِلَّامِنْ مِلذَا الْوَجْهِ عليه وَالْم عَيْنَ اس كَاش مروى ب \_ يكى اورصله رحى ك وَدُووى عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنِ النَّبِي مَا أَيْمَ مِثْلَق بابِتْم موسد

هُلاَ صِينَةً اللاهِي لَابِ كَابَ عَالَے كة داب من سے ايك بيب كما كرانسان كوكھانا ناپيند موتواس تجوز دے نہ كماس برعیب جوئی کرے کھلانے والے یا بکانے والے کے لئے باعث تکلیف سے ۔ (۲) ایک دوسرے کے عیوب ند تلاش کرنے جا ہیں کھونکدیدایک بدی معاشرتی برائی کاسب ہے۔مسلم معاشرے میں یہ برائی معاشرے کو کمزوراور تا تواں بناتی ہے جبکد عیوب جوئی الله تعالیٰ کو تا پسند ہے۔ بہترین مسلمان تو وہ ہے جسکی زبان وہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور پیجی ممکن ہے جب ہم ایک ودسری کی تعظیم کریں نہ عموب کی حلاش بیں اپنی صلاحیتوں کو ضائع کریں۔ (٣) انسانی زندگی بیں تجربہ کی اہمیت کسی ہے پوشید ہ نہیں ۔انسان تج بے سے سیکھتا ہے اس کئے کہتے ہیں کہ تجربہ انسان کا استاد ہوتا ہے اور مؤمن ایک سوراخ سے دومرتبہ نہیں و سا جاتا۔انسانا۔یے تجربات سے سیکھ کرہی برد بار بنمآ ہے۔ (۳) ایسی چیزوں پرفخر کرنا جواسینے باس ندموں کو یا خودکو دھو کہ دیتا ہے اور الشتعالي نے جو پھھاس کودیا ہاس کی ناشکری کرتا ہے جبکدانسان کوچاہئے کداللہ تعالی نے جونعت اس کو دی ہےاس پرشکر کرے اوراس کا اظہار کرے۔(۵) نیکی کرنے والے کی تعریف کرنی جا ہے ادراللہ تعالی سے اس کے بدلے کی دعا کرنی جا ہے۔

تمركتاب البر والصلة ويليه كتاب الطب

☆.....☆.....☆

جورسول الله مَالِيُنِيُّمُ ہے مروی ہیں

طب کے ابواب

ابواب الحطب كا ماقیل : ابواب سے ربط ابواب البروالصلة على بعض روحانی بیاریوں كا تذكر وتفا۔ مثلاً حسد بغض ، كينداوران كا علاج بھى تجويز كيامميا۔ اسى طرح ابواب الطب سے جسمانی بياريوں اوران كى اصلاح كى تفصيل بيان كى جارى ہے :

لیمنی جس طرح روح اگر بیار ہوجائے اور اس میں بدیوا ورتعفن پیدا ہوجائے تو اس کا علاج احکام خداوندی اور اتباع رسول کے ذریعے مکن ہے ای طرح جسم اگر بیار ہوجائے تو طاہراً اس کا علاج غذا واڈ دیپوغیرہ کے ذریعے سے کیاجا تا ہے۔

پھر چونکہ روح کی اہمیت جسم کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے یا روپر سے الفاظ میں روح کاصحت مند ہونا جسم کی صحت سے بہت زیادہ مغروری ہے اس وجہ سے پہلے روح کی غذا تجویز کی گئی اب جسم کی غذا تجویز کی جارتی ہے۔ طب کالفظی مطلب: اس کامعنی ہے علاج کرنا

اصطلاحی مطلب: حو علم یتعرف منه احوال بدن الانسان من جهته ما یصده ویزول عن الصحة لیعفظ الصحة البحاصلة ویسعودها زائلة بعی صحت ویماری کے اعتبارے انسانی جم کے احوال جانا تا کیموجود دم صحت کی حقاظت ہوسکے اور زاک ہونے وائی صحت کو بحال کیا جاسکے۔ (فتح الباری)

علم طب كأبدار

علامه الأمران تجرم حمد الشُرِّمات إلى كما ومدار ذلك على ثلاثة اشياء حفظ الصبحة والاحتماء عن المودى واستغراغ المادة الفاسدة وتداشير الى ثلاثة في الترآن -

یعنی جسمانی محت کا مدارتین اشیاء ہیں۔(۱) محت کی حفاظت (۲) موذی اشیاء سے پرمیز (۳) جسم سے فاسد مادوں کا افراج اوران تینوں بنیادوں کی طرف قرآن میں اشارہ کردیا میا۔ (فتح الباری)

بیتین اشیارقرآن پاک میں اس طرح ندکور ہیں کہ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے۔ کیلوا وانسر بیوا ولانسر فوا۔ کھاؤ، یو، صد سے تجاوز نہ کرو۔ (سورۃ االاعراف: ۳۱) چونکہ کھانے پینے میں حد سے تجاوز کر جانا حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ہے اس لئے اس فربان میں جہاں اور تعلیمات پوشید و ہیں ایک تعلیم رہمی ہے کہ صحت کی حفاظت کرو۔

۲۔دوسری چیزموذی اشیاء سے پر بیز ہے۔ارشاد باری تعالی ہے دان کنتھ موضی او علی سفو الن اگر حمیس مرض الاخ اگر حمیس مرض الاخن موادر حمیس پانی ند مطرح تقیقا ہو یا کہ مٹی ہے تیم کر لیا کرو۔اس سے بیمستلدا خذکیا گیا کہ اگر پانی سے وضویا عسل کر اسخت معزمود کی جریانی ہے پر بیز کیا جائے اور مٹی ہے تیم کر لیا جائے ۔البذا یہ بیاری کی صالت میں پر بیز کی مثال ہے۔

sturdubool

طحوظہ ایکی کو گرابواب الطب کی احادیث سے طبی طور پر فائدونہ ہوا ہوتو شبہ ہیں بڑتا جاہئے۔ اس کی چندوجو ہات ہو یکتی ہیں مثلاً آپ فالیڈؤنم کے ارشادات پر یفین کی کمزور کی کی وجہ سے مرض کی صحح تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے دوائی مقدار میں کی وزیاوتی کی وجہ سے ، دوا مفرواستوال کرنا ضروری تھی مرکب استوال کرل گئی یا ہالنکس ان وجو ہات کی وجہ سے اگر کسی کو فائدہ نہ ہوتو یہ نہ سمجھے کہ احاد ہے معمول بہائیس رہیں بلکد آپ فائیز ہم کے ارشادات تا تیا مت مؤثر اور قائل عمل ہیں۔ بذات ان ارشادات میں کوئی کی نہیں بلکہ وجو ہات کی وجہ سے قیا ہراان کا غیرمؤثر ہوتا منہوم ہوسکتا ہے۔

ابواب الطب كي احاديث كي تعداد : يه ١٣ ابواب او ٢٥٠١ عاديث برمشمل ٢٠ـ

١٣٥٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْحَمِيَّةِ

٣٠٠١: حَدَّرَثَنَا عَبَاسُ بَنُ مُحَمَّدِ الدُّوْرِيُّ يُوْنُسُ بَنُ مُحَمَّدِ الدُّوْرِيُّ يُوْنُسُ بَنُ مُحَمَّدِ ثَنَافُلِيمُ بَنُ سُلَمِهَانَ عَنْ عُثْمَانَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْلِي عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَمِّ الْمُنْفِرِ قَالَتُ دَحَلَ عَنْ يَعْمُ وَسَلَّمَ وَمَعَّ عَلِيٌّ وَلَنَا عَلَى يَعْقُوبَ عَنْ أَمِّ الْمُنْفِرِ قَالَتُ دَحَلَ عَلَيْ وَلَنَا عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَةٌ عَلِيٌّ وَلَنَا دَوَال مُعَلَّقَةٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَى مَهُ مَهُ مَهُ يَاعَلِي فَإِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلَى مَهُ مَهُ مَهُ وَسَلَّمَ يَاكُلُ وَمَعَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُلُ وَمَعَ عَلِي كَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُو مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُو وَمَعَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُو وَمَعَ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُو وَمَعَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَلَى مَنْ فَلِي وَسَلَّمَ يَاكُو وَسَلَّمَ يَاكُو وَسَلَّمَ يَاكُو وَسَلَّمَ يَاكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُولُ اللّهِي مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَلَى مِنْ فَلَا قَاصِبُ فَإِنَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ فَلَا عَنْ فَلَا عَنْ فَلَا عَنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ طُلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ طُلُولُهِ عَلَيْهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَا

١١٠٥ : حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ فَا أَبُوْ عَامِرٍ وَأَبُّوْ وَأَوْدَ قَالاً فَافَلَمَّهُ بُنُ سُلَمْمَانَ عَنْ أَيُّوْبَ بُنِ عَبْدٍ الرَّحْمَٰنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِى يَعْقُوبَ عَنْ أُمِّ الْبُنْذِرِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتُ دَحَلَ عَلَيْمًا رَّسُولُ اللّٰهِ مَلَّ أَيْرَ فَذَ كَرَنَّهُ وَحَدِيثِ يُونُسَ

۱۳۵۲: حضرت ام منذررضی النسب کہتی ہیں کہرسول النصلی الله علیہ وسلم حضرت ام منذررضی النسب کہتی ہیں کہرسول النه صلی الله علیہ وسلم حضرت علی رضی الله عنہ کو ساتھ لے کر جمارے ہاں ایک تجموروں کے خوشے یہ ن تشریف لائے۔ جمارے ہاں ایک تجموروں کے خوشے رضی الله عنہ دونوں نے کھا تا شروع کر دیا۔ آپ ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا: علی تشہر جاؤ بھی جو ایسی بیاری ہے اللہ علیہ ہو۔ ام منذر رضی الله ہے کہتی ہیں: اس پر حضرت علی رضی الله عنہ بیٹھ مسے اور آپ تا بی تشہر جاؤ بھی ہیں: اس پر حضرت علی رضی الله عنہ بیٹھ مسے اور آپ تا بی تی ہیں: اس پر حضرت علی رضی الله عنہ بیٹھ مسے اور آپ تا بی تی ہیں اس پر حضرت علی رضی الله عنہ بیٹھ مسے اور آپ تا بی تی ہیں اس پر حضرت علی رضی الله علیہ مسلم نے فر مایا علی اس عنہ بیٹھ مسے اور آپ تا بی سلمی الله علیہ وسلم نے فر مایا علی اس خریب ہے۔ بی ماری طبیعت کے مطابق ہے۔ بی مدین خریب ہے۔ بی ماسے صرف فیلی بین سلیمان کی روایت سے خریب ہے۔ بیم اسے صرف فیلی بین سلیمان کی روایت سے خریب ہے۔ بیم اسے صرف فیلی بین سلیمان کی روایت سے خریب ہے۔ بیم اسے صرف فیلی بین سلیمان کی روایت سے خریب ہے۔ بیم اسے صرف فیلی بین سلیمان کی روایت سے بیم اسے صرف فیلی بین سلیمان کی روایت سے بیم اسے صرف فیلی بین سلیمان کی روایت ہے۔ بیم اسے صرف فیلی بین سلیمان کی روایت ہے۔ بیم اسے صرف فیلی بین سلیمان کی روایت ہے۔ بیم اسے صرف فیلی بین سلیمان کی روایت ہے۔ بیم اسے صرف فیلی بین سلیمان کی روایت ہے۔ بیم اسے صرف فیلی بین سلیمان کی روایت ہے۔ بیم اسے صرف فیلی بین عبد الرحمٰن سے فیلی کیں۔ ودایوب بین عبد الرحمٰن سے فیلی کی مطابق کی دوایت ہے۔

بہچانے ہیں۔ وہ ایوب بن عبدالرحمن سے مل کرتے ہیں۔ ۱۳۱۵: ہم سے روایت کی محمد بن بشار نے انہوں نے ابوعامر ادرابوداؤو سے سیددنوں نئیج سے دہ ابوب بن عبدالرحمٰن سے دہ یعقوب بن ابو یعقوب سے ادروہ ام منذرر متی انفسے سے اس کی مانزنقل کرتے ہوئے ان الفاظ کاذکرکر تے ہیں کہ آپ ڈائیڈ

٢٠٠١ حَلَيْكُمُ مُ مُعَمَّدُ إِنَّ يَكُولِي لَكَالِسْحَالُ بْنَ مُحَمَّدٍ رِيٌّ فَالِسْمُويُلُ بِنُ جَعْفَرِ عَنْ هُمَارَةً بْنِ غَزِيَّةً عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمْرَ بْنِ قَتَاكَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ قَتَاكَةَ بْنِ النَّعْمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَخَبُ اللَّهُ عَبْدًا حَمَاهُ النُّدُيَّا كُمَّا يَظَلُّ اَخَدُكُمْ يَحْمِي سَلِيْمَةُ الْمَاءَ وَفِي الْيَابِ عَنْ صُهَيْبِ هُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْتُ وَقَدُ رُوىَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَحْدُودِ بْنِ لَبِيْدِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْكَدَ مُوسَلَّاكً

٢١٠٤ حَدَّثَنَاعَلِي بْنُ حُجْرِنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ عَمْرِوبُنِ أَبِي عَمْرٍوعَنْ عَاصِو بْنِ عُمَرُ بْنِ قَتَادَةٌ عَنْ مُحْمُودِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ وَكُونُو مَنْ كُنَّا وَأُورُ مِنْ كُرُونِهُ عَنْ قَتَاكَةَ بْنِ النَّفْهَانِ وَكَتَاكَةُ بْنُ النَّعْهَانِ الظَّنْرِيُّ هُوَ اَخُواْنِيُ سَعِيدٍ الْخُنْدِيِّ لِأَمِّهِ وَمَحْمُودُ بَنْ لَبِيدٍ قَدْ أَمْرَكَ النَّبِيِّ رونین رساو و بر گری مرود موانین ورانا هو غلام صغیر

نے فرمایا: یتمہارے لئے فائدہ مند ہے۔ بیعن چقندراور ہو مجھ ین بشارایی حدیث میں کہتے ہیں کہ جھ سے اسے ابوب بن عبدالحنن نے بیان کیا ہے بیعدیث جیوغریب ہے۔ ٢١٠٧: حضرت قاده بن نعمان رضي الله عند كيتم عين كدرسول • الله صلى الله عليه وسلم في قرمايا جب الله تعالى سى بندي ي محبت كرتے ميں تو اے دنیا ہے اس طرح روكتے ميں جس طرح تم میں ہے کوئی اینے مریض کو یانی ہے روکتا ہے لیعن مرض استيقاء وغيره مين به اس باب مين صهيب رضي الله عنه ہے بھی حدیث منقول ہے۔ بیحدیث حسن غریب ہے اور محمود بن فیلان سے بھی منقول ہے دہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلا

۱۲۱۰۶ ہم ہےروایت کی علی بن حجرنے انہوں نے اسلعیل بن جعفرے انہوں نے عمرو بن الی عمرو سے انہوں نے عاصم بن عمر بن قمآ دہ ہے اور وہ محود بن لبید ہے اس کے مثل نقل کرتے ہوئے قبادہ بن نعمان کا ذکر نہیں کرتے ۔ یہ قادہ بن نعمان ظفرىء ابوسعيد خدرى رضى التدعندك بحالك بين محمود بن لبيد نے بچین میں نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔

تشريح ولنا دوال معلة: جمع دالية وهي العدق من البسر يعلق فاذا رطب اكل: واليد مجورك كي اورورفت يرافك موے خوشے کو کہتے ہیں جب دہ خشک ہوجا تا ہے تو کھالیا جا تا ہے۔

نقل كرية بيرا-

مه مه: بياسم تعل به اكتف يم مني مين يعني رك جاؤتم ندكها زُ\_

فاتك ناقه: في القامول: لَقِهِ كَفَرَحَ وَمَنْعَ نَقَيَّنَا وَ تُعُوِّهَا \_

صع فيه صعف: ليني جومحص بياري سے محت مندتو ہو گيا ہوليكن پر محولة بهت إتى ہو۔

فبعلس علی: اس ہےمعلوم ہوا کہ اسیاب عادیہ کا اختیار کرٹا اورمنفرات ہے بچاخلا ف تو کل نہیں ۔

وصنعت شعيراً اوسلفًا اسلق جِفندركوكيت إس-

من هذا اصب فانه او فق لك: چقندرك تا ثير چونك شندى جوتى بهاور مجوركرم تا ثيركا حال جوتاب (اس وجد ) اور معرس على رضی الشہ کو بیاری الی رہ جکی ہوگی جس میں مجور نقصان دیتا ہواور چھندرمفید ہو۔اس دجہ سے آپ نے مجورے توردک دیا اور چقندر کے بارے میں فرمایا کہ یہمہارے لئے زیادہ موافق ہے اس تمام تفصیل سے معلوم ہوا کہ مفترت کی وجہ ہے کی چیز ہے رک

٢٣٢ المؤبُّ المؤابُ الطِّبُّ الْحَابُ الطُّبِّ الْحَابُ الطَّبِّ الْحَابُ الطَّبِّ

جانا ادرمننعت کی وجہ ہے کسی جیز کا استعال یہ تو کل کے منائی نہیں ہے لیکن اعتاد دیقین ہر حال میں ان اشیاء کی بجائے اللّٰہ کی ڈاکھی پر ہونا جاہیے۔

١٣٥١ عَدَّقَنَا بِشُرُبُنُ مُعَادِ الْعَقَدِيُّ الْمُصُرِيُّ لَا أَبُوْعَوَالَةً عَنْ الْمُصُرِيُّ لَا الْمُوعَوَالَةً عَنْ الْمُعَدِيُّ الْمُصُرِيُّ لَا الْمُوعَوَالَةً عَنْ الْمَعَدِيُّ الْمُصُرِيُّ لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ وَمَا هُوَ قَالَ الْهَرَمُ وَفِي اللهَ اللهِ عَنِ الْمِن مَسْعُودِ وَاللهِ هُويُورَةً وَاللهِ عَنْ اللهُ خُرَاعَةً عَنْ اليهِ وَاللهِ عَنِ اللهِ عَنِ النِي مَسْعُودٍ وَاللهِ هُويُورَةً وَاللهِ عَمَاهُو قَالَ الْهَرَمُ وَفِي الْهَابِ عَنِ النِي مَسْعُودٍ وَاللهِ هُويُورَةً وَاللهِ عَمَاهُو قَالَ الْهَرَمُ وَفِي الْهَابِ عَنِ النِي مَسْعُودٍ وَاللهِ هُويُورَةً وَاللهِ عَمَاهُو عَاللهُ عَنْ اللهُ وَاللهِ وَمَاهُو عَالَى اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهِ وَمَاهُو عَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ اللهُ المُعَلِّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

۱۳۵۳: باب دواءاوراس کی فضیلت کے بارے میں دائدہ دیماتیوں نے ۱۳۱۸: حضرت اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ ویہاتیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مُؤینی کیا ہم دوانہ کیا کریں؟ آپ مُؤائی کیا ہم دوانہ کیا کریں؟ آپ مُؤائی کی مرض ایسا نے فرمایا اللہ کے کوئی مرض ایسا شہیں رکھا کہ اس کا علاج نہ ہو یا فرمایا دوانہ ہو ہال ایک مرض لاعلاج ہے ۔عرض کیا: وہ کیا؟ آپ مُؤینی نے فرمایا" بو حمایا" ۔ اس باب میں حضرت این مسعود الاعلاج ہم ریا اورائی عبال سے بھی احادیث منقول ہیں ۔ یہ دادی ہیں ) اور این عبال سے بھی احادیث منقول ہیں ۔ یہ حدیث حسن سے جسی احادیث منقول ہیں ۔ یہ حدیث حسن سے جس

تشریخ: اس منعون کی روایت بخاری میں ان الفاظ کے ساتھ وارد ہے۔ منا الذل الله قاء الا انزله اشغاء: اللہ تعالی نے کوئی بیاری نہیں اتاری محراس کی شفاء بھی (ساتھ ہی) اتاری ہے۔ (بخاری: کما ہالطب) مسلم میں ہے۔ لیکسل داء حداء فیاذا اصب مداء الداء ہو آباذن الله تعالی - ہر بیاری کے لئے ووا ہے ہیں جب دوابیاری میں موافق آ جائے تواللہ کے تھم سے شفایا ہی ہوتی ہے۔ (مسلم)

د گیر کتب احادیث میں بھی اس مضمون ہے متعلق روایات وارد ہوئی ہیں ان تمام روایات کا حاصل بہی ہے کہ علاج کر تا تو کل کے خلاف نہیں ہے بلکہ بعض صورتوں میں علاج نہ کرانے کی صورت میں آ دئ گناہ گار ہوجا تا ہے۔ تغصیل اس میں سیہ کہ جب آ دئی بیار پڑجائے یا اس کو دوسرا کوئی ضرر لاحق ہوجائے تو اس بیاری اورضرر کے مختلف حالات ہیں اور ان مختلف

حالات كى وجهد علاج كالحكم بهي بدل جاتاب

مہلی جالت : اگر اطباء اور ڈاکٹر حضرات کے نزدیک مریض کی حالت ایس ہے کہ علاج کے ذریعہ مریض اور ضرد رسیدہ محف کا شدرست و شفایا ہے جوجا تا بیٹنی ہے تو اس کا تھم ہے ہے کہ علاج معالجہ کے ذریعہ بیاری کو دور کرنے کی کوشش کرنا اور سبب فلا ہری کے ذریعہ ضرر کوفت کرنے کی جدوجہد کرنا واجب ہے کیونکہ سلمانوں کا عقیدہ ہے کہ شفاء دینے والمانو اللہ تعالیٰ مق ہے اور اس نے شفاء کو دواہی اور دفع ضرر کو اسباب فلا ہری ہیں چھپار کھا ہے۔ اور ایسے موقع پر علاج کروانا تو کل کے فلا ف تبیس ہے بلکہ علاج کا ترک کرنا خلاف تو کل ہے اس لئے کوئی فنس شفایا ہی کی بیٹنی حالت کو دیکھتے ہوئے اگر علاج ترک کر دیتا ہے اور بیاری ہیں مرجاتا ہے تو مرتا جا کہ ہوگا۔ فنا وی بنائٹیس میں ہے۔

> أعلم بأن الاسباب المزيلة للضرر تنقسم الى مقطوع به كالماء المزيل لضرر العطش والخيز المزيل لتنبرر الجوع ...... أما المقطوع به فليس تركه من التوكل يل تركه

Krrr St

حرام عدن خوف الهوت (١٥٥/٥٠ كتاب الكراهية الباب الثامن عشر)

دوسری حالت: مرض ایدا ہو کہ علاج محالجہ کے ذریعہ مریض کا شفایاب ہونا بیٹنی تو نہیں لیکن تنی ہے بینی گمان ہے ہے کہ اگر دوا استعال کرے گا تو مریض شفایاب ہوجائے گا ایسے مریض کے لئے تھم ہے ہے کہ اس کوعلاج کرانا جائز ہے واجب اور ضروری نہیں اگر مریض تو کلاعلی انڈ علاج نہیں کرانا اورای حالت میں مرجاتا ہے تو وہ کنا مگار نہ ہوگا بلکہ اس کوتو کل براجر سلے گا۔

والى مظنون كالفسد والحجامة وشرب المديل وسائر ابواب الطب اعنى ممالجة البرودة بالحرارة ومعالجة الحرارة بالبرودة وهي الامباب الظاهرة في الطب ........ واما الدرجة المتوسطة وهي المخلولة كالداولة بالإسباب الظاهرة عند الاطباء فقعله ليس مناقضا للتوكل بخلاف الموهوم و تركه ليس محظورا بخلاف المقطوع به بل قد يكون اقضل من فعله في بعض الاحوال وفي حق بعض الاشخاص فهو على درجة بين الدرجتين. (حواله مثل بالا)

تعیسری حالت: یہ ہے کہ مریض کا مرض آناشدید ہے کہ اس کی شفایا بی بیٹی یا لئن نہیں ہے بلکہ موہوم ہے مثلاً خطرنا ک آپیشن ہے اور شفایا بی کی امید بہت کم ہے اور زیادہ رجی ان مریض کے نہ بچنے کا ہے تو اس حالت کا تقلم یہ ہے کہ علاج کرنا تو جا کڑ ہے لیکن عالب کمان اس کے برخلاف ہے۔ لہٰذا ایسے مریض کا علاج کرنا خلاف تو کل ہے اور جا کڑا انکر اہد ہے۔

والى موهوم كالكي والرقية ..... امام الموهوم فشرط التوكل تركه اذبه وصف رسول الله مَالَيْخُمُ المتوكلين (حواله مثل بالا)

چوتھی حالت: چوتھی حالت ہے ہے کہ مریض کی حالت اتن تطرنا کے اور شدید ہے کہ علاج سے اس کا شغابا ہے ہوتا موہوم بھی ٹیس بلکے صفر کے درجہ میں ہے بینی علاج کے ذریعہ تو صحت بالی ممکن ٹیس کیکن ذیادہ سے زیادہ حیات کی کیفیت باتی رکھی جاسکتی ہے کیکن وہ کسی کام کائیس رہے گا اور اس حالت میں ہڑا رہے گا جیسے آج کل ایسے سریف کوجس کا پچنا ممکن ہی ٹیس خواہ تو اہشین کے ذریعہ آسیجن پہنچاتے رہتے ہیں کہ وہ زندہ لاش ہی ہوتی ہے اور مشین کے ذریعہ سائس اندر باہر ہوتی رہتی ہے اس کا شرق تھم ہیہ ہے کہ ایسے سریفن کا علاج کرتا بلا فائدہ ہے اور اضاعت مال واضاعت وقت ہے اور سرید علاج جاری رکھنا شرق اور طبی نقطہ نگاہ ہے بھی جائز نہیں محتاہ اور معصیت بلکہ علی موت کے خلاف بلافائد واور نا جائز مقابلہ ہے۔

وني الكسيانيات: في الجراحة المخوفة والقروح العظهمة والحصاة الواقعة في المثانة ان قيل قدينجو وقد يموت اور ينجو ولا يموت يعالج وان قيل لاينجو اصلاً لا يناوي بل يترك كذا في الخهيرية gree 3th

١٣٥٨: با بمريض كوكيا كفلايا جاتي

أبواب الطبيء

۲۱۰۹: حطرت ما کنٹر سے روایت ہے کہ اگر رسول اللہ سکا گئی ہمریہ ا کے گھر والوں میں سے کسی کو بخار ہوجاتا تو آپ سکا گئی ہمریہ تیار کرنے کا تھم دیا کرتے اور پھراس میں سے گھونٹ ، گھونٹ پینے کا تھم دیتے اور فرماتے یہ ملین ولوں کو تقویت پہنچا تا اور بھار سے ولی سے ولی سے ولی میں سے کوئی عورت پائی کے ساتھ اپنے چرے کا میل کچیل دور کرتی ہے۔ یہ حدیث حسن سے ہے ہے۔ نہری بھی عمودہ سے دو ما کنٹر سے اوروہ نبی حدیث حسن سے ہے۔ نہری بھی عمودہ سے دو ما کنٹر سے اوروہ نبی اوروہ نبی اوروہ نبی

الا: ہم سے دوایت کی بیا مدیث حسین جزیری نے انہوں نے الہوں نے عروہ سے انہوں نے عائش سے اور انہوں نے جی اکرم متل فیڈ کے سے دوایت کی ہے۔ جمیس بیات کی الہوں ہے۔

#### ١٣٥٥: باب مريض

كوكهان پيغ پرمجبورند كياجائ

۲۱۱۱: حفزت عقب بن عامرجتی رضی الله عنه سندروایت به کدرسول الله علیه وسلم نے فرمایا این مریضول کو کھانے کھانے کھانے کی کھانے کھانے ہیں۔ کھانے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف ای مندسے جانئے ہیں۔

تشریکی: مطلب یہ ہے کہ اس کونہ کھانے پینے سے کمزوری الاحق نہیں ہوتی اس وجہ سے کھانے پینے میں زیردی نہیں کرنی جا ہے ہاں طبیب کی دائے کومریش کی رائے پرترجے دین جائے۔

۱۳۵۶:باب کلونجی کے بارے میں

۲۱۱۲: حضرت ابو ہر برہ رضی القد عنہ کیتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا اس سیاہ دانے (ککوفجی ) کو ضرور استعال کرو۔اس میں موت کے علاوہ ہر بیار کی شفا ہے۔ ٣٥٣٠: بَابُ مَاجَاءَ مَا يُطُعَمُ الْمَوِيْضُ

الطَّالِقَانِيُّ عَنِ أَبِنِ الْمُعَارِثِ الْحُمَيْنُ الْجُزَيْرِيُّ نَا أَبُو إِسْحَانَ الطَّالِقَانِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَنْ عَرْفَهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعْنَاعُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُ اللّهُ لِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

١٣٥٥:بَابُ مَاجَآءَ لَا تُكُوهُوا مَرْضَا كُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

الآ: حَنَّ ثَمَا أَذُوْ كُرُيْبِ نَائِكُرُّ ثُنُ يُوْلُسَ بَنِ بِكُيْرِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيّ عَنْ أَبِيَّهِ عَنْ عُنِّبَةً بْنِ عَامِرِ الْجُهَيِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ يَعَالَى كَاتُكُرِهُواْ مَرْضًا كُدْ عَلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ اللّٰهَ تَهَارَكَ وَتَعَالَى يُطْعِمُهُوْ وَيَسْتِيهِمُ هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيْبُ لاَ تَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ فَذَا الْوَجُهِ

١٣٥٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

٢١١٢: حَنَّاثَنَا ابْنُ ابْنُ أَبَى عُمَرَ وَسَعِيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الْمَخْرُومِيُّ عَنْ ابْنُ سَلَمَةَ الْمَخْرُومِيُّ عَنْ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنُ هُرِيِّ عَنْ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنُ هُرَيِّ عَنْ ابْنُ مَلَمَةً عَنْ ابْنُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَال

عَلَمْكُمْ بِهِانِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَكِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

إِلَّا السَّامُّ وَالسَّامُّ الْمَوْتُ وَفِي الْمَابِ عَنْ بُرَدُنَةً وَالْنِ

اس باب بین حضرت بریده رضی الله عند، ابن عمر رضی الله عنها اور عائشه رضی الله سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن منجے ہے۔

عُمَرَ وَعَآنِتَهَ مَا خَدِيْتُ حَسَنَ صَعِيجُهِ مَعَمَدَ وَعَانِتُهُ مَا خَدِيثَ صَحَحِ بِ-تشریح نفان فیها شفاه من کل داه: علامینی رحمدالله اس کی تشریح کے تحت فرماتے ہیں کیکلونی بی تمام عاربوں سے شفاءاس مخص کے لئے ہے جس کا لیقین معبوط ہو، ملب نبوی سے استفادہ اس مورت بین مکن ہے۔

موفق بن قدام قرماتے ہیں کہ پیتم اکثری ہے بعنی اکثر بیاریوں سے شفاء ہے۔

علامہ خطائی قرماتے ہیں کہ کلونی ان تمام بیاریوں کے لئے مفید ہے جوہلغم اور دیکر رطوبات سے پیدا ہوتی ہیں بینی مرطوب بیاریول کاعلاج ہے۔

بعض علاء نے فربایا کہ کلونی تمام بیار یوں کے لئے شفاء ہے مگراس کے استعال کے طریقے مختلف ہیں بھی تو مغرو استعال کی جاتی ہےاور بھی دوسری دواؤں کے ساتھ ملاکر فائدہ دیتی ہے۔

ببرطال عموم مراولیتاً بی زیادہ بہتر ہے کہ کلونی آپ آئیل کے قربان کے مطابق تمام بیار بوں کے لئے شفاء ہے بیتی و

اعقادی ضرورت ہے۔

١٣٥٤: بَابُ مَا جَآءَ فِي شُرْبِ آبُو الِ الْإِبِلِ الْمَادَ عَلَى شُرْبِ آبُو الِ الْإِبِلِ الْمَادَ مَا جَآءَ فِي شُرْبِ آبُو الِ الْإِبِلِ اللهَ مَا حَمَّدُ النَّا عَفَادُ أَنَى الْمَا الْحَمَّنُ الْمِنْ مُحَمَّدُ النَّا عَفَادُ أَنَى الْمَا الْحَمَنُ الْمِنْ مُحَمَّدُ النَّهُ عَنْ النَّسِ الْنَّ اللهِ مِنْ عُرَيْنَةً مَنْ اللهِ وَلَا اللهِ الصَّلَقَةِ وَقَالَ الشُرَبُو المِنْ الْمَالِهَ وَالْمَالِهَ وَاللهُ وَاللهُ المَالِكِ عَنِ الْمِن الْمَالِهَ وَاللهُ المَالَقَةِ وَقَالَ الشُرَبُو المِنْ الْمَالِهَ وَالْمَالِهِ وَاللهُ المَالِقِي وَاللهُ المُعَلِيدُ مَن صَرِيدًا وَاللهُ المَالِقَةَ وَقَالَ الشُرَبُو المِنْ الْمَالِهَ وَاللهُ المُعَلِيدُ وَاللهُ المُعَلِيدُ وَاللهُ المُعَلِيدُ وَاللهُ اللهُ المُعَلِيدُ وَاللهُ المُعْلِقَةُ وَقَالَ الشُرْبُولُ مِنْ الْمَالِهِ وَاللهُ المُعْلِقَةُ وَقَالَ الشُرْبُولُ مِنْ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ المُعْلِقُ وَلَا اللهُ المُعْلِقُ وَاللّهُ المُعْلِقَةُ وَقَالَ المُرابُولُ مَن اللّهُ المُعْلِقَةُ وَقَالَ المُولِيدُ مُن صَرِيدًا اللهُ المُعْلَقِ وَاللّهُ المُعْلِقِ وَقَالَ المُولِيدُ مُن صَرِيدٌ وَاللّهُ المُعْلِقُ اللّهُ المُعْلِقَ وَلَا اللّهُ مُن اللّهُ المُعْلِقِ اللهُ المُعْلَقِ اللهُ المُعْلَقِ اللهُ المُعْلَقِ اللّهُ المُعْلَقِ اللهُ المُعْلَقِ اللّهُ اللّهُ المُعْلَقِ اللّهُ المُعْلَقِ اللّهُ المُعْلَقِ اللّهُ المُعْلَقِ اللّهُ المُعْلَقُ اللّهُ الْمُعْلَقِ اللّهُ الْمُعْلِقِ اللّهُ الْمُعْلَقِ اللّهُ الْمُعْلَقِ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَقِ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقِ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ً اس كي تفعيل كماب الاطعمد كتحت أتمني بهم

١٣٥٨: بَالَّ مَنْ قَتَلَ نَفْسَةٌ بِسَمْ أَوْغَيْرِ مِ ٢١١٢: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيْعِ نَاعُبَيْنَةُ بُنُ حُبَيْدٍ عَنِ الْاَعْمَىٰ عَنَ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَرَاهُ رَفَعَةٌ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفَسَةً بِحَدِيْدَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَحَدِيدُنَةٌ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا بَطُنَهُ فِي لَا جَنْفَةً فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي قَارِ وَمَنْ قَتَل نَفْسَةُ بِسُورٍ فَسَتُّةً فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي قَارِ

۱۳۵۸:باب جس نے زہر کھا کرخودکشی کی

 K rry

٢١١٥: حَنَّ ثَنَا مُحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ نَاأَبُودَاوُدَ عَنْ ثُعْبَةً عَنِ الْكُفِهُ مَنْ اللهُ هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ الْكُفِهُ صَلَّى اللهُ هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَى مَلْدِيهِ فِي نَارِجَبَنَّمَ عَلِيلًا مُخَلِّدًا فِي يَكِهِ يَتَوَجَّأَتِهَا فِي بَطْيِهِ فِي نَارِجَبَنَّمَ عَلِيلًا مُخَلِّدًا فِيهَا آبَدًا وَمَنْ يَتَلَ لَفْسَةُ بِسُو فَي نَارِجَهَنَّهُ فِي يَكِهِ يَتَوَدُى فِي نَارِجَهَنَّهُ فَي يَكُودُى فِي نَارِجَهَنَّهُ فَي يَتَوَدُى فِي نَارِجَهَنَّهُ فَي يَتُودُى فِي نَارِجَهَنَّهُ فَي عَلَيْكًا مُخَلِّدًا فِيهَا آبَدًا وَمَنْ تَتَلَ لَكُنَا مُخَلِّدًا فِيهَا آبَدًا وَمَنْ تَرَدُى فِي نَارِجَهَنَّهُ فَهُو يَتَرَدُى فِي نَارِجَهَنَّهُ عَلَي كَالِكُا مُخَلِّدًا فِي نَارِجَهَنَّهُ عَلَيْكًا مُخَلِّدًا فِي مَنْ جَبَلَ فَيَكُلُ لَعَلَيْكًا مَعُودًا يَتُولُ لَكُونَا لَعَلَيْكًا مُخَلِّدًا فِيهَا آبَكًا وَمُنْ تَتَلَى لَعَلَيْهُ فَهُو يَتَرَدُى فِي نَارِجَهَنَّهُ مَا لَهُ مَنْ عَبَلِ لَا أَمُخَلِّدًا فَي مَنْ جَبَلُ لَا لَهُ مَا لَكُلُكُ اللهُ عَلَيْكًا لَعَلَيْكًا فَيْكُ لَكُولُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

كالاَن حَدَّفَنَا سُويَدُهُنُ نَصْرِ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعُبَادِكِ عَنْ يَوْلُكُ اللهِ بْنُ الْعُبَادِكِ عَنْ يُولُكُ اللهِ بْنُ الْعُبَادِكِ عَنْ يَوْلُكُ اللهِ بْنَ الْمُعَلَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَهُلَى دَسُولُ اللهِ مَلَى السَّمَّدِ وَسُولُ اللهِ مَلَى السَّمَّدِ اللهُ عَنِ اللَّوَاءِ الْعَبِيْدِي يَفْعِي السَّمَّدِ السَّمَّةِ عَنِ اللَّهُ مَا جَاءً فِي كُواهِيَةٍ السَّمَّةِ عَنِ اللَّهُ مَا جَاءً فِي كُواهِيَةٍ

التَّدَاوِيُ بِالْمُسْكِرِ التَّدَاوِيُ بِالْمُسْكِرِ

١١١٨ حَدَّنَتُنَا مَحْمُود بِنَ عَرِيكَ نَا أَبُوداُودَ عَنْ شُعبَةً عَنْ

۲۱۱۵: «هنرت ابو بریرة کتب میں که رسول الله منافیق کے آن الله منافیق کے قرابا جوفت کی الله منافیق کے آن فر مایا جوفت کی اورائے میں کہ رسول الله منافیق کی اورائے اپنے پیٹ میں بار بار مار دہا ہوگا اور وہ یہ کی آگ میں بمیشدای طرح کرتا رہے گا اور اسی طرح خودکوز ہر سے مارنے والا بھی زہر ہاتھ میں لے کر آئے گا اور جنم کی آگ میں بمیشدای طرح پیتار ہے گا۔ پھر آئے تھی بہت ہے گا۔ پھر جوفت پہاڑ سے گا۔ پھر جوفت پہاڑ سے گا۔ پھر برخت کا۔ وہ بھی بمیشہ جنم میں ای طرح کرتا رہے گا۔

عَلَيْكُ أَبُّ الْعِلْبُ الْأَلِيْكِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلِينِ اللَّهِ اللَّهِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيِ

الا الا المحمد بن علاء یمی وکیج اور ابو معاویہ ہے وہ آخش ہے وہ ابوس کے ہے وہ ابو ہریرہ سے اوروہ نبی اکرم نگافیز ہے شعبہ کی المرب نقل کرتے ہیں۔ بیدھ بیٹ بحکی المرب نقل کرتے ہیں۔ بیدھ بیٹ بحکی ہے اور بہل ہے زیادہ سے جہ ہے۔ بیدھ بیٹ انجمش ہے بواسطہ ابوس کے بھی ای طرح منقول ہے وہ ابو ہریرہ ہے اور وہ نبی اکرم منافیز ہے تی گرتے ہیں گرتے ہیں گر بی بخلان سعید مقبری ہے اور وہ نبی اور وہ ابی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہ ہے منافیز ہے فرمایا جس اور اس میں بیٹ ہیٹ کی وہ جہم کے عذاب میں متلا کیا جائے گا اور اس میں بیٹ ہیٹ کی وہ جہم کے عذاب میں متلا کیا جائے گا ابو ہریرہ ہے اور دہ نبی اکرم منافیز ہے ای طرح نقل کرتے ہیں اور اس میں بیٹ ہیٹ کی اگرہ ہے وہ ابو ہریرہ ہے اور دہ نبی اگرہ ہے اس لیے کہ اس طرح کی متعدد دروایات آئی اور بیٹ کے بعد نکالا اور بیزیادہ سے ہے اس لیے کہ اس طرح کی متعدد دروایات آئی جائے گا۔ بیس کہ تو حید والوں کو ووز خ میں عذاب و بینے کے بعد نکالا جائے گا۔ بیس کہ تو حید والوں کو ووز خ میں عذاب و بینے کے بعد نکالا جائے گا۔ بیس کہ تو حید والوں کو ووز خ میں عذاب و بینے کے بعد نکالا جائے گا۔ بیس کہ تو حید والوں کو ووز خ میں عذاب و بینے کے بعد نکالا جائے گا۔ بیس کہ تو حید والوں کو ووز خ میں عذاب و بینے کے بعد نکالا جائے گا۔ بیس کہ تو وہ بیشہ ہمیشائی میں بیس میں ہیں گے۔

۲۱۱۷: حضرت ایو ہر رہے ہونئی اللہ عند سے روا یت ہے بیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیث دوا ویعنی زہر سے منع فر مایا۔

۱۳۵۹: باب نشداً ور چیز سے علاج کرنامنع ہے ۲۱۱۸: عنقر بن واکل اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہوہ NE PPZ

بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ سوید بن طارق یا طارق بن سوید نے آپ مَالَیْوَیْمِ ہے شراب کے متعلق دریافت کیا۔ آپ مَالَیْوَیْم نے انہیں منع فرمادیا۔ انہوں نے عرض کیا: ہم اس سے علاج کرتے ہیں۔ آپ مَالِیُویْم نے فرمایا بید دوائیس بلکہ بہاری ہے۔ محود بھی نفتر اور شبابہ سے اور وہ شعبہ سے اسی طرح کی صدیمی لفل کرتے ہیں مجمود کی دوایت میں طارق بن سویدادر شباب کی مند ہیں سوید بن طارق ہے۔ بیصدیث حسن مجمعے ہے۔ سِمَاتِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلَقَهَ أَنِ وَاتِلَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدُ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّهُ سُوَيْدُ بُنُ طَارِقِ أَدْ كَارِقُ أَدْ كَارِقُ أَدْ كَارِقُ أَنْ فَ سُويُدٍ عَنِ الْخَبْرِ فَلَهَاهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّا لَيْتَكَاوَ فِي بِهَا فَعَلَّ رَسُولُ اللّهِ مَا أَيْنَ مُ وَإِنّهَا لَيْسَتُ بِلَوْ آو وللكِنّهَ أَدَا مُنْ فَعَلَوْ قَالَ مَحْمُودٌ ثَا النَّصْرُ وَهُمَاكُهُ عَنْ شُعَهَ بِمِيْلِهِ قَالَ مَحْمُودٌ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ قَالَ مَحْمُودٌ قَالَ النّصُرُ طَارِقُ مِنْ سُونَتِي وَقَالَ شَبَابَةً سُويُدُو بُنُ مُنْ طَارِقٍ هٰذَا النّصُرُ طَارِقُ مُن سُحَمُعُ

تشری : تداوی بالحرام کا مسله ماقیل شر گذر چکا ہے مخضراً دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے نقباء کے درمیان اس مسله ش اختلاف ہے چنانچہ: شواقع کے نزد یک حرام ونجس اشیاء سے علائ درست ہے بشرطیکہ نشر آ درنہ ہو۔ علام نوو گ فرماتے ہیں مصد فعید نسا جدواتہ التداوی بجمیع النجاسات سوی السکوات (المجموع شرح المهزب)

المام مالك اوراحد بن حقيل وهمهما الله كزويك حرام اشياء سے علاج مطاقة حرام ہے۔

امام ابوصنیند کے زدیے بھی قد اوی بالحرام نا جائز ہے جبکہ امام ابو یوسف جواز کے قائل ہیں دیکراحناف کے ہاں تفصیل ہے وہ یہ کہ محر مات ہے علاج کی اجازت اس وقت جا بڑنے کہ جب ماہر ویندار طبیب نے یہ دوا تجویز کی ہواوراس کے علاوہ اس مرض کی اورکوئی مثالی دواموج دنہ ہو کیونکہ اس صورت ہیں بیصنظر کے درجہ میں ہے ادر مصنظر کے لئے بقدرضرورت حرام کے استعمال کی اجازت ہوگی شامی میں ہے کہ اس تولی پرفتوی ہے۔ کی اجازت ہے لہٰذا یہ ال مجمی اجازت ہوگی شامی میں ہے کہ اس تولی پرفتوی ہے۔

الکھل ملی ہوئی دواوں کا تھم : مغربی ممالک میں اکثر دواوں میں الکھل ضرور شال ہوتا ہے 9 فیصد دوائیں الکھل سے خالی تیں ان حالات میں لیکی دواوں کے استعمال کے بارے میں شرقی تھم میں پھی تعمیل ہے اور دوسیہ کہ امام ابومنیفڈ اور امام ابو بوسٹ کے نزدیک قواس مسئلہ کامل آسمان ہے اس لئے کہ ان دونوں معفرات کے نزدیک انگور اور مجور کے علاوہ دوسری اشیاء سے بنائی ہوئی شراب کو بطور دواوے یا حصول طاقت کے لئے اتن مقدار میں استعمال کرنا جائزے جس سے مشد بیدانہ ہوتا ہو (فتح القدرید ۱۲۰/۸)

دوسری طرف دواوک میں جو آلک ملایا جاتا ہے اس کی بوی مقدارا گورادر تمجورے علاو دووسری اشیا مشلاچ وا مگند هک، شہد، شیر و ، دانہ جو دغیر و سے حاصل کی جاتی ہے . (انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکا /۵۲۷)

لبذا دواؤں میں استعال ہونے والا الکھل اگر انگور اور تھجور کے علادہ دوسری اشیاء سے حاصل کیا گیا ہے تو پیٹھینٹ کے نزد کیک اس دواء کا استعال جائز ہے بشر طبیکہ وہ حد سکر تک نہ پہنچ اور علاج کی ضرورت کے لئے ان دونوں اماموں کے مسلک پڑل کرنے کی مخواکش ہے۔

اوراگر الکھلی انگوراور مجور ہی ہے حاصل کیا گیا ہے تو پھراس دواء کا استعمال جائز نہیں البعثہ اگر ماہرؤ اکثر ہیہ ہے کہ اس مرض کی اس کے علاوہ کوئی اور دواہنیں ہے تو اس صورت میں اس کے استعمال کی تخبائش ہے اس لئے کہ اس حالت میں حنفیہ ک نزدیک غذاوی بالمحرم جائز ہے (البحرالراکن: الم 117 ابھوالہ ملخصا کھانے پینے کی صال دفرام نے ہیں۔ موا)

١٣٠٠: مَاجَآءَ فِي الْسَّعُوُطِ وَغَيُره

٢١١٩: حَذَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنَّوْيَهُ فَاعَبُدُ الرَّحْنِي بُنُ حَمَّادٍ لَا الرَّحْنِي بُنُ حَمَّادٍ لَا الْمَثَنَّ مُن مَنْصُورَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَيْرَمَا ثَدَّا وَيُتُمُ بِهِ السَّعُوطُ وَاللَّهُ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَّهُ الْمَثِي فَلَمَّا اشْتَكَى رَمُّولُ السَّعُوطُ وَاللَّهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَهُ الصَّحَابُ فَلَمَّا اشْتَكَى رَمُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَهُ اصَّحَابٌ فَلَمَّا فَرَعُواْ قَالَ لَلْهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ اصَّحَابٌ فَلَمَّا فَرَعُواْ قَالَ لَكُومُ مَا فَرَكُواْ قَالَ لَكُومُ مَا لَكُومُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ الْعَبْسِ.

١١٢٠ عَدَّاثَنَا مُعَدَّدُهُ مِنْ يَعْلَى نَايَزِيْدُ مِنْ هَارُوْنَ نَاعَبَادُ مِنْ مُنْصُوْرِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْسِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ خَيْرُمَاتَ نَاوَيُتُمْ مِهِ النّهُ وُدُدُ السّعُوطُ وَالْمِجَامَةُ وَالْمَشِقُ وَعَيْرُ مَا الْمُتَحَلَّمَهُ النّهُ وُدُدُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَعْبِتُ الشّعُرَ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَدُ مُكْعَلَةٌ يَكُتَعِلُ بِهَاعِلْدَ النّهُ مِنْكَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا عَنْي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَدُ مُكْعَلَةٌ يَكْتَعِلُ بِهَاعِلْهُ النّهُ مِنْكَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا عَنْي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا عَنْي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَدُهُ مَكْعَلَةٌ يَكْتَعِلُ بِهَاعِلْهُ النّهُ مِنْكُومُ فَلاَ قَا فِي كُلِّ عَيْنِ لِمُنْهَا حَدِيثَتْ خَسَنْ وَهُو حَدِيثَتُ عَبَادِينَ مَنْصُوْرِ.

لغات السعوط: ناكُ من دواً ذالنار (بضم أسين )

لعود: يضعه اللامر: زبان أيك طرف كركي دوسري جانب دواذ النار

الحجامة: كِيخِلگا الـ

الهشى: مسبل دوامه

تشریکی فسال نگروهدو: آپ نے ان سب حضرات کے مدیم دوام کیوں ڈلوائی اس کی تغییل بخاری وسلم کی ایک دوایت بی ہے جوحفرت عاکش ہم مروی ہے۔ لادنا رسول تا افراق می مرضد قاشار الا تلدونی فقلنا: کراهیة المدریض للدواء فلما
الهانی قال لاہدی منک محد احدالا لدہ غیر العباس فالہ لد بیشہد کد واللفظ لیسلد ہم نے مرض (الوفات) میں آپ مرفی الدورکیا۔ آپ نے اشارہ بھی کیا کہ بچھلدورنہ کرو۔ ہم نے کہا کہ بیم العت مربیض کے دوام کو نابند کرنے کی وجہ سے ہے۔ جب آپ تا اللہ بواتو قربایا ہم میں سے کوئی خص ایسانہ ہوجس کالدورنہ کیا جائے سوائے عباس کے وہ تمہارے ساتھ شریک شدیقے۔ (بخاری وسلم)

بعلہ لینے کی وجہ: آپ نے بدلہ ای وجہ سے لیا کہ اگر حضوف کیٹی کا بدلہ اللہ تبارک وتعالیٰ لینے تو سزا کا کیا عالم ہوتا اس وجہ سے دحمۃ للعالمین نے اس بھی سزا پر ہی خلاصی کروادی۔ تا کہ بڑے انتقام ہے نے جائیں۔

١٠ ١٣٠: باب ناك مين دوائي والني ڪ يار هي مين

۳۱۲۰: حفرت ابن عباس رمنی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا تمہاری دواؤں میں سے بہترین دوائس لدور ،سعوط ، پھپنے لگا اور مشی ہے۔ جبکہ بہترین سر مداثمہ ہاں سے نظر تیز ہوتی ہے اور پکوں کے بال ایک بیں دراوی کہتے ہیں کہ بی اکرم منافیق کے پاس ایک مرمد دانی تھی جس سے آپ منافیق سوتے وقت ہرا تکھ

میں حضرت این عمائ کے سواتمام کے مندیس دواڈ الی منی۔

میں تین سلائیاں مرمہ لگایا کرتے تھے ۔ پیرحدیث حیاد بن . . . . .

منصور کی روایت ہے۔

لدودکونالپنند کیول کیا:اس دجہ سے تاراض ہوئے کہ لدودجس بیاری میں مفید ہے آپ ناپیز کے کوہ ہیاری زیشی ۔ وردالشدی میں ہے:

" پس آب تا الله است مرض میں جبدوہ تکیف کی تو آب نے آجاد وعلامات سے معلوم کرنیا کہ ان تکلیف کی جانے والوں کو کوئی سزا ہونے والی ہے پس آپ نے بید معلوم کرنیا کہ ان تکلیف کی جنوان کو کی جاری تعالیٰ کرے (ان الله شدید المعقاب) مناسب نہ جھا کہ الله تعالیٰ کی سرزان ہو چنا نچ اس لئے جلدآپ نے بطور خود جز اومزادی تاکہ باری تعالیٰ کی طرف سے سزان ہو چنا نچ معفرت ابو بکر رضی الله عند کا قصد ہے کہ ایک فیض ان کوخت الفاظ کہدر ہا تھا اور وہ ساکت منے آخضرت کی جھے تحضرت ابو بکر نے جواب دیا تب آپ پلے تھے آخضرت کی جھے تربے جب مصرت ابو بکر نے جواب دیا تب آپ پلے تھے جب تم خود ہولے تو وہ چلے ہوئے خوش خود بدلہ لینے سے عذاب اللی جا تا رہتا ہے اس لئے آپ نے فعلام کو فرایا کہ جہانی باراس نے تا مل کیا تو وہ عورت گر کر مرکئی ، آپ سے سے فرایا کہ تو نہ اراس نے تا مل کیا تو وہ عورت گر کر مرکئی ، آپ سے نون کی تو باری کو جائے آپ کی غایت شفت جاہت ہوتی ہے اول تو جب کے مطابق حون کی تو باری سزاد مکر مندگر والے خون کی توجہ کے ماری کو دینا آس ان تصویم بھی انہی کی غرض سے بٹلائی اور دوسری صورت میں قرای سزاد مکر مندگر والے کر دینا آس ان تھوم بھی انہی کی غرض سے بٹلائی اور دوسری صورت میں قرای سزاد مکر مندگر والے کورینا آس ان تھوم بھی انہی کی غرض سے بٹلائی اور دوسری صورت میں قرای سزاد مکر مندگر والے کر دینا آسان سمجھا اس سے کہ من جائب اللہ کوئی سزائینچے ۔ (می ۱۲۷)

ا ۱۳۲۱ : بَابُ مَا جَآءَ فِي كُواهِيةِ الْكُيِّ الْمُنْهَدُهُ الْكُيِّ الْمُنْهَدُّةُ الْمُكَيِّ الْمُنْهَدُّةُ اللهُ مَا جَآءَ فِي كُواهِيةِ الْكُيِّ مَا مُنْهُدُةً مَنْ الْمُنْهُدُ اللهُ مُنْهُدُ اللهُ مَنْ الْمُنْهُدُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْهُدُ اللهُ مَنْ مُنْهُدُ اللهُ مَنْ مُنْهُدُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْهُدُ مَنَا اللهُ مَنْ مُنْهُدُ مَنَا اللهُ مَنْ مُنْهُدُ مَنَا اللهُ مَنْ مُنْهُدُ مَنَا اللهُ مَنْ مُنْهُدُ مَنَا اللهُ مَنْ مُنْهُدُ اللهُ مَنْ مُنْهُدُ اللهُ مَنْهُدُ اللهُ مَنْ مُنْهُدُ اللّهُ اللّهُ مَنْهُ مُنْهُدُ اللّهُ مَنْهُدُ اللّهُ مَنْهُدُ اللّهُ مُنْهُدُ اللّهُ اللّهُ مُنْهُدُ اللّهُ اللّهُ مُنْهُدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْهُدُ اللّهُ اللّهُ مُنْهُدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْهُدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْهُدُ اللّهُ اللّهُ مُنْهُدُ اللّهُ اللّهُ مُنْهُدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٢١٢٢ حَدَّثَ مَا عَبُدُ الْقُدُّوسِ ابْنُ مُحَدِّدِ نَا عَمُرُو ابْنُ عَلَيْهِ الْنَا عَمْرُو ابْنُ عَلَيْهِ مَا عَمْرُو ابْنُ عَلَيْهِ مَا عَمْرُ ابْنَ عَلَيْهِ مَا تَعَادَا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبِرَاكَ ابْنِ مُسْعُودٍ مُحْمَدُنِ قَالَ نَهِيلَا عَنِ الْكَيِّ وَفِي الْبَابِ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ وَعُلْبَةً بَنِ عَامِرُ وَابْنِ عَبَاسِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيثًا وَعَلَيْهُ مَنْ حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيثًا وَعَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهِ الْمُحْمَدِةُ فِي الْمُحْمَدِةُ فِي ذَلِكُ السَّلَا عَدَدُنْ مَا حَدَدُ اللَّهُ مُسْعَدَةً فَا يَزَدُدُ بُنُ ذَرِيْحٍ فَا مَعْمَرُ

۱۳۱۱: باب داغ لگانے کی ممانعت کے بارے بیس ۱۳۱۱: دسترت محران بن صین رضی اللہ عند قرماتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ ولئے ہے۔ منع فرمایا رادی کہتے ہیں کہرسول اللہ مملی اللہ علیہ ولئے ہے۔ منع فرمایا رادی کہتے ہیں کہرس سے جھٹا اوا میں بیار ہوئے تو ہم نے وارفی لگایا کیکن ہم نے مرض سے جھٹا اوا مندی کامیاب ہوسکے۔ بیصل ہے۔ من کامیاب ہوسکے۔ بیصل ہے۔ من کامیاب ہوسکے۔ بیصل ہے۔ اس کہ ہمیں وارفی کامیاب میں حضرت عمران بن حمیمین فرماتے ہیں کہ ہمیں وارفی لگانے ہے۔ منع کیا گیا۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن لگانے ہے۔ منع کیا گیا۔ اس باب میں حضرت عبداللہ بن مسعود عقبہ بن عامر اوران عباس عباس سے بھی احادیث منعول مسعود عقبہ بن عامر اوران عباس عباس ہے۔

۱۳۹۲: باب دائ لگانے کی اجازت کے بارے میں ۱۳۲۲: حضرت انس سے روایت ہے کدرسول الله من الله ا

اس باب میل حفترت الی اور جایر" مع محمی احادیث منقول ہیں۔ بیعدیث حسن فریب ہے۔

عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ آنَسِ أَنَّ التَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سعد بن زداره كونُوك (سرخ مجنس) كي يماري عَمَ واتَّعُ وليك كُوكُ أَشْعَكُ بَنَ لُدُارَةً مِنَ الشُّوكَةِ وَفِي الْمَابِ عَنْ أَبَى وَ جَابِر هٰذَا حَرِيثُ حَسَنُ غَرِيبُ

لغائت : قامون مين ب- كواه يكويه كيا: احرق جلده لجديدة ونحوها العني كال كولوب وغيروب واغ وينار تشريح : داغف مع متعلق چونکه ممانعت واجازت دونول طرح کی روایات بین اس بناه پرممانعت والی روایات نبی تحریمی پرمحول نه موقل ۔ ادر تھی کی ندکورہ روایت خوداس کی ولیل ہے کہ نمی تحریبی شکھے۔ اگر تحریبی موتی تو صحابہ آپ کے منع کرنے کے بعد مرکز اس

ممل كاارتكاب ندكرتے چونكديه طريقه علاج انتبائي تعليف ده تعارجهم كوكرم لوہے سے داغا جاسے تو شديد تعليف كا سامنا كرنا پڑتا ہاس لئے انتہائی مجوری کی حالت میں اس کی اجازت دی۔اورشد ید مجوری نہ ہونے کی صورت میں منع قرمایا کر متبادل علاج اختیار کیا جائے۔

يجاتهم خطرناك آپريش وغيره كاب كه أكركوئي متبادل ال سكتا مولوحتي الامكان آپريش سے بچا جاہئے كوئي متبادل مندموتو چرمجوری ہے جیسے آج کل ڈاکٹر حضرات خطرناک آپریشن کی صورت میں مریض کے نواحقین سے دستخط لیتے ہیں کہ مرحمیا تو جاری دْ مدداری نبیس توالی صورت میں ای قاعدہ برعمل ہوگا۔

١٣٦٣: بَابُ مَاجَآءً فِي الْمِحجَامَةِ

٢١٢٣: حَدَّ لَكُمُ عَبِلُ السِّدُوسِ بِنَ مُحَمِّدٍ لَا عَسُوو بِنَ عَاصِمِ لَا هَمَّامُ وَجَرِيْرِينَ خَارِمِ قَالَانَا فَتَالَةُ عَنْ آنَسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِهُ فِي الْاَخْدَعَيْن وَالْكَاهِل وَكَانَ يَخْتَجِدُ لِمَابُعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَنَا وَإِحُدَى وَعِشْرِيْنَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَاصٍ وَمَعْقِلِ بِنِ يَسَارِ مِلْنَا حَدِيثُ حَسَنَ صَرِيبُ

٢١٢٥ كَذَّفَنَا أَحْمَدُ بِنُ بُكَيْلِ بِنِ قُرَيْشِ الْمَامِيُّ الْكُوْفِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ تُصَيِّلِ نَاعَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ أَنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهُ عِنِ ابْنِ مَسْعُرُدٍ تَالَ حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةُ أَسْرَى بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَمُزَّعَلَى مَلَاءٍ مِنَ الْمَلاَ يْكُةِ إِلَّا امْرُودُهُ أَنْ مُرْامَتُكَ بِالْحِجَامَةِ لِمَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ مِن مَرِيدِ يَ أَنِي مَسْفُودٍ

۱۳۹۳:باب مجھنے لگانے کے بارے میں

٢١٣٨: حفزت الس رضي الله عنه فرمات بين كه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سر کے دونوں جانب کی رحوں اور شانوں کے درمیان مجینے نگایا کرتے تھے او ربیمل سترہ، انیس یا اکیس تاریخ کو کیا کرتے تھے۔ اس باب میں حصرت ابن عماس رضي الشدعنها اورمعقل بن بييار رضي الله عنہ ہے بھی ا حادیث منقول ہیں۔ بیاحدیث حسن سمج ہے۔ ۶۱۲۵: حفزت ابن مسعود رمنی الله عنه فرماتے میں که رسول الله صلى الله عليه وسلم في شب معراج كا قصه سنات موع فر مایا کرآ ب صلی الله علیه دسلم فرشتوں سے کسی ایسے گروہ کے ہاس ہے نہیں گز رے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواپی امت کو بچینے لگانے کا تکم دینے کا ندکہا ہو۔ بدحدیث ابن مسعودرضی الله عند کی روایت سے غریب ہے۔

٢١٢٦ حَدَّلُنَا عَبْدُ بِن حَمَيْدِ مَا الْنَصْرِيْن شَمِيْل مَاعَبُادُ

ابْنُ مُنْصُوْرِ قَالَ سَبِعْتُ عِكْرِ مَا يَقُولُ كَانَ لِلابْنِ

عَيَّاسَ غِلْمَةٌ فَلَاثَةٌ حَجَّامُونَ فَكَانَ اثْمَانِ يُعِلَّانِ عَلَيْهِ

آهْلِهِ وَوَاحِدٌ يَحْجِمُهُ وَيَحْجِمُ آهْلُهُ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَيَّاس

الْصَلْبُ وَيُجَلُوا عَنِ الْبُصَرِوَقَالُ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَهْتُ عُرِجَهِ مَامَدٌ عَلَى مَلَاءِ مِنَ

الْمِلَائِكَةِ إِلَّا قَالُواْ عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ وَقَالَ إِنَّ عَيْرَ مَا

وَيَوْمُ إِصْلَى وَعِشْرِيْنَ وَقَالَ انَّ خَيْرُ مَا تَذَاوَيْتُمْ بِحَ

السَّعُوْطُ وَاللَّٰدُودُ وَالْمُوجَامَةُ وَالْمَشِيُّ وَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ

سُؤِيُّ لَكَةُ الْعَبَّاسُ وَأَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ الْكَيْعِ مَنْ

لَكَّيْنِي فَكُلُّهُمُ أَمْسَكُو افْقَالَ لَايَبْغَى أَحَدَّ مِّعَنُ فِي الْبَيْتِ

إِلَّا لُدُّعُهُم عَمِهِ الْعَيَّاسِ قَالَ النَّاشُرُاللَّهُ وَالْوَجُورُ وَفِي

الْهَابِ عَنْ عَآثِثَةَ هَٰذَا حَدِينَتُ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّا

مِنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِي مَنْصُورٍ.

ببربهم لست صرف عبادين منعود كم دوايت سن جاسنة بير.

سعوط ملدود ججامت اورمشى ب\_ نبى اكرم منافظ اكم منديس عمال

اوردوسرے صحابہ نے ددا ڈالی تو آپ سَائِی اُلے نے فرمایا کہ ہر موجود فض

كے مند من (بطور نصاص) دواؤلل جائے۔ بس آپ مزایا تا کے جیا

عبان كالدهسب حاضرين كرمنديس ددائي والي في ينضر كمج

میں کدلدود موجود و کہتے ہیں لیعنی مندکی جانب سے دوائی پاونا۔اس

باب میں حضرت ماکشر سے بھی روایت ہے۔ بیرصدیث حسن غریب

تشریح سینگی لکوانا بلندفشارخون (بلد پریشر) کا بهترین علاج ہےالبتداس کی افا دیت اس کے ماہرین ہی جانبتے ہیں ہر حض کے بس کی بات نیس ہے ریکن بیار بول میں موافق آتا ہے اس کی کھرتفسیل علامدابن قیم نے طب نیوی میں و کر کی ہے کہ

الدهميدالله مازري فرماتے ميں كه يماريون جارتنم كى موسكتى ب-(1) دموى (٢) مغراوى (٣) بلغى (٣) سودواى ـ بیاری اگر دموی ہے بعنی فسادخون کی وجہ ہے ہے تو اس کاعلاج خون کے فاسد مادہ کے اخراج کے ذریعیمکن ہے جیسے مجھنے لگوا تا۔

اورا کر باری کاتعلق بقیدتین اقسام سے ہواس کا علاج بید میں فاسد مادے کے افراج بعن اسہال کے ذریعہ ہوگا جیسا کہ شہد بیتا وغیرہ طب کے بھی دو بنیادی اصول میں اور اگر بیاری ندکورہ جاروں طریقوں سے دورنییں ہورہی تو پھرآ خرورجہ داغنے کا ب كمشد يدمجوري كى حالت بن اس كواختيا ركيا جائے گا (جيسا كم اقبل تفصيل بيان موئى)

مجھنے لگانے میں اوقات وایام کی تعیین: آپ خاکھینے سے مختلف اوقات اور مختلف ایام میں مجھنے لگوا نا خابت ہے۔ مثلاً حدیث باب میں ہے که ستره وانیس اوراکیس تاریخ کومفید ہے اوربعض ضعیف روایات میں دنوں کی تعیین بھی آئی ہے سیسب ماہرین اطباء کی صوابدید پر محمول ہے کہ جن دنوں اور تاریخوں ہیں وہ متاسب مجھیں ان کوائنتیا رکرنے سے آپ تو ٹیٹیل کی سنت پڑھل ہوجائے گا۔

١٩٢٧ حفرت مكرمة فرمات بي كدائن عبال ك بال تعن غلام تے جو مجینے لگاتے سے ان ش سے دوتو اجرت برکام کیا کرتے اورایک ان کی اوران کے کھروالوں کی جامت کیا کرتا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت این عبال مرسول الله طائع فا کار قول تقل کرتے تھے کہ فرمایا: حجامت کرنے والا غلام كتنا بهترين ہے۔خون كولے جاتا ب بينيكو بلكا كرديتاب اونظركوصاف كرديتاب رحضرت لتن عباس فرلياجب رسول الله ساهي معراج كيلية تشريف ليمت لوفرشتوں کے جس کروہ ہے بھی آپ سَائِعْ کُم کا گزر ہوا۔ نہول نے ي كماكها كرج است بضرودكيا كريل فرمايا: محيين لكاف كيلي بهترين ون سرّه مانیس اور ایس تاریخ کے ہیں۔ یہ بحی فرمایا کہ بہترین علاج

أَبُوابُ العِبِ ﴿ الْعِبِ الْعِبِ الْعِبِ الْعِبِ الْعِبِ الْعِبِ الْعِبِ الْعِبِ الْعِبِ الْعِبِ الْعِبِ

🗱 ﴿انعامات ربّانی}

۱۳۲۳:باب مهندی سے علاج کرنے کے بارے میں ٢١١٤: حفرت على بن عبيدالله ايل وادى سے جو آتخضرت مُنْ اللَّهُ كَى خدمت كيا كرتى تعين لقل كرت بي كرانهول في فرایا کہ تی اکرم مُلِی کا اگر کسی پھر یا کانے وفیرہ سے رقم ہوجاتا تو آپ ناٹھ جھے اس زخم پرمہندی لگانے کا تھم فراتے۔ یہ مدیث فریب ہے رہم اسے مرف فائد کی روایت سے جانے ہیں بعض رادی بیرحدیث اس طرح فائد ے نقل کرتے ہیں کہ فائد بعبد اللہ بن علی سے اور و واتی واوی سلمی کافش کرتے ہیں اور عبیداللہ بن علی زیادہ منتج ہے۔ محربن علاء مزيد بن حباب سے وہ عبيد اللہ بن علي كے مولى فاكد ے وہ ایج آتا سے وہ اپن دادی سے اوروہ نبی اکرم ملی اللہ عليدوسلم سے اس كے بم معنى حديث فل كرتے إي \_

١٣٦٣: بَابُ مَاجَآءً فِي التَّذَاوِيُ بِالْحِنَّاءِ ٢١١٤ حَدَّثَتَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعِ نَاحَمَّادُ بْنُ حَلِيدِ الْعَيَّاطُ نَاقَائِنْ مُولَى لِآلِ لَئِي رَافِعٍ مَنْ حَلِي بُنِ عُسْدِ اللَّهِ عَنْ جَمَّتِهِ وَكَانَتُ تُخْدِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ مَا كَنْنَ يَتُكُونُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْحَةٌ وَلَا نَكُمُهُ إِلَّا آمَرَيْنَ رَسُّولُ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَّاءَ طَنَا حَدِيثُ غَرِيبٌ إِنَّهَا نَعُرِقُهُ مِنْ حَدِيثُتِ فَالِيهِ وَرَوْى بِتَعْشُهُمْ عَنْ فَلَدٍهِ فَقَالًا عَنْ عُسُدٍ ٱللَّهِ إِنَّ عَلِيٌّ عَنْ جَنَّتِهِ سَلَّمَى وَعَبَيْدُ اللَّهِ إِنْ عَلِيَّ أَصَامُّ حَدَّكَمَا مُحَمَّدُ أَنْ إِنَّهُ الْمُلَاءِ تَازَيْدُ بِنَ حُبَابٍ عَنْ فَائِدٍ مُولَى عُبِيُّ لِ اللَّهِ بْنِي عَلِي عَنْ مَوْلًا وُ عَبَيُّ لِ اللَّهِ بْنِ عَلِي عَنْ جَنَّتِهِ عَنِ النَّبِيِّ ثَرَّاتُهُمْ لَحُونًا بِمَعْنَاكُ

لغات بحد سنة تجيمري موار دغيره سي لكنه واليازخم كوترحة كهته بين. لكبة - يُقر ، كاف وغيره سع بون والفائم كوكب كمت إلى -

تشری جمندی کے فوائد بخرن مفروات کاب الاوویش ہے مبندی انارجیدا ایک درفت ہے اس کے بیے ستا کے بیوں کے مشابهد بیں ان کوپیں کرعور تنی ہاتھوں پر لگاتی ہیں جس سے سرخ رنگ پیدا ہوتا ہے اس کا مزاج سرداور کرم دوجو ہرول سے مرکب ہے جن میں گرم جو ہر عالب ہے محرسر دجو ہر کی قوت بہت جلد نمایاں ہوتی ہے اور اس کا حراج سر دختک میان کیا جاتا ہے مہندی مسکن الم اور مخفف ہے درموں کو خلیل کرتی ہے مدر بول اور معنی خون ہے اس کو پانی میں پیس کر ہاتھ یاؤں کی سوزش کور فع کرنے کے لئے مجملي اورتكوول يرتكات بين اس كے علاو و مختلف يهاريول شر مختلف طرح سے استعمال كى جاتى ہے۔ (بحوال تحقة الاحوذي) بطورعلاج مردول كيليخ مهندي كااستعال المامل قاري فرمات بين كد والعديث باطلاقه يشهل الرجال والنساء لكن ينبغى للرجل ان يكتفي باختصاب كفوف الرجل ويجتنب صبة الاظفار، احترازا من التشيه بالنساء ما امكن: مديث ا ہے اطلاق کی وجہ سے مردوں اور مورتوں دونوں کوشائل ہے لیکن مردوں کے لئے بہتریہ ہے کے صرف یا دس کے کوول پر لگا کمیں (یا جہاں ضرورت ہو)اورنا خنول کور سکتے سے اجتناب کریں تا کہ امکان کی صدتک عورتوں سے مشابہت ندہونے پائے۔ (بحوالہ عون المعبود)

١٣٧٥: باب تعويز أورجها را چھونک کي ممانعت کے بارے میں

٢١٢٨: حفرت مفيره رضي الله عند كيت بين كدرسول الله صلى الشعطيدوسلم فرماياجس في واغ دلواياء ياجها له محوك كي

١٣٦٥: بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّقَيَة

٢١٢٨ حَدَّثَكَ اللَّهُ ذَارٌ ذَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ ذَا سُفْيَاتُ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَفْارِ بِنِ الْمَغِيرَةِ النِي شُعبة

عَنُ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اكْتَوَى أَوَاسْتَرْضَى فَهُوبَرِئَى مِنَ التَّوَكُلُ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسُعُودٍ وَكَبْنِ عَبَّهُمٍ وَعِشْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ هٰذَا عَرِيْتُ حَسَنٌ حَجَيْدٍ

المسهم: بَابُ مَاجَاءً فِي الرَّخُصَةِ فِي ذَلِكَ السهما: بَابُ مَاجَاءً فِي الرَّخُصَةِ فِي ذَلِكَ اللهِ الْخُوَاعِيُّ مَا مُعُويَةً بُنُ اللهِ الْخُوَاعِيُّ مَا مُعُويَةً بُنُ اللهِ الْخُواعِيُّ مَا مُعُويَةً بُنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ رَحَّعَى فِي الرَّقَعَةِ مِنَ الْحُمَةِ وَالْعَمْنِ وَالنَّمَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ رَحَّعَى فِي الرَّقَعَةِ مِنَ الْحُمَةِ وَالْعَمْنِ وَالنَّمَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَالنَّمَةِ وَالنَّمَةِ وَالنَّمَةِ وَالْعَمْنِ وَالنَّمَةَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَالنَّمَةَ وَالْعَمْنِ وَالنَّمَةَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

مَ الْمَ حَدَّا الْمُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

المَّا اَحَلَّا لَكُ الْمُ الَّيِّ عُمَرَ لَا اللهِ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُمْ قَالَ اللهِ عَلَيْكُمْ قَالَ اللهِ عَلَيْكُمْ قَالَ اللهِ عَلَيْكُمْ قَالَ لا رَقُهُمُ اللهِ عَلَيْكُمْ قَالَ لا رَقُهُمُ اللهِ عَلَيْ الْحَدِيثَ وَرَوْلِي شُعْبَةً هُذَا الْحَدِيثَ عَنْ الدَّعَلِيثَ عَنْ مُرَدُّ لَكُمَا -

١٣١٤: بَابُ مَاجَّاءً فِي الرُّفَيَةِ بِالْمُعَوَّ ذَتَيْنِ ١٣١٣: حَذَّفَنَا هِ صَامَدُ بُنُ يُونُسَ الْكُوفِيُّ مَا الْعَاسِمُ بُنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِي نَصْرَةً عَنُ اَبَى سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّدُ مِنَ الْجَانِ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتِ الْمُعَوَّدَتَانِ فَلَمَّا نَزَلَتْ الْجَذَيْهِمَا وَتَرَكَ مَاسِوا هِمَا وَفِي الْبَابِ عَنْ اتْسٍ قَالَ

وہ اہل تو کل کے زمرے سے نگل حمیا۔اس باب جمی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہمااور عمران بن حصین رمنی اللہ عنہ سے بھی احادیث منظول ہیں ۔ بیرحدیث حسن مجے ہے۔

۱۳۲۲: باب تعویز اوردم وغیره کی اجازت کے بارے ش ۱۲۲۹: حعرت انس رمنی اللہ منہ دوایت ہے کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کے کافئے بنظر بداور پہلو کے زخم (پھنسیوں وغیرہ) ہیں جھاڑ بھونک کی اجازت دی ہے۔

۱۱۳۰: حضرت انس بن ما لک فرمات میں کہ رسول الله مسلی الله علیه وسلم نے بچھوے کا نے اور پہلو کی بھنسیوں میں جما اڑ بھو تک کی اجازت وی ہے۔ یہ صدیث حسن غریب ہے۔ امام ترندی کی اجازت وی ہے۔ یہ صدیث میں حدیث سے زیا وہ مجھ ہے۔ اس باب میں حضرت برید ورضی اللہ عنہ عمران بن حصیان مضی اللہ عنہ ، جابر رضی اللہ عنہ ، عائشہ رضی اللہ عنہ ، جابر رضی اللہ عنہ ، عائشہ رضی اللہ عنہ ، جابر رضی اللہ عنہ ، ایونز اسد ضی اللہ عنہ (واللہ رضی اللہ عنہ ، اور واللہ سے راوی ہیں ) سے بھی احادیث منعول ہیں۔

۳۱۳: حفرت عمران بن حمین کہتے ہیں کدرسول اللہ مُلَاثِیْقُ نے فرمایا نظر بداور چھو کے کائنے کے علاوہ رقیہ ( یعنی جماڑ پھونک ) نہیں رشعبہ نے میہ حدیث بواسطہ حمین اور ضعی بریدہ سے روایت کی ۔

۱۳۱۲: حفرت ابوسعید سے داویت ہے کدرسول اللہ منا المی ہوت اور ۱۳۱۳: حفرت ابوسعید سے داویت ہے کدرسول اللہ منا المی ہوتا اور انسانوں کی نظر بدسے بنا و مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ ''قل اموز برب الناس' نازل ہوئیں۔ جب بینازل ہوئیں تو آپ منا ہوئی نے آبیں پڑھنا شروع کرویا اور ان کے علاوہ سب کچھڑک کرویا۔ بیعد بین حسن مجھے ہوراس باب میں حضرت

اللهِ اللَّهِ  اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أَبُوْ عِيسَى لِمُنَّا حَدِيثٌ حَسَنْ غَريبٍ

١٣٩٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي الرَّقِيَةِ مِنَ الْعَيْن ٢١٣٣ حَذَّكَ ابْنُ أَبِي هُمَرَ لَا اسْفَيَانُ عَنْ عَمْرَو بْن فِي أَنَّ أَشْمَا ۚ وَبِعْتَ عُمِّيْسِ قَالَتُ بِأَرْمُولُ اللَّهِ إِنَّ وَكَنَّ فَرِ تُسْرِعُ إِلَيْهِمُ الْعَبُنُ أَفَأَسْتَرْقِي لَهُمْ قَالَ نَعَمُ فَإِنَّهُ لَوْ كُنَّانَ شَيَّهُ سَامِينُ الْقَدْدِ لَسَيَئَتُهُ الْعَيْنُ وَفِي الْمَابِ عَنْ ومراك أن حُصين وبري ليَقَطَّذَا حَدِيثُ حَسَن صَحِيةً عَنِ القَبِيِّ مَا الْتَيْلِمُ حَدَّثَنَا بِذَٰلِكَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْعَلَالُ

عَنْ سَفِيانَ عَنْ مُعْصُورٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بَنِ عَمْرِو عَنْ سَعِمْدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ ثَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ الَّا يَعْدُوا الْحَسَّنَ وَالْحَسَنِ لَهُ وَلِي اللهِ وَالْمُعَالِدُ الْمُعَلِّدُ الْمُعَالِبُ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلُّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَبِّن لا مَّةٍ وَيَكُولُ هَٰكُذَا كَانَ إِبْرَاهِمْدُ يُعَوِّدُ نِسْحَاقَ وَاسْمَاعِيلَ -

٢١٣٥: حَدَّكَ مَا الْحَسَنُ بُنُّ عَلِيِّ الْعَكَالُ مَا يَوِيدُ بُنُّ هَارُونَ وَعَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورَ لَحُونًا بمَعْنَاهُ لِمَلَا حَلِيثٌ حَسَنَ صَعِيْتُه

تشريح: جماز چونک كےجدواز عدم جواز كى تنصيل\_

اس باب میں جواز اور عدم جواز دونوں متم کی روایات مردی ہیں حافظ ابن الاشیر جوزیؒ ان دونوں میں تعلیق اس طرح دیتے ہیں۔

وجه الجمع بينهما ان الرقى يكره منها ما كان يغير اللسان العربي، وبغير اسماء الله وصفاته وكلامه في

انس سے بھی منقول ہے۔ آمام ابولیسی ترفدی فرماتے میں کربیہ حديث حسن غريب ہے۔

۱۳۷۸:باب نظر ہدہے جماڑ چھونک کرنے کے بارے میں ٣١٣٣ : حفرت عبيد بن رفاعه زرتي رضي الشاعنه فرماست بين كماساء بنت عميس في مرض كمايارسول الدّملي الله عليه وسلم جعفر كريثي في كوجلدى تظرفك جاتى ہے -كياش ان بردم كرديا كرول .آب مَثَافِيْ فِلْمِنْ فِي مِلِيالِ مِنْ الرَّكُونَى حِيرِ تقدّر برسبقت ليسكن بياتووه نظربد ہے۔اس باب میں مفرت عمران بن حصین اور برید ہے بهى احاديث منقول بين بيعديث حسن مح براسا ايوب بمي عمردین دیزار ہے دوعروہ ہے وہ عبیدین رفاعہ ہے وہ اساوینت عميس ساوروه ني اكرم سَوَيْنِ اللهِ اللهِ عَلْى كرتى بين بهم ساس حسن بن على خلال في عبد الرزاق كي حوال يدانبون في معمر ساورانہوں نے ابوب سے بیان کیا ہے۔

۲۱۳۳: حفرت ابن مباس فرماتے میں کہ نبی اکرم مان فیاحس ش اورسين كيان الفاظ يدم كياكرة تصر العِيدة محت ..... الامة كل العني من تم دونول كيلية الله كمام کلمات کے وسیلے سے ہرشیطان ، ہرفکریں ڈالنے والی چیز اور مرنظر بدے پناہ ما تکتا ہوں۔ پھرآب ما پینے فرمانے کرابراہیم عليه السلام بهي أسلعيل عليه السلام أور أسخل عليه السلام يراي طرح دم کیا کرتے تھے۔

rims: ہم سے روایت کی صن بن علی خلال نے انہوں نے پر پر بن بارون اورعبدالرزاق سنعانهول لمتيغ سفيان سعانهول في منعور ےای کے ہم عنی صدید فنل کی۔ بیصدید حسن می ہے۔

ano 💸

كتبه المعزلة وان يعتقد ان الرقى نافعة لامحالة فيتكل عليها، وإياها اراد بقوله: "ماتوكل من استرقى" ولايكرة مَلاها ما كان ني خلاف ذلك كالتعود بالقرآن و اسماء الله تعالى والرقى المروية الخ

دونوں تم کی احادیث بین تطبیق بیہ ہے کہنا پہند یہ وجھاڑ کھونک بیہ ہے کئیرعربی زبان بیں ہونازل شدہ کتب میں جواللہ تارک وتعالی کے اساء صفات اور کلام مروی ہے ان کے علاوہ ہواور بیاعتقادر کھتا ہو کہ جھاڑ کھونک لازی طور پر افتح دے گی۔ اور حضو قتا کھی ہے اس فرمان کا سکی مطلب ہے جوآپ نے فرمایا: ''جس نے جھاڑ کھونک کی اس نے توکل نے کیا''اگریٹام یا تیس نہوں تو چھر جھاڑ کھونک ناپ ندید و نہیں جیسا کر تر آئی تعوذ اس اور انلہ کے اساء اور دوایات سے ثابت شدہ جھاڑ کھونک کی جائے۔ (النہائیة ) خادم کے صدائد کو کے معالی میں کے معالی میں میں اور ان اللہ کے اساء اور دوایات سے ثابت شدہ جھاڑ کھونک کی جائے۔ (النہائیة )

خلامه مید که جهاز پیونک وغیره کی چندانسام بین ۔

ا ۔ وو کلام جس میں شرکیدالفاظ ہوں یا غیراللہ سے مدد طلب کی تی ہور جرام ہے۔

٣ ۔ فيرواضح أورمبهم الفاظ موں كهان كامعنى معلوم نه ہوا يسے كلمات ہے جھاڑ پھونک مرو اتحريمي ہے۔

٣- ووكلمات جن كامعنى ومفهدم تودرست بيكين منقول نيس إن

ان سے دم کرنا مباح اور جا کڑے۔ لبذا جواز اور عدم جواز کی جو بھی روایات ہیں وہ انہی تین اقسام میں مخصر ہیں۔ تعویذ کا تھم : آنخصرت فالطیئر سے مختلف ادعیہ سے وم کرنا تو ثابت ہے لیکن تعویذ لکھنا اور باندھنا ثابت نہیں لیکن محابہ کرام کے مل سے لکھنا اور باندھنا ثابت ہے چنانچے ابوداؤ دکی روایت ہے کہ:

کان عبدالله بن عمر بعلم بن معد بعلم بن عقل من بنيه ومن لد بعقل کتب فاعلقه عليه (ابوداؤد باب کيف الرقى) ليخ دعفرت اين عمر ايعلم بن و و و و کام الرقى الرقى اليخ دعفرت اين عمرائ الرقى الرقى الرقى الرقى الرقى الرقى الرقى الرقى الرقى الرقى الرقى الرقى الرقى الرقى المدن عين ليخ نظر بداور مجمود غيرة كام الرقى و الفع الامن عين ليخ نظر بداور مجمود غيرة كام الرقى و الفع الامن عين المخ الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو الرقو

" رقیہ جو کے شرعاً جائز ہوجہوں کے نزویک ہرایک مرض میں جائز ہے اور جملہ روایات ممانعت برجمول ہیں رقیہ باطل اور رقیہ جاہیت پر جو غیر معلوم المتی یا فاسد المعنی ہوالبتہ ان تین امراض میں پندیدہ ہے جیسے یہ امراض خلاف ظاہر ہیں ایسے ان کا علاج بھی رقیہ سے مناسب ہے جو غیر ظاہر الاثر ہے۔ اور جیسے یہ قوی الاثر امراض ہیں ایسے بی فوری اثر کرنے والا علاج ہونا چاہیے دوسرے امراض جن کے بہت خاہر علاج ہیں (مثلاً وردشکم میں اگر دوا کھائی تو ظاہر ہے کہ اس نے اس مادہ کو خلیل کیا اور درد کم ہوگیا) وہاں بھی رقیہ بی کی خاش کرنا بعید از تو کل ہے کیونکہ معلوم ہونا ہے کہ علاج معالی نہیں بہت بی مستفرق ہے کہ ایسے غیر خاہر الاسباب علاج سے بھی عدد جاہتا ہے ہاں خاہر الاسباب امورے معالجہ کرنا بعید عن التوکل نیس جیسا کہ بھوک کے دفعیہ کے لئے کھا تا کھا بینا بعید عن التوکل نیس جیسا کہ بھوک کے دفعیہ کے کھا تا کھا بین بعید عن التوکل نیس میں ہے ہو کہ التا السباب ملا ہری ہے جو تمام اسباب ملا ہری کے حاصل ہونے کے بعد او کل کرے ورنہ بلا اسباب ملا ہری تو ہر کوئی اللہ تعالی کومعالمہ مفوض کرنے کو تیارہ ہاں اسباب موجود ہوں اور پھرسب کو بی سمجھ کرنظر انی کا دساز حقیقی پرد کھے۔ ہیں ہے اعلی درجہ تو کل کا مولا تا دوم فرماتے ہیں۔ سمجھ کرنظر انی کا دساز حقیقی پرد کھے۔ ہیں۔ استر بیند

اورا کش علام جہوری بیرائے ہے کہ تمام اسباب کو کھوکرتو کل کرنا درجہ اعلیٰ ہے کہ سبب کوئی موجود بی نہ ہو بلکہ ای طرف نظر ہو۔ ان کے نزدیک تو کل کائل بیہ ہے کہ دوا بالکل نہ کرے اور تو کل رکھے۔(الورداشدی سے ۱۷۷)

> ١٣٦٩: بَابُ مَاجَآءَ اَنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ وَاَنَّ الْغُسُلَ لَهَا

٢١٣٣٠ حَدَّاتَ فَا أَبُو حَفْصِ عَمْرُو بَنَ عَلِي نَايَحْمَى بَنُ الْمُبَارِكِ عَنْ يَحْمَى بَنُ كَثِيْرِنَا أَبُو غَسَّانَ الْعُنْبِرِيُّ نَا عَلَى بَنُ الْمُبَارِكِ عَنْ يَحْمَى بَنَ بَنِي لَكُو بَنَ الْمُبَارِكِ عَنْ يَحْمَى بَنَ لَكُو الْمُبَارِكِ عَنْ يَحْمَى بَنَ لَكُو الْمُبَارِكِ عَنْ يَحْمَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَقُولُ لَاشَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَقُولُ لَاشَى عَنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَقُولُ لَاشَى عَنَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَقُولُ لَاشَى عَنِي الْهَاعِ وَالْعَيْنَ حَقّ وَيَعُولُ لَاشَى عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْعَيْنَ حَقّ وَيَعُولُ لَا لَيْ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْعَيْنَ عَقْ وَيَعْوَلُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْعَيْنَ عَنْ الله الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْعَيْنَ عَنْ الله الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْعَيْنَ عَنْ يَعْمَى الله الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْعَيْنَ عَنْ الله الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْعَيْنَ عَنْ الله الله عَلَيْهِ وَالْعَيْنَ عَنْ الله الله عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْعَيْنَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَالْعَيْنَ عَلَيْهِ وَالْعَيْنَ عَلَيْهِ وَالْعَيْنَ عَلَيْهِ وَالْعَيْنَ وَالْعَلْمُ وَالْعَيْنَ عَلَيْهِ وَالْعَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَيْنَ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَيْنَ فَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالُهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمِ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ اللّهُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ والْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَل

٢١٣٧: حَدَّالُهُ الْحَدُدُ الْحَدُورِيُ الْحَدَى الْمَعْدَادِيُ الْمَعْدَادِيُ الْمَعْدَادِيُ الْمَعْدَادِيُ الْمَعْدَادِيُ الْمَعْدَادُ اللهِ عَلَى الْمَعْدَادُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

۹۳ ۱۳: باب نظرانگ جاناحق ہے اور اس کیلئے عنسل کرنا

۲۱۳۱: حفرت حید بن حابس تمیں اپنے والدسے روایت کرتے ہیں انہوں نے ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ہاتے ہوئے سنا ہام (ایک پرندہ جس سے عرب بدفالی لیتے تھے) کوئی چیز نہیں لیکن نظرانگ جانا سیح ہے۔

۲۱۳۷: حقرت ابن عہاس رضی الله عنها ہے روایت ہے
کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر بایا: اگر کوئی چیز تقدیر
پر غالب ہوسکتی ہے تو وہ نظر بد ہے اور جب جہیں لوگ
عبدالله بن عمر ورضی الله عنہ ہے بھی حدیث منقول ہے۔
عبدالله بن عمر ورضی الله عنہ ہے بھی حدیث منقول ہے۔
ہی عدیث حسن مجع ہے اور جیہ بن حابس کی روایت غریب
ہے۔ اس روایت کوشعبان ، پیچی بن ابی کیٹر سے وہ جیہ بن
عابس سے وہ این والدسے وہ ایو ہریرہ رضی الله عنہ سے
اس سے وہ این والد سے وہ ایو ہریرہ رضی الله عنہ سے
اور وہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سید قبل کرتے ہیں ۔علی
بن مبارک اور حرب بن شداد اس سندیٹس ابو ہریرہ رضی
الله عنہ کا در کوئیس کرتے۔

\_ 132

مهنوع آبُوابُ العِلْبِ عَلَيْهِ الْعِلْبِ عَلَيْهِ الْعِلْبِ عَلَيْهِ الْعِلْبِ عَلَيْهِ الْعِلْبِ عَلَيْهِ الْ

تشری الاشی فی الہام: البعض علماء کے زدیکہ ہامہ ایک پرئدے کانام ہے جورات کو لگا ہے۔ بعض کو کول نے کہا کداس سے مراد اُلو ہے۔ زبانہ جا بلیت میں بیرشہور تھا کہ بیر پرئدہ اگر کسی کے دروازے پرآ کرے توبیاس مخف یا اس کے کھروالوں کے لئے موت یا معمائب کی طرف اشارہ ہوتا ہے لیتی بدھکونی لیتے تھے مالک بن انس اس تشریح کے قائل ہیں۔

۲۔ ۔ دومراقول میں ہے کد مربول کامیر خیال تھا کہ مردے کی بٹریاں ماس کی روح پرندے کی شکل بیس پرواز کرتی رہتی ہے۔ میہ معنی زیاد ومشہور ہے۔

الغرض آب ما الفظراف اس برردفر ما ياكداس كى كوكى حقيقت فيس ب-

والعدن حق: بعن نظر کا اثر برق ہے۔ معن نہیں ہے کے نظر کتنے کی تا ثیرو آتی ہے بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اسباب عادیہ کے طور پر اللہ تتارک و تعالی نے دوسر سے اسباب کی طرح اس میں بھی تا ثیر رکھی ہے۔

بعض اوگوں کا خیال ہے کہ جس کی نظر گئی ہے اس کی آتھموں میں کوئی خاص زہر کی لہریں ہوتی ہیں جودوسرے اشخاص پر اثر انداز ہوتی ہیں جیسے کہ بعض زہر سلے سانب اس قدرز ہر ملے ہوتے ہیں کہ ان سے نظرین ال جانے کی صورت میں اندھاین پیدا ہوجا تاہے اور حالم عورتوں کا حمل گرجا تاہے۔

بہر حال نظر رکھنے کی وجہ جو بھی ہوائلہ تبارک وتعالی نے اس میں اثر رکھا ہے کہ بعض تو کوں کی نظر جلدی آگتی ہے بعض مرتبہ اینے جاسبنے والوں مثلاً والدین وغیر وکی بھی نظر لگ جاتی ہے۔

نظر کنے کاعلاج اذا است فسلت کی اعتسلوا کینی جس فخص کی نظر کئی ہے۔ وہ دخوکسے اس کے وضوم کا پانی ایک برتن میں جح کیا جائے پھر معیون (جس کونظر کنی ہے) کواس یانی سے نہلا کیں اس طرح کرنے سے عائن کی نظر کا اثر جا تارہے گا۔

منداحداورنسانی وغیرہ بی اس می کاایک واقعدند کور ب کدآب فائیز محابہ کے ساتھ سفر پرتشریف لے سے جب بھد کی درخوار 'نا می کھائی بی بینچے تو حضرت بہل بن حنیف بیٹسل کرنے گئے وہ تے بھی سرخ دسفیداور فوبسورت جم والے عامرین ربیعہ نے ان کی خوبسورتی و بیسی تو کہا کہ ''مار أیت 'کالیور '' بیل نے اس سے پہلے ایسائسین جوان نہیں و یکھا۔ ان کار کہنا تھا کہ سہل ہے ہوش ہو کر کر پڑے آپ فائی کی کہا تو آپ نے سحاب سے پوچا کہ ''مل تتھدون به من احد ''کیاتم کسی کواس کا ذم سل ہے ہوش ہو کر گر پڑے آپ فائی کی کواس کا ذم سل ہے ہور جس کی نظر گئی ہو ) تو سحابہ نے عامر بن ربیعہ کے بارے بیس بتایا۔ آپ نے عامر بن ربیعہ کو بلایا اور ان پر فصر ہوتے ہوئے فرمایا کہ ''جعلامہ یا تھا احد 'کھر احد اس کی کورٹ فل کر سے ہوان کی تجب خیز خوبی کود کھے کرتم نے برکت کی ہوتے ہوئے فرمایا کہ ''جعلامہ یا تھا ہو کہ فرمایا کہ تا ہوئے ہوئے فرمایا کہ تا ہوئے کہا ہوں ہوئے اپنا چرہ ودنوں ہاتھ وونوں کہمیاں ، معنی نظر میں ہوئے ۔ (منداحہ) سے کہل سے مراور کر پرڈ الا اور برتن سے پانی انڈیل و یا کہا ۔ پانی ایک شار دیا آپ انڈ ۔ انشاء اللہ نظر میں میں خوانہ نظر گئی ہو وجب بھی کسی خال فردیا اشیاء پرنظر ڈالے تو یہ پڑے میں اندالاقو قالا باللہ ۔ انشاء اللہ نظر میں میں خوانہ کر کے مال فردیا اشیاء پرنظر ڈالے تو یہ پڑے میں اندالاقو قالا باللہ ۔ انشاء اللہ نظر میں میں خوانہ کی میں میں خوانہ کی میں خوانہ کی کھورٹ کی کی کھورٹ کی کھورٹ کی کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی ک

• ١٣٧٤: باب تعويز پر اجرت ليزا

٢١٣٨: حضرت الوسعية" ، روايت ب كدرسول الله مَا اللهُمُ مَا ہمیں ایک فشکر میں بمیجاتو ہم ایک قوم کے پاس مفہرے اوران سے میافت طلب کی کیکن انہوں نے ہاری میزیانی کرنے سے ا فکار کر دیا۔ محران کے مردار کو بچھونے ڈیک مار دیا۔ والوگ مارے پاس آے اور بع جما كركياتم بس سے كوكى مجمو كال یردم کرتا ہے۔ میں نے کہاہال لیکن میں اس صورت میں ڈم كرول كا كرتم بميل بكريال دو- انبول في كها بم تهيين تين كريال دي ك\_بم نے قول كرايا اور مجر عن نے سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کردم کیا تو وہ تھیک ہوگیا اور ہم نے بحریاں لے نیں پھر ہارے دل میں خیال آیا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم جلدی شرك بريال تك كدرول الله تالي الله علي بيو تبوليس بدب كييمعلوم بواكسوره فاتحدب دم كياجاتا ب- بكريال ركالواور ميراحصة بمي دور بيحديث حسيح بادرا بؤنفر وكانام منذرين ما لک بن تطعه ب- امام شافئ اس مديث ب استدلال كرت موئة رآن كي تعليم دين براجرت لين كوجائز قراردية بير-اكح نزديك اس مقرر كرنا مجى جائز ب مشعبد الوعواند اوركى رادى سيعديث الومتوكل سعادرده الوسعيد يقل كرتع بين ٢١٣٩: مفرت ابوسعيدهم ماتے بين كەمجابىكى جماعت كاليك بہتی ہے گز رہوا بہتی والوں نے ان کی میز یانی نہیں گے۔ **پ**ر ان کا سردار بیار ہوگیا تو ووٹوگ ہمارے پاس آئے اور کہنے م کے کہ تہارے پاس اس کاعلاج ہے۔ ہم نے کہا ہاں ۔ لیکن تم لوگول نے ہمیں مہمان بنائے سے انکا دکر دیا ہے اس لیے ہم اس وفت تک علان نبیس کریں گے جب تک تم لوگ ہمارے لیے کوئی اجرت مقرر ندکرو۔ پس انہوں نے اس پر بکریوں کا ایک د بوز اجرت مقرر کی ۔ پھر ہم میں سے ایک سحانی نے اس

١٣٤٠: بَابُ مَاجَآءَ فِي أَخْدِ الْأَجْرِ عَلَى النَّعُويْدِ ٢١٣٨: حَدَّثُكَ اللَّهُ مَا أَبُّو مُعْوِيةً عَنِ الْكُفْمَ شِ عَنْ جَعْفَرِ يُنِ إِيكَامٍ عَنْ أَبِي تَصْرَا عَنْ أَبَى سَعِيدٍ قَالَ بَعَغَتَارَسُولُ اللَّهِ مَسْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي سَرِيَّةٍ فَنَزَلْنَا بِعُوْمِ فَسَأَلْنَاهُمُ الْعِرْيِ فَلَمْ يَقُرُّوْنَا فَلَٰذِخَ سَيْدٌ هُمُ غَاتُونًا فَعَالُوا هَلُ فِيْكُمْ مَنْ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ قُلْتُ نَعَمُ أَنَّا وَلَكِنْ لَا أَرْتِيْهِ حَتَّى تُمْطُونَا غَنَمًا قَالُوا فَإِنَّا تُعْطِيْكُمْ قَلَاثِيْنَ شَاةً فَقَبَلْنَا فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْحَمْدَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَمَرَّا وَتَبَصَّنَا الْفَنَمَ قَالَ فَعَرَضَ نِي أَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ فَعَلْمًا لَاتَعْجَلُوا حَتَّى تَأْتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فَلَمَّا تَكِمْنَا عَلَيْهِ ذَكُرْتُ لَهُ الَّذِي صَنَعْتُ قَالَ وَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ اتَّبِضُوا الْغَنْمَ وَاشْرِبُوا لِي مَعَكُمُ بِسَهْمِ طِنَّا حَدِيثٌ حَبَّنٌ عَرِيْبٌ وَأَبُو نَعْمُرِكَا السَّهُ الْمُلَذِرُ بُنَ مَالِكٍ بَنِ قُطَعَةً وَرَحُصَ الشَّانِعِيُّ لِلْمُعَلِّمِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى تَعْلِينُمِ الْفُرْأَنِ أَجْرًا وَيُرَى لَهُ أَنْ يَشْتُرِطَ عَلَى ذَلِكَ وَاحْتَجَّ بَعَلَا الْحَدِيثِ وَرُونِي شَعْبَةُ وَأَبُو عَوَالَةَ وَعَيْدُ وَاحِدٍ عَنْ أَبَى الْمُعَوْلِلْ عَنْ أَبِي سَمِيْدٍ هٰذَا الْحَدِيثِيد

٢١٣٩: حَدَّقَنَا آبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَّى قَدِي عَبْدُ الصَّمَدِ بِنُ عَبْدِ الْوَارِثِ نَا شُعْبَةً فَا آبُو بِشُرِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا الْمُتَوَكِّل يُحَدِّثُ عَنْ آبِي سَمِيْدِ آنَ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِي صَكَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوْ ابِحَيْ مِنَ الْعَرَبِ فَلَمُّ يَتُحُرُوهُمْ وَلَمْ يُعَنِّهُ فُوهُمْ فَاشْتَكَى سَبَّدُهُمْ فَأَتُونَا فَقَالُواهَلُ عِنْدُ كُمَ وَوَآءً قُلْنَا نَعَمُ وَلَاكِنَكُم لَمَّ تَعْرُونَا وَلَمْ تُعَنِيفُونَا فَلَا نَقَعَلُ حَتَى تَجْعَلُوا لَنَاجُعُلا فَجَعَلُوا عَلَى عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ ولَكُمْ تُعَلِيفُونَا فَلَا نَقْعَلُ حَتَى تَجْعَلُوا لَنَاجُعُلا فَجَعَلُوا عَلَى اللَّهِ فَيَالِعَةِ Prog 3

پرسورہ فاتحہ پڑھی اوردہ نمیک ہوگیا۔ پھر جب ہم رسول اللہ مقاطبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آتے آپ مقاطبہ کے سامنے بیقعہ میان کیا۔ آپ سے بیٹھ کے سامنے بیقعہ میان کیا۔ آپ نے پوچھا اِنسہیں کیسے علم ہوا کہ یہ (سورہ فاتحہ) دم جہاڑ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بحریاں لینے ہے منع تہیں فرمایا بلکہ فرمایا کھاؤ اور میرا بھی حصہ مقرد کرو۔ بیحدیث میں میان فرمایا بلکہ فرمایا کھاؤ اور میرا بھی حصہ مقرد کرو۔ بیحدیث میں کے حدیث کی داوی اسے ابوبشر ہے اور ایس کی حدیث سے ذیارہ میں ہے۔ کی داوی اسے ابوبشر بحضر بن ابود شبیہ سے وہ ابوسی میں۔ جعفر بن ابی وہشیہ مراد ہیں۔ بیس جعفر بن ابی وہشیہ مراد ہیں۔

أبراب البلت

الْكِتَابِ فَبَرااً فَلَمَّا الَّيْمَا النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُرُنَا وَلِكَ لَهُ قَالَ وَمَا يُدُولِكَ النَّهَا رُقِيةٌ وَلَمْ يَدُرُكُونَهَا مِنْهُ وَكَالَ كُلُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمُ بِسَهْمِ هٰذَا حَدِيثُ صَعِيبٌ وَهٰذَا اَصَةُ مِنْ حَدِيثِثِ الْاَحْمَثِي عَنْ جَمْنَرِ بْنِ إِياس وَهٰذَا اَصَةُ مِنْ عَدِيثِ هٰذَا الْحَدِيثُ مَنْ جَمْنَرِ بْنِ إِياس وَهٰكَذَا رَوَى غَيْرُوا حِدِه هٰذَا الْحَدِيثُ مَنْ أَبِي يَشْرِجَعْنَرِ بْنِ لَيَى وَحُشِيَّةٌ عَنْ أَبِي الْمُتَوجِّلِ عَنْ أَبِي مَنْ عَمْدٍ وَجَعْلَرُ بْنِ لَيَى وَحُشِيدٌ وَمُ اللهُ وَحُشِيدٌ اللهِ وَمُعْمَدًا اللهِ عَنْ أَبِي مَا يَعْمُ وَحَدَدًا

تشریک بعثنا دسول الله صلی الله علیه وسلم فی سویة فنزلنا بقوم: دارنطنی کالیک،دوایت ش سهد، بعثنا دسول الله صلی الله علیه وسلم فی سویة فنزلنا بقوم الله علیه وسلم فی بعیجااور بم رات کوفت صلی الله علیه وسلم فی بعیجااور بم رات کوفت ایک قوم کی باس بینید.

ای شم کا ایک واقعد ابوداؤد میں بھی فرکور ہے کہ مطاقہ بن جارتا ہی ایک صاحب نے تین دن تک ایک ایے مجنون فحض کا علاج سورۃ فاتحہ ہے گیا در بھی بندھ ابودا قعا۔ آپ دن میں دومر تبداس پردم فرماتے ، چنانچہ و فض بالکل تندرست ہو گیا اور اجرت کے طور پران کولوگوں نے دوسو بکریاں دیں۔ انہوں نے حضور گوا طلاح دی تو آپ نے فرمایا '' عدف عد اول عدری من اکل ہوتھ یہ بالطل فقد اکلت ہوتھ میں '' کررنے والے تو خلاتم کی جمال کا کوک کے در بید کماتے ہیں کیکن تونے بالکل می دم کرک کہ باز چھو کا کا دوراؤد)

ندکورہ روایات سے کلام اللہ کی تا جیرمعلوم مولی ، خاص طور پرسورۃ فاتحد کی۔ اس وجہ سے اس کا نام سورہ شفاہ بھی ہلایا گیا ہے علامدا بن القیم رحمداللہ فرماتے ہیں کہ:

"جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ بعض کلاموں کے پہوخوامی اور منافع ہوا کرتے ہیں تو
رب العالمین کے کلام کے بارے بیل آپ کا کیا خیال ہے خاص طور پرسورہ فاتحہ کہ
اس جیسی سورت قرآن بیل اور اس کے علاوہ ویگر کتابوں بیں نازل نیس ہوئی۔ کیونکہ
بیسورت کماب اللہ کے تمام معافی کو مضمن ہے۔ چنا نچہ اس بیل اللہ جارک وتعائی
کے ناموں بیل اصل الاصول اسا موجود ہیں آخرت اور تو حید کا تذکرہ ہے۔ مدوطلب
کرنے میں صرف اللہ جارک وتعائی کی طرف احتیاج کا ذکرہ اللہ تعالیٰ سے ہوایت
ما تھی تھی ہوات ہواں میں موجود ہے اور وہ دعا سیدھ داست میں موجود ہے اور وہ دعا سیدھ داست میں مرافع سنتھ کی کی رہنمائی طلب کرنا ہے۔ اور صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کی کمال معرف، التحدید عیادت اس کے امر برعل اور لوائی سے اجتناب ، اور استقامت جیسے معائی کو

إِنَّ أَلْوَابُ الطِّلْبُ الْمُ

متضمن ہاں سورت میں تلوقات کی (دو) امناف ذکر کی می ہیں۔ جن میں سے ایک انعام یا فتہ کو گئی ہیں۔ جن میں سے ایک انعام یا فتہ کوگ ہیں اور حق پڑل ایک انعام یا فتہ کوگ ہیں اور حق پڑل کرتے ہیں اور دور کرفتم میں وہ لوگ ہیں جو مفضوب ملیم ہیں۔ جو حق کو پڑچائے کے ابعد اس سے کنارہ کش ہو مجھ اور اس میں منال اور گمراہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے اللہ جارک وقعالی کی معرفت حاصل ہی ٹیس کی (اور گمراہ ہو سے)

ای طرح اس مورت شی نقریر کا جوت اساه وانسفات کا تذکره آخرت واقع در استفات کا تذکره آخرت و و به کا ذکره تذکره ال وقوب کا ذکره تذکره النفس اور اصلاح تنک اور تمام الل بدهت پررد بودر به ای سورت کی شان ب کماس می بر زماری کا علاج ب (ملحه اس زادانداد)

تعویز ات پراجرت کامسکند. ندکوره روایات سے تعویز اتم اور دم وغیره پراجرت کا جواز معلوم ہوا۔ کدا گرتعویز یادم وغیره میں غیر شِرق کلمات وافعال کا ارتکاب نہ کیا جائے تو اس پراجرت لیما جائز ہے۔

لعلیم قرآن پراجرت اس مدیث سے انمہ طاشہ نے تعلیم قرآن پراجرت لینے کے جواز کا مسئلہ مستبط کیا ہے۔

حنفذین احتاف کی رائے اس مسئلہ میں ہیہ کہ طاعات مقعودہ کا اجارہ باطل ہے ان کے دلائل کتب فقہ میں موجود ہیں۔البت متاخرین احتاف نے صرورت کی وجہ سے جواز کا فتو کی دیا ہے بینی ایسی طاعات مقعودہ جن کے ساتھ دنظام اسلامی وابستہ ہے جیسے اذان ، امامت بقلیم قرآن اور تعلیم علوم شرعیہ ان کے بارے میں جواز کا فتو کی ہے۔

المسال: بَابُ مَا جَلَةَ فِي الرُّقِي وَالْادُو يَهِ ٢١٥٠: حَدَّثَنَا النَّ إِنِي عُمَرَنَا سُفْيَاتُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ إِنِي عِزَامَةَ عَنْ إِنِيهِ قَالَ سَقْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ارَايْتَ رُثِّي نَسْتَرِيْهَا وَمَوْاءً نَعْلَادَى بِهِ وَلَقَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَنْ قَلْدِ اللهِ صَلْقًا قَالَ فِي مِنْ قَلْمِ اللهِ المَلَا حَرِيقَتْ حَسَنَ صَعِيمَةً

الله عَنْ الله عَنْ الدُّهُونِ عَنْ الرَّهُونِ اللّهِ عَنْ الدَّهُونِ اللّهِ عَلَى الدُّهُ عَلَيْهِ عَن الْمِن الْمِن الْمِي عِزَامَةُ عَنْ الْمِهِ عَنِ اللّهِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْوَةً وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الْمِن عُمَنْ اللّهِ وَكَالَ الدّوايَعَيْنِ فَقَالَ المُعْمُلُدُ عَنْ اللّهُ عُرَامَةً عَنْ اللّهِ وَكَالَ المُعْمُلُهُ عَنِ الْمِي الْمِي عِزَامَةً عَنْ اللّهِ قَدْرُونِي عَنْ اللّهِ عِزَامَةً عَنْ اللّهِ وَعَلَا المَعْمَدُ اللّهِ وَعَلَا المَعْمَدُ اللّهِ وَعَلَا المَعْمَدُ اللّهِ وَعَلَا المَعْمَدُ اللّهِ وَعَلَا المَعْمَدُ اللّهِ وَعَلَا المَعْمَدُ وَلَا الْمُعْمِيدُ وَاللّهُ الْمَعْمِدُ وَاللّهُ الْمُعْمِدُ وَاللّهُ الْمُعْمِدُ وَاللّهُ الْمَعْمِدُ وَاللّهُ الْمُعْمِدُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ مَنْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُونُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اس المراد المراد المراد المراد والت كم بار مريس مراد والت كم بار مريس مراد والت كر المراد والت كر المراد والت المراد والت كر المراد والت كر المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المرد المر

۳۱۳: سعید بن عبدالرحن اسے سعیان وہ زہری وہ ابن فرا مدوہ اپنے والد اور وہ ہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرستے ہیں ۔ ابن عیبنہ سے یہ دونوں احادیث منتول ہیں ۔ بعض نے بواسطہ ابوش امدان کے والد سے اور بعض نے بواسطہ ابن الی تزامہ ، ابوخزامہ سے روایت کی ۔ یہ زیادہ مجے ہے۔ ہم ابوخزامہ سے اس کے علامہ کوئی حدیث نیادہ مجلی حدیث نیس جانے ۔

الْمُوابُ الطِّلبُ

۴ ۱۳۷۲:باب همبی ادر عجوه (عمده تحجور)

۱۱۳۴ حفرت الو بریرة ب روایت ب کدرسول الله منافظیم فی این منافظیم فی این به می این این الله منافظیم به فی این به می این و می به اوراس بی زبر کا این و منافی و و منافی به اوراس کا بانی می این به می اور اس کا بانی آن کھوں کے لیے شفا ب اس باب بین حضرت سعید بن زبیر الرقے می اور اس کا بانی ایس می اور اس کا باتی منافز اور جا بر سیمی اوادیث منافز لیس بین سیدین اس سدے من غریب ہے۔ ہم اے محمد بن عمر وکی روایت سے مرف سعید بن عامر کی حدیث سے پہلے ہے ہیں۔

۱۳۱۳ عفرت سعید بن زیرمنی الله عندے روایت ہے کہ نمی اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا تھمبی من سے ہے اوراس کا پانی آنکھوں کے لیے شفاء ہے۔ بہتدیث حسن مجم ہے۔

۲۱۳۳: حضرت الوہریہ وضی اللہ عند فریاتے ہیں کہ محابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ عمبی زمین کی چیچک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا تھمبی من سے ہے اور اس کا پانی آتھوں کے لیے شفاء ہے ۔ بجوہ ( کھجور ) جنت کے مجلوں میں سے ہے۔ اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔

۱۱۳۵: حفرت ابوہریرہ رضی اللہ عند قرماتے ہیں کہ میں نے تین یا پانچ یاسات کھمہیاں لیں آئیس نچر ژااوران کا پانی ایک خیشی میں رکھ لیا۔ پھرا ہے ایک لڑکی کی آٹھوں میں ڈالا تو وہ صحیح میں

۲۱۲۲: حصرت ابو بریره رمنی الله عند فرماتے بین که کلوجی ، موت کے علاوہ ہریاری کی دواہے۔حصرت قادہ فرماتے ہیں ١٣٤٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكُمْأَةِ وَالْعَجْوَةَ وَالْعَجُورَةَ الْكَمْأَةِ وَالْعَجُورَةِ الْكَمْأَةِ وَالْعَجُورَةُ الْآلَاثُ اللّهِ عَلَيْ وَمَعْمُودُ اللّهِ عَلْمَ لَكُنَّ اللّهِ عَلَيْ اللّهَ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ 
٣١٢٣ حَدَّاثَ فَا أَبُو كُرِيْسٍ فَاعَمْرُو بَنَ عُبَيْدٍ الطَّنَاقِسِيُّ عَنْ عَبَيْدٍ الطَّنَاقِسِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدٍ عَنْ مَعْدِ وَثَمَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمْدِ عَنْ مَعْدِ وَبْنِ حُرَيْتٍ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَن النّبِي صَلّى اللّهُ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَنْ النّبِي صَلّى اللّهُ عَنْ النّبِي وَمَا وَهَا شِفَاءً لِلْعَيْنِ عَنْ الْمَنْ وَمَا وَهَا شِفَاءً لِلْعَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَمَّاةُ مِنَ الْمَنْ وَمَا وَهَا شَفَاءً لِلْعَيْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَمَّاةُ مِنَ الْمَنْ وَمَا وَهَا شَفَاءً لِلْعَيْنِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ صَعْمَةً عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَا اللّهُ عَلَمْ عَلَا اللّهُ عَلَمْ عَلَا اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَا اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَا اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَا عَلَا

٢١٣٣: حَدَّنَ مَا مُحَمَّدُ بُنُ بُشَارِ فَا مُعَاذُ بُنُ هِ هَامِ ثَيِي آبَيْ عَنْ قَتَافَةً عَنْ تَهُرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ آبَى هُرَيْرَةً آنَّ فَأَسَّا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَتَاوُ الْكَمْأَةُ جُدَدِيُّ الْاَرْضِ فَعَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمَّاةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاهُ هَا شِفَاءً لِلْعَيْنِ وَالْعَبُورُةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاهُ مِنَ الشَّرِ هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ

٢١٣٥ : حَدَّثُ لَمَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ فَعَا مُعَادُّ ثَنِي آبِي عَنْ قَعَادَاً فَا مُعَادُّ ثَنِي آبِي عَنْ قَعَادَاً فَالْ حُدِّاتُ ثَلَا فَهُ آكُمُوهِ فَالْ حُدِّاتُ مَاءَ هُنَ فِي فَارُورَةٍ وَكَامَاتُ مَاءَ هُنَ فِي فَارُورَةٍ فَكَعَدُتُ مَاءَ هُنَ فِي فَارُورَةٍ فَكَعَدُتُ مِهِ جَارِيةً إِنْ فَهَرَّأَتُ.

٢١٣٢: حَكَّالُكَا مُحَكَّدُ بُنُ بَشَارِ فَمَا مُعَادُبُنُ هِشَامِ لَيْنُ أَبِي عَنْ تَعَامَةَ قَالَ حُدِّنُتُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ الشَّوْدِيْدُ

esturduboo

وَوَاهُ مِنْ كُلِّ دَآوِ إِلَّا السَّامُ قَالَ فَتَادَةُ يَأْخُذُ كُلَّ يَوْمِ ﴿ كَهُوهُ جِرُودُ اكبس دانے لي كرايك كيڑے تار ركھتے اور إِحْدَاقٌ عِشْرِيْنَ حَيَّةٌ فَيَجْعَلُهُنَ فِي جِرْتَةٍ فَيَنْلَعَهُ فَيَسْتَوِطُّ بِهِ كُسلُ يَدُومِ فِي مِنْ خَرِةِ ٱلْكَيْسَ نِ تَعْلُرَيَّهِ نَ وَلِي الْكَيْسَرِقُطُرُكُمُ وَالشَّائِي فِي الْكَيْسَرِ فَكُورَتُيْنِ وَكِي الْكَيْمَنِ لَعُونًا وَالثَّالِثِ فِي الْكَيْمَنِ مُطْرَتَيْنِ وَلِي الْكَيْسَ وَلَمُ الْكَيْسَ وَمُطْرَقًا

است بانی میں تر کر لیتے ۔ پھر ناک کے داکیں تھنے میں وو قطرے ایا کیں ہی ایک قطرہ ودوسرے دانا داکیں تھنے جی ایک تظرو ، باکی شن دو ، تیسرے دن داکمی نتینے میں دو قطر مادر بالمن نتف مي أيك تطره ذالتير

تشرح الاسكىدية بغير جول اور شي كايك مغيدة ممترى فمانبات موتى بوخودروب-اكثر برسات من موتى برزياد وتررتيل علاقول میں یارش کے بعد مودار موتی ہے اس کوسانے کی چھٹری بھی کہتے ہیں اس کو بھون کر پکایا بھی جاتا ہے۔ اس کر بھی کھاتے جیں ۔ قاری شراس کوساروٹ اوراردوش محمین کہتے ہیں۔

عجوة : مدينه كا مجورون كي أيك فتم ب-سياه رنك اوريزي مفعلى والي موتى ب-ائتال بايركت اورموجب شفاءب-

٣٤٣٠: بَابُ مَاجَآءً فِي ٱلْجُرِ ٱلكَّاهِنِ ۳۷۳: پاپ کائن کی اجرت

٢١٣٧: حَدَّقَفَا قُتَيْبَةً كَا اللَّهَثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِيُّ عهم ۲۱: حضرت عبدالله بن مسعو درمنی الله عند سے روایت ہے کہ ٹی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیست ، زائیہ بِكُرِيْنِ عَيْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ فَمَنِ الْكَلِّبِ وَمَهْ وِالْهَفِيّ کی اجرت اور کا بن کی اجرت ہے منع فرمایا۔ بیہ حدیث وَحُلُواكِ الْكَاهِنِ لَمُذَا حَلِيثٌ حَسَنَ صَوِيْهُ

تشريح: نمى رسول الله ملى الله عليه وسلم عن فمن الكلب: احتاف كزو يك كت كي ع جائز باورعالكيرى من ب- ويجوز بيع جميع الحيوانات سوى الخنزير وهو المختار كذا في جواهر الاعلاطي (عالكيري: كتاب أبيوع الباب الماسع ۱۱۳/۳) نیزشای پس ہے۔

وصح بيح الكلب ولوعقورا والقهد والفيل والقرمة والسياع يسائر انواعها حتى الهرة وكذا الطيور علمت أولاسوى العنزيد وهو المعتاد (شاى: كتاب أمير ع بهاب أسفر قات ١٣٩/٣)

ادر مديث باب كي تين ترجيبات بوسكتي إير -

اس سے وہ کما مراد ہے جس کا پالنا جا ترجیس ۔

بيعد بعث منسوخ بها دراس كي ناسخ وه احاديث بين بين من الاكلب سيد كااشتناء بيرية نجينسا كي كي روايت بير \_٢ فهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب الاكلب صيد-

> خمی تحریخ نیس بلکة تنزیک ہے۔ کیونک آئندہ ابواب میں حضرت جابر منی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور-اس مدیث میں بلی کویمی شائل کرایا گیا ہے حالا تک لی کی بھے کسی سے زو کیے بھی حرام نہیں۔

وحلوات الكاهن:

کاهن کی تعریف: الکاهن الذی پتعاطی الخبر عن الکائنات فی مستقبل الزمان ویدهی معرفة الاسراد-لین کاهن وه هے جوکا کنات کے حوالہ سے ستقبل کی خبریں دینے کا دعویٰ کرے اور پوشیدہ دازوں کی معرفت کا مدفی ہو۔ یہاں کا بن کا لفظ نجری دعراف وقیرہ کو بھی شامل ہے اور حدیث کے مطابق ان کے پاس جانا اجرت لینا دیناسب

ناجا تزسبه۔

المعالم المعالم المعالم المعالمة في كو الهية التعليق النبي النبي المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المع

٢١٣٧: عَلَّاكَنَا مُعَمَّدُ بِنَ السَّارِ ثَايَحْسَ بَنُ سَعِيدٍ عَنِ الْمِيْ لِلْمَ الْمِيْدِ عَنِ الْمِيْ لَلْمَ لَهُ الْمَالِ عَنْ عُلْمَةَ الْنِ عَامِرٍ -

شك ٣٤ : بَابُ مَا جَآءَ فِي تَبُوِيْدِ الْحُمْى بِالْمَآءِ ١٥٥ : حَنَّثُنَا مَنَادُ ثَالَهُ الْاَحْوَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ مَسْرُوْلِ عَنْ حَبَايَةَ بُن رِفَاحَةَ عَنْ جَيِّعٍ وَكِيْمٍ بَن عَدِيْهٍ حَنِ النَّبِيَّ الْفَيْمُ قَالَ الْحَشَى قَوْدٌ مِنَ النَّارِ فَانْرُدُوْمًا بِالْمَآءِ وَفِى الْبَابِ عَنْ الشَّهَاءَ بِنُتِ آبِي بَكْرٍ فَانْنِ عُمَّدَ وَأَبْنِ حَبَّامٍ وَامْرَا إِللَّهُ الْأَيْثُرُ وَعَانِشَةً -

ا ٢١٥٠ نَحَدَّ فَنَا هَارُونَ بُنُ إِسْحَاقَ الْهَمْنَائِيُّ نَاعَبْنَهُ بُنُ الْهَمْنَائِيُّ نَاعَبْنَهُ بُنُ سُلَهُمَانَ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرَفَةً عَنْ آيِيْهِ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْحُلَى مِنْ فَيْمِ جَبَلَّمَ فَالْرُدُوهَا بِالْمَآءِ

٢١٥٢ نحَدُّ ثُنَا هَا رُوْنُ بِنُ إِسْحَاقَ فَنَا عَيْدَةً عَنْ هِشَامِ

1020: معنرت رافع بن خدر کی انی سے معند اکر تا ۱۲۵۵: معنرت رافع بن خدر کی فرماتے ہیں کدرسول اللہ نے فرمایا بخار مآگ کا جوش ہے ، اسے پانی سے معند اکرو۔ اس آباب جس معنرت اساء بدت ابو بکڑہ ابن عمر ، ابن عمال ، عاکشہ اور معنرت زبیر کی بیری ہے بھی احاد بیٹ معقول ہیں۔

۲۱۵: حعرت عائشہ دمنی الشدے فرماتی بیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخارجہنم کے جوش سے ہے۔ اسے یانی سے شینڈا کرو۔

٢١٥٢: بارون بن ایخل عبدة ہے وہ بشام بن عروہ ہے وہ

فاطمہ بنت منذر ہے وہ اسام بنت ابو بکر ہے اور وہ نی مالیکی ۔ ہے ای طرح تقل کرتے ہیں ۔اسام کی حدیث اس ہے زیادہ ۔ طویل ہے اور دونوں مدیثیں سمج ہیں۔

المن عُرُونَة عَنْ فَاطِعَة بِنْتِ الْمُنْفِدِ عَنْ الْسَاءَ بِنُتِ الْمُنْفِدِ عَنْ الْسَاءَ بِنُتِ الْمُنْفِدِ عَنْ الْسَاءَ بِنُتِ الْمُنْفِدِ عَنْ الْسَاءَ بِنُتِ الْمُنْ مَكُم عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُونَا وَفَى حَلِيثِ السَّمَاءُ كَلَامٌ الْحَدِيثَةِ عَنْ مَا كَلَامٌ الْحَدِيثَةِ عَنْ مَا كَلَامٌ الْحَدِيثَةِ عَنْ مَا كَلَامٌ الْحَدِيثَ فَكَا الْحَدِيثَةُ عَنْ مَا كَلَامٌ الْمَعْدِيثُ فَكَا الْحَدِيثَةُ عَنْ مَا كُومُ الْمُعْدِيثُ فَكَا الْحَدِيثَةُ عَنْ مَا كُومُ الْمُعْدِيثُ فَكَا الْحَدِيثُ عَنْ مَا لَا لَيْسِي مَا اللّهِ الْمُعْدِيثُ عَنِ الْمُن عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ اللّهِ الْمُعْدِيثُ عَرِيثُ اللّهِ الْمُعْدِيثُ عَرِيثُ اللّهِ الْمُعْدِيثُ عَرِيثُ اللّهِ الْمُعْدِيثُ عَرِيثُ اللّهِ الْمُعْدِيثُ عَرِيثُ عَرِيثُ اللّهِ الْمُعْدِيثُ عَرِيثُ اللّهُ الْمُعْدِيثُ عَرِيثُ اللّهُ الْمُعْدِيثُ عَرِيثُ اللّهُ الْمُعْدِيثُ وَالْمُ الْمُعْدِيثُ وَالْمُ الْمُعْدِيثُ وَاللّهُ الْمُعْدِيثُ وَاللّهُ الْمُعْدِيثُ وَاللّهُ الْمُعْدِيثُ وَاللّهُ الْمُعْدِيثُ وَيُوالِلُهُ الْمُعْدِيثُ وَالْمُ الْمُعْدِيثُ وَاللّهُ الْمُعْدِيثُ وَالْمُ الْمُعْدِيثُ وَالْمُ الْمُعْدِيثُ وَالْمُ الْمُعْدِيثُ وَالْمُ الْمُعْدِيثُ وَالْمُ الْمُعْدِيثُ وَالْمُ الْمُعْدِيثُ وَالْمُعْلِيثُ وَلَامُ الْمُعْدِيثُ وَالْمُ الْمُعِلِيثُ الْمُعْدِيثُ وَالْمُ الْمُعْدِيثُ وَالْمُ الْمُعْدِيثُ وَالْمُ اللّهُ الْمُعْدِيثُ وَالْمُ اللّهُ الْمُعْدِيثُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْدِيثُ وَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تشریک العسی مود من الداد: ایک روایت ش بیالفاظ وارد بین انجی نیج جنم مامل دونوں کا بیک بی بینی بخارجنم کے جوش اورگری سے ہے۔

اس حدیث کی تشریح شرمی تلف اتوال میں جوحسب ذیل میں۔

ا۔ یہاں تقیقی معنی مراد ہیں: یعنی بخار میں ہتلاقعن کے جسم کی گری حقیقتا جہنم کی آگری کا جوش ہے۔ اللہ تبارک وتعالی انسانی جسم میں اس کواس وجہ سے ظاہر فریائے ہیں تا کدانسان اس ہے عمرت پکڑ ہے اور جسم کی گری اس کوجہنم کی گری کی یا دولا دے جس طرح دنیا کی راحتیں اور لذات جنت کی نعتوں کا پرتو ہیں اور اللہ تبارک وتعالی نے ٹیعتیں جنت یا دولانے کے لئے رکھی ہیں اس طرح جسم کی گرمی کا معالمہ ہے۔

۲۔ ایک قول سیسب کردنیہاں بطور مثال اور تشبیہ کے بیفر ہایا حمیا ہے بین جناری کری جہنم کی گری کے مشاہر ہے۔ معنی اول زیادہ رائج اور پہندیدہ ہے۔۔

ف أبيد دوهها: پانى سے شنڈا كرنے كائكم پانى ڈالنا مر پاؤل وغير و پر كيلى بٹيال ركھنا ، نها ناسب كوعام ہے۔ يعنى يبال حقيق معنى مراد ہے۔ بعض حصرات كے نزديك حقيق معنى مرازيس بلكہ شنڈا پانى صدقہ كرنا مراد ہے كہ پانى صدقہ كرنے ہے بخار كى شدت ميں كى واقع ہوتى ہے كيكن بيآول مرجوح ہے۔

بائی رہا بیا شکال کہ پائی بعض مرتبہ بخارے لئے مصر ہوتا ہے تواس کا جواب بیہ کریہ بعض مرتبہ طبیعت ہوسم اور وقت کے اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ موسم وطبیعت کے اختلاف کی وجہ سے پائی بخار والے کے لئے معنر ہوتا ہے۔ جیسا کہ علامہ این القیم نے زادالعاد میں اس کی تفصیل بیان کی ہے جس کا خلاصہ بیہ کرآپ کا بیتم الل بخاز کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے کہ استخاص کے دقت آپ کا بیتم الل بخارے فرمایا شرق مواد خرب ہوا۔ شرق کی طرف رخ کرویا مغرب کی طرف داب ہمارے دیار ہیں تورخ قبلہ

مغرب عن كى جانب بالبذار يحم الل عجاز كے ساتھ ضاص موكا \_لندار يقلم بھى الل ججازادران ممالك كولائن موكا جو كرم خشك بين \_ (زادالمعاد)

جبكه بهارے ویارش بھی بغارش سرمیاؤں پریٹیال كرنے مابورے جسم كو سليلے كيڑے سے دگر نے كاتھم وسيتے ہيں للمذاب کیا جاسکتا ہے ویسے تو بیتم عام ہے سین بعض مرتب طبیعت وموسم کے اختلاف کی مناور بخار والول کو یانی معفر موتا ہے رسین بہتری يى ب كرمديث كوبانا وبل تسليم كياجائد ، جيسا كرالوروالعدى بن ب ب

> اصل سیدے کہ بروکی بھار میں بیعلاج نافع ہے بعض افراد کونقصان مونے سے ملاح میں سقم نہیں آتا، بہت کی ادویہ ہے بعض وفعہ نفع نہیں ہوتا ،گمران کے کامل ومجرب مون على كلام نيس موتاء ايسے على بيدهائ ب اكر نقصان موكيا تو ملاح سے نيس موا بلکہ بلا اس کے بھی ہوجا تا پس اس علاج کوایک خاص تئم کے ساتھ مخصوص مانتا ٹھیک نہیں ہمرفسادعقیدہ الل زبانہ کے خوف ہے بھی تاویل بہتر ہے۔

> > ٢١٣٤٢: بَابُ مَاجَآءَ في الْغَيْلَةِ

٢١٥٣: حَذَّتُكَ ٱخْمَدُ بْنُ مَنِيْعِ لَايَحْمَى بْنُ إِسْمَاقَ ثَا يَحْمَى بْنُ أَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنِ نَوْمَلِ عَنْ عُرُولَةَ عَنْ عَانِشَةَ عَنْ يَنْتِ وَهُبِ وَهِيَّ جُدَامَةُ قَالَتُ سَعِعْتُ رَمُولَ اللَّهِ مَا يُعْتَمَ مِنْ أَرُدُتُ أَنْ أَنَّهُ عَنِ الْفِيالِ فَإِلَافَارِسُ وَالرُّومُ يَنْفَعَلُونَ وَلاَ يَعْسُلُونَ أَوْلَانَكُمُ وَفِي الْهَابِ عَنْ أَسْمَاءً بَعْتِ يَنْ يَدُهُ لَا حَدِيثُ صَحِيّةً وَكُلُوكَاا ُ مَالِكٌ عَنْ أَبِي أَلْاَسُوهِ عَنْ خُوْدًا عَنْ حَالِشَةَ عَنْ جُدَامَةً بِنْتِ وَهُبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُوا قَالَ مَالِكٌ وَالْفِيالُ أَنَّ يُطأُ الرَّجُلُ الْمُرَاتَةُ وَهِيَ تُرْضِعُ-

٢١٥٥: حَدَّثَتَا عِيْسَى بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا أَبْنُ وَهُب ثَنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي ٱلْأَسُودِ وَمُحَمَّدِ بِن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُن تَوْفَلِ عَنْ عُرُفَةَ عَنْ عَسَائِشَةَ عَنْ جُهَامَةَ بِسُتِ وَهُبِيلُاسُوِيَّةٍ أَنَّهَ أَسَيِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ يَكُولُ لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ أَنَّهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكِرْتُ أَنَّ فَأَرِسَ وَ الرُّومَ

٢ ١٣٧٢: باب يج كوروده بلان كى حالت يس بیوی سے جماع کرنے کے بارے میں

٢١٥٣: حفرت جدامه بنت وهب فرماتي بين كه بن في رسول الله ما الفائم كوفر مات بوئے سنا كريس في ارا وه كيا تھا كرتم لوكور، كويني كودوده بلاف والى بوى عصب كرف معمع كرول ليكن يس في ويكعا كدفارس اور روم واسل ا بے کرتے ہیں اور ان کی اولا د کوکوئی نفصان نہیں پر کھا۔اس باب میں معزت اساء بنت پزیدہ بھی مدیث معقول ہے۔ بيمديث من يح ب- الكاسهاسودس ووعا تشرب وه جدامہ بنت وصب اوروہ تی اکرم سے ای کی مثل نقل کرتے میں ۔امام مالک فرمائے میں کد خیلداسے کہتے ہیں کہ آولی ا بی بیری ہے دود ہے یانے کے زمانے عمی محبت کرے۔ ٢١٥٥: حفرت جدامه بنت وهب اسديد رمنى الله عند فرماتى ہیں کہ میں نے نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ مُل کیم نے فرمایا کہ بیں سنے اراوہ کیا کہ حالی رضاعت بیں جماع ميمنع كردول\_يهان تك كد مجص حلوم مواكداراني (فارس) اورروی ایما کرتے ہیں اور اپلی اولا دکونقصال میں کہنچاتے۔

﴿انعامات ربّانی﴾ 👺

مالك فرماح بين كرهميلدس مرادهورت سن حلب رضاعت بثل معبت کرنا ہے۔ عیسیٰ بن احد کہتے ہیں کہ ہم سے آخی بن عیسیٰ نے بواسله فالك الوالاسود ساس كيم معنى مديث داويت كي-ئامالىسى ئى تىنى فرائى بالىلىلى كەربىيەرىت سىسىمى خرىب ب-

يَمْمُنَكُونَ وَلِكَ وَلَا يَحْمُرُّ أَوْلَانَكُمْ قَالَ مَالِكٌ وَ الْفِيلَةُ أَنْ يَمُسَّ الرَّجُلُ أَمُواَلَهُ وَهِيَ تُرْوِمَعُ قَالَ عِيْسَى أَيْنَ أَحْمَدَ وَكَنَا إِسْمُقُ بُنُ عِيسًى ثَالَ ثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبَى الْكُسُودِ نَحْوَةَ قَالَ أَيُو عِيسَى هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَرِفِيمٌ خُرِيبً

تشرتك خيل كامطلب بوهوان يجامع الرجل زوجته وهي موضع وكنلك الماحبلت وهي موضع ليختاشو بركاييوك ے جماع کرنا اس مال میں کدوہ مالت رضاحت یا مالت حمل میں ہوآ سے فائی نے اس مجدے منع فرمانا میابا کہ حرب عملہ سے احر از کرتے تے ان کا کمان بیٹھا کہ اس طرح کرنے ہے بچے کونتھان کہنچا ہے اور یہ خیال ان کے درمیان بہت تی زیاد ومشہورو معروف تقاراس وجديرة آب في ممانعت كالراوه فرمايا بيكن جب آب في الل فارس وروم كامشا بده فرمايا كدهيله كارتكاب کے باوجودان کی اولاد صحت مندریتی ہے تو آپ نے مما تعت کا اداد و ترک فرمادیا۔

المذاالوداؤدك دوايت لاتقتلوا اولادكم سوافان الفيل يدوك الفارس فيه عشرة عن قرسه الادوايت كي وجد ہےمنسوخ ہے۔

> ٤٣٤٤: بَابُ مَاجَآءَ فِي ذَوَاءِ ذَاتِ الْجَنْب ٢١٥٢: حَدَّ ثَنَامَ حَمَدُ بِنَ بِشَارِ فَمَا مَعَادَينَ عِشَامِ فَنِي أَبَيُ عَنْ لَقَافَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْفَتُ الزَّيْثَ وَالْوَرْسَ مِنْ لَمَاتِ الْجَلْبِ قَالَ تَتَاذَةُ وَيَلُكُّرُ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي يَشُتَكِيُهِ هُذَا حَلِيْثُ حَسَن صَوِيهُ وَأَبُو عَبِي اللهِ أِسْمَهُ مَيْمُونَ هُوَ هُذَا حَلِيْثُ حَسَن صَوِيهُ وَأَبُو عَبِي اللهِ أِسْمَهُ مَيْمُونَ هُوَ

حَنَّتُنَا رَجَاءُ بِنَ مُحَمَّلِ الْعَنَويُّ الْمُعَرِيُّ ثَنَا عَمْرُوهُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ آبِي رَبَيْنِ كَمَا شُعْبَةً عَنْ عَالِدٍ الْحَذَّا وَكُنَّا مَيْمُونٌ أَبُوعَيْدِاللَّهِ قَالَ سَعِفْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَدَ عَالَ آخَوَكَا رَسُولُى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آَنُ تَعَدَاوَى مِنْ فَاتِ الْجَنْبِ بِالْفُسُولِ الْبَحْرِيِّ وَالزَّيْتِ هَٰذَا حَلِيثٌ حَسَنُّ صَعِيْةٌ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ خَيِّيْثِ أَيْبَوْنٍ وَكَدُرُونِ عَنْ مَيْهُ وَيَ غَيْدُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ طَنَّا الْحَدِيثَ وَفَاتُ الْجَنْبِ يَعْنِي السِّلْ..

عن ا:باب مونيك علاج ك بارك مين ٢١٥٦: حعرت زيد بن ارقرضي الله عند قريات بين كه تي اكرم ملی الله علیه وسلم فمونیه والے کیلئے زنتون اور درس ( زر در تک کی او ٹی کا علاج مجویز کیا کرتے تھے۔ ٹا دو کہتے ہیں کہ بیہ دوا مند کے ای جانب سے ڈالی جائے گی جس طرف ورو ب- يه حديث حسن مي ب- ابوعبدالله كانام ميون ب يه بمري فيخ بيں۔

۲۱۵۷: حصرت زیدین ارقم رضی الله عنافر ماتے بین که دسول الله صلى الله عليه وسلم نے جمیں 3 ات الحب (ممونیہ) كاعلاج ز تیون اور قسط بحری (عمند ) ہے کرنے کا علم دیا۔ بیرمدیث حن سی ہے ۔ ہم اسے صرف میون کی زید بن ادقم سے روایت سے جاسنتے ہیں۔میمون سے کی اہل علم بیرحدیث نقل كرت يں۔ ذات الحب سے مرادسل (ميميرے كى ياري) ہے۔ تشری : ذات البحب نمونیا کو کہتے ہیں۔اس کا لفظی منی ہے پہلو کی تکلیف۔امام ترفدیؓ نے اس کی تشریح ''سل' سے کی ہے جبکہہ سل کا اطلاق پھیپیروں کے زخموں پر ہوتا ہے۔

جوکروات الجحب لین تپ وق کا متیج موتا ہے۔ لین اس کی ابتدائی کی ہیدوئی ہے کہ پھیروے کی جھٹی میں درم آجاتا ہے پر جملی اور پھیروٹ کے درمیان کی پیدا ہوجائی ہے جس کونمونیا ، تپ وق اور وَات الجحب کہتے ہیں پھراس کے بعد پھیروٹ میں زخم ہوجاتے ہیں جس کوس کہتے ہیں۔ بھی الدیدلة والاصل الکبیدة التی تعظیر فی باطن الجنب وتنفیعر الی داخل و فلما یسلم صاحبها و ووالجنب الذی یشتکی جنبه بسبب الدیدلة۔ لین وہ بڑا پھوڑا جولپ لیوں کی افرونی سطح پر فاہر ہوتا ہے اور پھرونی سطح تک سراے کرجاتا ہواور (بیرونی سطح تک سراے کرجاتا ہے اور کی بیان کی وہ سے تکا یف ہو۔ (النہایہ) چنا نچہ لی کی تحریف بیرگ کی جد سے تکایف ہو۔ (النہایہ) چنا نچہ لی کی تحریف بیرگ کی ہے۔ بیرک ورست تیں۔

ورس: بیایک تم کابودا ہے دنگائی کے کام میں بھی آتا ہے ذات ابھب میں اس کے استعمال کا طریقة معفرت قمارة ہے مردی ہے کہ ورس کے بتوں کو میں کرزینون کے تیل میں ڈال لیا جائے اور پھراس کو بطور دوائے مندمیں اس جانب سے ڈالا جائے جس جانب پہلو میں دردے۔

المرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتداؤى من نات الجنب بالتسط البحرى-

علامه ابن القيم قرمات بين كداها و يك بال ذات الجحب كي دوا تسام بين - (١) حقيق (٣) غير حقيق

ذات البحب حقیقی۔ یہ پہلیوں کی اندرونی جملی میں ہوتا ہے اس کی وجہ سے مریض پانچ حتم کے امراض میں جتلا ہوجا تا ۔ راجہ

ہد(ا) بخار۔ (r) کمانی (r) نفس (وباؤ) سمین تنس (سانس کا تنگی) (۵) نبض مشاری

ذ ات الیحب غیر حقیقی : گیس و بخیر کی وجہ سے پہلو میں انتو ہیں اور پیٹ کی کھال کے درمیان در داخمتا ہے جوذ ات البحب کے در د کے مشاہ ہوتا ہے۔

علاماتن القيم رحمداللدفر مات بيل كرقسط بحرى كاجوعلاج فرمايا كياوه ذات الجحب حقيقى كے التينيس ب بلك فير حقيقى ك لئے ہے جس بيس كيس المحضے سے در دبوتا ہے اور قسط بحرى سے مرادمود بندى ہے۔ كدعود بندى كوبار يك بيس كرز جون كرم تيل من ملاكركيس والى جگد پرليپ كياجائے ياجائ الياجائے واس مرض بيس مفيداوروافع رتے ہے۔ باطنى عاصصا موتقوت ويتا ہے اور ركاف دوركرتا ہے۔

اور قبط بحری ذات البحب حقیق ش اس وقت فائد و دے سکتی ہے جبکہ ذات البحب کا مرض بلغی مادے کی وجہ سے پیدا ہوا ہو۔ (ملخصام من زادالمعاد)

#### ٨١١٠: بَابُ

٢١٥٨: حَدَّ ثِمَا إِشْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ ثَمَا مَعْنُ ثَمَا مَكُنُّ ثَمَا مَكُنُّ ثَمَا مَكُنُ

۸ ۱۳۲۸: باب

٢١٥٨: حضرت عثمان بن الي عاص فرمات بين كررسول الله مَوْ يَعْتِم مِر ع بال تشريف لائة مجعداس وقت التاشديدورد فعا

esturdi

كُعْبِ السَّلَرِي أَنَّ نَاأِنِعَ فِي جُبِيْدِ فِي مُطْعِمِ أَخْبِرِهُ عَنْ عُفْمَانَ بْنِ آبِيَ الْعَاصِ اتَّةَ قَالَ آثَانِي ُ رَسُولُ اللَّهِ صَكَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ وَبَيْ وَجُعٌ قَدُكَادَيُهُلِكُيني فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّهِ وَسَلَّمَ الْمُسَهُ بِيَبِينُونِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ أعُوْدُ يعِزَّةِ اللَّهِ وَقُلُورَتِهِ وَسُلْطَانِهِ مِنْ شَرْمَا أَجِدُ قَالَ فَفَعَلْتُ فَأَنْفَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي فَلَمْ أَزَلُ امُرْبِهِ آهْلِي ر وروو وغيرهم هٰذَا حَزِيثُ حَسَ صَجِيبً

## ١٣٧٩: بَابُ مَاجَآءَ فِي السَّنَا

٢١٥٩: حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِثَمَّارِ ثَمَا مُحَكَّدُ بِنُ بِكُرِ ثَمَا عَبْدُ الْحَوِيدِ بِنَ جَعْفَرِ ثَيْنِي عَتْبَةً بَنَ عَبْلِ اللَّهِ عَنْ أَسْمَاءُ بَعْتِ عُمَيْسِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ مَرَاتِيَا صَالَهَا بِمَا تَسْتَمْشِينَ قَالَتْ بِالثُّبُرُّمِ قَالَ حَازٌّ جَازٌ قَالَتُ ثُمَّ الْتَهُثُونُتُ بِالسَّمَا فَقَالَ النُّبيُّ ثَالَيْتُمْ لَوْاَتٌ شَهْنًا كَانَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْمُوْتِ لَكَانَ فِي السَّنَا هٰذَا حَدِيثُتْ غَريْبُ.

کیقریب تھا کہ میں اس ہے ہلاک ہوجاؤیں۔آپ مُناتِیْمُ نے فرمايا اسيخ سيده هي ہاتھ ہے درد كى جُكد كوجھوؤ اورسات مرتبہ ہي يزهو''اعوذ......الخ\_( ترجمه الله تعالی کی عزت وقد رت اور غلبك ساته براس چيز ك شرس جي يس يا تا هول بناه مانكما مول عمّان كمت إلى كريس في مل كياتو الله تعالى في مجه شفاءعطا فرمادي-اب بين بميشه كحروالول اور دوسر بي لوكول کو بیددعا تماتا ہوں ۔ بیرحدیث حسن سیجے ہے۔

## الساء بابستاك بارسيس

٢١٥٩: حصرت اساء بنت عميس رمني اللهس قرماتي بيل ك رسول الشصلي الشعلية وسلم في ان سيسوال كيا كرتم كسي چيز كا مسبل (لیعنی جلاب) لیتی ہوتو عرض کیا کہ شہرم کے کا رآپ سَالِيُونِم نے فرمایا بی تو بہت گرم اور سخت ہے۔ حضرت اساء فرماتی جیں چرمیں نے مُنا کے ساتھ جلاب لیا تو نبی اکرم منافیظ نے فرمایا اگر کسی چیز میں موت سے شفا ہوتی تو اس (سُنا) میں ہوئی۔ بیعدیث غریب ہے۔

تشريح نشهره : حب يشهه الحمص، يعلبخ ويشرب ماءة للتداوى - بيجهو مدل وانول كمشابهد موتامها م إلى ش ابال كربطورعلاج كے براجاتا ہے۔

سنا: اس کوسنا کی بھی کہا جاتا ہے اس کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے۔ قلب کے لئے مقوی ہے مصلات میں انشراح پیدا کرتی ہے۔ خارش ادرآ وی سر کے درو کے لئے مفید ہے طب میں اس کے بیشار فوائد بیان کیے مکئے ہیں۔

۱۳۸۰:بابشہدےعلاج کے بارے میں ٢١٦٠: حفرت الوسعية ، روايت ب كدايك فخص ني أكرم مَوْ يُنْتِمُ كَى خدمت مِن حاضر موا اور عرض كيا كدمير ، بعانى كو وَسُعِهِ مِلْكُهُ مُوتَ مِينٍ - آپ مَلْ لِيَّالِمُ نِهُ مِايات شَهِد بِلاؤ -وه دوباره آیا اورعرض کیا که یس نے اے شہد پلایا تو دُسّت اور زیادہ ہو گئے ۔ آپ نٹی ٹیلے نے فرمایا اے شہدیلاؤ۔ اس نے مجر شہددیا اور دوبارہ آپ شائی اے پاس آ کرعرض کیا کداس ے است مرید ہو ہے ہیں۔ آب سُ تُقِرِم نے فرمایا اللہ تعالی

١٣٨٠: بَابُ مَاجَآءً فِي التَّذَاوِيُ بِالْعَسَلِ ٢١٦٠ حَدَثُنَا مُعْمَدُ بِن شَارِ قَنَا مُعْمَدُ بِن جُعَلِرِ قَنَا شَعِيةً عَنْ قَتَالَكًا عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ جَآءَرَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ مَرْ الْحِيْمُ فَقَالَ إِنَّ أَجِى اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلاً فَسَعُاهُ ثُمَّ جَاءً فَعَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَعَيْتُ عَسَلاً فَكُمْ يَكِونَهُ إِلَّا السِّيطُلاَ قُنا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَنَّكُمْ السِّعِم عَسَلاً فَعَالُ فَسُقَاهُ ثُمَّ جَأَءَ فَعَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَنُسْتَيْتُهُ فَلَمْ يَرْمُهُ إِلَّا الْمُعِطُلاَكًا قَالَ فَتَالَ رَمُّولُ اللَّهِ ۖ وَالْغِيْرُ صَدَقَ اللَّهُ وَ كَذَّبُ بَعْنَ آجِيكَ فَسَقَاهُ عَسَلاً فَهِما هَلَا حَلِيثَ حَسَن صَحِيج الله عَلَى اورتير عِمَالَ كاپيد جمونا بها اس جرته ديا وَ الله الدورة صحت الله جو كما الدورة صحت الله جو كما الدورة صحت الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على

تشریخ نصدین الله و کذب بطن اعیك: چونکه شهد کے حوالہ سے فرواللہ تبارک وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ نفیہ شغاء للناس اس میں توگوں کے لئے شفاء ہے۔ (سورۃ بنحل: 19) اس وجہ سے فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ تو جھوٹا ہوسکتا ہے اللہ کا فرمان جھوٹانہیں ہوسکتا۔

بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کدوست وغیرہ ہیٹ بیس گری کی وجہ سے ہوتے ہیں اور شہد کی تا تیر بھی گرم ہے۔ اس کوتو مزید بھاری بیس اضافہ ہوگا؟

توجواب یہ ہے کہ در سول انڈ ملی اللہ علیہ وہلمی کوئی بات اسی ہے جوظا ہر کے خلاف نہ ہو۔ آپ کے ذریعہ ہمیں معلوم ہوا
کہ سودی لین دین ہے مال کم ہوتا ہے اور ظاہر یہ بتاتا ہے کہ مال بڑھتا ہے۔ زکو آکے بارے بی فر بایا کہ اس کی ادائی ہے مال کم
ہوتا ہے دکان چھوڈ کر سجد میں جاتا بظاہر دکا تداری کا نقصان معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے دسول نے فر بایا کہ نماز میں رز آب کی برکت
پوشیدہ ہے۔ تا جروں کو ظاہر کی آ کی چھوٹ پولنے میں لا کھول کا فاکدہ دکھاتی ہے اللہ کے دسول خانج فر ما دہ ہیں کہ السسسة ب
پوشیدہ ہے۔ تا جروں کو ظاہر کی آ کی چھوٹ پولنے میں لا کھول کا فاکدہ دکھاتی ہے اللہ کے دسول خانج فر ما دہ ہیں کہ السسسة باللہ سے بھوٹ بلاکت میں ڈالٹ ہے۔ الفرض آپ کی بیشار العلی ہا ہم میں اور خانج ہوائی ہے تا جو سے بین ای کا نام ایکان ہے۔ چنا چھا اس خانہ ہوگئی بات خانہ ہر کے خلاف مان فی اور برابر عمل کرتا رہا اللہ تبارک و تعالی نے شفاء عطافر مائی۔ بالکل ای طرح دیکر اس دکھا ہا ہم تھی طاہر خوال نو اللہ تعالی ہے دن ان ادکا مات و تعلیمات بیں کہ انسان ان پر عمل دو آپر کے کے سلسل آگ بوحتار ہے۔ استقامت دکھا تا رہے آواللہ تعالی آپر کے خلاف آپ کے دن ان ادکا مات کی برکات بھی طاہر فرماد ہے ہیں۔ اللہ جو اللہ تعالی ہو اللہ تعالی ہو اللہ تعالی ہو۔ استقامت دکھا تا رہے آواللہ تعالی آپر کے اللہ دن ان الدہ مدین بالغیب۔

## ۱۳۸۱:باب

۱۲۱۷: حفرت این عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی الرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندو کسی ایسے بھار کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت نہ آچکا موادر سات بار ایس کی الله بزرگ و برتر اور حرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجنے شفاء مطافر مائے ۔ تو مریش میں مردست ہوجا تا ہے۔ یہ حدیث حسن فریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف منہال بن عمر وکی روایت سے جانے ہیں۔ حدیث کو سرف ہونے ہیں۔

٢١٦٢: حصرت توبان كيت بي كدرسول الله مَرْ اللهُ عَلَيْلُمْ فَ فرمايا بخاراً كى كاكيك كرا ب- الرقم بي ب كى كو بخار موجائ

#### ١٣٨١: يكاتبُ

٢١١١: حَلَّكُنَا مُحَمَّدُ بُنِ الْمُثَنِّى ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْرِو شُعْبَةً عَنْ يَرِيْدَ بُنِ عَلِيهِ قَالَ سَبِعْتُ الْمِيْفَالُ ابْنَ عَبْرِو يُحَمِّدُ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِي مُشْلِمٍ يَعَوْدُ مَرِيْحَالُكُمُ النَّهُ قَالُ مَامِنُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَعُودُ مَرِيْحَالُكُمُ النَّهُ الْعَظِيمُ دَبَّ يَعْمُونَ اللَّهُ الْعَظِيمُ دَبَّ يَعْمُونَ الْعَرْفِي الْعَلِيمُ وَبَيْ الْعَرْفِي مَنْ اللَّهُ الْعَظِيمُ دَبَّ الْعَرْفِي مَنْ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَيْ الْعَرْفِي مَنْ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَيْ الْعَرْفِي مَنْ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَيْ الْعَرْفِي مَنْ اللَّهُ الْعَرِيفَ حَسَنْ عَبْرِولَ اللَّهُ الْعَرْفِي مَنْ الْعَرْفِي مَنْ اللَّهُ الْعَرِيفُ حَسَنْ عَبْرِق مَنْ اللَّهُ الْعَرْفِ اللَّهُ الْعَرْفِ مَنْ اللَّهُ الْعَرْفِ مَنْ اللَّهُ الْعَرِقُ مَنْ اللَّهُ الْعَرِقُ وَلَا مَنْ حَدِيثِ الْمِنْ اللَّهُ الْمُولِيمُ وَاللَّهُ الْعَرِقُ مَنْ اللَّهُ الْعَرْفِ اللَّهُ الْعَرْفِ اللَّهُ الْعَرْفِ اللَّهُ الْعَرْفِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْفُ مَنْ الْعَرْفِ اللَّهُ الْعَرْفِ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَرْفِ الْعَرْفِ الْعَرْفِ اللَّهُ الْعَرْفِ الْعَرْفِ الْعَرْفِ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَرْفِ الْعَرْفِ الْعَرْفِ الْعَرْفِ الْعَرْفِ الْعَرْفِ الْعَرْفِ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَرْفِ الْعَرْفِ الْعَرْفِ الْعَرْفِي الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَرْفِ الْعَرْفِ الْعَرْفِ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَرْفِ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَرْفُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعُلِيمُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعِلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيمُ الْعَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلِيمُ الْعُلِيمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْع

٣١٧٢: حَدَّثُونَا أَحْمَدُ بْنُ سَوِيْدٍ الْاَثْقُرُ الرَّبَاطِئُ ثَنَا رَوْحُ ابْنُ عُيَادَةً ثَنَا مَرُزُوقٌ أَبُوْ عَبْدِاللّهِ الشَّامِيُّ ثَنَا سَعِيْد

٣٨٣: بَابُ التَّذَاوِي بِالرَّمَادِ

٣١٦٣: حَدَّثَكَ الْنُ لَبِي عُمَرَ ثَنَا سُفْهَانُ عَنُ أَبِي حَارِمِ قَالَ سُفْهَانُ عَنُ أَبِي حَارِمِ قَالَ سُفِهِ بِأَنِّ هَيْءٍ دُوْوِي جُرَّءً وَلَا السَّعُ بِأَنِّ هَيْءٍ دُوْوِي جُرَّءً وَلَا السَّعُ بِأَنِّ هَيْءً دُوْوِي جَرَّءً الْفَلَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَعِي أَحَدُ أَعْلَمُ بِهِ مِثِي كَانَ عَلِي يَاتِي بِالْمَا وِنِي تُرْسِهِ وَفَاطِيةً تَغْسِلُ بِهِ مِثْنَى كَانَ عَلِي يَاتِي لِي الْمَا وِنِي تُرْسِهِ وَفَاطِيةً تَغْسِلُ عَنْهُ اللَّهُ وَالْمَا مَا يَعْنَى بِهِ جُرْحُهُ قَالَ اللهُ عَصِيدٌ فَعُشِي بِهِ جُرْحُهُ قَالَ اللهُ عَيْمُ عَنْ صَعِيدٌ فَعُشِي بِهِ جُرْحُهُ قَالَ اللهُ عَيْمَ عَنْ صَعِيدٌ فَعُشِي بِهِ جُرْحُهُ قَالَ اللهُ عَيْمَ عَنْهُ مَعْنَى مَعِيدٌ فَعُشِي بِهِ جُرْحُهُ قَالَ اللهِ عَيْمَ عَنْهُ مَعْنَى عَمِيدٌ فَعُرْدَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالِهُ عَلَى اللهُ عِلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

تو وہ اے پائی ہے بچھائے اور بہتی نہر میں از کرجس طرف ہے

پائی آرہا ہواس طرف منہ کر کے بید عاپڑھے'' ہم اللہ ... الخ''

یعنی اللہ کے نام سے ابتداء کرتا ہوں ۔ اے اللہ ا اپنے بندے کو
شفاد ہے اور اپنے رسول میں ہی کہتے کر ۔ فیمر کی تماز کے بعد طلوع

قاب سے پہلے نہر میں از ہے۔ پھراسے چاہیے کہ نہر میں تمین
فوسطے لگائے اور تین وان تک یہ عمل کرے۔ اگر تین وان تک
محت یاب نہ ہوتو پانچ وان اور اگر اس میں بھی نہ ہوتو سات وان
اور پھرا کر سات دنوں میں بھی شفانہ ہوتو نو دن تک یہ عمل کرے۔

اور پھرا کر سات دنوں میں بھی شفانہ ہوتو نو دن تک یہ عمل کرے۔

اور پھرا کر سات دنوں میں بھی شفانہ ہوتو نو دن تک یہ عمل کرے۔

اور پھرا کر سات دنوں میں بھی شفانہ ہوتو نو دن تک یہ عمل کرے۔

اور پھرا کر سات دنوں میں بھی شفانہ ہوتو نو دن تک یہ عمل کرے۔

اور پھرا کر سات دنوں میں بھی شفانہ ہوتو نو دن تک یہ عمل کرے۔

اور پھرا کر سات دنوں میں بھی شفانہ ہوتو نو دن تک یہ عمل کرے۔

اور پھرا کر سات دنوں میں بھی شفانہ ہوتو نو دن تک بیٹو دنون سے تجاوز خیس

۱۳۸۳: باب را که نے خم کاعلاج کرنے کے بارے میں ۱۳۸۳: حضرت الوحادم کہتے ہیں کہ بمل بن سعد سے پوچھا کیا کہ رسول اللہ من المختل کے وقع کیا کی مطرح علاج کیا گیا۔ قرمایا اس کا مجھ سے زیادہ جائے والا کوئی باتی نیس رہا۔ حضرت علی اپنی وریا فصال میں پانی لا کے مضرت فاطمہ زنم کود موتیں اور میں بوریا جلاتا مجر اس کی را کھ آپ من المختل کے زخم مبارک پر چیزک دیے ۔ امام تر فدی کھتے ہیں کہ بیت دیث صفحے ہے۔

تشری بدواند غروه احد کاب جس ش خود کے تلاے آپ کے استے میں گڑ مجے ہتے۔

منبقی نعد اعلمہ به منی بیر مطلب بیر ب که ال واقعہ کا کم کفنوا کے دیگر معزات اللہ کو پیارے ہوگئے۔ میں بی یاتی رہ کیا ہوں۔ را کھ سے علاج میں مسلحت : چونکہ دا کو میں جاذبیت ہوتی ہے اس وجہ سے اس میں خون رو کئے کی قوت ہوتی ہے جیسیا کہ آج کل سفوف وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں اس زمانہ میں بھی دیسی طریقہ علاج تھا کہ معمولی زقم میں شعنڈے پائی کے جمیفٹے ڈالنے سے خون رک جاتا تھا اور زخم ذیا وہ ہونے کی صورت میں بیطریقہ استعمال کیا جاتا۔ آپ کے ماہے کا زخم چونکہ کافی محمراتھا۔ اس وجہ سے را کھ کے ذریعے زخم مجرامیا۔

#### ۱۳۸۷: پکاپ

٣١٣٣: حَذَّلُتُنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ سَعِيْدٍ الْأَشَةُ ثَفَا عُقْبَةَ بُنُ عَالِدٍ الشَّكُونِيُّ عَنْ مُوْسَى بْنِ مُعَمَّدِ بْنِ إِلْوَاهِيْمَ التَّيْدِيِّ عَنْ أَبِيْسِهِ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُنْدِيِّ ثَالَ قَالَ رَسُّولُ

### ۱۳۸۳: باب

۲۱۱۴: حعزت ابوسعید خدری رضی الله عند کہتے ہیں کررسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جنب تم کسی مربیض کے باس میادت کے لئے جاؤ تو اس کی درازی عمر کیلئے دعا کیا کرو۔ یہ تقذیر کو تو نہیں بدلتی لیکن اس کے (لیعنی سریف کے ) ول کو خوش کرتی ہے۔ سے حدیث غریب ہے۔ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا دَعَلَيْهُ عَلَى الْمَرِيْضِ فَكَوْسُوا لَهُ فِي أَجَلِم فَإِنَّ ذَلِكَ لَايَرُدُّ شَهْنًا وَيُطَيِّبُ نَفْسَةً

هٰذَا حَدِيْتُ غُريْبُ

تشریخ نفنفسوا که فی اجله: بعنی ایسے کلمات کی اوائیگی کی جائے جواس کا حوصل بڑھادیں۔ مثلاً کہا جائے۔ لاہاں طابود ان شاء الله کوئی حرج نیس آپ بہت جلد تندرست ہوجا کیں مگران شاء الله۔ یہ بطول الله عددت الله آپ کی عمر میں اضافہ کرے۔ بعانیات الله الله آپ کوعافیت بخشے مہدفسات الله الله آپ کوشفاء عطافر مائے الیس موضات صعبار آپ کی بیاری ایس تین ہے جودور شہو۔

ا یسے کلمات نہیں کہنے چاہئیں کہاس کی بیاری میں مزیدا ضافہ ہو جائے۔ جیسے بعض لوگ بیار کو دیکھتے ہیں بول اٹھتے ہیں ارے! آپ اچنے کمزور ہوگئے۔ آپ تو ہزے بڑھال دکھائی دہے ہیں وغیرہ۔

ف ان ذلک لایسر د شین از آس سے تقدر یونه بدلے گی بینی اگر اس سے مقدر بیں اس بیاری بین موت کھی ہے تو وہ تو بہر حال اینے وقت پر آکر رہے گی لیکن مریض خوش ہوجائے گا۔

اس وجدے عمادت كة داب بھى سكھنے كى چيز ہيں۔

۔ مشار کھینے گا الا ہیں اُپ : انسانی زیم کی میں محت دیناری کے دورا تے رہتے ہیں بی کریم متاثیق کی تعلیمات سے واضح ہوتا ہے کہ آپ متا تین نے مرض کے دوران پر بیز کرنے اور علاج کرنے کی ہدایت کی۔

(۲) مریش کوزبردی کھانے پینے پر مجبور ندکیا جائے۔ (۳) کلوقی کا استعال کہ اس بی ہر بیاری کے لئے شفا ہے۔ (۴) بیاری میں شدت کے باعث اکثر اوقات انسان زندگی کوئم کرنے کے متعلق سوچاہے ہی کریم نائیج بھاس کی تی ہے ممانعت اور وعید سنائی کر جوکوئی زہر یا کسی بھی طریقے سے خود کئی کرے گائی کو بیمز ایمیشہ لتی دہ گی۔ بیاری رَب کی طرف سنے آز مائش ہیں لہٰ اس کو بیمبرے برواشت کرتا چاہئے۔ (۵) ہر نشآ ور چیز سے علاج حرام ہے۔ (۲) آپ منگر بھی کے سیرت بیں مرمہ کا استعال کو ت سے مات ہے۔ (۷) آپ منگر بھی کی سیرت بیں مرمہ کا استعال کو ت سے مات ہے۔ (۵) آپ منگر بھی گانا حضور منافی کا مادیث موجود ہیں۔ (۵) آپ منگر بھی گانا حضور منافی کی استعال کو ت کے بارے بیس ممانعت اورا ثبات والی ا حادیث موجود ہیں۔ (۵) آپ منگر بھی گانا حضور منافی کی استعال کو کہ استعال کیا۔ (۹) قرآئی آبات سے دم کرتا جائز ہے۔ جبیبا کہ اصادیث میں موجود کی آپ منگر بھی مائی تھوڑی سے دے دے تو یہ جائز ہے۔ (۱۰) موجود کی ایک خوش سے دے دے تو یہ جائز ہے۔ (۱۰) موجود کی ایک خوش سے دعوے دار) کی اجرت سے دم موجود کی ایک شکل ہیں۔ (۱۱) کئے کی قیمت ، زانیے کی اجرت اور کا ای بھی علوم کے دعوے دار) کی اجرت سے معمانعت فرمائی۔ (۲) شہر کی ایک شاب اس میں شفا ہے۔ اس طرح کافئی، شہرم نیز اللہ تبارک وقعائی سے کھڑت سے دعا کرتا جائے۔



ماقبل ابواب سے ربط : ماقبل ابواب میں طب ہے متعلق تفصیل تھی امراض اور ان کے علاج کا تذکرہ تھا۔ اب ان ابواب میں موت کے بعدتقبیم میراث کے مسائل کا تذکرہ ہے دونوں ابواب کی مناسبت ظاہر ہے کہ ماقبل میں مرض زیر بحث تھا اب مرگ کے مسائل کا آغاز کیا جار باہے۔

فرائض كالغوى معنى: فرائض فريضة كى جمع ب-اورفعيل جمعنى مفعول ب يعنى فريضة مفروضة كے معنی ميں بے بعنی مقررشد ہ حضص چونکہ اس علم ميں مقرر حصول سے بحث كى جاتى ہے جومعلوم المقدار ہوتے ہيں اس وجہ سے اس يُعلم الفرائض كہتے ہيں الفرض علم فرائض كا حاصل به ہوا كہ العلمہ بالسہامہ المعيمة المعلومة المقدار۔

ادراس كى ايك وجنسميد يمينى بكرالله تبارك وتعالى في آيت بمراث كا ترجين اس كفريضة قرارديا بارشاد بارى تعالى بب عن بين الله والمحارد والمحارث وتعالى المحارث على الله والمعن الله والمحارث تعلموا الفوائعن " تعلموا الفوائعن " المصللة في تعريف المورثة وعن الموائدة وعن الموائدة وعن المهام المعتبيرة لكن واحد منهم و والله بس بس من من المك المهام كار في المراب ورشى طرف تعلى بون ساب كي جادران ورشد المعتبيرة لكن واحد منهم و واللم بس بس من من من محمد مقررة تعمون سن بحث كي جاتى بالمدارة والى جادران ورشد كي المراب المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة على المدارة ع

موضوع السهام المقددة ومستحقوها بعني مقررشد وحصاوران كمستحقين سے بحث كرنامياس علم كاموضوع ہے۔ غرض وغايت اليصال الحقوق (السهام) الى الورثة اى الى مستحقيها حقوق (ماليہ) كاان كے ورثاء تك يا تچانا۔ علم ميراث كاماً خذ علم ميراث كاماً خذمصدر كتاب الله سنت رسول اوراجهاع بيں اكتباب الله : بيوصيد كو الله في اولاد كو

(سورة النساء) كلاله كي بأرب مين سورة نساء كي آخري آيات (١٤١)

و وى الارحام كے بارے ميں سورة الانقال كى آيت تبر 24\_

سنت رسول: آئند والواب مين آنے والى تمام احاديث م

ا جماع امت: مثلاً صحابہ کرام گااس بات پراجماع ہے کہ کہ دادی ایک ہو یا تعداد میں زیادہ ان کا حصہ سدس ہی ہے ابواب الفرائض کے ابواب داحادیث کی تعداد ماس مقام پر بیس ابواب ادر چھیس احادیث ہیں۔

# ۱۳۸۵: باب جس نے مال چھوڑ اوہ وارٹوں کیلئے ہے

أَبْوَابُ الْفُرَايُض

٢١٦٥: حشرت ابو ہر ہر ؓ ہے روایت ہے کہ دسول اللہ اللط نے فرایا: جس نے مال حیوزا وہ اس کے وارثوں کا ہے اورجس نے عیال (بال بیچے ) چھوڑ ہے ان کی تکہداشت و پر ورش میرے ذیے ہے۔ بیر صدیث حن سمج ہے۔ زہری اے ابوسلم اے وہ ابو ہر پر ہ ہے اوروہ تی اکرم مٹائیلے کا کرتے ہیں بیطویل ہے۔ اس باب میں حضرت جایر اور انس سے بھی احادیث منقول ہیں ۔''من ترک ضیاعاً'' کا مطلب پیہ ہے کہ جو الی اولا وچوڑے جن کے پاس کھے نہ ہوتو آپ مالی نے فر مایا میں ان کی برورش کا انتظام کروں گا۔

# ١٣٨٥: بَابُ مَاجَآءَ فِي مَنْ تَوَكُّ مَالًا فَلِوَرَقِيْهِ

٢١٢٥: حَدَّلُكُمَا سَعِيْدُ بُنُّ يَحْمَى بُن سَعِيْدٍ الْأُمُويُّ قُلَا أَبَى ثَنَا مُحَمَّدُ بُنَّ عَمُروثَنَا أَيُّوْ سَلَمَةً عَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ تَرَكَ مَالاً فَلِوَدَ كَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ مِنْهَاعًا فَإِلَى لَهَا حَرِيدَتُ حَسَنَ صَحِيمٌ وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى مُلَّقِيمً ٱطُولَ مِنْ هٰذَا وَٱتُّمَّ وَنِي الْهَابِ عَنْ جَابِرِ وَٱنَّسِ وَمَعْنَى تَوْلِهِ مَنْ بَدُكَ ضِيَاعًا يَعْنِي ضَائِعًا لَيَسَ لَهُ شَيْءٌ فَالَمْ يَقُولُ أَنَا أَعُولُهُ وَأَنْفِقُ عَلَيْهِ -

تشريح : ومن توك صهاعة : الفيار كيداصل من ضاح يضيع معدد ب\_ ضائع بونا - بحر براس چيزيراس كالطلاق ہونے لگا جس کے ضائع ہونے کا اعریشہ ہو۔ چنانچہ بہال'' ضیاع'' سے مراد وہ چھوٹے بیچے اور عورتیں ہیں جن کے مورث نے بچھ مال وغیرہ نہ چھوڑا ہو۔ چونکہ ایسے حالات بیں ان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے ان پر لفظ ''ضاع'' کااطلاق کیامجیا۔

اطول من هذا واتع : يعنى الربات بين ابوسلم كي دوايت زياده طويل اورجامع باوره دروايت بيسب عن يونس بن شهاب قال حدثني ايوسلمة عن أبي غريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

> انا اولي بالبؤمنين من انقسهو، قبن مات و عليه دين ولم يترك وفاء فعلينا تضاءه ومن ترك مالا فلورثته ـ

عن موتين برخودان مع مي زياده حق ركف والا مول ـ پس جوخف وفات یا ممیا مقروض ہوئے کی صالت میں اور قرضے کی ادائیگی کے قاتل کوئی مال نہ جیوڑ اتو اس کی ادائیگی ہمارے ڈرے۔ اور آگر اس نے مال چیوڑ اتو اس کے درانا و کاحل ہے۔ ( بخاری )

فا كده: آب في تبرءًا اليافر مايا-آب پرامتون ك قرضون كي ادائيً واجب نيشي-

# ١٣٨١: باب فرائض كي تعليم

۲۱۶۲ حضرت ابو ہر پر ورضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سیا کہ ورا یا فرائنس اور قرآن خود بھی سیکھواور لوگوں کو بھی سیکھاؤ ۔ بھی (عنقریب) وفات پانے والا ہوں ساس حدیث میں اضطراب ہے ۔ اسامہ اسے عوف سے وہ سلیمان بن جابر سے وہ ابن مسعود اسے اور وہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں ۔ ہم سے نیاصہ یہ مسین نے ابواسامہ کے سات کے ہم معنی بیان کی ہے۔ حوالے سے اس کے ہم معنی بیان کی ہے۔

٣٨٧: بَابُ مَاجَآءَ فِي تَعْلِيْمِ الْفَرَائِضِ ٢: حَنَّةَ دَادَةُ دُالْاَهُ آ رُدُنُ عَلَيْهِ الْفَرَائِضِ

٢١٢٩: حَدَّثَنَا عَيْدُ الْاَعْلَى بُنُ وَاصِلْ ثَنَا مُحَلَّمُ بُنُ بَالْهِ الْعَلَى بُنُ وَاصِلْ ثَنَا مُحَلَّمُ بُنُ مَنْهِ الْعَلَيْدِ الْكَالِمِ الْكَالَّمُ اللَّهِ الْمَالَّةُ الْعَلَيْدُ اللَّهِ الْمَالَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

تشريح بتعلموا الغوائص يبال دومعى مرادهو يكت بيراب

العض دیگر حضرات کے نز دیک بیبال فرائض ہے مرا دانلہ تبارک وقعالیٰ کے فرض کئے ہوئے احکام ہیں۔ اوراس کا قرینہ یہ ہے کہ بیبال فرائض ہے۔

فرائض کی اہمیت ہے متعلق حصرت این مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسب ویل ہے۔

تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فاني امرؤ مقبوض، وان العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما ــ (احم، ترشل شائي)

هذا حدیث فیه اضطراب: اس کامطلب بیرے کہ جب فضل بن دلیم نے اس مدیث کوعوف نے قل کیا تواسے معزت ابو جریرہ ا سے روایت کیا۔ اوراس مدیث کو جب ابواسامہ نے عوف سے نقل کیا تو اس کو معزت ابن مسعود سے روایت کیا۔ کیکن ابن مسعود والی روایت عمل ایک راوی مجبول بھی ہے اس کے حافظ بن حجر کے فتح الباری عمل اس کوضعیف قر اروپا ہے۔

١٣٨٤: بَابُ مَا جَآءَ فِي مِيْوَاثِ الْبَنَاتِ

٢١٦٧: حَدَّاثَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ فَا زَكْرِيَّالِنُ عَدِيّ فَاعْبَيْدُ اللهِ بُن عَبِي فَاعْبَيْدُ اللهِ بُن عَجْدٍ فَا زَكْرِيَّالِنُ عَبِي فَاعْبَيْدُ اللهِ بُن عَبْدِ اللهِ بُن عَبْدِ اللهِ عَنْ جَابِر بُن عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ تِ الْمِرَاةُ سَعْدِ النِ الرَّبِيْعِ بِالْبَنْتُهَا مِنْ بُن عَبْدِ اللهِ عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ سَعْدِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ مَا تَسَانُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقِيلَ الْهُوهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقِيلَ الْهُوهُ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

کہ ۱۳۸۷: باب اڑکیوں کی میراث کے بارے میں ۱۳۸۷: حضرت جابر ہیں عبداللہ فرمائے ہیں کہ سعد بن رہے کی برواث ہوں کہ سعد بن رہے کی بوی سعد کی دو بیٹیوں کو لے کررسول اللہ مُؤائی کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یارسول اللہ مُؤائی کے ہدونوں سعد بن رہے کی بیٹیاں ہیں ۔ان کے والدغر و واصد کے موقع پر آپ مُؤائی کے ماتھ نتے اور شہید ہو گے ۔ان کے چانے ان کا ساد امال

تشریخ جاءت امرأة سعی بن ربیع اسعد بن رئی رضی الله عندانصاری محانی این حضور ملی الله علیه وسلم نے معفرت عبدالرم بن عوف سے ان کی مواخات کرائی تنمی به یکی وه سعد این جنهوں نے مواخات کے موقع پر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف گوآ دھے مال کی پیشکش کی تنمی به میغز و واحد میں شہید ہوئے ۔ان کواور حضرت خادجہ بن زیڈ کوایک ہی قبر میں وُن کیا گیا۔

وان عمدہ ما اعد مالہ مانہ مانہ مانہ مانہ مانہ کے جا است کی رسوم کے مطابق کہ عودتوں کومیراٹ میں حصہ ندمانا تھا۔اور میراث مرف ان مردوں کو ملتی تھی جومیدان جنگ میں گزائی کے قابل ہوں۔اس بنا میر سادا مال انہوں نے لیا۔اس پر حضرت سعد بن رکھٹے کی زوجہ مقدمہ حضور کی خدمت میں کیکر حاضر ہو کیں۔ آپ نے وق کا انتظار فرمایا۔ پھر آیت میراث کے نزول پر بیٹیوں کو دو مگھ ہیوہ کو آٹھوال حصہ دیااور پچا کو عصبہ بنایا۔

شراح مدیث کے مطابق بیسب ہے پہلی درافت ہے جس میں اسلای احکام کے مطابق تنتیم ہوئی۔ حقیقی بیٹیول میں میراث کی تقسیم :میراث کی تقسیم میں حقیقی بیٹیوں کی تمن حالتیں ہیں جو کتاب انڈے بھی ٹابت ہیں۔ تفصیل حسب ذیل ہے:

ا - النصف للواحدة: عِنَّ اكرايك بولواس كونسف طحا-

ا۔ والفلفان للاثنین مصلعاً: بیٹیاں آگردویادوے زیادہ ہول توان کودونکٹ ملیس کے دلیل دونوں حالتوں کی بہہ۔ فان کن نساد فوق اثنتین فلهن ثلغا ماترات وان کانت واحدہ فلها النصف (سورة النساء)

ان ٹیں دو مبنوں کا حصہ بھی دوتہائی مقرر کیا گیاہے اس وجہ سے دو بیٹیوں کوبھی دوتہائی ملے گا اور پھر صدیث ہا ہے ہی اس کی دلیل ہے کہ حضرت سعد بن رہتے "کی بیٹیوں کوآپ نے دوتہائی دیا۔

۳۔ ومع الابن للذ كر مشل حيظ الانشين: يعنى أكرميت كى اولا ديس صرف ينياں ند بوں بينا بھى بوتو بينے اور ينياں عصب بن جاتے ہيں اور مينے كودوكنا اور ينيوں كوايك كمنا لے كا۔

ارشاد بارى تعالى ب

للذكر مثل حظ الانثيين

وأعط امبهما الشين: يوه كوآ خوال حصد ديا كيونكه بيتكم نازل جوا قعاكه

فان كان لكد ولد فلهن الثمن مماتر كتم (سورة الساء:١٢)

١٣٨٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي مِيْرَاثِ بِنْتِ الْسُلْبِ الْصُلْبِ الْصُلْبِ الْصُلْبِ

# ۱۳۸۸:باب بٹی کے ساتھ پوتیوں کی میراث

۱۹۱۸ : حضرت ہزیل بن شرجیل سے روایت ہے کہ آیک آدی ،
ایوموئی اور سلیمان بن رہتے کے پاس آیا اور ان دونوں ہے آیک بین ، آیک بوتی اور آیک حقیق بہن کی (دراخت) کے متعلق پوچھا۔
دونوں نے فرمایا بنی کیلئے نصف ہے اور جو باتی بی جائے وہ مگی بہن کی دونوں سے اس کے عبداللہ کے مہداللہ کے بہن کی جواب دیں گے۔ پس اس پاس جاد اور ان سے کہا کہ عبداللہ کے اس ساس باد اور ان سے کہا کہ عبداللہ کے اور ان اس کا اور ان بات بائی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے واقعہ بیان کیا اور ان ونوں حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا آر میں بہی فیصلہ دول تو بی گراہ ہوگی اور ہوایت یا نے والا نہ ہوا اگر میں بہی فیصلہ دول تو بی گراہ ہوگی اور ہوایت یا نے والا نہ ہوا گریس بہی فیصلہ دول تو بی گراہ ہوگی اور ہوا ان انڈی انٹی کیا ہوا ان بہوا کیکن میں اس میں وہ فیصلہ کروں گا جورسول انڈی کیا تھا کہ یہ دولوں بل کہ بین کہا نے صفاحہ میں اور جو دی کا جائے بہن کے لیے ہے۔ سیصدی میں اور جو دی کا نام عبدالرحمٰن بن شروان ہے اور وہ بست صبح ہے۔ ابوتیس اود کی کا نام عبدالرحمٰن بن شروان ہے اور وہ بست صبح ہے۔ ابوتیس اود کی کا نام عبدالرحمٰن بن شروان ہے اور وہ کونی بیں مصریح ہے۔ ابوتیس اود کی کا نام عبدالرحمٰن بن شروان ہے اور وہ کونی بیں مصریح ہے۔ ابوتیس اود کی کا نام عبدالرحمٰن بن شروان ہے اور وہ کونی بیں مصریح ہے۔ ابوتیس اود کی کا نام عبدالرحمٰن بن شروان ہے اور وہ کونی بیں مصریح ہے۔ ابوتیس اود کی کا نام عبدالرحمٰن بن شروان ہے اور وہ کونی بیں مصریح ہے۔ ابوتیس اور کی کا نام عبدالرحمٰن بن شروان ہے اور وہ کونی بیں مصریح ہے۔ ابوتیس اور کی کا نام عبدالرحمٰن بن شروان ہے اور وہ کی کی بیت کی ابوتی ہے۔

تشری جاء رجل الی ابی موسی وسلیمان بن ربیعة حافظ بن چرخرمات بین كربدواند معزمت مثان رضی الله عند كراند خلافت كاب \_ ( فتح الباري )

خدالا للابستان السعف: ان حفرات نے چونکہ دوآیات سے مسلمات تباط کیا تھااس بناء پرتصدیق کی امید کے ساتھ حفرت این مسعودٌ کے پاس بھیج دیا۔ آیات یہ ہیں۔

وان كانت واحدة فلها النصف:

اس آیت کی روسے مٹی اگرا کی بہوتو اس کونصف ملے گا۔

ان امرؤا هلك ليس له ولد وله اخت فلها تصف ماتولت.

اس آیت کی روے مرنے والے کی اولا ونہ ہوصرف بہن ہوتو اس کونصف ملے گار

۔ لو ان حضرات نے قد کورہ آیات کی رو سے متجد سے نکالا کہ بیٹی اور بہن دونوں کا حصد نصف نصف قرار دیا اور پوٹی کو

کین معرت این مسعود نے آیات وحدیث کی روشی میں فیصلہ دیا اور مبلی بنی کے ساتھ پوتی کو چھٹا حصد دیا تا کہ دوتہا کی پورا ہو جائے بعن نصف بنی کواور سدس پوتی کو دیااس طرح نصف اور سدس کا مجموع شانان بن کیا۔اور طبق بمن کو ہاتی ماندہ دیا چنا نچہ حدیث ہیں ہمی ای طرح وارد ہے کہ

اجعلوا الاخوات مع أليفات عصبة ـ

بوق كاحوال: بوتى كامرات من جدماتين إن-

ا - النصف للواحدة بياس صورت بس بي جيكر حقيق بين ايك بحى شهو-

٢- والثلثان للاثنتين فصاعبًا

٣- والفلتان السدس مع الواحدة الصلبية تكملة ثلثين

س۔ ولا یہ وقن مع الصلیعین۔ کیونکہ اس صورت بھی دوقکٹ دونوں بیٹیوں نے سلے لیے اس کے لئے دوتہائی بٹی سے پچھ مجمی نہ ہما۔

۵۔ الا أن يكون غلام بحداوهن (يعن برتائيمي ساتھ مو) اواسفل منهن (يتن بوت كابيامو يربوتا) بيصبهن (يرائكا ان كوعصر بناويتا م كفيكون الباتي بيدهم للذكر مثل حظ الانتيين -

١٣٨٩: بَابُ مَاجَآءً فِي مِيْرَاثِ

الْإِخُورَةِ مِنَ الْآبِ وَالْأُمِّ

٢١٢٩: حَلَّثَنَا بُنْدَادُ وَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ وَا سُفَيانُ عَنْ آبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلَى آلَهُ قَالَ إِنَّكُمُ تَقُرهُ وَنَ لَمَنَا الْاَيَةَ (مِنْ يَعْدِ وَمِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا آفَدَيْنِ ) وَإِنَّ رَسُولًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعْنِي بِالدَّيْنِ قَبْلُ الْوَصِيَّةِ وَإِنَّ اعْمَانَ بَنِي الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعْنِي بِالدَّيْنِ قَبْلُ الْوَصِيَّةِ وَإِنَّ اعْمَانَ بَنِي الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْنِي بِالْفَلَاتِ الرَّجُلُ يَرِثُ اعْمَادُ الْمَهْ وَأَمْ اللهُ عَلَيْهِ لِلْإِنْ وَرَانَ مَنْ الْعَلَاتِ الرَّجُلُ يَرِثُ

٠٤٠٠: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مَا يَزِيْدُ بَنُ هَارُوْنَ مَارُوْنَ مَارَّكِمْ فَا أَوْنَ الْمَرَّاكِمِيَّا بَنُ آبِي وَالِدَمَةَ عَنْ آبِي لِسُحَالَ عَنِ الْحَادِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّمِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ مِثْلَهُ

ا ٢١٤: حَدَّثَكَ ابْنُ لَبِي عُمَرَكَ سُلْيَاتُ ثَا أَبُوْ إِسْعَاقَ عَنِ

۱۳۸۹: باب سنگے بھائیوں کی میراث کے بارے میں

۱۹۱۹: حفرت على فرماليك تم يه بت پر معتد مؤ فرمس به المعلم و وحيثة و فرمس به المحاس و وحيثة و فرمس به المحاس و وحيثة و فرمس به المراح المحاس و وحيث سنة بها الأخذى الرح من المحاس و وحيت سنة بها المحاسفة والمحاسفة والم

۰ ۲۱۷: بندار ، بزید بن بارون سے ووز کریا بن الی زا کدو سے وہ ابوا بخل سے وہ حارث سے وہ کل سے اور وہ نبی اکرم منگافی اسے ای کی مثل نفش کرتے ہیں۔

اعلا: حغرت على رضى النُّدعشة ل كرتے بيں كه نبى اكرم صلى الله

المُوَابُ الْفَرَ انْطَى الْمُوَابُ الْفَرَ الْعَلَى الْمُوَابُ الْفَرَ الْعَلَى الْمُوَابِعِينَ الْمُؤْمِنِينَ عليه وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ حقیق بھائی ایک دوسرے کے

الْحَارِثِ عَنْ عَلِيّ قَالَ قَعْلَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَغْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُوْنَ بَعِي الْعَلَّاتِ هٰ لَمَا حَدِيثُ لَا لَعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِثِ أَبِي إِلْسَحَالَ عَن الْحَادِثِ عَنُ عَلِي وَكَدُ تَكَلَّدَ مَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْحَادِيْ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ آهُلَ الْعِلْمِ -تشريح الاعوة من الاب والامه بهائيون كي تمن اقسام بن \_

وارث ہوں مے سوتیلے نیس ۔اس حدیث کوہم ابو ایخی کی روایت سے جانتے ہیں جو بواسطہ حارث وحفرت علی رضی انلّٰدعنہ سے راوی ہیں ۔بعض علاء نے حارث کے بارے یں مختلوکی ہے۔اہل علم کااس حدیث پڑمل ہے۔

(۱) حقیقی۔ تعنی جن کے مال باپ ایک ہول۔ (۴) علاقی: تعنی جن کا باپ ایک اور ما کیں جدا جدا ہول۔ (٣٠) اخياتی: يعني جن کي بال ايک اور باپ جدا ہوں۔ پهلے دونتم سے بھائي عصبہ بنتے ہيں اور اخيافي بھائي مبن ووي الفروش ميں منت تھوں۔ یعنی ان کا حصد مقرر ہے بس عصب ہونے کی صورت میں حقیقی بھائیوں کی موجودگی میں علاقی بھائی محروم رہیں مے کیونکہ توت قرابت کے اعتبار سے ان کا درجہ زیادہ ہے کیونکہ میاں اور باپ دونوں میں شریک جی جیسا کہ سراری میں ہے کہ <sub>ہے ج</sub>ےون بقوة القرابة اعني به ان ذا القرابتين اولي من ذي قرابة واحدة ذكرا كان او انشي-

وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية التي تم تلاوت وقراءت بن أو وميت كومقدم برسطة بوليكن حضورسكى الله عليدوسلم في يبلق ضدادا فرمايا بعد مين وصيت برحملدرآ مدفر ماياب

اس براشكال مواكه مجرالله تيارك وتعالى نے دصيت كو كيوں مقدم فريا؟

اتواس کا جواب بدہے کہ وصیت کا بورا کرنا لوگوں پر شاق ہوتا ہے اور لوگ اس بیس تساہل سے کام لیتے ہیں جَبَارِقرض کے معاملہ بیں تسابل اس وجہ ہے بیس ہوتا کہ قرض دارا پنا قرض خود ہی وصول کر لیتے ہیں اس بناء پر اہمیت کے چیش نظریان میں وصیت كومقدم كياليكن ملى طور يريبلي قرض اداكياجائ كا-

ان أعيان بني الامريتوادثون بهال اعيان بي الام كاترجمد -

مال كربينيول كرحيق بمائي لين حقيق بمائى مراديس اورحقق بمائيون بين حقيق بمنس بمي آجاتي بين بمائيون كاذكر تغليأ كبار

•٣٩٥: باب بيۋن ادر بيٹيون کي ميراث ڪمتعلق ۲۱۷۴: حفزت جابر بن عبدالله الله عندوايت ہے كه تي اكرم مَنْ يَتَنِيمُ مِيرِي عما دت ك لي تشريف لائ مين اس وقت يمارتها في ملمه ميں - بين ئے عرض كيابار سول الله مَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْنِ ا بى اولا ديس مال كوكس طرح تقسيم كرول -آب مالطائي نے كولى جواب نيس ديا ـ اوربياً يت نازل جولى " يُوْصِيبُ كُمُهُ المسلِّمة فيسمى ..... " (ترجمه:الله تعالى تهبين

١٣٩٠: بَابُ مِيْرَاثِ الْمَيْنِيْنِ مَعَ الْمِنَاتِ ٢١٤٢: حُدَّثُ فَا عَبْدُ بُنَّ حُمَيْدٍ ثَا عَبْدُ الرَّحْمَٰن بُنَّ سَعْدِنَا عَنْرُو بُنُ أَبِي ثَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَكِيدِ عَنْ جَاهِرِ مِن عَبُّدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ بِي رَسُولُ اللَّهِ ۖ وَأَنْكُمُ يَعُودُنِي وَأَنَّا مَرِيعٌ فِي بَنِي سَلَمَةَ فَقُلْتُ يَا لَبَيَّ اللَّهِ كَيْفَ ٱقْسِدُ مَالِي بَيْنَ وَلَدِي ۚ فَلَدُ يَرُدُّ عَلَى مُشَا فَعَرَكَتُ يُوْصِيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّا كُرِمِثْلُ حَظِّ آبُوَابُ الْفَرَائِضِ

تهاری اولا و کے متعلق وصیت کرتا ہے کہ ایک مرد کا حصد دو حورتوں کے برابر ہے۔ سورہ نساء آیت ال)۔ بیحدیث حسن صحیح ہے۔ این عیبیندانے محمد بن منکد رہے اوروہ جابڑنے قبل کرتے ہیں۔

الانتهين الآية لهذا حَرِيثُ حَسَنَ صَحِيْجٌ وَقَدْرُوَاهُ بِنَ لِمُهَ وَغَيْرٌ لَا عَنْ مُعَمِّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِعَنْ جَابِرٍ-

تشریح : کیف اقسید میالی مین ولیدی: سمج بیرے کرحفرت جابڑنے اپنی بہنوں کی میراث کے بارے میں سوال کیا نہ کہ اولا و کے بارے میں کیونکہ محاح سنہ میں صرف اسی روایت عیں ' ولدی'' کا لفظ ہے یہی روایت اسکے باب میں بھی ہے اور وہاں " اخوات" كاتصرت كهاور بخاري كالفائلة صرت بين كمد فقلت يارسول الله انها يدون كلافة اس وجدت يهال ولدي" ے مبنیں بی مرادلینی بریس کی کرمازایباں بہنوں پراولا د کا اطلاق کما کیا۔

فنولت يوصيكم الله: يهال اشكال موتاب كريجها ابواب ش يوضاحت آجكى بكرية يت معرت معدين رئيم كى وراث کے بارے میں نازل ہوئی۔اور یہاں بیدمعلوم ہور ہاہے کہ بیدمعنرت جاہر متی اللہ عند کے بارے میں نازل ہوئی۔علاءتے اس کی مخلف توجیهات بیان فرمائی ہیں۔

علامه بن جَرِّنْ فرما ياكه "يوصيك والله" الآيت كالزول معرت جابرٌ كي حوالد عن بم به بكرية يت معرت معدٌ ک تقسیم میراث کے موقع پر بی نازل ہوئی۔ جبکہ حضرت جابر رضی اللہ عند کے بارے میں سورۃ النساء کی آخری آیت "يىستىنتونك" لىنى آيت كلانه تازل بوكى \_

آیت کا نزول متعدد ہوا ہے بعنی ایک مرتبہ سعد بن رہیج کے عوالہ سے نازل ہوئی پھر حضرت جابڑ کے بارے میں بھی اس کا نزول بوابه

# ١٣٩١ بَابُ مِيْرَاثِ الْأَخْوَاتِ

٣٤٣ - فَذَنْكَا الْفَصْلُ بْنُ الصَّبَاحِ الْبِقْدَادِيُّ ثَنَا سُلْهَانُ أَنُّ عُيِينَةَ لَنَا مُحَمَّدُ بُنُّ الْمُنْكَدِر سَمِعَ جَابُرَ الْنَ عَبْدِاللَّهِ قَالَ مَرضَتُ فَأَتَائِيْ رَسُّوْنُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ يَعُودُلِي نُوجَدَئِينُ كَذَاعُونَ عَلَى فَأَلَنَانِي وَمَعَهُ تُحَرِ وَحُمَدُ وُهُمَا مَاشِيَانٍ فَتَوَمَّشًا دَسُولُ اللَّهِ كَلَاَكُمْ بُ عَلَى مِنْ وُضُوعٍ \* فَأَنْدُ ثُو لَكُنْ يَارَسُولُ اللَّهِ كَيْكَ أَتَّضِي فِي مَالِي أَوْ كَيْفَ أَصِيَّعُ فِي مَالِي فَلَوْ يُجِينِي شَيِئًا ! اَتَّضِي فِي مَالِي أَوْ كَيْفَ أَصِيَّعُ فِي مَالِي فَلَوْ يُجِينِي شَيئًا! وَكَنَانَ لَنَهُ يَسْعُ ٱخْوَاتٍ حَقَّى نَدَرُكَتُ ايَهُ الْعِيْسِرَاتِ يَسْتَغْتُونَكَ قُل اللَّهُ يُغْتِيكُمُ فِي الْكَلَالَةِ الْآيَةَ قَالَ جَابَرٌ نِي نَزَلَتُ هٰذَا حَلِيثُ حَسَنُ صَحِيجًا

## ا۱۳۹۱: باب بهنون کی میراث

۳ کا اجمد بن منکدر کہتے ہیں کہ بن نے جار بن عبداللہ ہے سنا کہ میں بیارہ واتورسول اللہ من فیز میری عمیادت کے ملین تشریف لاے اور مجھے بے ہوش بایا ۔ آپ سالٹی آپ ساتھ ابو بکر منتے اور دونوں بيدل الرائد عصرات مرات ملافظ في المرات المراق المراق المرات المراق المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرا محديرة ال ديا - جميع افاقه مواتوض في مرض كيايارسول الله ظافية في میں ابنا مال کس طرح تعقیم کروں؟ آپ مظافیق خاموش رہے بھیے کوئی جواب خبیں دیا۔ رادی کہتے ہیں کہ جابڑی توبہنیں تھیں۔ یہان تك كدميراث كي ميآيت نازل موني أيستَ فُعُولُ لَكَ ..... " وه آب سَا يُنْظِمُ فِي فِي مِعِينَةِ بِن \_ فرماد بِحِيَّ كماللَّه تعالَى مهين كالدك بارے میں فتوی و نتا ہے۔ حضرت جابر" فرماتے میں کہ یہ آیت میرے قی میں مازل ہوئی۔ بیر*مدیث حس سح*ے ہے

أبواب الفرانطي

تشريح غصب على من وضوءة :علامها بن جرَّر مات بيل كماس جمله كردم طلب بوسكة بيل \_

ا . وضوء من بيا موايا في ان برو الأكميا .

٣- وضوء ين مستعل ياني يعني استعال شده ياني ذلا ميا ادريجي تول زياده رازج ہے۔

قِل الله يفتيكم في الكلالة: كلالة كي تعريف: الكلالة هو ان يموت الرجل ولايان، والدا ولاولدا يرثانه *ايتيكى* متخص کا اس حال بٹس انتقال ہوکہ نہ تو اس کے والدین بٹس ہے کوئی ہوا در نہ اولا دیٹس ہے کوئی ہوجواس کا دارے بن سکے۔

١٣٩٢: بَابُ مَا جَاءَ فِنْ مِيْوَاتِ الْعَصَبَةِ ١٣٩٢: باب عصيدي ميرات

٣١٤٠٠ حَدَّ ثَفَا عَمْدُ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ تَأَمْسَلِمُ بْنُ إِلْهُ الْمِيْعَ ثَنَا وُهُمَيْتُ ثَنَا ابْنُ طَأَؤْسٍ عَنْ آيِيْهِ عَنْ إِبْنِ عَبَّانِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحِقُوا الْغُرَائِشَ بِأَهْلِهَا فَمَا بِثِي فَهُوَ لَآوُلِي رُجُل ذَكَرِ.

٢١٤٥: حَكَّ ثَمَا عَهُدُ بَنَ حَمَيْدٍ ثَا عَبُدُ الرَّذَا فَي عَنْ مَعْمَر عَنِ ابْنِ طَاوَّسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

تشريح:عصبه كي تعريف:

انہے کا ۲۱ دعفرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا الل فرائض کو ان کا حق ادا کرواور جون جائے وہ اس مرد کیلئے ہے جو طب ہے سب سے زیادہ قریب ہو۔

۱۱۵۵ الن عباس تي اكرم منافظ ساى كما اندوريث فق كرت ہیں۔ بیحدیث حسن ہے۔ بعض ماوی اسے این طاوس سے دواسیے والدياوروه تي اكرم مَوَا يُغِيِّم بيم سلا تقل كرتے ہيں۔

العصبة في اللغة: قرابة الرجل من جانب ايمه ويطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث-آ وأي كوه. رشته داری جوباب کی جانب سے ہو۔ اوراس کا اطلاق وا حدجمع غیرمؤنٹ سب برجوتا ہے۔

وفي الاصطلاح: من ليس له سهم مقدد صريح في كتاب الله ولاسنة رسوله ولا الاجماع بل يستحق مايقي من أصحاب القرائض عند وجودهم ويحزر جميح المال عدد عدمهم

عصبه کی اقسام: اس کی بنیاد کی طور پر دونشمیں ہیں۔(۱) مصبّبی: یعنی جن کامیت سے نسبی تعلق موتا ہے۔(۲) عصبہ بین ایعنی وه عصبه جن كاميت سے آزاوكرنے كاتعلق ہوتاہے۔ پھرعصبہ سى كى تين السام بيں۔

المصبراللسد (٢) مصربغيره - (٣) عصبرمع فيره يحرصداللسك عاراتسام إلى-

ا ـ جز والميت: مي بياء بوتا، يرابوتا ينج تك

۲۔اصل المیت: جیسے ہاب، داوا، پر دادادو پرتک

سے بڑ ماہیں: اے جز واصل قریب بھی کہد سکتے ہیں جیسے بھائی ،اوراس کے سیٹے۔

جز وجدہ:اس کوجز واصل بعید بھی کہدیکتے ہیں جیسے چیااوراس کے بیٹے۔

عصبينفسدكي تحريف وهي كل ذكر لاتدعل في نسبته إلى العيت انتي-(بي لاتكون الانطى واسطة بينه وبیسن السمهست ) یعنی بروه ند کررشته دارجس کامیت سندرشته جوزنے بیل کسی مؤمث کا داسط ندآئے۔ (اس تعریف کوعصب مفسد کی اقسام سے پہلے ذکر کرنا ہے عصبہ کے درمیان تقتیم کا ضابطہ،عصبات میں تقتیم کی ترحیب بدہوگی کہان میں سے اقرب کی موجودگی میں ابعد محروم رہے گامثلاً بیٹامیت سے بوتے کی نسبت اقرب ہے بیٹے کے ہوئے ہوئے بوتا محروم رہے گا۔

اسی طرح حقیق بھائی کی موجودگی میں علاقی بھائی محروم رہے گا۔ کیونکہ حقیقی بھائی کارشتہ ہاں اور باپ دونوں کی طرف سے ہاں وجہ ہے توی ہے جبکہ علاتی بھائی کارشتہ صرف باپ کی جانب سے ہے اس وجہ ہے کمزور ہے۔

عصب بغيره كى تعريف الهو كل انفى صاحبة فرص صارت عصبة باعمها - يعنى ذوى الفروش من سے برووعورت جواسية بھائی کی وجدے عصب بن جائے اور اس میں جا فتم کی عور تیں آتی ہیں۔

(۱) حقیق بنی ـ (۲) بوتی (۳) حقیق بهن (۴) علاتی بهن

ان جاروں میں سے ہرا کیک کوئنہا ہونے کی حالت میں نصف و دیا ووسے زائد ہونے کی حالت میں ووٹلٹ سلتے ہیں کیکن اینے بھائیوں کی موجود کی میں بیعصبہ بن جاتی ہیں۔

عصبہ بغیرہ ہوئے کی شرط:شرط یہ ہے کہ وہ مؤنث ذوی الفروض میں سے ہوائی صورت میں اپنے بھائی کی موجودگی میں عصبہ بے گی۔ پس وہ عورتیں جوزوی الفروش میں سے نہیں جی اور ال کے بھائی مصبہ ہول او وہ اپنے بھائیوں کی وجد سے مصبہ نہیں جی حبیبا کہ پھوپھی بچاک موجودگ میں عصبہیں سے کی بلکہ دیکرعصبات کی عدم موجودگ میں سارامال بچاکو ملے کا بھوپھی کو پکھنہ ملے گا۔ عصبه مع غيره: هو كيل انشي تنصيه عصبة مع انظبي إعداي ييني بيت كي درائت مين شريك و دعورتيل جودومري حصددار عورتوں کے ساتھ مل کرعصیہ بنیں ۔اور میدو ہیں۔

ا۔ حقیقی بھن ہے۔علاقی بھن۔ یہ دونوں میت کی بٹی یا پو تی کے مهاتھوٹل کرعصبہ بنتی ہیں اس ارشاونیوں کی وجہ سے کہ "أجعلوا الإخوات مع الهنات عصية"

حدیث باب میں عصبہ سے مراو: حدیث باب بیں عصبات بیں سے عصبہ بنف ہ کا بیان ہے۔

۱۳۹۳: پاپ دادا کی میراث

٢١٤٦: حفرت عمران بن حسين فرمات بي كدايك مخص رسول الله مَنْ يَجْفِعُ فِي خدمت مين حاضر جوا اور عرض كيا كرمير الوتا فوت ہوگیاہے میرااس کی مراث ش سے کیا حصب -آب مُنظم نے فرمایا تہمارے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ مگر جب وہ جانے لگا تو آب مَلَ يُخْرِّفُ إِن اسْتِ بلايا أور فرما يا تعبار بي ليها ورجعي جِمعن حصيه ے جنب وہ چلا میا تو پھر بایا اور فرمایا ۔ دوسرا چھٹا حصہ اُمل جن زائد ہے۔ بیعدیث حسن سج ہے۔اس باب میں حضرت معقل بن بیاز ﷺ بھی حدیث منقول ہے۔

١٣٩٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي مِيْرَاثِ الْجَدِّ

٢١٤٢: حَرَّقَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هُمَّام بُن يَحُمِل عَنْ تَتَاكَا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَاكَ ابْنِ عُصَيِّن قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّيْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ فَقَالَ إِنَّ إِبْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِيْرَاكُ فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ فَلَمَّا وَلِّي وَعَاهُ فَعَالَ لَكَ سُدُّسٌ الْحَرَّ فَلَمَّا وَلَّى وَعَاهُ قَالَ إِنَّ السُّنُاسَ الْأَخَرُلَكَ طُعْمَةٌ لِمِنَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِبَا ۗ وَفِي الْبَابِ عَنْ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارِد

تشريح: دادا كـ احوال ـ

انعامات ربّانی) کایه

میراث می دادا کا حصر بھی باب کے طرح بی ہے جس کی تنعیل حسب ویل ہے:

الغرض أمطلق وہوالسدس: بعنی میت کے بیٹے یا ہوتے وغیرہ کی موجود کی میں دادا کوسدس ملے گا۔ارشاد باری تعاتی ہے۔ ولايويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولدر

الغد ص والتعصيب معا: يعنى ذوى الفروض مون كى ويست حصدداريمى موكا اورميت كى فدكراولا وشهون كى وجست عصبہ بھی ہوگا۔ (جبیرا کہ حدیث باب میں ہے) اور بیاس مورت میں ہوگا کہ جب میت کے ورثا وہیں بٹی یا یوٹی وغیرہ

العقوا الغرائص بأهلها لمعا ابقيته خلأ ولى رجل ذكر (كارل) ترتدى يرجى يردايت الجى المح كذرى ـ العصصيب المسعم اليون الروتام تركه الحاريان مورت على وكاكريت كيون اور يون وغيره على کوئی بھی ندہو۔

حدیث باب کی تشریح علام مین اس مدین کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ میت سے در اوس دادااوروو بٹیال تھیں آپ نے دو تلث بیٹیوں کودیا اورسدس دادا کو دیااس طرح ثانان اورسدس کی تنتیم کے بعد کل ترکہ کاسدس چربھی باتی رہ کیا تو وہ دوباً رہ عصبہ ہونے کی وجہ سے دا داکو دیا۔ اس طرح دوسدس طار دوسدس کوجت کیا جائے تو آیک مکث بنتا ہے۔ شروع میں دادا کو آیک مکث بورا کا پورااس وجدے شدویا تا کرمعلوم موجائے کدداوا کا حصد ذوی الفروش مونے کی وجدے تو سدی ش ہےاور باتی سدی عصب مونے كى وجهست ويا وران كعصبه وفي كوان الفاظ ش بيان فرماياك "ان السدس الالحولك وطعمة"

مهاسم: باب دادي، ناني كي ميرات كربار مين ١٣٩٣: بَابُ مَاجَاءً فِي مِيْوَاثِ الْجَدَّةِ ٢١٤٤ : حفزت قبيصه بن ذويب كبته جين كدوادي يا تاني الوبكر" ٤٤/ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمُولَا اللَّهِ عُلَا الرُّهُونَ قَالًا الرُّهُونَ قَالًا کے باس آئی اور کئے گئی کریر ایونا یا نواسہ فوت ہوگیا ہے اور مَرْةً قَالَ تَبِيْصَةُ وَكَالَ مَرْةً عَنْ رَجُلٍ عَنْ تَبِيْصَةُ بْنِ وُوَيْبِ قَالَ جَاءَتِ الْجَكَّةُ أُمَّرُ الْأُمْرِ أَوَّأُكُمُ الْأُبَ إِلَى لَهَيُّ مجھے بتایا گیاہے کر آن مجید ش میرا کھی تن فدورے۔ حضرت ابوبكران فرمايا كماب الله مين تهارك اليكوكي حق نبيس اورند يَكْمِ فَقَالَتُ إِنَّ ابْنَ أَقُرَانًا ابْنَ الْنَتِيمُ مَاتَ وَكَذُ أُخْبَرُتُ می نے رسول الله مَا الله مُؤلِمُ كُونهارے بارے می كوئى فيصله وسيت أَنَّ لِنْ فِي الْكِتَابِ حَقًّا فَقَالَ أَبُو بَكُر مَا أَجِلُكُ فِي الْرَكَابِ مِنْ حَقٍّ وَمَا سَهِعْتُ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ہوئے سنا ہے تیکن میں لوگوں سے بوچھوں گا ۔ پس جب انہوں نے محابہ سے بوجما تو مغیرہ نے کوائی دی کے رسول اللہ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُطِّي لَكِ بشَيْءٍ وَسَأَسْنَكُ النَّاسَ فَشَهِدَ مَنْ يَعْلِمُ فِي إلى عِمثا حصد إلى معزت الويكر في يوجها كد الْمُؤْمِرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَتَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حبارے ماتھ کی نے بیصدیث تی ہے۔ کہا کہ محد بن مسلم أَعْطَاهًا السُّدُّ سَ قَالَ وَمَنْ سَيِعٌ ذَلِكَ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدُ ا نے رادی کہتے ہیں: پر حصرت ابو بکڑنے اس عورت کو جمااً بُنَّ مُسْلَمَةً قَالَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسِّ ثُمَّ جَاءَتِ الجَّدَّةَ حصددیا۔اس کے بعد دوسری دادی یا نانی ( بعنی اس دادی یا نانی الْأَخُرَى الَّذِينُ تُخَالِفُهَا إِلَى عُمَرٌ قَالَ سُفْيَاتُ وَذَا مَلِي فِيْهِ ک شریک ) حفرت عرا کے باس آئی ۔ سفیان کہتے ہیں کم معر مُعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَدُ ٱخْفَظْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَكِنْ

حَفِظْتُهُ مِنْ مَعْمَراتَنَ عُمَدَ قَالَ إِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُو لَكُمَا ﴿ فَرَبِرَى كَعَالِكَ مِ بِالفاظرياداُقُلَ كَتَامِينَ مَنْ مَعْمَراتَنَ عُمَدَ قَالَ إِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُو لَكُمَا ﴿ فَرَبِرَى كَعَالِكَ مِي الفاظرياداُقُلَ كَتَامِينَ مِنْ مَعْمَداً وَأَمِينَ وَآيَتُكُمُا إِنْفُرَدَتُ بِهِ فَهُولَهَا

> ٢١٤٨: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ ثَنَّا مَعْنٌ ثَنَا مَالِكٌ عَن ابْن شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بُنَ السُّحَاقَ بُنِ عَرَثُهُ عَنْ تَبِيْصَةٍ بُن ذُوَّيْبِ قَالَ جَاءَتِ الْجَكَّةُ إِلَى أَمَى بَكُرِ فَسَالَتُهُ مِمْرَاقًا فَقَالَ لَهَا مَالَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَالَكِ فِيْ سُنَّةِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فَارْجِعِيْ حَتَّى أَسَّالُ القَّاسُ فَسَأَلُ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رُسُولَ اللهِ طَائِثَةِ مُ أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَعَالَ هَلُّ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً فَقَالَ مِغْلَ مَاقَالَ الْمُفِيرَةُ بِنُ شَعْبَةً فَأَنْفَنَهُ لَهَا أَبُو بَكُرِ قَالٌ ثُمَّ جَاءَثِ الْجَنَّةُ الْأَخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلْتُهُ مِهْرَاتُهَا فَعَالَ مَالَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيَّ وَلَكِنْ هُوَ اللَّكِ السُّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَهُ عُتُمَا يَبِهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتُ بِ فَهُوَ لَهَا هٰذَا حَلِيْتُ حَسَنٌ صَحَيْحٌ وَهُو ٱصَحَّ مِنْ حَدِيثِ بْنِ عُمَيْنَةَ وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةً

زبری سے حفظانیس کیا بکہ معمرے کیاہے کہ حضرت تمڑنے فرمایا آگرتم ويؤول السبه وجاؤنو جعنا حصه بلاتم ودنول مين تنتيم وكالوراكرتم د ذوں میں ہے کوئی ایک اکیلی ہوگی اوس کیلئے چھٹا حصہ ہوگا۔

٨ ١٦٤ حفرت تعيصه بن دويب من سيروايت بي كما يك واوي حضرت ابوكرك ياس آئى اوراس فى است حصد مراث كامطالبدكيار آب في فرمایا الله کی کتاب میر تمهار بے لئے پیچنیس سنت رسول کے مطابق مجى تمهارے لئے پچونيس تم وائيں جلى جاؤ۔ ميں سحابر رام سے یوچیوں گا۔ پس مفرت ابو بکڑنے محلہ کرام ہے یوچھا۔ مفرت مغیرہ ین معبات عرض کیامی نی اکرم کی خدمت میں حاضر تفارآ ب نے وادى كوچىشا حصدول يا دهترت الويكرات قرماي تمهار سيساتحدكوني اورتيمي ہے۔ اس برحفزت تحدین سلمہ محرے ہوئے اوروی بات کی جومغیرہ فر ہا میکے تھے لیس مسترت ابو بکڑنے اس عورت کو جھٹا مصددے دیا ررادی کہتے میں کہ پھر ایک عورت حضرت عمر کے یاس آئی ادراین میراث طلب کی ۔ حضرت عمر نے فرہایا تمہارے کئے قرآن میں کوئی حصه مقررتين يبس ببي جيشا حصد بيسا أرتم وذول وارث بوتوبيد ونول کیلیمشتر که بوگا بورگرکوئی اکیلی موگی توبیه (چھٹا حصہ) ای کا موگاییہ حدیث حسن میچ ہے۔ ابن عید کی روایت سے بدزیادہ میچ ہے۔ اس ماب میں حضرت بربیرہ کے بھی روایت منقول ہے۔

تشريح: عربي زبان ميں دادي اور ناني دونوں پرجدو كا طلاق موتا ہے - پھرجدو كى دواقسام إيں-

أرجده ميحه ٣- حده فاسنده

جده صحیحہ: کینی وہ عورتیں کے میت سے رشنہ جوڑنے میں درمیان میں جد قاسد نہ آئے لینی درمیان میں تاتا نہ آئے۔ کیونکہ جد قاسد اس ذر كركو كيتري كرجس كاميت سے دشتہ جوڑنے ش مؤنث كا واسط آئے۔

جده صححه کی مثال: جیسے دادی ، بردادی ، تانی ، باپ کی تانی باپ کی برنانی وغیره-

حدہ فاسدہ: ووعورت کے میت کے ساتھ اس کارشتہ جوڑ نے میں درمیان میں جد فاسد بینی تانا کا واسطہ وجیسے بانا کی مال، تانا کی رادى، تا تاكى تانى دغيره ..

جدية الاحدى النبي تنخالفها: يعني اكر صفرت ابو بكرصدين كياس آف والعورت داوى تقى توحضرت عراك ياس ناني آئى - يا

**₩** 121° **¾** 

اگر يميلے نائى آئى تھى تواب مفترت مركے ياس دادى آئى۔

قال ان اجتمعتما فهو لكما وايتكما انفردت به فهو نهازاس يصعلوم بواكر في كي موجودكي ش بعدي محروم بوكي أمثلاً ال کی ماں اور داوا کی مال موجو و ہول تو مال کی مان کو چھٹا حصہ مطے گا اور داوا کی مال محروم ہوگ ۔

١٣٩٥: بَابُ مَا جَآءَ فِي مِيْرَاتِ الْجَدَّةِ مَعَ الْنِهَا

۱۳۹۵:باب باب کی موجودگی میں دادی کی میراث کے بارے میں ا ١١٤٩: حفرت عبدالله بن مسعود في في وادى ك بين كى موجودگی میں دادی کی میراث کے متعلق فرمایا۔ بید پہلی جدہ (دادی) تھی جے رسول اللہ ماللے نے اس کے بینے کے ہوتے ہوسئے چھٹا حصہ دیا جبکہ اس کا بیٹا زندہ تھا۔ اس حدیث کوہم صرف ای سند سے مرفوع جانے ہیں لبعض محابہ کرام نے بعض نے وارث نہیں بھیرایا۔

٩ ٢١٤٤ حَدَّثَ مَا الْحَسَنَ بِنَ عَرِفَةَ فَالِزِيدُ بِنَ هَارُونَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ مَسْرُونِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَالَ فِي الْجَلِّةِ مَعَ الْبِهَا إِنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةِ ٱطْعَمْهَا رَسُوْ لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُلُّسًا مَعَ ابْنِهَا وَابْتُهَا حَيٌّ هٰذَا حَدِيثُ لاَ نَعُرِفُهُ مَرُفُوعًا إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَقَلْ وَرَّكَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّةَ مَعَ أَيْنِهَا وَلَمْ يُورِ ثُهَا بَعْضَهِمِ..

تشريح: بيرمسّله مخلفَ فيه ہے ۔حضرت عثان على والى بن كعب وزيد بن ثابت ،سعد بن الى وقاص اور حضرت زيررضي الله عشم كے نزدیک میت کے باپ کی موجود گی میں دادی کوحد نہیں ملے گا۔ ادر یمی جاروں ائم کرام کا مسلک ہے۔

جبکہ حضرت عمر ، ابن مسعود ، ابوموی اشعری رضی الله عنهم کے نز دیک میت کی دادی میت کے باپ کی موجود گی میں وارث ہوگی ۔ان حضرات کامتدل حدیث باب ہے۔

الميكن اول آويدكه بيحديث منتضعيف إاور بيرجم ورعلاء كي جانب ساس كالخلف توجيبات بيان كي كئي جن -

جدہ ہے مرادمیت کی نانی ہے اور انہا ہے مرادمیت کی نانی کا بیٹا ہے لیٹنی میت کا ماموں اس صورت میں اگر ونگر در ثاء شہ ہوں تو نانی کوسدس ماتا ہے۔

مرا وتو دادی ہے کیکن میت کا باپ غلام یا کا فر ہوگا اس وجہ سے وہ حاجب کیس بنا۔

٣۔ آپ نے بطور تمرع داوی کودیا۔

شروع اسلام بين دادى كاباب كى موجودكى بين حصر مقرر تقابعد بين مسوخ موكيار

۱۳۹۷: باب مامول کی میراث

• ۴۱۸: حضرت ابوامامه بن سبل بن حنیف فر ماتے ہیں کیہ حفرت عمر بن خطاب فی نے میری وساطت سے حضرت ابومبیدة کونکھا کہ نبی اکرم سن پینے نے فر مایا جس محض کا کوئی دوست ندہور اللہ اور اس کا رسول منافیقم اس کے دوست

١٣٩٧: بَابُ مَا جَآءَ فِي مِيْرَاثِ الْحَال

١٢٨٠ حَرَقُنَا مِنْكُ أَرْنَا أَبُو أَحْمَدُ أَزُّيرِي ثُنَّا مُعْمَدُ عُنْ عَبِّدِ الرَّحُمْنِ بْنِ الْحَارِيثِ عَن حَكِيْمٍ بْنَ حَكِمُمِ ابْنِ عَبَّادِبْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كَتَبَ مَعِيْ عُمَرُ مِنَ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي عَبِيكَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ الْحَالَةِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

قَالَ اللّٰهُ وَدَسُولُهُ مَوْلَى مَنُ لاَ مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنُ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنُ لَا وَالِيثُ مَنُ اللّٰهِ فَاللّٰهِ فَاللّٰهِ بَيْنَ مَسَائِشَةٌ وَالْهِ فَعَالَمٍ بِيْنَ مَعَيْرُهُ وَاللّٰهِ فَا حَدِيدُتُ حَسَنٌ صَعَيْرٌ ﴿

٢١٨١: عَدَّرُفُنَ السَّحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرِ نَا ابُوْ عَاصِم عَنِ ابْنِ جُرِيْمَ عَنْ عَالِيهُ قَالَتُ جُرِيْمَ عَنْ عَالِيهُ قَالَتُ كَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثُ لَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثُ لَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثُ لَهُ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ عَائِشَةً وَاخْتَلَقَ فِيهُ اصَّعَالُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَرَّتَ بَعْضُهُمُ الْخَالُ وَالْخَالُ وَالْخَالَةُ وَالْعَمَّةُ وَالْعَلَمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَرَّتَ بَعْضُهُمُ الْخَالُ وَالْخَالَ وَالْخَالَةُ وَالْعَلَمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَورَتَ بَعْضُهُمُ الْخَالُ وَالْخَالَةُ وَالْعَلَمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَورَتَ بَعْضُهُمُ الْحَالُ وَالْخَالَةُ وَالْعَلَمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَورَاتُ بَعْضُهُمُ الْحَالُ وَالْخَالُ وَالْخَالَةُ وَالْعَلَمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَورَاتُ بَعْضُهُمُ الْحَالُ الْعَلْمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ 
ہیں اور جس کا کوئی وارث نہ ہواس کا ماموں اس کا وار تھے۔ ہے۔ اس باب ہیں حضرت عائش اور مقدام بن معدیکر ب ہے بھی روایات منقول ہیں۔ بیرحد سے حسن صحیح ہے۔

النه الشعلی الشعلیہ وسلم نے فرایا جس کا کوئی وارث ہے کہ رسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے فرایا جس کا کوئی وارث نہ ہواس کا ماموں اس کا وارث ہے ۔ بید عدی غریب ہے ۔ اس المحق راوی مرسل نقل کرتے ہیں ۔ اس سیلے میں صحابہ کا اختلاف ہے ۔ بیعض صحابہ کا اختلاف ہے ۔ بیعض صحابہ کرام رضی الشعنیم ، خالہ ، ماموں اور پھوپھی کومیراث دیے ہیں جبکہ اکثر علاء ' ڈوی الارصام '' کی وارثت میں ای حدیث پر عمل کرتے ہیں ۔ لیکن زبید بین طابت رضی الشد عنہ اس مسللے میں میراث کو بیت ولما ل

تشریخ : ذوی الارحام کی میراث کا مسئل مختلف نید ہے۔ جمہور صحابہ وتابعین کی رائے یہ ہے کہ ذوی الفروش اور عصیات کی عدم موجودگی میں ذوی الارحام کومیراث میں ہے حصد لے گا حضرت زید بن ثابت اور فقباء میں امام مالک وشافعی رخم مااللہ کے نزویک ذوی الفروض وعصیات کی عدم موجودگی میں ذوی الارحام کو حصرتیں ملے گا بلکہ ترکہ بیت المال میں جمع کرواویا جائے گاان حضرات کے دلائل حسب ذیل ہیں۔

سألت الله عزوجل عن ميراث العمر والخال فسارتي ان لاميراث لهما (الوواؤوءوأرطن) . جمهور كاستدلات:

## ارشاد بارى تعالى:

- ا- واولوا الارحام بعضهم اوالي ببعض
  - ۳۔ تر زری کی احادیث ابوات
- سل معترت عائشگا ایک روایت ہے این اعت اللومر معلو (بخاری)

## جہوری طرف سے فریق اول کے دلائل کے جوابات:

- ا۔ یہ روایت مرسل ہے اور مرسل روایت صحیح وحسن کے درجہ کی مرفوع روایات کے مقابلہ میں قابل استداؤ ل نہیں۔
- ۳۔ ۔ آپ کی چیش کرد ہ دلیل میں ماموں کے ساتھ جیا کا بھی تذکرہ ہے اور بیجا کوتو آپ بھی عصبات میں شارکرتے ہیں۔

# ﴿ أَبُوابُ الْفَرَائِضِ الْفَرَائِضِ الْفَرَائِضِ

# ١٣٩٤: باب جوآ دمي اس حالت میں فوت ہو کہ اس کا کوئی وارث نہ ہو

riAr: حضرت عائشٌ فرماتى بين كررسول الله مالي كاايك آ زاد کردہ غلام تھجور کے درخت سے گر کر مرکبیا ۔ آپ ملائیم نے فرمایا: ویکھواس کا کوئی وارث ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: كوكى نيس \_آب تَلَ فَيْرُ مِن فرمايا: تو يحراس كامال اس كى يستى والولكو دے وو۔اس باب ش حفرت بريده سے مجى ا حادیث منقول ہیں۔ بیصدیث صن ہے۔

يَمُوْتُ رَكِيْسَ لَهُ وَارِثُ ٢١٨٢: حَنَّاتُنَا بُثُنَا بُثُنَا يَرَيْدُ بُنُ هَارُّوْنَ دَاسُفَيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْأَصْبَهَا نِيَّ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَدْهَاتَ عَنْ عُرُوكَا عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ مَوْلَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٣٩٤: بَابُ مَا جَآءَ فِي الَّذِي

وَتَعَ مِنْ عِذُق نَخُلُوْ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ النُّبِيُّ الْنَظُرُوا هَلُ لَهُ مِنْ وَارِثِ مَانُوا الاَقَالَ فَادْفَعُوهُ إلى بَعْضِ أَهْلِ الْعَرِيةِ وَفَيِ الْبَابِ عَنْ بُرَيْدٌ ةَ هَذَا حَذِيثٌ حَسَنَ

تشریح ناصولاً اس مخص کے دارے حضور کیا اے خود منے السولاء لسدن اعتبی کے اصول کے مطابق ،اور بقول حضرت کنگونگا کے ا نبیاءاگر چیمورٹ نبیس ہوتے وارث ہوتے ہیں کیمن آپ نے تر کہ خوشیس لیا بلکہ سبتی والوں میں تقسیم فرمادیا۔

علامه عبدالحق محدث وہلوئ فرمائے ہیں کہ بطور صدقہ اور تبرع کے آپ نے اس طرح کیا ور نداصل تو بیقا کہ بیمال بیت المال جا تا اور پھر دہاں سے بطور استحقاق کے اس کے گاؤں والوں ہی کو ملتا اس لئے آپ نے فرمایا کہ ابتداء ہی اس کے گاؤل والوں کو دے دو۔

١٣٩٨ بَابُ فِي مِيْرَاثِ الْمَوْلَي الْاَ مُنْفَل

' ١٨٣: حَدَّثَنَا ابْنُ إَبِي عُمُرَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو بْنِ وِيْنَارِ عَنِ عَوْسَجَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلاَّمَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ يَدَءُ وَارثُنَّا إِلَّاعَبُها هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَغْطَاهُ النَّبِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيْرَاقَةً هٰذَا حَدِيثُ حَسَنَّ وَانْعَمَلُ عِنْدَ اهْلِ الْعِلْمِ فِيُ خِنَا الْبَابِ إِذَا مِّاتَ دَجُلٌ وَلَعْ يَتُوكُ عَصَبَةً آنَّ مِهْرَاتَهُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ-

۱۳۹۸: باب آ زاد کرده غلام کومیراث دینا

۲۱۸٬۳۰ : حفرت این عباس رضی الله عنبما فریاتے ہیں کہ عهد نبوی صلی الله علیه وسلم میں ایک شخص فویت ہو حمیا اس کا کوئی وارث نہیں تھا البندا کیک غلام تھا جے اس نے آزاد کردیا تھا۔آپ عجی نے اس کاتر کہای آزاد كرده غلام كووے ويا۔ بدعديث حسن ہے۔ اہل علم کے نز دیک اگر کسی فخض کا عصبہ میں سے بھی کوئی وارث نہ ہوتو اس کی میراٹ مسلما نوں کے بیت المال میں جمع

کرا دی جائے گی ۔

تشری کے: سوائے طاؤس ادرشری کے بیسٹلے تمام علماء کے درمیان ایماعی ہے کہ آزاد کردہ غلام اپنے آزاد کرنے والے کا وارث میں ہوتا بلکدالی صورت میں مال بیت المال میں رکھا جائے گا للبذا بہاں آپ نے بطور میراث اس کو مال نہیں دیا بلکداس کے غریب وستحق ہونے کی وجہ ہے تبرعاً مال اس کودے دیا۔ ۱۳۹۹: باب مسلمان اور کا فرکے درمیان کوئی میراث نہیں

٣١٨: حفزيت اسامه بن زيدرضي الله عند كيت بيل كدرسول الذُّصلِّي الله عليه وسلم نے قرما پامسلمان كا فركا اور كا فرمسلمان كا وارث نبیں ہوسکنا۔این الی عمر بسفیان سے اور دہ زہری ہے ای طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔اس باب میں حضرت جابر رضى الله عنه اور عبدالله بن عمرو رمنى الله عنه سي بهى احادیث منقول ہیں ۔ یہ حدیث حسن سجح ہے ۔معمر دغیرہ بھی زہری ہے ای طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ مالک بھی ز ہری ہے وعلی بن حسین ہے وہ عمر وبن عثالیّا ہے وہ اسامہ ین زید ﷺ ہے اور وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کیا مانند تقل کرتے ہیں لیکن اس میں ہالک کو وہم ہواہے ۔ بعض راوی عمرو بن عثان اور بعض عمر بن عثان کہتے ہیں ۔ جبکہ عمرو بن عثان بن عفان ہی مشہور ہے عمر بن عثان کو ہم نہیں جانة ۔ ابل علم كا اس صديث برعمل ہے ۔ بعض علماء مرقد كى میراث می اختلاف کرتے میں بعض کے نزویک اسے اس کے مسلمان دارٹوں کو دے دیا جائے جبکہ بھش کہتے ہیں کہا**س** کے مال کا کوئی مسلمان وارث نہیں ہوسکتا ان کی دلیل بھی حدیث ہے۔امام شافعی کا بھی بھی تول ہے۔

۲۱۸۵: حضرت جابر رضی الله عند سے روایت ہے کہ تمی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا دو دین والے آلیس بیس وارث تبیس ہو سکتے ۔ بیرصدیث غریب ہے۔ ہم اس صدیث کوصرف جابر کی روایت سے جانتے ہیں رحضرت جابر ا سے اسے این الی لیل نے تن کیا ہے۔ ١٣٩٩: بَابُ مَا جَآءَ فِي إِبْطَالِ الْمِيْرَاثِ بَيْنَ الْمُسُلِمِ وَالْكَافِرِ

٢١٨٣: حَدَّكَ اسْعِيدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ الْمَعْزُومِينُ وعَيْدُوكِ عِن قَالُو النَّاسُفُهَاكُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ﴿ وَتَفَاعَلِيُّ مِنْ حُجْرِنَا هُشَيْمٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنِ ابْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عَمْرٍ وَبُنِي عُثْمَانَ عَنْ لُسَامَةَ بْنِ زَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۖ وَكَالِيُّكُمْ قَالَ لَا يَوتُ الْمُسْلِمُ الْكَانِرَ وَلَا الْكَانِوُ الْمُسْلِمَ - حَدَّثَنَا الْنُ أَمَىٰ عُمَرَ ۚ ثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا الزُّهُرِيُّ نَحُوةٌ وَفِي الْبَالِ عَنْ جَابِر وَعَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَهَٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحَيْثُ هَاكُذَا رَوَالَّهُ مَعْمَدٌ وَغَيْدُواجِهِ عَنِ الرَّهْرِيِّ نَحْوَةٌ وَرُولَى مَالِكٌ عَنِ الزَّهُ رِيِّ عَنْ عَلِيّ ابْنِ حُسَّنُنٍ عَنْ عُمَدَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ السَّامَةُ أَنِي زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِ النَّبِي النَّبِي النَّالَةُ نَحْوَةً وَحَدِيثُ مَالِكٍ وَهُمْ وَهِمَ قِيْهِ مَالِكٌ وَرَوْى بَعْضَهُمْ عَنْ مَالِكِ فَقَالَ عَنْ عَمْرٌ و بْن عُثْمَانَ وَاكْتُرُ أَصْحَابِ مَالِكِ تَالُوا عَنْ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ د ، ودر روو دو ورود کرد. بن عفهان و عَمْر و بن عثهان بن عفان هو مشهور مِن وَکَرِ عُثْمَانَ وَلَا نَعُرِفُ عُمَرَيْنَ عُثْمَانَ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا الْحَرِيثِ عِنْكَ آهَلِ الْعِلْمِ وَاخْتَلَفَ آهْلُ الْعِلْمِ فِي مِيْرَاثِ الْمُورْتَدِّ فَجَعَلَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرٍ هِمُ أَمْالَ لِوَرَثَيْهِ مِنَ الْمُسْلِيشِ وَثَالَ بَعْضِهُمْ لَكُورُتُهُ وَرَبُّتُهُ مِنَ الْمِسْلِمِينَ وَاحْتُجُواْ بِحَدِيْثِ مُنْتَبَى مَنْ أَيْرَامُ لَاَيْدِتُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَهُوتَوْلُ الشَّافِعِيِّ-ابْن أَبِي لَمْلَى عَنْ أَبِي الزَّامَيْدِ عَنْ جَابِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَالَ لاَ يَتَوَكِّرُكُ أَهْلُ مِلَّتَيْنَ هَٰذَا حَبِينُكُ عَرِيْبٌ لاَ نَقُو نُهُ مِنْ حَدِيمُتِ جَابِرِ إِنَّا مِنْحَدِيْثِ ابْنِ اَبِي لَيْلي-

الفر الفر النص المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم

۔ تشریخ :اس سئلہ بیں تمام علاء کا اتفاق ہے کہ مسلمان کا فرکا دار دخیمیں ہوتا اور نہ ہی کا فرمسلمان کا دار دے مواقع معفرت معاذین جبل ، معفرت معاویہ دختی اللہ عنہما کے اور سعیدین المسیب اور مسروق کے کہ ان کے نزدیک مسلمان کا فررشتہ دار کا دار دہ معملا

ان معنرات کا استدلال ''الاسلام یعلو ولا یعلی منتبر ؒ ہے ہے لیکن جمہور کے نزد کیک اس مدیث کا تعلق ورا ثت ہے تین بلکساسلام کی نفسیلت و برتری ہے متعلق ہے۔

ای طرح اس بات برجمی اجماع ہے کہ مرقد مسلمان کا دارث نبیں ہوسکتا کیکن اس میں اختلاف ہے کہ مسلمان مرقد کا دارت ہوسکتا ہے یانہیں۔

ا ہام شافعی المام احمد رہید بن کیل وغیرہ حضرات فرماتے ہیں کے مسلمان بھی مرتد کا وارث نہیں ہوگا۔ (شرح مسلم للووی) صاحبین رقم ہما اللہ کے نزویک مسلمان مرتد کے وارث ہوگئے۔

لايتوارث اهل ملتين:

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ اسلام کے علاوہ دیکر مکتیں آیک دوسرے کی وارث ہوں گی یانہیں۔

امام شافعی اورامام ایوصنیفه فرمات بین که "الکفر حلة واحدة "کی وجدے تمام خدا بب چونکدایک بی ملت بین اس وجد سے ایک دوسرے کے وارث ہوئے۔

> عَنِ ١٨٦ عَنِ مَلَىٰ عَنَ مُسلَحُ عَلَقُ عَبِدًا يَلُمِ جِن : يَلُمِ حدر. قَالَ كَاتَل

• ۱۳۰۰: باب قاتل کی میراث باطل ہے

۱۳۸۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسل اللہ علیہ وسل اللہ علیہ وسل اللہ علیہ وسل ہوتا۔ بیر حدیث مسلی اللہ علیہ وسل ہے مسرف ای سند سے جانتے ہیں۔ آخی بن عبد اللہ بن ابی فردہ ہے بعض المل علم احاد یہ فال کرتے ہیں جمن میں امام احمد بن حفیل کرتے ہیں جمن میں امام احمد بن حفیل کرتے ہیں حدیث پر عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فل عمد اور قبل خطاء میں حدیث پر عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فل عمد اور قبل خطاء میں قاتل معتول کا وارث نہیں ہوتا لیکن بعض کے مزد کیک قبل خطاء میں خطاء میں وارث ہوتا ہے۔ امام ما لک کا کہی قول ہے۔

١٣٠٠ : بَابُ مَا جَآءَ فِي إِبْطَالِ مِيْوَاثِ الْقَاتِلِ الْهُ عَنِ الْهُ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَٰ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَاتِلُ لَايَرِثُ هَٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَاتِلُ لَايَرِثُ هَٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَاتِلُ لَايَرِثُ هَٰ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

تشريح: امام ما فك كيزو كي قبل خطاكي صورت بن قائل مقتول كادارث موكا\_

جبكه جمهورعلاء محرز ويك قمل عمد قبل شيرعمدا وقمل خطاسب كي صورت مين قاتل متنول كاوارث نه جوگا.

جمہور نے حدیث کےعموم پرنظر کی ہے کہ خواہ کو لی بھی قتل ہو حدیث کےعموم کی وجہ سے قاتل میراث سے محروم رہے گا اور عمل بالسبب ميں شاتو قصاص آتا ہے اور شدی كفارہ آتا ہے اس بناء پر جمہور الل علم كے نزز كيك قبل بالسبب كى صورت ميس قاتل مقتول كادارث بين كا\_

### ا ۱۲۴۰: باب شو ہر کی دراشت ہے بیوی کو ١٣٠١: بَابُ مَا جَآءَ فِيْ مِيْوَاثِ الْمَوْ أَةِ مِنْ دِيَّةِ زَوْجِهَا

٢١٨٧: حفزت معيد بن ميتب كهتم بين كه حفزت عمر رضی الله عند نے فرمایا دیت عاقلہ پر واجب الا داء ہوتی ہےاور بیوی شو ہر کی ویت کی وارٹ نہیں ہوتی ۔ اس پر فاك بن سفيان كا في ف أميس بنا يا كدرسول الشصلي الله علیہ وسلم نے انہیں لکھا کہ اشیم ضبانی کی بیوک کو ان کے شو ہر کی ویت میں ہے ان کا حصدو و۔ ٢١٨٤:حَدَّثَةَ عَنْيَهُ وَأَحْمَدُ بُنُ مَنِيْجٍ وَغَيْرٍ وَاحِدٍ قَالُوا نَا سُعْيَانُ ابْنُ عُمِينَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْعُسَيْبِ قَالَ قَالَ عُمَوُ الدِّيهَ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلاَ تَرَثُ الْمُرْأَةُ مِنْ دَيَّةٍ و زَوْجِهَا شَيِئًا فَأَخْبَرَهُ الصَّحَاكُ بِن سُفِينَ الْكِلاَبِي أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ تَعَيْزُمُ كَتَبَ إِلَهْوِ أَنَّ وَزَتِ الْمَرَءَ قَا أَشْهَمَ الضَّبَكِيّ مِنْ دِيةِ زَوْجِهَا هٰذَا حَدِيثُ حَسَنَّ صَحِيْعُ۔

تشريح زولا تيرك المعد أة من دية زوجها:حضرت عرابتداه ين ربوي كوخاوندكي ديت بيدهد ديينا كوقاك نديت -اس كي چند وجوہات ہوسکتی ہیں۔

دیت چونکہ شو ہر کے مرنے کے بعد ابت ہونی ہے اور موت سے نکاح ختم ہو جاتا ہے اس وجہ سے عورت کو دیت میں سے نیمی حصہ بیں <u>ملے گا۔</u>

کیجن موت کی صورت میں عورت جب تک عدت میں ہوتی ہے نکاح بہر حال باتی رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ دیت کا ثبوت عورت كى عدت يش عن بهو كا ...

ویت چونکه عاقلہ ہے ہی وصول کی جاتی ہے اور عاقلہ میں صرف ند کرا فراد شامل ہوتے ہیں عورتوں سے دبیت نہیں لی جاتی توشيه جوابه كاكه جب عورتول مصاديت لينيس جاتي توديت بين عورتول كاحصر بهي نه موكا-

مید بہر حال جو بھی ہولیکن جب ان کوخیاک بن مفیان کے حوالہ ہے ہیہ بات معلوم ہوئی کہ نبی کریم ہوئی ہے ان کے پاس خط بھیجا تھا کہ اشیم ضبائی کی بوی کوان کے شو ہر کی ویت سے حصد دیا جائے۔اس پر حضرت عمر نے اپنے قول سے رجوع فرمالیا۔

۲۰۴۰: باب میراث دارتول

کیلئے اور دیت عصبہ کے ذمہ ہے

٢١٨٨: حفرت الوجرية عدوايت بي كررسول الله سَالِينَا نے بنولمیان کی ایک عورت کے حل کے متعلق جو گر کر مرحمیا تھا

١٣٠٢: بَابُ مَاجَآءَ أَنَّ الْمِيْرَاتُ لِلْوَ رَثَةِ

وَ الْعَقُلَ عَلَىَ الْعَصَبَةِ

٢١٨٨:حَدَّثَنَا) تُتَيْبَةُ مَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدٍ، بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي هُرَيْرِةَ آثَّ رَسُّوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مان ایک ظام یالوغری دینے کا فیعله قربایا۔ پھروہ کورت جس کے جن میں یہ فیعلہ ہوا تھا۔ فوت ہوگئ تو نبی اکرم مٹافیخ ہے نے فربایا اس کی مقلقہ میراث بیٹوں اور خاوند کیلئے ہے۔ اور دیت اس کے عصب پر قلمی ہے۔ یونس نے بیرعد بہت زہری ہے انہوں نے سعید بن مسینب عَنِ ہے انہوں نے ابوسلمہ سے انہوں نے ابو ہریر ہے ۔ اور انہوں عَنِ نے رسول اللہ مُؤیڈ ہے اس طرح کی عدیث نقل کی ہے۔ اللہ مالک بھی بیرعد بہت زہری ہے وہ ابوسلمہ سے اور وہ ابو ہریرہ ہے۔ اللہ مالک بھی بیرعد بہت زہری ہے وہ ابوسلمہ سے اور وہ ابو ہریرہ ہے۔

عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَحْلَى فِي جَدِيْنِ اِمُواْقِ مِنْ بَدِي لِحْهَانَ مَعَلَيْهِ وَسَلَمَ تَحْلَى فِي جَدِيْنِ اِمُواْقِ مِنْ بَدِي لِحْهَانَ مَعْلَمْ مَنَّا بِغُرَّةِ عَيْدٍ اَوْاَمَةٍ ثُمَّ إِنَّ الْمُوْلُةَ الَّتِي تَحْفِي عَلَيْهَا بِغُرَّةٍ تَوُ فِيْتُ فَعَطٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ عَنِي الرَّهُونِ عَنِ عَصَبَيْهَا وَدَوْى يُونُسُ هَنَا الْحَدِينَ فَي الرَّهُونِ عَنِ الرَّهُونِ عَنِ النَّيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوةً وَرَوْى مَالِكُ عَنِ النَّيْمِ صَلَّى الله عَنْ النَّيْمِ صَلَّى الله عَنْ النَّهِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهً وَرَوْى مَالِكُ عَنِ النَّهِي صَلَّى الله عَنْ النَّهُ مِنْ النَّيْمِ صَلَّى الله عَنْ النَّهِي صَلَّى الله عَنْ النَّهِي صَلَّى الله عَنْ النَّهِي صَلَّى الله عَنْ النَّهِي صَلَّى الله عَنْ النَّهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ النَّهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ النَّهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ النَّهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ النَّهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ النَّهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ النَّهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ النَّهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَنْ السَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُونِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُه

نقل کرتے ہیں مجر مالک ، زہری ہے وہ سعید بن سینب ہے اور وہ بی اکرم مور نظام ہے بھی حدیث بیان کرتے ہیں۔

تشری : شان ورود : قبیلہ بنہ بل کے ایک فیم بنولیمیان میں ہے دوسوکنوں میں آپس میں اُڑائی ہوئی آیک سوکن نے دوسری حالمہ سوکن کے ہیٹ پر ماراجس ہے حمل ساقط ہوگیا اور بچہ مرگیا آپ کا اُٹھٹا نے اس مار نے والی عورت پر بطور تا وال کے آیک غرہ کا فیصلہ فر مایا یعنی ایک بردہ ( غلام یا یا بھی) اوا کرنے کا بھی دیا۔ پھر وہ عورت جس کا بچہ ساقط ہوا تھا وہ مرگئ ۔ تو آپ کا اُٹھٹا نے فرمایا کہ اس مرے والی عورت کی مصبہ پر لازم ہوگی۔ بیتفسیل اس مورت میں ہوگی کہ جب میں اڑھ نے بندھا ڈوجھا ، اور عقلها کی منمیر کا مرجع مظلومہ عورت ہو۔ اور آفری میر کی عصبہ بھا کا مرجع مظلومہ عورت ہو۔ اور آفری میر کی عصبہ بھا کا مرجع جانبے عورت ہوتو اس صورت میں سنی ہوگا کہ وہ جانبے عورت مرگئ تو حضور کے فرمایا کہ اس جانبے عورت مرگئ تو حضور کے فرمایا کہ اس جانبے عورت مرگئ تو حضور کے فرمایا کہ اس جانبے کی میراث تو اس کے بیٹوں اور شو ہر کو مطی جبکہ اس کی جانب سے دیت کی ادا نیکی اس کے عاقلہ پر ہوگی۔

پھر بیغرہ کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب بچہ مال کے بیبٹ تل میں مرکمیا ہو۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد مراتو اب کامل دیت آئے گی۔فقہا ونے اس نئمن میں کی صور تیل بیان فر مائی ہیں :

ا .... بچەزندە بىدا بوكرمراا درمال زندە بىتونۇن يچى كىمىل دىت داجىب بوگ .

ا۔ پچہمردہ پیدا ہوا اور اس کے فوراً بعد ماں کا بھی انقال ہو گیا تو اس صورت میں بچہ کی وجہ سے غرہ اور ماں کی وجہ سے دیت لازم ہوگی۔

۳۰ مال زنده بهادر بچدم ده پیدا بهواتو صرف غره واجب بوگار

۳۷ مال کاانتال ہو کمیا بچے زندہ رہاتو اب مال کی وجہ سے دیت کامل واجب ہوگی۔ (شرح مسلم للنووی)

١٣٠٣: بَابُ مَا جَآءَ فِي الرَّجُل

يُسْلِمُ عَلَى يَدَي الرَّجُلِ

٢١٨٩: حَدَّثَقَا أَبُو كُرَيْسٍ نَا أَيُوا مَامَةَ وَابِنُ نَهُمْ وَوَكِمْمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِيْنِ عُمَدٌ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

۳ مهما: باب وهمخض جو

کسی کے ہاتھ پرمسلمان ہو

۳۱۸۹: حضرت تمیم داری رضی الله عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ دسکم سے بچر چھا کہ وہ شرک ۔

جو سمی مسلمان سے ہاتھ پر مسلمان ہوگا اس کا کیا تھ ہے۔ آ ب سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کی زندگی اور موت کاسب سے زیاد استحق ہے۔اس حدیث کوہم مرف عبدالله بن وبب سے نقل کرتے ہیں بعض انہیں ابن موہب کہتے ہیں۔ ووقمیم داری سے نقل کرتے ہیں جبکہ بھٹی ان کے درمیان تبیعہ بن ؤویب کا ذکر کرتے ہیں ۔ يجي بن حزه اس عبدالعريز بن عرف لقل كرت موك تھیعید بن ذویب کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔لیکن میرے نز دیک بیسند متصل نبین بیعض افل علم اس حدیث برعمل كرتے بين جبكه بعض كا كهنا ہے كداس كى ميراث بيت المال میں جمع كرادى جائے ۔ امام شافعي كا بھى بمي قول ہے۔ان کا استداذ ل ای مدیث ہے ہے کہ 'اُنَّ الْسوَ لَاءَ لِلْمَنُّ أَغْتَقَ " حَنْ ولا واى كيليُّ من حِس ف آزاوكيا-۴۱۹۰: حفزت عمر دبن شعیب اینے والدادر دوان کے داراے نقل كرت بين كررسول الله من فيل في فرمايا أكر كمي فض في مس آزاد مورت یا باندی سے زنا کیا تو بچہ زنا کا موگا۔ ندوہ وارث موكا اورنداس كاكوكي وارث موكار ميرحديث ابن لهيعه کے علاوہ اور را وی بھی عمر و بن شعیب نے قش کرتے ہیں۔اہل علم كااى يرعمل ب كدولدانز نالية باب كاوارث نبيس موتا-

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن وَهُب عَنْ تَيَيهُم النَّاوَى قَالَ سَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ كَالْكُمْ مَ السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يُسَلِّمُ عَلَى لِ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّاتُكُمْ هُوَ ٱوْلَى اس بِمَخْمَاةُ وَمُمَا يَهِ لِمُنَاحَدِيثُ لَا نَفُرِفُهُ إِلَّامِنُ مِ الدَّادِيِّ وَقَدُ ٱذَّخَلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ عَبْدِ اللَّو بْن قَيِمْهَةَ بْنِ دُوَيْبِ وَهُوَعِنْدِى لَيْسَ بِمُتَّصِلَ وَالْعَمَلُ عَلَى مُنَا عِنْدٌ أَهُل الْعِلْدِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُجْعَلُ مِسْرَاتُهُ فِي يَمْتِ الْمَالِ وَهُو تَوْلُ الشَّانِعِيِّ وَاحْتَجَ بِحَدِيدُتِ النَّبِيِّ مُلْقَتِمُ أَنَّ الْوَلَا ءُلِمَنْ أَعْتَقَ-

٠٤١٩ ثَنَا قُتَيبَةُ كَالَيْنُ لِهِيْعَةً عَنْ عَمْرٍ وَبْنِ شُعَبْ بِعَنْ أَيْدُ عَنْ جَدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلِ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْآمَةٍ فَالْوَلَدُولَكُ زَمَّالاَ يَرِثُ وَلاَ يُورَكُ وَقَدُ رَوَى غَيْرَانُي لَهِيْعَةَ هٰذَا الْحَدِيثَتَ عَنْ عَمْر ويْنِ حُعَيْبٍ وَالْعَمَالُ عَلَى لَمَنَا عِنْدٌ آهُلُ الْمِلْدِ أَنَّ وَلَكَ الزَّنَا لَايُرِثُ مِنْ أَبَيْدٍ

تشريح: يهال مولى الموالات كى ميراث كے مسله كابيان باس كا مطلب بدب كدايك ايباقض جس كاكوكى رشته وار ند مودو دوسرے کے ہاتھ براسلام ببول کرے اوراس سے مکم کرآب میرے مولی (مجمعنی ذمددار) بن جا کیں اگر جھے سے کوئی ایسا کام

احتاف كنزديك عقدمعترب اوراس كي چندشرالكا بي-

اس غلام کا کوئی رشته دار نه بو به

وه مجبول المنسب بو\_ ۲

آ قادر غلام میں پہلے بیمعاہدہ طے ہو کرمرنے کے بعدولا وآ قاکو بلے گی۔

سرز دہوگیا جس کی دیت دیے پڑی تو دیت آپ کے ذمہ ہوگی۔اورا گرمیراانقال ہوگیا تو میری میراث کے حقدارآپ ہو کے تواس سار معامله كوعقد موالات كيت بين كما كردومرا فريق اس كوقبول كريدة وومولى الموالات كبلاسك كا-

ائمہ الماشے نزویک میعقد معتربیں ان کے زریک میتھم منسوخ ہو چکا آیت میراث کے ذریعہ ہے ادراس کے مال کو بیت المال میں جمع کیا جائے گا جہور کا استدلال 'الولاء لمدن اعتق کے ذریعہ ہے' <sup>دین</sup>ی ان *کے نز* ویک حدیث سے حصر مقصود ہے۔ كدولاصرف آزادكرنے دالے كے لئے باوركسي كے لئے بين ب

احنافكا استدلال ولكل جعلنا موالي مما توك الوالدان والاقربون والذين عقدت أيمانهم فاتوهم نصيبهم ترجمه: اور ہرا یے مال سے لئے جس کووالدین اور رشتہ دار چھوڑ جائیں ہم نے دارث مقرر کردیتے ہیں اور جن لوگوں سے تہارے عمید بند جے ہوئے ہںان کوان کا حصہ دو۔

اس آیت کی روشی میں معلوم موا کر اگر ور نا موجود میں تو مجرعقد ولا معتبر تیس اور اگر کوئی وارث ند بوا ورمیت نے کسی يعقدموالات كردكها بوتو مجراس صورت مين موني الموالات تن ميراث كاحقدار بوكار

احناف كي دوسرى دليل مديث باب بيجس من صفور في بيان فرمايا كه هو اولي الداس بمعياه ومعانه. جمہور کی ولیل کا جواب: الولا المن اعتق میں الف لام استغراقی نہیں ہے بین مصلب نہیں ہے کہ جو بھی ولاء ہوگی وہ آزاد کرنے والے کے لئے ہوگی بلکساس میں الف لام عبدی ہے۔ لیٹی وہ ولا وجواعثاق کی وجہ سے حاصل ہووہ آزاد کرنے والے کے لئے ہے اس سے اس ولا م کی فی نیس موتی جوعقد موالات اور قبول اسلام کی وجہ سے مور

ایست دجیل عساه بر ایر مسئله اجماعی ہے کہ زنا مرکی وجہ سے پیدا ہونے والی اولا دزانی کی وارث نیس ہوتی اور ندی وہزانی کے لئے مورث ہوتی ہے یعنی زاتی اس کاوارٹ بھی تیس بنآ۔ ہاں ولا الرناء کی ماں اس کی وارث ہوتی ہے اور وہ اپنی ماں کا وارث ہوتا ہے۔ (ف) ولدالزنادية باب كادارث نيس موتاليكن دوايي مال كادارث موتا بادرمال بحى اس كى دارث موتى ب(مترجم)

. مهم بهما: پاپ ولا وکا کون وارث ہوگا

ا ۱۳۹: حضرت عمرو بن شعبب اسيخ والدين اورد وان كے داوا سے لقل كرت بين كدرسول الله مظافية في فرمايا : ولا مكا ويني وارث موتاب جومال كادارث موتاب اس حديث كي سندقوى فيس ٢١٩٣: حضرت والله بن المقع رضي الله عند كهتي تين كدرسول النه صلى الله عليه وسلم في قرمايا كم حورت تين تركون كي ما لك ہوتی ہے۔اپنے آزاد کیے ہوئے غلام کے ترکے کی۔جس یج كواس فے اٹھا كر بالا موساس كى اوراس يى كى جے لےكر اس نے اپنے شوہر سے لعان کیا ادر اس سے الگ ہوگئ ۔ ب حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے تھ بن ترب کی دوایت سے ای سندے جانتے ہیں۔

٢١٩١: حَنْ يُكُنَّا تَتِيبَةُ نَاأَنَ لَهِ يَعَهُ عَنْ عَمْرُ وَبِن شَعِيبَ عَنْ المُهُوعَنْ جَيَّهِ أَنَّا رَسُولَ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَالَّ بَهِرِثُ الْوَكَاةَ مَنْ يَرْثُ الْمَالَ هٰذَا حَدِيثُ لَيْسَ إِسْفَادُهُ بِالْقُويِّ-

مِمُ ١٨٠٠ : بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ يَرِثُ الْوَلَاءَ

٢١٩٣: حَنَّ ثَعَا هُرُونُ أَبُو مُوسَى الْمُسْتَعِلِي الْبُعْدَادِيُّ تَنْهُ حُمَّدُ أَنَّهُ حَرَّبِ نَنْعُمُو بُنَّ رُوْبُةَ التَّقْلِيعُ عَنْ عَبِيدٍ الْوَاحِدِبُن عَبْدِ اللَّهِ بْن بُسُرِ الْبَصْرِيّ عَنْ وَاقِلَةَ بْنِ الْكَسْفَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُواَّةُ تُحُوزُ ثُلًا ثُةً مَوارِيْتَ عَتِيتَهَا وَلِيبُطَهَا وَوَلَلَ هَا الَّذِي لاَ عَنَتُ عَلَيْهِ هَٰلَهَا حَالِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ تَعْرَفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِيثِ مُعَمَّدِ بُن حَرْب عَلَى هٰذَا الْوَجْمِد

تشریح بیبال اس محض کی وراشتہ کا بیان ہے کہ غلامی ہے آزادی کے بعد اس کا انتقال ہوجائے اور اس کے ورثاء میں قریبی یا

بعیدی کوئی رشتہ دارموجود نہ ہوتو ایس صورت میں اس کوآ زاد کرنے والا اس کے مال کا وارث بنے گا۔اورا گرآ زاد کنند و زندہ نہ ہوتو اس کے ندکررشیتہ داروارٹ ہو کیلئے خواتین وارث ندہوگی ہاں آگر آ زاد کنندہ عورت ہی ہونو اس صورت میں وہ وارث ہوگی ارشاد نبوی معلی الله علیه وسلم ہے۔

ليس للنساء الولاء الاما اعتقل او اعتلى ما اعتقل او كاتين او كاتب ما كاتبن او ديرن او دير من ديرن. (الانتهاب) المرأة تحوز ثلثة مواريث عنيتها والقيطها الخر

لقیل معنی جس بچے کو عورت نے پڑا ہوایا یا اٹھا کراس کی پرورش کی۔

جمبورعا، وونوں کے نقیط اور ملتقط کے درمیان میراث جاری نہ ہوگی کیونکہ ان دونوں کے درمیان وراثت کے دو اسباب نسب داعمّاق میں ہے کوئی سبب بھی نہیں یا یا جا تا اس ویہ ہے بیدونوں ایک دوسرے کے دارث نہ ہو گئے ۔اورحدیث باب کوعلاء نے بیت المال کے مصرف رمحمول کیا ہے لین پرورش کرنے والی تورت غریب ہواس وجہ سے بیت المال میں جا کر بھی مال ای کےمصالح میں خرج ہوتا۔لہذا براہ راست ای کودے دیا جائے۔

ولدها التي لاعنت عنه : يعني ثو برنے حالمه يوي پرتهست لكا أن زناء كى ليكن كوابول كى عدم موجود كى كى بناء پراس تهست كو ابت شد کرسکا۔ دونوں کے درمیان قاضی کے سامنے لعان ہوا اور دونوں کے درمیان تفریق کر دی گئی۔ بعد میں بچہ پیدا ہوا اور تر کہ چھوڈ کر مر کیا تواس کی میراث اس کی مال کو ملے گی تہمت کی وجدہ اور پھراهان کی وجہ سے اس کا نسب باپ سے ابت نہیں ۔ ابتدا ماں بی

المسلا عيدي الارسي الي الي الراران كاب أكراسلاى عكومت قائم موقو مرف وال كورا وى محران حكومت ہوگی۔ (۲) اولا دکوفرائض اور قرآن یاک کی تعلیم دینے کی ترخیب دی تنی ہے۔ (۳) اسلام کا بیاحسان ہے کہ اس نے عورتوں کو ورا ثبت میں حصد دارینا یا گرچہ آج کل ہارے معاشرے میں اس کار داج نہیں ہے تگرعلاء کرام اور اہل تن کوحضور سَائِغِ کلی اس تعلیم پرضرور مگل کرنا جاہئے عورتوں کو درافت میں حصہ دار بنانے سے بہت می معاشرتی برائیاں جو پھیکتی ہیں ان کاسدّ باب ہوسکے گا۔ (٣) حقیق جمائی این بھائی کی میراث کا دارث ہوگا ، بین باب کی طرف سے دراث ہونے کے علاوہ بھائی بھی دوسرے بھائی کی میراث میں حق دار ہوگا۔ (۵) اولا دکو وراخت کی تقتیم میں مر د کا حصہ وعورتوں کے حصہ کے برابر ہے۔ (۲) دادا کے لئے بوتے کی میراث میں چھٹا حصہ ہے۔(۷)اہلخانہ میں میراث کی تقلیم کے بعد قرابت داردن کا بھی تن ہے۔(۸) جس کا کوئی وارث نہ ہو ہاموں اس کا دارٹ ہے۔(9) آگر کو کی بھی وارث نہ ہومیراث بستی والوں بٹر تقسیم کردی جائے گی۔(۱۰) آزاد کردہ غلام بھی میراث کا دارے ہو مکتا ہے بشرطیکہ ادر کوئی امید دار نہ ہو۔ (۱۱) مسلمان کا فرکی میراث نہیں یا سکتا جبکہ کا فرمسلمان کی میراث کا حق دارنہیں ہوگا۔ جبکہ مرتد کی میراث ٹیں اختلاف ہے۔ بعض علماءاس کے حامی ہیں جبکہ بعض علماءاس کے خالف ہیں۔(۱۳) قاتل کے لئتے کوئی میراث نبیس بُلّ عمد میں اس معالمے میں اتفاق ہے جبکہ قل خطاء میں بعض علاء کے مزد کیک دارث ہوتا ہے ۔ (۱۳) پیوی اگر شو ہر قبل ہوجائے تو دیت میں ہے حصد دار ہوگی ۔ (۱۴) جبکہ زیا ہے جنم لینے والا بچہ وارث نبیں ہوگا۔ (۱۵) عورت تین ترکوں کی ما لك بوتى بايك: آزاد كئة بوئ غلام كى رووم: اليخ تقيط كى رسوم: اس بيج كى جسكو كراس في اليئة شو جرسالعان كيامه



# آبُوَابُ الُوَصَايَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصيتول كم متعلق ابواب جو مروى بين رسول اللّه مَثَالَةً إُمْ

وصيت كالفظى معنى: وصايا وصية كى جن بجي عطايا عطينة كى جن ب-بيوصى الشن بأعر ب شتق بجس كالفظى معنى يأعر ب شتق بجس كالفظى

اصطلاحی آخریف نعو عهد عنص مضاف الی ما بعد الدوت اینی وصیت و وعبد فاص ہے جس کوآ دمی مرنے کے بعد انجام ویے کے لئے کہ جاتا ہے۔

وصیت کی منتقف صور تیں ہیں: ا۔وصیت صرف جائز امور بی کی جاستی ہے تا جائز امور میں دھیت کرنا جائز نہیں۔

- ۲ ورٹا وکومحروم کرنے کی نیت ہے کوئی وصیت کرنا موجب عذاب ہے۔ صدیث کے مطابق انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا
  ہے اور مرنے کے وقت ایسا کام کرجا تا ہے جوجہنم میں داخلے کا سب بن جاتا ہے اس لئے ورثا وکومحروم کر کے مرگیا تو یہ بھی
  اس دعید میں شاش ہوگا۔
- سا۔ لاوصیۃ لیوادیث کی بناء پرورائٹ کے حقدارا فراد کے لئے وصیت کرنا جائز نیس۔ مثلاً اولا و، والدین یاز وجہ وغیرہ کے لئے کی ٹی وصیت کالعدم ثار ہوگی۔
- سم ۔ حقوق اللہ اورحقوق العبادین سے جوحقوق زندگی میں اوائمیں کیے جاسکے ان کی اوائیگی کے لئے وصیت کرتا واجب ہے مثلاً تمازروزے ذمہ میں باتی ہیں یاکسی کا قرض دینا ہے وغیر وان امور میں وصیت کرنا واجب ہے۔
  - غیروارث رشتردار کے لئے وصیت کرنامتحب ہے۔
- ۱۷۔ فرمہ میں واجب امور کے علاوہ عام امور میں دصیت کرنامتخب ہے جبکہ الل ظوا ہر کے نز دیک واجب ہے وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔

كتب عليكم انا حضر احدكم الموت ان ترك خير رالوصية (الآية)

ان کا جواب ہے ہے کہ ایتدائے اسلام میں دصیت واجب تھی لیکن آیت میراث کے نزول کے بعداس کا وجوب منسوخ ہو ممیاا ب صرف استخباب باتی ہے۔

وصیت کی سکست : مسکت یہ ہے کہ انقد تبارک و ترال نے و نیاوی ساڑو سامان میں نار نئی طور پر انسان کو شیبت عنا فرمائی ہے انسان کے برئنس دوسری مخفوقات کوافقتیار نبیس و بااس عارضی ملکیت کی وجہ سے انسانوں میں باہم جھٹڑوں کی نوبت آ جاتی ہے۔اس وجہ سے جن لوگوں کے حق میں کوتا ہی ہوتی ہے ان کے لئے وصیت کر ہستھن ہے تا کہ مرتے مرتے تمام حقوق و واجبات سے

سیکدوش ہوکر د نیا ہے رخصیت ہو۔

# ۵۰۰۸: باب تهائی مال کی وصیت

۲۹۹۳: حضرت عامر بن سعد بن الي وقاعلٌ اينے والد سے روایت كرتے بين كديس نتح كمد كے سال بمار بوااور موت كے قريب بي مسيا رمول التدميري عميادت كيفي تشريف لاستاقو بيس فعرض كيايا رمول الشكيرے ياس بهت سامال بي ليكن ايك بني سے سوامير اكو كي وارث نیس کیا میں اس کیلئے سارے مال کی وصیت کردوں فرمایا خیس میں نے عرض کیا۔ کیا دو تبائی مال کی وصیت کردوں فرمایا حبیں میں نے مرض کیا۔ آ دھے مال کی فرمایانہیں۔ میں نے مرض كيار تباكي مال فروايا بال تباكي مال ماوريجي زياده بيمة المية وراه مومالدار چھوڑ كرجادكياس سے بہتر ہے كيود تك وست بول اور لوگوں کے سامنے باتھ پھیلائیں۔ تم اگر ان میں سے کمی برخرج كرو محقوضهين اس كابدلده ياجائ كان يبال تك كرتمها راايي يوى کوایک لقمہ کھلانا بھی تواب کا موجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس ن عوض كيايار مول الشكياض الي جعرت سن ويحي بعث كيار فرمايا میرے بعدتم رضائے الی کے لیے جوہمی نیک عمل کرد مح تمبارا مرتبہ بڑھے گا اور درجات بلند کے جائیں مے مشائدتم میرے بعد زنده رموادرتم سن بحيقوش نفع حاصل كرين ادر بجوتويس نقصان ا فعاكس ( محرآب نے دعافر مائی )اسماللہ مير سے مائل اجرت كويورا فريا اورانيس ايزيول كربل شانونا ليكن سعدين خوله كالمسوس ب\_رسول الله كان كے كمداى ميں فوت موجائے برافسوس كيا كرتے تھے ۔اس باب میں حضرت این عباس سے بھی روایت ہے۔ بیہ حديث مستح باور مفرت سعد بن الى وقاص من كى سندول س منقول بدال علم كاس رحمل بدكرة وى ك الي تبائل مال سد زیاده دمیت کرتا جائز نبیس بعض علمان تبانی مال سے کم کی دمیت كوستحب قمرارويا كيونكه بي اكرم في فرماياتها فيامال زياره بيد

١٣٠٥: بَابُ مَا جَآءَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالثَّلُثِ

٢١٩٣: حُدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهُرِيّ عَنْ عَامِرٍ بُنِ سَعْدِ بُنِ اَبَى وَقُناصِ عَنْ آبَيْه قَالً مَرضُتُ عَامَ الْغُتُحِ مَرَضًا اَشُغَيْتُ مِعُهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَالِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُلِي فَعُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِنِي مَالًا كَثِيهِرَّا وَكَيْسَ يَرِ ثُيني إِلَّا الْهَيْعِيُّ فَأُوْصِينُ بَمَالِينٌ كُلِّمٍ قَالَ لَا قُلُتُ فَقُلُفَيُّ مَالِيْ قَالَ لَا قُلُتُ فَالشَّطْرُقَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَيْهُمْ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنُ أَنُ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَاتَّكَ لَنْ تُعْفِقَ نَغَقَةُ إِلَّا أُجِرُتَ فِيهُا خَتَّى اللُّقَيَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَلُفُ عَنْ مِجْرَتِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُعَلَّفَ مُعْدِي نُنَعْمَلَ عَمَلاً تَرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدُتَ بِهِ رَفْعَةً وَدَرَجَةً وَلَعَلَّكَ إِنْ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَلِعَ بِكَ ٱلْمُواَمُّ وَيُحْشَرَّبِكَ اعْرُوْنَ اللَّهُمَّ آمْسَ لِأَ صْحَابِي هِجْرَتُهُمُ وَلاَ تَرَدُّهُمُ عَلَى أَعْقَابِهِمُ لَكِنَّ الْمِنَائِسُ سَعْدُ بْنُ عَوْلَةَ يَرْثِنِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ فَيْفِي الْبَابِ عَنِ أَيْنِ عَبَّاسِ هُذَا حَدِيثُ حُسَنَ صَحَيْحٌ وَقَدْرُونَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرٍ وَجُوعِنْ سَعْدِ بَنِ أَبِي وَتَّامِ وَالْعَمَلُ عَلَى هُذَا عِفُدُ أَهُلِ الْعِلْدِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلدَّاجُلِ أَنْ يُوْصِي بِأَكْثُرُ مِنَ الثُّلُثِ وَقَدِ اسْتَحَبَّ بَغْضُ ٱهْلَ الْمِلْدِ النُّ يَعَقُعَنَ مِنَ الثُّكُثِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالثَّلُثُ كَثِيرٍ-

تشرت عند البغت عناه ظامن جزَّر مات مين كه يهال الفتح كربجائ صحح عام جمة الوداع بيادرا كثرروايات مين يبي وارد موا ہے۔البت سفیان بن عیبیزرحہاللہ فرماتے ہیں کہاس سے فتح کمہمراد ہے۔

الهس يد ثعبي الا ابعتي: اس وقت توصرف ايك بين تني كين جب ان كاانقال مواتو جار بيني بهي تنه يكونكما ب كوصال كربعد ا کیا طویل عرصہ تک حیات رہے۔ حضرت عمراور حضرت عثان رضی الله عنها کے ذیانے میں گورٹر رہے۔ مروان بن تھم کے دور میں 🛮 ۵ یا ۵ ہجری میں انتقال ہوا۔ لیعن آپ کے وصال کے بعد بھی تقریباً ۲۵ برس حیات رہے۔

والثلث كثيد: مديث كاس جمله كي وجهت على من لكهاب وهيت ثلث بيم كسي قدركم بس كرنا بهتر بي

اس سے میمی معلوم ہوا کہ بھٹ سے زائدا مروصیت کی تو نافذ نہ ہوگی ہاں امر تمام ورثاء عاقل اور بالغ موں اور ومورث کی دمیرے کورضامندی کے ساتھ ٹکٹ سے زائد میں بھی تا فذ تر اردیں تو اس صورت میں امام ایوحنیفہ اورامام احمد بن طنیل دحمہما اللہ کے زو بک تکث سے زائد میں بھی تا قذ ہوگی۔ جبکہ امام ہا لک وشافعی رحبہ اللہ کے نزد بک اس صورت میں بھی نا فذنہ ہوگی۔ علت بيارسول الله: أخلف عن هجوتي: يل نے عرض كيايارسول الله! كياش الى جحرت سے چيچيده جاؤل گا؟ مطلب بيرے كه ' اینے شدت مرض کی وجہ سے میں تھے کہ میری موت کا دفت قریب ہے اور اگر مکہ میں ہی موت آگئی تو جمرت سے پیچھے رہ گیا اس کا بیہ مطلب ہر گزنہیں کرآپ نے ہجرت ہی نہیں فرمائی بلکدیدین کی طرف آپ کا ہجرت کرنا معروف ومسلم ہے بلکد مطلب یہ ہے کہ چونگهاب دالی مکه بی قیام پذیرین کمین اس دوران میراانقال موجائے توشی جرت ہے بیجیے ہی تدرہ جاؤں۔ لمكن البيانسين سعدوب عوليه: بعض علماء كنزو يك انهول نے مكه بين جرت بئ نبيس كي اور مكه بي ميں ان كا انقال ہو كيا اس صورت ٹیں آپ کا بقسوس فر مانا طاہر ہے۔ جبکہا کثر علما و کے نز دیک انہوں نے بھرت کی تھی لیکن واپس مکدآ کران کا انتقال ہوا مالواز

#### ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية:

° راه کرم آب نے ایسافر ماہا۔

اس ہے معلوم ہوا کر بعض اعمال انتہائی وزنی ہوتے ہیں خواہ وہ نیکیوں کی قبیل ہے ہوں یابرائیوں کی قبیل ہے۔اللہ تعالی کوا پی مخلوق بہت پیاری ہے محلوق کی حق تلقی کی وجہ سے ساری زندگی کی تیکیاں برباد ہوسکتی ہیں ۔ (اللهد احفظانا معه) ٣٠١: بَابُ مَا جَآءَ لِي الْحَبُّ عَلَى الُوَصِيَّةِ ۲ ۱۹۰۰: باب وصیت کی ترغیب

٢١٩٣ حَدَّثُ ثَمَّا أَبْنُ أَبَى لَا شُغْيَاتُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ لَانِعِ عَن ١٩٥٥: حضرت اين محر بروايت ب كدرسول الله مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي أَبُنِ عُمَدَ كَانَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاحَقُّ فرمایا کوئی مسلمان جس سے پاس وصیت کے لیے مال ہوتو أَمْرِهِ مُسْلِمِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَكُهُ مَايُونِي فِيهِ إِلَّا وَ وَصِيَّاتُهُ اے لازم ہے کہ دورا تیں بھی اس حالت میں نہ گزارے کہ اس کے باس وصیت کمھی ہوئی نہ ہو۔ بیرحدیث حسن میچ ہے۔ مَكْتُوبَةً عِنْدَةً لِمَنَا عَدِينَتُ خَسَ صَحِيْةً وَتَدُدُونَ عَنِ ز ہری اے سالم سے وہ این عمر سے اور وہ نبی منافیظ سے اس الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَنِ اللَّهِ عَنِي اللَّهِ عَنَوْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

طرح تقل کرتے ہیں۔

تشرح عامن مسلعه يهيت ليلتين بعض روايات مين ليلة اليلتين كالفظ ہے مقصود يبي ہے كروميت لكھتے ميں آسابل ندبرتے ــ

اس متم کی احادیث کی روشنی میں المی خواہر نے بیموقف اختیار کیا کہ وصیت کرنا واجب ہے۔ لیکن جمہور اہل علم کے نز دیک ومیت کرنامتخب ہے ہاں اگر حقوق واجیہ ذمہ میں ہول تو پھرا کی صورت میں دھیت واجب ہے۔

كجرجمهورعلاء كحزويك وصيت صرف لكهه ليناكا في نبيس بلكه اس يردو كواه بهي قائم كيئة جاكيل جبكه امام مجمه بن نصرالمروزيّ سكيته جي حديث كے ظاہرے يبي مغبوم موتاب كم صرف لكے ليتا بھي كافي ہے كواہ بنا تاضروري نہيں۔

- ٤٠٠٨: باب رسول الله مَا يَثْنِظُم نِهِ وصيت بيس كي ٢١٩٧: طلح بن مصرف كبترين كه شرائ في الدفئ س بوجها كدكيا رمول الله مَنْ يُحْرِّمُ في وميت كي تقي ؟ انبول في فر ما یا نہیں . میں نے یو جھا بھرومیت کیے تھی می اور آب ما اینیم فَ لَوْكُول كُوكِياتِهُم ويا؟ فرما ياكه نبي أكرم مَرَافِينَ في فالله تعالى كي فرما نبرداری کی وصیت کی تھی۔ بیدهدیث حسن سمج ہے۔ ہم اس حدیث کومرف مالک بن مغول کی روایت سے جانتے ہیں۔

٤٠٠٧: بَابُ مَاجَآءَ أَنَّ النَّبِيُّ مُؤْتِثِ لَمْ يُوْص ٢١٩٥: حَدَّثَتَمَا أَحْمَلُ بُنُ مَنِيْعٍ ثَالَيُّوْ قَطَن نَامَالِكُ بْنُ مِغُولِ عَنْ طَلْحَةَ بْن مُصَرِّفِ قَالَ تُلْتُ لِإِبْنِ أَبِي أَدُّني أَوْضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قُلْتُ وْكُمْفُ كُتِبَتِ الْوَصِيَّةُ وَكَمْفُ أَمَرَ الثَّاسُ قَالَ أَوْطَى مِكِتَابُ اللهِ تَعَالَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحَيْمٌ إِلَّا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ مَالِكِ بْن مِغُولِ.

تشریج: مندرجہ بالا حدیث کے معلوم ہوا کہ آپ ڈائیڑ کے دنیوی وسیتیں تیں فرما ئیں بلکہ دینی وسیتیں فرمائی ہیں۔ دنیوی وسیتیں چونکہ مال وغیرہ میں ہوتی ہیں اورانمیاء جو مال چھوڑتے ہیں وہ میرات میں تقسیم نہیں ہوتا بلکےصد قد ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد نبوی ہے "كانودت ماتد كنا صدقة" اس وجدي ونيوى اموريس وصيت تبيل فرمائي بلكددي اموريس وصيت فرمائي -

قال اوصى بكتاب الله: اس سعمراد باتوحفوف في كمايفرمان بر

تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوف كناب

لیعنی میں تم میں ایسی چیز چھوڑ ہے جار ماہوں اگرتم اس کومضبوطی ہے تھا م کو سے تو تبھی گمراہ نہ ہو گے اور وہ اللہ کی کماپ

۔ یااس سے مراد یہ ہے کہ کمآب اللہ کومضوطی سے تھاسفا وراس کے احکامات پر کار بندر سننے کی وصیت فرمائی آپ کی دیگر

سے مسلم وغیرہ میں روایت ہے کرآ سے <del>اُلائل نے</del> بیدومیت قرمانی۔

لايبقين يجزيونا العرب ديدان

جزيره عرب مين وودين باتي نبيس رين جيابيس يعن وين اسلام بي كاغليه اور بول بالا موما جا ہے .

اجيزوا الوڤد يتحو مأكنت اجيزهم به

وفووكوا ين شرا نظ كے ساتھ اجازت دوجن شرا نظ كے ساتھ ميں آئيں اجازت ديا كرتا تھا۔

الصلوة وما ملكت ايمانكم

نماز کااستمام رکمنابه اوراینے ماتحتوں کے حقوق کا خیال رکھنا ۔

٨١ كا الوصايا

اخوجوا الد بود من جزیرة العرب میودکو بریم عرب سیه تکال دو -میری قبر کوعیدگاه مت بنانا به دفیره و لک به

٨٠/١٨ بَابُ مَاجَآءَ لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثِ ٢١٩٢: حَذَّ ثُنَا هَنَّادٌ وَ عَلِيٌّ بْنُ حُجْر قَالاَ نَا إِلْمَاعِيلُ بْنُ عَيَاشِ نَا شُرَحُبِيلُ بِنَ مُسْلِمِ الْخَوْلَالِي عَنْ اَمِي أَمَامَةَ البَّاهِلِي قَالَ سَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُولُ فِي مُحُطْبِيِّهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَكَاءِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَّدُ أَعْطَى كُلَّ دِيْ حَلِّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةً لِوَارِثِ ٱلْوَلَدُ لِلْقِرَاشِ وَزِلْعَاهِ وِالْعَجَرُ وَحِسَالُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَمَن ادَّعْي إلى غَيْراَيْهُ وَانْتَعْي إلى غَيْر مَوَالِيْهِ نَعَلَيْهِ لَعَنَّهُ اللَّهِ التَّا بِعَةُ إِلَى يَوْمَ الْقِيلَةِ لاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْكِ زَوْجِهَا وَيْمَلَ يَارَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالٌ وَالْ الْمُضَلُّ أَمُو الْمُنَاوَلَتُالُ الْمَارِيَّةُ مُوَالَّةٌ وَالْمِنْحَةُ مُردُودةً وَالدِّينُ مُتَّضِينًا وَالزَّعِمْ عَارِمٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْد وبُنِ حَارِجَةَ وَانْسِ بُنِ مَالَكِ هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ وَقُلُ رُوِيَ عَنْ أَبِي أَمَامَةً عَنِ النَّبِي مَزَّيْنِكُم مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْوِ وَدُوَايَةُ إِسْمَاعِيْلَ بَن عَيَاشَ عَنْ أَهْل الْعِدَاقِ وَأَهْل الْبِعِجَازِ لَيْسَ مِنَاكَ فِيهُمَا تَغَرَّفُهِ لِاَنَّهُ رُوكَى عَنْهُمْ مَنَا كِيْرَ فَدَوَالِيَّهُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ اَصَعَّ طَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ إِنْ إِسْمَاعِيلَ سَمِعْتُ أَحْمَدُ ابْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ قَالَ احْمَدُ بِنَ لَلْهُ إِلْسَامِيلُ بْنَ عَيَّاشِ أَصْلَهُ بَدَّ لاَّ حَدِيثًا مِنْ يَقِيَّةً وَ لِبَوْيَةَ أَخَارِيثُ مَنَا كِيْرُعَنِ الثِّقَاتِ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ يَتُولُ سَمِعْتُ زَكَرِيَّا ابْنَ عَدِيْ يَتُولُ قَالَ اَبُوْ إِسْحَاقَ الْغَزَارِيُّ خُنْدُوا عَنْ بَنَّيَّةٌ مَاحَنَّكُ عَنِ الثِّقَاتِ وَلَا تَنَاخُذُواْ عَنَّ إِسْمَاعِيْلَ بُنِ عَيَّا ثِينَاكُ فَا عَنْ عَيْنِ

الثِّقَاتِ وَلاَ غَيْرَ الزِّنَّاتِ.

۱۴۰۸: باب دارث کیلئے وصیت نہیں

١١٩٥: حضرت الوامام والعلي كيتم مين كهيس في جمة الوداع كم موقع بررسول الله مُؤلِين كا خطيسنا .آب مُؤلِين في قرمايا الله تعالى في بر وارث كيلي حصد مقرركر دياب دائبذا أب كس دارث كيلية وميت كمناجار غيس بجيصاحب فراش كاب اورزاني كيلية بقرب الناكا حساب الله تعالى يرب-جوآدى اسخ باب كعاده كمى اوركا وهوى كرب يائية أتاتك علاده كمي اوركي طرف نسبت كريساس برقيامت تک انٹد تعالیٰ کی لعنت مسلسل برتی رہے گی عورت خاد ند کی اجازت كر بغيراس كر ككرے فرج نذكرے عرض كيا حميا يارسول اللہ مؤاثينم كالماجح أبيس فرايا كعاناهار يرسب الون متأنفل ب- مجرقر مايا مائني ہوئي چيزاوردوره كيليے ادهار اليے ہوئے جانورداليس كے جاكيں اور قرض اوا کیا جائے اور ضامن اس چیز کا ذمہ دارہے جس کی اس نے حانت دی ہے۔ اس باب میں حضرت عمرو بن خارجہ " اور انس بن مالک سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیصدیث حسن سیج ہے۔ اور ابوامامٹ ادر سندوں سے بھی منقول ہے۔ استعیل بن عیاش کی اہل عراق اورالل حجازے دہ روایات تو ی نہیں جن کفل کرنے میں دہ مفرد میں ۔ کیونک انہوں نے منکرروایتین نقل کی ہیں رجبکدائی الراشام سے نقل کروہ اماديث زياده ميح بين فحربن أملعيل بخاري يهجى يي كيتي بين احمدين حن ، ہور بن خبل نے قل کرتے ہیں کہ اسٹیل بن عیاش بقید ہے زیادہ صبح ہیں کیونکہ ان کی بہت ہی احادیث جو وہ اُقتہ رادیوں سے نقل كرية بين محرين عبدالله بن عبدالرطن، ذكريا بن عدى ساوره وابو آخل فزاری نے قل کرتے ہیں کہ بقیہ ہے دہ صدیثیں لے اوجودہ ثقات ے روایت کرتے ہیں لیکن اسمعیل بن عمیاش و شات ہے روایت كرس باغيرتن مندے ان ہے كوئى روايت نياور

٢١٩٨: حفرت عمرو بن خامجة ، دوايت ب كدرسولي الله سَلْ عَلَيْهِ نے ایک مرتبہ اپنی اوٹنی برسوار ہوکر خطاب فر مایا۔ میں اس کی گرون کے نیچے کو اتفادہ دیجالی کررہی تھی اوراس کالعاب میرے کندھول ك ورميان كرربا تقامين تي سناآب مَنْ الجَيْز في فرمايا الله تعالى نے برحق دارکواس کاحق وے دیا۔ پس دارث کیلئے وصیت تہیں۔ کڑ کا صاحب فراش کا ہوگا ( بعنی جس کی وہ بیوی یا باندی ہے ) اور زانی کیلئے پھر ہیں۔ بیعد یمٹ حسن سمجھ ہے۔

٢١٩٤: حُكَّ ثُنَا تُعَيِّبُهُ كَا أَيُّو عَوَانَةَ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ ثَهُو بُن حَوْشَيٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ عَنَمِ عَنْ عَمُرو بَن خَارَجَهَ أَنَّ النَّبُّيِّي صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّو لَّحَطَبَ عَلَى نَأْتَتِهِ وَأَنَّا تَخْتَ جِرَانِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا وَاِنَّ لَمَا بَهَا يَهِ مِلُ بَيْنَ كَتِنَفَّى فَسَيِعْتُهُ يَكُوْلُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَعْطَى كُلُّ دِي حَقّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَكَدُّ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِدِ الْحَجَرُّ هٰنَا حَدِيثُ حَسَّ صَعَيْعٍ.

تشريح زبانه جابليت من ميت كي دهيت براوزي طور يركمل كياجا تا تفادهيت كيلية كوئى قاعدد دخيا بطاع قررنه قعاليك دوسر سي خلاف وميت کر کے باہم ایک دوسرے کونقصان بہنچایا جا تا تھا بھی قریب رشند دار محروم کردیتے جاتے بھی دور کے رشند داروں سے صرف نظر کر لیاجا تا۔

دین اسلام نے ان تمام جابلانہ خراقات کوروکرتے ہوئے میراث کے تواعد وضوابط بیان کینے کہ کون ہے رشتہ وارورا ثت کے حقدار ہوئے اورکون محردم کریں ہے۔ چھرزیادتی کے سدیاب کے لئے مزید رینکم تازل فریایا کہ "لاوصیة اوارث" کے جس رشتہ وارکو ورا ثبت میں حصیل رہاہے بھروصیت کے ذریعہ اس کونواز دیا جائے اور و گیرسٹخٹین کومحروم رکھا جائے بیرمراسر بےانسانی ہے اس لئے ضابطہ تقرر ہوا کہ وارث کے لئے وصیت معتبر نہ ہوگ بلکہ اس کا حصہ میراث مقرر ہے اس میں سے اس کو سلے گا۔ اور غیر ور فاء کے لئے ایک تہائی مال سے وصیت کی اجازت دے دی گئ۔

#### ٥٠ ١١ يَابُ مَاجَآءُ يُبِدُأُ

#### بالذَّيْن فَبْلَ الْوَصِيَّةِ

٢١٩٨ حَدَّثُنَّا أَبُنِ أَبِي عُمْرَكَا سُنْيَانُ بِنُّ عُيَيْتَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَ الِنِي عَنِ أَحَارِثِ مَنْ عَنِيٍّ آتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ قَصْلَى بِالذَّيْنِ قَبْلُ الْوَصِيَّةِ وَٱنْتُعْرَ تَقُرُفُنَ الْوَصِيَّةَ قَبِّلَ "لدَّيْنَ وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ عَامَّةٍ أَهْلَ الْمِلْمِ أَنَّهُ يُبُدِّلُ اللَّذِينَ قَبُّلَ الْوَصِيَّةِ

#### ۱۴۰۹: باب قرض وصيت سے پہلے ادا كياجائے

۲۱۹۹: حضرت منی رضی الله عند قرمات میں کدرسول الله صلی الله عليه وسلم نے قرض وصیت سے پہلے اوا کرنے کا تھم دیا۔ جَبُرتم لوگ قرآن میں وصیت کو بہلے اور قرض کو بعد میں پڑھتے ہوں عام علاء کا اس برعمل ہے کہ وصبت سے پہنے قرض دیا جائے۔

تشرَّت كي اس حديث كي تشريح يميل كذريكي أب كدبيان على توصيت كومقدم كياس وجهات كي لوك وصيت كي بوراك الي عمل تسالل بریتے ہیں اور بیت ولال نے کام لیتے ہیں لیکن عملاً اوا لیکل کے سوقع پر پہلے قرض اوا کیا جائے گااور پھریہ کہ قرضدا را پنا قرض وصول كري ليت إلى جبك وصيت مع معالله على موسى أرسخ لئ وصيت بإعملورة مدكرا لامشكل كام بوتا ب كداس كوابيا مال سطنه والا موتا ہے جوابھی تک اس کی مک میں آیا بی نہیں تواب ما تگنا مشکل ہوتا ہے جہر قرش کا مال این جیب سے تکل کرووسرے ک جیب میں میا چکا ہوتا ہے ای لئے قرض فواہ قرض کا تقاضا کرنے میں عارمحسوں تبیش کرتا جبکہ مشروض فواہ سے بسا کہ پھرتا ہے بیخی قرض کی ادا کی کولوگ اینے ذرمینجھتے ہیں جبکہ وصیت کے معالمہ میں ایسائمیں ہوتا اس وجہ سے وصیت کی اہمیت کے بیش نظر بیان میں تو وصیت کومقدم کیافیکن اوا میگی کے وقت وسیت سے بیلے میت سے مال میں سے قرض اوا کیا جائے گا۔

#### الله الوَصَايَا الْوَصَايَا

#### ۱۴۱۰:باب موت کے وقت صدقہ کرنے یا

#### غلام آ زاد کرنا

۱۲۲۰۰ حضرت ابوجید طائی کہتے ہیں کہ جھے میرے بھائی نے اپنے مال کے آیک جھے کی وصیت کی ۔ میری ابو درواڈ سے ملاقات ہوئی تو جس نے ان سے پوچھا کہ میرے بھائی نے میرے سال کو قب ان کے کہت ان سے بوچھا کہ میرے بھائی نے میرے سے کھی مال کی دعیت کی ہے ۔ آپ کا کیا خیال ہے ۔ وہ مال کہال خرج کیا جائے ۔ فقراء پر ہمساکین پریا اللہ تعالیٰ کے داستے جس جہاد کرنے والوں پر ۔ فرمایا اگر جس ہوتا تو مجاہدین مے برابرکی کوند دیتا۔ بیس نے دمول اللہ میں ہوتا تو مجاہدین مرتے داکھ میں اللہ میں ہوتا کو مجاہدین میں ہوتا کہ مرتے دائے کی مثال ایسے ہی ہے جسے کوئی شخص میں ہوکہ دیسے ۔ برصدیت میں ہے جسے کوئی شخص میں ہوکہ دیسے ۔ برصدیت میں ہے جسے کوئی شخص میں ہوکہ دیسے ۔ برصدیت میں ہے جسے کوئی شخص میں ہوکہ دیسے ۔ برصدیت میں ہوگا ہے۔۔

١٣١٠: بَابُ مَا جَآءَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ ٱوْيُغْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ

١٩٩٩ : حَذَّ ثَنَا بُعْدَا رُنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِي دَاسُفْهَانُ عَنْ أَبِي حَبِيْهَ الطَّانِي قَالَ أَوْضَى إِلَى عَنْ أَبِي حَبِيْهَ الطَّانِي قَالَ أَوْضَى إِلَى اَعِيْ بَطَانِيَ قَالَ أَوْضَى إِلَى اَعِيْ بَطَانِيَةٍ مِنْ مَالِهِ فَلَقِيثُ أَبَا الدَّوْفَاءِ فَقُلْتُ إِنَّ أَعِيْ أَوْضَى إِلَى اَفْضَةً فِي أَوْضَى إِلَى وَضَعَةً فِي الْفَقَرَاءِ أَوَالْمَسَاكِيْنِ أَوَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَمَّا أَنَا الْفَقَرَاءِ أَوَالْمَسَاكِيْنِ أَوَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَمَّا أَنَا اللَّهِ ثَلَا كُنْتُ لَمْ أَعْدِلْ اللَّهِ ثَلَا أَمَّا أَنَا اللَّهِ ثَلَا لَكُونَ لَهُ اللَّهِ ثَلَا أَمَّا أَنَا اللَّهِ ثَلَا اللَّهِ ثَلَا اللَّهِ ثَلَا اللَّهِ ثَلَا اللَّهِ ثَلَا اللَّهِ ثَلْ اللَّهِ ثَلْ اللَّهِ ثَلْ اللَّهِ ثَلَا أَنَّا اللَّهِ ثَلْ اللَّهِ ثَلْ اللَّهِ ثَلْ اللَّهِ ثَلْ اللَّهِ ثَلْ اللَّهِ ثَلْ اللَّهِ ثَلْ اللَّهِ ثَلْ اللَّهِ ثَلْ اللَّهِ ثَلْ اللَّهِ ثَلْ اللَّهِ ثَلْ اللَّهِ ثَلْ اللَّهِ ثَلْ اللَّهِ ثَلْ اللَّهِ ثَلْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهِ ثَلْ اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ الْمُؤْتِ كُنْ مَنْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَلَا اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَيْلُ اللَّهُ مَنْ عَالْمُونَ عَلَى اللَّهُ مَنْ الْمُؤْتِ عَلَى اللَّهِ مَا اللّهِ مَا اللَّهُ مَا عَلَى اللّهُ مُنْ عَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ الْمُؤْتِ عَلَى اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتِ عَلَيْلُ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْتِ عَلَى اللّهُ الْمُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ

تشر تے: اپنی حاجت کے وقت میں اور محبوبیت کی حالت میں مال کا صدقہ کرنا انٹیا کی اجروثو اب کا موجب ہے کہ ایٹارای کا نام ہے حبیبا کہ ارشادف باری تعالی ہے:

" لن تنا لوا البرحتي تنفقوا مما تحبون

دومری جگه ارشاد باری تعالی ب:

يوثرون على انفسهم ونو كان يهم خصاصة

اس وجہ سے اللہ کی مخلوق کا اکرام کرنا اور ان کی ضرور بات میں اس حال میں لگٹا کہانسان خود ضرورت مند ہوانلہ کے ہال انتہائی پہندیدہ عمل ہے۔

اس سے برنکس جب مال سے اپنی حاجت متعلق شد ہے۔اورا پی غرض پوری ہوجائے اس صورت بیں مال خرج کرنے پرا جر تو ملتا ہے بیکن بہت کم ۔ جبیبا کہ حد مدث باب میں ہے کہ:

موت کے دانت مُلام آ زاد کرناایسا ہے جیسے پیٹ جمرے کا کھانا کمی کو ہدیددے دیا۔

کهاس صورت میں جب انسان کو بیادراک ہوجا تا ہے کہاب اس دنیا میں زیادہ قیام باقی ندر ہاتو ایسے وقت ہیدہ صدقہ اور احتکاف کا اجروژواب زیادہ خیس ملتا ہ

#### الهمانياب

#### ااسمايكات

٢٢٠٠ حَدَّثَنَا قُتُيَّهُ ثَاللَّيْثُ عَيِ الْنِيشِهَابِ عَنْ عُرُوةَ اَنَّ عَانِثَةَ ٱخْبَرَتُهُ أَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتُ تَنْتَوِّيْنُ عَانِثَةَ فِي

کے لیے آئی جی جیسانہوں نے اس میں سے بالکل پھی کا اوائیں کیا تھا۔ حضرت عائش نے فر بایا : دائی جا داوران سے بوچوداگروہ لوگ بیند کریں کہ میں تمہاری کراہت ادا کردوں اور حق والاء جھے حاصل ہوتو میں ایسا کروں گی۔ حضرت بریرہ نے نے بہت ان لوگوں کو جا کی قو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ اگر حضرت عائشہ چا ہیں تو قواب کی نیت کرلیں اور حق والا وہمیں حاصل ہوتو ہم ایسا کرلیں گواب کی نیت کرلیں اور حق والا وہمیں حاصل ہوتو ہم ایسا کرلیں کے مصرت عائشہ نے نے بات نی اکرم مظافی ہے میان کی تو آپ مظافی ہے میان کی تو آپ مظافی ہے جو آزاد کر دو۔ کیونکہ دلا مال کے لئے ہے جو آزاد کر دے۔ پھر آپ مظافی ہے کہ ان اور فر مایا کہ بیان کی تو گران اور کر دو۔ کیونکہ دلا مال کے کہان لوگوں کا کیا حال ہے جو الی شرط انگا ہے گا۔ وہ شرط لوری نیس کی جائے میں جو کیا ب اللہ کی ۔ آگر چہ وہ سومرت ہی کیوں تہ شرط لگائے ۔ بیصدیت حسن جی کی ۔ آگر چہ وہ سومرت مائٹ ہے کئی سندوں سے منقول ہے۔ اعل علم کا اس صدیت پڑئی ہے کہ دلا مآزاد کرنے والے کے لئے ہے۔

تشرق: یہاں پر معزت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدل کتابت کی اوائیگی میں تھن تعاون نہ کرنا چاہتی تھیں بلکہ معنزت بریرہ رضی اللہ ہے کوخر پدکرآ زاد کرنا چاہتی تھیں کیکن معنزت بریرہ کے ماکلین ہے تھے کہ شاید بدل کتابت میں تعاون کی وجہ ہے ولا مکا اختیار عاصل کرنا چاہتی ہیں۔

ا گر محض تعاون مقسود ہوتا تو پھر شبہ ہوسکتا تھا کہ محض تعاون کی وجہ ہے تو نس کوولا پنیس مل سکتی بلکہ ولا مرتو پھر بھی حضرت بریر ڈ کے مالکین تی کولمتی ۔ کیونکہ دوانمبیس کی ہاندی تھیں اور کہ تابت کا معاملہ انہوں نے ہی کیا تھا۔اور بدل کتابت کی اوائیگی کے بعد سمجمی ولا وانہیں مالکین کولمتی ہے جنہوں نے مکا تب کا معاملہ کیا ہے۔

لكين چونكه معزت عائش بدل كتابت كى قيت كے بدلدان كوفر يدنا جا متى تيس جيسا كرآ پ تائي في من ان سے فر مايا كه "ابعاعي فاعتقى فائما الولاء لمن اعتق"

"اس كوشر يدكرة زاوكردو، بي شك ولا وآزاوكر في والله كم لي على الم

لہذا جب ان کا ارادہ خرید کر آزاد کرنے کا نفا تو پھر بیا عمر امن نہیں ہوسکتا کہ دفاء تو حضرت بریرہ کا کے ماکنین کے لیے تل موگی محض تعاون کی بناء پر حضرت عاکشہ ولاء کا مطالبہ کیسے کر عمق ہیں۔

اشکال: بعض روایات میں حضوق فی گھرنے معرت عائشہ ہے فر مایا کہ 'الشد طبی لھید الولاء' ' کرفریدنے کے معاسلے کے ساتھ ولا مرکی ٹر طالگالو۔ اشكال: اشكال يب كرآب فالتي في قريد في معايل كرما تعدي لل شرط لكاف ي من فرما يا ب-

اس صورت مين شرط فاسد موتى باورعقد بعى فاسد موجاتاب لبندا آب تَلَاثِيمُ في شرط لكان كاكير فرما ديا؟

جواب: الیی شرط فاسد ہوتی ہے جو شقصائے عقد کے خلاف ہو اکیکن الی شرط جو مقتضائے عقد کے مناسب ہو بیشرط فاسد شہیں ہوتی ، جیسے بالکع پرشرط لگائے کر تھیک ہے اس چیز کی قیست تم ایک ماہ بعد وید بیٹالیکن میرے پاس رہمن رکھوا ناپڑے گا۔ اب می شرط چونکہ مقتضی عقد کے مناسب ہے کہ عقد تج کا تقاضا کہی ہے کہ ششتری کو سیل جائے اور بالکع کوشمن مل جائے۔ اب شن حصول کے لئے بالکع بیشرط لگار ہاہے۔ لبلداریہ شقضائے عقد کے بالکل مناسب ہے۔

ای طرح بہاں پرعقد کا تقاضا بہی ہے کہ ولاء آزاد کرنے والے کے لئے ہو' اُلے لاء لیدن اعتبق ''اس وجہ سے آپ مُن ﷺ کا حضرت عاکش ہے بیفر مانا کہ ولاء کی شرط لگا دویہ متقصا ہے عقد کے بالکل مناسب ہے اور الی شرط لگانے سے نہ تو شرط فاسد ہوتی ہے اور نہ بی عقد فاسد ہوتا ہے۔

ል..... ል

#### الراب الراب الراب الراب الراب الراب الر

# اَبُوَ الْبُ الُوَلَاءِ وَالْهِبَةِ الْمُوَالَةِ وَالْهِبَةِ الْمُولَاءِ وَالْهِبَةِ وَسَلَّمَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاءَا وَرَبِهِ مُتَعَلَّقُ الْوَابِ وَلاءَا وَرَبِهِ مُتَعَلَّقُ الْوَابِ وَلاءَا وَرَبِهِ مُتَعَلَّقُ الْوَابِ وَلاءَا وَرَبِهِ مُتَعَلَّقُ الْوَابِ وَلاءَا وَرَبِهِ مُتَعَلِّقُ الْوَابِ وَلاءَا وَرَبِهِ مُتَعَلِّقُ الْوَابِ وَلاءَا وَرَبِهِ مِنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اس مسئلہ کی وضاحت تنصیل سے ماقبل میں ہو پیکی ہے کہ مرنے والاغلام ہواوراس کے اعزاء واقر پاء میں ہے وَ فَی بھی موجود ندہو، جس کواس کی دراشت مطبقوالی صورت میں ولاء آزاد کرنے واسلے کے لیے ہوتی ہے بینی اس کی دراشت اس کے آزاد کرنے واسلے کوسلے گی۔ مزید وضاحت کے لئے چندا مادیث ذکر کی جا کمیں گی۔

١٣١٢ بَمَابُ مَاجَآءَ الْوَلَاءَ لِمَنْ ٱعْتَنَى

٢٠٠١ حَدَّقَا إِنْ لَا الْمَاعَدُ الرَّاعَبُ الرَّحْمَٰ إِنَّ مُهْدِي نَا سَفُهِا عَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ الرَّحْمَٰ إِنْ مُهْدِي نَا سَفُها عَنْ مَنْ مَنْ الْمَرَاهِ عَنْ الْأَسُودِ عَنْ عَانِشَةَ اللهَا الْمَادَ أَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الْمَرَاءُ فَقَالَ النَّبِي الْمَادَةُ أَنْ الْمَانُ وَلِي النِّعْمَةُ وَقِي مَنْ الْمَانِ عَنِ الْمِنْ عَمَرَ وَالْمَى الثَّمَنَ الْوَلِمَنُ وَلِي النِّعْمَةُ وَقِي الْبَابِ عَنِ الْمِنْ عُمَرَ وَالْمَى هُرَيْرَةً وَعَلَا الْمِنْ عَمَرَ وَالْمَى هُرَيْرَةً وَعَلَا الْمِنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

المَّااَ بَابُ النَّهُى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِيتِهِ اللهِ بَنْ عَمَدُ اَنَّ سَفَيانُ بَنْ عَمَدُ اَنَّ عَمَدُ اَنَّ مَعَدُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَمَدُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ صَحَيْحٌ لاَ تَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بَنِ دِينَارِ عَنْ إِنْ عَمَرَ اللهِ عَنْ النَّهِ مَن وَيُعَارِعَ وَمَا لِكُ عَنْ النَّهِ اللهِ عَنْ اللهِ بَنِ وَيُعَارِ وَ يَرُولِى عَنْ شَعْبَةً قَالَ عَنْ اللهِ بَن وَيُعَارِ وَيُولِي عَنْ شُعْبَةً قَالَ لَوَانَ لِي اللهِ بَن وَيُعَارِ وَيَرُولِى عَنْ شُعْبَةً قَالَ لَوَيدُتُ أَنَ عَنْ اللهِ بَن وَيُعَارِ وَيُرُولِى عَنْ شُعْبَةً قَالَ لَوَيدُتُ أَنَّ عَنْ اللهِ بَن وَيُعَارِ حِيْنَ يُحَرِّدُ اللهِ بَن وَيُعَارِعُ مِنْ يَعْدِيثِ لِللهِ بَن وَيُعَارِ حِيْنَ يُحَرِّدُ اللهِ اللهِ اللهِ بَن وَيُعَارِ حِيْنَ يُحَرِّدُ اللهِ اللهِ اللهِ بَن وَيُعَارِ حِيْنَ يُحَرِّدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

۱۳۱۳: باب ولاء آزاد کرنے والے کاحق ہے
۱۳۲۱: حضرت عائشہ صنی انکتھاتی ہے دوایت ہے کہ انہوں نے
حضرت بریہ رضی اللہ عنہ کوخرید نے کا ارادہ فرمایا تو اس کے
آقاؤں نے ولاء کی شرط رکھ دی آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: دلاء اس کا حق ہے جو آزاد کرے یا فرمایا جونوت کا والی
ہو۔ اس باب میں حضرت این عمر صنی اللہ عنہ مااور ابو ہر ہرہ وضی
اللہ عنہ ہے جی احادیث منقول ہیں۔ یہ عدیث حسن سے جے
اللہ عنہ کاس عدیث رحمل ہے۔

الالاله باب ولاء کو بیچنے اور هیہ کرنے کی ممانعت الاله الله عندے والہ عنداللہ بن عمر منی اللہ عندے والہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ولاء بیچنے اور ہیہ کرنے ہے منع قربایا بید عدیث حسن میجے ہے۔ ہم اسے صرف عبداللہ بن وینار کی روایت سے جانے ہیں۔ وواہن عمر منی اللہ عنہا سے اور وہ نبی اگرم منظ فین اسے جانے ہیں۔ وواہن عمر منی اللہ عنہا سے اور وہ نبی اگرم منظ فین اس میں عبداللہ بن دینار سے اسے نفل فرتے ہیں۔ شعبہ بن الس بھی عبداللہ بن دینار سے اسے نفل فرتے ہیں۔ شعبہ سے منقول ہے کہ اگر عبداللہ بن دینار سے اسے نفل فرتے ہیں۔ شعبہ کو بیان سے منقول ہے کہ اگر عبداللہ بن دینار بھے اس حدیث کو بیان کے بیشانی چوم اول۔

يَحْيَى بُنُ سُلِيْدِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ نَافِيرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النّبِي النّهِ اللهِ بُنِ عُمَرَ فِيْهِ يَحْيَى بُنُ سُلَيْدٍ وَالصَّحِيثُ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ دِيْمَارِ عَنْ أَبْنِ عُمَرَ عَنِ النّبِي اللّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ النّبِي اللّهِ دَوَالّهُ عَيْدُ وَاحِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ النّبِي اللّهِ بُنِ عُمَرَ عَنِ النّبِي اللّهِ بُنُ دِيْمَارِ بِهِذَا الْحَدِيثِ فَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ وَتَقَرَّدَ عَبُدُ اللّهِ

کی بن سلیم نے بیر حدیث عبیداللہ بن عمرے انہوں نے نافع سے انہوں نے باقع سے انہوں نے بی سے انہوں نے بی منافی ہے انہوں نے بی منافی ہے انہوں نے بی منافی ہے ہے انہوں کے سندیہ ہے کہ عبیداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن و بنارے وہ این عمر سے اور وہ نی اکرم منافی ہے نقل کرتے ہیں۔ اس سندے کی راویوں نے بیصد یہ عبیداللہ بن عمر و نے نقل کی ہے۔ اور عبداللہ بن عمر و نے نقل کی ہے۔ اور عبداللہ بن عمر و نے نقل کی ہے۔ اور عبداللہ بن عمر و نے نقل کی ہے۔ اور عبداللہ بن و بنار اسے نقل کرتے میں منفرد ہیں۔

تشری : ولا مآزاد کننده کاحق ہے لیکن بیالیاحق ہے جس کو پیچنا یا ہمبہ کرنا جا ترخیس ہے ، پیچنا اس بیجہ ہے جائز نیل کہ جب ولا مکاحق اس نے ابھی تک وصول نہیں کیا تو اسے کیا معلوم کہ ولا و کے ذریعہ بلنے والے مال کی مقدار کتنی ہے۔ یعنی بیر جیول ہے اور معید جب مجمول ہوتو بیج جائز نہیں ہوتی ۔

ہد کرنااس وجہ سے جائز نہیں کہ جس چیز پراہمی اس کا خود تبعثر نہیں ہوا،آ مے اس کو بہد کیسے کرسکتا ہے۔

"ويرى عن شعبة قال لوددت أن عبد الله من ديدار"

شعبہ کی اس خواہش کی وجہ یہ ہے کہ بید وایت ابن عمر ہے صرف اور صرف عبد اللہ بن دینا ڈے واسطے سے بی ہے اور کسی نے عبد اللہ بن عمر سے سوائے ان کے نقل نہیں کیا۔ اور بیر وایت عبد اللہ بن دینا ڈسے ۳۵ طرف سے مروی ہے۔ اس وجہ سے امامسلم رحمة اللہ نے فرمایا کہ:

" الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث"

وردی بخی بن سلیم بخی بن سلیم نے اس روایت کوعبداللہ بن دینار کے بچائے عن نافع عن بن عمر کے طریق سے روایت کیا ہے۔ لیکن امام ترفدیؓ فرماتے ہیں کہ یہ بچی بن سلیم کے وہم ہے ۔ بیردوایت صرف اورصرف عبداللہ بن دینارؓ سے بی مروی ہے۔

١٣١٣:بَابُ مَا جَآءَ فِيْ مَنْ تَوَكَّى غَيْرٍ مَوَالِيْهِ أَوِاذَعَى إِلَى غَيْرِاَهِيْهِ

٣٠٠٠ حَلَّى ثَنَا هَنَا وَ ثَنَا أَبُو مُعَا وِيَةَ عَنِ الْاعْمَى عَنْ الْمُراهِمَة مَا لَكُ عَمَشِ عَنْ الْمُراهِمَة التَّيْمِي عَنْ الْمِيْهِ قَالَ خَطَيْفَا عَلِي فَقَالَ مَنْ وَعَمَ التَّيْمِي عَنْ الْمِيْهِ قَالَ خَطَيْفَا عَلِي فَقَالَ مَنْ وَعَلَيْهِ وَهَلَيْهِ وَهَلَيْهِ السَّمِيعُةَ مَسَحِيفَة فِيهَا السَّكَ انُ اللهِ مِل وَالشَّيَا عُرِنَ اللهِ صَلَّى الجَرَاحَاتِ فَقَدُ كَذَبَ وَتَالَ فِيهَا قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَالَ فِيهَا قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَالَ فِيهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَالَ فِيهَا قَالَ مَعْدِ إِلَى قُوْدٍ فَمَنْ الله عَلَيْهِ وَمَالَ فَيْهَا عَالَ مَعْدِ إِلَى قُودٍ فَمَنْ

۱۳۱۳: باب باپ اور آزاد کرنے والے کے علاوہ کسی کو باپ یا آزاد کرنے والا کہٹا ۲۲۰۳: حضرت ابراہیم میں اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا جو محض بیگمان کرے کہ جمارے پاس اللہ کی کتاب اوراس صحیفہ کے سواکوئی اور کتاب ہے

اس نے جھوٹ بولا ۔اس محیقہ میں اوٹوں کے دانتوں کی ویت اور

زخول كادكامات مذكوريس ساى خطبديس بى اكرم من في في المر

ارشاد فرمایا بدیند، چیر (بهاڑ) سے تور (بہاڑ) کک حرم ہے۔

ہے ہوگئی اس میں کوئی بدھت نکا لیے بیاسی بدھن کو ٹھکانہ دیکھے۔ اس پراللہ تعالی فرشنوں اورسب لوگوں کی لعنت ہے۔اللہ تعالیٰ قامہ ۔ سکروں اس سے کوئی وض بلغل تعالیٰ جو المبروف اس بیکان

قیامت کے دن اس ہے کوئی فرض ڈفل تھول نہیں فرمائے گااور جس نے اپنے باپ سے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی یا اپنے

آزاد کرنے والے کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی اس پر بھی اللہ اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ اس

ہے بھی کوئی فرض یانفل عبادت قبول نہیں کریں سے اور سلمانوں کاکسی کو بناہ وینا ایک علی ہے۔ان کا اولیٰ آ دی بھی اگر کسی کو بناہ

دے دے تو سب کو اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔

آخُدَتَ فِيْهَا حَدَثًا أَوْآوَى مُحْدِقًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلَا فِكَةِ وَالنّاسِ آجُهَعِيْنَ لَا يَغْبَلُ اللّهَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدُلاً وَ مَنِ ادَّعٰى إلَى غَيْرِ أَبِيْهِ آوُتُولْى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلاَ فِكَةٍ وَالنّاسِ آجُهَعِيْنَ لَايُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدُلْ وَ فِقَةُ الْمُسْلِعِيْنَ وَاحِدَةً يَسْعَى بِهَا أَدْنَا هُدُ هَلَا حَدِيثَ حَسَنَ صَرِحَةً وَرُولَى يَعْضُهُمْ عَنِ الْاَعْبَى عَنْ الْمَاهِيْنَ عَنْ الْمَاهِمُ التَّيْمِي عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُونَهُ إِ عَنْ عَلِي نَحْوَةً وَتَلَاهُمُ التَّيْمِي عَنِ الْمُعَلِيثَ عَنْ الْمَاوِدِي مِنْ غَيْرِ

ہے صدیت مستجے ہے۔ بعض اسے اعمش سے وہ ابراتیم تمی سے وہ حارث سے اور وہ علیؓ سے ای طرح کی صدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت علیؓ سے بیصدیث کی سندوں سے منقول ہیں ۔

تشريخ:"من زعم ان عددنا شيء نقرؤه الاكتاب الله و هذه الصحيفة" بخارك كاروايت من به-

" ما عندنا شيء الاكتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم" ( بخارى)

علامدنووي اسروايت كي تشريح كتحت فرمات بين:

"هذا تصريح من رضى الله عنه با بطال ما تزعمه الرافضة و الشيعة ويختر عونه من تولهد أن عليا رضى الله عنه اوصلى اليه النبي صلى الله عليه وسلد بامور الشريعة وأنه صلى الله عليه وسلد عص اهل البيت عالد يطلع عليه غيرهد، وهذا دعاوى باطلة و اختراعات فاسدة لا اصل لها ويكفى فى ابطالها قول على رضى الله عنه "(شرح مسلم للوى) خلامه بيكة شيعة حفرات كايركها كرحضور صلى الله عليه ويكفى فى ابطالها قول على دضى الله عنه "(شرح مسلم للوى) خلامه بيكة عنه "وشرح مسلم الله عنه" والمسلم المورد والموزبات تقيم حكى كوليس معلوم اور اللي بيت كوالى بتاكيس هيس جوان ك علاوه كى كومعلوم بس بيسار دوو ياطل بي - ان كى كوئى مسل و بنياد نبيس، اورخود حضرت على كايرفران ان كوئى مسل و بنياد نبيس، اورخود حضرت على كايرفران ان كوئى مسل و بنياد نبيس، اورخود حضرت على كايرفران ان كوئى مسلم و بنياد نبيس، المورض وليل به -

" المهديدة حرمه صابين عير: العطرة اكدومرى مديث مح بن بيالفاظ وادو إلى كد:" المهديدة حرمه ما بين عيد الى ثور: "محير" مديد ش الكه معروف بها ذكانام باور" ثور" بي مراد كم كامشهور بها ژمراد بين بلكه يهال مراد مدين كي الك بها زى ب جس كانام توريب مافظ بن جروفتح البارئ بن رقم طرازين كه:

' قال المحب الطيرى في ''الا حَامُ' بعد حكاية كلام ابي عبيد و من تبعه: قد اخبرني الثقة العالم ابو محمد عبد السلام البسرى ان سناء من يساره جانعا الى وراهُ جبل صنير''

احد پہاڑ کے فیجھے اس کی محاوات میں ہی ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے (جس کا نام تورہے)۔

مدینہ کے حرم ہونے کا مطلب: اس مسلم میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا مدینہ بھی مکد کی طرح ہے یا دونوں میں پچھ

الدامات رباني عليه الدامات رباني الله ١٩١٠ ١٩٠

تفادت ہے۔ائمہ ٹلاشہ کے نز دیک مدیدہ بھی مکہ کی طرح حرم ہے۔ یعنی یہاں بھی شکار کرتا ، ہری گھاس وغیرہ کا کا ثماحرام ہوگا۔ جَبُدا مناف کے نز دیک مدینداس معنی میں مکد کی طرح حرم نہیں ہے کہ بیہاں شکار دغیرہ کی مما نعت ہو، بلکہ مدینہ کو تعظیم کی وجہ ے حرم فرمایا کمیا ہے۔ اوران حضرات کا استدلال کیا ابا عید ما فعل الدخیر "والی حدیث ہے ہے کہ اگر شکار کی مما تعت ہوتی تو یرندے کوآ زاد کرنے کا تھم فرماتے اور قید کرنے کی ممانعت فرمادیتے لیکن آپٹاٹیٹیلے نے منع نیس فرمایا اس وجہ ہے یہاں شکاروغیرہ کی ممانعت تیں ہے۔

> اورحديث باب ين احترام كي وجهد ال كوم قرار ديا كيار "فين احدث فيها حدد ثا او أوي محددث! لعنی جس نے بیہاں بدعت کورواج دیااور بیہاں بدعت یا بدعت کے قرار پکڑنے پر راضی رہاتو اس براعنت ہے۔ "محدثا يقتح الدال و بكسر ها "ووتول طرح يد

"معدنا" اگريكسراالدال بوتوتر جمه بوكاكه جس نے يهال بدعت كوشكاندديا اس كى مدودنسرت كى ۔اورا كريقتح الدال بوتو اس سے بدعتی کے بجائے بدعت مراد ہوگی اور ترجمہ ہوگا کہ جو بہاں بدعت کے قر ار یکڑنے پر راضی رہا ،اس پر خاموش رہا ،اس بالمعروف اورنبی عن المنکر کے متنوں درجات میں ہے کسی درجہ برجھی مگل نہیں کیا۔

" فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين " قاضى مياضٌ قرات بن كريفت كورواج ويتا كبار ش سي ب ''والملا فكة ''فرشتول كى لعنت كامطلب بيب كفرشة اليصحف ك لئ الله كى رحت سدورى كى بدرعاكرت بيرب ''والناس اجمعين ''بعني اس بدعتي كيملاه وتمام لوگول كي اس يرلعنت ب\_

"لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولاعدلًا"

اس كى شارحين ئے مختلف ترجيحات بيان فرمائي بيں جوحسب ويل بين:

صرف سے مرا دفرض ہے اور عدل سے مراد تقل ہے۔

اس کائلس مراد ہے بعنی صرف ہے مراد قتل اور عدل سے مرادفرض ہے۔

قاضى عياض رحمة الشعلية فرمائة بين: اس مراديه ب كرالله تعالى كي قبول رضا حاصل فد موكى أكرج قبول جزاء حاصل ہوجائے یہ

صرف سے مرادشفاعت ہے اور عدل ہے مرادفد ہیے ۔ بعنی شتو کوئی سفارش حلے گی اور نہ ہی فدیرد مکرجان جھوٹے گی۔ ١٣١٥: بَابُ مَا جَآءَ فِي الرَّجُل ۵ اسمانباب باپ کااولا دے

اتكاركرنا يَنْتَهِي مِنْ وَلَدِهِ

٣٢٠ ٣٠: حضرت ابو ہر پر ہ ہے روایت ہے کہ قبیلہ بنوفزار د کا ایک متخص ہی اکرم مؤلفیز کی خدمت میں حاضر ہواا در عرض کرنے لگا یارسوں اللہ مَنَائِقَیْمَ میری بیوی نے سیاہ لڑکا جنا ہے۔ آپ مَناقِقِمُ نے اس ہے یو چھا کیا تہارے یاس اونٹ ہیں؟ عرض کیا۔ جی ٢٢٠٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَيَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ وَسَعِيدُ بْنُ عَيْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُخْزُومِيُّ قَالاَ نَا سُفْهَاكُ عَنِ لَرُمْرِيِّ عَنْ سُوِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْدِةً قَالَ جَاءَ رَجُلُّ

مِنْ بَنِي فَوَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ سَرَّاتُيَّا فَقَالَ بِارَسُوْلَ اللَّهِ سَرَّاتُيَّا مِ

هٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَعَيْمٍ

إِنَّ الْمُرَأَتِينُ وَلَكَتُ غُلاَمًا السُّودَ فَعَالَ لَهُ النَّبِيُّ تَأَثَّمُ إِلَّا الْمَاكَ النَّبِيُّ تَأَثَّمُ إِلَا الْمَاكَ الْمَاكَ مِنْ إِبِلْعَالَ نَعَمُ قَالَ فَهَا الْوَالُهَا قَالَ حُمْرُقَالَ مَعَمُ اللَّهُ وَلَا قَالَ اللَّي الْمَاكَ أَنِي الْمَاكَ وَهُلَا قَالَ اللَّي الْمَاكَ وَلَا مَاكَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَا قَالَ الْمَا الْمَاكَ مِرْقًا فَرَعَهُ اللَّهُ وَلَيْ الْمَاكَ مِرْقًا فَرَعَهُ اللَّهُ الْمَاكَ مِرْقًا فَرَعَهُ اللَّهُ الْمَاكُ مِرْقًا فَرَعَهُ اللَّهُ المَاكَ مِرْقًا فَرَعَهُ اللَّهُ المَاكَ مِرْقًا فَرَعَهُ اللَّهُ المَاكَ مِرْقًا فَرَعَهُ اللَّهُ المَاكَ مِرْقًا فَرَعَهُ اللَّهُ المُعْلَى مِرْقًا فَرَعَهُ اللَّهُ الْمَاكُ مِرْقًا فَرَعَهُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْلَى الْمَاكُ مِرْقًا فَرَعَهُ اللَّهُ الْمُعْلِيْفُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَّةُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَّةُ الْمُع

باں۔ فریایا: ان کارنگ کیما ہے؟ عرض کیا۔ مرخ آپ مُؤَیُّ آ ف پوچھا کیا ان میں کوئی سیاہ بھی ہے؟ عرض کیا۔ بی ہاں۔ آپ مُؤَیِّ آفِ نِوچھا وہ کہاں ہے آسمیا۔ اس نے عرض کیا شاید اس میں کوئی رگ آسمی ہو۔ (بین اس کی نسل میں کوئی کالا ہوگا) آپ مُؤَیِّ آفِ فِر مایا: تو پھر شایہ تہارے بیٹے میں بھی الی کوئی رگ تہارے باب دادا کی آسمی ہو۔ بیصدیت مستمجع ہے۔

تشری در جاء زجل ": شخص مسلم بن قاده رضی الله عند تعے اور اور انہوں نے شہر کے طور پریہ بات کی کہ شاید بیمبری اولا و نہیں ہاس برآ ب فرائی نے انتہائی عمده انداز بین ان کے شہرکودور فرباد یا اور نفسیاتی طور پر مطمئن کردیا کہ صرف رنگ کے مختلف ہونے سے اولا وہونے کی نفی نہیں کی جاسکتی۔

اس بات سے اور تواعد سے بیر منہوم ہوتا ہے کہ تشریعت اسلامی بیں شک اور وہم کی کوئی مخوائش نیس ، اور کسی بھی تشم کا اقدام کرنے کے لئے ایسے ذرائع واسباب کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جن کا نتیجہ بیٹنی ندہو۔ مثلاً فال لینا، الہام وکشف کا جحت ندہونا، احکام میں شک کا اعتبار ندہو۔ وغیرہ وغیرہ۔

اس وجہ سے اس مقام برعلاء نے قرمایا کداگر باپ اوراولا دے رنگ وروپ میں اختلاف ہوتو اس کی وجہ سے لعان کی اجازت خیس دی جاسکتی، بلکہ وہ اولا دباپ بن کی شار ہوگی۔شکل وصورت تو اللہ یا ک بناتے ہیں وہ جیسے جائے بنادے۔

" هو الذي يصور كم في الارحام كيف يشاء "(الآية)

#### ١٣١٦: ياب قيإفه شناس

١٣٨: بَابُ مَا جَآءً فِي الْقَافَّةِ

٥٠١٢٠ عَنْ مَكُنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ دَعَلَ عَلَيْهَا عَنْ عُرُولَةً عَنِ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ دُخُلُ عَلَيْهَا مَسُرُورًا تَيْرُنُ النَّهِ فَعَلَ عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ النَّهُ وَمَا لَمَ دُخُلُ عَلَيْهَا مَسُرُورًا تَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ أَنِي فَقَالَ هَذِيهِ فَقَالَ هَذِيهِ فَقَالَ هَذِيهِ لَكُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ عَنْ عَمْ عَنْ عَلَيْهُ فَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَ

الرَّحْمَانِ وَعَيْدُو وَاحِدٍ عَنْ سُفْهَانَ بْنِ عُينَيْنَةَ عَنِ سعيد بن عبدالرحمٰن اوركل حفرات في بحل السالاي طرح سفیان ہے آر کیا ہے۔ بعض علاءاس حدیث ہے قیافہ لگا <u>ہے</u>۔ کودرست کہتے ہیں۔

الزَّهُرِيِّ وَقَدِ اخْتَجَّ بَغْضُ آهُلِ الْعِلْمِ بِهِٰذَا الْحَدِيْسِيْمِ في إِنَّا مُهِ أَمُّو الْتَأْلُة ..

تشريح: قاندخا نَف کي جمع ہے،علامہ جزريٌ فرماتے ہيں كه قياقه شناس اس وه مخص ہوتا ہے جوجسم كي جيئت يعني ہاتھ ياؤں ، چرہے ے خدوخال اورنشا نات وکیسریں دیکھی کردوا هخاص کی مشابہت پیجان کر بتاد ہے کہ نیفلال خاندان سے ہے اورفلال جن**ف کا**رشتہ دار ہے۔' الدر تدری أن مبحرزاً نظر أنغا اللغ'' حضرت زيربن حارثداوران كے بينے اسامدين زيدرنگ وروپ شرايك دوسرے كمشابهد يتحد حضرت زيدين حارثة نوش شكل يتح جبك اسامه بن زيدكار نك لذر سه كالاتحاساس فرق كي بناء يربعض لوگ الزام تراشی کرتے۔ اور امرامہ کانسپ ٹابت نہ مانتے۔

ا میں مرتبہ دونوں باپ بیٹے تریب تریب سوئے ہوئے تھے۔اوران کے یاؤں کھلے ہوئے تھے۔ قیافہ شتاس وہاں سے گز راتو ودنول کے قدم و کھے کرکہا کہ میا اُن ھذہ الا قدامہ بعضها من بعض ''میقدم ایک دوسرے سے ہیں' قیافہ شناس کے کہنے پرآپ مَوْالِيَّةِ فِي السِينَ وَرِبُوعَ كَدابِ لوكون في زبائيس بند بوجائيس كي اورانزام تراثي سے باز آجائيں ہے۔

" وقد احتج يعض اهل العلم بهذا الحديث في اتامة امر القافة"

ائمد طالة المام اوزائل اور بعض ويكر علماء كے مزد كيك قياف شناس كا قول اثبات نسب كے لئے جحت ہے۔ جَبُدا حناف كے نز دیک اثبات نسب میں تحض قیا فدشناس کے قول کا اعتبار نہ ہوگا۔ جب تک کد دیگر قر ائن وشواہد بھی قائف کے قول

ائمَہ ثلاثہ کی دلیل ان حضرات کی دلیل حدیث اب ہے کہ آ ہے گئے آ کا کا کف کے قول پرسرور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا تول جمت ہے۔احناف کی طرف ہے جواب:احناف فرماتے میں کہ آپ ٹیٹیٹر کا قائف کے قول پرخوش ہونااس کی جمت ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ آ سینٹی ٹینے کا خوش ہونا ایسا می ہے جیسے کسی صحف کے خیالات سے دوسرے مختص کے خیالات و مگمان کی تائید ہو جائے تو وہ وخوش ہوتا ہے کدو <u>کھوخو دتھماری صحت وتقم کے پیانے کے مطابق بھی تھم</u>اری تا سمینہیں ہوئی ، کہتم لوگ قائف کی باتول کویقین کا درجہ دیتے ہوتر خو د قائف کا انداز ہتمہارے کمان کے خلاف ہے۔

> ١١١٨: باب أتخضرت مَا يَنْ عُلِم كا ىدىيەرىيغ پرىرغىت دلا نا

٣٢٠٧: حنفرت ابو ہر برہ ہے روایت ہے که رمول الله مَا فَاتُتِيْحُ نے قرمایا ایک دوسرے کوہدیے دیا کرو۔ ہدریوسے سے ول کی تنظَّی دور ہوجاتی ہے۔ نیز کوئی پڑوی مورت اینے بڑوس میں رہنے والی عورت کو بکری کا کھر وسیتے ہوئے بھی نہ شرمائے ١٣١٤: بَابُ مَا جَآءَ فِي حَبِّ النَّبِي صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهَادِيُ

٢٢٠٠ حَدَّثَنَا أَزْهَرُهُنُ مَرُوانَ أَيْصُرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ أَيْنُ سَوا وَ نَاأَيُّوْ مَعْشَرِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَا دَوَّافَإِنَّ الْهُدَيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرُ الصَّلْدِ وَلاَ تَخْتِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِ شَاةٍ

و انعامات ربانی

هَا أَ حَرِيثُ عُرِيبٌ مِنْ شَدًّا وَأَبُو مَعْشَر السَّمَّةُ لَجِيمُ

مَوْلَى بَيِيْ هَاشِمِ وَقَدُّ تَكَلَّمَ فِيْهِ بِمُعْنَى أَهُل الْعِلْمِ مِنْ

( یعنی تقیر چیز کا بھی ہدید یا جاسکتا ہے ) بیحدیث اس سندے غریب ہے اور ابومحشر کا تام نسجیسے ہے ادریہ خوہشم کے مولی میں بعض اہل علم ان کے حافظہ پراعشر اض کرتے ہیں۔

تَقْرِیَحَ:اس نے بل مال سے متعلق حقوق اضطرار یہ یعنی میراث کی تفصیل بیان ہوئی۔اوراب مال سے متعلق حق اصلیاری ایعنی ہیدو جریری تفصیل بیان موردی ہے۔

''فان الهديمة تذهب و حرة الصدو '''' وحر" بغده الواذ والعاء المهدلة: دل كرساوس وخفرات كوكتي بيل-اس كے علاوه كين وبغض عداوت اورو لئم وغدر برجى وتركا اطلاق بوتا ہے۔ يبال اس بات كی طرف اشاره ہے كدول كی اتنى برى برق برا بيل يون علاج انتہائی معمولی ہے۔ معمولی سا بدیخواہ وہ بحرى كا كھر بى كيوں نه بودلوں كريميل كود دركر نے كاسب ہا وردلوں كا ميل وور ہو جانا كوئى معمولی ہے۔ معمولی سا بدیج ميل بعض مرتبہ تل و عارت كرى اور فتندونساد كاسب بن جاتا ہے۔ الغرض بيارى بہت بركی ہے كہ بدید كے لين و بن ميں تكاف نہيں برتنا چاہيے۔ بلكہ برك ہے كيكن علاج انتہائی آسان ہے۔ اور پھر يبال اس بات كی بھی تعلیم ہے كہ بدید کے لين و بن ميں تكاف نہيں برتنا چاہتے۔ بلكہ معمولی سا جربی و دین ميں تكاف نہيں برتنا چاہتے۔ بلكہ معمولی سا جربی و دین ميں تكاف نہيں برتنا چاہتے۔ بلكہ معمولی سا جربی و دین ميں تكاف نہيں برتنا چاہتے۔ بدخس مرتبہ انسان كى عمدہ اور مبتلی چیز کے جدید دینے کے چکر میں اسباب ميسر ند ہونے كی وجہ ہے اس سنت سے محروم ہی رہنا ہے۔ اس بناء پر معمول ہدیم کو عاربیں مجمتا جا ہے۔

۱۳۱۸: باب ہدیہ یاھبہ دینے کے بعد واپس لینز کی کراہت کے متعلق

۲۲۰ حضرت ابن عررضی القرعنها سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے قرمایا جہید دے کر والیس لینے والے کی مثال اس کئے کی می ہے کہ جوخوب کھا کر پہیٹ کیرے اور قے کر دے کچر دوبارہ اپن قے کھانے سکتے ۔ اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن ۔

١٣١٨: بَابُ مَا جَآءَ فِي كُرَاهِيَةِ اِلرُّجُوْعِ فِي الْهِبَةِ

٢٠١٠- حَدَّ ثَنَا أَخْمَدُ بُنُ مَّنِيْمٍ تَالِسْحَانُ بُنُ يَوْسُكَ ٱلْاَلْدَنُ نَا حُسَهُنُ الْمُكْتِبُ عَنْ عَمْر وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوْسٍ عَن ابْنِ عُمَرَاتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مَثُلُ الَّذِي يُعْطِى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيْهَا كَالْكُلُبِ آكَلَ حَتْى إذا شَهِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي تَهْفِهِ وَفِي الْهَابِ عَنِ ابْنِ عَمَّاسٍ وَعُد اللهِ نُن عَدُ و-

٣٢٠٨ حَدَّثَ مَا مُحَمَّد بُنُ بَشَاد لَا الْنُ آبِي عَدِيّ عَنُ حُسَسْ عَنِ آبِي عَدِيّ عَنُ حُسَسْ عَنِ ابْنِ عَمْر حُسَسْ عَنِ ابْنِ عَمَر وَابْنِ شُعَيْب ثَيْنُ طَاوَس عَنِ ابْنِ عُمَر وَابْنِ شُعَانِ الْحَدِيثُ قَالَ لَا يَجْلُ لِرَجُلُ انْنُ يُعْطِى عَظِيَّةً ثُمَّ يَرُجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيْهَا يُعْطِئُ وَلَكَةً وَمُعَلَّ الْكَلُّبِ وَمَعَلُ الْكَلُبِ وَمَعَلُ الْكَلُبِ الْكَلُبِ الْكَلُبِ الْكَلُبِ الْكَلُبِ الْكَلُبِ الْكَلُبِ الْكَلُبِ الْكَلُبِ الْكَلُبِ الْكَلُبِ الْكَلُبِ الْكَلُبِ الْكَلُبِ الْكَلُبِ الْكَلُبِ الْكَلُبِ الْكَلُبِ الْكَلُبِ الْكَلُبِ الْكَلُبِ الْكَلْبِ الْكِلْرَالُ الْكُلْبِ الْكُلْلِ الْمُلْلِي الْكَلْبِ الْكِلْلُ عَلَى إِنَّا الْمُلِكِلِي الْمُلْلِلِيلُ الْمُلْلِلُ الْمُلْلِلِيلُ الْمُلْلِيلُ الْمُلْلِلِيلُ عَلَى الْمُلْلِلِيلُ الْمُلْلِيلُ الْمُلْلِيلُ الْمُلْلِيلُ الْمُلْلِيلُ الْمُلْلِيلُ عَلَيْلُ الْمُلْلِيلُ الْمُلْلِيلُ عَلَى الْمُلْلِلُ عَلَى الْمُلْلِيلُ الْمُلْلِيلُ عَلَى الْمُلْلِيلُ عَلَيْلِيلُ اللّهُ الْمُلْلِلُ اللّهُ لِيلُولُ اللّهُ الْمُعَلِيلَةُ عَلَى الْمُلْلِيلُ عَلَى اللّهُ الْمُلْلِلِيلُ اللّهُ الْمُلْلِيلُ اللّهُ الْمُلْلِيلُ الْمُلْلِلَالِلْمُ اللّهُ الْمُلْلِيلُ الْمُلْلِيلُ الْمُلْلِلْمُ الْمُلْلِيلُولُ اللّهُ الْمُلْلِلْمُ الْمُلْلِيلُ الْمُلْلِيلُ الْمُلْلِلْمُ الْمُلْلِيلُولُ اللّهُ الْمُلْلِيلُ الْمُلْلِلْمُ الْمُلْلِيلُولُ الْمُلْلِلْمُ الْمُلْلِيلُولُ الْمُلْلِلْمُ الْمُلْلِيلُولُ الْمُلِلَّةُ الْمُلْلِيلُولِيلُولُ اللّهُ الْمُلْلِيلُولُ الْمُلْلِيلُ الْمُلْلِيلُولُ الْمُلْلِيلُولُ الْمُلْلِيلُولُ الْمُلْلِيلُ الْمُلْلِيلُولُ الْمُلْلِيلُ الْمُلْلِيلُولُ الْمُلْلِيلُولُ الْمُلِيلُ الْمُلْلِيلُ الْمُلْلِيلُولُ اللْمُلْلِيلُ الْمُلْلِيلُولُ الْمُلْلِيلُ الْمُلْلِيلُولُ الْمُلْلِيلُولُ الْمُلْلِيلُولُ الْمُلْلِلْلُولُ الْمُلْلِلْمُ الْمُلْلِلْمُ الْمُلْلِيلُولُ الْمُلِلْلِيلُولُ اللْمُلْلِلْمُ الْمُلْلِيلُولُ الْمُلْلِلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْمُلْلِلْلُولُولُ الْمُلْلِلْلُولُولُ الْمُلْلِلْمُ الْ

المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الم صَحَيْحٌ فَكَانَ الشَّافِعِيُّ لاَ يَعِلُّ لِمَنْ وَهَبَ حِبُّ آنَ يَزُرِجعَ ﴿ كَالْتَ لِكُمْ ﴿ يَرَ

فِعُهَا إِلَّا الْوَالِدُ مَنَهُ أَنْ يَهُوْجِهَ فِيْمَهَا أَعْطِي وَلَدَهُ وَاحْدَجَ ﴿ حديث بِياسَدِول كرتي بين - وه فرمات بين كه بإنك بِهِذَا الْحَدِيْثِ تَكُّ الْوَلَاءُ وَالْهَبَّدُ

کے علاوہ کی مخص کو ہربید ہے کے بعد وابس لیٹا حلال نہیں ۔

تَشَرِيح : بديه كوجوع بين اختلاف ائمه الأشه كزر بك رجوع " من الهبيه " حرام ب- اور پيرامام شافعي والد كالشفزاء غر ماتے ہیں کروالدائی اولادے ہے۔

احناف كالمرهب بعندالاحناف مريه ب رجوع حرام نبيل بي ليكن كرووب .

ائمہ مملا شکی دلیل:ان حضرات کی دلیل حدیث باب ہے۔

احناف كي دليل عن الي بريره "من وهب هية فهوا حق بهاما لمدينب منها حاكم "(ابن مايد)

حدیث باب کا مطلب: حدیث باب میں بھی حرمت مراونہیں بلکہ کراہت مراد ہے۔ اور میضروری نہیں کہنا پیندیدہ اشماء نا جا ئز بھی ہوں جبیسا کہ طلاق نا پیندید ہواہ را بغض اکھلال ہے کیکن مجبوری کے وقت اس کی اجازت ہے۔

" عدى الاحداف دجوع في الهية " كن مقالات بيل جائزتيل عنامه ابن كِيمْ نے بحرالرائق ميں مرات الميے مقالات كا تذكره كيات جن من احناف كرزه يك بهي رجوع جائزتين ،جن كالجوع الدمع عوقة "يب يعني:

وال سے مراوز یارت مصله فی الموهوب ہے۔ یعنی موهوب له نے شبیء موهوب میں زیادتی کر لی اور بیزیاوتی موهوب له يه متعل ٢- وجيه زمين مي ورخت لكاليا ،متومل تحي الماديا، زمين مي تعمير كرلى، وغيره-

> م مص مراود موت احد المتعا قدين" ب- يهال يمي رجوع في الهبة جائزتيس ـ ٦٢

عین سے مرادعوش ہے موحوب لہ نے ہید کے عوض واحد ہے کو پکھادیا ہو واس صورت میں بھی رجوع جا ترنبیس پہ

خارسے مراد حووج المعوهوب عن ملك العوهوب لنه ب كدا گرم حوسله نه خودآ سيكس كوبر كردى تواب ۳, واهب اول رجوع نبین کرسکتابه

> زاہ:اس سے مرادز وجین ہیں، لینی زوجین ایک دوسرے سے بہدیش رجوع نہیں کر سکتے ۔ \_6

ق سے مرادیہ ہے کہ واحب اور موصوب کا باہم ذی رحم محرم کا تعلق ہوتو اب رجوع جائز نہیں۔ \_4

ھا۔ سے مراد ہا کت ہے کشی موعوب ہلاک ہوجائے تورجوع حائز تمیں۔

حَسَلًا رَحَيْثُ الْالْآلِينِ أَنِ اولاءاى كاحَلْ ہے جوآ زاد كرے۔(٢) اپنے باپ كےنسب كےعلاوہ دومرے كى طرف نسبت کرنے کی شدید ندمت ہے۔حضور مُنایِّن کے قرمایا جس نے اپنی نسبت سے انکار کیا اس نے کویا ہمارے لائے ہوئے وین کا ا نکار کیا۔ (۳) حسور مُنافِیْز کے قیافہ شنامی کے عمل پرخوتی کا ظہار فریا یا بعض علاء اس حدیث ہے قیافہ لگنے کو درست قرار دیتے ہیں ۔ (m) ایک دوسرے کو ہر بید دینا جا ہے خواہ کیل مقدار میں ہی کیوں نہ ہو یا قیمتاً کم قیت ہو۔ جبکہ بدید واپس لینے کی کراہت بیان کی ہے اور اس عمل کوتے کرے کھانے کے متراوف قرار دیا ہے البتدا ہے بیٹے کودے کروالی لےسکتا ہے۔ تقدر كانفوي معنى: اندازه لكانات " قدل جعل الله لكل شيء قدواً انا كل شيء خلصاه بعدد " (سورة القر:٢٩) اصطلاح معنى: "عيدارة عبدا قعداء الله و حكم به من الامور" بتمام امور من الله تبارك وتعالى كرنيسك اورتشاء كوتقدم كميته

تقدر کی اقسام: تقدر کی دوسمیں ہیں ا۔ مرم ۲۔معلق

تنذیر مبرم: الله تبارک دنتمال کے تعلق سے برتنذ کر بسرم ہوتی ہے یعنی اللہ تعالی کے تلم میں تو ہر چیز سے شدہ ہوتی ہے۔ ستعقبل میں کیا امور چیق آنے والے بیں۔ کن اشخاص کے ساتھ کیا واقعات رونما ہو تئے۔ یسب اللہ تبارک و تعالی کے علم ازلی میں سوجود ہے۔ اور اسے تحلف نہیں ہوسکتا ، کسی بھی معالمہ کے جینے بھی پہلو ہو تکتے ہیں ، مثلاً جو والدین اور دشتہ واروں سے حسنِ سلوک کرے گا اس کی عمر میں اضافہ ہوگا یا تہیں ہوسکتا ہے۔ کہ میں اضافہ ہوگا یا تہیں ہوسکتا۔ اب بیعلم کداس کی عمر میں اضافہ ہوگا یا تہیں ہوسکتا۔ تبارک و تعالی کے علم اور کی میں موجود ہے اس سے تحلف نہیں ہوسکتا۔

تقدیم معلق: تقدیر کی بیتم بندوں کے تعلق سے بیعی اگر بند سے فلاں کام کریں تو ان کامستعبل بیہ وگا۔ اگر بیکام شری مجر

تیجہ بیہ وگا۔ بیبندوں سے متعلق ہوتی ہے بیکن اس سے بیان زم بیس آتا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم از لی بیس اس کا بیجہ معلوم بیس

ہے بلک اللہ کے علم میں تو سب کے ہمرتا ہے بلکہ بیا تقدیم معلق تو صرف بندوں کے علم اور فلبور حواوث کے انتبار سے وہ تی ہے۔ مشال صدیث میں ہے کہ "الک فرب بینقص الوزی" جموث روزی کو گھٹا تا ہے۔ اب قلال محض جموث ہو سے گا انہیں اور اس کی روزی میں امناف ہوگا یا نہیں بیتو اللہ تعلق از لی میں پہلے سے ہے۔ اس کو تقدیم مرم کہتے ہیں اور بندہ خود جموث بول کراسیے رزق میں کی کرتا ہے بیا کی کراسی اور کی کرتا ہے بیا کہ کہتے ہیں۔

مسئلہ تقدیم میں غوروخوش: احادیث میں اس کی ممانعت آتی ہے اور کیوں نہ ہوکہ انسان کے پاس جوظم ہے وہ انتہائی محدود ہے،
اس کی عقل کی رسائی ایک حدے آئے نہیں ہے۔ انسان صرف اس دنیا کے طول عرض تن کو جانتا ہے، یہاں سے صرف طاہری زبان
ومکان کا علم اسے ہے وہ بھی بہت تموڑ اسا۔ جب کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پابندی ہے اور نہ و دزبان ومکان کی قیوو کے پابند ہیں۔ اس
لیر تقدیر کے بارے میں جب اللہ جارک و تعالیٰ کی طرف ہے ہے تم ساورہ واکہ اس میں زیادہ نوروغوض میں نہ بڑو تر ہمیں بھی آساو
صدفا کا مصداتی بنیا جا ہے۔ کہ بے شارفر قے اس مسئلہ میں ایجھنے ہے مراہ ہوئے۔ جیسے:

rer 🔆

موجنه اور ۲۰۰۰ قدربیدال بناء براس مسکدیین غوروغوض سے احتیاط لازم ہے۔

عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا:بَابُ مَاجَآءَ فِي التَّشْدِ يُدِ فِي الْخَوُّضِ فِي الْقَدُرِ

انحَدَّفَنَا عَبُّدُ اللَّهِ بُنُّ مَعَالِيَّةَ الْجُمَعِيُّ لَا صَالِحُ الْمُرِّيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ خَسَّانًا عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيْرِيْنَ عَنَّ أَيْنٌ هُرَيْدُةً قَالٌ خَرَجَ عَلَيْفَا رَسُولُ ٱللهِ صَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُنَّ نَتَنَا زَءُ فِي الْقَلِّو فَغَضِبَ رئى درى دوية على كانها فقى في وجنتهم حتى احمروجهة حتى كانها فقى في وجنتهم الرُّكَّانُ فَقَالَ اَبِهَاذَا أُمِرْتُو أَكُرْ بِهَٰذَا أُرْبِيلُتُ إِلَيْكُو إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ تَهُلَكُمْ حِيَّنَ تَعَازَعُوا فِي هٰذَا الْأَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ اللَّا تَكَا زَعُوا نِيْهِ وَفِي الْبَابِ عَنُ عُمَرَ وَعَانِشَةَ وَأَنْسِ لِللَّهَا حَدِيْتُكُ غَرِيْبٌ لَّا نَعْدِقُهُ إِلَّا مِنْ هٰفَا الْوَجُو مِنْ حَدِيمُتِ صَالِحِ الْمُرَّى

٢:هَا جَاءَ فِي حِجَاجِ آدَمَ وَ مُوْسلي عَلَيْهِمَا السَّالَام ٢:حُدَّ قَلَا يَحْيَى بْنُ حَيِيْكِ بْنِ عَرَبِيّ كَالْمُعْتَوْرُ بْنَ سُلُّهُمَانَ فَا أَبَى عَنْ سُلَهُمَانَ أَلَا عَمَشٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيُّ هُوَيُوبَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَجَّةً أَدُمُ وَمُوسَى ثَعَالَ مُؤْسَى يَا ادْمُ أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِهَيهِ وَنَغَةُ فِيكَ مِنْ رُّوْجِهِ أَغُويْتُ النَّاسُ وَ أَخْرَجُتُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ فَفَالَ أَمَمُ أَنْتَ مُوْسَى أَلَّذِي أِصْطَفَاكَ اللَّه بِكُلَا مِمْ أَتُلُوْ مُنِينُ عَلَى عَمَلِ عَمِلُتُهُ كُتَبَهُ إِللَّهُ عَلَيَّ قَبْلُ

رسول الله مثل ثيرًا لم سيم منقول احاديث كما بواب ا:باب تقدريس بحث كرنے كاممانعت

ا: حفرت ابو جريرة سے روايت ب كررسول الله كيك مرتبرتشريف لا سائق بم اوك افقرر يربحث كردب شفر رآب غصر بين أمك يهال تك كدآب كا چره مبارك سرخ موكيا كويا كرآب ك چرے برانار کے دانوں کا عرق نجوز دیا گیا ہو۔ پھرآ پ کے فرمایا كيام لوكول كواس چيز كاعكم ديا كيا بي؟ كياش اسليم بميجا كيا مون؟ تم لوگوں سے بہلے کی تو میں ای سیلے میں بحث ومباحث كرنے كى مجدے ہلاك بوكتيں۔ يس تم لوكوں كوتم ويتا ہول كه اس مسئلے میں آئندہ بحث وتحرار نہ کرنا۔ اس باب میں عمر معاکشہ اورانس الياسي على احاديث منقول مين ريدحديث غريب ب-بم اس حدیث کوسرف صالح مری کی روایت سے جانے ہیں اورالنا ے کی غریب روایات مروی میں جن میں وہ منفروہیں۔

تشريح:" فعضب حنى احمدو جهه": آپ فائيز كماغمه فرماناس وجهة قا كه تقديرالله تعالى كرازون من سايك داز ہے جس کی کامل حقیقت کو انشد تباک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں اس وجہ ہے اس کے بارے میں بحث ومباحثہ اختیار کرنا بعض مرتبہ کفرتک بهنجاد يتاهياور باطل عقائدا ورشكوك وثبهات كاسبب بنرآب جبيها كدموجنه اورقد ربيكا معامله جوا

#### ۲:باپ

٣: حصرت الوجريرة كبت بي كدرسول الله مَا يُعَيِّم في ما : آدمُ اورموی کے درمیان مکالمہ بوا۔موی نے فریایا:اے آ دم الله تعالی نے آپ کواپنے ہاتھ سے بنایا پھرائی رور آپ میں چھونی اور پھرآپ کی لفزش کی وجہ سے اوگوں کو جنت نے تکالا ميار رسول الله مَن يَيْنَ مِن فَر مايا - آوم عليه السلام في جوايا قرمايا :اے مویٰ او وہ ہے جے اللہ نے شرف و بمکل می کے ذریعے برگزیده کیا۔ کیاتو مجھے ایے عمل پر المت کرتا ہے جے اللہ تعالی نے آسانوں اورزین کی پیدائش سے پہلے ہیرے لیے (اورِح محفوظ میں) لکھودیا تھا۔ بی اکرم فرماتے ہیں اس طرح آ دم علیہ السلام ، موئی علیہ السلام پر (محفظوش ) عالب آ مجے ۔ اس باب میں مضرت عرق اور جندب ہے بھی احادیث منقول ہیں ۔ بیہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ (لینی سلیمان کی آجمش سے ) آجمش کے بعض ساتھی اسے آجمش ، وہ البوصالی وہ البو ہریرہ اور وہ نی فائی کے اس کے تین جبہ بعض راوی اسے ابو ہریرہ کی جگہ ابوسعید سے تقل کرتے ہیں۔ پھر یہ حدیث نی اکرم منافی سے ابو ہریرہ کے واسطے سے نی سندوں سے منقول ہے۔ أَنْ يَخُدُّقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ قَالَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَجُدَّدُ إِنْ قَالَ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَجُدَّدُ إِنْ طَلَا حَدِيْتُ حَسَنَ عَرِيدُ مِنْ طَلَا حَدِيثُ مَنْ التَّهُمِي عَنِ الْأَعْمَشِ وَقَد رَوَاهُ بَعْشُ اصْحَابِ الْاعْمَشِ عَنِ الْاعْمَشِ عَنِ الْاعْمَشِ عَنِ اللَّهُ عَلْمَ وَمَنْ أَبِي صَلّى اللَّهُ عَنْ أَبِي صَلّى اللَّهُ عَلْمَ وَصَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدُ رُوعَ هَنْ آبِي هُمْ مَنْ أَبِي مَنْ النّهِ عَنِ النّهِ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدُ رُوعَ هَنْ آبِي النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدُ رُوعَ هَنْ آبِي النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدُ رُوعَ هَنْ آبِي النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدُ رُوعَ هَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدُ رُوعَ هَنْ آبِي النّهِ عَنِ النّهِ عَنِ النّهِ عَنْ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدُ رُوعَ هَنْ آبِي النّهِ عَنْ النّهِ عَنْ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدُ رُوعَ هَنْ آبِي النّهِ عَنْ النّهِ عَنْ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدُ رُوعَ هَنْ آبِي النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدُ النّهُ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدُنْ رُوعَ هَنْ آبِي مَا النّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَنْ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدُنْ رُوعَ هَنْ آبِي مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدُ النّهُ عَلَيْهِ عَنْ النّهُ عَمْنَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدُ النّهُ عَنْ النّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَقَدْ النّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَقَدْ النّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَقَدْ النّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَقَدْ النّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ النّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَقَدْ النّهُ عَلْهُ السّمَا عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ السّمَالِي النّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَالْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا الْعَالَةُ عَلَيْهُ السّمَالَةُ عَنْ السّمَالَ السّمَالَ السّمَالَةُ السّمَالَ السّمَالَ السّمِعَ السّمَالَ السّمُ اللّهُ عَلَيْهِ السّمَالَ السّمَالَ السّمَالَ السّمَالَ السّمَالَ السّمَالَةُ السّمَالَ السّمِعُ السّمَالَةُ السّمَالَةُ السُلّمُ السَالَمُ السَالَةُ السَالَمُ السَالَمُ السَالَمُ السَالَمُ السَالَمُ السَالَةُ ا

تشری انحتج آدم و موسی: اس حوالد سے علما وی متعدد آراء بین کدید مناظر و کب اورکبال ہواجس کی تفصیل حب فیل ہے۔

د حفرت موی علیہ السلام کی حیات میں بیمناظر و ہوا۔ جب حضرت موی علیہ السلام نے بید عافر مائی کی کہ " با رب ادنا

آدم الذی اخور جنا و نفسه من البحنة ، فاراہ اللّه آدم فقال انت ابونا" ..... (ابوداؤد) تواس دعا پراللہ تعدال الله آدم فقال انت ابونا" ..... (ابوداؤد) تواس دعا پراللہ تعدال الله میں مناظر و ہوا۔ یعنی حضرت موی علیہ السلام کی حیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے احیام تعداد ا

٧\_ قيامت من بيمناظره وكاكر معزت آدم وموى عليه السلام كي ملا قات موكى اور بعربيه مكالمه موكا-

۔ ماعلی کاری فرماتے ہیں چونکہ انبیا وزندہ ہیں اس لئے ان کی ملاقات ممکن ہے۔ (مرقاۃ)

۔ پیمناظرہ آسانوں میں ہواجب ان کی روحوں کی ملاقات ہوئی۔

اغویت الناس: حافظ بن جرز فرماتے ہیں کہ یہاں گمرائی کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بیسب بعیدے درجہ میں ہے
یعنی آگر درخت سے ندکھاتے تو جنت سے نکالے نہ جاتے اور جنت سے نکالے نہ جاتے توننس دشیطان بھی ان پر مسلط نہ ہوتا۔
کیا گناہ کے لئے نقد میر کی آڈرلیما درست ہے : گناہ کے لئے تقدیم کی آڈلیما اور بیکنا کہ جھ سے جو سر درجواہ و میرے مقد د
میں کھاتھا، میں کیا کرسکتا ہوں و بید درست نہیں ہے۔ یا تاقل بید کے گئاہ تو میر کی تقدیم کی صافحا لبندا بچھ مزاند دی جائے تواس
عذر کی بناہ پر سزاسے چھوٹ نہیں سکتا۔ باقی حضرت آدم علیہ انسلام نے تقدیم کا سیار انہیں لیا بلکہ دنیا ہیں آنے کا شب بیان فرمایا کہ
چونکہ دنیا ہیں آتا پہلے ہی سے مقدر تھا اس وجہ سے بیٹول سر دو دوا۔

اورای کا پیجواب بھی ویا ممیا کہ دنیا بیں موجود زند وافراد کے لئے اس متم کاعذر پیش کر کے جان چیٹر وانا، جائز نہیں۔ جب کہ حضرت آ دم علیہ السلام چونکہ اس دنیا میں موجود نہیں اور وار التککیف سے خارج ہیں اس وجہ سے آپ علیہ السلام کا اس تم وینا درست تھا۔ بعنی عالم ارواح میں تقذیر کے حوالہ سے اس متم کی بات کرنا جائز نہیں۔

عصمت انبیاء کا مسئلہ ، باقی رہایہ سئلہ کوانبیاء ہے گناہ کا صدور ممکن ہے یائیں تو اہل سنت واتقد عند کاعتبدہ یہ ہے کہ انبیا علیم السلام گناہ پر قدرت رکھنے کے باوجود گناہ نیں کرتے ۔ ان سے صغیرہ وکبیرہ گناہ کا صدور بالکل نیں ہوسکتا، البتہ جوافزشیں ان حفزات سےصا در ہوئیں وہ مہوبر کب اول یا اجتہا دی غلطی پرمحمول ہیں۔

٣ : بَا بُ مَا جَآءَ فِي الشَّقَاءِ وَالسَّعَادَةِ عَنْ الشَّقَاءِ وَالسَّعَادَةِ الشَّعَادِ اللهِ عَنْ الرَّحْمٰنِ مِنْ مَهْدِي نَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِد مُنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ سَعِمْتُ سَالِمَ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَالَ عَمْدُ يَا رَسُولَ اللهِ ارَايْتَ مَا يَعْمَلُ فِيهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

مَن الْحَبَرَ ثَا الْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ ثَا عَبُدُ اللهِ ابْنُ نَعَيْدٍ وَوَكِيْعٌ عَنِ الْاَ عُمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْلَةً عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السَّلَيِي عَنْ عَلِي قَالَ يَنْفَعَا نَحَنُ مَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْمَهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَعْمُكُثُ فِي الْاَرْضِ إِذْ رَفَعَ رَأْسَةً إِلَى السَّمَاءِ ثُعَ قَالَ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدِ اللَّاقَةُ عُلِمَ قَالَ وَكِمْعٌ السَّمَاءِ ثُعَ تَكُن مَنْسَدَةً مِنَ النَّارِ وَمَنْسَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ تَالُوا الْلَا وَلَا قَدْ كُيْنِ مَنْسَدَةً مِنَ النَّارِ وَمَنْسَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ تَالُوا الْلَالَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى عَلَى اللهَ الْحَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ حَمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ

سانباب بدیختی اورخوش یختی کے بارے بیل است میں است معرف اللہ عظرت سالم اپنے والد عبداللہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ عمر فی خوش کیا یا رسول اللہ اللہ عمر کیا یہ نیاا مرہ ؟ یا اللہ علی کہ نیا گرفت ہیں کیا یہ نیاا مرہ ؟ یا اوراس سے فراغت حاصل کی جا بی ہے آپ نے فرمایا: پہلے سے تفقد یرش کھاجا چکا ہے اوراس سے فراغت حاصل کی جا بی ہے آپ نے فرمایا: پہلے سے تکھا ہوا ہے اوراس سے فراغت ہو بی ہے ۔ اے فطاب کے بینے اہر فیمن پروہ چیز آسان کردی گئی ہے جس کیلئے و دبیدا کیا گیا گیا ہے۔ لہذا جو نیک بخت لوگ ہیں وہ نیک بختی کے ممل (اعمال ہے ۔ لہذا جو نیک بخت لوگ ہیں وہ نیک بختی کے ممل (اعمال سے ۔ لہذا جو نیک بخت ہیں اور جو بد بخت ہیں وہ ای کیلئے ممل کرتے ہیں ۔ یاس باس می کی بہد من استے اس وہ نیک بختی ہے ممل کرتے ہیں ۔ اس باب میں کا مدین مند یف بین استے اس باب میں کا مدین مند یف بین سے داس باب میں کا مدین مند یف بین سے داس باب میں کا مدین مند یف بین ۔ یہ مدین حسن مجھ ہے۔ ۔

تشريخ" اعملوا فكل ميسر لما خلق له" على المبيلي رقمة الله على في التجويب من السلوب الحكيم، المعملوا فكل ميسر لما خلق له" على العبد من العبودية و زجرهم عن النصرف في الا مود المدينة فلا يجعلوا العبادة و تركها سببا مستقلا لدخول الجنة و النار بل هي علامات فقط"

کینی آب تو این کا بین اسلوب میم کی قبیل سے ہے کہ آب تی تی کی ان کے مل ترک کرنے سے منع کیا ،اور بندہ کو بندگی سے متعلق آبی فی کی آب میں اور بندہ کو بندگی سے متعلق آبی و مدداندی بوری کرنے کی ترغیب دی۔ادران کو ٹیری امور میں تصرف سے منع فرمایا۔ (بعثی تم قالون قدرت میں وافلہ است متعقق نیس ہے بلکہ اندازی مت کرو، بلکہ جو تمہا داوظیفہ ہے اس کو پورا کرتے رہو) اور عبادت کرنا یا نہ کرنا ہے جنت میں وافلہ کا سبب مستقل نیس ہے بلکہ سے علامت کے درج میں ہے درج میں ہے ہیں کی بناء پر ساتھ الل اس

بات کی علامت ہیں کہ آیا بندہ اللہ کے نفٹل کے حصول کی کوشش میں نگا ہوا ہے پانہیں )۔

جربيد بردو:اس مديث من مديث جريد بردويس بكرتيس جرك مديد العن الله تارك وتعالى في كومجور من مايا بكه ممنس اعمال كي توفق وآساني ديدي كي .

> ٣: بَابُ مَاجَآءَ أَنَّ الْاعْمَالَ بِالْخُوَاتِيْمِ ٥ - حَدَّثِهُ مَا مَنَّا أَبُو مُعَاوِيَّةً عَن الْأَ عُمَش عَنَّ زَيُّدٍ أَبْنِ وَهُبٍ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بُنِ مَنْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَتَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمُصَدُّوْقُ وَإِنَّ أَحَدُ كُمْ يَجْمَعُ خَلَقَهُ فِي بَصُ أَمِّهِ فِي نَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ فَهَنَّكُ فَيَنَّهُ ۚ فِيهِ آهُلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَالِكُونَ لِيَعْنَهُ وَلَيْنَهُ اللَّا يَدَاءٌ لُمَّ يَسْبُقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلُ النَّادِ فَيَدُ خُلُهُا وَإِنَّ أَخَدُ كُمُ لَيَعْمَلُ بِعَمَلُ الْمَلِ النَّادِ خُتَّى مَا إِنَّ يَيْدُنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا زِراء كُونَ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَدُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَنْ خُلُهَا هٰذَا حَدِيثٌ

٢: حَدَّلُكَا مُحَمَّدُ بُنُ يَشَارِ لَا يَحْيَى بَنْ سُوِيْنِ فَا الْأَعْبَشُ نَا زَيْدُ بْنُ وَهُبِ عَنْ عَبْدٍ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ ثَنَا رَسُولُ اللَّهِ حَسَلَى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ فَنَ كَرَّ مِثْلًا وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبَيْ هُرِيْرِيَّةُ وَالْسِ سَمِعْتُ أَحْمَدُ مَارَايِتَ بِعَيْنَى مِثْلُ يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ هٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيهُ رَوَاهُ شَعْبَةُ وَالتَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَىٰ نَحْوةً حَلَّانَنَا مَحْمَدُ بِنُ الْعَلَاهِ فَا وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْمٍ لَحُومً

سم:باب اس متعلق که اعمال کا اعتبار خاتمه برے ن: حفرت عبدالله بن مسعود عروايت ب كمصادق ومصدوق رسول الله مَالْيَعْظِ تِهِ جَمِين بَالْمِ كُمِّ عِن جِراكِك مال ك بيت عن عالیس دن تک نطفی حالت میں رہتا ہے پھر عالیس دن کے بعد كارها خون بن جاتا ب\_ پھر جاليس دن من كوشت كالوتمرا بمرآ ہے۔ چراللہ تعالی اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجنا ہے جواس میں روح پھونگنا ہے اوراسے جار چزیں لکھنے کا تھم دیا جاتا ہے ( رزق ہموت ، عمل اوريد كروه نيك بخت بي بابد بخت ) لين اس وات كي متم جس كيسواكو في معبود مبين تم مين سے كوئى الل جنت كي عمل كرتا ہے بہاں تک کراس کے اور جنت کے درمیان بالشت مجرفاصلدہ جاتا ہے۔ پھر نقدیر الی ایک طرف سبقت کرتی ہے تو اس کا خاتمہ دوز خیوں کے اٹھال پر ہوتا ہے۔ اور وہ جہتم میں داخل ہوجا تا ہے اور ا کی آوی (عرجر) جہنیوں کے احمال کرتا ہے۔ یہاں تک کداس کے اور دوزخ کے درمیان بالشت بھر قاصلہ رہ جاتا ہے پھر تغذیر الجی اسكي طرف دور تي إدراس كاخاتمه جنتيول كاعمال برموتاب. الى دە جنت يىل داخل بوجاتا ب\_بىيىدىث مىن يىچى ب-

٢ حضرت عبدالله بن مسعود في أكرم مَنْ الْجَيْزِ من مديث روايت كى اوراى كى مثل ذكركيا اس باب من معنرت ابوجريرة اور معنرت ونس سے بھی روایات مروی ہیں ۔احمہ بن حسن فرماتے ہیں ہیں نے المام احد بن حنبلٌ كوفريائية بوئ سنا كدميرى التحلول سف یچیٰ بن سعید قطان کی مثل کوئی دوسرانهیں دیکھا۔ بیحدیث حسن صحیح ے۔شعبہ اورتوری نے اعمش ہے اس کی محل روایت کی رمحمہ بن علامنے وکع کے داسطے سے انہوں نے بواسط اعمش حفرت زید اے اس کی مثل حدیث روایت کی ۔ تشريح: "وهو المصادق المصلوق" آبَ كَالْيَظْمُ كوصادق الريناء بركها كدوخود بهي سيّع بين اورصدوق الريناء بركها كياكهآب مَنْ النَّيْ الله عن والعنى معزت جرئيل عليه السلام بهي سيج بين لين تمي بات عن دوجانب عيجوث كاحتال موتا ب-بات كرنے والے نے جموت بولا۔ تواس مخص كے جا ہونے كے باوجوداس كى بات سحى نہوئى۔

بات پہنچانے والے نے تو تھی ہات بہنجائی لیکن اس نے جموث ہولا اور پہنچانے والے سے خلاف بات کھی تواس کی بات مجى جھوٹی ہوئی۔

جب كريهال معامله يب كرخودآب المينام من يحول كرداري اورآب المالين تك وى لاندوال بهم فرشتول ك سرداريس رجيها كدارشادبارى تعالى ب." نول به الووم الامين، على قلبك ان احد كد يجمع علته "علامة والمحكّ فرات ہیں کہ شہوت کے وقت منی منتشر ہوتی ہے۔ یہاں اس منتشر منی کوجع کرنام راد ہے۔

علامه طبي ان حديث كي تشريح مين حضرت ابن مسعود كا قول چيش كرتے جين كه: نطفه جب رحم ميں جا تا ہے اورالله كسي انسان کے پیدا کرنے کا ارادہ فر مالیس تو نطفہ عورت کے جسم میں محدومتا پھرتا ہے۔ اِس کے ہرناخن اور بالوں سے ہوتا ہوا آتا ہے پھر جالیس راتوں کے لئے تفہر جاتا ہے اور پھرخون بن کررتم میں اترتا ہے۔ بیاس کا جمع کرنا موا۔ (واللہ اعلم)

" فيم يوسل البه المملك" ك فرشتد مراويا تووى فرشته بجورم يرمقرركيا كياب بااى فرشته كولوب محفوظ كاطرف بعيجاجاتا ے وہاں کمعی موئی تفقرر کے مطابق یہ بجد کی تقدر کھود جا ہے۔

ریھی احمال ہے کے دحم پرمقرر فرشتہ کے علاوہ کوئی دوسرا فرشتہ اس کی تقدیر سے متعلق تفصیلات لے کرآتا ہے۔

#### ۵:باب اس بارے میں کہ ہر پیدا ہونے والافطرت يربيدا بوتاب

٤: حضرت ابو هررية ، صروايت ب كدرسول الله سَوَا يَعْنِ فِي مايا: هر بیدا ہونے والا لمت اسلامیہ بر بیدا ہوتا ہے۔ مجراس کے والدین اس يمودى انسرانى يامشرك مناوية بين عرض كيا كيابارسول الله مَرَافِيْظِ جُوسَيْعِ جَوَان مونے سے پہلے فوت موسکتہ؟ آپ نے فرمایا الشانعالي خوب مانتاب كده أكريو معدس توكوكياكر ي ٨: معرت الوبريورض الله عندمي اكرم فالينيم عنداك حديث كة بم منى روايت كرت بين ليكن يهال" يُولَدُ عَلَى الْمِلَّةِ" كَ جُكَ" يُولُدُ عَلَى الْفِطْرَةِ" كَالْفَاظ بِن بِي حديث حسن منجح ب شعبه وغيروا سے اعمش وه ابوصالح ،وه ابو مِريه رمنى الله عند سے اوروہ نج مَا لِلْلَهِمْ سے اى كَيْ مَثْلُ لَعْلَ كرتے إن اوراس من " يُولَّدُ عَلَى الفِطُرَّةِ" كَ الفاظ بير.

#### ٥:بَابُ مَاجَآءَ كُلَّ مَوْلُوْدٍ بُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَة

٤: حَدَّقَتَا مُحَمَّدُ بِن يَحْيَى الْقَطِعِيُّ ذَا عَبِدُ الْعَزِيْرِ ابْنُ رَيْهُعَةَ البُّغَاتِيُّ تَا الْلَاعْمَشُ عَنْ اَبِيْ صَالِمٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُوهِ يُؤْلَدُ عَلَى الْمِلَّةِ فَأَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرانِهِ وَيُشَرَّكَا نِهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ هَلَكَ تَهْلُ لِلِكَ قَالَ اللهُ أَعْلَمُ بَمَّا كَالُوا عَامِلُونَ بِهِ ٨ حَدَّثَكَا أَيُّوْ كُنَيْبِ وَالْحُسَيْنَ بُنَ حُرَيْثِ ثَالاً نَا وَكِيْعُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبَى مُرَادًا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ بِمَعْدَاهُ وَقَالَ يُولُدُ عَلَّى الْفِطْرَةِ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيْهُ وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنَّ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يُولَدُ عَلَى الْفِطرَةِ

#### تشريح: فطرت كامصداق:

- ا ۔ عام علما وشلاً امام بخاری مطامه این جر کے نزویک فطرت کا مصداق اسلام ہے۔
  - ۲- علامه ارکی فرماتے ہیں کہ یہاں فطرت سے مراد 'عبد الست' ہے۔
- سا۔ علامہ طبی آباز ربطتی اور علامہ قرطبی وغیرہ حضرات فرماتے ہیں کہ قطرت سے مراد انسان کی وہ صلاحیت واستعداد ہے جوتن کے اور اسلام کے قبول کرتے میں معاون ویدد گار ہوتی ہے۔

#### " قابواه يهودانه ويتصرانه و يشركا نه:

- اس کے چندمطالب ہو مکتے ہیں:
- ا۔ مال باب صراحة اس كومنلالت وكمرائى كائتكم ديتے إلى اور بچدان كى بات مان كراپنے افتيار سے كمراہ موجاتا ہے۔
  - - اطفال مشركين كاتكم ان كارديش فخالباري من چنداقوال بيان ك مح بي:
      - ا۔ مندابعض اینے آیا وی منابعت میں بیجی جنم میں جائیں گے۔
        - ۲۔ بیامراف می ہوئے۔
        - ٣۔ اللي جنت كے خدام بو ككے .
      - س۔ ان کاامتحان ہوگاء ہاس ہو مھاتو جنت میں ورنے جنم میں جائیں ہے۔
        - ۵۔ جنت میں جا کیں گے۔
  - ٢- ان ك بارك ش سكوت كياجائ جيما كروديث باب ش ك " الله اعلم بعا كانوا عاملين"
  - ان تمام اقوال می درست بینی معلوم موتا ہے کہ وہ جتت میں جائیں کے اور استدلال مندرجہ ذیل امورے ہے۔
- ا۔ ابراہیم خلیل انشائی مدیث کہ جب آپ آئی کے انہیں جنت میں دیکھا تو اس بات کا بھی مشاہدہ کیا کہ ان کے اردگرد لوگوں کے بچے ہیں ۔اس پرلوگوں نے سوال کیا کہ یارسول انٹھٹا ٹیٹی مشرکین کی اولاد بھی ان کے گروتی تو آپ ما ٹائیٹی نے اثبات میں جواب دیا۔ (بھاری)
- ۳۔ ادشاد باری تعالی ہے:" و میا کھنا معل ہیں حتی نبعث وصولا" کینی آم ان کوعڈا بنیس دینے والے یہال تک کرمول بھیج دیں۔اور شیچ منگف بی ٹیس آس ویہ سے ان کوعڈاب بھی نہموگا۔
- ٣- مستمايوييني شي معترت النّس وطني الله عندست مرفوعاً روايت بكر: " سسالست ريسي البلاهيين من خزية البشسر الا بعذبهم فا عطا نيهم" اورلاهين كي تغييراطفال سي كائل سيد.
- ٣٠ منداحم شراخم شريخ معاديد بن مريم كل الي يحويكي سندوايت بكريار مول الله: " من في السجينة ؟ قيال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة.

للزاع ہے۔

## ٢: بَابُ مَاجَآءَ لَا يَرُدُّالُقَدُرَ الاَّ الدُّعَآءُ

8: حَنَّاثُنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُعَيْدٍ الرَّازِيُّ وَ سَعِيدُ ابْنُ يَعْتُوبَ قَالاَ نَا يَحْيَى بْنُ الضَّرِيْسِ عَنْ اَبِي مَوْدُودٍ عَنْ سَلَّمَانَ قَالَ قَالاَ لَا يَعْدِي عَنْ سَلَّمَانَ قَالاً قَالاً وَهُو اللَّهِ عَنْ سَلَّمَانَ قَالاً قَالاً وَلاَ يَرْدُ الْقَضَاءَ إِلاَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَرُدُ الْقَضَاءَ إِلاَ اللَّهُ عَلَيْهِ طَنَا وَلاَ يَرْدُ الْقَضَاءَ إِلاَ اللَّهُ عَلَيْهِ طَنَا الْحَيْدُ فَى الْعَمْرِ وَلَى الْمُعْمَلِ عَنْ الْمِي مُعْمَلِكُ اللّهِ وَعَلَيْهِ الْمُعْمَلِ وَلَيْ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ وَقِيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

۲:باب اس بارے میں کے تفتر رکو صرف دعا ہی لوٹا سکتی ہے

9: حصرت سلمان رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قضاء (قدر) کوصرف دعا بی بدل ستی ہے اور عمر کوئیل کے علاوہ کوئی چیز خیس بر هاسکتی ۔ اس باب بیس ابوا سیدرضی الله عند سے بھی حدیث منقول ہے ۔ بیرصد یث حسن غریب ہے ۔ ہم اسے صرف یحی بین ضرایس کی روایت سے جائے ہیں اور ''ابومودود''دو ہیں ۔ ایک کوفضہ اوردوسرے کوعبد العزیز بن سلیمان کہتے ہیں۔ ان بیس سے ایک بھری اور دوسرے کوعبد العزیز ورسرے مدین میں کی ہے وہ اور دوسرے کوعبد العزیز اور دوسرے کوعبد العزیز اور دوسرے کوعبد العزیز الدوسرے مدین میں ہے ایک بھری اور دوسرے کو بیں ۔ دوسرے مدین میں ہے ایک بھری ہیں۔ دوسرے مدین میں ہے ایک بھری ہیں۔

ا۔ مطلب میہ ہے کہ قضاء سے مراد وہ تا پہند بدہ اور کمروہ مصائب وآلام ہیں جن سے بندہ جان چھٹرا تا ہے۔اوران کے ازالہ کی دعاموائق وقبول ہوجاتی ہے واللہ تعالیٰ بیمصائب اس سے دور کردیتے ہیں۔ توان مصائب کو یہاں بجاڑا قضاء کہددیا گیا۔

ال تقدير بربجروسه ندكرے اور اسباب كے درجه من وعاكرنے كى ترغيب وى جارتى ہے۔

س\_ كلام على الفرض والتقدير ب: كداكر بالفرض كوئى چيز تفتريركو بدلتى موتى تؤوه دعاموتى \_

س۔ مصائب تو مقدر ہیں وہ بدلتے تہیں الکین اللہ تبارک وتعالی ان کو برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت دے دیتے ہیں اور وہ دعاؤں کے ذریعے قوت حاصل کرتا ہے حتی کہ اس کو اس قدر قوت مل جاتی ہے کہ کویا کہ وہ مصائب اس پر تازل عی فہیں ہوئے۔ . یہاں نضامے تقزیر معلق مراد ہے یہ دعاہے بدل جاتی ہے۔

ولا يزيد في العمر الا اليو: يهال محى تقدير مثل كى بات ب.

۲۔ عمرتواتی ہی رہتی ہے جتنی لکھ دی گئی لیکن اللہ پاک اس میں برکت بحردیتے ہیں۔ جیسے ہمارے اکابرین ایک رات میں ہزاروں رتات پڑھ لیا کرتے تھے اور ہم ہے پیکٹروں بھی نہیں پڑھی جاتیں ، توبیاد قات اور عمر کی برکت ہے جو صدیت کا متعمود ہے۔

4: بَابُ مَاجَآءَ أَنَّ الْقَلُوْبَ بَيْنَ إِصْبَعَي الرَّحُمٰنِ

اَنحَدُّوْنَا هَنَّ أَنِّى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سُفْهَانَ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَكُورُانَ يَعُولَ يَامُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِتْ قَلْبِي عَلَى ويُعِنَّ فَقُلْتُ مَانَيَى اللهِ أَمَنَا بِكَ وَيِمَا جَنْتَ بَهِ فَهَلُ ويُعِنَّ فَقُلْتُ عَلَيْنَا قَالَ نَعَمُ إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ اللهِ يُعْلِيهَا كَيْفَ شَاءَ وَفِي الْبَابِ عَنِ النَّوَاسِ بَنِ صَحِيمَ وَهُ مَنْ اللهِ عَنْ النَّهِ وَعَائِشَةً وَآمِي فَرَقَى الْبَابِ عَنِ النَّوَاسِ بَنِ صَحِيمَ وَهُ مَنْ اللهِ عَنْ النَّهِ وَعَائِشَةً وَآمِي فَرَقَى الْبَابِ عَنِ النَّوَاسِ بَنِ صَحِيمَ وَهُ مَنْ اللهِ عَنْ النَّهِ وَعَائِشَةً وَآمِي فَرَقَى الْمَابِ عَنِ النَّوْلِي عَنْ اللهُ عَنْ النَّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ أَبِي النَّهِ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ أَبِي النَّهِ عَنْ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ أَبِي النَّهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ أَبِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ أَنِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ اللهُ الْعَاهُ اللهُ الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَمَ الْعَلَمُ

2: باب اس بارے میں کہ لوگوں کے ول رحمٰن کی دواُنگلیوں کے درمیان ہیں

أَنْ الْقُدُدَ

اد حضرت انس فرماتے ہیں کہ دسول اللہ منافیق اکثر پڑھا کرتے ہے" یک مقولیت الْفَلُوْ فِ فَیْتُ فَلْمِی عَلَی کرتے ہیں کہ دسول اللہ منافیق اکثر پڑھا دیئیت فلی علی دیئیت اللہ کا مقد میں نے عرض کیا: اے اللہ کے دسول منافیق کم ایمان لائے آپ براور جو چیز آپ لائے اس پر بھی ۔ کیا آپ ہم ایمان لائے آپ براور جو چیز آپ لائے اس پر بھی ۔ کیا آپ ہم ایمان لائے آپ براور جو چیز آپ لائے اس پر بھی ۔ کیا آپ ہم ایمان لائے کہ درمیان ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے آئیس اللہ کی دوائلیوں کے درمیان ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے آئیس کو بھیر دیتا ہے۔ اس باب میں نواس بن سمعان ما آس سلم الم عائشہ اور ابو ذرائے ہی اعادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحح ہے اور ابو ذرائے ہیں اعادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحح ہے اور ابو ذرائے ہیں اعادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحح ہے اور اسے اس طرح کی رادی آئیش موہ ابوسفیان ادروہ آئی ہے افرائے تھی اسے فقل کرتے ہیں ۔ بعض رادی آئیش کی جگہ جابڑ سے بھی اسے فقل کرتے ہیں ۔ بعض رادی آئیش سے منقول عدیث ذیادہ می ہے۔

تشریح نیدیات چونکد طےشدہ ہے کدانلہ تبارک و تعالی کے لئے جسمیت فابت نہیں اس بات کوسا مضر کھتے ہوئے عدیث کی تشریح میں چنداقوال جیں ۔

ا۔ جمن احادیث بیس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے اصبع وید وغیرہ کا ذکر ہے انکاعلم اللہ کے سپر دکیا جائے اور ان الفاظ کی جمہو اور تاویل میں نہ پڑا جائے ۔

۲۔ مستکلمین ان الفاظ کوفلا ہری معنی پر محمول کرتے ہیں کہ اللہ تبارک وتعالی کے لئے بدوساق وغیرہ کو ثابت ہے لیکن پر مخلوق کے اعتماء وجوارح کی طرح نہیں بلکہ اللہ تبارک وتعالیٰ تاویل کی صفات ہیں ہے۔ کے اعتماء وجوارح کی طرح نہیں بلکہ اللہ تبارک وتعالیٰ تاویل کی صفات ہیں ہے۔

س۔ جمہور کے نز دیک ان الفاظ کی تاویل کی جائے گی ،لینی ' ید' سے مراداللہ کی قدرت ، وجہ سے مرادُ ' ذات' 'اصیعین کاستیٰ قبعتہ وگردنت وغیر و۔اور صدیمٹ کامطلب یہ کہ تمام بنی آ دم کے دل اللہ تبارک وقعالی کے قبصنہ اورتصرف میں ہیں۔ ۸: باب اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ووز خیوں اور جنتیوں کے متعلق کماب لکھی ہو کی ہے

 ان حصرت عبد الله بن عمرة فرمات بين كه رسول الله مَنْ شَجَمَةً جادے پاس تشریف الائے جبکسا ب کے پاس دو کما بیں تھیں۔ آب نے فرمایا کیاتم لوگ جانے موکدید کتابیں کیا ہیں؟ ہم نے وض کیا نبیں محریہ کہ آپ ہمیں بتا کیں۔ آپ نے واكي باتحدوالى كتاب كم تعلق فرمايا - يد" دب العلمين"كي طرف سے ہادراس میں اہل جنت کے نام ہیں۔ چھران کے آیاء واجداد اور ان کے قبیلول کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں میزان ہے۔ پھران میں ندکی ہوگی اور ندزیادتی ہوگی ۔ پھرآ پ نے بائیں ہاتھ والی کتاب کے متعلق فرمای کے بیجمی" دب العلمين" كي طرف سے بيداس من الل ووز رخ ال ك آبا واجدا داور تباكل كمام ندكورين اور پهرآخر من ميزان كرويا ملیا ہے۔اس کے بعدان میں شکی ہوگی اور ندزیاوتی محاب كرام ن عرض كيا تو جرم كل كاكيا فاكده؟ آب ن فرماياسيدى راه چلواورمیا ندروی اختیار کرو کیونکہ جنتی کا خاتمہ جنت دالول عی عل پر ہوگا اگر چہ اس سے پہلے کیے بھی عمل ہول اوراال دوزخ کا خاتمہ ووزخ والول کے اعمال پر تل ہوگا۔ خواواس سے يبلے اس نے سمى طرح كے بھى عمل كيے مول- پھرتى اكرم مَنْ فَيْنَا مِنْ عَلِيهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ مِنْ أَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ ویا پھر قرمایا: تمہارا رب بندوں سے فارغ ہوچکا ہے۔ ایک فریق جنت میں اور دوسراد وزخ میں ہے۔

 ٨: بَابُ مَاجَآءَ أَنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا
 لِاهْلِ الْجَنَّةِ وَاهْلِ النَّارِ

النَّحَدُّ ثُنَا قُتُمَيْةً بِنُ سَعِمْدٍ نَا اللَّمْثُ عَنْ أَبِي قَبِمْلِ عَنْ شُغَيْ بُنِ مَاتِعٍ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍورَ ضِيَّ اللَّهُ عُنْهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْمًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَهِم كِتَابَاتِ فَقَالَ أَتَدُّرُونَ مَاهٰذَانِ الْكِعَابَانِ فَكُلْنَا لاَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تُخْبِرُنَا فَعَالَ لِلَّذِيْ فِي يَدِهِ الْمُعْنَى شَذَا كِتَابٌ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ فِهُهِ أَسْمَاءُ أَهْلَ الْجَلَّةِ وَأَنْسَاءُ أَبَانِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ ٱجْمِلَ عَلَى الْحِرْهِمْ قَلَا يُزَادُ كِيُّهُمْ وَلَا يُنْقُصُ مِنْهُمْ أَبَدًا فُرَّ عَالَ لِلَّذِي فِي شِمَالِهِ هَٰذَا كِتَابٌ مِّنُ رَّبّ الْعَالَعِيْنَ فِهُ وَأَسْمَاءُ أَهُلَ النَّادِ وَأَسْمَاءُ أَبَائِهِمُّ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى أَخِرهِمْ فَلاَ يُزَادُ فِيُهِمْ وَلاَ يُنْقُصُ مِنْهُمُ ابَدًا فَقَالَ أَصْحَابُهُ فَقِيمَ الْفَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كَانَ أَمْرٌ قَلَّ فُرغَ مِنْهُ فَقَالَ سَيِّدُوا وَقَارِيُواْ فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَلَّةِ يُخْتَدُ لَنَّ بِعَبَلِ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلِ وَ إِنَّ صَاحِبٌ النَّهَادِ يُخْتُمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّادِ وَإِنْ عَبِلَ أَيُّ عَمَل ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّو بِهَدَيْهِ فَنَهَدَ هُمَا ثُورٌ قَالَ فَرَحُ رَبُّكُم مِّنَ الْعِمَادِ فَرِيْقُ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْدِ-

11: حَدَّثَنَا قَتْمِيةٌ مَا يَكُونُونُ مُضَرَعَنَ أَبِي قَبِيلَ نَحُومُ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبِي عُمَرَ لَمَنَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيةٌ غَرِيبُ وَأَبُّو قَبِيلِ اسْمَهُ حَيِي بِنَ هَائِقُ.

٣٠٠ أُخْبَرُنَا عَلِيَّ بُنُ خُجْرٍ نَا اِسْفِيلُ بُنُ جَعْفَر عَنْ خُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عمل میں لگاتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالی اسے موت سے

إِذَا أَزَادَهُمَا إِنَّ عَيْرًا المُتَعْمَلَةُ فَقِيلً كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَكُرْسُولَ اللَّهِ قَالَ يُوَ يَنَّكُ بِعَمَلِ صَالِحٍ قَبُّلَ الْمَوْتِ هٰذَا حَدِيثُ .

بہلے نیک اعمال کی تونیق دے دیتا ہے۔ میرصد بیٹ محیح ہے۔ تشريح: علامة توريشتي "، بلين اورشاه عبدالحق محدث والويّ ، ملاعلي قاري اور ديكر محدثين نے فرمايا ہے كه دست مبارك جي كوئي سماب نتھی بلکہ بطور حمثیل ہے بیان فرمایا اور پھران کتابوں کو پھینکنا اور دکھانا وغیرہ ہے بھی تمثیل ہی مراد ہے۔ **ما فظ بن حجر فر**ماتے ہیں کدوہ کتابیں حقیقا آپ فائیلے کے ہاتھ میں موجو جیس بیکن پہلاتول ہی رائے ہے۔

#### ۹:باب عدوی طفعر آور ہامہ<sup>عے</sup> كي في سيمتعلق

أبواب القدر

و استومل پر لگاریتا ہے۔ یو جما حمیایا رسول اللہ منافظ می کیلے

١٢٧ : حفرت عبد الله بن مسعود فرماتے بيں كه رسول الله سَنَ العَظِيمة السيدرميان كمر عدوة اور فرمايا بمسى كى يماري مسى كو منيس للتى راكيدا مراني في عرض كيايا رمول الله من في لم اليداون جے تھلی ہوتی ہے جب درسرے اونٹوں کے درمیان آتا ہے تو سب و مجلى والاكردية ب- آب فرمايا تو يحريه فونث كوس ك محلي كلى ؟ ليك كى بهارى ودسرك كونبيل لكنى اورنه بى صفر كا المقاصيح بــــــــ الشرتعالى في برنفن كو پيدا كيا اوراس كي زندگي ، رزق اورمصبتین بھی ککھے دیں۔ اس باب میں حضرت ابو ہربرہ این عبائ اورانس ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ میں (امام زندی) في محد بن عمرو بن صفوال تعقى بصرى كو كهتي بوت سنا كمعلى بن مدین کہتے ہیں کہ اگر مجھے مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان ( كمر اكرك ) من دلائي جائة توثين من الها كركبون كاكدين نے عبدالرحلن بن مبدی سے زیادہ علم والا کوئی نبیس دیکھا۔

#### ٩: بَابُ مَاجَآءً لَا عَدُولِي وَلَّا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ

٣: حَدَّثَنَا بُنْدَادُ نَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُّ مَهْدِى فَاسْفَيَاتُ عُنْ عَمَالِكَا بِنِي الْتَعَقَاءِ لَا أَبُوزُرُعَةَ بَنُ عَمُرِوبَيَ جَرِيْرِ قَالَ فَأَصَاحِبُ لَنَا عَنِ أَبْنِ مَنْعُودٍ قَالَ قَأَمَ وَيُهَا رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ لَايُعُدِى شَكَّى شَيْنًا فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبَعِيرُ ٱجْرَبُ الْحَشْفَةِ يُدْلِيهِ فَيَجْرِبُ أُلِامِلُ كُلُّهَا فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَّ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ لَا عَدُولِي وَلاَ صَغَرَعَكَقَ اللَّهُ كُتَلَّ نَعْسِ فَكَتُبَ حَيَاتَهَا وَرُزُّ تَهَا وَمَصَائِبَهَا وَنِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَانِي عَبَاسٍ وَآلَسِ وَسَيِعْتُ مُحَمَّدٌ بِنُ عَبْروبُن صَغُوانَ الثَّلَغِيُّ الْبُصُرِيُّ قَالَ سَيِعْتُ عَلِيَّ الْهَ الْمَرْمُدِي يَكُولُ لَوْحُلِفْتُ بَهْنَ الرُّكُنِ وَالْمَعَامِ لَحُلَقْتُ آتِي لَمْ أَرَا أَحَدُّنَا أَعْلَمَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِنِ مَهْدِيٍّ-

تشريح : امراض تعديد: اس المتعلق تنصيل كناب الاطعد باب ١٩ من كذر يكي الم

ولاضو: مفريصفر باب معسيع سے ب ما محترم مهينوں كے بعد آتا ہے تين محترم مينے ذوالعقد و، ذوالحج اور محرم كهلات بين اور چوتھام بیندر جب کاب ان مینوں کے احر ام میں تھائیں اور جاتی تھیں اور جیسے ہی محرم کام بینے ختم ہوتا لوگ از ائی کے لئے میدان

لے عدوی۔ اس کامنی یہ ہے کہا کے خاری درم ے کی طرف متعدی تیں ہوتی۔

ع مغرباں میں علاء کے دواقوال ہیں۔ ایک یہ کم مغرکو تحرم برمقدم کیا جائے جیسے ترب کے کا فرکیا کرتے تھے۔ دوسرایہ کرمبر کا بیعقیدہ تھا کہ جانور کے پیٹ میں ایک کیر اسے جو موک کے وقت میجان کرتا ہے۔ اور اکثر جانورکو ارد اللہ۔ س اسد الله کو کہتے ہیں بعض لوگوں کا خیال تھا کہ میت کی ہمیاں مز کراتو بن جاتی ہیں اور مرب اس سے بدفانی فینے تھے۔ (سترمیم)

وانعامات ربانی) کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی کی اندازی

جنگ میں اتر آتے ادران کے گھر مردوں سے خالی ہوجاتے وصغیرت بھوتھہ ان کے گھرخالی ہوجاتے۔اس دجہ۔ عصر کو تعفیر کھا جائے لگا کداس مہینہ میں گھرخالی ہوجاتے ہیں۔

لاصفر کی تشریح میں متعدد اقوال ہیں۔

- اس ے مراوصفر کامبینہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اس مبینہ کومنوں سمجھا جاتا تھا ادراس میں نکاح اور دیکر معاملات وغیرہ ے حریز کیا جاتا تھا (جیسا کہ ہارے ہال بھی آج کل بدر سم بدرائے ہے)۔
  - اہل عرب کا گمان سے تھا کہ آ دی کے پیٹ میں آیک سانپ ہوتا ہے جو بھوک کی حالت میں کا ٹنا ہے اس کو صفر کہتے ہیں۔ ولاها مة عامة كوروى كوكت إلى اس كمطلب ش يحى جداقوال بي:
- هامة ہے 'الؤ' مراد ہے: مانہ جاہلیت میں لوگوں کاعقبیدہ بیتھا کہ ریجس گھریر بیٹھ جائے دہ کھرویران ہوجا تاہے۔ یااس محمر کاکوئی فردمرجا تاہے۔
- كوكي آدمي قبل جوجائة واس كي بأريول ساليك برنده بدا جوت استجوب مداكين ويتاب: "استدونسي استدونسي مجت بلادُ، مجھے بلاؤ، جب بیقاتل مرجاتا ہے توبہ پرندہ خود بخو دغائب ہوجاتا ہے۔
  - چومعتی بھی مراد ہوآ بے تا تائی آئے اس کی تقی فرمادی کہ اسلام میں اس فتم کے اوھام کی محتوائش نہیں۔

يد شيه: ياتوبيه ادن سيمتعلق يتكلم كاصيفه ب-اورادن كامعنى بعطيرة الغنعه اذا كانت من القصب: بانس كى كرك سينا ہوا بحریوں کاباڑا۔مطلب بیہوا''ہم اس خارتی اونٹ کو ہاڑھے میں وافل کرتے ہیں تو وہ دوسرے اُوٹوں کو بھی خارش لگا دیتا ہے۔ اوريهمي احمال بي كريدافظ بذنبه مواس صورت من معن بيموكاكم "إن البعيد يجوب حشفته ثعر يجرب الابل كلها" يعني اولاً ادنث اپنی دم کے ذریعے حشفہ کوخارثی بزادیتا ہے چھرتمام اونٹوں کوخارشی بنادیتا ہے ( واللہ اعلم )۔

خىلاھىيىڭ لاڭاچىچى لەپ : قىغادتقىزىركامىئلەا تئادقىق دبارىك بىركەس جىڭىز ناتودركنارگىقتكوكرنا بىمى خطرە سەخالى خبیں کیونکہ ایسے باریک مساکل میں جہاں گفتگو کی وہیں کوئی نہ کوئی پہلو بحث اور جھٹز سے کا نکلا بس تقدیر کے انکار کے امکانات پیدا ہوئے۔(۲) مصیبت میں تقدیر کا مہارالینا حصرت آ وم علیہ السلام کی سنت ہے کہ بیسب مجھ اللہ تعالی کی مشیت ایر وی سے ہواہے کہ الله تعالى زين من ابناأيك خليفه بنائے كافيصل فرما يك يتحد (٣) اس مديث معلوم بواكد اصل فيصله وي بوتا بجوقضا وتقدم كركر چکی ہے۔اعمال ظاہری تو وہ انسان کے اعظمے اور بُرے ہونے کی صرف ظاہری نشانیاں ہیں اس لئے تمام اعمال کا دارومدار خاتمہ پرہے ۔(٣)اس میں تین چیزوں تقدیم عروزق کا ذکر ہے اور تین چیزیں اسلامی عبدے بعد تا قابل تبدیل ہونے میں ضرب الشل ہیں۔ اگرخور کیجئے تو یہاں ایک ہی چیز ہے تقدیر ، عمراور رز ق اس کے اجزاء ہیں ان متنوں کے مقابلہ میں آپ منافیظ نے یہاں تین چیزیں بیان فرمانی جن کی تا شیرے آج کک دنیا نا واقف تھی یعنی دعا وہ نیکی آور گھناہ۔ان میں سے دعاء کی برکت ہے بھی نوشتہ تقدیر بھی آگ جا تائے اور تیکی کی بدولت عمر میں اضافیہ وجا تاہے حالا تکدوہ بھی مقرر شدہ شے ہے۔ اس جگہ مکتوبات امام ریانی مجد والف ثانی کامطالعہ كرنا ضرورى ہے \_ كمتوبات من ٢٢٢،٢١٧\_(٥) حق تعالى كى على الاطلاق قدرت اور بندہ كى انتهائي ہے جارگ اور بے بسی کانتشداس ہے زیادہ مؤثر اور مختصرا نداز میں اوائییں کیا جاسکتا کدانسان پرانشاتعاتی کا قبصنہ وقد رہت ہے۔

١٠: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْإِيْمَانِ بِالْقَلُو خَيْرِهِ وَشَرَّهِ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونَ عَنْ جَفَّنَرَ بْنِ مُحَكَّدٍ عَنْ أَبِيْهُ عَنْ جَابِر ابْنِ عَيْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لِيُصِينِيَّةَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُبَادَةً وَجَابِرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍ وهٰذَاحَلِينَتْ غَرِيْبٌ مِنْ حَلِينِتْ جَالِر لَّا تَقْرَفُهُ إِلَّا مِنَّ خَيِيدُتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونِ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنَ مَيْمُونٍ

١٣: حَدَّثَنَا مُحْمُودُ بُنُ غَيْلاً نَ نَا أَبُودُكُودَ أَثْبَأْنَا شُعْبَةُ عَنْ رِ عَنْ رَبْعِي بُن حِرَاثِ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُزْمِنُ عَبْدُ مِنْ يُومِنَ بِأَدْبُعِ يَشْهِدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ نِنَى بِالْحَقِّ وَيُوْمِنُ بِالْمُوْتِ وَيُوْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْلَ

عَلِي حَدِيْتُ أَبِي دَادٌدَ عَنْ شُعْبَةَ عِنْدِي أَصَةُ مِنْ حَدِيثَتِ النَّصْرِ وَهُكَّذَ أَرُوى غَيْرٌ وَاحِياعَنْ مُنْصُورً عَنْ رِيْعِيْ عَنْ غَلِي حَدَّثَنَا الْجَارُودُقَالَ سَمِعْتُ وَكِيْعًا يَقُولُ بَلَقَيْنُ أَنَّ رِبُعِيَّ بُنِ حِرًا شِ لَوْ يَكُنِبُ فِي اُلِاسُلام كِنُهُ

#### اانيابُ مَاجَاً ءَ أَنَّ النَّفْسَ تَمُوتُ حَيْثُ مَا كُتِبَ لَهَا

١٨: حَدَّثُنَا بُنُدَ الْإِنَا مُؤَمَّلُ نَا سُفَهَاتُ عَنْ اَبِي لِسُعَاقَ عَنْ مَطَرَبْنِ عُكَامِسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

• ا: باب خیر وشر کے مقدر ہونے برایمان لا تا

10: حفرت جابر بن عبدالله السيان بدوايت براسول الله مالينيكم نے فرمایا: کوئی بندواس وقت تک مؤمن نیس موسکیا جب تک انھی اور بری تقدیر برایمان ندلائے۔ بہال تک کدوہ جان لے کہ جو چیزاے ملنے والی تنی وہ اسے بی لی کسی اور کے بیاس نہیں جائلتي تقى ادرجو چيز اسينبيس ملني ووكمي مورت اسيخبيس ل سکتی۔اس باب ہیں حضرت عمادہ ، جابڑا درعبداللہ بن عمر وٰ ہے بهى احاديث منقول بين مديحديث جابزتك حديث سيفريب ے۔ ہم اے مرف عبداللہ بن ممون کی حدیث سے پہلے ت بين ادرعبدالله بن ميمون متكرحديث تعاب

١٦: حفرت على بروايت ب كدرسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْ الله عَرْجاليا كونى بتده ال دفت مك مؤمن نبيل مومكما جب مك جار چرول برايمان ش لائے۔ اس بات کی گوائی وے کر اللہ کے سواکوئی عمبادت کے لائق نیں اور بیٹک میں انڈ کا رسول ہوں اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ب- موت برائمان لائ (ليني اس كيلي اعمال صالح سے تياري کرے)موت کے بعد وہارہ زندہ ہونے پراورنقد پر پرائیان لائے۔ یا جمود بن غیان نسنر بن ممل سادره و شعبه سے ای کے مائنگنل كرتے ہيں ليكن ربعي ايك فخص ہے اور وہ حضرت علیٰ نے نقل كرتے بن البوداؤد كاشعبت منقول حديث مير يزويك نفر كاحديث ے زیادہ بھی ہے۔ کی راو بول نے بھی منصور سنصانہوں نے ربعی سے ادرانبوں نے ملی سے بیعدید فیل کی ہے۔ جارودیان کرتے ہیں کہ وكيع كمترين بمحض خركيني بدريعي بن حراش في اسلام عن أيك مرتبه بھی جمورث نیس بولا۔

اا:باب اس بارے میں کہ ہرخض وہیں مرتا ہے جہاں اس کی موت لکھی ہوتی ہے

 اخضرت مطربن عکامس رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللصلى الشرعلية وللم ف ارشاد قرمايا الحرالله تعالى في بندب

ARE THE SAME

وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى اللَّهُ لِعَبُنِ أَنْ يَّهُوتَ بِأَرْض جَعَلَ لَهُ اللَّهَا وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى اللَّهُ لِعَبُنِ أَنْ يَّهُوتَ بِأَرْض جَعَلَ لَهُ اللَّهَا حَاجَةٌ وَهِي الْهَابِ عَنْ أَبِي عَزَّةً هِذَا حَدِيثٌ عَدَدُ، عَنْ أَنْ

حَاجَةً وَفِي الْبَابِ عَنْ آبَيْ عَزَّةَ هَٰذَا حَدِيثٌ حَمَنٌ غَرِيْتٌ وَلَا نَعْرِفُ لِمَطَرِيْنِ عُكَامِسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ -

٩١:حُدَّفَكَا مُخْبُودُ بُنُ غَيْلاَ نَ نَا مُوْ مَلَّ وَأَيُودَاؤُدَ الْحَفَرِيُّ . غَرْمُ مُثْلِكَا مُخْبُودُ بُنُ غَيْلاَ نَ نَا مُوْ مَلَّ وَأَيُودَاؤُدَ الْحَفَرِيُّ

#### ٣: بَابُ مَاجَآءَ لَا تَرُدُّ الرُّقْي وَلَاالدَّوَاءُ مِنْ قَدْرِاللَّهِ شَيْئًا

ال حَدَّامَةُ عَنِ الدَّهُ مُن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخُرُوهِي مَن الْهِي الرَّحْمٰنِ الْمَخُرُوهِي مَن الْهِي الرَّحْمٰنِ الْمَا عَنْ الْهُيهِ اَنَّ وَجُلا اَتَى النَّهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ ارَّالِثَ رُقَى مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ ارَّالِثَ رُقَى مَنْ مَلْكُم اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَن الزَّهُ وَيَعْ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَالهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

کی کمی جگہ موست تکھی ہوئی ہے تو دہاں (جس جگہ موست کھی ہو) کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ اس باب میں ابوعز ہ کے بھی روایت ہے۔ بیرحدیث حسن غریب ہے۔ مطربن عکامس کی اس صدیث کے علادہ کسی حدیث کاہمیں علم ہیں۔ 19: ہم سے محمود بن فیلان نے اور ان سے مؤمل اور ابو داؤد حفری نے مفیان کی روایت اس کے مثل بیان کی۔

أبواب العذاي

والا المحد بن منع اور على بن جربهمى بير حديث تقل كرتے بيں اور د فول كم معنى الك بى بيں۔ وہ كہتے بيں كرا سكيل بن ابراہيم، ايوب سے وہ ايوب سے اور د ہ ايوب سے اور د ہ ايوب سے اور د ہ ايوب سے اللہ تعالى كى بندے كيا كى مقام كو جائے موت قرار جب اللہ تعالى كى بندے كيا كى ما جت بيدا كر د بتا ہے۔ كر د بتا ہے تو اس طرف اس كے ليے كوئى حاجت بيدا كر د بتا ہے۔ (رادى كو شك ہے كہ) "اللّه بھا تحاجّة" كالفاظ إلى با" بِها تحاجّة" كالفاظ إلى با" بِها تحاجّة" كالفاظ إلى بال كا تام بيار بن عبد كالفاظ يود بيث مجمح ہے۔ ابوع وصحافی بيں ان كا تام بيار بن عبد ہادہ ابوع ہ محافی بيں۔

## ۱۳: باب اس بارے میں کہ تقدیر الہی کو در الہی کو دم جھاڑ اور دوانہیں ٹال سکتے

اا: حفرت ابوتراسه است والدس نقل کرتے ہیں کہ ایک محف رسول اللہ منا ہے ہیں کہ ایک محف رسول اللہ منا ہے ہیں کہ ایک محف رسول اللہ منا ہے ہی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ علی ہے ہم دم کرتے ہیں اور بدوا کیں جن ہے ہم علی حق کرتے ہیں اور بدوا کیں جن ہے ہم علی حق کرتے ہیں اور بدی ہی خرب سے بچتے ہیں۔ آپ ہیں۔ آپ اللہ کی تقدیر کو ہال کتی ہیں۔ آپ میں رابعی و حمال وغیرہ) کیا بیاللہ کی تقدیر اللی ہیں ہے ہے۔ بیصدیث من مراب ہے ہیں تقدیر اللی ہیں ہے ہے۔ بیصدیث ہم صرف زہری کی روایت ہے جانے ہیں گئی رادی اسے سفیان موہ نہری کی روایت ہے جانے ہیں گئی رادی اسے سفیان دو نہری ، دو ابوتر امداور وہ اپنے والد نے ہیں کرتے ہیں۔ یہ زیادہ سے اور وہ اپنے والد ہے نقل کرتے ہیں۔ یہ زیادہ سے اور وہ اپنے والد ہے دو ابوتر امداور وہ اپنے والد ہے ہیں۔ یہ وہ ابوتر امداور وہ اپنے والد ہے ہیں۔

١٣: بَابُ مَاجَآ ءَ فِي الْفَدُرِيَّةِ

٣٢: حَدَّفَنَا وَاصِلُ بِنَ عَبْدِ الْأَعْلَى لَا مُحَدَّدُ بَنَ مُحَدَّلِهِ الْأَعْلَى لَا مُحَدَّدُ بَنَ مُحَدَّلِهِ عَنِ الْأَعْلَى لَا مُحَدَّدُ بَنَ مُحَدَّلِهِ عَنِ الْعَالِمِ عَنِ لِوَادِ عَنْ لِوَادُ عَنْ لِوَادُ عَنْ لِوَادُ عَنْ لِوَادُ عَنْ لِيَعْلَمُ مِنْ اللّهِ مُلْقَالِهِ عَنْ اللّهِ مُلْقَالِهِ مَنْ اللّهِ مُلْقَالِمُ لَلْهُ مُلْكُولُهُ اللّهِ مُلْقَالِمُ مَنْ اللّهِ مُلْقَالِمُ اللّهُ مَلْكُولُهُ اللّهِ مُلْكُولُهُ اللّهِ مُلْقَالِمُ مَنْ الْمُعْلِمُ اللّهُ مُلْكُولُهُ اللّهُ مُلْكُولُهُ مَنْ اللّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللّهُ مُلْكُولُهُ مُنْ اللّهُ مُلْكُولُهُ اللّهُ مُلْكُولُهُ مُنْ عَرَيْدًا حَدِيثًا حَدِيثًا حَدِيثًا حَدَالُهُ مَنْ عَرَيْدًا -

٣٠: حَدَّقَنَا مُحَدَّدُ بِنُ رَافِعٍ نَامُحَدُّدُ بِنُ بِشُو فَنَا سَلَامُ بِنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمُ عَلَمُ

٢٣: حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَدَّدُ بُنُ فِرَاسِ الْيَصْرِيُّ لَا الْهُ الْعَوَّامِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ لَا اللهُ الْعَوَّامِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ لَا اللهُ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِي صَلَى مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الشَّرِّفِيرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ قَالَ مُثِلًا ابْنُ ادْمَ وَإِلَى جَنْبِهِ يَسْعُ وَلِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ قَالَ مُثِلًا ابْنُ ادْمَ وَإِلَى جَنْبِهِ يَسْعُ وَلِسُعُونَ مَنِيَّةً إِنْ أَخْطَأَ ثُهُ الْمَنَا يَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ حَتَّى يَمُونَ هَنَا حَرِيثَةً إِنْ أَخْطَأَ ثُهُ الْمَنَا يَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ حَتَّى يَمُونَ هُذَا حَدِيثَ حَسَنَ عَرِيْبُ لَا نَعْمِ فَهُ إِلَّا مِنْ هَذَا اللهَ عَلَى الْهَرَمِ حَتَّى الْهَوْمِ فَا عَلِيدُ الْعَرْمِ فَا الْعَرَالُ الْقَطَانُ .

١٥: بَابُ مَاجَآءَ فِي الرّضَآءِ بِالْقَضَآءِ

70 : حَدَّثُ مَعَ الْمُعَدِّدُ إِنْ يَشَّادُنَا أَبُو عَامِرِ عَنْ مُعَمَّدِ إِنِ أَبِي اللهُ عَلَيْ مَعَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ لَهُ وَمِنْ صَعَادَةِ أَبُنِ أَدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللهُ لَهُ وَمِنْ صَعَادَةِ أَبُنِ أَدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللهُ لَهُ وَمِنْ صَعَادَةِ أَبُنِ أَدَمَ رَضَاهُ بِمَا قَضَى اللهُ لَهُ وَمِنْ اللهُ لَهُ عَلَيْهِ مَعْ وَمِنْ شَعَاوَةِ أَبْنِ أَدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللهُ لَهُ هَذَا حَدِيثٌ عَرِيثٌ عَرِيبٌ لاَ تَعْرِفُهُ إِلَّا اللهُ لِهُ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ تَعْرِفُهُ إِلَّا

#### ١١: باب قدريد كياركين

۲۲: حضرت این عباس رضی الد عنها سے روایت ہے کہ رسول الد صلی اللہ علیہ وکروہ الد صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وکروہ اللہ علیہ جن کا اسلام ش کوئی حصرت مربضی اللہ عنہ این ووسر افرقہ قدر یہ ہے۔ اس باب بیس حضرت مربضی اللہ عنہ این عمرضی اللہ عنہ ہے ہی عمرضی اللہ عنہ ہے ہی اور رافع بن خدت وضی اللہ عنہ ہے ہی اواد برف منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اواد برف میں بھر دوملام بن ابوعمرہ و و محرصود این اللہ عمد بن رافع بھر بن بھردوملام بن ابوعمرہ و و محرصود این

۳۳: محدین داخ جحدین بشرده ملام بن ابوهمره و و همر مدوه این عبال اوروه نبی اکرم منافیظ سے مید صدیث نقل کرتے ہیں پھر محمد بن بشر محمد بن بات محمد بن بشر محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن بات محمد بن با

#### سمانياب

۱۲۳ حفرت عبداللہ بن مخیر سے مردی ہے کدرسول اللہ منافیخ نے فر مایا بنوآ دم کی تصویر اس نفیٹے پر تیار کی گئی ہے کہ اس کے دونوں جانب ننا نوے خواہشات ہیں۔ اگر وہ زعد کی مجران تمام تمناؤں سے محفوظ مجھی رہے تو بڑھائے میں گرفیارہ وجات ہے۔ مجرائی میں اس کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ بید صدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرف ای سندسے جانے ہیں۔ ابد العوام سے مراد عمران الشطان ہیں۔

#### 10: باب رضاء بالقصاء کے بارے میں

۲۵: حضرت سعدر منی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی قضاء وقد ر پر راضی رہے اور اسکی بد بختی ہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب نہ کرے اور اس کی قضاء پر نا راضکی کا اظہار کرے ۔ یہ صدیت غریب ہے۔ ہم السے حمر بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن الی حمد بن

مِنْ حَدِيثِ مُعَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَدٍ وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا حَمَّادُ دم به م مرد مم بعود در در أبر و يُ برد مم بن ابي حميد وهو أبو إبراهيم المديني وليس هو بِالْقُومَى عِنْدَ آهُلِ الْحَدِيثِيثِ

٢٧: حَكَّالُكَا مُحَمَّدُ بُنَّ بِشَارِ نَا أَبُوْ عَاصِمِ نَا حَيْوِكَةُ بُنَّ

شُرَيْجِ ٱلْحَبَرَ بِنِي أَبَّوْ صَحْرِ ثَنِنِي كَا فِعُ أَنَ أَنِنَ عُمَرَ جَآءَةُ رُجُلُ فَعَالَ إِنَّ فَلاَ لَّمَا يُقُرِئُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ فَعَالَ لَهُ بَلَغَيِي أَنَّهُ قَدُ آخْدَتُ فَإِنَّ كَانَ قَدُ آخُدَتُ فَلاَ تُقُرِثُهُ مِيْسِ السَّلَامَ فَإِيِّي سَمِعْتُ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ يَكُونُ فِي هٰذِهِ الْأُمَّةِ ٱوْفِي ٱمَّتِي ٱلشَّكَّ خَسُفُ أَوْ مُسُمٌّ أَوْقَالُكُ فِي أَهُلِ الْقَالُدِ هَٰلَا حَدِيثُ حَدَّثَنَا يَحْمِي بَنِ مُوسَى نَا بُوداُ دِياطِيالِرِي نَا عَبِدُ الْوَاحِدِينُ سُلَيْدِ قَالَ قَدِمْتُ مَكَّةَ فَلَلِيْتُ عَطَاءَ ابْنَ ابْيُ رِيَاجٍ فَقُلْتُ لَهُ يَالِيَا مُحَمَّدٍ إِنَّ أَهْلَ الْبُصْرَةِ يَقُولُونَ فِي الْعَدُوكَالَ بِنَا بُعَنَّ آتَفُواْ الْغُواٰنَ قُلْتُ نَعْمَ قَالَ فَاقْرَء الزُّخُوكَ قَالَ فَقَرَأْتُ (خَوْ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرُانًا عَرَبَيًّا لَعَلَّكُو تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِقٌ حَرَيْدٌ ) قَالَ آتَلُويُ مَاأَدُّ الْكِتَابِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ آغَلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ كِتَأَبُّ كَتَبَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَعْلُقَ السَّمَاءَ وَقَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْأَرْضَ فِيهِ إِنَّ فِرْعَوْنَ مِنْ أَهْل الشَّاد وَوْهُ إِنَّاتُ يَهَا أَبِي لَهَبٍ وَّتَبُّ ط) قَالَ عَطَامًا فَلَقِيْتُ الْوَ لِيدُ بْنَ عُبَائِةً بْنِ الصَّامِيةِ صَاحِبَ رَمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَتُكُ مَا كَالَتُ وَصِيَّةُ أَيَدُكَ عِنْدُ الْمُوْتِ قَالَ دَعَالِي فَقَالَ يَابُنَى إِنَّقِ اللَّهَ وَاعْلَمُ اتَّكَ أَنْ تَتَّقِينَ اللَّهُ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَتُوْمِنُ بِالْقَدْدِ كُلِّم حَدْرٍةٍ وَشَرَّةٍ ع فرق قدرب ان کامتیده بیت کیندال کافال خوان کی ای قدرت به الشقائی کی قدرت اوراد سیکاس می کوئی فانیس مرتقد برای کے عکر اس (مترقم)

حيدكوحاد بن الي حيد بحى كہتے ہيں۔ يدابو ابراہيم مريني ہیں اور محدثین ( رحم اللہ تعالیٰ ) کے مز دیک قو ی تہیں ۔

١٦: باپ ٢٦: حضرت نافع رضي الله عند فرمات بين كدابن عمر رضي الله عنها کے پاس ایک محص آبا اور عرض کیا کہ فلاں آپ کوسلام كبتا إرآب فرمايا: مجص خرالى بكراس فيا عقیدہ نکالاے اگر بیتی ہے تو اے میر اسلام نہ کہنا اس لیے کہ چس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر مائے ہوئے سنا ہے کہ اس است بیل یا فرمایا میری است بیل زمین بیل وهنسا دینا ، چرول کامنخ کردینا ابل قدر میں ہے۔ ب حدیث حس مجع غریب ب-ابوم حرکانام حید بن زیاد ب-٣: عبدالواحد بن ميكم كيتم جيل كه بين مكه كرمه آيا تو ميري ملاقات عطاءين الي رباح يه بوكي - يم نے كبااے اليجمہ! الل بعر و تقدر ك متعلق بيمه جيزول براعتراض كرت مين رفرمايا: بيينم قرآن يراعة بوريل نے كها" إلى" فراياتو پرموره زفرف يرحو - كمية ہیں میں نے بڑھنا شروع کیا اور م سے علیم تک بڑھا (ترجمہ متم ہاں واس کی اس کی ہم نے اس کوعرفی زبان میں نازل کیا۔ تا كرتم لوك بجه سكوادريقر أن جارك بال لوح محفوظ بنساس برترادر متنکم ہے)۔عطاء بن الى رباح نے كہا كياتم جائے ہوكام الكتاب كياب يس في عرض كياالله اوراس كارسول جائع بيس-فرمایابده کتاب ب جے الله تعالی نے آسان ادرزین پیدا کرنے ے پہلے کھا۔اس سے تحریب کے فرعون دوزخی ہادر الواہب کے دون باتعدادرده خود وف ميارعطاء كبتي بي كهم من تصحابي رمول ولید بن عباده بن صاحت سے ما قات کی اوران سے بوجھا آب کے والد نے موت کے وقت کیا دمیت کی تھی۔ فرمایا میرے

فَكِنْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ مُذَا دَخَلْتَ النَّارَ إِلَيْ سَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَلَمَ فَعَالَ أُكْتِبُ قَالَ مَا ٱكْتُبُ قَالَ أَكْتُب الْعَدْدَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَانِينَ إِلَى الْآبَادِ لِمُنَا حَدِيثُ عَرِيبُ

والدني مجمحه بايا اور فرمايا بيغ الله سے ڈراور جان لوا گرتم الله سے ڈرد سے تب ہی اس پر ایمان لاؤ سے اور اچھی اور بری تقذیر بر بھی ایمان لاؤمحے اوراگرتم اس کے علاوہ کی اور عقیدے برمرو مکت جہم میں جاؤمے کیونکہ میں نے رسول النتر کا کھڑ ماتے ہوئے سناہے كالشاتعاني فسبب يباقلم كويبدا كااورتكم ديا كمكموراس نے عرض کیا۔ کیالکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تقدیم۔ جو گزر پھی اور جوہمیش، ہیشہونے والی ہے قیامت تک۔

٢٨: حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنه كميت بين كدرسول الله ملی الله علیه وسلم نے فرمایا الله تعالی نے تقدریں آسان وزمین بدا کرنے سے بھاس ہزارسال میلے لکدد کی تھیں۔ ب مدیث حسن سمج غریب ہے۔

99: حفرت ابو برریات روایت ب کدمٹر کین قریش نی اکرم , مُنافِقُ کے ماس تقدیر کے متعلق جھڑتے ہوئے حاضر ہوئے۔ ال ربية بت بازل مولى " يَوْمُ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْمِهِمْ ذُوْقُوا مَسَّ سَفَرَّ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَلَمٍ " (ترجمه: جس دن دوزخ میں مند کے بل مسید جا کیں مے (اور كها جائے گا) دوزخ كى آگ كا مزو چكمو . ب شك بم نے ہر چزکوایک اندازے سے پیدا کیا۔ یہ مدیث حسن سمج

1/ نَصَدُّتُكَا إِبُرَاهِيمُهُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ الْمُتَذِعِ الصَّتَعَالِيَّ فَأَ عَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَنِيْكَ الْمُقْرِئُ ثَا خَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ثَيْقُ أَيْدُهُ اللَّهِ الْمُولِالِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَّا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحَلِّيِّ يَقُولُ سَيِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَثْرِ ويَكُولُ سَيِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ " وَلَيْكُمْ يَكُولُ قَلَّدَ اللَّهُ الْمَقَادِيْرَ قَلْمَلَ اَنْ يَتَخْلُقَ السَّمُواتِ وَالْكَدُّ فَيَ بِحُمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ هٰذَا حَبِيثُ حَسَنٌ غَرَيْبُ

نَاوِكِمُهُ عَنْ سُغْمَانَ التَّوْدِي عَنْ زِيَادِبُن إِسْمُعِيلَ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْمَرِ الْمُحْرُومِي عَنْ أَبِي هُرُورُو مَالَ جَاءَ مُشْرِ كُواْ مُرَيْشِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَا صِمُونَ فِي الْعَنْدِ فَنَزَكَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ (يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّادِ عَلَى وُجُوهِمِ ذُوتُوا مَنَّ سَعَرَ إِنَّا كُلَّ شَيُّ عَلَقْتُهُ بِقُدْرٍ ) هٰذَا حَدَيْثُ حَسَّ صَرِيهُ

تشريح نيكون في هذا الامة ــــ مسف

سوال: آپ ٹاپٹی کی دعا پراس است کو حسف اور سٹے ہے مامون کر دیا تھیا، تو پھر نقد پر کے منکر کوسٹے وقد ف کاعداب کیوں کر

جواب: ارجن احادیث من حسف کی فعی ہے و عموم کی فعی ہے یعنی پوری است پرایا اجماعی عذاب بیس آئے گا کروہ سارے كرسار ع وقذف يأسخ كعداب بن وتلاء بول عبال انفرادى طور برايسا وكناب اللهم احفظ مامند علامة وبشي كرزويك بدوعيد بطورتبديداور حمكى كرب

- سور على منطافي فرمات جين كريخ حي اورطا برى مراديس بلكه يهال من قلوب مرادب.
  - سم۔ الماعلی قاری فرماتے ہیں کہا ک سے مراد قیامت کے دن کاعذاب ہے (مرقاۃ)۔

اول ما علق الله القلم: سب سے پہلے کیا چڑ پیراکی ٹی اس کے بارے میں روایات مخلف ہیں۔

- ا۔ صدیت باب کے مطابق سب سے پیلے قلم پیدا کیا کیا۔
- ۲۔ ایک دوایت عمل ہے کہ پانی کوسب سے پہلے پیدا کیا حمیار
  - ۳۔ مرش
- ٣- تورهمرى سب سے پہلے پيدا كيا كيا چنا مجيم معنف عبدالرزاق جن حضرت جائز ہے مردى ہے:" اول ما عمل ق الله م \* دورى "-

تطبیق: علامهابن جرزنے ان اتوال میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ: در حقیقت سب سے پہلے پانی ہیدا کیا گیا۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ ارشاد باری تعالی ہے:" و کان عرشہ علی المهاء علق قبل العدش"۔

پھر پانی پرعرش کو پیدا کیا گیا جیسا کدارشا دِباری تعاتی ہے: " وسکان عرشہ علی العاء "۔ (سورہ عود: 4) پھراس کے بعد قلم کو پیدا کیا گیا۔ لیعتی پانی ادر عرش کے بعدسب سے پہلے قلم پیدا کیا گیا۔

اولیت نوعیت کے اعتبار سے ہے۔ اوٹی اپن نوعیت کے اعتبار سے ہرچیز مہلے پیدا کی گئی۔مثلاً جودرخوں کی جنس سے ہے۔ ووا بی جنس کے اعتبار سے سب پہلے پیدا کیا گیا۔

بخمسین الف سنة: یهال بداشکال وارد جوتا ہے کہ جفس روایات میں بدالفاظ وارد جوئے ہیں:" الفی سنة" اس کے متعدد جواہات دیئے مکتے ہیں۔

- ا۔ یہال تحریر مراذبیں بلکہ تعثیر مراد ہے۔
- ۲۔ وقوع حالات ووا قعات کے متعدومونے کی وجہ سے بعض کی تقدیر پچاس ہزار سال سال پہلے تکھی تنی اور بعض کی تم وہیش ککھی گئی۔

☆.....☆.....☆

### آبُقِ ابُ الْفِتَنِ عَنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتوس كِمتعلق رسول الله مَالِيُّظِمْ سِمتقول احاديث كابواب

قتن كالفظى معنى فتن فتندى جع ہاس كالفظى معنى ہے آ زمائش، عذاب، استفان ، ، كمراه كرنا ، كمراه بونا وغيره -فتنزكى نسبت : اگرفتنه كالفظ الله تبارك وتعالى كى جائب ہے بندوں كے لئے استعال ہوتو مصيبت وابتلاء كے معنى ہے۔ اورا گراس كى نسبت بندوں كى طرف ہوتو مصيبت وابتلاء كے معنى جس ہے۔ اورا گراس كى نسبت بندوں كى طرف ہوتو كناه اور معصيت مراو ہوتى ہے۔ مثلاً : "ونبلو كھ مالشر والعمير فتنة، واللعنة الشد من اللتل"

ُ ١٤: بَابُ مَاجَاءَ لَآيَحِلَّ دُمُ الْمَرِئُ مُسْلِم إلاَّ بِاحْدَاى ثَلْثِ

٣٠: حَدَّلُكَا أَحْمَدُ إِنْ عَبِلَةَ الصَّبِي لَا حَمَادُ إِنْ زَيْدٍ عَنْ يَدُعْمَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَيْنُ أَمَامَةَ بُنِ سَهُ لِ بُنِ مُنَيْفٍ أَنَّا عُثْمَانَ بْنَ عَنَّانَ أَشُرَكَ يَوْمَ النَّادِ فَقَالُّ أَنْشُدُ كُمُّدُ بِاللَّهِ آتَمُلَكُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سُرُّقُ أَلَا لَا يَحِلُّ مَدُّ أَمُونُي مُسْلِم إِلَّا بِإِخْدَىٰ ثَلَقٍ رَنَّى بَعْدَ إِحْسَانِ أَوْ إِزْتِكَاءِ يَعْنُ إِسْلاَمِ أَوْقَعْلَ نَفْسٍ بِعَيْدِ حَقّ نَعَيْلَ مِهِ فَوَاللَّهِ مَازَ نَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَكَا فِي إِسَّلَامٌ وَلَاَّ ارْتُكُ دُتُّ مُعُلُّمًا يَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَعَلَّتُ النَّفْسَ الَّتِي جَرَّمَ اللَّهِ فَيِمَ تَقْتُلُونِي وَنِي. الْهَابِ عَنِ ابْنِ مُسْعُودٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَالِثُةٌ رَضِى لُهُ عَنْهَا ۚ وَابِنَ عَبَاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِللَّهُ عَنْهُمَا لِللَّهُ عَنْهُمَا لِللَّهُ عَنِيثُ سَنَّ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بُنُ سَلَعَةً عَنْ يَحْمِيَ ابْن سَعِيْدٍ سَلَعَةً عَنْ يَحْمِيَ ابْنِ سَعِيْدٍ وَرُواهُ يَحْمَى أَبِنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَعَمَرُوا جِهِ عَنْ بَي بْنِ سَعِيْنِهِ هٰذَا الْحَادِيثَ فَوَقَقُوهُ وَلَمْ يَرْ فَعُوا وكَكُهُ رُويَ لِمَٰذَا الْعَدِيثُ مِنْ غَيْرُ وَجُو عَنْ عُقْمَانَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ

ے آ: باب اس بارے میں کہ قین جرموں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا حرام ہے

والمعظرت الوأمام بن من من من عن المجتمع بين كرعتان بن عفال ابينه دودخلافت ميس المل فتذكرة رسي كمريش محوى شف كرأيك وان ميت برج ماورفرمايا بس تم لوكون كوالله كالتم ويتا مول كركياتم لوكول كومعلوم بس كرسول الله فالخطي فيراياكسي مسغمان كاخوان تخن جرمول محيطاد وبهاناحرام بساول بيركه شادى شنده زناكر مصدومرا ر کرکولی اسلام لانے کے بعد مرتد ہوجائے اور تیسرار کرکوئی فخص کی کا نامن قل كرے (معزت علن في فروايا)الله كي هم مي في نه مي زمات جاليت مين زناكيا اورندى اسلام لاف سك بعد - پرجس ون ے اس نے رسول اللہ مال اللہ مال اللہ اللہ ربیعت کی ہے اس کے بعد مرتد میں بوا مادور شدی میں نے سی السی محف کول کیا ہے جس کا کن اللہ تعالى في حرام كيا- بس تم لوك مجه كس جرم بين قل كرت مواس باب من معرت ابن مسودً عائشة ادرابن عبال عيم احاديث منقول ہیں۔ بدهد بدے حسن ہے۔ اس مدیث کوجمادیں سلمہ ، یکی بن سعیدے غیرمرفوع لقل کرتے ہیں۔ چریجی بن سعید قطان اور کی راوی کی بن سعید سے بھی حدیث موقوقا نقل کرتے ہیں۔ مفرت عثان ہے بیرعدیث کی سندوں ہے مرفوفاً منقول ہے۔

تشرق : یہاں امام تر ندی حضرت عثان بن عفان کے خطاب کواس لئے ذکر فرمایا کہ تاریخ اسلامی میں ناحق قبل کا سب سے بروآ سانحوان کے ساتھ عن چین آیا ،اور ناحق قبل آنو و یہے بھی بہت برا آگناہ ہے۔ چہ جائیکدان جیسے جلیل الفدر محانی کوشہید کر دیا جائے۔ پھر ان کی شہادت کے بحد ہے شارفتوں کے درواز ہے کھل گئے۔اس وجہ سے امام تر فدی نے اس کی ابتداء کی کہ سلمان کے تاحق قل سے عی فتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔

يسوه السداد اس معدده الم مرادي جن عن بلوائيون في حضرت عنان رضى الله عند كمركا محاصره كيابوا تعادمندرد ولي الم حديث عن مسلمان كي تل كي تين بنيادى اسباب وكرك مك ين جب كرها و في مسلمان كي تل بك تقريباً وس اسباب وكرك ين بي حديث عن مسلمان كي تل بك تقريباً وساب وكرك ين بي حديث عن مسلمان كي تم المراب وكرك ين المراب وكرك ين مسلمان كي تم المراب والمراب والمراب المراب والمراب المراب والمراب والمر

الا : بَالَّ مَا جَاءً فِي تَحْوِيهِ الدِّمَاءِ وَالْا مُوالِ مَا اللهُ مَاءِ وَالْا مُوالِ اللهُ عَلَى مَعْنَ شَيْبِ الْنِ عَرُقَدَةً وَنَ سُلْمَانَ اللهُ عَلَى عَبْر وَبْنِ الْلَاحُوسِ عَنْ اَيْهُ قَالَ سَوْعَتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي عَبْرَ الْنَ عَبْرَ الْوَاعِ لِللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي عَبْرَ الْوَاعِ لِللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي عَبْرِ قَالَ سَوْعَةً الْوَاعِ لِللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَلَهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَلِيهِ اللهُ وَلَكُمْ طَلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَلِيهِ اللهُ وَلَكُمْ طَلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَلِيهِ اللهُ وَلَكُمْ طَلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلِيهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلِيهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلِيهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قالوا يوم الحج الاكبر: في اكبركيا مرادب سكتين من متعدد أوال بن:

- ا- عمروكوچونكدخ ومنركها جاتاب مناويرج كواس كمقابله يس في اكبركها جاتاب-
- ۲- اس ع کوج اکبراس دورے کہا گیا کہ اس ع ش اس زمانے کے اکثر محاب فر کت کی تھی۔
  - ٣- آڀڻائي آم خودجو ج اوافرهايا وه ج اکبر اور باق تمام جي ج اصغريب

باتی لوگوں میں جو پیمضہور ہے کہ ذی الحجیمیں یوم العرف کو جمعہ بھی ہوتو اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے اس کی کوئی اصل نہیں گ الا وان الشيطان قد ايس ان يعبد: شيطان اس بات سه ايس مو چاه كداس ك عبادت كى جاسة -اس كاتشرح مِن چندا قوال ذكر كے مينے مين

- شیطان کی عبادت سے بتوں کی بوجا مراد ہے۔ اور مطلب بدہے کہ جزیرہ عرب میں بتوں کی بوجانہ کی جائے گی ، اور بت برح كوشيطاني عبادت اس كئے كها كيا كه شيطان بى بت برى برا بحارا ب
- يبود يول كى طرح اس امت كي تمازى الي عبادت بيس بنول كى يوجا ندكرينك بيسا كدهديث بيس آتاب كد: " ان الشيطُن قد أيس من أن يعيدة المصلون" ــ
- من حیدث القوم فمام لوگ اسلام سے مجرجا کیں اور بنول کی پرستش کرنے لگیس ایسانہ ہوگا۔ جزوی واقعات اس کے منافئ تبيں۔

ولكن ستكون له طاعة: يعن كفروترك يم درجه كالنابول شراوك شيطان كى ويروى كري مح جيع جموث، خيانت، وشوست وخميرور

#### ١٩: بَابُ مَاجَاءَ لَا يَحِلَّ لِمُسْلِمِ أَنْ يُرَوِّ عَ مُسْلِمًا

٣٢: حَدََّقَعَا يُتُدَارُ مَا يَحْمَى بُنُ سَعِيْدٍ مَا أَنُ اَبَيُ الْمِنَ الْمِي وَثُبِ مَا عُبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ لَيَهْ عَنْ جَيْهِ قَالَ قَالَ رَسُونُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَّيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَخَدُ كُورُ عَصَااكِيْهِ لَاعِبًا جَادًّا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا آخِيْهِ فَلْمَرْمُهَا إِلَٰهِ وَنِي الْبَابِ عَنِ الْنِي عُمَرٌ وَسُلِّيمَانَ بْنِ صُودٍ وَجَعْدَةَ وَأَبِي هُرَيْرَكَا رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَلاَ نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِبْنِ أَبِي ذِنْبِ وَالسَّائِبُ بُنُ يَرِيْدَ لَهُ صُحِبةً قَدْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ مَا أَيُّكُمْ غُلَامٌ قُمِعَ النَّبِيُّ النَّهُمُّ وَالسَّائِبُ ابْنُ سَبْعَ سِنِيْنَ وَأَبُولُهُ يَرْبُدُ بَنُ السَّائِب هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَدَّ رَوْى عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ

#### ١٩: باب سي مسلمان كونكمبرابث مين مبتلا كرنے كاممانعت كے متعلق

۳۳۲: حفرت عبدالله بن سائب بن بزیدایی والداوروه ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کوئی فخص بطور فداق اسید بھائی کو پریشان کرنے کے لیے اس کی لائھی نہ لے اور اگر کسی نے لی ہوتو واپس کروے۔ اس باب میں حضرت این عمر منی الله عنهما بسلمان بن صرور منی الشاعند، جعده رضي الشاعنية اورايو برميرة من يجي احاديث منقول یں۔ بیرود پیش من فریب ہے۔ ہم اسے مرف اتن الی ذئب کی روایت سے حاتے ہیں۔سائب بن پزیدمحانی ہیں انہوں نے نبی اکرم تافیل سے احادیث می میں۔ جب نبی اکرم مَنْ ﷺ کی و فات ہو کی اس دبت ان کی عمرسات سال تھی ۔جبکہ ابویز پدین سائب محانی ہیں اور انہوں نے کئی احادیث رسول الله مَا لِيُعَالِمُ اللهِ اللهِ مَا لِيَعَالِمُ مِن مِن -

تشريح بمعلوم مواكه زبونداق مين اورنه بي حقيقاتك كى چيز في كريدا يذا مسلم كاسب ب-

أَيُّوَابُ الْفِتَن

لا يأخذ احد كم عصا أخيه: يهال عماء حب معمول چزكا تذكره كرك اس بات كي طرف اشاره فرماديا کہ قیمتی اشیاء کالینا بطریقِ اوٹی جائز نہیں ہے۔

> ٢٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي إِشَارَةِ المُسْلِمِ إلى آخِيْهِ بِالسِّلاحِ

٣٣٠ حَذَّفَنَا عَبْدُ اللهِ إبْنُ الصَّبَاءِ الْهَاشِيقُ نَا مَعْبُوْبُ ابْنُ الْحَسَنِ نَا خَالِدٌ الْحَذَّ اوْعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْدَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِّنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيْهِ بِحَدِيْمُ ثَوْ لَعَنْتُهُ الْمَلَا يَكَةُ وَفِي الْبَابِ عَنْ اَبَيْ بِكُولَا وَعَائِشَةَ وَجَابِر هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْهُ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الُوجِهِ يَسْتَغُرِبُ مِنْ حَرِيْثِ عَالِيهِ الْعَنَاءِ وَرَوْى أَيُوبُ عَنْ مُ جَمَّدٍ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً مِنْ أَرِيْهُ وَلَوْهُ وَلَوْ يُرَوْدُوْ مِنْ مُحْمَدِ إِنْ مِنْ مِنْ مِنْ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً لَحُوةً وَلَوْ يَرُوعُهُ وَزَادَوْنِهِ وَإِنَّ كَانَ آعَاهُ لِلَهِيْهِ وَأَمِّم

٣٣: حَدَّقَنَا بِذَٰلِكَ تُتَيِّبَةُ نَا حَبَّادُ بُنُ زَيْهِ عَنْ الْيُوْبَ

#### ۲۰ باب سی مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار ے اشارہ کرنے کی ممانعت کے متعلق

٣٣: حضرت ابو هريره رضي الله عنه كيتم بين كدرسول الله صلى الله علیہ دسلم نے فرمایا جو فخص ہتھیار سے اپنے بوائی کی طرف اشاره كرياس برفرشة لعنت سجيجة بين-اس باب بين ابو كِمرة معائشة اورجابر من بهي احاديث منقول جِن به ساحديث اس سند ہے حسن سیح غریب ہے۔ لینی خالد بن حذاء کی ردایت سے محمد بن سیرین سے بھی ابو ہرمرہ کے واسطے سے ال طرح كى حديث نقل كي كل بيكن بيمرفوع نبيس اوراس مِي بِالفاظ زياده بين وإنْ تَحَانَ آخَاهُ لِآمِيْهِ وَأُمِّهِ " أَكُرجِهِ د داسکاحقیق محالیٰ ہی کیوں شہور

۳۳٪ قتیبه بھی حماد بن زیبے ہے اور وہ ابوابوب سے ای طرح کی حدیث قبل کریتے ہیں۔

تشريح من اشار الى اعيه بحديدية:معلوم بواكراية مسلمان بهائي كياطرف اسلحه باشاره كرنامطلقاً منع بيخوا وندا قابويا

سنجيدگي كے ساتھ ہرعال میں فرشتوں كی لعنت كامستوجب ہے۔ ٢١: بَابُ النَّهُي عَنْ تَعَاطِي السَّيْفِ مَسْلُولًا ٣٥- حَدَّثَكَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيةَ الْجُمَعِيُّ الْبَصْرِيُّ نَا

حَمَّادُ بُنَّ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزَّيْسِ عَنْ جَابِرِ قَالَ رَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُتَعَاطَى السَّيفُ مَسْلُولًا وَفِي الْيَابِ عَنْ اَبِي بَكُوكَا لِمَنْا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ

حَيِيُّتِ حَمَّاهِ بْنِ سَلَمَةٌ وَدَوَى ابْنُ لَهِيْعَةَ هَٰذَا الْحَيِيثَ عَنُ أَبِي الزُّينُدِ عَنْ جَانِدِ عَنْ بَنَّةَ الْجُهَيْقِ عَنِ النَّبِي مُؤَلِّكُمْ وَحَدِيْثُ حَمَّادِ الْمِنِ سَلَمَةً عِنْدِي ۗ اَصَحُّ

#### ٢١ بَنَكَى لَلُوار كا تبادله منوع ہے

۳۵: حضرت جابر رضى الله عنه قربات جين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تنگی تلوار لينے اور ديے سے منع فر مايا۔ اس باب میں ابو بکرہ رمنی اللہ عنہ سے بھی عدیث منقول ہے۔ بیر صدیث حماد بن سلمہ کی روایت سے حسن غریب ہے۔ ابن لہیعہ اسے ابو زبيرت وه جابرت وه بَنَدَة الْجُهُدِي عادروه ني أكرم على الله عليه وسلم ينفل كرت بين ميريز ويك حماو بن سلم كي روایت زیاده منج سب۔

تشريح:"نهي دسول المبطيطة بن ينعاطي السيف مسلولا" نتلي تكوار لينزدين سيءاس وجه من فرمايا كداس صورت ميس ياتو

زخی ہونے کا اندیشہے۔

فا كده: ندكوره حديث سے بيستقاد مواكداييا كام نييں كرنا جاہيئے جس ميں كسى نقصان كا ايمريشر بھى مورخواه مخواه رسك ليها كوئى بہادری تیں ہے۔

#### ٢٢: بَابُ مَنْ صَلَّى الصُّبُحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ

٣٢: حَذَّ ثَنَا بُنْدَادٌ دَا مَعْدِيثُ بْنُ سُلْهَمَانَ دَا ابْنُ عَجُلَانَ عَنْ أَيْمِهِ عَنْ أَبِي هُرِيرَا لَا عَنْ النَّبِي مُالْتُؤَمِّ مَالَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحُ فَهُوْ فِي زِّمَةِ اللَّهِ فَلاَ يَتَّبِعَنَّكُمُ اللَّهُ بشَّيْءٍ مِن ذِمَّتِهِ وَقِي الْمَاكِ عَنْ جُنْدُكِ وَابْنِ عُمُرَ مِنْ هَٰنَا حَيِيدُتُ حَسَنَ غَريبُ هٰذُهُ الْوَجِيدِ

آئے گاجو ہماعت کے ساتھ فجریز ہے۔

فال يعبعنكم الله بشيء من ذمته :اسكامطلب يبكر

چونکہ وہ اللّٰہ جَارِک وتعالیٰ کے صان وحفاظت میں آھیا البندا اس سے تعرض کی صورت میں اللّٰہ جارک وتعالیٰ خودتم سے تعرض فرمائيس محے اور اس كابدل ليس محے ب

یبان ذمدداری سے سرادنماز کی ذمدواری ہے یعن نماز کی بابھری کرتے رہو۔ ورنداس بین سستی وکوتابی کی صورت بیس الله تبارك وتعالى تم سے مواخذ وفر مائيں مے۔

٢٣٠: بَابُ فِي لُزُوْم الْجَمَاعَةِ

٣٤ حَكَّلُكَ أَخْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ كَا النَّصْرُبُنُ إِسْمِعِيلَ أَيُوالْمُؤِيْرِةَ عَنْ مُحْمَدِينِ بِنِ سُوْقَةَ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بِن دِيْنَار عَنِ ابْنِ عُمْرٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَطَيْنَا عُمْرٌ بِٱلْجَابِيةِ فَعَالَ يَا الَّهَا النَّاسُ إِنِّي تُمْتُ فِينُّكُو كَمَعَام رُمُّولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ أَوْصِيكُمْ بأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونَهُمْ ثُمُ الَّذِينَ يَكُونَهُمْ ثُمَّ يَشُفُوالُكَّذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلاَ يُسْتَحْلِفُ وَيَثْهَدَ الشَّاهِدُ وَلاَ يُسْتَثُهَدُ ٱلَا لَايَخُلُونَ رَجُلٌ بِالْمُرْأَةِ إِلَّا كَانَ ثَالِقَهُمَا

۲۲:باب اس بارے میں کہ جس نے فجر آ کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے

أبواب البنتن

٣٧: حفرت ابو ہربرہ، بی اکرم مالکا سے فقل کرتے ہیں كبرس في فجرى نماز يرهى وه الله كى يناه ميس ب البنداايها ند موكداللدكى يناوتو رنے كے جرم من ووتمها رامواخذ وكرے۔ اس باب میں حضرت جندب اور ابن عمر سے بھی احاد بہے منقول میں ۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

تشريخ: من صلى الصبيع: اس كي تشريح مِن شراح حديث نے" مع البعد اعة" كي تيد لگائي ہے۔ بيعني الله كي ذمه ميں ووقف

۲۳:باب جماعت کی بابندی کرنے کے متعلق سے اور حضرت این عمر ہے دوایت ہے کہ حضرت عمر نے جاہیے کے مقام برہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے لوگویس تم لوگوں ك درميان رسول الله مَنْ يَعْلِمُ كَا قَائِمُ مِقَام بول اور آب سَالْيَقِيمُ فَ فرمایا: میں تم لوگوں کو اینے محابہ کی اطاعت کی وصیت کرتا موں، چران کے بعدآنے والول کی ادر چران سے متعل آنے والوں کی \_ (بینی تابعین اور جمع تابعین کی ) اس کے بعد جموث رداج بكر جائے گا۔ يهال تک كفتم كئے بغيراوك فقمين كھائيں مے اور یغیر کواہی طلب کیے لوگ کواہی دیں گے فہردار کو کی مخص

لشَّيْطَانُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَا عَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّهُ طَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الَّا ثُنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ دَبُّحُبُوْحَةَ الْجَنَةِ فِلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ مَنْ سَوَّتُهُ حَسَنَهُ تُهُ سَيِئَةٌ فَلَالِكَ الْمُؤْمِنُ هَٰذَا حَيِيثٌ حَسَنَّ مِّنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوَاةُ يُنَّ الْمُبَارِكِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سُوقَةَ وَلَدُ دُوىَ خِهِ الْمَحَدِيْسِتُ مِنْ غَيْسِ وَجُهِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣٨: حَدَّثَنَا أَبُوبُكُر بُن نَافِعِ الْبُصُرِيُّ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَهْمَانَ ثَنَا سُلَيْمَانُ الْمَدِيْنِيُّ عَنْ عَبْدِ النَّوِيْنِ دِينَا رِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ إِنَّ اللُّهَ لاَ يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْقَالَ أَلَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلاَ لَةٍ وَيَدُ اللُّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ الِّي النَّادِ طَنَا حَدِيثُتٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَسُلَمْمَانُ الْمَدِيْبِيُّ هُوَعِنْدِينُ سُلَيْمَانُ بِنُ سُفَيَانَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

٣٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَالَ نَا إِبْرَاهِيْمُ ابُنُّ مَيْمُونِ عَنِ الْنِ طَا قُسِ عَنْ اَبَيْهِ عَنَ اللهِ عَنَ اللهِ خَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُاللَّهِ مَعَ الجَمَاعَةِ هٰذَا حَلِيمُكُ عُرِيْبُ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَلِيبُ ابْن عَبَّاسِ إِلَّا مِنْ طِنَّا الْوَجْمِ

تشریح: جابیہ: جاہیددشق میں داقع ایک بہتی کا نام ہے

تعد الذين يلونهمراك عدمرادتا بعين بيرر

شعه اللذين يلولهمه: الراست مرادتج تا بعين بير ـ

شعد يغشو الكذب يعن بهلي نين اووارته خيروصلاح برموسك مجربرائيال بهيل جائيس كي جهوت عام موجائ كاراوك بالتم کے مطالبہ کے تتم کھا کیں تھے۔

اس کا مطلب تویہ ہے کہ قاعدہ کے مطابق مقد مات میں پہلے کوائی ہوتی ہے اگر کوائی نہ ملے تو پھرشم کا مطالبہ کیا جاتا ہے لیکن

سمی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے۔ ( یعنی علیحد می میں عد رہے)۔اس لیے کدان میں تیسراشیطان ہوتا ہے۔ جماعت کو لازم پکرواورعلیمرگی سے بچو کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ جبکہ دوآ دمیوں سے دور ہوتا ہے۔ جو مخص جنت کا دسط جا بتا ہے اس كيلئة جماعت سے دابتتكي لازي بے جس كونيكي سے خوشي موادر برائی کاارتکاب برامحسوس موونی مؤمن ہے۔ بیرحدیث اس سند سے حسن میچے غریب ہے۔ ابن مبادک نے اسے محر بن سوقہ سے ردایت کیا ہے ادر بیائی سندوں سے مفترت عمر کے واسط سے رسول الله منزافية فيهدروايت كي كل ب.

١٨: حضرت ابن عُرِّ كيت أن كدرسول الله مَنْ يَتَيْفِم في قرمايا الله تعالی میری امت کو یا فرمایا امت محدید کو تمرای پر جمع نهیں كرے گااور جماعت پر اللہ تعالیٰ كا ہاتھ ہوتا ہے جَبُعہ جو محض جماعت ہے جدا ہوا دہ آگ میں ڈال دیا گیا۔ بیرحدیث اس سندے غریب ہے۔ میرے نزویک سلمان مدینی ہے مراو سلمان بن سفیان ہیں۔اس باب میں حضرت ابن عباس ہے بھی روایت ہے۔

٣٩: حضرت ابن عماس رضى الله عنها سے روابیت ہے كه رسول الله تعلی الله علیه وسلم نے قرمایا : الله تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیرحدیث غریب ہے۔ ہم اسے ابن عمامی رضی اللہ عنما کی روایت ہے صرف اس سند جانتے ہیں۔ لوگ جھوٹ پرائے تریص ہوئے کہ وہ گوائی کا بھی انظار نہ کریں مے ادراس سے پہلے تسمیں کھانا شروع ہوجا کیں ہے۔ یا بید کہ لوگوں میں دینداری نہ ہونے کی وجہ سے بات بات پرتشمیں کھائی جا کیں گی۔

اى طرح جھوٹی مواہیاں بكثرت ہو تگی۔

عليكم بالجماعة: "جماعت": كاتين مِن متعرداتوال بير-

ا۔ جماعت سے مرادمحابہ کی جماعت ہے۔

ا ... بناعت ہمراد مواد اعظم لینی ال حق کی کثیر جماعت ہے۔

۱۳ وہ جماعت جوایک فلیفہ کے ساتھ متنق ہو کراس کی اطاعت کرے اور اس کے خلاف بغاوت نہ کرے بشر طیکہ امیر میں
 امارت کی الجیت شرقی موجود ہو۔

ان الله لايجتمع امتى او قال امة محمد على الضلالة:

یہاں امت کے اجماع سے مراوالل علم کامتنق ہوتا ہے وغیسر ذلات اور سیعدیث اجماع امت کے ججت ہونے پر وال ہے۔

کی این بہت جی اولاد، بیاری ،جنون ، محت ، عبرت ، کمراہ کرنا و کمراہ ہونا ادر کی چیز کو پیند کرنا اور اس پر فریفند ہونا نیز اوکوں کی رائے میں افتان فریس بھرت ، کمراہ کرنا و کمراہ ہونا ادر کی چیز کو پیند کرنا اور اس پر فریفند ہونا نیز لوگوں کی رائے میں افتان ف پر بھی فتذ کا اطلاق ہوتا ہے۔ صدیت باب میں حضرت عبان کاوہ خطبہ ہے جو انہوں نے مفسدین اور بلوائیوں کو دیا تھا شہادت عبان وہ روح فرسا واقعہ اور فقتہ ہے جس کی طرف حضور منافیل کے کویا پہلے بی اشارہ فر بادیا تھا اسلامی تاریخ میں قتنوں کا آغاز حضرت عبان کی شہادت سے ہوا اس کے بعد مسلس فقتہ پر فقتہ و فراہ اس کی مسلمان بھائی کو فر راتا اور کما اور کھر اہٹ میں ڈالنا ہخت ترین شخ ہے اور اس کی طرف اسلامی تاریخ میں ڈالنا ہخت ترین شخ ہے اور اس کی طرف اسلومی آجا تا ہے۔ جس سے بڑھ کرکوئی جائے پناہ تیں و جان بہت جتی ہے (۲) فماز پڑھنے سے بترہ اللہ تعال کی حفاظت اور پناہ میں آجا تا ہے۔ جس سے بڑھ کرکوئی جائے پناہ تیں و جان بہت جتی ہے دور کا زواج ہے۔ اور ان کا دب واحتر ام کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ محابہ کرائم معیارت ہیں لہذا ان کی جاءے کولازم پکڑتا واجب ہے۔

۲۳: باب اس بارے میں کہ برائی کونہ روکنانز ول عذاب کا باعث ہے

من حفرت ابوبكرصد يق رضى الشعند فرمايا: الدلوكو: تم بيه آيت پر صفح بود يا أيّها الّذِينُ المنوّا ..... " تك (يعنى ال ايمان والوتم الى جانوں كى فكر كوضرورى مجمو \_ كوئى مراهميں ضررتيس كاني سك الركامة بدايت يا فقة بود) جبك ميں نے ضررتيس كاني سكن بشراكيك تم بدايت يا فقة بود) جبك ميں نے

٢٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي نُزُولِ الْعَذَابِ إِذَا لَمُ يُغَيِّرِ الْمُنْكُرَ

﴿ حَدَّلُ مِنَ الْمَعَدُ مِنْ مَنِيعَ مَا يَرِيدُ مِنْ هَارُونَ مَا الْمَعْدُ مِنْ هَارُونَ مَا الْمَعْدُ مِنْ الْمَيْ مَا يَرِيدُ مِنْ الْمَيْ الْمَامُ مِنْ الْمَيْ مَا يَكُمْ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ الْمُعْدُ لَا يَعْدُونَ مُونِهِ الْمُعْدُ لَا يَعْدُونُ كُومُ مَنْ الْمُعَدِّ لَا يَعْدُونُ كُومُ مَنْ الْمُعَدِّ لَا يَعْدُونُ كُومُ مَنْ الْمُعْدُ لَا يَعْدُونُ كُومُ مَنْ الْمُعْدُ لَا يَعْدُونُ كُومُ مَنْ الْمُعْدُ لَا يَعْدُونُ كُومُ مَنْ الْمُعْدُ لَا يَعْدُونُ كُومُ مَنْ الْمُعْدُ لَا يَعْدُونُ كُومُ مَنْ الْمُعْدُ لَا يَعْدُونُ كُومُ مَنْ الْمُعْدُ لِلْ يَعْدُونُ كُومُ مَنْ الْمُعْدُونُ لِلْ يَعْدُونُ كُومُ الْمُعْدُونُ لِلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ME TTY BA

ر سول الله صلى الله عليه و سلم سے سنا كه: اگر لوگ طالم كوفلكم كرتے اللہ موسك و يكسيس اوراس ( ظلم سے ) نه روكيس تو قريب ہے كه الله تعالیٰ ان سب كوعذاب میں جتلا كردے۔

الم جمد بن بشار، من بدبن باردن سے اور وہ آسلیسل بن خالد سے ای طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب بس حفرت عائش ام سلے نعمان بن بشیر عبد اللہ بن عمر اور حدیث سے بھی احادیث منقول ہیں۔ کی راوی آسلیسل سے برید کی روایت کی طرح مرفوعا نقل کرتے ہیں۔ نقل کرتے ہیں۔ نقل کرتے ہیں۔

صَلَّ إِذَا اهْتَدَدُ يُتُمَّرُ) وَ إِلَى سَمِعْتُ رَسُّوْلَ اللَّهِ سَلَّاتُمُّ مِعَّوْلُ إِنَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْتُذُواْ عَلَى يَدَ يُهِ أَوْشُكَّ إِنَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْتُذُواْ عَلَى يَدَ يُهِ أَوْشُكَّ إِنَّ يَعْجَهُمُ اللَّهُ بِمِعَابِ مِنْدُ

المُّا: حَكَّافَ اللَّهُ مُحَكَّدُ أَنُ بَشَارِ لَا يَرَبُدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ إِسْلُمِعْلُ بْنِ أَبِي حَلِيهِ نَحْوَةً وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةً وَأُمِّ سَلَمَةً وَالنَّهُمَا نِ بْنِ بَثِيرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَحُدْ يَفَةً هَكَذَا رَوْنَ عَيْدُ وَاحِدٍ عَنْ إِسْلِمِيلًا نَحُو حَزِيثِ يَرِيْدُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ عَنْ اسْلِمِيلُ وَوَقَعَ بَعْضُهُمْ -

تشری : مخرات اور برائیوں کی روک تھا م پر قدرت ہونے کے باوجود ان کی روک تھا م کے لئے کوشش نہ کرتا ہے گناہ ہے جو
قوموں کے عذاب اور زوال کا سبب بن جاتا ہے۔ بعض ناواتف نوگ آیت کر بھر کے طاہر سے بہتجھ بیٹے ہیں کہ ہرخض اپنی
ذات کا مکلف پراپی اصلاحی وعبادت بن کانی ہے، دوسروں کی برخملی ان بی کے لئے معز ہے اس ہے بمیں کوئی نقصان نہیں بین
سکنا۔ حالا تک ایسا بھر گزئیس برفرد کے ذرا پی استطاحت کے بقد رامر بالمعروف اور نمی عن المنکر کرنالازم وضروری ہے۔ ور تداس
کے ترک کا بیجہ یہ ہوگا کہ برائیاں معاشرے ہیں عام ہوجا کیں گی۔ اور جب برائیاں عام ہوجا کیں تو پھر اللہ کی طرف سے مختلف
عذابات نازل ہوتے ہیں۔ اور پھراس دنیاوی عذاب کی لیپ میں وہ نیک وصالح لوگ بھی آجاتے ہیں جو صرف اپنی نیکی پر
مطہمن پٹھیر رہے۔ اگر چہ وامت تو الهو مدابھا المجرمون ''کے تحت آخرت میں وہ بھر مین سے ملیحد ہ کرد ہے جا کیں گے۔
مطہمن پٹھیر رہے۔ اگر چہ وامت تو و الهو مدابھا المجرمون ''کے تحت آخرت میں وہ بھر مین سے ملیحد ہ کرد ہے جا کیں گ

وتو هم من ظاهر الآية الرخصة ترك الامر بالمعروف و النهى عن المتكر ، واجيب عن ذلك بوجوته الاول: ان الاهتداء لا يشر الا بالمعروف و النهى عن المتكر ، فان ترك ذلك مع المقدرة عليه شلال.

اس آیت کے ظاہرے امر بالمعر وف اور نمی عن المئکر کے ترک کی رخصت منہوم ہوتی ہے، (جبکہ اییانہیں ہے) اور چندوجوہ سے اس کے جوابات ویئے گئے ہیں: اول بیر کہ ہدایت اس صورت میں کامل ہوتی ہے کہ جب امر بالمعروف اور نمی عن المئکر بھی کیا جاتا رہے۔ کیونکہ قدرت کے ہاوجوداس کوچھوڑ ویٹا تو محمرا ہی ہے (ہدایت کیسے ہوسکتی ہے)۔

ادرتغیراین کثیریم اس آیت کی تغیران الفاظ می بیان کی تئی ہے کہ ولیس فیصا دلیل توك الامر بالمعروف و البھی عن المعكر اذا كان فعل ذلك معكما"۔

اس آیت میں امر بالمعروف اور نبی عن المحکر سے ترک کی کوئی دلیل نہیں ہے جبکہ امر بالعروف اور نبی عن المنکر کرناممکن ہو۔ انبذائیہ برفض کی قرصدداری ہے کہ استطاعت کے مطابق امر بالمعروف اور نبی عن المنکر میں کوتائل نہ کرے۔ دوسروں کی برائی کرتے و کیے کرائی قرسدداری سے عہدہ برآ نہیں ہوا جا سکتا ، بلکہ اس برائی پر استظام نند کے مطابق ہاتھ ، زبان یا دل سے تکمیر کرنا منہ ورکی ہے۔

Desturdul

۳۵: باب بھلائی کا تھم دینے اور برائی سے روکتے کے بارے میں

۱۳۷ : حفز منت حذیف بن بمان سے روایت ہے کدرسول الله مَنَا اَنْتُحَامِ الله مَنَا اَنْتُحَامِ الله مَنَا اَنْتُحَامِ الله مَنَا اِنْتُحَامِ الله مَنا الله مَنا الله عَنا ہے۔ امر بالمعروف اور نبی کن اُنتگر (المجھی باتوں کا تھم اور برائی سے روکنا)
کرتے رہو ور نہ قریب ہے کہ الله تعالیٰ تم لوگوں پر عذاب بھیج رے اور قرار کی منا ہے جھے اسم علی بن تجربھی اسمعیل بن جعفر ہے اور وہ عمر و بن الی عمر و سے ای سند سے ای کی مثل حدیث نقل کرتے ہیں بیا صدیث حدیث حدیث ہے۔ سے ای سند سے ای کی مثل حدیث نقل کرتے ہیں بیا حدیث حدیث حدیث سے ۔

۳۳۰: حضرت حذیف بن میان رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عند کے اللہ عندا کی متم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ قیامت اس وقت تک ندآ سے گی۔ بہاں تک کرتم اپنے امام کوئل کرواور بہاں تک کرتم اپنے امام کوئل کرواور کے ہاتھ میں آ جا کیں۔ بہ حدیث حسن ہے۔

۳۵: حضرت امسلم "بی اکرم منافظ ہے نقل کرتی ہیں کہ آپ کے اس خطرت امسلم "بی اکرم منافظ ہے سے گا ( لیعنی اس پرعذاب نازل ہوگا ) ام سلم نے عرض کیا جمکن ہے کہ اس جی بعض لوگ مجبور بھی ہوں ۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ اپنی اپنی نیموں پر انعائے جا کیں گے ۔ بیصدیث اس سند ہے حسن خریب ہے۔ بیصدیث اس مرفوعاً نقل کی گئی ہے۔

٢٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْآمُرِ بِالْمَعْرُوُفِ وَالنَّهُي عَنِ الْمُنْكَرِ

٣٣ : صَدَّقَنَا قُتَيْبَةً فَا عَيْلُ الْعَزِيْرِ بْنُ مُعَبَّدٍ عَنْ حَذِيغَةِ الْبُنِ الْمُعَاتِ عَنْ حَذِيغَةِ الْبُنِ الْمُعَاتِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي لَكُ لَكُ مِنْ الْمُنْكِرِ لَكُونُ مُنَّا اللَّهُ أَنْ يَبُعَثُ عَلَيْكُمُ عِقَابًا مِنْهُ فَتَالَّعُونُ لَهُ فَلاَ الْمُنْكِرِ لَكُونُ لَهُ فَلاَ عَلَيْكُمُ عِقَابًا مِنْهُ فَتَالَّعُونُ لَهُ فَلاَ يَشْعَجُهُمُ لَكُمُ - يَسْتَجَهُمُ لَكُمُ اللَّهُ أَنْ يَبُعَثُ عَلَيْكُمُ عِقَابًا مِنْهُ فَتَالَّعُونُ لَهُ فَلاَ يَسْتَجَهُمُ لَكُمُ -

٣٣ حَكَّاثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ نَا إِسْلُولِيَّ بْنُ جَعْنَرِ عَنْ عَلْمِ

٣٣٠ حَدَّثَفَا قُتَيْهَ كَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ مُعَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو الْمِنْ لَيْ عَمْرو عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحُونِ الْاَتْحَارِيِّ الْاَشْهَلِيْ عَنْ حُدَيْفَة بْنِ اليَّهِ مَنْ آدَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَتُتُلُوا إِمَامَكُمُ وَتَجْتَلِدُوا بِأَسْمَا فِيكُمُ وَيَرِثُ دُنْهَا كُمْ

٣٥: حَدَّثَنَا تَصَرُبُنَ عَلِي نَاسُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ الْنِ سُوْقَةَ عَنْ النَّبِي صَلَى اللهُ عَنْ مَحَمَّدِ النِ سُوْقَةَ عَنْ نَا فِي النَّبِي صَلَى اللهُ عَنْ نَا فِي النَّبِي صَلَى اللهُ عَنْ نَا فِي النَّبِي صَلَى اللهُ عَنْ فَاللَّهُ اللهُ اللهُ لَيْهُ اللهُ الْفَرْدِي النَّبِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُنْ رُوى هَلْنَا الْوَجْهِ وَكَنْ رُوى هَلْنَا الْحَدِيثُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَكَنْ رُوى هَلْنَا الْحَدِيثُ عَلَيْهُ وَكَنْ رُوى هَلْنَا الْحَدِيثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ عَانِشَةَ آيَعَنَا عَنِ النَّبِي صَلَى اللهِ عَنْ عَانِشَةَ آيَعَنَا عَنِ النَّيِي صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ النَّي عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَا عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

تشریکی بعدی تفتلو العام کو:اس سے مراد خلیف اور بادشاہ وقت ہے۔ جیسا کر مفرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کوشہید کیا گیا۔ ذکر البجیسش ال ذی یہ خسف بھید بعض شارعین کے نزدیک اس سے مراد وہ تشکر ہے جو'' خانہ کعبہ'' پر تملیآ ورہوگا اوراللہ تعالی اس پور نے نشکر کودھنسادیں گے۔

قال الهد يبعثون على نيا تهد إلى عصعلوم بواكدنياور عذوب الرياد سيرتر يك بول كرة خرت بمن الناك

نيتوں كے مطابق فيصله وگا۔

٢٦ يَمَابُ مَا جَآءَ فِى تَغْيِيُو الْمُنْكُو بِالْهَدِ اَوْ بِا لِلْسَانِ اَوْبِا لُقُلُبِ

٣٠ : حَدَّدُنَا بُدُنَ ارْ فَا عَهْدُالرَّحُلْنِ بُنِ مَهْدِي فَا سُغْيَانُ عَنْ لَكُمْ الرَّحُلْنِ بُنِ مَهْدِي فَا سُغْيَانُ عَنْ طَارِق بُنِ شِهَابِ قَالَ اقَالُ مَنْ قَلَامَ الْحُطْبَةَ قَبْلُ الصَّلُوةِ مَرْوَانُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لِلمَّرُوانُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لِلمَرْوَانَ عَلَافُكُ مَاهُعَاكَ فَقَالَ لِلمَّوْانَ تُولِكَ مَاهُعَكَ فَقَالَ لِلمَّافِظِينَ تُولِكَ مَاهُعَكَ فَقَالَ لِلمَّافِظِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّا يَعُولُ مَنْ رَأَى مُلْكَدًا لَهُ مُنْ رَأَى مُلْكَدًا فَلَيْنَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَظِعْ فَيلِسَانِهِ وَمَنْ لَمُ لَمُ لَكُلُولُ مَنْ رَأَى مُلْكَدًا فَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمُ المَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمُ المَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ لَالَهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ لَالَهُ مَالِكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُعْفُى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُنْ الْمُعْفُى الْولِلْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْفُى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

### ۲۷:باب ہاتھ، زبان بادل سے برائی کورو کئے کے متعلق

۱۹۷ : حضرت طارق بن هماب کہتے ہیں کہ جس نے سب سے
پہلے (حیرکی) نمازت پہلے خطبد دینا شروع کیا وہ مردان تھا۔ پس
ایک خفس کھڑا ہوا اور مردان سے کہا کہتم نے سنت کی مخالفت کی
ہے داس نے جواب دیا: اے فلال سنت جسے تم ڈھونڈ رہے ہواب
چیور آئین گئی ہے۔ ابوسعیڈ نے فرمایا اس فحص نے اپنا تن اوا کر دیا
( لیعنی امر بالمعروف کا ) اس لیے کہ جس نے رسول اللہ من المخیل سے سنا ہے کہ جو تحض کسی برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے دوک
وے داگر اس کی طاقت نہ ہوتو زبان سے روکے اورا گرایا بھی
نہ کر سکے تو ول میں براجانے اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ
سے میں جراجانے اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ
سے میں جد برجہ حس صحیح ہے۔

تشری عیدین کے خطبہ میں سنت یہ ہے کہ نماذ کے بعد ہو حضور کا انتہا کے ذمانہ سے نیکر آج تک ای پڑھل چلا آرہا ہے۔شراح نے کھا ہے کہ مروان بن تھم اپنے خطبوں میں اہل بیت کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔جس کی وجہ سے لوگ اس کا خطبہ سنتے نہ سنتے ۔ان کوز برد تی سننے پر مجبود کرنے کیلئے اس نے یہ قدم اٹھایا اور عذر یہ پیش کیا کہ نوگ بعد میں خطبہ سنتے نہیں ہیں اس لئے میسنت متروک ہے۔ حالا تک اس کی غلط باتوں کی وجہ سے لوگ خطبہ نیس سنتے ستے ۔

عندالائم قبل ازنمازع پرخطبه کانتم :احناف اور مالکیه کے نزویک اگرنمازعیدے تبل خطبرویا جائے توجانز مع الکراهت ہے۔ خلاف سنت ہونے کی وجہے۔

امر بالمعروف اورنہی عن المنکر کے تین مراتب اس کے تین مراتب یہاں ذکر کئے میے اور بیز تیب ہرایک کی استطاعت کے اعتبار سے ہوگی۔

فلینکوه بهیده اور بخاری وسلم کی روایت میں ہے: ' فلینکرہ بیدہ ''نینی اس برائی سے فعلاً منع کرے رمثلا آلات البوداعب توڑ دے۔شراب بہادے وغیرہ وغیرہ۔

فبلساله: بعنى زبان سياس سروك \_ زبان سيمنع كرنا، وعظ ونفيحت وغيره سباس بين شامل بر

فیقلید اگرزیان سے دو کئے کی محافات ند بوتو گھردل سے براجائے ، یعن دل سے اس سے راضی ند ہو، اورول میں اس برائی کی وجہ سے کڑھے۔ وجہ سے کڑھے۔ وذلك أضعف الايمان : اسكواضعف الايمان اس وجد بها كما كريتون مورق ش اسكافا كدوسب سيم باور پرجو لوگ قوى الايمان موت بين وه باته يا زبان سيمتع كرت موسة كس سي فرت نيس رجيما كدارشاد بارى تعالى ب: "ولا يخافون لومة لاند " (سورة الماكدة : ۵۴) اى طرح دومرى جگرادشاد ب: "الدنين يبلغون رسلت الله ويعشون و ولا و يخشون أحدا الاالله ".

اس وجہ سے اگر دل بی دل میں برا جان رہا ہے اور اس سے زیادہ کی استطاعت کیں رکھتا تو ایمان والا تو ہے کیکن سب سے ضعیف ایمان دالا ہے۔

#### ۲۷: بَابُ مِنهُ

٣٠٤ حَدَّثُنَا آخَدُرُ بَنُ مَيْحَ ثَا أَبُو مُعَاوِيةٌ عَنِ الْأَعْمَقِ عَنَ الْمُعْمَى عَنِ الْتُعْمَلِ عَنِ الْعُمْدِي عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْمُلْفِنِ فِيهَا كَمْعَلَ وَسَلَّمَ مَثْلُ الْقَائِمِ عَلَى سَفِينَةٍ فِي الْبَحْرِ فَاصَابَ بَعْضُهُمْ السَّفَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي بَعْضُهُمْ السَّفَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي الْمُحْرِ لَلْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي الْمُحْرِ لَلْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي الْمُحْرِقُ الْمُعْرَفِقَ الْمُحْرِقُ الْمُحْرِقِ اللهُ وَالْمُعَا وَقَالَ الَّذِينَ فِي الْمُعْمَلُونَ الْمَاءَ فَيَصَابُونَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### ٢٤: باب اسي ني متعلق

تشریکی مثل قائمہ علی حدود اللہ:اس ہے مرادامر بالمعروف کرنے والا اور نہی عن المئکر کرنیوالاہے۔ والمدن هن فيها:اس ہے مراد و فخص جوامر بالمعروف اور نہی عن المئکر میں سستی کرے اوراستطاعت کے باوجود بھی اس پڑمل نہ کرے۔

صدیت کامعنی واضح ہے کہ لوگوں پر برائیوں میں مبتلاء ہونے ہے جوعذاب ناز ل ہوتا ہے۔ امر بالمعروف اور نبی عن الممكر کرنے والے اس سے بچے رہتے ہیں۔ بصورت ویکر سارے بی لوگ عذاب میں مبتلاء ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ''وات ہو افتدہ لا تصدیبان الذہن ظلموا مذکعہ خاصہ'' ۔ اس آز مائش ہے بچوجوسرف تمہارے ظالموں کوئی نہ پہنچے گی ( بلکہ سب بی اس آز مائش وا بتلاء ہمی جتلاء ہوجا کمیں سے )۔

#### رين المؤاك المعنون المواجعة

۲۸:باب اس بارے میں کہ جابر باوشاہ گے سامنے کلمہ حق کہناافضل جہاد ہے <sup>ا</sup>

۳۸: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: سب سے بوا جہاد طالم ماوشاہ کے سامنے کلمہ کی بلند کرنا ہے۔ اس یاب میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ میہ عدیث اس سند سے صن غریب ہے۔ ٢٨: بَابُ ٱفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلِ عِنْدَ سُلْطَان جَابِرِ

٣٨: حَدَّثَهُ الْقَالِمُ أَنُ وَيُنَارِ الْكُوفِيُّ نَا عَبُدُ الرَّحْلِ الْنُ الْمُعْفَى الْنَّ مَعْمَدِ أَنِ حُجَادَةً عَنُ مُعْمَدِ أَنِ حُجَادَةً عَنُ عُطِيّةً عَنْ الْبَيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَطِيّةً عَنْ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

تشرق : آ۔ علامہ خطا بی فریائے ہیں کہ جاہر بادشاہ کے سامنے تق بات کہنا انصل امجہا داس وجہ سے کہ جہاد میں بیاخیال بھی ہوتا ہے کہ فتح تصیب ہوادر شکست کا حمال بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ مجاہر خوف ورجاء کے درمیان متر ددر ہماہے۔ جب کہ ظالم بادشاہ کے سامنے تن بات کہنے والا کو یا کہ بیتنی طور پراپنے آپ کو ہلاکت عمل ڈال دیتا ہے اوراس میں رجاء کے بجائے خوف بن کا غلبہ ہوتا ہے اس وجہ سے بیافضل الجہاد ہے۔ (معالم اسنن)

اس کے افضل الجہ' دہونے کی ایک دہہ ہے بھی بیان کی گئی کہ ظالم با دشاہ کاظلم انسانوں کے ایک جم غفیر تک متعددی ہوتا ہے اس کئے بیتن کو جب بادشاہ کوظلم سے رو کمآ ہے تو تمام کی تمام رعایا اس کے ظلم سے پچ جاتی ہے اس دجہ سے بھی بیافضل الجہاد ہے۔

19 : يَابُ سُوالَ النّبِي مَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ الزَّهُرِيّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْ الزَّهُرِيّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلْوةً فَاطَالُهَا عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلْوةً فَاطَالُهَا فَال صَلّى الله عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلْوةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلْوةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

۔ ئے اسر بالمعروف ونمی عن المنظر کرنا ہیں، متضاعت اورطاقت کے مطابق ضروری ہے۔ جارے اسلاف اور ہزرگان وین آپئی جان کی پروا سیسی بند اور یا اور می کن آئسز روڈ ایسر اندام رہتے تئے ، بیشوروا تعاییرا کی دمیل میں سافضل جہادیدہے کہ فالم بحکر ان سکتہ ماہتے گا۔ اور ان رائے اورڈ شرقی اورش پرش ہوں رہا ہا کہ ایسار کی فنیات ہے۔

نَهُرِهِدُ فَاغُطَائِهُمَا وَسَأَلْتُهُ أَنَّ لَا يُلِيقُ بَعْضَهُدُ بَأْسَ غُضَ فَهَنَعُنِيهُمَا لَهَا جَبِيثُتُ حَسَنَّ صَحِيْحٌ وَفِي الْهَابِ فَنْ سَفِي وَالْنِي عُهُرَد

٥٥ حَنَّهُ لَكُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ ثُو بَانَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ 
معنی بھر میں نے سوال کیا کہ ان میں سے بعض کربعض کے ساتھ اڑا اُل کا مزانہ چکھا الیکن ریدہ آبول نیس ہو کی۔ بیصدیث حسن محج ہے۔ اس باب میں حضرت سعد اور این مڑسے بھی اصادیث منقول ہیں۔

بی بین رف سر بردن رف بردن برا بردن و الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما

تشریکی: اندها دغیة ورهدة: بین عام طور پرنمارش امیدادرخوف پیسے کوئی ایک چیز غالب ہوتی ہے کین بیامیدوخوف دونوں کو جامع تقی مینین آپ تا پینی ہے اس نمازش اپنی امت کے لئے ما نگا تو اس میں اجابت دعا کی امید تقی اور روکا خوف بھی تھا۔ اس امیدو دیم میں نماز طویل ہوگئی۔

اس مدیث سے بیمعلوم ہوا کہ کفارا گرا پی تمام سائنس وٹیکنالو بی بھی جنگ کے میدان میں جھونک دیں پھر بھی و واسیت مسلمہ کوشتم نہیں کر سکتے ۔ بیمعرکدا بیان و مادیت تا قیامت جاری رہے گا۔ با لا خرائلہ تبارک وتعالی الی ایمان کوفتے عطافر ہا کیں سے اور اہل مادیت کوشکست سے دو میار ہونا ہوگا۔

ان الله زواى لى الارض: يعنى الله تارك وتعالى فتمام زيين كوسيت كرمير سائ كرديا.

علامه خطافي اس كي تشري مين فرمات بين

معداه : "ان الارض زويت لي جملتها مرة واحدة فرأيت مشارقها و مغاربها ثم هي تفتح لا متي جزعًا فجزءًا

أبواب الغثن

حتى يه صل ملف امتى ألى كل اجزا نهـ" يعن تمام كي تمام زين ايك مرتبه مير بيما من سيت كرجم كردي كل اوريس في اس کے مشابی دمغارب کود کیولیا، پھریے تمام زمین تھوڑی تھوڑی کر کے میری امت کی مفتوحہ بن جائے گی یہاں تک کدمیری امت كى سلطنت أس زمين كم تمام حصول تك كييل جائے گ۔

واعظيت الكنزين: الاحمر، والابيض:

علاسة وربشتی فرماتے بیں کہا حمروا بیض ہے قیصرو کسرای کے فزانے مراوییں کیونکہ کسزی کی حکومت میں زیادہ تر دیبار رائح تقارا ورقيصر كى حكومت بين عام طورير ورهم كاسكه چال تغارانبذا احمر سيسونا اورابيش سيرواندي مراوب

فیستبیه بیضتهم: ای یستهلك و یقلع جماعتهم این ایبانه و ایری کی پوری است مسلمه کاقلع قع بوجائد\_ بینسے کے اصل معنی وسط الداء کے جین مراواس سے مکمل قوت وطافت ہے۔

ہوں بھی کہا گیا کداس سے اعترام رادے کہ جب اعترے کا اصل اور سکے خراب ہوئے تو ساراا نٹر اخراب ہوجا تا ہے۔ اس طرح الااست كَ اصل ايماني توت اورطافت فتم جوكرتمام سلم امت فتم بوجائ كي ايسا بركز ند بوگا\_

ولو اجتمع عليهم من اقطارها بين اكروشن وناكمةم وشول يجع بوكر بحي المي مسلم يرحملة وربوجا كي تب بحي ہ مت مسلمہ کوختم نہیں کیا جاسکتا جملا اس کامشاہرو آج ہے دور میں افغانستان میں کیا جاسکتا ہے کہ منیٹو میں شامل 40 ہے او پریما لک مل كرا افغ نشان يرتملياً ورجوع ليكن سوائ ذلت ورسوا في كي بجه باتحد شابكار

٣٠: بَابُ مَاجَاءً فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْمُتنَيَّةِ ﴿ ١٣٠ بَابِ جُوْتُص<u> فَتَمْ كُونَتَ بِمُوهِ كَمَا مُل كرب</u> ا ﴿ حَدَّنَنَا عِمْرَانُ مِنْ مُوْسَى الْقَوَّادُ الْبَصْرِي فَاعَبُدُ ١٥ : حضرت أم ما لك بهزيد رضى الله سوفرماتى جي كدرسول النوادِثِ مِنْ سَعِيْدِي نَا مُنْحَمَّدُ مِنْ جُحَادَةَ عَنْ رَجُلِ عَنْ الله سلى الله عليه وسلم في فقت كاذ كركيا اورفرما يا كديد بهت قريب طَاؤًس عَنْ أُمِّ مَالِكِ الْبَهْرَيَّةِ تَالَتْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِتْنَةُ فَقَرَّبَهَا تَالَتُ قُلْتُ بِإَرْسُولَ اللَّهِ مَنْ عُيْرِ النَّاسِ فِيهَا قَالَ رَجُلٌ فِي مَا شِيْتِم يُوفِينُ حَقَّهَا وَيَعْبُلُ نَهُ وَرَجُلُ اجِنَّا بِرَأْسِ فَرَبِهِ يُزِيفُ الْعَدُودَيُ وَيُحُونُونُهُ وَفِي الْمَابِ عَنْ أُمْ مُرَيِّسُو لَ إِنِي سَعِيْدِ وِالْخُدُومِي وَالْنِ عَبَاسِ الْخُدُومِي وَالْنِ عَبَاسِ الْمُ سُلَيْدٍ عَنْ صَاؤْسِ عَنْ أُمِّ مَالِكِ الْبَهْزِيَّةِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى الله عُلَيْهِ وَسَلَّمُ

> ٥٢: حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُّ مُعَاوِيةَ الْجُمُحِيُّ فَا حَمَّادُ بُنُّ سَلَعَةَ عَنْ لَيْتٍ عَنْ طَاؤُس عَنْ زِيَادِ ابْنِ سِيْدِينَ كُوْشَ عَنُ عَبِّدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ ثَالَ رَمُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

ہے۔ میں نے مرض کیا ؛ اس و در میں کون بہترین فحض ہوگا ؟ آ پ سکی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا و انتخص جوابیخ جانوروں میں موگا۔ اوران کا حق اوا کرتے ہوئے اینے رب کی عمادت كرے گا۔ دومرا و محض جواہينے محوثے کو پُر كر دعمن كو دُرار ہا ہوگا اور دہ اے ڈرار ہے ہول کے۔اس باب میں ام بیشر مایو سعید خدری اور ابن عباس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سندے غریب ہے۔ لیٹ بن الی سلیم بھی اسے طاؤس ہے اور وہ نبی اکرم مناشی کا سے تقل کرتے ہیں۔ ۵۳: حفرت عبدالله بن عمرورضي الله عنه كتبح مين كه رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ایک فتندا بیا ہوگا جو عرب کو گھیر لے

گاادرایں میں قبل ہونے والے دوزخی ہوں سے اس میں تلوار

رانعامات ریانی) میگاه مهم

عَلَيْهِ وَمَنَكُمَ تَكُونُ الْمِعْنَةُ تَسْتَنْطِفُ الْعَرَبَ قَتْلاَهَا فِي سنداده زبان شديد بوك (بعني الرودش كلمه فن كهاكس يركلوار ليك مير فوغااور حادين زيدليث ميدم وفوفا تقل كرت بين-

النَّاد اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنَ السَّيْفِ هٰذَا حَدِيثَتْ غَرِيْتٌ ﴿ تَكَالَتْ سِهِ زِياده شديد مِولًا) يوحد يت غريب سيرام بخاريٌّ سَمِعْتُ مُحَمَّدً بن إِسْمُعِيلً يَكُولُ لاَ تَعْرِفُ لِزيادِ بن أَسْتَحَةٍ بن كرنيادين من كاس مديث كعلاد كال مديث كالمراد الم سِيْعِينَ مُوْقَى عَيْدُوهُ فَا الْحَدِيثِ وَرُوالاً حَمَّادُ أَنِي سَلَمَةً لَا سَلِينَ بِجِياتَ كدده ليث سَفْلَ كرت مول-حادبن سلمات عَنْ لَيْتٍ فَرَفَعَهُ وَرَوَاهُ خَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ لَيْتٍ نَوْقَنَهُ -

تشريح: ما قبل باب مين آپس مين نزاع واختلاف كے متعلق تفصيل تقى - اس باب ميں يه بتايا جا با ہے كه اس متم كے نزاع ميں مسلمان كالانح عمل كميا بونا جاسير والديس موقع برمجات كيوكرمكن بريواس كاحل يرتجويز فراما كد

اسيندال وموليثي سميت سب سالك بوجائ اورمويشول كحفوق كمجى بإسدارى كراواراي رب كي عبادت میں مشغول رہے۔ -

ا ہے گھوڑے کی لگام تھام کر خالصتاً دشمن کے مقابلہ میں ڈٹ جائے۔ کبھی یہ دشمن کوخوفزدہ کرے ، کبھی دشمن است ڈراکمیں۔(کیالییمسورت میں مسلمان کی خوزیزی کے نشنہ سے بھی محفوظ رہے گاادروشن کوبھی نقصان پہنچارہے گا)۔ آپس کے جھکڑتے تی وقبال کے فتنہ ہے بچ کر بکسر ہوکرا پی عبادت میں لگ جانے ہے متعلق بخاری میں حضرت ابوسعید خدري دخي الله عندكي روايت يحي سيد:" يوشك ان يسكون خير مال المسلم ، غنم، يتبع بها شعف البيبال و مواقع القطر يفر بنينه من الغتن-

بینی عنقریب مسلمانوں کا بہترین مال بھریاں ہوں گی جن کوے کو وہ بہاڑ کی چوٹی ادر بارش کی جگہوں ہر چڑھ جائے ، ایخ دین کفتنوں سے محفوظ رکھے کے لئے فرارا فقیار کرے۔

تكون الفتنة تستنظف العرب الين ايا نتنهوكا وسار عرب كويط موكار

قته لا هما في العداد الرينت عقولين كاجبني بوناس وجرسة بوكاكن وقال مد مقدود علاء كلمة الله وفعظم بالل حن كي اعانت ندہوگا بلک مال و ملک کی لا کج میں ایک دوسرے برچ عالی کریں گے۔

الملسان فيها اشد من السيف كوتك وارك ضرب وصرف ايك آدى كانتسان كرتى ب جبدزبان كى تيزى برار باافرادى ہلاکت کاسبب بن جاتی ہے۔

اسا:باب امانت داری کے اٹھ جانے کے متعلق

٥٣: حضرت حذيفة "ب روايت ب كدرسول الله مَنْ يُعْلِم ف دوصديشين بيان كيس ان شر سے أيك ش ف و كي ل اور دوسری کا انتظار کررہا ہوں۔ آپ نے فرمایا '' امانت' او کول کے وسلا تکوب میں نازل ہوئی پھر قرآن یاک نازل ہوا توانہوں نے امانت (لینی ایمان ) کاحق قر آن سے دیکھااور ٣١: بَابُ مَاجَاءَ فِي رَفُعِ الْآمَانَةِ

٥٣: حَنَّاتُنَا هَنَا دُنَا أَبُو مُعَاوِيةً عَن الْأَعْمَث عَنْ زَيْدٍ ابْن وَهُب عَنْ حُنَيْنَةَ قَالَ ثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَّمَ حَدِدْتُمْنِ قَدُ رَأَيْتُ أَحَدُهُمَا وَأَنَّا أَتَّكِيلُو الْاحْرَ حَدَّثَعَا أَنَّ الْاَمَاتُةُ وَزَلَتُ فِي جَذْرِ تُلُوْبِ الرِّجَالِ فُرَّ وَزَلَ القراتُ تَعَلِيمُوامِنَ الْقُرانِ وَعَرِمُوامِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثُنَّا عَنْ

رُفْعِ ٱلْاَمَانَةِ فَتَالَ يَمَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثْرُهُا مِثُلُ الْرَكْتِ قُدَّ يَعَادُ لَوْمَةٌ فَتُعْبَضُ الْكَمَانَةُ مِنْ تَلْمِهِ فَيَخِلِلَ مِثْلاَ ثَرَالْمَجْل كَجَمْرِ دَحْرَجْتُهُ عَلَى رجُلِكَ فَنَعْطَتْ فَتَرَادُ مُنتبِرًا وَلَهُسَ فِيهِ شَيْءً لُعُ أَخَلَ حَصَاناً فَكَحْرَجَهَا عَلَى رَجِلِهِ كَالَ فَيُصَبِحُ النَّامُنُ يَتُبَا يَعُونَ لَا يَكَنَّهُ أَخَدُ يُؤَوِّي ٱلْاَمَانَةَ حَتَّى يَكَالَ إِنَّا فِي مَيْنَ مُلَانٍ رُجُلاً أَمِينًا وَحَتَّى يُعَالَ لِرَجُل مَا أَجْلَدَهُ وَأَظْرَفَهُ وَأَعْلَمُهُ وَمَا فِي قَلْمِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرُولَا مِنْ إِيْمَانِ قَالَ وَلَقَدُ اللِّي عَلَيٌّ زَمَانٌ وَمَا أَبُالِي أَيُّكُو بَايَعْتُ فِيهِ لَيْنُ كَانَ مُسْلِمُ الْمُدُونَا وُعَلَى دِينِهِ وَلَنِن كَانَ يَهُودِينًا أَوْلَعُمرُ إليَّا ليَرِدُنَّهُ عَلَى سَاعِيهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أَبَايِعُ مِنْكُمْ إِلَّا فَلْاَنَّا وَقُلْاً نَّا هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيْجً

حدیث ہے بھی سکھا۔ پھرنی اکرم مُزاین کے نے جمیں امانت کے الحد جائے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا؛ ایک آ دمی مویا ہوگا اورا مکےول سے امانت لکال لی جائے کی اور صرف ایک دھمہ باتی رو جائے گا۔ چروہ حالت نینرش موگا اوراس کے ول ے امانت قبض كرنى جائے كى اوراس كا اثر نشان آبله كى طرح رہ جائے گا۔ جیسے کہتم انگارے کواپنے پاؤل پراڑھ کا دواوروہ جھالا بن جائے لیکن اس میں کھے شد ہو۔ پھر آ پ نے آیک منكرى اشانى اوراسداب إن يراز حكاكردكعايار بحرفرايا: جب منج مو كى تو لوك خريد وفروخت كررب بول مح ادركو كى ابیانین ہوگا کہ امانت کو اوا کرے بہاں تک کر کہا جائے گا کہ اللال تبلي ين أي فض امن بادر يبال ك كركى ك تعريف شريال طرح كهاجائ كاركتنا چست دوالاك، أوى ب-

(معنی کاروباروغیرہ ش) جبکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر مجی ایمان نہیں موگا۔ راوی کہتے جی بے فک جمد برابیا ز ماند آیا۔ کہ بیں بلاخوف وخطرخر بدوفروضت کیا کرتا تھا۔ اگر کسی مسلمان کے پاس میراحق رہ جاتا تو وہ اپنے وین کی وجہ سے مجھے والیس كردينا اوراكريبودي يانسراني موتاتوان كے سردار بسيس جاراحق دلواتے (ليعن آ مخضرت مظافير كازماند) كيكن آج كل يس كى سے معاملات نبيس كرتا۔ ہال البية فلال اور فلال فض سے كرينا مون \_ ريد ديث حسن مجمح ہے \_

تشريح: الامانة يهال المانت عيامراد الساس كالعين من جعراقوال مين:

دیانت داری مراد ہے۔ یعنی لوگوں کے اموال اور ان کے حقوق میں خیانت نہ کرتا۔ اور ان کی امانتوں کی اوا لیکی تھل ابتمام يجهاتموكرنابه

انسانوں کے قلوب میں تاری کی فطری صلاحیت امانت کا مصداق ہے۔ یعنی وہ ملاحیت جس کی وجہ سے انسان طاعات کوافقیار کرتا ہے اور معاصی ہے اجتناب کرتا ہے۔جس کی آبیاری قرآن وحدیث کے آب معطرے ہوتی ہے، یہاں تک کدامانت دل کی گہرائیوں سے نکل کرا ممال میں سرایت کر جاتی ہے اور انسان سرایا طاعت بن جاتا ہے۔الغرض امانت کے دلوں کے دسل میں اٹارے جانے سے میں قطری صلاحیت مراوب۔

علامانوویؓ کے نزدیک اس سے مکلف کی وہ استعداد مراد ہے جو کہ لوگوں کے دلوں میں اتاری جاتی ہے۔ البستر ببلاقول دارئج بب كديبال ديانت دارى مراوب \_ يعنى لوكول كى امانتول بين خيانت شكرنا \_ جبيدا كد معزست حذيف دخى الله عندسے کلام سے ظاہر ہے۔

تعد منزل القر آن: يعنى يهيني المانت كي صلاحيت قلوب من وديجت كي في مرقر آن وسنت كي ردشي من است يردان ج هايا كيا-

قال يعام الوجل النومة: يهان ياتو هينتا وامرادب كدآ دى سور بداره وكاتوامات سي كنابيب كرآ فرت سيففلت اور دنیوی امور میں کثر مت رغبت کی وجہ ہے آہتہ آہتہ ابانت دلوں سے رخصت ہو جائے گی۔

فينظل الثرها مثل الركت: " وكت" كامعن ب: " الاثو اليسيوكا لنقطة في الشيء" - بلك سه نشان اودتغط كوتركت کہتے ہیں۔

**فيظل مثل اثر المجل:"مجل "كامتل ب" كامتل ب" وهو التنفط الذي يصير في البد في العمل بفأس او نحوهه ويصير** کا نقبة فيه ماء قليل "يعن كلبار اوغيرومسلس جلان كاوجه على مجالاير جا تاب اوراس بين تحور اساياني محى موتاب اس جيمالے کو'مجل'' کيتے ہيں۔

كجمعر دحو جته على رجلك فنغطت فتراة منتبراً: ليني بين چكاري رُا بان كي ديدس يحولا بواسا يحورُ ابن جا تا ہے کیکن اندر پھوٹیں ہوتا۔اس طرح امانت معمولی کا رہ جائے گی ، بظاہر لوگوں کا دعوی تو ہوگا این ہونے کا کیکن درحقیقت امانت نہ

ملاحظه: بيهان عبارت كي ترتيب تواس طرح هوني جاسييتني كه يميليجل كاذكركيا جاتاء پحروكت كاذكركيا جاتاء كيونكه آبله اور پعوژ ا نقطے کے مقابلے میں براہوتا ہے ایکن 'رکے ت ''کومقدم کیا، وجاس کی بیہ کدآبلہ اگر دیجم کے اعتبارے براہوتا ہے لیکن جسم میں اس کورسوخ حاصل میں ہوتا اوپر ہی ہوتا ہے، جبکہ نقطہ اگر چہ تجم کے اعتبارے جھوٹا ہوتا ہے کیکن اس کورسوخ حاصل ہوتا ہے۔

" وحتى يقال للرجل ما اجلابه واظرفه واعتله"

حاصل مديه كرول سے المانت كانور تدريج ختم جونا جائے كا يهاں تك كدامات اتن مفقود جو جائے كى كدامانت كامفهوم بحى ذہنوں ہے محوجو جائے گا۔ خائن کوامن سمجھا جائے گا اوراچھے مرے کی تمیزنتم ہو جائے گی۔ کہمعاشر ومیں جب برائی کورواج مل جائے تو وہ برائی ہی اچھائی نظرآنے لگتی ہے۔ بد بوش رہنے کاعادی بد بوحسوس کرنے کی صلاحیت سے محردم ہوجا تاہے۔اسی طرح لوگ اس قدرخائن ہوجائیں گئے کہ خیانت کی قباحت ولوں میں باتی ندر ہے گی ، دنیا دی اعتبار سے جتنا تیز طرار اور وھو کہ باز ہوگا وہی لوگوں کی نگاہ میں مختلفہ جاتا جائے گا حالا تکہ اس کے ول میں ذرہ برابریھی اماست شہوگی اس کے دل میں ذرہ برابریھی ایمان شد

ليردنه على دينته: يهال برانظ وين "مرفوع ب فاعل مون كايناه براور معنى بيكه يحمل اسلامه على اداء الامانة" يعن ا گرمسلمان سے معاملہ ہوتا اور اس کے پاس میراحق رہ جاتا تو اس کا دین اس کوامانت کی اوا لیکی پر ابھارتا اور وہ میری امانت اور حق

الميردنيه على سناعيه :اس فرح لموك وبادشاه بحى اصحاب عدل تقدراً كريبودونساري بين سيكس سے باس ميراحق ره جاتا تو اس کا متولی جگران میادشاه میران اس سے دلوادیتا۔

فاما الهوم فما كنت ابا يع منكم الافلانا و فلانا بعرت مديندرس الدعدجواس مديث كرادى بيران ك وفات حصرت عثان رضی الله عنه کی شہادت کے کچھ حرصہ بعد من ۲ ساہم ری کے اواکل میں ہوئی۔ اس زیانہ ہی میں او کول کے ایمان د

Krry

امانت میں تغیراً چناتھا یو اب پراس پر جودہ سوسال گزر چکے ہیں اب جاراا پنا کیا خیال ہے یہ برخض خود ہی جانتا ہے۔

۳۳:باب اس بارے میں کہ سابقہ امتوں کی عادات اس امت میں بھی ہوگ

٣٢: بَابُ مَا جَاءَ لَتَوْكَكُمُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

٣٥٠ حَدَّقَا سَعِيدُ بَنْ عَبْدِ الرَّحَيْنِ الْمَخُرُّ وَمِي نَا سُفَياتُ عَنِ الْمَخُرُ وَمِي نَا سُفَياتُ عَنِ النَّهِ عَنِ الْمَعْ وَالْمَدِي عَنْ الْمِي وَاقِيدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا خَرَجَ إِلَى حَنْقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا خَرَجَ إِلَى حَنْقُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا خَاتُ الْوَاطِ حَنْقُ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا خَاتُ الْوَاطِ حَنْقُ لَلَّهُ اللَّهِ الْحَمْلُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا خَاتُ الْوَاطِ حَنْقَالُ لَهَا خَاتُ الْوَاطِ عَنْ اللَّهُ الْحَمْلُ لَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ اللَّهِ الْحَمْلُ لَلْكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ اللَّهِ الْحَمْلُ لَلْكَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمَالُولُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمَالُولُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمَالُولُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُحْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ ا

تشریخ: ''کمها عرج الی حدمین '' مکهاورطا نُف کے درمیان ایک جگه کا نام ہے۔ اجعل لمنا ذات انواط: ''اواط'' نوط کی ترح ہے۔ جس کے منی ہیں لٹکا ناساتو'' دات'' انواط کا معنی سے ہوا (لٹکا کی ہو کی چیزوں کا مدند ۔ )

ای در فست کود کی کرصحاب نے بھی ایسے در قت کا مطالبہ کیا جس پر اسلی وغیر دانکایا جائے۔ ادران کے مطالبہ سے مقصود شرکیہ فعل نہ تھ اور نہ ہی مشرکین میں سے مشابہت مقصود تھی۔ بلکہ مراد بیتھی کہ اس طرح کفار پر ہیبت طاری ہوگی اور اسلی کو و بکی کر دلوں بھی رعب پیدا ہوگا۔ نیکن آپ بنز آپیا نے اس اونی مشابہت کو بھی پسند نہ فر مایا۔ چہ جا تنکہ ہم رہمن ہمن واضحے بیصنے والب و پوشاک میں کفار کی مشابہت اختیاد کریں۔ بری عبرت کی چیز ہے اور سوچنے کا مقام ہے۔

والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كأن قبلكم: "يعلى" "تم اسيّ سيّ بيالة مول كاخروريروي كروك\_اور بخاري شرعفرت ابوسعيد من الدعد كي روايت ب" لتتبعن سنن من قبلكم شيرا شبرة و فراعا فراعة حتى لو دخلوا جعر ضب تبعتموهم، قلناً يا رسول الله الههود و النصارلي، قال: فين؟

یعنی تم ہر ہر بانشت اور ہر ہرگز میں (قدم بقدم) پہلی امتوں کی بیروی کرو ہے۔ یہاں تک کدا کروہ کوہ کے بل میں واضل ہوں گے،ہم نے عرض کیا کہ یارسول اللہ البہلی المتوں ہے آپ فائی پیزا کی مراد یہود ونساری ہیں؟ اور آپ نے فرمایا، تو

اورکون مراد میں پہ (بخاری)

ای طرح متدرک عامم بس حضرت ابن عباس رضی الله عندی روایت ہے جس کے آخریس بیالفاظ بین 'وحتسبی لے ان ا احد هد جامع امرأته فی الطریق لفعلتمود '' (متدرک عامم)

علامہ نوویؓ فرماتے ہیں کہ یہاں اجاع و پیروی ہے مراد کفر کی پیروی نہیں ہے بلکہ مراویہ ہے کہتم معاصی ہیں ان کی موافقت و پیروی کروگے۔ (شرح مسلم للنو وی)

## ٣٣: بَأَبُ مَا جَاءَ فِي كَلامِ السِّبَاعِ ٢٣٠: باب درعبول كے كلام كے متعلق

۵۵: حفرت ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ رسول اللہ فلا اللہ فلا اللہ فلا اللہ فلا اللہ فلا اللہ فلا اللہ فلا اللہ فلا اللہ فلا ہے فر ایا: اس ذات کی تم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک درندے انسانوں ہے بات نہیں کریں گے اور جب تک کسی محف ہے اس کی (لیمن جانور کی) چا بک کی رشی اور تمہ وغیر ویات نہیں کریں گے اور اس کی ران اسے بتاوے گی کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کی بیوی نے کیا کیا۔ اس بی حدیث منقول ہے۔ یہ باب میں حضرت ابو ہریرہ شے بھی حدیث منقول ہے۔ یہ حدیث حس سیح غریب ہے۔ ہم اسے قاسم بن فعن کی روایت سے ویائے ہیں اور بیٹھ تہ اور مامون نہیں۔ آئیس کی بن سعید سے جانے ہیں اور بیٹھ تھ اور مامون نہیں۔ آئیس کی بن سعید اور عبدالرحمٰن بن مہدی نے تھ قرار دیا ہے۔

أبواب العثرن

٥٥ حَدَّدَ مَنَ الْقَاسِمِ الْمَنْ وَكَيْعِ فَا أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ الْمَنْ وَكَيْعِ فَا أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ الْمَنْ الْفَضَلِ فَا أَبُو نَضُرَةَ الْعَيْدِي عَنَ أَبَى سَعِيْدِ وِالْعُرَّدِي الْعُلْدِي الْعُلْدِي الْعُلْدِي الْعُلْدِي الْعُلْدِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي الْعُلْدِي الْعُلْدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي الْعُلْدِي الْعُلْدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِنْ الْعُلْدِي الْعُلْدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِنْ الْعُلْدِي الْعُلْدِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تشری : حتی تکلیر السباع: "سباع" من وحق جانوراوروحق درندے اوروحق پرندے دونوں شامل ہیں۔ الانس: اس سے جنسِ انسان مراوب لینی درندے انسانوں سے ہات کریں کے عام ہے کددہ انسان موسی ہو یا کا قربو۔ وحتی یسکٹیر الرجل عذبة سوطه: العذبة بفتح العین المهملة و الذال المعجمة ، ای : طرفعہ لین چا بک وکوڑے کی ڈور۔

وشواك نعله: احد سيود تكون على النعل وجهها - يعني جرتے كاتم يجومات كي جانب موتا ہے -

ملاحظہ: موجودہ دورکی جدیدا ہے؛ دات کوسا منے رکھتے تو اس حدیث کو بچھنا مشکل نہیں۔ کداس زمانہ میں بھی ایسے سائنسی آلات ایجاد ہو چکے ہیں جن کے ذریعے ہزار دن میل دور بیٹھے افراد سے ندصرف یہ کدرابطہ بلکہ ان کی شکل وصورت بھی دیکھی جاسکتی ہے۔ مشلآ موبائل ، انٹرنیٹ ، جدید کیمرے دغیر د۔

موبائل کی صورت میں ایک جھوٹا سا آل بھی گفتگو کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ادر جدید کیمرے اگر کسی مخصوص جگہ میں نصب کر دیتے جا کیں تو سینکٹر ول میل دور بیٹے کر بھی دہاں کی نقل وحرکت دیکھی اور محفوظ کی جاسکتی ہے تی کہ سندر کی گہرائیوں اور شیروں کی کچھار الْبُوابُ الْبِينَ الْمُحَابِّ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَال

میں بھی پیکسرے پڑنے گئے ہیں۔ چیوٹی می چیوٹی کی بود دیاش ،اس کی نفش وحرکت ، رہن مہن تک کے بارے میں ان کیسروں سک ور بعید معلومات حاصل کی جاسکتی ہے۔

جب بیسب پچومکن ہے تو بیجی ممکن ہے کہ درندے انسانوں سے بات چیت کرنے گئیں۔ انسان کی ران بول اہتھ۔ جس طرح قیاست میں اللہ تعالیٰ انسانی اعتصاء کو زبان مرحمت فرمائیں گے۔اور بیاعضاء انسان کے خلاف گوائی ویکھے اس طرح اس ونیا میں بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کو گویائی ویدیں یا انسانی اعتصاء کو زبان عطاء فرمادیں ، یا غیر جائدار اشیاء کو بولنے پر قاور کر دیں تو بیاس کی قدرت سے بعید نہیں۔

۳/۲ باب جاید کے بھٹنے کے متعلق

۵۲: حضرت ابن عمر رضی الله عنها قرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانے ہیں جیاند دو کلائے ہیں کہ رسول الله الله علیہ وسلم کے زمانے ہیں جیاند دو کلائے ہوا تو رسول الله علیہ وسلم نے قرمایا (اس مجز و پر) گواہ رہو۔اس باب میں ابن مسعود و الس اور جبیر بن مطعم سے بھی احادیث منظول ہیں۔ بیجد بہ حسن سیجے ہے۔

٣٣٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْشَقَاقِ الْقَمَرِ ٢٥٠ مَا جَاءَ فِي إِنْشَقَاقِ الْقَمَرِ ٢٥٠ مَنْ شُعَبَةً عَنِ ٢٥٠ مَنَّ ثُعَا مَحْمُودُ بُنُ عَلَىٰ الْمُواَدُّدُ عَنْ شُعَبَةً عَنِ الْاَعْمَ عَمْ اللهُ عَمْرِ قَالَ الْفَلْقَ الْقَمَرُ عَلَى عَمْرِ قَالَ الْفَلْقَ الْقَمَرُ عَلَى عَمْرِ قَالَ الْفَلْقَ الْقَمَرُ عَلَى عَلَىٰ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّهَ لُولًا وَفِي عَهْدِ وَسُلَّمَ فَقَالَ النَّهَ لُولًا وَفِي الْمَاكِ عَنِ اللهُ عَلَىٰ وَكَلَّمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّهَ لُولًا وَفِي الْمَاكِمِ اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّمِ وَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ الْمَلَا حَمْدُ وَالنَّمِ وَ جُبَيْرِ بْنِ مُطُعِمِ الْمَلَا حَمْدُ وَالنَّمِ وَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ الْمَلَا

تشريح: بخاري كابواب النسيريين بيروايت حضرت ابن مسعود رضي الله عندسته ان الفاظ كي ساتحد منقول ب:

" انشق القمر على عهد رسول الله مُؤاثِيمٌ مرقتين، قرقة فوق الجيل و فرقة دو نه"

ای طرح بخاری می معرحفرت أس رضی الله عندے دوایت ہے:

ان اهل منکة سألوا دسول الله منگیتیم ان پر بهه آیة فاداهد القید شقیقین حتی د أوا حراء به بهها" لیخی اس دوایت کے مطال تیا ندے دوگڑے اس طرح پر ہوئے کہ'' جبل حوا''ان دونوں ککڑوں کے درمیان تھا۔ اس طرح ابوقیم نے ''ال لانسل ''میں ایک ضعیف دوایت نقل کی ہے جو حضرت این عباس دخی اللہ عندے مروک ہے جس کے الفاظ میر تیں۔

" اجتمع المشركون الى رسول الله مُؤَيِّظُ، منهم الوليد بن مغيرة وا بو جهل بن هشام، والعاص بن وائل والاسود بن المطلب والنصر بن العارث ونظراء هم فقالو النبي مُؤَيِّزُ ان كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين، فسأل ربه فانشق".

اس حدیث کی تشریح میں منا ساوین البررحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ: ''اس حدیث کو صحابہ کی ایک کیٹر جماعت نے روایت کیا ہے، پھرتا بعین کی ایک کئر ہماعت نے ان سے روایت کہا، پھران سے ایک جم غفیر نے روایت کیا یہاں تک کہ بیر دایت ہم تک پیٹی ،اور پھراس کی تاکیو قرآن کی آیت بھی کرتی ہے ( افتار بات الساعة وانشق القبر ) لبندا اس واقعہ کو نامکن قرار دیتے والوں کے لئے کوئی عذر باتی نیس رہتا۔ اور اگر چہ جاند کا دو تکڑے ہوتا زیادہ دیر تک نیس رہا۔ اس کے باوجود جب اہل مکہ نے آفاقی مکہ میں کچھلوگوں کواس واقعہ کی محتیل کے بیجاتو وہ خبر لائے کہ وہاں بھی قتی قرے گواہل سے کیونکہ رات کوسٹر کالغین کرتے ہیں آئ مناه پردوسرے لوگوں نے بھی اس کامشاہدہ کیا۔ (اس بناء براس واقعہ کا اٹکار کردینا کم عقلی نیس تو مجرود کیا ہے)۔

اس طرح تاریج فرشت میں بدندکور ہے کہ جدوستان کے جنوب میں ملیار کے ایک شرک نور میں جب ایک اتفاقی حاد شکی متام پرمسلمان وہاں بینچی تو وہاں کے حاکم سامری نے ان سے دین و ند بہب کی بابت بات چیت کی۔ دوران گفتگوش قر کے واقعہ کا تذکرہ چل ٹکلا تو حاکم نے سابقہ واتعات کے ریکارڈ کے رجٹر منگوائے جن میں ان کے آباؤ اجداد نے مخصوص واقعات ورج كرر كح ينف بخضر يه كدان رجشرول من بيدوا قندل ممياجس برحاكم اسلام في إساور بيرياست مالا بار كايبلا عائم تعاجس في اسلام تعلى كيار

ان تمام شوابد كى روشى بين شي قرك الكاركي بالكل محنوائش نبين.

٣٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْخَسْفِ

٥٥ حَدَّثَكَا يُتَذَازُ كَاعَتُهُ الرَّحْمَٰنِ بَنُّ مَهْدِيّ ذَا مُعْيَانُ عَنْ فُواتِ الْقُزَّارِ عَنْ أَبِي الطَّنْيْلِ عَنْ حُذَيْقَة بَن أَسَهِدٍ قَالَ أَشْرَكَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غُرُوْقٍ وَنَعْنُ تَعَذَا كُرُ السَّاعَةَ نَعَالَ رَمُوْلُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَرَوا عَشُراَيَاتٍ طُلُوعَ الشَّبِسِ مِنْ هُويِهَا وَيَأْجُونُهُ وَمُأْجُونُهُ وَالنَّابَّةِ وَقُلْتَ خُسُونِي خَسْفٌ مُعَهُمْ خَيْثُ بَاتُو اوْتَإِيْلُ مُعَهُمْ خَيْثُ تَالُول ٥٨: حَذَّتُكَا مَحْمُودُينَ غَيْلاَنَ نَاوَكِيْعٌ عَنْ سُفْيانَ نَحْوَةً وَذَا دُ فِيْهِ وَالدُّ عَانَ۔

٥٩ حَلَيْقَعَا هَنَّادُ كَا أَبُوالُلَحْوَص عَنْ فُرَاتِ الْعَزَّازِ نَحْوَ حدِد ي وَكِيْج عَنْ سُنْهَانَ حَلَّثَنَا مُحْمُودُونُ مَ عَيْلاَنَ لَا بَهُ وَدُالطُّهُ لِيسَةً عَنْ شُنبَةَ وَالْبَسْعُودِيُّ سَبِعَا فَرَاتًا ِ إِذْ لَتُعُوَّ حَدِيدُتِ عَبُدِ الرَّحْسَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فُرَاتٍ رَادَ فِيْهِ الدُّجَّالَ أَوَالدُّ عَانَ

٣٥: باب زمين ك وطنينے كے بارے ميں

٥٤ حفرت حذيف بن أسير سي روايت ب كدرسول الشصلي التدعليه وللم في اب جرب سي بم لوكول كوتيامت كمتعلق بات چیت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ فاٹھ نے فرمایا: قیامت اس وقت تک نبیس آئے گی جب تک تم دس نشانیاں ندو کھے لو۔ مورج كامغرب عظوع معنا ، ياجوج ماجوج (كاظبور) وفية الارض (جانوركا ثلانا)\_زيين كاتين جكدے دهنسنا ،مشرق ، مغرب اور جزیرہ ٔ عرب میں۔عدن کی جڑے آگ کا لکٹنا جو آ دمیوں کو بائے گی یا فرمایا اکٹھا کرے گی اوراس کے ساتھ چهان وه رات گزارین رات گزارے کی اور جهان وه **قب**لوله کریں مے بعنی دو پہر کزاریں مے وہیں تفہرے گی۔

٥٨ جمود بن غيلان ، وكيع سے ، اور و وسفيان سے اى طرح كى کےالفاظ زیادہ ہیں۔

٥٩: مناديمي الواحوس اوروه فرات قزاز ، وكميع كي سفيان ے منقول حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں بمحود بن غیلان ،ابو داؤرطیالی سے وہ شعبہ سے اورمسعودی سے اوروہ فرات تزازے عبدالرطن كى مفيان معقول مديث كى مائندهن كرت بين اوراس بن "الدَّجَّالَ أو الدُّخانَ" (دجال يا دھواں) کے القاظ زیادہ ہیں۔ K rm 🍇

٢٠ حَنْنَكَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَى كَا آبُو النَّعْمَانِ الْمُثَنَى كَا آبُو النَّعْمَانِ الْحَكْمِ بَنِ عَبْدِ اللهِ الْرَجْلِيُ عَنْ شُعْبَةَ وَزَادَ نِنْهِ وَالْعَاشِرَةُ الْمَارِيَةُ وَالْمَانِيرَةُ وَالْمَانِيرَةُ وَالْمَانِيرَةُ وَالْمَانِيرَةُ وَالْمَانِيرَةُ وَالْمَانِيرَةُ وَصَفِيلَةً بِنْتِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِي وَأَبِي هُرَيْرَةً وَالْمِ سَلَمَةً وَصَفِيلَةً بِنْتِ حَيْنَ عَلَى وَأَبِي هُرَيْرَةً وَأَمْرٍ سَلَمَةً وَصَفِيلَةً بِنْتِ حُنَى عَلَيْ وَالْمِي صَحِينَةً .
 حُنِي الْبَابِ عَنْ عَلِي وَأَبِي وَأَبِى هُرِيدًا وَالْمِ سَلَمَةً وَصَفِيلَةً بِنْتِ حَيْنَ عَلَى حَبْنَ عَلَى وَالْمِي مَا مَانِهُ وَالْمَ مِنْ عَلَى الْمَانِ عَلَى اللّهِ عَنْ عَلَى وَالْمَ مَانِي وَالْمَانِيرَةً وَالْمِ سَلَمَةً وَصَفِيلَةً بِنْتِ حَيْنَ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الانحَدَّ تَعَنَّمُ مُعُودُ مِنَ غَيْلانَ مَا أَبُو لُعِيْمِ فَاسْفَهَانَ عَنَ سَلَمَة أَنِي كُفِيمً فَاسْفَهَانَ عَنَ سَلَمَة أَنِي كُفِيمًا فَاللَّهُ عَنْ اللَّهِ الْمِن الْمُوْفِيقُ عَنْ مُسْلِم الْمِن صَفُوانَ عَنْ صَفِيلة رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَهَى النَّاسُ عَنْ عَرُوهُ لَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَهَى النَّاسُ عَنْ عَرُوهُ لَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَوْسَعُهُم قَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ كَرِقَ مِنْهُمُ وَاللَّهُ عَلَى مَا فِي الْفُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ خَرَاهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ كَرَاهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ عَرْهُ هُذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ عَرْهُ هُذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَ اللَّهُ عَلَى مَا فِي الْفُهُ عَلَيْهِ هُ هُذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَى مَا فِي الْفُهُ عَلَيْهُ هُمُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَاللَّهُ عَلَى مَا فِي الْفُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى مَا فِي الْفُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى مَا فِي الْفُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى مَا فِي الْفُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى مَا فِي اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا فِي الْفُولِ اللَّهُ عَلَى مَا فِي الْفُولُولُ اللَّهُ عَلَى مَا فَيْ الْفُولُولُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي الْفُولُولُ الْفُولُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُولُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْفُولُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى مَا فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا فَي اللَّهُ عَلَى مَا فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْفُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى مَا فَلَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِولُولُولُ ا

۱۰: ابومول ، ابونعمان سے دہ شعبہ سے اور دہ فرات سے شعبہ کی صدیث کے مثل افوان اور اس میں بیدالفاظ زیادہ ہیں "
اور دسویں نشانی یا تو ہوا ہے جوان کو سمندر میں کھینک دے گی یا حضرت عیلی بن مریم کا نزول ہے "۔اس ہاب میں حضرت علی ، ابو ہریرہ ، ام سلم اور صغیبہ سے بھی اصادیث منقول ہیں ۔ بی صدیث حسن مجھے ہے۔ حدیث حسن مجھے ہے۔

الا: حضرت صغیہ اللہ اللہ علی اللہ علی فیلے نے فرمایا لوگ اس گھر (بیت اللہ شریف) پر چڑھائی کرنے سے باز نیس اللہ اللہ علی کر ہے ہوائی کرے گا اور جب وہ زمین کے بیال تک کہ ایک فیکر چڑھائی کرے گا اور جب وہ زمین کے ایک چیشل میدان میں ہول کے ان کے اقل اور آخر زمین کے ایک وہ مناوے جا کھی کے اور در میان والے بھی نجات نوس یا کھی ہے۔ (حضرت مغیہ فرماتی ہیں) میں نے عرض کریں ہیں ہے۔ (حضرت مغیہ فرماتی ہیں) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ من اللہ فراک ان لوگوں میں سے اس فعل کو برا کیا یا رسول اللہ من اللہ فرمایا اللہ تعالی آئیس ان کو دلوں کے سمجھیں ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالی آئیس ان کو دلوں کے حال کے مطابق اللہ اللہ تعالی آئیس ان کی خیق مال کے مطابق اللہ اللہ حسن صحیح ہے۔

تشریخ الانقوم الساعة حتی ترو اعشر آیات الین قیامت ال وقت تک قائم نیس بوسکتی جب تک تم دن علامات ندو مکولو۔ طلوع الشهدر من مغرب اسورج کا مغرب سے طلوع ہوتا متعددا حادیث میں دارد ہے۔ جن سے تابت ہوتا ہے کہ اس دن

esturduboo

أبواب العثن

سورج مغرب سے طلوع موگا جس كي تفعيل آئنده باب بيس آريى ب-

و یا جوج و ماجوج: یا جوج و ماجوج کے بارے میں محمی آئندہ مستقل باب: باب خروج یا جوج و ماجوج میں تفصیل ملاحظہ کی جائے۔

والله بة: "وابه الدوس" كاخروج بهي علامات قيامت على سه أيك علامت ب چنانچدارشاد باري تعالى ب.

"وانا وقع القول عليهم اعرجنا لهم داية من الارش تكليهم" (سورة التمل: ٨٢)

چنانچەمفسرىن نے اس كے بارے میں لکھا كەبيكو ومغاب، فا بر ہوگا۔

علامہ قودی قرماتے ہیں کہ هنرت عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ بیودی 'جسب سند ''ہے جس کاذ کرو جال کی جاسوسہ کے طور برا حادیث ش ملایب

علامہ جزری رحمة الله عليه فرماتے جي كه الداره الدرهن" كي جيئت اور شكل وصورت كے بارے بيس بيكما جا تا ہے كه اس كى لسبائی ساتھ گز ( ساٹھ ہاتھ ) ہوگ جس کے ہاتھ یاؤں وغیرہ بھی ہوتئے ۔اس کے بارے میں بیھی کہا گیا کہ متعدد جانوروں کے مشابه بوكار

بعض لوگول كاخيال ب كدطا كف ك بها أول سه فاجر جوگا۔ اور اس ك ياس عفرت مول عليه السلام كا عصا اور عفرت سلیمان علیدالسلام کی انگوشی موگ کسی میں استطاعت نه برگی کداس کو پکڑ سکے کیا اس سے جان چھڑ واسکے۔اپنے عصاء کے ذریعہ الل ایمان کے چروں یر "موس" کھودے گااور انگوشی کے دربعہ کا فروں کے چروں یر" کا فر" کی مبرلگادے گا (الدجا یة) وثلاثة عسوف : شاهر فيع الدين رحمة الشعليدا في كتاب" اشراط الساعة" من لكية بي كروضن كي يواقعات حضرت يميني علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت کے قریب ہونگے۔

فأر تخوج من قعر عدن المضروايات ثن بكر" الخرج من ارض العجاز "العني اس آك كاظهور تجاز بي موكار قاضی عیاض رحمتہ اللہ عابیہ ان دونوں روایتوں کو تطبیق دیجے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ یہ آگ تو ایک ہی ہوگی لیکن ابتدا واس کا خروج یمن کے شہر "رن ہے ہوگا اور پھر جاز تک بھی پہنچ جائے گی۔

تغيوركب موكا : ملاعلى قارى رحمة الشعلية فرمات بين كدييدوا قدرونما موجكا - چنانية اجمادي الثاني بروز جعد ٢٥ عاجري بين اس آگ کاظهور موا اوربیه ۵ دن تک شنط مارتی ربی به بیام معظیم شهری مانزیخی وجس بهاژید بیمی گزرتی اسے را که بین تبدیل کردیتی به یون محسوس ہوتا کداس کے اعدام ک کاسرخ در یا بہدر ہاہے ۔اس کی جنگ سے حرم نبوی ، جنگلات اور تمام مگر روش ہو گئے ۔سورج کی روشی ان دنون مدهم پر منی ادر روشی کو برامد د بصره تک بین دیکها حمیا - بصره کے ادانوں کی گردنیں اس سے روشن بوتمئی ۔ اس کی ز دمیں آیک ایسا پھرآیا جوآ دھا حرم میں تھااورآ دھا حرم ہے باہر تھا، حرم ہے باہروا یا پھرتو جل کیا لیکن باقی آ دھا جوحرم میں تھا اس کو نعطایا۔ (حریرتفسیل کے لئے مرت مفتی محد شفع صاحب کی تراب علامات قیامت ' لاحظ کی جاسکتی ہے)۔

وزاد فغیه: ' والدین ' عناسطی رحمه الشعلی قرماتے بیل کریہاں دخان ہے وہی دخان مراد ہے جوآیت بل ندکور ہے ' پوم تأتى السماء بدرخان ميين "(مورة الدخان: ١٠)

اورآسان کے دھواں دسار ہونے کے واقعہ کا وتوع حضوف کا پیٹی کے زبانہ میں ہو چکا ہے۔

حضرت این مسعود رضی الله عند کی رائے بہ ہے کہ یہال دخان سے مراد بہ ہے کہ حضویۃ کیٹی کے زمانہ میں قرایش قط میں جتلاء جوئے یہال تک کد (نقابت کی وجہ ہے ) ان کواسپنے اور آسمان کے درمیان میں وحوال سانظر آتا۔ جبکہ ویکر محابہ جن میں حضرت حذیفہ دمنی اللہ عندہ این عمر منی اللہ عندہ حسن رمنی اللہ عندی رائے یہ ہے کہ بیدوایت چیش کرتے ہیں کہ 'والد بسد کسٹ خی اللہ حق اربعین بیوما'' کرزین میں بیدواں جا لیس دن تک رہے گا۔

> امام نووی دهمشانشدندگی دائے کاسب بے کا جبکہ موثنین کواس کی مجست بلکاساز کام ہوجائےگا۔ اوراین مسعود رضی الشعندے ایک قرل بی محق منقول ہے کردخان کا وقوع دومرجہ وگا۔

> > " لما ريح تطرحهم في البحراي تلقيهم فيه "

علامات قیامت کی ترتبیب: آخری دن علامات قیامت کی ترتیب کیا ہوگی اس میں دوایات مختلف ہیں۔ اس وجہ سے اہل علم بھی اس کی ترتیب میں مختلف ہوئے ہیں۔ بعض کے زدیک ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلی علامت دخان ہے۔ پھر خروج وجال پھر نزول آئی پھرخروج یا جوج دیا جوج کی داید اللاحق" کا ظہور ، پھر طلوع القیس من انمغر ۔۔

جبکہ بعض علا می مائے یہ ہے کہ سب سے پہلے دہننے کے واقعات ہوتنے ، پھرٹر وج دجال ، پھرنز ول عیسی ، پھریا جوج ہاجوج کاظہور پھروہ ہوا چلے گی جوامل ایمان کی روحیں قبض کر لے گی ۔اس وقت سوری مغرب سے طلوع ہوگا ، پھردلبة الارض کاظہور ہوگا ، پھردھواں فلا ہر ہوگا۔

مجمع علاء سے تو قف کا تول بھی متقول ہے کہ ترتیب کاعلم اللہ ہی کو ہے اس میں تو قف کیا جائے۔

٣٠٤٠ الله عَدَّ الله عَلَمَ الله عَلَى الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا السَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا السَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا الْمَاهِمَةَ عَنِ الْاَعْمَسُ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَالِسٌ حِمْنَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَالِسٌ حِمْنَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَالِسٌ حَمْنَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَالِسٌ فَعَالَ يَهَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَالِسٌ وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَالِسٌ وَعُنَ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ مَنْ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### ٣٦:باب سورج كامغرب يت لكتا

۱۹۳: حفرت الاوقر سے روایت ہے کہ شی خروب آفاب کے بعد محمد میں واضل ہواتو نی اکرم من الحقیق الشریف فرما تھے۔ آپ سے فرمایا: الاوقر جانے ہویہ سورج کیاں جاتا ہے؟ میں نے مرض کیا اللہ اوراس کا رسول زیاوہ جانے ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں جدے کی اجازت لینے کے لیے جاتا ہے اوراسے اجازت میں جدے کی اجازت لینے کے لیے جاتا ہے اوراسے اجازت دے دی جاتی ہے کویا کہ کا کروہاں سے طلوع کی کروجہاں سے طلوع ہوگا۔ کروجہاں سے آئے ہو۔ اس طرح وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ کروجہاں سے آئے ہو۔ اس طرح وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ کروجہاں سے آئے ہو۔ اس طرح وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ کروجہاں سے آئے ہو۔ اس طرح وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ اسکا ٹھکانہ ہے)۔ راوی کہتے ہیں کہ بیائن مستوقہ کی قراوت ہوگا۔ اسکا ٹھکانہ ہے)۔ راوی کہتے ہیں کہ بیائن معدوقہ کی قراوت الیام اور میں مقوان بن عسال معدوقہ بین اسپر ڈائس اور الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام دی ہوگا۔ الیام

تشریج التستانان فی السجود: اس سے معلوم جوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج میں بھی حیات رکھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سکے لئے بظاہر بے جان چیزوں میں زندگی ڈالٹا کوئی مشکل نہیں۔

ر حدیث بخاری بی ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے:

" ويوشك أن تسجد قلا يقبل منها ، وتستأذن قلا يؤذن لها يقال لها: ارجعي من حيث جنت فتطلع من مد به (بخاری)

سے ناب یا جوج اور ماجوج کے نکلنے کے متعلق ٦٤: حطرت زينب بنت جحش فرماتي بين كدايك مرتبدرسول الله مَنْ الشِّيعُ مُنِيدَ سے ميدار ہوئے تو آپ كا جيره مبارك مرخ ہو ر باتھا پھر آ ب كے تين مرتبه "كالدالالله" يرزها اور فرمايا: عرب کیلئے اس شرے ہلاکت ہے جو قریب ہوگیا ہے۔ آئ کے دن یا جوج ماجوج کورو کنے والی دیوار میں اس کے برابر سوراخ ہو کیا اور پھر آپ نے انگل سے کول دائرے سے نثان بنا كروكها با\_زينب فرماتي جين: في عرض كيا: يارسول الله من العظم بم صالحين كے مونے كے باوجود بلاك كرديتے عائيں مے \_آ پ نے فرمايا بان جب برائی زيادہ موجائ گی۔ بیر حدیث حسن سیح ہے۔سفیان نے اسے جید قرار دیا ہے۔ حمیدی سفیان کا قول نقل کرتے میں کہ میں نے زہری کی اس سندے مارعورتوں کو یادکیا ہے۔ زینب بنت ابوسلمہ کو جو حبيبه سے نقل كرتى جين اوريه دونوں نبي اكرم مَوَافِيمٌ كَى برورش میں رہیں۔ام حبیبہ نمن بنت جمش سے روایت كرتى بين ادريه دونون نبي اكرم متايين كا زواج مطهرات میں سے تھیں رمعمر نے اس حدیث کوز ہری سے روایت کیا ئیکن اس میں حبیبہ کا ڈ کرنہیں ہے۔

٣٤: بَابُ مَاجَاءَ فِي خُرُوْجِ يَأْجُوْجَ وَمَا جُوْجَ ١٣ حَدَّنَهُ مَا سَعِيدُ بِنُ عَبِي الرَّحِمْنِ الْمَخْزُومِي وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُواْ لَا سُفْهَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ زَيْسَ بِنْتِ أَبِي سُلَمَةَ عَنْ خَبِيْبَةَ عَنْ أَمَّ خَبِيْبَةَ عَنْ أُمَّ خَبِيْبَةً عَنْ زُيْنَبَ بَنْتِ جَعْشِ قَالَتُ المُتَيْلَاظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَوْمِ مُحْمَرًا وَجْهَةُ وَهُوَ يَعُولُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ يُرَيِّدُهَا ثَلَاتَ مَرَّاةٍ وَيُلُّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اتْتَرَبَ فَيْحَ اليوم مِن رَدْم يَاجُوج وَمَا جُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَعَلَى عَشَرًا قَالَتُ زَيْنَبُ قُلُّتُ يَا رَمُولَ اللَّهِ آفَتُهُلَكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَدُ إِذَا كُثُرَالْخُبِثُ هَٰذَا حَدِيثُ خَسَنَ صَحِيعٌ جَوْدَ سُفْيَانُ هٰذَا الْحَرِيثُثَ وَكَالَ الْحُمَيُدِيُّ عَنْ سُفْيَاتَ الْمُ عُيَيْنَةَ خَفِظْتُ مِنَ الزُّهُرِيِّ فِي هُذَا الْإِسْفَادِ ازْبُعَ لِسُوكَةً زَيْقَبَ بِنْتِ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ حَبِيْهَ وَهُمَا رَبُيْهَ اللَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ عَنْ زُوْبَ بَنْتِ جَعْشِ زَوْجَى النَّبِيِّ طُلِّكِمْ وَرَوَّى مَعْمَرٌ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمُ يَنْكُ كُرُ فِيهِ عَنْ حَبِيبَكَ

تشريح: ياجوج وماجوج:

وجبسميد ياتوية اجمع الدار "معضق ماوراس كامعى معلول كابحركا مبركا مبرك المفي وبرطرف يعيل واتى ب اس کا بچھا نامشکل ہوتا ہے۔اس طرح جب بہ ظاہر ہو تکئے تو ہر طرف کھیل جا کیں ہے ۔اوران کی زوسے بچنا ہمہت مشکل ہوگا۔ AR POP SA

یایی' اجة '' سے شتق ہے۔اس کامعنی ہے۔اختلاط مرمی کی شدت۔ چونکہ بیفتندانجائی شدید ہوگا اس وجہ سے ان کو یا جوج ما کہا گیا۔

ياجوج وماجوج كى تعداد كياموكى: ان كى كثرت تعدادكا الداز وحب ويل چنداماديث سالكايا جاسكايي

" أن يا جوج و ماجوج الل ما يترك احدهد لعمليه الفامن الذرية" (ابن حبان) الن كا أيف فروا في يشت من كم جواولا وجموز كرجا تا سهاس كي تعدا دا يك بزار بـ

اس طرح نسائی کی ایک روایت میں ہے۔

"ان يا جوج و ماجوج يجامعون ما شا ؤوله ولا يبوت رجل منهر الا ترك من دريته الفا وفصاعدا"

اس متم كى روايات "مستدرك حاكم" وغيره بن بحى بين الغرض ان كے تعدادانسانوں كے مقابله بين بهت زيادہ ہے۔

با جوج و ما جوج کانسب بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بیتوا و کی نسل سے نہیں ہیں لیکن بیقول درست نیس ہے تھے یہی ہے کہ بیٹی آدم وحواظ محما السلام کی اولا دیش سے ہیں۔

" ويل للعرب من شرقد اقترب"

'' ویسل کامعنی ہے''حلول الشر ''شرکا حلول کرجانا۔ لینی ہلاکت، تبائی وغیرہ کے معنی ٹیں ہے کہ حرب پرایساز ہائے آنے والا ہے جوان کے لئے شرو ہلاکت کا باعث ہوگا۔

شرو ہلا کمت سے کیا مراد ہے: شرو ہلا کت کی تعین میں ایک تول یہ ہے کہ اس سے تل عمّان رضی اللہ عندمراد ہے کہ ان کی شہادت کے بعد شرور و فتن کا درداز و کھل کیا۔

عندالبعض يهال فتنة تا تارمراد ہے۔

عرب كي تخصيص كي وجد اس زمانه من مسلمان زياده ترعرب ي ينهاس وجهت شرور وفتن توخصوص كياع بول كيماتهد.

یا یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو فقتہ کا بھیا اس کی زوجس سب سے پہلے حرب ہی آئے اس وجہ سے ان کو خاص طور برمخاطب کیا۔

فتح الیوم من روم یا جوج و ما جوج بینی ذوالقرنین نے جولوہ اور تانبے سے دیوار بنا کی تھی۔اس میں معمولی سارخنہ پڑ کیا۔ لینی یمی رخنہ جب وسیع ہوجائے گا توان کا خروج ہوگا۔اور دیال کے فتنہ کے بعد ہوگا۔

ا ذا كثر الخبث: يعنى جب خبائث غالب آجائيس تواس بين نيك لوك يهى دنيادى عذاب بين بتلاء بوجائيس كـ 1 كرچه آخرت من مجر من ادرصالحين كوالك كرديا جائع كا بحماتال الله تعالى: وامتاز والهومه ايها المهومون "

اس کی مثال اس طرح ہے جیسے آگ جب شدت اعتیار کرجاتی ہے قو ہر خنک و تر کوجلا کردا کھ کردیتی ہے اس کی شدت کی وجہ سے پانی میں تر اشیاء بھی جل جاتی ہیں۔اس طرح جب خبا ثت عالب آ جا کیں اور شدت اعتیار کرجا کیں تو پھر نیک وید دونوں می آز ماکش میں آ جاتے ہیں۔

۳۸:باب خارجی گروہ کی نشانی کے بارے میں

١٥: حفرت عبدالله من روايت ب كدرسول الله من في المرة فرمايا آخری زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی جن کی عمریں کم ہول گی۔ ب عقل موں مے بقر آن بڑ سکے مے لیکن ان کے ملق ہے نیجے خبين الرب كاربياوك (رسول كريم مَزَاهِنَم) وال بات (ليعني احادیث کبیں مرکئین دین سے اس طرح نکل جا کیں مرج جیسے تیر کمان سے لکل جاتا ہے۔ اس باب میں معترت علی الوسعيد ا اورابوز را بحی احادیث منقول ہیں۔ بیصدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کے علاوہ بھی نبی اکرم سُلَا يُنظِم سے ان لوگوں (خارجیوں) کے اوصاف منقول ہیں۔ وہ یہ کہ وہ لوگ قرآن ر کے میں ان کے ملق سے بیٹیس ازے گا۔ دین سے اليے نكل جاكيں كے جيسے تيركمان سے نكل جاتا ہے۔ان لوكوں ے مراد خوارج کا فرقہ حروریاوردوسرے خوارج ہیں۔

٣٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْمَارِقَةِ ١٥: حَدَّثَنَا أَبُّو كُرَيْبِ فَا أَبُّوْ بِكُرِ بِن عَيَّاشِ عَنْ عَاصِدِ عَنْ عَمْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُجُ فِي أَيِسِ الزَّمَانِ قَوْرٌ أَحْدَاثُ الْكَسْمَانِ سُلَهَاءُ الْإَحْلَامِ يَغُرَءُ وَنَ الْقُرْانَ لَا يُجَاوِزُ ثَرَا لَيْهِمْ يَغُولُونَ مِنْ قُولَ عَيْرِالْمِرَيَّةِ يَعْرُقُونَ مِنَ اللِّ بْنِ كَمَا يَعْرُ فُ السُّهُدُّ مِنَ الرَّمِيَّةِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِي وَآبِي لَدٍّ هٰذَا حَدِينَتُ حَسَنَ صَحِيْمٌ وَقَدُ رُدِيَ فِي عَيْر هَٰذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصُفَّ مَا ۚ لَآءِ الْقَوْمِ ي در رد رو ورد القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرتون من من البِّائِينَ كُمَّا يَمُرُقُ النَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ إِنَّمَا هُمُ الْخُوارِجُ الْعُرودِيَّةُ وَغَيْرُ هُمْ مِنَ الْغُوارِجِ

تشريح: "انسها هد الحوارج الحرودية "خارجي معرت على رضي الله عندك دوريس طاهر موسة ان كوخارجي اس وجدست كهاجاتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عند کی اطاعت سے خروج کیا۔ رہاہے غلاعقا کد کی وجہ سے اہل سنت والقذعت سے خارج اور محراه قرارویے مجے۔ بید مفرت علی رمنی اللہ عنہ اور حفرت عثان رضی اللہ عنہ کی تحقیم کرتے تھے ، اس طرح کہائر کے مرتکب اور جنگ جمل كيشركاء كي كفير ترجي قائل تييز 'وغيد دلك'' ـ

چونکدر پرکوف کے قریب واقعہ تر وراء تامی مقام کے دستے والے تتھے۔اس وجہ ہے ان کو ترور رہیمی کہا جاتا ہے۔

### ۳۹:باب اثرة <sup>ل</sup>ے بارے میں

۲۲: حضرت اسید بن حفیررضی ائله عند فرمات میں کہ ایک انصاري في عرض كيا يارسول التُصلي الله عليه وسلم آب صلى الله عليه وسلم فے فلال فخص کو حاکم بنایا اور مجھے نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایاتم میرے بعدا ثرہ (لیتی ناجا ئزترجی) دیکھومے، لی صبر کرنا پیاں تک کہتم حوض ( کوٹر ) پر مجھے سے ملا قات کرو۔ پیہ حدیث حسن سیح ہے۔

## ٣٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْأَثُورَةِ

٢٢:حَدَّثُكَا مُحْمِودُينُ غَيْلاً نَ نَا أَبُو وَا زُّو لَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَاكَةً لَا أَنْسُ بِنُ مَالِكٍ عَنْ أُسَدِي بِنِ حُصَيْدٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْكُلُحِسَارِ قَبَالَ يَهَا رَسُولُ اللَّهِ إِلْتَقْعُبِلُتُ فَلاَ ثَبًا وَكُورُ تَسْتَغْمِلُنِي فَقَالَ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ يَعْدِي أَثَرَةً فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُولِي عَلَى الْحَوْض هٰنَاحَدِيثُ حَسَنَ صَحِيْحُ - **33** 

۱۹۷ حفرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤیِّیا کے فرمایا تم اللہ مُؤیِّیا کے فرمایا تم اللہ مُؤیِّیا کے فرمایا تم الوگ میرے بعد ناجائز ترجیحات اورنالپتدیدہ امور دیکھو کے محابہ کرام نے مرض کیا آپ مُؤیِّیا ہمیں اس وقت کے بارے میں کیا تھم دیتے ہیں۔آپ نے فرمایا تم ان حاکموں کا حق اوا کرنا (ایعن ان کی اطاعت کرنا) اورا بناحق اللہ تعالیٰ کاحق اوا کرنا (ایعن ان کی اطاعت کرنا) اورا بناحق اللہ تعالیٰ

المَّارَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُن مَشَارِ تَا يَعْهَى بُن سُعِهْ عَن النَّهِ عَن النَّهِ عَن النَّهِ عَن النَّهِ عَن النَّهِ عَن النَّهِ عَن النَّهِ عَن النَّهِ عَن النَّهِ عَن النَّهِ عَن النَّهِ عَن النَّهِ عَن النَّهِ عَن النَّهِ عَن النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ النَّهِ عَن النَّهِ مَ صَلَّى اللَّهُ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَن النَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ النَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الَيْنَا النَّهُ النَّهُ الْمُنْ الْمُنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ ال

واساً کواالندالذی لکم بیعی مال نیست اور مال 'فسی'''وغیرہ میں سے حصہ ندویں اور دیگر حقوق کی اوانیکیاں کریں تو پھراپناحق اللہ سے مانگمنا اپنے حق کے لئے ان سے مت جھگڑ تا یہ

اس حدیث میں یہ بات بھی منہوم ہوئی کدو دسروں کے جائز حقوق کی ادائیگی کی ہرمکن کوشش کرنی جا ہے۔خواہ مخواہ وہ حقوق کی ادائیگی میں کونا بی کریں۔لینی دوسرول کی ہے۔ پنی کی وجہ سے اپنا دینی نقصان نہیں کرنا جا ہے۔

معنابان بارے میں کہ نبی اکرم مَالْفِیْم نے صحابہ کرام م کو قیامت تک کے واقعات کی خبردی ٨٨: حضرت الوسعيد خدري عن روايت ب كمايك دن رسول الله سُنَا النَّهُ عَمْ فِي مُهَارَ رِرْ هَالَ اور پھر خطاب فرمایا جس میں آب نے قیامت تک داقع ہونے دالیا کوئی چیز نمیں چھوڑی ہیں یادرکھاجس نے بادرکھااورجو بھول کیاسو بھول ممیا۔ آپ نے فرمایا دنیا بڑی سرمبزوشاداب اور پنی ہے۔اللہ تعالیٰ تم لوگوں کوآ سندہ آئے والے او کول کا خلیفہ بتائے والے میں پھروہ دیکھیں کے كة لوك كيا كرت مو خبر دارد نيا ادرعورتول سے بچو خبر دار كى مخض کولوگول کا خوف بن بات کہنے سے ندرد کے جبکہ اس کواس کا حق ہونامعلوم ہو۔راوی کہتے ہیں کہ ایوسعید بیعد بیان کرتے ہوئے رونے کے اور فر مایا اللہ کی شم ہم بہت چیز ول سے ڈرمجے۔ آ پ نے میکھی فرمایا ؛ خبروار قیامت کے دان برغداد کیلئے آ کی لیے دفائی کی مقدار پرجیندا ہوگا۔اور اہام عام (حاکم) سے غداری كرنے والاسب سے برداغدار ہے۔ اس كا حجنثدا أسكى بيثت برلكايا جائے گا۔ ابوسعید فرماتے ہیں کہاس دن جو چیزیں ہم نے یاد

٣٠: بَابُ مَا أَخَبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آصُحَابَةً بِمَاهُوَ كَاثِنْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةَ ٨٧ حَدَّثُونَهُا عِمْرَانُ بِنَ مُوسَى الْفَوْرَوْلْلِصِرِيُّ ذَا حَمَّادُ بِنَ زَيْدٍ نَا عَلِي بُنُ زَيْدٍ عَنْ آبِي نَصْرَةَعَنْ آبِي سَعِيدٍ بِالْمُحُدُوقَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومًّا صَلاَّةَ الْعَصْرِ بِنَهَارِ ثُوَّ قَامَ عَطِيبًا فَلَوْ يَنَعُ شَيْعًا يَكُونُ إِلَى تِيام السَّاعَةِ إِلَّا أَخْبَرَ نَا مِهِ حَفِظَةٌ مَنْ حَفِظةً وَتَسِمَةُ مَنْ نَسِمَةٌ فَكَانَ فِيمًا قَالَ إِنَّ الذُّنْمَا خَضِرَةٌ حُلُوةٌ وَإِنَّ اللَّهُ مُسْتَخُلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِلٌ كَيْف تَعْمَلُونَ الا وَاتَّعُوا التَّكُيَّا وَأَتَّكُوا اليِّسَاءَ وَكَانَ نِيْمَا قَالَ الْالاَ تَمْنَعَنَّ رَجُلاً هَيْبُهُ النَّاسِ أَنْ يَتُولُ بِحَتِّ إِنَّا عَلِمَهُ قَالَ فَيَكُى أَبُو سَوِيْدٍ فَعَالَ قَدُ وَاللَّهِ رَأَيْمًا أَثَّمِهَا ءَفَهِبُمَا وَكَانَ فِيمًا قَالَ ٱلَا إِنَّهُ يُنْصَبُ لِتُكُلِّ غَايِدِ لِوَالْوَيْوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَلْدِ غَلْدَرَتِهِ وَلَا غَلْدَةَ أَغْظُمُ مِنْ غَلْدَةِ إِمَامِ عَامَةٍ يُرْكُزُ لِوَاءُةً عِنْدَ إِنْهِ وَكَانَ فِيْهَا حَفِظُنا يَوْمَنِينِي إِلَّا إِنَّ مِنِي أَدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَيَعَاتٍ را به دود رد گردرو وا گر برد . شتی نینهد من پولل مومنا و پختی مومنا و بموت مومنا

اُوحَسَنُ الطَّلَبُ وَمِنْهُمْ سَدِي الْقَصَاءِ حَسَنُ الطَّلَبِ وَمِنْهُمْ حَسَنَ الْعَضَاَّءِ سَيَّ الطُّلَبَ فَتِلْكَ يِعِلْكَ الْأَ وَإِنَّ مِنْهُمُ السَّبِيِّ الْعُضَاءِ السَّيِّي الطَّلَبِ ٱلْاَءَ عَيْرُ هُمُ الْحَسَنُ الْقَصَّاءِ الْحَسَنُ الطَّلَبِ ٱلَا وَثُمَّرُهُمُ سَيِّيُ الْقَصَّاءِ سَيِّقُ الطَّلَبِ الْاَ وَإِنَّ الْفَحْسَبُ جَمْرَةً فِي قُلْبِ ابْنِ المَّرَ مَارَاً يُكُدُّ إِلَىٰ حُمُريَةِ عَيْمَيْهِ وَالْتِفَاجِ آوْدَاجِهِ فَمَنْ أَحَسَّ بِشَرْرِهِ مِنْ ذِلْكَ فَلْمُلْصِقُ بِالْكِرْضِ قَالَ وَجَعَلْنَا لَلْتَفِتُ إِلَى الشُّمْسِ هَلْ بِعَيَ مِنْهَاتَتُي ۗ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ ٱلَّا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّدْيَا نِيْمَا مَعْنِي مِنْهَا ٱلْا كَمَا يَقِيَ مِنْ يُومِكُمْ هَٰ لَمَا فِيمَا مَضَى مِنْهُ هَٰذَا احَدِيثٌ حَسَنٌ وَفِي الْهَالِ عَنِ الْمُغِيْرَةَ بِنِ شُعْبَةً وَإِنِي أَنْ فِي الْمَالِ وَكُونِي الْمُعْلِ وَ حُذَّيْفَةَ وَأَبِي مَرَّيْدَ وَكُرُواْ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَثَلَّمَ

كيس ان بيس آ پ كابي فريان بهي تفاكه آگاه موجادُ: انسان كي طبقات پر پیدا موسے میں ان ش سے بعض مؤمن بیدا موستے اور موسمن على كيشيت الزنده رعيد اورموس على مرح يل رجير بعض كافريدا موت اى ميليت ب مين ادراى ميليت (نین کافر) برمرتے جیں۔بعض ایسے بھی جیں جومومن بی پیدا موتے اورا ک حیثیت ہے جیتے ہیں لیکن کافر مورمرتے ہیں۔ چران کا ایک طبقدامیا بھی ہے اور جو کا فریدا موتاہے کا فربن کر زعد گا گزارتا ہے لیکن خاتر ایمان پر موجاتا ہے۔ انبی شی سے كراك ين جنبي ورس عدر تا درجلدي شداوجاتاب جبكه بعض غفي كيمي تيز موت بين اور شناف بمي جلدي موجات ہیں۔ بیدوڈوں برابر برابر جی اٹھی میں ایسا فیقد بھی ہے جوجلدی فصص آجاتا ہے لیکن دیرے اس کا اثر زائل ہوتا ہے۔ ان میں سب سے بہتر دیر سے غصے ش آئے دالے اور جلدی خندے ہونے والے بین اورس سے برے جلدی عصر عن آنے والے اوردرے شندے مونے والے ہیں۔ بیمی جان توكيه ان ش يعن لوك جلدى قرض اواكرف وال اور مهولت کے ساتھ ہی تقاضا کرنے والے میں (لینٹی جب وہ کسی كرَّض ديج إلى بعض قرض كي ادائيكي من برے إلى الكين نقاضا (قرض) من دخول بى كرماته كرست جير - تيراطيقه اليام مي بي جوادائيكي بي او الحيك بيكن تقاضي براب-

حداثہ ہو گان بل آن تقوم الساعة الدارا کے شریعی ہے جوادا سی شی او کھی ہے کیاں تفاضے میں براہے۔
جہر کھا ہے کی ہیں جو ما تلفے میں بھی برے ہیں اورادا کرنے میں بھی جودنوں چیزوں میں برے ہیں۔ جہر دار خضب این آدم کول کرنے والے اورادا کرنے والے اورادا کرنے میں جودنوں چیزوں میں برے ہیں۔ جہردار خضب این آدم کول میں ایک چودنوں چیزوں میں برے ہیں۔ جہردار خضب این آدم کول میں ایک چودنوں چیزوں میں برے ہیں۔ جہردار خضب این آدم کول میں ایک چودنوں کی سرخی اوراکی کردن کی رگوں کے ہولئے وضی دیکھتے۔ ہیں جے فصر آئے اے زمین پر میں ایک چودنوں کے میں ایک ہورہ کوئیس دیکھتے۔ ہیں جے فصر آئے اے زمین پر میں ایک چودنوں کی طرف دیکھتے گئے کہ آیا ہم کو باقی رہ کیا ہے۔ (یا خروب ہو کیا ہے )۔ نی اکرم میں ہورہ کی ہورہ ہو گیا ہے کہ باقی دو کیا ہورہ کی ہورہ ہو گیا ہے۔ ایس میں مورث کی ہورہ ہو گیا ہے کی اصادے میں تقول ہیں۔ بیتمام دادی کہتے ہیں کہ درسول الشر میا ہے ہی اصادے میں تقول ہیں۔ بیتمام دادی کہتے ہیں کہ درسول الشر میا ہے ہوں کہ دورہ کے جوردی۔

تشریخ: ان الددیا عضو ۱۵ : دنیا کور سزی وشادانی سے تشبیداس وجہ سے دلی کے عرب عموماً تروتانه واور حسن و بھال بیل عمد کی کوئر سیزی و شادانی سے ترجیح دسیتے تنے ساس بیل اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے تم دنیا کے ظاہری رنگ وروپ اور اس کی رنگینیوں اور لذتوں سے اسیخے آپ کو بیجائے رہنا۔

واتقو النساہ: یعنی فورتوں کے مروفریب سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا کہ ھورتیں طاہرا تو کمز در ہوتی ہیں لیکن ان کا مروفریب بدے بیووں کودھوے میں ڈال دیتا ہے۔

فلیلصق با لادس نیکم اس وجہ دویا تا کہ آدی کو پنی اصلیت یا آجائے کہ جھے ای ٹی سے پیدا کیا گیا ہے لبندا کبر برر سلائی نیس۔ اواس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بلندی سے پستی کی طرف نوشنے سے طعمہ کی آگ مزید ہجڑ کئے ہے بجائے کم ہوجائے گ ۔ کہ جب انسان زیادہ طعمہ بیں ہوتا ہے ، تو بیشا ہوا ہوتو کھڑا ہوجا تا ہے اور تی وقت آجاتی ہے بعنی غصے کی آگ جب بھڑکی ہے تو جو تکر آگ کی خاصہ ہے اور کی طرف اٹھنا تو بیانسان کو بھی استعلاء کی طرف ماکس کرتی ہے کہ اٹھواور پھی کر کر رو۔

لکین اگرایک قدم چیچه کی جانب اٹھالیا جائے اور زین ہے لیٹ جائے گا توابیا بی ہے جیسے بھڑتی مولی آگ پریانی ڈائل ویا جائے كدووال أوببت فطركا (ليني برداشت توخوب كرنابزيكا) ليكن آك بجدجائ كيداور غفي ش كسي غلط اقدام يه في جائكا\_ كالعبياب يهاكرم من الرم من المرام المنظم كالي أمت كان عن وعائس كرنا أمت كما تعشفقت اورمرياني كي دوش دلیل ہے(۲) فتنہ کے زمانہ میں بالکل الگ تعلگ رہنا اور غلوت میں اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول رہنا اور اسلام کے دشمنوں کو ڈ مانا یہ بہترین خصلت ہے۔ 'انواط' دراصل' نوط' کی جع ہے۔اس کے معنی لاکانا کے ہیں۔ چونکداس در فت برجھیا رافکا عے تھے اس لئے اس کانام ' وات الواط' ہو کیا اور بینام اس خاص ور خت کا تھا۔ حدیث کے آخری جملہ کے ذریعدرسول الله متی فیا ان لوگوں کے لئے ٹاراضکی و باطمینانی کا ظہار فر مایا کہ امرتم لوگ ایس بات سمتے اور کرنے رہے تو عجب نہیں کہ مرای اور حدے بڑھ جانے کاس راستے پر جارہ وجس کو بچھی امتوں کے لوگوں نے اختیار کیا تھااور وہ اللہ تعالی کے مبغوض بندے قرار یائے تھے (٣) حديث باب ين امانت سه مرادايمان بي -اس جمله كا حاصل بدب كددين وشريعت كي طرف سه عافل بوجان اور منابول كارتكاب كى وجدت ول بين ايمان كانوركم بوجائكا اورغافل جب اس صورت حال سے آگا و بوگا اور اسے ول كى حالت و کیفیت پرغور و کفر کرے گا تو بیجسوں کرے گا کہ اس شن ایک نقط کی مقدار علاوہ نورا بیان میں ہے چھے باتی نہیں رہا۔' مجر جب دوبارہ سوجائے گا'' کے ذریعہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کے غفلت اورار تکاب کناہ کی وجہ ہے دل جس ہے نو را بھال کا بقیہ حصہ مجی لکل جائے گا مرف آبلہ (مجالے) کی طرح نشان کی صورت میں رہ جائے گا۔ رسول الله مُؤالِيْل نے کسی ہمی ایسے فتر برواز كاذكركرنے سے احر از نبیل كياجو دنيا كے تتم ہونے تك پيدا ہونے والا ہے۔" قائد 'العن فتند پر داز سے مرادوہ مخص ہے جوفتندوفساد اور تبائل وخرالی کاباعث موجیده و عالم دین جودین می بدعت بیدا کرے، دین کے نام پر سلمانوں کوآپس میں اڑائے۔ قیامت کی نشائیوں میں سے سے کدور تدے کوڑے کی رس اور جوتے کا تسمد با عدها کریں سے اور یا جوج و ماجوج کا خروج ہوگا ،آگ کا عدن ے لکٹنا ، دس آیات کالوگوں کے سامنے واقع ہونا اور دشمان اہل بیت بعنی خارجیوں کا پیدا ہونا بھی قیامت کی نشانی ہے۔اس طرح محرانول كانا الراوكون كوعهدول برمسلط كرنا اوران كوترجح ويتاجي أيك نشاني ب غرضيك قياست تك آنے والے واقعات كي خرجي أكرم مَنَّ الفِيْظِ فِي اللهِ تعالى كربتائي يسار شاوفر مائي ..

٣١: بَابُ مَاجَزَاءَ فِي أَهْلِ الشَّامِ

٧٩: حَنَّافَعَا مَحْمُودُ مِنَ عَيْلاَنَ نَا أَبُودُاوُدَ نَا شُعْبَةً عَنْ مُعَاوِيةً مِن قُرِّةً عَنْ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْقَادِ وَلَا عَيْدُ فِي كُمْ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُ اللهِ مَن عَلَيْهُ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مِن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدَ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدَ اللهِ مَن عَبْدَ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدَالهِ اللهِ مَن عَبْدَ اللهِ مَن عَبْدَ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدَ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدَ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدَ اللهُ مَن عَبْدِ اللهِ اللهِ المَن عَبْدَا عَلَا عَلَا مَا مَن مِن عَبْدِ

٤٠ نَعَدَّقُنَا أَخْمَدُ بْنُ مَلِيْعِ فَا يَزَيْدُ بْنُ عَارُوْنَ فَا يَهُزُلُنُ حَكِيْمٍ عَنْ فَيْهِ عَنْ جَلِوْ قَالَ تَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آيُنَ تَأْمُرُنِي قَالَ هُهُنَا وَتَحَايِبَ فِي تَحْوَا لِشَامِ هُذَا حَدِيثُ حَدَّدُهُمَ مَنْ عَنْهُ

اله:باب الل شام ك فضيلت ك بارديس

۲۹: حفرت معادید بن قرقاً سپنا والد سے روایت کرتے ہیں کہ
رسول اللہ مظافی نے فرمایا جب الل شام میں قرائی پیدا ہوگی تو تم
میں کوئی خیرو بھلائی نہ ہوگی ۔ میری امت میں سے ایک کروہ ایما
ہے جس کی بحضہ دو وقفرت ہوئی رہے گی اور کسی کا ان کی مدونہ
کر تا آئیں نقصان نیمی بہنچا ہے گا۔ یہاں تک کرقیامت قائم ہو۔
مام بخاری بنی بن مدین سے قبل کرتے ہیں کہ یے فرقہ محد میں کا
اللہ بن عمرق ہے بی احادیث منقول ہیں بیصدے حسن سی ہے۔
میں بارک ہے والد اور وہ ان کے دادا سے قبل
کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کا پینے ہے ہے جہا کہ آپ
کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کا پینے کے سے بوجھا کہ آپ
کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کا پینے کرم مثل کے قاد اسے قبل
کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کا پینے کے سے بوجھا کہ آپ
کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کا پینے کی اور فرایا اس

طرف پیمدیث حسن سیج ہے۔

تشريح: طا كغه متعوره كامصداق: إس حواله سے علام كے فتلف اتوال بيں۔

- اس كامعداق محدثين بي جيها كرام بخارى رحمة الشعليد فرمايا:

ا اس كامعداق الل علم بير-

٣ . اس كامعداق الل سنت واتقد عت بير.

سم ۔ ووكرو وجود جال كى وجدے بريشان موكا بحرصنى طيدالسلام كانزول موكا اور د جال كاخاتمد موكا۔

۵۔ علامہ نودی رحمۃ الشرعليہ فرماتے ہيں كدائى سے مرادتهام وہ افرادادر جماعتوں كالمجموعہ سے، جومتفرق طور پردين خدمات مرانجام دے دہے ہوں۔جیسا كرمجاہدين ،فقها و محدثين ،مبلغين وغيرہ۔

جيها كركوكب الدرى ين \_\_." والعق انه شامل لكل طائفة قائمة على الدين "\_

٣٢: بَابُ لَا تُرْجِعُواْ بَغُدِي كُفّارًا يَضُرِبُ

بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعُضِ

ا كَنْحَدَّكُنْكَا أَبُوْحَنُّصِ عَهْرُ وَيْنُ عَلِي فَأَيَّخِينَ بْنُ سَعِيبُهِ فَا فُصَهُلُ بْنُ غَزُوكَنَّ ثَنَا عِكْرَمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مِنْكُنِيْهُ رَسُولُ اللّهِ مِنْكِنِيْهِ لَا تَسَسَلُهُ لَا تَسَسَدِيلُ كُفَّادًا يَتَضُرِبُ

۳۲:باب میرے بعد کا فر ہوکرایک دوسرے کول نہ کرنے لگ جاتا

اے: حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد و دبارہ کا فرند ہوجانا کہ ایک دوسرے وقل کرنے لگو۔ اس باب میں حضرت عبداللہ ی بن مسعود ، جریر ، این عمر ، کرزین علقمه ، واثله بن استخفادر منابحی رمنی الله عنهم ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیاحدیث م

بَعُضَكُمْ رَقَابَ بَعُصِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ مَمْعُودٍ وَجَرِيْرٍ وَابْنِ عَبْرٍ و وَكُوزِ ابْنِ عَلْقَمَةَ وَوَائِلَةَ ابْنِ الْاَسْقَعِ وَالْمُسَاكِدِيِّ لِمَنَّا حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِينٌ

اَلْاَسْفَعِ وَالْسَّنَاكِيمِيِّ هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنَّ صَحِيبٌ ۗ تشرق : "الترجعوابعدی کفارا": مطلب بیرے کہ جس طرح کافرنل وغارت کری اور نساد پھیلاتے ہیں تم بھی ان کی طرح ایبانہ م

> تَمْ سَلَمَانُوں َ مِنْ قَلْ كُوطَالَ وَجَا رَبِّ بِحَدَّرُ كَفَرَكَ شَهَ بَنِيدٍ. ٣٣٠: بَابُ مَاجَآءً آنَّهُ تَكُونُ فِينَنَهُ الْفَاعِدُ فِيهَا خَوْرٌ مِّنَ الْفَائِمِ

الكند الله عَبْدِ الله مِن عَبْدِ اللهِ مِن الْاَشْدِ عَنْ عَيَاقَ بَنِ عَبَاسِ عَنْ اللهُ مِن عَبَاسِ عَنْ الكَثِيرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ مِن الْاَشْدِ عَنْ بُسُرِ بَنِ عَبَانِ عَنْ اللهُ مَا اللهِ مَن اللهِ مِن اللهِ عَلْمَ عِنْ اللهِ عَلَيْ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

۳۳ : باب ایسا فتنه جس بین بین بین است والا کھڑے ہونے دالے سے بہتر ہوگا

تشری : القاعده فدها عبد من القائد ": مطلب یہ کہ جب مسلمانوں میں باہم آل وقال شروع ہوجائے تواس وقت جو مخص تی دغارت کرئ میں بڑے اس وقال شروع ہوجائے تواس وقت کرنا مخص تی دغارت کرئ میں بڑنے سے جتنا دور ہوگا وہ اتنا ہی نشوں سے محفوظ ہوگا۔ خواہ اٹی ذات پرظلم عی کیوں شد ہرواشت کرنا بڑے ایسے موقع پر حضرت سعد بن الی وقاص رضی تعالی عند کی تھیجت یہ ہے کہ ابن آدم کے بیٹے کی طرح ہوجا تا کہ جب قائیل نے بائیل کے آل کا ارادہ کیا تو بائیل نے کہا:

"لئن يسعلت الى يدل لتغتلن ما أنا كياسط يدى اليك لا قتللته ابي اخاف الله رب العلمين " (القرآن: سورة الماكده)

# ٣٣: بَابُ مَاجَآءَ مَسَكُوُنُ فِيتَنَهُ كَيْعَطُع اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ

"المنتقبة الرَّمَانِ عَن الْعَدِيْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ عَن الْعَلاَمِ الْمَا عَبْدُ الْعَلاَمِ الْعَلاَمِ عَنْ الْعَلاَمِ عَنْ الْمَا عَمْدُ الْمُورِدُوا بِالْاعْمَالِ فِعَنَّا كَلِطَعِ صَلَّى اللهِ عَنْ الْمَالِودُوا بِالْاعْمَالِ فِعَنَّا كَلِطَعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَالَ بَالِودُوا بِالْاعْمَالِ فِعَنَّا كَلِطَعِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَمِ يُصْبِعُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُسْبِعُ كَانِوا اللَّهُ الْمُعْلَمِ يُصْبِعُ كَانِوا يَبِيعُ أَحَدُ هُدُ وِيْنَ بِعَرَضِ وَيَعْمُ بِعَرَضِ مِنْ الدَّفَيَ الْمُعْلَمِ يَعْمَدُ حَمَّى مِنْ عَلَيْهِ الْمُعْلَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ الْمُعْلَمِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ الْمُعْلَمِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّ

٣٤ نحدَّ قَدَا سُويَدُ بُنُ نَصْرٍ قَاعَبُدُ اللهِ بُنُ الْعَبَادِكِ فَا مَعَبُدُ اللهِ بُنُ الْعَبَادِكِ فَا مَعَبُدُ اللهِ بُنُ الْعَبَادِكِ فَا مَعَبُرٌ عَنِ الدِّهُ عَنِ أَمْرَ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِي عَنْ أَمْرَ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِي عَنْ أَمْرَ سَلَمَةً أَنَّ النَّهِ عَانَا اللهِ مَا فَا النَّولَ اللهِ عَنَا اللهِ مَا فَا النَّولَ اللهِ عَنَا اللهِ مَا فَا النَّولَ مِنَ الْحَوَائِنِ مَن يُّوقِظُ اللَّهُ أَنَّ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُ فِي النَّفَظُ عَنِي اللهُ عَلَيْهُ فِي النَّفَظُ عَلَيْهُ فِي النَّفُظُ عَلَيْهُ فِي النَّفُظُ عَلَيْهُ فِي النَّفُظ عَلَيْهُ فِي النَّفُظ عَلَيْهُ فِي النَّفُظ عَلَيْهُ فِي النَّفُظ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ فَي النَّذُ الْعَلِيمُ اللهُ الل

۵ كُن مَ قَالَمُ الْتَهَا اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ يَزِيدُ ابْن الْمَى حَبِيبِ
عَنْ سَعْدِ بْن سِلَانِ عَنْ الْسِ بْنِ مَلَكِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ
صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَكُونُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَنْ
كَوْطِعِ اللّهِلِ الْمُطْلِمِ يُصْبِهُ الرَّجُلُ فِيهَا مُوْمِنَا وَيُمْيِي كَوْطِعِ اللّهِلِ الْمُطْلِمِ يُصْبِهُ الرَّجُلُ فِيهَا مُوْمِنَا وَيُمْيِي كَافِرًا وَيُمْيِي مُؤْمِنا وَيُعِي الْمَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرًا يَبِيهُ أَثْوَاهُ وِينَهُدُ بعروا النّهُ هَان أَذْهَا وَفِي الْهَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرًا يَبِيهُ وَجُدْدَب وَالنّهُ هَمَانٍ بُنِ بَشِيْرٍ وَأَبِى مُوسَى هٰذَا حَدِيثَ حَسَن عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَابُ عَنْ اللّهُ الْمَعْلِيثُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَ عَلْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٧ كَنعَذَّكُ قَنَا صَالِحُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ جَعْفَرُيْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مِشَام عَنِ الْعَسَنِ قَالَ كَانَ يَكُولُ فِي هُذَا الْحَدِيثِيثِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِدًا وَيُمْسِى كَافِرًا فَيُمْسِى مُؤْمِدًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا قَالَ يُصْبِحُ مُحَرِّمًا لِذَهِ أَخِيْهِ وَعِرْضِمٍ وَيُصْبِحُ كَافِرًا قَالَ يُصْبِحُ مُحَرِّمًا لِذَهِ أَخِيْهِ وَعِرْضِمٍ

# ۴۳:باب اس بارے میں کدایک فتندایسا موگا جوا تدھیری رات کی طرح ہوگا

ساے: صفرت ابو ہر رہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ من کھی کے فرمایا انسال صالحہ میں جلدی کرواس سے پہلے کہ اند جری راست کی طرح فتے تم لوگوں کو تھیر لیس جن بیس انسان مجم مؤمن اور شام کو کافر ہوجائے گا۔ پھر شام کومؤمن ہوگالیکن مجم تک کافر ہوجائے گا اور اپنے وین کو دنیا کے تھوڑے سے مال کے کوش ج دےگا۔ بیصدیث حسن مجم ہے۔

الد د عفرت المسلم التي بين كدا يك مرتبدر سول الله دسول الله مسلى الله عليه وسلم رات كو نبند سے بيدار بو مي اور فرمايا سجان الله ١٠٠٠ آج رات كنت فئت نازل جوئ اور كس قدر خزان الله ١٠٠٠ كون ب جو جرول واليول (ليعن ازواج مطبرات) كو جگائد بهت ك ونيايس لباس بينت والى عورتيل مطبرات) كو جگائد بهت ك ونيايس لباس بينت والى عورتيل مطبرات ) كو جگائد بهت ك ونيايس لباس بينت والى عورتيل آخرت بين تكي بول كي ا

22: حفرت انس بن ما لک رض الله عند کہتے ہیں کررسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے فتنے واقع موں کے جواند جری رات کی طرح ہوں گے۔ ان میں انسان می موسن ہوگا تو صبح کافر ہوجائے گا۔ اور بہت سے لوگ تحوث سے مال کے حوض اپنا وین جو ڈالیس کے۔ اس باب میں حضرت الو ہریرہ ، جندب ، نعمان بن بشیر اور الوموی سے ہی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس مندسے فریب ہے۔

24: حضرت حسن رضی الله تعالی عند نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کان دعلیه وسلم کان دعلیه وسلم کان دو من موسی موسی موسی موسی مان موسی موسی موسی مان در موسی موسی کان میسی کان میسی کان کین شام کو طلال سیجے کے کا اور اس

ئے ان موروں سے مرادوہ محد تمیں ہیں جو یار کیا اباس مینٹی ہیں۔ بال جوام سے لیاس بنائی ہیں اور اس طرح لباس بینٹی ہیں کران کے جسم کے اعضاء نظار ہے ہیں۔ (مترجم)

أبواب الغِتَن

وَمَالِهِ وَيُهْدِينُ مُسْتَحِدًا لَهُ وَيُهْدِينُ مُعَرّمًا لِدَمِ أَخِيبُهِ ﴿ طَرِحَ ثَامَ كُومِهَ مِعَابُهُ وَكُا تُومِعِ حلالَ بيجف لِكَاكَّا-

24 ، حضرت واکل بن حجر رضی الله عنه کہتے ہیں کہ میں نے رسول الشصلي الله عليه وسلم ے أيك مخص كو بيسوال كرتے ہوئے سنا کہ اگر ہم پرایسے حاکم حکمرانی کرنے لگیں جوہمیں ہاراتن شدویں اورا پناحق طلب کریں تو ہم کیا کریں؟ آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا: سنواوراطاعت كرواس لي كدان کاعمل ان کے ساتھ اور تمہاراعمل تمہارے ساتھ موگا۔ بیہ مدیث حسن میچ ہے۔ ٤٤ حَدَّتُكُنَّكَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِي الْخَلَّالُ لَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نَا شُعُبَةً عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَالِلِ بْنِ حُجُر عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَهِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ وَرَجُلُ يَسَالُهُ فَعَالَ ارَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أَمَرَاءُ يَمْتُعُولُنَا حَقَّمَا وَيُسْأَلُونَا حَقَّهُمْ فَقَالَ رَمُولُ اللَّهِ مَلِاللَّهِ اسْمَعُوا وَاطِيْعُوا فَإِلَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُيَلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حَيِلْتُمْ هَٰلَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيجًا

تشريح: "بالدوابا لاعمة إن" بهال اس إت كي طرف اشاره بي كه جونبي نيكي كاموقع ملي يا نيكي كاخيال دل عيس آجا يكو نيكي فوراً كركز دنی جاہیے۔اس میں ٹال مٹول نبیس كرنی جاہيے۔علاء فرماتے ہیں كہ نيكى كاخيال دل میں آجانا بيانلد كى طرف سے مہمان کے طور پر ہے ادراس مبان کا اکرام ہیہ کے جلدی ہے اس نیکی پڑمل کرگز رے بہیں ایسانہ ہوکہ بعد پیل موقع نہ سلے اورا لیے فتنے نازل ہوجا کیں کہ پھرٹیکی کرتا بھی جا ہےتو کرنہ سکے۔

فتنا كقطع اليل الشلف فتول كواندهيري رات بالثيباس وجهادي كرجس طرح رات مهان براس كابتدائي حصه ميں اندهيرا كم ہوتا ہے اورجوں جوں رات مجرى ہوتى چلى جاتى ہے اندهيرا بھى بوھتا چلاجا تا ہے اس طرح يه فتنے ايسے ہو تكے كمه ابتداء میں ان کی شدت کم ہوگی اور پھر دھیرے دحیرے ان کی شدت بڑھتی چلی جائے گی۔

يبيع احدهد دينه بعرض من الدنيا: ريات كافي حدتك دتوع پذير بوچكي ہے كدرتياوي اغراض اور چندسكوں كي خاطر وین کا سووا کر دیا جاتا ہے۔

" يارب كا سية في الدنيا عارية في الأخرة"

لعن دنیا ش بار یک لباس بیننے والی ، یا مال حرام مصلهاس بنانے والی یا چست لباس بیننے والی آخرت میں بر ہند ہوگی۔ يستلونا حقهم ال يعمعلوم مواكدوسرول يحقوق كي اواتيكي ضروري بخواه ده بهاري حقوق اواكرين إنهكرين-

٣٥:بَابُ مَاجَآءَ فِي الْهَرُج

٨٤: حَدَّثُنَّا هُذَا أَنَّا أَبُومُما ويَهُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَعِيْقٍ عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ قَدَانِكُمْ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهَا الْمِلْمُ وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ قَالُواْ يَارَسُولَ اللَّهِ مَاالْهَرْجُ قَالَ الْقَتْلُ وَيَى الْبَابِ عَنْ اَبَيْ هُرَيْرَةَ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ وَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ هَذَا حَدِيثُكُ

۴۵:باب<sup>ق</sup>ل کے بارے میں

٨ ٤ : حفرت الوموى سي روايت يه كدرسول الله مَا يَعْلِم في فرمایا تمہارے بعداییا زمانیہ کے گا کہاس میں علم اٹھالیا جائے كا اور العرج "زياده بوكا محابه كرامٌ في عرض كيا يارسول الله مَثَالِيَكُمُ ''حرج'' كيا ہے؟ آپ نے فرمايا ''قُلَ''۔اس باب میں حضرت ابو ہر رہے ، خالدین ولیڈ اور معقل بن بیار سے بھی 9 £ : حضرت معقل بن بيار رضي الله عنه فرمات بين كه بي اكرم

صلى الله عليه وسلم فرايا كقل كايام بين عمادت كرناميرى

طرف جرت کرنے کی طرح ہے۔ بیصدید پھی خویب ہے۔

٨٠: حفرت الوبان سيروايت ب كدرمول الله مَا الحِيْم في

فرمایا جب میری امت ش تلوار رکه دی جائے گی تو پھر قیامت

تك نيس الفائي جائ كي - (يعني جب أيك مرتد خوزيزي

ہم اے صرف معلی بن زیاد کی روایت سے جانتے ہیں۔

احادیث منقول ہیں۔ بیحدیث حسن سیح ہے۔

إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ فَرَتَكَ إِلَى مَعْتِل بْنِ يَسَارِدَكَا إِلَى النَّبِيَ ٵؖڲٛڲؙٳؙٛم قالَ الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَىَّ لَمَنَّا حَٰذِيثٌ صَحِيْهٌ غَرِيْبُ إِنَّهَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثُتِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ

٨٠ نَمَدُّكُنَا تَتِيبَهُ لَا حَمَادُينَ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبَيْ قِلاَيَةَ عَنْ أَبِي أَشْمَاءً عَنْ ثُوْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمُ يَرْفُعُ عَنْهَا إلى يَوْم الْقِيامَةِ هٰذَا حَدِيثُ صَحِيمُ

شروع ہوگی تو بچر بھی جھی ختم نہیں ہوگی) یہ صدیث سیجے ہے۔ تشريح: ''لفظاً '':''هريه ''اختلاط وفتنه كے معنی میں ہے، چونكه آل فتنه كاسب ہوتا ہے اس وجد نے آل مراد ہے۔ موجود و دور می علم کی قلت اور قل وغارت کری کی کثرت اس کا پورا پورا معداق ہے۔

العبامة في الهرج كهجرة الى: اس زمانه من الله كي طرف متوجه موجا ناا درَّلْ وغارت كرى من خودكو بجا كرانله كي عباوت من مشغول موجانا ايباب جبيها كمدس مدينه كي طرف جرت كرنا \_ كرجتني مشقت آجرت يل تقى اتى عى خود كوفتتول سے بچا كرعبادت یں مشغول ہوجانے میں ہوگی۔

اذا وضع السيف عضرت عنان رض الله عند كي شهادت مراوب كداس كربعد سه حالات مزيد بكرات بي بيل كه-

٢٨ : بَابُ مَاجَآءَ فِي إِنَّخَاذِ السَّيْفِ مِنْ خَشَبِ ٨١ حَدَّ ثُنَّا عَلِي بُنُ حُجْرِ نَا إِسْمُعِيدُكُ بْنُ إِبْرَاهِيْدَ عَنْ عَبْدِهِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُدَيْتُ إِلَّهُ بِنْ اللَّهِ بْنِ أَهْمَانَ بْنِ صَمَّعِيّ الْغِفَارِيُّ قَالَتُ جَأَءً عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى أَبِينُ فَكَ عَنَّا ۚ إِلَى ٱلْخُرُورِ مِ مَعَّةً فَقَالَ لَهُ أَبِي إِنَّا خُلِيلِينٌ وَأَبُنَ عَمِّكَ عَهِ دَالِكُمْ إِذَا الْحُعَلَكَ النَّنَا سُ أَنُ أَتَّخِذَ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ فَقَدْ إِنَّاكُونَا فَإِنَّ شِئْتَ خَرَجْتُ بِهِ مَعَكَ قَالَتُ فَتَرُّكُهُ وَفِي الْيَابِ عَنْ مُحَمَّدِبُن مُسْلِمَةً هٰ لَهُ احَدِيدُتُ حَسَنٌ غَرِيْتُ لاَ نَعُرفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِتِ عَهْدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدٍ۔

۱۳۸ باب لکڑی کی تکوار بنانے کے بارے می*ں* ٨١: مديسه بنت اصبان بن صفى غفاريٌ كهتى بين كه حضرت علیٰ میرے والد کے پاس آئے اور انہیں اڑائی میں اپنے ساتھ چلنے کو کہا ۔ میرے والد نے کہا بے شک میرے دوست اورتهارے چازاد بھائی رسول الله اکرم مظافی آتے مجھ ہے عبد لیا تھا کہ اگر لوگوں میں اختلا فات ہوجا کیں تو میں مکڑی کی تکوار بنانوں ۔ لبقدا میں نے وہ بتوالی ہے۔ اگراک چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں تو میں تیار مول \_ عديدة فرماتي مين كه حضرت على في انبين جيوز ديا\_ اس باب میں محمد بن سلمہ سے میں ا حادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ہم اسے صرف عبداللہ بن مبید کی روایت سے جانتے ہیں۔

٨٢: حصرت ابوموي رضي الله تعالى عنه نبي اكرم صلى الله علية وسلم سے نقل کرتے ہیں کدآ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فتنہ کے زمانے میں اپنی کمانیں توڑو بینا۔ زین کو کاٹ و بنا اوراسینه گھروں ہی میں رہنا۔ جس طرح ہابیل بن آ وم نے قتل ہونے برمبر کیا تھا۔ بیاحدیث حسن غریب ہے۔ عبد الرحمٰن بن ثروان مصمرادا بوقیس اود ک ہے۔

٨٢ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بِنُ عَبْدِالرَّحْمُنِ نَا مَثْلُ بِنُ حَمَّاهٍ نَا هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلً عَنْ آبِي مُوسَى عَنِ النَّبِي صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ نِي الْفِتْنَةِ كَيْسِرُوا فِيهَا تِيهَكُمُ وَقَطِعُواْ فِيهَا اَوْتَارَكُمُ وَالرَّمُواْ فِيهَا أَجُوافَ بِيُوْتِكُمُ وَكُونُوا كَانِينِ ادْمَ هَذَا حَدِيثَتْ حَسَنْ خَرِيْتُ وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ بُنُ تُروَانَ هُو أَبُو مَيْسِ اللَّهُ وَدِيُّ-

حَسَلُ السَّنَا السِّنَامِ ؛ الل شام كي نصيلت بيان فر ما أن ب كددويفتن مين الل شام بهلا أن اورخير برمون مك نيزيد مي ارشادفر با میرے بعد کتل وقبال جائز سیجھنے والے نہ بن جاناالبتہ کفارا درمشر کیین کے ساتھ قبال میں عباوت ہے۔

(۲) حدیث کا مطلب میہ ہے کہ دورفتن میں خلوت اور تنبائی اختیار کرنے کا نبی آکرم منڈ فیٹر نے تھم فرمایا ہے۔علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ شاید برفتند عفرت عثاناً کی شبادت کے دنت رونر ہو چکاہے۔

٣٤:بَابُ مَاجَآءَ فِي ٱشُرَاطِ السَّاعَةِ

٨٣: حَذَّتُنَا مُخْمُودُ أَنَّ ثَمَا النَّصُرُونُ ثُمَّالَ ثَا النَّصُرُونُ ثُمُمَالُ ثَا شُعْبَةَ عَنْ قَتَافَةَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ لُحَدِّثُكُمْ مِعْتُهُ مِنْ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِا هُ أَحَدُ بَعَدِي أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ مَثَّاتِيْمَ إِنَّ مِنْ أَشُرَاطِ السَّاعَةِ وْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهِرَ الْجَهْلُ وَيَغْشُو الزِّنَا وَيُشْرِكَ الْحَمْرُ وَيَكْثَرُ النِّسَاءُ وَيَقِلُ الرَّجُلُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ إِمْرَأَةٌ قَيِمٌ وَاحِدٌ وَنِي الْبَابِ عَنْ اَبِيْ مُوسَى وَابِيْ هُرِدْرَمَ

سُغْمَاتَ الثَّوْدِيّ حَنِ الزُّبَيْدِ بُنِ غَدِيّ قَالَ مَحَلْمًا عَلَى أَنْسِ بُن مَايِّكٍ تَأَنَّ فَشَكُونَا إِنَّيْهِ مَا نَلُعَى مِنَ الْعَجَّاجِ فَتَالَ مَّا مِنَّ عَامَ إِلَّا وَالَّذِي بُعُدَة شَوْ مِنْهُ حَتَّى تَلُقُوا رَبَّكُهُ سَمِعْتُ مُذَا مِنْ بَيِّكُمْ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّا

#### یه:بابعلامت قبامت سے متعلق

۸۳: حضرت انس بن ما لک عفر ماتے ہیں کہ بین نے رسول اللہ صلی انتدملیہ دسلم کفر ہاتے ہوئے سنااور میصدیث میرے بعد کوئی الیا مخص بیان نبیس کرے گا جس نے رسول الله مزاین سے می ہو۔آپ نے فرمایا: قیامت کی نشانیوں میں سے بیجی ہے کہ علم الحد جائے گا۔ جہالت ظاہر وغالب ہوجائے گی۔زنارواج کچڑ جائے گا۔شراب بکٹرت استعال ہوگی۔عورتوں کی کثرت ہوگی اور مردکم ہوجائیں گے۔ یہاں تک کہ پیاس مورتوں کا محمران ایک بی مرد موگا-اس باب مین حضرت الوموی ادر ابو برریافت بھی احادیث منقول ہیں۔ بیصدیث حسن سی ہے۔ ٨٣: حضرت زيير بن عدى فرمات جي كه بهم انس بن ما لك كي خدست میں حاضر ہوئے اور حجاج بن بیسف کے مطالم کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا ہرآنے والا سال گزرے ہوئے مال کے مقابلے میں براہوگا۔ یہاں تک کرتم اینے رب سے ی قات کرو۔ میں نے یہ بات تمہارے نبی مُزَاشِیَّا ہے تی ہے۔ بيعديث حسنتيج ييهيه

٨٥ حَدَّنَ عَنْ حُمَّدُ مُنْ بَثَّارِ فَا آبَى عَدِى عَنْ حُمَّدُ عَنْ عَنْ حُمَّدُ عَنْ اللَّهِ عَنْ الْكَوْ مَلَّ يُعْلِمُ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يَعْلَى عَنْ حَمَّدُ عَنْ كَالْتُهُ حَمَّى لاَ يَعْلَى فِي الْكَوْضِ اللَّهُ اللَّهُ حَدَّا حَدِيثُ حَمَّنٌ -

٨٧: حَدَّثَ مَا مُحَدَّدُ دُيْنَ الْمُقَتَّى لِلْخَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنَ الْحَدَرِثِ عَنَ الْمُعَلَّدِ بُنِ الْحَارِثِ عَنَ حُمَيْدٍ عَنْ الْحَدِثُ الْكَارِبُ عَنْ الْمُعَلِّدِ الْمُحَدِثُ الْكَوْلِدِ الْمُحَدِثُ الْكُولِدِ الْمُحَدِثُ الْكُولِدِ الْمُحَدِثُ الْكُولِدِ الْمُحَدِثُ الْكُولِدِ الْمُحَدِثُ الْكُولِدِ الْمُحَدِثُ الْكُولِدِ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحَدِثُ الْمِحْدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحْدِثُ الْمُحْدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحْدِثُ الْمُحَدِثُ الْمُحْدِثُ الْمُحْدُونُ الْمُحْدِثُ الْمُحْدُونُ الْمُحْدِثُ الْمُحْدِثُ الْمُحْدِثُ الْمُحْدِثُ الْمُحْدُمُ الْمُحْدِثُ الْمُحْدُونُ الْمُحْدُونُ الْمُحْدُونُ الْمُحْدُمُ الْمُعُمُ الْمُحْدُمُ الْمُحْدُمُ الْمُو

٨٠ أَحَدُّ قَدَا قُتَيْهَ أَبُنُ سَعِيْهِ لَا عَبْدُ الْعَلِيرِ ابْنُ مُعَمّدٍ عَنْ عَمْرِوبُنِ عَمْرٍ وَمَ وَثَنَا عَلَى بَنْ حُجْرٍ لَا إِسْفُمِيلُ ابْنُ جُعْدِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ وَهُوائِنُ عَبْدِ اللّهِ وَهُوائِنُ عَبْدِ اللّهِ وَهُوائِنُ عَبْدِ اللّهِ مَنْ عَبْدِ اللّهِ وَهُوائِنُ عَبْدِ اللّهِ مَنْ عَبْدِ اللّهِ وَهُوائِنُ عَبْدِ اللّهِ مَنْ أَلْمَانِ تَالَ اللّهِ مَنْ أَلْمَانِ تَالَ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ الْمَعَانِ تَالَ اللّهِ مَنْ أَنْ أَنْ أَلَا مَدُولُ اللّهِ مَنْ أَنْ أَنْ الْمَعَلَ اللّهِ مَنْ أَنْ أَنْ أَنْ اللّهُ مَنْ أَنْ أَنْ أَنْ السّاعَة حَتْمَ يَكُونَ المُعْلَ اللّهِ مَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُولِدًا حَدِيدُتُ حَسَنَ إِنْمَا نَعْرِفَ أَنْ مَنْ أَبِي عَمْرِو.

٨٨ : حَنَّ ثَنَا وَاصِلُ بِنَّ عَبْدِ الْآعَلَى نَا مُحَمَّدُ ابْنُ فُضَيْلِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ
اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ تَقِيءُ الْاَرْضُ أَفْلاَ ذَكِيمِهَا
اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ تَقِيءُ الْاَرْضُ أَفْلاَ ذَكِيمِهَا
الْمُقَالُ الْاَسْطُوانِ مِنَ الذَّهَبِ وَانْفِضَةٍ قَالَ فَيُجِيءُ السَّارِقُ
فَيْعُولُ فِي هٰذَا قُطِعَتْ يَهِي وَيَجِيءُ الْتَاتِلُ فَيَعُولُ فِي
قَتَلْتُ وَيَجِيءُ التَّاتِلُ فَيَقُولُ فِي
قَتَلْتُ وَيَجِيءُ التَّاطِعُ فَيَقُولُ فِي هَذَا تَطَعْتُ رَحِيي ثُمَّ يَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ لَا يَعْرَفُهُ إِلّا مِنْ هَنَا الْوَجْهِ

تشرُّح إنان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ...."

سری ۔ ان من مسراف ان علم ان یو مام انعام ان ان میں ان ان میں ان میں مسراف ان میں مسراف ان میں دین ورنیا کے حدیث میں نہ کور دیائی جاتی ہے ہوئی ہے ان میں دین اور نیا کے انتہائی معنز میں۔ چنا نچے اس علم کے فتم ہوجائے اور جہالت کے عام ہونے کی وجہ ہے دین جاہ ہوتا ہے۔

- و۔ شراب مینے سے عشل جاتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ ماں بہن میں بھی تمیز نہیں ہوتی۔
- س۔ زناءے خاندانی نئام ہر باوہو کررہ جاتا ہے اورنسب ضائع ہوجاتا ہے اورشرم وحیا ہتم ہوجاتی ہے۔
  - ۵۔ عورتوں کا زیادہ ہوتا اوران پرتگرانوں کا کم ہوتا قتنہ کا باعث ہے۔

۸۵: حفرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول آلی ہے۔ فی رہایا تیامت اس وقت تک نیس آئے گی جب تک اس پر کوئی اللہ ماللہ کئے والاموجود ہے۔ بیرصدیث حسن ہے۔ ۸۲: محمد بن تمنی اسے خالد بن حارث نے وہ حمید سے اوروہ انس ٹ ہے ای کی مشل نقل کرتے ہیں لیکن بیروایت مراؤع نہیں اور بیر مہلی والی روایت کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے۔

42: حضرت مدیفدین ممان رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علید وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نبیں ہوگی جب تک کرآ بائی احمق و نیا کے سعادت مند لوگ شار نہ ہونے لگیس کے سیحد بیٹ جسن ہے ادرائم اس عمرو بن افی عمر وکی روایت سے رہیجا تے ہیں ۔

۸۸: حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کدرسول ائلہ منافیق نے کی فرمایا: زمن اپنے جگر کے فرانے سوئے اور چاندی قے کی طرح اگلے گی۔ آپ نے فرمایا چور آ ہے گا اور کہا گا اس کی وجہ ہے میرا ہاتھ کا ناگلیا۔ قاتل آپ گا اور کہا گا اس کی وجہ ہے میں نے نے تقل کیا۔ قاتل کیا چا گا اور کہا گا اس کی وجہ ہے میں نے نے تقل کیا۔ قاتل کیا گھروہ (سب) اسے چھوڑ ویں مے اوراس میں سے کچھ بھی نیس لیں گے۔ بید حدیث حسن فریب اوراس میں سے کچھ بھی نیس لیں گے۔ بید حدیث حسن فریب اوراس میں سے کچھ بھی نیس لیں گے۔ بید حدیث حسن فریب اوراس میں اے میں اسے میں اس سے جانے تیں۔

~20mm •6≥340

لا یحد شکھ اجد بعدی بھڑی شروفات پانے والےسب سے آخری محالی معرت انس رضی اللہ عنہ ہیں اس وجہ سے ب جملہ ارشاد فرمایا کہ (بھری میں ) اور کوئی سحائی تہیں بیصدیث بیں سنائے گا۔

حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع : خارين أ لكع "كاتوت يك كات العرب استعمل للعبد ثد استعمل في الحمق والذم "عرب كالسيافظ يملي فلام كے لئے استعال كياجا تاتھا۔ كمرحماقت اور قباحت شناس كااستعال مونے لكا۔ اور مرقات من ب كد لكم وه موتا ہے كه:

"لا يعرف به اصل ولا يحيد له خلق"

" جس كى نەزامىل (حسب نسب ) جانى بىجانى موادرنە بى اخلاق الىسىيەد ل كداس كى تعريف كى جائے " ـ

لینی نہ تو خاندانی لحاظ ہے معروف اور ثابت النسب موااور نہ ہی تعریف کے قابل اخلاق موں۔معاشرہ کا احمق ، کمپیزاور بے وقوف آ وي جوب

> اليافخض جب لوكول من سعادت مندجانا جانے كيتويترب تيامت كى علامت ب تقنی الارض: اس سے مال کی کثرت مراد ہے جیسا کہ بخاری کی حدیث میں ہے کہ:

> > " لاتقوم الساعة حتى يكثر المال فيكمر"

قیاً مت اس وقت تک قائم نییں ہو عتی جب تک کرتم میں مال کی کثرت نہ ہوجائے۔

۲۸:۵۸

٨٩: حفرت على بن الي طالب يسكيت بين كدني أكرم في فرمايا أكرميري امت مين بندر إحصاليس آجائي كي توان يرمصبتين نازل ہوں گی موض کیا کیابارسول اللہ اوہ کیا ہیں؟ آ ہے نے فرمایا جب اليفتيمت ذاتى دولت بن جائينگى امانت كولوگ مال غنيمت سمجھے لگیں ہے۔زکو ہ کوجر ہانہ تمجھا جائےگا۔ شوہر بیوی کی اطاعت ادر مال کی نافرمانی کریگا۔ دوستوں کے ساتھ بھٹائی ادرباپ کے ساتعظم وزیادتی کریگا۔معجد میں لوگ زورزورے باتیں کریں مے۔ ذلیل قتم کے اوگ حکمران بن جا کینگے کسی مخص کی عزت اسك شريه محفوظ رہنے كيلئے كى جائے گے۔شراب بى جائے گی۔ ر لیتی کیڑا بہنا جائے گا۔ گانے بجائے والیال لڑکیال اورگانے کا سامان گھروں میں رکھا جائے گا اور اُست کے آخری لوگ پہلوں رِلعن طعن کریں مے۔ پس اس وقت لوگ عذابوں کے منتظرہ ہیں یا تو مرخ آندهی ، اِحس (دهننے کاعذاب) یا پھر چیرے سنخ

٨٩ حَدَّثَ ثَنَا صَالِعُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَا الْغَرَبُ بُنُ فَضَالَةَ أَبُوْ فَضَالَةَ الشَّامِيُّ عَنْ يَحْمِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَدَ بَنِي عَلِيٍّ عَنْ عَلِيّ بَنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَعَلَتُ أُمَّتِي عَمْسَ عَشَرَةَ خَصْلَةٌ حَلَّ بِهَا الْبُلَاءُ تِيْلَ وَمَا هِيَ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَغْنَدُ وُولاً وَالْاَمَانَةُ مُغْنَمًا وَالزَّكُوةُ مُغْرَمًا وَٱطَاءَ الرَّ جُلُ زَوْجَتُهُ وَعَنَّى أَنَّهُ وبَرَّ صَدِيثَةٌ وَجَفَا أَبَالُهُ وَارُ تَكَفَعَتِ الْأَصُواتُ فِي الْمَسَاجِي وَكَانَ زَعِمُمُ الْقَوْمِ الْوَلَهُمْ وَأَكْرِمُ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرَّةٍ وَشُربَتِ الْخُمُورُ وَلُهِسَ الْحَرَيْرُ وَٱتَّكِذَنِ الْقِهَانُ وَالْمَعَادِثُ وَكَعَنَ أَحِرُهُ ذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَلْهَرْتَقِبُواْعِنُ لَا لَكَ رِيْحًا حُمُراءَ أَوْخَسِفًا أَوْمَدِجًا خَذَا حَدِيثٌ غَرِيْبُ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ عَلِيّ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَلاَّ نَعْلَدُ أَحَدُّهُ ا رَوْلِي هُلَدًا الْحَدِيْتَ عَنْ يَكْيِسَ بُنِ سَعِيْدٍ الْاَنْصَارِيِّ غَيْرَالْفَرْءِ ابْنِ فَضَالَةَ وَقَدُانَكُنَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهُلَ الْحَدِيثِ وَضَعَّفَةً مِنْ قِبَلَ حِفْظِهِ وَقَلْرُوى عَنْهُ وَكِيهُمْ وَعَيْدُووَاجِيهِ مِنْ الْأَيْمَةِ-

٩٠: حَدَّ لَكَا عَلِيُّ بْنُ خُجْرِنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدُ عَنِ الْمُسْتَلِمِ بُنِ سَعِمْدٍ عَنْ زُمَيْجِ الْجُدَامِي عَنْ أَبَى هُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتُّخِذَالْفَيُّهُ دُولاً وَالْا مَانَةُ مَفْنَكًا وَالزَّكُوةُ مَفْرَمًا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ وَاصَاعَ الرَّجُلُ امْرَ أَنَّهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْلَى صَدِينَةَهُ وَأَتَّلَمَى آبَاهُ وَظَهَرَتِ الْأَصُواتُ فِي الْمُسَاجِي وَسَادَالْقَيِيلَةَ فَاسِتُهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْتُوم أَزْفَلُهُمْ وَأُكْرِمَ البَرَجُلُ مَخَافَةً شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْقَهْنَاتُ وَالْمُعَازِفُ وَثُربَتِ الْخُمُورُ وَلَعَنَ اجِرُهٰذِهِ الْأُمَّةِ اوَّلَهَا فَلُهَرُ تَعِبُواْ عِنْدَ ذَلِكَ رِيْحًا حَسْرًاءُ وَوَلَّوْلَةً وَ خَسْفًا وَمَسْخًاوَقَذُفًا وَايَاتٍ ثُنَّانِهُ كَيْظَام بَال قُطِعَ مِلْكُهُ فَتَتَابَعُ هَاذَا حَدِيثٌ غَرِيْتٌ الْا نَعْرِنُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْدِ

ا9: هَذَّ ثَنَاعَهَا دَبُنُ يَعَلُوبُ الْكُوفِيِّ نَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ عَبْدِ الْقُكَّدُوسِ عَنِ الْاَ عْمَشِ عَنْ هِلاَلِ ابْنِ يَسَافٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي هُ يَرِهِ الْأُمَّةِ خَسُفٌ وَمَسْتُ وَلَدُفْ فَعَسَانَ رَجُلُ مِّسَنُ الْمُسْلِومْنَ يَارَسُوْلَ اللَّهِ وَمَتَى ذَلِكَ قَالَ إِذَاظَهَرَتِ الْتِمَانُ وَالْمَعَادِفُ وَشُرِيَتِ الْخُمُورُ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيْتُ وَرُويَ

ہوجائے والاعذاب۔ بیرحدیث غریب ہے۔ہم اے حضرت کا کی روایت سے صرف ال استدے جائے ہیں ہمیں علم نہیں کہ اسے فرخ بن نضالہ کے علاوہ کسی اور نے بیجیٰ بن سعید ہے نقل کیا مو بعض محدثين فرخ كواسنك حافيظ كى وجدس نسعيف قراروسية ہیں۔وکیع ادر کئی اسمان سے احادیث نقل کرتے ہیں۔

٩٠ : حضرت الوبريرة عن روايت بي كدرسول الله سَرُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله جب مال غنيمت كوزوتى دولت مجها حيائيًا ـ امانت مال تغيمت بن جائے گی ۔ زکوۃ کوٹیکس مجھا جانے کے گاعلم کاحصول غیروین کے لیے ہوگا۔انسان اپی بیوی کامطیع اور مال کا نافر مان ہوجائے گا۔ دوست کے ساتھ وفااور باپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا۔ مساجد میں آوازی بلند ہونے لگیں گی۔ قبیلے کی سرداری فاستوں کے بأتمول بين آ جائے گ۔ ذليل شخص آوم كار بسرين جائے گا اور كى شخص كو اس كشرب: درت بوئ قابل تغظيم مجها جائة كائ الناوال لأكبال اورگائے بجائے کا سامان رواج پکڑ جا کیں شراب فی جائے گی اورامت کے آخری لوگ گرزے ہوؤں پالعن طعن کریں گے۔ تو پھر دہ لوگ سرخ آ ندهی، زلزے، حسف (زمین میں دحسنا) چرے کے بدلنے اور آسان ے پھر برے کے عذابین کا انظار کریں ۔ اس وقت نشانیاں اس طرح ف ہر ہوں گئ جیسے کس برانی (موتیوں کی )افری کا رھا کہ ٹوٹ جائے اور بے دریے گرنے ملیس رابعنی قیامت کی نشانیاں) بیاحد بہشے خریب ے۔ ہم اسے مرف ای سندے جانتے ہیں۔

٩١: حضرت عمران بن حميين رضي الله عند كهتية بين كدرسول الله صلی املّٰہ علیہ وسلّم نے قرمایا اس ؤمت میں ( تین ) عذاب آئیں گے مصف منخ اور فڈف را کی فحض نے عرض کیا: یا رسول الله صفى الله عليه وسلم: "ب" رآب صلى الله عليه وسلم في فرمایا جب گانے والیوں اور باجوں کا رواج ہو جائے گا اورلوگ شرامیں یہنے لکیں گرریہ حدیث فریب ہے اوراعمش ہے بھی عبدالرحن بن سابط کے حوالے ہے منقول ہے لیکن بیمرسل ہے۔

٥٨ باب ني أكرم بناطيط كي

بعثت تیامت کے قرب کی نشائی ہے ٩٢:مستور بن شداد فهری نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے نقل كرتے بيں كه آپ صلى الله عليه وسلم نے قر مايا ؟ بيں دور قیامت ایک ماتھ خوٹ کے مھے لیکن میں اس پر درمیانی انقى كى شهادت كى انكلى پر بعثت كى طرح سبقت لے كيار یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے مستور بن شداد کی روایت سے صرف ای سند سے جانتے ہیں۔

٩٣: حفرت الس عد روايت ب كدرمول الله ما الياني فرمایا؛ میں اور قیاست ان وو(انگلیوں) کی طرح (متصل) بیسجے محتے ہیں۔ پھر ابو داؤد (رادی) نے آنکشت شہادت اور ورمیانی اتکی کے ساتھ اشارہ کیا کدان میں ہے ایک کی دوسری بر کیا نضیات ہے۔ بیصدیث حسن سی ہے۔ وَلَكَا الْعَلِيفُ عَنِ أَذَ عَمَيْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ابْنِ سَادٍ إِذَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَلاًّ

تشرّ تح أَمندرجه بالانقريباتمام علامات كاوقوع بهار بيز مانيس بهو جكاب -الله تحالي بمسب كي حفاطت فرما تين -

٣٩: بَابُ مَاجَآءَ فِي قُوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ آنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَّيْنِ ٩٢ حَذَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بُن مَيَّاجٍ الْاَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ نَا ر حريد مر و و ايد و آن و در ع مرور م و و و و و در آر د يحيي بن عبل الرحمن الارحمي لا عبيد ة بن الاسود عن مُجَالِدٍ عَنْ تَمْسِ بْنِ أَبِي حَالِمِ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَمَّادِ الْيَهُويِّ رَوَاهُ عَنَ النَّيِّيِّ ثَوَاتِيَّامُ قَالَ بُعِفْتُ أَنَا فِي نَفْسِ السَّاعَةِ فَسَيَعُتُهَا كَمَا سَيَقَتْ هَٰنِهِ هَٰنِهِ لِأَصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَ الُوسُطِي هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيَبٌ مِنْ حَدِيثُالُمُسْتُورِدِ ابُن

شَكَّادِلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ مَٰذَا أَلُوجُهِ ٩٣ حَدَّنَاكُمَا مُحْمُودٌ بُنُ غَيْلاَنَ نَا أَبُوْدَاوُدُ أَنْبَأْنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَّسٍ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِفْتُ أَنَّا وَالسَّاعَةُ كَمَا تَيْنِ وَأَشَارَ أَبُودَاؤَدَ بِالنَّبَّايَةِ وَالْوُسُطِي فَمَا فَضُلُّ إِخْدَاهُمًا عَلَى الْأُخْرَى هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيمٌ ...

تشريج:اس ہے كون لوگ مراد ہيں ۔اس كى تعيين ميں مختلف اقوال ہيں۔

اسے یا جوج و ماجوج مرادیں۔

قادہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اس سے ترک مراد ہیں اور ترک دراصل یا جوج و ماجوج کے باکیس قبیلوں میں سے ایک قبيله ب- اكيس توسد زوالقرنين بين بند موسك ايك باجرره كياتها الن كوترك اس وجه اكياجا نام كه " لا وجهسه تركوا عارجا من اسد "

بعض لوگوں کے نز دیک اس ہے منگولین یا تا تا ری مراد ہیں ۔مسلم کی ایک روایت سے قول <del>ٹائی کی تا ئید ہوتی ہے۔ جو</del> حسب ذیل ہے۔

" لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون التراثه قوما كان وجو ههم المجان المطرقة، يلبسون الشعر، ويمشون

في الشعر'

حقیقتا جوتے ایسے ہو نگے جو ہالوں کے ہے ہو نگے ۔۔ ِ

أَبُوابُ الْفِتَن

۵۰:باب رُكول سے جنگ كے متعلق

٩٣: حفرت ابو مِريرة ، في أكرم تلافيظ من تس كرت بين كما آپ نے فرمایا قیامت اس ونت تک قائم نیس موگ جب تک لوگ تم ایک ایسی قوم سے جنگ نیس کرو مے۔جن کے جوتے بالوں کے مون مے چرمز بدفرمایا کر قیامت اس ونت تک نبیس آئے گی جب تک ایسے لوگوں سے تمباری جنگ نہ ہوگی جن کے چرے و هالول کی طرح جیشے ہوں مے۔اس باب میں معترت ابو بکر صديق بررية ابوسعية عمروين تغلب اورمعادية ي احاديث منقول ہیں۔ بیحدیث حسن سیحے ہے۔

٥٠: بَابُ مَاجَآءَ فِي قِتَالِ التَّوْلِيُ

٩٣: حَكَّ ثُمَنَا سَعِيدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَعَيْدُ الْعَيَّارِ بْنُ الْعَلَادِ لَا سُغُمَانُ عَنِ الزُّهُرِي عَنْ سَعِيدِينِ الْعُسَيْبِ عَنْ تُقَاتِلُواْ قَوْمًا بِمَأْلُهُمُ ٱلْثَغُرُولَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعَاتِلُواْ قُومًا كَانَ وُجُو هَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطُرِكَةُ وَنِي الْبَابِ عَنْ لَبِيُّ بِكُرِ الصِّيِّمَةِ وَيُرَدُّكَةً وَ لَيْنُ سَقِيْهِ وَعَمُّرٍ وَيْنِ تَغَلِّبَ وَمُعَاوِيةٌ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْهُ

تشريح ? 'افا هدلك كسداى ' 'ايران ك بربادشاه كالقب كسرى اوروم ك باوشاه كالقب قيصر مواكرت تص بيم مصرك بادشاہ کالقب فرعون اور ترک کے بادشاہ کالفتب خاتان ہوا کرتاتھا۔

قریش تجارت کے لئے شام وحراق جایا کرتے تھے۔جب اسلام لے آئے تو ڈرہوا کہ کہیں قیصر وکسری مسلمانوں کونتصان نہ كبنجاكي اس برآب فأينظم فرمايا كدان القابات كتمام بادشامول كاصفايا موجائ كاءايران وعراق بركسرى كاتسلط ندرب كا جبكه شام دروم پر قیصر کی حکومت ندر ہے گی .

٥٢: بَابُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخُورُجَ نَارٌ مِّنُ قِبَلِ الْمِحِجَازِ

٩٥ حَدَّثُكُنَا أَحْمَدُ بْنُ مُولِيْعٍ نَا حُسَيْنَ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُعْدَادِيُّ ثَنَا شَيْهَانُ عَنْ يَجْسَى بُنِ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي قِلاَ بَهُ عَنْ سُلِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُؤَثَّةً قَمْلَ يَوْمِ الْقِمَامَةِ تَنْحَشُرُ الْنَّاسُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَأْمُولَكَافَقُالَ عَلَيْكُمُ بِالشَّامِ وَفِي الْبَابِ عَنْ خُلَّيْفَتَهُن مُسَيْدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَأَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَبَى هُرَيْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَلَهُ وَالِينَ لَدِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيهُ عَرِيبٌ مِن حَدِيثٍ بن عَمَرٍ.

لوگ اس وشت کیا کریں؟ آپ ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تم (ملک) شام میں سکونت اختیار کرنا۔ اس باب میں حصرت حدّ يفد بن اسيد، الس ، ابو جريره اور ابود ررضي الله تعالى عنهم ہے بھی احادیث منفول ہیں۔ بیصدیث عبداللہ بن عمر رض القد تعالی عنهما کی روایت ہے جسن سیجے غریب ہے۔

۵۲:باب مخازے آگ

نکلنے ہے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی

90: حفرت سالم بن عبد الله اين والدي قتل كرت بين كه

رسول انتُصلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا ؛ حفر موت يا فرمايا:

عفرموت کے سمندر کی طرف سے قیامت سے پہلے ایک

آ مح مودار ہوگی جونوگول کو اکٹھا کرے گی رعرض کیا حمیا: ہم

هنالا عنيني لا البيان : قيامت كي جونتانيان حضور من ينتيم في ارشاد فرمائي بين وه ظاهر موري بين يملم الحدر ما يخ جهالت یو ھەرتی ہے شراب نوشی بہت کشرت سے ہور ہی ہے عورتوں کی کشرت ہے دکام طالم میں جوبھی حاکم آتا ہے وہ پہلے ہے زیادہ طالم pesturdu

ہوتا ہے۔ آج اس زمانہ میں بیوی کو مال پرتر بیچ دی جارتی ہے اور ہاہے کی بات کو محکمرا کردوست کی مانی جاتی ہے۔ مسجدی جو عباد سے
کے لئے تھیں ان میں شورونو غاکیا جاتا ہے عبادت برائے نام روگئ ہے۔ گانے والیاں اور گانے کے آلات کی بہتات ہے کھر گھر تاج
اور گانے کی اشیاء (سامان) موجود ہیں۔ سکت بصالحین پرلعن طعن بہت کثرت کے ساتھ ہے اور قیامت کی ایک خاص نشانی ہیہے کہ
حجو نے لوگ بہت زیادہ ہوں مے بعنی جھوٹی حدیثیں گھڑیں مے یا وہ لوگ مراد ہیں جو نبوت کا جھوٹا دعوی کریں مے یاوہ لوگ ہیں جو
برعتیں رائج کریں مے اپنے غلط سلط عقا کہ وخیالات اور اپنی جھوٹی اغراض وخواہشات کو بھے اور جائز ٹابت کرنے کے لئے ان کی
تبعت صحابہ کرام اور ایکلے بزرگوں کی طرف کریں مے۔ والنداعلم۔

۵۳: باب جب تک کذاب نهٔ کلیس قیامت قائم نیس ہوگ

31: حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ؛ قیامت اس تک نہیں آئے گ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ؛ قیامت اس تک نہیں آئے گ جب تک تمیں کے قریب جھوٹے دجال نبوت کے دعو بدار بن کرظا ہر نیں ہول کے ۔اس باب میں مفترت جار بن سمر الاور ابن عمر سے بھی احادیث مفتول ہیں ۔ بیصدیث حسن صبح ہے۔

48: حضرت قوبان سے روایت ہے کدرسول اللہ منی پینی نے قربایا ؟
قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ جب تک میری امت کے
کی قبائل مشرکین کے ساتھ الحاق نہیں کریں گے اور بتول کی
پوجانہیں کریں گے ۔ پھر فربایا ؟ میری امت میں تمیں جھوٹے پیڈا
ہول گے ہرایک کا بجی وعوی ہوگا کدوہ نی ہے لیکن حقیقت سہ ہے
کہ میں خاتم النہیں (آخری نی) ہول میرے بعد کوئی نی ٹیل ا

۵۳:بَابُ مَاجَآءَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ خَتْنِي يَخُرُجَ كَذَّابُوْنَ

٤٩٠ حَنْ أَيْنَ أَنْهَا أَنْهَا أَنَا حَمَّادُ بِنَ لَيْهِا عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلْاَيَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ تُوبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَنْ قَيْمُ لاَ تَعُومُ السَّاعَةُ حَتْى تَلْمَقَ قَبَائِلُ مِنْ أَمْتِيْ بِالْمُشْرِكِيْنَ وَحَتْى يَعْبُدُ وَالْاَ وَقَانَ وَانَّهُ سَيَكُونُ فِي أَمْتِى ثَلَا تُونَ كَذَابُونَ كُلُهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيْ وَانَا عَالِمُ النَّبِيْنِيْنَ لاَ نَبِي بُعْدِي هٰذَا حَدِيدٌ صَعِيْعٌ

> تشریکے:اس شمن میں مختلف روایات واروہوئی تیں۔ چنانچے طیروانی کی ایک ضعیف روایت میں ہے:

" لا تغوم الساعة حتى يخوج سبعون كدّابا" منداحد بش منفرت مداندرضي اللّه عندكي روايت ب:

" سيكون في امتى كذابون دجالون سبعة و عشرون منهم اربع نسوة وانى خاتم النبيين لا نبى بعدى " اس وجديته علاء فرمايا كه مديث باب بين تمن ستة تحديدم ادنين بلكة تشيرم ادب. ريجى كباهميا ہے كرجن كي اجاع كرنے دالے زياده مو تكے و تهيں مو تكے ..

جن کی لوگوں میں شہرت زیادہ ہوگی وہ تیں ہوئے۔

### ۵۷ : بَابُ مَا جَآءَ فِي ثَقِيْفٍ يَدِ بِي هِ عِدِهِ

14 عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ مِن عُصَد عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالْ تَالَ مَرْدُكُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ مِن عُصَد عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ تَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ عَنْ عَنْ اللهِ مِن عُصَد عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ تَالَ مَنْ اللهِ مِنْ عَنْ اللهِ مِنْ عَنْ اللهِ مِنْ وَاقِيلِ نَا عَبْدَ الرَّحْمُنِ مِنْ وَاقِيلِ نَا عَنْ الرَّحْمُنِ مِنْ وَاقِيلِ نَا عَبْدَ الرَّحْمُنِ مِنْ وَاقِيلِ نَا عَبْدَ الرَّحْمُنِ مِنْ حَرِيْتِ مِن عَرِيْتِ مِن حَرِيْتِ مِن عَرِيْتِ مِن حَرِيْتِ مِن حَرِيْتِ مِن عَرِيْتِ مِن حَرِيْتِ بَنِ عَمْمَة وَالدَّ إِنْ لَهُ عَنْ حَمَّن عَرِيْتِ وَالْمَعِيْرُ اللهِ ابْنُ عُصْمَة وَالدَّ إِنْ لَكُ مَنْ عَبِيْدٍ وَالْمَعِيرُ اللهِ ابْنُ عُصْمَة وَالدَّ إِنْ لَكُ مَنْ عَبِيدٍ وَالْمَعِيرُ اللهِ ابْنُ عُصْمَة وَالدَّ إِنْ لَكُ مَنْ عَبِيدٍ وَالْمَعِيرُ اللهِ ابْنُ عُصْمَة وَالدَّ إِنْ لَهُ عَنْ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

٥٥: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْقَرْنِ الثَّالِثِ

٩٩: حَدَّثَنَا وَاصِلُ بُنُ عَيْدِ الْاَ عَلَى نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفُصَيْلِ

عَنِ الْكَعُمَشِ عَنْ عَلِيِّ أَنِ مُدُولِثٍ عَنْ هِلاَلِ الْنِ يَسَا فِ

عَنْ عِمْرًانَ بْنِ حُصَيْنِ قَأَلَ سَمِعْتُ رَسُولًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَتُولُ حَيْرُ النَّاسِ مَرْنِي ثُمَّ الَّذِينِ يَلُولُهُمْ ثُمُّ

# ۵۴۰:باب بن تقیقت میں ایک کذاب اورا یک خون ریز ہوگا

تشریح : ' سحناب' سے مرادامام کر مانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول مختارین الی عبید تقفی ہے ، ابتداء یہ بڑاعالم تھا بعد بیس مگراہ موااوروی کا پیری ہوا۔

و مبیو :اس سے مراد تجاج بن یوسف ہے۔اس فخض کی سنگد لی مشہور تھی۔اس نے بغیر حجست کے ایک بڑا جیل خانہ بوایا تھا۔ اس نے دیک لاکھ میں بڑارا فراد کو بائد ھرکر قل کروایا تھا۔ جن میں سحایہ کی ایک بڑکی تعدا دیے علاوہ علماء دفضلا و کی کثیر تعدا د شامل تھی۔

۵۵:باب تیسری صدی کے متعلق

99:حفرت عمران بن حقیمن رضی الله عنه کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ دسلم کو قرماتے ہوئے سنا کہ میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں۔ پھران کے بعد والے (بعثی صحابہ) بھران کے بعد والے (تابعین) بھران کے

يُحِبُّونَ السِّمَنَ يُعْطُونَ الشَّهَا فَلَا تَبْلَ انْ يَسْأَلُوهَا هَكَدُ ا رَوَاي مُحَمَّدُ بُنَّ نُصَيْلِ هَٰذَا الْحَرِيثَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَلِيٌّ بْنِي مُكْدِكِ عَنْ هِلاَّكِ ابْنِ يَسَانِي وَرَوْى عَيْدُ وَا جِيهِ مِّنَ الْحُقَّاظِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ هِلاَكِ بُنِ يَسَانٍ وَلَمْرُ يَدُ كُرُوا فِيهِ عَلَى بِنَ مُدُرِكِد

١٠٠ حَكَّقَتَا الْحَسَنُ بِنُ حُرَيْتِ نَا وَكِيَّعٌ عَنِ الْا عَمَثِي نَا هِلاَلُ بُنُ يَسَافٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ خُصَيْنِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَةً وَلَمْكَا أَصَةً عِنْدِي مِنْ حَدِيْثِ مُعَمَّدِ بْنِ نُضَيْلِ وَتَكْدُونَ طَذَا الْحَدِيْثُ مِنُ غَبْدِ وَجُوْ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ

١٠١ حَدَّ ثُلُنَا قُتُمْهَ أُن سُعِيْنِي لَا أَبُوعُوالَةَ عَنْ قَتَالَةً عَنْ نُدَارَةً بْنِ أَوْلَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ آمَّتِي الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثُتُ فِيهُمْ قُعَّ الَّذِينِينَ يَكُونُهُمْ تَالَ وَلاَ أَعْلَمُ الْأَكْرَاكَانَّالِكَ أَمُّ لاَ قُسَمَّ يَسَفَّسُوُ اَقْسَوَامُّ يَثُهُسَدُوْنَ وَلاَ يُسْتَثُهُ لَدُوْنَ وَيَحُونُونَ وَلاَ يُوتَعَفُّونَ وَيَنْشُو فِيهُمُ السِّمَنُ طَنَا

## ٥٢: بَابُ مَاجَاءً فِي الْخُلَفَآءِ

١٠٢: حَدَّلُنَا أَبُو كُرِيبٍ لَا عُبَرُ إِنْ عُبِيدٍ عَن سِمَاكِ إِن خَرُبٍ عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةَ تَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ مِنْ بَغْدِي إِثْنَا عَشَرَاهِيرًا قَالَ ثُمَّ

بعداليالوك أكي مح جومونا ہونا جامیں مے موالية كو پیند کریں سے ۔ د ہ لوگ گوائی طلب کئے بغیر گوائی دیں ہے ۔ بیرحدیث محمر بن نفیش بھی اعمش سے وہ علی بن مدرک ستعاوروه بلال بن بياف سعاى لمرح تقل كرتے ہيں جبكہ کٹی را دی اسے اعمش ہے وہ ہلال بن بیا نب سے نقل کرتے ہوئے علی بن مدرک کا ذکرنہیں کرتے۔

۱۰۰: حسین بن حریث بھی وکیج ہے وہ اٹمش ہے وہ ہلال بن یباف ہے وہ عمران بن حصین ہے ادروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ای کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ میرے ( امام ترغدی کے ) نزدیک میاحدیث محمد بن تضیل کی روایت ہے زیادہ میچ ہے۔ یہ حدیث کئی سندول سے عمران بن حصین ؓ ہی ہے مرفوعًا منقول ہے۔

١٠١: عمران بن حصيين سے روايت ہے كه رسول الله مَعْ فِيرُجُ نِي فرمایا: بہترین لوگ میری بعثت کے زمانے کے لوگ ہیں۔ پھر جوان کے بعد ہیں ۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ تيسرے زمانے كائبى وكر قرمايا يانبيں \_ بھرة ب \_ نے فرمايا ؟ اس کے بعدامیں لوگ آئیں کئے جو بغیرطلب کئے گوائل دیں مے۔خیانت کریں مے۔امین نہیں ہوں مے ادران میں موٹا یا زیادہ ہو**گا۔ ب**ے حدیث حسن صحیح ہے۔

### ۵۲:باب خلفاء کے بارے میں

۱۰۲: حضرت جاہر ہن سمرہؓ ہے روابیت ہے کہ رسول اللہ مُنافِیْتُم نے فرمایا میرے بعد بارہ امیر ہول مے ۔ داوی کہتے ہیں کہ پھر آ پ صلی اللہ علیہ و کلم نے کو کی بات فر مائی کیکن میں سجونییں سکا۔

مِنْ غَمْدٍ وَجُهُ عَنْ جَايِرِ بْنِ سَمُرَكَدَ

١٠٣: حَدَّنَا أَيُو كُريْبِ ثَا عُمُرُ بِنَ عُبَيْدٍ عَنَ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ يَكُرِ بِنِ أَبِي مُوْلًىٰ عَنْ جَابِر بْنِ سَعْرُ أَعْن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِقْلَ مُنْذَا النَّحِدِيْتِ مُنَّا حَرِيثُ غَرِيبٌ يُستَغَرَّبُ مِنْ حَرِيثٍ أَبَى بَكُرِينَ أَبَى مُوسَى عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةً وَفِي الْمِابِ عُنِ ابْنِ مُسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ-

١٠٣ احَدَّ لَكَ اللهُ اللهُ لَا أَبُود اللهُ لَا خَمَهُ لُا لَهُ مِهْدًاتَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ زِيبَادِ ابْن كُسَيْبِ الْعَدُويّ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبَى بَكُرَةَ تُحْتَ مِثْبَر ابْن عَامِر وَهُوُ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ ثِيمَابٌ رِتَاقٌ فَقَالَ أَبُو بِلاَل أَنْظُرُوا إِلَى آمِيْرِ نَا يَلْبُسُ ثِيَابَ الْفُسَاقِ فَقَالَ أَبُوبَكُرَةً اسْكُتُ سَيِعْتُ رَمُنُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آهَانَ سُلْطَانَ اللَّهُ فِي الْكَرْضِ آهَا نَهُ اللَّهُ هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيْتُ

الی میں نے اینے ساتھی سے بوجھا تو اس نے بتایا کہ آ ب نے فر مایا ؛ وہ سب کے سب قریش سے ہوں ہے۔ بیمدید صن سی سیاورگئ سندوں ہے جا بر بن سر ہے منقول ہے۔

٣٠ ا: الوكريب بھى اسے عمرو بن عبيدے وہ اسپنے والدوہ الوہكر بن ابوموی سے اور وہ جابرین سمرہ رضی اللہ عندنے اسی طرح مرفوعًا لقل كرت بين بيا حديث السند سے غريب ہے۔ میعنی بواسط ابو بکر بن موی ۔ اس باب میں حضرت این مسعود رمنی الله عنه اورعبد الله بن عمرو رمنی الله عنه ہے بھی۔ احادیث منقول ہیں۔

سموا حضرت زیاد بن کسیب عددی کہتے ہیں کہ میں ابو بکر ڈ کے ساتھ ابن عامر کے منبر کے بنچے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خطبہوے ر ہاتھا اوراس کےجسم پر باریک کپڑے تھے۔ ابو بلال کئے مگے ؛ دیکھو ہماراا میرفساق کے کٹرے بہنتا ہے۔ابو برا ا فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ میں نے رسول الله صلی الله علیه دسلم كوبيد فرماتے ہوئے سنا کہ چوفنص اللہ کی زمین میں ماکم کی توجین کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے ذکیل کریں ہے۔ یہ حدیث حسن

قريب ہے۔

تشريح: " يكون من بعدى اثنا عشدا ميرًا" إره نلفاء كي تعين شريخ الفي اقوال بير -

ا۔ اس سے بنوامیہ مراوہیں۔

بارہ خلناء تک لوگ ایک خلیفہ پر مجمع رہیں ہے۔ \_٢

. خلافت علی منبهاج السنة مراد ہے کہ منبهاج نبوت برحکومت کرنے والے خلفاء کی تعداد بارہ جوگی ادران کامسلسل ہوتا \_٣ ضروری نبیں وقفہ وتفہ سے بھی ہو سکتے ہیں ہی تول زیاد وراج معلوم ہوتا ہے بیٹمام خلن وقر کیش بیں ہے ہو گئے یہا یسے خلفاء ہو گئے۔ کہ خود کو حضوفتا کینے کا نائب تصور کرتے ہو تکے حکومت کوایل ملک تہ جھیں سے اور حکومت کواپنی زاتی اغراض کے لیے استعال نہ کریں گئے۔

من اهان سلطان الله: يهال بيضمون بيان كروياً عميا كدها كم سنطنت كاحتر امضروري ہے۔

۵۷: باب خلافت کیمتعلق

۱۰۵: حضرت سفیندرضی الله عند کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں تمیں سال تک خلافت رہے گل چر باوشاہت آ جائے گی۔ سفینہ رمنی الله عند فرماتے ہیں کہ الله عند فرماتے ہیں کہ الله عمر معرفیان اور علی رمنی الله عنہم کی خلافت من لو میہ بورے عمیں سال ہیں۔ سعید نے عرض کیا! بنوامیہ جھتے ہیں کہ خلافت آئی میں ہے۔ حضرت سفینہ نے فرمایا کہ بنوزر قاء حسوت ہولتے ہیں۔ بلکہ بیاؤگ تو بدترین باوشاہوں میں ہے جسوت ہولتے ہیں۔ بلکہ بیاؤگ تو بدترین باوشاہوں میں ہے ہیں۔ اس باب میں حضرت عرف اور علی ہے ہیں احاد ہے منقول ہیں۔ بدونوں حضرات بیان کرتے ہیں کہ نجی اکرم سکا فیل نے ہیں۔ بدونوں حضرات بیان کرتے ہیں کہ نجی اگرم سکا فیل نے کسی محض کو فلیفہ مقرر نہیں کیا۔ بیاصد ہے جس ہم می اے صرف رادی سعید بن جمہان سے قبل کرتے ہیں۔ ہم مجی اے صرف انہی کی روایت سے حاضے ہیں۔

۱۰۷: حفرت عبد الله بن عمر فرماتے بیں کہ حفرت عراسے کہا گیا کہ آگا کہا گیا کہ آپ کی کو فلیفہ بناویتے ۔ حفرت عراف فیل اگر میں فلیفہ بناویتے ۔ حفرت عراف فیل فلیفہ مقرر کیا تھا اور اگر نہ مقرد کروں تو اس میں رسول الله مَنْ فَلِیْغُ کَلَ افتقاء ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی کو فلیفہ تا مروجیس کیا۔ اس صدیت میں طویل قصہ ہے۔ یہ حدیث میجے ہے اور ابن عراف عراب کی سندوں ہے کئی سندوں ہے منتقول ہے۔

### ٥٤:بَابُ مَاجَآءَ فِي الْخِلَافَةِ

٥٠١٠ حَدَّرُ مَنَ الْمُعَدُّمُ مِنْ مَنِيْعِ فَا سُرِيْءُ مِنْ النَّعْمَانِ فَا حَشُرَةُ مِنْ لَبَاتَهُ عَنْ سَعِيْدِ مِن جُعْهَانَ قَالَ قَعِيْ سَغِيْنَةُ فَى مَشْرَةُ مِنْ لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِلاَ فَهُ فَيْ اللَّهِ عَلَيْ فَلَا قُولَا لَكُو اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِلاَ فَهُ فَيْ اللَّهِ عَلَى قَلَا لَكُ لَمَ قَالَ لِي سَعِيْنَةُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِلاَ فَهُ فَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ فَوَجَدُ فَا عَلَا لَيْ سَعِيْنَةُ اللَّهُ عَلَيْ فَوَجَدُ فَا عَلَا لَيْ سَعِيْنَةً عَلَى اللَّهُ عَلَى وَعِلاً فَقَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ فَوَجَدُ فَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْخِلاَ فَةَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِلاَ فَقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِلا فَقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِلا فَقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِلا فَقَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَلا فَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَلا فَقَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِلا فَقِي الْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُولِلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُولِلُونَ اللَّهُ الْمُولِلُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْحَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِلُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْلِلُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِلُونَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُؤْلِلُونَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُونَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُونَ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْلُولُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُولُونَ اللَّهُ اللْمُو

١٠٠١ - كَذَّ فَنَا يَحْيَى بِنَ مُوسَى نَا عَبْدُ الرَّزَاقِ نَا مَعْمَدُ مَنَ اللهِ بَنِ عَمْرَ عَنَ اللهِ بَنَ عَمْرَ عَنَ اللهِ بَنَ عَمْرَ عَلَى اللهِ بَنَ عَمْرَ عَلَى اللهِ بَنَ عَمْرَ وَإِنْ لَمْ السَّتَخْلِفُ لَمُ السَّتَخْلِفُ لَمُ السَّتَخْلِفُ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَسْتَنْخُلِفُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَسْتَخْلِفُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِي اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ وَقِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رُونَى مِنْ غَيْرِ وَجَهِ عَنِ ابْنِ عُمْرَد

'تُشَرِّحُ 'کُ' العَلامُة ۖ فِي اَمْتِي للاثون سنة ''خلفا وراشدين کي مدت خلافت تمين سال بُق ہان ميں سے ہرا يک کي مدت خلافت حسب ذيل ہے۔

ا۔ حضرت ابو بکررمنی انشدعنہ کا دور و خلافت رہے الاول العجر می ہے ۲۲ بھادی الٹا آن ۳ احجر می تک ہے۔ کل مدت خلافت دوسال تین ماہ دس دن ہے۔

حضرت عمرت عروض الله عند كا دورخلافت جمادي الآني ۱۳ هجر ى دوى المجية ۱۳ هجرى تك بهد كل مدت خلافت دس سال محيد ماه آخدون بهد.

وان ہے۔

۳- معزب علی رضی الله عنه کادورخلافت ۲ ساهجری سے رمضان المبارک میه هجری تک ہے۔ کل مدین خلافت نو ماہ سات دن ہے۔ اور چھوماہ معنزت حسن رضی الله عنه کا دور رہا۔ ہے۔ اور چھوماہ معترب حسن رضی الله عنه کا دور رہا۔ خلافت کے جیار طریقے :

ال بیعت کے ڈر بعدار باب حلی وعقد خلیفہ منتخب کریں۔جیسا کہ حضرت ابو بکررضی اللہ عند کی خلافت۔

۲۔ موجود خلیف اسپے بعددالے خلیف کو نامزد کرے اور لوگوں کو اس کی پیردی کی دمیت کرے رجیسا کے حضرت عمر دمنی اللہ عنے کی خلافت کا انعقاد ہوا تھا۔

سم ایسانخف جس میں خلیفہ کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں وہ لوگوں پرغلبہ پا کر حکومت دینے قبضہ میں لے لیے اس سے جمی خلافت منعقد موجاتی ہے۔

حضرت علی رضی الله عند کے امتخاب خلافت کے بارے میں سیج رائے یہ ہے کہ پہلے طریقے کے مطابق ان کو خلیفہ مقرر کیا حمیا

وفي الحديث قصة علو بيلة بمسلم كي كتاب الامارة كادائل من بيتصدندُور بـ من شاء فليطالع ثمة. و مرير

٥٨: بَابُ مَاجَآءَ أَنَّ الْخُلَفَاءَ مِنْ ' قُومُ السَّاعَةُ فَرَيْشِ إِلَى أَنْ تَقُومُ السَّاعَةُ

٤٠ انصَدَّ قَلَا حُسَيَّنَ بُنُ مُحَمَّدِ نِ ٱلْيَصْرِيُ فَا عَالِيهُ بِنُ الْحَارِثِ فَا شَعِلَهُ عَنْ حَبِيْب بِنِ الزَّيَثِو قَالَ سَهِعْتُ عَبْلِ النَّهِ بَنِ الزَّيثُو قَالَ سَهِعْتُ عَبْلِ اللَّهِ بَنِ الْهَ بَنِ الْهَ يَلُ اللَّهُ عَلَى النَّاكَ فَا مَّ مِنْ رَبِيعَةَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى الْمَا الْأَمْرِ فِي جَمْهُورُ عَنْ الْعَرْبِ عَيْرِهِمْ فَقَالَ رَجُلٌ قِنْ الْمَا الْأَمْرِ فِي جَمْهُورُ لَيَّتُهُ مِنْ الْعَرْبِ عَيْرِهِمْ فَقَالَ رَجُلٌ قِنْ الْمَا الْأَمْرِ فِي جَمْهُورُ مِنْ الْعَرَبِ عَيْرِهِمْ فَقَالَ عَبْدُ وَيُنَ الْعَامِي وَلَيْ الْمَاسِ فِي مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

الْحَيِيْدِيهُ بِي جُفْفَرِ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَكُّمِ قَالَ سَمِفْتُ الَّا

هُرَيْرَةً يَكُولُ قَالٌ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكُمْهِ وَسَلَّمَ لَا

یں مدورے۔ نین شاء فلیطالع فہقہ ۱۵۸:باب اس ہارے میں کہ خلفاء قیامت تک قریش ہی میں ہے ہوں گے

20 ان مفترت عبدائلہ بن انی بقریل فرماتے ہیں کر بیعہ کے پکھے
لوگ عمرو بن عاص کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بکر بن واکل
(قبیلے) کے ایک فخص نے کہا کہ قریش کو (فنق و فجورے)
بازر بہنا چاہیے ورند اللہ تعالی خلافت ان کے غیر جمہور عرب
کے میر دکرویں گے ۔عمرو بن عاص نے فرمایا تم غلط کہتے ہوا ہا
جبیں ہوگا۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفرماتے
جوئے سنا کہ قیامت تک خیروشر میں قریش ہی لوگوں کے
حکر ان ہوں سے ۔اس باب میں حضرت ابن عرق ابن مسحورہ
اور جابر سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن محج

۱۰۸: حضرت عمره بن محكم كيتے بين كه ميں نے حضرت ابو ہريرہ رضى الله عنه كو تبى اكرم صلى الله عليه وسلم كابية قول نفل كرتے يَذُهُبُ اللَّذِلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يَمُلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُوَالِي مُقَالً م موت سناكرات اورون بس جائيس عيد (يعن قيامت قائم شہوگی) یبال تک کے فلاموں میں ہے ایک آ دی برسرافتدار آ ئے گا جس کوجھاہ کہا جا تاہے۔ بیصد پہشے حسن غریب ہے۔

لَهُ جَهُجَاةً هُذَا حَرِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٍ

تشريح:''قويش ولاة الناس في الخير و الشر'' شارح مسلم علامه نو وي ارحمة الله عليه فريائے جن كه:

"هَذَةَ الاحاديث يعني احاديث ابي هريرة و جابر بن عبد الله ، و عبد الله بن منعود التي رواها مسلم في بأنيه الخلافة في قريش و اشبأ هها، دليل ظاهر ان الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقِدها لا حد من غيرهم وعلي هذا انعقد الاجماع في زمن الصحابة و كذلك بعدهم. ومن خالف فيه من اهل المدعة فهو محجوج باجماع الصحابة و التأبعين قمن بعدهم با لاحاديث الصحيحة"

لینی اس فتم کی تمام احادیث میں اس بات کی واضح ولیل ہے کہ استحقاق خلافت قریش کے ساتھ ہی مخصوص ہے، قریش کے علاوہ کسی اور کا استحقاق خلاشت کا دعوی کرنا جا تزمیس ہے۔اور اس بات مرصحابہ کا اور ان کے بعد کے تمام علماء کا جماع ہے۔ اور اہل بدهت میں سے جن لوگول نے اس کی مخالفت کی ہے۔ وہ صحابیتا بعین اور بعد کے علماء کیا جماع کی وجہ سے مردود ہے۔ (شرح مسلم لمانو دی) لینی قاعدہ کلیدیمی ہے کہ اہل قریش ہی خلافت کا استفقاق رکھتے جیں باں اگر جمی ایسا ہو کہ جزوی یا کل طور پر قریش کے علاوہ اگر خلیفہ بن بیٹے تو بھراختلا فات ہے بیچتے ہوئے اس کی اطاعت کا حکم ہے خواہ وہ کوئی غلام ہی کیوں نہ ہو،جیسا کہ بعض احادیث ے طاہر ہے۔خلاصہ بیکداسٹیلاء وتعلب کی صورت میں تو کوئی بھی خلیفہ ہوسکتا ہے جیسا کہ باب کی دوسری روایت میں ہے کے قریب - قیامت میں جمجاہ نامی ایک آزاد شدہ مخفص خلیفہ بن جائے گا۔ اور اگر معاملہ افتیاری ہوتو اس صورت میں خلافت کے مستحق قریش ہی مين -جيماً كـ كوكب الدوى من كب- "أما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فان طاعته تجب اخمار للفتنة مألم يا مو

# ۵۹:باب گمراہ تحکمرانوں کے متعلق

١٠٩: حطرت تُويانٌ ، روايت بكررسول الله مُؤَلِيَّةٍ في فريايا؛ مجھے اپنی امت برتمراہ کرنے والے حکمرانوں کا ڈر ہے۔ حضرت تُو إِنَّ قرمات جِن كه نِي اكرم مُؤَيِّئِ إِنِّ قرمايا میرن امت میں ہے ایک جماعت ہمیشد حق پررہے کی اوروہ ا بینے وشمنول پر غالب ہوں سے رائبیں کسی کے اعانت ترک کردینے سے کوئی نفصان نہیں پینچے گا۔ یبال تک کہ قیامت آ جائے گی۔ بیصدیث سی ہے۔

كُ كَلْ رَحِينَ لَا لَهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن من الله الله على الله تعالى عنهم تا بعين كرامٌ اورتع تا بعين رحمهم الله كا ہے۔

٥٩: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْأَ ثِمَّةِ الْمُضِيلِيْنَ

١٠٩: حَدَّلُكَا قَتْمَيَةً لَا حَمَّادُيْنَ زَيْنٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ إَبِي قِلاَيَةٌ عَنْ أَبَىٰ ٱللَّهَاءَ عَنْ تُوْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِلَّهَا اَخَافُ عَلَى أُمَّتِي أَيْمَةٌ مُضِلِّينٌ قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَالِنَةٌ مِّنْ أَمْتِي عَلَى الْحَقِّ طَاهِرِينَ لاَ يَضُرُّ شُرْ مَنْ خَرَالُهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ هَذَاحَدِيثُ صَحِيعًا

انعامات ربانی) حدیث نمبر۳۰ ازاس حدیث کے معنی وملمبوم کی تعین بیس کی اقوال ہیں۔ پہلاقول پیکہ بارہ/۲ اخلیفوں سے مراد وہ پارولوگ ہیں جو

آ مخضرت مَنْ فِيَعْمَ كَ بعدمرم آرائے خلافت وحکومت وسلطنت ہوئے اور ان کے زمان حکومت میں مسلمانوں کے خاہری حالات ومعالمات اوررعا بالمح مفاو كاعتبار سيحكومت وسلطنت كالظام متحكم ربااكر جدان عمل سيعفن ظلم وسيانعها في كراستدير بعي ملے۔ بیقول قاضی عیاض کا ہے اور علامدابن جرعسقلانی کے اس قول کی تحسین کی ہے۔ دوسراقول بیک خلفا مے مراد عاول اور انصاف کرنے والے نیک طینت اور پا کہاز مراد ہیں اس قول کی ہناہ پر صدیث کالازمی مطلب سے بیان کرنانہیں ہوگا کہ سے بارہ/اا خلفا وحنور مَا لِيَتِيْمُ كِيز ماند كے بعد منصول ( کے بعد ديكر سے ) منصب خلافت وا مارت مِستمكن مول سے بلكداصل مقصد محمض تعدا د ہاں کرنا ہوخواہ بے فنفا مکسی زیانہ میں رہے ہوں۔ان کے علاوہ بھی اقوال جیں بیکھی ارشاد نبوی مُزایُمُ کِسے کے خلافت قریش میں رہے می اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش خلافت کے متحق ہیں اس لئے خلافت کا منصب جلیلہ قریش ہی ہے پاس رہنا جا ہے ۔جس صدیت میں خلافت کوئمیں سال میں مخصر (بند ) بیان فرمایا ہے اس میں خلافت کبری مراد ہے جواصل میں خلافت تبویت ہے چنا نجیہ خلفا وراشدین کی خلافت توحقیتی ہان کے دور کے بعدخلافت مجازی ہے۔

### ٢٠: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْمَهْدِيّ

١٠١٠ حَدَّثَنَا عُيَدُدُنُ أَسْمَاطَ بْنِ مُعَمَّدِ الْعُرَشِيِّ فَا أَبِي فَا سُفْيَاتُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِم بُنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ رَشُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ لاَ تَذْهُبُ التُّنْهَا حَتَّى يَمُلِكُ الْعَرَبُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْل بَيْتِي يُوكِطِئُ إِسْمِهُ إِسْمِينُ وَفِي الْمِاكِ عَنِ عَلِيَّ وَأَبَيْ سَعِيْدٍ وَأَمَّ سَلَّمَهُ وَأَبِي هُرِيْوَةَ هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيْمً.

ااا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِبِي الْعَلاَءِ الْعَطَارُ لَا سُفْهَانُ بِنُ عُمِينَةَ عَنْ عَاصِمِ عَنْ زِدِّعَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكِي رَجُلٌ مِّنَ أَهُلِ بَيْتِي يُواطِي إِسْمُهُ إِسْمِيْ قَالَ عَاصِمُ وَنَا أَبُوْصَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لُوْلَمُ يَبْقَى مِنَ النُّنْهَا إِلَّا يَوْمًا لَطَوَّلَ اللَّهُ وَلِكَ الْيُومَ حَشَّى يكي هٰنَا حَدِيثُ حَسَّ صَحِيعُه

١١٢ حَنَّالُهُمُ مُعَمَّدُ بِنُ مِشَارِلُهَا مُحَمَّدُينَ جَعَفَرِنَا شُعَبِهُ عَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ الْعَيِّىُ قَالَ سَمِعْتُ ابَا الصَّيِّعْقِ انْتَاجِيَّ

# ۲۰:بابامام مبدی کے متعلق

• ۱۱ : حضرت عبد الله رضى التدعند سے روايت ہے كرسول الله صلى الشعليه وسلم في فرمايا: دنيا اس وقت مك فنانيس موكى جب تک میرے الی بیت میں سے میرے تن نام کا کوئی مخف پورے عرب پر حکر انی نہیں کرے گا۔ اس باب میں حضرت على رضى الله عنده الوسعيد رضى الله عندة امسلمة اورا بوجريرة ست مھی احادیث منقول ہیں۔ بیعدیث صن سی ہے۔ الا حضرت عبداللہ تی اگرم مظافیق سے لقل کرتے ہیں کوآ پ نے فرمایا؛ اہل بیت میں سے میرے نام کا ایک محص دنیا كالحكران ويكار بالهم وابو صالح كم واسطر سے حضرت ابو ہریرہ رسی اللہ عندے مردی ہیں کہ بی اکرم مُزایم مُنے فرمایا ا مردنیا میں سے ایک دن ہی روجائے توانشاتعال اسے طویل کردے گا۔ بہاں تک کہ امام مہدی تشکمران ہوجا کیں ۔ بید مديث حن مج يهـ

۱۱۲: معفرت ابوسعید خدری رمنی الله عند سے روایت ہے کہ جمیں اندیشہ ہوا کرایا نہ ہوک آب ملی الله علیہ وسلم کے بعد يُحَيِّثُ عَنْ آيِي سَعِيْدِ بِالْخُلْدِيّ قَالَ عَثِيْنَا أَنْ يَكُوْنَ كُو بَعْدُ نَيَيْنَا حَدَثُ فَسَا لَفَا لَبِيّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ على قَالَ إِنَّ فِي آمَتِي الْمَهْدِيّ يَعْدُرُجُ يَعِيْشُ حَمْسًا اوْسَبْعًا مِي اَوْتِسْعًا ثَيْدُ الشَّاكُ قَالَ تُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ سِنِيْنَ قَالَ (ب فَهَجِيءُ الْهُ الشَّاكُ عَلَا يَعْدُولُ يَا مَهْدِيّ أَعْطِيي أَعْطِيي أَعْطِيي قَالَ الكَ لَهُ فِي قُوْمِ مِنَ الشَّعَطَاعَ آنَ يَحْمِلُهُ وَهُلْنَا عَدِيثُ حَسَن وَ وَقَيْدِ دُوكَ مِنْ غَيْرُوجُهِ عَنْ آبَى سَعِيْدٍ عَنِ النّبِي صَلّى كَوْمَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو الصِّرِيْةِ النّاجِيُ إِلْسَمَةً بِكُرُيْنَ عَمْرِو مَنْ

کوئی بدعت شروع ہوجائے رہیں ہم نے رسول الدّصلی اللہ علیہ وکلی ہدوت شروع ہوجائے رہیں ہم نے رسول الدّصلی اللہ علیہ وکلی سے دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وکلی نے فرمایا !

میری است میں ایک مبدی آئے گا۔ جو پانچ است یا نوسال

(راوی گوشک ہے) تک حکومت کرے گا؛ پھراس کے پاس

ایک خف آئے گا اور کیے گااہے مبدی مجھے وہیجے ۔ جھے

دیجئے ۔ لیس دواسے استے دینارویں سے جینے اس میں افعانے

کی استطاعت ہوگی ۔ بیصدیت حس ہے اور کی سندوں سے ایو

معید رمنی اللہ عنہ سے مرفوغا معقول ہے۔ ابوصدیق کانام بکر

بن عمروہے آئیں بکر بن قیس بھی کہتے ہیں ۔

بن عمروہے آئیں بکر بن قیس بھی کہتے ہیں ۔

تشریکے : داشتے رہے کہ متعدد افراد نے اپنے مہدی ہونے کا دعوی کیا۔ اور کی فرقے بعض نوگوں کی مبدویت کے قائل ہوئے۔جیسا کے شیعوں نے محمد بن حسن عسکری کومہدی موعود تر اردیا ، ہندوستان کے مہدوی فرقہ کے نوگ محمد جو نیوری کو مدی مانتے ہیں۔جبکہ تاونیوں نے مرزاغلام احمد قادیانی ملعون کومہدی کالقب دیا۔ رہتمام کے تمام فرقے شدید ترین محمراہی بیں جتلاء ہیں۔

ا حادیث بیل حضرت مہدی ہے متعلق جوعلامات ذکر کی گئی ہیں۔ان سے مید بات روز روثن کی طرح واضح ہےان افراد و اشخاص کومبدی تشکیم کرناسراسرا گراہی وعناد ہے۔ پختصراً حضرت مبدی کی صفات دعلامات حسب ذیل ہیں۔

- ا ۔ معزت مہدی خاندان بنوہاشم نے تعلق رکھتے ہوئے۔
  - ٢ آپ کانام "مي " مي " مي ام اموگار

رويغال بيڪرين قيسيَ.

- سال آپ کے والد کا نام میرانشہ وگا۔ جیسا کرا ماویٹ باب ٹل ہے۔ '' لا تذہب الدینیا حتی یہلک العرب من اهل بیتی یو اطنی اسبہ اسمی''۔
  - ٣- آپ والدي طرف سے حتى سادات بين سے موسئ اور والده كي طرف سے حيثي موسئ \_ (ابوداؤو)
    - حتى يعملك العوب: الل حرب كى شرافت وعفمت كى بناء بريفر مايا أكرجة بحرب وجم يمرداد موسكة .

عشید ان یکون بعد تبید ا حدت بعن بمیں اس بات کا الد بیر ہوا کے حضوظ النظام کے بعد بدعات روائ پاکٹی او آپ مظاہر ا مظافیظ کی عدم موجود کی میں ان بدعات سے کیئے میں سے ۔ کیونکہ آ بے فائیڈ کے کلام سے تو ظاہر ہے کہ ہرآ نے والا زبانہ پہلے سے بد تر ہوگا تو اس پر آ ب فائیڈ نے تسلی دی اور فر مانے کہ ہرتنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے اس وجہ سے اچھا وقت بھی آ ہے گا۔ حضرت مہدی تشریف لا کیں گے اور لوگوں کی اصلاح فر ما کیں گے، اسلام کا بول بالا ہوگا، کفروضلالت کے اندھر سے جھٹ جا کیں گے۔ اور نفاق وبدعات کی بڑے کی فرما کیں گے۔ غرض یہ کہ نفتے جت بھی ہو ہے چلے جا کیں اپنا کام کے جانا۔ ان مصائب وآلام کی وجہ سے گھرانا

besturd!

ان كة ربعالله تارك وتعالى يورى دنياس اسلام كابول بالافر ماسكين -

یعیش خدساً او سبعاً او تسعانیهان رادی کوشک ب کرحفرت مهدی رضی القدعندی مدت اقامت کیافتی کین ابوداو دی روایات می سات سال کی تفرق بیم - چنانچه ابوداو دمین حفرت ابوسعیدرضی الله عند کی روایت ب -

''ويملك سبع ستين''

اس طرح الوداؤدي على معزت امسلمد منى الله عندكي روايت ب

" قيليث سيع سُنين"

لهذاان روايات سنه وامتح موكميا كهونياش ان كالقيام سات سال تك موگا\_

الا: بَالَّ مَاجَآءَ فِي نُرُولِ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ اللهُ مَدَّنَا تُتَبَّهُ لَا اللّهُ عَنِ النِي شِهَابِ عَنْ سَعِيْدِ النِي الْمُسَيَّبٌ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرْيَعَ مَكُم اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَعْلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

الا: باب عیسی بن مریم کے نزول کے بارے بیل سالہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مظافی آئے فرمایا اس ذات کی ہم جس کے قبضہ لارت میں میری جان ہے۔ عنقریب لوگوں میں عیسیٰ بن مریم نازل ہوں کے جوعدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے۔ مسلیب کوتوڑ دیں ہے، خزریکوتل کریں گے ، جزیے کوموتوف کردیں ہے اور انتامال تقیم کریں ہے کہ اور انتامال تقیم کریں ہے کہ اور انتامال تقیم کریں ہے کہ اور انتامال تقیم کریں ہے کہ اور انتامال تقیم کریں ہے کہ اور انتامال تقیم کریں ہے کہ اور انتامال تقیم کریں ہے کہ اور انتامال تقیم کریں ہے کہ اور انتامال تقیم کریں ہے کہ اور انتامال تقیم کریں ہے کہ اور انتامال تقیم کریں ہے کہ اور انتامال تقیم کریں ہے کہ سے دور انتامال تعیم کریں ہے کہ سے دور انتامال تعیم کریں ہے کہ انتیام کریں ہے کہ سے دور انتامال تعیم کریں ہے کہ اس کی سے دور انتامال تعیم کریں ہے کہ بیار ہے کہ دور انتامال تعیم کریں ہے کہ بیار ہے کہ کے دور انتامال تعیم کریں ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ دور انتامال تعیم کریں ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کی انتیام کریں ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ ہے کہ بیار ہے کہ بیار ہے کہ بیار

حَدِيثَةُ حُسَنَ صَبِعِتُ حَدِيثَةُ حُسَنَ صَبِعِتُ تَشْرِيحُ: قيامت كى علامات كبرگ مِن سے روایت ہوہ كہ جھزت عبينی عليه السلام كا آسان سے نزول ہوگا۔ چونکہ اللہ تبارک وتعالیٰ مرتبع

ن أنيس زنده آسانوں پراخمالیا تھا جیسا کدارشادیاری تعالی ہے۔ 'وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لھد''۔ (النساء) '' وما قتلوہ یقیدنا بیل رفعہ الله الیه ''(سورۃ (النساء: ١٥) البذاقرب قیامت میں حضرت بیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں کے۔ فیسکسسر المصلیب : صلیب کوتو ژنے کامطلب شراح نے بیکھائے کوئیسائیت کوئیم کردیں کے اور دین حنیف کینی اسلام کار جارکریں گے۔

حرب المقسط : اى ما كماريعى صرب عيلى عليه السلام كريفيك شريعت ممرى كرمطابق مول م كرونكرة ب كى لا فى مو فى مريعت المريدت المريدت المريدت المريدت المريدت المريدت المريدت المريدت المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة المريدة الم

و بهضع البجوزية: حافظ ابن جمر رحمة الله عليه فرماتے ہيں كدوار الاسلام يس صرف اسلام كے بيروكار بوسين ،كوئى ذى موكائى كيس جس كے ذمہ جزيدلازم آئے۔

بيمطلب بعي بيان كيامي كدمال الناكثير موجائة كاكدبزيدلياى ندجائ كا-

٣٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي الدَّجَّالِ

١١١٠ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُعَادِيَةَ الْجُمَوِيُّ مَا حَمَّادُبُنُ سَلَمَةَ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ شَقِيْتِ عَنْ

۹۲: ہاب وجال کے بارے میں

۱۱۳: حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ڈسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا: نوح علیہ السلام کے بعد کوئی ہی

pesturd

يَكُنْ لَبِي يَعْدَ لُوْمِ إِلَّا قَدْ أَلْكَ قَوْمَهُ الدَّجَالَ وَإِنِي الدِّيدَ الْمَدِدُ لَكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَلَهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَلَهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَلَهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَلَهُ مَعْدُوكَ اللهِ مَعْدُوكَ اللهِ فَكَيْفَ قَلُولُ يَكُومُ لَوْ عَيْدُ وَفَى فَكَيْفَ قَلُولُ يَكُومُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدَ اللّهِ عَنْ عَبْدَ اللّهِ عَنْ عَبْدَ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدَ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِي اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْكُومُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

دَا الْحَدَّقُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَمَ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِمَاهُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عِمَاهُو أَهْلُهُ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عِمَاهُو أَهْلُهُ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

١١١ حَدُّ فَكَا عَبْدُهُنُ حُمَيْهِ فَا عَبْدُ الرَّوَّاقِ فَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّ مَنْ فَكَا الرَّوَّاقِ فَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّ عُمَرَ النَّ وَسُوَّلَ اللهِ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَالِع عَنْ النِّن عُمْرَ النَّ وَسُوَّدَ فَتُسَلِّعُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّهُ عَلَيْهِمُ النَّهُ عَلَيْهِمُ النَّهُ وَدَّ لَيْهُ وَدَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ النَّهُ وَدَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ النَّهُ وَدَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ الْمَعْوَدِيُّ وَرَائِي فَاقْتَلُهُ عَنْ اللَّهُ وَدِي اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَدِي اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَدِي اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَدِي اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَاهُ الْمُؤْمِدُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَالْمُعَلِقُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا ع

نے اس کے اوصاف بیان کئے اور فر مایا شاید مجھے دیکھنے اور سننے والوں میں سے بھی کوئی اسے دیکھے۔ محابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم اس دن جمارے دلوں کی کیا کیفیت ہوگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وکلم نے فر مایا آج کی طرح یا اس سے بھی بہتر اس باب میں حضرت عبد اللہ بن بسر ،عبد اللہ بن معقل اور ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ م سے احادیث منتول ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف خالد حذاء کی دوایت سے عرب اللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ علی دوایت سے جانے ہیں اور ابو عبد یہ ماس حدیث کو صرف خالد حذاء کی دوایت سے جانے ہیں اور ابو عبد یہ کانا معامر بن عبد اللہ بن جراح ہے۔

علیہ وسلم نے فر مایا ؟ میودی تم لوگوں سے جنگ کریں سے

اورتمهیں ان برمسلط كرديا جائے گا . يبال تك كر پقر كبي كا

اےمسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہواہے اے قل کرو۔ یہ

تشریح: اس امت کے بڑے نیٹول میں ہے ایک فتنہ، فتنہ د جال ہے۔اس فتنہ کی نوعیت کیا ہوگی ،اور کہاں کہاں ہریا ہوگا،اس کی

عدي**ڻ** جي هي۔

تنصیلات کے لیے آٹھ ابواب با ندھے مکے میں۔

د جا**ل کی وج**ینشمیہ: د جائ' ' د جل' ' سے شتق ہے جس کامعنی ہے ملع سازی جھوٹ فریب ،حقیقت پر پردہ ڈال دیناونجیرہ۔ د جال میں چونکہ ریمام صفات بدرجہاتم موجود ہوگئی اس وجہ ہے مہالغہ کے صیفہ کے ساتھ اس کے لئے'' وجال'' کالفظ استعمال کیا حمیا۔ د **جال کے س**ن کا اطلاق: د جال کے لئے پیلفظ مطلق نہیں بولا جا ؟ بلکہ مقید بولا جا تا ہے بیٹی ''مسے الد جال' یہ وجہ تسمیہ میں حسب ز**ىل اق**وال بىر\_

یے مسوح العین ہے ہے۔ چونکہ اس کی ایک آٹھدا مجری ہوئی ہوگی۔ اس وجہ ہے اس کوسیح الدجال کہا جا تا ہے۔

 میرمساحت بمعنی مسافت ہے کہاس کی رفآر ہوا کی طرح ہوگی اور تھوڑے عرصہ بیں پوری دنیا کی مسافت طے کر لے گا اس وجہ ہے اس کوئیج الد حال کہا جا تا ہے۔

مجمعتی ممسوح الخیرہے۔ چونکہ خیر نے محروم ہوگا اس دجہ ہے اس کویہ لقب دیا گیا۔

و جال کا حلیہ اور علامات: ا۔ وہ ایک نوجوان مرد ہوگا اس کے بال چھوٹے ادر گھنگریا نے ہوئے۔ (مسلم)

آ ب فالتخطيف أيك مرتبه خواب من ويكها كدوه كعبه كاطواف كرريه مين اس دوران أنيس وجال وكها ياحميا آب فأثفيظم نے قرمایا:

'' وہ بھاری بھرکم جسم ،مرخ رمکت ،مختگر یا لے بال اورا یک آئکھ سے تابینا ہے۔اس کی آئکھ نظے ہوئے انگور کے دانے جیسی ے '۔ (بخارل)

اس کی پیشانی پر لفظ کافر مکھا ہوگا۔اور ہراہل ایمان خواہ وہ پڑھالکھا ہو باان پڑھ دواس لفظ کو پڑھ سیکے گا۔ ( مسنداحمہ ) الن تمام روایات سیمعلوم ہوا کہ د جال ایک برمتنا ک انسان کی شخصیت کا نام ہے ، یکسی ملک یا قوم یا علامتی نام نیس ہے جیسا کہ موجودہ زمانہ میں بعض لوگ امریکہ کو دجال قرار دیتے ہیں بیدورست نبیس ۔ بنکہ دجال ایک انسان کا نام ہے جس کو پچھاضا فی ملاحیتیں دے دی جائیں گی۔

ا کھے ابواب کی احادیث میں اس کی علامت اور اس کے خروج کی کیفیت بیان کی تی ہیں ۔

٣٣: بَابُ مَاجَاءَ مِنْ آيْنَ يَنْخُرُجُ الدَّجَّالَ عه: باب اس متعلق كدوجال كهان \_\_ <u>نكلے كا</u> كالنحَدَّ ثُنَا يُتُدَارُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالَا نَا رَوْمُ بْنُ عُبَادَةً کاا: مفترت ابو بکرصد بق رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مائا: د جال مشرق كى أيك نَا سَعِيْدُ بُنُ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ أَبِي التَّبَّاحِ عَنِ الْمُعِيْدِيِّ بْنِ زمین سے نکلے گاجے فراسان کہاجاتا ہے۔ اس کے ساتھ سُيَهْجٍ عَنْ عَمْدِوبُنِ حُرَيَتٍ عَنْ أَبِى بَكُرِ الصِّدِيْقِ قَالَ ایسے لوگ ہوں مے جن سے چبرے ڈھالوں کی طرح چیئے حَدَّقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدَّجَالُ يَخُونُهُ مِنْ أَرْضَ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ يُتَبَعَّهُ أَقْوَامٌ ہوں تھے ۔ اس باب میں حضرت ابو ہرمیہ رضی انڈ عنہ اور كَأَنَّ وُجُوهُمُّهُمُّ الْمَجَّانُ المُطْرَقَةُ وَفِي الْبَابِعَنْ عائشەرمنى اللهب سے بھى احاديث منقول بين بياحديث أَبِي هُ رَيْدَةَ وَعَالِثَةَ لِمَا حَدِيثٌ حَسَنٌ خَدِيثٌ

حسن غریب ہے۔عید اللہ بن شوذ ب بھی اے ابو تیاح

کے ابواب الیونی م کس کرتے ہیں اور یہ ابوتیاح کی صدے

ے عل کرتے ہیں اور یہ ابوتیاح کی صدیث سے پیچائی۔ حاتی میں

۱۹۳: باب دحال کے نکلنے کی نشانیوں کے بار میں ۱۱۸: حضرت معاذ جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؛ زبر دست خوزیزی بتسطنطنیہ کی فئے اور دجال کا خروج سات (۵) مہینوں میں ہوگا۔اس باب میں صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ ،عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ ،عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ ،عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ،عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ،عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ ،عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ،عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ،عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ،عبداللہ بن اسان مسئول ہیں۔ بیاحد بیث حسن ہے۔ اللہ عنہ اسے صرف الی سند سے جانے ہیں۔

119: حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روابیت ہے کہ مطفظیہ قیامت کے قریب نتج ہوگا۔ محدود کتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے اور شطنطنیہ روم کا ایک شہر ہے جو خروج د جال کے وقت نتج ہوگا۔ تسطنطنیہ بعض سحابہ کرام رضی الله عنہم کے زمانے ہیں ہمی نتج ہوا۔

## ٦٥: باب وجال کے فتنے کے متعلق

110 حضرت نواس بن سمعان کلائی فرائے ہیں کہ ایک ون
رسول الله مؤلفہ فرائے وجال کا ذکر کیا تواس طرح اسکی ذات و
حقارت ادراس کے فتنے کی بڑائی بیان کی کہ ہم بیھنے گئے کہ وہ
مجوروں کی آ ڈیس ہے۔ پھر ہم لوگ آ پ کے پاس سے
چلے گئے۔ اور دوبارہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آ پ
مارے دلوں کے خوف کو بھانپ کے پس آ پ نے پوچھا کیا
حال ہے (راوی فرماتے ہیں) ہم نے عرض کیا یارسول الله
مال ہے (راوی فرماتے ہیں) ہم نے عرض کیا یارسول الله
وہ مجوروں کی آ ڈیس ہے۔ لین بقیمیات و آ پ

وَ كَذُو وَاللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ شُوْدَتِ عَنْ أَبِي النَّيَاحِ وَلاَ يُعُرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيدِهِ أَنِي النَّهَاجِ

٣ : بَابُ مَا جَآءَ فِي عَلَامَاتِ خُرُو جِ الدَّجَّالِ الْمَهَارِكِ مَا الْعَكَمُ بُنُ الْمُهَارِكِ مَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِم عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمُ الْمُهَارِكِ مَا الْوَلِيدُ بْنِ مُسُلِم عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمُ عَنْ الْمُهَارِكِ مَا الْوَلِيدُ بْنِ مُعْلَانِ عَنْ يَرْيُدِ بْنِ قَطَيْبِ السَّكُونِي عَنْ أَبِي يَحْرِيَةَ صَاحِبِ مُعَالِيْنِ جَبَلِ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُروبُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعُروبُ اللَّهِ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَقَامَة العَظْمُ وَفِي الْبَابِ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَقَامَة الْعُظْمُ وَفِي الْبَابِ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَقَامَة الْعُلْمَ وَقِي الْبَابِ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَقَامَة الْعُلْمِ وَفِي الْبَابِ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَقَامَة الْعُلْمَ وَفِي الْبَابِ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَقَامَة الْعُرْدِي عَنْ السَّعْبِ عَنْ السَّعْبِ عَنْ السَّعْبِ عَنْ السَّعْبِ عَنْ السَّعْبِ عَنْ الْمُعْرِقُ وَالْمَى مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَسْطِيةِ عَنْ السَّعْبِ عَنْ الْمُعْمِلُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَوْ السَّعْبِ عَنْ السَّعْبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعْ فَى السَّعْبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ اللْعُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعْ اللْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعْ وَسَلَعْ وَسَلَعِ اللْعُلِي وَسَلَعْ اللْعُلِي وَسَلَعْ اللْعُلِي وَسَلَعْ وَسَلَعْ اللْعُلَاءِ اللْعُلَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعْ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعِ

٦٥ : بَأْبُ مَاجَاءَ فِي فِينَةِ الدَّجَّال

الله عَلَيْ الرَّحْمَٰنِ بَنِ حَجْرِ نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم وَعَبْدُ اللهِ اللهَ عَلَيْ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَدِيدُ وَ الْوَلِيدُ بْنَ جَالِمٍ وَحَلَّ حَدِيدُ اللهِ الْمَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدُ الْمَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدُ الْمَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدُ الْمَنْ فِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ اللهِ عَلَيْهِ وَالرَّفِي الرَّحْمَٰلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

besturdu

نے فرمایا و جال کے علاوہ الی بھی چیزیں جیں جن کا مجھے د جاگ ك فنت ين زياده خوف ب كيونكه أكر دجال ميرى موجود كي يس الكانويس اس يتم لوكول كى طرف سے مقابلة كرنے والا مول ادرا گرميري غيرموجودگي بين فكاتو برخض خودايخنس كاطرف ے مقابلہ کرے گا اور اللہ تعالی میری طرف سے ہرمسلمان کا محا قظ ہے۔ اسکی صفت بدہ جوان ہوگا بھنگریا لے بالوں والا ہوگا۔ اسکی ایک آئھ ہوگی (1) اور عبدالعزی بن تطن (زمانہ جالميت من أيك بادشادتها) كانهم شكل موكا- أكرتم بين يعكونى ات دیکھے توسورہ کہف کی ابتدئی آیات پڑھے۔وہ شام ادر عراق کے درمیان ہے نکے گااور دائیں یا کیں کے لوگوں کوخراب کرے گا۔ اے اللہ! کے بندو، ٹابت قدم رہنا۔ پھر ہم نے عرض کیایا رسول الله مَنْ فَيْنَا و وَكُنَّى من زين ريضم عاد؟ آب تحر مايا؛ جاکیس دن تک بہلاون آیک سال کے برابر ،ووسراایک ماہ لور تیسرائیک ہفتے کے برابر ہوگا۔ پھر باتی ون تمہارے عام دنول کے برابر ہوں گے۔ہم نے عرض کیا یا رسول اللّٰمَةِ اَ عَجْمُ وہ وہ جو سال کے برابر ہوگا کیااس میں ایک دن کی نماز کافی ہوگی۔آپ نے فرمایا " منبیل" بکر (اوقات کا) انداز ولگالینا ۔ ہم نے عرض کیا یارسول الله منافیظ زمین میں اس کی تیز رفتاری کس قدر ہوگی ۔ آ ب نے فرمایا ان بادلوں کی طرح جن کو جوا بنکا کرلے جائے۔ بحروہ ایک توم کے پاس آ کرائیں اٹی خرافات کی وعوت دے گا۔وہ کوگ اسے جھٹلا دیں مے اور واپس کردیں مے۔بس دہ ان ہے والبس او فے گا توان کے وموال اس کے بیچھے چل بڑیں گے ادروہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے،وہ ایک اور قوم کے پاس آئے گا ائیس وعوت دے گا۔وہ تبول کریں گے ادرا کی (مینی وجال کی ) تصدیق کریں گے تب وہ آ سان کوہارٹن برسانے کا تھم دے گاوہ بارش برسائے گا اور زمین کودرخت أ گائے کا بحم دے گا تو وہ ورخت اُ گائے گی ۔شام کو ان کے جانور (چرا گاہوں

رِيْحَ نَغْمِهِ يَعْيِي أَحَدًا إِلَّا مَاتَ وَرِيْحُ نَغْمِهِ مُنْتَهَى بَصَرِهِ فِي طَائِعَةِ النَّمْلِ قَالَ غَيْدُ النَّجَالِ اَخُوفُ لِي عَلَيْكُمْ الْعُزَّى بْنِ قَطَنِ فَمَنْ رَاهُ مِنْكُمْ فَلْهَدْزَا فَوَاتِحَ سُوْرَةِ أَصْحَابِ الْكُهُفِ قَالَ يَخْرُجُ مَا بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاتَ يَبِهِمْنَا وَشِمَالاً يَاعِيَادَ اللَّهِ اثْبَتُواْ تُلْفَا يَازَسُولَ اللَّهِ وَمَا لَبُثُهُ فِي الْاَدِضَ قَالَ أَرْبَعِينَ يُومًا يُومُ كَسَنَةٍ وَيُومِ كَشَهْر وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّا مِكُمُ قَالَ تُلْكَا يَا رَسُّوُلَ اللَّهِ آرَايُتَ الْهَوْمَ الَّذِي كَالسَّنَةِ ٱتَكْفِيْنَا فِيْهِ صَلَّوةُ يَوْمٍ قَالَ لاَ وَلَكِنِ أَقُلُدُوا لَهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنَا و درج سرعَتُهُ فِي الْاَرْضِ قَالَ كَالْغَيْثِ إِسْتَدْمَرَ تُهُ الرِّيْمُ فَهَارِيْنِ ر د د کر روقا وی رقی در در در دود د کرد کرد. بایبزیهد شین شد یانی النوم فیان عوهم فیستجببون لَهُ وَيُصَدِّبُونَهُ فَيَامُو السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرُ وَيَأْمُرُ رُهُ مِيَاتِيَ الْخَرِيَّهَ مَهُوْلِ لَهَا أَخْرِجِي كُنُورْكِ مَهُنْصُرِفُّ ثُمَّهُ يَأْتِيَى الْخَرِيَّهَ مَهُنُولَ لَهَا أَخْرِجِي كُنُورْكِ مَهُنْصُرِفُ مِنْهَا فَيَتَبِعُهُ كَيْعَانِينِي النَّحُلُ ثُو يَدْعُوْارَجُلاَّمُا بَا مُعْتَلِيًّا شَبَابًا فَيَضُرَيهُ بِالسَّرْبِ فَهَتُكُهُ جِزُلْتَيْن ثُمَّ مَايَشَاءَ اللَّهُ قَالَ ثُمَّ يُوجِي اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ حَوِدٌ عِبَادِي إِلَى

آبُوابُ الْفِتَنِ کہ ان کے کو مان لیے ، کو لیے \*\*\*

ے ) اس حالت میں لوٹیں مے کدان کے کوبان لیے ، کو لیے چوڑے اور پھیلے ہوئے اور تھن وودھ سے بھرے ہول مے پھروہ وران جگه آ کر کے گا" اے خزانے نکال دے" جب والی لوٹے گا تو خزانے اس کے بیچھے شہد کی کھیوں کے سرداروں کی طرن ( کثرت کے ساتھ ) جل بڑیں گے۔ چروہ ایک جربور جوانی دائے جوان کوبلا کر کوارے اسکے دو کرے کردے گا۔ گار اے بکارے گاتو وہ زندہ ہوکر ہنتا ہوااس کو جواب دے گا۔وہ انمي باتول مين مصروف موگا كه حضرت عيسيٰ بن مريم عليه السلام بلك زردرتك كاجوزا يهني جامع معجد ومثق كسفيد شرقى ميناره یاس حالت میں اتریں مے کدان کے ہاتھ دوفرشتوں کے ہازوؤں پررکھے ہوں گے۔جب آپ سرنیچا کریں محمقوان کے بالوں سے نورانی تطرات ٹیکیں مے اور جب سراو براٹھا تیں مے تو موتیوں کی مثل سفید جاندی کے دانے جیزتے ہوں مے۔ آپ مَنْ الْفِيْلِ فِي مِن الْمِرْسِ كَافِرْتِكَ آبِ ( يَعِيْ عِينَ عَينَ عَلَيه السَّام ) کے سانس کی ہوا پہنچ کی مرجائے گا اور آپ کے سانس کی ہوا حد نگاہ تک پہنچتی ہوگی ۔ نبی اکرم مٹلی فیائے نے فرمایا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجال کو تلاش کریں ہے یہاں تک کہ لد<sup>ا</sup> کے وروازے پریائیں سے اورائے قل کردیں ہے۔ پھر انفہ تعالیٰ ک جاہت کے مطابق مت تک ذمن پر قیام کریں مے۔ پھراللہ تعالیٰ دی مجیجیں ہے کہ میرے بندوں کو 'کوہ طور' پر لے جا کرجع . كروي \_ كيونكه ين الي تلوق كواتارني والا بول جن س لا نے کی سی میں طاقت نہیں۔ آپ نے فرمایا۔ مجراللہ تعالی یا جوج ماجوج کو بھیجے گاہ ہ ارشاد خداد ندی کے مطابق ہر بلندی سے درژ تے جوئے آئیں کے ۔آپ نے فرمایا انکا پہلا گروہ بھیرہ طره پرے گررے گا اوراس کا پورایائی ٹی جائے گا۔ چرجبان کا دو مرا گروہ ویاں سائے آتا ہے کہ جو واوکسا گئیں لگے کہ پہلان

(4.15 £ 3.61) 2.44 (3.05)

الطُّوْرِ فَاتِيْ قَدْ أَتْرَكُتُ عِبَاكًا لِيْ لِا يَدَانِ لِلاَ حَدِينِتَا لِهِمْ لَقُدُ كُنانَ بِهِانِهِ مَرَةً مَا فَكُو يَسِيدُونَنَ حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى ، سُنِتِ ٱلْمَقْدِسِ فَيَقُوْلُونَ لَقَدُ تَتَكُنَّا مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ عِيسَى بِن مُرْيَمَ وَأَصِحَابُهُ حَتَى يَكُونَ رَأَسُ النُّورِ عِيسَى بِن مُرْيَمَ وَأَصِحَابُهُ حَتَى يَكُونَ رَأَسُ النُّورِ سَى بْنُ مُرْيَعُ إِلَى اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ قَالَ فَمُرْسِلُ يَجِدُ مُوضِعَ شِبْرِالًا وَقَدُ مَلَا تُنَهُ زَفْمَتُهُمْ وَ نَتَهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ قَالَ فَيَرُّغَنُّ عِيْسَى إِلَى اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ قَالَ لُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ قَالَ فَتَخْمِلُهُمْ مَطَرًا كَا يُسكُّنَّ مِنْهُ يُنِّتُ وَيَر وَلاَ مَلَد قَالَ فَيَغْسِلُ الْكُوْضَ فَيَتُو كُهَا كَمَا لَزَّلَقَةِ قَالَ ثُمَّ يُقَالُ لِلْكُوْضِ أَخُوجِي فَمَرَ تَكِ وَرُدُى مَرَ كَتَكِ فَمَوْمَنِينَ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ الرُّمَّانَةُ وَيَسْتَظِلُّونَ بِهِحْنِهَا وَيُبَارِكُ فِي الرَّسْلِ حَتَّى إِنَّ الْفِنَامَ مِنَ النَّاسِ لَـيَكُنَفُونَ بِاللِّقَحَةِ مِنَ الْإِبِلِ وَاَنَّ الْعَبِيلَةَ لَمَهَ كُتَفُونَ بِاللِّقْحَةِ مِنَ الْبُقَرِ وَإِنَّ الْفَجْذَ لَيَكُمَ فُونَ بِاللَّقُحَةِ مِنَ الْغَنَمِ فَيَهْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ بِيهُ الْفَلَيْمَةُ وُومُ كُلِّ مُؤْمِنِ وَيَهْتَى سَائِرُ السَّاسِ رل من الدويد لمقدر من يك جكافام بي حكر بعض بل م كازويك ينه أبواب البيتن

التَّاس يَتَهَارَجُونَ كُمَّا يَتَهَارَجُ الْحُمُّرُ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ لَمُ مَهِي إِنْ مِواكِرَا تَهَارِ بِحروه لُوكَ آئِرِ الرَّالِ اللَّهِ النَّاسِ لَكَ نے زمین والوں کوئل کردیا۔اب آسان والوں کو بھی قل کردیں

کہ بیت المقدى كے ایك بہاڑ پر پنجیں مے اور كہیں مے كه ہم مِنُ حَدِيثِ عَهُدِ الرَّ حُمَٰن بُن يَزِيْدِ بْن جَارِد الله و آسان كي طرف تيري كيكس سے - الله تعالى ان كے تيرخون آلود (سرخ كوابس بھيج دے كائيسي عليه السلام اور آب كے ساتنى محصور ہول مے (لین کوہ طور پر) بہال تک کران کے فردیک ( جوک کی وجہ سے ) گائے کا سرتبارے آج کے سودیناروں سے زیادہ اہمیت ركه تا موكا ينيني عليه السلام اور آپ كے ساتھي الشرفعالي كي بارگاه ميں دعا كريں محينو الشرفعالي ان (ياجوج ، ماجوج ) كي كر دنوں ميں أيك كيثر ا پیدا کردے کا۔ بہال کے کردہ سب مکدم مرجا کیں مے۔ جب میسی علیہ السلام ادرائے ساتھی انزیں محقوان کی بدیوادرخون کی وجہ سے ایک بالشت جكه بحی خالی بین یا ئیس مے۔ بھرعیسی علیہ السلام اوران کے ساتھی دعا مانگلیں مے توانند تعالی کمی حرون والے اوروں کی شش پر ندے جیسیے گا۔جوانیس اٹھا کر بہاڑے غاریس پہنچادیں کے مسلمان ان کے حیروں کمانوں اور ترکشوں سے سات سال تک ایندھن جلا تیں سے پھر الله تعالى الى بارش برسائے كا بو بركم اور خيرتك بنج كى يتمام زمين كود موكر شيشك طرح صاف شفاف كردے كى \_ مجرز مين سے كہا جائے گا۔ اسے پھل باہر زکال اور اپنی برکتیں واپس لاؤ۔ بس اس دن ایک گروہ ایک انار ( کے درخت ) سے کھائے گا اور اس کے لوگ اس کے تھیلکے ے سلیکریں گے۔ نیز دودھ میں اتنی برکت پیدا کردی جائے گی کہ ایک ادائی کے دودھ سے ایک جماعت سیر ہوجائے گی ، ایک گائے کے ددد دے ایک قبیلدادرایک بمری کے بود دے ایک كنيد سر بوجائ كارود لوگ اى طرح زندگى كزارد بر بول مے كرافلد توالى ايك ايك بوا جیج کا جو ہرمؤسمن کی روح قبض کرے گی اور باتی صرف و اوگ رہ جا کیں ہے جو گدھوں کی طرح راستے میں جماع کرتے پھریں سے اور آخی برقیامت قائم ہوگی۔ بیعدیث فریب حسن مجھے ہے ہم اے صرف عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر کی دوایت سے پیچاہتے ہیں۔

"تشريح " " للدجال يخرج من ادهن بالعشرق" ثروج دجال كروهني بين -اروجال كادنيا بين ظهورا مسلمانون مكم مقابله میں اس کاخروج۔ پہلے معنی کے اعتبار سے وہ مشرق سے فاہر ہوگا لیعنی خراسان سے۔ اور خراسان کے علاقہ میں نبیٹا بور وطوں مروء سرخس، بلخ ، طالقان ، قار باب اورانبار دغيره شامل ہيں۔

دوسرے معنی کے اختباراس کا خروج شام اور مراق کی کھاٹی ہے ہوگا جیسا کہ باب ۹س کی صدیث میں آرہاہے۔ ( کوکب) خروج دجال کے سلسلہ میں روایات میں جارمقابات کا تذکرہ آر ہاہے۔

> مِثْرِقَ يَعِيٰثِ اسان كاعلاقه ٢٠ شام ومراق كي درمياني كها أني اصفهان کامقام، بهبودیه به ۴۰۰ حوز وکرمان

شراح حدیث نے ان تمام روایات میں تطبق اس طرح دی ہے کہ پہلی مرتبہاس کاظیورشام وعراق کی وسطی کھاٹی ہے ہوگا مگر اس وقت اس کی شورت ند ہوگی اور اس معاونین کے ویدد گار بہودیہ گاؤں میں اس کے منتظر ہوئے وہ وہاں جائے گا اور ان کے خلاف اس کاخرون خراسان ہے ہوگا۔اور بہوریہ میں جو بہودی اس کا انتظار کرر ہے ہوئے وہ ترک نسل کے ہوئے ۔ان کا جرے چوڑے اور ناک چیٹی ہوگی۔ اور پہلے باب ٣٣ ش حربوں کی ترکوں سے جنگ کاذکر آیا ہے شابدوہ یکی جنگ ہو۔ (تحفۃ الالمعی) الملحمة العظمى وويعن جنك عظيم "اس جنك كاوقوع بظاهر خروج، وال يه بها مركاناس كي تقهيلات كيابر كل اس بريميون كَمَا يُنْ عُرِنِي واردويش لكهمي جانجي بين-" فعن شأه فليطالع ثعة "- وفتح القسطنطنية اقطنطنيه يسطنطين إدشاه كاطرف منسوب بيجس في يشهر بساياتها- بيعلاقدروم كاياية تحت تعااس شركو سب سے پہلے یز بدکی سرکردگی میں صحابہ نے فتح کیا اور حضرت ابوایوب افساری رضی اللہ عند کی دفات اس شہر کے محاصرہ میں ہوئی۔ مجرروم نے اس پرغلبہ پالیا تھا۔ جو بارہ جمادی الاحریٰ ع<u>ے ۸۵ میں</u> بندرہ دن محاصرہ کے بعد ترکی کے بادشاہ محد فاتحے رحمة الله نے اس کوفتح کیا۔ادراس کا نام اعتبول یا اسلام بول رکھااورا ہجی یہمسلمانوں کے قبضہ میں ہے حدیث باب میں فروج وجال کے قریب اس علاقد کی فتح سے اس بات کی طرف اشار و معلوم ہوتا ہے کہ علاقد پھر مسلمانوں کے باتھ سے نکل جائے گا اور خروج وجال ہے پہلے حضرت مبدی رضی اللہ عنداس علاقہ کو فتح فرما کیں ہے۔

باتی تر مذی کی اس حدیث میں بیر ند کورے که ' جنگ عظیم' ' فتح تسطینیدا ورخر درج وجال سات باد میں ہوں گے جبکہ الودا وُ و میں حضرت عبدالله بن بسرگی روایت ہے کرحضور کے فرمایا: جنگ عظیم اور فتح قسطنطنیہ جید سال میں ہوگا اور ساتویں سال میں دجال نَكُكُا- فِنا نُحِيرُوايت كَالْفاظ بِيرَين "بين الملحمة وفتح الهدينة ست سنين و يخرج الدجال في السابعة" (ابوداؤو) البقراابوداؤ دکی بھی روایت رائج ہے کیونکہ امام ابوداؤ دیے ترنہ ی کی حدیث کے مقابلہ میں ای نوشیح قرار دیا ہے۔البقراضح یجی ہے کہ چیرسال کے دورانیہ میں جنگ عظیم اور نسطنطنیہ کی فتح ہوگی ،اور پھر ساتویں سال دجال کا خروج ہوگا۔ یا پہنجی معنی ہوسکتا ہے کہاں کی اوٹ یکٹی سب بیان فرمادی۔

شبيه بعبد العزلي بن قطن بخذ الاحوذي بن به كه: "هو رجل من عزاعة هلك في الجاهلية" لعني وخض قبيل تزاعة ہے تعلق رکھتا تھا مزیانہ جابلیت میں بی مرکبیا تھا۔

۔ میخف مشرک تھا، چونکہ زیانہ جا ہلیت میں محابہ نے اس کو و پکھاتھا اس وجہ سے اس سے تشبیہ دی کہ دجال کی اس سے طا ہری مشابهت تقحاب

قال اوبعین یوها بعض روایات میں اس کے تیام کی مدت جالیس سال ذکر کی گئی ہے۔جیسا کہ شرح البتہ میں''اد معین سنہ '' کے الفاظ ہیں۔ کیکن میصد بیث صحت کے لحاظ سے ترمذی کی میصد بیٹ باب سے معارض نہیں ہوسکتی جبکہ ترخدی کی میصد بین مسلم میں بھی موجود ہے ۔للبذارائح بمی ہے کہ دجال کا قیام دنیا بیں والیس دن ہو**گانہ کہ ج**الیس سال ۔

ولسكن اقبلاو السه ال سے ميسئلمستد له مواكده وملاتے جبان جيدا ورا اور جيد ما درات موتي ہو وہاں چوہيں گھنٹول كے اعتبارے اوقات تنتیم کرکے یانچویں نمازیں اداکی جا کمیں گی۔ یعنی ہینہ ہوگا کہ چھ میں صرف یانچے ہی فرض ہوں بلکہ ہر چوہیں سمجھنے میں پانچ نمازیں ہوتی۔

لعر يسلاعورجلا شباباهمتلثاشبابا بسلم ثل الركتمن في يندير بهك قال ابو اسحق: ان هذا الرجل هو الخضر عليه السلام "اليعني في مخترت خضر عليه أسلام موسنكم اوراس كالريت اللي كاروايت كالفاظ من "سيدد كه بعين من دلمي او سعع كلامي". ولا ببجدوية نفسه يعن احداالامات: يدهزت ين عليه السلامي فعوصيت موك ركد يبلي آب ك چوك عواريد مردے زئدہ ہوجایا کرتے تھا دراب د جال بگھل جائے گا اور کا فرمر جا کیں ہے۔

حتى يدودكه بالب لده: "لد" أيك شهركا نام ب يه بيت المقدى كةريب بادربعض عني شاهرين كيمطابق يهال أيك بروا

میٹ ہے جوبیاب البد (لد کاوروازہ) کہلاتا ہے۔اس پراسرائیلی انتظامیہ نے کھھاہی ہویا یہ تورج مدلت السلام ''رسلامتی کا بادشاہ (وجال) یہاں ظاہر ہوگا۔ (وجال کون ،کہاں ،کب)

٢١: بَابُ مَاجَاءً فِي صِفَةِ الدَّجَّال

مُ الْحَدَّقَا مُحَمَّدُ اللهِ عَبْدِ الْاَعْلَى الصَّنْعَالِي مَا الْمُعْتَدِرُيْنَ الْمُعْتَدِرُيْنَ الْمُعْتَدِرُيْنَ النَّيْمِ حَنِ الْنِ عُمْرَ عَنِ النَّيْمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّجَّالِ فَقَالَ الْاَ النَّمْ النَّهِ عَنِ الدَّجَّالِ فَقَالَ الْاَ النَّمَ النَّهِ عَنْ الدَّجَالِ فَقَالَ الْاَ الْاَ الْمُعْتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْمُعْتَى الدَّجَالِ فَقَالَ الأَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٧٤: بَابُ مَاجَآءَ فِي أَنَّ الدَّجَّالَ لَا يَدُ خُلُ الْمَدِ يُنَةَ

١٢٣ حَدَّثَنَا عَبُدَةً بَنُ عَبِي اللهِ الْحَزَّاعِيُّ نَا يَوَيْدُ بَنُ هَا أَفُوزَاعِيُّ نَا يَوَيْدُ بَنُ هَا أَوْنَ نَا لَا قَالَ رَسُّولُ اللهِ هَارُونَ نَا شُعْبَةً عَنْ تَعَادَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ يَاتِي الدَّجَالُ الْمَدِينَةَ فَيَجدُ الْمَلَا نِكَةً يَحْرِسُونَهَ عَلَيْهُ وَسَلَّعَ يَاتِي الدَّجَالُ الْمَدِينَةَ فَيَجدُ الْمَلَا نِكَةً يَحْرِسُونَهَ عَلَيْدُ عُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَالُ إِنْ شَاءَ اللهُ وَفِي الْهَابِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً وَقَاطِمَةً بِنُتِ قَيْسٍ وَمُحْجَنٍ وَأَسَامَةً بَنِ زَيْهِ وَسَهُرَةً بَنِ جُنْدُ مِ حُنْدُ فِي هُذَا حَلِيثُ فَي وَمُحْجَنِ وَأَسَامَةً بَنِ زَيْهِ وَسَهُرَةً بَنِ جُنْدُ اللهِ هَذَا حَلِيثُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَهُرَةً بَنِ جُنْدُ اللهِ هَذَا حَلِيثُ فَي اللهُ عَلَيْهُ وَسُهُرَةً بَنِ جُنْدُو مِ عَلَيْهِ مَالْمَةً مُنِ زَيْدٍ وَسَهُرَةً بَنِ جُنْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَهُرَةً بَنِ جَنْدُو اللهُ الْعَلَيْدِ عَلَيْهِ وَسَهُرَةً اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمَالِمَةُ مُن اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّ

١٣٣ : صَدَّقَدَا عُتَيْبَةً مَا عَهُ دُالْعُويُو بْنُ مُحَتَى عَنِ الْعَلاَهِ الْنُ عَمِيلِا حُمْنِ عَنْ الْعَلاَهِ الْنُ عَمَّيلِ الْمُنْ عَمْدِالرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِيهِ عَنِ آبِي هُويُرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيْمَانُ يَمَانٍ وَالْكُفُرُ مِنْ قِبْلُ الْمَشْرِقِ وَالسَّكِينَةُ لِاهْلِ الْفَلَمِ وَالْفَخُرُ وَالرِّيَاءُ فِي قِبْلُ الْفَلَمِ وَالْفَخُرُ وَالرِّيَاءُ فِي الْفَلَامِ الْفَلَمِ وَالْفَخُرُ وَالرِّيَاءُ فِي الْفَلَامِ الْفَلَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَالِكَ وَالْمَالِكَ وَجُهَةً قِبْلُ الشَّامِ وَهُمَالِكَ يَعْلُلُكُ مِنْ الشَّامِ وَهُمَالِكَ يَعْلُلُكُ مِنْ الشَّامِ وَهُمَالِكَ يَعْلُلُكُ مِنْ الشَّامِ وَهُمَالِكَ يَعْلُلُكُ مِنْ الشَّامِ وَهُمَالِكَ يَعْلُلُكُ مِنْ الشَّامِ وَهُمَالِكَ يَعْلُلُكُ مِنْ الشَّامِ وَهُمَالِكَ يَعْلُلُكُ مِنْ الشَّامِ وَهُمَالِكَ وَالْمَالُونَ عَلَيْ الشَّامِ وَهُمَالِكَ يَعْلُلُكُ مِنْ الشَّامِ وَهُمَالِكَ مَنْ الشَّامِ وَهُمَالِكَ مَانَا لَكُوالِكُ مَنْ السَّامِ وَهُمَالِكَ وَالْمَالِكُ مَنْ اللَّهُ مَالِلُكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلِلُكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ السَّامِ وَالْمُعَلِيلُكُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِيلُ وَالْمِنْ فَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِلُكُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِلُكُ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُلُمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُع

۲۲: باب د جال کی صفات کے بارے میں ۱۲۳: باب د جال کی صفات کے بارے میں ۱۲۳: حضرت ابن عررضی اللہ عنہما رسول انٹہ صلی اللہ علیہ وسلم سے د جال کے بارے میں پوچھا کمیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو بارے میں پوچھا کمیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو کہ تمہمارارب کا نائیس جبکہ د جال کی دائیس آ کھوکا نی ہے کو یا کہ وہ آیک پھولا ہوا آگور ہے۔ اس باب میں حضرت سعد میں فرایک پھولا ہوا آگور ہے۔ اس باب میں حضرت سعد میں فریقہ انس ہو اسلامی منقول ہیں۔ این عباس اور فلتان بن عاصم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیر صحیح غریب ہے۔ میں میں میں کہ د جال مدینہ میں وائل مدینہ میں وائل مدینہ میں وائل مدینہ میں وائل مدینہ میں د اخل نہیں ہوسکتا

۱۲۳: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یمنی ہے اور کفر مشرقی ہے ۔ بکریوں والوں کے لئے سکون واطمینان ہے جبکہ اونٹ اور گھوڑ ہے والوں بی تکیرغرورا ور درشکی پائی جاتی ہے اور وجال جب أحد (بہاڑ) کے پیچھے بہنچ گا تو فر شخے اس کا رخ شام کی طرف موڑ دیں سے جہال وہ ہلاک موگا۔ مدحد بٹ صحیح ہے۔

## ٧٨:بَابُ مَاجَآءً فِي قُتُل عِيْسَى أَنِ مَوْيَهُ الدَّجَّالَ

١٢٥ حَذَقَنَا تُعَيِّهُ مَا اللَّيْثُ عَنِ أَنِن شِهَابِ أَنَّهُ اللُّهِ بِنَ عَبُدِاللَّهِ بِن ثَعْلَبَةَ أَلَّا نُصَارِيَّ يُحَرِّثُ عَنْ عَبْدِ سُمِعَتُ عَيِّى مُجَمِّعِ بَنِ جَارِيةَ الْاَنْصَارِيّ يَقُولُ لُدِّوَ فِي الْيَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْن خُصَيْن وَ نَافِعِ بْن انَّ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصَ وَجَابِر وَٱبِيُ أَمَامَةً وَ والنواس بن سَمْعَالَ وعُمْرِوبِنِ عَوْفٍ وَ حُذَيعَة بن الْيَمَانِ هَٰٰ لَمَا خَدِيْثٌ صَحِيْحُ

كَانِرُ هٰٰلَا حَيِيْتُ صَعِيْتُ

## ۱۸: باب اس بارے میں که حضرت عیسی علیه السلام د جال کونل کریں گے

١٢٥: حضرت مجمع بن جاريه انصاري دضي الله عند كهتم بيرك رسول الندصلي الله عليه وسلم نے قرمایا حضرت عیشی علیه السلام د جال کو باب لد کے پاس قل کریں ہے۔اس باب میں عمران بن حمين رضي الله عنه ، نافع بن عتبير مني الله عنه ابو برز و رضي الله عنه، حذيفه بن أسيد رضي الله عنه ، ابو بربره رضي الله عنه ، كيسان دمنى الله عنه،عثان بن اني العاص دصى الله عنه، جابر رضى الله عندوايو بامدرضي الثوعندوا بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن عروبسره بن جندب رضى الله تعالى عنه، نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه ،عمر و بن عوف رضي الله تعالى عنه اور حذیفہ بن بمان رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیعد بٹ سی ہے۔

١٢٦: حفزت قبّارةٌ ہے روایت ہے کہ میں نے الس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: ہر بی نے اپنی است کوکانے کذاب کے فقے سے ڈرایا سن لوکہ وہ کاتا ہے ( یعنی دجال ) اور تمہارارب کاتا نہیں ۔اس ( د جال ) کی آ تھوں کے درمیان کا فرکھا ہوگا۔ یہ مدیث ہے۔ مدیث ہے۔

ه المراق المراق المراق المرام المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق مے باپ کی جانب سے حسن اور مال کی جانب سے حسینی ہوں میراور حضور من فیز کے ساتھ ان کا تعلق صرف شلی نہیں ہوگا بلکدو صافی اورشرى بھى موكالينى طورطريقدادرعادات ومعمولات حضور مَنْ فَيْتَم كمعمولات وعادات كرمطابق مول حراس موقع برايك خاص بات سے بتا وین ضروری ہے کہ حضور مُزایِّزُ نے امام مہدیؓ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو بیڈر مایا کہ اس کا نام میزے تام مر اوراس کے باب کانام میرے نام بر ہوگا تو اس بات سے شیعہ لوگوں کی اس بات کی تروید ہوجاتی ہے کہ مہدی موجود قائم وہنتظر ہیں۔ بہرحال اہام مبدی روے کے زمین کوعدل وانصاف ہے بھرویں گے۔ فتند د خال ہے بڑا کوئی فتنٹیس ہرنی نے اپنی امت کو د خال ہے ڈ والماست اس کی بایان کرادی سے۔ اسادیث کوغور سے پر سے رہے کوئی میز ہوشید بائیس دہتی۔ پھرحصرت میسی علیہ السلام آ اتریں مے حضور مظافیق کے دین کا اتباع کریں ہے اورا ہے تمام احکام شریعت محدی کے مطابق جاری ونا فذکریں ہے۔ البتہ جزیہ جو اس وقت کے کفار سے لیا جاتا ہے وہ منسوخ ہوجائے گا اور حضرت میسی علیہ السلام کا دور بہت برکتوں والا ہوگا نیز د خال کوآل کرویں مے۔ جب آسان پراٹھائے میے ان کی عربینتیں/۳۳ سال تھی پھرآسان سے زمین پراتر نے کے بعد دوسات سال ونیا میں رہیں محب میں احاد بیٹ میں ان کی مجموی مدت تیام پینتالیس سال نقل ہوئی ہے وفات کے بعد دوستہ اقدیں میں وہن ہوں مے حضرت ابو بکڑا ور حضرت عمر کے درمیان سے اخیس مے۔

### • ۷: باب ابن صیاد کے بارے میں

11/2: حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ این صیاد نے میرے ساتھ جج یا تمرے کا سفر کیا تو لوگ آ سے بڑھ گئے اور میں اور وہ چیجے رہ مجئے۔ جب میں اس کے ساتھ حہارہ کیا تو میرادل خوف کی دجہ ہے دھڑ کے لگا۔ادر مجھے اس ہے وحشت ہونے تکی کیونکہ لوگ اس کے متعلق کہا کرتے بتھے کہ د جال وہی ہے۔ جب میں ایک جگر تھم اتواس سے کہا کہ اپنا سامان اس ورخت کے بیچے رکھ استے میں اس نے پچھ بکریاں دیکھیں تو بیالد نے کر حمیا اور ان کا دود ہونکال کرلایا اور بھے سے کہا کہ است بولین جھےاس کے ہاتھ سے کوئی چزیدے مں کراہت محسول مولی کیونکہ لوگ اسے وجال کہتے تھے۔ اس میں نے اس سے يد كهدد إكداج مرى يهاور بل كرى بن دوده بينا بسندنيس كرنا\_اس نے كہاابوسعيدين نے لوكوں كى ان باتوں سے جودہ میرے متعلق کہتے ہیں تنگ آ کر فیصلہ کیا کہ دش کے کرور محت ے باندھوں اور گلا محوزث كرمزجاؤل - ويجمو أكر ميرى حيثيت كى اورىر بوشيده رب تو رب تم لوكول برتو بوشيده نبيل وى جاہے۔اس لیے کہتم لوگ احادیث رسول الله مؤلینے کو تمام لوكون سنوزياده جائنة موراك انساركي جماعت كيارسول الله مَنْ يَنْظِيرُ نِي يَبِينِ قرمايا وكروه ( د جال ) كا فر بوگا جَبِّه بين مسلمان موں ، کیا آ ب نے نے بیٹین فرایا کدونا قابل آو ند ہوگا اور آسکی اولا وت ہوگی جبکہ میں اپنا بجہ مدیانہ میں چھوٹا کے ۔ پھر کیارسول اللہ

## ٤٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي ذِكْرِ ابْنِ صَيَّادٍ

١٣٤ حَدَّثَ ثَعَا سُغُمَّانُ بُنَّ وَكِنْ إِنَا عَبُدِ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرِيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَصْرَاةً عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَحِبَيي ابْنُ صَيَّادٍ إِمَّا حُجَّاجًا وَإِمَّامُعْتَمِرِيْنَ فَانْطَلَقَ النَّاسُ وَثُر كُتُ أَنَّاوَهُوَ فَلَمَّا عَلَصْتُ بِهِ اتَّشُعُرُرْتُ مِعْهُ واستُو حَشْتُ مِنْهُ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ فَلَمَّا نَزَ لُتُ قُلْتُ لَهُ ضَعْ مَتَاعَكَ حُيْثُ تِلْكَ الشَّجَرَةِ ثَالَ فَأَيْصَرَ غَنَمَّا فَأَعَٰنَ الْعِدَةَ فَانْطَلَقَ فَا سُتَخَلَّبَ ثُمَّ آثًا بِيْ بِلَيْنِ فَقَالَ لِيْ يَالِبَا سَعِمْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِشْرَبْ فَكُرهْتُ أَنْ أَشْرَبَ عَنْ يَلِهِ شَيْنًا لِمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيْهِ فَقُلْتُ لَهُ هُذَا الْيَوْمُ يَوْمُ صَانِفٍ وَإِنِّي ٱكُولًا فِيهِ اللَّهُنَّ فَقَالَ يَا ابَامَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَلْمُ لَقَلْهَمَمُتُ أَنَّ الحُنَحَبُلاَّ فَأُوْتِقَهُ إِلَى الشَّجَرِيِّةِ ثُعَّ الْحُتَيَقَ لِمَا يَتُولُ النَّامُ لِي وَنِيَّ ارَآيْتَ مَنْ خَفِي عَلَيْهِ حَدِيثِي فَكُنَّ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِحَدِيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعَشَرَ الْاَنْصَادِ ٱلَّهُ يَقُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ كَافِرُ وَا نَامُسُلِمُ الَّهُ يَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ عَقِيمٌ لَايُولَدُلُهُ وَقَكْ مَلَكُفْتُ وَلَكِ مِي بِالْمَكِيدُنَةِ ٱلَّهْ يَكُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعِلُّ لَهُ مَكَّةُ وَالْعَدِينَةُ ٱلسُّتُ مِنْ آهَل الْمَدِينَةِ وَهُوْدًا ٱنْطِلِقُ مَعَكَ إِلَى مَكَّةَ قَالَ فَوَاللَّهِ مَازَالُ يَجِيُّ وَبُهُ لَمَّا حَتَّى قُلْتُ فَلَعَلَّهُ مُكُنُّ وَبُّ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ

الْمِوَابُ الْمِعَرُ

مَا النَّيْقِ فَ مِنْ بِينِ قرمايا كدوه مكدين واخل نبيس بوسكما جبكه يش اللي مدينة على سے بول اوراس وقت تمهارے ساتھ مكہ جار باہوں۔ يَ الْهَاسَوِيُّنِ وَاللَّهِ لَأَ خُبِرَنَّكَ خَبَرًا حَقَّا وَاللَّهِ لَا عُرِفُهُ وَاعْرِفُ وَالِدَهُ أَيْنُ هُوَ السَّاعَةُ مِنَ الْاَرْضِ فَتَلُتُ تَبَّالُكَ سَانَ الْمُوْمِ هٰذَا حَدِيثُ حَسَنَّ

سائیر الْمُوْمِ هٰذَا حَدِیثُ حَسَنَ۔ ابوسعید فراتے ہیں کداس نے اس شم کی ولیلیں پیش کیس کہ ملی کے سائیر الْمُومِ هٰذَا حَدِیثُ حَسَنَ۔ ابوسعید شم کی اللہ کی ولیلیں پیش کیس کہ ملی سویے نگا کہ شایدلوگ اس کے متعلق جمو ٹی ہا تیں گئے ہوں مے۔ پھراس نے کہا ابوسعید میں تہمیں ایک بچی فرینا تا ہوں کہا تھے ہا تھم میں دجالی اوراس کے باپ کو جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے جب اس نے بیات کی تو میں نے کہا تھے ہی سارے دن کی ہلا کت ہو۔ یعنی جمھے پھراس سے بدگمانی ہوگئ کے ونکہ آخر میں اس نے ایک بات کددی تھی ۔ میر حدیث حسن ہے۔

or r∧ • Solo

١٢٨: حضرت ابن عمرٌ ہے منقول ہے كه نبي أكرم كَالْفِيْمُ السِيّة چند صحابہ (جن میں عمر مجمی شامل تھے) کے ساتھ این صیاد کے یاس سے گزرے وہ بنومغالہ کے تلعے کے پاس کڑکوں کے ساتھ كميل رباتفارآب كى آيدكاا الدوت تك اندازه ند بوا جب تك نى اكرم م الفي في اينا وست مبارك اس كى بيني مِنْتِيمِ مارديا اورآب كين فرمايا كينا بين الله كارسول مون \_ابين صیاد نے آپ کی طرف دیکھا اورکہا کد میں گوائی دیتا ہوں کہ آب آمیوں کے رسول میں محرابن صیاد نے رسول الله ما الله ت كها كدكيا آب كواى دية بي كدي الله كارمول مول ر آب المنافية فرمايا بين الشداوراس كرسولول برايمان لاتا مول چرنی اکرم خافیانے بوچھا کہ تبارے باس مستم کی خریں ا آتی میں سابن صیاد نے کہا جھوٹی بھی اور سی بھی ۔آپ نے فر مایا او چر تیرا کام خلط مو کیا۔ پھرآ پ نے فر مایا میں نے ول میں تہار بے متعلق کوئی بات سوچی ہے (لہذا بتاؤ کدوہ کیاہے) اوداً پُسِے بِدا برسسوچ لی " بَوْمَ لَاتِبِی السَّمَاءُ بِدُحَان مُبِين " ابن صياد في كهاوه بات أدخ "ب (لعني دخان كاجزء ب) - آب نفر ما إدهتكار بوتم برتم افي اوقات سي آك مُبِين برُوه سَكت \_حفرت عرص في عرض كيايارسول الله مناليَّيْلِم مجه اجازت ويبحيم من اس كى كرون الاروول - نبى اكرم من ينفي لم في فرمایا اگریہ دجال تل ہے تو اللہ تعالیٰ منہیں اسے قل

١١٨ حَدُ ثَنَا عَبْدُونَ وَمُرْدُ عُرِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّوْاقِ ثَا مَعْمُر عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِم عَن ابْنِ عَمَرَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّبالِن صَيَّادٍ فِي نَفَرِ مِنْ أَصُحَابِهِ مِنْهُمْ عُمُرُ بْنُ الْخَظَّابِ وَهُو يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدُ أُطُم بَيِي مُغَالَةً وَهُوَ غُلَامٌ فَلَمْ يَشْعُرُ حَتَّى ضَرَبَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهُرَةُ بِمَدِهِ ثُمَّ قَالَ أَتَثُهُدُ أَيِّي رَسُولُ اللَّهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ مَالَ الشَّهَدُ إِنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ مَالَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَشْهِدُ آنِيْ رَسُولُ اللَّهِ فَعَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَهُهِ وَسَلُّو كَمَا يَكُونِيكُ قَالَ ابْنُ صَمَّادٍ يَكُونِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبُ فَعَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِينَ قَدْ خَيَاتُ لَكَ خَيينًا وَخَبَا لَهُ يَوْمَ تَاتِي السَّمَاءُ بِلُ خَانٍ مُبِينٍ فَتَالَ أَبْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخْسَأُ فَكُنَّ تَعُدُّوفَكُورَكَ قَالَ عُمَرُ يَارَسُولَ اللهِ إِنْدَنَ لِي فَأَضْرِبَ عُنْقَةً فَكَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِكُ حُقًّا فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَ إِنَّ لاَيَنَكُ فَلاَخَيْرِلَكَ فِي تُتْلِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ يَعْنِي الدَّجَّالَ کرنے کی قدرت ٹیمیں دے گااورا گروہ ٹیمیں توا گااورا گروہ ٹیمیں تواسے مارنے میں تمہارے لئے جھلائی ٹیمیں ہے۔عبدالرزاق کہتے ہیں کہاس سے مراد' دجال' بی ہے۔

۱۲۹ : حضرت ایوسعید سے دوایت ہے کہ مدید نظیب کے ایک داستہ بس نی اگرم منافیز کی ما قات این صیاد سے ہوئی تو آپ نے اسے روک فیا۔ وہ یہود کا کو کا تھا اس کے سر پر بانوں کی چوٹی تھی۔ نی اگرم منافیز کے کے ساتھ، حضرت ابو بکر اور عمر نجی تھے۔ اس سے آپ نے فرمایا کیا تو میری رسالت کی گوائی دیتا ہے۔ این صیاد نے کہا کیا آپ گوائی وسیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ نی اگرم مَن شیخ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ ہاس کے فرشتوں ، کمابوں ، رسولوں اور آخرت کے ون پر ایمان تعالیٰ ہاس کے فرشتوں ، کمابوں ، جو الدر یا پر شیطان کا تحت دکھ لایا۔ پھر آپ نے بوچھا اور کیا و بھتا ہے۔ این صیاد نے کہا ہیں بائی پر د باہے۔ پھر آپ نے بوچھا اور کیا و بھتا ہے۔ این صیاد نے کہا ایک چو اور دوجھونے یادہ سے اور ایک جھوٹ ، دسول اللہ منافی نے فرمایا اس پر معالمہ خلاصلہ ہوگیا۔ پھر آپ این عمر ، ابوز رہ این مسعور ، جا پر آور حقصہ اسے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیصدیث سے ۔

۱۳۰۰ : هفترت عبدالرطن بن ابی بکر اپ والد ب روایت کرتے بیل که درسول الله منی فی اس کے دوایا سکے ماں باپ کے ہاں مسل سنال تک اولا و ند ہوگی اس کے بعد ایک لؤکا پیدا ہوگا۔ اس کی آسمین سنال تک اولا و ند ہوگی اس کے بعد ایک لؤکا پیدا ہوگا۔ اس کی آسمین سوئے گا۔ پھر نی آسمین سوئے گا۔ پھر نی آسمین سوئے گا۔ پھر نی آسمین کا تاہوگا) ول نہیں سوئے گا۔ پھر نی آسمرغ کی فرانی اس کا والدین کا حلیہ و فیر و بیان کیا اور آپ نے فرانی اس کا والدین کا حلیہ و فیر و بیان کی اور ت بوچوئی کی طرح ہوگی۔ جبکہ آسمی ماں لیے لیے بہتان والی عورت ہوگی ۔ ابو بکر آ قر ماتے میں کہ پھر میں نے یہود ہوں کے ہاں ایک کی دالوں سے بال ایک سناتو میں اور زبیر بن عوام اسے و کھنے کے لیے گئی کے بیان کروہ میں کے دیان کروہ من نے کہ کی دالوں کے بیان کروہ گئی کے بیان کروہ گئی کے بیان کروہ گئی کے بیان کروہ گئی کے بیان کروہ گئی کے بیان کروہ گئی کے بیان کروہ گئی کے بیان کروہ گئی کے بیان کروہ گئی کے بیان کروہ گئی کے بیان کروہ گئی کے بیان کروہ گئی کے بیان کروہ گئی کے بیان کروہ گئی کے بیان کروہ گئی کے بیان کروہ گئی کے بیان کروہ گئی کے بیان کروہ گئی کی جو کی دائی کی کروہ گئی کے بیان کروہ گئی کے بیان کروہ گئی کے بیان کروہ گئی کی کی کی کروہ گئی کروہ گئی کی کروہ گئی کی کروہ گئی کی کروہ گئی کروہ گئی کروہ گئی کی کروہ گئی کی کروہ گئی کروہ گئی کروہ گئی کروہ گئی کی کروہ گئی کی کروہ گئی کروہ گئی کروہ گئی کروہ گئی کروہ گئی کروہ گئی کی کروہ گئی کروہ

المَّدَةُ قَنْ عَلَى مَنْ اللهِ بَنْ مُعَاوِيةَ الْجُمَعِيُّ ذَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلَى بَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُ بِي بَنِ ابَى الكُرَةُ وَضَى اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ 
esturdi

آبَوَيْهِ فَإِذَا نَعْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُهَا فَلَا فَعَا لَا مَكُفُنَا فَلاَ فِينَ عَامًا لاَ فَكُو لَكُ لَنَا عُلاَمُ أَعُودُ أَضَرُ شَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَنَاءُ قَلْهُ قَالَ لَعَا عُلامً أَعُودُ أَضَرُ شَى الْمَعْنِ فَي لَعَلَيْهُ وَلاَ يَنَاءُ قُلْهُ قَالَ فَخَرَجْنَا فَلاَ يَنَاءُ قُلْهُ قَالَ فَخَرَجْنَا فَلَا هُو مُنْ مَنْ فِي الشَّمْسِ فِي تَعِلْهُ قَلَا مُن فَعْد وَلَا يَنَاءُ قُلْلاً مَا قُلْتُمَا قُلْنَا قَالَ نَعُم تَعَامُ عَيْنَا مَا قُلْتَا اللّهُ مَن وَأَسِهِ فَقَالَ مَا قُلْتَهُما قُلْنَا قَالَ نَعُم تَعَامُ عَيْنَا مَ وَلاَ يَنَامُ عَيْنَا مَ وَلاَ يَنَامُ عَيْنَا مَا قُلْنَا عُلْنَا مُ وَلَا يَعْمُ تَعَامُ عَيْنَا مَا قُلْنَا عُلْ مَا عَلْمَ عَيْنَا مَا فَلَا مَا فَلْكُمْ اللّهُ مَن وَأَسِهِ فَقَالَ مَا قُلْمَ اللّهُ مَا فَلْمَا عُلْمَ مُنْ عَلَيْ مَعْمُ لَا نَعُم وَلَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَن وَلَا يَعْمُ لِكُمْ لَا نَعُم وَلَا مَا قُلْمَا عُلْمَ اللّهُ مَن وَلَا مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن وَلَا مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن وَاللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُولِكُمُ اللّهُ مَا مُن مُنْ مَا اللّهُ مَا مُلْكُمُ اللّهُ مَا مُنْ مَا اللّهُ مُنْ مَنْ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُن مَا مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

اوساف کے مطابق پایا۔ پس نے ان سے پوچھا کیا تہاری
ادلادے انہوں کہا ہم تمیں سال تک بداولا درہ چرہارے
ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جو کانا ہا دراس میں فقع ہے زیادہ ضررہ
اس کی آ تھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا چرہم ان کے پاس
سے تکلے تو اچا تک اس لڑکے پر نظر پڑگئی وہ ایک موٹی رو کی دار
چا در میں (لیٹا ہوا) و توب میں پڑا ہوا کی جو بڑبرا رہا تھا اسے میں
اس نے اپنے سرسے چا درا ٹھائی اور پوچھا تم نے کیا کہا۔ ہم نے
اس نے اپنے سرسے چا درا ٹھائی اور پوچھا تم نے کیا کہا۔ ہم نے
کہا کہ تو نے ہماری بات کو سنا ہے۔ کہنے لگا ہاں سنا ہے۔ میری
آ تھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ میرحدیث حسن خریب
ہے اور ہم اسے مرف سلم کی دوایت سے جانے ہیں۔

تشری : فتند د جال چونکہ اس امت کا معمولی فتنہیں ہے اس وجہ ہے آپ کا پیٹی وجال ہے متعلق تحقیق وجیجو فرماتے رہتے تھے۔ چنا نچے بنو بخار کے حلیف یہود مدینہ میں ہے ایک یہودی کے گھر میں ایک بچے پریدا ہوا جس میں بچھے مشتبہ اور بجیب وغریب علامات پائی جاتی تھیں۔اس کوائیں میاد کہا جاتا ہے اوراس کا تام' مساف' تھا۔ یہ کا اس بھی تھا، یعنی جن اس کے تا بع تھے۔ کچی جھوٹی با تھی ملا جا کر بتایا کرتا تھا۔ کا انوں اور شعیدہ بازوں جیسا چکر باز تھا۔

۔ آپ تا کی ایک کے دجال ہونے کا شہرتھا۔ اس کی بابت صحابہ کرام رضی الشعظیم کے درمیان بھی اختلاف پایا جا تا تھا۔ حضرت جابراور حضرت عمرد منی اللہ عنہ علقاً بیفر مایا کرتے ہے کہ یہی جال ہے کیکن بعد کے حالات وقر اس نے ٹابت کر دیا کہ رہے دجال میں تھا۔

سنن ابوداؤدیں ہے کہ محابد رسنی اللہ عند کا بیان ہے کہ داقعہ حرایش وفخص عائب ہو گیا تھا۔ادر معلوم نہ ہوسکا کہ کدھر گیا۔ جبکہ بعض کہتے ہیں کہاس کا انتقال مدینہ میں ہوا۔لیکن کوکب الدری میں این الملک کے حوالہ سے یہ منقول ہے کہ دینہ میں اس کیا نقال کی بات یا بیٹموت تک نیس پہنچی ۔

کیکن اکثر ویل علم کی دائے بھی ہے کہ میخض وہ دجال اکبرندتھا جس کو معزبت عینی علیہ السلام بابسلد پر تق کریں ہے۔ . عسف الطبعہ بہنسی صف آلة : پھروں ہے بی ہوئی قلعہ نما عمارت کواظم کہتے ہیں۔ بومغالہ الضار کا ایک ویلی تجیلہ تھا، جس کا قبیلہ منبر نبوی ہے دائمیں جانب تھا۔ منبر نبوی ہے دائمیں جانب تھا۔

قال أبین صیاد: انشهد الی رسول الله: بهال ایک شکال موتا بده بیک اس کنون کا کرنے کے باوجود آپ کُلگاری اس کے نوت کا دور آپ کُلگاری کے اس کے متعد جوابات دیئے گئے ہیں۔

ا - وه نابالغ فعانس بناء برقل نه کروایا به

٣- اَ سِعَقَ النَّامِ كَامد بيدا مدكوز بإده عوصد فد مواقعا ، ادرا سي تافي في ميوداوران كحليف قبائل سامن كامعام وكيا مواتحا

اس وجه من اس وقل ندكروايا -

اس في مرزى وعوى نبوت ندكياتها بكساستغباماً آبة في في الميات وريافت كياتها كر الشهد انت الى ومول الله ؟" يها تيه مي صادق و اكاذب بيعن برع باس آن والاجوباتين محصرتا تاباس مين سي بعض باتين كي موتى بين اوريعض باتنی چھوٹی ہوتی ہیں۔

وهو الدون يهان سوال بدافهتا ب كراس كوكيي معلوم مواكراس فالينا في خدمان سي معلق آيت راس بعد ي

جواب میں قامنی عیاض رحت الله علیه فرماتے میں کر حقیقت یہی ہے کداسے آم کا اُٹی آئے کے ول میں بوشیدہ بات کا ادراک ند موسكا۔سوائے اس باقص قلم كے۔جيما كدكا بنول كى عادت موتى ہے كدشياطين شهاب ناقب لكنے سے بہلے جوناتص معلومات حاصل كرت بين وه كابنول كويتاوسية بين داى لئة آب تا فين في ماياكة الله على تعد و قدوك "بيس تيرى بين يكن تك تحى ا2:باب

اے:پاٹ

١٣١: حَدَّثَنَا هَنَّادٌ بَا أَبُوْمَعَادِيةَ عَنِ الْكَعْمَشِ عَنْ أَبَى سُغُيَانَ عَنْ جَائِر قَالَ قَالَ رَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاعَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةً يَعْنِي الْيَوْمَ تَأْتِي عَلَيْهَا مِانَةٌ سَنَةٍ وَفِي الْهَابِ عَنِ الْمِنِ عُمَرَ وَ اَبِي سَعِيْدٍ وَبُرِيْكُةُ هُذَا حَلِيثُ حَسَرٍ.

١٣٢: حَدَّثَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ ذَا عَبُدُ الرَّوَّاقِ ذَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهُويِّ عَنْ سَالِعِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ وَآبِي بَكُو بْنِ سُلِّهَاتَ وَهُوَ أَبِّنُ أَبِي حَثَّمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَبِّنَ عُمْرَقَالَ صَلَّى بَعَارَسُولُ اللَّمِعَلَيْظُ فَاتَ لَيْلَةٍ صَلَّوةَ الْعِشَاءِ فِي أَخِرٍ حَيَاتِهِ فَلَمُّنَا سُلَمَّ قَامَ فَقَالَ ارَايُّتَكُدُ لَيْلَتَكُدُ هٰذِهِ عَلَى رَأْس مِانَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَايَبُعْلَى مِنْنَ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْاَدْصَ أَحَدُّ قَالَ أَنْنُ عُمَّرُ فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَعَالَةٍ رَسُول اللَّهِ مَالَئِنَا ۗ يَلُكُ فِيهُمَا يَتَحَدَّثُونَهُ مِهٰذِهِ الْدَحَادِيْثِ دَخُو مِانَةٍ سُنَةٍ وَإِنَّكُمَا قَالَ رَمُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا لَيُعَلِّيهِ لَا يَبْعَلَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْكَرْضِ أَحَدٌ يُرِيْدُ بِذَٰلِكَ أَنْ يَنْخَرِمَ ذَٰلِكَ الْقَرْنُ

اسا: حضرت جارات روايت ب كدرسول الله مَنْ يَا يُمِّ فِي مَا يَا ؛ كدكونى سانس لين والانفس اس وقت زمين برنبيس كداس بر سوبرس گزرجا کیں (بعنی سوبری تک سب مرجا ئیں محے) <sup>ل</sup>ے اس باب میں حضرت این عمر ، ابوسعید اور بربیرہ سے بھی ا حادیث منقول ہیں۔ بدحدیث حسن ہے۔

أبواب الينثن

۱۳۲ : حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان فريات میں کہ نی اکر مسلی الله علیہ وسلم نے حیات طیب کے آخری ایام می ایک مرتبه بهار برساته نمازعشاء پرهی بهرملام مجيم كركفرے موسك اور ارشاد فرمايا: ديكھوجولوگ آج كى رات زندہ ہیں ان میں ہے کو کی سوسال کے بعد زندہ فہیں رے گا۔ ابن عررضی اللہ تعالی عنما قربائے میں کہ لوگوں نے رسول الشملى الله عليه وسلم سن ميصديث نقل كرف من خلطي کی اوراہے سوبرس تک ہاتی رہنے کے معنی میں تعلی کیا حالا تكدور حقيقت زسول الله صلى الله عليه وسلم كي مراد بيرشي كه موسال بعداس صدى ياز انے كوك ختم ہوجا كيس ميے۔ بەحدىث تىچى بىر ـ

تشريح: اكثرى احوال كے المبارے بيفر مايا، جنات ،خصرعليه السلام اور ميسى عليه السلام اس مستعنى جير ـ

ا: ال عدم اور فين كرقيامت قائم موجائ - بكدال عدم اويب كرال طبقه كراوك فتم موجاكي مر (مزعم)

۲ کا نیاب ہوا کو برا کہنے (گالی دینے) کی ممانعت است ۱۳۹۳: حضرت اللہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا کو گالی نہ دو۔ اگر تم کوئی نامیندیدہ بات دیکھوتو کہوا ہے اللہ: ہم تجھے سے اس ہوا کی مطانی اور جربی کھے اس کا تکھی و با

بھلائی اور جو بھی اس میں ہے کی بھلائی اور جس بات کا تھم ویا سمیا ہے کی بھلائی چاہتے ہیں اور اس کی شر، اس کے اندر جو بھی ہے یا جس کا استھم دیا ممیا ہے کی برائی سے تیری بناہ چاہتے ہیں۔اس باب میں حضرت عائشہ رضی انشہ ہے ،ابو ہریرہ رضی

الله عنه، عثمان بن الى العاص رضى الله عنه، انس رضى الله عنه، ابن عباس رمنى الله عنهما اور جابر رضى الله عنه سسے بھى احاد يت

منقول ہیں۔ میصدیٹ حسن سمجھ ہے۔

٧٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهُي عَنْ سَبِ الرَّيَا مِن النَّهِي الْرَيَا حِ السَّهِيْ الْرَيَا حِ السَّهِيْ الْمَا الْمَعْمَ الْمَا الْمَعْمَ الْمَا الْمَعْمَ الْمَا الْمَعْمَ الْمَا الْمَعْمَ الْمَا الْمُعْمَ الْمَا الْمُعْمَ الْمَا الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَا الْمُعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُوا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِقُولُوا اللَّهُ الْمُعَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُوا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَل

تشرقے: جس طرح احادیث میں زمانہ کو برا بھلا کہنے کی ممانعت آئی ہے کیونکہ حوادث زمانہ کن جانب اللہ ہوتے ہیں۔ زمانہ کو برا بھلا کہنے کا مطلب بیہ ہے اللہ تبارک وتعالیٰ کو برا بھلا کہا جار ہاہے۔

ای طرح ہوائے بارے جس بھی ارشاد ہے کہ اس کو برا بھلامت کہو، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں چلتی بلکہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے عظم سے چلتی ہے۔ لیعنی وہ من جانب اللہ مامور ہے اور مامور کو برا بھلا کینے کامعنی یہ ہے کہ آمر کو برا بھلا کہا جارہا ہے۔ اس وجہ سے ہواکی تیزی کے وقت کمل بتاویل کہ بیدوعا پڑھا کرو۔

### ے پَابُ

١٣٣ : عَدَّ ثَنَا مُعَمَّدُ بُنُ بَشَارِ نَا مُعَادُ بُنُ هِشَامِ نَالَبِي عَنْ اللهِ قَتَانَةَ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ فَاطِعَة بِنْتِ قَيْسِ أَنَّ بَبِي اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَعِدَ الْمِنْبَرُ فَضَرِعِكَ فَقَالُ إِنَّ تَمَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَعِدَ الْمِنْبَرُ فَضَرِعِكَ فَقَالُ إِنَّ تَمَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَعِد اللهِ فَقَرَعْتُ فَاكْرُهُ وَكَالًا إِنَّ تَمَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

#### ٣٥٠: پاپ

۱۳۳۱: حفرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کدایک مرتبہ نی اکرم من فیر پر چڑھے اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تیم واری نے محصہ ایک قصہ بیان کیا ہے جس سے بیں بہت فوق ہوا۔ پس میں نے جایا کہ جہیں بھی سادوں کدائل فلسطین میں سے چند لوگ ایک کشتی میں سوار ہوئے بیبال تک کدوہ کشتی موجوں میں محم می جس نے انہیں ایک جزیرے پر پہنچا دیا۔ وہاں انہوں نے ایک لیے بالوں والی عورت ویکھی نہوں نے اس سے پوچھاتم کون ہو؟ اس نے کہانہ میں میہیں کی میتاتی ہوں اور نہ بی بوچھتی ہوں۔ ہال تم لوگ بہتی کے کنارے پر چلو وہاں

مَنْ يُخْبِرُكُمْ وَيَسْتَغْبِرُ كُوْ فَا تَيْنَا الْصَي الْعَرْبَةِ فَإِذَا رَجُلُ مُولَقُ بِسِلْسِلَةٍ فَقَالَ أَغْبِرُ وْزِيْ عَنْ عَيْن رُغَرُ تُلْنَا مَّلَاي تَدْفِقُ قَالَ أَخْبِرُولِي عَنِ الْبُحَيْرِةِ قُلْنَا مُّلَاي تَدُنُّقُ قَالَ ٱغْبِرُولِي عَنْ نَعْلِ يَنْسَانَ الَّذِي يَثْنَ الْاُدُونَ وَ نِلَسَّطِيْنَ هَلَ اَطْعَمَ قُلْكَانَعُمْ قَالَ اَخْبِرُونِيْ هَنِ النَّبِيِّ هَلُ بُعِتَ كُلُعًا نَعَدُ قَالَ اَخْبِرُونِي غِيْ كَيْفَ التَّاسُ إِلَّهُ عَ عُلْفًا سِرَاءِ قَالَ نَعَزِي نَزُوةً خَتَى كَادَ قُلْنَا فَمَا ٱلْتَ قَالَ ٱلَّهِ الدَّجَالُ وَ إِنَّهُ يَدُلُّلُ الْاَمْصَارَ كُلَّهَا إِلَّا طَيْبَةَ وطَيْبَة الْمِنَيْنَةُ هٰذَا حَرِيثُ حَسَنَ صَحِيْهُ غَرِيْبُ مِنْ حَرِيْث قَتَاكَةُ عَنِ الشُّعْبِيِّ وَقَدْ رَوَالُهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فاطِمةَ مُنْتِ تَمْسٍ

کوئی تم ہے پچھ یو جھے گا بھی بتائے گا بھی ۔ پس ہم لوگ وہاں مے تو و کھا کہ ایک مخض زنجیروں میں بندھا ہواہے۔ اس نے یو چھا؛ مجھے چشمنہ زغر کے متعلق بتاؤ۔ہم نے کہاوہ تجرا ہوا ہے ادراس سے بانی چھک رہاہے۔ پھراس نے بوجھا کہ بحمرہ طرریے بارے میں بناؤ۔ہم نے کہا کدو بھی بحرابوا جوش مار رہاہے۔ کامراس نے بوجھا بیسان کے تخلینان، جو اردن اورفلطین کے درمیان ٹی ہے ،کا کیا حال ہے؟ کہا وہ پھل ويتاب به بم نے کہا" اہل" کہنے لگا بتاؤ کہ تمی اکرم ملی الشعطیہ ولم كى بعثت ہوگئى ہے؟ ہم نے كها:" بال"اس نے كها كماس، ك طرف لوكول كاسيلان كيساب؟ بم في كها: فيزى كيساته لوگ اس کی طرف جارہے ہیں ( بعنی اسلام قبول کررہے ہیں )

رادی کہتے ہیں چروہ اتنا چھا قریب تھا کہ زنجیروں سے نکل جائے۔ ہم نے پوچھا: تو کون ہے؟ وہ کہنے لگائیں " دجال " ہول اوروجال طیب کے ملاوہ تمام شہروں میں وائل ہوگا اور طیب سے مراویدینه منورہ ہے ۔ بیرصدیث قبادہ کی روایت سے حسن سیح غریب ہے اور کئ راوبول نے اسے بواسط معی م فاطمہ بنت قیمن سے روایت کیا ہے۔

تشریح: جساسده جال کی جاسوسه ونے کی وجہ ہے جساس کہلائی۔ اورا بنی مشکوک اور ملتیس حالت کی وجہ ہے لبا سرکہلائی یا پر کہاس ك كثرت لباس (ليني اس كے بال استف كثير تيم كويا ديزلباس بہنے ہوئے ہے) كى وجد الباس كياميا۔

فأذا فيه رجل مو تق بسلسلة :اورسم كي روايت شروايات شروالفاظ أن " فاذا فيه اعظم انسان ما راء يداه قط خلقا و ا شده وثاقة بجهوعة يداه الى عدته ما بين ركبتيه الى كعبيه بالحديد، قلدا: ويلك ما انت ؟ قال: قد تدرتبر على عبرى فاغبروني ما التعر؟ قالو: نحن اناس من العرب

فقال الحيروني من عين زغفو: :امام/ووك/مشالله عليفرات بي'' هي بلدة معروفة في جانب القيل من الشام -(شرح للوی) \_اور آج کل کے جدید مردار (Dead Sea) کے مشرق میں واقع ہے۔

اس حواله يصمم كي روايت ك الفاظ الرياطرح مين "مخالو ا: عن اي شائها تستخبر ؟ قال هل في العين ماء و هل يزرع اهلها بماء العين ؟ قلنا له: تعمر هي كثيرة الماء واهلها يزرعون من ماتها.

قال: اعبدوني عن البعيدة بحيره يرك تصغيرب-يهال بحريط ربيمرادب-جيسا كمسلم كى ردايت مراب عن بعيدة طبرية "۔

قاموں میں ہے كيطبرىيارون كے ايك قصيدكا نام ہے اورطبريكا رہنے والاطبراني كبلاتا ہے۔ بحرطبريا سرائيل كے شال مشرق بین اردن کی سرحد کے بریب داقع ہے۔ اس کی لسبائی ۲۳ کلومیٹر اور چوڑ ائی تقریباً ۱۳ کلومیٹر ہے اور زیادہ سے زیادہ محمرالی 20افٹ ہے۔اس کا کل رقبہ ۱۹۷ (ایک سوچھیاسٹھ) کلومیٹر ہے اس دفت میاسرائیل کے قبضہ میں ہے۔اور بجیب یات میہ ہے گئے اس کا پانی بغیر کسی ظاہری وجہ سے رفتہ رفتہ خشک ہوتا جار ہا ہے۔اسرائیلی حکومت فلیج تھے یہ سے پائٹ لائٹوں کے ذریعہ پانی یہاں کہنچاتی ہے۔

أبواب البيتن

كل كالمنت الله المنطقة المن ميادكا اصل نام اصاف " تحااور بعض حضرات في " عبدالله " بتايا ب وواك يبودي تعاجو مدينه کاباشنده تھااين صياد تحريعني جاوداور کہافت کاماہر تھااوراس وجہ سنےاس کی شخصیت پراسرار بن کررہ گئی تھی وہ ایک بڑا فتنہ تھا جس عمی مسلمانوں کو مبتلا کر کے ان کا امتحان نیا حمیا تھا اس کے حالات ہؤ ہے مختلف تنجے اس بناء پر صحابی کے درمیان بھی اس کی حیثیت کے تعین میں اختیا ف تھا چنانچہ بچھ صحابہ کا خیال بی تھا کہ ابن صیاد ہی و قبال ہے جس کی خبر دی گئی ہے کیکن اکثر حصرات کا کہنا بیٹھا كەلئىن صيادوە براد خال تونىيى بىلىكن ان چھوٹے چھوٹے وخالون میں سے ایک ضرور ب۔ حضرت ابوسعيد خدر کا فرماتے ہیں کہ بیں شہر میں پڑھیا کہ ذریعہ کویا یہ بیان کیا کہ پہلے تو میں یقین رکھتا تھا کہ ابن صیاد تل و خال ہے کین اب اس نے جو د حبال ہونے ے اٹکارکیا تو میں شک وشبہ میں پڑم کیا کہاس کو دخال مجھا جاسکتا ہے یائیں ۔علاء محتقین فرماتے ہیں کہ ابن صیاد کے بارے میں جواحادیث وروایات منقول ہیں آگر چہان کے درمیان اختاناف و تعناد ہے اور اس کے متعلق علاء کا کوئی متفقہ فیصلہ نہیں کیکن جس حدیث میں انخضرت مظافظ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کالی کم میشداین صیاد کے دخال ہونے کے خوف میں بہتلارہے اس کی بیقر جید ضروری ہے کہ جب تک آپ مُلِیْخِ کوسیح دخال کے بارے میں پورے حقائق کاعلم نہیں ہوا تھا آپ مُلِیْخِ آبان میاد کو دخال سیمت تھے لیکن جسب جمیم داری کے دافعہ ہے اور وی کے ذرایعہ بھی آپ مالٹیڈیم کویہ یقین حاصل ہو کیا کہ دخال کون ہوگا تو آپ مالٹیڈیلم پر سے بات واضح ہوگی کہابن صیاد وہ دخال نہیں ہے جو تمجھا جاتا تھا نیز دخال مکہ کمر مداور پدینہ منورہ نیس جاسکے گااوراس کی اولا دنہیں ہوگی اوروه كافر ہوگا جبكه ابن صیادى ادانا وقتى مديند ميں رہتا تھا اور مكه كرمد جج كرين كيا تھا۔ موااللہ تعالى كى تعت ہے جو بادلوں كولے كرآتى ب محمی تندو تیز بھی چلتی ہے تو نا کوار ہوتی ہے اس وقت دعاء ما تکنے کا تنکم دیا کہا ہے اس مجیب الخلقت جانور نے اپنا نام جساسہ یعنی جاموی کرنے دالااس التبارے فرمایا کہ وہ د تبال کو فیریں پہنچایا کرتا تھا لیکن بیان ایک شیر کا نام ہے۔ ' وَ تیر' 'اصل بین عیسائیوں ، کی عبادت گاہ معنیٰ 'گرجا'' کو کہتے ہیں۔ نفت کی کمابوں ہیں میجی نکھا ہے کہ'' دری'' را بیوں کے رہنے کی طبکہ کو کہتے ہیں یہاں

يَّهُ ﴿انْعَامِاتِ رَبَانَى ﴾ ﷺ

حدیث میں'' ویز' سے مرادوہ بڑی ممارت ہے جس میں دخال تھا۔

#### ۳۷: باب

۱۳۵) : حفرت حدّ بفدرضی الله عندے روایت ہے کررسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کسی مؤمن کے کیے اسے نفس كوذليل كرنا جائزتيس -محابة في عرض كيا كدكو كي مخفى اسيخ نفس کوئس طرح زلیل کرتا ہے ۔آب ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا کرایی طالت سے زیادہ شقتیں اٹھانے سکے باعث ۔ سیہ حدیث حسن غریب ہے۔

#### ۵۷:باب

٢ ١٥٣: حضرت إنس بن ما لك رضى الله عنه كيتيج بين كه رسول الله صلى الله عليه دسلم نے فرمايا اپني مظوم اور ظالم بھال كى مدوكرو عرض کیا حمیا یارسول صلی الله علیه وسلم مظلوم کیا مدونو تحکیک ہے ليكن ظالم كى مدد كس طرح كرون \_ آسيعًا يُغيَّرُ نے قرمايا استظلم سے روک کر۔ بہی تیری طرف سے اسکی مدد ہے۔ اس باب میں حضرت عائشہ رضی النسب ہے بھی حدیث منقول ہے۔ میہ عدیث حس<sup>تع</sup>یم ہے۔

### ۳۷: کاک

١٣٥:حَدَّقَانَا مُحَمَّدُ لُهُنُ بِثَمَّارِ فَا عَمْرُونِينَ عَاصِم فَا حَمَّادُ يْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلَى بُنِ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبِ عَنْ حُنَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَ لْهُ فِي لِلْمُومِنِ أَنَّ يُدِلَّ نَفْسَهُ قَالُواْ وَكَيْفَ يُرِيلُّ نَفْسَ قَالَ يَتَعَرَّفُ مِنَ الْبَلاَ وِلِمَا لاَ يُطِينُونُ مُذَا حَدِيثُ

١٣٦ خَدَلْكَا مُحَمَّدُ إِنْ حَالِم الْمُؤدِّبُ لَا مُحَمَّدُ إِنْ عَبْدِ اللهِ الْكَانْعَمَادِيُّ فَاحْمَيْنُ الطَّوِيْلُ عَنْ السِّ بْنِ مَلِيكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱنْصُرْاَخَاكَ ظَائِهًا أَوْمَ ظُلُومًا قِمْلَ يَارَسُولَ اللَّهِ نَصَرْتُهُ مَظُلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَائِمًا قَالَ تَكُفُّهُ عَنِ الظُّلُمِ فَنَاكَ نَصُرُكَ إِيَّاهُ وَفِي الْهَابِ عَنْ عَائِثَةَ هُلَا حَلِيثٌ حَسَنْ صَحِيْعٌ

تشريح: 'قال يتعرهن من البلاء لها لا يعليق ''خودكواليم آز مائسوَّل مِن متلا مكرنا جن كي استطاعت نبيس ركه تابيا أب كو ذلیل کرنا ہے۔ بعنی دنیاوی یا اخروی معاملات میں اپنے نفس پراتنا ہو جو ڈالنا جا بین جس کی استطاعت ہو۔ کیونکہ ہر محض کو آئی کیفیت خوب معلوم ہوتی ہے کہ میں کتنے یانی میں ہوں اس وجہ ہے کسی بھی عمل کواپٹی کیفیت کے مطابق ہی اختیار کرنا جا بھے۔ احادیث میں اس مے متعلق متعدد واقعامت موجود میں کرآ ہے الفینم نے کیفیت کو باندھتے ہوئے دوسروں کے برداشت سے زیادہ بوجوکو پہندفر مایا بمثلا ایک مرتبہ ایک صاحب انڈے کے برابرسونائے کرحاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ میری کل پونجی یجی ہے قبول فرمالیجے۔اس پرآپ ٹاٹیز کمنے وہ ڈلی اس زور ہے تھینگی کے کئی جاتی تو ڈمی کرویتی، پھرفرمایا کہ بعض لوگ اپناسارا مال مدود كردية بي ادر بحر بعد على اوكول عراق على باتهر يحيلات بحرق بيل -

نیکن معترت ابو بکررضی اللہ عنہ سارا مال لائے تو قبول قرمالیا۔ تبوک کے موقع بر۔

اسی طرح ورمنشور میں ہے کہ حصرت ابوسعید خدری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں تشریف لائے ۔حضوف آلین نے کی سیصالت دکھ کرلوگوں ہے کیٹرا خیرات کرنے کوارشادفر مایا، بہت ہے کیٹرے چندہ میں جمع ہوسکتے ۔حضورۂ ﷺ نے ان میں ے دو کیڑے ان صاحب کوعطاء فرماد ہے۔ اس کے بعد پھر حضو فطا پیٹھ نے صدقہ کرنے کی ترغیب دی اور لوگوں نے صدقہ کا مال دیکا تو ان صاحب نے بھی دو کپڑوں ہیں ہے ایک صدقہ میں وے دیا تو حضور نظافیا کے نارائٹنگی کا اظہار فرمایا اور ان کا کپڑا واپس فرما د )۔۔

### ٧٧:پَابُ

٣١٠ : حَلَّا اَعَ الْكُورُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَٰنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّا الرَّحْمَٰنِ اللَّهُ عَلِيهِ عَنِ الْبُ عَلَيْهِ وَمَلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الْعَلَالَّةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ الللّهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

١٣٨ : حَرَّبُ ثَنَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْلاَنَ نَا أَبُودَاؤُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبُهُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرِّبِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدًا الرَّحْمُنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَن مَدْعُودِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدًا اللهِ تَأْبُيْرُ يَلُولُ إِلَّكُمْ مَنْ مَنْعُودِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ تَأْبُيْرُ يَلُولُ إِلَّكُمْ مَنْعُودُ وَلَيْنَهُ وَلَي اللهِ وَلَيْنَهُ عَنِ الْمُنْكُرِ مِنْكُمْ فَلَيْنَ وَمُعِينَبُونَ وَمَعْتُوثُ لَكُمْ فَلَيْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِنْكُمْ فَلَيْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمَنْ يَكُونِ وَلَيْنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمَنْ يَكُونُ عَنَى اللهَ وَلَيَا مُرْدِالْمَعُونُ أَمْتُونَ أَمْتُونَا أَمْدُولُ وَلَيْنَهُ عَنِ الْمُنْكِرِ وَمَنْ يَعْمُونَ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ الْمُنْكِرِ وَمَنْ يَنْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ الْمُنْكِرِ وَكُونَا أَمْتُونَا أَمْدُونُ وَلَيْدُونَا أَمْدُونَا فَلَيْنَا وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ الْمُنْكِرِ وَلَيْدُونَا وَكُونَا عَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْكُونَا وَكُونَا وَكُونَا وَكُونَا وَكُونَا وَكُونَا وَكُونَا وَكُونَا اللّهُ وَلَيْكُونَا وَمُعَلِينَا عَلَى مُعْتَوْنَا أَلْونَا وَكُونَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُعْمَالُونَا وَلَا لَهُ وَلَيَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَالِ وَلَيْنَا وَلَا اللّهُ وَالْمُونَالِونَا وَالْمُونَالِكُونَا وَالْمُونَالِونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَالِونَا وَالْمُونَالُونَا وَالْمُونَالُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَالِقُونَا وَالْمُونَالِ وَالْمُونَالُونَا وَالْمُونَالُونَا وَالْمُونَالُونَا وَالْمُونَالُونَا وَالْمُونَالُونَا وَالْمُونَالُونَا وَالْمُونَالِونَا وَالْمُونَالُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَالُونَا وَالْمُونَا وَلَالُونَا وَالْمُ

### ۲۷:پاپ

۱۳۷: حضرت این مهاس کمتے بین که رسول الله مَالَیْ الله مَالَیْ الله مَالِیْ الله مَالِیْ الله مَالِیْ الله مَالِیْ الله مَالِی وه محت خواور برغانی بوگیا۔ ( کیونکه اے لوگوں سے ملنے کا اتفاق کم ہوتا ہے) اور جس نے شکار کا بیجیا کیا وہ عافل ہوگیا اور جو حاکموں کے دروازے پر کمیا وہ فتوں بیس جتال ہوگیا۔ اس باب بیس حضرت ابو ہری آ ہے جمی صدیمت منقول ہے۔ بیصدیت ابن عباس کی روایت ہے حسن غریب ہے ہم اسے مرف توری کی روایت سے جانے ہیں۔

۱۳۸ : حفزت عبدالله مسعود رضی الله عنه کیتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وہلے والے بواور ملی الله علیہ وہانے والے بواور تم الله علیہ وہ کے جانے والے بواور تم اوگوں کو مال ودولت عطا کیا جائے گا اور تمہارے ذریعے ممالک فتح ہوں گے۔ البندائم میں سے جو شخص اس زمانہ کو بائے اسے جانے کہ الله تعالیٰ سے ڈری ، نیکی کا تکم وے اور برائی سے روے اور جو شخص جان ہو جو کر میری طرف جموئی بات منسوب کرے گا وہ اپنا لھکانہ دوزرخ میں بنائے گا۔ یہ صدین حسن تھے ہے۔

تشریخ بین مسکن البا دید جدا الیمن دوردراز دیبات میں رہائش اختیار کرنے سے انسان بہت ساری چیزوں سے انظم رہتا ہے اوراس کی صلاحیت ضائع ہوجاتی ہے۔ دل بخت ہوجاتا ہے۔ کیونکہ دوردراز دیبات میں رہنے وہائے نوگ الم علم حضرات سے دور رہتے جیں اورلوگوں سے اختیا مل بہت کم ہو پاتا ہے۔ اس وجدان کی طبیعتوں میں وحشت آجاتی ہے اور ماحول سے متاثر ہونے کی وجہ سے حیوانی صفات کھر کرجاتی ہیں۔ نماز ، روز سے تک کے مسائل سے ناواقلی ہوتی ہے۔

تشریک:''ومن اتب میں السب عندل ''بینی جوشکار کے بیچے بھا کما گھرتا ہے وہ عبادت واطاعت سے غافل ہو جاتا ہے، جمعہ و جماعت سے محروم ہوجاتا ہے۔اس کے نمن میں وتمام لیوولعب آھے جودین سے غافل کردیں۔ باقی معاش کے لیے شکار کرتا جوففلت کا باعث ندہو یہ جائز ہے۔ ومن اتنی ابواب السلطان افتدین العی بادشاہوں ہے میل مائپ کی صورت میں ان کی ہے دین پر بے جا حمایت یا چشم ہوگئی۔ کرنی پڑے کی اور نہ احدے لازی آئے گی۔

یا پھران کی خالفت کی صورت میں جان هلر ہے میں پڑجائے گی۔ ہاں آگر کوئی خفس اپنی جان کی پرواہ نہ کرے اور حق کوئی کی نیت ہے ان کے پاس آنا جانار کھے اور امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کرنا رہے تو اس کے لئے تفصیل ترین جہاد ہے۔ میں میں میں م

### ے:بَابُ کے:

۱۳۹ : حضرت حذیفہ اسے دوایت ہے کہ حضرت عمر نے لوگوں

ہوریافت کیا کہ فتنے کے متعلق نبی اگرم سکا فیڈیلم کارشاد کوگون

ہونی بیان کرسکتا ہے۔ حضرت حذیفہ انے عرض کیا '' میں '' پھر
حضرت حذیفہ انے بیان کیا کہ کس فخص کے لیے اس کے اہال
وعیال مال اوراس کا پڑدی فتنہ ہیں۔ ( بعنی ان کے حقوق کی
ادائیگی میں نقص رہ جا ہے۔ ) اوران فقول کا کفارہ نماز ، دوزہ
صدقہ اورامر بالمعروف ونہی عن المنکر ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا
میں اس فتنے کے متعلق نہیں پوچھ رہا۔ میں تو اس فتنے کی بات
کرد ہا، ول جوسمندر کی موج کی طرح الشے گا۔ (حضرت حذیفہ اُ

١٣٩: حَنْهُ فَا مُعْمُودُ بَنْ غَيْلَانَ بَا الْهُوكُودَ الشَّعْبُ عَنِ
الْكُعْمُسِ وَعَاصِهِ بِنَ بَهْ لَلَةً وَ حَمَّادٍ سَمِعُوا البَاوَائِل عَنْ
حُنْهُ فَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عُمَّرُ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
الْفِتُنَةِ فَقَالَ حُنْهُ فَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ النَّا قَالَ حُنْهُ فَةُ فِتْنَةً
الْفِتُنَةِ فَقَالَ حُنْهُ فَةً وَاللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ النَّا قَالَ حُنْهُ فَةً فِي
الْمَتَّ فَقَالَ حُنْهُ فَةً وَاللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَكَالِمَ وَوَلَيْهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَوةُ وَالمَّهُ وَمَالِهِ وَوَلَيْهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهُا الصَّلَوةُ وَالمَّهُ وَالمَسْدَقَةُ وَالْمُ مُر بِالْمُعُرُونِ وَالنَّهُ عَنْهُ السَّلَاكُ وَكِينَ عَنِ الْفِتْفَةُ وَالْمُعُودُ وَالنَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ السَّلَاكُ وَكِينَ عَنِ الْفِتْفَةُ الْمُعْمُودُ وَالنَّهُ عَنْهُ الْمُنْعَلِقُ الْمُعْمِودُ وَالمَسْدَقِةُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُعْمِودُ وَالنَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُنْ الْمُنْ فَقَالَ عُمْرُ فَلَالًا عُمْرُ فَلَالًا عُمْرُ فَلَالًا عُمْرُ فَلَالًا عُمْرُ فَلَالًا عُمْرُ فَلَالًا عُمْرُ فَلَا اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الْمُنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَنْهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ الْمُؤْمِ وَلِلْ عُمْرُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمُ وَلِلَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلِلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤَامِ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلِهُ اللَّهُ

ہیں کہ میں نے سروق سے کہا کہ حذیفہ سے پوچھنے کہ وہ دروازہ کیا ہے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ وہ حضرت عمرٌ کی وات ہے۔ یہ حدیث میں ہے۔

### 2:بَابُ ٠٤٠٤إِب

ہ ۱۳۷۰: حضرت کعب بن مجر ہ سے روایت ہے کہ ایک مرتب رسول اللہ خلافیا ہماری طرف تشریف لائے ہم کل نوآ دمی تھے جن میں سے پانچ عربی اور چار مجمی یا اس کے برمکس ۔ آپ نے فرمایا سنو کیاتم لوگول نے سنا کہ میرے بعدا بسے حاکم اورام اوآ کیں ہے

سيكون بعدي امراء فمن دخل عليهم فصدةهم بِكِنْبِهِمْ وَاَعَانَهُمْ عَلَى ظُلُمِهِمْ فَلَيْسَ مِثِي وَلَنْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بَوَارِدٍ عَلَى الْعَوْضَ وَمَنْ لَدْ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَلَدُ يعِنْهُمْ عَلَى ظُلُوهِمَ وَلَدُّ يُصَيِّرَ قُهُمْ بِكِنْهِمْ نَهُوَ مِتِيْ وَأَنَّا مِنْهُ وَهُو وَأَرُدُ عَلَى الْحَوْضَ هٰذَا حَكِيدُ صَعِيدٌ غَرِيْبُ لاَ تَعْرِفُهُ مِنْ حَرِيثِتِ مِسْعَرِ إِلَّا مِنْ طَنَّا الْوَجْهِ قَالَ وُونَ وَكَنِي مُحَمَّدُ مِن وَمِ عَبْدِ الْوَهَابِ عَن سَعْمَانَ عَنْ أَبِي خَصِيْنِ عَنِ الشُّعْبِي عَنْ عَاصِمِ الْعَدُويِ عَنْ كَتْبِ وَ وَوَ وَ مَا اللَّهِي مَا اللَّهِي مَا اللَّهِي مَا اللَّهِي مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِي مُحَمَّدُ ا مِن عُجْرَةً عَنِ اللَّهِي مَانِكُ لَعُولًا قَالَ هُرُونَ وَكُنَّى مُحَمَّدُ عَنْ سُفَيَانُ عَن زَيْدِي عَن إِبرَاهِيمَ وَلَيْسَ بِالنَّحْمِي عَنْ كُفْبِ بْنِي عُجْرَةَ عَنِ النَّبِي ثَنَافِيُّوا لَكُوْ حَدِيدُوْ مِسْعَرُ وَفِي الباب عَنْ حُذَيْفَةَ وَابْنِ عُمَرَ

الما:حَدَّ لَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَادِيُّ ابْنُ ابْنَةِ السُّدِّينَ الْكُوفِيِّ نَا عُمَدُ بُنُ شَاكِدِ عَنْ آنَسٍ بَنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَتْلُهِ ثَنَّ يُؤْمِ يُأْتِي عَلَّى النَّاسَ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيْهِمُ عَلَى دِيْنِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمَرِ هَٰذَا حَدِيثٌ غَرَيْبٌ مِنْ هُذَا الْوَجْهِ وَعُمَرُ بَنَ شَاكِرِ رَوْى عَنْهُ غَيْرُواجِهِ مِنْ أَهْلِ

١٣٢: حَدَّثَنَا تُتَمَّنَهُمُنَا عَبْدُ الْعَزِيْدِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ الْنِ عَيْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِيَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرٌ ۗ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَغَنَّ عَلَى انَاسٍ جُلُوسٍ فَقَالَ الْاَأْعُبِرُ كُو بِخَيرِ كُوْ مِنْ شَرْ كُوْ قَالَ فَسَكَتُوًّا فَعَالَ دَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَعَالَ رَجُلٌ بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ أَخْبِدُ لَا يَخْبِر نَا مِنْ شَرْفًا قَالَ خَيْدٍ كُوْ مَنْ يُوجِي خَيْدًا ' در کو کہ گئی ہے۔ یومین شیرہ وشیر گیر مین لایسر جلی تیسرہ

تواس کا جھے ہے کوئی متعلق نہیں اور مندای وہ میرے حوض ( کوش) پر آئے گا۔ بال جو خص ان حکام کے پائ تبیں جائے گا،ان کی ظلم مراعا نت نہیں کرے گا اوران کے جموث بولنے کے باو جودان کی تفديق نيس كرے كاروه محصب اور ميں اس سے وابسة جول اوروہ خص میرے دوش برآ سکے گا۔ سیمدیث سی خریب ہے۔ہم اس مدیث کومسرکی روایت سے صرف ای سند سے جائے ہیں۔ ہارون بیحد بیٹ محمد بن عبدالو ہاب سے وہ سفیان سے وہ ابو حصین سے وہ تعلی ہے وہ عاصم عدوی ہے وہ کعب بن مجر ہ ہے اوروہ نی اکرم مظافیق ہے ای کی مانتقش کرتے ہیں۔ پھر ہارون مجمہ دہ سفیان وہ زبیر دہ ابراہیم ہے (بیابراہیم نخعی نبیں)وہ کعب بن تجره اوروه ني اكرم الفياسي عسعر على كا حديث كاطرت بیان کرتے میں راس باب میں حضرت حذیفہ اوراین مراس مجھی احادیث منقول ہیں۔

۱۴۱: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے كدرسول الشصلي الشعليه وسلم في ارشاد قرمايا: اوكون يرايسا ز ماند آئے گا کہ اسینے وین بر قائم رہنے والا ہاتھ میں انگارہ كرك والي طرح تكيف مين مبتلاء موكا ..

بدحدیث اس سند سے غریب ہے۔ عربن شاکر بھری ہیں۔ ان ہے تی اہل علم احادیث نقل کرتے ہیں۔

#### 42:باب

١٨٢ : حعرت ابو مررة فرمات مين كدرسول الله مَا يَعْفُمُ أيك مرتبه چند بیٹے ہوئے لوگوں کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا میں تنہیں اچھوں اور ٹرول کے متعلق بتاؤں ۔ وہ لوگ خاموش رہے تو آپ نے بھی سوال تین مرتبہ و ہرایا تو ایک فخص نے عرض كيا"إل" يارسول الله خالية مسي برب بصل ك خررد بیجے رفرمایاتم میں سے بہتروہ ہےجس سے لوگ بھلائی کی امید رخیس اوراس کے شرہے بے خوف ہول جبکہ بدترین مخف

وَلَا يُوْ مَنْ شُرَةً لِللَّهُ احْدِيثُ صَحِّيهٍ

وہ ہے جس سے نیکی کی کوئی امید ندہو بلکداس کے شرہے بھی لوگ محفوظ نہ ہوں۔ بیرحدیث سجے ہے۔

### ۸۰:باب

١٣٣١ : معزرت ابن عرب روايت م كررسول الله من النيوم فرمايا جب میری امت کے لوگ اکر اکر کرچلیں مے اور اوشاہوں کی ادلاد (بعنی مفتوحه علاقوں کے بادشاہ موں کی اولاد چومسلمانوں کی غلام ہوگی ) ان کی خدمت کر ہے گی بعنی فارس دروم کی اولا دنو ان سے نیک لوگوں پران کے بدترین لوگ مسلط کردیے جا کیں سے۔ يه حديث غريب ب- إلى حديث كوالومعادية هي يجي بن سعيد انصاری ہے قتل کرتے ہیں۔

مهمانهم سے مدیث محرین استعیل نے ابو معاویہ کے حوالے ے انہوں نے کچیٰ بن معید کے حوالے سے انہوں نے عبداللہ بن وینار کے انہوں نے این عمراور انہوں نے نبی اکرم مُؤٹیزم کے حوالے سے بیان کی ہے۔ جبکہ ابومعاویہ کی بجی بن سعید ے مرسلا عبداللہ بن دینار ،حضرت ابن مڑے منقول حدیث کی کوئی امل نہیں ۔مشہور حدیث موکی بن عبیدہ ہی کی بيرا الك بن الس بحى يه حديث يحسيلين معيد سے مرسلا نقل کر <u>ہے</u> ہیں اوراس میں عبد اللہ بن دینار کا و کر نہیں \_Z\_5

١٣٥: حضرت ابو بكرة فرمات مين كدانلد تعالى في مجصواس كى ہے سنا تھا کہ جب کمڑی ہلاک ہوا تو آپ نے پوچھا اس کا خلیفہ کیے بنایا کیا ۔محابہ نے عرض کیا اس کی بیٹی کو ۔اس پررسول الله مَنْ ﷺ نے قرمایا وہ تو م بھی کامیاب نہیں ہوسکتی جن پر کوئی عورت تھرانی کرتی ہو۔ ابو بکرہؓ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عائشة بقروة كين توجيحة ي اكرم مَا يَغْيَامُ كابيارشادياد آ عميا للقداالله تعالى في محصان كى معيت سے بحاليات ب

### ۸۰:کات

١٣٣٠ حَدَّلَتَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْكِنْدِي ثَي فَازَيْدُ أَبْنُ حَمَّانٍ أَعْبَرُنِي مُوسَى بْنُ عَبِيدُنَا فَيْنِي عَبْدُ الْلُو بْنُ دِيْنَادٍ عَنِّ ابْنِي عُمَوكَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّكُمْ إِلَّا مَشَتْ أُمْتِي الْمُظَّهُ طِلَاءً وَحَدَمَهُا أَبْدَاءُ الْمُلُوكِ ابْدَاءُ فَارِسُ والرُّوْمُ سُلِطَ شِرَكُوْمًا عَلَى خِيَارَ مَا لِمَنَا حَدِيْثُ عَرَيُبٌ وَقَدُ رَوَاهُ أَبُومُ عَاوِيةً عَنْ سِمِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ-

١٣٣ : حَدَّاتَهَا بِدَلِكَ مُحَمَّدُيْنَ إِسْمُعِيْلُ الْوَاسِطِيُّ مَا أَيْوَمُعَاوِيَةً عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيْدِ الْاَ نُصَارِيّ عَنْ عَدْدِي اللَّهِ بْنِ دِيَعَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يُعْرَفُ لِحَدِيثِ أَبِي مُعَادِيةً عَنْ يَحْيَى بنسَعِيْدٍ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَصُلُّ إِنَّمَا الْمَعْرَوْفُ حَدِيثُ مُوْسَى بْنُ عُبَيْكَةَ وَقُلُ رَوْي مَالِكُ ابْنُ أَنْسِ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْمَى أَنِي سَفِيدٍ مُرْسَلًا وَكُمْ يَذَ كُرْفِيهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ دِيْنَكَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ-

١٨٥١ حَدَّثُكُما مُحَمَّدُينَ الْمُثَّنِّي ثَنَا حَالِدُ بُنُ الْعَارِثِ مَا حُمَيْدُ الطُّويُلُ عَنِ الْعَسَنِ عَنْ أَبِي يَكُرَةُ وَفِنِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَصَمَيْنِي اللَّهُ مِثْنَى وِسِّيعَتُهُ مِنْ زَّسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَاهَلُكَ كِسُرَى قَالَ مَن النَّتَخُلُقُوا قَاتُواْ إِبْنَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَّ يُثْلِمَ قَوْمٌ ولَوْ آمُّرَ هُوْ اِمْرَ لَهُ قَالَ فَلَمَّا قَيِمَتْ عَائِشَةً يَعْنِي الْبَصْرَةَ وْكُرْتُ تَوْلَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَمَنِيَ اللهُ به هٰذَا حَدِيثُ صَعِيدٌ

الله المُعِينَ اللهِ المُعِنَى اللهِ المُعِنَى المُعِنَى المُعِنَى المُعِنَى المُعِنَى المُعِنَى المُعِنَى المُعِنَى

offer of the second

صدیث ہے۔

١٣٧١ عَنْ نَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عُمَرَيْنِ الخَطَابِ
عَنِ الْنَبِي مَنْ نَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عُمَرَيْنِ الخَطَابِ
عَنِ الْنَبِي مَنْ نَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عُمَرَيْنِ الخَطَابِ
عَنِ الْنَبِي مَنْ يَكُمُ وَلَلَ الْا أُخْبِرُ كُمْ بِخِيَارِ أُمْرَ الْنَكُمُ وَيَحْبُونَكُمْ وَتَدُعُونَ لَهُمْ وَيَعْبُونَهُمْ وَيَعْبُونَهُمْ وَيَعْبُونَهُمْ وَيَعْبُونَهُمْ وَيَعْبُونَهُمْ وَيَدُعْبُونَهُمْ وَيَدُعْبُونَهُمْ وَيَعْبُونَهُمْ وَيَدْبُونَ لَيْهِ مَنْ الْمَعْبُونَهُمْ وَيَلْعِينِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْنِ وَمُحَمَّدُ بِينِ أَبِي حُمَيْنِ وَمُحَمَّدُ بْنِ أَبِي حُمَيْنِ وَمُحَمَّدُ بْنِ إِنْ الْمِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْنِ وَمُحَمَّدُ بِينَ أَبِي حُمَيْنِ وَمُحَمَّدُ بِينِ أَبِي حُمَيْنِ وَمُحَمَّدُ بِي أَبِي حَمْدُ اللّهِ مِنْ قِبَلِ حِنْظِهِ

۱۹۳۱ حفرت عمرین خطاب دسول الله من فیلے کے بین کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں تم لوگوں کے بہتر بن اور بدترین حکام کا نہ بتاؤں ۔ اوجھے حاکم وہ ہیں جن سے تم محبت کرو ہے اور وہ تمہارے لیے وعا کرو کے اور وہ تمہارے لیے وعا کرو کے اور وہ تمہارے لیے وعا کرو کے اور وہ تمہارے لیے وعا کر ہے آن کے لیے وعا کرو تم اور تمہارے برے حاکم وہ جول کے جن سے تمہیں بغض ہوگا اور وہ تم سے بغض رکھیں ہے تم ان پر لعنت بھیجوں کے دیو حد بہ غریب پر لعنت بھیجیں کے دیو حد بہ غریب ہوا ور وہ تم پر لعنت بھیجوں کے دیو حد بہ غریب ہوا کہ اور وہ تم پر لعنت بھیجوں کے دیو حد بہ غریب ہوا کے بارے من ضعیف کہا گیا ہے۔

۱۳۷: حضرت ام سلم (رسول الله منا في كاليقول نقل كرتى بين كه آپ في الله قالي في كاليد في الله الله كالي في الله الله كالي في الله الله كالي في الله الله كالله 2011 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي الْخَلَّالِ تَا يَرَيْدُ بُنُ هَارُوْنَ نَا هِشَامُ بُنُ حَسَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بُنِ مِحْصَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ سَيَكُوْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِيَّةٌ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ قَمَنُ الْكُرْفَقَلُهُرِي وَمَنْ كُوهَ فَقَلْسَلِهَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِي وَتَابَعُ فَيْهُلَ يَارَسُولَ اللّهِ الْفَلَائِكَا تِلْهُمْ قَالَ لاَ مَا صَلُّوا هٰذَا حَدِيثَ حَسَنْ صِحِيْهُ

رے **کا دوہل**اک ہو گیا۔ پھر کی نے پوچھا یارسول اللہ مٹاٹیٹی کیا ہم ان سے جنگ ندکریں؟ فرمایا'' منہیں'' جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں۔ بیصدیث حسن سجے ہے۔

١٣٨ : حَدَّقَا أَخْمَدُ إِنْ سَوِيْ الْاَشْتُوكَا يُونُسَ بِنُ مُحَمَّدُ وَهَا الْمُرْتَى عُنْ سَوِيهُ الْاَشْتُوكَا يُونُسَ بِنُ مُحَمَّدُ الْجُرَيُّرِي عَنْ الْمُعَالِيمُ الْأَمُونِي عَنْ الْمِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتُ أَمْرَاهُ كَمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتُ أَمْرَاهُ كُمُ عَمَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتُ أَمْرَاهُ كُمُ عَمَالًا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتُ أَمْرَاهُ كُمُ عَمَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

۱۳۸۱: حفزت ابو جریره رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسولا لله منزافی نام نے قرمایا جب تمہارے حکمر ان ایجھے لوگ موں تمہارے حکمر ان ایجھے لوگ موں تمہارے حکمر ان ایجھے لوگ مشورہ سے سطے ہوں تو زمین کا ظاہر اس کے باطن سے تمہارے سلیے زیادہ بہتر ہے اور جب تمہارے حاکم شریرلوگ موں بہتر ہے اور جب تمہارے حاکم شریرلوگ موں بہتر ہے اس کے سیر د ہوں تو اس وقت زمین کا طن تمہارے لیے اس کے سیر د ہوں تو اس وقت زمین کا طن تمہارے لیے اس کے سیر د ہوں تو اس وقت زمین کا طن تمہارے لیے اس کے طاہر سے ذیادہ بہتر ہے۔ ( یعنی مرجانا ) میصد یہ خریب ہے

اورہم اے ممالح مری کی روایت ہے جانتے ہیں۔ صارح کی احاد بیٹ غریب ہیں ادران میں کوئی بھی اس کی انتباع نہیں کرتا اور وونیک آری ہے۔

احَدِيثٌ غَرِيْبٌ لاَ لَعُرِفَهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِيثِ صَالِحِ الْمُرِّيِّ وَصَالِمٌ فِي حَدِيثِهِ عَرَائِبُ لاَ يُتَابَعُ عَلَيْهَا وَهُوْدَجُلُّ صَالِمٌ

تشريح: "لن يفلح قوم ولو امرهم امولة" "كمرى كواس كربيغ شيروية في كيااورخود بادشاه بن بينها بكر جداه بعدز بركما لين كى يجدت اس كى بني بوران كوبادشاه بناويا كيا-آپ كل في قواس كى اطلاع فى تواس برفرمايا كدا"كن يدخله قوم ولو امرهم امواقة "-

بیمسنله فقها م کے درمیان اختلاقی ہے کہ عورت کوسر پراہ بنا تا جائز ہے یائیں۔ جمہور کے نز دیک عورت اہارت وقعنا می حقدار مبیں ہوئکتی۔البتہ طبری رحمتہ اللہ علیہ کے نز دیک جائز ہے۔اہام اعظم رحمتہ اللہ علیہ بھی ایک روایت یہی ہے۔

ا مام اعظم رحمته الله عليه ي نزويك جن امور من مورت كي موان معتبر بان امور من وه امير بهي بن سكتي ہے۔ ہاں تغلب و استياد وكي صورت ميں اس كے احكام كى بجا آور كى كى جائے گى۔

#### ۸۱:بَابُ

١٣٩ : حَدَّ ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ يَعْتُوبُ الْجُوْزَجَانِيُّ نَا تَعْهُدُ اَنْ حَمَّاهِ نَاسُلُهَانُ بُنُ عُبُهُنَةً عَنْ اَبِي الْزِّنَاهِ عَنِ الْأَعْرَةِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي مَا يُعَيِّمُ قَالَ إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمُ مُعُمُّدُ مَعْمُرَمَا أَمِرَبَهِ هَلَكَ ثُمَّ يَكُنِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُدُ بَعُشُومًا أَمِرَبَهِ فَلَكَ ثُمَّ يَكُنِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُدُ بَعُشُومًا أَمِرَبَهِ نَجَا هَلَا حَدِيثِثُ عَرِيسُلاً عَمْدُفَهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِثِ نَعَيْدٍ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ سُفْهَانَ بُنِ عَمْدُفَةً وَفِي الْهَابِ عَنْ آبِي فَذَ فَإِنْ سَعِيلُهِ.

العَدَّقَةَ عَبُدُ بِنُ حُمَيْدٍ لَا عَبْدُ الرَّدَّانِ لَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّا فَعْمَرٌ عَنِ النَّا فَعْمَرُ عَنِ النَّ عَمْرَ قَالَ قَامَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَى النَّهُ عَلَى الْمِنْدِ قَقَالَ فَهُمَّا أَرْضُ الْمِتَنِ صَلَى الْمُنْدِقَ تَدُنُ الثَّمُ عُنِ الْمَثْدِقِ عَلَى الْمِنْدِقَ عَلَى الْمِنْدِقَ قَدُنُ الثَّمْ عَلَى الْمَشْرِقِ حَيْثُ يَصَلَّى الْمَثْدِقِ الْقَمْعُنِ الْوَقَالَ وَالشَّمْ قَدُنُ الشَّمْطِي الْوَقَالَ قَرْنُ الشَّمْطِي الْوَقَالَ قَرْنُ الشَّمْطِي الْوَقَالَ قَرْنُ الشَّمْدِي هَذَا حَيْثُ حَمَنْ صَحِيْحٌ.

١٥١: حَدَّفَنَا تَعْيِبَةُ كَا رَشْدِينُ بَنُ سَعْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ الرَّهُورِيَّ عَنْ تُبِيْصَةَ بْنِ ذُويْبٍ عَنْ اَبَيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ

### ۸۱:باب

۱۳۹: حفرت ابو ہریرہ ہی اکرم سکا پینے کے نقل کرتے ہیں کہ آپ فے فرمایا تم ایسے زمانے میں اکرم سکا پینے کے فرمایا تم ایسے زمانے میں ہو کہ اگرتم میں سے کوئی اس کام کارسوال حصہ ہوا۔ پھردہ زمانہ آئے گا کہ اگرکوئی تھم کے گئے کام کا دسوال حصہ بھی اداکرے گا نجات پائے گا۔ بیصلات فریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف نعیم بن تماد کی روایت سے جانے ہیں جوسفیان مدیث کو صرف نعیم بن تماد کی روایت سے جانے ہیں جوسفیان بن عیدید سے روایت کی گئی ہے۔ اس باب ہیں حضرت ابو ذر اور ایسے میں احادث منقول ہیں۔
البسمید سے میں احادث منتقول ہیں۔

اعفرت ابن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ عنہ رہم کی طرف اشارہ فتوں کی طرف اشارہ کرے فرمایا جبال سے شیطان کا سینگ یا فرمایا سورج کا سینگ نکاتا ہے۔ یہ عدیث حس صحح ہے۔

ا ۱۵: حضرت آبو ہرمیہ وضی انٹد تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول انٹد صلی انٹدعلیہ وسلم نے ارشاد فر ایا: خراسان سے سیاہ جسنڈ نے لکلیں محے ۔ انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک مِنْ مُحُرِكَ اللَّهِ اللَّهِ وَهُ فَلَا يَرِدُ هَا شَمَّ حَتَّى تَنْصَبَ كُدُوه بيت الْمَقَدَى مِنْ نَصِب مول مع - بيرهديث عَريب

وَايُلِيّاءِ هُٰذَاحَدِيثُ غَرِيْتُ خَسَنَّ -

کشریخ:"من ترک منگو عشر ما امر به حلک "بهال بامودبددیوی *حسدسے کیام ا*وریب

یهاں امر بالمعروف اور نبی عن المنکر مراد ہے کہ اس زیاف میں اس میں کمی کی سی طرح بھی تنوائش نبھی اب امروسویں حصه يربهي فمل كرابيا توجه فكاره بوجاسة كاب

یعنی آگرفتنوں کے دور بیں مرنب فرائفس کا اہتمام کرے اور سنن ومستحبات کوچھوڑ دے تب بھی نجات یا جائے گا۔ فلا يودها شنى : يعفرت مهدى دشى الشعنداوران كمصاحبين كى جماعت كى طرف اشاره ب-جيها كدمنداحدكى روايت يں ہے۔

" انا رايتم الرايات السود قد جانت من قبل عراسان فأ تو هه فان فيها خليفة الله المهدى"

ان کاظہور حرمین میں ہی ہوگالیکن پھر جہاد کرتے ہوئے خراسان پہنچ جا کیں گے۔اور پھر مرید عسکری قوت کے ساتھ وہاں

المنظر المسينة لا السينان : مطلب حديث كابيب كرايخ آب كوذ لمت سيجانا جائج (٢) ظالم كظلم سے رو كنااس کی مدوکرنے کے مترادف ہے (۳) شہر میں تہذیب وتدن ہوتا ہے اور علم حاصل کرنے کے مواقع میسرآتے ہیں اس کے برنکس دیہات میں تعلیم حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوتا اس لئے آ دمی بدخلق ہوجا تا ہے (۳) حکام کے پاس جانا فتندے غالی نیں اس لئے سلف صالحین امراء و دکام کے پاس جانے ہے مبت احتر ازکرتے تنے (۵) حضرت عمر دخی اللہ عند کی وات فتنوں کے لئے رکاوٹ تھی جب حضرت عمروشی اللہ عنہ کوشہبد کر دیا تھیا تو نتنے پھوٹ نکلے (۲) سخت فتنے کے زمانہ میں دین یر چلنا بہت مشکل ہے جس کی پیشین محو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی تھی وہ دور آھمیا ہے کہ آج کے دور میں دین پر چلنا بھی مشکل ہے (2) ہوی 'میجے' مال اور پڑوی فتنہ'' ہیں'' کا مطلب یہ ہے کہ بوی 'بچوں کی وجہ سے بعض اوقات خلاف شریعت کام کر بینیتها ہے یاان کی وجہ سے پریشانی اورغم لاحق ہوتا ہے اور بھی مال غلاطر یقد سے حاصل کرتا ہے اور اس کو بے جا خرج کرد بتا ہے اور بمسابہ کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے اور مھی بیتمنا کرتا ہے کہ پڑوی کا مال چھن جائے جب تک کبیرہ محتاہ كاارتكاب تدكرے تو نماز روزه اورامر بالمعروف اور نبى عن المئكر كفاره بوجائة جيں (٨) اس دور بيس بريثاني كاايك سبب یہ بھی ہے کہ تمام سعا ملات مورتوں کے سپر دہیں (9) خلالم حکام کی ہاں میں ہاں ملانا حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہے دوری کا سبب ہاں کی وجہ سے بخت پیاس اور گھبرا ہث والے دن حوض کو ٹر سے تحروی کا سبب ہے۔

# أَبُوَ إِنِّ الرُّ وُّ يَا

# عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّحِ ﴿ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ خواب کے متعلق

رسول الله مناطقية مسيم منقول احاديث كابواب

رؤیا کی تعریف :رؤیانعلیٰ کے وزن برمرثیہ کے معیٰ میں ہے یعیٰ خواب، ویکھا ہوا۔ اس کی تعریف میں مختلف علاء ہے مختلف اتوال منفول ہیں۔

علامه ابن عربي رحمة الشعلية فرمات بين \_

" الرؤيا الراكات عليها الله تعالى في تلب العبد على يدى ملك او شيطان"

رؤیان ادراکات کو کہتے ہیں جوفر شتے یاشیطان کے ذریعہ بندہ کے دل میں ڈالے جاتے ہیں۔ ( کوکب )

علامدا بن حجر رحمة الله عليه في مات جن كه:

" هي ما يواه الشخص في معامه" آدي نينديل جووا تعات ديكما بهان كورويا كتيم بين ـ

اطهاء كے نزد كيا نسان كے مزاج برجس چيز كاغلبه وہاہے اى مناسبت سے خواب آتے ہيں۔ مثلاً بلغى مزاج والے كوياني اوراس کے متعلقات مثلاً دریاء تیراکی، وغیرہ خواب میں نظرات ہیں ۔صغرادی مزاج والے کو احمدادراس کے متعلقات و کھائی وسيتة بين \_

البية جمهورا بل سنسته والجاعث كزوكيك خواب الإلقاءات كانام بيجن كوالله تبارك وتعالى فرشحة بإشيطان كوربيد حالت نوم میں انسان کے ول میں پیدا فرماتے ہیں۔

۸۲:باب اس بارے میں کدمؤمن کا خواب نبوت كاج هياكيسوال حصدب

۵۲: حَدَّ فَعَا مَصْرُفُنَ عَلِيّ مَا عَهُدُ الْوَهَابِ القَّعَلِيّ مَا ۱۵۲: معزت ابو بررية كهته إلى كدرمول الله مَا يَجْهُ فرما إجب زماند بُ عَنْ مُعَدِيثِن سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَا قَريب بوجائ كا (يعني قيامت كريب) تومؤس كا خواب جمونا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَتَرَبَ الزَّمَانُ لَدُ - نَهِيل جوكا اور ياخواب اسكا جوتا ہے جوخود سياجو۔ اور مسلمان كا خواب تكدُ رُوْيَا الْمُوْمِن تَكْذِبُ وَأَضَدَ مُهُوْ رُوْيًا أَصْدَقُهُ وَاللَّهُ مَا مُعَالِم صَول مِن سے ایک ہے۔ پرخواب تین شم کے حَدِيقًا وَدُوْنَهَا الْمُسْلِمِ جُوْرُهُ مِنْ سِعَيْةِ وَالْمَعِينَ جُوْرًا ﴿ وَتَ فِي لِينَ الْكِالَوا فِيصفوابِ جوالله تعالى كاطرف س بشارت

٨٢: بَابُ أَنَّ رُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُزُءٌ مِّنْ سِتُةٍ وَّ ٱرْبَعِيْنَ جُزْءً ا مِنَ النَّهُوَّةِ

مِّنَ الدُّمُوَّةِ وَالرُّوْمَا لَلاَّتُ فَالرُّوْمَا العَمَّالِحَةُ يُشُرِي مِنَ ﴿ وَتِي مِن الدُّم

يُحَيِّتُ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَةً فَرِّفًا رَأَى أَحَدُ كُمْ مَا يَكُرَهُ بِدِونَ فِيدِ مِن مَنْدِ مِن مَنْد مِن مَنْد مِن أَرْمَ مِن الرَّمَ مِن سَهُ وَلَى خواب فَلْهَدُهُ وَلَيْدُكُ لُولاً يُحَيِّمَ بِهِ القَّاسَ قَالَ وَأَحِبُ شَن الى جَرْدَيِهِ جَدوه بِندندكرنا موتو كمرُ ابوكرتوك دراورلوكون الْقَيْدَ فِي النَّوْمِ وَاكْرَهُ الْعُكَ الْفَيْدُ فَهَاتُ فِي الدِينَ حَسامَتْ بيان شرك ـ مَرْدَب خ فرمايا كرش خواب مِن زنجير و کھنا لیند کرتا ہوں کونک اسک تعبیر دین برثابت قدم رہنا ہے جبکہ مکلے یں ڈالے جانے والے طوق کود کھنا پیندنبیں کرتا۔ پیصدیث میچے ہے۔

١٥٣: حَدَّثُكَا مَحْمُودُ بِنُ غَيْلاَنَ نَا أَبُودَاؤُدَ عَنْ شُعِيةً ١٥٣٠: حفرت عباده بن صامت رضي الله عندے مردي ہے كه تي عَنْ فَعَلْنَا سَعِعَ أَنَا يُعَدِّنتُ عَنْ عُهَاداً بن الصَّاعِةِ أَنَّ اكرم على الله عليه وسلم ف فرمايا مؤمن كا خواب نبوت كا جعيا ليسوال النبي مَلَ الله عَلَى مُونِيا الْمُومِن جُزه مِن سِتَةٍ وَأَنْ عِينَ حصرت الله مِن معرت الوبرريورض الشعد والورزين عقيل جُورًا مِنْ التَّمَوَّ وَفِي الْمَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مَدَيْنِ مِن الله عنه الله عنه الإسعيدر طي الله عنه عبدالله بن عمرور طي الْعَنْقِلْيِّ وَأَنْسِ وَأَيِّي سَعِيْدٍ وَعَبِّدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو وَعَوْفِ الله عنداءوف بن مالك رضى الله عندادرابن عررضى الله عنها \_ بهي احادیث منقول ہیں۔حضرت عبادہ رضی اللہ عند کی مدیث محتجے ہے۔

تشريح: المُ آلذا اقتوب الزمان: اس يملح كي تشريح بش محدثين كے چندا قوال بين: العزاد من ، اقتراب الزمان ، انتهاء مديته الذا هذا قيام الساعة "العني زماني كالنفتام اورقرب قيامت كاوقت مرادب عرض المرادب ويمين والي كي موت كاوقت مراوب "'وقت استواء: الليل و النهار في ايامُر الربيع فذلك وقت اعتدال الطبائع غالبا" \_يعيَّ موتم بهاريش جبون ورات برابرہ وتے ہیں کدان دنوں انسان کا مزاح معتدل ہوتا ہے۔

حضرت مبدی رمنی الله عنه کاز ماندمراوی، جونکه اس زمانه پیس عدل وانصاف خوب مو کالوگ خوش و ترم موسئکے ، کوخوشی کا رَ مَا شَقَرِيبِ اورخَقَرَهِ وَمَا سِهِ جَبِكُمْ كَازَمَ مُرطوبِلِ جوتا ہے۔' المعراد با لزمان العدل ال "المداد زمان الطائفة الما قية مع عيسي بعد قتل الدجال "اس عمراد مفرت يسلى عليه السلام كاوه زبان ب-جب دجال مل كرديا جائے كار

وفيها المعومن ميزومن سنة و الديعين " بهل وي كزول تقل جدادتك آسة النياسة واب ويمة رب، جريحه آپ آلائل خاب میں دیکھتے بیداری میں اس کاظہور ہوجا تا۔اس سے بعدوی کا نزول شروع ہوا اور تھیس سال تک جاری رہا۔ان تعميس سال کوچه ماه پرتقسیم کیا جائے توبہ جیر ماہ جمیس سال کا چھیالیسواں حصہ بنتے ہیں۔

اشكال:اس برمياشكال دارد موتاب كدجب آب المنظم برنبوت فهم موچكي تواب يج خواب نبوت كاحصه كييم موسكة بين؟ جواسيه: المعلامة الزرك دحمة الشعلية والمستح بين كـ " يعتمل ان يواديا لنبوة ذكو هذا العديث التحير بالغيب لا غير "-یعنی یہاں مشابہت مراد ہے کہ نبی کوجس طرح غیب ہے اشارات ملتے ہیں ای طرح س<sub>کا</sub> خواب دیکھنے والے کوبھی غیب سے اشارات منت جیں کیکن بیاشارات شریعت کے تالع موتے ہیں۔ تو اس اوٹی مشاہبت کی دجہے کہا گیا کہ سیے خواب نبوت کا حصہ ہیں۔

اللهِ وَالدُّوْيَا مِنْ تَحْدِيْنِ الشَّيْطَانِ وَالدُّوْيَا مِنَا ﴿ وَتَهِ بِيلِ اورتيسرے وه خواب جوانسان اپ آپ سے باتس کی هٰذَا حَدِيثُ صَحِبُهُ

الْمِنِ مَالِكٍ وَالْنِ عَمْرَ حَدِيثُ عُمَادَةً حَدِيثُ صَّحِيْهُ

یہاں نبوت سے مرادعلم نبوت ہے۔ کہ سیجے خواب علم نبوت کا چھیا لیسوال حصہ ہیں۔ جس طرح علم نبوت ہیں وما حت ُ جاری ہوتی ہے۔اورعلامانبیاء کے دارث ہوتے ہیں اس طرح یہ سے خواب بھی علم نبوت کا حصہ ہیں۔

جواب کی بیجائی میں اشتراک مراد ہے ۔ جس طرح انبیا و کے خواب سیج ہیں تو ای طرح اگر کسی ای کوبھی ہیج خواب نظر آئي تو سيائى كاعتبار سے مشابهت يائى مى يعنى نبوت سے اصطلاحى مرازيس بلكد نفوى مراد بے يعنى رويائے صالحہ سے خبر صادق مراوہے۔

علامه خطا لي دحمة الله علية قرمات بين كر معنى هذه الكلام تحقيق امر الرفعة او تاكيده " بيعن مقعود مرف اتنا ے كرية واب ابرت ماورورست ماوراس كى مجى حقيقت ب- يومرادبيس كرفيقى نبوت كاليك حصراس كو حاصل موكيا-والرؤية ثلاث :خواب كي تمن اتسام بيان موكس \_

كيكي قتم وه ب جوالله تبارك وتعالى كي طرف سے بشارت اور مؤمن كي طمانيت اور اطمينان كا باعث ہوتے ہيں۔ يا اگر بظاہر پریشانی کاباعث ہولیکن مؤمن ایساخواب دیکھنے کے بعدی کی طلب میں لگ جا تا ہے۔جوبعد میں راحت کاسب پینتے ہیں۔ ایے بی خواب کونوت کا چمیالیسواں حصر قرار دیا کیا ہے۔

"والرفيا من تعزين الشيطان " دوسري شموه ب جوشيطاني الرات كالتير بوتى بكشيطان فيندكي حالت ش خوف وحزن میں جنگا مکرتا ہے۔ اس متم کے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ۔

'' والد فيها مها يحديث نفسه '''تيسري فتم ووب كهانسان دن بجرجن مشاغل مين مشغول رہتا ہے۔رات كوخواب ميں بھی وہی ریل چلتی رہتی ہے اس متم کے خواب کی بھی کوئی تعییر نہیں ہوتی۔

فاذا رأى احد كعر ما يكري :براخواب ديكي والاحب ويل كام رك.

اس خواب کی برائی سے اللہ کی بناہ ما ہے۔

شیطان کے شرسے اللہ کی پناہ جا ہے۔ ٦

نیندسته بیداری بر با نین طرف نین مرتبه معتم کارد ۔۔ ٦

> اں خواب کا تذکرہ کس سے نہ کرے۔ \_^

تذكره شكرنے كى وجديد ہے كدلوگ اس كاخواب من كرالئى سيدحى تعبيريں بيان كريں مے جس سے خواب و يكھنے والے كى طبيعت میں بھی انتہام پیدا ہوگا۔اور طرح طرح کے اوہام وخیالات پیدا ہو تلے۔اس بنا ویرکسی سے تذکرہ نہ کرے ، ہال کسی جید عالم کے آ مے خواب بیان کرسکتاہے۔

۸۳۰ باب نبوت جل کی اور بشارتیں باقی ہیں ١٥٢٠ حضرت النس بن ما لک ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ﷺ نے فر مایا رسالت اور نبوت منقطع ہوگئی ہیں اوراب میرے بعد کوئی ا نبی یا رسول جبیں آئے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ بات لوگوں کیلئے

٨٠: بَابُ ذَهَبَتِ النَّوَّةُ وَبَيْيَتِ الْمُبَيِّرَاتُ ١٥٣: حَدَّقَن مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّسَالَةَ وَالنَّهُوكَةَ قَدِ الْعَطَعَتْ فَلاَ رَسُولُ بَعْدِي وَلاَ نَبَيَّ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ ا

لْكِنَ الْمُهَيَّسِدَاتُ فَعَنَالُوا يَسَادَسُولَ اللّهِ وَمَسَا باعت ربَحَ مولَى تو آبُ نَ فرماياليكن بشارتم (باتى بير) متحاج الْمُدَيَّشِدَاتُ كَالَ دُفْعَنَا الْمُسْلِعِ وَهِي جُدُهُ مِنْ كَرَامٌ خَعْضَ كِالاِرمول اللهُ طَافِعُ بِثَارتِي كِاشِ ؟ آبُ نَ أَجْدِزَاءِ السُّلِيوَةِ وَفِي الْبَسَابِ عَنْ أَبِسَى هُونَ لَهِ عَرْ أَمِلَ مَلَاكَ مَا خَوَابِ اور يرثون كالك حصر ب-اس باب من وَحُمْلَ يَهُوَ أَبُنِ أَسِيهِ وَأَبُنِ عَنَيْاسِ وَأَمْرِ كُوزِ طِنَا التعرب الوجرية ، حذيفه بن اسيد، ابن عهاس اورام كرد س حَيِيستُ صَبَعِيْهُ عَديْبٌ مِنْ هَٰذَا الْوَجْدِ مِنْ احاديث منتول بن - يدمديث ال سند يعلى غريب بيان مخاربن فلفل كى روايت سے۔

٥٥ : حَدَّ فَعَا ابْنُ أَبِي عَمَدَ مَا سَعْمَانُ عَن ابْنِ الْمُعْتَكِيدِ ١٥٥: عطامين بداركت بين كرايك معرى فخص في ابودوا مساس آيت عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ دَجُلِ مِنْ أَهَل مِصْرَقَالَ كَتَعَلَى بِهِمَ الْهُمُ الْبَشُولِي .... " (ان ك ليونياكن زوكي بس سَأَلْتُ أَيَا الدَّدُوكَ عَنْ قُولِ اللَّهِ عَزَّوجَلُ (لَهُمُ البُشُرَى ﴿ وَجَرِل ﴾ ) لا آسِنْ فرايا كدوب عش نے بي اكم مَ كَافَةُ إست فِي الْحَياوةِ الدُّنْيَا) فَقَالَ مَا سَأَلَتِي عَنْهَا أَحَدُّ غَيْرُكَ إِلَّا إِسَ آيت كَاتَغِير بِحِي بِتبار علاده صرف أيك مخف في محمد وُجُلُّ وَاحِدٌ مُدُدُّ سَأَلْتُ رَسُّولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ السي تعلق دريانت كياب اورجب عن في السي عمل يول الله وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا سَأَلَنِيْ عَنْهَا أَحَدٌ غَيْرِكَ مُنذُ أَنْزِلَتْ هِيَ مَا يُؤْمِلِ لِوجِها لا فرمايا بدآيت جب سه نازل بولَ مِهم بمبلغض الدُّوْنِيَا السَّسَالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ ثُرَى لَهُ وَفِي الْهَابِ جوس نے اس کے متعلق ہوچھا ہے۔ مراد تیک خواب ہے جے کوئی ملمان ديمآب يافرلما كالهدوكماياجاتاب سيحدث حسن ب

١٥٧ احْدَثَهُ مَا قَتْيَبَةً مَا أَبُن لَهِيْعَةً عَنْ كُلُوا ﴿ عَنْ أَبِي ١٥٧ : حضرت الوسعيد رض الشعند ، روايت ب كه في اكرم على الْهَنْفَدِ عَنْ أَيِنْ سَعِيدٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عليه وسلم في فرمايا سحرى ك وقت ويجسى جائي والى خواجس زياده تنجي ہوتی ہيں۔

١٥٤ وَمَا الْعَدَادُ مُعَدَّدُ وَكُورُ مِنْ أَبُودا وَدُوك وَرُبُ وَنُ ١٥٤ حضرت الوسل رضى الشعند كم الم الم محص عباده بن صاحب شَدّادٍ وَعِمْدَانُ الْعَطَانُ عَنْ يَحْدِي بْنِ أَبِي كَيْهِ عَنْ رضى الله عندت يتجرف بود وقرمات إلى كديم في رسول الله ملى أَبِي سَلَمَةَ قَالَ نَبِيثُتُ عَنْ عَبَادَةً بن السَّامِيةِ قَالَ سَأَلَتُ السُّعليهوسَلم عالسَّتان كارشاو" لَهُم الْمُسُوى " كبارك رُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَيْ لَهُمْ مِن بِوجِها توآب سلى الله عليه وسلم في قرمايا بيمؤمن كالجهاخواب الْبُشُولَى فِي الْحَيْدِةِ الدُّنْهَا قَالَ هِي الزُّولَةِ الصَّالِعَةُ بِ تصوود كَمَاتِ بِالسه وكعا ياجاتا بي- حرب الي مديث على يَرَاهَاالْمُؤْمِنُ أَوْتُرلي لَهُ قَالَ حَرْبٌ فِي حَدِيثِهِ فَعَا يَحْسَى مَنْ سَبِحٍ بِن كَهِم س يَكِيان يان كيا ب بيعد بيدت سب-

حَدِيْتِ الْمُعْتَادِ بْنَ فُلُقُلِ-

عَنْ عُبَادَةَ الصَّامِةِ لَمُنَّا حَدِيثٌ حَسَنَّ۔

ابْن أَيِّي كَثِيْدٍ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَّ-

اردیا (خواب مین السید الب اردیا (خواب) یعنی دوبات جوانسان نیندی دیمے محققین فرماتے ہیں کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں(۱) محص خیال کہوہ دن بحرانسان کے دل وہ ماغ پرجو ہاتیں جھائی رہتی ہیں دہ خواب بن کرمتشکل ہوکر نمودار موجاتی ہیں۔

الله الرواك الرواك

(۲) خواب شیطانی اثر ات کا عکاس ہوتا ہے مثلاً ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں (۳) دوخواب ہے جو کن جانب انٹد بشارت اور بهتری کو ظاہر کرتا ہے اس طرح خواب کوری مالی (اچھا خواب ) کہلاتے ہیں۔اس حدیث میں ایکھے خواب کو نبوت کے چھیالیسویں حصوں میں ایک حصد فر مایا ہے اس کا مطلب سے ہے کہ بہترین خواب علم نبوت کے آجزا ماور حصوں سے میں ایک جزواور حصد ہے اور فلا مرہے کہ علم نبوت باقى بإق اس كاحد بهى باقى بالريد نبوت باق نبيل اوراس عدد سيمتعين عدد ( تنتى ) مراديس بلك كثرت مرادب-

۸۴:باب نی اکرم الفیلے کے اس تول کے ۔ بارے میں کہ جس نے خواب میں مجھے و یکھانے شک اس نے مجھے ہی و یکھا

٨٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي قُوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَانِيُ فِي الْمَنَا مِ فَقَدُرَانِيُ

١٥٨: حَدَّ فَكَا لِمُدْكَارٌ فَاعَبْدُ الرَّحْمَلِ بْنُ مَهْدِي فَاسْفَهَانُ ١٥٨: حضرت عبدالله كت إن كدرسول الله والعُقام فرماياجس عَنْ أَبِى لِسْحَإِنَّ عَنْ آبِي الْكَحُوكِي عَنْ عَهِ يَاللُّهِ عَنِ ﴿ لَے قوابِ شِي مِحْے دِيكَ اس نے واقعی مجھے بی دیکھا کوئکہ شيطان ميري فكل وصورت ش نين آسكا ـ اس باب بي حضرت ابو هرمه ه، ابو قماره ، ابن عباس ، ابوسعید ، جابر ،الس ، ابو ما لك التجعي رمني الله عنهم، بواسطه اسپينه والد، ايوبكر و رمني الله عندادر ابو تنبعه رمنی الله عند سے بھی احاد بث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن سیجے ہے۔

النِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ قَالَ مَنْ رَائِي فِي الْمَنَامَ فَقَدُّ رَائِي فَإِنَّ الشَّهُ طَانَ لاَ يَتَمَقَّلُ مِنْ وَفِي الْمَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِي تَشَادَةَ وَأَبِنِ عَبْسِ وَإِنِّي عَبْسِ وَانْسِ وَآيِي مَالِكِ الْاَشْجَعِيِّ عَنْ أَيْهِ وَآيِي بَكُرُلاَ وَآيِي جُعَيْنَةَ هَلَهَا حَدِيثَتْ حَسَنَّصَجِيْعٌ

تشريح:''من داني نبي المعامر فقال وأتي'' بيعديث كتب مديث ش متعد والفاظ كي ماتحدم وي ہے:

° من داني في المعتامه فسيداني في المعتطلة": جس ن<u>ه مجمع خواب ش و ي</u>جعاده حالت بيداري ش بحي مجمع و يجمع كار

من دانی فی المعنام مص دانی فان الشيطان لا يتعدل بي ان احاديث كم آخرى شرعاما و كرمتود واتوال منقول بير ـ

جس في مجعة خواب من ويكها كويا كرمالت بيداري مي اس في ميراد يداركيا-

جس نے خواب میں مجھے دیکھا قیامت میں وہ بھی محد کو دیکھے گا۔ ٦٢

آب کا جوملیہ مبارک وصال کے وقت تھا اگر اس طلبہ میں ویکھا تو اس نے جھے ویکھا بھورت ویکراس نے آپ کی ز مارت نہیں گیا۔

لیکن محققین دمتا خرین کے نزویک راج بھی ہے کہ خواب و کھنے والے نے آپ کوجس حلیہ میں بھی ویکھا اس نے آپ ى كى قنادت كى ب

البنة اس بين خواب ويكف والي كى ايمانى حالت كاعتبار السات كاستعدوصورتون مين زيارت موسكتي بيعن الر خواب و کیمنے والا کامل الایمان ہے تو وہ بہترین مشکل وصورت میں آپ کی زیارت کرے گا۔اورجس نے آپ کو نامناسب حالت میں و یکھا تو اس کا مطلب سے سبے کہ اس سے ایمان واعمال میں نقص ہے اور ایسے محص کوایے ایمان واعمال میں اصلاح کی فکر کرتی جائے۔ یمی قول امام نووی کا ہے اور حصرت منگوی ہمی بہی قرماتے بین کہ خواب میں آپ کی زیارت کرنے والا آپ ای کود بکتا ہے ﴿ أَبُوَابُ الرُّوٰيَا

جیسا کدایک فخص نے آپ کواس حال میں دیکھا کہ آپ نے انگریزی ہیٹ لگایا ہوا تھا تو حضرت کنگوری نے اس کی تعبیریہ بتا فی کے اس کوانگریزوں سے محبت ہے (منظیم الاشتات)۔

معنی ان کے زود مکے خواب دیکھنے والے کوجس مخص سے مناسبت ہوتی ہے وہ ای شکل وصورت میں آپ کی زیارت کرتا

حعزت بيخ الحديث من بعى اسية دسال فعائل في عن اس مديث كالشريح فرماني بعليطالع هده خواب يس آب كى زيارت سنه محابيت كامقام حاصل كيس موتار

علامية في أمات إلى كما بالله لاتثبت له صحبة لان الصحابي من وأي اللبي في حالة الاسلام رؤية معهومة جارية على العادق (عمرة القارل)

ای طرح خواب میں آپ کی طرف ہے کسی کام کے کرنے کا تھم ہوایا نہ کرنے کا تھم ہوا تو اس کو قرآن وحدیث کی کسوٹی پر پر کھا جائے گا كرآ پ كى حيات د ناويد من جوارشادات آپ سيومنول جي اگراس كے خلاف كوكى تھم ہوتا ہے تو ياخواب ديكھنے والے كى

> ٨٥: بَابُ مَاجَآءً إِذًا رَأَى فِي کوئی مروہ چیز دیکھے تو کیا کرے الْمَنَام مَايَكُوكُ مَا يَصْنَعُ

أَبِي سَعِيْدٍ وَجَابِرِ وَأَنْسِ لِلذَا حَدِيثَ حَسَنْ صَرِيعَ ﴿ الرائسُ اللهِ مِنْ الماديث منفول إلى ويديث من مج الم

٨٢: بَابُ مَاجَآءَ فِي تَغْبِيْرِ الرُّوْلِيَا

٨٥: باب اس بارے ميں كم أكر خواب ميں

٥٥١ حَدَّدُونَا قُتَيْبَةً مَا اللَّيْنَ عَنْ يَحْمَى مِن سَعِيدٍ عَنْ ١٥٩: حفرت الوقادة كَتِهِ بين كدرسول الله خلافي أرفرايا التصفواب رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الرَّفْيَا مِنَ اللهِ السَّتَعَالَى جَلَد برح واب شيطان كي المرف علم وت بير ليس أكرتم والعلم من الشَّيْطن فإذا دلى أحد كُو شَيْنًا يكو هُ من على الى جزد يم عدوما بندكرتا بولواسي بالتي طرف تين فَكُمُ تُعْتُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَكُيْسُعَعِيلُ بِاللَّهِ مِنْ مرتبه تعوك اورالله تعالى سے اس خواب كيتر سے بناه ما تكے تواسے شَرِّهَا فَإِنَّهَالاَ تَعَشُرَّةً وَفِي الْبَابِ عَنْ عَهْدِاللّهِ الْمِن عُمَرَوَ انتصال بِي يَتِيكا اس إب مل معرت عبدالله بن عرَّ ابوسعيرُ جابرُ،

۸۱ باب خواب کی تعبیر کے بارے میں

١٢٠ حَدَّاتُ مَا مَعْمُودُ بن عَيْلاً نَ مَا أَبُوماؤُدُ أَنْهَاكَا شَعْبَةُ ١٦٠ : حضرت الدرزين عَيْل كت بن كدرول الدسَ النَّيَ المُعَالَى مُعْمَد تحبركي يعلى بن عَطاء قالَ وَمُولُ اللهِ صلى الله الماء كاخواب نبوت كي السرا بزاوش ساليك بزويها وريك عض لَيْهِ وَسَلَّمَ رُوْمَ اللَّهُ وَمِن جُزُهُ مِن آرَهُ وَنَ مَرْدُونَ مَ حُزُهُ مِنَ كَلِيحَ اللَّهِ وتت تك يرندكي مانند ب جب تك وه المع كل ك التَّبُوَّةِ وَهِي عَلَى دَجُّلِ طَانرِ مَالَمُ يُحَيِّثُ بِهَا فَإِذَا ساحة بيان شكرے ماكراس في بيان كرديا تو كويا كرده الأكميار دادى تُحَلِّثُ بِهَا سَعَطَتُ قَالٌ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَلاَ تُحَيِّثُ بِهَا سَكِمَ بِي كريرا خيال بيكرا تي في المرايا كرايا خوابكي عقلندیادوست کےسامنے بی بیان کرو۔

سَيْنُ بْنُ عَلِي مَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ فَا ١٢١: ابورزين عَمَلُ رسول الله مَنْ المَثِلَ الله عَلَى مَرت بين كدا بي في

شَعْبَةً عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ عَنْ وَكِيْعِ بْنِ عُنْهِى عَنْ فرايام المان كاخواب نوت كے جماليس اجزاء يل الك الك الك الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الل مِنْ سِنَّةٍ وَكُنْكُونُونَ مُودَةً أَمِنَ النَّبُولَةِ وَيِعِي عَلَى رَجُلِ كَسَاسَ ووكل عبال ين كرا الروويان كروياب والى ك يُعَلَيْتُ بِهَا وَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ مُلَاً بإن كروة بيرواقع موجاتى بيديديث من ع باوزابورزين مَسَنْ صَرِحة وَكَافِلَيْنِ الْعَلَيْلِي لِمُسْهَة لَيْسُعُ أَنْ مَعْلَى مِنْ اللَّهِ مِنْ كَانَام لِعَيْ بَن عامر بيد ماد بن سلم . يعلى بن عَلْمِرِورَ قَالَى حَمَّادُ بْنَ سَلَمَةً حَنْ يَعْلَى بْنِ حَطَاءٍ قَعَالَ طاءت يرمدن فَلَ كرت موت كم إن كروى من مدر ب وكيت بن حداب وكال شعبة فأبو عوكة وهشيد عن روايت بجبك شعبه الواداور معم العلى بن مطاءاوروه وكل بن يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ عَنْ وَكِيْمِ بْنِ عُدُسِ وَهَلَا لَمَتْ مَا عَلَى الْمَالَةِ مِنْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ

تشرك بوهي على رجل حَلَق "بيكاوره ب" يريم سيكري ش"ك رينده جب يرون ش كوئي يخر في كان المساقيا الل ہے کہ اس کے وران بی علی رہے۔ اور پاشال ہے کہ بیچے کر جائے۔ بیٹی اس کوکوئی ٹیات ٹیس موتا۔ اس طرح خواب کی مثال ے کرجب تھ اس کی تعیر بیان فیکس کی گئی اس کوکوئی ٹائٹ فیس مونا دلیکن جب سی کے سامنے میان کردیا ممیا تو اس کی تعیروا تع

ولا تحدث بها الالبيبا اور حبيبا :خاب كأجيردوا كاس كما ين بالن ما كار بد

ياتوكوني فتمنوآ دي بودكره وخواب من كردرست تبيريان كرسد كار

قري دوست و دورد كرما من خواب بيان كرے كدو تملى ديكا دورا تيمي تبير بيان كرے كا۔ ۸۷:یاب

وَلَكُ الْمُعَدُّينَ أَنِي عُسِيدِ اللهِ السَّلِيمِي الْمُعْدِيُّ ١٩٢ صرت الإجرية عدايت كدرول الله والله المنظم الم يُزِيْدُ بْنُ نُدُيْمٍ مُلْسَعِيدٌ عَنْ قَصْلَا عَنْ مُعَلِّدِينَ ﴿ وَالْبَكُونَ مُن الْكِ عِلْ الْكِ عِلْ السالْ الْسَالْ ريَّنَ عَنَ أَلِي هُرَيْرَةَ قَلَلَ وَسُولُ اللَّهِ مَرَافِيمُ خَيالات بوت إن اوراَيك قواب شيطان في طرف س منا ب لَكُونَ مُرَوْمًا حَقَّ وَدُومًا يُحَلِّثُ الرَّجُلُ بِهَا نَقْتُ الرَّجُلُ بِهَا فُوابِ دَيْكِ وَوَاضَّا وَرَمَازَ إِرْ صَادِراً بِي لَيْ مَلِهَا إِلَيْهِ مِنْ فَمِنْ إِلَّهِ الرَّجُلُ المَّا نَقْتُ الرَّجُلُ المَّا نَقْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا إِلَّهُ مِنْ أَنْ إِلَّهُ اللَّهُ مِنْ أَمْ إِلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ اللَّهُ اللّ فَوَيْنَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَمَنْ وَأَى مَلَيْكُوا اللَّهُ وَالرَّالِ الرَّالِ عَلَى مُعَالِمَ الْم لَى وَكُانَ يَكُولُ يُعْمِينِي الْعَيْدُ وَاكْرِهُ الْعَلَ الْعَيْدُ عَلى يندني كارتارال في كرزنجروي يابات تدى كى طاحت لَهَاتُ فِي البِيْنِ وَكَانَ يِكُولُ مَنْ دَلِي فَكِيَّ فَلَكُوكُولُهُ سِهِ آبُ نِي يَكُن فرايا كرش فرفوب من عصد عمااس لَيْسَ لِلشَّهُ عَلِيَ الْكَلْمَةُ عَلَى مَكُولُ لاَ تَعُشَّ ﴿ فَيَصِينَ وَكُمَا كِيَكَ شِيطَانَ مِرَى مودت بمل يُمَلَ المَكَارِ عَمَا لَا تَعْشَى الْمَصَالَ عَلَى الْمَارِي الْمَعْشَ الْمَلَاءِ عَمَا لَهُمَا كَيْطَ شِيطَانَ مِرَى مودت بمل يُمَلَ آصَلَ عَلَى الْمُعْمَلِينَ الْمَلْكِينَ عَلَى الْمُعْمَلِينَ الْمُعْلَقِينَ عَلَى الْمُعْمَلِينَ الْمُعْلَى عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْمَلِينَ عَلَى الْمُعْمَلِينَ الْمُعْمَلِينَ الْمُعْمَلِينَ عَلَى الْمُعْمَلِينَ عَلَى الْمُعْمَلِينَ عَلَى الْمُعْمَلِينَ عَلَى الْمُعْمَلِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْمَلِينَ عَلَى الْمُعْمَلِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَلِي الشَّلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ الرَّفْيَ الْاَعْلَى عَلِيمٍ لَاَنَا مِهِ وَلَى الْهَابِ عَنْ الْسِ آبُ خِهْرِايا كَرَوْابِ مِرْف كَي عالْم إنا مَ حَمَا مِنْ عَالِم إِنا مَ حَمَا مِنْ عَالِم إِنا مُعَ حَمَا مِنْ عَالِم وأكبى بكنوكة وككير المعكووة في عُمَرَ وَعَلِيشَةُ وَأَبِي سَعِيدٍ - كوراس باب عم معزت المراه الإنكرة مام الماء الناح وعاكث الإ وَجَلَيْ وَلَكِي مُوسَى وَكُنِي عَيْلِي وَعَنْهِ عَلْهِ بِي عَبْرَ سعية جائز الدِمولَّ النام الأاهر والشيئ الراح مى احاديث حقول بين وحفرت الايرية في صريث حسن من تريح ب

### أَبُوَ ابُ الرُّوْيَا

٨٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي الَّذِي يَكُذِبُ فِي حُلْمِهِ ١٢٣: حَدَّثَكَ مَعْمُودُ بُنُّ غَيْلاَنَ لَا أَبُواْحُمَلَ الزُّبَيْرِ لَا سُغْمَانُ عَنْ عَبُدِ الْآعُلَى عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ عَنْ

١٢٣: حَدَّثَنَا ثُنَّيْهَةً لَا أَبُوْعُوالَةٌ عَنْ عَبْدِالْا عَلَى عَنْ أَبَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلُمِي عَنْ عَلِي عَنِ النَّبِي مَلَ النَّبِي مَلَ إِنَّا مَا وَكُوا وَفِي الْبَابِ عَنْ إِنِّنِ عَبَاسٍ وَأَبِي هُرِيْرَةٌ وَأَبِي شُرِيْرَةً وَوَاثِلَةَ بْنِ ٱلْاسْقِيرِ وَهَٰذَا اصَّةً مِنَ الْحَدِيْثِ الْأَوْلِ ٢٥ أَحَدَّثُكُمُ مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارِ لَا عَبِدُ الْوَهَابِ لَا أَيُوبُ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّالِيَّةَ قَالَ مَنُ تَعَلَّمَ كَاذِبًا كُلِفَ يَوُمُّ الْفِيَّا مَةِ أَنْ يَعُعِدَ بَيْنَ 

عَلِي قَالَ أَرَاهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ كُلِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَقْدًا شَعِيرُكِ

تشريح بالكلف يوم القيامة علاه شعيرة" يهال 'جؤ" كوكره دين كاسطلب اس كى عجز ومجبورى كوبيان كرناب بيهال وهابيا کرند سکے گا اوراس کی سزا جاری رہے گی ،جیسا کہ تصویر بنانے والے کواچی بنائی ہوئی تقسویر میں روح بھو تکنے کا تھم دیا جائے گاءاور وواس برقادرنه بوگالبنداسزا جاری رہے گی۔

مجرجعونا خواب بیان کرنے کا نفته نقصان بیجی موسکتا ہے کہ اس خواب کوحقیقت میں تعبیر مل جائے۔جیسا کرحضرت بوسف عليه السلام محرمها بيننه دوقيد يول في جيوثا خواب بيان كيا-حضرت يوسف عليه السلام كتعبير بيان كرنے براس تعبير كو وجودل مُحياً۔'کخشی الامر الذی فیہ تستفتیان ''۔

٢٢ انحَدَّثَنَا تُعَيِّبَةُ لَا اللَّيْثُ عَنْ عُعَيْلِ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَّرَ قَالَ سَيْعَتُ ابْنَ الْغَطَّابُ قَالُوا فَمَا أَوَلَتَهُ بِارْسُولُ اللَّهِ قَالَ الْعِلْمُ وَفِي الباكب عَنْ أَبِي مُرَدِّرَةً وَأَبِي بِكُرَةً وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَمِيلِ اللَّهِ بُن سَلاَمَ وَخُزَيْمَةَ وَالطُّغَيْلِ بُنِ سَخْبَرَةً وَ سَمْرَةً وَأَبِيْ أَمَّامَةَ وَجَابِرِ حَدِيثُتُ الْمِنِ عُمَّرَ حَدِيثُ صَحِيعٌ.

#### ۸۸: پاپ جھوٹا خواب بیان کرنا

١٦٣: حفرت علیٰ ہے منقول ہے ۔ راوی کہتے ہیں کدمیراخیال ہے كدوه رسول اللد مَن المنظم المسلفل كرت بين كرآب في مرمايا جو من جمونا خواب بیان کرے تو قیامت کے دن اسے در جو کے دانوں کو محره لگانے كاتھم ديا جائے گا۔

١٦٣: تنييه ، ابوعوانه وه عبدالاعلى وه ابوعبدالرحن سلمي سے اوروہ نبي اکرم مان ہے اس کی مانند صدیث تقل کرتے ہیں۔اس باب میں حصرت ابن عباس مابو مريرة ، ابوشرك اور واثله بن المع سے بھي احادیث منقول ہیں۔ بیرحدیث کہلی حدیث سے زیادہ سی ہے۔ ١٩٦٥: حفرت اين عباس رضى الله عنها كينته جيس كه رسول الله مللي الله عليدوسلم في ارشاد فرمايا ؟ جو محف جمونا خواب بيان كري كا اس قیامت کے دن دوجوے دانوں میں مرد لگانے کا تھم دیا جائے كاراوروه بركزان شن كره فيس لكاسك كاربيد عديث مح ب-

۸۹:یاب

١٧٧: حضرت اين عمر محتمة مين كه مين في رسول الله مَنْ اللَّهُمُ كُوفُر مات ہوئے سنا کہ میں سور ہا تھا کہ ایک دودھ کا پیالہ لا یا حمیا ہیں نے اس رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ بِينَا أَنَا مَانِهُ إِذْ شِل سے بيااورجوباتى بچادوعربن خطاب كووے ديا-محابكرام أَيْمَتُ بِقَدَّةٍ لَهَن فَشَرِيْتُ مِنْهُ لُمَّ أَعْطَيْتُ فَضَلِي عُمَرَ "مَ يَوجِها يا رسول الشَّرَ الْمَا المَّيْ كَيالْعِير وولَى - آبُ نَ فرايا «علم» ٔ - اس باب بین حضرت ابو برریهٔ وایوبکرهٔ وابن عباسٌ عبدالله بن سلام، خزیمه وطفیل بن مخیرہ ، سمرہ ، ابوا مامہ اور جابر سے بھی ا احادیث منقول ہیں۔این عمر کی حدیث سی ہے۔

۹:باپ

٩٠: يَابُ

١٧٤ الْحَدَّافَعَا الْحَسَيْنَ بْنُ مُعَمَّي الْعَرِيرِيُّ الْهَلْعِيُّ فَا ١٧٤ وحرت الوامام بن بمل بن منبغة بعش محابث فقل كرت إي عَيْدُ الدَّيَّاقِ عَنْ مَعْمَدِ عَنِ الزَّهْدِي عَنْ لَهِي أَجَامَةً مَنِ الْمُدَالِقَةُ إِنْ كردسول النَّقَالِقَةُ مَنْ عَنْ مَعْمَد عَن الزَّهْدِي عَنْ لَهِي أَجَامَةً مَنِ المُدرسول النَّقَالِقَةُ مَن عَرْمايا مِس فَرَواب ثل ويكما كرلوك مِيرسة ، بن حُنیقی عَنْ بَعْضَ أَصْحَابُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ سامنے فیل کے جارہے ہیں۔ انہوں نے کرتے ہین رکھے ہیں۔کی کا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّهِيَّ قَالَ بَيْنَا أَنْكَا نِدْ رَأَيْتُ النَّاسَ كرد بتانون تك اوركى كاني سي نيج تك سيد آپ فرايا محر نُونَ عَلَيْ وَعَلَيْهُ وَ مُعْمَى مِنْهَا مَا يَبِلُهُ العُدِينَ ومِنْهَا حضرت عمر مير است بيش ك محلة (ش ن كياد يكعاك) ان مَانِيَهُ لُمُ اللَّهُ لَلْ مِنْ وَلِكَ قَالَ مَعُرضَ عَلَيْ عُمَرُ وَعَلَيْهِ بِالكِيِّيمِ بِحِيدة محديث رب ين محابد رام في وجها إرمول قَدِيهُ فِي يَعِينُ عَالُوا فَهَا أَوَّلْتُهُ يَكُرُسُولُ اللهِ قَالَ النِينَ - اللهُ وَاللهُ اللهِ عَالَ النِينَ - اللهُ وَاللهُ اللهِ عَالَ النِينَ - اللهُ وَاللهُ عَالَ النِينَ - اللهُ وَاللهُ عَالَ اللهِ عَالَ النَّهُ وَاللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَاللَّهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّالُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ ١٧٨: حَدَّ لَكَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَكِي يَعْلُونُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ١٧٨: حِدِين حَيد، لِتقوب بن ايراقيم بن سعدت وواي والدت ابن سَمْدٍ عَنْ أَيْدِهِ عَنْ صَالِيح بن كَيْسَانَ عَن الزُّهْرِي ووصاح بن كيان سے وو زجرى سے وو ابوامامدس ووابوسعيد عَنْ أَبِي أَمُنَامَةً بَنِ سَهُلِ بَنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ خدري عن اردوه في اكرم على الله عليه وسلم عداس كي بم معلى الله والم عداس كي بم معلى النه والم عداس كي بم معلى النه والمعالية والمعالم عن النبي عن النبي النبية تعلق من المعالم المعالم المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم عن المعالم حَلْلا صبية السياب : أيك مطلب بيب كرجم فض في جوكوخواب من ديكماس في كوياعالم بيواري من ديكما لين اس کا مطلب بنہیں کدوومحالی بن کمیا۔ دوسرا مطلب میکداینے زمانے کے لوگوں کے لئے فرمایا کدمیرے زمانہ میں جو مخص محد کو خواب میں ویکھے گاس کواللہ تعالی اجرت کی توفیق عطافر مائے گا تا کدوہ جھے سے آکر ملے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کداس کا خواب سچاہے کیونکد شیطان میری صورت افتیارنیں کرسکتا۔ (۲) خواب تھندادر نیک عالم مخص کے سامنے بیان کرنا جائے ہرایک کونہ بتائے نیز اگر بُراخواب دیکھے تو بائیں طرف تین مرتبہ تعویے اور اللہ تعالیٰ ہے اس خواب کے شریعے بناہ مائے تو اسے نقصان میں پنچے کا (۳) مجمونا خواب لوگوں ہے بیان کرنے پرخت وحمید بیان فر مائی ہے (۲) دورھ پینا اس کی تعبیر علم سے کی ہے۔ (۵) قیص یہنے ہوئے خواب ٹی و کھنااس کی تعبیر دین کی بابندی سے کی ہے۔

تشریح:'' ادانیت بعدہ لین'' دورہ کی تبیرملم سے کیوں کی ٹی۔اس کی وجوہات حسب زیل ہیں۔ مصریح میں جس مل جوہر کر زور کا ریک میں میں آپ یہ بیسے سر کر زشر زور کا درسے تا ہیں ہے مارے علم کا

ا۔ جس طرح بچہ کی غذا ہاں کا دودھ ہوتی ہے اور یہ بچہ کی نشو دنما کا سبب بنیا ہے ، اسی طرح علم بھی روح کی قوت کا سبب ہے۔ لبذاعلم اور دودھ کے منافع مشترک ہونے کی وجہ ہے دورھ کی آھیرعلم سے کی تنی۔

راً بست الدناس بعوضون على وعليهم قسعس قيم كودين سة شيد سيز كي وجرحا فغا بن تجردتمة الشعليريريان فرماسته بين كه جمل طرح فيص انسان سكرس كوچهاتى ہے اى طرح دين بحى دنياداً فرت بيل عذاب سے نجامت كا باعث ہے اور وين عذاب سے بچا تاہے۔

> ٩١: كَابُ مَاجَآءً فِى رُوْيًا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمِيْزَانِ وَالدَّلُوَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمِيْزَآنِ وَالدَّلُوَ الدَّلُوَ الدَّلُو الدَّلُو الدَّوْول كَيْمِيرِ بَانا ١٢٩: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارِ ثَعَاالًا نَعَادَيُّ مَا أَشْعَتُ ١٢٩: حضرت ابوكرة كَتِ بِي كرا يك مرتبدسول الشَّف بوجِها تم مُن

١٩: باب تي أكرم مَنْ يَكُيُّمُ كَامِيزان

THE PART OF

عَنِ الْمَعَسَنِ عَنْ أَبِي يَنْكُرَةَ أَنَّ النَّبِي مَرَّا فَإِلَى ذَاتَ سے كل نے خواب ديكما ہے؟ آيك فلم نے موش كيا في إل يكن بنے يَدُهُ مَنْ رَبِّى مِنْكُدُ رُفِّينَا فَقَالَ رُجُلُ إِنَّا رَأَيْتُ كَانَ ويكعاب كرا سان سے ايک زادوا تارا کيا ہے ہمرا سيا اورا بوکڑ کا مِيْدَأَنَّا فَذَلَ مِنَ السَّمَاءِ فَوُذَنْتَ أَنْتَ وَأَبُوْلِكُم فَرَجَعُتَ وَنَ كَما كما - آبُ لياده وزل في البركراور مراور مراور حال كاول فال بي بتكرو وَوُدُنَ أَيُوبِكُر وَعُمَرُ فَرَجَهُ أَبُوبِكُر وَ عَمِيا لَوَالِوكِرُ بِعَارِي تَقِيهِ بِمرتمرُ اورهمُانُ كاولان كيا كميالَو مرْ بعاري تق ينَ عُمَرٌ وَعُمْمَانَ فَرَجَة عُمَرُ ثُمَّ رُوْعَ الْمِيرَانَ فَرَأَيْنَا ﴿ كَارَادُوا فَالْإِكْمَا مَاوَى كَتِ بِينَ كَدِينُوابِ سَنْ مَا يَعِيمَ مِنْ آبِ الْتَكْرَافِيةَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ مَرَافِظُ وَهُلَا حَدِيثَ يَ جِرِبِ بِالإنديكَ عَالَ الديك سيعد بث من كيب

٠ عادَمَةَ فَكَ أَبُوْ مُوسَى الْأَنْصَادِيُّ فَا يُوسُنُ بْن يَكُفِرِ فَا ١٥٠ عنزت عائشةٌ قرالَ بن كدنى اكرم والقارب ورقد بن اوفل عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْيْنِ عَنِ ٱلزَّهْدِي عَنْ هُرُولَا عَنْ السَّعَالَ إِن جِمَا كَمَا لَوْ خَدِيدٌ فَ مِنْ كَمَا كَالْهِ لَ فَا كَالْمُولِ فَأَلَّا اللهِ عَالِينَةَ قَالَتْ سُيْلَ رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ فَي وَرِكَةَ فَعَلَتْ لَهُ عَلِيهِ وَاللَّهِ عَلَى رَسَالَت كالقدين كافي مرا سمل الله عليه والم ك عالينة قالت سُيْلَ رَسُولُ اللهِ النَّهِ فَي وَرِكَة فَعَلَتْ لَهُ عَلَيهِ وَاللَّم كارسالت كالقدين كافي مرا سمل الله عليه والم عَدِيدَ يَدُونَ اللَّهُ عَلَىٰ صَدَّمَكَ وَلَا مُعَالَ قَدْلُ الْنُ تَعْلَمُورُ اللَّال (نوت) سے يبل وہ الكال كركے ۔ آپ سلى الله عليه وَعلم فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَلِينًا في يُعَدُّ فِي الْمَدَاءِ وَعَلَيْهِ فِهَالًا فَيْ الْمِلْ الْحَدِدة وَالمِلْ غُسْرُ كُلِكَ هَذَا حَدِيثَ عُلَيْتُ وَعُلْمَانُ بُنْ عَبْدٍ موت يعديد فريب باور مثان بن عبد الرض محد ثين ك نزد يكه توكانش ـ

مَنْ كَنَا مُعَدُدُ بِنَ بِشَادِ نَا لَهُ عَلَيْدٍ فَا لَنَ جُرَيْدٍ الما: حفرت مبدالشين عرَّبْ جي اكرم وَالْيَ مَنْ كَنَا مُعَدُدُ بِنَ بِشَادٍ نَا لَهُ عَلَيْدٍ فَا لَنَ جُرَيْدٍ الما: حفرت مبدالشين عرَّبْ جي اكرم وَالْي تَعَامُونَى بْنُ عَلْيَةً تَيِي سَلِيمُ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ عَنْ عَبْدٍ عَلَى عَبْدٍ عَلَى المُعَالِمَ المُعَالَ المُعالِمَ المُعَالَ المُعالِمَ المُعَالَ المُعَالَ المُعَالَ المُعَالَ المُعَلَّ المُعَالَ المُعَالَ المُعَالَ المُعَالَ المُعَالَ المُعَالَ المُعَالَقُوعَالُ المُعَالَقُوعَا مُعَالِمًا المُعَالَقُوعَا مُعَالِمًا المُعَالَ المُعَالَقُوعَالُ المُعَالِمُ المُعَالَقُوعَا المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعْلَقُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَقُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَقُ المُعْلَقُ المُعْلِمُ المُعْلَقُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ اللَّهِ عَلَى المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الم الله بن عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَفْيَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ الوَّلان كوابك كوني يرجع موت موت ويكها عَمرال كرَّ أيك إل عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَى بَكْرِوعَمُورَ رَضِي الله عَنهُمَا فَقَالَ وودول بإنى محينها اوران ك كيني عن ضعف تعا- الله تعالى أكل رأيت النَّاسَ إجتمعوا فَنزَعَ أَيُويكُر فَلُوبا أَوْ فَلُوسَن فِيهِ مَاكَ رَبِي مَعْ مِهُم مُرْت بوسك اور ول كالاتوه مبت بود منعف والله يقفولة فد قلد عدد فنوع فلنتعاف فريا موليا براس في بالوان كوان كافرت كام كرت وويد فيس عَلَدُ الْتَعَبِّقُوبُ اليَّوْقُ فَرِيَّةُ حَتَّى حَدَبَ النَّاسُ بِالْعَلَىٰ ويكوا يهال تك كراوك بيراب بوكرا في آ دام كابول عَل جا وَلِي الْمَالُبُ عَنْ أَلِي هُرِيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هٰذَا حَدِيثٌ عَدْ اللهِ عَلَا مَعِيد الن فركى دوايت سنده في فرعب سبيد

اعانعَدَهُ مَا مُعَدَّدُ بِنَ يَشَارُ مَا لَهُ عَلِيهِ لِنَ جُرَبُهِ العَادِمَ مِن الله مندول الله على الله المعالية عم كا الْعُمَدَى مُوْسَى مِنْ عُقْدَةً فَكُلُ الْعُمَدَى مُنْ اللَّهِ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ الك خواب فل كرت بين كما ب صلى الشعاب ولم في المعالم في ال عَنْ عَنْدِيدِ اللَّهِ مِن عُمَرٌ عَنْ رُقْهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَواب عن أيك بيادة المعمد كود كام المسرك بالمحمر وَسَلَّمَ قَالُ وَكِيْتُ الْمُرْلَةُ سَوُّدًا وَفَائِرَةً الرَّأْسَ خَرَجَتْ مِن جوت تحديد عالى الديمَ فَهَد يعن علم عام ي جاكر

الْمُلِينَةِ حَقَى قَافَتُ بِمَهُمَعُ وَمِي الْمُعْفَةُ فَأَوْلَعُهَا وَبَاءً عَلَمِكُ -اس كَتَعِيري ع كرايك وباء مديد طيب ش آ ع كى جو

٣ ١٤ : أَخْبَرُ كَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْعَلَالُ فَا عَبْدُ الدُّونِينَ فَا ١٤٠٠ : حضرت الدبريرة كية بين كدرسول الله مَا المنظم في الدَّان فا ١٤٠٠ : حضرت الدبريرة كية بين كدرسول الله مَا المنظم في الدَّان فا مَعْمَدُ عَن الني وسيدان عَن أَيِّي هُورُوكا عَن اللَّهِي صَكَى ﴿ وَمَا فَ عَلْ مَوْمَن كَا خُواب مجودًا فيس موكا اورسيب ستدسجا خواب الله عَلْمُ و وَسَلْعَ قَالَ فِي الْعِرِ الدُّمَّانِ لا وَكَادُرُونِيا الركامة المجدود واموا بدخواب كاخن مسميل بيل - فيك المدوين فتعليب وأصد عهد دول أصد المدهد خيدي اخواب يدالله تعالى كالمرف سي خوجرى بدوس من انسان ك والوقيا فَلا فَ الْحَسَدَةُ مُشْرِى مِنَ اللَّهِ والوقيا يُعَيِّفُ خيالات إلى - تيسرى للم شيطاني خواب عهد جب تم ش ع ولى الرجُلُ بِهَا نَفْسَهُ وَالرُّونَا تَعْفِينَ مِنْ الشَّهُ عَانِ فَإِذَا رَكِي اللَّهِ مَا يَسَدُ بِد وخواب وتيجي توكس في بيان ندكرت بلك المع كمرُ إ أَحَدُ كُم وَلَيْهَا يَكُورُهُمُا فَلا يُعَدِّفُ بِهَا أَحَدًا وَلَهُ فَد مِواور نماز يرص حمرت ابو بريرة فرات بي كديمي خواب س مَلْيُصَلِّ قَالَ أَبُو هُنَّهُ مَا يُعْجِبُنِي الْقَيْدُ وَأَكُوا الْفُلِّ وَنَجِيرِهِ بَكِنَا يُهند بهاورطوق كاد يكنانا بهند كرنا مول اس ليح كه زنجير الْقَعْدُ فَهَاتَ فِي الدِّينِين قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ مَالْمُنْ النَّبِيُّ مَا اللَّهِيُّ مَا الم الموون بوده من يبتر وأن يون مرد من اللهولا وكل مؤمن كاخواب نبوت كاجمياليسوال حصد ، مبدالوباب تعلى يه دَوْقِ حَبِّدُ الْوَقَالِ الفَّقِيقُ هٰذَا الْحَدِيثُثُ عَنْ أَيُّوْبَ مديث الإب سے مرفوعًا لَكُل كرتے ہيں جيكه حماوين زيواسے الإب

٣ كانتحد كذا إلو كويله أبن سكيت البو عمري البيفة كوي في ١٤٣٠ عنرت الوجري ورض الله تعالى مندست روايت ب كرسول أَبُوالْيُسَمَّنِ عَنْ شُعَيْبٍ وَهُوَابُنُ أَبِي حَمَدًا عَنْ إِبْنِ النُدْمِنِي الله عليه وَهُم سِنِّ فرمايا بمن سنة خواب بمن اسينة دونون مُسَمَّن عَنْ مَالِدٍ بن مجمَّد عَنِ أبن عَبَاسِ عَنْ أبني العول من سونے كروكتن ويحے بي انبول نے كريس وال هُرَيْراً قَالَ لَكُ رَسُولُ اللهِ مَزَالُهُ فَمَ رَأَيْتُ فِي الْمُعَكَمِرِ كَأَنَّ ويا - تِحرِجُم روى كَ كُ كدان دولو ل كو مجونك مارول - يس ش يدًى سَوَكَ يْنِ مِنْ نَعَبِ فَهَمْلِي شَائِهُمَا فَأُوْمِي إِنَّ فَي عِولَكَ بَارِي لَا وه دونون الريح - بمرس في ان كي تعير كي أَنْ الْفَعْهِمَا فَلَقَوْمِهِمَا فَكُورُهُمَا كَالِيسَ يَعْرَجُونَ كُورِكِ الله المعرود كراب (مجول ) لكنس كراك كانام ٢ مِنْ يَعْدِي يُقَالُ لِلاَ حَدِيدِمَا مُسَيِّلُمَةُ صَابِعَ الْمَعَامَةِ ، وكاجر يمامد الكے كا اور وسراعتى جومنعاء سے فك كا - يہ

عَنِ الدِّهْوِقِ عَنْ عُبِينِ اللَّهِ بِن عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْن عَبَاسِ مَا يَكُومُ بِي الرَّمِ اللَّهُ عَلَى مَا الدِّهُو عَنْ عُبِينِ اللَّهِ بِن عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْن عَبَاسِ مَا مَا يَكُومُ اللَّهِ عَلَى الدِيرِ مِن وَيَوْسَى اللَّهُ مَعْدُهُمَا قَبَالَ كَانَ ٱلْجُوهُولُ وَكُنِي اللَّهُ مَعْدُهُ حَدْ آجَ كَ رات خواب ش ايك باول ويكعا جس سيح كي اورهبريك يُعَدِّدُهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَلِلَى النّبِي سَكَى اللهُ عَلْمَ وَسَكَدَ راب وراوك بالنوي سه ساكر إلى رب يور يحدز إدويية بين لَقَالَ إِنَّى دَيِّهُ فَاللَّذَةَ طَلَّةً يَعُولُكُ مِنْهَا السَّدُنَّ وَالْعَسَلُ الدَرْبِكُومُ اودا يك رَق ديمن جزا مان سين بين تك معل سب إرسول وَدَايْسَتُ السَّسَاسَ يَسْعَقُونَ بِالنِّبِ يَهِدُ مُسَاتُ مِسْعَتَى إللهُ مَا اللَّهُ مَا أَيْدُ اللهُ مَا أَيْدُ مَا أَيْدُ اللَّهُ مَا أَيْدُ مَا أَيْدُ مَا أَيْدُ مَا أَيْدُ مَا أَيْدُ مِنْ اللَّهُ مَا أَيْدُ مَا أَيْدُ مَا أَيْدُ مِنْ اللَّهُ مَا أَيْدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا أَيْدُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلِيلُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

الْمُدِينَةِ يُنْقُلُ إِلَى الْمُعْفَةِ عَذَا حَدِيثَ صَبِيهُ غَرِيبً عَيْدًا عَدِيثًا مَعْمَا مُرْبِ مُرْفُوها وَدُولِي حَمَّادُ بِنَ لَهِي عَنْ أَيُوبُ وَوَكُلُفُ عَنْ الْمُرتِي مِنْ الْمُوبُ وَوَكُلُفُ عَنْ ال

وَالْعَلْيِيُّ صَاحِبُ صَلْعًا وَمُلَّا حَيْفِتُ صَرِيعً مُن يُبِّد مديث وَ فريب ب. ٥١٤ حَدَّثُنَا الْحَسَيْنَ بن مَعْدِيدًا عَبْدُ الْرُوان فالمعْدِ ٥١١ حفرت ابن مبال عددايت بكرابو بريره فرما إكرت من وَالْمُسْتَقِلُ وَدَأَيْتُ سَبِهَا وَأَصِلاً مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَدْصِ آبِ عَ بِعدالِكَ مُحْصَ فِي السَّاءِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَدْصِ آبِ عَ بِعدالِكَ مُحْصَ فِي السَّاءِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّاللَّالَ فَأَوَاكَ يَادَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ أَخَذُتَ به ال يكراادرادير چره كيار يحرايك اورض في بكرا اوره والدي ترايك مُعَلَوْتَ ثُمَّةً أَخَذَ بِهِ رَجُلُ بَعُدَكَ فَعَلاَ ثُمَّةً أَخَذَبِهِ رَجُلُ الس ك لي جوزوك كي اوروه جي حرص يا وعفرت الويمرمدين في بَعْنَةً فَعَلاَ ثُعَدَّ أَعَنَّهُ بِهِ رَجُلٌ فَعُطِعَ بِهِ ثُعَدَّ وَصَلَ لَهُ حَرْضَ كيااتِ الله إن رسول بمرے مال باپ آپ برقريان مول الله فَعَلاَيهِ فَعَالَ أَبُونِكُورَوَنِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى كَتُم جَمِياً كَاتَعِيرِ بَال ويتح \_آب في الله عنه أي رسول الله الله عَلَيْهِ وسَلَمة بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِنَى وَاللّهِ لَتَذَعّنِي أَعْدُونَا مَرَصدين فرمايادل معمراداسنام بواداس مع برعة والألكى فَعَالَ اعْبُوهَا فَعَالَ أَمَّا الطُّلُكَ فَعَلَكَ أَلِيسُلام وأمَّا مَا اور شهرة آن مجيدي زي اور مضاس بدرزياد واوركم عاصل كرف والوس يَتُوطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ مَهَاذَا الْعُواْلُ لِينَهُ وَحَلاَوَتُهُ عِلَا إِنْ بِاك عِنْ السَّمْنِ والسَّلِكر في واللَّالِك مرادين . وَأَمَّا الْمُسْتِكُثِرُ وَالْمُسْتَغِيلُ فَهُوالْمُسْتَكُثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ آسان عَزَيْن تَكَ مصل ربّى دين جس برآب بين آب في السا وَٱلْمُسْتَقِيلُ مِنْهُ وَأَمَا السَّيَبُ الْوَاحِدُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى اختيار كياتُواللهُ تَابِ كواكل مرتبه عطافر مائ كالمُجرآب سك بعد الْكُدُ ص فَهُو اللَّحَقُ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ فَأَخَذُتَ به فَيْعَلِيكَ الرحض است اختيار كرك اد المحض اللهُ ثَمَّةَ يَاعُدُ بِهِ بِعَدْكَ رَجُلُ الْحُرُ فَيَعْلُونِهِ ثُومَ يَأْخُذُ لَيَرْكَا وَبَعِي بلند وكا في برايك فخص اور بكر عاد وبحي بلند وكا - بجر اُ دَجُلُ الْحَرَّ فَيَعَلُوبِهِ ثُمَّةً بِأَحَدُ الْحَرُ فَيَنْقَطِعُ مِهِ ثُمَّةً لَكِ اور فَهِم بكرْكُ لا ووانوت جائيك - يجراس كيليخ طائي جائي كي يُوصَلُ فَعَلُوبَ أَيْ رَهُولَ اللّهِ لِتُحَدِّثَنِي أَصَبِتُ أَمْ اوروه بحي بلندموجاع كاريار سول الله سَ فَيْ الله عِلْ عَمِي تَعِيري أَعُطَأْتُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتَ بَعْضًا علول رسول الله عَلَيْدُ فِي أَعْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتَ بَعْضًا علول رسول الله عَلَيْدُ فِي أَعْرَالا يَجْدَعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْتَ بَعْضًا علوك رسول الله عَلَيْدُ فِي أَنْ يَعْرَفُوا وَلَيْ مُولَى وَأَخْطَأْتَ بَعُطُما أَقَالَ أَتْسَمْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأَمِينَ يَارَسُولَ مِعْرِت الوَيَرِ فَعَرْ كيامير، مال باب آب يرقربان جول ش اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِتُغَبِّرُينَ مَا الَّذِي أَخْطَأَتُ آبِكُتُم دِيَامِول كرير كَفُطى كاصلاح سَيجة - آب فرمايا دقتم

فَقَالُ النَّبِيُّ مُنْكِلًا لَا تُقْسِمُ لِمَا خَرِيْتُ صَحِيْحِ مِدُوًّا مِيمِدِيثُ حَجِمَا

تَشَرَكَ: "فوأينا الكر اهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلد" آبِ فَالْفَيْمُ كَا الكارى كي وبرثا يديتن كرحفرت عثمان رمنی اللہ عند کی شہادت کے بعد نتوں کا درواز وکھل جائے گا۔

وعليه ثبياب بياض ورقد بن نوفل مفرت خدير منى الله عندك بالازاد بعائي تصر آبية فالمؤمِّر في ان كوسفيد لهاس من لميوس و کھا تو فرمایا کدیدان کے دوزخی ند ہونے کی علامت ہے۔

اس حد بث سے ایک بات تو برمعلوم ہوئی کہ درقد بن توفل نے اپنے انقال سے پہلے آپ کا ایڈم کی رسالت کا اقر ار کر لیا تھا۔ کیکن آپ ٹا ٹیٹیلم کی وعوت کے ظہورے پہلے بی اب کا انتقال ہو حمیا۔

اشارة سفیدنباس کی فضیلت بھی معلوم ہوئی ،جیسا کہ احادیث میں داردیے کہ سفیدنباس آپ نا ایکٹی کو پسند تھا۔ فنزع ابو بكر دنوبا اور دنوبين "زنوب" پانى عجرى بوئ دول كرية ين اس كى جي "دواكر الى الى جي الغرب بفتح العين : (يَكُلُّ كَ كَعَالَ يَدِينَا مِوَابِدُادُول) \_

فیسسه منسعف : حضرت ابو بکررشی الله عنه کے ڈول تھنچنے میں کمزور کی ہے ان کی عدت خلافت کے اختصار اور ان کی مشکلات کی طرف اشاره ہے۔اور'' والمباہ پیغیف لیہ '' کا مطلب پیٹیس کہ حضرت ابو مکرصد بق رضی اللہ عنہ ہے کوئی کوتا ہی سرز و

العامات رباني) الم

مولی بلکداس ش ان کی وفات کے مقدم ہونے کا بھی اشارہ ہے۔جیسا کہ' فسیس بحدد دیات و استضفرہ''ش آپ تائیڈی کی رملت کی طرف اشارہ ہے۔

ف است حالت غرباً: مجربیة ول بود کرجم میں بواہوگیا۔اس سے معزت عمر منی اللہ عنہ کی زمائہ خلافت میں اسلامی سلطنت کے مجیل جانے کی طرف اشارہ ہے۔

فلن أر عبقریا یغوی فریه الین می نے ان جیما کوئی با کال آدی نیں دیکھا جواتی توت سے پائی کھی رہا ہو۔ یہاں تک کہ لوگوں کے اونٹ سیراب ہو گئے اور دوائی آرام گا ہول میں چلے گئے۔ لینی اسلامی سلطنت کے پھیلاؤکے باوجود معزت عمر منی اللہ عندے عدل وانصاف میں کوئی کی واقع نہیں ہوئی ،اورکوئی فخص انصاف ہے محروم نیس رہا۔

عبسة سرى قدیم عرب کے خیال میں جنات کی رہائش گاہ عبتر کہلاتی تھی ، گھر با کمال و ماہرافراد کے لئے اس لفظ کا استعال ہوئے لگا۔ جیسا کمار شادیاری تعالیٰ ہے:'' عبقوی حسان'' (حیرت آنگیز خوبصورت لیاس)۔

المفعدى : تعجب خیزاور جیرت انگینز بات کیلئے میافظ بولا جا تا ہے ، یعنی جب کسی حفل سے کوئی حیرت انگینز امرسرز وہوتواس کے لئے میہ لفظ بولا جا تا ہے۔جبیبا کہ حضرت مریم کی بابت ارشادِ باری تعالی ہے۔

"يا مريد لقد جنت شيئا فريا" (اسمريم توانټائي عجيب چيزلائي)

رأیست اصراً نهٔ سوداء ثسانسدة الرأس:بالول کابھرے ہوتا ہوتاہتاک چیزے کنایہ ہے۔لہٰذا آپ فاٹینے کے فرمایا کہ میتناک چیزیعیٰ دباماور بیماری مدینہ سے لکل گئی۔

آ پِعُلَيْقِهُ اورمحاب جسب مديند يَتِي توچندمحاب وبال يَعام بِرُ سُكَ - جَس بِرَآ پِعُلِيَّةُ مِنْ وعافر مانى كهُ اللهور حبب الهاما المديدينة و انقل وياها الى الجحفة "-

فعی آخیر البزمیان لاَ تسکیاد رویها البهومین تسکیف: آخری زمانه میں موکن کے خواب سیچ ہونے کی علاءنے مختلف وجوہات تحریفر مائی ہیں۔

ا۔ ۔ چونکہ فتنوں کا دورہوگا اور پریٹانی کاعالم ہوگا اس بنا وپرانٹہ تبارک ونعالی خوابوں کے ڈریعے رہنمائی فرمائیس گے۔

مومن کی خفلت دورکرنے کے ملتے اس کو سیج خواب دکھائے جا کیں ہے۔

أصبت بعضا و احطأ ف بعضا: قواب ش تجيرش كيا قطاء جولُ اس متعلق متعدد اقوال إس

ا - حضرت ابو بكر رضى الله عند في معسل "معمر اوصرف قرآن ليا جبكه يهال قرآن وحديث وونول كانام لياجاتا

۲۔ سری کے نوٹے سے مراد حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی اور دویارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے جوڑ کی گئی۔ تو رسی کا جوڑ نا جس کی رسی ٹوٹی اس کے لئے نیس تھا بلکہ بعد والے کے لئے جوڑی گئی۔ لیمنی حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے مرتبہ پر فائز ہو گئے۔ اب پھر خلاف پر راشدہ کاسلسلہ جوڑ آگیا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے تھا۔

٧ كَانَحَ ذَقَفَا مُعَمَّدُكُونُ بَشَادٍ فَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْدٍ بُنِ ٢ كَانَ مَعْرَت ثَمَره بن جندب رض الله عند كيت بين كرسول الله سلى حَازِمِ عَنْ أَبَيْهِ عَنْ أَبِي وَجَاءٍ عَنْ سَعُرَةً بُنِ جُنْدُبُ الله عليه وَلَم جب فجرى نماز پڑھ ليت تولوگول كى طرف متوجه بوكر قَالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْنِ فَا صَلَى بِنَا الصَّبْعَ أَقْبَلَ عَلَى ﴿ يَعِيتَ كَرَيَاكَى فَى آجَ رَات كُونَي فَوابِ و كِمَا ہے۔ بير عدير ف المناس بوجهه وقال مَلْ رَكَى أَحَدُ مِنْكُمْ رُوْلِيَا اللَّهَاةَ حَن رَجَ بِ اور حوف اور جرین حازم سے بھی بواسط الورجاء ملذا حَرِيْتُ حَسَنَ صَحِيْعٌ وَيُرُولِي عَنْ عَوْلٍ وَجَرِيْد منقول بـ ابورجاء سره سے اوروه نبی اکرم ملی الشعليه وسلم سے المن حَازِم عَنْ أَبِي دَجَاءَ عَنْ سَمُرةً عَنِ النّبِي طَالْحَامُ فِي نَقْلَ كَرتَ بِن اس حدیث شنطویل قصدب بندار بھی وہب قِصَّةٍ طَویِلَةٍ وَمُلَكَذَا رَوَى لَنَا بُعُولًا مَذَا حَدِيثَ عَنْ بن جریرے بی حدیث محقر القل كرتے بيں۔ وَهُب بُن جَرِيْر مُعْتَصَدِّد

خَسَكُ وَمَن الله تعالى عَنهم كَي خلافت اوران كي توت من خلفائ راشدين رضى الله تعالى عنهم كي خلافت اوران كي توت استخضرت ملى الله تعالى عنهم كي خلافت اوران كي توت استخضرت ملى الله تعليه وسلم كوخواب بين وكعائي عني (٢) ورقه بن نوفل كي وفات حاليب اسلام بين بهو في تقي اس لئے الحجي حالت عبي وكعائے مجے \_

\$---\$---\$

#### أبُوَابُ الشَّهَا لَاتَّ

# عَنْ رَسُول اللّهِ صَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمواہوں کے متعلق

نى اكرم مَا لَيْنِيلِ سے منقول احادیث كے ابواب

٤١٤: حَدَّقَنَا الْآنْصَادِيُّ فَا مَعْنُ فَا مَا لِكُ عَنْ عَلْمِيلاً ۗ ٤٤: حَعْرت زيدين خالدجنى رضى الشنّعالي حند كبيخ جي ك این آیی سکی بن معتب بن عدد و عن حدم عن آید سول الشمل الشطه دسلم نے ارشاد فرایا: کیا شرایس بهرین عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدِ و بْنِ عُقْمَانَ عَنْ أَبِّي عَمْدُكا مُوابول كمعَلَق نه بناوَل وه ايس كواه بن جوطلب شهادت الْكُنْصَدُونِي عَنْ زَيْدٍ بِنِ عَيْدٍ الْمُعْدِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدِ والله وية بين احد بن حسن معدالله بن سلمه عادر مَثَاثِينَ مَالَ أَلَا أَعْدِد كُمْ بِهَدِ الشَّهَدَاءِ الَّذِي يَكُني بِشَهَادَتُهِ ووالك على مديث قل كرت بين - ابن الباعروكة بين كم قَبْلُ أَنْ يُسْلُهَا حَدُّقَنا أَحْمَدُ بْنُ الْعَسَى مُكَمِّدُ اللهِ بْنَ يهمديدها من بها أكثر راوي النس عبدالرحل بن الي عمره كيت مُسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ بِهِ وَقَالَ الْمِنْ أَبِي عَلَمْ أَفَا حَدِيثٌ إِن اورالك كريد مديد فقل كرف على اختلاف كرتے إلى فَسَنْ وَأَكْثُوالنَّاسِ يَكُولُونَ عَيْدُالدُّحْلِي إِنْ لَيِي عَمْرَكا حِنانِي يعض اليهم وسي اوربعض ابن الي عمرو سي روايت كر ح نَعُواعَلَى مَالِيكٍ فِي رِوَايَةٍ هٰذَا الْعَدِيدِيَّ فَرَوْى إِن ان كانام عبد الرحن بن الي عرو انسارى ب اور يكى جارے ہُدُ عَنْ نَبِي عَمْرِيّاً وَدُولَى بِعُصْهُدُ عَنِ إِبْنِ لِبِي \* زويك في ہے ۔اس لئے كہ مالک كے طاوہ محل كل راوى وَهُو عَهُ كَالرَّحْمُن بْنُ عَمْرِكَا الْأَنْصَارَيُّ وَكُلَّا مَهِ الرَّمْن بن الي عمروانساري بن كيت بي - وه زيدين فالدست المَسَةُ عِنْدَ مَا لِلْكَ قَدْدُونَى مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ مَالِكِ عَنْ السكملاد وبحى احاديث قل كرت ين وو بحل ي ين الدعره عَبْدِيالرَّحْنَنِ بْنِ أَبِي عَنْدِيا خَنْ زَيْدٍ بْنِ عَلِيهِ خَيْدَ عَلَيْهِ حَيْدِ مَا فَالدَجْن ك مولى في ال ك أبك مديث يرجى سيجس

باب قبنی ایس من عقامی بن سقیل بن سقی قال قبی اسلم نے ارشاد فرمایا: بہترین کواہ وہ جیں جو کوائی طلب کرنے سے

الْحَدِيدُةِ وَهُوَ مَنْجِيرَة أَيْحًمَّا وَأَبَّوْ عَمْرَةً هُوَ مَوْلَى زَيْدٍ عَلَى أَلْدِي الم الْمِن عَالِيهِ الْجُهُونِي وَلَّهُ حَرِيقُتُ الْفُلُولِ لِلَّبِي عَمْرَكُ .

٨٤: حَدَّقَنَا بِشُودُنُ لَعَدَ الْمِنُ لَأَهُوكَالسَّمَانِ مَا زَيْنَ بُنُ ١٤٨: معرت زيدِ بن خالدِجني كيتي جن كدرمول الشَّصلي الشَّرطيد يُولِكُو بْنُ مُعَمَّدِ بْنِ غَمْرِونِي حَرْمِ ثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنَ يَهِا كُوانَ دية إلى-مُمْرِويْنِ عُفْمَانَ كَيْنُ عَلَيْجَةً بُنُ زَيَّدٍ بُنِ قَلِيتٍ لَيَيْ لُوَّحُمِنَ بِنُ أَبِي عَمُولاً لَيْنَ لَهُ لَهُ إِنَّ عَلِيهِ الْبُهِينَيُّ بِيعديث الراسندس حسن خريب ب النَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَكُولُ عَهُرُالشُّهَ ذَاءِ مَنْ أَدَّىٰ فَهَانَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُهَا لَمُذَا

مَّدِيثُ حَسَنِ غَرِيبٍ مِن هَٰذَالُوجِهِ مَٰدِيثُ حَسَن غَرِيبٍ مِن هَٰذَالُوجِهِ

4 4 احَدَّنْكَ الْفَرَارِيُّ لَا مَرُوانُ بِنَ الْمُعَاوِيةُ الْفَرَارِيُّ عَنْ يَزِيدُ لَيْنِ زِيادِ الدِّ مَشْقِي عَنِ الرَّهْرِي عَنْ عَرُولَةَ عَنْ عَايِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَجُوزُ ثَهَانَةً عَايِنِ وَلاَ عَانِيَةٍ وَلاَ مَجْلُودٍ حَدًّا وَلاَ مُجْلُونَا وَلاَ ذِي غِمْرِ لِلاَحْنَةِ وَلاَ مُجَرَّب شَهَانَةِ وَلَا الْعَالِمِ آهُلَ الْبَشْتِ لَهُمْ وَلَا ظَيِينَ فِي ولاَّ ولا قَرابَةٍ عَالَ الْفَرَادِيُّ العَالِمُ التَّامِمُ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيْبُ لاَ نَفْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَرِيدُ بَنِ زِيَّادٍ الدِّعَشُقِيِّ وَيَزِيدُ يُصَّعَفُ عَدَاوَةٍ وَكَثَلِكَ مَعُلَى هٰذَا الْحَدِيثِينَ خَيْثُ قَالَ لاَ تَجُودُ ﴿ كُواسَ مِا رَبْيِس \_

شَهَادَةُ صَاحِبِ غِمْرِ يَعْنِي صَاحِبَ عَمَاوَةٍ.

٠ ٨١: حَدَّا فَعَا حَمِيدٌ بِن مَسْعَدٌ قَا فَالْهُولِينَ الْمُفَضَّلُ عَن ١٨٠: حضرت الويكر درضي الله عنه كيتر بين كه رسول الله صلى الله عليه رے مدروری عن عَدْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِی مِنْکُرَةَ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ وَسَلَم نِے فرمایا کمیا شرحیمیں سب سے بڑے گناہ کے متعلق نہ مورور کا من علی الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِی مِنْکُرَةَ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ وَسَلَم نَے فرمایا کمیا شرحیمیں سب سے بڑے گناہ کے متعلق نہ رَسُولَ اللَّهِ حَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْا أَخْبَرُ مُكُولًا ، بناؤل؟ محابه كرامٌ نَهُ عرض كيا بال كيون نبيل يارسول الله صلى الله

- ۱۷۹: حضرت عا کشدر منی الله منی ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الشعظیدوسلم نے فرمایا: خائن مرود عورت کی کواہی یا کسی ایسے مرد وعورت کی گوائی جن پر حد جاری موچکی مور باکسی وشن کی حواتی یا ایسے مخص کی کوائی جوایک مرتبہ جمونا ثابت ہو چکا ہے یا حمی کے ملازم کی اس سے حق میں مواہی اور ولاء یا قرابت میں تہت زوہ کی گوائی تبول تبیں کی جائے گی۔ بعنی ان تمام نہ کورہ اشخاص کی گواہی قابل قبول نہیں فزاری کہتے ہیں کہ قانع ہے سراد تالع ہے۔ بدحد بٹ غریب ہے۔ ہم اسے صرف بزید بن زیاد فِي الْحَدِيثِ وَلَا يُعَرِّفُ هُذَا الْحَدِيثِينُ مِنْ حَدِيثِ وشقى كل روايت سے جانے بين اور ياضعف بين - جريد حديث الزُّهُ رِيِّ إِلَّا مِنْ حَدِيدِهِم وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ان كِعلاده كولَ راوى بهي زهري كِفَلْ بيس مَرت \_اس باب عَمْرِ و وَلاَ تَعُوفُ مَعْنَى هٰذَا الْعَدِيْثِ وَلاَ يَصِتُم عِنْدُ فَأَ عَلى حَفرت عبدالله بن عرة عن روايت بهمين اس حديث مِنْ قِبَل إِسْعَأَدِةٍ وَالْعَمَلُ عِنْدَ آهُل الْعِلْم فِي هٰذَا أنَّ كَمْفهوم كاعلم بين اورمير \_ نزويك اسكى سنديمى صحيح نبين \_ الل شَهَادَكَا ٱلْقَوْمِيْ جَائِزَةً لِلْوَابَيْهِ وَاخْتَلَفَ أَهُلُ الْعِلْدِ فِي عَلَم كَامَلِ اسْطُرِح ہے كەقرىب كى قريب كے ليے شا دت جائز شَهَافَةِ الْوَالِيدِ لِلْوَكِدِ وَالْوَكِدِ لِلْوَالِدِ فَلَمْ يُعِزُ اكْتُرُ أَهْل ب- بال باب كى بي ك يا شهادت بن اخلاف ب- اس الْعِلْم شَهَانَةَ الْوَكِيدِ لِلْوَالِيدِ وَلَا الْوَالِيدِ لِلْوَكِيدِ وَقَالَ بَعْضُ مَرْح بِيْ كَا باب ك لي - يس اكثر علاءان دونول كي ايك أَهْلَ ٱلْعِلْم إِنَّا كَانَ عَلْلاً فَشَهَادَةُ الْوَالِدِ لِلْوَكِدِ جَائِزَةً ورمرے كے ليم شهادت كونا جائز قرار ديت جي ليكن بعض وَ كُمْ لَلِكَ شَهَامُكُ الْوَلَيْ لِلْوَالِيهِ وَكُمْ يَغْتَلِفُواْ فِي شَهَامُكِ اللَّهُمُ اسْ كَي اجازت ويتي بشرطيكه وه دونوس عاول موس \_ الْأَعِ لِلْعِنْهِ اللَّهَا جَانِيزَةٌ وَكَمْ لَلِكَ شَهَامُةٌ كُلِّ قَدِيْبِ ﴿ كِيمِ بِهِا لَى كَيلِيَّ شَهادت اورقرابت دارول كي آيس ميں لِعَرَابَتِيهِ وَقَالَ الشَّافِقِيُّ لَا يَهُودُونُ شَهَائَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَلَاعَرٍ شهادت كِمتعلق علماء مين كونى إختاه ف نبين رامام ثافعي فرمات وَإِنَّ كَنَّانَ عَدُلاًّ إِذَا كَيْنَ بَيْنَهُمَا عَدَافَةٌ وَنَعْبَ إِلَى جِيلَ كَمْنَ وَثَمَنَ كَي كس برشهادت كس صورت بهي جا تزنيس أكر چه جُدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ · مُحواه عادل بن كيول نه جون \_ان كي دليل عبد الرحن \_ يمنقو ل وسلم موسكا لا تبعود شهادة صاحب حنة يعين صاحب حديث عديت الماسك الشعليه وسلم فرما إصاحب عدادت ك

بَاكْبَر الْكَبَائِد فَكُوابِكِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ٱلْإِشْرَاكُ عليه وسَلَم : آب نے قرمایا الله سے ساتھ شریک تغیرانا، مال باپ کی باللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَهُهَادَةُ الزُّورَاوْدُولُ الزُّور قال تافراني بمولى كواي يافرايا جمول بات كمنا راوي كيت ين كد غَمَا ذَالَ دَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهَا حَتْى ﴿ آبِ مسلسل فرماتِ بِس يهال تك كربم نے كها كاش آب خاموش ہ وجائیں۔ بیعدیث سمجھ ہے۔

ا ١٨ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُهُنُّ مَيْدُج مَا مَرُوكَنَّ بُنُ مُعَاوِيةً عَنْ ١٨١ : حَعْرت ايمن بن فريع كيج بين كرمول الله مَا يُحْمَ ايك سُفْيَانَ بْنِ نِينَادِ الْكَسَدِيِّ عَنْ فَاتِيكِ بْنِ فَعَشَأَتْ عَنْ مرتبه طلبددي كيك كمرْ بروسة اورفر مايا الداوكوجموفي كوائل أَيْمَنَ بْنِ عُرَيْدِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الله كَماتِح شَرَك كرن كرير ب- بجرآب النَّيْمُ في يد عَطِيْهَا فَقَالَ أَيُّهَا العَّامَى عَيلَتْ ثَقَالِكُ الزُّوْرِ إِشْرَاكُا ۖ آيت كَرير بِرَى " لَمَا جُنَينِهُ وا الرِّجُسسَ حِنَ الْآوُلَى اِن بِاللَّهِ قُدَّ قَرَّا رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَيْبُوا ۚ وَاجْشَيْبُوا قُولَ الزُّودِ "يَتِىٰ بَوْسَكَى نَا بِإِكَ سَتَ بِجَاوِرَجُونٌ الرجس مِنَ الْاَوْقَانِ وَاجْتَنِيُواْ مَوْلَ الزُّود هذا حَدِيثُ إلت سے ربيز كرد-اس مديث كوبم مرف معيان بن زيادكى إِنَّهَا نَعْرِفَهُ مِنْ حَدِدُثِ سُعْمَانَ مُن نِهَا و وَقَي اعْتَلَعُوا فِي موايت سے جائے بي اوران سے فق كرنے بي اختلاف ب دِوَايَةِ هَٰ ذَا الْحَدِيدُتِ عَنْ سُنْهَانَ كُنِ زِبَاهِ وَلاَ نَعْرِقُ ﴿ - مِهِما بِمِن بِن حَرِيم كا جِح علم بين كدان كا ني اكرم ملى الشعنية وسَلْم ے ساح تابت ہے یائیس۔

١٨٢: حَدَّثَ فَعَا وَأُصِلُ بْنُ عَبْدٍ الْكَعْلَى مَا مُعَمَّدُ بْنُ ١٨٢: صرت عمران بن صين كمتِ بين كديس نے رسول الله مَا يَجْعُمُ كو فُعَنيْلِ عَنِ الْأَعْمَيْنِ عَنْ عَلِي بُنِ مُدُدِكٍ عَنْ هِلاَلِ فَراتْ موتَ سَاكهمر سنذان كالكسب سي بهتر إلى مجر البن يسلو عن عِمْداَنَ بن حُصَيْن قال سيعت رَسُولَ النك بعدك زمان والع بحران ك بعدوا في وان مجاور محران ك بعد اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُولُ عَيْدُ النَّاسَ قَرْبِي قُدَّ واللَّهِ مِنْ ثَيْنَ زَمَانُولَ كَمْ تَعَالَقُ فَرَمايا - مِحرانَ كِي بعد السَّالُوكَ آئیں مے جوہزرگ کو پسند کریں مے اورای کودوست رکھیں مے (لین بڑے کہلوانا پند کریں مے ) اورطلب کے بغیر کوائ دینے کے لیے موجود ہوں مے۔ بیحدیث امش کی علی بن مدرک سے روایت سے غَرِيْتُ مِنْ حَدِيثِينِ الْاعْمَدِي عَنْ عَلِي أَنِ مُدُولِ عَريب بِ المَسْ السند سے روایت كرتے ہيں كدامش مهاال

الَّيْنِ يَسَانَهِ عَنْ عِمْواَنَ بِنِ حَمْدَنِ. \* AMانحَدَّ ثَنَا أَبُّوعَمَّلُو النَّمْدَنُ بِنَ حُرَيْتِ مَا وَكِيمٌ عَنِ \* AM! بهم سے دوایت کی الوقار مین بن حریث نے انہوں نے وکئے \* معرف میں میں انسان میں انہوں کے انہوں میں میں میں انسان میں میں میں میں میں میں انسان میں انسان میں انہوں می الْاعْمَشِ عَنْ مِلاَل بْنِ يَسَانِ عَنْ عِمْران بْنِ حَعَمْن سانبول في المرس المرس الله على باف سانبول عن الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَعُولُ وَعَلَا الصَّقُومِ فَ فَعَران بن صِبن سانبول في الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَعُولُ الله عَلَيْهِ وَمَعْمَ الله عَلَيْهِ وَمَعْمَ الله عَلَيْهِ وَمَعْمَ الله عَلَيْهِ وَمَعْمَ الله عَلَيْهِ وَمَعْمَ الله عَلَيْهِ وَمَعْمَ الله عَلَيْهِ وَمَعْمَ الله عَلَيْهِ وَمَعْمَ الله عَلَيْهِ وَمَعْمَى الله المعتبيد والله والمعتبيد والمحتمد الله والمعتبيد والمحتمد الله والمعتبيد والمحتمد الله والمعتبيد والمعتبيد والمحتمد الله والمعتبيد والمحتمد الله والمعتبيد والمحتمد المعتبيد والمعتبيد وا عِنْدَ بَقْصَ أَهْلِ الْعِلْم يُعْطُونَ الشَّهَادَةُ مَيْلَ أَنْ يُسْأَلُوهَا عَلَم كَرْدَكِ الى مديث عدوه كواه مرادين جو بغيرسوال ك

لِلْمُعَنَ بَنِ خُرَيْمٍ سَمَاعًا مِنَ النَّبِيِّ مُؤَيِّزُكُم

السِّمَنَّ يُعُطُّونَ الشُّهَائِةَ قَيْلَ أَنْ يُشَأَّلُوهَا هَٰذَا حَذِيْتُ . وأصَّحَابُ الْأَعْمَشِ إِنَّمَا رَوْاعَنِ الْأَعْمَدِي عَنْ وِلاَّلِ بن يباف عدادروه مران بن صين مع الم من من الم

المُعنَّا يَعْلِي شَهَادَةَ الزَّوْرِ مِعُولُ شَهَادَةً أَحَدِي هُدُّ مِنْ عَيْرِ مَهِولَى مُوابَى دين كيلخ تيار بول كي محدثين كمت بيل كراس كا أَنْ يُسْعِثُهُ وَيَهَانُ خَذَا فِي حَدِيْتِ عُسَرَبُنِ الْعَطَّابَ ﴿ بِإِن حَرِين فِطَابِ مِنِي الشعندي عديث مِس بيه - كرسب زمانول هَنِ النَّقِيلَ حَمَلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ قَالَ عَيْرُ النَّاسِ قَرْبِينَ عِن سے بہتر میرے زیانے کے لوگ ہیں۔ پھران سے تنصل پھران مُعَدِّ اللَّيْفِينَ يَلُونَهِم أَمَّةً اللَّهِ فِينَ يَكُونَهِم أَمَا يَعَلَيْهُ وَالْمَالِ اللهِ المعالِم الم الْسَكِينِ حَقْي يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ وَيَسْعِلِكُ "كواي طلب ثين جائے گی۔اوروہ ازخود کوای دے گا۔ای طرح الرجل ولا يستعلف و مفلى حديث اللبي صكى الله مسمطاب كي بغيراوك فتمين كما تين مكاوران مديث كامطلب عَلَيْهِ وَمُتَلَّمَ قَالَ عَيْدُ الشَّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِينَ يَأْتِينَ بِيَنِي اللهِ اللهِ اللهِ المُعالِم يَسْأَلُهَا هُوَ إِلاَ اسْتَشْهَدُ الرَّجُلُ عَلَى الشَّهُيِّ أَنْ يُؤَدِّي السان من شاطب كي جائز ال كوال وساء يعض الل

هُهُادَتُهُ وَلاَ يَمْتَعِهُمُ مِنَ الشَّهَادَةِ هُكُذَا وَجُهُ الْعَدِينِ عَلَم كُنزوكِ مديرهم إركركي وجيربيب

عِنْدَ بَقْسَ أَهْلَ الْعِلْدِ.

تشريح : شهادمة كاالل و تحص بي جس بي حسب ذيل شرائط يا أن جاتي جون :

المالوغ المريت الماسان الميتل ١ عدالت

٣ يُحفُولًا معن التهمة من المعبة و العداوة والعرابة:

الا الحب كسد بسخيد الشهداء: يهال بياشكال بوتائية كدومري روايات مي تومواي كمطلب كي جائد ستقبل كواتي وسیخ کی خدمت وارو مولی ہے۔ جب کریماں پر مدح کی جارتی ہے۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ:

و نیادی لایلج کے لیے اپنی کوائی کو پہینے کی خاطر میخض کوائل مطلوب نہ ہوئے کے باوجود کواہی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔اس وجد سيمنع فرمايا بكين أكرد ين مصلحت كتحت شهادت كي طلب سے يميل دے ديتا تو يدهموم تيل -

حقدارکواہاحی معلوم نیس اب بہتیسر الحفی اس کاحل ولانے کے لئے بغیرطنب کے کوائی دیتا سے تو بی مود ہے۔

یہاں' قبل' کا حقیق معنی مراد ' دنیس' ، بلکہ مطلب یہ ہے کہ بیر کوائی دینے میں مبارعت سے کام لیتا ہے اور جو تمی گوا'' ٦٣

طلب كى جاتى بيغوراً ما ضربوجا تاب جيدا كركها جاتا سيك "الجواد من يعطى قبل السوال" : في ووب جوسوال ست ). عطا كرد من ما يعني في وه ب جوسوال كرين برفوراً عطا كرد من بداس مين او نف زرك -

لا تلبع**وز شهادة عان**ون: نمائن امانت ميں خوانت كرئے واسلے كوكہتے ہيں راسيا مانات دومتم كى ہوئيں ۔

حقوتی اللہ کی ادائیگی میں شیانت کرنا۔ کیونکہ اللہ کے احکامات کوجعی امانت سے تعبیر کیا حمیا سے اور اس میں لمفلہ شَا لَكَ كَهَا مَنْ كُلُ مِنْ كُلُ عَمَا فِي تُولُهُ تَعَالَى:

''أنا عرضنا الامأنة على السنوات و الارض اله''

حقوق العبادك ادائيك من خيانت كرنامه كما في الوله تعالى:

''يايها الذين، آمنوا لا تعونوا الله و الرسول و تعونوا إمالُتكم، وانتبر تعليون ''(الاتفال: ١٤٤)

تويها لكونى خيانت مرادب اس حواليت طاعل قارى رحمة الشعليدكي راسة بيب كديهان حقوق العباد مس خياست مراوي وعلامة لزريشتى رحمة الله عليدفي اس أول كوتر جع دى ب.

یهاں خیانت کی دونوں اقسام مراد ہیں۔ لیمنی جوان دونوں انسام میں خیانت کرے گا۔ اس کی کوائی گایل آبول شہوگی۔ ولا مبعلود حدما : بعني وفخص جس نے سي پرتهت لگائي مواوراس کے نتیجہ میں اس کوحد لگائي گئي مو۔

مسعدود فسي البعدذف كي شهاوت كاستله جهت لكان والاجب كواه بيش ندكر يسكة قرآن باك بي ابراك ملية عمن احکام **شکور بی**ں۔

اس کی گواہی متبول نہیں۔ بدفاستول بملست به اس کوائن کوڑے لگائے جاتمیں۔ ۲۔ چنانج ارشاد وارى تعالى ت

" والذين يرمون المحصدي ثم لم يأ تواياً ربعة شهداء فاجلدهم شانين جلية ولا تقبل لهم شهانة لهذه وأولئك هد الفسعون " أشكارها وإدكا تعالى ب:

" الإاليان تابوا من بعد ذلك واصلحوا"

اب يهان فقها ء كه درميان اس بات جمل اختلاف ب كه "الاللذين تابوا" كالشنّاء صرف" لولنك هير الفسقون" ا ہے ہے۔ باددامورے ہے۔

احناف مفيان أورى اورحس بن صالح حميم الله كمزاد يك استناء مرف آخرى بات يعنى ادلنك هد النسلون سي بيني جلوب کر لے اور ایج حال کی اصلاح کر لے تو اب اس کافستی ختم ہوجائے گا اور یہ فاسقین کے ذمرے میں ندآئے گا باتی اس کی گجا ای مغول ندجو كى جَبَدامام مالك، شافق مدرليدي رحمم اللد كرزو يك استثناء دوامور المتعلق بي يعنى توبدكرن والداب فاسق بعي قد رية كا اورآ كدواس كى كواعي بحي قبول كى جائية كل-

"ولا ذي غيد لا غفة اليني وشمن كي كواني محي معترز بيوكي بعض منون بين بيالفاظ بين" ولا ذي غيد لا عبه "الي موريف بير ترجه وكاكيمية مسلمان بعائي بي كيند كف والي كاكوان بحى قائل قبول ندموك -

وحمن کی کوائی کا مسئلہ: شوافع اور مالکئیے کے بال بالقصیل بدسئلہ ہے کہ 'دشن کی کوائل معترفیاں''۔

جبكه عندالا مناف اس بين تفصيل ہے وہ يہ كه اگر وقتني د نهدى امور ميں ہے تو پھر تو ايك وتمن كى محواہي دوسرے بيكے في ميل معترفين ينين اكركسي يانغض وعدادت اخروى اموريس بياتو بمركواي تبول ب

ولا مبعوب شهادة العني جونف جوئي كواي وسية كاعادى بوادرجس كيجوني كواي وسية كالخربه بوچكا بور

ولا القالع اهل بيهت لهم اليقاعت ستأيين بكرتوع بيطنتن بهديين ومخض جعشهود لهستاسية كي فاكديكا مال مواس كي كواي مي ان يحل مي معتريس ، كيوكداس يتهت أسكني بي كداسية مناوك فاطران مي في الي الله الله يول.

لبعض علماء كرزويك بياقياعت بيد فتتل بصار صورت الل قالع بيدم ادوه جنف موكا جودوسرول كفقه برقماعي

كرنزرالا جوبيني غاديم وغيروب

یااس ہے مراد دوش کر جوا ہے: استاد کے گھرے کیا تاہواس کی گوائی بھی استاد کے حق بیس تبول جیں ہے۔

مهري عندين باباريز **بينها** 

ولا خلعین فعی ولاء ناس سے مراد وہ مخص ہے جو ولاء یانسب دقر ابت وغیرہ میں جبوٹ بولنے کی میرسے جم ہوریعتی جس مول نے اس کوآ زاد کیااس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ولاہ کا دعوی کرے میا اپنانسب اسپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے جوڑے تو اس کے جموٹا اور فاستی ہونے کی بناء براس کی گواہی بھی معتبر نہ ہوگی۔

دوسرامعنی بیدہ کد معض جھوٹ تونیوں بول رہائیکن گمان بیہ کہ جس کے لیے گوائی دے رہاہے دواس کا مولاہے ، یا اس سے قریبی رشتہ سے اس تعلق کی بنا و پر بیاس کا لحاظ نہ کر رہا ہولہٰ ڈااس محض کی گوائل بھی قبول نہ ہوگی ۔

قریکی رشته دارون کے حق میں اس وقت شهادت قبول نه موگی جب تهست کا اندیشه بول بصورت دیگر قرابت داردن کی مدیر میں سے جو معرفیت

مواہی ایک دوسرے کے حق میں معتبر ہے۔ باپ کی جیٹے سکے حق میں اور جیٹے کی باپ کے حق میں گواہی کا مسئلہ: حضرت حسن بھری ہومی ، زید بن علی ،سفیان توری امام مالک، شافعی اور احمناف رحمۃ اللہ علیم کے زو یک باپ کی گواہی جئے کے حق میں قبول نہیں۔

حصرت المام شافعی رحمة الشعلید کا ایک قول به بھی ہے کہ باپ اگر عادل ہواوراس پر تبہت نہ ہوتواس کی گواہی جیٹے کے ق شی منبول ہے۔ جبکہ اس کا بالعکس ہو، لیعنی جیٹے کی گواہی ہاپ کے تق میں تو جمہور کے نزدیک جیٹے کی گواہی بھی باپ کے حق میں مقبول نہیں۔

> جَبك اصحاب الظوا مِر، الوثور، اين المنذ ررحمة النّعليم وغيره بيني كواى كومقبول قرار ديتا مِين. الحاطرة زوجين كي كواى أيك دوسرے نكوش ميں، يبنى عندالجمبو رمعترفيس \_

> > **☆......☆.....☆**

## آبُوابُ الزُّهُدِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُندِ کے باپ جورسول الله مَالْفِيْظِ ہے مروی ہیں

١٨٢ حَدَّ لَنَاصَالِهُ بِنَ عَبْدِ اللّهِ وَسُويْدُ بِنَ تَعْدِ قَالَ ١٨٣ : حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها سهروايت عبد كه ر رسول الله ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ؛ بہت سے لوگ ° د ونعتون' تندری اورفراخت میں نتصان میں جیں۔

احَدَّ فَكَا مُحَمَّدُ بِنَ بَشَادِ فَا يَعْنَى بِن سَعِيبٍ فَقَا ١٨٥: بم عدوات كامحربن بثار في البول في يجيل عدانبول في عبدالله بن سعيد بن إلى مند سي اسي حديث كومرفو عانقل كيا ب-أنس البن مَالِكِ مَنْ المربيثُ حَسَن صَرِيةٌ وَرَواهُ عَيْد جَهِ النف راوى العديد الله بن سعيد بن الي حند عدوة فأنقل

١٨٢: حَدَّقَ بِشُرِيْنَ فِلاَلِ الْحَدَّافَ مَا جَعْفَرُ إنن ١٨٦: حفرت ابو بريرة عدوايت مع كدرمول الله مَا يَعْم فرمايا کون ہے جو جھے سے کلمات سیکو کران رحمل کرے یا اسے سکھائے جو ان برعش كرے .. حعزت ابوہرية فراتے بيں بن نے موش كيايا رسول الله مانظام على سيكستا بول يس أي أكرم منطق في عراباته کڑااور یا نجے بانٹن شارکیس آپ نے فرمایا حرام کاموں سے پر پیز کرو عَمْسًا وَقَالَ إِنَّتِي المَعَادِمُ تَكُن أَعْبَدُ النَّاس وَأَرْضَ بِمَا سب سن زياده مهادت كزارين جاؤ كم الله كتقيم برداض دمواس فَسَدَ اللَّهُ لَكَ تَكُنُّ أَغْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنَ إِلَى جَارِكَ سيم لوكون سيد برواه بوجا وَكم-ايخ بروى سواجها سلوك تَكُنْ مُوْمِعًا فَأَحِبٌ لِلنَّاسِ مَا تُعِبُ لِنَفْسِكَ مَكُنْ حَرواس من موسى موجاد كم الوكول كم لي وي يهد كروجو مُسْلِمًا وَكُا تُكْتِيراً لَحَسِّحِكَ فَلَانَ كُنُوكَةَ الطَّحِكِ تُعِيثُ ابع ليه يستدكرت مواس عنم مسلمان موجاؤك- زيادومت الْقَلْبَ طَلَّا حَدِيثُ عَرِيْبُ لا نُعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثٍ الموكونكدزياده الى ول ومرده كرديتى بيديد عن غريب بهم جَعْفَر بن سَلْهَمَانَ وَالْحَسَنُ لَدْ يَسَمَعُ مِنْ لَنِي هُولَدُيَّ استصرف بعفر بن سليمان كي روايت سه جائة بي اورحسن كاابو

صَالِحٌ قَنَا وَ قَالَ سُوَيْدٌ آنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْعُبَازِكِ عَنْ عَهُدِاللَّهِ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهُ عَنِ أَبِي عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُمَتَانِ مُغْبُونٌ فِيهُمَا كَلِيدٌ مِنَ النَّاسِ الصِّمَّةُ وَٱلْفَرَاغُـ عَبُّكُ اللَّهِ أَنُّ سَعِيبُدِ بْنِ اَبِيْ هِنَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّالِ عَنَّ ا وَاجِيهِ عَنْ عَبْدِياللَّهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي وِنْدٍ وَرَفَعُولُهُ مَرَكَ إِلِ

وَوَتَنَهُ يَفْضُهُمُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ أَبِي هِندٍ. سُلْمَاكِ عَنْ لَيِي طَارِقٍ عَنِ أَنْحَسَنِ عَنْ لَيْ هُوَ رُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَأْعُذُ عَنِي هٰؤُلاَوِ الْكَلِيْمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ آلْيُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ فَعَالَ آبُوهُ رِيْدَةَ ثُلْتُ أَنَا يَآرَسُولَ اللَّهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدُّ معسر بن معلمان من الدور من المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المر

الن زَيْنِ قَالَ لَدُ يَسُمَعِ الْحَسَنُ مِنَ أَبِي هُرَيْرِكَ وَدَوَى مِن بِهِ مِنْول بِكَرْمِن فِي الإجرية ا أَمُوعُهُدُنَةُ النَّاجِيُّ عَنِ الْمُعَسِّنِ هِلِنَا الْحَدِيثَ قُولُةُ وَكُورً الرَّهِيدِه مَا تَل سنة صن س يه مديث روايت كي ليكن ال من معزت يَكُ كُدُ فِيهِ عَنْ أَبِي هُوَيُوكَا عَنِ النَّبِي مَا أَيُّ فَا لَكُمْ مِنْ النَّبِي مِنْ أَيْدُمُ كَا وَكُر مُيل كيا-

ز بدے لغوی معنی: زبد کالفنلی معنی کے رقبت کا تم ہوتا۔ جیبا کر معزرت بوسف علیدالسلام کے بھائیوں کی دیکیفیت بیان کی گئی کہ: " وكانوا فيه من الزاهدين "اورو احضرت يوسف عليدالسلام ك بار على برغبت تهد

زيدكي اصطلاحي تعريف: ا-ترك الرغبة في الدنيا على ما يتعضيه الكتاب والسنة : يعيَّا قرآن وحديث كابيان كرده حدود وقمود ش رسيع موسئة وتياس بدرضتي النتيار كرناز بدكهلاتاب

ترك العظوظ مع اداء العقوق با تباع المنة وحس النية: اخلاص نيت كما توسنت كى يروى كرت موت دوسرول کے حقوق کی ادائی کرتے ہوئے اپنے للس کا حصہ چھوڑ وینا، برز ہدہ۔

بعض علاونے زہد کے تمن درجات بیان فرمائے ہیں۔

حرام کو تھوڑ ویٹا نیڈ ہر گااد تی درجہ ہے اور بیعوام کا زہرہے۔

مغرورت سے ڈاکدکو چھوڑ ویٹانیہ درمیا نہ درجہ ہے اور خواص کا زہر ہے۔

جو چیز بھی اللہ کے ذکر سے عاقل کرے اس کوچھوڑ ویتا ، بیعار قبن کا زہد ہے۔ ٣

ز بداورورع شر فرق: علامها بن تم رحمة الشعلية رماح بين كه زبدا درورع شرق بدب كه زبد كينته بين: "أن الدهد، تعرك صالا ينتفع في الأعرة "العِنْ زم بيب كراً دي الن يرُوكي مورُوب جواً خرت ش تَعْ زوك، اورورع بيب: "الورع توك ما يعضى حضوره في الآهرة " كران اموركا حجوز ويناجن ـــاخروي امورهم فتصان كالحريشة و\_

ابواب افزهد بل، ۱۵ ابواب اورایک سوگیار وا ماویث میں۔

تعمتان مغبون فيهما كثير من الناس:

صحت اورفراغت دوظيم نعتين

بيد د نعتیں الک قیمتی ہیں کہا گرانسان کوٹل جا کمی تو و وخش قسست ترین مخف ہے۔ ان دونوں نعتوں کا درست استعال انسان کی و نیوی وافروی فلاح کا ضامن ہے۔ ونیا پی جتے ہمی بڑے نوگ گزرے جیں ان بیں سے کو کی ویک ہمی ایسانہ تھا۔ جس نے ان دونوں نعمتوں کو مشائع کر کے کوئی مقام حاصل کیا ہو۔ بلکہ پنعمتیں عی انسان کو بلند درجات پر فائز کرا ویتی ہیں۔اوران نعتوں کی ناقدری ہی ہتی ونا کائی کاسب بنتی ہے۔

بعض مرتبه انسان محت مند ہوتا ہے لیکن فرافت کی دوئت میسرنہیں ہوتی ادر بعض مرتبہ فراغت حاصل ہوتی ہے لیکن معت کی دولت ہے محروم ہوتا ہے۔ بید دنو ل نعتیں اگرانسان کومیسرا جا کمیں اور ان سے فائد واضایا جائے تو نشسان دخسرال نہیں تو

مچرا گرمحت کواننه زنوانی کی رضاوا نے کاموں میں استعمال کیا جائے تو اللہ تعالی بیاری شریمی توقیق وے ویتے جیں۔

اور بیاری بیس بھی حوصلہ عطا فرما و بیتے ہیں ، یا اگر بیاری بیس ٹیل کی قدرت نہ بھی رہے تب بھی ممل کرنے کا تواب عطافر ما دیکھی۔ ہیں۔اس طرح اگر فراغت میں اللہ کی خوشنودی سے حصول ہیں لگار ہاتو مصروفیت میں بھی یا دائنی سے عافل نہیں رہتا ، بلک انسان اللہ تعالیٰ کی رضا دالے کاموں ہی ہیں اپنی مصروفیت تلاش کرتا ہے۔

لىكىن جىب مىحت وفراغت مىن ئى الله كى ياد ندآئى توجهى يمارى بين ادر د نيادى مشاغل كى كثرت بين الله كمان ياد آئي

الرفيد أَبُوابُ الرفيد

الغرض محت وفراغ ان دونعتول كواكر درست استعال ندكياتو يحرانسان افسوس كرے كا اور كيم كاكر مدين المصدن و سمعنا فار جعدا نعمل صالحا أنا مو قنون "راسالله اب من و كي ليا اور من لياء (صرف ايك مرتبد) جميس لونا و يجيداب كريم نيك كام كرير مح ماب جميس يقين آعيا ہے۔

کنیکن چھروہاں پرحسرت وافسوس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔لنِداصحت وفراغت وغنیمت جانئے ہوہے ان نعمتوں کا درست استعال بھی سیکھنے کی چیز ہے۔

او بعدار من بعدل بھن علامہ طبی رحمۃ الدعلیہ فرماتے ہیں کریمال' او' معنیٰ 'واؤ' کے ہیں۔اس صورت میں ترجمہ موگا۔''جوخرداس بھل کرےادرا بیے خض کو سکھائے بھی جواس پھل کرے۔اس صورت میں اس کی دوزمدداریاں ہوجا کمیں گی۔ خودا بے علم بھل کرنااور دوسروں کو سکھانا۔

ملاعلی قاری رحمة الندعلی فرماتے ہیں کدیبال 'او''تنولع کے معنی بس ہے۔اس صورت بیں ایک ہی ذ مدداری ہے کہ یا تو خود مل کرے ، یا کمی عمل کرنے والے کو سکھا دے۔

بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان فورا کسی بات رِنمل نہیں کرسکتا ، یا اس بین ٹمل کی اہلیت ہی نہیں ہوتی ، مثلاً کسی نابینا ہے۔ کہا جائے کہا چی نظروں کو جھکا لوئے فلا ہر ہے کہ اس پرخود تو عمل نہیں کرسکتا لیکن دوسرے ایسے بینالوگوں کویہ بات سمجھا سکتا ہے۔ یابسا اوقات ایوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی بات مافظ تو ی بین نہیں راہتی لیکن اگر کسی دوسرے کوسکھا دی تو ہوسکتا ہے کہ اس کا

عانظر قوی ہواوروہ اس بات کو یادر کے اور جوئی موقع آئے مل کر گزرے اس کو دوسری حدیث میں اس طرح فرمایا ہے کہ'' رب مبلغ او علی من سیام مع ''بعض پہنچانے والے سننے والے سے زیادہ بات کو مخفوظ رکھتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جوعلم دین بھی سکھے اس پر جب استطاعت مگل بھی کرے۔ اور دوسروں تک پہنچائے بھی ، تا کروہ بھی ممل پرآ جا کیں۔

اتی المعمار مرتکی اعبی الناس عبادت کامقصود چونکه بندگی ہے اس وجہ سے صرف نماز ، روزہ وغیرہ امورکوعبادت جھتا عبادت کے المتحق المدین اعبی النائی عبادت ہے۔ عبادت کے مفہوم کو انتہائی محدود کر دیتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں اللہ تبارک و تعالی کے تعم کی بجا آ ورک کا نام عبادت ہے، عبادت کے لئے یہ کانی نیس کہ انسان صرف نماز ، روزہ وغیرہ امور کر کے اپنے آپ کو بڑا عابد تھنے گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے حرام کروہ تمام امور سے ابتناب کا نام عبادت ہوں ، معاملات ہوں ، نراعت کی قبیل سے بول ، معاملات ہوں ، یا معاشرتی امور ہوں یا نماز وروزہ کی ادائیگی تی ہو، ان امور میں منہیات سے ابتناب کا نام عبادت اور بندگی ہے۔

۹۳: باب نیک اعمال میں جلدی کرنا

٩٢: بَابُ مَاجَآءً فِي الْمُبَادَرَةِ بِالْعَمَلِ

١٨٤ حَدَّ قَعَا الْبُومُصْعَبِ عَنْ مُعورِدِ بْنِي مَادُونَ عَنْ ١٨٤ حفرت ابو جريرة من روايت مه كدرسول الله مَا يُعْتِمُ في

أَيْوَابُ الزُّهْدِي

أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَايِدُولُ السين والله نقر كا انتظار كرت بوياً سركش كروين والى اميرى ، بِمالْاَعْمَالِ سَبْعًاهَلُ تَنْظِرُونَ إِلَّا إِلَى فَقُدِ مُنْسِ أَوْغِنَّى قَاسد كردية والى بمارى بخبوط الحواس من كردية واليه بوهاي، مُطْنِع أَوْمَرَهِ مُفْسِدٍ أَوْهَرَمِ مُنْدِي أَوْ مَوْتِ مُجْهِلِ جلدرخصت كرنے والى موت كيفتظر وويا وجال جوان چيزول ميں أوالدُّ جَال فَشَرُ هَالِبُ يُنْتَظُرُ والسَّاعَةِ فَالسَّاعَةُ أَنْفَى جَوَابِ تَكَ عَاسَبِ بِي سب ب براج اس كاوتظار كياجاتا ہے۔ يا أَمَّرُهُ فَذَا حَبِينَتْ غَرِيْبٌ حَسَنْ لاَ نَعُومُهُ مِنْ حَبِينَتِ ﴿ قَيْمِت اورقيامت توبهت عَلى يحت اوركزوى بيان مِس سيحكس كا الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُويِدِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِتِ انْظَارِكَرِتْ مِو- بيصديث غريب ہے صن ہے۔ ہم اسے بواسطہ مُحْدِدُ بْن هَارُدُن وَرُولى مَعْمَدُ هذَا الْعَدِيدَة عَمَّن اعرن حضرت ابوبرية سے صرف محرز بن بارون كى روايت سے صَبِعَ سَيعِهَ إِنَّا الْمُقَبِّرِيُّ عَنْ أَبِي هُويُويَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَجِياتَة بين معمر في الله عن وايت كياب جس في سعيد مقبري سے سنا انہول نے حضرت ابو ہريراً كے واسطدے بی اکرم مُؤلِقَة إسے اس كے ہم عنی روايت و كركى۔

عَبْدِي الرَّحْمَٰنِ الْأَعْدَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ دَخِنَي اللَّهُ عَنْهُ فَرِهَا! سات جيزول كَ آنْ سے پہلے نيك اعمال كرنوكيا تم جلا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَ هَٰذَا

تشرح ?' مل تعظرون الاالی فعرمنس ''بعض مرتبفقری پریشانی الی شدید ہوتی ہے کہ انسان کوسب کھے بھا کرد کھوی تی ہے۔ ادرا گرایمان مضوط نه بهوتومعا ذالله به فقر كفرتك پهنچا دیتا ہے جبیرا كه حدیث میں ہے: '' كا د الفقر ان يدكون كفرا''

انسان زبان سے فقر کی پریشانی میں پچھوا ہے الفاظ استعمال کر لیتا ہے جوشکوہ وشکایت اور ناشکری کا رنگ لئے ہوئے ہوتے ہیں۔

لہذا قرمایا کرایسے فقر کے آئے ہے پہلے جلدی جلدی اعمال کرلو۔ اعمال کے محافظ بین جاؤ۔

حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب خوشحالی میں اعلا تبارک وتعالیٰ کو یا در کھتا ہے چھرکو کی پریشانی بیش آ جاتی ہے اور بیدامللہ کو پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہسی مانوس آ واز ہے لیکن جب خوشحالی سے اللہ تبارک وتعالیٰ کی یاد سے عافل رہے اور پھر پریشانی فیش آئے یراللہ کو ایکارے تو فرشتے کہتے ہیں کہیسی غیر مانوس آ واز ہے۔

او غینسی **مبطیغ: مال کا نشنه بسااوتات دین سے خفلت کا سیب بن جاتا ہے۔انسان ل**ذتوںادرشہوتوں میں منہمک ہوجا <del>تا ہے</del>اور ا پسے ہال سے پناہ بھی مانگی تنی ہے ، لہذاالیں مالداری ہے پہلے ہی ٹیک اعمال کی عاوت ڈالنی جا ہے ۔"

اله مسرحن مسفسسه: بعض ياريال السي موتى جي جوانساني اعضاء وقو كاكونا كاروكر كريكود يتي جين مثلاً فالج وغيرو، يجرانسان نیک اعمال محی کرنا چاہے تو کرنے برقادر نہیں ہوتا۔ چرحسرت ہوتی ہے کہ کاش کچھ کمائی کر لیتا، چلتے چیئتے چست و جالاک بدن و کھے کرول میں ہوک اٹھتی ہے ،کیکن موقع ضائع ہو چکا ہوتا ہے۔لبذاصحت کوغنیمت میجھتے ہوئے الیمی پیاری کے آئے سے پہلے وین داری اختیار کرنے میں جلدی کرنی جاہئے۔

او هدهه مغنها ابرها بإجب زياده موجائ توانساني وماغ ماؤف موجاتا ہے ادرمتنل درست طریقہ سے کا مہیں کرتی بعض مرتبہ انسان جوائی میں اس دھوکہ میں دینداری افتیار نہیں کرتا کہ ابھی عمر پڑی ہے بوھا ہے میں توبہ کرلیں ہے،لیکن یہ بوھایا اور بیکاری لا تا ہے جوانی میں جب اعتماء توی تخصیت توعمل کی عادت ند ڈالی، اب جبکہ اعتماء تسعیف ہو چکے عقل میں فتورآ حمیا تو اب

OFF PIE کہاں عمل کی توفیق ہوگی ۔ ہاں اگر جوانی ہے ہی اعمال کا عادی تھا، توعنل خراب ہونے برجھی اعمال نہیں بھولیس *ہے کہ* جو چیز تھھٹی میں بڑی ہووہ جھوٹی قہیں ہے۔

او موت مجھد :انسان ہیشہ ہم سوچنار ہتاہے کہ ابھی میرے پاس بڑی مہلت باقی ہے توبیمی کرلیں سے لیکن اچا تک ڈھیل محتم موجاتی ہے۔ری مینی کی جاتی ہے۔ا میا تک بلادا آجا تاہے،ا میا تک کوئی حادثہ پیش آجا تاہے،ا میا تک جیتا جا کہ انسان اس دنیا ے رخصت ہوجا تا ہے۔ اس کوا حادیث میں قرمایا گیا ہے۔ کہ انسان و تیامیں منہک ہوتا ہے شادی کی تیار بوں میں لگا ہوتا ہے اور بإزاروں میں اس کے کفن کا کیڑا آچکا ہوتا ہے۔اور یوں دولہا کالباس مینتے کینے کفن پہنا دیا جاتا ہے۔اچا تک موت سے بھی ہناہ ما می می ہے کراس میں توب کی مہلت تہیں ملتی ۔ ابداایس اچا کے موت سے بہلے جلدی صدی اعمال کر لینے جا بھیں بہیں مہلت ختم ند

او الدجال فشر غائب ينتظر: دجال اس امت كاسب برا فتنهم آج كل توك ماديت كفتنه الاست المساهديم مَاثر ہوئے ، ظاہری چیک دمک کے بیچھے احکا مات خداد ندی کو بھلا نیٹھے ہیں تو جب د جال کا فتنہ ظاہر ہوگا تو اس کے زبانہ میں مادیت کا عروج ہوگا۔اس کو تبی اور خدا مائے والے ظاہراً خوشحال ہو تکے اور نہ مائے والے ظاہراً بد حال ہو تکے ۔تو اگر پہلے ہے ایمان و اعمال يرمنت نه موكى تو پهراس فتنه كے ظبور كے وقت باتى مانده ايمان كيے بچايا جاسكے گا۔ 'اللهم انا نعوذ بك من فتنة الدجال'' او السباعة و السباعة العطي و امر : قيامت كي جوانا كي كوفت كون جوگا عمال اختياركر ي كرجب مرارانظام عي لپيث اور سمیٹ دیا جائے گانو پھرائمال کی استطاعت کس کوہوگ۔

٩٣:بَابُ مَاجَآءَ فِي ذِكُر الْمَوْتِ

١٨٨: حُدَّاتُنَا مُحْمُودُ بِنَ غَيْلاَنَ نَا أَنْفُرُ لُو مُو مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِهِ بْنِي عَبْدٍ وعَنْ لَمِيْ سَلَمَةَ عَنْ لَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فَكُ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ يَجَعُمُ الْكُثِرُولُ إِذْ كُرَ هَانِمِ اللَّذَاتِ يَعْنِي الْمَوْتَ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيثٌ حَسَنٌ وَنِي الْمَالِ عَنْ أَبَي

۹۳: باب موت کو یا د کرنے کے بارے میں ١٨٨: حصرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روابیت ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم في قرمايا لذتول وختم كرويية والى چيز يعني موت كو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرد۔ یہ حدیث غریب حسن ہے ادراس باب عِن مفرت ابوسعيد رضى الله عندية بعني حديث منقول ہے۔

تشريخ :" اكتو و ا ذكر هاند اللذائبه اى خاطع اللذات" تمام لذوّ لووّ دُرن والي اوقطع كرنے والي ائل حقيقت موت كي يا و بەنسخەا ئىمىيرى خىفلىت دوركرنے كاپ

١٨٩: حَدَّ ثَمَا مَنَادٌ مَا يَجْمِي بُنُ مَعِينِ مَا هِشَامُ ابْنُ ١٨٩: عبدالله بن يحير، حضرت عثانٌ كي آزادكروه غلام باني سي نقل يُوسُفُ حَدَّ تَنِينَ عَبُدُ اللهِ بْنُ بُحَيْدِ اللهُ مَسِعَ هَانِينًا مَرت بِن كرهنرت عَمَانَ عَي قبر يركم ع مَوْلَى عُثْمَانَ قِالَ كَانَ عُثْمَانُ إِذًا وَقَفَ عَلَى قَبُوا آب كَي وارْكَ مبارك رَبو بالنّي الن اس كما كيا كه آب جنت يكلى حَتْى يَبُكُ لِحْيَمَة فَقِيْلَ لَهُ تُذُكُّو الْجَنَّةُ وَالنَّارُ وووزخ كُورَاتَانِين روت بقنا قبراو كالكروت ين الكي كيا فَلاَ تَهْكِي وَتَهْكِي مِنْ هٰذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولً اللهِ صَلَّى وجدب حضرت عنانٌ عفرماياس في كني أكرم مَن تُولُ اللهِ صَلَّى

اَ يُوابُ الزُّهُدِ حَجَ 

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْوِلٍ مِنْ مَعَادِلِ قَبِرَآ خَرت كَى منزلوں ميں ہے پہلى منزل ہے۔اگر كى نے اس سے دور مار قال مار دور مار دور مار اللہ مارک مناول میں معاول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ الل الْأَخِرَةِ فَإِنْ نَجَامِنْهُ فَهَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَرُنُ لَدْ يَنَّهُ ﴿ نِجاتِ بِالْ تَوْبِعد كم مرطفاس كے ليے آسان بيں \_ليمن الرّسي مِينْهُ فَمَا يَعْدَةُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى صَحْصَ كواس سے نجات زبلی تو بعد کے مرحلے اس ہے بھی زیادہ بخت اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ مَا رَأَيْتُ مُنْظِرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرَ أَنْظُعُ إِين - يَرْرسول الله مَنْ يُزْمِ فِي مَا رَأَيْتُ مُنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرَ أَنْظُعُ إِين - يَرْرسول الله مَنْ يُزْمِ فِي مَا رَأَيْتُ مِنْهُ للذَاحَدِينَ عُريْتُ حَسَنْ غَريْبُ لاَ مَعْرَفُهُ إِلا مِنْ مَحْمِرابِت مِن بتلاكرنے والاستظريس ويكهار بيديديت من غريب ب- بم اس مديث كوشام بن يوسف كى سندي جائع بين .

حَدِيثِ هِثَامِ بْن يُوسُفَ

تشریخ: حضرت حثان رمنی الله عنه کاعشره میشره میں ہے ہونے کے باوجود قبر کے حالات کے خوف ہے رویا قبر کی دحشت اس کے حالات کے استحضارا ورغلبہ خوف کی وجہ سے تھا کہ بید حضرات جنہ کی بشارتوں کے باو جود بھی خودکوکوتا ہیجیتے تھے۔ ورند ہمارا حال تو سيب كه العاك اذا صلى ركعتين ينتظر الوحى "جولا إجب دوركعت تمازيزه ليناب تؤوى كانتظاريس بيشاجا تاب كم تحورُ أسامًل كركي بم خودكو برز الدر دوسرول وَحقير جائه نَظت بن- " فياين نبعن من هؤلاء". " چِنْبعت خاك را با عالم پاك" ـ ( کہاں وہ حضرات جواعمال کے پہاڑ تھے اور کہاں ہر راناقص عمل )اس کے باوجود بھی ہم بے قسری میں زید گی گز ار رہے ہیں۔اور بيصرف حضرت عثمان رمنی الله عنه تک محده دنيس بلکه تمام محابد کی يجی حالت ہوا کرتی تختی \_

A COLOR

قبر کی مثال ایک انتظارگاہ کی ہی ہے کہ جس درجہ کا تنسف ہوتا ہے اس درجہ کی انتظار گاہ بھی پٹتی ہے۔ فرسٹ کلاس کا تکٹ ہو توارتفارگاہ بھی اس کےمطابل ہوتی ہے۔ایسے ہی قبر کا معاملہ ہے کہ جس درجہ کامکن ہوتا ہے دیسا ہی معاملہ اس انتظار گاہ یعنی قبر میں ہوتا ہے۔ اگر قبر میں معاملہ اچھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آ گے بھی اچھا ہوگا۔ اور سعاذ الله ایا تبھیں ہے تو اگل من زل بھی محضن مُوكَّلُ " اللَّهِمِ احفظناً منه ".

> 90: بَابُ مَنْ أَحَبُ لِقَاءَ اللهِ أَحَبُ اللَّهُ لَقَاءَ هُ

٩٥: پاپ جوالله تعالیٰ کی ملا قات کا خواہشند اللہ بھی اس ے ملاقات کرنابسند کرتاہے

• ١٩٠ خَدَّنَا مَعْمُودُ بِنَ غَيْلاَنَ مَا أَبُوداؤُهُ مَا شَعْبَةً عَنْ ١٩٠ : حفرت عباده بن صامتٌ بروايت ب ني اكرم مَا أَيْتِمُ فِي قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَنَا يُحَدِّثُ عَنُ عُبَادَةً بن الصَّامِتِ فَر ما يرفحض الله تعالى كي الاقات كاخراب مستدبوة بالله بعي اس عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ إِعَاءَ اللَّهِ ﴿ عَالَمُ اللَّهِ المعالِي كنا الله على كونا لِيند أَحَبُ اللَّهُ لِعَاءَةٌ وَمَنْ كَرِهَ لِعَاءً اللهِ كَرِهُ اللهُ لِعَاءَةُ وَفِي مَسَمِ اللَّهِ الله الْبَابِ عَنْ اَبِي مُرَيْدِيَةً وَعَالِيْنَةً وَأَبِي مُوسَى وَأَنْسِ الو مِررةً ، عَالَيْةً ، الومويُّ اورانسٌّ سے بھی احادیث منقول ہیں۔ حَدِیدَتُ عُبَادَةً حَدِیْتٌ صَحِیْتُ

تشريح: احاديث من دارد ب كه تنصفة المدن من المدوت "موت توموس كي ليت تحديه وتي بريج ب كه جوآخرت كي اور موت کی تیاری بین لگار ہے۔ اس کی خاطر بھی جان مال کی قربانی و ہےاہ ربھی نفس کوقربان کرتا ہے۔ آئندہ کی تیاری کی خاطرا ہے نفس کا گذاتھونٹر سے اور 'الدنیا سبن الہو من و جنة الکافر'' کامصداق بنارہے توجوتی موت آئے گی ،ان تمام مشقوں ہے THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

اسے راحت مل جائے گی ،اب تو راحت ہے سونای ہوگا اور کیا جائے گا کہ' نبعہ کنومۃ العدوس' 'تواہیے مخص کے لئے موت تخف خبیں تو اور کیا ہے اور ایسا مخف اللہ تارک و تعالیٰ کی ملاقات کی خاطر جب تکالیف برداشت کرتا ہے تو الند تپارک و تعالیٰ بھی اس ہے ملاقات کومجوں رکھتے ہیں۔

باتی رہاموت کاخوف تو بدایک طبعی چیز ہے ہاں موئن اس دید سے خوفز دہ ہوتا ہے کہ میرانکس تو اس قابل ہیں ہے کہ نجات ہو، اگر جلدی موت آئٹی توعمل کا درواز ہتو بند ہوجائے گا۔ اس بنا مرہموت سے خوفز دہ رہتا ہے۔

٩٢: بَابُ مَا جَآءَ فِي إِنْدَارِ النَّبِي مَنْ فَيْزَامِ قُومَةً ٢٠ : باب نبي اكر مَنْ النَّهِ مَا المستكونوف ولا نا

الان حَدُّونَ اللهُ عَلَيْ الْمُعْدَى اَحْدَدُ بُنُ الْمُعُدَّام فَا مُحَدَّدُ بُنُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الل

یا تی رہا پیمسکار کے نبوا سے لئے نسب کا بھو قائدہ ہے یا بھو بھی نہیں ہے تو اس پراہام شافعی رحمہ اللہ نے رسائل این عابدین بیس تفصیل ہے کام کیا ہے۔ ''نہوں شاء فلیطا نع شعہ ''

## الْهُوْ الْهُوْكِ الْمُوابُ الزُّهُدِ

#### ۹۵:باب خوف خداسے رونے کی فضیلت کے بارے میں

## 42: بَابُ مَاجَآةً فِي فَضْلِ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ تَعَالَى

۱۹۲ احد الله عدد الله المستعودي عن منعم الله بن عابي الموارث عن عبد الاجراء الإجراة الوجراة الموارد الله المستعودي عن منعم الن عبد الموارد الله المستعودي عن منعم الن عبد الموارد الله المستعودي عن منعم الموارد عبد الموارد الله المستعودي عن المن الموارد عبد الموارد الله المستعودي الموارد الله الموارد الله الموارد الله الموارد الله الموارد الله الموارد الله الموارد الله الموارد الله الموارد الموارد الله الموارد الله الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد الموارد المو

بسكسى همن خشية :الله تبارك وتعالى كاخوف بوى چيز ہے ئے تارا يات واحاد يث بين اس كے قضائل وارد موسے أيس مثلاً ''ولمن عناف مقامر ربعه جنتن الذين يبلغون رسلت الله و يخشون ولا يعشونه احديا الا الله الأية ''۔ وغيره بيتار آيات واحاد يث بين اس كے قضائل وارد موسے بين \_

پھرخوف کے دودر ہے ہیں۔ انسان وجہ سے انٹہ ہے ڈیرنا کہ بڈملی پراس کی طرف سے عذاب و عمّاب ہوگا۔

۲۔ ایساخوف واندیشہ جومحبوب کی نارائنگ کے خدشہ کی دجہ نے ہوتا ہے۔ یعنی جس زات پاری تعالی نے اتی نعتوں سے انواز اسے کہیں ایسا نہ ہو کدوہ تارائش ہو جائے ، گھر کس مند ہے اس کے ہاں حاضری ہوگی یہ خوف کی بیٹس کی خوف سے زیادہ اعلیٰ ہے۔

حتى يعود اللبن في العضرع اليتلق الوال حقيل سه ب- يعن كمى دا قد كوكى اليى چيز كما تحد معلق كردينا جس كاوتوع محال مو وجيسا كرارشاديارى تعالى من الحدث على معال مو وجيسا كرارشاديارى تعالى من الحدث من الجدة حتى على الجدم لني سع الخياط "يكافرلوك اس وقت تك جنت مي داخل نبيل موسكة يبال تك كراون مون كه ناكرة ما كروات ر

44 مِمَابُ مَاجَآءَ فِي قُوْلِ النَّبِيِّ مَنَا الْمُثَلِّيِ مَنَا الْمُثَلِّيِّ مَنَا الْمُؤْنِ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكُتُمُ قَلِيْلًا

١٩٣٠ حَذَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنُ مَنِيْعِ ٱخْبَرَ نَا ٱبُوٱخْمَدَ الْزُيْبُونَ نَا إِسُوائِسُلُ عَنْ إِبْرَاهِمُعَ بُنِ مُهَا جِرعَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُوَرِقِ عَنْ اَبِي ذَرِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَدَّلُ قَالَ رَسُونُ اللهِ

۹۸:باب نبی اکرم مَثَاثِیْتُم کا فرمان کداگرتم لوگ وه پچھ جان لوجو پچھ میں جانتا ہوں تو ہنسنا کم کروو

۱۹۳: حضرت ابوذرؓ ہے روایت ہے کے رسول اللہ مٹائیڈیٹر نے فرمایا؟ میں وہ کچھ دیکیٹا ہوں جوتم نہیں دیکھتے اور ٹیں وہ یا تیں سنتا ہوں جوتم نہیں سنتے ۔ آسان چرچرا تاہے اور اس کا چرچرانا ، حق ہے۔اس

عَنَّهُ وَنَهِن عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاوَانَس رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ

ئِي عَنْ مُحَمَّدٍ بَنِ عَمْرٍ وعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرِيْرِيَّا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحَكْتُمُ قَلِيلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا هٰذَا

٩٩: بَابُ مَاجَآءَ فِي مَنْ تِكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ ليضحك الناس

الْمِن إِسْحَاقَ لَيْنِي مُحَمَّدُ بِنِي إِبْرَاهِيْعَرُ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَنْعَةَ عَنْ آبَى مُورُدُوكَ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللَّهِ كُلُّوكُ إِنَّ الرَّجُلُ ١٩٧ حَدَّيْكَ لِهُ لِهِ إِنَّا يَحْمِي بِنَ سَعِيدٍ ثَنَا لَهُوْدِنَ حَرِيْهِ لَيْنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَ يَقُوْلُ وَيُلُّ لِلَّذِي يُحَرِّثُ بِالْحَبِيْثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْعُوْمَ فَيَكُذِبُ وَيُلُ لَكُ وَيُلُلُّكُ وَيُلُلُّكُ وَنِي الْبَابِ عَنْ أَبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلِي أَرِي مَالاَ تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لاَ صَلْ عِارانَكُل كر برابريمي اليي جَكَرْمِيس ہے كدوبال كوني فرشندالله رب تسمعون أطب السَّماءُ وحَيَّ لَهَا أَنْ تَأَطَّ مَا فِيهَا مَوْضَعُ العزت كي باركاوس بيناني ركار محدور يزند موسالة كالتم الرتم لوك أَوْيَعَ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكُ وَالضِعْ جَيْهَتَهُ لِلْهِ سَاحِدًا وَاللَّهِ وه كم جائة للوجوص جانا مول توكم بنة اورزياده روت اور لَوْتَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَمَشِيعَتُهُ فَلِيلًا وَلَهْ كَيْمَةُ كَيْهُمُوا البسرون برعورتون سالنت نه حاصل كرت ،جنكلون كالمرف نكل ومِّيا تَلَكَّدُ لُعُد يِالعِمَاءِ عَلَى الْفُرْشِ ولَخَرَجُعُد إلى جات اورالله تعالى كصفور كر كرات وعفرت ابوذر كت جي كه العَسْعُ كَاتِ تَجَّالُونَ إِلَى اللَّهِ لَوَدِدُتُ أَلِي كُنتُ شَجَرَةً مِن سَاحَمَنا كَ كَدِكاش مِن ايك درضت موتا جوكات وياجاتا-اس تُعْضَدُ وَفِي الهَابِ عَنْ عَانِشَةَ وَأَبَى هُرَيْرَةَ رَضِنيَ اللَّهُ إِبِ مِن حضرت عائشَهُ ابو بريرة ، اتن عماسٌ اورانسٌ سي بهي ا حادیث منقول میں ۔ بیرحدیث حسن غریب ہے۔ ایک اورسندے هٰذَا الْوَجْهِ أَنَّ أَبَا لَدٌ قَالَ لَوَيدُتُ أَنِّي كُنْتُ شَجَرَةً اللَّهِ مَعْرت الدوزخار قول منقول بي كدكاش بين أيك درخت موتا ا اورلوگ <mark>مجمعے کاٹ ڈولتے</mark> یہ

يا أَبُو حَفْقِ عَبْدُ وَبُنْ عَلِيٌّ فَاعَبْدُ الْوَهَابِ ١٩٣٠: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الشعلیہ وسلم نے فر ما یا اگرتم لوگ وہ سیجہ جان جا وجو میں جانتا موں تو تم لوگوں کی بئی میں کی اور رونے میں کثرت پیدا

#### 99: باب جۇمخى*لوگون كو*نسانے سیلئے کوئی بات کرے

190: حضرت ابو ہر برہ رتسی اللہ عندے روایت ہے کدرسول الله صلی الله عليه وسلم فرمايا! كيحولوك السيايهي بين جواليي بات كرتے بين جس میں ان کے زود یک کوئی حرج نہیں ہوتا۔ حالاتک اللہ تعالیٰ اسکی وجدے انین ستر سال کا مسافت تک دوزخ میں مینک ویتاہے۔ بيعديث السندي حسن غريب ب

۱۹۲: حضرت مبنرین تکیم این والد کے حوالے سے اینے واواسے تقل كرت بي كرسول الله وكاليظ في فرمايا بالاكت بالمحض كيل جو لوگوں کو ہشانے کیلئے جھوٹی بات کرے۔اس کے لئے خرابی ہے،اس ك ليخرالي ب-اس باب مي معرت ابو بريرة ع محى مدعث منقول ہے۔ بیحدیث حسن ہے۔

۱۰۰:باب

١٩٤ حَدَّ ثَعَا سُلَيْحَانُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّادِ الْبَغْدَادِيُّ دَا عُمَرُيْنُ حَفُصٍ بْنِ غِيَّاتِ ثَنِي أَيِي عَنِي أَلَّا عُمِثَ عَنْ أنَّسِ بْنِ مَالِلُو قَالَ تُولِقُي رَجُلٌ مِنْ أَصْعَابِهِ فَقَالَ يَعْنِيُ -

غَرِيْتُ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْتِ أَبَى سَلَمَةَ عَنْ أَبَى هُرَيْرَةً عند مرفوعاً لَقَل كياب.

عَن النَّبِيِّ مُؤَائِمَةٍ ﴿ إِلَّا مِنْ هَٰذَا الْوَجْمِ

إِنَّ مِنْ حُنْنَ إِنْلاَمِ الْمَوْءِ تَوْكُهُ مَالاً يَعْنِيْهِ هِلكُذَا ﴿ مِنْ كَلِيحَ كُنُّ عَلَا يعني إِتولُ وَرَك كرديمَ بَي كاللَّهِ عِنْ عَلِيَّ بْنِ الْحُسَمِينِ عَنِ النَّبِيِّ مَنْ يَرَالُهُ حَوَ حَرِيْتِ مَنَّالِهُ وَ الْعَلَى مَن النَّاسِ مَن

حَشَــكَلا كَتَتَكُ ۗ لَهُ لِيكَ عِنهِ : معت اورة رغ البال ہو ۃ ئے وفعتیں میں جوبہت کم لوگوں کومیسر ہیں۔(۲) گنا ہوں ہے بچناہو کی عبادت ہے اور بھی بہت جامع کلمات ہی کریم منٹی تی ہے ارشاد فرمائے میں جواللہ تعالی اور اس کی کلوق کا محبوب بنے کے نسخ بین (٣) تیک اعمال میں جلدی کرنے کی تعنیم فرمائی ہے (٣) موت کو یاد کرنے سے مراد ہے کہ یاد کرے آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے(۵) قبرآ خرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے میہ آسان ہوگئی تو بعد میں آسانی ہوجائے می (۲) جب حضور مُؤْثِينًا کے رشتہ دار نیک اعمال ادرامیان کے بغیر مجات نہیں یا کمیں تھے تو یا تی لوگ س کھاتے میں جیں (۷) اللہ تعالی کے خوف و خشیت سے رونا دوز خ کے عذاب ہے زیجنے کا ذرایعہ ہے (۸) زیادہ بٹسنا فیفنت اور دل میں کتی پیدا کرتا ہے (۹) ویل کے معنی ہیں تعظیم ہلاکت اور ویل دوز خ کی دیک مجری واوی کا ہ م بھی ہے جس میں اگر پہاڑ ڈال دیئے جا کیں تو محری ہے گل جا کیں (۱۰) ز بان کو قابو میں رکھنا ایمان کی شاخ ہے۔

تشريح: حدیث مبارک کامنن ؟ ایند تورک و تعالیٰ ۱۱ انسان کوجنتی نعمتوں ہے بھی نوازا ہے و نعتیں بطور امتحان کے میں ندکہ بطور اطمیمان

١٩٤: حضرت انس بن ما لك عرمات جين كدايك محالي كي وفات ہوئی توایک مخص نے اسے جنت کی بشارت دی ۔ پس جی ا كرم صلى الله عنيه وسلم نے فرہ ما تتہيں كيا معنوم كه شايداس نے رَجُلاً آمْشِدُ بِالْجَنَّةِ مَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى الله عِيرِ كِرَجَ رَبْ عِن بِلْ أؤلاً تَذُدِي فَلَعَلَمُ تَكَلَّمُ فِيهَا لاَ يَعْنِيهِ أَذْ يَحِلُ بِهَا لاَ سِي كَامِلِيا بوجے قریح كرنے ہے اس كوكوئي نقصان نہيں تھا۔ يہ حدیث فریب ہے۔

رد که و دور کرد. احمال بن نصر النيسا بوري و غهرواچي ۱۹۸۰ عفرت ابو مريره رضي الله تعالی عندے روايت ہے که رمول عَنِ الْأَوْدَاعِيّ عَنْ قُرَّةً عَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ أَبَى سَلَمَةً عَنَّ ﴿ وَهِ فَ كَا تَفَاضَا هِ كَدَافُوبِا تُول كُوجِهُورُ و ٢٠ يه حديث غريب اَئِنَى هُرِيَّارِيَّةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ سبب بم است صرف ابوسلمه رضي الله تعالَى إلى كي روايت س مِّنْ حُسُن إِلْكُمُ الْمُرْءِ تَوْكُهُ مَالاَ يَعْفِينُهِ هَذَا حَدِيثَتْ جَائِمَة بِينِ البِسلمرض التدنقالي ل نے ابو ہررہ رض اللہ تعالى

٩٩ ا: ثَنَا عَتَهَبُهُ فَامَا لِكُ بُنُ إِنْسِ عَنِ الزَّهْرِيّ عَنْ عَلِيّ ١٩٩: قبيه بهي ما لك بعد وه زهري اوروه بلي بن حسّان سائقل كرتے الدن المعسين قال قال وسول الله صلى الله عليه وسكة من كدرسول الشعلي الشعليدوسم في ارشاد قرمايا: بهترين مسلمان

وَوْى عَهُدُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهُويّ عَن الزُّهْرِي عَنْ الرِّهِي كَانَ سَاتِعَى بَيْ حَين

ک۔ ہر برتعت کے بارے میں وال ہوگا کہ ہماری اس دی ہوگی تعت کوس مصرف میں استعمال کیا۔ چنا نچے بہی معاملہ ذبان کا ہے کہ اس سے لکتا ہوا ایک ایک طریعت کو مسلم کی اس کے اور محفل کرم کرنے کے لئے باتیں گھڑنا ، نازیبا کفتگو کرنا خسران و تقصان کا باعث ہے۔ اس وجہ سے احادیث میں تلب کنام اور خاموثی رہنے کے بڑے فضائل وار وہوئے ہیں رعاماء نے آفات الکسان کے موضوع پر بڑی بڑی کتا ہیں گئی ہیں۔ لبندا زبان کا درست استعمال بھی سیمنے کی چیز ہے۔ کہ بیزبان ونیا میں بھی تمل و خارت کی اور فساوکا سبب بنتی ہے اور اخروی عمار کا باعث بھی ہوتی ہے۔

## اوا: بَابٌ مَاجَاءً فِي قِلَّةِ الْكَلامِ اللهِ الْكَلامِ اللهِ الْكَلامِ اللهِ اللهُ الْكَلامِ الله

۱۹۰۲ الله تعالیٰ کے نز دیک دنیا کی بے وقعتی

101: حفرت مل رضی الندعند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر اللہ کے نزویک دنیا کی مجھر کے پر کے برابر بھی قدر ہوتی تو کہ مل کا فرکواس ہے ایک محمونت پائی بھی شد پلاتا۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی الند عند ہے بھی روایت ہے۔ مدحد یث اس سند ہے تی خریب ہے۔

۲۰۹۷: حضرت مستورد بن شداد کہتے ہیں کہ بیں ایک جماعت کے ہمراہ آپ کے ساتھ تفا۔ رسول اللہ من اللہ علی ایک بکری سے مردہ سنچ کے

٢٠٠: حَدَّثَنَا هَنَادُنَا عَبْدَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو ثَنِي أَبِي عَنْ جَدِينٌ قَالَ سَمِعْتُ بِلاَلَ بُنَ الْحَارِثِ الْمُزَكِينَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ مَا لَيْنَا لِمُلَوْلُ سَعِفْتُ رَسُولُ اللهِ مَا لَيْنَا يَعُولُ إِنَّ أَحَدَّ كُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ بِضُوانِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبُلُغُ مَا لِلْفَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَكَ بِهَارِضُوانَهُ إِلَى يُوم يَلْقَاهُ وإِنَّ أَحَدُكُم لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِيمَ مِنْ سَخَطِ اللُّو مَا يَظُنُّ أَنْ تَبَلُّعُ مَا يَكُنتُ فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا ا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْفَاهُ وَقِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةً هَٰذَا حَدِيدُ حَسَنْ صَحِيْحُ فَكَذُا رُوْي غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُعَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو نَحْوَ هٰذَا وَقَالُوا عَنْ مُحَمَّدٍ بْن عَمْرِ وعَنْ اَبَيْهُ عَنْ جَدِيمَ عَنْ بِلاَل بْنِ الْعَارِثِ وَرَوْىَ مَائِكًَ الْمُنُ انْسِ هٰذَا الْحَدِينَتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ وعَنْ اَيِيْهِ عَنْ بِلاَكِ بُنِ الْحَارِثِ وَلَمْ يَذُ كُرُ فِيهُو عَنْ جَرَّبِهِ ١٠٢: بَابُ مَا جَآءَ فِي هَوَانِ الدُّنْيَا عَنَى اللَّهِ ٢٠١ حَدَّقَنَا قُتْمِيةٌ نَاعَبُدُ الحَمِيْدِ بْنِ سُلْيْمَانَ عَنْ آبَى حَالِمِ عَنْ سَهُل بَن سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَهُو ۚ وَسَلَّمَ لُوَّكَافَتِ النَّهُيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاءً يَعُوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شُرْيَةٌ مَأْرٍ وَزِي الْبَابِ عَنْ ا

أَبِي مُرْيِرِةً هَذَا حَرِيثُ صَعِيهُ عَرِيثُ مِنْ هَذَا الوَّجِيرِ. أَبِي مُرْيِرِةً هَذَا حَرِيثُ صَعِيهُ عَرِيثُ مِنْ هَذَا الوَّجِيرِ

٢٠٢٤ حَدَّثَتُ اللهِ يُرِيُّ لَهِنُ تَصُونًا عَيْدُ اللهِ يُرِي الْمُبَارِكِ

عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ تَفْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ المُسْتَوُ رِدِيْنٍ.

شَمَّا وِ قَالَ كُنْتُ مَعَ الرَّحْبِ الَّذِينَ وَقَفُواْ مَعَ رَسُولَ حَرِبَ كَرْبِ كَرْبِ مِرَرَاهِ إِنَّمْ لُوكَ وَيُورَ بِهِ رَبِّسُ طرحَ اس كَيالَون اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَمَكَّمَ عَلَى السَّغُلَةِ الْمَهِّيَّةِ فَقَالَ لِنهِ السَّامِ صَلَّى اللُّهُ کہ بیان کے نزویک ذلیل اور حقیر ہو گھاہے ۔ سحابہ کرام ٹے عرض کیا جی الْقَوْهَا فَالْوُامَنَّ هَوَا لِهَا الْقُوْهَا يَادَسُولَ اللهِ قَالَ الدُّنيَّا ﴿ إِل يارسول الله فَالْيَهِم بم وجديد آبِ نَهُ وَمانا: الله تَعالَى كزويك أَهُونٌ عَلَى اللَّهِ مِنْ هليهِ عَلَى أَهْلِهَا وَفِي الْهَابِ عَنْ ونياس سي بمي زياده وليل اور تقير بداس باب ش معزت جابر" اور ابن عراسي محى احاديث منقول بين - سيعديث حسن ب

٣٠ ٢٠: حضرت ابو هرره رمني الله تعالى عنه كيتم مين كه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نے ارشاد فرمایا ؛ دنیا اور اس کی تمام چیزیں ملعون ہیں۔البتۃاللہ(عز وجل) کاؤکراوراس کی معاون چیزیں ا ورعالم یامتحکم الندکے تز دیکے محبوب ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

٣٠ ٢٠: حضرت مستتور درمني التُدعنه نبي أكرم صلى التُدعليه وسلم كا تول نَقَل كرتے ہيں كه آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: دنیا كى آخرت كے مقاسلے میں صرف آتی حیثیت ہے کہ کو کی شخص سمندر میں انگلی ڈال کر الكال في ينا نجد وكيم الكراسكي أنفى كوكتنا يا في لكا ب. یہ عدیث حسن سیجے ہے۔

رَسُولُ اللَّهِ مَا أَيُّكُمُ أَثَرُونَ هَنِهِ هَانَتُ عَلَى أَهْلِهَا حِيْنَ ا جَابِرِ وَابِن عَمَرَ حَرِيثُ الْمُسْتُورِدِ حَدِيثُ حَسَ ٢٠٣٠ حَدَّلُكُمَا مُحَمَّدُهُمُ حَاتِيمِ الْمُؤَوِّبُ مَا عَلِي بْنُ فَابِي نَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ ثَانِتِ بْنُ ثُوْبَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَّاءً الْنِي قُولَةَ قَالَ سُلِعْتُ عَبُّكَ اللَّهِ ابْنِ صَعْمُرَةَ قَالَ يَعُولُ لُ سَوِعْتُ أَبَا مُرَيْرَةَ يَتُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ النَّاعِ يَكُولُ إِنَّ النَّهُ مُ مُلُعُونَةٌ مَلُعُونٌ مَافِيهَا إِلَّا ذِكُرُ اللَّهِ وَمَا وَالاَهُ وَعَالِمُ أَوْمُتَعَلِّمُ هٰذَا حَدِيثُ حَسَ غُريبٌ.

٢٠٠٠ حَدَّ لَكُمَا مُحَمَّدُ بِن بَشَارِ لَا يَحْيَى بِن سَعِيدٍ لَكَا إسموملُ بن أبِي عَالِيهِ أَحَبِرُ بِي تَمِسُ بن أَبِي حَازِم قَالَ سَمِعْتُ مُستَوْدِدًا أَخَابَئِنَي فِهْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ كُانِيْكُمْ مَاالدُّنْهَا فِي الْأَحِدَةِ إِلَّا مِثْلُ مَايَجْعَلُ أَحَدُّكُمْ إِصْبَعَةً فِي الْيَمْ فَلْيَنْظُرْبِهَا وَٱ تُرْجِعُ هٰذَا خدِيثُ حَسن صَعِيعَهِ

تشریح :''لاسئلة'' بکری کا کزور بچیه: بکری کامرا ہوا کمزورہ تا تواں بچید کی کوئی قیت نہیں ہوتی منہ تواس کی کھال کسی تامل ہوتی ہے اور نہ ہی مال وغیرہ ہے کوئی کام لیا جا سکتا ہے۔ جیسے لوگوں کی نظروں میں بیر تقیر ہے ایسے ہی ونیا انٹد تبارک و تعالی کی نظروں میں زلیل وحقیرے<u>۔</u>

ونیا کی حقارت کی وجہہ: چونکدونیااواس کی زیب وزینت جنت کے مقابلہ میں بہت تھوڑی ہے۔ جنت اورونیا کی کوئی نسبت ہی منیس ہے۔ دنیا جنت کے مقابلہ میں کوڑے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی ، اپنی رضا کے مقابلہ میں اللہ تبارک وتعالی موشین کوجن انعامات سے نواز نے والے میں ان کا تصور مجمی محال ہے ، نیکن جب یہ کوڑ اکر کٹ ہی اصل نستوں سے اعراض کا باعث بن جائے۔ یہاں کی ظاہری چیک دیک اندری گندگی پر بردہ و ال دے۔اس کوامل مجھ کرانسان لذتوں اورشہوتوں میں منہمک ہوجائے اوآخرت کو بھول جائے تواس کا عندانٹہ مبغوض ہوتا ظاہر ہے۔ دنیا کی اس ظاہری زیب وزینت کی عندانڈ کیا حیثیت ہے اس کے بارے میں ارشاد بارى تعالى ہے:

أزين للنأس حب الشهوات من النساء و الهنهن و القناطير المتنظرة من الذهب و الغضة والخيل المسومة

والانعام و الحرث ذلك متاع الحيوة الدنيا و الله عدن حس المأب "\_

متاع کی تشریح سابقد ابواب میں گذر چکی ہے کدانتہا کی حقیراشیاء پرمتاع کا اطلاق ہوتا ہے۔

اس وجدے دنیا اور دنیاوی آسائشات کا زیادہ موتا بین خرک بات نمیس ہے کہ بیٹنیر چیز برکس وناکس کوملتی ہے،ارشاد نبور که آنگایی ہے:

'' أن الله يعظى الدنيا من يحيه و من لايحيه ولا يعطى الدين الامن احيه''

. الله تعالی و نیااسے بھی دیہے ہیں جس کومجوب رکھتے ہیں اور اسے بھی دیے ہیں جس کومجوب نہیں رکھتے لیکن وین صرف ای کوریتے ہیں جس سے محبت رکھتے ہیں۔

ای طرح دومری حدیث میں وارد ہے:

"أن الله يحمى عبدته المومن عن الذهية كما يحمى احد كم المريض عن الماء "-

الشدتعالي اليخ مومن بندے كودنيا سے اس طرح بيجاتے ہيں جيسا كرتم لوگ مريض كوياني سے بيجاتے ہيں۔

الغرض الله تبارک وقعالی کے نز دیک دنیاا ثبتائی اورونی اورخسیس ہے۔اگر مجھرے پرے برابر بھی اس کی قیت ہوتی تو کا فرکوایک محمونث ياني بهمي يبيني كونه ملتاب

> ١٠٣: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الذُّنْيَا مِسجُنُ الُمُوْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِر

٢٠٥ نَحَدَّتُنَا تُنْيَبَةً لَا عَبْدُ الْعَزِيزُ بْنُ مُعَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَهِ حُسَنٌ صَحِيْهُ وَفِي الْبَاكِ عَنْ عَبِّدِ اللَّهِ بْنِ عَدْرِو.

١٠٣٧)بُ مَاجَاءً مِثْلُ الدُّنْيَا مِثْلُ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ

٢٠٦ : حَدَّ قَدَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمُعِيلَ مَا أَيُولَعَيْمِهِ مَا عُياداً ٣٠٠ : حفرت الوكيشة انماري رسول الله مثلاثيم كافرمان فقل كرت مين كه

۱۰۳:باب اس بارے میں کہ دنیا مؤمن کے لیے جیل اور کا فر کے لیے جنت ہے

۲۰۵: حضرت ابو ہریرہ رتنی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی المُنِ عَبُنِ الرَّحْمَلِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ السَّعَلِيهِ وَسَلَم فَ قرمايا ونيا مؤمن كے ليے قيد خانداور كافر كے ليے اللهِ مَنْ يَرْمُ النَّهُ مَا يَدُومُ وَمُومُ وَرَبُّهُ الْكَافِرِ لِمُذَا حَدِيقَ فَي جَنت ب يعديث صنصح بدار باب من معزت عبدالله بن عمرورمنی الله عنه سے بھی حدیث منقول ہے۔

۴۰:باب ونیا کی مثال جار مخصوں کی ہے

ہن مسلمہ ما یونس بن محباب عن سیمیں الطائی ابی آپ نے فرمایا ! میں تین چیزوں کے متعلق قتم کھا تا اورتم لوگوں کے الْمُتَخْتَدِيِّ أَنَّهُ قَالَ ثَيِي أَبُو كُنِّتَةَ الْاَنْمَادِيُّ أَنَّهُ سَيِمَعُ سائ بان كرنا مون تم لوك يا دركهنا - بهلي بدكر ك صدف يا خيرات وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ فَلاَثْ أَقْسِمُ مَرْتُ والسَّاكَ مال صديقي فرات سيم بهي كم نيس موتا ووسرى بد عَلَيْهِنَّ وَأَحَدِّ ثُلَكُمْ حَدِيثًا مَا حُفَظُوهُ قَالَ مَانَعَعَى ﴿ كَكُولَى مظلوم إيانيس كماس فظم برصركيا مواورالله تعالى أكل عزت مَالٌ عَبْدِهِ مِنْ صَدَقَةٍ وَلاَ طَلِعةً عَبْدٌ مُطلِعةً صَبَرَ نه برهائي - تيسري بدكه جوفض الين اورسوال (يعيك ما تقف) كا

عَلَيْهَا إِلَّا زَادَةُ اللَّهُ عِزَّاوَلاَ فَتَحَ عَيْدٌ بَابَ مُسْتَلَةٍ إِلَّا وروازه كولاً بسالته والدَّوالي ال كي اليفقرون الي كادروازه كول الدية طَعَة اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَعُو أَوْ كَلِمَة مَعُومًا وأُحَدِّ فُكُمُ عَنِي إلى طرح بحفر ملا : حِقى بات بادكراوكدونا جاداتهام كاوكول بر حَدِيدِها فَاحْفَظُوما فَعَالَ إِنَّمَا الدُّنْمَا لِلا رُبْعَةِ لَغَرْعَنِي مَشْمَل بِ-(١) البالخص جيالترتعالي نے مال اورعلم دونوں واتول ردَّفَهُ اللهُ مَالاً وَعِلْمَانَهُو يَتَقِي رَبَّهُ فِيهِ وَيَعِيلُ بِهُ مَالاً وَعِلْمَانَهُو يَتَقِي رَبَّهُ فِيهِ وَيَعِيلُ بِهُ مَالِاً وَعِلْمَانَهُو يَتَقِيلُ مِنْ فَيَهِ وَيَعِيلُ بِهِ مَا وَالْهِ وَالْمَالِوادروه اللهِ مَالاً وَعِلْمَانَهُو وَالْمَا ركِحمة ويعلم يلوني عقافه فلدا بالنصل المعتادل مهالين دولت ينسن وازا كياجنا نجده مرف ول كساتها يلاس وَعَبْدِ وَلَكَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَدْ يَرُزُقَهُ مَالاً فَهُو صَّادِقُ النِينَةِ مَمَا كَاظَهارَكِ كَكَاش ميرے ياب دولت موتى جس عين فلال يكُولُ لَوْاَنَّ لِي مَالاً لَعَيِلْتُ بِعَمَل مُلاَنِ قَدَّ بِيمِيتِهِ فَخَص كَالمِرتَ مُل كرا (خُكوره إلا نيك فخص كياطرح) ان دونول مخضول فَأَجُورُ هُمَا سَوَا وَ وَعَدْيِ رَزُقَهُ اللَّهُ مَالاً وَلَوْ يَرْزُقَهُ عِلْمًا كَ لِي برابراجرونواب ب-(٣)ايامالدارجونكم كي دولت عن مروم يَتْعَبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْدِ عِلْمِ لاَ يَتَعِي فِيهِ رَبَّهُ ولاَ يَعِيلُ مِوادرا في دولت كوتا جائز جَكْبول يرخرج كرے شاس كے كمانے ميں ضدا فِيْهِ رَجِيهُ وَلاَ يَعْلُمُ لِلْهِ مَالاً وَلا عِلْمًا فَهُو يَقُولُ لَوْاتَ كَوْفَ كَوْظ رَجِهِ ادرناس عصلدري كرا ادرناس أن وَوَق لِي مَالاً لَعَيِلْتُ وَبِيهِ بِعَمَلِ فَلانِ فَهُو بِنِيتِهِ فَوزُدُهُما وغيره الأكرد معض سب عبر بررب (٣) اينافض جس ك سُوَّاهُ هُذَا حَرِيثُ حَسَّ صَعِيمًا یاس ندودلت ہاورند کم کیکن اس کی تمنا ہے کاش میرے یاس وولت

موتی تویس فلال کی طرح فرج کرتا میض بھی اپنی نیت کامسکول ہے اوران دوتوں کا گزاہ بھی برابرہے۔ بیعد یث حسن سیح ہے۔ تشریح جن امور برآب النظیرات کمالیس ان کریقنی موتے میں کیا شائد ہوسکتا ہے۔ ویسے قو آپ فالی کے تمام ارشادات قابل یقین اور مومن کے لئے حرز جان ہونے جا ہیں لیکن قسمیالفاظ کی دیہ سے مزید تا کیدا میں۔

مأنقص مل عبد من صدقه صدقه سه بل كاكم نهونا بكداخها فيهونا وكم آيات واحاديث شريحي مروى بسارشاد بارك تعالى ب "يمحق المقربوا ويربي الصنقات"

(الله الله و ( ك مال ) كوج الما أوسية بي اور صدقات ( ك مال ) كوبو حادية بي ) \_

ولا ظلم عبد صبر عليها مظلم كاعبراس كم عزت مس اضاف كاباعث بتآسير

ولا فترح عبدن باب مسدلة: بالضرورت لوكول سيسوال كادرواز وكولنا الله كايدريد ونيس ادرا يسخض كافتر بعي بترنيس بوتاء اورفقر كيوكر بند بوك جب اس في الله كي ذات بربجروس بيموز ديا اورلوكوں بربحروسه كرناشروع كرديا تولوك توخودالله كي ذات ك محاج ہیں۔ان کے یاس جو مجھے ہے انتہائی محدود ہے ان کی عطام سے نقر کا درواز ہکماں بند ہوسکتا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی مالک ارض وساء بين ان كيفزانول بيس كي كانقور مي تين ،ارشاد يه: "ما عند كد يدند و ما عند الله ماق " (اس برتوكل اور مجروسہ كرنے والا كيبياد كون كامحتاج بن سكتا ہے۔اس وجہ سے انسان كی نظراللہ كی وات پر ہونی جا بھے )۔

باتی شدید بجبوری کے عالم بیں بطور قرض کے اس طور پر مانگنا کے قرض کی ادائیگی کی نبیت بھی کال موقوبیآ ب مانگی ا ا بت ہے اور صحابداور دیکر اکابرین کا بھی عمل رہا ہے، کہ اس میں سوال برائے سوال نیس ہوتا بلکدادا لیکی کا خیال پھتہ ہوتا ہے اور جب ادا میگی کی سبت ہوتی ہے تو اللہ تبارک وتعالی ادا لیکی کا انتظام بھی فرمادیتے ہیں ۔خواہ کشاعی بڑا قرض کیوں نہ ہو۔ پیشہ ور بھیکا ریول کا تحکم : پیشہ ور بھکاری جنہوں نے سوال کو اپنا ہیشہ بنایا ہوا ہے ان کو دینے والا بھی گناہ گار ہے کہ بیرگناہ پر

وہ نوگ جن کی ضرورت مجمعی بوری ہی تیں ہوتی اور روزانہ ہی سوال کرتے دکھائی ویتے ہیں۔ یہ پیشہور بھکاری ہیں۔ ضرورت مندفقرام کی نشانی قرآن میں بیربیان کی منی ہے کہ:

"يحسبهم الجاهل اغتياء من التعلف تعرفهم يسيماً هم لا يستلون الناس الحانا"

( نا دانف محض ان کے دسیعہ دراز شکرنے کی وجہ ہے ان کو مالدار جھتا ہے ، تو ان کی بیٹانی ہے پیچانے گا، وہ سوال نہیں کریتے لوگوں سے لیٹ کر )۔

انسها الدنبيا لا ربعة نغو : يهال انسان كلبي عمل نيت اورعزم كي ايميت بيان كي كن برجودرجه المفحض كابهي سيجوصاحب علم توہے لیکن مال اس کے باس نہیں ۔ لیکن اس کی سے اور عزم کی بناء پرید میل محص کے برابر ہے۔

اس طرح علم کی دولت ہے بحروم مالدار کا جو ہرا مقام ہے ،وہی مقام اس فخص کا بھی ہے جو مال اورعکم دونوں ہے بحروم ہے لیکن نیت کی خرائی کی وجہ سے تیسر مے تحض کے ہرابر ہوکر'' اعبث المعاذل '' کاستحق قرار پایا۔

الغرض عديث كاخلاصه دوچيزيں ہيں:

ال اخلاض نيت

جس کے باس بیدو چیزیں جول دومحروم نیس ہوسکتا ،خواہ اس کے باس مال موجود ہو یا نہ ہو۔

١٠٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْهَيِّمِ الدُّنْيَا وَحُيِّهَا ٥٠: باب دنيا كى مجت اوراس كے متعلق مُكِّين ہونا ٢٠٤: حَمَّاتُنَا مُحَمَّدُ مِنْ بَشَارِ فَاعَيْدُ الرَّحْمَٰنِ بِنَ مَهْدِي ٢٠٤: حضرت عبدالله بن مسعودٌ سے روایت ہے کہ رسول الله مَا يَجْمِ فَاسُفْيَكُنَّ عَنْ بَرَهُمُو أَبِي لِسُمَّاعِيلُ عَنْ سَيَّالُ عَنْ صَادَق فَ فَالِي اللَّهُ مِن الم انن شِهَابِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بن مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ٢ بيان كرنى شروع كردى اور جام كرلوك اسكى حاجت يورى مَلْ يَعْلِمُ مَنَّ مَزَلَتُ بِهِ فَاقَةٌ فَمَا لَزُلَهَا بِالنَّاسِ لَمُ تُسَدَّ فَاقَتُهُ مَر ين توالي فض كا فاقد دورنيس كيا جائع كالمسكن أكراس في وَمَنْ فَوَكَتْ بِهِ مَاكَةٌ فَكَاثُونَهَا بِاللَّهِ فَيُوْشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقِ النِّي آزِيائش برصركيا ادرا الشرّفائي كي المرف رجوع كيا توالشرّفائي جلر عَاجِل وَكُجِلُ مَلْذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَعِيمٌ غَرِيْتٍ مَنْ الله ياس ورْق عطافرات كاريدرية من مح غريب ب

٢٠٨ : حَدَّاتُهُمَّا مَحْمُودُ بِنَ عَيْدُلانَ مَا عَبِيلُ الرَّزِيلَ مَاسَعُيانُ ٢٠٨ : هنرت ابودائل كهتم بين كرهفرت معاويدابو باشم بن عنبه ك عَنْ مَنْصُورُ وَالْاَعْمَشِ عَنْ اَبَيْ وَايْل قَالَ جَاءَمُعَاوِيةٌ مرض مِن ان ق ميدت كيلية آئة ومرض كيا مامول كيا وجدب كد إلى أبِي هَا شِيرِ بْنِ عُتْبَةً وَ هُوَ مَرِيعَتْ يَعُونَهُ فَقَالَ آبِ رورتٍ بِن ليدَ أَنْ تَكِيف ب يا دنيا كي حص اس كاسب يَاعَالُ مَا يَدْكِيْكَ أَذْجَعٌ يُشُيِّزُكَ أَوْجِوْصٌ عَلَى الدُّنْهَا ' ب- انبول نے کہا ایس اُستانیں ۔ انکی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ

عَمَالَ كُلُّ لاَ وَلَنْكِنُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَ مَؤَيَّرَةً فِي مِحد الكِدم براتما فن من يورانه كرسكا - آب سن

عَهِدَ إِلَى عَهُدًا لَمْهُ الْحُذُيهِ قَالَ إِلَّمَا يَكُونِكُ مِنْ جَمْعِ فَرِمانا قَعَا كَدِيجَةِ زياده مال جَعْ كرنے كى بجائے صرف آليك خادم الْمَالِ عَادِيمٌ وَمَرُكُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَجِدُ فِي الْيَوْمَ قَدُ اورجهاد كيليَّ أيك محورُ اكانى بيجبَه من د كيدر بابول كرمير ياس جَمَعَتُ وَقَدَّ رَوَاهُ ذَكِيْهَ فَيُ وَعَبِيهَ هُوْ وَ مُعَيِّدٍ عَنْ البهت وكهب (اس وجهت رور بابول) مزاكده اورا يوعبيده بن حميد مَعْصُورِ عَنْ أَبِي وَأَنِيلِ عَنْ سَمُرُهُ أَنِي سَهْمِ قَالَ دَعَلَ مجمى بيعديث منصورت وه الووائل ساوروه سروين سهم ساي مُعَادِيةً عَلَى أَبِي هَاشِهِ بْنِ عُتْمَةً فَذَكُر مُعْوَةً وَفِي الحرح كاحديث فل كرت إن الباب بن بريده أملى يعلمى

الْهَابِ عَنْ بُويُدُوَّ الْكُسْلِمِي عَنَ النَّبِي مَنْ النَّبِي مَنْ النَّبِي مَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنَ النَّهِ عَنَ النَّهِ عَنَ النَّهِ عَنَ النَّهِ عَنَ النَّهِ عَنَ النَّهِ عَنَ النَّهُ عَنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَا مِنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلْ

الْأَخْرُمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ مَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِناوَ - كِونَك اسْ كا وجد عدنيا عد رغبت موجائ كل -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمِ لَا تَتَّخِذُ وا الضَّيعَةَ فَتَرْعَبُوا فِي سِصِيتُ صن ب-

النَّانُيَّا هٰذَا حَدِيثٌ حَسَرُرٍ.

تشريح:" نيوشك الله له بدرق عاجل او آجل "رزق چونكمالله تبارك وتعالى كي طرف سے مقدر ب- انسان ك دنياش آنے سے پہنے ای اس کے رزق کا فیصلہ جو جاتا ہے پھر پیرزق کس کے دیتے ہے زیادہ ٹیس ہوتا اور کسی کے شددیتے سے تم ٹیس ہوتا ، اسی وجہ سے جو تنف رزق کے معاملہ میں اللہ ہر بھرو سہ کرتے ہوئے لوگوں ہے استغناءا نفتیاد کرے تو اللہ تیارک و تعالی اس کے مقدر رزق میں برکت دے دیتے ہیں اورجلد یا بدیراس کے لئے کشادگی فرما دیتے ہیں لیکن جوفض انڈر پرمجروسہ نہ کرے اورلوگوں کے آ مے وسب سوال دراز کرنے کواچی عادت بنالے کو یا کہ لوگوں پر مجروسہ کرنے گئے، تو القد تبارک وتعالیٰ اس کے مقدررز ق میں ہے برکتی ڈال رہیتے ہیں۔ پھراس کا فاقہ بترٹیس ہوتا۔ اورلو کوں کا تقارح ہی رہتا ہے۔

اس دبدے اگر رزق کے حصول میں تا خیر ہور بی ہے تو اس کو اللہ کی مسلحت سمجھے واسی پر مجروسہ کرے اور حصول رزق کے جائز اسباب کے نتیار کرنے کی کوشش میں لگار ہے اور نا جائز ذرائع آمدنی سے ابتناب کرتار ہے۔ جیسا کرارشاد نیوی فاطیخ ہے: " أن يحملنكم استبطاء الرزق إن تطلبونه بمعصية الله " (كنزالعمال)

( حبیس رزق کینے میں دیر لکنان بات پر ندا بھارے کہتم استداللہ کی معصیت کے ساتھ طلب کرنے لگو) ( لیعنی ناجا کر ۋرائع آيدني انتيار کرلو)

وا جدائي البوعد قد جمعت بيهجابكرام كاتقوى تفاكده فياست خوب كناره كش ريت موسة بهي الله سدة ريت رسيته تنصد اور ہمارا حال ہیے کہ دنیا ہے خوب کی مجمر کرا ستفا دہ کرتے ہیں مجمر بھی خوف خدا پیدائیس ہوتا۔

الا تتخذوا الضبيعة: يعيّ إغات كي و كميه بعال اوركيتي با ثري مين اس قدرمشغول شهوجاؤك يا وااللي سندغافل بهوجاؤاورونياك محبت وأل مل اتر جائے ۔ بیتحکم صرف مجیتی باڑی وغیرہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ کسب معاش کا ہروہ ذریعہ جس میں حدسے زیاوہ امنہاک ہوجائے ،ا دراس میں مشغولیت کی مجیہ ہے اللہ سحا حکامات کی بھا آ دری میں ستی ہونے گئے یہ سب اس حدیث *ہے عمو*م

میں شامل ہے۔ کیونکہ ارشاد ہے:

"أجملوا في الطلب" يني رزق كي تلاش مين اختصار اختياد كرو\_

١٠٢:بَابُ مَاجَاءَ فِي طُوْلِ الْعُمُو لِمُؤْمِنِ

الْحَارِثِ لَا شُعْبَهُ عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَيْدِ الرَّحَمْنِ

بِن صَالِحٍ عَنْ عَمْرٍ وَيْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ بُسُو أَنَّ أَغُرَابِيًّا كَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ قَالَ مَنْ طَالَ

وَجَابِرِهُ إِنَّا حَدِيثٌ حَسَّنْ غَرِيْتٌ مِنْ هَٰذَا الْوَجُهِ ٢١١: حَدَّثُ لَكَا الْمُوْحَفُسِ عَمْرُولِينَ عَلِي كَا خَالِدُ بْنُ

الْمِنِ أَبِي بَكُرَةً عَنْ أَبَيْهِ أَنَّ رَجُّلاً قَالَ بَا رَمُولَ اللَّهِ أَنَّى النَّاسَ خَيْدٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُبْدُهُ وَحَسُنُ عَمَلُهُ قَالَ

غَاتَى النَّاسِ شَرَّةٍ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرَةً وَسَاءَ عَمَلُهُ هٰذَا فرمايا جس كَاعر بين اور مل برا بو-ريعد بث من سحج ہے-

تشريح: " من طال عمده و حسن عمله" يهال بية تلاديا مميانسان كي احيماني وبراني كامعياراس كأممل ب-اب أكرهم طويل ب تو ظاہرے کہ اعمال ہمی زیادہ کرے گا۔اورورجہ کے اعتبارے بھی دوسروں سے بڑھا ہوا ہوگا۔جیبا کے روایات میں بھی آتا ہے کہ آیک محالی شمبید ہوگئے۔ جب کہ دوسرے محالی کا ان کے ایک سال بعدانقال ہواکسی نے خواب میں دیکھا کہ و ومحانی جن کا آیک سال بعدانقال ہواوہ خبید ہے بھی پہلے جنت میں واغل ہو محتے۔اس بران کو تجب ہوا کے شہید کا درجہ تو بہت بلند ہوتا ہے آید وسرے محاني جنهول فيطبعي موت يائى ووان شبيد سي آمر كيب بزه مي -اس برآب فأتنظ فيرمايا كرتم ان كي نيكيال فيس ويجعة كه أيك سال میں کتنی بڑھ کئیں کتنی تمازیں ادرروزے ان کے زیادہ ہو گئے۔

توسطوم ہوا کد مرابی ہواور علی بھی اچھا ہوتو شخص برا خوش تصیب ہے۔ اور عربمی طویل اور عمل بھی براء اس سے برا مدكر بد تصیبی اور کما ہوگی \_

> ٤٠١: بَابُ مَاجَاءً فِي فَنَاءٍ أَعْمَارِ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ مَا بَيْنَ السِّيِّيْنَ إِلَى سَبُعِيْنَ

٢١٢: حَدَّنَ لَهُ الْهِرَ الْمِيعُدِ بِنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهُرِي فَا مُحَمَّدُ بِنَ رَيْهُعَةَ عَنْ كَامِلِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرٌ الْمَتِي مِنْ سِيِّمْنَ سَنَةً إِلَى سَيْعِمْنَ هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ

. ۲۰۱: باپ مؤمن کیلئے ہی عمر

أَيُّواَبُ الرُّهْيِ

٢٠٠٠ حَدَّقَعَا أَبُوكُرَيْب دَا نَهُدُ بَنَّ عُهَابَ عَنْ مُعَاَّمِيةً ١٢٠٠ حغرت عبدالله بن بُركِتِ بي كدايك احرابي نے ني اكرم منی الدعلیدوسلم سے یو چھا کہ بہترین آ دی کون ہے۔ آ پ نے فرمایا جس کا مرتبی اور عمل احما موراس باب میں صفرت ابو ہر رہے عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمْلُهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أورجا برَّت مِن احاديث منفول بين بيره ديث أسند سي حسن

٢١١: حصرت عبدالرحمٰن بن الي بكره اسينه والدس روايت كرت إل كدانيك فخف سنذعرض كيابارسول التدصلي الغدعليه وسلم بهترين فخفس کون ہے۔آ ب ملی الله عليه وسلم في فرماياجس كى عمر كمي اور عمل اچھا مو۔ محرسوال کیا ؟ کون ساخض برا ہے۔ آپ ملی الله علیہ وسلم نے

۱۰۷: باب اس بارے می*ں کداس امت* کی عمریں ساٹھداورستر سال کے درمیان ہیں

۲۱۲: حضرت ابو ہر مرہ درمنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیه دسلم نے ارشاد فرمایا : میری امت کے لوگوں کی عمرعموماً ساٹھ سے متر سال کے درمیان ہوگی۔

ید حدیث ابوصالح کی روایت سے حسن غریب ہے اور کی

جرانهاتهات وياغلهم

غَرِيْتُ مِنْ حَدِيْتِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَقَلْ سندول عابو بريره رضى القدعنة بن عامنقول ب رُويَ مِنْ غَيْرِ وَجُهِ عَنْ أَبِي هُرَيُرِيَّةً-

> ١٠٨:بَابُ مَاجَاء فِي تَقَارُب الزَّمَان وَفَصْر الْآمَلِ ٢١٣ حَدَّثَنَا عَبَاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ مَا خَالِدُ بْنُ كَالْحَسُّرْمَةِ بِالنَّارِ مِلْمَا حَدِيثُ عَرِيْبٌ مِنْ هِلَا الْوَجُهِ ﴿ يَكُلِّ مَن سَعِيدَ الْسَارِي كَ بِعَالَى بَيْنٍ مِ ر روم و م ۱۶ - کرر وه روره و ۱۰ ر و - ورو وسعد بن سعیدید هوانخو یحمی بن سعیدید الانصاری.

- ۱۰۸: باپ ز مانے کا قرب اورامیدوں کی قلت کے متعلق ۱۲۱۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے مُحُلِّي مَا عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ عُمَرَعَنْ سَعْدِ بْن سَعِيلٍ - كدرسول النصلى الله عنيدوسلم في ارشا وفرمايا: قيامت اس وقت الْكُنْصَادِيِّ عَنَ أَنْسِ بْنِ مَالِلِهِ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللّٰهِ ﴿ كَالْمِيسَ آئِ كُلُّ جِبْ تَكُ زَانَه جِوثًا مَه بَوْجَائِ لَا يَعِينُ مال مَا يُغَيِّرُ لاَ تَكُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَعَقَارَبَ الرَّمَانُ فَيكُونُ مَبِينِ كَ برابر، مبيد ينغ ك برابر، مفتدون ك برابر، ون ايك السَّنةُ كَالنَّهُ وَالنَّهُوكَ الْجُمُعَةِ وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ مَعَرُى (سَحَتْ ) كربراور كهنش آگ كي چنگاري كربرايرند كَنَالْهَوْمِ وَيَسَكُونُ الْيَوْمُ كَالْسَاعَةِ وَتَكُونُ السَّاعَةُ مِوجِائِكً لِيصِدِيثِ اللِسند يستغريب بالورسعد بن سعيد

تشريح أ''لا تقومه الساعة حتى يتفارب الزمان'' زمانه باهم قريب بهوجائة كاءال يه كيامراد بهاس تثمن شرامخلف

- " تيل هو كناية عن قصر الاعمار و قلة البركة " يعني عمركم ، وف اور بركت كي قلت كي طرف اشاره ب-
- " قيل لكثرة احتمام الناس بالنوازل و الشداند و الفتن لا يدرون كيف ينقضي ايا مهم "نُوك مَمَا مُبِو \_\* آ کام اورفتنوں میں اس قدر پڑ جا کیں گے کہ دنوں کے گزرنے کا آئیس پید ہی نہ جا۔ گا۔
- ''والحق ان السواد نزع البو كة من كل شيء حتى الزمان ''رائعٌ اوردرست معني بي*ب كه برچيز سے بركت نكل* جائے گا، مبال تک کراو قات ہے بھی برکت نکل جائے گا۔
  - "تقارب زمان" ہے قرب تیامت مراد ہے ۔ یعنی دنیا کا زمانہ وعمر تیامت کے قریب ہوجائے گا۔ ٦٣
- ''شهر' در برانی کے اعتبار سے آخری زمانہ پہلے زمانہ کی تسبعت قریب تر ہوجائے گا، یعنی شر درزیادہ ہوجا کیں گے۔اور برائیاں عام ہوجا کیں گی۔

9•ا:باب امیدوں کے کم ہونے کے متعلق

١٠٩:بَابُ مَاجَاءً فِي قَصُوالَامَل ٢١٣٠ حَدَّثَ ثَمَا مَحْمُودُ بُنُ عَيْلاَنَ مَا أَبُواْ مُعَمِدًا مَا لَكُنْهَانَ ٢١٣٠ : حفرت ابن عمر رضي الله تعالى عتما عدوايت بي كررسول عَنْ لَيْثِ عَنْ مُجَادِي عَن لَبِي عُمَدَ قَالَ أَخَذَرَهُ وَكُولُ اللهِ الشُّصلَى الشُّه عليه وسلّم نے ميرے بدن كا ايك حصه يكر كرفر مايا دنيا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَبِغُصَ جَسَدِي ثَمَالَ كُنْ فِي عِلْ كَامَامُ مِلْ كَارِي اللَّهُ عَلَيْهِ لا اوقات کے جوز اوٹ سے مزادیہ ہے کہ وقت میں برکت باتی مدر ہے کہ یعنی پہنے جوکام اسلاف ایک دن میں کر لیتے تھے دو آئ کے کوگوں سے مفتوں میں میں ہویا تا۔ ہفتاً اُر ماتا ہے ارمکیا ہے: کیک ی کی بات ہے میں واٹ کا جھوا ہوا ہے۔ (مترجم)

ME ME JAK

مَوْتِكَ فَإِلَّكَ لِاَتَدُولُ لِمَا عَيْدَاللَّهِ مَا إِسْمُكَ غَلَّهُ

الْأَعْمَةُ مُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبِي عُمَرَكُ وَدُ

الباب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَعِيدٍ-سَعِيدُ بن يحمِدُ ويقال ابن أحمدُ الثوريَّ-

ال: بَابُ مَاجَاءَ إِنَّ لِمُتَةَ طِلِهِ الْأُمَّةِ فِي الْمَال أَحْمَدُ بْنُ مُغِيْجٍ نَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارِفَا اللَّيث بُنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُغَيْرِ حَدَّثَةً عَنْ أَيِنْهِ عَنْ كَفْبِ بْنِ عِمَاضٍ قَالَ قَالَ سَيغَتُ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ نِتَنَةٌ وَوْتُنَةٌ أُمِّتِي الْمَالُ هٰذَا حَيِيثٌ حَسَنُ صَوِيَّةٌ غَرِيْبُ إِنَّمَا نَعْرِفَهُ مِنْ حَدِيْثِ مُعَاوِيةٌ بْنِ صَالِحٍ

الدُّنْهَا كَالَّكَ غَرِيبٌ أَوْعَابِهِ سَبِيل وَعُدَّ لَغُسَكَ مِنْ ﴿ كُو رَيِ مِنْ اللَّهُ عِمْ اللَّهُ عَما اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَي أهل العَبُورِ فَقَالَ لِي إِنْ عَمَوالِاً أَصَّهُمَ عَنَا لَكُ تُحدِّثُ الرَّمِع بوجائ وشام كالجروسدند كرواور اكرشام موجائ توسيح نَفْسَكَ بِالْعَسَامِ وَإِذَا أَهْسَيْتَ فَلاَ تُحَيِّفُ لَغُسَكَ بِالمَّسِاحِ كَا اتْفَارِندَكرو بياري آئة سے پہلے صحت سے اور موت آئے وَحُدُهُ مِنْ صِنْعَتِكَ قَبْلُ مَدَضِكَ وَمِنْ حَمَاتِكَ قَبْلَ سے پہلے زندگی سے فائدہ حاصل کرو كونكر تهين نيس معلوم كول تم زندرہومے ہامر حاؤمے۔

٢١٥: حَدَّلُكَ ٱلْحَدَدُ مِن عَبِلَ كَالْصَبِي الْمُصَرِي فَا حَمَّالُهُ ٢١٥: احمد بن عبده بمي حماد بن زيد س وه ليف سه وه مجام سه وه بْنُ زَيْدِ عَنْ لَيْتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ عَنِ النَّهِي ابن مُرْب اوروه ني اكرم فَالْتَجْ بالكرح كاحديث فل كرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُوهُ وَقَدُّ رَوْلَى هٰلَا الْحَدِيثَ إِن - بَحريه مديث أمش بهي مجام ابن عر كحوال عاس طرحنقل کریتے ہیں۔

٢١٦: حَدَّثُ ثَلَا مُولِدٌ فَأَعَدُ لللهِ عَنْ حَدَّادِ بني سَلَمَةَ عَنْ ٢١٦: حضرت الس بن ما لكَّ ت روايت بح كدرول الله مَا اللهُ عَلَيْظِ فَي عُبَيَّدِ اللهِ أَنِي أَمِي اللهِ أَنِي أَنْ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ فرمايابها بن أوم باورياس كاونت موت بي فرمات جوت مَّالَ رَسُولَ اللَّهِ مَوَا يُعَمِّ هَذَا أَبُنُّ ادْمَ وَهَنَا أَجَلُهُ وَوَصَعَى آبَ في في ابنا وست مبارك ابني كرون سے ورا اور ركعا اور بهيلايا يِكَةً عِنْدُ قَعَلُهُ ثُعُ بِسُطَهَاتَعَالَ وَتُدَّ أَمَلُهُ وَثُمَّ آمَلُهُ وَفِي تَحِرفُرايا يهال آك اميدي بير-(يعن لمي اميدير)-اس باب یں مفرت ابوسعیڈ ہے بھی روایت ہے۔ بیعدیث حسن سمج ہے۔ ٢١٤ وَمَا اللَّهِ مَن اللَّهِ مُعَالِيةً عَن اللَّاعْمَ عَنْ أبي ٢١٤ وحرت عبدالله بن عروَّ كت إلى كه في اكرم مَ اللَّهُ ماري السَّفَرِعَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْن عَمْرُو قَالَ مَن عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ إِن عَكْررت وَبِم لوك النِ مكان ك ليه كارابنار ب تقد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُن تُعَالِمُ عُصًّا لَنَا فَقَالَ مَا آبُ نَ يُوجِها يكياب بهم فعرض كيابي مربانا موكيا بال هٰذَا نَقُلْنَا قَدُ وَهِيَ فَنَعْنُ نُصُيلِعُهُ فَعَالَ مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا لِيهِم آكل مرمت كرديه بين - آپ نے فرمايا عن وت كواس أَعْجَلَ مِنْ وَلِكَ هُذَا حَدِيثَتْ حَسَنْ صَحَيْجُ وَأَبُو السَّفَر سيجى جلدى وكيور بابول - يبعد يد حسن محج سب اور ابوسنر كانام سعید بن محمد ب انبیس ابواحم توری بھی کہا جا تاہے۔

۱۱۰:باب اس بارے میں کداسامت کا فتندمال میں ہے ٢١٨: حضرت كعب بن عياض رضى الله تعالى عنه كينتي بين كدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا الهرامت کے لیے ایک فتشہ (أز مائش ) ب اورميري امت كي آزمائش مال ودولت ب-

بہ حدیث حسن میج غریب ہے۔ ہم اس حدیث کومرف معاویه بن صارفح کی روانت سے جانتے ہیں۔ لَوُلِاسًا مِنْ فَرِ الْكِنْيَا مِي الْمُؤْمِنِينَ مِي الْمُؤْمِنِينَ مِي الْمُؤْمِنِينَ مِي الْمُؤْمِنِينَ مِ

ااا:باب اگر می محض کے پاس دووادیاں مال کے کھری ہوں تب بھی اے تیسری کی حرص ہوگ

أَيُّوابُ الزُّمْدِ <sup>(3</sup>)

٢١٩: حَنَّكَ مَا عَيْدُ اللهِ إِنْ أَنِي زَيَّادٍ مَا يَعْلُونُ إِنْ إِبْرَاهِيْمَ ٢١٩: حفرت السين ما لك رضى الله تعالى عند سه روايت برك إنين سَعْدٍ مَا أَمِنْ عَنْ صَالِيعِ مَنْ كَيْسَانَ عَنِ الْنِي شِهَابِ رسول الله عليه وسلم في ارشا وفرمايا ؛ أكرانسان كيلي سوف كي عَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِنْكِ وَالْ دَالُ رَسُولُ اللهِ مَنْ يَلِيمُ وَكُنَّ أَيك وادى بعى جونوات ووسرى كى جابت بوكى راس كا مند مرف الأين أدَمَّ وكدِيًّا مِنْ وَهَب لاَحَبُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ قَالِيًّا وَلاَ منى مى مِرتمي بــالله تعالى ويكرف والي كانوبضرور تعلى من يَهُلاً وْ فَادُ إِلَّا التَّهُوبُ وَيُعْوِبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَاكَ وَفِي سِهِ-اس باب من حضرت الى بن كعب ابوسعيد، عائشه ما بن زبير،

حَدِيثَ حَسَن صَعِيم عَرب مِن طَلاً الوجود يحديث السنديد مع غريب -

الا:بَابُ مَاجَاءَ لُوْكَانَ لا بُنِ ادْمُ وَادِيَان مِنْ مَالِ لَا بُتَكُفِّي ثَالِثُنَّا

الْهَاب عَنْ أَبِي بْن كَعْبِ وَكِين سَعِمْن وَعَايَشَةَ وَابْن الوواقد ، جابر، ابن عباس اور الوجريره رضى الله تعالى عنهم سي بحى الزَّيْدِ وَأَبِي وَلَقِيهِ وَجَلِدٍ وَأَنْ عَبَّاسِ وأَبِي هُرَيْرَةَ هَلْأً اعاديثِ ماركه معول بير

هُلا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ : (١) ونيا كي بِ وقعتي كي دليل اس مديث من فرما في تي بِ مطلب بي كواكر الله تعالى كي نظر من اس دنیا کی پھروتعت ہوتی تواس دنیا کی کوئی او لی ترین چزہمی کافر کونصیب نہوتی (۲) ایمان والے کے لئے و نیا تیدخانہ ہے، کامطلب یہ ہے کہ اس پراللہ تعالی اور رسول اللہ ظافیق کی طرف سے بابندیاں عاکد جیں (٣) نیت کی جہے اللہ تعالی کی طرف سے معالمہ کیا جا تا ہے (٣) لوگوں کے سامنے اپی ضرورت کوئیش کرنا فقرو فاقہ کوئٹم نہیں کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور صبر کرنے ہے رزق میں فراوانی ہوتی ہے(۵) سحابہ کرام مال کی کٹرت کود مکھ کرخوف زدہ ہوجاتے تصای لئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خ ﴿ كَ مَنْ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَى مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِن إلى مَعْمِي بِ (٤) حضور مَن الله في ارشاد كا مطلب يرب كد موت کا آنااس مکان کی ٹوٹ بھوٹ اور فرالی سے پہلے متوقع ہے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حفرت عبداللہ کا اپنے مکان کو کا راحمی لگانا اشد ضرورت کے تحت نبیس ہوگا بلکہ زیادہ مضبوطی اور آ رائش کے لئے اس کو لیپ پوت رہے تھ (۸) یعنی آ دی کی ترص وطبع کا میام ہے کہ کمی بھی حدیر پی کاس کومیری حاصل نہیں ہوتی (۹) یعنی انسان کی موت اس کی آرز وسے زیادہ قریب ہے۔

تشريح: المام ترفدى رحمة الشعليد في ترجمة الباب بن واديان كاذكركيا جب كهمديث بن واديان كاذكرتين سيراس لئ المام تر ندى رحمة الشعليدية بتانا جائب جي كديبان وادى بش معرفين ب بلكدانسان كي حرص كاكوني بعي كناره بيس ب-

جب كرحفرت عبدالله بن عباس وضي الله عندكي أيك حديث روايت ثن "واديان" كالجعي تذكروب \_روايت كالفاظ بيرين \_

\* 'کو کان لابین آ دم وادیان من مال لابتغی ثالثا ''

تواس روابیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام ترندی رضی اللہ عندنے بیتر جمنة الباب قائم فرمایا۔

ويتوب الله على من تاب بعن جوفض حرص جيسي خصلت ية بكراتو الله جارك وتعالى بعي اس كي توبيوتول فرمات ہوئے اس کو قناعت کی دولت سے نواز دیتے ہیں۔

## ﴿لَعَامَاتَ رَيَانَى﴾ ﷺ

# الأنهابُ مَاجَاءَ قَلْبُ الشَّيخِ شَابٌ عَلَى حُبِّ الْنَعَيْنِ

٢٢٠: حَدَّثَتَا قُتَيْبَةُ لَا اللَّهِثُ عَنِ ابْنِ عَجُلاَنَ عَنِ الْقُعْقَاءِ بِن حَكِيْدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي مُرَيْدًا أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلْبُ الشَّيْعِ شَابُّ عَلَى حُبُّ الْمُنَيِّنِ طُولِ الْحَيَاةِ وَكَثُرَةِ الْمَالِ وَفِي الْمَابِ عَنْ أتس هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيمً

٢٧١ عَدَّ لَكَ الْمُعْمَدُ فَا أَبُوعُواكَةَ عَنْ قَتَالَكُ عَنْ أَنْسِ بن ٢١١ حضرت الس بن ما لك سے روايت مي كدرسول الله مَلَّ المُعْمَ مَالِكِ أَنَّ رِسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْرَمُ أَيْنُ اَدُمَ وَيَشِبُ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْجِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ وَالْجِرْصُ عَلَى الْمَالِ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيمٌ

١١٢: باب اس بارے میں کہ بوڑھے کا دل دوچیز وں کی محبت پر جوان ہے

أَيُوكُ الزُّهُدِ

۲۲۰: حضرت ابو ہر میرہ رضی اللّٰہ عند سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی افله علیه وسلم نے قرمایا: بوز سے آوی کادل دو چیزوں کی محبت یر جوان ہےا کیے لمبی زندگی اور دوسرے مال کی محبت -اس ہا ب میں حضرت انس رمنی الله عند سے مجی روایت ہے۔ بیر صدیث حن سمجي ہے۔

نے فرمایا؛ انسان بوڑھا ہوجا تا ہے لیکن اس میں دو چیزیں جوان ہوجاتی جیں ایک لبی عمر ہونے کی اور دوسرے مال کی حرص ۔ یہ مديث حسن سيح سيه۔

تشریح: انسان جب جوائی بیں اپنی خواہشات نفسانی پر قابو پالے تو ہڑھائے بیں جب کدان نفسانی خواہشات پر قابو پانے والی قوت عقليہ كمزور پر جاتى ہے تب ہمى يەخوابشات قابوے بابرتيس بوتىس كيكن جب جوانی بن ان پر قابوندر كھا جائے تو برد ھائے میں قوت عقلیہ کے تمزور نہونے پران خواہشات پر قابونیس رہتا بلکہ بیاورزیادہ بے قابوہوجاتی ہیں۔اورلیں زندگی اور مال کی حرص اورزياده بژمهاتي ہے۔

۱۱۳: باب د نیاہے ہے، خبتی کے بارے میں ۲۴۲: حضرت ابوذ (رسول الله صلى الله عليه وسلم سے نقل كرتے ہيں كه زبد (ونیاے بے رضتی ) صرف حلال کوحرام کردیے اور مال کو ضائع كردية بى كانام نيس بلكرز مديب كدجو يحق تيرب بالحديث ب وواس سے زیادہ قائل احماد نہ موجو اللہ تعالی کے پاس ہے اور جب مجم مصیبت بہنچ تواس کے تواب (کے حصول ) میں زیادہ رغبت ر کھے اور بیخواہش موکد کاش بیر میرے لئے باتی رہتی (اور مجھے ثَّوَابِ ٱلْمُعِيدَةِ إِذَا أَنْتَ أُصِبْتَ بِهَا أَدْغَبَ فِيهَاكُو أَنَّهَا الجرامَارِةِ ال) - يدحديث فريب ب- بم است صرف ال سند س الْهِيمَتُ لَكَ هَٰذَا حَدِيدُتُ غَرِيبٌ لَا مَعُرفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا ﴿ جَاسِتَ بِي -كَدَابُوادريس خولانى كانام عائش بن عبدالله ب اورعرو

اللهُ بَابُ مَاجَاءَ فِي الزَّهَادَةِ فِي الدُّلْيَا ٢٣٢ حَكَّ ثَنَاعَهُ لَا لَكُهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ آنَا مُجَمَّدُ بْنُ الْمُهَارِكِ فَا عَمْرُ وَيْنُ وَأَتِي نَا يُؤْلُسُ بُنُ حَلْبَسَ عَنْ اَبِي اِدِيْسَ الْعَوْلَايِيّ عَنْ اَبِي فَرَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّهَاكُا الذُّهَا لَيْنَا لَيْسَتُ يتَحْر يُع الْحَلال وَلاَ إِضَاعَةِ الْمَالِ وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي النَّكْمَا أَنْ لَا تَكُوْنَ بِمَا فِيْ يَدَيُكَ أَوْفَقُ مِمَّا فِي يَكِاللَّهِ وَأَنْ تَكُونَ فِي الُوجِهِ وَأَبُو إِلْإِيْسَ الْحَوْلَايِينَ إِسْمَةً عَالِينًا اللَّهِ بْنُ عَبْدِ بن واقد مسرا لحديث تعام اللهِ وَعَمْرُو بِنَّ وَإِدِيهِ مُنكَّرُ الْحَدِيمِ

٣٢٣: حفرت عمَّان بن عفان رضي ابنُدتعاني عنه نبي اكرم صلى الله

الْوَ ادنِ مَا حُرَيْتُ بْنُ السَّالِبِ قَالَ سَيِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ عليه وَمَلْم كاارشادِ تَقَلَ كرتے بيں كدابن آ دم كا دنيا مِس ان چيزوں

أَبْنُ عَبُدِ اللَّهِ يُكُنِّى اَيَاعَتَارِ

صَعِيْعُ لاَ نَعْزَفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَالْوَهُمِ وَأَبَّوْ تَعِيْمِ الْبَعْيُشَانِيُّ ابْنِ - ابوتيم ميشاني كانام عبدالله بن ما لك ب-السُّمَّةُ عَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِلْتِد

إِنَّ أَنَّ أَبَانَ عَنْ عَشْمَانَ مَن عَفَّانَ عَنِ السَّبِي كَعَلاوه كُونَى حَنْ نبيس ربِّ كيليَّ كمر بتن وْ ها بيخ كيليِّ مناسب كيرُا ال كَيْسَ لِإِبْنَ أَدَعَدَ حَقٌّ فِي سِولى هذيهِ النَّهِصَالَ اوررولي اورياني كرتن مديد من حج ابوداؤ واورسلمان وَتُوْبُ يُوارِنُ عَوْرَتُهُ وَجِلْفَ الْمُعْبُرُو الْمَاكُو بن ملم في اخر بن ممل سي الكرت بين كه أجه لف السنحب " يفْ حُرِيْتِ فِي السَّانِبِ الغيرسالن كارو في كوكهة جين-

ب بن جريد ٢٢٣٠: حضرت معفرف كتي إن كدمير، والدايك مرحبه في اكرم شُعْيَةُ عَنْ قَصَادَةً عَنْ مُطَدِّفٍ عَنْ أَيْدُو أَنَّهُ إِنْتَهَى إَلَى ﴿ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ كُومَ ال النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ الْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ رَبِ سَحِد يُرزَّ بِ مَزَا يُؤَمِّ الدَّاسَ الراسان) كبتا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ الْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ رَبِ سَحِد يُرزَّ بِ مَزَا يُؤَمِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُ (انسان) كبتا المِك قَالَ يَكُولُ أَنْ العَدَ مَالِي مَالِي وَهَلُ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مِيرا مال ميرا مال مطالا تكرتمها را صرف وي بجرتم في صدقد يا مَنا تُحَدَّقُتَ فَنَا مُحَدِّيْتَ ٱوْأَكَلُتَ فَا فُعَيْتَ ٱوْلَبُسْتَ ﴿ فِيرَاتَ كَرْجَ جادِي رَكَما يا كَما كرفنا كرديا ، يا كان كريرانا كرديا - بد مديث حن سيح ب.

٢٢٥: حَدَّثَتَ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُدَّرُين يُولُسَ مَا عِكْرَمَةُ بُنَّ ٢٢٥: حقرت الوامارة كمَّة بين كدرول الله مَا النَّا مَا الله المان ١٢٥ عَمَّا إِذَا شَدَّادُيْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَبِعْتُ أَبَاهُمَا مَةَ يَعُولُ آومِتُم أَكُر الى ضرودت سے ذائد مال كوماس بي خرج كردو كے تو قَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكَايْنَ النَّمَ إِنَّكَ تَهارَك لَيْ بَهْرَ بِوكا اورا كراييانيس كرد عقوية بمارك لي بدر موكا إِنْ تَبْدُّلَ الْفَضْلَ عَيْدٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكُهُ شَرُّ لَكَ وَلاَ جَبَمِها بت كَ بِتَدِراتِ اورِثرَ كَرف يراامت فيس كا جائكً تُلاَمُ عَلَى كَفَانِ وَالبُدَأَ بِمَنْ تَعُولُ وَالْهَدُ الْعُلْهَا عَيْدٌ اورصدقات وخيرات كي اداعيك بترابتداءال سي كروجس كيتم كفالت مِّنَ الْهَدِمَ السَّنْلَى هٰذَا حَرِيثَ حَسَنْ صَعِيمَ وَهُدَّ أَدُ مَرتَ مِوالورجان لوكدوسين والا باتحد لين والسكراتع سب بهتر سيدي حديث صن مح باورشداد بن عبداللد كي كنيت ابوعاد ب

حَدَّقَةَ عَلِيٌّ مِنْ سَعِيْدٍ الْمُكِنْدِي فَي قَالِيْنُ الْمُهَارِكِ ٢٣٦: معنرت عمر بن خفاب رمنی الله عندست روايت سه وه كهته عَنْ حَيْدَةً بْنِ شُويْدٍ عَنْ بِحُرِيْنِ عَمْدِه عَنْ عَيْدِاللهِ بن عَبِي كدر ول السَّمَلَى الشَّاعليدوسلم ف قرمايا الرتم الله يراس طرح هُبَيْدَةً عَن أَبِي تَعِيْمِ الْجَيْشَانِي عَنْ عُمَر أَنِ الْعُطَّابِ عَروسكروجس طرح توكل كرف كاحل بالو ووجهيل اس طرح قَنَالَ قَنَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُواتَّكُمُ ارْق دے كا جس طرح يرندون كورزق ويتا ہے من كووه كُنتُهُ تَوَكَلُونَ عَلَى اللهِ حَتَى تَوتُكُلِهِ لَرُزْقَتُهُ كَمَا تُرْزَقُ (برندے) بجوكے نكلتے بين ادرشام كو پيد بحركرواليس آتے الطَّيْرُ تَفْدُواْ عِمَاصًا وَتَرُوُّ وَعِلَانًا هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ إِلى - بيصديث من حج بالضمرف الاستديجانة ME MYZ

٢٢٧ حَدَّقَامُ مَعَدُدُونَ بَشَارِ مَا أَبُوْمَا فَهُ وَمَا حَمَّادُيْنَ ٢٢٧: حقرت انس بن ما لك سے روایت ہے كه ني اكرم سَلَمَةَ عَنُ ثَابِيَ عَنْ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ أَحَوَانِ ﴿ طَلْيُلْمَ كَ زِمَا نِي مِنْ أَلِي أَكُرم طَلْيُكُمْ كَ عَلَى عَهُ يِدِيَّةٌ وْلِ اللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَةً فَكَانَ ﴿ فَدِمت مِنْ حَاضِرِ بِهَا اور دومِرا محنت مزوري كرنا أيك مرتبه إ أَحَدُهُمُنا يَأْتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْذَعَرُ مردوري كرن والين اليه بعالَى كاآب شاعت كات يَحْفُونُ فَشَكًا الْمُعْقِدِفُ أَعَامُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ آ بِهِ مِلْ الدّعليه وسلم نے جواب دیا کہ موسکتا ہے جہیں ہمی ای کی وجہ ہے رز ق ملتا ہو۔

٢٢٨: حَدَّا فَعَا عَدُو وَهُو مَ مَلِيكِ وَمَعْمُودُونِ عِيدَاشِ ٢٢٨: عَبِد الله بن تحطي رضى الله عنداية والدي لقل كرت بين الْبُغُدُادِي قَالاً مَا مَرُوان أَن مُعَاوِيةً مَا عَبْدُ الرَّحَيْن أَن مُحالِق مَن السَّالِ الله عليه وسلم في فرما يا جس محض في اس حالت شَمَيْكَةَ ٱلْاَنْصَادِينَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَبِيْدِ اللَّهِ بْنِ مِعْمَنِ عَنْ مِلْ عَلَى كَهُ و وخوش حال تفاء بدن كالله ست تعراور لوی عَنْ اَبَدُهِ و كَانَتُ لَهُ صَعْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اس ك ياس اس دن كيك روزي موجود في تو كويا كداس ك عَلَيْنَكُ مَنْ أَصْيَامُ مِدْتُكُمْ المِمَّا فِي سِرْبِهِ مُعَلِّى فِي جَسَدِيهِ لِي حَلِيهِ مِلْ ال عِنْدَةُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِمْزَتْ لَهُ النُّنْهَا هٰذَا حَدِيثٌ صرف مروان بن معاويه كي روايت سے جانتے ہيں۔" حِبُزَتْ" حَسَنَ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّامِنْ حَدِيثِ مَرْوَانَ أَنَ كَعْنُ 'وَجَعْ كَاكُلْ 'ك بين بم سه روايت كى م بن اطعيل مُعَاوِيةَ قَوْلَهُ حُهِزَتْ يَعْيِيْ جُوعَتْ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُنُنُ فَي انبول في حيدى سه انبول في مروان بن معاوير سهاى

تشريح "قال ليس لابن آ معر حق سوى هذه الخصال "يعي ضروريات زعركي مراديس كران بنيادي ضروريات كصول میں مشغولی انسان کاحل ہےاس پر بازیرین نہ ہوگی۔

یا این آدید! الك ان تبدنل القصال عبير لك: ضرورت سے زائدخرج كرنازكوة كى ادائيكى كے لئے تو واجب ہے، اس كے علاوہ نفلى صدقات وخيرات بيس خرج كرنا بحقوق واجهيس سينبس بيكين أكر بقيد مال كواحكا مات شرعيد كمعطابق خرج ندكيا لؤسوال . سے تو جان نہیں مجموع شنتی۔ وہال تو ایک ایک یائی کا حساب دینا ہوگا۔

وهو يقول الهكمد التكاثر العني آب سورة تكاثر كأنسير فرمارب تصدلفظ اسرب اسين اورراء دونوس كفقر كماتهم تو" بیت" کے معنی میں ہے۔ اور بکسرالسین ہوتو" انفس" کے معنی میں ہے یعنی جس نے ایسے لفس کے حوالہ سے پرامن مجع کی۔

اس طرح بکسرالسین ہونے کی صورت میں ایک معنی جماعت کامھی ہے کہ جس نے جماعت میں بعنی اپنے اہل وعیال میں بڑامن مبھے گی۔

كالها حيزت له الدنها: يلقظ حازة ادباب تفعيل فعل ماضى مجبول كاميغه ب-اس كامعن" جمع كرنا" - يعن جس كوي تعتین ال میس مواکد بوری و نیاکی دوات اس سے لئے سیٹ دی می ۔

إِسْمَعِيْلَ نَا الْمُعْمَيْدِينَ نَامَرُواكُ بْنُ مُعَاوِيةً نَحْوَدُ كُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَهُ الْمُعْمَدِي

💥 وانعامات ریانی) 💸

أيواب الزهير

٢٢٩: حَدَّثَ فَكَ سُويَدُ مِنْ فَصُو فَا عَيْدُ اللهِ مِنَ الْعِبَارِكِ ٢٢٩: حضرت الوامام يكت على كدرمول الله مؤلي في الله عرب عَنْ يَعْلَيْهَى بْنِ أَيُّوبُ عَنْ عُبِيدِي اللَّهِ بْنِ زَحْدِ عَنْ - دوستول بين سب سة قابل وشك و فض ب جوكم مال والا بنماز بين عَلِي أَنْنِ يَزِيْدُ عَنِ الْعَالِيعِ أَمِنَ عَبْدِ الدَّحَمْنِ عَنْ زياده حصدر كلفوالا اورائي رَبَى الجمي ملرح عبادت كرفي والايب. أبِي أَمَامَةَ وَحِنى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فيزيدك جوخلوت بين بحي اين رب كي اطاعت كري لوكول بين جعيا وَسَلَّمَ مَّالَ إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِهَا يِنِي عِنْدِي يَكُمُومِنْ رجادراس كي طرف الكيول سالثاره ندك حاكس راس كارزق عَيْمُفُ الْحَادِدُو حَيظً مِنَ الصَّلاَةِ الْحُسَنَ عِبَادَةَ رَبُّهِ القرركةايت موادروداي برصر كرتامور يحربي اكرم مَا يَجْتَمُ في ووول وَأَطَاعَتُهُ فِي السِّرِّوَكَانَ رِزُقَهُ كَفَاقًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الراس با كي ال شُعَ مَقَرَ بِإِحْسِبَعَيْهِ فَقَالَ عُجِلَتْ مَنِيَّتُهُ قَلَتْ بِوَاكِيْهِ قَلَّ ردنه واليالِ كم بول اورساته بي ساته اسكي بيراث بهي كم بور الحاسند تُواثُهُ وَبِهَاذَا الْإِسْفَادِعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سي يَكُمُ مَعْوَل م كما بي فرمايا مير ررت في مرت لي قَالَ عَرَهَى عَلَيَّ رَبِّي لِيَجْعَلُ لِي بَعْمَعَاءَ مَتَكَةَ ذَهَبًا وادى بطي كوسوا بنان كي ينكش كيد من في وش كيانيس راب قُلْتُ لاَ يَادَبُ وَلَكِنَ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا أَوْ قَالَ مير عدب بلك في عامتاهول كراكيدن بيك بمر كماؤل الودمري فَلاَ شَما أَوْنَحُوهُ هٰذَا فَسِإِذَا جُعْتُ تَعَشَرُعْتُ إِلَيْكَ ﴿ وَنَ مِهِوكَارِمِولِ بِإِفْرِما بِالْحَال وَهُ كُوتُكُ فَاوَا شَبِعُتُ شَكُوتُكُ وَحَبِي لَتُكَ وَفِي عَن بِحِوكارة ول تو تحديد النجاكرون ادر عجز وانساري بيان كرت بوية الْبَابِ عَنْ فَصَالَةَ بْنِ عُبَيْسٍ هٰ فَا حَدِيدُ عُسَنَ عَسَنَ عَجَهِ بِادكرون ادر جب بير موجاؤن وتيراشكرا ورتعريف وتحييدكرون واس وَالْعَالِيهِ مُو النَّ عَبْدَ الرَّحْمَانِ وَيُكُمَّلُ إِلَاعَبْدِ إِلِ مِن تَصَالَ بن عِيدِت بمي مديث منقول - يرمديث من ب الوَّحَمَٰنِ وَهُوالْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَالِيهِ بْنِ مَالِيهِ بْنِ مَزِيْدِ اورقام بن عبدالرحمان كانست ايومبدالرحمان باوروه عبدالرحمان بن خالد مُن مُعَاوِيةَ وَهُو شَامِي ثِقَةٌ وَعَلِي مِنْ يَزِيدُ فَضَعَفَ بن يزيد بن معاديد كمولى بن - يرشام ب تعلق ركحة بن ادرثقد بن جبر على بن زيد منعيف بين ان كى كتيت عبد الملك ب-

٢٣٠: حضرت عبدالله بن عرور مني الله تعالى عنه كيتم بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا جو مخص اسلام لايا اوراس كفايت کے بقدر رزق عطا کیا گیا جس پرانشہ تعالی نے اسے قناعت دی تووہ مخض کامیاب ہو کمیا۔ بیصدیث حسن سیح ہے۔

۲۳۳۱: حضرت فضاله بن عبيد رضي الله عند سے روايت ہے كه آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اس کیلئے بشارت ہے جے اسلام کی ہدایت وی گئی ،ضرورت کے مطابق رزق دیا حمیا اوراس پراس

لِيَ الْحَدِيثِيثِ وَيُكُنِّي الْمَلِكِ،

٣٠٠ حَدَّثُنَا الْعَبَاسُ بِنُ مُحَمَّدِ الدُّودِيُّ تَا عَبُدُ اللهِ دو ير در دود المقرى ما سَعِيدُون الله أيوب عَن شرحبيل أَبِّي شَوِيدُكِ عَنْ أَبِي عَبِّدِ الرَّحْمَٰنِ الْجُبِلِّي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابِّنَ عَمُّرواَتَ رَسُولُ اللَّهِ مَا يُقِيِّعُ وَقَالَ قَدْأَفْلَهُ مَنْ السُّلَمَ ۗ وَرُزِقَ كُفَّاقًا وَقَنْعَهُ اللَّهُ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيثُ

٢٣٣ : حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَبَّدِ الْذُّ وْدِيُّ نَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ ر و رو دود م تنا روروم و در کرر دود مود . يَزينَ الْمقرِقُ لَنَا حَيْوَةً شُرِيحٍ أَخَبَرَنِي أَبُوهَانِي و الْحُولَانِيُّ أَنَّ أَمَاعَلِيَّ عُمُووَيْنَ مَالِكِ الْجَنْبِيُّ أَخْبَرَهُ عَنْ

ضَالَةَ بُن عُبَيْهِ إِنَّ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَعُمْرِكِيا-یہ صدیت صحح ہے اور ابو ہائی خولائی کا نام خمید بن

إِيَكُولُ طُوبِي لِمَنْ هُدِينَ لِلْإِ سُلاَمِ وَكُنَّاتَ عَيْشُهُ

كَفَانَّا وَتَنَّعَ هٰذَا حَدِيثٌ صَرِيْهٌ وَأَبُّومَانِيْءٍ الخَوْلَابِيُّ ۖ إِلْ بِ\_

إسمة حميدًا بن هالي بد

تشريح بمنعفيف المعالا " ينكر بوجروالا ربعتي وهخص جو" قبليل المعال والعيال مهونه تومالي اعتبار سيدم عبوط مونه الل وهيال زیاده موں عام طور پربیدو چزیں عی وی امور کی تی میں رکاوٹ بنتی ہیں جیسا کرارشاد باری تعالی ہے:

"انيا اموالكم و أولاد كم فتنة"

الغرض يجفس مال وعيال دونون بين زياده مشغول ندبوب

ذوحظ من الصلوة: نمازے اس كووافر عمد ملا موء فوب اجتمام كرنے والا مور

الحسين عبدادة ويسه سيتيم بعدالتخسيص بهركيونك مبادت ونمازش بعي آئي اليكن جونك مبادت كالعلق صرف نماز سيهي أبيس بلکه عبادت انسان کی پوری زندگی سے متعلق ہے۔ کھا ؟ بینا، سونا، افسنا، بیٹھنا زندگی کا ہر شعبہ عبادت بن سکتا ہے اگر احکام شرعیہ کے مطابق بوليعني يخص الله كي بندكي خوب عمره طريقة سي كرف والابو

واطفاعه في السر انتهائي من بمي الله كي اطاعت كرب العن اطلاص دالا موكر مرف جلوت مي أوكول كود كلات كي لئ عمادت ندكر ، بلكه خلوت بين بعي الله ياولگانے والا مور

و كنان غنا صحبنا في الناس : لوكول بن زياده معردف شهو الوكول بن جميار ب-اس كى بزركى دولايت كالوكول كواندازه نه موکه کتنابر االله والا ہے۔

لا يشار اليه بالا صابع:عدم شرت كى طرف اشاره ب كمشهورا دى كى طرف اشارے كة جائے بيل كدوه و يكوفلان بزرگ ا جارہے ہیں۔ابیامشہورآ وی ہروقت خطرے ہی ہوتا ہے کہیں اس می جب بھیر، باریا کاری پیدائے ہوجائے۔

أيُوابُ الزُّهُدِ

صَلْوَانَ الطَّعَينَ الْبَصْرِيُّ فَا رَوحُوبُنُ ٱسْلَمَ نَا شَدَّاكُ رسالت مَا سِنَاتُهُ مِن حاضر موا اوراس نے عرض کیا: اللہ کا تم أَبُّوْ وَكُلُعَةَ الرَاسِينَ عَنْ أَبِى الْوَانِعِ عَنْ عَهْدِ اللَّهِ بْنِ ﴿ ثِلْ آ بُ سَامِتَ كُرَا بول - آب طَالِحُظُمْ فَ فرمايا سوچوكيا كهد مُعَقَيلِ قَالَ قَالَ رَجُلُ لِلنَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاء اس ف يَارَسُوُلَ اللَّهِ إِنِّي لَلْحِبُّكَ فَقَالَ أَنْظُرُمَا تَنَوُلُ قَالَ حَمْن مرتبريهِ بات كَلَ - آبُ نے فرايا اگراد جھے سے مجت کرتا ہے وَاللَّهِ إِنِّي وَاللَّهِ لَّا حِبُّكَ فَلاَتَ مَرَّاتِ قَالَ إِنْ كُنْتَ لَوْنَقر كَ لِيهِ تيار موجا كيونك جو محصرت معت كرتا هاتواس كي تُعِبُّدِ أَ فَأَعَدَّ لِلْفَعْرِ فَإِنَّ الْفَعْرَ الشرَّعُ إلى مَنْ يُعِبِيعِي طرف تقراس بيلاب سي بحى تيزرنارى سه آتا سب جواسين بها وَ ک طرف تیزی سے چانا ہے۔

مِنَ السَّمَٰلِ إِلَى مُنْتَهَاَّكُ

الراسِينِ إِسْمَةُ جَابِرِينَ عَمْرِووَ هُو يَصْرِيُ.

مَّ لَنَا نَصْرُونُ عَلَيْ مَا أَبِي عَنْ شَدَّادٍ أَبِي طَلْحَة ٢٣٣ نَصْرِ بِنَ عَلَى النِي والديد اور وه شداو بن الى طلح ساك ك نَحُودٌ بِمَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثَ حَسَن عَرِيْكِ وَأَبُو الْوَالِعِ مِمعنى صديث قل كرتے بين ريد مديث من غريب إورايو وازع راسي كانام جابر بن عمرويصري ہے۔

تشریکے فاعد للفقر تبعنافا: 'حجفاف' میدان جنگ ش کھوڑے کورٹی ہونے سے بچانے کے لیے جو کپڑااس پرڈالا جاتا ہے اس کو جھا ف کہتے ہیں۔ یہاں مبرواستقامت سے کنائیہ ہے کیٹی استقامت کے ساتھ فقرو فاقد کے برداشت کرنے کے لئے ہوجاؤ۔ فقر کے اوڑ منے بچھونے کے لئے تیار ہو حاؤر

چونکہ آپ کا فیز کے بھی قفر و فاقہ میں زندگی بسری اور یہی آپ کا ٹیٹر کو پسند بھی تھا۔ اب جو محص آپ کا ڈیٹر سے محبت کا دعویٰ کرے تو محبت اس کو کہتے ہیں کہ چومجوب کو پسند ہود ہی محبّ کوبھی اچھا گئے۔''ان المدحب لمین یہ جب معطیع''۔

امراءے پہلے جنت میں داخل ہوں گے

٣٣٣ عَدَّتُنَا مُعَمَّدُ بِنَ مُوسَى الْبَصْرِيُ فَأَزِيادُ بِن عَبِيرِ ٢٣٣٠ عفرت ابوسعيدرضَى الله عندے روايت سے كه رسول الله على اللهِ عَنِ إِلَّا عَمَيْنِ عَنْ عَطِيَّةً عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ الشعليه وَلَمْ سَنِ قَرَ ما يا نقراء مهاجرين انتياء سي ما عج سوسال يهلَّ وَسُوُلُ ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ ﴿ حِنت مِن واعْلِ مِول محدال بإب ش حفزت الوجريره ،عبدالله يَدُّ حُكُونَ الْجَلَّةَ قَبْلَ أَغْيِهَا نِهِهُ مِعَهُس مِاثَةِ عَلَمْ قَرْبِي ﴿ مَنْ مُراور جابِر شي اللّعنبم سيجنى احاديث منقول مين مه بيره ديث

حَدَّنَهَا عَبْدُ الْاعْلَى بْنُ وَاصِلِ الْكُوفِي فَا ثَا بِتُ ٢٣٥ : حضرت انسُّ كت بين كررسول الله المُؤثِيَّم في يدوعا كى كه ابْنَ مُجَمَّدٍ الْعَابِدُ الْكُوْفِيُّ دَالْعَارِثُ أَبُنُ النَّعْمَانِ اللَّيْتِيُّ يَا الله يجع سكينول ش زنده دكه اورائبي ش موت وے اور پھر عَنْ أَنْسِ أَنَّ وَسُولًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالً الله الله على عدد باره زنده كرتار حضرت عائشه في عرض كيا كيول اللَّهُمَّ أَخْدِينَ مِسْكِمْنًا وَأَمِنِّينَ مِسْكِمُنَّا وَأَحْشُرْنِي فِي إِرسول الله نَاتِيَةُمُ أَ سِهَ كَاتِياس ليها كه بالنياء س زُمْرَةِ المُسَاكِيْن يَوْمَرُ الْقِيَامَةِ فَعَالَتْ عَائِشَةً لِمَدَ يَارَسُّوْنَ عِالِيسِ سال يَهِلْ جنت شن داخل موں كــــا ــــ عائشُهُ مجمى كسي اللهِ قَالَ إِنَّهُو يَهُ مُؤُونَ الْجَلَّةَ مَهْلَ أَغْنِيهَانِهِهُ بِأَرْبَعِينَ لَمُسْكِينَ كُووا يِس نه لوثا وُراكر جِدآ وهي مجوري كيوں نه دو مسكينوں حَدِيثًا يَا عَائِشَةً لاَ تَدُدِّي الْمِسْكِيْنَ وَكُوَّ مِثِقَ تَعُودَةٍ ﴿ ٢٥ مَبِ كُوا ورانَيْنِ البِيحَ قريب كراس سليع كداس سے اللہ يَاعَانِكَةُ أَحِبِي الْمَسَاكِمُنَ وَقَرِّ بِيهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَعَرِّبُكَ قَالَ سَهِينِ قَامَت كَ وَنَ ابنا قرب نصيب كريكا - بيعديث يَوْمَ الْقِيامَةِ طَذَا حَدِيثَ عُريْبُ مَ عَرَيْبُ مَ عَريب بها من الْقِيامَةِ طَذَا حَدِيثَ عُريْبُ مَ

عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَمْدٍ وعَنْ أَبِي مُلَهُمْ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً قَالَ المدملية وسم أَرْبايا فقراء حذر الغنياء سے إلح وال يمل

١١١: بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ فَقُواءَ الْمُهَاجِرِيْنَ ١١٢: باباب اس بارے مِس كَهْ فقراء مهاجرين أ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَاتِهِمُ

الْبَاكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ أَنْنِ عَمْرِووَجَابِرٍ هٰذَا السند حسن عُريب بـ

٢٣٦ : عَنْ مُعْمُودُ بِنَ عَيْلاً نَ مَا قَبِيصَةُ مَا سُفِيانُ ٢٣٦ : حصر تالع بريد رضى الله تعالى عند كيت بين كدرسول التدسل

بەھدىمەشىن تىجى ہے۔

ہیمدیث <sup>حس</sup>ن ہے۔

٢٣٧: حعنرت جابر بن عبد الله رمني الله تعالى عند كيت جن كد

رسول انتُدملی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلما لون کے فقراء

الْجَنَّةَ لَمْلُ الْاَغْنِيَاءِ بِخَمْسِ مِانَةِ عَامٍ بِصْفِ يَوْمٍ هٰذَا

٢٣٠٤ حَدَّقَنَا الْعَيَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّودِيُّ مَا عَهْدُ اللَّهِ امَنَ يَكِيدِ الْمُقَرِقُ لَا سَعِيدُ إِنَّ أَيْ إِيَّا أَيْوَابٌ عَنْ عَمْرويْن بنت میں اغنیا م سے جالیس سال پہلے داخل ہوں ہے ۔ جَابِرِ الْحَضَرَويِي عَنْ جَابِرِينَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُخُلُ فُقَرَاهُ الْمُسْلِعِيْنَ الْجَنَّةَ

تُبْلُ أَغْنِهَانِهِمْ بِأَرْبَعِيْنَ خَرِيْهَا هُذَا حَدِيثُ حَسَنَّ-

٢٣٨ حَدَّثُكُنَا أَبُو كُنَيْبِ لَا الْمُحَالِقِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُّولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّدَ يَلُخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ قَبُّلُ أَغْنِهَا وِهِدُ بِيضِفِ يَوْمِ وَهُوَ كَمْسُ مِانَةٍ عَامِ هٰذَا حَلِيثُ حَسَن صَحِيح

۲۳۸: حفزت ابو ہررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مایا : فقراء مسلمان جنت میں اغنیاء سے نصف دن پہلے داخل ہوں گے اوروہ ( آ دھادن )

یا پچکے سوسال کا ہوگا۔ بیعدیث حسن سیج ہے۔

تشريخ: مندرجه بالااحاديث من دخول جنت كے عتبار ہے فقراء پراغنیاء کی نضیلت بیان کی گئی ہے۔ کہ فقرو فاقہ کی مشقت کی بناء یمان کوبیاعزاز ملے کا کراننیاء سے یا کچ سوسال پہلے جنت میں جا کیں ہے۔

بظاہرا حادیث باب میں تعارض ہے کہ دوحدیثوں میں یا کچ سوسال پہلے جانے کا ذکر ہے جبکہ دوحدیثوں میں جالیس سال پہلے دخول جنت کا تذکرہ ہے۔اس کے متعدد جوابات دیئے مگئے ہیں۔

كوكب ش ب: "الظاهر ان ذلك ليس تحديد اوانما المقصود بذ للتبيان كثرة زمان قبيلتهم في الدعول "\_يعن تحديدمرانيس بلك كميرمرادب-

یہاں نقراء کی کیفیت کے اعتبارے عدت محلف بیان فرمائی کہ وہ فقراء جوفقر کے باوجود حرص وطبع ندر کھتے ہوں وہ یا گج سوسال مہلے جنت میں جائیں مے۔اور جواس درجے کے نہوں وہ چالیس سال پہلے جنت میں جائیں ہے۔

پہلے جالیس سال کی بدت القام کی گئی ، پھر دوبارہ یا پچے سوسال کی وحی کی گئی۔ ۳

مهاجرین فقراء مایخ سوسال پہلے جنت میں جائیں سے ادرو میرفقراء جالیس سال پہلے جائیں سے۔

سند کے اعتبارے یا مج سوسال والی روایت زیارہ رائے ہے۔

الله بَابُ مَاجَاءً فِي مَعِيشَةِ اللَّهِي اللَّهِ

كالنباب رسول الله مَنَالِينُهُمُ اورا بِ مَنَالِينُكُمُ کے گھروالوں کاربن سہن

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَاهْلِهِ ٢٣٩: حَنَّ ثَمَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيْجٍ نَاعَبَادُ بُنُ عَبَادٍ الْمُهَلَّبِيُ

٢:٠٩: حفرت مسروق" فرماتے ہیں کہ ہیںام الموشین حفرسة .

عَنْ مُجَالِيهِ عَنِ الشَّقِيقِ عَنْ مَسْرُونِ قَالَ دَعَلْتُ عَلَى عائشُرُ ل خدمت من عاضر موا انهول في ممر ال كان مُتَكُولِا

عَيْرِ وَلَقِمِ مُوسِنِ فِي يَوْمِ هٰذَا حَدِيثُ حَسَ.

عَائِشَةَ فَلَعَتُ لِنَي بِطَعَالِمِ وَقَالَتُ مَّالَثُهُمُ مِنْ طَعَامِ الدر فرايا بن جب سير موكر كمانا كمانى مول لو مجمع رونا آتا هَاكُذَاوُ أَنْ أَلْكِيْ إِلَّا يَكُنْتُ قِلْلَ لُلْتُ لِلهِ قَالَتُ الْأَكُوا لَعَالٌ بِدِ مِروقٌ كت بين من في بي جها كيول- ام المونين في التي فارَقَ عَلَيْهَا رُسُولُ اللهِ مَعْ فَيْعُ الدُّن عَاللهِ مَا شَهِعُ مِنْ فَرِها يَعِي إكرم مَعْ فَيْعُ مُ وزات رحلت بإدا جاتى ب-الله ك تم آپ مُولِيْظُ بمي ايك دن بس روني اور كوشت سے دومرتبه سير نهوے رید مدیث حسن ہے۔

٢٣٠: حفرت عائشرض الله تعالى الى سے روایت ب كدرسول الشملل الله عليه وسلم التي زندگي مين سمي دو دن متواتر يُوكى روتي ے سرنہ ہوئے بہاں تک کہ آپ سلی الله علیہ وسلم کی وفات پر تھی۔ اس باب شن حضرت ابو برريه رضي الله تعالى عند يعيمي مديث منقول ہے۔ بیحد بث حسن سمجھ ہے۔

٢٣٦: خفزت ابو ہريرہ رضي الله عند سے روايت ہے كدرسول الله صلی الله علیه وسلم اور آپ ملی الله علیه وسلم کے اہل بیت مجمی نبی ا كرم صلى الله عليه وسلم كى حيات طيب بين تين دن تك متوا تركيبول کی رونی سے سیرند ہوئے۔ بیاحد بٹ حس سیخ ہے۔

۲۳۳: حفرت ابواما مدرض الله عند قرمات بين كدرسول الشصلي أَنِي بَكُمُولًا حَدِيدً أَنِي عُضْمُانَ عَنْ سُلَمْدٍ بْنِ عَلْمِدِ مَمَالً الله عليه وسلم كَ مُرية بمعى هَ كاروفي حاجت سے زائد نظام حل ( بین بقدر حاجت بی ہوتی ) یہ حدیث اس سند سے حس میج

٣٣٧: حَدَّكُ مَا عَبْدُ اللَّهِ بِنَ مُعَاوِيكَ الْجَدْمِي فَا فَابِتُ بَنَ ٢٨٧٠: حفرت ابن عباسٌ مدوايت ب كدرمول الشملي الشعليه يَزِيْدُ عَنْ هِلاَكِ بْنِي عَنْهُ عِنْ عِكْدَمَةً عَنْ إِنْنِ عَبَّامِ وَلِلْمِ اورآب صلى الله عليه وسلم كر وال كري كاراتيس بجوك سے مَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيِهِتَ رج كونكرآب ملى الدعليه وسلم كمروالول كياس شام كا اللَّيْكِيِّي الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًّا وَأَهْلُهُ لاَ يَجِدُونُ عَشَاءٌ وَكَانَ كَمَامًا نه بوتا اور عام طوريران كالكماما هوك روثي موتى تحل \_بي

٢٣٣٠: حَدَّكُ مَا أَبُوْ عَمَّادِ مَا وَكِمَةً عَنِ الْكَعْمَشِ عَنْ ٢٣٧٠: معزت الوبريه وضى الشعند بروايت ب كررسول الشعلى عُمَانِيّا بن الْعُفْقَاعِ عَنْ أَبِي ذُوْعَةَ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً فَالّ السّعليه والم في دعاكن كديا الله آل جد (محرسلي الله عليه وسلم سرايل عَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللَّهُمَّ الْجَعَلُ رِنْقَ بِيتٍ) كارزق بقدر كفايت كروب بيعديث حس مجيع ب

٢٣٠: حَدَّرُهَا مَحْمُودُ بُنُ غَيْدُونَ نَا أَبُونَاؤُدَ ٱلْهَانَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنَ يَزِيْدُ يُحَيِّنَكُ عَنِ الْكَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ تَكَلَّتُ مَاشَيعٌ رَسُولُ اللهِ مُنْ الْمُنْ اللهِ مِنْ مُنْدِرِ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ مَنْدَالِمِيْنِ حَتَّى مَيْمِنَ وَلَيْ مَ بر

الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيْهُ. ٢٣١: حَدَّقَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاَءِ بَاللَّمُ عَادِينٌ عَنْ يَزِيْدُ بُنِي كُلْسَانَ عَنْ أَبِيْ حَاتِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْزُةَ قَتَلَ مَنَا شَهِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِمُ وَاهْلُهُ فَلا قَا يَهَاعًا مِنْ عُبْرِ الْبُرِحَتَى فَارَقَ الدُّنْيَا هُذَا حَدِيثٌ حَسِنَ صَحِيمُ ٢٣٢: حَكَّكُنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ النَّدُّرِيُّ ذَا يَحْبَى بُنُّ سَيِعْتُ أَبَّا أَمَافِهُ يَتُولُ مَا كَانَ يَنْضِلُ عَنَّ آهْلِ بَيْتِ رُسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُيْزُ الشَّوبِيرِ خَذَا عَرِيبٍ بـ

الكُثُرُ عُبِدِ هِم حَبِدُ الشَّعِيْرِ هِذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَعِيبًه مديث صَحِيبً م

أنَّسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَّجِرُ شَهْنَا لِغَدِ هٰذَا حَدِيثَ غَرِيبٌ وكَنْدُولى هٰذَا هَيْدُ جَعْفُر اورجعفر بن سلمان كعلاوه محى مرسودا منقول ب-

الن سُلَمْمَانَ عَنْ قَالِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ظَالَمُوْمُوسَكَ.

عَيْدً اللَّهُ بْنُ عَمْرِو نَاعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ تَتَانَةَ عَنْ أَنَّسٍ قَالَ مَا أَكُلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عِوَانٍ وَلاَ أَكُلَ مُهَوًّا مُوكَّكًا حَتَّى مَاتَ لِمَنَّا حَلِيثٌ حَسَنٌ صَعِيْعٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيثِ سَمِيْدِ بن أَبَى عَرُوْيَةَ.

عَبْدِاللَّهِ بْنِ بِينَعَارِ نَا أَبُوْحَاتِمِ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَفْدٍ آلَّهُ قِيْلُ لَهُ أَكُلُ رَمُولُ اللَّهِ ثَوْقَهُمُ النَّقِيَّ يَعْنِي الْمُوَّارَقَ صَحِيمً وكَلَدُوكَاهُ مَالِكُ بِنُ أَنْسِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ-

٢٣٥ : حَدَّ فَكَ اللَّهِ مُنْ مُنْ مُنْ فَكِنْ عَنْ فَكِنْ عَنْ ١٢٥٥ : حضرت السريني الله عند المداوات الم كروسول الله ملى الله عليدوسلم ممي كل كيلي كوئى چيزيس ركفة عقد بيصد عث غريب ب

٢٣٧: حَدَّقَهَا عَهُدُ اللَّهِ إِنِّنَ عَبِيهِ الرَّحْمِينِ مَا أَبُو مَعْمَد ٢٣٧: حضرت الس رضى الشرتعالي عندس روايت سے كدرسول الله ملى الله عليه وسلم في موان (ليني جهونا ميز جوز مين سي محماوني موتاہے) پر کھانانہیں کھایا اور نہ چیاتی ہی کھائی۔ یہاں تک (آپ ملی الله علیدوللم ) کدرصات کرمے ربیحدیث حسن مجم غریب ہے۔

٢٣٧: حَدَّلُكَا عَبْدُ اللهِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدُ اللهِ ٢٣٧: حضرت الله بن سعد رضى الشرعند سے روایت ہے ال بْنُ عَبْدِ الْمَدِيدِ الْحَقَقِي مَا عَبْدُ الوَّحَمْنِ هُوابُنُ عَلَيْ الدَّعْدِ المَعْلَدِ وَلَمَ کھایا۔ معزت کمل رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تی اکرم ملی اللہ عليه وسلم نے زندگی مجرميد ونبيس ديكھا رچر يو جما كيا كيا عهد فَعَالَ سَهْلٌ مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ مَا يَجْزُ اللَّهِ مَا يَجْزُ اللَّهِ مَا يَعْنَى اللَّهُ أَنوى عِن آب لوكوں كے باس جيلنياں مواكرتي تميں - آپ اُ عَيْشَلَ لَهُ هَلُ كَالَتُ لَكُمُ مَعَاجِلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَ فرما يا "فيس" وض كيا كيا تو جُرءَ ك آف كوكس طرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَتُ لَنَا مَنَاعِلُ قِيلً جِمائة تِحْ انهول فِي أمايا بم إست بوك مارت جوازنا كَيْفَ كُنشَمْ تَقَرِّعُونَ بِالشَّعِيدِ قَالَ كُنَّا نَعْلَعُهُ فَيَعِلْمُ مِومَا ارْجامًا عَرَباقَ ش يافى وال كر كونده لية - بيامديث مِنْهُ مَا طَلَاكُمُ نَشَرِيْهِ فَنَعْجِنَهُ طَلَاحَيِيْتُ حَسَنَ صَلَيْحٍ بِراس مديث كوما لك بن الس دخي الشعشية ابو حازم ہے نقل کیا ہے۔

تشريح مندرجه بالا احاويث سي ابت ب كرآب الفيان في سارى زعد كي فقرو فاقد بين كزارى اورآب الفيان كي ماس مال آيا كيكن آپ فَالْيَّرُ مِمارے كاسار القيم فريادے تھے۔ اور اپ لئے بچھ بچا كرندر كتے تھے۔

۱۱۸:باب صحابہ کرام ہے رہن مہن کے بارے میں ١٨: بكُ مَاجَاءَ فِي مَعِيْشَةِ ٱصْحَابِ النَّبِيِّ مَلَاثِيِّكُمْ ٢٩٨ : حفرت قيس سے روايت ب كدش في حضرت معدين الى ١٣٨: حَدَّثَ ثَنَا عَمُرُو بْنُ إِسْمُعِمْلَ بْنِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِمْدِ فَا

ى عَنْ بَيْهَانِ عَنْ قَيْس قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبَى ﴿ وَقَامَلْ سَصِنَا انْهُول فِي فَرِمالِ كُري بِهلا تحض بول جس كفي جهاد اص يَعُولُ إِنِّي لَادُولُ رَجُّهُ لَهُ وَكِنَّ وَمَّا فِي سَهِيلَ اللَّهِ - شِي كفارُوْلَ كيااورخون بهايا\_اي طرح جَهاد ش ببينا تيريجيني والأجمى وَإِنِّي لَا قُلُ رَجُلِ دَمَى مِسَهْمٍ فِي سَهِيلِ اللَّهِ وَلَقَدُو أَيْتُهِي مِن مِي مُون - جِمِها حِي طرح يا دے كرم صحابة كي ايك جماعت اَهُزُونِي الْعِصَالَةِ مِنْ أَصْعَاب مُعَمَّدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ كَسَاته جهاد ش شريك تفاق بم لوك در فنول ك جول اور خاردار وَسَلَّمَ مَا تَأْكُلُ إِلَّا وَدَى الشَّجَرِوالُعُمِلَةِ حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا مِهارُين كِي كُل كما كركزاد اكيا كرت عفد يهال تك كدجارا لْيَصْمَعُ كَمَا تَعْمَعُ الشَّنَاةُ وَالْبَعِيْرِ وَأَصْبَحَتْ بَدُو أَسَنِ إِخَانَ بَرَيِلِ اور اوثول كي يكني كي طرح موتاراب قبيله بواسد يُعَزِّدُونِي فِي الدِّينِي لَقَدُ عِبْتُ إِنَّنُ وَصَلَّ عَمَلِي طَلَا أَحْرِب دين كَ بارك شرطعن كرت بين-اكرابيا فل عِلْواس وقت بن نامرادد بااور مير اعمال ضائع موئ ـ بيرهديث حسن مجح فریب ہے بیان کی روایت ہے۔

حَلِيْتُ حَسَن صَحِيْهُ غَرِيْتٍ مِنْ حَرِيْثِ بَيَالِ

٢٣٩: حَدَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنَ يَشَادِ فَا يَحْدِى بْنُ سَعِيْدٍ فَا ٢٣٩: معرت معدين ما لكَ قَرَمات يين كريس بهلا مرب بول جس إِسْمَعِيلُ فُن أَبِي حَالِيهِ ثَلِي قَيْسٌ قَالَ سَيِعْتُ سَفْدَ بْنَ فَاللَّهُ وَاللَّهِ عَالَى كَداست مِن تير پِينِكا - بحصادب كريم اوك جي اكرم مَنْ لِلْ يَغُولُ إِنِّي أَدُّلُ رَجُلِ مِنَ الْعَرَبِ رَمَني بِسَهْدِ فِي مَنْ اللَّهُ مُ مِاتِد جِاد كررب تقدمار سے باس كمانے كيك خاردار در شق کے چول اور کھلوں کے سوا کھے نہ تھا۔ یہاں تک کہ حارا یا خاند كريول كى ينتكنيول كى طرح موتاليكن اب بناسد في مجصوين كى وجه ے ملامت کرنی شروع کردی توشی سویتے پر مجبور موگیا کر اگراہا ہے اللِّيفُنِ لَقَدُّ عِهْتُ إِذَنَّ وَصَٰلَ عَمَلِي هٰذَا حَدِيهُ فَ حَسَن ﴿ لَوْسُ تُوبِر إِد بوكما اور ميرى نيكيال ضائع بوكمين \_ يه صديد حسن مجمح بسياس باب يس عقب من عرضوان سي بعي روايت ب

سَبِيْلِ اللَّهِ وَلَقُدُ رَأَيْتُنَا نَغُرُواْ مَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا كُمَّا تَضَعُ الشَّاةُ ثُمَّ أَصْبَعَتْ بَدُواْسَنِ تُعَزِّرُونِي فِي صَحِيْهُ وَفِي الْمَكِ عَنْ عَتْهَ بِنِ غَرْواكَ-

۲۵۰ عمد بن سيرين كبته ين كهم معرت الاجرية كه باس تهان ے یاس دومرخ رنگ کے کیڑے تھانہوں نے اس میں سے ایک ا مُنتَشَقَانِ مِن كَتَانِ فَمَعَط فِي أَحَدِهِمَا ثُمَّ قَالَ مَ كَرْب س تاك ساف كيا اور فرمايا: وا و واو ، الوبري وآج إس كيرت سناك ماف كرداب اورايك زمانة هاكه يم منبررسول مَّا بَيْنَ مِنْهِدَ رَسُول اللَّهِ سَلَيْنَ وَحُدِيدًا عَائِشَةً مَلَيْظُمُ اورحعرت عائشة م جرب سے ورميان بعوك كى وجه سے شِيًّا عَلَىَّ فَيَجَىءُ الْجَانِي فَيَعَنَعُ دِجْلَةً عَلَى ﴿ عُرَحالَ مِوكَرُكُمُ كِيا لَوْكُرُريَ والنّه بيتحصة موسنة ميري كردن بر عُنْقِتِي يُراى أَنَّ بِيَ الْبُعْنُونَ وَمَالِيْ جُنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا يَاوَلِ رَكِفَ كُلُهُ كَرشايه بِهِ بِأَكُلِ بُوكِما بِحالا تَكْرش بِعوك كي دجه ے بے ہوش ہوا تھا۔ بیعد ہے حس سیح غریب ہے۔

٢٥٠: حَدَّقَنَا قُتَيْهُ لَا حَبَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمّدِ بن سَهْرِيْنَ قَالَ كُنّا عِنْدُ أَيِّي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهِ يَعْمَعُطُ أَبُو هُرِيْرًا فِي الْكَتَّانِ لَقَدَّ رَأَيْعُلِي وَإِنِّي

ا ٢٥١ حَدَّ فَعَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَرَدُّ فَا ١٥١ : معرس فضاله بن عبيدرض الشرعندقر مات بين كدرسول الله

م العدين مالك (ايودة عن) قبيله بواسد كه ام منطح لوكول في أثيش غماز مكما في شروع كردى اور كميني ككرك بسي غماز يجي في المراجع عنوس المراجع وين ما لك موسين ما لك موسين ما ا گردانتی میری نمازیجی نیس از ش این مدسته جوکل کرتار باده قربیکارموکیا اور شراختصال شدند با لیکن ان لوگول کامیا از ایم میخویس تفار وانشدایم \_ (مترجم)

الْمُعُرِئُ لَا حَيْوَةً بُنُ شُرَيْدِ ثَنِي أَبُّوْ هَائِي الْخَوْلَائِيُّ أَنَّ

لَهَا عَلَيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكِ الْجَنْبِيِّ اتَّخَبْرَةَا عَنْ فُضَالَةَ ابْنِ

صلی الله علیه وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تو اصحاب صفدیس سے بعض حضرات بھوک ہے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو کر گرجاتے تو د يهاتى لوگ كهتے كه بدياكل بين \_ چنا نجيه جب رسول الله صلى الله علیہ وسلم نماز ہے فارغ ہوتے تو ان سے فرماتے ڈکرتم جان لو کہ اس ففروفاتے پر اللہ تعالی مہیں اس قدر انعام واکرام ہے لوازیں سے تو تم لوگ اس سے بھی زیادہ فقرو فاقے کو پہند کرنے لکو۔فضالہ کہتے ہیں کہ میں اس دن نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھا۔ یہ مدیث حسن سیح ہے۔

عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَزَاقِظُمْ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَجِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِدُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْخَصَّاصَةِ وَهُدُ أَصْحَابِ الصَّفَّةِ حَتَّى تَقُولَ الْأَعْرَابُ طُولاً مُجَايِمْنُ أَوْمَجَالُونَ فَإِذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ كَلَّيْكُمُ الْعَسَرَفَ إِلَيْهِمُ غَقَالَ لَوْ يَعْلَمُونَ مَالَكُو عِنْهَاللَّهِ لِآخْبَيْتُو أَنْ تَزْدَادُوْا فَاتَةً وَ حَاجَةً قَالَ فَصَالَةً أَنَا يَوْمَنِيٰ مَعَ رَسُول اللَّهِ "اللَّيْخُ أَمْ

سُلِّمَةُ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمِٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ عَرْجُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي سَاعَةٍ لاَ يَخُرُجُ فِيهَا وَلاَ يَلْقَاهُ فِي وَجْهِم وَالتَّسْلِيْمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُبِثُ أَنْ جَاءَ عُمَرٌ فَقَالَ مَاجَاءَ بِكَ يَاعُمُرُ قَالَ الْجُوْءُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَآنَا قَدُ وَجَدُتُ بَعْضَ وَلِكَ فَأَنْطَلَقُوْ اللَّي مَنْزِلِ أَبِي الْهَيْثُمِ بْنِ التَّيْهَانِ الْلاَنْصَارِيِّ وَكَانَ رَجُلاً كَثِيْرُ النَّحْلِ وَالشَّاءِ ولَدُ يَكُنْ لَهُ عَنَمُ فَلَدُ يَجِنُوهُ فَقَالُوا لِإِمْرَائِهِ أَيْنَ صَاحِبُكَ فَقَالَتُ إِنْطَلَقَ يَسْتَغُزِبُ لَنَا الْمَاءَ وَلَمْ يَلْبُعُوا اَنُّ جَاءً اَبُو الْهَيْقُدِ بِقِرْاتٍ يَرْعَيْهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقْدِيهِ بِأَيْهِ وَأُمِّهِ ثُمَّ انطَلَقَ بهم إلى حَدِيْقَتِهِ فَسَطَ لَهُمْ سِأَطَّا ثُمَّ انطَلَقَ إِلَى نَخَلَةٍ فَجَاءَ بِقِنْدٍ فَوَضَعَهُ فَكَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلاَ تَنَكَّيُّتَ لَنَا مِنْ رُطَبِهِ فَعَالٌ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي أردت أن تَدفت أروا أوقال تَحَمَّروا مِن رطيم وبسرة

٢٥٢: حَدَّثَهُ مَا مُعَمَّدًا مِن إِسْمُعِيمُ لَ فَالدَّمُ مِن أَمَى إِيابِ فَا ٢٥٠: حضرت الوجرية فرمائة مِن كرسول الله سَقَافِيمُ إلى مرتبه خلاف شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيةً لَا عَبْدُ الْعَلِكِ بْنُ عُمَمْدِ عَنَ أَبِي عادت (وقت من ) كمرے نظے اس وقت آپ مَا يَعْمَ علاقات کے لیے بھی کوئی نہیں حاضر ہوا کرتا تھا۔اٹے میں مفرت ابو برط تشريف لائے .آپ مُزَافِيْل في يوجها: كيسة آنا موا؟ عرض كيا: يارسول فِيهَا أَحَدُ فَأَنَاهُ أَبُوبُكِ فَقَالَ مَاجَاءً بِكَ يَالْهَاكُمِ فَقَالَ اللهُ مَا يَيْرُ مِن لَ اللهُ مَا اللهُ مَا يَالِهَ مِن كَالِهَا مُعْرَضَ كرني حَرَجْتُ اللَّهِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْظُرُ كَيْ عُرضَ مِن عاضر موامول تعوزي در بعد حضرت عر من من آسے \_ آپ من اليظ في ان سے يو جها كيت أنا مواعم؟ عرض كيايارسول الله مَنْ الله معوك كى وجد س آيا مول - نى اكرم مَنْ اللهُ مَنْ فرمايا محص بكه بھوک مجسوس مور ہی ہے۔ پھر وہ سب ابوالہیٹم بن مجھان انصاری کے محرک طرف جل بڑے ۔ ابوالبیٹم سے ہاں بہت سے مجوروں کے در شت ادر كثير تعداد مين بكريال تعيس البته خادم كوكي تبين تعار جب ب لوگ وہاں پہنچاتو انہیں موجود نہ یا کران کی بیوی سے یو چھا کہ کمال مے ہیں؟ عرض کیا: وہ ہمارے لیے میٹھا یانی لینے گئے ہیں۔استے میں وہ ایک مظک اٹھائے ہوئے پہنچ گئے۔ پھرمشک رکھی، اور نبی اکرم مَنَا لِيُنْظِمَ كَ سَاتِهِ لِيتَ مِنْ اور كَمِنْ عَلَى بِارسولِ اللهُ مَنْ يُنْفِيْظُم مِيرِ عِمال باب آپ رقربان مون - جرابوالهیشم ان تیول مفرات کو لے کراہے باغ میں جلے محمة ان کے لیے کیر ابھیایا اور ورخت سے معجور کا مچھاتو ڑ كرحاضركرديارتي اكرم المثظام في ماياتم بهارے ليصرف تازه

ME TOTAL

عَا كَلُواوَهُ مِنْ وَلِكَ الْمَاءِ فَقَالَ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مستجورين على كيون شالت؟ انبول نے عرض كيا ش إس ارادورے عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا وَأَلَّذِي نَفْسِي سَدِعٍ مِنَ النَّعِينْدِ الَّذِي تازه بنند اورينم بخته مجوري لايابول تاكه آبُ جو جاين اعتيار تساكون عنه يومر العامة طِلْ بارد و رحك حكيب وماء فرائي باس البول في محوري كمائي اوريشا بالى با- بمرسول بَارَدْ فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْفُم لِيصَنعَ لَهُمْ طَعَامًا فَقَالَ النَّبِيُّ الله وَاللَّهُمْ فَ فرماياس وات كالم مس ك قصر قدرت من ميرى حَكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَذْبَعَنَ فَاتَ وَإِلْمَ لَهُمْ اللَّهُ عَالَ بِ-بِيشْنُدُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَذَبَّعَنَ فَاتَ وَإِلْمَ لَهُمْ اللَّهِ عِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنَاقًا أَوْجَدْيًا فَأَتَا هُدْ مِهَافَا كُلُوافِقالَ النِّي صَلَّى اللَّهُ قيامت كون الن كَمْتَعَلَّى مَ لُوك سي يو تِهَا جاس كار مجرجب عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَ لَّكَ عَلَيْمٌ قَالَ لاَ قَالَ فَإِلَا أَتَا نَاسَبْنَ الداليثُمْ آبِ مَلَيْظِ كَ لِيكمانا تيار كرن كيلي وال كلو آپ فَأَتِناً فَأَتِي النّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِرَأْسَيْنِ لَيْسَ مَنْ فَيْمَ فِي مَا ووهوالا جانورون فركزا - چنانچه ابوالبيثم في ايك مَعَهُمَّا قَالِثُ فَأَنَّاهُ أَبُّو الْهَيْقُم فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَرَى كالجدذرَ كيااور بكاكر فيش كياتوان صرات في كعانا كعايا- مجر وَسَلَّمَ الْعُتُدُ مِنْهُمَا قَالَ يَالَيْقِي اللهِ الْحُنَرُلِي فَقَالَ النَّبِيُّ فِي اكرم مَنْ النَّالِي ان سے يوجها كياتهادے إلى كوئى خادم من س صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَلَهُ سُعَشَاوَمُ وُتَدِنْ عُدُّ مُذَا أَنهول فَعِرْض كيا وتبيل" يارمول الله مَعْ الْيَعْ إلى عَدْ مُذَا أَنهول فَعُرض كيا وتبيل" يارمول الله مَعْ الْيَعْ إلى الله عَلَيْعِ إلى الله عَلَيْعِ إلى الله عَلَيْعِ الله عَلَيْعِ الله عَلَيْعِ الله عَلَيْعِ الله عَلَيْعِ الله عَلَيْعِ الله عَلَيْعِ الله عَلَيْعِ الله عَلَيْعِ الله عَلَيْعِ الله عَلَيْعِ الله عَلَيْعِ الله عَلَيْعِ الله عَلَى الله عَلَيْعِ الله عَلَيْعِ الله عَلَيْعِ الله عَلَيْعِ الله عَلَيْعِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْعِ الله عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهِ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ إِنْ اللّهُ عَلَيْعِ اللّهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ الللهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللّهُ عَلَيْعِ اللّهُ عَلَيْعِ عَلَيْعِ اللّهُ عَلَيْعِ اللّهُ عَلَيْعِ اللهُ عَلَيْعِ اللّهُ عَلَيْعِ اللّهِ عَلَيْعِ اللّهُ عَلَيْعِ اللّهُ عَلَيْعِ اللّهُ عَلَيْعِ اللّهُ عَلَيْعِ اللّهُ عَلَيْعِ اللّهُ عَلَيْعِ اللّهُ عَلَيْعِ عَلَيْعِ اللّهُ عَلَيْعِ اللّهُ عَلَيْعِ اللّهُ عَلَيْعِ اللّهُ عَلَيْعِ اللّهِ عَلَيْعِ الللهُ عَلَيْعِ اللّهُ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَلَيْعِ عَل فَرَاتِي رَأَيْتُهُ يُصَلِّى وَاسْتُوص به مُعْرُوفًا فَالْطَلَقُ أَبُو جب مارے باس قيدى آئي او آنا (تموزے عن دول من) تى الْهَيْتَمِدِ إلى إِمْرَأَتِيهِ فَأَعْبَوَهَا بِقُولَ رَسُول اللهِ صَلَّى الله الرَّم مَا أَيْفِهُم ك خدمت مِن ووقيدي فيش ك مح يَوابوالهيشج عاضر عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِمْرَاتُهُ مَاأَنْتَ بِهِ إِنِّعَ مَا قَالَ فِيْهِ النَّبِيُّ مِوتَ مَ آبُ فَ زمااان من عضام المعاورات صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ قَالَ هُوَعَتِينَ فَقَالَ حُرْمَايا آبِ كَانْ أَجْدِها إلى وسعدير - بى اكرم كَانْ إلى الله عَلَيْهِ جوها إلى وسعدير - بى اكرم كَانْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي اللّهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَدْ يَبْعَثْ نِبيًّا وكَ جس عد متوره لياجائ وواثن موتا بيد لوكوتك ش استماز عَلِيْفَةً إِلَّا وَلَهُ بِطَائِقَانِ بِطَالَةً تَأْمُرُهُ بِالْمُعْرُوفِ وَتَنْهَاء بِرُعْتِ بوت ويكابون اورسنوم تهين اس بعلائي كالسيحت عَنِ الْمُدْكُرِةَ بِطَالَةً لاَ تَنْكُوهُ عَبَالاً وَمَنْ يُوقَ بطائةً حبدالملك بن عمير بادروه الإسلم بن عبدالرحل في المرت من كم

مسيخ ليس كرتم ني أكرم من النيخ كريد الرائم المساورت بن كريخة موكراس أزاد كردو ابوالييثم كين ميكو بحريداى وقت آزاد ب - چنانچہ بی اکرم تا الله الله الله تعالى مرنى يا خليف سے ساتھ دوسم سے رفقا ور كھتے ہيں ايك دہ جواسے الحصے كامول كاتفكم ديتے اور برائیوں سے روکتے ہیں اور دومرے دوجوائے خراب کرتے ہیں۔ للذاجے برے رفقاءے نجات دے دک کی وہ بجات یا کیا۔ بیرصد یث حسن سیم غریب ہے۔

٢٥٣: حَدَّ ثَنَا صَالِحٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَا أَبُوْ عَوَالَةَ عَنْ ٢٥٣: بم مدوايت كاصالح بن عبدالله في الهول في الوعواند عدو عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَيك دن في اكرم مَا يَعْظُم الدِيك الدعر بالرتشريف لاعدال عالى عبد أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ عَرَبَ يَوْمًا فَكُوره بالاحديث كم بم معنى روايت تقل كي ليكن اس من معنرت وَأَيُوبِكُرِ وَعُمَرُ فَدَكُرَ مَحْوَهُ فَا الْعَدِيثِ بِمَعْمَاهُ وَلَدُ الوبرية كا واسطرة كرنيس كياد عيان كي حديث الوعواندكي حديث عن

السُّوْءِ فَقَدُولِيَّ مَّذَاحَدِيثُ حَسَنَ صَحِيمٌ غَريْبُ ﴿ جِبِالِوالبَيْمُ نِ يَوَى كَ بِإِسْ جَاكَرَي اكرم مَا يَأْيَمُ كَارِهُ ادسالا تووه

يَّذُ كُرْفِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيُّرِيَّا وَحَدِيثِتُ شَيْهَانَ أَنْدُ مِنْ لَيَادِهِ مَمَلَ اورطويل سے مِثْمِان محدثين كنزويك تُقداورصاحب حَدِيثِتِ أَنِي عَوَانَةَ وَأَطُولُ وَشَيْبَانُ ثِيقةٌ عِنْدَهُمْ الكاب (لين مُعُوالك) إلى

أَيُوكُ الزُّمُين

٣ ٢٥: حضرت الوطلحدومني الله تعالى عند سدروايت بكربم في م آكرم مَرَافِظِم كسامنا إلى مجوك كي شدت بيان كي اور پيث ب كرر اا شاكر دكماياكهم في ايك ايك يقربا عدد ركماب بين بي رَفَعُنَا عَنْ يُعَلُّونِنَا عَنْ حَجَرِ حَجَرِ فَرَفَعٌ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى ﴿ أَرْمَ طَالِيْكُمْ نَ النّاكِثر الثّايا لَو دَو يَشْر بندهے ہوئے تھے۔ بیہ

٢٥٣ حَدَّثَتَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نِهَادٍ نَاسَيَّادٌ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَشْلَمَ عَنْ يَزِيْدُ بِنِ أَبِي مُنْصُورِ عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ شَكُّونَا إلى رَبُّولِ اللَّهِ سَرَا أَيْمُ اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهِ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللَّهُ سَرَا اللّهُ اللَّهُ سَرَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَجْرَيْنِ مَلْنَا حَلِيقَتْ غَرِيْتُ لاَ صديث غريب ب- بم استصرف اى مندس جائة إلى-تُعُرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَٰذَا الْوَجْهِ

٢٥٥: حَدَّقَانَا قُتَيْبَةً فَا أَبُوالُاحُوص عَنْ سِمَاتِ بُن حَرْبِ ٢٥٥: ١٠ ك بن حرب كهتم بيل كديم سفانع بن يشركوفرمات قَالَ سَيِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِهْر يَعُولُ ٱلسَّعْمُ فِي طَعَامً جوئ سنا: كياتهبين تبهارا بسنديده كعانا اور يإني ميسرتين حالاتكه وَشَرَابِ مَا شِنْتُهُ لَقَدُ رَأَيْتُ تَبَيَّكُمْ وَمَا يَجِدُ مِنَ عِيلَ فِي رَبُولِ اللهُ ظَالِيَّةُ كود يكما آب ظَالَيْمُ كو ( يعض اوقات ) النَّقَلُ مَا يَهُلَّا بِهِ بَطْنَهُ هٰذَا حَيِيثُ حَسَنَ صَحِيثُ بِيتِ بَحِرَا وَفَيْ تَتَم كَ مَجوري بَعِي عاصل شهوتي تقيل مديث حَدَّقَنَا أَبُوْ عَوَاللَةَ وَغَيْدُ وَأَجِيهِ عَنْ بِسَالَتِ بُن حَرْب صن يح ب ابوعوانداور كاراوكاات اك بن حرب الراك نَحُوحَدِيثِ أَبِي الْأَحُوس وَدُولى شُعْبَةُ هٰذَا الْعَدِيثَ جَمَعَنَ لَقَل كرت إلى مشعبه بكن عديث ساك ي وونعمان بن بشیرے اوروہ مفرت عمر کے ہیں۔

عَنَّ سِمَاكِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ يَشِيْرٍ عَنْ عُمَرَ

تشريح " الني لاول دجل اهداق دما في سبيل الله " اس كاليس منظريد بكرابتدائ اسلام بس مسلمان خفيه طور برجيسي كر عبادت کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مسلمان جیپ کرنماز ادا کررہ تھے تو مجھ مشرکین کادہاں ہے گزر ہوا اور مسلمانوں کونماز مِرْ حتنا دیکھ کر برا بھلا کہنے گئے۔ پچھ بات برجی تو حضرت سعدرمنی اللہ عند نے وہاں پر میزا ہوا اونٹ کا ایک جبڑا الٹھایا اورمشر کمین کو وے مارا، جس سے ایک مشرک زخی ہو گیا۔ ( روا ہ ابن اسحاق، هکذا فی الکو کب)

وانسى لاول رجل وملى بسهم في سبيل الله في البارى من علامه ابن جررهمة الشعليداس واقعدكا بس مظريان كرت ہوئے قرماتے ہیں کہ نسکنا۔ هجری ہیں حضور خالیے کا مقرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عند کی سرکردگی ہیں ساٹھ سواروں کو' ابواء'' نامی مقام کی طرف رواند فریایا مواسته میں کا فروں کے ایک لشکر سے فکراؤ ہوا، اس لشکر کے سردار ابیسفیان متھے۔ باہم تیراندازی ہوئی اورمسلمانوں میں سب سے بہلا تیرحصرت سعدرضی اللہ عندنے جلایا رئیکن ہلکی بھلکی جھڑپ ہوئی ہستقل جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ واصبحت بدو اسد يعزدوني حضوفا فيؤم كوصال كابعد قبيله بواسد كالوك طلحابن خويلدك بهكاو عمس آكرمرتم ہو گئے ،اوراس کے دعوی نبوت کوشلیم کرتے ہوئے اس کی ویروی کرنے گئے ،حضرت ابو یکرصد بیل رضی اللہ عنہ کے دور بی میں خالد ین ولیدکوان کی سرگو نی کے لئتے بھیجا تکیا۔اوران کا قلع قبع کیا حمیا۔ چنا نچے طلحہ نے توبرکرے اسلام قبول کرلیا اور چھر پے قبیلہ کو فدیش

آباد ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے ان کی شکایت کی اور بیالزام بھی لگایا کہ بینماز درست نہیں پڑھتے ۔ اس پرحضرت سعد دینی اللہ عند فرماتے ہیں کہاتی جنگوں اور غزوات ہیں شرکت کے باوجود بھی اگر میراا سلام اور نماز درست نہیں تو پھر تو میری ساری محنت رائیگاں جائی کئی ۔ یعنی ایمی صفائی میں بیکمات کے کہان کے الزامات کی کوئی حقیقت نہیں۔

فأنطلقوا الى منزل ابي الهيثم بن التيهان: الااليثم كانام "ما لك" تمار

فقالوا لا موا أنه اين صاحبات: السيمطرم مواكر بقار ضرورت اجنى عورت سي بات كى جاستى ب-

فجاء بقند:اس سے بادب معلوم ہوا کہ آگر کھانا دغیرہ تارند ہوتو جو گھریس میسر ہونو را ما شرکردے۔ بعدیش کھانے کا انظام بھی کردے۔

شارع مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علاء نے اس سے بیاد ب بھی ثابت کیا ہے کہ آگر کھل موجود ہوتو وہ کھانے سے پہلے رکھا جائے۔

بہر حال حضورہ اُفیاز اور شیخین رمنی اللہ عنہا چونکہ شدید بھوک کی حالت میں تنے۔اور کھانا تیار کرنے میں وقت گلٹا اس بناء پر جوموجود تھاو وٹوراً پیش کردیا تا کہ بچھافاقہ ہوجائے ۔لہذا کھانے میں در ہوتہ کھل وغیرہ مہلے رکھ دیا جائے۔

لا تدن بسعن ذات عدار آپ گانتی از کری کے بیچ اور میزبان دونوں کی رعایت فرمائی۔اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کو جا بیٹے کہ میزبان کوزیادہ تکلف میں بڑنے سے رو کے۔

وله بطانتان:اس سهمرادفرشته ادرشیطان بین ریددولون تم کیلیم آپ فاتی کی مطیع موسکته تصریبیا که آپ فاتی کی نظر مایا که ولکن الله اعاندی فاسلمه ای انقاد و اطاع"

ورفعنا عن بطوننا عن حجو حجو: مجوك كمالم ش بيك بريم كول باندهة تصاس كى كاوجوه كتب من الكورين:

. "ان یشد حجرا علی بطنه لیتنوه به صلبه "پیت پریتراس لئے باندها جا تا تھا تا کہ *کرسیدگی رہے*۔

۲۔ جس طرح آج کل مرکوسیدها رکھے کے لئے دیلٹ باندھی جاتی ہے،ای طرح کوئی کپڑا یا ندھا جاتا تھا،لیکن خالی پیٹ کپڑے کی دکڑ برداشت ندہوتی ہوگی اس دجہ سے پھر بائدها جاتا تھا( دانلداعلم )۔

۳۔ پھر کی ٹھنڈک کی وجہ ہے بھوک کی حالت میں کمی واقع ہوتی ہوگی اس وجہ ہے باندھا جاتا تھا۔اس ہمن میں اول معنی عل وقع سے سیروں میں میں اس میں میں میں اس اور سیروں کی سیروں کا میں اس سیروں کا میں اور اس سیروں کا میں میں اور ا

را ج كرييك كم فيك الى اون في وجرت يبيد كومهارادية كم لئة اور كمركاسيدهار كلف كم لئة كالقربائدها جا تا تقا-

١١٩:باب عناء در حقیقت دل سے ہوتا ہے

۲۵۱: حفرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشا وفر بایا: حقیقی بالداری ، مال کی سمٹر سے نہیں بلکہ نفس کاغنی ہونائی اصل مالداری ہے۔ سیعد بیٹ حسن صحیح ہے۔

النَّهُ النَّهُ مَا جَاءَ أَنَّ الْغِنى غِنَى النَّفْسِ الْهَامِيُّ الْغُنى غِنَى النَّفْسِ الْهَامِيُّ الْمُكُوفِيُّ نَا أَدُوكُ الْمُعَلَّمِ الْمَامِيُّ الْمُكُوفِيُّ نَا أَدُوكُ الْمُعَلِيمِ عَنَّ أَبِي حَصِيفِ عَنْ أَبِي الْمُعَلِيمِ عَنَ أَبِي حَصِيفِ عَنْ أَبِي صَلَّى اللَّهُ صَالِحٍ عَن آبِي هُوكُ لَا أَدُوكُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْغِلَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَ الْغِلَى عَنْ النَّهُ مَنْ صَحِيدًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّ

١٢٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي أَخُذِ الْمَالِ بِحَقِّهِ

تشریح: "لیس الفندی عن کشرة العرض" ال کی زیاده اور کشرت سے خی اور مالداری حاصل نہیں ہوتی بلکہ ول کی تناعت اور الله اری اصل بالداری اصل بالداری ہے۔ بلکہ مال جننی کشرت سے آتا ہے لا لجی اور حریص لوگوں کی اصلیاج اور ضرورت اسی قدر بوهتی رہتی ہے۔ انسان مال کامختاج اور ضرورت مند ہوتا چلا جاتا ہے اور ول کا انقباض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بیتو کوئی بالداری ند ہوئی کہ بال کی کشرت کے ساتھ بخل بھی بڑھ کیا۔ جنیقی بالداری تو ول کی بالداری ہوتا ہے اور ول کی بالداری ہے کہ جا ہے مال ہویا نہ ہوول کی بال کی محبت وحسرت ند ہو مال مسلم تو تاب ہو گا خدمت میں لگا و سے ند ملے تو تاب میں ہوتا ، خدمت ولئی ہوتا ، خدمت میں اور انتاج ہے۔ اور قناحت کی بنا ہیرول مخبرار ہتا ہے۔

## ۱۲۰ باب حق کے ساتھ مال کینے کے متعلق

عن المولاد الله المنظم المستوعة عن المنظم المنظم عن المنظم المنظم المنظم الله عن المنظم الله عن المنظم الله عن المنظم الله عن المنظم الله عن المنظم الله عن المنظم الله عن المنظم الله عن المنظم الله عن المنظم الله عن المنظم الله عن المنظم الله عن المنظم الله عن المنظم الله عن المنظم الله عن المنظم الله عن المنظم الله عن المنظم الله عن المنظم الله عن المنظم الله عن المنظم الله عن المنظم الله عن المنظم الله عن المنظم الله عن المنظم الله عن المن الله عن المنظم الله عن المنظم الله عن المنظم الله عن المنظم الله عن المنظم الله المنظم الله المنظم الله المنظم الله المنظم الله المنظم الله المنظم الله المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظ

صَبِحِيْمٌ وَ أَبُوالُولِيْدِ إِنْسَهُ عُبِيْدٌ بْنُ سَنُوطُكَ حديث صَبِحِ ہے۔ ابوالوليد كانام عبيد بن سنوطا وہ۔ تشریح : ''ان هذا السال عندرة حلوة ''يه ال ہے تومیٹی وسرسز چنرلیکن اس کے اندرمفزنس بھی ہیں اور فوا کہ بھی ہیں۔ اگر انسان مال كاشد يد تريص ہو ، يا اس كوترام ذرائع ہے حاصل كرے يا اپنے مال بيں لوگوں كے حقوق ادانه كرے ، ياغيرمعرف ميں اس مال كوثر ج كرے يا اس مال كے تصول ہے تفاخر مقصود ہوتو يكى مال مفترے ، نقصان وخسران كاسب بن جاتا ہے۔

کیکن آگراس میں بیساری قباحتیں نہ ہوں اورا دکا ہات شرعیہ کے مطابق کمایا اور خرج کیا جائے تو یہی مال فعت اور موجب فلاح و باعث بنجات ہے۔الغرض بید دورھاری تلوار ہے مفید بھی ہوسکتا ہے اور مصر بھی۔ چنانچیا مام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

مال کی مثال سانب کی ہی ہے اس میں زہر بھی ہے اور تریا تی بھی۔

حضرت لیجیٰ بن معاذ رحمة الله فر ماتے ہیں کہ

" الدرهم عقرب فان لم تسجى رقيته فلا تأخذته فانه ان لدغك تتلك سهم قيل : ما رقيته؟ قال: اخذه من حله و وضعه في حقه "۔

ورجم لیعنی مال ودولت کی مثال ایک بچھوکی ہے کہ اگرتم اس کا دم نہیں جانتے تو اس کوست مکرو۔ کہ اس صورت میں اگر اس نے تنہیں ڈس لیا تو اس کا زہر تہمیں ہادک کروے گا۔ یو چھا گیا کہ اس کا دم کیا ہے؟ تو آپ نے فرنایا کہ اس کا دم یہ ہے کہ اس کو حلال طریقہ ہے حاصل کرواور جہاں جہاں اس کے خرچ کرنے کاحق ہے وہیں براس کوخرچ کرو۔

۲۵۸: حَدَّثَهُ مَا بِشُرِيَّنَ عِلاَل الصَّوَّافُ فَاعَدُ كَالْوَارِثِ بْن ٢٥٨: حضرت ابو بريره رضى الله عند سے روايت ہے كدرسول الله صلى سَعِيمَ إِي عَنْ يُودُكُنَ عَنِ الْحَسَّنِ عَنْ لَهِي هُرَيْرَيَةَ قَالَ قَالَ الله عليه وَلَمُ سنة فرمايا ويتاراور درا بم كے بندوں براعنت كي كئا۔ بيد رُسُولُ اللَّهِ مَنْ يَنْتُمْ لَعِنَ عَبْدُ اللَّهِ يَهَارُ وَلَقِنَ عَبْدُ اللَّهِ مُعَدِدً حديث السندے حسن غريب بداوراس كے علاوہ بحي ابو جريرةً هُذَا حَدِيثُتُ حَسَنَ عَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ وَ تَدُدُويَّ عَلَى عصرفوعا منقول بعال عطويل ب-مِنْ غَيْرٍ هٰذَا الْوَجُهِ عَنْ آبِي هُوَيُ رَةَ عَنِ النبِيِّ كُنْتِمْ

تشريح: "كعن عبد الدينارو لعن عبد الدوهم" كيك روايت من حديث كالفاظ ال طرح بين:

'' تعس عبد الدينار و عبد الدرهم و عبد الخميصة ان اعطى رضى و ان لم يعط سخط ''( إلماك)٧ ویتارودرہم کاغلام کہ جب اسے مال دیا جائے تب ہی خوش ہوتا ہے اور مال شدیا جائے تو تا راض ہوتا ہے۔

یہاں برعبد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس میں انتہائی شدید وعبیداور تہدید ہے کے جو مخص مال کا اس قدر حریص وگرویدہ ہو کہ اپنی امیدیں مال ہے اس طرح لگائے جس طرح سعبو دھیتی ہے لگائی جاتی ہے مال کے ہونے کو ہی اصل سمجے ، اپنی ضرور پات کو یقنی طور پر بال ہی ہے وابستہ کر لے ،جس کی حرکات وسکنات ، رہن مہن ،افسنا ہیٹستا مال ہی کے تابع ہے جتی کے مال کےحصول اور اس کی کوشش میں فرائف تک کا تارک ہوجائے تو سمویا اس مخص نے مال کی بندگی اختیار کرلی۔اور یہ مال کا پجاری اور غلام بن حمیاء اليسحخص يرلعنت ويجفكار كأمخي بيه-

یہ بالکل ابیا ہی ہے کہ جیسے کوئی محض اپنی نفسانی خواہشات کاغلام بن کر اور ان کا اسیر بن کر زندگی گز ارے اس کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے۔

''واما من اتنعن الهه هواه ''(اور باتي و فخض كه جس نے اپنامعبودا پي خوابشات كو بناليا۔ )

اسی طرح مال ودولت کے اسیر و ملام کواس کا بچاری قرار و یا گیا ہے۔

علامہ عجبی رحمۃ اللہ علیے فریائے ٹن کہ یہاں عبدالدینار کا لفظ استعال کیا گیاہے۔ جامع الدینار کا لفظ استعال نہیں کیا گیا

اس معلوم ہوا کہ مال کوجع کرنا برائیس بال مال کی محبت ول میں بیٹھا نا اوراس کوسب کچھ مجستا بدیرا ہے۔

۱۲۲: پاپ

٢٥٩: حَدَّثَتَ كَا شُويَدُ بْنُ يَصُودَ عَبْلُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَادِكِ عَنْ ٤٥٥: ابن كعب بن ما لك انصاري است والدست وه ني اكرم صلى الله وْ تَكُوبِيَّالُونَ أَمِي ذَاكِنَةَ عَنْ مُعَمَّدِهُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عليه وَلَم كابدار شادْتُل كرتے بيں كداكر دوبعو كے بھيرے بكريوں

سَعْدِ، بْنِ زَدُارَكَا عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِي عَنْ كريوز مِن حِيوز ديئے جائين تو وہ اتنا نقصان نبيس كرتے جتنا مال أَيْدُهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَالْقُولُم مَا ذِنْهَانِ جَائِعَانِ أَنْسِلاً اورمرتب كى حرص انسان كوين كوفراب كرتى ب-بيعديث صن

في غَنير بِالْسَدَلَهَامِنُ حِرْص الْمَرِءِ عَلَى الْمَال والشَّرْفِ مَعِي بادراس باب سحن معزت ابن عروض الدعمات بمي مديث

عَنِ النِّي عُمَرَ عَنِ اللَّهِي مَا اللَّهِ وَلَا يَصِمُّ أَسْنَادُهُ

لِيمْنِهِ مُلْفَا حَيِمْتُ حَسَنَ صَبِيمَ وَيُدُولَى فِي مَلْفَا الْهَابِ مَنْول بِلَيْنَاس كَاسَدَى لِيس

۱۲۳: ياپ

٢٦٠ نَحَدُّ ثَنَا مُوْسَى بِنُ عَبْدِ الرَّحْمِلِ الْكِنْدِي كَالَيْدُ ٢٦٠: حفرت عبدالله فرات بين كداك مرتبه بي اكرم سُلَيْظ ان حَيَابٍ حَدَّقيي الْمَسْعُودِيُّ لَا عَمُوهِ بِن مُرَّةَ عَنْ (اتِيْ) بوري رِيت سوكرا شَفِي آبِ مَلَا يَرْمُ ب إِيْرَاهِيْهُ عَنْ عَلْقَيَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّالَىٰ كَانَتَانَات سَح صحابةٌ فَي عَرْض كيا إيارسول الله مَنْ يَحْتُمُ مِيس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّدَ عَلَى حَصِيرُ فَقَامَ وَقَدُهُ أَثَّرَ فِي اجازت ويجح كه آپ اللَّهُ عَلَيْ كے ليے ايك بجونا بنادي- آپ جَنْيه فَعُلْفَا بَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعْضِهُ مِن المعصدونيات كياكام - س تودنيا س اس طرح مول لَوِ إِنَّكُ لَهُ نَالِكَ وِطَامٌ فَقَالَ مَالِي وَلِلدُّنْهَا مَالَا فِي الدُّنها اللَّهُ اللَّهُ المرجيع كونى سواركى ورفت كي ينج سائ كى وجه سي بين كيا مجر إِلَّا كُرُاكِب إِسْتَظَلَّ تَحْبَتَ شَجَرَةٍ قُمَّ رَاحَ وَتُرْكَهَا وَفِي وَبال سے رواند ہوگيا اور دوخت كوچو ويا اس إب يل حضرت

الْمَاكِ عَنِ أَبْنِ عُمُرَوَ ابْنِ عَبَاسٍ هٰذَا حَدِيثَتْ صَحِينَةً النَائِرُ اورائن عَبَالٌ سَ بَك روايت ب-يدهد عضي المياكِ عن أبن عُمَر وايت ب-يدهد عضي منها تشريخ:" لو اتخذ نالك و طاء "اي فواشار

يهال لفظاله البخمني بهي موسكما ہے اورشرطية بھي موسكا ہے۔ تقديري عبارت اس طرح موگى كه المو اتبحد ذنبا لك بساطها حطيها و فراشا لينا لكان احسن من اضطجا عث على هذًا الحصير الخشن \*

مالى و للدنية :يهان لفظ ما "من دواحمال من:

''مانا فيه بو'' ملاعلي قاري دهمة الله عليه يهال مانا فيه قرار دينة بيل -اس صورت ميں تقديري غيارت اس طرح بوتی كه'' ليس لي الغة و محبة مع الدنيا و لا للدنيا الغة و محبة معي حتى ارغب اليها ''-

> روسرااحمّال بديب كراستغياميه موراس صورت شيء عبارت بيه توكن 'مي الغة و محبة لي مع اللانيا ''-اورلفظ" للدينا "شن لام تاكيد ك لئ بوكاس صورت ين جكدوا وبمعنى مع بور

اوراگرواؤ عطف کے لئے ہوتو تقریری عبارت اس طرح ہوگی 'مالی مع الدنیا و ماللدنیا معی '

استخل تحت شبعرة شد واح بيال يرتبيهاس كئه دى كه جس طرح درخت كي ينچ همرة والا بهت تعوزى دير كے ليے ركتا ہے اور بحراین منزل كی طرف جلداز رواند ہو جاتا ہے ،اى طرح ميراقيام بهت تعوز اہے۔

۱۲۳: بَابٌ ۱۳۳: باب

۱۲۱ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارِ مَا اَبُوْ عَامِرِ وَ أَبُوْ مَا أَدُهُ قَالاً ۲۱ : حفرت ابو بریره رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول کنا ڈھنٹو بُن مُحَمَّدِ وَنَبِی بُن وَدُمَانَ عَنْ اَبِی الله صلی الله طیدوسلم نے ارشاد فر مایا: آ دی اسپے دوست کے دین هُرَّدُو کَا قَالَ مَانَ اللهِ مَنْ اَبْدُ عَلَى مِنْ عَلَيْهِ بِهِ سِهِ لِي الله صلیدوسلم نے ارشاد فر مایا: آ دی اسپے دوست کے دین هُرَّدُو کَانَ وَاللهِ مَنْ اَبْدُ عَلَیْ اِللهِ مَنْ عَلَیْمِ اللهِ مَنْ مُرْمِدِ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُرْمِد ہے۔ اس من مرب ہے۔ اس من مرب ہے۔ اس من مرب ہے۔ اس من مرب ہے۔

تشری این کے نظریات وعقا کداوراس کا دین ویسائی ہوگا جیسا کہ اس سے متعلق بیرحدیث انتہائی اہمیت کی حال ہے کہ انسان کی سوج اس کے نظریات وعقا کداوراس کا دین ویسائی ہوگا جیسا کہ اس کے دوستوں کا ہے۔ کیونکہ انسان دوئی کا ہاتھ اپنے ہمنوا اورہم خیال لوگوں کی طرف بنی بڑھا تا ہے۔ کندہم بنس ہاہم جنس پرواز ، کبوتر ہا کبوتر باز باباز ۔ یا دوستوں کے ماحول سے متاثر ہوکر ان سے دوئی کرنے والا بھی ان جیسا ہوجا تا ہے۔ کسی آدئی کی جائج کرنی ہوکہ کیسا آدی ہے تو اہل عقل اور حکما واس بات کا مشور و دیتے ہیں کہ اس کے دوستوں کے بارے بیں تحقیق کرد کہ کیسے دوست ہیں ۔ عرفی کا شعر ہے۔

عن المركز تسلل و سل عن قرينه فأن القرين بالمقادن يقتدى

ترجمہ: آ دی کے بارے میں مت بوچھو بلکداس کے دوست کے بارے میں بوچھو۔

كونكماليك دوست اليخ دوسرے دوست عى كى بيروى كرتا ہے۔

اى لمرح آب الكالي فرمايا:

" الوحدة عيد من جليس السوء و الجليس الصالع عيد من الوحدة" تهائى برے بم تين سے بہتر ہے اوراجما ہم نقين تنهائى سے بہتر ہے۔

> محبت صالح ترًا صالح كند محبت طالح 17 طالح كند

اچھی صحبت اچھا بتاتی ہے او بری صحبت نافر مان بنا ویتی ہے۔الغرض انسانی کی اچھائی اور برائی کا معیار عام طور پراس کے ووست اور ماحول ہوتے ہیں۔اور انسانوں کی صحبت تو ور کنار جاتوروں کے ماحول کا بھی انسان پراٹر ہوتا ہے۔جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے

" کیر گھوڑے والوں بیں ہوتا ہے اس وجہ سے کہ گھوڑوں بیں تکبر ہوتا ہے اور عابزی اور سکنت بکری والوں بیں ہوتی ہے۔ البندا بہت ہی ضروری امرے کہ اجھا ماحول اور احجہی محبت اختیار کی جائے ۔ اور گنا بھاری کے ماحول سے اجتناب کیا جائے۔

امام غزالى رحمة الله عليه فرمات بين كه

"مجالسة الحريص و مخا لطته تحرك الحرص، و مجالسة الذاهد و مخا للته تذهد في الدنياء لان الطباع مجبولة على الثبه و الاقتداء، بل يسرف الطبع من حشيلاً يددي" -

حریص آ دمی کے ساتھ الحسنا بیٹھنا حص پیدا ہونے کا سبب بنآ ہے۔اور تارک الدنیا فخض کی محبت اختیا رکرنا اوران سے ووتی کرنا تو زبدکی مغت پیدا ہونے کا ذریعہ بنآ ہے۔ کیونکہ انسانی طبیعتیں مثابہت اورا قدار پر مجبور ہوتی ہیں، بلکہ بعض مرتبہ کسی کی محبت سے متاثر بھی ہوجا تاہے اورویسے ہوا تو نہیں گئی۔

نداحد بیٹ حسن غریب بیعن لوگوں نے اس روایت کوموضوع کہا ہے۔ جبکہ صاحب معکنوۃ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کواحمہ مرتذی ، ابوداؤ دنے اور پہلی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے ، اور ترنذی کے مطابق روایت حسن غریب کے درجہ کی ہے ۔ اورامام نو وی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی استاد سمجے ہے۔

غرض مید که بعض لوگوں کا اس روایت کوموضوع کہنا کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔

114:114

۲۱۲ : حَدَّقُ فَكَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ فَا سَفْهَانَ مِنْ عُرِيْعَةً عَنْ ٢٢٠ : حفرت انس بن ما لك رضى الشَّعن فرمات إلى كدرسول الله عَبْدِ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ عَبْدِ اللّهِ مِن اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

تشریخ: '' یعهده اهله و مها له و عهله ''اس کے الل کے ساتھ جانے کا مطلب ہے کہاس کے عزیز وا قارب دشتہ وارمثلاً باپ، بیٹا، بیتا وغیرہ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں اورونیا کر والی آجاتے ہیں۔

مال کے ساتھ جانے کا مطلب سے سے کہ اس کے غلام ،سواری ، خیمہ ، قیتی چادر ، جاریائی وغیرہ ساتھ لے جاتی ہے لیکن واپس لے آتے ہیں۔

و بہتی عملہ اقبر بیں ساتھ باتی رہ جانے والی چنے انسان کا عمل ہے۔ صدیث کے مطابق انسان کا ٹیکے عمل خوبصورت اور حسین آدمی کی فتکل میں پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے خوشخبری ہو۔ آدمی ہو چتا ہے کہتو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا ٹیکے عمل موں۔ اور کا فرکے بارے میں فرمایا ہے کہ انتہا کی بدشکل ایک مختص اس کے پاس جاتا ہے۔ لبذاانسان کواس چنز کے حصول میں جدوجہد زیادہ کرنی جائے۔ جوقبر بی ساتھ رہے والی ہے تا کہ ساتھ چھوڑ جانے والوں میں جی نگایا جائے۔

۱۲۷: بَابُ مَاجَاءً فِی کُواهِیَة کُثُوَةِ الْاکُلِ ۱۲۲: باب اس بارے پیس کرزیادہ کھا نا کروہ ہے۔ ۲۲۳: حَدَّفَعًا بِسُوَيْدٌ فَاعَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارِكِ فَا إِسْلِيمِيْلُ ۲۲۳: حضرت مقدام بن معد يكرب رضى الله عند كتب بيس كدرمول Mary Mary

ان عَيَّانِ ثَيِنِي أَبُو سَلَمَةَ الحِمْصِي وَحَبِيبُ بْنُ صَالِحِ السَّلِ الدَّعليه وَالْمَ فِرْمايا: انسان في بين سے بدر برتن نيس جَوْا يَحْمَنُ بْنِ جَابِرِ الطَّانِيِّ عَنْ مِفْدَامِ بْنِ مَدْدِيْكُوبَ -چانچائن آدم كے ليے كرسيدى كرنے كيلئے چند لقے كافی إلى مَنَالَ سَمِعْتُ وَسُولُ اللَّهِ مَنْ عَوْلُ مُامَلًا أَدَمِي وعَناء ما أَراس سنرياده عي كمانا موتو بيث كتين صحر الماراي حُوًّا مِنْ بَكُن بِحَسْبِ أَنِي المَدَ أَكُلاَتِ يَقِمَنَ صُلْبَةً فَإِنْ مَا اللهَ كَلِيهِ وصرايا في كيلي اورتيسراسانس لين كيلي وسن بن كَانَ لاَ مُعَالَةَ فَلَكُ لِطَعَلِمِ وَكُلُتُ لِشَراكِم وَكُلُتُ لِمَنْدِه حَرْدَتِي اسامِل بن عياش سے اى كى مان لقل كرتے بين سانهوں حَدَّقَنَا الْعَسَنُ بْنُ عُرِقَةَ كَا إِسْمِعِيلُ بْنَ عَيَّاشِ نَعْومًا فَي كَما كم مقدام بن معد يكرب في أكرم مَ المنظم سدوايت كى وَقَالَ الْمِعْدَاءُ بْنُ مَعْدِهِ يُكْرِبَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ لَيَكِنَاسُ مِن "مَسِعْتُ النَّبِيّ" مِس نے نی مَالْیَجَاسِے شاکرالفاظ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُمْ يَذُكُوْسَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَهِي إِنْ سِيمديث صَلَّح بــــ

وَسَلَّوَ مَاذًا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيثُ

تشریج: شریعت اسلای میں برتول وقعل کی صدور مقرر ہیں کہ ان حدود میں رہیے ہوئے زندگی گزاری جائے تو ندصرف یہ کہ اخروی فلاح ونجات کا باعث ہے بلکہ انسان دنیاوی طور پریمی خوشحال ہوجا تاہے ۔ کھانا کھانے کی بھی حدود مقرر کی گئی ہیں اور مندوجہ بالا حدیث میں دو درہے بیان کئے مجئے ہیں۔ایک درجہ توت لا یموت کا ہے کہ کھانا صرف ابی قدر کھایا جائے جس ہے انسان کی کمر سيدهى رب يعنى بيدرج توت لا يموت كاب كدا تناكها كرزنده رب

دوسرے درجہ میں کھانے کے معاملہ میں ذراوسعت ہے کہ اگر قوت لا یموت کے بقدر گزارہ نہ ہوتو چرزیارہ جمی کھا سکتا ہے۔ کین من قدرزیادہ ہواس کی بھی حدمقرر فرمادی کدا تنا کھانے کے ایک تہائی کھانے کے لئے ، ایک تہائی ہینے کے لئے اور تہائی سائس لینے کے لئے یاتی رکھے۔اس سے زیادہ اگر پیٹ کے برتن کو بحراجائے تو اس کو بدترین برتن کہا گیا ہے۔

حصلا المست المستان المساح : مطلب بيب كمال عن بركت موتى بي تعوزت سه ال يزريد بهت فا كمو موتاب اور حرام مال جہنم میں جانے کا ذریعہ اور بے بر کمت بھی ہے جو صرف یٹیے کا بندہ ہے اس پرلعنت فر مائی گئی ہے۔ واقعی مال اور لا کیج ہلاک كرف والے ين دنياكى مثال اس درخت كے ساتھ دى كہ جس كے سايہ كے ينچ كوكى مسافر تعورى دير كے لئے بيٹہ جائے اور درخت کوچھوڑ کرچلاجا تاہے نیزسب کھے یہاں رہ جاتا ہے صرف انگال ساتھ دیتے ہیں۔

٢٦٣: حَدَّثَ ثَنَا أَبُو كُويَنِب مَا مُعَاوِيةً بُنُ حِشَام عَنْ ٢٦٣: حفرت الوسعيدٌ الصروايت ب كرمول الله مَا يُغَيِّم في ٢٦٣: حفرت الوسعيدٌ الصروايت ب كرمول الله مَا يُغَيِّم في ٢٦٣. شَيْدَانَ عَنْ فِواسِ عَنْ عَيْطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالٌ قَالَ جَوْمُ لُوكِ لِ كُولَ كُو دَكِمانَ كيلي مل كرتاب الله تعالى اس كى عبادت رسول اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَن يَرانِي يُرانِي الله الله الوكول كوركهادية بين اورجوفض لوكول كوسنان كيلي عمل كرتاب بِهِ وَمَنْ يُسَبِعُ يُسَيِّعِ اللهُ بِهِ وَقَالَ مَالَ رَمُولُ اللهِ صَلَّى الله تعالي اس كي عبادت لوكول كوسنا دينة بين جرآب مَلْ يَأْتُهُم منْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لاَ يَوْجَهُ النَّاسَ لاَ يَوْجَهُ اللهُ وَفِي فَرالا جوفض لوكول يررم تبيل كرتا الله تعالى بحي اس يررم نبيل البَابِ عَنْ جُدْدُي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدُوه لَمْذَا حَدِيثٌ مَرَاءاس باب من حضرت جندب الله بن عمرة سي بعي

١٢٤: بَابُ مَاجَاءً فِي الرّياءِ وَالسُّمْعَةِ ١١٤ عاد: بابريا كارى اورشهرت كمتعلق

احادیث منقول ہیں۔ بیعدیث اس سندسے حسن فریب ہے۔

أبواب الزهد

ين مُصِّرِهَا عَبْدُ اللَّهِ بن الْعَمَارَتِ ٢١٥ حضرت شفيا أنحى كيتم بن كريس مدينة س واخل بواتوديكها كد تَاحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْدٍ فَا الْوَلِيْدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيْدِ آبُو عُشْمَانَ الْوَكِالِيهِ آوَلُ عُشْمَانَ الوكسارَ وَي كَرُوجَعَ بوت بير - بي في إلى الوكيدِ آبُو عُشْمَانَ الوكسارَ الكيه آوَى كَرُوجَعَ بوت بير - بي في إلى الوكيدِ الله الْسَدَ الدِيرَةُ ، أَنَّ عُلْمَةَ أَنْ مُسْلِمَ حَدَّقَهُ أَنَّ شَعْيًا ؟ كَما كيا ـ الوجرية ، ش بين ان كقريب موكيا يهال تك كدان ك الْاصْمَرِيّ حَدَّقَة أَنَّهُ دَعَلَ الْمَدِينَةَ فَإِذَا هُوَبِرَجُلِ قَدِ بِالكلسائ بيتُم كيا-وولركون عن مديث بيان كررب تعدجبوه اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَقَالَ مَنْ مَلْهَا فَقَالُوا أَبُّوهُ مُرَيِّرَةً فَاموش بوع وش خرض كيا كريس آب سالشك واسطايك فَلَكُوتُ مِنْهُ حَتَّى قَعَدُتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُو يُحَدِّنَ اللهِ عَالَ كُمَّا مِولَ كَرَجْهِ بِعَلَى السي مديث بيأن سجيح جه آپ نے القَّاسَ فَكَمَّا سَكَتَ وَخَلاَ قُلْتُ لَهُ أَسْأَلُكَ مِحَقِ وَمِحَقِ مول الله سَرَاعِيْ الساء الراحي طرح سجابو فرمايا مروديان كرون كا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلْتُهُ وَعَلِمْتُهُ فَقَالَ أَبُّو هُرَيْرَةَ أَنْعَلُ اليي حديث بيان كرول كاجزآب مُلافِيْ إلى جمعت الي كمرش بيان كل لا حديد منك حديث عد من والله وسول الله عكى الله عكيه منى الدوت مرادر بسك المناب من المناب المنابي المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب ال وَسَلَّمَ عَلَيْتُهُ وَعَلِمَتُهُ لَمُ نَشَعُ أَبُوهُ يَدُرُهُ مَثَعُهُ حَلِيهِ إِلهِ بِهِ فَي بِهِ وَالماردوباره بِهِول بوكِيد فَسَكُفْنَا قَلِيلًا أُمُّهُ أَفَاقَ فَعَالَ لَأَحَدِقَنَكَ حَدِيقًا تَسِرى مرجه بمي اى طرح موااورمند كل ينج كرف سكةوش ف حَدَّ قَيِيهِ وَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذَا أَنيس سهارا ديا اور كانى ويرتك سهارا ديك كفرار باله تجرأتيس موش آيا تو الْبَيْتِ وَ مَامَعُنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرَة فَحَ دَشَعَ أَبُو سَهِ كَلِيرِسول الشَّرَا يُنْفَا خ الما تَا هُرُيْرَةَ مَشْعَةً شَيِيدُنَةً قَدَّ أَفَاقَ وَمُسَمَّ وَجُهَةً وَقَالَ حَصَرَمِيان فِعلد كرنے كيك نزول فرائي سكه اس وقت برامت أَفْعَلُ لَأُحَدِّ فَتَكَ حَدِيثًا حَدَّ فَلِيهِ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَمْنول كِيل كرى بِرَى موكى - يس جنهين سب سے يہلے بالياجات عَلَيْهِ وَسَلُّعَ أَنَّا وَهُو لِي هٰذَا البَّيْتِ مَا مُعَمَّا أَحَدُ كَاروه تين حَمْل بول محدالك حافظة آن، ديمراهبيداورتيسراد لمتند غَيْرِيْ وَغَيْرِهُ ثُمَّ مَشَغَ إِلَوْ هُرَيْرَةً مَثْغَةً شَيِيدُونَةً ثَشَا فَعُص السَّتَعَالُ قارى سے يوقيس كياش في مان وركابيس مَالَ خَارًا عَلَى وَجُهِم فَأَسْنَدُنَّهُ طَوِيلًا قُمَّ آنَاقَ فَقَالَ سَكَمَانَى جويس نے اين رسول (مَرَ الله عَلَى) ير نازل كى عرض كرے كا فَيِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيُونَ فِيسَ السَّدَالُ بِحِيس كَنُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيُونَ فِيسَ السَّدَالُ بِحِيسَ سَيَنُونَ النَّهِ عَالَمَ مَعَمَ كَ إذا كَانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ يَنْولُ إِلَى الْمِبَادِ لِيعَضِى بَيْدَةُمُ مطابق كيامل كيا-وه وش كرے كاش اسےون اور ات را ها كرنا تھا۔ و كُلُّ أَمَّةٍ جَدَائِينٌ فَأَذَّلُ مَنْ يَدُعُوالِهِ رَجُلُ جَمَعَ الشَّقَالُ فرماكي مَيْمَ جِعوث بولتَ بوراى طرح فرشت بعى است الْقُوانَ وَرَجُلُ قَيْلَ فِي سَيمُلِ اللَّهِ وَرَجُلُ كَيْدُوالْمَال جَهوناكيس مع إلى اللَّه عَالَى فرماكي سك كرتم ال لياايا كرت من فَيَعُولُ اللَّهُ لِلْعَادِي اللَّهُ أَعَلِمْكَ مَاأَنْوَكُتُ عَلَى رَسُولِيَّ كَلُوكُ بَين كرنلان فخص قارى ب-(بعن شبرت اور يا كارى كي وجه قَالَ مَلَى يَارَبٌ قَالَ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمًا عَلِمْتَ قَالَ عالِيا كرت سے) چانج دواتو كهدويا كيا- يعر الدادا وي كوثي كيا كُنْتُ أَقُومُ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَادِ فَيَعُولُ اللَّهُ لَهُ جِلَّ كَادِرالله تعالى است لِي يس كيكياش في تنهين مال عن

كَذَبْتَ وَتَقُولُ الْمِلاَنِكَةُ لَهُ كَذَبْتُ وَيَقُولُ اللهُ لَهُ يَلْ اتَّى وسعت نددى كه تَقِيم كانتان تدركها ووعرض كريكا بإلله ارَدْتَ اَنْ يَدَعَالَ فَلاَنْ قَادِي فَعَدُ قِيْلَ وَلِكَ وَيُوْتِلَى الله تعالى فرمائة كاميرى دى بونى وولت س كيامل كياروه كم كاش يصاحِب المَمَال فَيَعُولُ اللَّهُ لَهُ الَّهِ أُوسِعُ عَلَيْكَ حَتَّى قرابتدارون عصارتي كما اور فيرات كما تفا الله تعالى فرمائي الو لَعْ الْمَاعْتُ الْمَدْ أَتَحْمَاجُ إِلَى أَحَدِ قَالَ بَلَى يَادَبُ قَالَ مِهِونا بِفَرِيْتَ بِهِي كبيس كن جمونا بالله تعالى فرمائ كالوجابتا مَمَا ذَا عَمِلْتَ فِيمُمَا النَّيْتُكَ قَالَ كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ فَمَا كَهَاجاتَ قلال يَدْاكِي بيد موايها كياجاجكا ويعرشهيكولاياجاتكا وَالْتَصَدَّقُ فَيَكُولُ اللَّهُ لَهُ كَذَبْتَ وَكَكُولُ الْهَلَايِكَةُ لَهُ الشَّالَ فِهَاتُ الرَّاس لِيَعْقُ مواروه كم كالورة عصابين كَدَّبْتَ وَيَعُولُ اللَّهُ بِلِّ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلاكُ جَوادٌ السنة من جهاد كالحكم وياليس من في زال كي يهال تك كه شهيد وَقَدْ قِيلًا ذَيْكَ وَيُوْتِلَى بِالَّذِي تُعِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِوكِها اللَّهِ السَّاتِعَالَى السَّفَراء كَا تُولِ جَهُوث كَها فرشت بعي كبير فَيَقُولُ اللَّهُ لَنَّهُ فِيهُمَاذَا تُتَعِلُّونُ أَمَوْتَ بِالْجَهَادِ فِي عَصْرَةَ جِمَانًا سِلَمَ كا تيري سيت بيتني كه لوك كهير سَبِهُلِكَ فَعَاتَلْتُ حَتَى تَيْدُتُ فَيَقُولُ اللَّهُ لَنَّ كَذَبْتَ قال بزابهادرب بَهُ بي بات كمي كل حضرت الوبررة قرمات بي وَتَغُولُ لَهُ الْمَلاَ يَنكُةُ كَذَبْتَ وَيَقُولُ اللَّهُ بَلْ أَدَدْتَ ﴿ كُرْبِي ٱكْرِم مَنْ يَجْمُ لِاسْتِ مبادك مير حدا أوبر مارتے ہوئے أَنْ يَدُهَالَ فُلاَنٌ جَرِيْتٌ فَقَلْ تِيْلَ وَلِكَ ثُعَ حَمَرَبَ ﴿ فَهَا إِلَاكِ مِهِمِيةٌ اللَّهِ ال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُمُحَبِّتِينَ فَقَالَ ﴿ آوميول ٢٥٠ جَهُمْ كوبخر كا ياجاء كاروليدا يوعثان مدائل كتبته بين ججه يا أَهَا هُرَيْرَةَ أَوْلَئِكَ التَّلَا ثَمَّ أَوَّلُ حَلْق اللَّهِ تُستَعَرُبهمُ عقيدة بتاياكيين عفرت معاوية كياس مح اورأبيل مديث النَّادُ يَوْمَ الْقِهَامَةِ قَالَاالُولِيْدُ ٱبْوَعُفَمَانَ الْمَدَانِيْقِيُّ سَالَ بابعثان كَبِّ بن يجصعاء بن تكيم سَف بَايا كدرجُخص حفزت فَأَخْبَرَنِيْ عُلْبَةُ أَنَّ شُغَيًّا هُوَالَّذِي دَخَلَ على مُعَافِيةً امير معادية كيان جلاد تق كت إن معترت امير معاوية كيان فَأَغْبَرَةٌ بِهِذَا قَالَ أَبُّو عُضْمَانَ وَحَدَّثَهُ مِن الْعلاّءُ بُنُ أَبَى ۖ أَيكِ آولَ آيا ادرائيس مفرت ابوبريرةٌ كي بير صديث بتاني تو مفرت حَرِكْمُ إِذَانَ مَنَا أَوْ الْمُعَاوِيَةَ قَالَ فَدَعَلَ عَلَيْهِ معاويةً فِي معاويةً فِي مايان مَنون كايه حشرب توبالل لوكون كاكيا حال موكا - يعر رَجُلْ مُأَخْبَرَةُ مِهِذَا عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً فَقَالَ مُعَادِيةً قَدُ حضرت معاديةً اغاروك بهال تك كرام موجة كك كروه اب فوت فُعِلَ بِهِ وَٰلاَءِ هَلَا فَكَيْفَ بِمَنْ بَهِي مِنَ النَّاسَ فُعَ الدَّاسِ فُعَ الرائم فَكَابِياً دى مارك ياس ترفر الرابع مَسكى مُعَاويةُ بكناءً شَدِيدُنا حَتْى طَلَعْنا الله هَالِك وَتُلْعَا جب معرت معادية كوبوش آياتو آب في جره يونجما اورفر ماياالله تعالى قَدْجَاءَ نَالَهُذَا الرَّجُلُ بِشَرِّ فَدُ أَنَاقَ مُعَادِيةٌ وَمُسعَ إداى كرول وَالْفَالْ الرَّجُلُ بِشرياً عدرياً عن عُسانَ عَنْ وَجُهِهِ وَكَالَ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الدَّخِوةَ اللَّذَياد...." " مُرْفَض ونياوى زندكى ادراس كى روْق جابتا الْعَمْوةَ النَّدُنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوفِ اللَّهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ عَبِهِمَ السِّهِ الراس من فِيهَا لاَ يُبْعَسُونَ أَوْلَيْكَ الَّذِيْنَ نَمْسَ لَهُمْ فِي الْاعِرَةِ ﴿ كُولَ كَيْسِ رَكَةَ -بِدايساؤك بين جن كے ليه آخرت من ووزخ النَّذَرُ وَحَسِطَ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَاكَانُوا كَمُوا بَحِيْس . يس جو يجوانبون في دنياس كياده ضائع مؤكماادران کے اعمال ہوٹل ہو مکئے ۔ بیحدیث حسن غریب ہے۔ ﴿

تشری اور دیا در دیا ت سفتل ہے۔ دکھلا وے کے معنی میں ہے۔ اور سمعہ ساع سے مشتل ہے بینی لوگوں کواپن خو میاں

اخلاص تمام اعمال کی روح ہے اس کے بغیر عمل بالکل ای طرح بے قیت ہے جس طرح روح کے بغیرجسم -مندرجہ بالا احادیث میں اس مفت کو کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ اخلاص کے مفقود ہونے کی وجہ سے بڑے او پنچے او پنچے اعمال والے بھی کپڑ میں آجائیں سے۔

من بدائس بدائس الله به الين جنم وكماد ، كماد ، كامال كرابه الدنوال السكام مل كابرزوية إلى كراس كي ریا کاری لوگوں میں فلاہر کردیتے ہیں۔

ومن يسمع يسمع الله به :يسمع بالتقعيل ہے ہين سانا۔''يسمع به'' (رسواكرنا) يعنى جومش اينے نيك اثمال كي شهرت كري كا درلوكول كوستائ كا توالله تبارك وتعالى على دوس الاشهاد "برسر بازاراس كورسوا كروي ك-

لبذالوكور كواسيخ نيك اعمال وكهانا يااسين اعمال كي خبروينا اورسنانا انتهاكي قائل غدمت اور يكر كاباعث ب-

اس وجدے اپنے اعمال صالحالوگوں کو بتانے میں ریا کاری کا اندیشہ ہاس وجدے اس کی تشمیر نہ کرنی جاہیے البتدایے ۔ مواقع میں جہاں بیدگمان پیدا دہ گا اوراین وات پر بھی اطمینان ہو کہ ریا کاری کا شائبہ بھی دل میں پیدا نہ ہوتو اسی صروت میں بتا تاستحین ہوگا۔

من لا يرحم الناس لا يوحمه الله :اس كاتشريح ايواب البرواصلة بن كذر يكى ب.

اسي عنوان يرطراني ش حفرت عبدالله بن عرورضي الله عندي روايت به كد من سمع العاس بحمله سمع الله به مسأمع خلقه و صفرة و حقرة "-

ان شفيعاً الاصبحى شفيع بن مائع بينا بعي بين - بشام بن عدالملك كي خلافت كرام من ان كانتال موار

اساً لك بعق و بحق يهال لفظائل كالحرارة كيدك كي جاوربازا كدوب من يهوا كمين الي فل بات كيار، میں یو جھتا ہوں کہ جس کی حقانیت میں کوئی شائیہ تک نہ ہو۔

لامأ حدد النبي حديثا : يهال لها "الااستنائيك في من بهيما كرار شاوبارى تعالى ب: "ان كل نفس لها عليها ھانھط''(نہیں ہے کوئی جان گر اس پرتکہان موجود ہے ) ۔ای طرح ارشا یہ ہاری تعالیٰ ہے ۔' ' وان کہ ل لہ ا جميع لدينا محضرون ''

قعد نشغ: نشغ كامعنى باتن سكيال بمرناكه بهوش مون كقريب موجائ (تحنة الأمعى)

جزرى في تحاسيين بيان كيا كرفغ كامعن ب أالنشغ في الاصل الشهيق حتى يكاد يبلغ به الغشي "المحتم كي سكى اس دفت لی جاتی ہے کہ جب انسان کسی توت شدہ امر کے شوق میں افسوں کر بے تو وہ اس دفت آمیں بھرتا ہے۔

ندکوره حدیث میں تین قسم کے لوگ ندکور ہیں۔

ا\_الملعلم ۲\_صاحب بال

سل بجابد

هی وانعامات ریانی کی

عام حالات على درجه كاعتبار سے تينوں امناف كےلوگ الله كرز ديك انجائي بلند مقام ركھتے ہيں ليكن محض نيت كي ثرائي كي جيد ے ندمرف یہ کہ عذاب میں جنااء ہوئے بلکہ عدیث کے مطابق یہ تین ایسے افراد ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے انہی کے وُريعِ جَهُمُ كَأَكُودُ كُوايَا جَاءَ كَاسَالُهُ وَفَقَالُهُ ٱلْعَبِ وَتُرْضَى ''

#### ۱۲۸:باب

٢٦٦: حَدَّثَتَا أَبُو كُريْب نَالِمُ عَلَيْ عَنْ عَبَّادِين سَيْفِ ٢٦٦: حفرت الوبرية ومنى الشعند وايت ب كدرمول الشعل التنسيقي عن أبي معنان المصري عن ابن يمرين عن الشعليدوللم في قرمايا غم كانوس سالله تعالى في بناه ما كومحايه آبِي هُونِهُ وَ قَالَ قَالَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمُرَّهُ وَنَ بِأَعْمَالِهُمِ هَٰذَا حَيِيثٌ غَرِيبٍ.

۱۲۸: بَاتُ

تَعَوَّقُوْا بِاللَّهِ مِنْ جُبِّ الْعَوْنِ فَكُوْا يَارْسُولُ اللهِ وَمَا جُبُّ آبِ صلى الدعليه وللم في فرمايا جنم ش أيك وادى ب جس س الْحَوْنِ قَالَ وَادِ فِي جَهَدَّمَ يَتَعَوَّدُ مِنْهُ جَهَدَم كُل يَوْم (خود) جَبْم بحى دن ش سومرت بناه ما لَكَا ب مرض كيا يارسول مواقة مرة إنه لي رسول الله ومَنْ يَدُعُلُه قَالَ الْقُوادُونُ اللهُ وَمَنْ يَدُعُلُه قَالَ الْقُوادُونُ اللهِ وَمَنْ يَدُعُلُه قَالَ الْقُوادُونُ اللهُ وَمَنْ يَدُعُلُه وَاللهِ اللهِ وَمَنْ يَدُعُلُه وَاللهِ اللهِ وَمَنْ يَدُعُلُه وَاللهِ اللهِ وَمَنْ يَدُعُلُه وَاللهِ اللهِ وَمَنْ يَدُعُلُه وَاللهِ اللهِ وَمَنْ يَدُعُلُه وَاللهِ اللهِ وَمَنْ يَدُعُلُهُ وَاللهِ وَمَنْ يَدُعُلُهُ وَاللهِ اللهِ وَمَنْ يَدُعُلُهُ وَاللّهُ وَمُنْ يَدُعُلُهُ وَاللّهُ وَمُنْ يَدُعُلُهُ وَاللّهُ وَمُنْ يَدُعُلُهُ وَاللّهُ وَمُنْ يَدُمُ اللّهُ وَمُنْ يَاللّهُ وَمَنْ يَدُمُ اللّهُ وَمُنْ يَدُمُ اللّهُ وَمُنْ يَدُونُ اللّهُ وَمُنْ يَا مُعَالِمُ اللّهُ وَمُنْ يَا اللهُ وَمُنْ يَعْلُمُ اللّهُ وَمُنْ يَدُمُ مُلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ يَا لَاللّهُ وَمُنْ يَعْلُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ و ۔ قرآ ان پڑھنے والے۔ مرحد یث غریب ہے۔ ۱۲۹: بات

٢١٧: حَدَّ وَعَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَتَّى وَالْهُوْ عَادُهُ وَكَالْهُوْسِعَانِ ٢٦٠: حفرت الوبرية سے روايت ب كدرمول الله مَا يَعْظِم سے ايك نِيَّ عُنْ حَبِيثِ بْنِ أَبِي قَالِبٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ لَمَحْص نِعَرِض كِيانيار مول الله مَن فَيْ أَلِي رَيْرِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلُّ يَارَسُولَ اللهِ السيخ كمي نيك مل كوچمياتا بيايكن جب وه فلا برجوجاتا بياتو بحي وه يَعْمَلُ الْعَمَلُ فَيْسِرُهُ فَإِذَا الطَّلِعَ عَلَيْهِ أَعْجَبُهُ وَلِكَ اس كَ طَاهِر بوجان كويسند كرتا ب-آب مَا يُعْفِرُ فرمايا اس ك مَّالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ أَجُوانِ لِي الله بن آيك جميات كا اور دوسرا ظاهر موجان كاريد مديث أَجْواليِّسِ وَأَجُوالْمَلاَئِيةِ هٰذَا حَدِيثَ عَرِيْبٌ وَكَدْرُولى حَريب بها المش فصيب بناني عابت الدوه العصالح سي الْكَعْمَى وَعَيْدُهُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي قَبْلِتٍ عَنْ أَبِي صِنه مِسلانقل كرتے بيں بيفِ اللعلم اس مديث كي تغييراس صَالِيم عَنِ النّبِي النّبِي النّبِي النّبِي النّب مُوسَلاً وَمَدّ فَسَرَيَعُصُ الْعَلَى مرح كرت إلى كرجب اس كانتكالوكون يرفا برموجاتي إوروه الْعِلْم طلْما الْحَدِيثَ إِذَا اللَّاعِ عَلَيْهِ فَأَعْجَبَهُ إِنَّهَا مَعْمَاهُ اللَّهِ مَا تَعِيد أَنْ يَعْجِنهُ تَنَاءُ النَّاسِ عَلَيْهِ بِالْغَيْرِ لِقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى شَلَى مِن بهرمعاطل اميد مولّ بيكينك بي اكرم مَاليَّيْلَ فرماياتم لوك الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْهُ مُ هُمَاءً اللهِ فِي أَلْدُهِ مَ مُعْجَبَهُ ثَنَاءُ الله كارت بركواه بوليكن الركوني فخض لوكول كاس مطلع بون كو النَّاس عَلَيْهِ هٰذَا فَإِمَّا إِذَا أَعْجَبُهُ لِيَعْلَمُ النَّاسُ مِنْهُ الْمُدَّرُ اللَّهِ لِبندكرے كدوواس كي تعظيم وَتَكريم كريس محتويدما كارى ب وَيُحْرَمُ وَيُعَظَّمُ عَلَى ذَلِكَ فَهَذَادِيامُ وَقَالَ بَعْنَ آهَل جَبِهِ بِعِن علاء ربي كم مِي كراوكون كاس مع بعلائي عامطلع الْعِلْم إِذَا الطَّلِعَ عَلَيْهِ فَأَعْجَبَهُ رَجَّاءً أَنْ يَعْمَنَ بِعَيْلِهِ مِونَ بِرَقِقَ كَامطلب بيب كالوَّك بحى اس فيك كام مِن اس ك اتباع كري كادراس يحى اجر فكانوية يك مناسب بات ب-

أبواب الزَّهُ

تشعريج: مكتكوة ش ترخي كے حوالہ سے حفزت ابو ہر برہ دمنی الله عندے دوایت باب ' للہ ب و السب عة ' میں نے کور ہے کہ حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عندنے حضود فالی کے سے حرض کیا کہ یا رسول اللہ! پیس رات کھریس نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک صاحب آے اور انہوں نے جھے تماز روستاد کھرلیا۔ جھے یہ بات اچھی کی کدانہوں نے جھے تماز پڑھتاد کھرلیا۔ تو آیابدریا کاری میں شار ہوگا؟ اس پرآپ مُؤَيِّعُ مِنْ فَرِمَا إِكُرُ وَحِمِكَ اللهِ يَا آيا هريوة لك اجران أجو السر و أجر العلانيه"

اجر السوايين حيب كرافلاص كرماته ثماز يزحن كالجى اجرب

اجسد المعبلانية :اوراعلامية نيكي كرنے كامجي اجراس ويدسته بواكه لوكوں بين نيكي رواج يكڑے كي اور دوسرے لوكوں بين بس نیکی کواختیار کرنے کی رغبت ہوگی۔

اس مضمون کی ایک حدیث حضرت ابوذ روشی الله حنه ہے بھی مردی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کے نبی کریم مُناطِيَّ ہے بوجھا كدايك مخص نيكى كاكام كمتاب اوراس كام كى وجهة لوك اس كى تعريف كرتے بين تواس كاكيا تقم بيدياء بي انبين؟ تو نجي كريم وَاللَّهُ فِي مُعَلِيلًا كُنَّهُ وَلِكَ عِنْجِلَ مِشْرِي المومن ""كريبَةِ مؤن كوجِلدُل جانے والى خوشتجري ہے۔

غد كوره بالاروايات كے بيش نظرا مامتر مُدى رحمة الله عليہ نے اس حديث كے دومطلب بيان فرماتے ہيں:

ا ہے عمل پردوسروں کے مطلع ہونے کی وجہ ہے اس بنا مرحوش ہو کہ لوگ اس کے ممل پر کواہ بن جا کمیں ۔

اس بناه برخوش ہوتا کہاس کے ایجھے تمل کو دیکھ کرلوگوں میں بھی عمل کی رغبت ہو، اس صورت میں ان سب کے عمل کا اجر اس کول جائے گا۔

باتی اس وجدے خوش ہوکہ لوگ اس کے مل کود کھے کراس کی تعظیم کریں مے ۔ تو بیمو جب عذاب وخسران ہے۔

 انبابُ أَنَّ الْمَوْءَ مَعَ مَنْ أَحَبُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الله المحكام المحالة المحكام المحالة المحكام المحالة المحكمة ا ٢٧٨: حَدَّاتُنَا أَبُو هِشَامِ الرَّفَاعِيُّ فَاحَلُمُ أَنُ غِيانٍ عَنْ ٢٧٨: حضرت الس بن مالك سے روایت ہے كرسول الله ظالمُنَا نے فر مایا: آدی آئ کے ساتھ ہوگا ہے وہ پسند کرے گا اوراے اسے الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرُّومَةَ مَنْ أَحَبُّ وَلَهُ مَا كَتَهِونَ عُلَى الربط كا-اس باب شراعفرت على عبدالله بن مسعودٌ بمغوان بن عسالٌ اورا بوموكٌ عبيمي احاديث منقول بين-صَغُوانَ بْنِ عَسَالَ وَأَبِي مُوسَى هَذَا حَرِيثَتْ حَسَنْ يرحد عدين بعرى بواسطانس كاروايت يحسن غريب -

غَرِيْتٌ مِنْ حَدِيدُثِ حَسَنِ الْبَصْرِي عَنْ آنَسٍ. ٢٧٩: حَدَّثَةَ عَلِي بْنُ حُجْرِنَا إِسْلِيدُلُ بْنُ جَعْنُدِ عَنْ ٢٢٩: حفرت الْنَّ ١٠٠٠ عزدايت ٢٠٠٠ كَلَيْتُ عَنْ ٢٢٩: حفرت الْنَّ ١٠٠٠ عندايت ٢٠٠٠ كَلَيْتُ عَنْ ٢٠٩٠ عَنْ ٢٠٩٠ عَنْدُ عَنْ حُمَيْدِي عَنْ أَنْسَى الَّنَّهُ قَبَالَ جَمَاءً وَجُدُّ إلى وَسُولَ اللَّهِ عَنْ حَاصَر جوا اور عرش كيا يارمول الفَتَخَافِيَ أَيَامت كب آئ كَا؟ آب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَعَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَا يُعَيِّمُ أَمَازك لِيكه كفر ب موسَّة ادرجب فارغ موسة توبوجها موال عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَى قِمَاءً السَّاعَةِ فَعَامَ العَبِيُّ صَلَّى اللهُ سَكِيهِ والاكبال بِ-اَيَكْخُصُ سَعْطُ كِيا: بمراحاضرمول إرمول الله عَلَيْهِ وَمَسَكَّدَ إِلَى الصَّلَوٰةِ فَلَمَا قَعَلَىٰ صَلاَّتَهُ قَالَ آيْنَ ﴿ وَلِيُحْطِرُهَا مِعْ لِيامِت ك ليدكيا تيارى كي ٣٤١س نع مُرْض كيا

اَشْعَتُ عَنِ الْحَسَنِ عَنَّ آنسِ بْن مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ لُ الْكُتَسَبَ وَفِي الْيَابِ عَنْ عَلِي وَعَدِّدِ اللَّهِ بْنِ مَنْعُودٍ وَ

السَّائِلُ عَنْ قِيام السَّاعَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَّا يَا رَسُولَ اللهِ عَمْ فَاسَ كَ تَإِرَى مِل لمي تمازي ادر بيت زياده روز \_ لوَّ في قَالَ مَا أَعْدَدُتُ لَهَا قَالَ يَادَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْدَدُتُ لَهَا مَركَ إِلَى النَّاصَرور بِكه س الله ادراس كرسول مَا أَعْدَدُتُ لَهَا مَركَ إِلَى النَّاصَرور بِكه س الله ادراس كرسول مَا أَعْرَامُ عَيْفَ رَحْمًا كَبِيْدَ صَلُوبًا وَلاَ صَوْمِ إِلَّا إِنِي أُحِبُّ اللَّهَ وَدَسُولَةً فَعَالَ مول- بَي آكرم تَا يُؤَيُّ نِفرايا (قيامت كون) بمخض اك كما تحد رُسُّوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمُلكَدَ أَلْمُرْهُ مَعَ مَنْ أَحَبُ مِوكاجِس عدد محبت كرابورتم بعي اى كساته موكج سيحبت وأنَّت منع من أحْبَيْت فيما وأيت فرو المسلمون بعد المرت بوسادي كت بي كس فسلمانول واسلام كي بعدال بات سندياده كى چيز سے خوش موتے نكل ديكھا۔ بير مديث بي بيد

• ساز حَدُّ لَكُمَا مَعْمُودُ إِنْ عَمُلاكُ مَا يَعْمِي أَبِنُ أَدَمَ أَنَا • ١٤٠ عفرت مقوان بن مسال سروانت ب كرايك بلندآ وازوالا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِعِ عَنْ نِدِيْن حُبَهُ صِ عَنْ صَفُوانَ بُن ﴿ دِيها تِي آيا اور حِمْ كِياا بِحَد مُلْ يَجْ أَكُر كُولَ آوى كَن قوم سيحبت کرتا ہوئیکن وہ ان ہے ل نہیں سکا (لیعن عمل میں ان کے برابر نہیں ) جمس ہے وہ محبت کرتا ہے۔ پہ حدیث سیجے ہے۔

' تشریخ'''المعد و مع من احب '' قرآنی آیات اور متعدوا عادیث میں میشمون دار دیہ کیآ دی کا حشران ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سيده محبت دكمنا سيد چناني ارشاد بادي تعالى سي: "ومن يطع الله و الرسول فأ لنك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والثهداء والصلحين أأب

اک طرح ایک حدیث میں وارو ہے ?''المد و علی دین علیله ''( آ دی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے )۔ لینی ووق محبت کی وجدے کی جاتی ہے تو جس دوست ہے میت ہے اس کے دین سے بھی محبت ہوگی ،اور جس دین سے محبت ہے ای دین برا تھایا جائے گا۔

البدامنرورى امرييب كمالله اوراس كرسول سيحبت مونى جاب، حينا نجا ماديث بس الله كى مبت حصول معتملات بيدها تذكورب كه اللهد اجعل حيك احب الاشياء الى " (اسالله اللي مبت كوبر انزوك آم جيزول سازياده بناديج ). اسى طرح حضوة الفيخ مع معبت بي شاراها ديث يس ترغيب آنى برارش دنبوي فالفيخ ب:

"لا يومن احد، كم حتى اكون احب الله من والذة وولدة والناس اجمعين "

(تم میں ہے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والانہیں ہوسکتا یہاں تک کہ بیں اس کے نز دیک اس کے والدین ءاولا داور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں )۔

آب الميظيظ في ماياك آدى اس كے ساتحد موكا جس سے محبت ركھتا موكا بيصرف آخرت يرمعرقوف نيس ونيايس مجى ب

الاسلام فرحهم بهاهلا خويث متريث

عَسَّالِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِي جَهَوَرَى الصَّوْتِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مُؤَافِينُمُ الْعَرْءُ مَعَ أَحَبُ هٰذَا حَدِيثُ صَحِيْهُ

الكانحَدُ ثُلُهُ أَحْمَدُ بِن عَهِدُ لَا الصَّبِي مُأْمِدُ مِن زُينٍ الكانهم بصروايت كي احد بن عبوض ت انبول في حماد بن زيد سي

معلوم ہوجا تاہے کہ ہماری محبت کی کے ساتھ ہے۔ مرتے تی انداز ہ ہوجا تاہے کہ بیسرنے والا کن لوگوں کومجوب رکھتا ہے۔اس کے جنازے میں ای متم کے چیرے اور وہی لوگ شریک ہوتے ہیں جن سے اس کا تعلق تھا۔

سوال: بہاں بیسوال پیداہوتا ہے کہ حدیث کے مطابق آ دی اسپے محبوب لوگوں کے ساتھ ہوگا تواگر ٹی ہے محبت ہے تو حضور فانتخ کم توجنت مين اعلى درجات مين موسق ان كامعيت ك طرح تعيب موكى؟

جواب: اس كاجراب بيرب كه يهال معيت في الدخول مرادب يعني جنت مين داخل مون في وجدت آسية كالفطر ك ساته موكميا-لیتن جیسے ایک ہی شہر میں رہنے والوں کی معیت حاصل ہوتی ہے اگر جہاس کے ملاقوں سے اعلی اوراو نی ہونے میں تھاورے اور فرق موتاب اليكن كهايمي جاتان كريرسب أيك على شهر مي رجع جي الحاطرة جنت مي التحادثي الكان كي وجد يه معيت عاصل جوكي و وله منا الكنسب اس كرك وي ب جواس في كمايا يعنى جنت كادرج تواس كمل كم مظابق بن حاصل موكا البيت جنت من أيك ماتحد مون كي ديدس معيت عامل موكي-

منا اعدوت لها كبهر صلوة العن زياده نماز ، روزه دغيره توميرے ياس نيس ال جمع الله اوراس كرسول سيمبت ہے۔ یہاں محابی رسول نا پینے نے نفس ممل کی نئی نہیں فرمائی کہ جس ہے اشکال ہو کہ پھر تو صرف محبت عی کافی ہے ممل کی کیا ضرورت ہے؟ بلك كثرت على كالى بيدين تفي نماز ، روز وتومير ياس نبيس إل محب شديد ركها مول -

ندکورہ بالا تفصیل سے ثابت موا کمصرف دعوی محبت کافی نہیں بلکہ محبوب کی اتباع بھی ضروری ہے۔ کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہاس کی اداؤں ہے بھی تعبت ہوتی ہے۔ مجنوں جب کیلی کی جگہوں سے گز رتا تھا تو بیشعر پڑ متا ہوا گز رتا تھا۔

> أمير عبلني البنهبار ديسار ليبلي البسل ذا السجسدار و ذا السجسدار وماحب الديمار شفقن قابس وليكن حب من سكن الديبار

ترجمه اجب ش ليل كم كمرول سے كزرتا مول مجي اس ديواركوچومتا موں اور جمي اس ديواركوچومتا موں چھوان اور دو بھار ک محبت نے یا کل نبیس کیا لیکن اس محریش رہنے والی ک محبت بھی ایسا کرتا ہوں۔

تواس عاشق مجازی کومبوب مے محرکی دایوار سے مجسی مبت بھی ۔اس کے کتے ہے مجسی محبت بھی ۔اور کہاں ہم معنی حقیق کا دموی کریں۔اورمجوب کی اواؤں سے بعن حضوط الفیلے کے اعمال سے محبت نہ ہواؤ میکسی محبت ہے۔

ه المارية المارية المارية و الماروية من مستق بي المرية آب كولوكول كي نظرين الجعابنا كرويش كرا اور ابی عبادت و نیکی کاسکہ جمانا اور اس کے ذریعہ لوگوں کی نظر میں اپنی قدرومنزلت جا ہنا۔ سُمَعَد (سین کے اور میم کے جزم کے ساتھ ) کے معنی ہیں وہ کام جواوگوں کے سانے اور شہرت حاصل کرنے کے لئے کیا جائے دونوں میں فرق میرے کدریا و کا تعلق وكمانے كرساتھ ہوتا ہے اور سمعه كاتعلق سمع (سنانے) كے ساتھ مديث كا سطلب يد ہے كر جوفض كوئى فيكى كا كام محتل شهرت و تاموس اور حصول عزت کے لئے کرے گا تو اللہ تعالی و نیاش اس کے ان عیوب اور بُرے کا موں کوا پی مخلوق کے سامنے ظاہر کردے

گاجن کودہ چھیا تا ہے اور لوگول کی نظر میں اس کو ذکیل ورسوا کر دے گایا پر مطلب ہے کہ قیامت کے دن اس کواس نیکے عمل کا ٹواپ صرف اس کودکھائے اور سنا سے گا ابر وٹو اپنیس وے گا اور بھی کئی مطلب بیان کئے گئے جیں (۲) ریا ماور سمعہ کی ویہ سے بڑے بڑے اعمال شائع ہوجا کیں کے اور دیا کارکو تھے بدے کر الزاجہم میں پھینک دیا جائے گا۔ او کول کے اس کی نیکی سے مطلع ہونے پرخوشی مطلب بيك ميرى انتباع ويروى كاجدب بيدا موكا اور فيخف اس طرح تماز برص كاجس طرح مي يردور بامول -

اله: مَابُ فِي حُسْنِ الطَّنِّ بِاللَّهِ تَعَالَى الله الله تَعَالَى الله عَمَالَى الله تَعَالَى الله ٢٤٢ خَدَقَكَ أَبُودُ كُريْبٍ نَاوَرِيمُ عَنْ جَعْلَر بن برقان ٢١٥ حطرت الوبريه وضى الشعند عدوايت ب كرسول الشمل الشعليه وسلم في فر ما يا الشرتوا في فرما تا ب يس اين بند اسك كمان کے پاس موتا مول اور میں اس کے ساتھ موں جب بھی وہ جھے وأَنَّا مَعَهُ إِذَا دَعَالِي لَمْ فَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيمً عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى

عَنْ يَزِيْدًا بْنِ الْكَصَيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ثَنَالَ رَسُولُ اللُّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُعَالَى يَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَيْدٍ ي مِنْ

تشريح:" أنا عند طن عبدى بي" كس كمعنى ومنبوم من ينداقوال بير \_

علامه طبی دحمة الشعلیة فرماتے ہیں کہ بہال ظن یعین سے معنی میں ہے بعنی بندہ مجھ سے جو یعین رکھتا ہے ہیں اس کے مطابق فيصله وبرتاؤ كرتامون\_

۲۔ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے کامیا بی و تا کا می قبریا شرکی جوامیدیا تمان رکھتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالی بھی اس سے برتاؤ كرتے ہیں۔ مثلاً جس كا كمان بدہ كمانشد كى طرف سے ميرے مقدر ميں ناكا كى بى كھى ہے تواى كے مطابق اس كے ساتھ معاملہ موتا ہے۔ یا بیگمان ہے کہ اللہ جارک و تعالی میرے ساتھ خیر کا معالمہ فرمائیں سے تو خیری کا معالمہ موتا ہے یا گنا ہوں کے صدور پر ہے دل سے معانی مائے اور چربیا میدر کھے کہ مقینا اللہ جارک وتعالی معاف فرمانے والے جیں تو پھر ایسانی ہوگا۔

علامة رطبي رحمة الشعلية فرمات بين كراس سه دعائے وقت كاظن اور كمان مراد ب كردعا ما تكتے وقت تبوليت كا كمان ر کھے تو یعنیا اللہ تعالی تبول فرمائیں ہے۔

۱۳۲: یاب نیکی اور بدی سے بارے میں ب

٣٤٧: حَدَّقَا مُوسَى إِنَّ عَدِيدِ الرَّحْمَانَ الْكِنْدِي الْكُونِيُّ ٣٤١: حفزت نواس بن سمعان فرمات بيس كه أيك فخص ف تَ اَنْهُ لُهُ مِنَ الْمُعَهَابِ مَا مُعَاوِيَةً مِنْ صَالِيمٍ ثَلِيمٍ عَهِي عَهِنَ رسول الله ملّى الله عليه وسلم سے نیکی اور بدی کے بارے بس پوچھا من میں دور ورد کر در اور اس میں اس میں اس میں اس میں اسلامی الله علیہ وسلم سے نیکی اور بدی کے بارے بس پوچھا الوحلي بن جيبو بن مند الحقيد الحقيد كي عن أبيه عن الوجي اكرم ملى الشعليه وسلم في فرمايا في عمده اخلاق ب اوركناه النَّوَّاسِ بَن سَمْمَانَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وه ب جوتهارے دل من منظ اورتم لوكوں كا اس عظع موتا

١٣٢: بَابُ مَاجَاءً فِي الْبِرِّوَالْإِنْمِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ أَبْدِوالْإِنُّمِ فَعَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لِهِندنه كرور

وَسَلَّمَ الْمِدُّ حُسَنُ الْحُلْقِ وَالْإِفْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ

وَ كُرِهْتُ أَنَّ يُطَّلِعُ النَّاسَ عَلَيْهِ . . .

المعان حَدَّ فَعَا بُدُد الْفَاعَدُ الرَّحْمانِ بُن مُهْدِي ي فا ١١٥٠: بم عددوايت كى بندار في انبول في عبدالرطن بن مهدى

معادية بن صالح عن غيب الرحمن وقوة إلااته قال عود معادية بن صالح سفادره عيدارطن سفاى كاندمديث النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا جَدِيثٌ فَلَى كرت بِن البنة انہوں نے فرایا كريں نے (خود) بى اكرم مَزَافِيْظِ ہے بدیات ہوچی ۔ بیصدیث حسن سیجے ہے۔

تشريح: ''الهوحسن النغلق''! مام نووي رحمة الشعلية فرماتے جيں كه' نبو'' كالفظ صلدحي سيمعني من بھي استعال ہوتا ہے اس طرح اس کے معنی لطف ومہر یانی جسن معاشرت ،اطاعت ونیک ہے بھی آتے ہیں بیتمام کے تمام حسن اخلاق کامجموعہ ہیں۔

علامه طبي رحمة الشعلية فرمات بين كما حاديث بن لفظ "بد" كالخلف تشريحات كي في ميكري تواس كي تغيير الطمأن اليه العلب "سے كى كى كى كى اس كى تغيير" ايمان " ہے كى كى - اى طرح ان امور يرجى بركا طلاق مواجواللہ سے قريب كرديں -يهان غاكوره بالاحديث شرهن اخلاق كواس كامصداق قرار دياميا ب-اورهن اخلاق كالمعني بيرب كه" دوسرون كي طرف س و الله الله المرواشت كى جائے ، طعمد برقابو مور خنده بين في اور حسن كلام يسى مفات ، مزين مواجات -

#### ۱۳۳۳: باب الله کے کیے محبت کرتا

٥٧١ : حَدَّ لَكُ مَا أَصْمَدُ إِنْ مَنِيمٍ مَا كَيْهُو بُنْ فِي عَمَام مَا الاعتراب معاذين جبل رضى الله عند الدوايت بي كدش في جَعْفُر بْنُ بُرِقَكَ نَا حَبِيبُ بْنُ لَبِي مُرْدُونِ عَنْ عَطَاءِ رسول الله عليه وسلم عن آپ صلى الله عليه وسلم في فرما يا الله الين أبي ريّاني عَنْ أبي مُسلِم النُّخُولاييّ فَيْي مُعَادُبُنُّ تَعَالَى فرماتات كرميرت ليّ آبس مي محبت كرف والول ك لي لَّى قَدَالَ سَيِعْتُ رَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ﴿ قَيَامِت كَون ) نور كمنبر بول كَ جن برانجياء اورشهداء بمي يهُ عَزَّوَجَلَ الْمُعْمَعَ أَبُونَ فِي جَلالِي لَهُمْ الشَّكري كيها الله بين معزت ابودرداورض الله عنه اين مَنَايِرٌ مِنْ مُوْدِيغَيطُهُمُ النَّبِيوْنَ وَالشُّهَامُ وَفِي الْبَابِ مسعود رضى الله عنه عباده بن صامتٌ ،ابوما لك اشعريٌ اوراابو جرميةٌ عُنْ أَبِي اللَّدُومَّ وَأَبُن مُسْعَوْدٍ وَعُبِاكِمَا بْنِ الصَّامِةِ وَأَبِيُ سَيْحِي احاديث منقول بن سيرحديث حسن منج ب اورابوسلم

٢٧ : حفص بن عاصم محفرت الوبريرة يا حفرت الوسعيد خدري ع ردایت کرتے ہیں کہ نی اکرم مُنافِیٰ آنے فرمایا سات آدی ایسے ہیں جنبیں اللہ تعالیٰ کا سار نصیب ہوگا جس ون اس کے سائے کے سوالور كوئي سابيرنه ہوگا۔(۱)انصاف كرنے والاحكمران \_(۲)وہٽو جوان جس نے اللہ تعالی کی عیادت کرتے ہوئے نشو ونما یائی ہو۔(٣)و و حقص جو مسجد ہے نکٹا ہے تو واپس مسجد جانے تک اس کا دل اس میں لگار ہتا ے \_ ( س) ایسے دو مخص جوآبی میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور ای پرجدا ہوتے ہیں۔(۵) وہ مخص جو تبائی میں اللہ کو یاد کرے اوراس ١٣٣: بَابُ مَاجَآءَ فِي الْحُبِّ فِي اللَّهِ

مَالِكِ الْكَشْعَرِيِّ وَأَبِيُّ هُرَيْرَةَ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيعٌ خولاني كانام عبدالله بن وب ب ر ودُورو وَ أَبُو مُسلِمِ الْخُولاَ نِي إِسمِهُ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ تُوبِــ

> ابُن عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ حَفْص بْنِ عَاٰصِهِ عَنْ أَبِي هُرِيْدُورَةُ أَدْعَنَ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدٍ هُرِيْرَةُ أَدْعَنَ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُخِلِّلُهُمُ اللَّهُ فِي خِللِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامًا عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَاءَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ كَانَ قُلُمُهُ مُعَلَقًا بَالْمُسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ مَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَدَجُلاَنِ تَحَاثَهَا فِي اللَّهِ فَاجْتُمَمَا عَلَى دَلِكَ وَتَفَرَّقَا وَرَجُلُّ ذَكُرُاللَّهُ خَإِليًّا فَقَاضَتْ عَيْنَاةً وَرَجُلٌ دَعَتُهُ

\* الْمُولَلَةُ فَأَتُ حَسَبِ وَجَعَالِ فَلَالَ إِلَيْ اَحَافُ اللهُ عَزُوجَكُ كَلَ مُحَول عِلَى الوببد فكار (٢) وفحص جي تسين وجيل الوجسب نسب دالي عورت زناسك لي بلاسك اوروه بدكم كرا تكاركرو ح كديس الله ے ڈرٹا ہوں۔(4) ایبا مخف جواس طرح صدقہ کرتا ہے کہ اس کے رُوِيَ هذَا الْحَدِيثِ عُنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ مِنْ غَمْدِهَ جُولِ إِنْسِ إِنْهُ كَرَبِينَ مِنْ عَالِم عَلَي حس مجمع ہاور مالک بن انس سے بھی تی سندوں نے ای طرح منقول ے لیکن اس میں شک ب کدالو مربر امادی میں یا ابوسعید ، محرمبداللہ بن عرام می اسے خوب بن عبدار من سے وہ حفص بن عاصم سے وہ الوہر رو سے اور وہ نی اکرم نہ ایکٹی سے قبل کرتے ہیں۔

عدا: حَدَّقَا مَوَّاد بَن عَبْدِ اللهِ الْعَلَيْدِي وَمُعَمَّن بن عدار الم عدادة عن عبدالله عبري اور محد بن من الله المُعْقَنِي قَالاً مَا يَحْمَدُ مِنْ سَعِيمًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ والول في كها جم سے روايت كى يَخِي بن سعيد نے انبول نے عَنْ عَبِينْ مِن عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ حَفْصٍ أَنِ عَنْ حَفْصٍ أَن عَلْصِيدٍ عبيدالله بن عرست انهول في حفص بن عاصم سے انہوں نے ابو ہربرہ سے انہوں نے نی مرافق ا سے مالک بن الس كى حديث مح بم معنى روايت كى كيكن اس جى كَانَ قَلْهِ مُعَلَقًا بِالْمُسَاجِدِ وَقَالَ فَأَتُ مَنْصِبِ وَجَهَالِ "تيسرافخص وه بجس كا دل معجد بس لكار بها باور" ذات حسب" ك جكه والت منصب كالفاظ بن ريدهديك حسيم ب

وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بَصَلِكَةٍ فَاكْفَنَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالَةً مَا تُنْفِقُ يَوِينُهُ لِمَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيمٌ وَلَاكَذَا مِغُلُ هَٰذَا وَ شَكَّ نِهُو وَكَالَ عَنْ أَبَى هُرُيْدِةَ ٱوْعَنْ أَبَى سُومِيْ وَهُيَّهُ لَاللَّهِ بِنَ عُمَرَ رَوَاءً عَنْ خُبَيْب بْنِ عَبْدِ الرَّحْلَنِ وَلَمْ يَصُكُ لِيْهِ فَعَالَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً -

عُنْ أَبِي هُوَيْرًا لَهُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ أَبْنِ أَنْسٍ مَعْمَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ المذَا حَدِثُ حَسَنٌ صَحِيثُ

تشريح بيال بخلوق سالله كارضا كى خاطر محبت ركف كى ففنيلت دارد مولى ب\_\_

تحبت کی مختلف د جو ہات ہوا کرتی ہیں۔مثلاً حسن و جمال کی وجہ ہے ،مال کی دجہ ہے ،فضل و کمال وعلم و ہمر کی وجہ ہے ان تمام میں سب ہے تو ک ترمیت وہ ہے جواللہ کی رضا کی خاطر ہو، کیونکہ اس کےعلاوہ محبت کی جنتی بھی وجو ہات میں وہ سب عارضی جیں اوران اسباب دوجوہات کے نتم ہونے کی بناء پرمبت بھی ختم ہوجاتی ہے لیکن الله کی رضا کی خاطر محبت کرتا پر الیہا تو ی سبب ہے جوجهي زاكن نبيس موتابه

لهعه حناً بو من نود بيهال بيروال بيرا بوتاب كدانها مجى ان يرد فتك كرير كيو كوياان كاورجدانها وسي بحي بوه كيا؟ جواب علامه طبي رحمة الشعليدة الركاجواب بدويا كمريسكن ان تحمل الغبطة هدا على استحسان الامو الموضي المحمود فعله "(مرةة) يعنى يهال دشك بمعنى بسنديد كل بركرانيا وان كويسنديد كى نكاه بدريكس مر

سبعة يظلهم الله بظله: يهال مديث بس سات أويول كالذكر وبطور مثال عرب ديكرا عاديث بي ان سات أوميول کے علاوہ افراد کا بھی آڈ کرہ ہے جو کرش کے سائے کے نیچے ہو گئے۔

شاب نشأ بعبائة الله : يعي ايها توجوان جوائ عفوان شاب يه بى الله كى عرادت واطاعت بن مشغول مور حالا مكدية مر کھیل کوداور میش برحق کی ہوتی ہے لیکن اس سے باوجود و واپنی جوانی اور جدبات کے مندز ور کھوڑ وں کوانلد کے احکامات کی لگام ویے رکھتا ہے تواس کے لئے میامزاز واکرام ہوا کہاس کومرش کے ساتھ کے بیچے جگہ بلے گی۔ ورجل کان قلبہ معلق بالمسجد: اس کا مطلب یہ ہے کہ مجدے لگنے کے بعد آگلی نماز کے انتظار میں رہتا ہے اور آگلی نماز مجد میں آگری مزحتا ہے۔

ر جلان تعنا بافی اللّه فنا جتمعا علی ذلك و تفرق بعن ان دونوں کی مبت کی دجاللہ کی رضا كيليّے ہو۔ که اس صورت میں ملاقات اور جدائی کی صورت میں بھی دلوں میں محبت یا تی رہتی ہے۔ یا پر کہوت کے بعد بھی محبت یا تی رہتی ہے۔ چنانچے انبیاءو اولیا ووغیرہ ہے ان کے مرنے کے بعد بھی دلی تعلق اور محبت برقر ارد ہتی ہے۔

رجیل ذکر الله عالیا : چونکه تهائی اورخلوت بین محلوق بین سے تو سی سے رابط برقر ارٹیس رہتا اب آگریاں ندے ذکر اوراس کی یاد بین آنسو بھار ہاہے تو خاصة الله کی رضا اورخوشنو دی کی خاطر ایسا کر رہاہے ، البقداییاس کے اخلاص کا انعام ہے کہ مرش کے ساست کے بینچے چکہ دی جائے گی۔

رجیل دعت فات حسب و جیسال بیقیداتفاقی ہاتر ازی نیس ہے۔ پینی بیمطلب نیس کدا کرکوئی بیصورت ادر کمنسل عورت از کرنسل عورت این کا گرناه کا پیرامیلان ہو۔ پھر بھی گناه ند کرے تو اس کو بید درجہ حاصل شدہ ہوگا۔ بلکداس کو بھی بید درجہ حاصل ہوگا۔ حسب ادر حسن و جمال کی قیداس لئے لگائی کدان دونوں صفات اللہ کے خوف سے اس کمناه ہے رکار ہاتو یقینا اللہ کی محبت میں ایسا کررہا ہے۔

رجیل تصدیق بیصد بدقة: سیال بھی عمل من انتہائی اخلاص کی بناء پر بیانعام ہوا۔ یہاں صدقہ سے مرادصد قد تا فلہ وواجہ دونوں میں۔ جبکہ علامہ تو وک رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک یہاں صد تات با فلہ مراد میں کیونکہ صدقات واجہ یعنی زکوۃ وغیرہ میں اظہار افضل ہے تا کہ لوگوں کوزکوۃ کی عدم ادائیگی کے دوالہ سے برگمانی نہ ہو۔ بہر حال عمومی فضیلت اخفاء بی کی ہے جیسا کہ ارشادیا ری تعالیٰ ہے:

"أن تبدوا الصدقات ننعما هي وان تخفو ها نهو خير لكم "

البية تبهت يرمواقع من اظهارانعنل موكا\_

۱۳۳: باب محبت کی خبر دینے کے متعلق

۲۷۸: حضرت مقدام بن معدیکرت سے روایت ہے کدرسول اللہ می ایک میں کا کہ میں کوئی کسی بھائی ہے محبت کرے تواسے میں کوئی کسی بھائی ہے محبت کرے تواسے حیاہے کہا ہے کہا ہے جات باب بیس حضرت ایوور اورائس ہے میں احادیث منقول ہیں ۔ حضرت مقدام کی حدیث حسن میچ خریب ہے۔

729: حضرت برید بن نعامد می ہے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہتم میں سے کوئی کسی سے بھائی چارگی قائم کرلے تو اس سے اس کا نام ،اس کے والد کا نام اور اس کے شاندان کا نام پوچھ لے ۔ کیونکہ یہ بات میت کو زیاوہ قائم کرتی ١٣٣ : بَابُ مَا جَاءَ فِي إِغْلَامِ الْحُبّ

٨٧١ حَدَّنَا لِنَّهُ لَانَا يَحْمَى بَنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ لَاكُورِينَ يَسْرِيْهُ الْقَطَّانُ لَاكُورِينَ عَبِيلِ الْقَطَانُ لَاكُورِينَ عَبِيلِ الْقَطَانُ لَاكُورِينَ عَبِيلِهِ عَنِ الْمِعَ لَا لَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا عَبِيلُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْلِينَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا أَعَا الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا أَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا أَعَا الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا أَعَا الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا أَعَا الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا أَعَا الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا أَعَا الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا أَعَا الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا أَعَا الرَّجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا أَعَا الْوَجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَا أَعَا الْوَجُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَّالَةُ الْمُعْتَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْتَالَةُ الْمُعْتَالِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَلُولُو الْمُعْتَلِهُ اللَّهُ الْمُعْتَعِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَاعِهُ اللَّهُ

أَيْهُ وَمِثَنْ هُوَ فَإِلَّهُ أَوْصَلُ لِلْمُوتَدَّةِ هَذَا حَدِيثٌ بهديت فريب ب- بم الصرف اى سند س جاستَة رِيثٌ لَا لَعُودَ فَهُ إِلَّامِنُ حَذَا الْوَجْهِ وَلَا نَعُوفُ لِيَزِيْدَ بُن - إِن حِريد بن نعامدكا نب اكرم صلى الله عليه وسلم سنة سماع بميس. نْعَامَةً سَمَاعًا مِنَ التَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُوولي معلوم بيس - حضرت ابن عمر سي بهي اس حديث كامثل مرفوع

عَن أَبِن عُمَرَعَن النَّبَيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُو للذّا روايت منقول مع كيكن اس كي سند مح نبيل . الُحَدِيثِ وَلاَيَصِحُ إِسْنَادُكُ

تشریح :'' وید دوی عن این عدمه '' حضرت ابن عمر دضی الله عنه کی روایت کوبیمتی نے شعب الایمان میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

"أذا اخيت رجلا فأسئله عن اسمه و اسم ابيه فان كان غانيا حفظته وان كان مريضا عدته وان مات شهدته "

١٣٥ : بَابُ كُو اهِيَةِ الْمِدْحَةِ وَالْمَدَّاحِيْنَ ١٣٥ : بابتعريف كرن اورتعريف كران والول كى برائى • ٢٨ احَدُ ثُنَا أُونُهُ فَأَ عَبْدُ الدَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيقِ فَأَ • ١٨٠ الوقعر بروايت بكدا يكفف كفر الهوالورا مراءش س سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي فَالِيتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي الكامير كالعريق كرف لكالومقدادين اسود في اس كمنديس مَعْمَدِ قَالَ قَامَ رَجُّلٌ فَاتَقَعٰى عَلَى أَمِيهُ مِينَ ٱلْأُمَرَاءِ فَجَعَلَ مَنْ وَالنَاشُرُوعَ كردى ادرفرها يا بميں رسول الله مَا يُغَيِّمُ نِي عَلَى عَلَى المُعْمِينَ الْأُمَرَاءِ فَجَعَلَ مَنْ وَالنَاشُروعَ كردى ادرفرها يا بميں رسول الله مَا يُغَيِّمُ نِي عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل الْبِيغُانُ أَدُينُ الْكَسُودَ يَحْدُونِي وَجُهِهِ النَّوْرَابَ وَقَالَ أَمَرَنَا سِهِ كَهِ بَمِ تَعريف كرني والول كمند مِن من وَ اليس ريه حديث رود من الموسطة المرود و مورد و مورد المائية و مورد المائية و المراكب المراكب المراكب المراكب المراكبة المواجع المائية والمراكبة المراكبة وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُويُدُواً هَذَا حَدِيثَتْ حَسَنَ صَحِيمٌ منتول بدرائد وبهي به عديث يزيد بن الي زياد س وه جابر س وَقَدُّ رَوْعی زَائِد کَدَّ عَنْ يَزِیدُ بُن اَبِي زِيادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ اوروه ابن عباسٌ منظل کرتے ہیں۔ باہد کی ابومعمرے روایت عَنِ الني عَبَاسِ وَحَدِيثُ مُجَايِدٍ عَنْ لَبِي مَعْمَر أَصَعُ السي عبدالله بن حمره بالدران المراه الدران الورس وَالْمُوْ مَفْهُمْ إِلَيْهِ مُنْ مَنْ أَلْلُهِ مِنْ مَنْ مُنْكِرُةً وَأَلْبِيدُ لَا وَمُنْ مَقْدادِ بن عمروكندى مرادين ان كى كنيت ابومعيد ب-بياسودين الَّيِعِتُدَادُيْنُ عَمُوهِ الْكِنْدِينُ وَيُحْلَى الْمَا مَعْبِي عَبِدِيقُوتَ كَاظرف مسوب بِن كِيونكه انهول نے بجین میں انہیں

وَإِلَّهُمَا نَسِبَ إِلَى أَلا سُودِ بْنِ عَبْدِي يَغُوثَ لِلاَنَّةَ كَانَ تَبَنَّاهُ مَسْنِي (مندبولا بيلا) بتايا تها-

١٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ إِنْ عُثْمَانَ الْكُونِيُّ فَا عُيْدُ اللَّهِ فِي مُوسَى ۲۸۱: حضرت ابو ہر رورضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے بمیں تکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والوں کے منہ میں عُنْ سَلِمِ الْخَمَّاطِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ إِنِّي هُوَيْرَةَ قَلَ آمَرَنَا وَسُوْلُ مٹی ڈالیس۔ بیعدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی روایت سے اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُنَّمَ أَنَّ نَخُونَ أَنَّ الْمُنَّا فِي النَّوْاتَ

هٰنَا حَدِيثُ عَرِيْتُ مِنْ حَرِيْثِ أَبِي هُرَارَ ـَ

فائتى على أغير من الاعراء : الرواتعكى تشريح مسلم كى الروايت به وتى ب و ان رجلا يسده عشمان فعهد المقداد مفجئا على ركبتيه وكان رجلا صحما قبعل يعشوني وجهه الحصباء، فقال له عشمان ما شأ تك ؟ فقال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال أذا وأيتم المداحين فاحشوا في وجوهم التراب "(مسلم) تعريف كرف والديم من يرمي والمقلب: علماء في المراحين علم عدوم بيان فرماسك بين:

ا۔ بیعقیقت رجمول ہے بعن واقع طور رِتعریف کرنے والے کے منہ رِمٹی ڈال دی دائے۔جیسا کے محابی نہ کورکائل ہے۔ ۲۔ ''العواد ان یقول العددوء للعادء بغیات التواب'' یعنی مراویہ ہے کہ جس کی تعریف کی جاری ہے وہ تعریف کرنے والے ہے۔ اس طرح کے کہ' تیرے مندیس خاک'۔

۳- "ان حشى التواب كتابة عن تخصب الهادم" تعريف كرفي والكورسواكرنامرادب كداس كاول يكن كى جائد الله المساء والكورسواكرنامرادب كداس كى ول يكن كى جائد الله المساء والمساء 
معروح تعریف کرنے والے کے سامنے مٹی ڈال دے۔

منه پرتعریف کرنے کے غیریستدیدہ ہونے کی حکمت : امام فرالی دیمۃ اللہ علیہ رمائے ہیں کہ' نسی السماء حسب افسات اربع علی المائد واثنتان علی السمادہ اما المائد فقد یغرط فیہ فیڈ کرہ لما لیس فیہ فیکون اکذابا وقد یظهر فیہ من الحب ما لا یعتقدہ فیکون منا فقا وقد یقول له مالا یتحققه فیکون مجاز فاہ وقد یفر الممدوم به و رہما کان طالبا فیعصی با دعال السرور علیه واما المعدوم فیحدث فیہ کبرا واعجابا و قد یفرم فیفسد العمل'' تع لقہ کے قریم رحم فتم میں جی میں سمائر والد کے زبال کے سمتعلق میں بحد ورم ورح سمتعلق ہیں۔

تعریف کرنے میں چھا فنتیں ہیں جن میں سے جارتعریف کرنے والے سے حفلق ہیں جبکہ دوممدورج سے متعلق ہیں۔ مادح بعنی تعریف کرنے والے سے متعلق جارہ یہ ہیں۔

ا۔ تعریف کرنے والا بسااوقات تعریف کرنے میں خوب مبالغہ سے کام لیتا ہے اس طرح وہ جمونا بن جاتا ہے۔

ال مستم محمی معروح کے ساتھ اس قدر موت جالاتا ہے جتنی اس کے دل میں ہوتی نہیں اس بنا و پر منافق ہے۔

۳۔ مسلم می محروح کی شان میں ایس باتیں کرتا ہے جو بھی اس میں تحقق بی نہیں ہوئیں۔اس بنا مریب پر کی ہائکنے والا اور انگل پچوکی یا تیں کرنے والاین جاتا ہے۔

باقی رہیں معمورج سے متعاقل دوآ فات و دهب ذیل ہیں۔

ا۔ معدورخ کے اندرائی تعریف کی وہرے تکبراور عجب پیدا ہوجا تا ہے۔

۲۔ معمیمی این تعریف کی دجہ سے این عمل کو (بن اسمجیرکر ) اس برخوش ہوتا ہے ادرا بناعمل ضائع کر بیٹھتا ہے۔ (لیعنی مطلب ی ے كانے عمل برتونادم مونا جاہے كى بدونيس تول موايانيس، چدجا تيك اس برخوش مور باے )-

مند پرتحریف کرنے کا تھم عام حالات ہیں مند پرتعریف کرنا مکروہ ہے لیکن بیٹھم اس وقت ہے جب مادح یا محدول کے فائد ہیں پڑنے کا اندیشہ بواگر ایبانہ ہویا مدوح کی تتریف سے مقصوداس کی حصلہ افزائی ہوتا کہ وہ عمل میں مزید آ مے بڑھ جائے تو اس صورت میں تعریف میں مضا کھٹیس کیونکہ احادیث میں متحدد واقعات مند پرتعریف کرنے کے بھی معقول ہیں تو ممانعت ای صورت میں ہے کہ جب نندوفساد کا اثریشہ و معزلاں سے بیتے ہوئے مصار کم کی بناء پرمند رِتعریف کر نامنع میں ہے۔

١١١١: يَابُ مَاجَاءً فِي صُعْبَةِ الْمُؤْمِن المُعْلِقِ السَّادِيَابُ مَاجَاءً فِي صُعْبَةِ الْمُؤْمِن كَامِتَا

٣٨٢: حَدَّقَامًا سُويَّهُ بَنُ مَعْدِ لِنَاعَيْدُ اللَّهِ بَنُ الْمُبَارِكِ ٢٨٢: فعرت ايوسعيد خدرى دشى الله تعالى عند سكيت بين كه ش سنة عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرِيْرِهِ نَا سَلِمْ بَنُ عَيْلَانَ أَنَّ الْوَلِيْدَ بْنَ مَرال الله عليه وسلم كوارشا وفر مات بوت سنا كهمرف مؤسى عَيْسِ التَّبِيْدِينَ أَغْبَرَةَ أَنَّهُ سَبِيعَ أَبَا سَعِيْدِنِ الْتُحَدِّدِيَّ قَالَ عَلَى مِبت احتيار كروادر قَلْ آدى بى كوكها نا كھلاؤ۔

سَالِمُ أَوْعَنُ أَبِي الْهَيْشُرِعَنُ أَبِي سَعِيْدٍ اللَّهُ سَيِعٌ رَسُولُ

اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُولِمًا وَلاَ مَا مُنَّا وَلاَ مَا كُلُّ طَعَامَكَ السَّاحِ مِرارِكُومِ مرف اى مندے جائے إلى -إِلَّا تَتِنَّى هَٰذَا حَدِيثُ إِنَّمَا نَعُرِنُهُ مِنْ هَٰذَا الْوَجُوبِ

تشريح: "الا تبصاحب الا ميذمنها" به بات تمام عقلاء كيز ديك مسلم ب كدمها حبت كالرضرور بوتا ب اي لئے بيشار احادیث اس متم کی وارد موئی بین کهجن میں اہل ایمان اور اہل تفوی کی مصاحبت اختیار کرنے کا تھم دیا گیاہے۔اور فساق و فجار کی معبت سے بیخ کی ترغیب دی تی ہے۔ اور بری صحبت کی مثال او مار کی بھٹی کی ہی بتلائی عنی ہے۔ صدیت باب میں بھی ای مضمون کی وضاحت بيك " لا تصاحب الا مؤمنا" (مؤكن كي كامعا حبت اختيار كرو)\_

والمنح رب كديبال مصاحبت مرادبهم بهى كى مصاحبت ولما قات مرازنيل كدية بوقت ضرورت كافرك ساته محى جائزے بلکه مصاحبت سے ہروقت کی مصاحبت اور ساتھ مرادے کہ اثر ای صورت میں ہوتا ہے ند کہ بھی ہمی کی ملاقات کی صورت

ولايا كل طعامك الاتقى : يهال طعام بمراوطعام وكوت بـ طعام عاجت مراويس بـ چنانچ علام خطابي دحمة الشُّعاية قرائة بين كذا أهدا الدما جاء ني طعام الدعوة دون طعام الحاجة "يعني ماجت متدول كوتوسيمي كوكلان ك اجازت بے فراہ وموس مول كافر چانچارشاديارى تعالى ب

"ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتهما و اسيرا"

اس آیت میں قید بول کوجھی کھلانے کی ترغیب باور بد بات ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے قیدی عام طور پر کافری ہوا كرتے إلى اندكرالل ايمان \_اى طرح فساق وفجو رہمى قيديش ڈائے مسك بيں \_

الل تقوى كوكھانا كھلانے كى حكمت: ١٠ كىت بەب كەشق نوگ كھانا كھاكراس سے حاصل جونے والى قوت كوتقوى كے

کاموں میں ہی صرف کرینگے،جس کا بالواسط تو اب میزیان کوہمی ہے گا۔اور آگر فسان کو سکھلا یا تواس سے حاصل ہونے والی توت کو غلط کاموں میں بھی استعمال کیا جائے گا'' جومن وجہ معاونت علی الاحم'' پر دال ہے آگر چہ کھلائے والا میت کی صفائی کی وجہ سے گناہ

اورديسرى حكست بيسب كدائل فسال كوكعانا كحلاش كاصورت بثل ان كامصاحبت بحى لازم آسية كى كدكعانا كحلانا محبت والفت كابا مث بوناب آج آپ نے كھلايا توكل كور ميمى آپ كى دموت كريكا اوراس طرح آئيں بيس ميل جول بزم ما تو بوسكا ہے كہ اس کامعیت کااثر ہوجائے۔

اس کاریمطلب برگزنیس کرمناه گارول یاغیرسلمول کے ساتھ حسن سلوک ندکیا جائے بلک بری محبت کی وجہ سے منع فرمایا عمیام ہاں اگر صالح مخت کی مصاحبت ہے فاسن مخص اثر لے لے ،اور اصلاح وارشاد کی نبیت ہے ان کو کھانے میں شریک کیا جائے تو کوئی مضا کفٹریس نیکن مداست وغیرہ قیودات کا خیال بہر حال رکھنا ہوگا کہ بحض مرتبہ فساق سے الن کے اعلانی فیق کی وجہ سے قطع تعلق بھی برتی پڑتی ہے۔(واللہ اعلم)

من الراحية في السياب : حديث من بشارت وخوش خبرى بيان لو كون كے لئے جوعلاء مسلحا واور بزرگان وين سے عقیدت ومحبت اور دوی رکھتے ہیں کہ وہ لوگ ان شاء اللہ تیا مت کے دن انہی علما موصلحاء اور بزرگان دین کے ساتھ اٹھیل کے اور آ خرت بن ان كى رفافت ومعصيت كى دولت ياكي مع مناً على قاري في كما كالماري منهوم عوميت بإدالالت كرتا ہے بعنی عوی طور پر بیکند بیان فرمایا ممیا ہے کہ جو محض کی ہے جہت دکھتا ہے اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا خواہ نیک وصالح ہویا بدکارو فاس آب کی تا تبدالمروطی وین ظلیا بھی آ دی اینے دوست کے فدجب برجوتا ہے (۱) اللہ بی کی رضا وخوشنووی کی خاطر محبت کرنے ' ہاہم بیٹھنے والے اور اللہ تعالیٰ سے لئے خرج کرنے واسٹے ٹور کے منبروں پرجلوہ افروز ہوں سے کدانیا ماور شہلا میمی ان پر دشک تریں مے۔اللہ تعالی مے مرش سے سایہ سے بعج رہنے والوں میں سے دو دومسلمان مخص ہیں جومن اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عبت کرتے ہیں اوران کا باہم اجھاع اور جدا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا وخوشنو دی حاصل کرنے کے لئے ہے۔ حضور مان فیل کی ریضا وخوشنو دی حاصل کرنے سے لئے ہے۔ حضور مان فیل کی ریضا وخوشنو دی حاصل کرنے سے لئے ہے۔ ہے کہ جس مسلمان ہمائی سے کسی کومبت ہوتواس کو ہتا دینا جا ہے (۳) مند پرتعریف کرنا ندسوم ہے اس محض کی حوصلہ تکنی کرنے کا تھم ہے کہ تعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی ڈال دے۔

ساا: باب مصیبت رمبر کرنے کے بارے میں ١٨٠ : حفرت الن من روايت ب كرسول الله من في في اليجب عَنْ سَعْدِ بْنِ سِمَانٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُ قَالَ قَالُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ قَالُ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالُ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهِ عَنْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا أَوَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ عَلَى جَلدى كرتاب اوردنياني مِن اس كابدار وعاب اوراكركى ك ساتع شركاراد وكرتاب تواس كالنامول كاسزا قياست تكسمو خركرديتا الشَّرَّامُسَكَ عَنْهُ بِنَنْهِم حَتَّى يُوا فِي بِهِ يَوْمُ الْقِعَامَةِ بِ-اى سندے نى اكرم مَنْ يَجْمُ ب يكى منقول ب كرآپ مَنْ يَجْمُ وَيَهُذَا الْإِسْنَادِ عَنِ التَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فَيْ فِرمانِازِ إِده تُواب برسُ أَزمانش بإبوى مصيبت بردياجا تا باورالله

٢٣٠: بَابُ فِي الصَّبُر حَلَى الْهَلَاءِ ١٨٣ حَكَّ ثَعَا قُتِيبَةُ لَا اللَّهِثُ عَنْ يَزِيدَ بِنِ أَبِي حَبِيْبِ الْعَهْرَعَجُلُ لَهُ الْعُقُولَةَ فِي التَّكُهُا وَإِنَا لَاكَيْهَا

عُظْمَ الْجَزَاءِ مَعِ عُظْمَ الْمِكَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قُومًا تَعَالَى حِن اوكوں سے مبت كرتا ہے آئيں آزماش ميں جتلا كرويتا ہے۔ اِلْعَلَاهُمْ فَنَنْ رَضِي فَلَهُ أَلْوضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ إِلَى جوراضَى موجائ الله كاليون الدجوناواض مواس كے لئے نارافتگی مقدر موجاتی ہے۔ بیعدیث استندے من فریب ہے۔ ٢٨٣ حَدَّثَانَا مَعْمُود بن عَيْلاَنَ فَا أَبُوْ مَادُدُ فَا شُعَبْهُ عَن ٢٨٨: أَمْسَ كَمْتِ بِين مِن فَ الدوائل كو صديث بيان كري الْكَعْمَى قَالَ سَمِعْتُ أَمَا وَإِنِل يُحَدِّنُ يَعُولُ قَالَتُ موسة سا ووكت بين صرت عاكث فرمايا كم عن في عَائِشَةُ مَّاذَايَّتُ الْوَجْعَ عَلَى أَحَدُ أَشَدُ مِنْهُ عَلَى رَسُولُ الرم مَنْ فَيْمَ كَ وروس شديدكى كادروثين ويكما - بيرحديث

١٨٥ حَدَّقَعَا تُعَيِيدٌ لَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِد عَنْ مُصْعَب ١٨٥: مصعب بن معداسية والديد روايت كرت بيل كريل في أَمْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ مُلْتُ يَكُرُسُولُ اللهِ أَتَى القَالِ أَشَدُ عَرْسَ كِيايادِ ولَ الله مَا يَعْدِ عَن أَبِيْهِ قَالَ مُلْتُ يَكُوسُولُ اللهِ أَتَى القَالِ أَشَدُ اللهِ أَتَى القَالِ أَشَدُ اللهِ أَنْ عَرْسَ كِيايادِ ولَ الله مَا يَعْدِ اللهِ عَن أَبِيْهِ قَالَ مُلْتُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْ القَالِ أَشَالُ كِيمِاتِ لِي مِكا وقالَ الْأَنْبِيَاءُ فَعَ الْأَمْقُلُ فَالْأَمْثُلُ يَبْتَلَى الرَّجِلُ إِن فِرايانِياء كِران كَشَاور كِران كَشَل (يعن اطاعت اللي عَلَى حَسْب دِينَتِه فِكِنْ كَانَ فِي دِيْدِهِ صُلْبًا إِثْمَتَنَهِ كَاءُةُ وَ اوراتِاعَ سنت ش ) تيرانسان البينة وين كرمطابل آز مأش مين ميناد ء إِنْ كَانَ فِي يِيْنِهِ وَتَلَةً أَبْتُلِي عَلَى قَلْد دِيْنِهِ فَمَا يَبُونَهُ لَا جاتا جاكردين يركن عكاد بندموتا توسخت آزمائش موتى بادر الدُكارُ بالْعَبْدِ حَتَّى يَنْدُمْكَة بِمُنْفِي عَلَى أَلَاف وَمَا عَلَيْهِ أَكُرون شَنْرَم مِنَا تَوْ آزمان كي اس كمطابل موتى بيد مجروه آز اکش اے اس وقت تک نیس چھوڑتی جب تک وہ منامول ہے بإكنبين بوجاتا ريبعد يث حسن سحج بهيه

مَّ تَعَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى وَايْزِيدُ بْنِ وَدَيْجِ ٢٨٢: معرت الوجرية س روايت ب كدرسول الله مَ كَافْتُمْ فِي ٢٨٠: معرت الوجرية س روايت ب كدرسول الله مَ كَافْتُمْ فِي مَا إِ مُحَمَّدٍ بن عَمْرِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَلَ مِوْمَن مردوعورت يرجيشه آز مانش رائل سير يهي اس كي ذات يس ، مجھی اولا دیں اور مجھی مال میں یہاں تک کروہ جب اللہ تعالیٰ ہے ملاقات كرتاب تو كناءول سے باك بوتا ب بير مديث حسن مح ہے۔اس باب میں مفترت ابو ہرمرہ اورحد یف بن ممان کی بہن سے مجھی مدیث منقول ہے۔

تشريح: مندرجه بالااحاديث شرآ فات پرمبرواستقامت كي ترغيب بهاوراس بات كي لمرف اشاره به الله تبارك وتعالى كي طرف سنے آفات اور مصاعب کا نازل ہونا رمغوضیت کی علامت نیس بلکہ الله والوں کے لئے تو محبوبیت کی علامت ہے کہ الله تبارک و تعالی ان مصائب کی وجہ ہے دنیا ہی ٹیس گنا ہوں نے یاک کردیتے ہیں۔

جبیا کرمفرت عائشرمی الله عبا کاحضور و الله علی مرض الوقات کے وقت کی تکلیف کابیان ہے کہ آپ آل الم انتها کی تكليف من ببتلاء منع \_ تو آپ تائيز من براالله كامحوب اوركون موكا \_

فى نفسه و ماله وولدة :حديث عاس جله علوم بواكة قات كاتعلق انبان كا في ذات عجى بوسكا بكوئى بیاری وغیره لاحق ہوگئی یاان کا تعلق انسان کے بال اور اولا دے بھی جوسکا ہے بیتمام کی تمام گناجوں کی معافی اور در جات کی بلندی کاباعث ہیں۔

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيْهُ ﴿ صَنْ حَيْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيْهُ ﴿

خَطِينَةٌ لَمْذَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَجِيجًا

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّهَ مَا يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْيهِ وَوَلَامِ وَرَالِهِ حَتَّى يَلْعَى اللَّهُ وَمَا عَلَيْهِ خَوِلْيَنَّةُ لِمَنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيَّةٌ وَفِي الهاكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرةً وَأَخْتِ حُلَاثِمَةٌ بُنِ الْمِمَالِيَهِ

مصائب بسااو قات مزاکے طور پرجھی نازل ہوتے ہیں: جس طرح بلائیں اورمصبتیں درجات کی بلندی کا یاعث ہوتی ہیں ای طرح سزا کے طور پر ہیں یا درجات کی بلندی کے لئے ہیں تو علاء نے اس کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ اگر مصائب کے نزول کے بعد توب کی توفیق ہور بن ہے اور مبرکی توفیق کے ساتھ رجوع الی الله برص رہا ہے۔ سنا ہوں کوچھوڑ تا ہے توبیہ مصاب اس کے دفع ودرجات کاسب ہیں اور آگر ایسانہیں ہے بکدان مصائب کے مزول پر بے صبری ہے اور مزید ناظمری اور اللہ ہے دوری پیدا ہورہی ہے اور کتا ہوں میں بوصتا چلا جار ہاہے توریمسائب بطور مزاکے ہیں۔

## ۱۳۸:باب بینائی جاتے رہنے کے متعلق

الْعَرْيَةِ بْنُ مُسْلِمِ نَا أَيْوُ طِلاَلِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ الله عليه وسلم في مايا: الله تعالى فرما تا به كرا كرمين في كن قَالَ أَمُولُ اللهِ مَنْ اللهُ يَعُولُ إِنَا أَعَذُتُ كَرِيمَتَني بندے ہے دنیا بن اس کی آنکھیں سلب کرلیں تو اس کا بدا صرف عَيْدِينَى فِي الدُّنْفِيَا لَمُ يَكُنُ لَهُ جَزَاءُ عِنْدِي فِي إِلَّا ٱلْجَلَّةَ اورصرف جنت بداس باب مِن حفرت ابو بريرة اورزيد بن ارقمُ وَفِي الْهَاكِ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً وَذَيْدِهِ بِنِ إِرْتَهَ هٰذَا حَدِيثٌ عَيْنَ الله الله الله الم

١٨٨ : حَدَّ ثَمَا مَحْمُودُ بُنُ عَيْدُانَ فَاعَبُدُ الرَّوَّ الْ تَأْلِقُ تَلْسُفْيَانُ ١٨٨ : هنرت ابو برية مرفوع حديث قدى فقل كرتے بيل كمالله تعالى فرماتا ہے: میں نے اگر کی بندے کی بینائی زائل کردی اوراس نے اس النَّبِيِّ سَافِيْنَا كَالَ يَعُونُ اللَّهُ عَزَوْجَلَ مَنْ أَنْعَبْتُ حَبِيبَتَهِ آزائن رصركا ادر جَيدت ثواب كي اميدركي توس اس كے ليے فَصَّبَرُ وَالْحَسَبَ لَمُ أَرْضَ لَهُ حُوابًا وُدُنَ الْجَنَةِ وَفِي أَلْبَابِ جَنت سَكَم بدلدوسين يركبي راضي تين مول كاراس باب شراع باض بن ماديه ي عديث منتول ب- ريعديث حسن مح يب-

۴۸۹: حضرت جابررض الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: قيامت كيون جب آ زماكش والول كوان مصیبتوں کا بدلہ دیا جائے گا تو اہل عافیت تمنا کریں محے کاش ال کی كعاليس دنيا بيس فينجيول بيه كاث دي جانتيں تا كه انبيس بھي اي طرح اجر ملکا۔ میدحدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرف ای سند سے جانتے ہیں۔بعض حضرات اسے اعمش سے بھی لفل بِيْتَ عَنِ الْأَعْدَشِ عَنْ مَرْتِعَ إِن -أَعْمَشْ طلحه بن مصرف سے اور وہ مسروق سے اس کے ہم معنی صدیث بی<u>ا</u>ن کرتے ہیں۔

نَصْدِناً عَبْدُ اللَّهِ عَالَ سَعِعْتُ أَبَى ١٢٩٠ معترت الوجريرة كتب بين كدرسول الله مَوَافِيَّ في العالم ولي يَقُولُ سَيِعَتُ اَبَاهُرِيْرَةَ مِتُولُ قَالَ رَبُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ آحَدٍ يَهُوْتُ إِنَّارِهِمَ قَائُواْ وَمَا إِدارِول الله فَافَيْغُ مَس جز برعامت بوكى -آب مَافِيْغُ مَنْ فرمايا الر

١٣٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي ذِهَابِ الْبُصَرِ ١٨٨ : حَدَّثَ عَبْدُ أَللْهِ بَنْ مُعَادِيَةً الْجُعْدِي كَاعَدُدُ ١٨٥ : حضرت السين ما لك رضى الله عند ك روايت ب كدرمول

حَسَنَ عَرَيْتُ مِنَ مَن مَن الله وَجُهِ وَأَبُو خِلْلال إِلْمُهُ هِلالله عَادرا بوظاء ل كانام بال ب

عَنِ الْكَعْمَسُ عَنُ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي مُرَيْرَةً رَفَعَهُ إِلَى

عُبِيدِ اللَّهِ قَالَتَكُلُّو فِيهِ شُعِبَدًا

اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَى يَكُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُرُمُ فِي. سِ جُلُودَالضَّانِ مِنَ اللِّينِ أَنْسِنَتُهُمُ أَخُلَى مِنَ كُمْرِوَ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّينَابِ يَنُولُ اللَّهُ أَبَى تَجْتَرُهُ وَنَا نَهِيْ خَلَفْتُ لِآبُعَثُنَ عَلَى بِنْهُمْ وِتُنْهَ تَذُعُ الْحَلِيمُ مِنْهُمْ حَيْرَانًا وَفِي

وْنَ أَمْ عَلَىٰ يَجْتَرُ وَنَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَ عَرِيبً مِنْ حَدِيثُتِ ابْن عُمُولَا نَعُرَقُهُ إِلَّا مِنْ هَٰذَا الْوَجْبِ

فَكَامَتُهُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُنْسِقًا زَيعَ أَنْ فَيك موتو نادم موكا كريس في زياده عمل كيون ندكيا اور الرحكاة لَاَيْتُكُونَ ازْدَادَ وَإِنْ كَانَ مُسِينًا مَدِيعَ انْ لاَيْتُكُونَ مَزَءً كاربِ قاس بانت برندامت ہوگی کہیں گناہ ہے کیوں نہ بچا۔اس المذا حَدِيثُ قُ إِنَّمَا نَعُوفُهُ مِنْ لِمَذَا الْوَجْهِ وَيَعْبَى بُنُ صحيت كوبم صرف اى سندے جائے ہیں رشعبہ نے بچیٰ بن عبیداللہ کے بارے میں کلام کیا ہے۔

٢٩١ حَدَّ لَكَا سُويَدٌ مَا ابْنُ الْمُهَادِكِ مَا يَحْمَى بْنُ عُبَيْدِ ٢٩١: حضرت الوبريرة كتب بي كدرسول الله ظافيم في فرما إ آخرى زمانے میں بچھلوگ ایسے ہول کے جودنیا کودین سے حاصل کریں مے ۔وہ (لوگوں کو وکھانے اور اپنا سنتقدینانے کے لیے ) ؤنبوں کی کھال کالباس پہنیں گے اوران کی زبانیں چینی سے زیادہ پیٹھی ہوں گی جبکدان کے دل بھیڑ ہوں کے دلوں سے بدتر ہوں سے ۔ چنا نچہ الله تعالی فرما کیں گے کیاتم لوگ میرے سامنے غرور کرتے اور مجھ پر ا تنی جراُت رکھتے ہو۔ میں اپنی ذات کی تھم کھا تا ہوں کہ میں ان میں الک ایسا فتنه بریا کردول گا که انگابرد بارترین فخص بھی جیران رہ جائےگا۔اس باب میں حضرت این عمر ہے بھی حدیث منقول ہے۔

٢٩٢ حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بُنُ سَعِيْدِ الذَّارِمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ٢٩٢ حضرت ابن عَرْني اكرم مَنَ يَعَلِ كرتے إِن كالله تعالى عَبَّادٍ نَاحَاتِهُ مِنْ إِسْمَاعِيْلَ فَاحَمْزُهُ مِنْ أَبَى مُحَمَّدٍ عَنْ فَراتاب كرش في السياوك بيما ك يراك يراب كن زيا نيما مهد عَبْدِ اللَّهِ بِينِ دِيْمَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ﴿ صَالَا وَعِينُ فِي إِن اوران كول مُعرَ سے زياده كرو سے جيں۔ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لَقَدُ عَلَقُتُ حَلْقًا ﴿ صِ ابْنِي وَاتِ كَاتُم كَامًا مِول كري المُنيس اليب فقت بي جملا الْمِينَةُ هُدُّ أَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَقُلُوبُهُمُ أَمَرُّ مِنَ الصَّبِرِ فَبِي · كرول كاكران مِن سے عَمَّل مند مخف بھی حیران رہ جائے گا ۔ کیاوہ تُ لَا يَهْ حَنَّهُمْ وَتُنهُ تُنكُو الْحَلِيمُ مِنْهُمْ حَيْراَنَّا فَبِي الرُّك مِيرِ عامض مِن كرتے ہيں يا مير عاصف اتن جرأت کرتے ہیں ۔ بیعدیث ابن عمر کی روابت سے حسن غریب ہے۔ہم اس مدیث کوائ سندے جانتے ہیں۔

تشریح: آئھیں اللہ تبارک وتعالیٰ کی بہت بڑی نعت ہیں اور ان کا چھن جانا اور بیٹائی کا چلے جانا عظیم مصائب میں ہے ہے۔اس وجها اس مصیبت برمبر کرنے کا انعام بھی بہت زیادہ ہے کہ جنت کی بشارت ہے۔

المنکر بیسمتان :ویسے توانسان کے تمام؛ عنها وی کریم (بیارے) ہیں لیکن آٹکھیں ان میں سب سے بیاری ہوتی ہیں۔ کر بستان سے بیبال دونوں آئکھیں مراد ہیں۔

السحبيبية تسسأن ايهال يمحى دومحبوب اوربياري وتحميل مراديين نبزاس حديث بين جومبروا ختساب كي قيد ہے ووسابقه يته تال مجھی فنوظ ہے۔

''يغرج في أعر الزمان رجال يختلون الذنيا بالذين''

عتل، يختل، ختلاً أريب ديا، وموكرديا،

عتل الدنها بالدين وين كةريدده كاديناءوين كآزي ونياكمانا

١٣٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي حِفْظِ اللِّسَان

٢٩٣: حَدَّقَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ثَا أَبْنُ الْبَبَارَكِ ح وَلَنَا لَهُ الْبُهَارِكِ عَنْ يَحْيَى بُنِ سُويَدُ بُنُ الْمُهَارِكِ عَنْ يَحْيَى بُنِ الْمُهَارِكِ عَنْ يَحْيَى بُنِ الْمُهَارِكِ عَنْ يَحْيَى بُنِ اللّهِ بُنِ زَحْرِعَنْ عَلِي بُنِ يَزِيْدَ عَنِ اللّهِ بُنِ زَحْرِعَنْ عَلِي بُنِ يَزِيْدَ عَنِ اللّهِ بُنِ ذَحْرِعَنْ عَلِي بُنِ يَزِيْدَ عَنِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

بَيْتُكَ وَابُّكِ عَلَى مُولِينَتِكَ هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنَّد

٢٩٣: حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى الْيَصُرِيُ فَا هَمَّادُ بُنَ نَهُ إِلَى الْعَمْرِيُ فَا هَمَّادُ بُنَ نَهُ إِلَى الْحَدُّ الْمِنْ الْمَحْدُ الْمِنْ الْمَحْدُ الْمِنْ الْمَحْدُ الْمِنْ الْمَحْدُ الْمَنْ الْمَحْدُ الْمَنْ الْمَحْدُ الْمَنْ الْمَحْدُ الْمُحْدُ الْمُحْدُ الْمُحْدُ الْمُحْدُ الْمُحْدُ الْمُحْدُ الْمُحْدُ الْمُحْدُ الْمُحْدُ الْمُحْدُدُ ُ الْمُحْدُدُ الْمُعُمُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُونُ الْمُحْدُدُ الْمُحْدُونُ ٣٩٥٠ حَدَّثَهُمُا هُمَّادٌ مَا أَبُو أَسْمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ مُحُوَّةً وَلَهُ وَكُونَةً وَلَكُمْ يَدُونَةً وَلَا يَكُونَةً مِنْ حَدِيثِتٍ مُحَمَّدِ بْنِ وَرَبِي

۱۳۹: باب زبان کی حفاظت کرنے کے متعلق

۲۹۳ : حفرت عقب بن عامرضی اللدنعائی عندے دوایت ہے کہ ش نے حرض کیا : یارسول الله ملی الله علیہ وسلم ! نجات کیا ہے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان قابوش رکھوا سے محریش میں دواورا نی فلطیوں پردویا کرو۔

بيعديث سي-

۲۹۳: حطرت ابوسعید خدری مرفوعالفل کرتے ہیں کہ جب میں اول ہوت التجا کرتے ہیں کہ جب میں اول ہے التجا کرتے ہیں کہ جب میں اول ہے التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہے کہ اللہ ہے درہم بھی تیرے ساتھ ہیں اگر تو سیدھی ہوگی تو ہم سب سیدھے ہوں کے اور اگر تو فیڑھی ہوگی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہوجا کیں گے۔

۲۹۵: بنادیمی ابواسامدے اور وہ حداد من زید سے ای حدیث کی طرح غیر مرفوع حدیث نقل کرتے جی اور بیڈیادہ صحح ہے۔ اس

هُذَا حَدِيثَتُ لاَ نَفُوهُ أَو إلا مِنْ حَدِيثِتِ حَمَّادِ بْن زَيْدٍ حديث كوبم صرف حادك روايت سه جائع بيل - كي راول الهج حادین زیدے فیرم وفوع نقل کرتے ہیں۔

٢٩٦: حَدَّنَاكَ مُعَمَّدُ أَنَّ عَهْدٍ الْكَعْلَى الصَّنْعَالِيُّ فاعْمَرُ ٢٩٦: حضرت بل بن معدرض الشعند، ووايت ب كورسول الله صلى الشعليه وسلم في قرمايا : جو تفس مجعة زبان اورشر مكاه ك منانت ویتا ہے میں اسے جنت کی منافت دیتا ہوں۔ اس باب میں دعفرت يتَوَكُّلُ لِي مَانِيْنَ لِحُينَةِ وَمَا بَيْنَ رَجُلَيْهِ أَتَوتُكُلُ لَهُ إلا بريه وضى الله عنداوراين عباس وضى الله عند ع مى احاديث

٢٩٧: حفرت ابو جريره رمني الله عندى ردايت بكرسول الله على البن عَجْلاَتَ عَنْ البِي حَازِم عَنْ البِي هُورُورَةَ قَالَ قَالَ الشعليه وسلم فرمايا: جس مخص كوالله تعالى فران اورشر مكاه ك وسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَاةُ اللهُ شَرَّمًا شرائ محفوظ كرديا ووجنت من داخل بوكيا- بيعديث من تحيح ب بَشْنَ لِمُعَيْدُ وَشَرَّمَا بَيْنَ رَجُلَيْهِ دَحَلَ الْجَنَّةَ وَلَهٰ فَمَا اورالوحازم جوكِلْ بن سعدے احادیث فل کرتے ہیں وہ ابوحازم حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيمٌ وَأَيْوَحَالُهِ الَّذِي رُولى عَنْ سَهُلِ إِن المدين بين الن كانام سلم بن وينار ب جبك إو جريرة من مديث الني سَعْدٍ هُوَ أَبُو حَازِمِ الزَّاهِدُ مَّ بِينِي وَاسْمَة سَلَّمَة بن اللَّه من الله الدوعازم كانام سلمان بن المجى باور وو مرزة

٢٩٨: معرت مفيان بن عبدالله تعفي كهته بيل كه بيس في عرض كيا یارسول الله مَنْ فَیْمُ جی ایس بات بتایے کدیں اس رمضوف سے عمل کروں۔ آپ مزاہر کے فرمایا کیومیرارب اللہ ہے اورای پر قائم رمو- میں نے عرض کیا یارسول اللہ منتظم: آپ منتظم میرے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتے ہیں۔آپ تکلیا نے اپنی زبان مبادک پکڑ کرفر مایا: اس سے ۔ بیرمدیث حسن سی ہے ہے اورسفیان بن عبداللہ تقفی تی ہے کی سندوں ہے منقول ہے۔ ۲۹۹: حضرت این عمروشی الله عنها سے روایت ہے که رسول الله صلی الشعلية وسلم نے قرمایا ذکرالی کے علاوہ کمٹرث کلام سے پر ہیز کرو كيونكداس من ول سخت موجاتا با اور سخت ول والا الله تعالى س

وَقُنْدُوا لا عَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَلَهُ يُرْفُعُوا أَيْنُ عَلِيَّ الْمَقْدَمِيُّ عَنْ أَبِي حَالِمٍ عَنْ سَهُلِ أَنِ سَعْدِقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّ بِالْجَنَّةِ وَفِي الْهَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَابْنِ عَبَيْسِ هَذَا مَنْوَلَ بِن سِيمِدِينَ صَن حَجَ غربب ب-

٢٩٤ حَدَّثُنَا أَبُوْ سُعِيْدٍ أَلَاشَةً نَا أَبُوْ عَالِمٍ الْأَحْمَرُ عَنْ

ويُسْلَدُ وَالْدُوْحَانِمِ اللَّذِي وَوَى عَنْ أَسَى هُويَدُهُ إِسْمُ العَجيد كمولَ بن اوركوف كدين وال بن و سُلْمَانُ ٱلْاَشْجَعِيُّ مَوْلَى عَزَّةَ الاَشْجَعِيَّةِ ۖ وَهُوَ الْكُوفِيُّ-٢٩٨: حَلَّكُمَا سُوَيْدُ مُن تَصْدِ مَا عَبْدُ اللهِ مِن الْمُبَادِكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ مَاعِزِعَنْ سُفْيَانَ مِن عَبِيهِ اللَّهِ الثَّقَفِي قَالَ قُلْتُ يَازَمُولَ اللَّهِ حَيِّثُينَي بِأَمْرِ أَعْتَصِعُ بِمِ قَالَ قُلُ رَبِيَّ اللَّهُ ثُعَ اسْتَغِمْ قَالَ قُلْتُ يَازَسُولَ اللَّهِ مَا آغُوكُ مَا تَخَاكُ عَلَىَّ فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَعِمْهُ وَقَدُ رُوِيَ مِنْ غَمْرِوَجُهِ عَنْ سُغْمَانَ بْنِي عَمْدِ اللهِ الثَّقَيْقِ. ٢٩٩: حَدَّثُنَّنَا أَبُوْ عَبُي اللَّهِ مُحَدَّدً بِنُ أَبِي ثُلْمِ الْبَغْدَادِيُّ صَاحِبُ ٱخْمَلَيْنِ حَنْمَلِ ثَمَا عَلِيٌّ بُنُ خَفْصٍ مَا إِبْرَاهِيْدُ ابُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبُّدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنِ أَيْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ لَا تُكْتِو الْكَلاَمَ بِغَيْرٍ إِكْدَ بِعَنْدِ الْكالمَ مِن اللَّهِ فَإِنَّ كَثْمَاءً الْكَلاَمِ بِغَيْمِ وَكُواللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْتَلْبِ وَإِنَّا

أَبْعَدُ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقُلُّبُ الْعَلِينِ.

٠٠٠٠ حَدَّ ثَنَا أَيْوَيكُ بِنُ أَبِي النَّصْدِ قَيِي أَبُو النَّصْرِ عَنْ ١٠٠٠ الوَكِرِين الْيَعْرَ عِي الوَعْر عود ابرائيم عود عبدالله بن إَبْرَاهِيمُهُ مِن عَبِّيهِ اللَّهِ بِن حَاطِبِ عَنْ عَبِّيهِ اللَّهِ وَيُعَادِ - وينارے وہ ابن غمر رضى الله عنها سے اور وہ نبي اكرم صلى الله عليه عَنِ الْنِي عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُودًا وسلم عالى ما تدلق كرت مي ريدهديث فريب عديم بمعناء هنا حيوث فريب لانعرف إلاين حييت ال حديث كومرف ايرايم بن عبدالله بن حاطب كي روايت س

أبواب الزهد

حَدَّقَا مُعَمَّدُ أَنْ بِشَارِ وَعَمْدُ وَاحِدٍ قَالُوا مَامُ عَمَدُ ١٠٠١ م المؤمنين حضرت ام جيبرض الله مني روايت كرتي مي كه المِنُ يَزِيدُ لَا بَنِ مُحْتَمَّسِ الْمَدِّحَيِّ قَالَ سَعِفْتُ سَعِيْدَ أَنَّ آبِ فَرَمايا: انسان كوا بِي تُعَتَّلُوب كولَى فا كدوَ بين جب تك كروه نیکی کا تھم، برائی سے خالفت اور اللہ تعالی کے ذکر برمضمل نہ ہو۔ بد بِنُتِ شَيْبَةً عَنْ أُمِّرٍ حَبِيْبَةً زُوْمِ النَّيِي قَالَ كُلَّ كَلاَمِ صديد غريب ، بم ال مديث كومرف فربن يزيد بن حيس كي

حَسَّانِ الْمَخُوُومِي قَالَ حَدَّتُنْفِي أُمَّ صَالِحٍ عَنْ صَفِيَّةً أَيُّن أَنَّمَ عَلَيْدِ لا لَنَّهُ إِلَّا أَمْدُ بِمَعْدُولِ أَونَهْى عَنِ روايت عائز إلى أَنْ الْمُنْكِرِ أَوْدِكُرُ اللَّهِ مِنْهَ حَرِيثُ غَرِيبٌ حَسَنَ لاَ تَعْرَفُهُ إِلَّا

مِنْ حَلِيْتُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدُ بْنِ عَلَيْسٍ.

تشريح: "ما الدهدالة "محالي رضى الله عندف دريافت كياكه نجات محصول ك ذرائع واسباب كيابي ريعن ووكون سامور ہیں جن کے ذریع نجات ممکن ہے۔اس پرآ ہے ڈاٹی ٹھانے تمن ذرائع بیان فرما ہے۔

احلك عليك لسالك: علام طِبي مِنى التُرعز فرمات إلى كماس كامطلب بيه كرا "اى احفظه عما لا عهد فيه "يتي ضررك باتوں سے زبان کی حفاظت کرواور صرف ان امور میں استعال کروجوتہارے لئے نافع ہیں تا کدان امور میں جوتہارے لئے مشرور اورتقصان كاباعث بين \_

و يستعث بيهتك بينان اموركوا ختيار كروجوتهين كمريض روئي ركيس يني (الله كي ياد) ذكرالي ادرا درا طاعت من خودكو كمر ينس روك ركھو۔

وليهك على خطيئتك المهي الدور على خليئتك باكيا "اين كنابول يرنادم دموادرد تراور

فسأن الاعضاء كلها الغ بعن جساني تمام اعضاء انهائ عاجزى سه بدن سه و فواست كرتے بين كرتيرى ورتن مارى در تقی ہے کہ زبان کی لغزش کی لکلیف دیگرتمام اعضا ، کواشانی برتی ہے۔

اتق الله فيعا: اى انق الله في حفظ حقوقنا: الراح عقول كاحفاظت الرائد وأن ره

من يعو كل لي مابين لحييه عام طور ريمنامون كاسبب بدووي جيزي بني مين مارزبان ٢٠- شرمكاه

جس نے اُن دونوں کی حفاظت کی وجہ سے اس نے اپنے تمام وین کی حفاظت کر لی۔ اور پورے دین کی حفاظت کی وجہ سے اس کے لے جنت کی صانت دی گئی۔اس سے انداز ہ کیا جاسکا ہے کہ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کس قدراورا ہمیت کی حاف ہے۔ زبان کی حفاظت کس طرح ہو: زبان کی حفاظت اور پھراس کی منانت اسی صورت میں ہوسکتی ہے کہ اس کے استعال میں لا تینی اورفضوایات سے پرمیز کیا جائے۔ جہال استعال کرنے کا موقع اور ضرورت ہے وہیں استعال کیا جائے۔ زبان سے الفاظ کی اداليكى يتقبل سوجا جائك كديدافظ جوتين بولني جار ماجون اس كالمتيركيا جوكا

شرمگاه کی صفاحت: شرمگاه کی حفاظت ادر پھراس کی صفاحت اسی صورت بیس ممکن ہے کہ جب شرمگاه کی حرام سے حفاظت ہواور جو اسباب بھی شرمگاہ کوحرام شریا موث کرنے والے ہیں ان اسباب کوجمی ترک کردیا جائے جیسے بدنظری غیرمحارم سے اختلاط وغیرو۔ قبل ديسي الله تعد استقد :آبية واليناقيم كابدارش وجامعيت عيمر يوربان من عقا كدوا عمال كي بابندى دونون آميح ـك میلے اسینے دل کا قبلہ درست کرلو۔اللہ تبارک و نفالیٰ کو اپنا رب مان لو پھراس کے بعد اس کے تمام اوامر ونوای پراس کے حکم کے مطابق منتقتم وقائم رہو۔ کیونکہ انسان کاعمل اس کے عقیدہ ویقین کی بفقر ہی ہونا ہے۔ آگر عقیدہ ویقین بیں فساد ہوتو لامحالی ثمل میں مجمی فساد ہوتا ہےاس لئے فرمایا کہ پہلے ہوں کہدکرمیرارب اللہ ہے بعنی انٹھ کی شان ربو ہیت د**ل میں اتار**لواوراس کی ربو ہیت مر رامنی ہو جاؤ تو جب اس کی ربوبیت تم فے تشئیم کرلی تو اب تمام اعمال بھی اس رب کی رضامندی کے مطابق ہونے ما بیش ۔ استقامت ای مورت میں ممکن بوعتی ہے کہ جب اللہ کے تمام اوامرونوای کے آھے مھٹے فیک دے۔ اس لئے اگر اس کے اوامر دنواتن میں کوتابی ہے تواس کا مطلب ہے کہ تو حیدر یو بیت پر جماؤٹہیں ہے اگر یہاں جماؤ ہوتا تو بھرا عمال میں استقامت بھی موتی ۔ای معنی کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

"أن الذين قالوا ربنا الله ثمر استقاموا "

اس طرح حضرت ابن عهاس رضی الله عندے مروی ہے کہ آ ب فات فی نے فرمایا کہ مجھے سورة حود نے بوڑ ھا کردیا کہ اس على يتكم ب كه مخاستنع كما اموت " الحاطرة بيشبودمقولدب مك الاستنقامة عيد من الف كوامة " (مرقاة) ا عمال میں استقامت میہ ہزار کراہتوں ہے بہتر ہے۔ تو اعمال میں استقامت اللہ تبارک وتعالی ہے متعلق مجھ یقین وعقیدہ رکھنے سے بی مکن ہے۔

ما اخوف ماتخاف الى: اى اى شىء احوف تخاف منها على: يهال پېلالفظ ما "استفهاميد بــــاخوف استخفيل بــــ اورد دسرا ''سرصولہ ہے۔ ترجمہ بیہوگا کہ'سب ہے زیادہ خوفز دہ وہ کون ی چیز ہے جس کا آپ مُلا ﷺ کو جمھ پرڈر ہے۔ یا جس کا آب جمد برخوف رکھتے ہیں۔ تواس برآسین فیٹل نے اپن زبان مبارک پکڑی اور قرمایا: "اس کا جھیتم برسب ہے زیادہ اندیشہ ہے"۔ فان كشرة الكلامر بغيير ذكر الله قسوية للقلب البقرضردرت مفيدكلام وبات چيت كعلاه وتضول كوكي ول كيخن كا باعث وسبب باوردل كالتن سمراديب كـ" النبوعن سماع العق، و المبيل الى مخالطة الغلق، وقلة الغشية وعدم الخشوع والبيكاء وكثرية الغفلة عن دار البقاء "بعني حق ك شقب دوري اورلوكول سيزياوه مل جول كارجحان-الله خوف میں کی ،اس کے آھےخشوع وخضوع کا فندان اور آخرت کے گھرےغفلت بیتمام امور دل کی بختی کی علا مات ہیں کہ ول کی تختی کی پہیان میں بھی ہے کہ اس دنیا اور اس کی لذتوں میں دل اس قدر رنگ جائے کہ اخروی اسور میں دل عی نہ سکتے۔شیطانی امور میں ربحان بوهنا جلا جائے اور اللہ کے آھے اس کے خوف سے رونا اور گز گڑانا تم ہو جائے اور حق بات کہنے اور

الْوَابُ الزَّهُد

سننے کی طرف میلان ندر ہے۔ اس سے متعلق ارشاد باری تعالی ہے۔

" كم قست قلوبكم من بعد ذلك نهى كا لعجارة اوا شد قسوة" (الترة ٢٠٠٠)

ای طرح دوسرےمقام پرارشادباری تعالی ہے:

"المريأن للذين أمتوا ..... (الحديد ١٤١)

کل کلامر ابن آدم علیه ای منرود دوباله علیه

لاله: ای نیس که دفع فیه: یعن این آدم کابر کلام اس پردیال بسوات امر بالمعروف اور نی عن المنکر سے اور سوات و کرانشد کے پینی انسان کے کلام عن بیتن یا تنمی بی تافع ہیں۔ اسامر بالمعروف استی عن المنکر سور وکرانلد: یعنی بعید و والفاظ جواللہ کے ذکر پر مشتل ہیں یا بروہ کلام جواللہ کی رضا پر مشتل ہیں ہو۔ اس سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے: "الا عیسر ضبی کھیسر من دجواللہ و المامن امر بعد دقة او معروف اواصلاح بین الداس "(سورة النساء ۱۹۱۶)

م<sup>هم</sup>ا:ياب

۴۳۰:بَابٌ

٢٠٠٣: حفرت عون بن الي قيد اسيخ والدست روايت كرت بيل كرسول اللد مَنْ فَيْ إِنْ مُعلَمان كوالووروا وكالبحالَ بنايا تو أيك مرتبه سلمان الودرواء ے ملنے کے لیے آئے اور ام درداء کو کیلی کجیلی حالت میں دیکھ کراس کا سبدر بافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ تہارے بھائی ابودرواءکوونیاے کوئی رغبت كيس برجم الوورداء آمجته اورسلمان كرساسته كعانا لكاديا الركيتي م کے کئم کھاؤیس روزے ہے ہوں ۔سلمان نے کہامیں ہرگزاس وقت تک نبیں کھاؤں گاجب تک تم میرے ساتھ شریک نبیں ہو گے۔ دادی كبترين كداس برابودرداء نے كھاناشروع كرديا۔ رات بوكى تو ابودردام عمادت کے لیے جانے ملے لیکن سلمان نے اٹیس منع کرویا اور کہا کہ سوجاؤ بنانچده سوم تحوزي دير بعددد باره جان محيقوال مرتبكي سلمان نے آئیں سلادیا۔ پھر جب میج قریب ہوئی توسلمان نے اُٹیس کہا كداب الفورچناني وونول اشحے اور نماز برحى محرسلمان سن فرمايا: تمبارے نس کا ہمی تم برتن ہے۔ تمہارے دب کا بھی تم برحن ہے تبهار مصممان كابھى تم رحق بادراى طرح تبهارى بوى كامجى تم ير حق بے البغا ہرصاحب حق کواس کاحق ادا کرو۔ اس کے بعد وہ دفوں می اکرم منافظ کی خدمت می حاصر ہوئے اور بیقد بیان کیا۔آپ نے

٢٠٠٢: حَدَّلُكُمَا مُحَمَّدُ بِنَ يَشَارِ فَا جَعْفُرُ بِنَ عَوْنِ فَالْمُو الْعَمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي حُجَمِلَةٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَخَى رَسُولُ اللَّهِ مَنْ عَلَيْهُمْ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبَى النَّدُورَاءِ خَزَادُ سَلْمَهَانُ آبَا النَّوْدَاءِ فَراكِي أُمَّ النَّوْدَاءِ مُيَتَذِّلَةٌ قَالَ مَاشَأَنُكِ مُبَعَلِّلَةً قَالَتُ إِنَّ آعَاكَ ابَا النَّدُو وِلْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي النُّدُيَّا قَالَتُ فَلَمَّاجَاءَ أَبُو النَّدُواءِ قَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَارٌ فَقَالَ كُلُ فَإِينٌ صَائِدٌ قَالَ مَا آنَا بِأَ كِل حَقَّى تَأْكُلُ قَالَ فَأَكُلُ فَلَنَّا كَانَ اللَّيْلُ فَعَبَ آيُواللَّهُ وَالدَّوْدَاءِ لِيَغُوْمَ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ ثَمْ فَنَامَ ثُمَّ فَعَبَ لِيكُوْمَ قَالَ لَّهُ لَدُ قَعَامَ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصَّيْحِ فَقَالَ لَّهُ سَلُّمَانَ قُدُ الأَنَ فَعَامًا فَحَمَّلُهَا فَعَالَ إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ لِرَيَّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِحَمْهُوكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِلاَ هُلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَكُفُطِ كُلُّ دِي حَقَّ حَقَّهُ فَآتَهَا النَّبِيُّ النَّهِيُّ اللَّهُمَّ اللَّهُمّ فَنَ كَوَالِكَ لَهُ فَقَالَ صَدَىقَ سَلْمَأَنُ هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْهٌ وَأَيُوالُومُ وَ مِنْ إِسْمَةُ عُتُهُ فِي عَيْدٍ اللَّهِ وَهُو أَخُوهُ عَيْدِ الرَّحْمُنِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُسْعُودِيِّ

فرما یاسلمان نے تھیک کہا۔ مدحد بیت میں ہے اور ابومیس کا نام عقبہ بن عبداللہ ہے۔ بیعبدالرمن بن عبدالله مسعودی کے بھائی ہیں۔

تَشْرَكَ : "آعى دسول الله صلى الله عليه دائه وسلد بين سلمان وابي اللاداء"

مواخات كي تعرييف "المواعلة هي ان يتعاد الرجلان على التناصر والموكسات و التوارث حتى يصير كا لاعوين نسبسا "ايعنى دوآ دميول كا إلى بي برباجي مدود مرسد، بعدروي اور ميراث مي منعلق بهائي ماركى كاعقد كراينا - بهال تك كنسي بھائیوں کی طرح ہوجانا قبل از اسلام اس کوحلف کہا ہاتا تھا کہ دو تغییر آئیں میں باہمی تعاون و تناصر پرمعابدہ کرلیتے تھے۔اور آئیں میں ایک دوسرے کے حلیف کہلاتے تھے۔اس متم کا معاہدہ کا علم ابھی بھی باتی ہے۔ جبکہ یا ہی ورافت کوشریعت نے منسوخ کردیا اورورافت كومرف إلى قرابرت وهمبيات كرماته خاص كرديا

مواخات كاوتوع تتني مرتبه موا: حافظ بن جررهمة الشعليه هج الباري تل رقم طراز بين كدمواخات وومرتبه مولى \_

ا۔ مکہ بیل ججرت ہے لیل۔ بیموا خات مہاجرین ک درمیان آئیں بیل قائم فرمائی۔ شلاحضرت زید بن حارثہ اور حمز و بن عبدالمطلب رمنى الفعنعماك درميان مواخات قائم كار

۲۔ ووسری مرتبہ موافات مدین تشریف آوری کے پانچ ماہ بعد مہاج بن اور انسار محاب کے درمیان قائم فرمائی۔مثلاً حمزت عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه جو كدمها جرمحاني ينف ان كي موا مّات حضرت سعد بن الرئيخ رضى الله عند سه قائم فرماكي جوكدانعياري محاني نتعر

فزار سلمان احر الدوحاء متبذلة ناى لابسة ثياب البذلة سين ام وداء كويوسيده اور يحث يراسف كيرول ش ليوس يايا-یہ پر دہ کا تھم نازل ہوئے سے پہلے کا والعدہ کوئلہ پر دیے کا تھم دھجری بیں نازل ہودا وربیہ مواخات جمرت ک يا چ ما و بعد وتوع يذير جو كي \_

- ام دروا وكا تعارف: بيام دروا معيوة بعت ابي حدود الاسليد فيس - بيمابي بست محاني تيس يستن ان \_كوالد بحي محاني دسول تهے۔اور بیخودمجی محابیتیں۔اورمسنداحدوغیرہ میں جوروایات ام درداء بیمنفول ہیں وہ کی ام درداء ہیں۔ان کا انقال ابودرداء کی حیات شل ہوا ،ان کی وفاحت کے بعد حضرت ابوالدروا ورمنی اللہ عندنے ''حجیمہ'' نامی آیک خاتون سے نکاح کرلیا تھا ان کو بھی ام الدرداوي كباجاتا تعاليكن بيمحابينيس بكرتابعيدين وعفرت الوالدرداء كانقال كربعدكاني عرمدحيات رجي ادرالودرداء ے روایت محی کرتی بن۔

حدیث سے مستفادنو اکد: مانعابن جردمداللہ نے اللہ اللہ میں اس مدیث سے ماصل شدہ فواکد ذکر فرمائے میں جو حسب ذیل ہیں۔

- مواخات کی مشردعیت\_
- مسلمان بمائيول سيه ملاقات وزيادت \_
  - مسلمان بعائی کے ہاں رامت تیام کرنا۔ ٣
- ضرورت کے وقت عل اجنی عورت سے بات کرتا۔ \_1
- ا خاطب كى مسلحت كيوش نظروس سے كوئى سوال كرنا يعنى ايباسوال كرنابس يس مسلمان بعائى كى خيرخوابى بور ۵۔

فَعَا شَوَيْهَا أَنِّ نَصْدٍ مَا عَبِدُ اللَّهِ فِنْ الْمُهَادَكِ ٣٠٠٣: حضرت عبدالوباب بن وردعه ينه ك ايك فخص سي نقل الْوَهَابِ بْنِ الوَرْدِ عَنَّ دَجُل مِنْ أَهْلِ الْمَدِيدُنَةِ ﴿ كُرِحْ بَيْنِ كَرْصَوْتِ مِعَاوِيةٍ فَ حَصَرت عا نَشَرٌ كُولَكُها كَرْجُهِ أَيْكَ بُ مُعَادِيةً إلى عَانِشَةَ أن التُعَبِي إِلَى كِتَابًا فَطَ لَكِينَا مِن مِن لَيكِين رَياده شهول ـ راوي كيت إلى كم ى فِيْدِ وَلاَ تَكْثِيرَى عَلَى قَالَ فَكَتَبَتْ عَانِشَةً إلى حضرت عائشُ في معرب معاديهَ وَلَكُمَا " سلام عليك احابعد " سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعُدُ فَلِينَ سَيعَتُ رَسُولَ اللهِ عَن سنة رسول الشَّمَا يَعْيَمُ سناب كرجوهم الشَّى خاطراوكون كي و و التعميل من التعميل دين الله بسنغط القاس تفاء الرائس مول في التدنعالي اس الوكون كي تكليف دوركروك مَوْيَةَ القَانِي وَمَنِ الْتَنْمَسَ دِحْسَى العَلْسِ بِسَخَطِ اللهِ اورجوفض لوكون كى رضامندى كى خاطر الله كى نارانسكى مول فيا-وَكُلُّهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ.

الله تعالی اے انہی کے سیر دکر دےگا۔ والسلام علیک یہ ے ہیں ہر وریم و دو رہ در و رہ و دو ودو ودو ہدا۔ انگذائینا معمد بن یعنی کا معمد بن یوسف سمائی کھرین کیکی بحدین بوسف سے وہ سفیان سے وہ ہشام عَنْ سُفْهَانَ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ لِمَنْ مِن عُروه من وه اپ والدے اور حضرت عائشت نقل كرتے أن عَانِشَةَ إِنَّهَا كُتَبَتْ إِلَى مُعَاوِيةً فَذَ كُرَ الْحَدِيثِثَ كُوانبول في معزت اميرمعادية كولكماس كي بعد التصميث کے ہم معنی روایت موتو فاصفول ہے۔

تشريح : ابن حبان من من مشام بن مرووعن اليه عن عائشه بدروايت مرفوعاً بجس كه الفاظرية بي كدام قالت قال دسول ال صلى الله عليه واله وسلم : من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه و ارضى عنه الناس ومن التمس رضي العاس بسخط الله سخط الله عليه و اسخط عليه العاس ، انتهى "يعي جُوََّهُ الوَّول كوتاراض كر كالله كارضاطلب تا ہے تواللہ تعالی اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور پھرانو کوں کو پھراس سے راضی کر دیتے ہیں لیک سند تعالی کو ناراض کر کے لوگوں ک خوشنودی تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالی اس سے نا راض ہوجائے ہیں اورلو کول کو بھی اس سے نارا " ۔ یے ہیں۔

خلاصد؛ خلاصديب كمتعود ومطلوب الله كي رضا بوني جائي لوك خوش بون يا ناراض بول ـ الاحلاءة لمدخلوق في معصية الغالق "الله كارأت كي مول المحاسل الاعت ندكي جائد

<u>ے کا دور کے اگری اور نے اس کا مطلب سے کدوہ اپنی زبان پر قابوہ اس کرے یعنی ہے فائدہ کلام اور فحش کو کی ا</u> اور مخت کلامی سید محفوظ رسکے ای طرر شرم گاہ کی حفاظت کا مطلب رید ہے کدر ناجیسی برائی سے ایشناب کرے تو نبی کریم مذالیٰ نانے جنت میں واقل ہونے کی متانت دی۔ سور من فیٹم کی مثانت دراصل حن تعالیٰ کی طرف سے مثانت ہے کہ جس طرح وہ محص اسپ فعل سے بندہ کے درق کا ضامن ہواہے ای طرح اس نے یا کیزہ زندگی اختیار کرنے اورا عمال صالح پر جزاو سینے اور انعامات سے توازنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ چونکہ آنخضرت ﷺ اس کے نائب ہیں اس لئے آپ نے اس طرف سے منافت ل ہے۔معوم موا كه لغويات سے زبان كو بچانا بہت ضرورى بلئد مباح كلام بھى قليل كيا جائے اللہ تعالیٰ كاذ كر بی عمدہ چیزے باتی سب آنھو بال ہے۔

# أبُوَابُ صِفَةِ الْقِيَامَةِ

# قيامت كيمتعلق ابواب

قیامت کا<sup>لفظ</sup>ی مطلب: پیمسدرے بمعنی کمژاہونا۔

ہے م حشر کو تیا مت کہنے کی وجو ہات: ا۔اس دن کو تیا مت ے تام سے موسوم اس وجدے کیا جا تا ہے کہ لوگ اس دن الشاتارك وتعالىٰ کے مائٹ کھڑے ہوتھے۔

بدقامت السوق سے شتق ہے۔ یعنی جب إزار میں خوب چهل پهل موجائے ادرخوب کاروبار ہونے ملکے اور خرید و فرو هنت ؛ ين مردج يرمونوبيكها جاتا بكر: قامت السوق يعني بازاركرم موكيا\_اى طرح جب زيين كابتكامداني مروح يريكني جائ كالميكى سوتمل عروج في جائد كادر برائى الى انتها مؤيني جائة كى توتيامت قائم موجائ كى-

يدقة مالا مرسيد شتق ب: يعنى جب كونى كام بورا موجائ اوراس معطوبهما مج حاصل موجا عين توكياجا تاب كم '' قام الامر'' کام پرراہو کیامقعود حاصل ہو کیا ای طرح جب اس دنیا ہیں انسان کی ابتلاء و آزمائش پوری ہوجائے گی اورانسانوں کو ان كي عمال كابداردين كاونت آجائ كاتو قيامت قائم موجائ كي .

# ۱۲۲: باب حساب وقصاص کے متعلق

٣٠٥ : حَدَّثَهَا هَدَّادُ مَا أَبُو مُعَاوِيةً عَنَ الْكَعْبَيْنِ عَنْ ٢٠٠٥ : معرت عدى بن ماتم "سے روایت ہے كدرمول الله مَا يُحَمِّمُ اللهِ عَلَيْ مَن عَدِي مَن عَدِي مُن حَالِيم قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ عَلَي فرمايا تم من سے وَلُ فض ايما فيس كاران تعامت كون الله على عَدِن الله عن عَدِي مُن عَدِي مُن اللهِ عَالَ مَا اللهِ عَلَي فرمايا تم من سے وَلُ اللهِ عَالَمَ عَلَيْ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنكُمُ مِنْ رَجُلِ إِلَّاسَهُ كَلِّمُ أَوْهُ بات شكري اوراس دوران بندے اور دب كے درميان كوئى تر تمان ند يوم اليهامة وكيس يَيْنة وَيَهْنَهُ تَوْجُمَانُ ثُمَّ يَنْظُرُ أَيْمَنَ مِوكِ فِي بنده اپن وائي اليم طرف ديم كا تواسے اسے اعمال اَعْرَا كي سك مِنهُ فَلاَ يَدِى شَيْنًا إِلَّا شَيْعًا فَلَمَّهُ ثُمَّ يَنْظُوا مُنْكُم مِنهُ -باكي طرف فطردورات كاتواس طرف بحي اس كي بوع اعمال هَلاَ يَرِي شَيْفًا إِلَّا شَيْعًا قَلَّمَهُ فَهُمَّ يِنْفَكُرُ تِلْعَاءَ وَجُهِهِ اللَّهِ يَلِي كَ يَهرجب مامن كاطرف ويجيحا تولت دوزخ نظرآت وَمُسْتَقْبِلُهُ النَّارُ قَالَ وَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَلْكُوا وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلْمَ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَ مَنِ المُتَطَاعَ رِمْكُمْ أَنْ يَقِي وَجُهَهُ النَّار وكُوْيِشِقَ تَمْرَقَ الرووزخ كي آك سے بها سكے تواسے جاہي كرايا ال كرے-فَلْيَغُعَلْ حَدَّقَنَا أَبُوالسَّانِبِ مَا وَكِيْعٌ يَوْمًا مِهْذَا الْحَدِيثِ الوسائب ، روابت ب كروكي في أيك ون يه حديث أمش ي عَنِ الْكَعْمَثِ فَكَمَّا فَرَعَ وَسِيدُهُ مِنْ هٰذَا الْحَدِيدِينِ قَالَ ﴿ (روايت كرتے موسے) بَم سے ميان كى جب وكت ميان كر حِياتو فرمايا مَنَّ كَانَ هَا مَنَ أَهْل عُرائسَانَ فَلْمَحْتَسِبُ فِي إَطْهَارِ الرُّكُولَ خراسان كاباشنده يهال ويؤوه بيعديث المرخراسان كوسنا كرثواب حلدًا الْعَدِيْتِ بعُرَاسَانَ قَالَ أَبُوْ عِيسْنِي لِأَنَّ الْجَهْدِيَّةُ حاص كرسانام ابويني ترَدَى فرمات بيرياس اليركي يجيراس الت (ليني فدائي بمكام بون ) كمكري ريديد بث حسي ب-

٣٢: بَابُ مَاجَاءَ فِيْ شَانِ الْيِحسَابِ وَالْقِصَاصِ يُنْكِرُونَ هَذَا هَذَا هَذَا خَرِينَكُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

حَدَّثَنَا حَمِيدٌ بن مَسْفَدَة تَنَا حَصَين بن نَمَير أنو ١٠٠ حضرت ابن مسعود كمت من كرسول الله مَنْ فَيْم ترايا:

مِعْسَنِ وَا حُسَدُنُ بُنُ قَسْسِ وِالرَّحِيقُ فَاعَطَاءً بْنُ أَبِي قَامت كون كي فَصَ كَدَم اللهرب العزت كياس سَعَايِ رَبُكَةٍ عَنِّ اللَّهِ عُمَدَ عَنِ النِّي مَنْعُودِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ وتت تك نيس مث تكس ك جب تك اس سے باخ جزوں ك متعلق نبیں یوچولیا جائے گا۔ (۱) اس نے عرس چیز میں مرف کی۔ عِنْدِ رَبِيَّةٍ حَتَّى يُسْأَلُ عَنْ عَمْسٍ عَنْ عُمْرِةٍ فِيمًا أَنْعَالُهُ (٢) جِواني كبال خرج كي -(٣) مال كبال سے كمايا -(٣) مال وعَنْ شَهَايِهِ فِيهُمَا أَمْلاَهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ إِنْحَسَبَةُ وَفِيمًا لَهُال حَرِجَ كيا -(٥) جو يحرسكما اس بركتناعمل كيا-مدحديث غریب ہے۔ہم اے معزت ابن مسعود ہے مرفوعا صرف حسین بن تیس کی سند سے پہوائے ہیں اور ووضعیف ہیں۔ اس باب میں حصرت ابوبرزة اورابوسعية عيمي احاديث منقول بين-

٤-٣٠ حَدَّقَتَا عَيْدُ اللَّهِ بَنَ عَبِي الرَّحْمَن مَا الْكَسُودُ بْنُ ٢٠٠٠ حضرت ابو برز واسلى رضى البُدعند سے روایت ہے كدرسول الله ملى الله عليه وسلم نے فرمايا سم مخص سے قدم بارگاہ خداو تدى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَدَيْجِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِي قَالَ قَالً صَيْل بِينَ مِن مِن كَيل كال كال كال می سوال ہوگا کہ اس نے کس چیز میں اے صرف کیا۔ اپنے ماصل کرد علم پر کتناعمل کیا۔ مال کہاں سے کمایا ، کہاں خرج کیا اور ابناجم كس چر يس متاكيا؟ بياحديث حسن محج باورسعيد بن عبدالله ابوبرزه اسلى رمنى الله عنه كے مولى بيں \_ابوبرز و اسلى كا

٨٠٠٠ زحد فَعَا فُتَدَيْهُ كَا عَبُدُ الْعَلِيزِ بْنُ مُحَدِّي عَن الْعَلَمِ ١٠٠٠ حضرت الوجريرة سن روايت س كدرسول اكرم مَالْغَيْمُ ف الْمِن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَمْهِ عَنْ أَبِي هُرَدُرَةً أَنَّ رَسُولَ فَرِها كَمْ أَوْكَ جائة مومفل كون ب-محابد رام في عرض كيا الله عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَمْدُ وَنَ مَنِ الْمُعْلِسُ يَارِمول اللهُ ظَافِيْنَ بِم مِن عَلَى وه بجس كياس مال ومناس اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَذَدُونُ مَنِ الْمُعْلِسُ يَارِمول اللهُ ظَافِيْنَ بِم مِن عَلَى وه بجس كياس مال ومناس الله قَالُوا الْمُقَلِّسُ فِينَا يَارَسُولَ اللهِ مَنْ لَا يِدْهَدَ لَهُ وَلاَ مَتَاءً موسنى اكرم الْعَيْمَ ف مراياميرى است ش سيعفس والخف ب فَكُلُّ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُغُلِّسُ مِنْ أَمْتِينَ جَوتِيامت ك دن نماز مروز واورز كوة كرآئ كالكين اس في مَنْ يَأْلِي يَوْمَ الْقِيامَةِ بِعَلَالَا وَحِيامِ وَزَسُووْ وَيُأْتِي قُلْ مِسْ كُوكال دى برككي بربهتان لكايا بوكا بسك الخصب كيا بوكا شَعِّمة طَنْنَا وَقَلَعْتَ طَنْنَا وَ أَكُلُ مَالَ مُلْنَا وَسَفَكَ مَرَ هَلْنَا مَهِى كَاحْون بِهايا موكا اوركني كومارا موكا -للفاال برائيول ك بدل وُحَدَرَبَ طِنَا فَيُقْعَدُ لَيَقَتَعَقَّ طِنَا مِنْ حَسَنكِتِهِ وَلَهَ فَا مِنْ عَسَاسَ كَانكِيال مظلومول على تقيم كردى جائيل كى يهال تك كه حَسَعَاتِهِ فَإِنْ فَيهَتْ حَسَعَاتُهُ قَبْلَ أَنَّ يُفْتَصَّ مَاعَلَيْهِ مِنَ اس كَنكِيال فتم موجاكيس كاليكناس كاظلم ابحى باتى موكا - جناني

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَرُولُكُ قَدَمًا ابْن المَدَّ يَوْمُ ٱلْقِيامَةِ مِنْ ٱلْفَعَةُ وَمَا لَا عَمِلَ لِيُمَا عَلِمَ طَلَا حَدِيثٌ غَرِيْتُ إِ تَعْرِقُهُ مِنْ حَنِيْتِ أَيْنِ مَنْعُودٍ عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ حَدِيدٍ فِي حَسَدِنِ أَنِ تَيْسٍ وَحُسَنَّ مُعَمَّدُ فِي الْحَذِيثِ وَفِي الْهَاكِ عَنْ أَيِّي بَرَّزَااً وَآيِنُ سَعِيْدٍ.

عَامِدٍ نَا أَبُو بَكُرِ بُنُّ عَمَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَزُولُ قُدَ مَاعَيْهِ حَتَّى يُسْكُلُ عَنْ عَمُرةٍ فِيهُمَا أَفْدَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيهَا لَعَلَ مَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ الْكُسَيَّةَ وَلِيْمَا أَتْنَقَهُ وَعَنْ حِسْمِهِ فِيهُمَا أَبْلاَهُ هَٰذَا حَدِينُكُ حَسَنُ صَحِيْمٌ وَسَعِيدُ أَنَّ عَادِي اللَّهِ مَنِ جُرَيْتٍ هُوَ مَوْلَى آبِي بَرْزَةَ ٱلْأَسْلَبِيِّ وَأَبَّوْ بَرَّزَةَ ۖ نَامِ نَصْلَه بن سِيد بـ

الْحَطَايَا أَعِدَ مِنْ عَطَايَاهُمْ مَعَلَومَ عَلَيْهِ ثُمَّ حُكُومَ فِي مظلومول عَمَناهول كابوجهاس براا دديا جاسة كااور تجرجتم مس

ر مکیل دیاجائے گا۔ بید مدیث حسن سیجے ہے۔

وَ تَعَمُّرُ أَنُ عَبُدِ الرَّحْمَانِ الْكُونِيِّ قَالاً ١٠٠٩: حفرت الوجرية سندروايت ب كدرسول الله مَا يَعْظِمُ ف لنَا الْمُعَادِيقَ عَنْ أَبِي عَلِيهِ يَذِيدُ أَنِي عَبْدِ الدَّحْمٰنِ عَنْ قرمايا الله تعالى السيخف يررم كري جس في الي كي بما أن كي زَيْدِي بْنِ أَبِيَّ أَتَهُ سَمَّةً عَنْ سَعِيْدِ وَبِالْمَغَنْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَدُوكَا عَرْت يا مال مِن كونَ ظلم كيا جواور مجروه آخرت ميں حساب وكتاب عَهْمًا كَانْتُ لِلاَ عِيْدِ عِنْمَا مُطْلِمةً فِي عِرْضِ أَوْمَالِ فَهَاوَةً نَدُو ورَبْم مِوكا اور فد ينار-اكرفالم ك ياس عيال مول كي تواس فَاسْتَحَلَّهُ فَيْلَ أَنَّ يُوعَنَّدُ وَلِيْسَ فَعَد وَيْعَارُ وَلاَ يِدْهُم فَانْ سے الرمظام كودے دى جائيں كا دراكر عيال نيس مول كى تو كَانَتُ لَةً حَسَمَاتُ أَلِي نَعِنْ حَسَمَاتِهِ وَإِنْ لَدُ تَكُنْ لَهُ السَّالم ك بدل يس مظلوموں كى برائيال اس بروال وى جائي حَسَمَاتُ حَمَلُوا عَلَيْهِ مِنْ سَيِّ إِيهِ هُ فَأَ حَدِيثَ حَسَنَ كَارِيده مِن سَيِّ الله بن الس بعي است معيد مقبري صَبِعِيْعُ وَكَنْدُولِي مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ سَعِيْدِ نِالْمَقْتُرِي سے وہ ابو ہریرہ سے اور وہ تی اکرم سلی الله علیدوسلم سے اس کی مائند

٠١٠ حَدَّنَا فَا عَنِيهُ فَا عَبُكُ الْعَزِيدِ إِنْ مُعَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ ١٣٠٠ حضرت الوهريره رضى الله تعالى عنه كهتر بين كه رسول الله صلى المُنِ عَيْدِ الدَّحْمِينِ عَنْ أَيِمْهِ عَنْ أَبِي هُوَيُوةَ أَنَّ رَسُولَ الله عليه وسلم في ارشاد فرايا: الل حقوق كوان ك حقوق يورك اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُتُودُنَّ الْحَقُوقُ إلى إيراءاداكرنا مول كرريهال تك كريغيرسينك كي بكري كاسينك أَهْلِهَا حَتَّى تَعَادَ الشَّاةُ الْجَلْحَاءُ مِنَ الشَّاةِ الْعَرْكَاءِ وَفِي والى بكرى سيجى بدلدليا جائ كاراس باب مس معزت ايوذرر منى الشرعنداورعبدالشبن انبس رضى الثدنعاني عندي بحى احاديث منقول میں ماہی صدیث حسن سی ہے۔ میں ماہی صدیث

تشريح: ''حق تقاد الجليعاء''حديث كان الفاظ كوبعض علاء نے حقيقت پرمحمول نيس كيا بلكدہ كيتے جيں كدييعدل والصاف ـ كناميد يبيايعن حقيقت عن ايبانه وكاكه جانورون كابدار بعي آليس من دلوايا جائے۔

کیکن سمجھ حقیقت یکی ہے کہ بیحقیقت برجمول ہے اوراس میں کوئی شبہ بھی نہیں ۔اللہ تنارک وتعالی اظہار عدل کے لئے

سهما:ياب

حَا شُوَيْدُ بْنُ تَعْسَدِنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ مَا عَبْدُ ١٣٠: معزرت مقدا ومِنى الله عند( سحابي رسول صلى ايشعليدوسلم ) بيان وَحُمْنِ بْنُ يَوْيْدُ بْنِ جَابِر قَعِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِر فَا حَرَة بِن كديس في رسول النسلَ الله عليه وسلم كوفر التي موت وقد العَسَاجِة وسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عنا كرقيامت ك دن سوري بندول سے صرف ايك يا دوسل ك بِعْتُ رَسُّولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا كَانَ فَاصِلْ بِرِه جائ كَا سَنْهِم بن عامر كميته إلى كريس جانما كرون يَوُمُ الْقِيلِمَةِ أَوْلِهَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْعِهَادِ حَتَّى يَكُونَ قِهْدَ سامل مرادليا-زين كاسافت يادوسلال جس سصرمالكاياجاتا مِيْلِ أَوِاثْنَتَيْنِ قَالَ سُلَيْمُ بُنُ عَامِرِ لاَ أَدْرِي أَتَّى الْمِيلَيْنِ ﴿ ٢- فِكْرِفْرِ ما يا كسورت لوكول كو يَجْعَلا ناشروع كرد عاكا جِنانجِيلُوكُ

عَنْ أَيِي هُرَيْدُوا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُونُهُ لَلَّهُ عَنِي اللَّهِ

الْبَابِ عَنْ أَبِي كَلِّ وَعَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَنْيُسِ حَدِيثُ أَبِي وردرکر را دی آرگان بر دو. هریرهٔ حلیث حسن صحیحه

جانورول ہے بھی بیمعالمہ فرما کیں۔

عَنَى أَمَسَانَةَ الْكُرُف أَم اللِّهِيلُ الَّذِي يَكُعَلُ مِهِ الْعَيْنُ اللهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللّ قَالَ فَتَصْهَدُ هُمَهُ النَّشَهُ مِن فَيَكُونُونَ فِي الْعَرَى بِقَلَدَ فَخُولَ تَكَ، كُونَ مَنْسُول تك، كُونَ مُرْتك اوركوني منه تك دُوبا مواموكا لِهِمْ فَيَنْهُمْ مَنْ يَنَاكُنُهُ إِلَى عَلِبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ مَهِمْ بِأَرْمِ صَلَى الشعليد وسلم في الشاعب وست مبارك سامندكي طرف اشاره کر کے فرمایا کو یا کراہے لگام ڈال دی گئی ہو۔ اس باب مثل حضرت ابوسعيد رضي الله عنه اور ابن عمر رضي الله عنهما ہے بھي

ی سیمین میں مساوست استیاب مستن میں میں ہے۔ اس مَدَّدُکْدَا اَبُو دُنگِیناً یَکْمِیْ بِن عَدِّستَ الْبِعْسِرِي مَا ١٣١٣: ابوذکریا، حادین زیدے وہ ابوب وہ ناخ سے اور وہ ابن مرّ ہُنُّ زَائِدٍ عَنْ أَيُّوْبُ عَنْ لَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ سے بِهِ صديث غِير مرفوع تقل كرتے بين معاد كتے بين ياحديث هُ وَهُو عَدْدَ ثَنَا مَرَفُوعَ يَوْدَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الرَابَ عَلَيْهِمَ النَّامُ يُوبَ الْعَالَمِين \* وَهُو عَدْدَ ثَنَا مَرْفُوعَ يَوْدَ يَقُومُ النَّامُ لِرَبِّ الرَابَ عَلَيْهِمَ النَّامِ الْعَالَمِينَ عَلَيْ الْعَالَمِينَ قَالَ يَقُومُونَ فِي الرَّشِعِ إلى الْعَدَافِ لذَا نِهِمُ وَلَاكُ رب العالمين كركسات كفرك بول محداً ب مَوَالْعُيْمُ فرمايابيدان كرآ دهكانون تك موكاء مدمديث حس مح ب-١٣١٣: مناويمي عيسى ب وه اين عون ب وه نافع ب وه اين عمر ب اوروہ نی اکرم نگانی ہے اس کے مانند قل کرتے ہیں۔ ۱۳۷۳: باب کیفیت حشر سے متعلق

اسماسا: حضرت ابن عباس عدروايت بي كدرسول الله ما الله ما الله ما فرمایا اوگ تیامت کے دن ننگے باؤں ، برہندجیم اور بغیر ختنہ کے ا تصفے کیے جاکیں مے جس طرح کو اُٹیل پیدا کیا گیا۔ مجرآ ب تا اُلاِلم نے روا" کھما بَدَانا ... " (لین جس طرح بم نے پہلے پداکیا تھاای طرح دوبارہ پیدا کریں ہے۔ یہ ہارا دعدہ ہے جے ہم ضرور وراكرين مح ) مرتلون مين سب سے يملے ابراجم عليه السلام كو كيرب ببنائ جائيل مع - پرميرب محابة على سي بعض كو فَيْقَالُ إِذَٰكَ لا تَعَدِّي مَا أَهَدَ كُوا يَعْدَ لَ أَنْهُم لَهُ واللَّيْن اور بَعْن كو باكين طرف سے كے جايا جائے كا - عماعوض يَزَالُوْالْوَلْمُولَكَيْنَ عَلَى أَعْفَالِهِمْ مُنْذُ فَارَفْتَهُمْ فَأَقُولُ كَمَا السَّرِونِ كَاست مير مدرب بيمير ما المحاب إلى - كها جائ كاكمه قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ (إِنْ تَعَيِّنْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ آبَ إِلَيْ مِن جائعَ كَدَابٌ كَا بعدان لوكوں نے كيا كيا تَ جيزي نگائی تھیں۔ جس ون سے آپ ئے انسیاں چوڑا۔ میدای دن سے

مُنَّةً إِلَى دُكُبَتُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَاخُذُهُ إِلَى حَلُولِهِ وَ جِمُهُ إِلْجُامًا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلَاثَقُمُ يُشِيْرُ بِيَدِم إِلَى فِيهُو أَنَّى يُلْجِمُهُ إِلْجَامًا وَفِي الْهَابِ عَنْ العاديثُ منقول إلى سيعديث مستح ب أبي سَعِيدٍ وَأَبْنِ عُمَرُ هِلَ احْزِيثُ -

هٰذَا حَبِيثُ حَسَنَ صَعِيمًا

السنح للنَّهُ مَا مَنَّادُ مَا عِلْمَ إِنَّ يُولُولُ مَن إِنْ عَوْنٍ اللَّهِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ اللِّي عُمَرَ عَنِ النَّتِي مَرَافِيْ اللَّتِي مَرَافِيْ اللَّهِ عَنِ

١٣٣: بَابُ مَاجَاءً فِي شَان الْحَشُرِ ٣ الله حَدَّ لَكَ مَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلِانَ لَا أَبُوْ أَحْمَدَ الزَّبِيْرِيُّ لَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُغِيْرِكِةِ بُنِ النَّعْمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بُن جُبِيْرِ عَن ابْنِ عَيَّاسِ قَالَ قَالَ وَالَّ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ عَيَّامِ أَيُمُمُرُّ النَّاسُّ

يَوْمَ الْيُهَامَةِ كُفَاةً عُرَاةً غُرِلاً كَمَا عُلِقُوا ثُمَّ قَرَأَكُما بَكَأْتَا أَوَّلَ عَلَى تُعِيدُنَّهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِمُنَ وَأَوَّلُ مَنْ يُكُسِّى مِنَّ الْخَلاَتِقِ إِبْرَاهِيمُ وَيُؤْخَذُ مِنْ اَصْحَابِي يرجَال فَاتُ الْيَهِينِي وَفَاتُ الشِّعَالِ فَأَقُولُ بِارَبَ اَصُعَانَيُ

ا چی ایز یوں پر پیچیے کی طرف لوٹ رہے ہیں ۔ پھر میں وہی بات کہوں گا جواللہ تعالیٰ کے صالح بندے (عینی علیہ السلام ) نے کئی 'اِنْ مُعَلِّابُهُمْ فَإِنَّهُمْ ..... ''اگرتوان کوعذاب و ہے تو تیرے بندے ہیں اورا گرانیس بخش وے پس تو ہے شک عالب

محكمت والايب

تَغْفِرْلُهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.)

۳۱۵ حَدَّثُ مَا مُعَمَّدُ بْنُ بَشَار وَمُعَمَّدُ بْنُ الْمُقَنِّي قَالاً فَأَ ۳۱۵ ثِمِ بَن بِثَاراور مِحْدِ بن شَمَّى بمى مُحَدِّ بن بشاراور مِحْدِ بن شَمَّى بمى مُحَدِّ بن بشاراور مُحَدِّ بن بشاراور مُحَدِّ بن بشاراور مُحَدِّ بن بشاراور مُحَدِّ بن بن بناراور مُحَدِّ بن بناراور مُحَدِّ بن بناراور مُحَدِّ بن بناراور مُحَدِّ بن بناراور مُحَدِّ بن بناراور مُحَدِّ بن بناراور مُحَدِّ بن بناراور مُحَدِّ بن بناراور مُحَدِّ بن بناراور مُحَدِّ بن بناراور مُحَدِّ بن بناراور مُحَدِّ بن بناراور مُحَدِّ بن بناراور مُحَدِّ بن بناراور مُحَدِّ بن بناراور مُحَدِّ بن بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بن بناراور مُحَدِّ بن بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بن بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بن بناراور مُحَدِّ بن بناراور مُحَدِّ بن بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحَدِّ بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدِي بناراور مُحْدَّ بناراور مُحْدُولُ بناراور مُحْدُولُ بناراور مُحْدُولُ بناراور

۱۳۱۲ نَ مَنْ اَنْ مَنْ اَنْ مَنِهُ و مَنْ اَلَهُ مِنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْ وَجُوهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُواللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمُواللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُواللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمُواللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُوالِدُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ 

آشری از حفظ عدرا قطولا "بیال حدیث میں بیان کیا کیا کہ نظیرن انفائے جائیں گے۔ جبکہ ابوداؤد کی روایت ہاور این حبان نے اس روایت کی ہے کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عند کا بنب انقال ہونے لگا تو نے کپڑے مشکوائے ،ان کو پہنا اور کہا کہ میں نے نبی کریم آن ہے گئے ہے سنا: "ان المعیت یہ عث فی ٹیابہ التی یعدوت فیھا" مردے کو قبر سے اس اس اٹھایا جائے گاجس میں اس کا انقال ہوا۔ اب بظاہر یہاں تعارض ہے کہ حدیث باب میں تو نظے اٹھائے جانے کا تذکرہ ہے جبکہ یہاں اس کے خلاف ہے۔ اس اٹھال کے متعدد جوابات دیئے میں جیں۔

- ا۔ بعض لوگ عربیاں بدن اٹھائے جائیں سے۔ اور بعض نے لباس میہنا ہوگا۔
- ۲۔ تمام کوگھریاں حالت میں بی اٹھائے جا کیں گے۔ پھرسب سے پہلے انبیا وکولہاس پہنا یا جائے گا اورانبیا وہیں سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلو قاوالسلام کولہاس بہنا یا جائے گا۔
- ۳۔ اپنی قبروں ہے تو ای لباس میں آخیں گے۔جس میں انتقال ہوائیکن پھر بعد میں اُن کو بے لباس کر دیا جائے گا اور وہ میدان حشر میں بے لباس پنجیں گے۔ پھرا براہیم علیہ السلام کولباس پہنایا جائے گا۔
- ۳۔ سید بیٹ شہید سے متعلق ہے کہ شہید کوائی لباس بھی اٹھایا جائے گالیکن مفزت ابوسعید رمنی اللہ عنہ نے اسے عوم پرمحول کردیا۔
- ۵۔ یہاں تباب سے اعمال مراد ہیں حق ہے ہے کہ ان العب یہ عند علی اعمالہ التی یعوت نعما '' کے مرنے والاان می اعمال پراسطے گاجن پروہ مراتھا۔
- واول من یکسی من الخلائق ابراهید: چنکسب سے پہلے توحید کی خاطران کالباس آگ ش ڈالنے ہوئے تارا کیا تھاس دجہ سے سب سے پہلے ان کولباس پہنایا جائے گا۔
- سوال: يهان بياشكال كرنا كرچنوفتان في المين ميلي معزرت ايرانيم عليه انسلام كونباس پهنايا جائے گانس بيس تو ابرا بيم عليه انسلام كو فضيلت حاصل ہوئي حضور پر؟
- جواب ال كاجواب علامة رقم في رحمة الله عليد في يديا ب ك" من الخلائق" سه آپين اليم المياسكي بين ادرآب كوابراجيم عليدالسلام

ے بھی مہلے لہاس پہنایا جائے گا۔لیکن مے جواب پیندیدہ نہیں ہے اور اس جواب برخودان کے شامرد نے کیرکی اور کہا کہ یہ جواب اس مورت میں پیندیده موتا کہ جب معترت علی رضی اللہ حنہ ہے مردی پرروایت نہ ہوتی جس میں پیفر مایا تھیا کہ 'اول مین یہ یکسپی يوم القيامة خليل الله هليه السلام البطيتين ؛ ثم يكسي محمد نائبُهُ حلة حبرة عن يمين العرش " ( اخرجه ابن البيارك و ابو يعلى و بيهتي )..

تواس روايت من" قعد يكسى محمد "من تفريح ب كمعفرت ابرابيم عليه السلام وحضوط المينم سيم يبلي لهاس يهنا ياجائكا-لہذا ورست جواب میں میکداس معاملہ میں حضرت ابراہیم علیدالسلام کو جزوی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ دیگر انبیا میسم السلام کو جزوی فضائل حاصل ہوتے ہیں۔اس سے کلی فضیلت لازمنہیں آئی۔

و يؤخذ من اصحابي برجال ذات اليمين و ذات الشمال:

راجج قول کے مطابق اس کا مصداق وہ لوگ ہیں جو حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ عندز ماند کے خلافت ہیں مرتد ہو گئے تے اور یہ و الوگ تنے ۔ جوظا ہرا تو اسلام قبول کر چکے تھے لیکن حقیقت میں ایمان ان کے دلوں میں اثر انہیں تھا یہ وہی دیماتی تنے۔ جن كربار ين ارشاد بارى تعالى ب\_" ولما يدخل الايمان في قلوبكم"-

۲۔ بعض کے نزویک اس سے مراوالی کہائز ہیں۔

س۔ بدعتی مراد ہیں۔

٣٠ علامه ابن عبد البردتمة الله علي فرما ت جيل كنا "كل من احدث في الديدن فهو من المطرودين عن الحوص كالخوادج والد وافع و سائد اصحاب الهدى "وهمام لوك اس مرادجين جنبون في ين شن في باتني اكليل بيمام حوش کوٹر پر دھتکارے جا کیں گے ۔جیبا کرخوارج ،روانض اورتمام خواہشات کے بندے۔

### ۱۴۵: پاپآخرت میں لوگوں کی پیشی

عاس: حَدَّقَنَا أَيُّو كُويَبِ نَاوَيِكُمْ عَنْ عَلِي بن عَلِي عَنِ عاس: معزرت الوجريرة ب روايت ب كدرمول الله مَا يَجْ إِن عَلِي عَنِ العاس: معزرت الوجريرة ب روايت ب كدرمول الله مَا يَجْ إِنْ اللهِ مَا يَجْ التحسن عَنْ أَبِي هُوَيُورًا قَالَ وَاللَّهِ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ : قيامت كون اوك تمن مرجه وي ك جاكس مع - مهل دومرجه إلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ يَعْدَكُ النَّاسُ يَوْمَ الْعِيامَةِ ثَلْتَ عَرَضَاتٍ من المنه وثنيد اور عنوه وركزر جوكي جبك تيسري مرتبه نامه اعمال باتعول فَكُمَّا عَرْضَعَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرُواكمَّا الْعَرْضَةُ الشَّالِقةُ مِن ديَّ جاكي كي ريَّا نحيركوني داكي باتحدث اوركوني باكي فَعِنْدَ وَلِكَ تَعِلِيدُ ٱلصَّحْفُ فِي الْكَيْدِي فَأَعِذَ بِيَهِيهِ ﴿ إِتَّصِيلِ اللَّهِ مِرْدِه رض وَأَعِينُ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَصِيعُ هٰذَا الْمُعَدِينِينُ مِنْ قِبَل أنَّ الله تعالى عندے ماع لابت كيں -لبذااس كي مندشعل نہيں - بعض الْحَسَنَ كَمْرِ يَسْمَعُ مِنْ أَبِي هُويَدِيَّةً وَقَدْ رَوَاهُ يَعْضُهُمْ السَّعَلِي بن على رفاعي سه وه الوموي ساوروه في اكرم

# ١٣٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْعَرْضِ

عَنْ عَلِي بُنِ عَلِي وَهُوَ الرِّفَاعِيُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْ صَلَّى الله عليه وَكُم سِ نَقَل كرت بين -مُوسِدٍ عَرِن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا





#### ۲ مها:باب ای کے متعلق

٣١٨ : حَدَّ قَعَا مُورِيدٌ مَا أَبْنُ الْمُهَاوِكِ عَنْ عُقْمَانَ بْن ١٨٠: حضرت عائش الدايت ب كررسول الله مَا النَّامِ أَنْ عُرمايا:

١٣٧: كات منه

جس كا حساب كتاب بختى سے كيا حميا وہ بلاك بو كميار حضرت عاكثة فرماتی میں میں نے عرض کیا یارسول الله منافیظ الله تعالی فرماتے ہیں الْبِعِسَابَ هَلَكَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَكُولُ فَأَمَّا ﴿ كُوجِتَ نامداعال داكي باتحه مِن وياكي اس سه آسان حساب مَنْ أُوتِيَ كِتَابَةً بِهَدِينِهِ فَسُوفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا الياجائة كا-آبُ في الدورة اعمال كاسائة كرناب (ليتي بيش هَالَ ذَلِكَ الْعَرْضَ هٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيْعٌ وَرَوَاهُ مِوناسِهِ ) - بيعديث صن يحج سبِ - ايوب سے بھی اسے اين اني ملیکہ سے روایت کیا ہے۔

الْأَسُورِ عَن ابْن اَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتُ سَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُولُ مَنْ نُوقِشَ أَيُّوبُ أَيْضًا عَنِ الَّنِ أَبِي مُلَمُّكَةً ـ

تشريح : "من نو قش العساب هلك : نوتش كامعنى بيمل ميمان بين ، جس ك حساب بين كمل جمان بين بوني ووبلاك بموكميا-كالرحضرت عاكثرض الكنتعلق كاستفسار برفرايا كرحساب بيبرعرض اعمال كانام بياعلا مدقرطبي دهمة اللهعرض اعمال كي دضاحت كرتے ہوئے قربائے بين كـ: " معنى قوله: انها ذاك العرض " ان الحساب المهذ كور في الايَّة انها هو ان تعرض اعمال المؤمن عليه حتى يعرف منه الله عليه في سترها عليه في الدنيا ، وفي عفوة عنها في الاخرة "التِينَ آ بِعُلَ يُرَّمُ كابرتر مان کہ ' صاب سیر عرض اعمال ہے' اس کامعنی ہے ہے کہ حساب بسیر ہے ہے کہ وہ الشد کا احسان واکرام جان کے کا کہ دنیا میں مجمی اس کے ائلال يريروه والمحادر كمااورآ خرت بين بحي معافى عطافر مادي ..

غرض اگر تغصیلی طور پرحساب شروع ہو تمیا کہ اے میرے بندیے تو نے فلان گناہ کیا اور کیوں کیا۔ اعمال کی پیٹی کے بعد اس پر چھان بین بھی شروع ہوگئ تو بندہ ہلاک ہوگیا ادرا گرصرف عرضِ اعمال ہوا اور چھان بین ندکی گئی توبیآ سان حساب ہے۔ يها:باب اس متعلق ۵۶۰: بكاب منه

٣١٩ حَدَّنَا مُعَالِمُ مُنَا الْمِنُ الْمُهَاوَلِ مَا إِسْمَامِيلُ مِنْ ٢١٩ : حفرت الن في اكرم مَن المُعْلِم المرح في كرت إلى كرقيامت ك مُسلِمِ عَن الْحَسَن وَقَعَالَكَ عَن أنَّسِ عَن النَّهِيِّ مَاللَّهُمْ ون انسان كواس طرح لايا جائيكا كويا كروه بهيركا بجهب اورا سالله تعالی کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالی فرمائے گا کہ مں نے متہیں دولت مفلام ولوظ ماں اور بہت سے انعام وا کرام ے نوازا تھا ہم نے اس کا کیا گیا۔ وہ عرض کرے گامیں نے اسے جمع کیا اور اتنا بر حایا کر بہلے سے زیادہ ہو گیا۔ اے اللہ! تو مجھے واپس بھیج وے <del>تاکہ ٹی</del>ں وہ سب کھوئے آؤں۔ پس اگراس بندے نے نیکی آھے نہ جیجی ہوگی تو اسے دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔امام ابولیسلی ترفدی فرماتے ہیں ستعدد راویوں نے بیر صدیث حسن ے ان کے قول کے طور پر بیان کی ۔ مند تبیس بیان کی ۔ اساعمل بن

قَالَ يُجَاءُ بَايْنِ أَدَمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ كَأَنَّهُ بَذَيُّ فَيُوَّتُفُ بَيْنَ يَدَى اللهِ تَعَالَى فَيَعُولُ اللهُ أَعْطَيْتُكَ وَحَوَّلْتُكَ وَانْعَمْتُ عَلَيْكَ فَمَاذَا صَنَعْتَ فَيَقُولُ يَأْرُبُ جَمَعْتُهُ وَتَوَكُّنُهُ أَكْثُورُ مَا كَانَ فَارْجَعْنِي أَيِكَ بِهِ كُلِّهٖ فَيَقُولُ لَهُ أَرْنِي مَا قَدُّمْتَ فَيَقُولُ جَمَعَتُهُ وَثَمَّرتَهُ فَتَرَكَّهُ أَكُثُومًا كَانَ فَارْجِعْتِي النَّهُ بِهِ كُلِّهِ فَإِذَا عَبُدٌ لَمْ يُعَدِّمْ خَيْرًا فَيُهُمْ طَنِي بِهِ إِلَى النَّارُ قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدُرُوى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْدٌ وَاحِدٍ عَنِ الْحَسَنِ قُولَة وَلَدُ يُسْتِلُوهُ وَ إسليبية وم وموري مشلعه بعضعَف في الْعَدِيدي وَفِي الْبَالِ مسلم حديث مين ضعيف بين- اس باب من حفزت ابو هريرة اور ابوسعیدخدریؓ ہے بھی روایت ہے۔

أَحَدُ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ مُعَمَّدِ مِن الدِّهْدِي المَسْدِيُّ ١٣٢٠ عفرت الوبرية اور الوسعيد كم من كم من اكرم من المنظم ف كَ مَالِكُ بْنُ سُعَيْرِ أَبُو مُحَمَّدِ نِ الْمُحُوفِيُّ العَيمِيعِيُّ فَا فَرِماي: قيامت كه دن بنده (باركاه الذي ) بن حاضركيا جاسة كا-الله الْلَاعْمَتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَدُوةً وَعَنْ أَبِي الْعَالَى فرائ كَاكِياش في الله عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُردًوكَ وَعَنْ أَبِي الْعَالَى فرائ كَاكِياش في الله عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَنْ الله عَنْ أَبِي الله عَنْ أَنْ الله عَنْ أَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ أَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُولُ الله عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَ سَعِيْدٍ، قَالاَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ال يُوْلِي بَالْعَبُدِ يَوْمَ الْقِهَامَةِ فَعَقُولُ لَهُ الْدُ أَجْعَلُ لَكَ مَسْتِيالُ مَحْرَنه كَمَّ بكياش في تَجْعُولُ الدَّو سَمْعًا وَمُصَدًّا وَمَالاً وَوَ لَدًّا وَسَغَرْتُ لَكَ الْانْعَامُ سردار بنايا كيا اورتولوكون سے چوتھائي مال لين لگا كيا تيراخيال تھا كه وَالْحَرْثَ وَتَوَكَّتُكَ تَرْأُسُ وَتَرْبَعُ فَكُنتَ تَظُنُّ انَّكَ آج كن أَوْ محصل القات كري كا وريج كا وتس الدين ال مُلاَقِينَ يَوْمَكَ هٰلِذَا فَيَعُولُ لاَ فَيَعُولُ لَهُ الْيُومَ الله تعالى فرمائ كانو كاريم بمي يَجْمِ آج اس طرح بمول جاتا مول أَنْسَاكَ كَسَا نَسِيعَتِهِي هٰذَا حَدِيدُتُ صَحِيبٌ غَرِيْبٌ جَسَ طَرِحَ تُونَ بِحِص بَعَاد ياتِعا- يبصدرت يحج عُريب ب-الماقول وَمَعُنِي قَوْلِهِ الْهَوْمَ الْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي الْهَوْمَ كَامطلب بِسَيْ كُدِيل تَجْهِ جِهودُ وول كاجس طرح تون ججه بعلا التُوكُكُ فِي الْعَذَابِ وَكَذَا فَسَرَبَعُسُ اهْلِ الْعِلْمِ وياب كرض تجمعذاب من والول كا" بعض علام فاس آيت هُذِهِ الْأَيْةَ (فَالْهَوْمَ لَنُسَاهُمُ ) قَالُواْ مَعْنَاهُ الْهُومَ "فَالْيُومَ نَنْسَاهُمْ" (آج بم ان كوبملادي يعن جوروي مع ) كا مطلب یمی بیان کیا ہے۔اہل علم فر اتے ہیں کہاس کامطلب سیہ کے آج ہم ان کوعذاب میں چھوڑ دس گے۔

نُتُوكُهُمْ فِي الْعَلَىٰ الِهِ

تشريح: '' توأس : على وذن تفتع : وأس التوم يواسهم اذا صاددنسيهم ''ليني قوم كامردادبنايا مميار تربع: اي تأخذ ربع الفنيمة ـ يقال ربعت القوم إذا اخذت ربع اموالهم: يعِيْ تولوكوں كم البكاجة تمانًا ومول كرتاتها به

بیاس وجدے فرمایا کے زمانہ جا بلیت بیں باوشاہ اپنی عوام سے مال غیمت کا چوتھائی وصول کیا کرتے تھے۔ توبیساری تعتیں ہم نے عطا کی تھیں تو نے ان بغتوں کو بطوراطمیتان کے مجھا یا بطورامتخان کے لیا۔اگران بغتوں برمطسمن رہااوران میں اللہ كا حكامات بورك ندك بول توعذاب مي مبتلاء كما جائكا-

#### ۱۴۸:باب ای کے متعلق

٣٢١: حَدَّنَا مَا مَعْ مِنْ أَعْسُ وَاعْبُدُ اللَّهِ فَاسْعِيدُ مِنْ ١٣٢١: حضرت ابوج ريةٌ سنة دوايت سب كدايك مرتبدرسول الله مَا يُتَكِيّرُ لَهِى أَيُّوْبَ لَا يَحْمَى مِنْ لَيَى مُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ وِالْمَعْبُرِيِ ﴿ خَيارَهِ لَا يَوْمَ فِيلٍ لُحَقِيْتُ أَخْبَارَهَا ' (لِينَ الْمَعْبُرِيِّ ﴿ خَيارَهِا وَاسْرَمِن عَنُ أَبِي هُرَيْدُولَةَ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ال وَسَكَمَ ( يَوْمَنِينِ تُحَدِّدَ أَغُبَارُهَا) مَالَ أَسَدُدُونَ فَي رصحابِكرامٌ فَعَرْض كيا مالله ادراس كارسول مَعْظِيم زياده جاستة

#### ۸۱۸: بکاٹ مینهٔ

مَاكْمُهَا وَكُوْا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَرُكَ الْمُهَارَعَا أَنْ عِيل -آب مَالْقُولِم فرمايا: قياست ك دن يه برغلام وبالدى ك تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْأَمَوْ بِمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْدِهَا أَنْ مَعَاقَ كُواسَ دِكَى كراس في اس بركيا كيادهال كي يس - چنانجدوه تَعُوْلَ عَلَى كَذَا وَكَذَا مِنْ يَوْم كَذَا وَكَذَا قَالَ بِهِذَا كَاكُ بِهِذَا كَالَ بِهِذَا كَالَ بِهِذَا كَالَ بِهِذَا كَالَ بِهِذَا كَالَ بِهِذَا كَالَ بِهِذَا كَالَ بِهِذَا كَالَ مِنْ كَاللهِ تعالی نے ای کام کا تھم دیا ہے۔ بیعد بیٹ سن فریب ہے۔ أمَرَهَا هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْتٍ

ڪلا ڪيٽ آل اليب آب . حساب سے معنی بين گفتا ، يهال مراد ہے تيامت كے دن بندوں كے اعمال وكردار كفتا اور ان كا حساب كرناء الله تعالى كوتوسب بيجيم معلوم بي كين حساب اس لئے ہوگا تا كمان پر جمت قائم ہوا ورتمام محلوق پر روثن ہو جائے كرد نياميں سس نے کیا کیا ؟ اور کون کس درجہ کا آ دمی ہے ہی تیاست کے دن کا حساب قر آن اور سی اصادیث سے ثابت ہے اور اس کاعقید ور کھنا واجت بے وقعاص کامعیٰ بدلہ ومکافات ہیں مین جس محف نے جیسا کیااس کے ساتھ ویسائی کرنا۔ مطلب مدیث کابیہ کہ جب کو فی مخت صورت حال ہے دو جار ہوتا اور کسی مشکل میں پڑ جا تا ہے تو دا کیں با کیں دیکھنے لگاہے ہیں اس وقت ہر بندے کیلئے آیک بخت ترین مرحلہ در پیش ہوگا اس کئے دائیں بائیں دیکھے گاتو نیک وبدا ممال نظر آئیں مے اور سامنے کی طرف آمک نظر آئے گی حضور مَنْ يَجْتُمُ فِي مِنْ الْمِيانِ عِلْتَ كَيْكَ أَعْمَالَ كُوذَ رايد بنائے اور صدقه وخيرات كرے اگر چه مجور كا أيك كلزاى كيوں نه ہو۔ اس جملے ے دومعنی بیں ایک تومشہور ہے کہ صدقہ کرے دومرامعنی ہدہے کہ اسپٹے آپ کودوز ن میں جانے سے بچا وَاور کسی پرظلم وزیا دتی نہ کرو المرجدوة ظلم دزیادتی ایک مجور کے نکڑے علی کی صورت میں یائی سے برابر کیوں ندہو (۲) یا نچے سوالات کی تیاری کرنے سے بارہ میں حدیث مہار کہ بٹل تعلیم دی گئی ہے۔ یہ بھی بتا دیا گیا ہے جس نے لوگوں کے حقوق دینے جیں وہ مفلس ہے کہ کوئی نماز لے جار ہا ہے اور کوئی روزہ ای طرح دوسری نکیاں حقوق والے لے جائیں ہے اور آ دی خالی ہاتھ کھڑارہ جائے گا کیونکہ حقوق الشاتو معاف موسكة بين كيكن حقوق العبادكوا الم حق عن معاف كرين - تب عن نجات موكى (٣) الله تعالى كدور بار من يوش ك باره مين احاويث لاے ہیں مطلب سے سے کہ پہلی مرتبہ پیش ہو سکتے تواس وقت مجر ٹین اپنے گنا ہوں کا اقر ارٹیس کریں مے اور کہیں مے کہ ہم عذاب كمستى نيس ين كيونكه بهارك إس آب مَنْ يَنْ الله احكام كى بعي في في منها الدرندكي في ميس بتايا كه بهاراكون ساعمل درست اورکون ساعمل درست نہیں۔ دوسری بیش پراعتر اف کریں محاور پھرعذر کریں محے اور کہیں مے ہم سے خلطی ہو کی تعی اور کوئی کے گا کہ میں تیری رحت کی امید پرکوتا وعل اور خفات کا شکار ہوگیا تھا۔ تیسری پیشی پرنامہ اعمال تعلیم کئے جا کیں سے تیک لوگوں کو وائيس باتحداور مجرمين كوبائيس باتحديث وي جائيس محي

ومها: باب صور کے متعلق

٢٣٢٢: حفرت عبدالله بن عمر دبن عاص رضي الله عند بروايت ب كهابك ديباتي ني اكرم سلى الله عليه وسلم كي خدمت بين عاضر موااور اللهِ بن عَمْرِو بن الْعَاصَ قَالَ جَمَاء أَعْرَابِي إلَى النَّبِيقِ لوجِها كرصوركيا ب-آب النَّفِيِّ فرما إيدا يك سينك ب جس مي قیامت کے ون چھونک ماری جائے گی۔ بیاحدیث حسن سیجے ہے اور کئ راوی اسے سلیمان میمی سے نقل کرتے ہیں ہم اسے صرف انہی کی روایت سے پہچائتے ہیں۔

١٣٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي الصُّور

٣٢٣ حَكَّ ثَمَا سُوَيَكُ نَا عَمْدُ اللهِ بَنَ الْمُبَارِكِ نَاسُلَهُمَانُ التَّمْعِيُّ عَنْ ٱسْلَمَ الْعِجْلِيِّ عَنْ بِشُرِبُنِ شَغَافٍ عَنْ عَلْدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا الصُّورُ قَالُ قَرْنٌ يُتَعَامُ وْنُهُ هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيْحُ وَتَدْرُواهُ عَيْدُواجِدٍ عَنْ سُلِّمُهُانَ التَّمْمِيُّ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِمِ الواب صفد الفياميد

أَيِي سَيِيدٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعُولُ . مرفوعًا اى طرح منقول بـــ

١٥٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي خَاْنِ الْصِّرَاطِ

عَلَى العِبْواطِ رَبّ سَلِّهُ سَلِّهُ طَذَا حَدِيثٌ عَريبٌ لا صرف عبدالحن بن آخل كي روايت س جائع إلى -تَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثٍ عَهْدِ الرَّحْمَانِ بْن إِسْعَالَ

اهَا:بَابُ مَاجَاءَ فِي الشَّفَاعَةِ

٣٢٣ حَدَّقَكَ أَسُولِهُ فَا عَبْدُ اللهِ فَا عَلِيدٌ أَبُو الْعَلامِ عَنْ ٣٢٣: حضرت الوسعيدرض الشاعند عدوايت بركرسول الشاسلي عَوليَّةَ عَنْ أَبِي سَوِيلٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَرُالِي وسَيْقَ الله عليه وسلم في قرمانا: يس مس طرح آرام كرون جبر إسرائيل في أَنْهُمَّ وَصَانِيبُ الْقَدْنِ قَلِ الْتَقَدَ الْقُدْنَ وَ الْعَمَّمُ الْأَفْنَ صور بس مندلكا با واساوران كان الله يحم كانتظرين كدوه مَعَى يَوْمَرُ وَالنَّعْدِ وَمُعْدَة وَكُنَّكَ وَلِكَ فَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ مَن يَوْ كَتَهُ كَاتِمَ وي أوروه يحوكيس ربيه إنت محابه كرام رضي الله النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُلُ لَهُمْ قَدُلُواْ حَسَبُ اللَّهُ مَنْهِ كَولول يركران كزرى وآب ملى الشعليد وسلم في فراياتم كهو وَيَعْمَدُ الْوَكِيْلُ عَلَى اللَّهِ تَوْتَحُلْمًا مِلْهَا حَيِيثُ حَسَنْ الشَّاقالي مس كالْ بادر بهر كارساز بهم الله ي يرجروس كرت وكَلُودِي مِنْ غَيْدِ وَجْو هٰذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَظِيلة عَنْ إِلى ريدهديد من إوركى مندول عد مطيب بحاله الوسعيد

# ١٥٠:باب بل صراط کے متعلق

٣٢٣: حَدَّثَكَا عَلِي بُنُ حُبُونَا عَلِي بَنْ مُسْهِرِ عَنْ عَبْدِ ٣٢٣: جعرت مغيره بن شعبه سے روايت سن كه رسول الله صلى الله الدُّحْمَانِ بْنِ إِسْعَاقَ عَنِ النَّقْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْمُغِيْدَةِ "عليه وسلم في فرايا : مؤمنون كا بل مراط يريشعاد موكا" الدرب الين شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا يُعَارُ الْمُولِمِينَ ملامت ركه الدرب ملامت رك ويعديث فريب بتمات

٣٢٥ عَنْقَنَاعَيْدُ اللَّهِ إِنْ الصَّيْدِ الْعَالَيْدِي لَكُ لَا إِنْ ١٣١٥ : معزت الس بن مالك عددوارت م كديس في اكرم الْمُعَجَدِدُا حَرْبُ بِن مُعْدُونَ الْانْعَدَادِي إِنْ الْمُعَلَّالِ دَا مَنْ يَكُولُكُ عَلَامَت كادرخواست كا - آب ك التَّفُرُدُنُ أَنْسِ بُنِ مَقِلِ مَنْ لَيْدُو مَن لَيْدُ مَن لَيْدُ مَن لَيْدُ مَن لَيْدُ مَن لَيْدُ مَن الله عَلْقُلْم عن الله عَلْقُلْم عن أَنْ يَشْفَعَ لِنْ يَوْمُ الْفِيكُو فَعَالَ أَنَا عَامِلٌ قَلْتُ يَارَسُونَ اللهِ آبِ كَهَال الأَسْ كرول؟ آب ك فراياسب سند يبل عص بل فَايْنَ أَطْلَيْكَ قَالَ أَطْلَبْنِي أَوَّلَ مَا تُطَلَّبُنِي عَلَى المصراط مراط رؤهوه نارض في مرض كيا أكرض آب مَنْ المُنْ كي المراط ر قُلْتُ فَإِنْ لَدُ الْمَعَكَ عَلَى السِّراطِ عَالَ فَاطْلَبْهِي مَ مَا إِدَال ١٠ بَ فَرَايا يُعر بَص ميزان ك باس الأش كرنا مي عِنْدَنَالْمِينَوَانِ قَلْتُ فَانُ لَدُ الْقَكَ عِنْدَالْمِينَوَانِ قَالَ فَاطْلَيْعِيْ ﴿ فَعُرْسَكِما الْكُروبان بِحِي شهون لَوْ آ بِ كَ فَرِمايا بِحَروش كُوثر ير عِلْدَ الْمَوْسِ فَيْتِي لَا أَعْطِلَ لَهِ إِللَّاكَ الْمَوْكِيلَ مَلْمًا وَكِيهِ لِينَا كَوْلَدِس ال تَنْ يَكمول كماذوه كيل تُعِل جاوَل كاريد حَدِيثَ حَسَنَ خَرِيْبُ لاَ نَعْرِهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجُود مديث من غريب بهم است مرف اي مند عاضة إلى -ا10: باب شفاعت کے بارے میں

٣٢٧ : حَدَّثَفَا سُويَدٌ مَا عَبْدُ اللهِ بن الْمُبَرَكِ مَا أَبُوْحَيَّانَ ٣٢٦ : معرت الدبرية عدوايت بكررول الشر مَلْ فَيْم ك خدمت التَّنيقي عَنْ أَبِي زُدُعَةَ بْنِ عَمْرِه عَنْ أَبِي هُرَدُوكَا قَالَ أَرِّي شَلَ وَقَى كَاكُوسْت فِيش كياكيا تو آب سَاتَيْظ في است كها إج عَكمة ب

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَهْمِ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّواءُ ال يهند كرتے تے البذا آپ مُزَافِظ النَّه الذِّواءُ الدِّواءُ الدُّواءُ الدِّواءُ الدِّواءُ الدُّواءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الدُّواءُ الدَّاءُ الدَّاءُ الدُّاءُ الدُّواءُ الدُّواءُ الدّواءُ الدُّاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الدَّاءُ الدَّاءُ الدَّاءُ الدَّاءُ الدُّواءُ الدَّاءُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ فَاكِلَةُ وسَكَانَ يُعْجِبُهُ فَنَهُ مَن مِنْهُ لَهُمَةً لَمُ قَالَ أَنَا سَوْلُ كَرَكُوايا- ومرفرايا: مِن قيامت ك دن تمام لوكول كاسروار يول مِمْ الشَّاس يَوْمَ الْقِيبَامَةِ هَلْ تَكُدُونَ لِمِهَ وَالنَّهُ يَجْمَعُ اللَّهُ جَائِنة بوكيون؟ أس طرح كرقيامت ك ون الله تعالى تما م لوكول كو النَّاسَ الْأَوْلِينَ وَالْأَجِودُنَ فِي سَعِيْهِ وَاحِدٍ وَيُسْعِمُهُ أَيك بي ميدان شن الطرح اكفاكر عكا كمانين المصفحف الي آواز الدَّبَاعِي وَيَعْفَلُهُم الْبَعْسَ وَتَدُوا لِشَّمْسَ فَيَبْلُهُ النَّاسَ سناسكاكا -اوروه أيس وكي سككا -سورج اس ون لوكول سة قريب مِنَ الْغَمِّ وَالْكُرْبِ مَالاً يُطِينُهُونَ وَلاَ يَتَحَمَّلُونَ فَيَقُولُ مِولا لوك اس تدرغم وكرب يس جتلا مول ك كداس كتمل بيس نٌ يَعْضُهُمْ لِمَعْضَ الْأَقْرَوُنَ مَاقَدُ مِلَقَدُهُ لِلْأَ مِوْكِينَ مِحْدِ خِنانِجِهَ لِللهِ ومرب يحكين مح : كياتم لوگ مرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِيكُم فَهَوُلُ النَّاسُ ويكيت بيس كريم اوكس قدرمصيب من كرفاريس ياتم اوكسك بَعْضُهُمْ لِيَعْضَ عَلَيْكُمْ بِالْعَدَ فَيَأْتُونَ أَنَمَ فَيَكُولُونَ شَفاعت كن والناوالأنبيس كرت ؟ الراير ولوك كبيل كرك أنْتَ أَبُو الْبُشَرِ عَلَقَكَ اللَّهُ بِيدِم وَنَفَعَ فِيكَ مِن رُوْجِه آنم عليه السلام كوتلاش كيا جائ جناني ال سن كها جائ كاكرآب وأهَرَ الْهَلاَ يِنكُمَّ فَسَجَدُواْ لَكَ أَيْفَعُ لِنَّا إلى رَبِّكَ أَمَا تَرْى الوالبشرين الله في كواب إتمون سه يتايا أب ين اين دوح إلى مَانَدُونَ نِيْهِ اللَّا مَدْي مَافَدَ بِلَقَعَا فَيَقُول لَهُو أَنَدُ إِنَّ مِحْكَى ادر يُعرفر شقول كوهم ديا اور انبول في آب كوجده كيا البذاآج وَيْنَ قَدْ غَضِبَ الْمَوْمَ غَضْمًا لَدْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَةُ وكُنْ آبابِ دب عادى شفاعت يَجِهُ - كياآب عارى حالت أيل فَعْبَ بَعْدَةً مِثْلَةً وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرِةِ فَعَصَيْتُهُ وَكِيدب - كيا آب هاري مصيبت كالنازه تبين كررب - آدم عليه مَفْيِسَي مَفْيِسِي لِنْفَيْدُ إلى عَبْدِي إِنْفَهُ وَإلى مُوْجِ السلام قرمائين مح كرير الدب في آج ايسا غضب قرمار إجيهااس فَيَالُونَ مُوعًا فَيَكُولُونَ يَالُومُ أَلْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ عَدِيمِ مِنْ مِن فرمايا تفاورندى اس كيد فرماي كار جصاس الْكُوْسِ وَكَالُ سَمَّاتَ اللَّهُ عَدْدًا شُكُورًا إِشْفَعُ لَكَاالِي دِيَّكَ لِنَامِ ) حَمَّمَ الْ اَلاَ تَرَكِي مَانَعُنُ فِيهِ الاَ تَرَى مَاقَدُ مِلْفَعًا فَيَقُولُ لَهُو لُوحٌ عدولي وكي البذاهي شفاعت نبيس كرسكما - جمعا إلى فكر - بيتمن مرتبه إِنَّ رَبِّي قَدْ غَيِيبَ الْيَوْمَ غَيْبًا لَدُ يَغْضَبُ قَبْلَةً مِثْلَةً فرمايا بِمَ لُوكَ مَن اوركي طرف جاؤ - بال نوح عليه السلام - له ياس جاؤ -وَكُنْ يَكُفْضَبَ يَمْدُهُ مِثْلَةً وَأَنَّهُ قَدْ كَانَتُ لِي وَعُولًا وَعُوثُهَا عَرُنُوحَ عليه السلام كي پاس آئيس محداور عرض كريس محدا الموح عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي إِنْفَهُوا إِلَى عَدْرِي إِنْفَهُوا عليه السلام آب الله زين كاطرف ببليرسول بين الله خالى في آب إلى إبراهيمة فعاتون إبراهيمة فيعولون يا إبراهيم أنت كانام شركزار بنده ركعا آب اي رب كي باركاه من جاري سفارش نَهِيُّ اللَّهِ وَعَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْكُرُص فَاشْفَعُ لَنَا إلى رَبِّكَ اللَّهُ فَرماكِين -آب ويجعة فيس بم كن قدرمصيبت بن " مرفقار بين -كيا ترى مائعن فيد فيلول إن رس قل غينب اليوم كفيها آب جاري عالت ادمصيت كانداز فيس كررب من عفرت وحاليه لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَة مِثْلَة وَكُنْ يَغْضَبَ بَعْدَة مِثْلَة وَإِنَّى السلام فرماتي م كيمرت رب في وهضب في ما إجوشاس قَدْ كَذَهْتُ ثَلاَتَ كَذِهاتٍ فَذَ كَرَهُنَّ أَبُو حَمَّانَ فِي يَهِفَر ايَا وردين اس كه بعدفرات كا - بحصاك دعاوا كأن تقى من

دِيْتِ مُفْسِي مُفْسِي لَفْعَدُوا إلى غَمْرِي إِلْعَدُوا فَ إِلَى قَوْمَ كَ مِلِي الْمَسَدَى وعاما كك كراس موقع كوضائع كرويا-الی موسلی میانتون موسلی میانودن با موسلی انت رسول جھے اپ نسس کی اگرے میم کسی اور کے ماس جاؤیتم لوگ ایرا بیم علید اللهِ مَصَّلَتُ اللهُ مرسَالَيْهِ وكَلاَمِهِ عَلَى النَّاسِ إِشْفَةُ لَذَا السلام على إلى جاوَر بحروه ابراجهم عليه السلام على إلى جاسمي عليه إلى رقك آلاً تَرَى مَانَعُن فِيهِ فَعَكُولُ إِنَّ دَمَن كَدُ خَصِيبَ ﴿ مُرْسَ كُرِينَ كَا سِيادِ السَّامَ آبِ اللَّهَ كَن إِدَارِين والول الْيُومَ عَمْمًا لَوْ يَفْضَبُ تَبْلَةً مِعْلَةً وَلَنْ يَفْضَبَ بَقْدَةً مِن سَ آبِ اللّه عَلَيْ مِن آبِ النّ مِعْلَةً وَلِنِي قَدْ قَتَلْتُ تَفْسَالُو أَوْمُرْمِعَتُهِا لَكُسِي نَفْسِي سفارش فرماكس رآب ديج نبيس كريم كم معيبت بس جالايس تَفْيسني إِنْفَهُواْ إِلَى غَيْدِي إِنْفَهُواْ إِلَى عِيسلى فَسَأْتُونَ حضرت ابراجيم عليه السلام قرماكي محاتج ميردرب في واغضب عِيسْي فَيَعُولُونَ يَاعِيسْيَ أَنْتَ رَمُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا فَرِما إِجونداس سي يَهِ فَرِما إورنداس ك بعد فرمات كا من في إلى مَرْبَعَ وَدُوْعٌ مِنْهُ وَ كَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ إِشْفَعُ عَن مرتِدِ ظاہرى واقعہ كے طلاف بات كى۔ (ابوحيان نے وہ باتى لَنَا إِلَى دَيِّكَ الْاَ تَوْلِي مَا دَحْنُ فِيْهِ فَيَعُولُ عِيسَى إِنَّ دَيْنَ حديث مِن بيان كيس) \_ مِن تهادي شفاعت نيس كرسكا \_ مجصابي ما لَعْ يَغْضَبُ قَبْلَةً مِثْلَةً وَكُنْ فَكربِ (نفسي نفسي)تم اوك كسي اوركوال كرو موى عليدالسلام ك وكد يذر كردندا نفير فنيس نفيس ففيس إس جاؤ -ووحفرت مول عليدالسلام ك باس جاكس ما اوركون إِلْهُ هَدُوا إِلَى غَيْرِي إِلْهَ مُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ الله عالية عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلِيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ مَ فَيَهُ كُونَا مُعَمَّدًا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيَلُولُونَ اورهم كلام مونے كشرف سے لوازو آج آپ جارى شفاعت ياً مُعَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَعَاتَمُ الْأَنْهِمَاءِ وَغُورَكَتُ مَا سَيْحِ رَكِا آبُين وكيرب كرام كن تكيف وكرب بس جنالين ـ مر مِنْ مَنْهُكَ وَمَا تَأَتَّحُو كِشْفَةٌ لَنَا إلى رَبُّكَ الْأَتَرِي مَا مَوَىٰ عليه السلام فرما كيل سے مير ب رب نے آج وہ عصرفر مايا جيسا وَالْعَلِيقُ فَالِي تَعْتَ الْعُرْشِ فَأَعِرُ سَاجِدًا لِرَبِي مَنْ وَاس بِيلِي فرما اورنه بى بعد ش فرما عكاد يس في ايك قَعَ يَفْتَهُ اللَّهُ عَلَيْ مِنْ مَعَامِيهِ وَحُسُّنِ الثَّمَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَنس كُولْ كَيا حالانكه بجصِّلْ كانتم نه تعالبذا بس سفارش بيس كرسكتا-لَدُ يَعْقَعُهُ عَلَى أَحَدٍ تَبْلِي ثُمَّ يُقَالَ بِمَا مُعَمَّدُ إِنْ فَعُ (نَسْ نَسْنَ ) جِها في فكرب يتم كى ادرك ياس جاؤيتم لوك وأسك سَلْ تَعطَهُ وَ الشَّفَعُ تَسَفَّعُ فَأَزْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ عينى عليه السلام كي باس جاؤ- پس وه حضرت عيني عليه السلام ك يالاَبِ أَمْيِتِي يَالْبُ أَمْتِي يَالاَبُ أَمْتِي فَيَعُولُ يَامُعُمَّدُ إِلَى آئيسِ مَعَ اور عرض كريس مح ال يسلى عليه السلام آب الله كي ي أَدْجِلُ مِنْ أَمْتِكَ مَنْ لاَحِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاكِ الْكَيْمَنِ - رسول بين ادراس كِكليم بين جصالله تعالى في مريم عليه السلام تك مِنْ أَمْوَابِ الْجَعَّةِ وَهُمْ شُرِكَا وُالنَّاسِ فِيمَا سِوى وَلِكَ كَبْجَامِ إِنَّا اورالله كَ طرف س ايك جان ين محرآب في كودش مِنَ الْأَبْوَابِ فَعَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بَهُوهِ إِنَّ مَايَنْنَ مِونَ كَ باوجودلوكون سے بات كى مارى معيبت كاانداز و يجح البعث راعَيْن مِنْ مَصَائِدُ عِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَثْكَةً اور جارى شفاعت يَجِجَدَ رحفرت عِينَ عليه السلام فرماكي مع آج

وَهَجُورُوكُكُما بَيْنَ مَكَيْمٌ وَيَصُومِي وَفِي الْبَالِ عَنْ أَبِي كَ وَن ميرك رب في الماغضب قرمايا جيها تدتواس سع يمل

rer 💸

یکرد اُنسی وَعُقَیکَ بُنِ عَامِرٍ وَاَلِی سَعِیْدِ طِنَا فرایا ادر شاس کے بعد فرمائے گا۔ آپ اٹی کس خطا کا ذکر فیس حَدِیدُتُ حَسَنَ صَعِیلًا۔

تشرتے: قیامت میں جوشفاعتیں ہوگی ان ہے متعلق متعدد روایات ہیں اور وہ سب ل کرتوائر کی حدکو کافئے جاتی ہیں اور جولوگ شفاعت کا افکار کرتے ہیں بیدروایات ان کے خلاف جمت ہیں۔ چنانچیآ خرت میں آپ ڈاٹیٹی کو سفارش کاحق دیا جائے گا۔ سب ہے کہلی شفاعت شفاعید کبریٰ ہوگی۔اوراس کے بعدد دسری شفاعتوں کاحق دیا جائے گا۔

ا۔ سب سے پہلی شفاعت جوشفاعب کیری ہے اس وقت ہوگی کرتمام آبل محشر خوفز دہ ہوئے۔ میدان حشر کی تختیوں ہے پریٹان ہوئے ، حساب کتاب نہ ہور ہا ہوگا تمام اہلی محشر ل کر سکے بعد دیگرے انبیاء کے حضور حاضر ہوئے لیکن اللہ تبارک وقعالی کے خیفن وغضب کی وجہ سے کوئی بھی سفارش کی ہمت نہ کر سکے گا۔ پھر آخر ہیں حضوظ اللج فاری خدمت میں درخواست کی جائے گی۔ آپ فاللہ فاری خدمت میں درخواست کی جائے گی۔ آپ فاللہ فاری مدمت کر سے ۔ اور پھر ہمل محشر سے اور ہارگا اعز وجل میں جمدوثنا ہ کا نذرانہ پیش کریں ہے۔ اور پھر ہمل محشر سے لئے سفارش کا حن آ ہے فاللہ فاری کر دیدیا جائے گا اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا۔

۲۔ مجرآ بِ فَاقِیْنَمُ اِنی امت کے مختلف درجات کے گناہ کا روں کے لئے سفارش کریں گے۔ آپ فاقینُمُ کی بیسفارش مجی قبول ہوگی اور بے شار گناہ کا رائی جنبم سے چینکارہ یالیس کے۔

۔۔ بعض امتیوں کے حق میں آپ کا اُنظِیم ترتی درجات کے لئے بھی سفارش فرمائیں کے اور یہ سفارش بھی قبول ہوگی اور جنتیوں کے درجات مزید بلند کردیئے جائیں ہے۔

٣ ۔ مستحصالح امتوں کے لئے سفارش کریٹے کدان کو بغیر صاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔

۵۔ پھر جب حضور فالی فیز کے ذریعہ شفاعت کا دردازہ کھل جائے گا تو امت کے صالحین بھی اپنے متعلقین کے لئے سفارش کریٹھے۔ یہاں تک کدومعصوم بچے جو کم عمری میں انتقال کر گئے وہ اپنے والدین کے لئے سفارش کریٹھے۔

۱- دیگرانبیا و کرام بمی این امتو ل کیلئے سفارش کریگے۔

ے۔ ' بعض انتال صالح بھی اپنے عاطوں کے لئے سفارش کرینگے۔جیسے سور کی بقرہ اور آلی عمران اپنے پڑھنے والوں کے لئے۔ سفارش کرینگے۔

۸۔ معزز فرشتے ہمی بعض انسانوں کے لئے سفارش کر یکھے۔

9۔ آخر میں اللہ جارک و تعالی بھی باقی مائدہ مونین کوجہتم سے نکالیس سے میہ بھی ایک طرح کی سفارش ہے جوخود اللہ جارک و تعالیٰ نے کی اور خود می تجول فرمائی۔

نیکن یہ بات قطعی ہے کہ اللہ تبارک وقعائی کی مرضی کے بغیر کو لی کسی کو دوز خے سے نیس نکال سے کا اور نہ ہی سفارش کے کے زبان کھول سکے گا۔ آیت الکری ہیں ہے: '' من طاالہٰ ہی پیشفع عدیدہ الا ہاؤں۔ '' کون ہے جواس بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کے لئے کوئی سفارش کرے۔ اور سور 3 الانبیاء میں ہے:

'' ولا یشدمون الالمن ارتضی'' (اورفرشتے سفارش بین کرینگی کراس کے لئے جس کے لئے اللہ کی مرضی ہوگی)۔ (ملخصا من تحدة الالمعي )

#### تشريخ عديث

انبیا علیم السلام کانعس نفسی فرمانا اس کا مطلب بیرے کہ'' دھسی ھی التی تستحق ان یشغع لھا'' یعنی میرانفس ہی اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لئے سفارش کی جائے ۔ میں دوسروں کے لئے کیسے سفارش کروں ۔

والى قد كانت لى دعوة دعوتها على قومى الين إن قوم كافرقاني كاليشاس دعا كالسنال كريكا

وانسى قد كذبت ثلاث كذبات عفرت ايراتيم عليه السلام كان تين خالف واقعه باتون كاتذكره ابواب البروالصلة مين مويكا ب-

ولعد يدنى كو دندها: يهال معنرت عينى عليدالسلام كنذكره ش آپ نهاي كان كونان كاذكرتين كيا مكرترندى بن بس معنرت ابو سعيد خدرى رضى الله عندكى روايت بكرة الى عبدوت من دون الله "العنى لوكول في ميرى بوجاكى اس ليخ اگرالله تعالى في مجمعت بوجه لياكه يقليم تم في دى تمي توش كياج اب دونگا-

كما بين مكة و هجو : بزيرة العرب عن الكيابتى كانام " هجو" بي جوكوك كقريب واقع باوراهرى مكساشام من ومثن كقريب ب-

# ۱۵۲:باباس کے متعلق

۳۴۷: حضرت الس رضى الله عنه بدوايت ب كرمول الله صلى الله عليه والميت ب كرمول الله صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في فرمايا ميرى شفاعت امت كان افراد كه ليه ب به جنهول في كبيره مناه كئه - اس باب ين حضرت جابر سهم محمد وابيت منقول ب ب ب

١٥٢: بكابُ مِنهُ

٣٤٠ حَدَّافَا الْعَيَّاسُ الْعَنْبِرِيُّ دَاعَبُدُ الْآذَاقِ عَنْ مَعْبَرِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنْسِ قَالُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّيْزُ مَعَا عَتِي لِلْعَبِلِ الْكَيَادِرِ مِنْ أَمَّتِي وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ هُذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَعِيْحٌ عَرِيْبٌ مِنْ لَهَا الْوَجْدِ

٣١٨ حَدَّكَ مَا مُعَدَّدُ بِن بَشَارِ فَا أَبُو مُلُود الطَّيكِيتِي عَنْ ١٣١٨ عفرت جارين عبدالدرض الدعند سے روايت سے كرمول مُعَدِّدِ بْنِ قَالِيتِ نِالْهِ كَانِي عَنْ جَعْلَرِ بْنِ مُعَلِّدٍ عَنْ آيِدُ اللَّهِ اللَّهِ الله عليه وسلم في فرما يا ميرى شفاحت امت كاللَّ كبارُكُ عَنْ جَابِد أَن عَبْدِ اللهِ قَالَ قَلُ رَسُولُ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ مَعَاعَتِي لَي بِي بِهِ مِن عل كبت بين كرجه س جابر وضى الشرعن في أيا اع في جوكيرو منابول والنبيل بول كان سے شفاعت كاكيا

٣٢٩ : حَدَّقَكَ الْحَسَنَ مِن حَرِكَةً كَالِسْمِيلُ مِن عَناقِ ١٣٧٩ : معرت الدارام كمة بي كرش في رسول السّعلي السّعليد عَنْ مُحَمَّدٍ بن نيادٍ نِالْا لْهَلِيّ قَالَ سَيِعْتُ إِمَا أَمَلَهُ يَقُونَ كُومُ مات موت سنا كرالله في جحص وعده كياسم كدوه ميرى هت رسول الله صلى الله عكيه وسكم يقول وعديق امت ش عاستم بزارا دمول كوبغيرصاب وكماب وعذاب ك رَبِي أَنْ يُدْعِلَ الْمَعَنَةُ مِنْ أَمْتِي مَنْ مِنْ أَلْقَالاً عِمَابُ جنت بن واقل كركا - مجر بر بزار كساته ستر بزاراور بول ك عَلَيْهِمْ وَلاَ عَذَابَ مَعَ كُلِ أَلْفِ سَبْعُونَ أَلْقًا وَقَلاَتُ اور مير عدب كَ مَعْيول (جيداس كى شابان شان ب) سعين

٠٣٠٠ حَدَّقَفَا أَبُوْ كُرِيَّبِ ثَنَا إِسْمَاعِمْلُ بْنُ إِبْرَاكِيهُمْ عَنْ ٣٣٠٠ معزت مبدالله بن تقيل كتي بين كريس ايلياء كمتام يرايك عَالِدِ نِالْعَذَاءِ عَنْ عَدْدِ اللَّهِ مِن شَعِيْقِ قَالَ كُنْتُ مَعَ جماعت كساتوها كدايك فض فرسول الله مَلَ اللَّهُ كارتول بيان رَهُ وَ إِلِيْلِياءَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُ وْ سَيِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى ﴿ كِيا-آبُ فِي المِيابِري امت بن سايك فَنَ كَ شَفَاعت س الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُ مَنْ عُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلِ مِنْ فَبِلد بنوميم كلوكول كى تعداوت مى زياد واوك جنت مى دافل كي المتنى الْكُتُرُمِن بني تَعِيد قِيلَ بكرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ جائي كي مرض كيا كيا يارمول الله مَلَ فَيْم آب ك علاده -آب عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِواكَ قَالَ سِواكِي فَلَمَّا قَامَ قُلْتُ مَنْ هٰذَا فَعْرَايا الله الله على عديث بيان كرف وال كرف موسة فَالُوا طَذَا النَّ أَبِي الْجَذْعَاءِ طَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيمٌ لوش في حِما كديرُون إلى وتولوكول في كما كدرائن الجاعاء غَرِيْبُ وَالْنُ أَبِي الْجَذْعَاءِ هُو عَبْدُ اللهِ وَإِنَّمَا يُعْرِكُ لَهُ إِيل مِرمديث من مج غريب ب- ابن الي جذعاء كانام عبدالله ب-ان مرف يى ايك مديث معروف ب-

اكرم ملى الله عليه وسلم في فرمايا: ميرى امت مي سيعض لوك أيك مروه کی سفارش کریں میں بعض ایک قبیلہ کی بعض ایک جماعت کی اور کھولوگ ایک ایک آدمی کی سفارش کریں سے یہاں تک کدوہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُل جنت من واقل موجا كي مح - بيصد يث ب-

٣٣٢: حفرت عوف بن ما لك المجيى دخي الله تعالى عندست روايت

لِكُفُّلِ الْكَكِبَائِدِ مِنْ أَمْتِي قَالَ مُحَمَّدُ أَنُ عَلِي نَقَالَ لِيْ جَايِدٌ يَا مُعَمَّدُ مَنْ لَدُ يَكُنْ مِنْ لَقُلِ الْكُمَّ إِيوفَمَا لَذَ العلق - يومدع اس مدع غريب --

حَثَيَاتَ مِنْ جَنَهَاتِ رَبِي هَلْنَا حَدِيثَ حَسَنَ لَكِريب مَعْمَال (عريد مول كر) يدهديث من غريب ب-هٰذَا الْعَدِيثُ الْوَاحِدُ

اسم حَدَّنَا الْعَسِينَ فِن حُريثِ مَا الْفَصْلُ بِن مُوسَى اسم حضرت الاسعيد ضدري رض الشعند عدروايت ع كم تي هُنْ زَكْرِيَّاتُنِ آبَى زَائِدَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ آبَى سَعِيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَمْتِي مَنْ

أبِي الْمَلِيْءِ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ وِالْكَشْجَعِي قَالَ قَالَ بِ كررول الله مَا يَالِيَا مرت رب كاطرف ال مه و مري رو مو آو م و مو در ما مي المري آرمور ديي فعر ري بين أن يديل بيس المية ويين بِاللَّهِ شَيْنًا وَقَدُ رُونَ عَنْ أَبِي الْمَلِيْمِ عَنْ رَجُلِ اخْرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَدُ يَدُ كُرْعَنْ عَوْفِ بنِ مَالِكِ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَتَالِي أَتِ مِنْ عِلْدِ آنَ والامير، باس آيا اور محص نسف است جنت شل واقل كرف اور شفاعت كے درميان اختيار ديا تو ميں في شفاحت كو الضَّفَاعَةِ فَاعْتَدُتُ الشَّفَاعَةَ وَهِي لِمَنْ مَاتَ لاَينُشِرِكُ الفتياركيااوريه (شفاعت) براس محض كيليُّ ب جواس حال من مراکداس نے اللہ کے ساتھ کی کوشریک ندھمرایا۔ بدحدیث ابولی نے ایک دوسرے محانی کے واسلے سے روایت کی اور عوف بن مالک رمنی الله تعالی منه کا ذکر نبیس کیا۔

تشريح اس باب كى تمام احاديث من شفاعت مغرى كايران بداور يجيل باب من شفاعت كبرى كايران تعار

#### ۱۵۳:باب حوض کوثر کے بارے میں

٣٣٣: حفرت انس بن ما لک دمنی الله عند کهتے چیں کہ دمول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا: میرے حوض میں آسان کے ستاروں کے برابر صراحیاں ہیں۔ بیصدیث ای سند ہے حسن -منجع غریب ہے۔

لَعَا أَخْمَدُ بْنُ مُعَمَّدِ بْن يَبْرُكَ الْبَعْدَادِيُّ فَا ١٣٣٠: حفرت عمره رضى الله عند عدروايت ب كدرسول الله صلى شَيِعي فاسَعِيدً أَنْ يَشِيدٍ عَنْ تَتَكَفَّ الشّعليه وسلم نے فرمايا: برني كا ايك حوض موكا اوروه آئيل ش أيك الْعَسَن عَنْ سَمُواةَ قَالَ وَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ورس برائع وض عن ياده بين والول ( كالعداد) برفر كري عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ لِكُلَّ نَبِي حَوْضًا وَإِنَّهُمْ مِنْهَا مُونَ أَيْهُمْ عَلَى مَعْدادُ زياده أَكْفَرُ وَأَدِمَا وَإِنِّي أَزَّجُواْ أَنْ أَكُونَ الْكُثَرَهُمْ وَإِدِمَا لَهُ لَهَا ٢٠٠ بيرهديث صن خريب ٢٠ المعت بن عبد الملك بحي اس حَدِيثَ حَسَنْ عَرَيْبُ وَقَدُ دَوَى الْكَشْعَتُ بِنُ عَبْدِهِ صَن سَ اوروه بى اكرم ملى الشيطية وسلم سے مرسان تقل كرتے إلى

١٥٣: بَابُ مَاجَاءَ لِي صِفَةِ الْحَوْض ٣٣٣: صَلَّكَتَا مُعَمَّدُ بِنَ يَعْمِلَى لَا يِشْرِينَ شَعَيْبِ بَن أَبِيْ حَمَزَةَ فَيِيْ أَبِيْ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي ٱلَّهُولِي أَلْسُ بُنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي حَوْضِي مِنَ الْاَيَانِيْقِ بِعَنَدِ نُجُوم السَّمَاءِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ إ

الْمَلِكِ هَذَا الْعَدِيثُ عَنِ الْعَسَنِ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ السَّرَ مَرَةً كَاوَكُرُوسُ اوربيزياده مي عَلَيْهِ وَسَلَّدَ مُوسَلاً وَلَدُ يَذَ كُرُفِيهِ عَنْ سَمَرَةً وَهُواصَةً

تشريح: يهان سے چندابواب مي حوض كور كابيان چل رہا ہے۔ ذخيرة احاديث ميں بے شاراحاديث حوض كور سے متعلق مروى ہیں ۔علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اعظم میں قرمائے ہیں کہ دوش کوڑ سے متعلق اطادیہ تمیں سے زائد محابہ کرام سے مردی ہیں جس میں ہے میں تو معیمین میں مذکور ہیں۔

تمام الل علم كاس بات برا تفاق ب كدحوض كوثر كاثبوت تو اكرمعنوى س برسوائ بعض معتز لداورخوارج يحتمام مسلمان اس کے وجود اور ثبوت کے قائل ہیں۔ ' انسا اعسط ملٹ السکوشیو'' کے تحت بے شارمنسرین نے حوض کوڑ کے فبوت میں احادیث جمع کی ہیں۔ حوض کوٹر کامحل وقوع جمتیں یہ ہے کہ کوٹر کا اصل مرکز جنت سے اندر ہے اور میدان حشر تک اس کی شاخیں نہروں کی شکل میں تهملی ہوگی اوراس کوحوش اس لئے کہا تمیا کہ میدان حشر میں سینظڑ وں میل کے طول وعرض میں ایک نہایت حسین وجمیل تالاب ہوگا جس میں جنت کے اس چشمدے یانی آ کرجم ہوگا۔

اس کارتباتنا بزا ہوگا کہ ایک راورواس کے ایک کنارے سے ووسرے کنارے تک کی مسافت ایک ماہ میں سطے کر سکے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اس سے ایک کنار وے ووسرے کنار و تک کا فاصلہ بعدان اور ممان کے درمیان کے فاصلے کے بفتدر ہوگا۔

( ملخصاً من تحلة الألمعي)

١٥٨ : بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ أَوَانِي الْحَوْض ٣٣٥: حَدَّقَعَا مُعَمَّدُيْنُ إِسْمُعِيلُ ذَا يَعْنَى بْنُ صَالِيَّ وَا ٣٣٥: الإسلام جَثَى كَبَتْ بِي كرم بن عبدالعزيزُ ف جَصيلوايا چنانچه مُعَمَّدُ بُنُ مُهَاجِدٍ عَنِ الْعَبَّاسَ عَنْ ابَيْ سَلَّام نِ الْعَبُشِي مِن فَجِر يرسواد بوكران كَ بَاسَ بَنِجَاتُو عُرْسَ كَياا ـــامِر المؤمنين جُمَّهُ قَالَ بَعَثَ إِلَى عَمَّدُ بُنُ عَبِّدِ الْعَزِيْرِ فَعَمِلْتُ عَلَى الْمُرِيدُ ، بِرْجِح كَ سوادي شال كُرري بـــانهول في العالم مِن آپ فَلَمَّا دَعَلَ عَلَيْهِ قَالَ مَا أَمِيْرَ الْمُوْمِدِينَ لَقَدُ شَقَّ عَلَيَّ كُوشَقت مِن بِسِ وَالنّاليكن مِن في ال المعتقليف وكاكم من في مَرْكَبِي الْبَرِيْدُ فَعَالَ يَا أَبَا سَلَامِ مَا أَرَدُتُ أَنْ أَشُقُّ سنا بِكِرا بِهُ إِنْ كَواسط س نِي اكرم مَرَ يَجْزُم ك اليه مديث عَلَيْكَ وَلَكِنَ بَلَغَنِي عَدُكَ حَدِيثَ تُعَدِّلُهُ عَنْ تُوبَانَ بإن كرت إلى من إبتاتها كرفوداك سعسنول-الإسلام عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَوْضِ فَأَفْهَدُتُ بِيانَ كِيا كَرُوبِانٌ فَ ثِي اكرم وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَوْضِ فَأَفْهَدُتُ بِيانَ كِيا كَرُوبِانٌ فَ ثِي اكرم وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَوْضِ فَأَفْهَدُتُ بِيانَ كِيا كَرُوبِانٌ فَ ثِي الرَّم وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَوْضِ فَأَفْهَدُتُ بِيانَ كِيا كَرُوبِانٌ فَي أَنَّ تَشَانِهَ يَعِينَى بِهِ قَالَ أَبُوْ سَلَّام ثَيِي قَوْبَانُ عَنْ رَسُول فرمايا مراحض عدن سے بلقاء كمان تك بـــاس كا بانى دودھ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَّمَ قَالٌ حَوْضِي مِنْ عَدْنِ إلى سيناوه مفيداور شهدت زياده منعاب اسك كوزع آسان ك · عَمَّانَ الْبَلْقَاءِ وَمَاوَّةُ اشَدُّ بِيَاشًا مِنَ اللَّبِي وَأَخْلَى مِنَ ستارول كربابر بين جواست بِعِيَ كاس كربعا مي ياسان موكا الْعُسَلِ وَأَكُولَهُ عَدَدُ دُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنهُ شَرْبَةً ماس رسب سے بہلے جانے والے فقراء مهاجرين بيں جن كي بال لَعْ يَظُمُّ أَبِعُ لَهُمَّا أَبُّكُمُ النَّاسِ وَلَوْدًا عَلْهِ فَقَرَاءُ مُحرواً لوداوركير علي على وفارونس على مولَى عورول س الجدية ن الشُّفتُ وقُلسًا الدُّنسَ فِهَابًا الَّذِينَ لا كان نهي كرت اورانكين بندورواز حصول بي جات - معزت يَنْكِحُونَ الْمُتَمَيِّعَاتِ وَلاَ يَفْتَهُ لَهُمُ السَّدَة قَالَ عُمَدُ مربن عبدالعربِ في فرمايالين من في والأناد واحت من برورش يان لَكِيْنَ لَكُوْتُ الْمُتَلَقَّمَاتِ وَكُتِهَتُ لِي السَّلَةُ لَكُوتُ واليول سے لكاح كيا اور مرس لئے بندوروازے كولے محت فَ إَطِلَهُ إِنْتَ عَبْدِ الْمَلِكِ لَاجَرَّمَ أَيْنُ لاَ أَغْيِلُ دَأْسِي عَيْنَ عَلَي فاطمد بنت عبداللك سے تكاح كيا- يقيناً جب تك ميرا حَتَّى يَشَعَتُ وَلاَ أَغُسِلُ ثَوُلِي الَّذِي يَلِي جَسَدِي حَتَّى مركرة أنودنه بوجائ عن استفيس وموتا-ادراى طررة اسيخ جان ير يعَيدة طفا حَدِيثَ عَريْب مِنْ طفا الْوَجْهِ وَقَدُرُوى كَيْهِو عَكَيْر عَلَى مِلْ مِدن سے يَعِلْمُمِن وحوا - يوديث اس هذا الْحَدِيثُ عَنْ مَعْدُانَ بْنِ أَبِي طَلَعَةَ عَنْ تَومَانَ سند عفريب باورمعدان بن الى على على ثوبان ك حوال عَنِ النَّبِيِّ مَالِيَّةً وَاللَّهِ سَلَّامِ نِالْعَبِينَيِّ إِسْمَهُ مَعْطُورً من معلورب- الوسلام مبثى كانام معلورب-

# م ۱۵: باب حوض کوٹر کے برتن کے متعلق

الله المناتخ المواكن المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ المناتخ ا

٣٦٧ وخَذَ ثَعَا مُعَمَّدُ بِنُ بِشَارِ فَا أَبُو عَبْلِ الصَّمَدِ نِالْعَقِيُّ ٢٣٣٦ : صفرت الووز سروايت بيره كتبة بين كديس في عرش كيا عَيْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِّ فَا أَبُوْ عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ عَنْ إِرسول الله مَا يَتَهُمْ حِصْ كرين مَن طرح كم بوس مع - آبّ نے عَبْيِ اللَّهِ أَنْ الصَّامِيةِ عَنْ أَبِي فَدْ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ فَرِهَا إِلَى وَاتَ كَاتُم حِسَ كَ قِصَدُ كَدَرت مِن مِيري جان عِياس مَا أَنِينَةُ الْمُوْفِ قَالَ وَأَلَّذِي نَفْسِمُ بِدِيهِ لَالِيمَةُ أَكُورُ مِنْ عَلَى بران آسان كستارول سي بحي زياده مول كاورستار يجي عَدَدِ مُجُومِ السَّمَاءِ وسَكُوا كِبُهَا فِي كَيْلَةٍ مُطْلِلهَ مُصْرِيهَ الى الدجري رات كرجس من بادل بالكل ندبول بحروه برتن مِنْ الِيَةِ الْجَعَةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَدُ يَظُمَأُ الْعِرْمَا عَلَيْهِ جنت كَ برَنول بي سے بيں۔جس نے اس سے (یعن وض كوثر عَدْضُهُ مِشْلُ طُولِهِ مَأَيَيْنَ عَمَّانَ إلى أَيْلَةَ مَاؤُهَا أَشَدُّ عَ) أيك مرتبه لي اليااعي مربيان مِيس يَعَيَّ اس كي جوزاني مجي بَهَاتُ امِنَ اللَّبَنِ وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ لَمِإِلَى بَن كَالْمِرِعُ بُوكِي لِين قان سے ايله تك \_اوراس كاياني دودھ صَحِيْتُ غَرِيْتُ وَفِي الْبَابِ عَنْ حُرَايُهُ فَةَ بْنِ الْبَهَانِ ﴿ اللَّهِ مَانِ المَّهِ الرَّبُولِ المام المام وكاربيده يت صليح غريب وَعَبُدِ اللّٰهِ بَنِ عَمُوهُ وَأَبَى بَرُزَةً الْأَسْلَمِي وَأَنِي عُمَرٌ بِهِ اللهِ مِن حَفرت حديفه بن يمان ،عبدالله بن عمرة الويرزه وَحَارِثَةَ بَنِ وَهُبِ وَالْمُسْتَوْرِدِ بَنِ شَدَّادٍ وَرُوى عَنِ ابْنِ اللّٰهِ ابْنَ عَرْمَارِثَهُ بن وَهِبُ اورمستورد بن شداد سے بھی احادیث عُمَرَ عَنِ النّبِی صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ حَوْضِی حَمَا بَیْنَ معقول میں۔این عمر سے منقول ہے کہ بی اکرم منافظ ان فرمایا میرا حوض کوفہ ہے جمراسود تک ہے۔

الكُونَةِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.

تشری عدن ایک مشہور شہر ہے اور عمال شام کا ایک مشہور علاقہ ہے اور بلقاء اس کے قریب ایک بستی کا نام ہے اتمیاز کے لئے عمان بلقاء کہا جاتا ہے آج کل بیعلاقہ اردن میں ہے اور اب بھی ای t مے سے موسوم ہے۔اس کے علاوہ دیگرا حادیث میں بھی حوش کوڑ کی مختلف صفات بیان کی منی ہیں،ان سب ہے تحدید مقصور نہیں بلکہ حوض کوڑ کی وسعت بیان کرنامقصور ہے۔

ماء ها اشد بياضا من اللبن و احلى من العسل: يبال اس إلى كاصفت بإن كردي كه عاندي كي طرح چكا موادوده ے زیادہ سفید ہوگا اور شہدے زیادہ میٹھا ہوگا۔

واکو ا به عدد نجومر اسماء :اس کے برتن اور کوزے آسان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوئے ستاروں میں دوخوبیاں نمايان ہوتی ہیں۔

- تعداد من بہت کثیر ہیں۔
  - روشن اور ځمکدارېس. \_٢

غرض به که کمیر تعداد میں بھی ہیں اور صاف سخفرے ،روشن اور چمکدار۔ بانی بھی خوب روش و چمکنداراور برتن بھی۔

من شوب منه شوبة لعد ينظماً بعدها إبدا: يبال بياعتزاض كرنابالكل ب جائب كرجب وض كور ك يانى سے بياس اليي بجيم كي كريمتي دوياره نه سنگيم كي تؤپير جنت ميں جومخلف نهرين جيں ان كامصرف سيامو گا ادران كا پاني كون ہے گا؟

کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ جنت میں نہریںصرف پیاس بچھانے کے لئے نہیں بلکے لذت کا ساران بھی ہیں ۔ کیونکہ پیاس ککنانیہ لکلیف ہے ارر جنت میں جونہریں ہیں وہ لذت وسرور کے لئے ہیں اس دجہ سے پیا شکال کرنا درست نہیں۔ حوض کوٹر سے یانی کب ملایا جائے گا: امام مازری رحمة الله علیه فرماتے ہیں کدریہ دوش کوٹر سے یانی پلایا جانا حساب و کتاب افاد جہنم سے نجات کے بعد ہوگا۔جہنم میں بیاس کی تکلیف بہر حال اٹھانا ہوگی۔

جبكة قاضى عياض رحمة الشعلية فرمات بيل كركوركا يانى مؤمنين وكالمين اور فاستعين سب ك ليح موكا سواسة مرتدين کے۔ کیونکہ ظاہر مدیث کا نقاضا بھی ہی ہے۔ ہاتی فاستنین جوحوش کوڑے یانی پینے کے بعدجہنم بیں جائیں مے ان کو دیگر عذا ب مو تلے کین بیاس نہ کلے گی۔ (واللہ اعلم)

حوض کوٹر سے دور کئے جانے والے لوگ:اس حوالہ سے علماء سے مختلف اقوال ہیں جوحسب ذیل ہیں۔

حضوظ ﷺ کی رصلت کے بعد مرتبہ ہونے والے لوگ ۔

دین میں کی باتیں گھڑنے والے بدعتی اور کبیرہ منا ہول کے متھین -

راج قول بہے کہاس سے اول متم کے لوگ مراد ہیں۔

حوض کوٹر سے سب سے پہلے سیراب ہونے والے لوگ: حوض کوٹر پرسب سے پہلے وہنچنے والے صدیث کے مطابق وہ لوگ ہو تکے جوخریب مہاجرین ہو تکے ، بیلوگ براگندہ بال ہو تکے لین ایسے سمپری میں زندگی بسر کرنے والے جن کوسر میں ڈالنے ك لي اور بال سنوار نے ك ليے تيل بھى تد ملے ، سميرى كى وجد سے ميلے كيلے لباس دالے ، ايسے لوگ جن كے ساتھ ان كى جدعالى کی وجہ سے خوش میش محمر انوں کی بیٹیاں نکاح کرنے کو تیار نہ ہوں ۔ ان کا بیر حال دین میں مشغولی اور انہاک کی وجہ سے تھا ان و نیادی ضروریات برز دیرنی متنی کیکن وه این بنیادی ضروریات تک پر بان کرے خدسعه دین میں مشغول رہے تھے۔

## أبواب الرقائق دل کونرم کرنے والی روایتیں

۵۵:باب

٣٣٧: حَدَّقَا أَبُو حَصِينَ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ أَحْمَدَ بن عليه: حضرت ابن عبال عددايت بكرجب بي اكرم عَلَا فَيْ معراج کے لیےتشریف لے محصوتو آپ مالطیخ کا ایسے ہی یا نمیوں پر الرَّحْمانِ عَنْ سَعِيْدِ بْن جَبَيْدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَمَّا السُّرْر مواكرا كَيْسَاتِه الكِيرَة مَعَى كِرسَى بَي ياجيول براء كررت أُسْرِيَ بِاللَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ جَعَلَ يَمُوُّ بِالنَّهِيِّ " ثوان كساته الك جماعت في الله عَلَيْهِ وَسَلَّعَ جَعَلَ يَمُوُّ بِالنَّهِيّ " ثوان كساته الك جماعت في الله عَلَيْهِ وَسَلَّعَ جَعَلَ يَمُوّ بِالنَّهِيّ " ثوان كساته الك جماعت في الله عَلَيْهِ وَسَلَّعَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَي وَالنَّبِيهِ نَ وَمَعَهُدُ العَوْمُ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِينَ وَمَعَهُدُ الن كِسِاتِهِ الكِهِ وَيَ مَعْهُدُ ال الدهط والنّبي والنّبين والنّبين معهد أحد حلى على إلى الرفط وياريون بي كما كما كما كما كما كما المالام اوران مَرَّ بِسَوَادٍ عَظِيْعٍ فَكُنْتُ مَنْ هَذَا قِيلَ مُوسَى وَكُومُ وَ كَنْ قُوم -آبِ مَالِيَّةُ مركوبلند سيحيَّ ادرد يَحِيَّ -آب مَالَيْنَا فَ فرمايا

يولس كَا عَبْقُر بِن الْقَاسِم عَنْ حُعَيْنِ وَهُو ابْنُ عَبْلِ لَيْنُ إِدْفَعُ رَأْسَكَ فَانْظُرْقَالَ فَإِذَا هُوَ سَوَادٌ عَظِيمٌ قَدُ الإِلَك مِن مَنْ اللهِ وَالك بم غفر ب جس في آسان ك

الدُّفق مِنْ طَالْعَالِب وَمِنْ فَاللَّجَالِب عَقِيمًا لمؤلاء ودول جانب وكيرا اواب- يعركها كيابيآب المانيم كاامت باور المُعَكَ وَسِواى مُولَادُو مِنْ أَمْعِكَ سَمْعُونَ أَلْقَالِمَدُ عُلُونَ الله عَلاده متر برارا وي اور بي جو بغير صاب وكاب جنت عل الْجَنَّةَ مِنْدر حِسَابِ فَدَحَلُ وَكَدْ يَسْأَلُوهُ وَكَدْ يُفَسِّدُ وَأَلْ مِن كَ-الى كَ بِعِدى أَكِم مَنْ فَيْ مُرجِك ك مداوكون لَهُمْ فَقَالُواْ مَعْنَ هُمْ وَكَالَ قَائِلُونَ هُمْ أَبْعَاءُ الَّذِينَ عَنْ فِي الرَّهِ اللَّهِ الرَّاء وكِدُوا عَلَى الْفِطُوكِ وَالْإِسْلَامِ فَعَرَبَهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ لَهِمَ مَعْرَات كَنِيكُ كرثابِهِ ووجم لوك بول جَبَرَبِعِض كاخيال تماكم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَالًا هُمُ اللَّايِينَ لا يَتَكُودُونَ وكل والغرت اسلام يريدا موف والي يج إلى الشاخ في رسول الله يَسْعَرِقُونَ وَلاَ يَعْطَهُووْنَ وَعَلَى رَبِهِهُ يَعُوكُمُونَ مَا يُعَالِمُ مُلَا إِن اللهِ المَعْرِيف لاك اورفر الماوه ، والوك بين جوندواضح بين ، ند فَقَامَ عَكَاهَةً مِنْ مِنْعَمَى فَقَالَ أَنَا مِنْهُمُ عَارَسُولَ اللهِ مَهارُ يُونِك كرت بين اور ندى بدفال لين بين بكداية رب ير عَالَ نَعَدُ ثُمَّ جَاءًةُ أَعَرُفَقًالُ أَنَا مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا الجروس ركحة بير-اس برعكا شربن محسن كمرين وسية اورعوش كيا: عُكَاشَةً وَلِي الْمَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابَى هُرَيْرة طَذَا عِلى الناش سے مول رآب كے فرايا "بال" ركارك اور محالي كرے بوے اور يوچها كدش بھى الى عبى سے بول؟ آب نے

فرمایان عکاشتم برسبقت لے محتے ۔ اس باب میں حضرت این مسعوداً درایو بر برانے سے کی احادیث منقول ہیں۔ برحدیث مستمح ہے۔ ٣٣٨: حَدَّالَكَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيْعِ وِالْبَصْرِقُ ٣٣٨: مَعْرَت إنْس بَنِ ما لك رضى الله عندست روايت ہے كہ جھے فَالِيَانَيْنَ الرَّيْمُ وِفَا أَبُو عِدُرانَ الْجَوْلِي عَنْ أَنْسِ بَنِ ﴿ كُلُّ اللَّهِ بِيرِنْظُرْبِسِ آتَى جس رِبِم عبد نبوى صلى الله عليه وسلم جس صَابِّكِ قَالَ صَا كَعُرِفُ هُيُغًا مِشَا كُنَّا عَلَيْهِ عَلَى عَهْدٍ عَمَل بِيرا نصر دادى نِعَرَض كيانماذ وليى ين ثين رآب في فرمايا رَسُولِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ الله الله الله الله مَن المسلوة قال أوكه تصنعوا كياتم في الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مِن الله م يلى صَلوتِكُد مَاقَدُ عَلِمتُهُ مَلَا حَدِيثٌ حَسَنْ غَريبٌ ب بروائل) برحديث السندے حسن غريب إوركي سندول

٩٣٠ عَدَّ فَعَا مُعَدَّدُ مِنْ يَحْتَى أَلْدُوعً الْمَصْرِقُ لَاعَدْدُ ٢٣٠ وحرت الاء بنت ميس تعميد كبتي بن كدمي اكرم على الدعليد يدين عَبْدِ الْوَكِيثِ فَأَهَا وَمُ مَن سَوِيدِ نِالْكُولِي فَنِي وَسَلَم فَرْمايا: كَنَابِراب ووبنده جس في الميات آب ووروس زَيْدُ نِالْعَصْوَى عَن أَسْمَاءَ يَعْتِ عُمِيس نِالْعَصْوَيْدَ لَكُتْ ﴾ احجما اورتكبركيا ادربلندوبالا ذات كومول كيا-ووبندو بحي براب سَمِعْت رسولَ اللهِ مَنْ يَعْدُولُ بنس المبدى عَبد ترويل جو جابروطالم بن كيا اورجاركو بول كيا اوروه بنده يهى ببت برا بجو واعتالَ وكيسى الْكييو الْمتعال ويش الْعدد عبد تجيد الوالعب من مشول بوكر قرول اور قرش كل شرجان والى إلى الو وَاعْتَدَاى وَكَيدى الْبَعَيْدَة الْكَعْلَى مِنْسَ الْعَبْدُ عَيْدٌ سَهَى مجول كياراوروه بتده يمي براب جس سف سركش ونافرماني كي اورايي وكها وكيسي المقابر والبلي بنس العبد عبد عدا وطفى ابتدائ فلغت اورانها موجول كياسا يطرح ووبندويمي براسيجس وكسِي الْمُعِتَدَةُ والمُعْتَمِي بنسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَحْتِلُ الدُّلْيَا فَيْ وين كودنيا كمان كا ذرايد بنايا وه بنده يمى برائب جودين كو

مِنْ مَلْنَا الْوَهُو وَقُلُ دُوى مِنْ عَيْرِ وَجُو عَنْ أَنس - عالس رضى الدور عضول عد بِالدِّيْنِ بِنْسَ الْعَبْدُ عَبْدًا يَخْتِلُ الدِّيْنَ بِالشَّهُ الدِّيْنَ بِالشَّهُ الدِّيْنَ شَبِهات كماتحة خلط منط كرتا باوروه بنده برا بي حس في حص كو د و رده کار می گردور درد و برد و میدگی مینیگهٔ راه نماینالیا ادر وهخص بھی براہے جے اس کی خواہشات گراه کردی تی مینی طبقه یکود کا ہنس العبل عبد کی موسی پیشگهٔ راه نماینالیا ادر وهخص بھی براہے جے اس کی خواہشات گراه کردی تی ىَ الْعَبْدُ عَبْدٌ رُغَبٌ يُنِيلُهُ هِلْهَا حَدِيثَ لاَ تَعْرِفُهُ إِلَّا مِن اوروه بنده جساس كى حرص ذليل كرديق ب-بهم اس عذيث كو صرف ای سندے جانے ہیں اور بیسند سیح تبیں۔

مهم الحدَّيْقَ مَعْمَدُ بن حَالِيم يَالْمُودِبُ مَا عَمَار بن مهم احضرت الرسعيد خدري رضي الله عندس روايت م كدرسول مُعَمَّدِهِ بن أُحْتِ سَفْعَانَ التَّورَى مَا أَبُوالْجَارُودِ الْأَعْمِلِي النصلي الله عليه وسلم في فرمايا الركوئي مؤمن كس دوسر مرمومن كو وَرُسْمَهُ نِيادُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْهَدْدَالِي عَنْ عَطِيلة الْعَوْنِي عَنْ مَهوك كونت كمانا كلائ كالشاتعالى اس تيامت كون جنت أَلِمَى سَوِيدِ بِالْخُدُدِيّ قَالَ مَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ يَتَوَلُّ اللهِ مَنْ يَتَوَلُّم أَيْهَا كم موسكها كم اورجومومن كى بياس مومن كوبياس ك مُؤمِنِ أَطْعَدَ مُؤْمِنًا عَلَى جُوْءٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيهَامَةِ وتت بإلى بلائ كا الله تعالى قيامت سكه ون اس مهراكا في جولَى مِنْ ثِيمَادِ الْمَبَنَّةِ وَكَيُّمَا مُوْمِنِ سَفَى مُوْمِنًا عَلَى طَعَمَا سَعَكُهُ فَالصَّرْابِ بِلاعَ كااور جومؤمن كى برجنه مؤمن كولياس ببناسة اللهُ يَوْمَ الْقِهَامَةِ مِنَ الدَّحِمْقِ الْمَغْتُومِ وَأَيُّمَا مُؤْمِنِ ۗ كَاللهُ تَعَالَىٰ اس جنت كاسبزلبس يهنائ كاربيصديث فريب ب كسَامُ وْمِنّا عَلَى عُراى كسّاءُ اللّهُ مِنْ عُضْر الْجَنَّةِ مَلْنَا اورعطيد على منتول بودايد ابوسعيد عد وق فاتنل كرت

الهم : حَدَّثَ مَنَا أَبُوبِكُرِ بِنُ أَبِي النَّصْرِنَا أَبُو النَّصْرِ لَا أَبُو السَّارِ حضرت الوجريرة رضى الله عند كميتي مين كدرسول الله صلى الله عَقِيْلِ سِالتَّقَفِيُّ مَا أَبُوْ مَرْوَةً يَزَيْدُ مِنْ سِنكَ سِالتَّبِينِيُّ عليه وسلم نے فرمایا جو ڈراوہ بہل رات جلا اور جو بہلی رات ( یعنی اول شب ) چلا و ومنزل پر پنج حمیا - جان لو که انله تعالی کا سامان رَسُولُ اللَّهِ مَنْ يَجْافَ أَدْلَهُ وَمَنْ أَدْلَهُ مِلْغُ الْمُنْولَ ﴿ عَبَارِت ﴾ بهت منگاہے۔ بیکس جان لوکه و مسامان جنت ہے۔ اَلَوَاتَ سِلْعَةَ اللَّهِ غَيِنَهَ ۚ الدَّانَ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ هٰذَا حَدِيثَتُ الدِّهِ الدِّيثَ ال

٣٣٢ حَدَّ مُنَاأَمُو بِكُرِينُ أَبِي النَّصُرِ فَا النَّصْرِ فَنِي أَبُو النَّصْرِ السِّرِ عليه معدى رضى الشرتعالي عنه كت بيل كدرسول الله عَلِيْهِ لَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَنِيلٌ مَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مِزُودًا فَينَ فَسَلَى اللَّهُ عَليه وسلم في ارشاد فرمايا: كونَ محض اس وقت تك رَبِيهُ عَهُ إِنْ يَزِيدُ وَعَطِلَةً مِنْ قَيْسِ عَنْ عَطِلَةَ السَّوْنِي بِرِمِيز گارول مِن شامل أيس موسكنا جب تك وه ضرررسال اشياء ب وسكانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَثَالِيَّا مِنْ قَالَ مَّالَ النَّبِيُّ صَلَّى السِّخ كيك بضرر جيزول كوند جهور سيعديث حسن خريب ب

ا ۱۳۳۳ حفرت حفله اسيدي كتبري كرسول الله صلى القدعليه

حَدِيدُتُ غَرِيدً وَكَنْدُونِ مَنْ اعْنَ عَطِيَّةً عَنْ أَبِي "إن يهاد منزو يك زياده في اوراشب سَعِيْدِ بِالْخُدُونِي مُوقُوفًا وَهُو أَصِحُ عِنْدُ نَا وَ أَشْبُهُ

ثَنِي بَكِيرُ إِنْ مَيْرُوزُ قَالَ سَوِعْتُ أَيَا هُرَيْرَةَ يَأُولُ قَالَ جائے <u>ہیں</u>۔

حَسَنٌ غَرِيْبٌ لا تَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَيِيْثِ أَبِي النَّصْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ المُتَّقِينَ ادرتم الصصرف الى سند يهي في ال حَتَّى يَكَءَ مَالِيَهَأْسَ بِهِ حَلَرًا الِمَايِهِ بَأْسٌ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنْ غَرِيْتُ لاَ تَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَلَهُ الْوَجْيِر

٣٣٣: حَنَّ ثَنَا عَبَاضُ بِالْعَلْبُرِيُّ نَا أَبُوْ دَاؤُهُ كَا عِمْرَاكُ

الْوَجْهِ وَقَدْدُوىَ هٰذَا الْعَدِيثُ مِنْ عَدْ هٰذَا الْوَجْهِ أَيْضًا رضى الشَّبْعَالَى عنديث مع مديث منقول ب-

عَنْ حَنْظَلَةَ ٱلْأُسَيِّدِيِّ وَفِي الْهَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَاةً ـ

٣٣٣: حَدَّثَكَنَا يُوسُكُ بُنَّ سَلْمَانَ أَبُّو عَمْرِهِ الْبَصْرِيُّ نَاخَاتِمُ بْنُ إِنْسُلِيمْ لَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُكَ عَنِ الْقُعْفَاءِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْدَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ إِنَّ لِكُلِّ شَنَّى إِشِرَّةٌ وَلِكُلِّ شَرَّةٍ فَتُرَةً فَإِنْ صَاحِبُهَا سَنَّدَ وَقَارَبَ فَارْجُوهُ وَإِنْ أَشِهُ وَإِنَّ الْمُهِ بِالْأَصَابِعِ وَلاَ تَعُنُّوهُ لَهُ لَمَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ غَريبٌ مِنْ لَمَذَا الْوَجْهِ وَقَدُ رُوىَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ بِعَشَبِ أَمْرِي مِنَ الشَّرَأَنُّ مِن الْكَالِ الْمُسرَكِرِ م كوالله تعالى بي كـــــ يُّشَارَ اللَّهِ بِالْاَصَابِعِ فِي دِيْنِ أَوْدُنُهَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ عَنْ عَهُ بِاللَّهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَّ لَنَّا رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَطًّا مُرْبَعُا وَحَطَّ فِي وَسُطِ الْخَطِّ عَطًّا وَخَطَّ خَارِجًا مِنَ الْخَطِّ خَطًّا وَحَوْلَ الَّذِي فِي الْوَسُطِ مُطُوطًا فَقَالَ مَذَا ابْنُ أَنَّمَ وَمُذَا الْخَارِجُ الْأَمَلُ هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْعُ

وتَشِبُّ مِنْهُ إِثْنَتَانِ الْيعِرْمُ عَلَى الْمَالِ وَالْيعِرْمُ عَلَى مِوتَى بِينِ اللاطولِ زندگ كارس - بيعد عث يح ب-

الْفَطَّنَانُ عَنْ قَتَالَةً عَنْ يَزِيدُ أَن عَبُدِ اللّهِ بَن الشِّينِيَّد وسلم فرها الرَّمْ لوگوں كه ول اى طرح ربي جس طرح عَنْ حَفْظَلَةَ الْكُنْمُ دِي فَسَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا يَقُلُمُ مِيرٍ عِلى موت بين و فرشت تم برايخ برول سے مايہ لَوْاتَكُمْ تَكُونُونَ كُمَّا تَكُونُونَ عِنْدِي لَاظَلَّتْكُمُ للسَّالِينِ للأَطْلَتْكُمُ للسَّالِ كعلاوه الْملاَئِكَةُ بِأَجْدِحَتِهَا هٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا لَهِم كَلُ سندول معمنقول بِاوراس باب بمن معزت ابو بريره

٣٨٧٠ حصرت الوهريرة كهتيج ويهاكه في أكرم صلى الله طليه وسلم في فرمایا: مر چیز کی ایک خوشی وشاد مانی ہے اور برخوشی کیلئے ایک ستی ہے۔ پس جو خص سیدھار ہا اوراس نے میا ندرو ک احتیار کی تو میں اس کی (بہتری کی )امیدر کھتا ہوں اوراگراس کی طرف اٹھیاں اٹھیں تو تم اس کو نثار نہ کروں یہ حدیث اس سند سے حسن سمجھ غریب ہے حضرت الس بن ما لک جمی نبی آگرم مَنْ تَنْتُمْ اسْتَقَلَ كرتے میں كد آ دمی کی برائی کیلئے اتنابی کافی ہے کہ اس کے دین یا دنیا کے بارے

٣٣٥ : حَدَّكُ مَا هُ حَمَّدُ بُنَ بَشَاد مَا يَعْيَى بُنُ سَعِينٍ ٣٣٥ : حضرت عبدالله بن مسعودٌ عندروايت ب كررسول الله مُؤَلِّيْكُم نَاسُلُهُانُ عَنْ أَيِيهِ عَنْ أَمِي يَعُلَى عَنِ الرَّيمةِ بن عُنيم في عارك لِيم ايك كيرميني اوراس عمراع بنايا يحراس ك ورمیان ایک لکیر هینی اوراے اس چوکور خانے سے باہرتک لے مکتے مه چردرمیان دالی کلیر کے ارد کرد کئی لکیریں تھینجیں پھر درمیان والی لکیر کی طرف انثاره کرے فرمایا: بیابن آدم ہے اور ایدارد گرداس کی موت ب جوائ محير بوع باور بدورميان من انسان باوراس اَجَلُهُ مُرِيعًا به وَهَذَا الَّذِي فِي الْوَسُطِ الْإِنْسَانُ وَهَذِيهِ كَارِوكُروكَ فَعِيم وعَظوطاس كي آفات اور مسبتين بين -اكرووان الْعُطُوطُ عُرُوَّحُهُ إِنْ نَجَامِنُهُ هٰذَا يَنْهَمُهُ هٰذَا وَالْعَطُّ حَنْهَات بإجاحة تورخواست لي ليترب ادريكي لكيراس كي اميد ے لین جومر لع ہے باہر ہے۔ بیرحد بہٹ سیج ہے۔

٣٣٧ عَنْدُ فِعَا فِيهِمَ مَا أَيْوَ عُوالَةً عَنْ قَتَامِكًا عَنْ أَنْسَ قَالَ ٢٣٣١: حضرت السَّ رضى الله عند ال مَنَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُوكُمُ ابْنُ أَدَمَ عليه وسلم في قرمايا انسان بوزها موتا سبه ادراس كي ووجيزي جوان

. و مرد رو و دو و هريرة محمل بن لِراس بِالْبَصِرِي نَا سُلُمُ بْنُ لُكُنِّيةَ فَا أَبُو الْعَوَّامَ وَهُوَ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَامًا عَنْ مُطَرِّفٍ بِنِ عَمْدِ اللَّهِ بنِ الشِّيغِيرِ عَنْ أَيْمِهِ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْفِلَ عَنْ تَصْلَوْ برها في يمي كرفار موجاتا ب-ابْنُ أَدُهُ وَإِلَى جَنْهِ مِيسَعَةٌ وَرُسْعُونَ مَنِيَّةٌ إِنْ أَغْطَأْتُهُ الْمَعَايَاوَكَمَ فِي الْهَرَمَ لِمَنَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِمْهُ

٣٣٨ حَدَّلُكُمَا هَمَّادُ كَا قَيْمَهُمُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِهِ بُنِ عُلَيْلٍ عَنِ الطُّلِعَيْلِ بُنِ أَبَيَّ بُنِ كُفْبُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَأْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

٣٩٧: معنرت عبدالله بن فحير رمني الله تعالى عند كهتے جي كـ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: انسان کی مخلیق اس صورت بیس کی منی کہاس کے وونوں جانب نانوے (۹۹) موتی ہیں اگر وہ ان بەحدىدى خىن تىچى سەر

٣٢٨: حفرت ألى بن كعب فرمات بي كد جب رات كاتبال حد كرر جاتاتونى أكرم مَا لَيْنَا الله كمر عد موت ادر فرمات الساوكو: الله كوياد کرو۔انٹدکی اوش مشنول ہوجاؤ صور کا دنت آحمیا ہے چھزاس کے بعد عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَهَبَ فَكُفَ اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ بِأَأَيُّهَا ودمرى مرتبه بحي يعونكا جائے كا - كام موت بحي اي غينول كرساتھ آن السَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ أَذْكُرُوا اللَّهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ مَنْجَى بِمأنى بن كعبُ كتِ بْنِ كرش فعرض كيايادسول الله مَالْفِيَّمَ: تَتَهُمُهَا الرَّافِفَةُ جَاءَ الْمُوتُ بِهِمَا فِيهِ قَالَ أَبِي فَقَلْتُ عِن آبٌ بِبَرْت درود بَعِجَا بول لبذاس كے ليے كتنا ونت مقرر يَادَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكْثِرُ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ فكم أَجْعَلُ مَرول، آب عَنْ فَيْمُ فَرمايا بعثنا عامورش في التي عبادت لَكَ مِنْ صَلاَتِي فَالَ مَا شِنْتَ قُلْتُ الرُّبُعُ قَالَ مَا مَدُوتَ كَاجِهَا حصر معرد كراول -آب مؤلفظم فرمايا جناعيا بوكراو شِنْتَ فَإِنْ وَدُتُ فَهُو عَمُدٌ بِهِ قُلْتُ فَا لِيَعْفَ قَالَ مَا رَبِينَ أَكُراس سه زياده كردتو بهتر بجدش في عرض كيا: آدها والت شِنْتَ وَإِنْ زَدْتُ فَهُو عَمْدُ قُلْتُ فَقُلُقَى قَالَ مَا شِنْتَ السِئَ أَيْزُ مِنْ فَرِمَا يَعْنا عِلْ وكن غَيَانُ زِدُنَّ فَهُوَ خَيْدٌ لَكَ قُلْتُ ٱجْعَلُ لَكَ صَلاَ بِنَي عَرْضَ كِيادوتها لَى وتت-آبٌ فِر مايا بتناجيا بوليكن أكراس يحلى زياده كُلَّهَا فَالَ إِذَا تُسْكَفِي هَدُّكُ وَيُفْفَرُ دُنْهِكَ هِنَا الْمُرادَى بَرْبِ اللَّهِ بَاللَّهِ اللَّهِ ال الس آپ نا النظام درود رواحا كرول كار آپ فرمايا تو جراس س

تبهاری تمام فکریں دورموجا کیں گی اور تبہارے کناہ معاف کردیئے جا کیں گے۔ بیصدیث حسن ہے۔

٣٣٩ حَدَّاكَهَا يَكْفِينُ بْنُ مُوسَى مَا مُعَمَّدُ بْنُ عُبِينِي عَنْ ١٣٧٩: حفرت عبدالله ين مسعودٌ كت مين كدرسول الله مَنْ يَجَرُّ في المرايا: أبكان بن إسْحَاق عَنِ الصَّبَاءِ بنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُرَةَ الشَّعَالِي سَاتِن حاكره بتناس كاحِن بهم فرض كيايارمول الله الْهُمُ وَالِي عَنْ عَيْدِ اللَّهِ مِن مَسْعُودٍ قَالَ وَالْ وَمُولُ اللَّهِ مَنْ أَيْنَا اللَّهِ الله كالشكري مَنْ عَيْدِ اللَّهِ مِن مَسْعُودٍ قَالَ وَالْ وَمُولُ اللَّهِ مَنْ أَيْنَا الله كالشكري مَنْ عَيْدِ اللَّهِ مِن مَسْعُودٍ قَالَ وَالْ وَمُلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ مَنْ عَلَيْدِ اللَّهِ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ مِنْ عَلِيْدِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْكُومِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ عَلَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِن مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ عَلِي اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلِيهِ اللّلِي عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ عَلَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ سَنَاتِيْنَا إِنْسَتَهُوا مِنَ اللَّهِ مَنَى الْمَعَاءِ قُلُفَا يَا نَبِي اللَّهِ إِنَّا بَهِ بَكِن اس كاحل بيس مَ الدور وكام اس من بها كل حاجت لَتَستَعْمِي وَالْحَمْدُولِلْهِ قَالَ لَيْسَ دَاكَ وَلَكِنَّ أَلْإِسْتِعْهَا وَ مَرولِعِنَ الكانَ آكدوغيره) بعربيد ادراس س جوبجه اسينا اندر مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْعَيَاءِ أَنَّ تَعْفَظَ الرَّأْسَ وَمَاوَعَى وَتَعْفظ حَمَّ كيابواجاس كاحفاظت كروراور بمرموت اور بريول ككل سر المبكئ ومًا حَوى وَتَتَذُ تُكُرُ الْمَوْتَ وَالْبِلِي وَمَنْ أَدَادَ الْأَجِرَةَ ﴿ جَائِهُ كِيادِكِيا كروا ادرجوآ خرت كاكامياني جاب كا وه دنياك زينت كو

تَوكَ زَيْعَةَ التَّنَّيِّ فَعَنْ فَعَلَ وَلِكَ فَلَكِ الْمُعَمَّى يَعْنِي مِنَ الْوِحَقَّ لُحَنَاءِ لِمَنَا حَلِيثُ غَرِيْبٌ لِكَا تَعْرِيُهُ مِنْ لِمَنَا الْوَجُو مِنْ حَدِيثِثِ أَبَانَ أِن إِلْسَحَالَ عَنِ السَّبَاءِ بِن مُعَدِّدٍ. ٣٥٠ حَدَّدُكَ سُفَيانَ بْنُ وَكِنْهِ لَا مِنْسَى بْنُ يُدُلُسُ مَنْ لَبِي يَكُرِينُنِ مَرْيَحَةً حِ وَكُفَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدٍ الرَّحْسَ فَا عَهُرُو بُنَّ هَوْنٍ ثَا أَيْنُ الْمُهَاوَكِ عَنْ أَبَى بَكُرِيْنِ أَبَى مَرْيَدَ عَنْ صَمْرَةَ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ شَكَّادِ بْنِ أَدَّسٍ عَنْ النَّبِيِّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُالَ الْكُيْسُ مَنَّ دَانَّ نَفْسَةً قَالَ لاَ يَكُونُ الْعَدُدُ قَلِيمًا حَتَّى يُعَاسِبَ نَفْسَهُ كَمَا كَمَايااوركان عيبنا (العِيْطال عياحام ع) يُحَاسِبُ شَرِيكُهُ مِن أَيْنَ مُطَعِّبُهُ

ترك كروي كالارجس في إيها كماس في الله عن كرف كاحق اوا كرديا-بيعديث فريب ب-بم اسعمرف اى سندلين بواسط ابان الن اللي مباح بن محرك روايت سنع بنواسة ين-

• ١٣٥٠: حضرت شداد بن اوس رمني الله عند في أكرم ملى الله عليه وسلم القل كرت ين كم معمنده ب جواي نفس كوم إدت مي لكات اورموت کے بعد کی زندگی کے لیمل کرے جبکہ بے وقوف وہ ہے جواسيطنس كى ميروى كرے اور الله تعالى سے اميدر كے -بير مديث حسن إورُ من ذانَ لَفسَدة "كامطلب حماب قيامت س وَعَيْدُ لَ لَهَا يَعْدَ الْمَدُوْتِ وَالْعَاجِدُ مَنْ أَنْهُمَ دَفْسَهُ بِهِلِ (وَيَايَ شِ) لَلْسَ كامحام برناس إصرين فطاب دخى هَوَلَهَاوَتُمَتِّى عَلَى اللَّهِ هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ وَمَعْنَى قَوْلِ الشَّرَيْدِ سِيمَ مَقُولَ بِ كرانهول ف فرمايا البيئ نسول كامحاسبر كرواس مَنْ دَانَ نَفْسَةً يَكُولُ يُحَلِيبُ نَفْسَةً فِي النَّدْيَا تَبْلَ أَنَّ عَلَى كَمْهارا كاسه كيا جائ اور برى يَيْ كيل تيار موجاؤ يُحَاسَبَ يَوْمَ الْعِيامَةِ وَيُرُولِي عَنْ عُمَرَيْنِ الْخَطَّانِ فَكَالَ فَيامِت كون الآدق كاحساب آسان بوكا جس في دنيات بن حَالِيهُواْ الْتَفْسَكُو تَهْلَ النَّ تُحَالَبُهُواْ وَتَزَّيْنَا وُاللَّقُوسِ إيناصاب كرنيا-ميون بن مهران سيمنغول ب كرانهول ففر مايا الْاكْمَةِ وَإِنَّمَا يَرَفِقُ الْمِعَدَابُ يَوْمَ الْقِيدَامَةِ عَلَى مَنْ بندواس وقت تك برميز كارثار ثين موتا جب تك البينانس كالحاسد حَاسَبَ لَفْسَهُ فِي النَّهْ فَيَ النَّهِ فَي مَنْ مَدْمُونَ بْنِ مِهْدَانَ فَرَر عِن مَر المِن الْم

وَهُو النّ مُذَّويَة مَا ١٣٥١: حفرت الاسعيد عن دوايت بكر في أكرم وَالنَّيْم المعِيم معلى ير الْعَنْدِيدُ بِنُ الْعَكْدِ الْعُرَدِي فَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ الْوَلِيْدِ " تشريف لائة تركولوكول كوشت موت ويكما و آب فرمايا أكرتم الْوَصَّ الْعِيَّ عَنْ عَصِلَةَ عَنْ أَبِي سَمِهُ فِي قَالَ دَعَلَ رَسُّولُ لَلْقُولَ وَمُعَمَّ مَنْ والى يَرْرُولا وَرَنْ لَوْسَال إلى وَكُولُ اللهِ وَلَا وَمُنْ اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهُ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى مُعَمِّد اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَ الله مسكَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ مُعسَلَّاء قُرَاى فاسًا كَالْهُمْ جَرْش ويجدوا مون البذالذون وللم كرف والي موت كوزياده ياوكرو يَنْكُتَ هِوُولُونَ قَبَالَ أَمَنَا إِلَّنْكُولُ لَوَ أَكْفَوْ تُدُولِكُومَا لِمِد ﴿ كُنَ قِبِراكُ كُن جوروزانداس طرح نه يَكُونَى بوكدش خربت كالمحر اللَّذَاتِ لَشَفَلَكُ مُ عَمَّا أَدِى فَأَكْدِرُوامِنْ ذِكْرِهَا لِعَ مِول مِن جَالَ كاكرمون ش عَى كاكرمون اورش كيرُول كاكر اللَّمَاتِ الْمُوْتِ فَإِنَّهُ لَدُ يَأْتِ عَلَى الْقَدْرِ يَوْدُ إِلَّات كُلَّةً مول - الرجب العرف ولَي مؤمن بنده وأن كياجا تاب تودوات مرها فَعَقُولُ أَنَا يَبْتُ الْفُرْيَةِ آنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التَّواب واحل كم كرفش آمديكتي ب- مركبتي ب كريري يني يرجولوك وَأَنَا بِيْتُ الدُّوْدِفَافَا فَفِنَ الْعَهْدُ الْعَوْمِنُ قَالَ لَهُ الْعَيْدُ عِلْتَ إِلَا فَعِصال مب يم مُوب تفاراب تَقِير مروكرديا كيا مَرْحَبًا وَكَفَلا أَمَا إِنْ كُنْتَ لاَحَبُّ مَنْ يَمْشِي عَلَى بِهِ واب تويراحن سلوك ديك كا- يروواس كي في مد تكاوتك ظهرى إلى فيادوليتك اليوم وصدت إلى فستراى كشاره موجاتى بادراس كيك جنت كادرواز مكول دباجاتا بادر

يَهْ عِنْ بِكَ فَيَتَكِيعُ لَهُ مَذَّ بَصَرِهِ وَيُنْتَهُ لَهُ بَانْ إِلَى جب ريا كافراً دى وَن كياجاتا ہے تو قبراے خوش آلديونيس كين

قَالُ سَوِعْتُ أَبِي عَبَّاسِ بِقُولُ أَخْبُرُ فِي عُبُو مُنَا أَخُطُابٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَّا وروتير في ماني رقبل حَصِيدٍ قرايَتُ أَثَرَهُ فِي جَنْبِهِ وَفِي

الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُرُولَةً بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْيِرَةً أَنُّ الْيِسُورَ بْنَّ مُخْرَمَةُ أَخْبَرَةَ أَنْ عَمْرُو ابْنَ عَوْفٍ وَهُو حَلِيفٌ بَيْنِي عَامِر بُن لُؤَى وَكَانَ شَهِدَ بَدُواً مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَرَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ انْصَوَى الرسول الله عليه وسلم : آب صلى الله عليه وسلم في قرمايا

الْجَنَّةِ وَإِذَا دُوِنَ الْعَيْدُ الْفَاجِرَاوَالْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَا لِلهُ الاموحبُ ولا اهلاً "كبتى بُهُركتى بِكريري يَشِيرِينِ مَرْحَبًا وَ لاَ أَهْلاً أَمَا إِنْ كُنْتَ لَاَ يُغْضَ مَنْ بَهُشِي عَلَى والول مِن سيتم سب سي زياده مبغوض تخص تصريب جب شبيس ظهرى إلَى فَانْهُ لِيَعْلُكُ الْهُومُ وَحِسرُتَ إِلَى فَسَتَرى ميرب بردكيا كيابية تم ميرى بدسلوك بمي ويكوم جرده اساس صَيْمَ مِي بِكَ قَالَ فَهَلْتَامُ عَلَهْ وَحَتَّى مَلْتَوى عَلَيْهِ الدرائي الله الله الله دوري ش ممس ماتى مي وكَتُخْتَلِفَ أَصْلاعُهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مراوى كت بين كرهررسول الله مظافية إلى الكليال ايك دوسرى لَمُمَ بِأَصَابِهِم فَأَذْخُلُ بِعُصَهَا فِي جَوْبِ بَعْض قَالَ مِين وافل كرك وكما بَسِ (يعن فَتَخِد بناكر) بمرآب مَا يَثْيَرُ نَ فرمايا وَيُلْوَفُ لَهُ سَيْعِينَ تِينِهِ مَا لَوْانَ وَاحِدًا مِنْهَا نَغُهُ فِي كُلال كَ يعدال يرستر ارْد ح مقرد كرديج جاتي جي-اكران الْكُوْص مَا الْبَعَتْ شَيْنًا مَا بَعِيبَ الدُّنْيَا فَيَنْهَضْفَهُ وَ حَل سِهَا يَكَ زَمِن بِرايك مرتبه يُحوكك مارد حيرة الدُّنْيَا فَيَنْهَضْفَهُ وَ حَل سِهَا يَكَ زَمِن بِرايك مرتبه يُحوكك مارد حيرة السريم مَن كولَي جزيز بِيشَنَّةُ حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ قَالَ قَالَ رَسُولٌ أَكِيهِ جَهِروهَ اسهاكَ فَالارْف حِتَار بِح اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّهَا الْقَبُرُ رُوحَةٌ مِنْ رِياص وكماب كے ليے اٹھا اِ جائے گا۔ پھرآ بِ نے فرمایا: قبر جنت کے الْجَنَّةِ أَوْجُوْرُةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ هٰذَا حَدِيثٌ غَرْيَبٌ لَا باغول من عَ ايك ياغ يا وورْخ كَ رُهول من عَ ايك رُها ے۔ بیصد بی فریب ہے ہم اسے صرف ای مندسے جانتے ہیں۔ ٣٥٢ حَرْتُ مَا عَدْدُ مِنْ حُمَدُ إِن كَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ ٣٥٢ : حفرت ابن عباس رضى الله عنها فرمات بيل كه عمر بن عَنِ الدَّهْرِيِّ عَنْ عَبَيْدِي اللَّهِ بَن عَبْدِ اللَّهِ بَن عَبْدِ اللَّهِ بَن عَبْدِ اللَّهِ بَن عَبْدِ اللهِ عَن اللهِ عَن عَبِيدِ اللَّهِ بَن عَبْدِ اللَّهِ بَن عَبْدِ اللَّهِ بَن عَبْدِ اللهِ عَن اللهِ عَنه اللهِ عَنْد عَنْد اللهِ عَنْد اللهِ عَنْ عَبْدُ فِي اللهِ عَنْد عَن عَبْدُ إِلَا عَنْهِ اللهِ عَنْد عَنْد عَنْد اللهِ عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْ عَبْدُ عَنْ عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْد عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ ع علیہ دسلم کے پاس کیا تو دیکھا کہ آپ ملی القدعلیہ وسلم ایک چٹائی پر نیک نگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلومین اس کے نشانات و کھے۔اس حدیث میں ایک طویل قصہ ہے۔ بیرصدیث بیجے ہے۔

۳۵۳ حفرت مسور بن مخرمه کتب بین که قبیله بنوعامر بن لوی کے حلیف عمرو بن موف جنہوں نے جنگ بدر میں نبی اکرم مُؤَقِّقُ کے ساتھ شرکت کی فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ابوعیدہ ا بن جراح" كوبحرين كاعال بناكر بعيجا توده بحرين سے يكھ مال كے سرلونے \_ جب انصار نے ان کی آید کا سا تو تجرکی نماز آنخضرت لكَمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدً يَا بُن الْجَوَّاحِ وَقَدِيمَ بِمَال مِنَ مَنْ فَيْرُكِ ساتِه يرهى -آب صلى الله عليه وسلم فما زست فارغ موت الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِعَنْدُومِ أَبِي عُبَهَ كُمَا فَوْافَوْا كَ بعدانيس ديماتومسرائ يحرفر بايا ميراخيال ہے كما بوعبيده ك صَلِوةَ الْفَجْوِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا ١٠ آمرَى خِرْمَ اوكول تك يَخَ مَ عَاسَهِ . الْهُول سَاعَوْن كيا "جي إل"

فَتَعْرِضُواللَّهُ فَتَبَسَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهْمِينِ فَوْجَرِي رارتم اس جيزي اميدركموجوتهين فوش ركح رالله حِمْنَ وَأَهُدُ قُدَّ قَالَ أَطُلَّنَكُدُ سَعِعْتُدُ أَنَّ أَهَا عُهُمُ لَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الله الله ال قَيدِه أَ بِشَيْءٍ قَالُواْ أَجَلُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَرْشِرُواْ وَ الوَّكُولِ كَ لِيَهِي يَهِلِيلُوكون كَ طرح كشاده كردي جائة اورتم اس البَلُوْاماً يَسُدُّكُمُ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقُرُ الْمُشَى عَلَيْكُمُ وَكَلِينَ سهاى طرح طع وترص كرف لكوجس طرح وه اوك كرت تق يحر أَغُشَى عَلَيْكُمُ أَنْ تُعْسَطَ الذُّنْهُ عَلَيْكُمْ كَمَا يُسِطَتُ وهِ تَم لوكوں كوبعى بلاك كروے جيسے ان لوكوں كو بلاك كيا تھا۔ بيه

عَلَى مَنْ تَبْلَكُمْ فَتَعَا فَسُوْهَا كَمَا تَنَا فَسُوْهَا فَتُهْلِكُكُمْ صَدِيثُ فَي إِلَهِ

رَسُولِ اللَّهِ مَا لَيْهِمُ حَشَّى مُولِينَى لَمْذَا حَدِيثُ صَحِيدٌ ٣٥٥ عَنْ يُرْتُكَا تُعَيِّبُهُ كَا أَبُو صُفُواكَ عَنْ يُرْتَسَ عَنِ الزُّهُويِّ عَنْ حُمَدُهِ بُنِ عَبْدِ الرُّحُمْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابُن عَوْفٍ قَالَ ابْتُلِمِنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْصَّرَّاءِ فَصَيرُنَا لَمُ الْمُلِينَا بَعْدَةً بِالسَّرَاءِ فَلَمْ

٣٥٦ وَكَانَعُنَا هَنَّادٌ فَا وُكِهُمٌ عَنِ الرَّبِيْعِ (أَنِي سَبِهَمْ عَنَ

٣٥٣ أَحْبَرَكَا سُولَةً فَي مَا عَبُدُ اللَّهِ عَنْ يُونَسَلَ عَن ١٥٣ حفرت عَليم بن تزامٌ قرمات جي كديس ف رسول الله مَلْ يَعْظِم الزَّهُويِّ عَنُ عُرُوكَا مِنِ الزُّينِيْوِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَرِكِيْدَ ۖ ﴿ يَهُمُ مَالَا لَا أَلَا لَوْ آبِ مَنْ أَنْزَكِمْ فَ وَبِ وَيَارِيْسَ فَيْ مَنْ مِرْتِهِ مَا لِكَا ابُنَ جِزَامِهِ قَالَ سَأَلْتُ دَسُولَ ٱللَّهِ مَنْ يَعْتِمْ فَأَعْطَانِي ثُمَّةً اورآبٌ نَهِ مَنْتِولِ مرتبدوا يحرفر مايا الصحيم بيمال برابرااور ميشامينما سَأَلْتُهُ فَأَعْطَائِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَائِي ثُمَّ قَالَ يَا حَكِيْمُو مُوابِهِ وَيَنْسَ النصافات فاوت تنس سع ليتا جاس كم لياس إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ عَصِيرةٌ حُلُوةٌ فَمَنْ أَعَذَهُ مِسَعَاوَةِ نَفْسِ عِينَ بِرَكْ وَالْ وَى جَالَى هِ لَكِن جواسه الشِّفْسِ كِولْلِل كرك بُوُرِكَ لَهُ قِيلِهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِثْرَافِ نَفُسِ لَدُ رُمُرُرَكَ لَهُ فِيهِ عالَى السِيحُصُ كامثال و كَنانَ كَذَلَيْنَى يَا كُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْمَيْلُ الْعُلْيَا خَيْدٌ مِنَ السُخْسَ كَا يَ بِيرَكُما الْم الْهَايِ السُّفُلَى فَقَالَ حَرِكَيْهُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ والاباتها فِي واللها الماسك الم بَعَثَكَ بِالْعَقَ لِا أَدْذا أَحَدًا بَعُدُكَ شَيْنًا حَتَى أَمَادِقَ اللَّهُ ظَالِيَا إِلَى وَاسْ كُنتم جس نے آبِ وَق سے ساتھ بھیجا میں آپ الدُّنْيَا فَكَنَانَ أَبُو يَكُو يَدُعُوا حَرِيمُهُا إِلَى الْفَطَاءِ فَهَالَيْ حَرَامِهِ اللهِ عَلَيْ حَرالُ الم أَنْ يَعْبَلُهُ ثُعَمَّ أَنَّ عُمَرٌ مُعَاةً لِيعْصِلِيهُ فَأَلَى أَنْ يَغْبَلَ مِنهُ مَسْمِهِم كَو كهدرين كيك بلات تووه الكاركردية - بهر حضرت عُمِرٌ في مِن شَيْنًا فَقَالَ عُمَرُ إِلِي أَشْهَدُ كُد يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الوايا تو انهون في الكار كرديا ساس يرحضرت مر في فرمايا: ال حَرِيْهِ إِنِّي أَعْدِهُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْغَرِيءُ فَهَأَلِي أَنْ مسلمانون كواه ربنا كديس عليم كومال فكي بس اس كاحق ويُل كرتا يَالْحُنْهُ فَلَمْ يَرُزُلُ حَكِمُ حَمَّا مِنَ النَّاسِ مَيْدًا مَعْدَ مول تويالكاركردية بيل - يَحْرَكَيمْ ف ايل زندكي مِن محكى س موال نیس کیا۔ یہاں تک کروفات یا مگئے۔ بیر مدیث سی ہے۔

۳۵۵: حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ہم ر سول الله صلى الله عليه وسلم ك ساته تنظيرتي اور تكليف كي آزمائش میں ڈائے مکے جس پرہم نے صبر کیا۔ پھرہمیں وسعت اور خوشی وے کرآ زمایا حمیاتو ہم مبرنہ کرسکے۔ بیعدیث حسن ہے۔

٣٥٢: حفرت الس بن ما لك من روايت ب كدر ول الله مَا إليَّا في من روايت ب كدر ول الله مَا النَّيْرَ مِن

مَرْيِدَ مَن اَبَانَ وَهُوَ الرَّقَاشِيُّ عَنُ آنَسِ مِن مَالِكِ قَالَ فَرَمَانِي شَا تَرْت كَافَكَر بواللهُ تعالى اس كاول عَن كرويتا باوراس كَ قَالَ رَمُولُ اللَّهِ مَنْ تَعَانَتِ الْأَجِرِيَّةُ هُمَّةُ جَعَلَ اللَّهُ لَمِ بَعِمر ، وعِ كامول كوجع كرويتا باور دنيا اس كے پاس ذليل لونڈی بن کرآتی ہے اور جے دنیا کی فکر ہو، اللہ تعالی تا بی اس کی دونوں وَمَنْ كَانَتِ اللَّهُ مَا مَنْهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقُرةً بِينَ عَيْنَهِ آلْكُمول كما مظرَديًا بهاوراس كمجتمع كامول كومنتشر كرديًا ب اوردنیا (کامال) مجمی اے اتناق ملاہے جتنااس کیلیے مقدر ہے۔ ٣٥٤: حفرت ابوبرية في اكرم مَنْ فَيْ الله عنديث قدى للل كرت بي كدانلدتعالى ففرمايا: اسداين آدم تم ميرى عبادت میں مشغول ہوجاؤ میں تمہارے دل کو بے نیازی ہے تجردوں گا اورمخنا می کو دور کر دوں گا لیکن اگر ایسانہیں کرو مے تو تمہارے وولوں ہاتھ مشغول رہیں سے اور اس کے باوجود میں تنہارا فقر و ورنبیں کروں گا۔ بیرحدیث حسن غریب ہے۔اورا بوطالہ والبی کا نام ہرمز ہے۔

وَفَرَّقَ عَلَيْهِ هُمُلَّةً وِلَدُ يَأْتِهِ مِنَ النَّكْمَا إِلَّا مَا قُرِّدَلَكُ ٣٥٤ حَدَّثُكُ عَلِي بِنْ عَشَرُرِ تَاعِيسَى بَنْ يُولَسَ عَنْ عِمْرَاتَ بْنِ دَائِلَةً بْنِ نَشِيْطٍ عَنْ أَنْهِ عَنْ أَبِي عَالَمِهِ نِالْوِالِيِيْ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَتُولُ يَا الْنَّ إِنَمَ تَقُرُّ عُ لِعِبَادَ تِي آمَلَاً صَدُركَ غِنيٌ وَأَسُدَّ فَقُركَ وَ إِلَّا تَفْعَلْ مَلَّاتُ يَكَيْكَ شُغُلاً وَلَعْ أَسُلَّهُ قَلْرَكَ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنَ غَرِيْتُ وَأَيُّو عُ الِيهِ نِبَالُوالِينِيُّ اِسْمَهُ هُرُمُورُـ عُالِيهِ نِبَالُوالِينِيُّ اِسْمَهُ هُرُمُورُــ

من الاسكية المالية : شفاعت كامطلب يرب كد كمناجول كل معافى كل سفارش كرنا چنا ني معزمة محمد من المغيم قيامت ك ون بارگاہ رب العزیت میں گناہ گار اور مجرم بندوں کے گناہوں کے معاف کے جانے کی ورخواست پیش کریں ہے اس لئے شفاعت كالفظائ مغبوم كيلئة استعال موتاب - آنخضرت من شفاعت كاقبول مونااوراس برايمان لاناواجب بشفاعت كي مختلف اقسام ہیں سب سے مہلی شفاعت عظمیٰ بیشفاعت تمام قلول کے حق میں ہوگی۔ دوسری وہتم ہے جس کے ذراجہ ایک طبقہ کو بغیر صاب کے جنت میں کا بنیانا مقصود ہوگا۔ تیسری تئم شفاعت کی وہ ہے جس کے ذریعہ ان لوگوں کو جنت میں پہنیا نامقصود ہوگا جو ا ہے جرائم کی سزا بھیننے کیلئے دوز خ کے حق دار ہوں مے چنا نچ حضور مکالیج ان لوگوں کے حق میں شفاعت کریں مے اوران کو جنت میں داخل کرا کیں مے شفاعت کی اور بھی اتسام ہیں (٢) حوض کامعنی پائی جمع ہونا اور بہنا یہاں مرا دوہ حوض بے جو قیامت کے دن آ تخضرت مَلَا يُؤَمِّ كيكِ تخصوص موكا اورجس كى صفات وخصوصيات اس باب ش نقل مونے والى بير، دامام قرطبي فرماتے بي كم آنخضرت ملافيخ كيلئا دوحوش موستنك ايك توميدان محشرين بل مراط سند بمبله عطاموكا اوردوسراحوض جنت بس موكا دونول كانام کوڑ ہے۔ حربی زبان میں کوڑ کامعنی خبر کشریعن بے شار بھلائیاں اور نعتیں ہے۔ پھرزیادہ میچے بیہ ہے کدمیدان حشر میں جوحوض مطا موگا وہ میزان کے مرملہ سے پہلے عطا موگا لیس لوگ اپنی قبروں سے پیاس کی حالت جس اٹھیں سے پہلے حوض پر آئیس سے اس کے بعد میزان بعنی اعمال تولے جائے کا مرحلہ پیش آئے گا اس طرح میدان حشر میں ہر پیفیر کا اپنا الگ حوش ہوگا جس براس کی است آئے گا حوض کوٹر کی درازی ادراس کی خصوصیات بیان کی تی ہیں آیک مبید کی ساخت کے بقدر دراز ہوگا اور مربع ہوگا شد سے زیادہ پیٹھااوردور ہے سے زیادہ لذیند سب سے پہلے جانے واسافقراءمہا جرین میں مطلب بیہ ہے کہ انٹدتعالی کے ہاں ایمان واعمال صالحة اورجمرت وجهادساوگی کی ووقندر ہے جو بالداری کی نہیں۔اس باب میں بیجی بیان ہے کہ تکمبراور دوسروں ہے اپنے کو بلندو بالا سجعنا جابروظالم بنتاب اورجوقبر كوبعول كياده بهى براب بيعى بيان كياب كقبر كيلئ تيارى كرواس لئے كه حضرت اسرافيل عليه السلام صور کے کر کھڑے ہو صلے ہیں اور اللہ تعالی کے تھم کے منتقر ہیں البندا اپنے نفس کا محاسبہ کروپر میبز گاری حاصل ہوگ ۔

أَغْمَرُكَا أَبُو مُعَاوِيكَ عَنْ هَاوُهُ بَنِ أَبِي ٢٥٨: حضرت عا نشر عدرابت بوه فرماتي بين كه جارب بال هِلَهِ عَنْ عَذْدِكا عَنْ حُمَدُ يِهِ إِنْ عَدْدِ الرَّحْسُ الْعَلِيدِيِّ أَلِك إلى الكابرية بواتحاجس برتعوري بي بى مولى تمس ين التعليدية عَنْ سَعُدِينَ هِشَامِ عَنْ عَالِينَة قَالَتْ كَانَ لَنَا قِرَامُ السين وروازے يرؤال ويا۔ جب آپ مَا يُخْفِر نے ويكماتو فرمايا: سِعْرِفِيْهِ تَهَا يُعِلُ عَلَى مَالِيْ فَرَاكُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ الساتاردوكيونكديد مجعه دنياكي ياد دلاتا ب رحضرت عائشه مير عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْوَعِيْهِ فَكِانَة يُذَكِّرُنِي الدُّنْهَا قَالَتْ فَراتَى بين كه جارے بال ايك برانى رونى وارتحى اس برريشم وكَانَ لَنَا سَمَلُ قَطِيفَةً عَلَيْهَا حَرِير كُنَا لَلْهُ هَا قَالَ أَيْوُ كَ نَانات بِ بوئ تح ربهم اس اور ما كرت تحدامام الديكى ترفدي فرمات بي كدييمد عد حسن ب-

أَيِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَتُ وِسَادَةً رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عِليه وسلم جس تنكير برلينا كرتے تتے وہ چڑے كا تھا اور اس ميں عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي يَصْطَجِعُ عَلَيْهَا مِنْ المُدَّ حَشْوهَا لَيْفَ مَسْجُورك بِيَّ مِرْك اوت تَع يرمدن حس سج ب.

المنحَدَّقَ فَا مُحَمَّدُ وَمُ بَشَّادِ مَا يَحْمَى فِن سَعِيْدِ عَنْ ١٠٢٠: حفرت عائشرض الله عن فرماتي مين كرجم في أيك بكري سُفْهَانَ عَنْ أَبِي إِسْعَاقَ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّهُو ﴿ وَرَحَ كَى وَنِي أَكِم صلى الشعليه وسلم في يوجها كراس ميس سے كياباتى إِلَّا كَيْعَلْهَا قَالَ رَبِينَ كُلُّهَا غَيْرٌ كَيْنِهَا هٰذَا حَدِيثُ صَحِيمٌ وَلَم نَ فرما إِنَّو بمرديّ كسوالورا كوشت باتى ب أن يهد مث مجمح

٣١١ حَدَّقَا عَارُونَ مِنْ إِسْعَاقَ الْهُودَالِي مَا عَبْدَةً عَنْ ٣٦١ : معزت عائش من الله عددوايت ب كريم آل محر (صلى هِ هَامِ إِنْ عُرُوكاً عَنْ أَلِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كُنَّا إلَ الله عليه وَهُم } أيك أيك مهينه كمريس جولها نيس جلا سكته منصراس مُعَمَّ إِن تَمكُتُ شَهْرًا مَانَسْتَوْقِدُ فَارًا إِنْ هُو إِلَّا الْمَاءُ ووران جاري خوراك ياني اور مجور بوتا تعاديد مديث مح بهد

٣١٣ حَدَّ فَهَا عَتَّادٌ مَا أَيْدٌ مُعَامِيةً عَنْ هِمَّامِ بن عُرُولًا ١٣٦٢: حفرت عائشة فراتى بي كه بي أكرم عَلَا يُعْلَم كي وفات مولَى لو عَنْ أَيِهُ وِعَنْ عَانِشَةَ فَاللَّهُ تُولِّي وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ الله الله على يَحْدَهُ تصدينا نيهم ال بن سائل مت كمات رب عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدُنَا شَكْرُونَ شَعِيْدِ فَأَكُلُنا مِنْهُ مَاشَاء جَنْن اللَّكَ عِلْمَتْن - كَرَيْس فَ إِن العَرْن كَان الله الله وزن كرور اللهُ ثُمَّةً قُلْتُ لِلْجَارِيَةِ كِيلِيْهِ فَكَالِيَّةُ قُلْمُ يَكُمِثُ أَنَّ فَنِيَ اللهِ فَرَن كِياتُوه وبهت جلدُتم موسئ حضرت عائش فرماتي إلى كما أكر قَالَتْ مَلَوْكُمَّا تَرسَّمُناهُ لاكُلْمًا مِعْهُ أكْتَر مِنْ دلِكَ ملدًا جماساى طرح جهود دية اوروزن مدرة تواس مده ومازتك

عِيمُ مُذَا حَدِيثُ حَسَرٍ.

٣٥٩: حَدَّقَعَا هَتَّادٌ كَا عَبُلِكَةً عَنْ هِشَام بْنِ عُرُولَةً عَنْ ٢٥٩: حضرت عائشه منى الله على الله

ر و رو مرسورة هو الهدالي إسمة عمرو بن شرحييل. باورابويسره بعداني كانام عروين شرعيل ب-

والتبر لملاحديث صعيم

ل وه مکری ذیج کرے اس کا گوشت اللہ سے راستے ہیں دے دیا گیا تھا اور صرف دی کا گوشت باتی تھا لبندا ہی اکرم منافی نے اس ارشاد کا مطلب ہے ہے ك جوالله كى راه ش و عدى ميد وي باتى اورجوجم في الييز في ركولى ميدوه فالى بدر (مترجم)

حَدَّقَلَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنَ عَبْدِ الرَّحْمِلُ أَنَا رَوْمُ بَنُ ٢٧٣: حفرت أنن سے روایت ہے كدرسول الله مؤاتيكم نے فرمايا أَسْلَمَ الْبُوْ حَاتِيم رِبِالْبُكُمُونُ مِنَا حَمَّادُ بْنُ سَلِّمَةً مَا فَابِتُ عَنْ شِي الله كي راه ش اتنا زرايا كيا جفناكس دوسري ونبيس زرايا كيا \_ يحر أنسي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ يَعْتُمُ لَقَدُ أَعِفْتُ فِي اللَّهِ ومَا مجص أَنْ تَكالِف بهنجاني تمني بتني كسي دوسر \_ كونيس ببنجاني تنس \_ ينتمان أحَدٌ وَلَقَدُ أَوْنِيتُ فِي اللَّهِ وَلَهُ يُوْدَ أَحَدٌ وَلَقَدُ فَير جِي رَسِ ون اورتمن را تم الكي كزري بي كرمير اور باالَّ أتَتْ عَلَى قُلاَ فُوْنَ مِنْ بَيْن بَوْمِ وَكَيْلَةٍ وَمَالِي وَلِبلال ك باس اتناكمان بهي تين تفاجيكو في جكروالا كمائ محراتي جيز جي طَعَامٌ يَا كُلُهُ وُو كَبِي إِلَّا شَيْءُ وُوارِيْهِ إِبْطُ بِلاَلِ هَالَّا إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حَدِيثَ حَسَنَ صَعِيمٌ وَمَعْلَى هَٰذَا الْعَدِيثِ حِينَ عَرَبُو كَهِ جِبِ بِي اكرم مَرَّافِيَةِ اور عفرت بلال مكرمه بال عَمَر مدر (الجرت ك النَّبَى مَا لَيْتُولُمُ هَادِيًّا مِنْ مَكَّنَّا وَمَعَهُ مِلاَلٌ إِنَّهَا كَانَ مَعَ علاوه ) تشريف لي تُحَاتِو حضرت بلالٌ كي بإس صرف اتنا كهانا تها جھےانہوں نے اپنی بغل کے پنچے دہایا ہوا تھا۔

يون من المصادر ويعلن و من المراجعة من معمد المن المناه على بن الى طالب رضى الله عنه فرمات بين كه من الماس الماس الله عن معمد إن الماس الماس الله عن معمد المن الماس الله عنه فرمات بين كه من إِسْحَاقَ ثَنِينَى يَزِيْدُهُ بُنُ زِيمَادٍ عَنْ مُعَمَّدٍ بْنِ كُفُسِ الكِمرة بتخت مردى كَ دنول مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم ك کھرے نکلا ۔ چنانچہ میں نے ایک ہدبودار چزا لیا اور اے درمیان سے کاٹ کرائی گردن میں ڈال لیا ادرائی کمر تھور کی نبنی ہے با ندھ کی ۔اس وقت مجھے بہت سخت بھوک لگ رہی تھی ۔اگر نِي اكرم صلى الله عليه وسلم كے تكريش كچھ ہوتا تو ميں كھاليتا ۔ چنانچه میں کوئی چیز تلاش کررہا تھا کدایک بیبودی کودیکھا جواپے باٹ میں تھا میں نے ویوار کے سوراخ میں ہے جھا نکا تو وہ اپنی چ خی ہے یانی وے رہاتھا۔ اس نے مجھ سے کہا۔ کیا ہے ویباتی ؟ ایک محجور ك بدا أيك وول ياني كميتو كع الى من كبابال وروازه يكا أعرابي هَلُ لَكَ فِي مَنُو بِعَدْرِ وَ فَقُلْتُ نَعَمُ فَانْتُرِمِ الْبَابِ - كولورين اندر كيارتواس في جيوة ول دياريس في يافي نكالنا شروع کیا۔وہ مجھے ہرڈول ٹکالنے برایک مجور دے دیتا۔ یہاں تک که میری مثلی مجرمی او میں نے کہایس: مجر میں نے مجوریں کھائیں گھریانی پیااورمسجدآیا تو نبی اکرم صلی الندعلیہ وسلم کووج اِس

٣٧٥: حَدَّقَاكَ أَبُوْ حَلْمِي عَمْدُو بَنُ عَلِي فَأَمُعَمَّدُ بُنُ ٢٠٥٠: حفرت ابو بريره رضى الله تعالى عند قرمات جي كدايك جَعُفُونَا شُعُبَةً عَنْ عَبَاسَ نِ الْجُرِيْرِيّ قُبَالُ سَيعُتُ أَبَا ﴿ مِرْتِهِ بِمِ لِوْكُولِ (لين اصحاب صف ) توبجوك في تو رسول الله

بلاَل مِنَ الصُّعَامِ مَا يَخْبِلُ تُخْتَ الطُّهِ

خَرَجْتُ فِي يَوْمِ شَاتٍ مِنْ بَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ روروس وو و ريرو و يروي . فأدخلته عنقي وشكدت وسطى فعزمته بخوص النخل وَانِّي لَشَدِيدُ الْجُوْءِ وَلَوْ كَانَ فِي يَشْتِ رَسُّونَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ لَطَعِمْتُ مِنَّهُ فَخَرَجْتُ الْتَهِسُ شَيْنًا فَمَرَدُتُ بِيَهُوْدِيِّ فِي مَالِ لَهُ وَهُوَيَسُقِي بِيَكُرَةٍ لَهُ فَأَطَّلُعْتُ عَلَيْهِ مِنَّ قُلُهُمْ فِي الْحَاثِطِ نَقَالَ مَالَكَ حَتَّى أَدَّخُلَ فَفَتَهُ فَكَ خَلَّتُ فَأَعْطَالِي مُلُوةً فَكُلَّمَا لَزَعْتُ وَلُوا أَعْطَائِي تَمْرَةُ حَتَّى إِذَا امْتَلَاتُ كُفِّي أَرْسُلْتُ وَلُوتَ وَقُلْتُ حَلْمِي فَا كُلْتُهَا لُعَ جَرَعْتُ مِنَ الْمَاءِ فَشُرِيتُ ثُمَّ حِثْتُ الْمُسُجِدَ فَوَجَدُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِيا- بيعديث حسن غريب بـ

انَ النهدِينَ يَهُوَيِّتُ عَنْ لَهِي هُويوةَ أَنْهُم أَصَالِيهِم مَنْ الله عليه وسلم نه مين ايك ايك مجوروي - بيعد بث حسن

ظَا هُوُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرُةً مَحْجَ بِهِ-

الْعِلْمِ وَيَكِيْدُونَ فِي إِيهَا وِ سِالدِّمَشْقِي الَّذِي رُولى عَنَ مَرْت مِين ان عدوي اورمروان بن معاديد فروايت كى ب-

لاً مَا عَبْدَلَةً عَنْ هِشَاهِ بْنِ عُرُولاً عَنْ ٣٦٧: حضرت جابر بن عبدالله ترباسة بين كدني اكرم مَن في المرا أَيِيْهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَايِد بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جميل جنك ك ليه بيجاراس ونت بمارك قاسف كي تعداد تمن بَعَثَقَا رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَهْ وَسُلَّعَ وَلَعْنُ قَلاَتُ سَوْق رسب في اينااينا لوشه فردا هايا بوا تعاريعي كم تعاريحرو وعم مِيانَةٍ دَحْمِيلُ وَالدَّنَا عَلَي رِقَامِنَا فَلَعِي وَادُنَا حَتَّى كَالَتُ ﴿ وَصَلَى لِكَاتَةِ بَم ش سن برآ وَى كَ حِص بِس ايك وان كے ليے ايك تَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنَّا كُلَّ يَوْمِ تَمْرَةً فَلِيلَ لَهُ يَهَالَ لَمَّ يَهَالَ لَمَّ يَهَالَ المَّ يَهُمُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ اللهِ وَ أَيْنَ كَأَنَتُ تَعَعُ التَّهُوءَ مِنَ الرَّجُل قَالَ لَقَلْ مِوكَا فرما إجب وه أيك لمناجى بند بوكي توجيس اس كي قدر موتي وَجَدُدُنَا فَقُدَعَا حِيْنَ فَقَدُنَا هَا فَأَنْهُمَا الْبَحْرَ فَإِذَا مَحْنَ . كَرَبِمَ اوْكَ مندرك كنارك يَنْجَانُو يَحاك مندرة أيك مجهل بحُوني قَدْ قَذْفَهُ البَحْرُفَا كُلْنَا مِنْهُ قَمَا لِيهَ عَشَرَيُومًا مَا سُو يَعِينَك ويا بيني وه كنارك كي بولى ب چناني بم في اي أَخْبِينَا لَهٰ اَ حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيبُهُ مِن مَحَدَّدِ مِن مَحَدِّدِ مِن اللهٰ اللهِ عَنْ مُحَدَّدِ مِن اللهِ عَلَى مَحَدَّدِ مِن اللهِ عَلَى مَحَدَّدِ مِن اللهِ عَلَى مُحَدَّدِ مِن اللهُ عَلَى مَحَدَّدِ مِن اللهِ عَلَى مَحَدَّدِ مِن اللهِ عَلَى مَحَدَّدِ مِن اللهِ عَلَى مَحَدَّدِ مِن اللهِ عَلَى مَحَدَّدِ مِن اللهِ عَلَى مَحَدَّدِ مِن اللهِ عَلَى مَحَدَّدِ مِن اللهِ عَلَى مَحَدَّدِ مِن اللهِ عَلَى مَحَدَّدِ مِن اللهِ عَلَى مَحَدَّدِ مِن اللهِ عَلَى مَحَدَّدِ مِن اللهِ عَلَى مَحَدَّدِ مِن اللهِ عَلَى مَحَدَّدِ مِن اللهِ عَلَى مَحَدَّدِ مِن اللهِ عَلَى مَحَدَّدِ مِن اللهِ عَلَى مَحَدَّدِ مِن اللهِ عَلَى مَحَدَّدِ مِن اللهِ عَلَى مَحَدَّدِ مِن اللهِ عَلَى مَحَدَّدِ مِن اللهِ عَلَى مَحَدَّدِ مَن اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مُعَمَّدِ مِنْ اللهِ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا مُعَلِّمُ مِنْ مُعَلِّمُ مِن مُعَلِّمُ مِن مَا مِن مَا مُعَلِّمُ مِن مَا مُعَلِّمُ مَا مُعَلِّمُ مِن مَا مُعَلِّمُ مِن مَا مُعَلِّمُ مِنْ مُعَلِّمُ مِن مُعَلِّمُ مِن مُعَلِّم زیکادِ عَنْ مُعَلَّمَ بِن كَعْبَ مَح ماتھ مجد میں بیٹے ہوئے سے كرمصوب بن ممير داهل ہوئے۔ ر الْقُرْطِي فَقِي مَنْ سَمِع عَلِي بْنَ أَهِي طَالِب يَقُولُ إِنَّا السَّا بِدن رِصرف أبك جادرُ فل جس پر ايتنين كي بوند لكه موسة لَجُلُوسٌ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تصرحب بِي اكرم تَلَيْزُ إِنْ أَنبِين ويكعا تورون لي كحر معب الْمَسْجِدِ إِذْ طَلَعَ عَلَيْهَا مُصْعَبُ بْنُ عُنيْدِ مَا عَلَيْهِ إِلَّا كُلُّ مَن ازْتِم مِن تِصادراً جَان كاكيا مال بر - ما عَلَيْهِ إِلَّا كُل من ازْتِم مِن تِصادراً جَان كاكيا مال بر - ما عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ أَنْ عَلَيْهِ إِلَّهِ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بردةً للهُ مَرْقُوعَة بفرو فلكما راه رسول اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ على عليهما كمال أكرتم لوكول كواتى آسودكى مسر موجائ كمن إيك وَسَلَّمَ سَكِي لِلَّذِينَ مُحَانَ فِيهِ مِنَ النِّعْمَةِ وَالَّذِي هُوَ فِيهِ جوز الموادر شام كوايك جوزا - فيرانواع واقسام كه كمان كي ليشي الْهُوْمَ قُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُمُّفَ تَهارت آك سيك بعد ديكري لائي جاتي مول نيزتم لوك اسية تُحَدُ إِذَا عَدَاأَحَدُ كُدُ فِي حُلَّةٍ وَدَاحَ فِي حُلَّةٍ وَدُيضِعَتُ مُحروب ش كعبرك غلاف كالمرح بردر واسلن لكوتوتم لوكون كا بَدَيْهِ صَعْفَةً وَدُفِعَتُ أَعْرِى وَسَتُوتُمُ مِنْ مُنْ مُ مَن مَا الله وكا؟ عرض كيا يارسول الله مَا فَيْقِم اس ون بم أن ك مُورِّدُ وَالْكُوْلُهُ مَا يُولُولُ اللهِ نَحْنُ بَوْمَنِينَ خَيْدُ مِنَا مَقَالِبُ مِن بهت التَّح يول مَ يكونك منت ومثقت كي ضرورت ند الْهُوْمَ مَنْتَفَوَّ عُ لِلْعِبَامَةِ وَتُكُفَى الْمُوْنَةَ وَتَمَالَ رَسُولُ اللهِ مون كى وجدت عباوت كيان المراجول كراب مَلَيْقِيمَ في صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَنْدُهُ الْيُومَ عَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَنِينَ فرماناتين بلكم لوك آج اس سي ببتر مور بي مديث حسن غريب هلذًا حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيثٌ وَيَزِيدُ بُنُ زِيادٍ هذَا هُوَ إِما وريزيرين زياد مريني ين الك بن الس اور ومرعاء ف مَلَدِينَ وَقَلُهُ رَوْى مَالِكُ أَنْ أَلْسِ وَعَمَدُ وَالْحِيدِ مِنْ أَهْل ان عددايات في إلى ميزيد بن زياد وشق جوز بري عددايت ابْنُ أَبِي زِيَادٍ كُوفِي دَوِي عَنْهُ سُغْيَانُ وَشُعِيةً وَأَبِنُ احادِيثُ فَلَ كَرِسَةٍ بِلِ-

اللهِ حسكى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ أَبَا عُرَيْرِكَا مُلْتُ لَيْهَاتَ قَالَ الكَ صَفَهُ بِاللادَ يَهِ كَدود لوك مسلمانون كعممان بين اوران كاكوكي الْحَقُ إِلَى أَهْلِ الصَّغَيْدِ هَادْعُهُمْ وَهُمْ أَضْيَاتُ أَهْلِ مَكْمِ بِارْتِينِ رِجِنَانِي الرآبِ مَلَا لِيَعْمَ عَلَى معدقد وفيره آتا تو الدسلام لاَيَافُونَ عَلَى أَهْلِ وَمَالِ إِذَا أَتَقَهُ العَسْدَقَةُ العَسْدَقِيقُ العَسْدَقِيقُ العَسْدَقِيقُ العَلْمَ المُعْرَاقِ العَلْمُ العَلْمُ العَسْدَقَةُ العَسْدَقَةُ العَسْدَقَةُ العَسْدَقُولُ العَسْدَقِيقُ العَلْمُ بَعَثَ بِهَا النَّهِمْ وَلَدُ يَتَكَاوَلُ مِنْهَا شَيْنًا وَإِذَا أَنْنَهُ مَدِينًا اللَّهُ مَدِينًا الرَّار ال أدْسَلَ إِلَيْهِمْ فَأَصَابَ مِنْهُمًا وَأَشُر كُهُمْ فِيهَا فَسَاءَ فِي آبُكِ بِالدوودهك لي جمعامحاب صفركو بان كالمحمود عدب وللكَ وَمُلْتُ مَا هَذَا الْعَدْمُ يَيْنَ أَهْل السُّفَّةِ وَأَنَّا مِن الكياس الله بالدووده ك بعلا كيا حيثيت ب- مرجعة م الْعَهِمْ فَسَيَا أُمُودِي أَنْ أَوْمُودًا عَلَيْهِمْ فَمَا عَسَى وي سَحَكِمَاس بياكِولِيَكِمُ بارى سب كويلاؤر للذابير المسلح صِيبَنِي مِنْهُ وَكَدْ كُنْتُ الْأَجُواانُ أَصِيبٌ مِنْهُ مَا لَوْ يَحْمَ كُنْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلا الله الم هُ يكُ بُدُّ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ وَسُولِهِ سكول كار اور وه تعاليمي اتناعي ركيلن جونكه اطاعت ضروري تقي للمذا فَأَنْيَتِهُمْ فَوَهُمْ فَلَمَا وَعَلَيْهِ فَأَعَلَهُ وَأَعَلَهُ وَأَحِيارِونا جِارِونا جِارِانيس بلاكرالايا- كارجب وه الوك (اسحاب صف) في اكرم مَجَالِسَهُمْ قَالَ أَبَا هُرَيْرَةَ خُنِهِ الْقَدْرَ فَأَعْظِهِمْ مَنْ يَنْفِرُ كَاندمت سَل بِنِجَادِما فِي الي جَكريية كُور آبُ فَرَمالِات

ع و من روی عله و که و مروان بن معاویه و برای مرادید بن زیاد کونی سے سفیان، شعبد، این عیبندادری انگر ملایث لزهری دوی عله و کهام و مروان بن معاویه و برای مرادید بن زیاد کونی سے سفیان، شعبد، این عیبندادری انگر ملایث

ا حَدَّ تَعَا عَفَادُ مَا يونس بن بكير لَهَا عُدر أن اسلام عرب الدبرية فرات بي كراسحاب مفدسلمانول ك فَيْنَا مُجَاهِدٌ عَنْ أَبِي هُويُورًا قَالَ كَانَ آهُلُ الصُّلُةِ مجان تحدكينكان كاكولُي كُمرَيْس فعااور شرى النجياس ال فعاساس أَضْمَاتَ أَهْلِ الْوَسْلاَمِ لَا يَأُودُنَ عَلَى أَهْلِ وَلاَمَالِ وَاللَّهِ مِرورة الرَّكُومُ مِن عَمواكولَ معبودُين من بموك كاشدت كا وجبت اكَذِي لاَإِلهَ إِلَّا هُوَإِنْ كُنْتُ لَا عُتَبِدُ بُكَهَدِي عَلَى ايْناكليجِدْين بِرَقِيك دياكنا تفاادداج بيد بريَقرباندها كرتاتفا اليك الْكُرُ عِنِ مِنَ الْجُوْءِ وَأَشَدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَعْلَيْنَ مِنَ الْجُوءِ ون شيراستديس مِيفابوا فا كدابوبر وال سي كرر الويس في الن وَلَقَدُ قَعَدُتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيْتِهِمُ الَّذِي يَخُرُجُونَ فِيْهِ سے مرف الله ليجابك بت كي تغير يوجي كدوه بجصرا تعدل جاكيں ری ۔ فعربی ابوبٹر فساکتہ عن اُیکہ میں کتاب اللهِ ماساکتہ کین انہوں نے ایسائیں کیا۔ پھرمر گزرے توان سے بھی ای طرح إِلَّا لِيَسْتَتْبَعَنِي فَمَرَ وَلَوْ يَكُعُلُ ثُمَّ مَرَّعُمُو مُسَالِعَهُ مَنْ سوال كياده بكي يط كادر جمع ساته من المعالم من المنظم أيَة مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَاسَأَتُهُ إِلَّا لِيَسْتَتُبعَنِي مَمَدَّ وَكُدُ كَاكُرْر مِوالِوَآبُ مِجصد كَه كمسكرات اور فرمايا الوهريرة مش في عرض عَفْعَلْ ثُدَّ مَرَّ أَبُّو الْعَايِسِ حَمَلَى اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّعَ ﴿ كَيَا بِارِسُ اللَّهُ وَكُن أَبُو فَتَهَسَّمَ حِمْنَ دَايِي وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ لَهُمْكَ عِلواآبُ مِصَالِراتِ مُرتشريف فَي كَلَت بمرش فاجازت يكارَسُولَ اللهِ قَالَ الْحَقُّ وَمَنسَى فَاتَّدَعْتُهُ وَدُخَلَ مَنْولةً عِلى الْوَجْصِيكِي واخل بوف كي اجازت وي -آب ظاهر مرووه كابياله فَاسْتَأْذَتُتُ فَأَذِنَ لِي فَوَجَدَ قَدَحًا مِنَ اللَّبَنِ قَالَ مِنْ ﴿ فَيْ كَمَا مَمْ الرَّبِهِ فِي الربيكِ السيار اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَيْنَ هٰذَا اللَّوَنُ لَكُو قِيلَ أَهْدَاءُ لَنَا فُلاكُ فَقَالَ رَسُولُ مِن بِعِيجابِ بِيرَآبِ النَّفِيلَ بحص عاطب بوت الرحم دياكم

فَأَخَذُتُ الْقَدْيِةِ فَجَعَلْتُ أَنَاوِلُهُ الرَّجُلَ فَيَشُوبُ حَتَّى الوهررية بي بالديكروادران كوسية جاؤسابوهريرة فرماست مين كه شكَّ يرُولي يُسَوِّقُ فَا أَنْهُ وَلَهُ الْلَهُورَ حَقَى الْتُقَدِّتُ بِهِ إِلَى فَي بِالدلْكِراكِ وَيانِهِول في سرمورو وسركوديا يبال تك كد رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُنْ رُوى الْقَوْمُ عِن فِي الرَّم ظُلْكُمْ كَ ياس فَقَ عيد طالانكر تمام افرادسر موي كُلُهُمْ فَاعَلَ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدْءَ حَصْرَى اكْمَ الْفَجْلِ فيالداسين وسن مبادك ش دكما بجرم الحاكر فَوَضَعَةُ عَلَى يَدِهِ فَدُ رَفَعَ رَأْتُ فَعَيْسَمَ وَقَالَ أَبَا مُسَرَّاتُ اورفرالا الوبرية بيو-ش في يا- يعرفرالا بيد يهال تك كد هُرَيْرَةَ اشرَبْ فَتَقَرِيْتُ ثُمَدٌ قَالَ اشْرَبْ فَلَدُ أَزَلُ انْشُرَبُ عِن يِيَادِ إلورَابِ كِي فرمان دري كري باخرض كيابى وَيَقُولُ إِشْرَبُ ثُمَّ اللَّهُ وَالَّذِي يَعَكُ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ وَات كُتُم صَ فِي آبُ كُورِين حِنْ كساته بيجا اب است لَهُ مَسْلَكًا فَكَفَدَ الْعَدُ مَ ضَعِدَ اللَّهُ وَسَعْمَ وَفَرَبَ خَذَا بِينِ كَامُخَاتُنْ ثِيلٍ - بَهِرَا ب كَارَاب بإدايا اورالله كالعريف بيان گرنے بعد ہم اللہ پڑھی اور خود بھی بیا۔ بیرمدیث حسن محج ہے۔

حُمَيْدِ نِالْوَّادِيُّ فَاعَدُدُ الْعَوْيُو ٣٢٩: حفرت ابن عردمني الشَّعْبَا قرمات بين كدايك مخص في ابُنَّ عَبْدِي اللَّهِ الْكُوشِي فَيْنِي مَعْنِي الْمُتَكَاءُ عَنِ ابْنِ عُنَدَّ فِي اكرم ملى الشعليه وَملم كسائة وكارلي تو آب ملى الشعليه قَالَ تَجَشّا رَجَلٌ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ فَكُلُ وسَلَّم فَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّع فَكُلُ وسلم فرمايا إلى وْكاركوبم سے دورر كوكوكوكد دنيا عن زياده پيٺ كُفَّ عَنَّا جُشَاءَتَ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنيَا ﴿ بَرَكَهَانَ وَالْهِ قَامَت كَون سب سه زياده بموكرين أَطُولُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْيِهَا أَمْ طَنَا حَلِيثَ حَسَنَ عَرِيْتُ كَ -يوحديث الاستد احسن فريب ب-ال باب بن حفرت ابوجیفہ سے بھی روایت ہے۔

• ٢٤ حَدُقَا أَتَمَيْهُ كَا أَبُو عَوَالَةً عَنْ قَعَامًا عَنْ أَبِي يُرْحَلًا • ٢٤ : حضرت الوموك " ف ايخ سبني سين مرايا: ال سبني إكرتم انُنِ أَبِي مُوسَى عَن بَيْدٍ قَالَ يَهَامُنَكَ تَوْرَأَيْنَدَا وَتَعَنَّ مَعَ جَمِين بِي اكرم سُلَطِيَّ كساتِيد (يَعِيَ مِدنبوي بش) و يجية اورجمي لَمَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَا بَتَنَا السَّمَاءُ لَعَيِيتُ إِرْثُ بِوجِالْ لَوْمَ كَبِّ مارك جسم ك وبعيرُ ك أَى خرر ب- ي مدیث مح ب راور مدیث کا مطلب سے ب کدمحاب کرام ک يني أَلَّةً كَانَ فِيهَ لَهُمُ الصَّوْلُ مَنْكَانَ إِذَا أَمَهَا مَهُمُ سَهُرُ عَلَيْهِ أَوْنِي موت عضاس ليے جب بارش موتى توان ہے بعیری معالے لتن۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا: جس في الواضح کے پیش نظر (نشیس وجیتی) لباس ترک کیا حالا کلہ وہ اس پر قدرت رکمتا ہے تو قیامت کے دن الله تعالى اسے مخلوق کے سائے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کدالل ایمان کے

مِنْ لِمَلَا الْوَجْهِ وَفِي الْهَابِ عَنْ لَمِنْ جُعَيْنَةَ ـ

الْمَقَرِقُ ثَا سَمِهِ لَهُ إِنَّ أَبِي إِيَّاوَبُ عَنْ أَبِي مَرْحُومَ عَيْدِ الرَّحِيْدِ أَنِ مَيْمُونِ عَنْ سَهْلِ بِنِ مُفَاذِ أَنِ أَنْسَ نِ الْجُهُدِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَمُولَ اللهِ مَا يُعَلَّمُ قَالَ مَنْ تَركَ اللِّبَاسُ ثُوَاشُمًّا لِلَّهِ وَهُوَ يَكُنِي رُحَلَيْهِ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمِ الْقِيامَةِ عَلَى رُؤْسِ الْحَلاَيْقِ حَتَّى يُعَرِّرَةً مِنْ أَيّ حُلَلِ الباسول مِن سے جے جا ہے ہن الحد

الْإِيْمَانِ شَاءُ يَلْيُسْهَدُ

٣٢٣: حَكَّاثُمَا مُعَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالرَّازِيُّ نَاوَا فِرْبُنَ ٢٢٣: حطرت انس بن ما لک سے روایت ہے كه رسول الله سُلَمْ عَانَ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ شَيِهْ بِإِنْ بَيْهُ مِ عَنْ أَنْسِ الْمِن مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ

> عَنْ حَارِثَةَ بْن مُصَرِب قَالَ أَثْمَثُنَا خَبَّايًا نَفُودُهُ وَقَدْ مَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ يَعُولُ لَا تَمِنُواالْمُوْتَ لَتُمَنِيتُهُ وَكَالَ مُوْجَرُ الرَّجِلُ فِي نَفَقَتِهِ إِلَّا

التَّرَابَ أَوْقَالَ فِي التَّرَابِ لِمَذَا حَدِيثٌ صَحِيثٌ

وعشرت كيليئ عمره مكانات بناتا كجري\_

عَلَيْكُ قُلْتُ أَرَّيْتَ مَالاً بُنَّ مِنْهُ قَالَ لاَ أَخْرَوُلاَ وَزْرَ مِهِ اللهِ اللهِ الْبِولِ فِرمايات كناه اورندى تواب حَدِيثُ حَسَن غَريب مِن هُذَا الوجهِ

بان البية جوهمارت وغيره برخرج كياجا تاسيحاس من خيرتين - بيه التَّفَقَةُ كُلُّهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ إِلَّا الْمِعَاءَ فَلاَحَهُرَ فِيهِ طِذَا حديث قريب سنة -محد بن حيد سنے (راوی کا نام) هييب بن حَدِيثُ عَرِيبٌ هَكُذُا قَالَ مُعَمَّدُ أَنْ حُمَّدُي شَيْدُ إِنْ الشِّر (ياء كم ماقه ) بيان كيا ، جَبَدَ مح نام (بغيرياء ك)

يَشِيدٍ وَإِنْهَا هُوَ شَبِيبُ بُنُ بِشُرِد ١٣٤٣: حَدَّلُقا عَلِي بُنُ حُجُونًا شَرِيْكُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ١٣٤٣: حفرت مارة بن مفرب كنة بين كربم خباب كاحمادت ك لير من الهول في سات داغ داوائ تقديدنا ني الهول في فرمايا اکتولی سَبْع کیّاتِ فَقَالَ لَقَدَ تَطَاوَلَ مَرَونِني وَلَوَلاَ إِنّي مَرْسِرامِ صَافِح لِي مِوكِيد ب ساكريس ن بى اكرم سَرَا فَيْ كوموت كى تمثا کرنے کی ممانعت کرتے ہوئے زینا ہوتا تو یقیبیاً میں موت کی آرز و كرنا . نيز فرمايا (حصرت خباب نے) برآ دي كونفتے براجروياجا تاہے مكر بدکرو وشی برخرج کرے (مینی اس برکوئی اجزمیس )بیر حدیث مجمح ہے۔

(ف) منی برخرج کرے بینی مسکینوں شاجوں کو نہ کھلائے اور بردھیا مکان بنائے مطلب یہ کہ لوگ غریب ہوں اور پیخص میش

٣٤٨ حَدَّ ثَنَا الْجَارُود لَا الْفَصْلُ بِن مُوسَى عَنْ سَعْيانَ ٣٤٨ حضرت ابرائيم رضى الله عند سے روايت ہے كه بر تعمير الشَّوْدَى عَنْ أَبِي حَمَّزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ كُلُّ بِهَاءٍ وَبَالٌ حَبارے ليے وبال كاباعث ہے۔ يوچها كيا جس كے بغير كزاره ند

٥٧٥: حَدَّثَنَا مُحْمُودُ أَن غَيْلاَنَ مَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ٢٥٥ : حفرت صِينٌ كتب بن كرايك ماكل في اين عبال عاسوال فَا خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ أَبُوالْعَلَاءِ ثَنِي حُصَيْنَ قَالَ جَاءَ كَيَاتُوانبول في السي يوجها كدكياتم كواى ديج بوكرالله كسوا سَانِيكٌ فَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسِ فَعَالَ ابْنَ عَبَاسِ لِلسَّالِيلِ ﴿ كُنَّ مَادِت كَالْنَ مَيْنِ اس خَعَمُن كيا" إل" آبِ فرمايا أتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ مَعَدُ قَالً أَتَشْهَدُأَتُ كَانَ كَانِ كَانِي ويت بوكر مفرت محر مَعْ يَعْظِ الله كرسول (مَعْ عَيْدًا) بين مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ قَالَ مَعَمُ وتَنصُومُ رَمَعَمَّانَ قَالَ ١٠س نَهَا" إِن" آبْ نِهْ فِرمايا كياتم رمضان كروز عربي يَعَمُ قَالَ سَأَلْتَ وَكِلِسَّائِلِ حَقَّ إِنَّهُ لَحَقَّ عَلَيْمَا أَنَ ﴿ وَالسَ فَكِمَا ' إِلَ " بَعِرْفر الا كَرْمَ فَ جَصَ حَجَمُ الكَاجِ اور ماكل تَصِلَكَ فَأَعْطَاهُ تُوْياً ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَمُولَ اللهِ صَلَى كالجي تن بالبداج يرفض بكدين تبين كهدتد كي دول - يحر اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَامِنْ مُسْلِمِ كَمَا مُسْلِمًا ثَوْلًا آبِ في السَّافِرِ العطافر الماار فرايا من في رسول الله وَالمُؤْمِ عِنا إِلَّا كَانَ فِي حِفْظِ اللَّهِ مَانَاكُم مِنْهُ عَلَيْهِ مِيرَقَةٌ هٰذَا آبِ فَالْيَّالِمُ أَمْهِ الإجْتَاكُ كَ حفاظت میں ہوتا ہے جب تک کد بہننے والے براس کیڑے کا ایک مکڑا مجمی باتی ہے۔ بدهدیث اس مندسے حسن فریب ہے۔

٣٧٦: حَدَّنَهَا مُورَةً مِهُ وَمُورِيَّ مِنْ الْوَهَابِ الثَّقَيْقُ ٢٧٢: حفرت عبدالله بن سام سروايت ب كه جب بي اكرم سلى وَمُحَمَّدُ مِنْ جَعْفَدٍ وَأَمْنُ أَلِي عَينِي وَ يَحْمَى مِنْ سَعِيدٍ السَّعَلِيهِ السَّعِيدِ السَّعِلِي السَّعالِية والمُعالِية والمُعا عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلُةَ عَنْ ذُراُرَةً بْنِ أَوْنَى عَنْ عَبْدِيهِ الله عليه وسلم كي طرف آسطَ اورمشهور ہو كيا كه بى اكرم سلى الله عليه وسلم اللَّهِ بْنِ سَلاَمِ قَالَ لَكَمَّا قَدِيعَ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ "تشريف سنة آئ - شابحي لوكول كساته آيا تاكه نبي اكرم صلى وَسَلَّمَ يَعْنِي الْمَدِينَةَ الْدَعَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَيْلَ قَدِمَ السُّعليه وَلَلْمَ كُودَ يَكُول - جب ميرى نظرة ب سلى الله عليه وسلم ك جبره رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَنْتُ فِي النَّاسِ الوريريزي توجي باختياريك برمجور وكياكريك جوف لِلأنظر الله وَلَمَّا السَّنَبْتُ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ آوى كا جرونيس بوسكا \_آب نے اس موقع ير ميلي مرتبديه بات . وَسَلَّمَ عَرَفْتُ أَنَّ وَجُهُةَ لَيْسَ بِوَجْهِ كَنَّابِ وَكَانَ أَوْلُ فَرِمالُ كَهَاكُو اللَّام كورواح وو الوكول كوكعانا كحلاؤ ، أوررات كو شَهُ إِن تَكَلَّمَ مِهِ أَنْ قَالَ يَنَالُهُمُ النَّالُ أَنْشُوا السَّلاكمَ جب لوَّك موجا كي تو نماز يرها كروسلاتي كماته جنت من

كالمعانعَدُ فَعَا الْحَدَيْنُ مِنَ الْحَسَنِ الْمَدُوزَيُّ بِهَكَةَ فَا ١٣٤٥ حفرت السَّ من روايت من كه جب في اكرم مَا التَّيْمُ مديد النَّ أَبِي عَدِيِّ مَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنْسِ قَالَ لَمَّا قَدِيمَ النَّبِيُّ تَشْرِيفِ لاَئِيُّ وَمِهَ جرينَ آب كَ فَدَمْت مِن عاضر موتُ ادر مُرسَ كيا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَتَاهُ الْمُهَاجِدُونَ إِرسول الله وَيُعْرَادِ صَوْم كُون مِم آئ يرابعن السار) مم في فَعَالُوْ آياً رَسُولَ اللَّهِ مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَيْذَلَ مِنْ كَيْمَيْرِ وَلاَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَيْذَلَ مِنْ كَيْمَيْرِ وَلاَ اللّه وت موس ان حيرَياده خرج كرف والله اورقات الل ك أَحْسَنَ مُواسَاةً مِنْ قَلِيْلِ مِنْ قَوْمِ مَزَلَنَا بَيْنَ أَظْهُرُ هِدْ الإجود بعدردي كرنے والے بھي نيس ويجے ساس ليے كان لوگول نے لَقَلْ كَفَوْلَا الْمَوْلَةَ وَأَشُر كُولًا فِي الْمَهُعَاءِ حَتَّى لَقَدْ يَعِفْعا بمس محت ومردوري بيب بجائ ركهااورامس اسي عيش وآرام بن مي آنُ يَكُ حَبُواْ مِنا لْأَجُو كُلِّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَكَيْهِ سَريك كيايهان تك كيمين دُريون لكا كركين ايبانه بوك بوري كا وَسَلَّمَ لَامَاذَ عَوْمُهُ اللَّهَ لَهُمْ وَأَثْلَقْمُهُ عَلَّيْهِمْ هٰذَا بِدِرالبَرِينِ الوَّكَ لِي بِين في اكرم سَالَةِ المُهِمْ وَأَثْلَقْهُمْ عَلَيْهِمْ هٰذَا بِدِرالبَرِينِ الوَّاسِ عَالَيْ الوَّاسِ وقت تكفييس موكا جب تكمة النالوكول كي ليدوعا كرت ادران كى تعریف کرتے رہو گے . بہ حدیث حسن سی غریب ہے۔

٣٤٨ : حفرت ابو هرره رضي الله تعالى عنه كيتر جين كه رسول الله صنی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا : کھانے والاشکر گزار ٔ صبر کرنے

ا بەھدىمەخىن غريب ہے۔

PA9: حفرت عبدائد بن مسعود رضي التُدعند سيروايت سي كدرسول التلصلي التدعليه وسلم نے فرمايا كيا بيس تم لوكوں كوا يسطحض معملق نہ بتاؤں جس پر دوزخ کی آگ حرام ادروہ آگ برحرام ہے؟ بیروہ

وَٱصَّعِهُوا الطُّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ بِهَامٌ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَأَمُّل بوركِ ربيط يرث يحج بب

ر وہ ررہ حَلِیتُ حَسَ صَحِیہُ غَریب۔

٣٤٨ حَدَّيْهُ مِنَا إِسْحَقَ بِنَ مُوسَى الْأَلْصَارِيُّ مَا مُحَمَّدُ بِنِ مَعَن نِالْمَدِيثِينِي الْفِغَارِيُّ ثَيِي اَبِي عَنْ سَعِيْدِ نِالْمَثْبُرِيِّ عَنْ أَمِي هُورَيْرَةَ عَنِ النَّهِي مَنْ النَّهُ عَلَ الصَّاعِدُ الصَّاكِمُ واللهِ وزوره دارك برابر ب(ليعن تواب مير) -بِمُنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ هَٰنَا حَدِيثٌ حَسَنَ شَرِيْتٍ. **ۗ ٤٤٣ُۥ حَكَّتُنَا هَنَّادُنَا عَبْنَةً عَنْ مِشَامِ بْنِ غُرُوَةً عَنْ** مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِو رَالْاُودِي عَنْ عَبْدِي اللَّهِ بِّنِ مُسْعُوِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَرُةَيْمَ الَّا ٱلْحُبرُ لله بمن يَعُومُ عَلَى النَّارِ وَ مَعُومُ عَلَيْهِ النَّارُ عَلَى كُلِّ فَعَلَى بِهِ الرَّاسِ اللَّهِ النَّارُ عَلَى كُلِّ فَعَلَى مِعْلَمَ مِهِ الرَّاسِ اللَّهِ النَّارُ عَلَى كُلَّ فَعَلَى مِعْدِيكًا

إِيْدَاهِمْ عَنِ الْكَسُودَ مِن يَزِيدٌ قَالَ قُلْتُ مَا عَالِيثَةُ أَيُّ حضرت عائشة على يوجها كد جب ني اكرم طَاقَيْلُ كمرض واخل شَيْءِ كَانَ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِنَّا وَعَلَ مِوتَ تَو كَياكرت وحفرت عائشت فرمايا محرك كام كاج منيقة قالمت كنان يتكون إلى مهدية لقيله فإلا حصدت حرف اورجب فمازكا وقت موجاتا تواله كمرت موسة اورفماز پڑھتے۔ بیرمدیٹ تاگے ہے۔

٣٨١ حَدَّنَا أَسُولِينَ ذَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَادَلِيما عَنْ عِلْمَرَانَ ١٣٨١ : معزت الس بن ما لك رضى الشرعند كيت بين كه جب كوفَ فخض ابُنِ زَيْدِ نِالتَّعْلَيْقِ عَنْ زَيْدٍ نِالْعَيْتِي عَنْ أَنْسِ بُنِ لَنِي اكرم على الله عليه وسلم كسامنة آتا آپ على الله عليه وسلم اس مَالِلُهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِذَا السَّعْبَلَةُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِذَا السَّعْبَلَةُ عَمْمَ فِي كَرْتِ اوراس وقت تك ابنا بأته نه تعييج جب تك لُ فَصَافَحَهُ لَا يَعْدِعُ بِكَنَّا مِنْ يَدِم حَنَّى يَكُونَ سائے والاخود نكينجا۔ كراس وقت تك اس سے جرون وكيرت فَ وَجِهَةَ عَنْ وَجِهِهِ مَنْ يَكُونَ جِب تَك وه چِره نه پهيرتا \_اور بهي بهي آپ صلى الله عليه وسلم كو و هو يصرفه وكه برمغير ما رفيته بين يدى سائ بين دال طرف ياوس دو المار الما المار المات الموسانين و يكها كيا-بدهدیث فریب ہے۔

٣٨٢ أَحَدَّ ثَلَهُ مَا أَدُو الْأَحْدَى عَنْ عَطاءِ بْن ٢٨٢ عفرت عبدالله بن عمرورضي الله عند سے روایت ہے كه السَّائِب عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن عَمْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سول النُّصلى النُّه عليه وسلم في ما إنتم سه يهل لوكول عِن سه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَرَّجَ وَجُكْ مِمَّنْ كَانَ الكِرَوي اليَّالِين مِن كَبركرت موس كلاتو الله تعالى ف قَيْلَكُدْ فِي حُلَّةٍ لَهُ يَغْتَالُ فِيهَا فَأَمَرَ اللّهُ الْكَرُهِ لَا فَاعَدَاتُهُ وَيَن وَيْن وَيْن لِي الْوَرَيْن فِي اللهِ اللّهُ الْكَرُهِ فَأَعْذَتُهُ وَيْن وَيْن وَيْن فِي الْوَرَيْن فِي اللّهِ اللّهِ الْكَرُهِ فَأَعْذَتُهُ وَيُن مِن اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْكَرُهِ فَأَعْذَتُهُ وَيُن مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ فَهُو يَتَعَلَّجَلُ أَوْقَالَ يَتَكَجُلُهُ فِيهَا إلى يَوْم الْقِهَامَةِ قَالَ لَا مَتَ مَكَ دهنما عِلا جائ كارامام الوسيلي ترزري والتي من من مدیث کے ہے۔

٣٨٣: حفرت عمرو بن شعيب بواسطه والداييخ دادا سے روايت كرتے بي كه أي اكرم مالي في نفر مايا قيامت ك دن حكيرين چیونیوں کی ملرح آومیوں کی صورت میں اٹھائے جا کیں سے ہر طرف ہے ذلت انہیں ڈ ھانپ لے کی پھروہ لوگ جہنم کے ایک قید خانے کی طرف و تعکیلے جا کیں تھے جس کا نام بوکس ہے۔ان برآگ تعلُّوهُ مِن أَلُونَهُ أَرْفُتُهُ مِن عُصَّارِي أَهْلِ النَّارِ طِلْهُ أَوْ جَمَّا جَاءً كَى اور أَنبس دوز فيول كى بيب بلا فَي جائ كَى جوسرا موا بدبودار کیچڑے۔ بیعدیث حسن ہے۔

٣٨ ١٨ : حفزت معاذ بن انس رمني الله تعالى عنه ـــ روايت

قَرِيْبَ فَهِن سَهُل هٰلَا حَلِيْتُ حَسَنَ غَرِيْبٌ مَن صَعْرَيْبُ مَن صَعْرَيْب - . المؤمنين مَدْد الله عن المنظمة عَن الْحَكَم عَنْ ١٣٨٠: حَفرت الدوين يزيد كم إلى كم عن في المؤمنين ١٣٨٠: حَفرت الدوين يزيد كم إلى كم عن في المؤمنين

الصَّلُونَا قَامَرَ تَعَمَّلُي هُذَا حَبِينَتُ صَحِيْتُ

أَبُو عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْمُ

٣٨٣ حَدَّافَتَا سُويَدُ لَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مُحَبَّدِ بْن عَبْلاَنَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ اللَّهُ فِي صُورَ الرِّجَال يَفْشَاهُمُ اللَّكُلُّ مِنْ كُلِّ مُكَانٍ يُسَاقُونَ إلى سِجْنَ فِي جَهَنَّهُ يَسَمُّى بُولَسَ

ے کدرسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جو محض غصے کو بی جائے حالاتک وہ جاری کرنے پر قادر ہے۔اللہ تعالی اسے لوگوں کے سامنے ہلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو ماہے ہندکرے۔

### بەمدىپ مىن غرىب ہے۔

٣٨٥: حفرت جابروشي الله تعالى عند سے بدوايت ہے كدرسول الله مُنْ اللَّهِ فِي مَايِدُ تَمَن مُنِيكِيال السي بِيل كرجو أَنِيس المُنَّيار كركا اللَّه تعالی تیامت کے دن اے اپلی حفاظت میں رکھے گا اور جنت میں وافل كرے كا فيصيف يرتري كرنا ،والدين كے ساتھ شفقت سے مین آنااورغلام براحمان کرنار میحد بیث غریب ہے۔

٣٨٦: حعرت الدور العدروايت بي كدرسول الله من الفيالي أر فرما الله البن حَوْشَب عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُن بَين عُنْد عَنْ أَبِي فَرَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِيمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَدَّوجَ لَي يَسَاعِبُ أَدِي كُلُّكُمُ وَحَسَّالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ مِوكريدكم على كَافُون كردول لبنداتم لوك جمعت دزق ما تكاكرونا كديس تهمین عطا کروں ای طرح تم سب منابگار ہو مگر بدکہ جے بی محفوظ رکھوں \_ چنانچ جو حض جانا ہے کہ میں معقرت کی قدرت رکھتا ہوں اور محصيه مغفرت طلب كرتاب توثيل اسدمعاف كرديتا جول رجحهال عَنْدَتُ لَهُ وَلِا أَبِالِي وَلَوْ أَنَّ أَوَلَكُمْ وَأَعِدَ كُمْ وَمَعِيكُمْ فَ كَالُولَى بِدَاوَ بَيْنَ مِولَى واوالرَّرَمَهارب الطَيْحِيلِ زعو مرده اختك ادر وَمَيْتَكُمْ وَرَحْدُكُمْ وَيَا بِسَكُمْ إِجْمَعَتُهُ اعْلَى اللَّهِي الدوسب عسب تقويل كاعلات ورول بريك ما كي الواس عَلْبِ عَهْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا ذَادَ وَلِكَ فِي مُلْكِي جَعَاءَ مِيرِى إدشابت يس مجمرك برك برابر مى اصافتيس موكا اس طرر بعوضة وكواك أوككم وأجد من وسي ومستعد ومهدم ومهدم الريام عامام قادر بدبخت موجاكي تواس عمرى سلطنت وَدُهُ اللَّهُ مُوا يِسَكُو إِجْمَعُوا عَلَى أَشْعَى قُلْبِ عَبْدٍ وإداات من مجمرك رُبِّ عربار بهي كي نيل آئ كا ونيز اكر مِنْ عِبَادِي مَا نَقَصَ وَلِكَ مِنْ مُكْرِي جَنَاءَ بَعُوضَةٍ وَلَوْ تَهارب الطل ، يَحِينَ بن الس وزره مرده تربا خنك سب سيسب الن أذك كله والجد كم ورينا كم وموتكم وموتكم ووطبكم أيك زين رجع بوجاكي ادر مرجه بها إلى الى منهائ أزروك وَيَهَمُ مُكُورًا إِجْمَعُوا فَي صَعِيدٍ وَاحِدُ فَسَأَلَ كُلُّ إِنْسَانِ متعلق والكريب بحرض برسائل كوعطا كرون توجى ميرى بادشابت مِنْكُو مَا بَلَقَتْ أَمْنِينَهُ فَا عَلَيْتُ كُلُّ سَائِل مِنْكُو مَا وسلطت مِن كُلّ كَالِين آسَة كَامْري كم من الله المستدريسة

سَهُلِ بُنِ مُعَادِبُنِ آنَسِ عَنْ آيِهُو آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِّنْ كَفَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَكُيدُ عَلَى أَنْ مُنَكِّلَةُ دَعَاهُ اللهُ عَلَى رَوْسِ الْعَلاَ فِي حَلَّى يُعَهِراً فِي

أَيِّ الْحُورِ شَاءَ هٰلَا حَيِيثُ خَسَنْ غَرِيْتُ ٢٨٥: مَنْ ثَنَا سَلَمَةُ بِنُ شَبِيْتٍ نَاعَبُدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِمْ الْفِفَادِيُّ الْمُدِينِينُ تَنِي أَبِي عَنْ أَبِي بَكْرِينِ الْمُنْكَدِدِ عَنْ جَابِر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ تَشَرَاللَّهُ عَلَيْهِ كَنَفَةَ وَأَدْخَلَهُ الْجُنَّةُ رِفْقٌ بِالشَّعِينِ وَ الشَّفَقَةُ عَلَى الْوَالِدَوْنِ وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْمُمُلُوكِ هَٰذَا حَيِينَتُ غَرِيبُ

٣٨٧ حَدَّثَنَا هَنَادُنَا آبُوالْاحُوس عَنْ لَيْتِ عَنْ شَهْدِ فَسَلُولِي الْهَدِّي آهَدِ كُو وَكُلُّكُو فَلِيرٌ إِلَّا مِنَ أَغْنَيْتُ فَسُلُولِينَ أَرْدُفُكُمْ وَكُلُّكُمْ مُنْدِيبٌ إِلَّا مَنْ عَاقَيْتُ فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمُ أَنِّي ذُوْ قُدْرَةٍ عَلَى الْمَفْقِرَةِ فَاسْتَغْفَرَتِي

نَعُصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِيْ إِلَّا كُمَّا لَوْ أَنَّ أَحَدُكُو مَرَّ كُرر عِلْاس سُ مِنْ دُيورَ زَكال في عِن اتن كى آئ كا متناس مولى بِالْيَحْدِ فَعَمَسَ فِيْهِ إِبْرَةً ثُمَّ وَفَعَهَا إِلَيْهِ ذَلِكَ بِأَنِي جَوَّادٌ كَمَاتِه بِإِنْ لَكَ جائكا ريسساس ليه بكريس جوادمول (جو وَاجِدٌ مَاجِدٌ أَنْعَلُ مَا أُرِيْدٌ عَطَانِني كَلاَمْ وَعَلَالِي مَا أَلِي مَا مَا تَلْتُ رِنْفا موجاتا اوربغير ما نَكَ عطا كرتاب واجد (جوبمي نقير كَلاَهُ إِنَّكُ أَشْدَى لِشَوْءَ إِذَا ادَدُّتُ آَنُ اتَّدُل لَنَهُ كُنَّ فَي مَنْ مِن مِن الرادر ماجد (جس كى شرف وعظمت كى كوئى انهائيس ) فَسَكُونَ لَهَ مَا حَدِيثَ حَسَنٌ وَدَوَى يَعْضُهُمُ لَهَ مَا اللهِ الدِي عِلْمَا مِول مِرى عَظَا اور عذاب ووول كلام بين الْعَدِيثَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ مَعْدِ يُكُوبَ عَنْ السليك الريس كورانا وإبتا مول و كهرويتا مول كرموجا ووموجاتا ے۔ بیحدیث حسن ہے ۔ بعض راد ہول نے اسے شہرین حوشب سے وہ معد يكرب سده الوذر "ساورده ني اكرم ساى طرح مقل كرتي بير .. ٢٨٨ حَدَّ فَكَا عُبِيدًا مِنْ أَسْبِكُطُ مِن مُعَمَّدِ بِالْعُريشي بالعُريشي بالبِّي ٢٨٠ عفرت ابن عر سدوايت بو وكت بين كرش ني أي مَا الْاَعْمَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعُهِ مَوْلَى اكرم سَلَيْظُ كومات سي بمي زياده مرتبه فرمات موت مناكه بن طَلُعَةَ عَنِ ابْنِ عُمَدَ قَالَ سَيِعْتُ النَّهِيُّ مَا أَيَّامُ مُعَدِّثُ الرائيل كالفل نامي ايك فخف كي مناه في يربيز نبيس كرنا تفاراس حَدِيقًا لَوْلَدُ أَسْمَعُهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْمَرُ تَيْنِ حَتَى عَدَّ سَبْعَ كَ بِاسَ الكِورت آنَى تواس في است ما تحديثا رديجة كدوه مَرَّاتٍ وَلَكِيْنِي سَيِعْتُهُ أَكْتَرَمِنْ دَلِكَ سَمِعْتُ وَسُولُ اللهُ السّب جماع كرسك بناني جب ووقع اس سه يقل (يعن عَلَا فَيْمَ يَهُولُ كَانَ الْمِكِفُلُ مِنْ بَيني إِسْرَانِيلَ لاَ يَتُورَنَّعُ جماعٌ ) كرن لكا تووه رون أور كا بين لكي راس في كماتم كيون مِنْ ذَنْبٍ عَمِلةً فَأَنْتُهُ إِمْرَأَةٌ فَأَعْطَهَا سِيِّينَ وِينَارًا عَلَى أَنْ روتَى موكيا مِن فتبارك ماتص زبروتى كى براس مورت يَّطَأَهَا فَلَمَّا فَعَدَ مِنْهَا مَغُمَدَ الرَّجُل مِنِ الْمِرَآتِيهِ أَرْعِدَتْ ﴿ خَكِهِ الْمِيلَ وَيَكُتُ فَقَالَ مَا يُدِكِيْكِ أَكُوهُ مُن قَالَتُ لا وَلَيْكَنَّهُ عَمَلٌ كَياليكن ضرورت ن جمع مجوركيا \_ كفل ن كهاجوكام تم في مجمع مَّا عَمِلْتُهُ قَطُّ وَمَا حَمَلَنِي عَلَيْ إِلَّا الْعَاجَةُ فَقَالَ تَفْعَلِينَ فَهِيلَ مَهِي كيا آج كروى مو-جاؤوه وينارتهار يري ريمراس فخص أَغْضِي اللَّهُ مَقْدَهَا أَبَدًا فَهَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَأَصْبِهُ مَتْمَتُوبًا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّامِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُل عَلَى بَالِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدُّ غَغَرَالْ كِغُلَ هٰذَا حَدِيدٌ حُسَنْ الله تعالى في كفل كومعات كرويا - بدعديث صن ب- اورا ب وكَنَّدُ رَوْاكُا شَيْهِاتُ وَغَيْدُوا حِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ وَدَفَعُوهُ رَوَاكُ شَيانِ اور كَيْ راوى أحمش سے غير مرفوع نقل كرتے جي -جبكه بعض اعمش ہے مرفوعا بھی نقل کرتے ہیں ۔ ابو بکرین عیاش یکی عَمَّاشِ عَلَيْ الْعَدِيثَ عَنِ الْاَعْمَشِ فَأَعْطَأَ فِيهِ وَ قَالَ صديث أَمَشَ سَيْقَ كرتے ہوئے اس عملُكلى كرتے جير۔اور كها كه عبدالله بن عبدالله في بواسط معيد بن جبير، حضرت ابن عمرٌ ورر رور مدور روم و معفوظ وعبل الله من عبد بالله الرازي سدروات كي باوريه غير مفوظ ب-عبدالله بن عبدالله دازي هُوكُونِي وَكَالَتُ جَدَّتُهُ سُرِيَّةً لِعَلِيِّ الْمَنِ أَبِي طَالِبٍ كُونَى إِداراس كَ دادك صرت على بن ابي طالب كي اومثري

أَبِي فَدٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُونَدَ

يَعْضُهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ وَلَمْ يَرَفَعَهُ وَرُونَي آبُو يَكُر بِنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيْدِ أَنِ جُبَيْرِ عَنِ اللَّهِ وكلُّهُ دَوْى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن عَبْدِ اللَّهِ الرَّاذِي عَبَيْدَةً تَعْيِل عبدالله بن عبدالله وازى عبده ص مجاج بن ارطاه اور دوسر مالو كول نے روايت كى ہے۔

منا هَنَادُ مَا أَبُو مَعَاوِيةَ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ ١٣٨٨: حارث بن مويد كتب بين كرعبدالله في مع دوحديثين بإن يْن عُمَيْدِ عَن الْعَادِثِ بْن سُويْدٍ، فَمَا عَبْدُ اللَّهِ ﴿ كَيْسِ الكِسَارَى الْمُرْفِ سِتَادِد دمرى بي اكرم مَلَ الْجَبْسِ لَعْلَى - چنانچه وِ مَن يُعَيِّنِ أَحَدُ هُمُنا عَنْ مَقْبِ وَالْأَحَرُ عَنِ النَّيي صَلَّى معرت مبدالله فرمات بين مؤمن البي كناوكواليسو وكماك جيسه ويهاژ الله عليه وسكم قال عبل الله إن المؤمن يرى ويون من الله على الله عليه الماس ورب كريس ووال يركر يدر كا اور وكاراي فِي أَصْلِ جَبَلِ مِنْحَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْقَاجِرَيْراى عَناه كوايسة يَقالب عِيسَاك بريم يَعْي بولَي بواس فالثاره كيااور وُكُونَهُ كُذُبِهُ إِن وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ قَالَ بِهِ طَكُفَا فَطَارَ قَالَ ووازَّى (بيعبدالله كاقول تفاجبدودمرى عديث بيب ك) بي اكرم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَفْرَهُ مِتَوْدِةٍ مَنْ يَعْلِمُ فَرِما بِاللّهُم س سن كَ الك كافر بساس آدى س بمي زياده أَهَدِ كُمْ مِنْ رَجُلِ بِأَرْضِ مَلَاقٍ وَقِيْتٍ مَهْلِكُوْ مَعَةُ وأَجِلْتُهُ فَرْسَ وَالْمِجِوالِكِ خَطْرِناك حِيثُل ميدان مِن بوءاس كيماتهاس كي عَلَيْهَا زَادَةً وَطَعَنْهُ وَشَرَّاتُهُ وَمَا يُعْمِلُونَهُ فَأَحْدَلُهَا فَخَرَجَ سوارى وجس براس كاسامان كعانا بإنى اورضرورت كى اشياء ركى مول يس فِي طَلَيْهَا حَتْنَى إِذَا أَلَّدَكُهُ ٱلْمُوْتُ قَالَ الرَّجِعُ إِلَى مَكَانِ ووَيَّمَ وَجَائِ اوروه فخض اس كى تلاش بيل فك يهال تك كداس موت الَّذِي أَضَلَتْهَا فِيهِ فَأَمُونَ فِيهِ فَرَجَعَ إلى مَكَالِهِ فَفَلَتُهُ أَنْ لَكُو كَمِينَ الراك بكارت جاتا مول جهال سيري مواري مم عَيْمة فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا وَإِحِلْتُهُ عِنْدُوالِيهِ عَلْمَهَا طَعَامَهُ وَ جُولُ مَا كَدُوبِال يَ مردن - جب دوايخ مقام يرلوث كرآئة واس ير رائعة وَمَانِيهُ مِلْعَةَ قَالَ أَبُوْ عِيسِي هَا مَا حَدِيثَ حَسَنَ فَيْدَهَا رَى بُوجِائِ - جب أَكَى آنكُوهُ في الأَنْ أَنَ الأَنْ ال كسرير صَحِيْةٌ وَلِيْهِ عَنْ أَبِي هُرِيَدُوكَ وَالتَّعْمَانِ بْنِ بَشِيدٍ وَ أَنْسِ لَكُرْي مِوادركمان بين كاساراسامان موجود مو امام الوعيسى ترمَدَيُّ فرماتے میں بیرحدیث حسن سے ب اوراس باب می حضرت الوہريرة بعمان بن بشراورانس بن مالک سے بھی احادیث منقول ہیں۔

٣٨٩: حَدَّقَكَ ٱلْحَمَدُ بْنُ مَنِيدَجِ كَارَيْدُ بْنُ حُبَابٍ فَاعَلِقُ ٢٨٩: حضرت السِّ عددايت بكرمول الله ظاهر في المرايا ابن مستعلكة الباهيلي فا عَتَادَة عن النبي عن النبي صلّى ممام ابن آدم (انسان) فطاكار بي اوران بس سب بهترين اللُّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ كُلُّ ابْنِ أَمُعَ خَطَّاهُ وَعَيْدُ الْوَبِكِ فَ وَالْتَ فِينَ مِي مِن عَرْبِ بِ - بِم اس مديثٍ كو مرف ای سند سے جانتے ہیں کہ علی بن مسعدہ ، بقادہ سے نقل کرتے ہیں۔

### ۱۵۵: پاپ

٣٩٠: حضرت ابو ہرمے ہ کہتے ہیں که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محض اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہواہے مبمان کی عزت کرنی چاہیے اور جو محض اللہ تعالی اور قیامت پر ا بمان رکھتا ہواہے واہے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ بیرحد بیث میچی ہے ۔ اس باب میں مطرت عائشہ انس ، شریح کعمی

ابْنِ مَالِكٍ عَنِ التَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ

الْخَطَّاتِيْنَ التَّوَّالُونَ هُلَا حَدِيثُ غَرَيْبٌ لَا تَعْرِنُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِتِ عَلِيّ بْنِ مَسْعَدَةً عَنْ قَعَادَكَ

٣٩٠: حَدَّثَانَا سُوَيْدٌ فَا عَبْدُ اللهِ بِنَ الْمِبَارِكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنْ أَبَى سَلَمَةً عَنْ أَبَى هُزَيْرًةً عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْهَوْمَ

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحُبُلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَمَتُ نَجَا هٰذَا حَدِيثُ لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثُو ابْنِ لَهِيْعَةً -

### ۱۵۸زیات

مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَمَدِيهِ هَا ذَا حَدِيثَ تَ صريت الإموى رضى الشَّعندي روايت سيتيح غريب س

اَبِي يَزِيْدَ الْهَمْدَ الِي عَنْ تَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ كَالِدِ بْنِ مُعْدَانَ عَنْ مُعَادِيْنِ جَبَلِ قَالَ قَالَ رَمُوْلُ اللَّهِ صَلَّى ه رود ب وکیب استاده بهتصل و خالر دَيْنَ جَيْلَ وَرُويَ عَنْ عَالِيهِ أَنِي مَعْدَانَ أَنَّهُ أَمْدُكَ سَمْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيُّ عَنْم عَلَم اللَّالَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ..`

٣٩٣ نحدَّ فَعَاعُمُو مِنْ إِسْمَعِيْلَ مِن مُعَالِدِ مِن سَعِيدِ نِ الْهَدُ لَ النِّي فَا حَفُعَلُ بِنُ عِيَاتٍ ﴿ وَ كُنَا سَلَمَهُ بِنُ شَبِيُّكِ نَا أُمِّيَّةُ بْنُ ٱلْقَالِيدِ قَالَ لَا حَفْعُنُ بُنُ غِيَاتٍ عَنْ بُرُو بْنُ سِعَانٍ عَنْ مَكُخُولِ عَنْ وَاثِلَةَ بُنِ الْاَسْعَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُؤْتِّكُمُ كَا تُطْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِلَّامِيْكَ فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ

البانب عَنْ عَانِشَةَ وَأَنْسِ وَأَبِي شُرَيْمِ نِالْكُفِينِ وَهُوَ عدوى على روايات منقول مين مشرر كالمعنى عدوى كاناهم خویلدین عمرو ہے ئے

٣٩١ حَدَّ لَكُنا تُعَيِّمُ مَا أَنْ لَهِيمَةً عَنْ يَدَيْدُ بِن عَمْرو ١٩٠٠ حضرت عبدالله بن عمرة سے روایت ہے وو كتے ہيں كه رسول الله ملى الله عليه وسلم في قرمايا: جوفع خاموش رما اس في عبات یائی ۔اس مدیث کوہم صرف ابن لہید کی روایت ہے جانتے ہیں۔

### ۱۵۸:بات

٣٩٢ حَدَّدَنَا إِلْهُ الْعِيدُ أَنْ سَعِيْدِ وَالْجَوْهَرِي مَا أَبُو مُسَامَة ٣٩٣ عفرت الوموي رضى الله عند في اكرم في الله عليد والم ي ثَيِنَى يُولِدُ دُوْنِ عَدِيدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُولَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى لِوجِها كرسلمانول مِن سب سے افضل كون ہے؟ آپ ملى الشعليہ قَالَ سُنِلَ رَسُولُ اللهِ مَنْ يَعْلِمُ أَيَّ الْمُسْلِمِينَ أَفْعَسُلُ قَالَ وسلم في قرمايا جس كى زبان اور باتحد عصسلمان محقوظ راي - بد

٣٩٣: حفرت معاذين جبل رضي الله عندس روايت ہے كدرمول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا: جس نے اسبے سی (مسلمان) بھائی کو محمناه يرعيب لكايا تووه اس وقت تك نبيس مرے كا جب تك اس كمناه كا ارتكاب ندكرے ـ امام احد فرمائے ميں كداس ـ مرادوه كناه ب جس ہے وہ تو بہ کر چکا ہو۔ میہ حدیث حسن غریب ہے اس کی سند متصل نہیں ۔خالدمعدان نے معاذین جبل رضی اللہ عنہ کوئیس یا یا۔ خالدین معدان ہے منفول ہے کہ انہوں نے ستر صحابہ کرام رمنی اللہ

### ١٥٥: پاٽ

٣٩٣: حصرت وافله بن استع رمني الله عنه كيتية بين كدرسول الله صلى التدعليدوسلم في فرمايا: اسية مسلمان بعائى كى معيست يرخوشي کا انلہار ند کروور ندانلہ تعالی اس بررحم کرے کا اور حبیب اس میں جٹلا کرے گا۔ میرحدیث غریب ہے۔ کمول نے واثلہ بن اسطع ، الس بن مالک اور الوسد داری سے احادیث سی ہیں۔ بعض

وكَانَ عَبْدًا فَأَعْتِقَ وَمَكُمُولُ الْكَرْدِي يَعْدِيُّ سَهِمْ مِنْ روايت كا ي--

عُهْدِ اللَّهِ بِنَ عُمْرِو وَيَرُونُ عَنَّهُ عُمَارَكُ بِنَ زُافَاتَ ـ

عَائِشَةَ فَالَّتْ حَكُمْتُ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ رَجُلاً فَعَالَ مَا يَسُوُّ نِي إِنِّي حَكَّمَةً وَهُلاَّ وَاَنَّ لِي كَذَاو كَذَّا لُومُزِيجُ بِهَا مِاءُ الْيَحُرِ لَمُزِي

ویکٹیلیک طیا حکیدی حسن غریب وسکر مول کی سیع حضرات کا کہنا ہے کہ ان ٹین مخصوں کے علاوہ ان کا کسی محالی مِن وَكِلَةُ مِن الْكَسْفَعِ وَأَنْسِ مِن مَلِّلِي وَمَلِي مِنْدِ رِهِ العَارِيِّ سے ساع نہيں ۔ بحول شام کی کنیت ابوعبداللہ ہے وہ غلام ہے پھر وَيُعَكَلُ أَنَّهُ لَعْدِيَسُمَعُ مِنْ أَحَدِي مِنْ أَصْعَابِ النَّبِيِّ مَنْ أَنْ إِلَيْ مَا أَنْ أَنْ اللهِ إِلَّا مِنْ طَوْلِادِ الطَّلْقَةِ وَمَنْكُمُولًا الشَّامِيِّ مِنْكُنَّى لِهَا عَبْدِياللَّهِ مند سے احادیث فن اور ممارہ من زاؤان نے ان سے

maa: ہم سے روایت کی علی بن جرنے انہوں نے اساعیل بن تَيمُه عَنْ عَطِيةٌ قَالَ كَيْهُوا مَا كُفت أَسْمَا مَكُمُ وَلا عالى عالى عانبون في عليه عالى كاكه انہوں نے کہایس نے کی مرتبہ لوگوں کے مسئلہ یو چھنے پر جواب میں مکول کوبیا سہتے ہوئے سنا کہ مجھے مکم نیں۔

### ١٢٠: بات

m97 : حفرت عا كشرف الله عدد ايت بكرسول اللهملي الْكَافْصَوعَنْ أَبِي حُدَيْهَا عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَمُولُ اللهِ الله عليه وسلم في فرمايا: من نبيس جابنا كدس كاعيب بيان كرون صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا أَحِبُ إِنِّي حَكَيْتُ أَحَدًا وَأَنَّ الْرَحِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَا أُحِبُ إِنِّي حَكَيْتُ أَحَدًا وَأَنَّ الْرَحِهُ اللَّه يَعِيدِيك حسن سيحج ہے۔

٣٩٧ حَدَّقَا كُمُ مَعَدَّدُ بُنُ بَشَار لَا يَكُني بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْلُ ٢٩٧: حضرت عا نَشْ عن روايت ب كه ش ف رسول الشرك الدَّحْمُنِ قَالاً ذَا سُنْهَانُ عَنْ عَلِي بْنِ الْأَنْمَرِ عَنْ إِلَى سائة أيك فَص كالأركياتوا بُ ف فرايا بن بنديس كرنا كرمى كا حُذَيْنَةُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَمْدِ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ عَنْ لَذَكره كرون الرجد جُصاس ك بدل على بديدفائده حاصل مو ( بعنی دنیا کامال ) رام المؤمنین تر ماتی بین کدمی نے مرض کیا یارسول الله من في منيداك الى عورت ب جويسة قد ب (حضرت عاكشة قَالَتْ فَقُلْتُ يَادُسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفِيَّةَ إِمْرَأَةٌ وَقَالَتُ بِيلِهَا ﴿ فَيَ الْحَدِينَ السَّ ه كُذَا كُأَنَّهَا تَعْنِي قَصِيدًا فَقَالَ لَقَدُ مَزَجْتِ بِكَلِمَةِ إِن اللَّهِ بِكَالَمَ مِن الم المعالان والمعانوه الم

صَدَّقِكَ أَبُوهُ وسَى مُعَمَّدُ بْنُ الْمُفَتَى فَا إِنْ أَبَى أَبِي ١٣٩٨ كَيَا بن والب أيك سحاني عص الرح عيل كرني اكرم ملى عَدِيقِ عَنْ شَعْبَةً عَنْ سَلَيْمَانَ الْأَعْمَى عَنْ يَهْمِي فِي الشَّعَلِيهِ وَاللَّمَانِ وَوَسَلَّمَانَ جودوسر المسلمانون السَّالِ اللَّهِ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَى إلى الشَّعَلِيهِ وَاللَّهِ مَا إِنَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ يَعْمَى فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ وكاب عَنْ حَدْج مِنْ أَصْعَابِ النَّهِي مَلَا فَيْ أَراهُ عَن النَّهِيُّ مَرَر بِهَا إِدان كَى تَكَالِف رِمبركرتا بوداس مسلمان مع ببتر حسكى الله علمة وسكم قال إنّ المنسلم إما كان يعمل على مع الكتملك ربتاب وراوكون كى كاليف ومصائب رمبريس النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَا هُمْ حَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِي لاَ حَرَتارابن عرى فرمات بين كرشعبه ك خيال بين اس حديث ك اس ولا يَحْسِدُ عَنْي المَا هُدُ قَالَ أَبْنُ عَدِي ماوى معرست ابن عمرضى المدعنماين \_

، مُسخَمَّدُ بُن عَبْ بِالسَّجِينِيةِ ١٣٩٩: حفزت ابو ہرمرہ رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکر مصلی الله علیہ لدَادِيُّ مِنَا مُعَلَى بَنُ مُنْصُودٍ مَا عَبْدُ اللهِ بَنُ جَعْفَدِ اللهِ بَنْ جَعْفَدِ وَلِمَ فَ فرمالا آيس كل عداوت ع بجو كونكه يرجاه كن چيز إلى المام ن الْمَحْزَمِيُّ هُوَ مِنُ وَلَدِ الْمِدُورَ بْنِ مَخْرَمَةً عَنْ عُثْمَانٌ الرئيسَ لَرَنْدَيٌ فرماسة بين بيرحد بث السند سيحيح غريب بياور أَمَنِ مُحَمَّدِهِ وِالْكُخْنَسِيَ عَنْ سَعِيدًا الْمَصْرِي عَنْ أَمَى "سُوءُ ذَاتِ الْبَيْنِ" كامطلب بخض وعداوت باور "حَالِقَةُ" هُ رَيْدُونَةَ أَنَّ النَّبِيُّ مَنْ أَيْدَا كُمْ فَالَّ إِيَّاكُمْ وَسُوءً فَأَتِ الْبَيْنِ كَمِعَى ويوعْمَ فَوالَ كَ إِيل

فَلِنَّهَا الْحَالِقَةُ قَالَ أَبُّوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيثَتْ صَحِيمٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰنَا الْوَجُهِ وَسُوْءُ ذَاتِ الْبَيْنِ إِنَّمَا يَفْيَي بِهِ الْعَلَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ وَقُولُهُ الْحَالِقَةُ النَّهَا تُعْلِقُ الدِّينَ۔

> وَالصَّدُ قَةِ قَالُوا بَلَى قَالَ صَلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنَ فَإِنَّ فَسَاءَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ هَٰذَا حَدِيثُ صَحِيمٌ وَيُرواى عَن تُعلِقُ الشَّعْرُ وَلَكِنَ تُعلِقُ الدِّينِ.

الْحَالِقَةُ لَا ٱقُولُ تَخُلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَخْلِقُ الدِّيْنَ وَأَلَّذِي نَفْسِي بِيدِم لا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتْى تُوْمِنُو اولاً

• ١٠٠٠ حَدَّنَا كَمُنَا هُمُنَا وَهُو مُعَاوَيَةَ عَنِ الْأَعْمِي عَنْ عَمْرِو • ١٠٠٠ حفرت الوورواءُ ب روايت ب كرسول الله مَالَيْجُمْ فِي أَمْرِهِ اللهِ عَنْ عَمْرِو • ١٠٠٠ حفرت الوورواءُ ب روايت ب كرسول الله مَالَيْجُمْ فِي أَمْرِهِ اللهِ ابن مُوكَةً عَنْ سَالِم بن أبى الْجَعْدِ عَنْ أَمْرَ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَكَدُ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَكَدُ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَكَدُ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَكَدُ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَكُمْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَكُمْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَكُمْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَكُمْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَكُمْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَكُمْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَكُمْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَكُمْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَكُمْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَكُمْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَكُمْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَمْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَكُمْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَكُمْ الدَّوْدَاءِ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَكُمْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَكُمْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَكُمْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَكُمْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَكُمْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَكُمْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَكُمْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَكُمْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَنْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَكُونُوا الدَّوْدَاءِ عَنْ أَنْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَنْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَنْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَنْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَنْ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَنْ الْمُعْرَادِ الدَّوْدَاءِ عَنْ أَنْ الدَّوْدُ الدَّوْدُ عَنْ أَنْ الدَّوْدُ الْعَنْ أَنْ الْمُؤْمِدُ الْمِنْ الْمُولَاءِ عَنْ اللْمُؤْمِدُ عَنْ أَنْ الْمُؤْمِدُ عَنْ الْمُعْرَادِ عَنْ الْمُعْرَادِ عَنْ الْمُعْرَادِ عَنْ الْمُؤْمِدُ عَنْ أَنْ الْمُؤْمِدُ عَنْ أَنْ الْمُؤْمِدُ عَنْ أَنْ الْمُؤْمِدُ عَنْ الْمُعْرِدِ عَلَيْنَ الْمُعْرَادِ عَنْ الْمُؤْمِدُ عَلَيْنَا الْمُؤْمِدُ عَلَيْنَا الْمُؤْمِدُ عَلَيْنَا الْمُؤْمِدُ عَلَيْنَا الْمُؤْمِ عَلَيْنِ الْمُؤْمِدُ عَلَيْنَا الْمُؤْمِدُ عَلَيْنَا عِلْمُ الْمُؤْمِدُ عَلَيْنَا الْمُؤْمِدُ عِلْمُ الْمُؤْمِدُ عَلَيْنِ الْمُؤْمِ عَلَيْنَا الْمُؤْمِدُ عَلَيْنَا عَلَامُ عَلَيْنَا عِلْمُ الْمُؤْمِدُ عَلَيْنِ الْمُعْرِيقِ عَلَيْنَا عَلَيْمُ عَلَيْنَا عَلَامِ عَلَيْنِ عَلَيْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَامُ عَالْمُوالِمُ عَلَيْنَا عَلَامِ عَلَيْنِ عَلَيْمُ عَلَيْنَا عَلَامُ عَلَيْمُ عَلَيْنِ عَلَيْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْمُ عَلَي أَبِي الذَّدُوكِ قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الفُّل مِهِ مِحابِكِرامٌ فَ عُرَض كيا كول بَين رآب في فرمايا اللَّا أُخْبِدُ كُمْ بِأَفْضَل مِنْ وَرَجِّةِ الصِّيام وَالصَّلاَةِ آنِس مِن مبت اورميل جول اس لي كرآيس كابقس بابي كاطرف کے جاتا ہے۔ پیصدیت سیح ہے۔ بی اکرم مٹائٹی ہے۔ متقول ہے کہ آپ ئے فرمایا آلیں کی پھوٹ مونڈویل ہے۔ میں پیٹیں کہنا کہ سرکو النَّبيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ هِي الْحَالِقَةُ لاَ أَتُولُ موندُ ديِّن ب بلكه يتودين كوموندُ ديّ ب-رايعي انسان كوتباي كي طرف لےجاتی ہے)

١٠٨١ حَدَّالُكَ أَسْفِيهَانَ بْنُ وَكِيْمِ لَمَا عَبْدُ الوَّحْمِنِ بْنُ ١٠٨٠ حضرت زبير بن عوام كميتي بين كه ني أكرم منافيز في في مايا بتم مَهَ بِينِ عَنْ حَدْبِ بْنِ شَكَّالِهِ عَنْ يَحْمَى بْنِ أَبِي كَيْهُمِ لَوْكُول مِن يَهِلْ امتول والامرض تهس آيا بادروه حسداور بغض ب عَنْ يَعِيدُ مَن الْوَلِيدِ أَنَّ مَوْلَى لِلزَّيْرِ حَدَّنَهُ أَنَّ الزَّيْرَ جوتِهِ مَل طرف لے جاتا ہے (مونڈ ویتا ہے) میرار مطلب نہیں ابْنَ الْعَوَّام حَدَّيَّةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَهِ بالول كوموندُ ويتاب بلكه وه دين كوموندُ ويتاب اس ذات كي تم وَبَ إِلَيْكُو وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ فَضَاء فيهي جمل ك تبضر كدرت بس ميري جان بيئم لوك اس وقت تك جنت ميں داخل نيين موسكتے جب تك مؤمن نه موجا ؤادراس وفت تك مؤمن نبيس موسكة جب تك آليس بيس محبت سے شار موسكے ركيا تُوْمِنُواْ حَتَّى تَحَبُّوُا افْلَا الْبَنْكُوْ بِهَا يُنْبَتُ وَلِكَ لَكُوْ الْمُكُونِ مِنْ تَهِين كريم آئيل من سلام كورداج دو ..

مَّكَنَا عَلِيٌّ بِنُ حُجْرِنَا إِسْفِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ

عُسْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَيِهُ عَنْ أَبِي بَكُراةً قَالَ كَالَ رَسُولُ اللَّهِ ظُلُّكُمْ مَا مِنْ نَثْبُ آجْدَدُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِيهِ الْعُقُوبُةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَذَّ خِرْلَةً فِي أَلَاخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَتَقِطِيعَةِ الرَّحْمِ لِمَنَّا حَدِيثٌ صَحِيعٌ قُنْ عَمُوويَّن شُعَيْب عَنْ جَيِّع عَبُّواللَّهِ بْن عَمْرٍو قَالَ -سَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعُولُ خَصُلَتَانِ مِّنُ كَانْتَا فِيهِ كَتَبَهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَامِرًا وَمَنْ لَهُ تَكُونَا نِيْءِ لَمُ يَكُنِّهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلَا صَلَّهِرًا مَنْ نَظْرَفِيْ دِينِهِ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْتَهُ فَاتَّتَدَى بِهِ وَمَنْ نَظَرَفِيْ وَلَهَاهُ إِلَى مَنْ هُوَدُونَةٌ فَحَمِدَ اللَّهُ عَلَى مَا فَضَّلَةً بِهِ عَلَيْهِ كَتَبُهُ اللَّهُ شَاكِرًا صَابِرًا وَمَنْ نَظَرَفِيْ دِيْنِهِ إِلَى مَنْ هُوَّ مِنْهُ لَوْ يَكُنُّنِهُ اللَّهُ شَاكِرًا وَلاَ صَابِرًا

٥٠٨ وَمَا أَمُو كُرين مَا أَبُو مُعَادِيةً وَوَرِيعً عَن ٥٠٨: حفرت الوهرية رض الله عند سے روايت ب كدرسول تَزُدُرُوْ الِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ هُذَا حَيِيثٌ صَحِيُّكُ

### ۱۲۲: پاپ

٢ من حعزت ابوبكره رمني الله عنه كينته بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا بغاوت اور تعلق حی ایسے گناہ ہیں کہ کوئی حمناہ رنیا اور آخرت دونوں میں ان سے زیادہ عذاب کے لاکق نہیں۔ بەمدىث كى ہے۔

مِعْ مُنَا مُورِدُونَ مَا عَبِدُ اللّهِ عَنِ الْمُعْتَى بْنِ الصَّبَاءِ · ٣٠٠٠ حضرت عبدالله بن عمرة ب روايت ب كدرسول الله مَوَاثِينِمُ نے قرمایا: وقصلتیں ایس ہیں کہ جس محض میں ہوں گی۔اللہ تعالیٰ اے صابروشا کر لکھ دے گا اور جس میں نہیں ہول گی اے صابردشا کرنیں لکھےگا۔ایک بیکددین کے معاملات میں اپنے ہے بہتر کو ویکھیے اور اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرے دوسرے بیا کہ دنیادی معاملات میں اینے سے تمتر کی طرف دیکھے اور اللہ تعالیٰ کا شکرادا کرے کہاس نے اسے اس پر فضلیت دی ہے۔الیے فخص کو النَّد تعالَىٰ شَاكراورصا برلكه وية جِن ليكن أكركو في مخص ويني معاملات وُولَةً وَكَظَرَفِي وَلَيْهَا وَالِّي مَنْ هُو َ فَوْقَةٌ فَأَلِيفَ عَلَى مَافَاتَةً عِلى البين سه كم تركي طرف و كيمه اور ونياوي معاملات عن البينة ے بوے اوگوں کی طرف دیکھے اور جو پھھاسے نہیں ما اس پر افسوس كرية الله تعالى اسے شاكرا درصا براوكوں ميں نہيں لكھتے۔

٣٠٠٠ : حَدَّ فَعَا مُوْسَى بْنُ حِزَامِ ذَا عَلِقَ بْنُ إِسْعَاقَ لَا ٣٠٠٠ : بم سے روایت کی موئ بن حزام نے انہوں نے ملی بن آخق عَبْدُ اللَّهِ مَنَا الْمُفَتَّى بْنُ الصَّهَامِ عَنْ عَمْرِه بْنِ سے انبول نے میداللہ سے وہ تی بن مباح سے وہ مروبن شعیب شعَيْبٍ عَنْ أَيِيْهِ عَنْ جَرِّهِ عَنِ النَّسِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَن ووات والدي ادروه الح دادات اى كى طرح مرفوع وَسَلَّمَ نَحُوهَ هَٰذَا حَدِيثُ غَرِيْتُ وَلَدُ يَذُكُرُ سُويَدُ حديثُ مَل كرتے بين ديديث غريب عبد سويد سف اين روایت بیں ممروبن شعیب کے بعدان کے والد کا ذکر تہیں کیا۔

أَلْكَعْمَصْ عَنْ أَبِي صَالِم عَنْ أَبِي هُويَدُوكَا قَالَ قَالَ وَسُولُ الله مَا يَعْلِم نَ فرمايا دنياوى معاطات بين اسية س متراوكول كي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ المرف ديكاكرواورابين عاويروالول كي طرف ندويكواس لي مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُو أَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ أَجْدُوكُ لا كماييا كرنے سے اميد ہے كہم الله بعالى كى ان نعتول وحقيرتين جانو مے جوتمہارے پاس ہیں۔ پیصدیث سیجے ہے۔

۱۲۳: ياپ

۲۲۳: یکائپ

الُولِيْدِ مَا لَيْتُ إِنَّ سَعْدِ ثَيِي تَهْسُ إِنَّ الْحَجَّاجِ ٱلْمَعْلَى

٢٠٠١: حضرت ابوعثان ، رسول الله من فيلم كاتب متطله أسيدي س لقل كرتے بيں كدوہ ابو كرائے ياس سے روتے ہوئے كزرے ب حضرت ابو بكرنے يو حما: حفله كيا موا؟ عرض كيا: اے ابو بكر حفله وَالْمَعْلَى وَاحِدٌ عَنْ أَبِي عُفْمَانَ عِنْ حَتَظَلَةَ الْاسَدِيِّي مَنافَل مِوكِيا-اس لَيَ كرجب بم بى أكرم مَا يَعْنَ حَتَظلَةَ الْاسَدِيِّي منافق موكيا-اس لَيَ كرجب بم بى أكرم مَا يَعْفَعُ كَامُ مِن موسة و كانَ مِنْ تَحْتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنَّهُ مِينَ اور بي أكرم مَلَا يُحْتَم مِن جنت ودوزخ كي يا دولات مين ومهاس مَرِّياً بِي بِكُرِ وَهُو مَيْدِي فَقَالَ مَالِكَ مِا حَدْظَلَةُ قَالَ دَافَقَ طرح موسة إن كويا كرايم الي آمكمون سدد كور ب مول كيكن جب حَنْظَنَةُ بِأَبُّ لِيكُونَ عِنْدَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِهم آب كم مل سالونت عين تواني يويون ادرسامان وتياش وَسَلَمَ يُذُكِّكُونا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأَى عَيْنِ فَإِذَا رَجَعُهَا مَشْغُولَ مِوكرا كثر باتيل بحول جاتے ميں وحضرت ابو بكر فرمايا: عَامَلُهُ فَا الْأَزْوَابَ وَالطَّنبَيْعَةَ وَكَسِيفًا كَيْمِيرًا قَالَ فَوَاللَّهِ إِنَّا اللَّهَ كُتم ميراميمي مبي حال ہے۔ چلوني اكرم مُالْقِيْم كي خدمت مِن كَذَٰ لِكَ اِنْكُلِقُ مِنَا إِلَى دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْتَ بِير -جب بم بى أكرم مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ فَالْطَلَقْنَا فَلَمَّا رَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرِمالِ" إسد خظله عَجْد كيابوار عرض كيار من منافق موكيا يارسول الله مَالِكَ يَا حَدْظَلَةُ قَالَ دَا فَقَ حَدْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ دَكُونَ مَاللَّهِ فِي كَدِيدِهِ مِ آبِ مَل فَيْ إِلَى موت فِي ادرآبُ جنت عِنْدَكَ تُذَكِّرُ مَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَانَّا رَاى عَنْ فَإِذَا ودوزخ كالذكرة كرت بين وكويا كريم أيس الى آعمول عدم رُجُعْنَا عَافِسْنَا الْلاَوْاجَ وَالْعَنْدِعَةُ وَنَسِيعُنَا كَيْهُوا قَالَ فَعَالَ رب بين لين جب بم الني كفريارا وربيوبون من مشخول موجات دَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى " إِن وَان هِيمُولِ كَا كَرْحصَهُ عِل جائة إِن إِن الْمُعَمِّ الْحَال الَّتِي تَقُومُونَ بِهَا مِنْ عِنْدِي لَصَافَحُتُكُمُ الوَّك الراحال يرباتي رموجس يرميرك باس الحرك بات موتو الْمُلَائِكَةُ فِي مَجَالِيكُم وَعَلَى فُرُشِكُم وَفِي طُرُقِكُم فَرَقِي حُرَيْت تبارى كالس بتبارك بسرون اورتبارك رامول عن تم وَكَلِيكِنْ يَهَا حَنْظَلَةُ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ قَبَالَ أَبُوْ عِيسَلَى هَلْهَا الوكول بمصافحه كرنے لكيس ليكن حظله كوئى محرى كيبي بهوتى ہے اور کو اُل کیسی ۔امام الومیسٹی ترفی فرماتے ہیں سے حدیث حسن سے جے۔ ع من حَدَّثَنَا سُويِدٌ مَا عَبدُ اللهِ عَن شُعْبَةً عَن قَتَادَةً ٢٠٠٠ حضرت السَّ في اكرم عَلَيْقُ المَ اللهِ عَن شُعْبةً عَن قَتَادَةً ٢٠٠٠ حضرت السَّ في اكرم عَلَيْقُ المَ اللهِ عَن شُعْبةً عَن قَتَادَةً ٢٠٠٠ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ فرماياتم من على فاس وقت تك كال مؤمن فيس موسكنا جب تك يَوْمِنُ أَحَدُ كُمْ حَتْنَى يُحِبُ لِأَجِيبُو مَايُحِبُ لِنَفْسِهِ وه اسبَهُ بِعالَىٰ كِيلِهُ وهَا چيز پندندكر عروه اسبخ ليه پندكرتا ہے۔ بیعد پیٹ بجے ہے۔

٨ من حَدَّاتُكَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن مُوسَى مَا عَبْدُ اللهِ ١٩٠٨: حضرت ابن عباس رضى الشعنها عدوايت بكرش أيك ، بن سَعْدِ وَأَبْنُ لِيَعْمَةَ عَنْ قَيْس مرتبه (سواري ير) بي اكرم سلى الشعليد وسلم ك يجيب بيفا موا تعالق بِالْحَجَاجِ قَالَ وَكَعَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ فَا أَبُو آبِ ملى الله عليه وسلم في فرمايا: الله من عرفهمين چند باتين سماتا مول وه بدكه بميشا للدكويا دركده وتخيم مفوظ ريك كارالله تعالى

وَاحِدُ عَنْ حَدَيْنِ نِالمَسْعَمَالِي عَنِ أَبِنِ عَبَّاسٍ قَالَ كويادركوات الناسخ إسكاكا -جب الكي توالله تعالى ال كُنتُ عَلَفَ اللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا مَا تَكُ اوراكر مدوطلب كروتو صرف اى سن عدوطلب كرواورجان لو عُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمَكُ كَلِمَاتٍ إِحْفَظِ اللَّهُ يَحْفَظُكَ إِحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظُكَ إِحْفَظِ اللّه يَتَعْظُكَ إِحْفَظِ اللّه مَيْزِين اللهُ مَجِمَّةُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَأَسْعَلَ اللهُ وَإِذَا اسْتَعَنَّتَ فَالده لَهِ فِي كَين توجى وه مرف أتناق فالدو كانهاسكين مع جتنا الله يُتَعِنَ بِاللَّهِ مَاعْلَمُ أَنَّ الْكُمَّة لَوِ الْمُعْمَعَتْ عَلَى أَنْ تَعَالَى خِتْهَادے لِيكَدويا ہے۔ اور أكرتهيس تعسان يَجْهَا في ي كَ يَشَيْ وَلَوْ يَنْفَعُونَ إِلَّا بِشَيِّ وَقَدْ كَتِبَهُ اللَّهُ لَكَ النَّالَ كُلِينَ تُو بِرَكَ نقصان نيس يَبْجِ سَكَة مُكروه جوالله تعالى في وإن اجْعَبَكُواْ عَلَى أَنْ يَصُوُّوْكَ بَشَى ولَدْ يَحُرُّوْكَ إِلَّا تيرت لِيَ لَكُوديا- إس ليه كرقكم أشا ديت ك اور مجيف فشك وُعَلَيْكُ رُكِعَتِ أَلْاللَّامُ وَعَفْتِ الموسَيِّك برمدية حن مح ي

عَلَيْنِهِ أَبُوابُ صِفَدِ الْفِيَامِّيَةِ ﴿ مُعَلِّينًا مُوالِمِينَةِ ﴿ مُعَلِّينًا لَهُ مُوالِمُ ا

الني أُميَّةَ الطَّمْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَنْ أَيَّةُ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مِرْوَرًا حديث مروى بـ مِنْ رَّسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُوُّ مَا يُرْيَعُكَ إِلَى مَا لَا يُرْيَبُكَ فَإِنَّ الصِّدَّقَ طَعَالِينَةٌ وَإِنَّ الْكِلَابُ رَبُّهُ ۗ

ابُنَّ أَبِي الْوَلِيدِ لَا عَبُدُ اللَّهِ بُنَّ جَعْفَرِ بِالْمَخْرَمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ أَنِي عَبِدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ نَبِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ أَبِ

٩ ٣٠٠ حَدَّالَكَ الْهُوْ حَفْعِي عَهُو وَ بَنْ عَلِي ثَنِي يَحْمَى بُنُ ٩٠٠ : معزت السين ما لك رضى الله عند كيت بي كدا يك فض في سنة سيوي والمعطن أن مَا الْمُعْمِدَةُ بنُ لَيْ عَلَيْ السَّنْ وَلَيْ قَالَ رسول الله على والله عليه والم سنت يوجها كدكيا ادْتُى كو بالده كرتوكل سَمِعْتُ أَنْسَلَ مِنَ مَالِينٍ يَعُولُ فَأَلَ رَجَلُ عَارَسُولُ اللهِ مسرول بإيغير باندهے .آپ صلى الله عليه وسلم في مايا باندهواورالله أَعْقِلُهَا وَاتَّدَ كُلُ ٱوْالْمَلِيْفَةَ وَأَتُو كُلُ قَالَ أَعْقِلْهَا وَتَوَ كُلُ مِرْمِروسركور عروبن على كتي بين بحل بن معيد فرايامير فَكَالَ عَمْدُو بْنُ عَلِي قَالَ يَعْمِي وَهُ ذَا عِنْدِي عَدِيثُ خُروبَك بيصديث مكر ب- امام الويسى ترفدي فرمات بين - بيد مُنكر قَالَ أَيْو عِيسَى وَهُذَا حَدِيثٌ غَريب مِن حَدِيثِ حديث معرت السّ كل روايت عفريب إدرام العمرف أنس لا تقوفه إلا مِنْ طِنَا الْوَجْهِ وَقَلْدُوى عَنْ عَمْر و الى سدت بنجائة بن عمروبن أميضم كاس بعي الاسكم

٠٣٠ وَ لَكُونَا أَيْوُ مُوسَى الْكَلْعَمَادِيُّ فَاعَيْدُ اللهِ إِنْ ١٣٠ الدحوراء معدى كميت بن كديس ف صن ين على ست يوجها كد إِلْمُونِيْسَ لَا عُمَّةٌ عَنْ يُرْدُهِ إِنْ أَبِي مَنْ مَدْ عَنْ إِلَى آبِ فِي الرَمْ مَلَا يَكُولُ صديث يادك ب انبول أَفْ قرمايا الْحَوْدِ إِو السَّفْدِي قَالَ قُلْتُ لِلْعَسَنِ بْنِ عَلِي مَا حَنِطَتَ مِن مِن الرَّم عَلَيْهِم كان وركما ب كدارى جز جرتمهن مثك میں بہنلا کرے اسے چھوڑ کروہ چیز اعتیار کرلو جوحمین فکک میں نہ ڈالے ،اس لیے کہ سج سکون ہے اور حموث شک وشہر ہے۔اس حدیث میں ایک قصہ ہے۔ بدہ ایٹ جی ہے۔ ابوحورا و کا نام ربعہ ابن شیبان ہے۔ محمد بر . سنار بھی محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے اور وہ بريدسے اى كى سدحد يدفقل كرتے ہيں۔

١١٨] حعزت بابررمني الله عندس روايت سه كدني أكرم ملى الله عليد وسلم سيسامية أيك فخف كى كثرت مبادت ادرر يامنت كالذكره كيا لیا جبددوسرے فض کے شبات سے بیخے کا تذکر و کیا میا تو تی

مُنْكَلِد عَنْ جَابِر قَالَ وَكِرَرَجُلْ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ الرَّمْ عَلَى اللَّهِ الرَّم على الله عليه وسلم في مايا: كونى عبادت (اس دوسر مع حش في) عَلَمْهِ وَسَلَّمَ بِعِيَّافِةِ وَالْجَيْهَا وِوَدُكِرًا عَدَّ بَرِعَةِ فَقَالَ بِهِيزُكَارِي كَامِقا لِنَهِس كرعتى بيصديث فريب بهم الصصرف النَّبِيُّ صَلَّى الَّلَّهُ مَلَهُ وَسَلَّمَ لاَ يُعَدِّلُ بِأَلْرِعَةٍ هٰذَا الى مندے جائے ہیں۔ حَيِيْتُ غَرِيْبُ لاَ تَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْمِرَ

٢١٣ - مَا لَيْهَا هَا وَ وَوْرَهُ وَعَهُو وَأَحِيدٍ قَالُوا مَا ١٣١٢: تقرت الإسعيد خدري رمني الله عندس روايت بكرسول تَبَيْصَةً عَنْ إِسْوَائِيلَ عَنْ جِلاَل بْنِ مِعْلاَصِ بِالصَّيْرِيقِ الله على الشعلية وسلم في قرمايا جس فخص في طال كعاياست برعمل كيا عَنْ أَبِيَّ مِشْدِ عَنْ أَبِي وَكِيْلِ عَنْ أَبِيَّ سَعِيْدِ وَالْحُدُدِيِّ قَالَ ﴿ اورلوك اس كَى شرارت مسيمخوظ رأي وه جنت مين واخل موكمياً عَانَ رَسُونَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أكنَّ طَيْبً - أيك فخص في مِن كيا يارسول الله صلى الشاعليه وسلم إلى زماني وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَانِقَةً وَحَلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ مِينَ وَالسِّياوَكُ بَهِت مِين رآبَ عَلَى غرما بإمير بعد كرما تول وَجُلْ يَاوَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَلَمَا الْيُومَ فِي النَّاسِ لَكَيْرُو قَالَ مِن بَهِي بِيات مِوكَى ربيعد بث غريب إورتهم اس صرف اي مَدَرِهِ وَهُ وَهُو وَهِ يَعْدِينَ مُلْفًا حَدِيثَ عَرِيبً لاَ إِلَّا صلات يَعِيَ اسرائيل كاروايت عاضة إلى -

مِنْ مَلْذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِيثِ إِسْرَائِيلَ نَعْرَفُهُ

٣١٣ حَدَّثَكَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَا يَحْمَى بْنُ أَبِي بُكُور ١٣١٣ بم عدوايت كاعباس بن محد في انبول في يكل عانبول عَنْ إِسْرَائِيْمُ لَ عَنْ عِلاَل مُن مِعْلاَصِ مَحْوَ حَدِينَ فِي الشَّارِائِيل ساوروه بلال بن مقلاص ساى كي الندصديث نقل کرتے ہیں۔

سَمَّا المَحَدَّثَ مَنَا عَبَيْهُمْ وَاللَّهُ وَبِي مَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مِزَيْدَ فَا اللهِ اللهِ اللهِ عَبْ مِزَيْدَ فَا اللهِ اللهِ اللهِ عَبْ مِزَيْدَ فَا اللهِ اللهِ اللهِ عَبْ مِزَيْدَ فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا سَعِيدُ بِنَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مُرحُومِ عَيْدِ الرَّحِيْدِ بنَ أَي أَكِم مُؤَاثِينًا فِي أَمِي عَلَي الم مَدْمُونِ عَنْ سَهُلِ بْنِ مُعَادِ وَالْجُهَدِي عَنْ أَيِدُهِ أَنَّ النَّنِي ﴿ الله كَلْيُحَكِّى وَمِهم شدويا والله الله الله عَنْ سَهُلِ بْنِ مُعَادِ وَالله الله الله الله عَنْ سَهُلِ عَنْ سَهُلِ الله الله عَنْ سَهُ الله الله عَنْ سَهُ الله عَنْ سَهُ الله عَنْ سَهُ الله عَنْ سَهُ الله عَنْ سَهُ الله عَنْ سَهُ الله عَنْ سَهُ الله عَنْ سَهُ الله عَنْ سَهُ الله عَنْ سَهُ الله عَنْ سَهُ الله عَنْ سَهُ الله عَنْ سَهُ الله عَنْ سَهُ الله عَنْ سَهُ الله عَنْ سَهُ الله عَنْ سَهُ الله عَنْ سَهُ الله عَنْ سَهُ الله عَنْ سَهُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ سَهُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ مُوْالِيَّا فَالَ مِنْ أَعْطَى لِلْهِ وَمَنْعَ لِلْهِ وَأَخَبَ لِلْهِ وَأَنْفَضَ (سي) وشنى كى اورالله على الله ومنع لله وكانفض (سي) وشنى كى اورالله على الله وكانفض المال

لِلْوِ وَأَنْكُمُ لِلَّهِ فَقِيدِ اسْتَكُمُلُ إِيْمَالَهُ هٰذَا حَدِيثٌ مُنْكُرُ مَنْكُرُ مَكُمْ بِوكيا ـ يعديث منكزب ـ

سٹ الا الصیک الا المیمیال ہے: (1) تصویر دل دالے کیڑے ادر پر دے نگانا کمر د وجرام میں (۲) جواللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرج كرياده باتى ہے (٣) نبى كرم بالينظ برجمي تنكى اورآب برب الدمصائب وآلام آئے بين ايك تو مشركين نے بہت ستايا دوسرے عشیت کی تکی جیسا کداهادیث باب سداختی ہے (٣) حدیث باب میں بیمی ہے کہ جو بندہ اسباب کے ہوتے ہوئے گناہ چھوڑ ويتا بالله تعالى اس كى مغفرت قرمادى يى (٥٠ بمبران كاكرام كرنا يمان كى علامت بـ

# أبُوَ إِبُ صِفَةِ الْجَنَّةِ عَرْثُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جنت کی صفات کے متعلق رسول الله منافيني إسيم منقول احاديث كابواب

جنت كالفظى معنى: بيلفظ ج،ن،ن، (مضاعف من ثي) سے بيمنى چھينا۔علاء فرماتے ہيں كماس مادہ سے جينے بھى الفاظ بنتے ہیں ان سب کے معنی میں ستر ، اخفار اور جینے کے معنی ہوتے ہیں۔ مثلاً ''جنون'' بیایس بیاری ہے جونظر نیس آتی۔'' جنین'' مال کے رحم میں جھیے ہوئے بیچے کوجنین کہتے ہیں۔'' جنان' ول کو کہتے بیں کہ رہجی سینے ش جھیا ہوتا ہے۔ای سے جنت ہے۔ لیخی اس قدر تھنے باغات جوابینے ہاتحت اشیاء کو تھنے ہونے کی وجہ سے جمیا دیں۔ای سے لفظا' جنہ'' جمعنی و حال لکلا ہے کہ ڈ حال اپنے ماتحت مخص کوڈ ھانپ لنتی اور مجھیالیتی ہے۔

قرآن واحادیث میں جنت اور اس کے احوال سے متعلق سینکووں آبات وروایات موجود ہیں۔ جن سے وہاں کے انعابات اورراحتول کا مجموا ندازه بهوسکتا ہے درندویاں کی حقیقی راحت کا اندازہ تو وہاں جا کر ہی لگایا جاسکتا ہے اس محدود ونیا میں اس کاانداز ولگاناناتمکن ہے۔

> ١٢٣: بَابُ مَاجَاءً فِي صِفَةٍ شَجَرِ الْجَنَّةِ ٣٥٠ حَدَّثَكَنَا عَبَيْسُ بْنُ مُحَمَّدِ نِعْلَكُورِيُّ مَا عُبِيدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى عَنْ شَيْبَاتَ عَنْ فِرَاسِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبَى سَعِيْدِ بِالْحُلْدِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَاً يُسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِانَةَ عَامِ لاَ يَعْطُعُهَا قَالَ وَذَلِكُ الطِّلِّ الْمَهُدُ وَدُ

> أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول اللَّهِ وَأَيْكُمْ عَامِ وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَوِيْدٍ هٰذَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ ٤١٦ : حَدَّثَنَا أَبُونَ مَعِيدٍ فِالْا شَيَّ لَا زِيادُ بْنُ الْحَسَن بْن الْفُرَاتِ الْقَزَّارُعُنُ آمِيْهِ عَنْ جَيِّهِ عَنْ أَبِي خَازِمٍ عَنْ أَبِي

۱۶۳: باب جنت کے درختوں کی صفات کے متعلق ٣١٥: حفزت ابوسعيد خدريٌّ نبي اكرم مَكَّيَّةٌ سِيُفَلَّ كَرِيّ مِين کہ جنت میں ایسے ورفت میں کہ کوئی سوار اگر اس کے سامیہ ين سوسال تك بهي چانار بة تو بهي اس كاسامية تم نه موكا " 'اكه يقللَّ الْمَهُ مُدُ وُدُ " يَعِينِهِ مِنْ سَاسَة سے يَكِي مراو ہے۔ (جوقر آن ياك يس فدكوري)

٣١٦: حفرست ايو بريره دمنى الله عندني اكرم صلى الله عليه ولم سيعقل كرت بن كه بنت ين إيك الها ورضت به جم كراسة بن ألَّهُ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرًا لَي يَهِو الرَّاكِبُ فِي طِلْهَا مِانَةً اللَّهِ موارسوسال تك چنر رب كاروس باب من حضرت ابوسعيد رضی اللہ عنہ ہے کھی روایات منقول ہیں۔ پہ حدیث بھی ہے۔ ۱۳۱۷: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت سے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جنت کے ہر درخت کا تنا

هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللَّهِ مُأْتَقِعُهُمَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً إِلَّا سُولَحُكَا بِ\_

به مدیث فریب حسن ہے۔

١٨٨: حَدَّ فَعَا أَبُو كُن يُب مَا مُعَمَّدُ بُن فَعَمَيل عَنْ ١٩٨ : حفرت الوبرية عدوايت بركم في مرض كيا يارسول الله حَمَزَةَ الزَيَّاتِ عَنْ نِعَادِ سَالطَّانِي عَنْ أَبِي هُرَوْرَا قَالَ مَرْافِيْ إِجب بم آب مَرَافِيْ كَ ضدمت مس موت بي او مار عدل زم مُلْفًا يَادَسُولَ اللَّهِ مَنَا لَنَا إِذَا كُمَّناً عِنْدَكَ رَقَتْ مُلُوبُنَا اورونيات يزارموت مي اورجم آخرت والول سع موت جيليكن وَزُهَدُونَا وَكُنَّا مِنْ أَهُلَ الْأَعِرَا فَإِذَا عَرَجُهَا مِنْ جبآب الشَّالِيَّ السَّاس عِلْجات بين اوركم والوس ماتوس عِمْدِكَ مَا مُسْعًا آهَالِيْعًا وَشَهَمُعُنَا آوُلُاوَكَا آدُنگُرُكَا أَنْفُسَمًا اوراولادے طع جلتے میں تو ہارے ول بدل جائے ہیں۔آپ ظافیظ خَفَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّكُمْ فَعُرايا الرَّمْ الله مالت ش ربوجي لمرح ميرب إلى سه جاتے مو تكونون إذا حرجتم من عديدي كنتم على حالكم توفرت تمهار كرون بن تهاري الاقات كري اوراكرتم كناه ندكروتو وللك لَوَارَتُكُمُ الْمَلْفِكَةُ فِي بَيُونِكُمُ وَلَوْلَمُ تِكُولِمُ السُّتِعَالَى شروراكِ فَيْلُونَ فَيَاكُونَ مِعَالَمُ تَعَالَى أَنْسِ لَجَاءَ اللَّهُ بِخَلِّي جَدِيثِهِ كُنَّ يُدُلِيهُ وَا فَيَغُورُلُهُمْ قَالَ بَعْلُ وعد معرت الوجرية قرات بين س تعرض كيايارسول الله عُلْتُ يَادُسُولَ اللَّهِ مِمَّ عُلِقَ الْعَلْقُ قَالَ مِنَ الْمَاءِ وَالْفَخِ الْحَالَ مِنَ الْمَاءِ قُلْتُ الْجَنَّةُ مَامِعًا وَهَا قَالَ لَمِنةً مِنْ فِطْيةٍ وَلَمِنةً مِنْ فِي عَاجِنت سَ يَرِح عاجنت كل جراآب فرمايا أيا المن والذي نَعْب وَمِلاَطُهَا الْيِسْكُ الْلاَدُوْرُو حَصِّباً ومن الْلُولُو الله على إدرايك اينف وفي راس كا كارانها يت توثيووادمتك ب-وَالْمَاتُونَ وَكُوبِهُمُ الزَّعْفَرَانُ مَنْ يَكُ عُلَهَا يَنْفَدُ لاَ السَّكَ تَكُرمُونَي ادرياقوت (سے) بين ادراس كي تعزان كي بيد يَبْأَسُ وَيَهُ لُكُ لاَ يَمُونَ وَلاَ تَبْلَى ثِيمَالِهُمْ وَلاَ يَغْنى جواس ش واش موكانعتون ش رب كالورجى مايوس مدموكا - بميشداس شَهَا بَهُ وَ أَمَدُ قَالَ فَلَكُ لاَ يُردُ وَعُورَهُ وَ الْإِمَامُ الْعَادِلُ مِن ربي كالسبعي موت نبيس آئے كي برجتنول كے كير يمجى وَالصَّائِمُ حِينَ يَغْطِرُ وَدَعُوا الْمَطْلُومِ يَرْفَعُها فَوْقَ بِالنَّائِينِ بول مَاوران كى جوالى بمح فتم نيس بوكى بمرآ سِعَلَ عُجْراً في الْفَدَاعر وَيُعْتَمُ لَهَا أَبُوابُ السَّمَاعِ وَيَعُولُ أَلوَّبُ تَهَارَكَ فرمايا تنن آدميون كي دعاضرور قبول موتى بيدعاول ماكم ، روزه دارجب وَتَعَالَى وَعِدَّتِي لَانْعُسْرَتُكَ وَكَوْبَعْدَ حِين هٰذَا انظاركرات اورمظلوم كى بدوعا بياني بنس مظلوم بدوعا كراتا بإواس حَدِيثُ لَسْسَ إِسْفَادُهُ بِدَلِكَ الْقَوَى وَلَيْسَ هُوَعِنْدِي عَلَيْنَ الْعَوَى وَلَيْسَ هُوَعِنْدِي عَلَي سنتجسل وَقَدُ رُوى هَلَذَا الْحَدِينَةَ بالسّنَاو الحَرَ عَنْ بعضيري عزت كاتم ش ضرورتهارى عدروتكا أكر وتعوزى دربعد ای کرون اس حدیث کی سندقوی نہیں اور میرے نزویک سے غیر متصل ے۔ ابو ہر رہ سے یہی مدیث دوسری سند سے منقول نے۔

وساتها مِن مُعَبِ لِمَلَا حَدِيثُ غَرِيْتُ حَسَنَ ١٦٥: بَابُ مَا جَاءً فِي صِفَةِ الْبَحِنَّةِ وَ يَعِيْمِهَا ١٢٥ ١٢٥: باب جنت اوراس كي نعتو ل ي متعلق أَبِي فُرَيْدُوكَاً. أَبِي فُرَيْدُوكَاً.

تَشَرَقُ " " فَي المَعِنَة شعوة " علامدا بَنَ جَوزي دحمة الله علية قرمات بين كدنة كيفيت بربر درفت كي ندموكي بلكدا يك مخصوص

ورخت جس کا نام طونی ہے یہاں اس کی کیفیت بیان کی جارہی ہے کہ اس کا ساریا تنالم یا ہوگا۔

يسبرا لراكب في ظلها:علامقرطي رهمة الشعايفرات بي كديهان مجاز أورخت كاسابيقر ارديا كياب ليني اس درخت كي طوالت بتائے کے لئے یہال سامیکا تذکرہ آیا ہے ورندسائیواس وقت ہوتا ہے کہ جب سورج نکا ہواور پھرکس ورخت کے سامیا ے راحت مامل کی جائے کیونکہ بندہ سائے میں ای وقت تھرتا ہے کہ سورج کی روشی اور وحوب سے پریشان ہوجائے ۔ توب بريشاني تو تكليف كا باحث في اورجنت من تكليف نام كى كوئى جيزين ند بوكى -لنذا يهال مجاز أسابيكا اطلاق كياميا-

حعرت ابوسعید خدری رحمد الله طبید کی اس روایت کو بخاری وسلم نے بھی روایت کیا ہے جس کے الفاظ برجیں - ' ان نسی الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضهر السريع مانة عامر ما لقطعها "يعني جنت شماي ادخت ب كجس ك يتج انتهائی تیز رفنار محور امیمی دور تاری تواس کاسانیتم شدور

مانعي المجنة شجرة الاوساقها من ذهب : يهال كونى مخصوص درخت مرادنيس بكه جنت كم بردرخت كاليمي عال بوكاك ال کا تناسونے کا ہوگا۔

### ١٢١ يَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةٍ غُرُفِ الْجَنَّةِ -- ۱۶۲٪باب جنت کے بالا خانوں کے متعلق

٣١٩: حَدَّنَاتَكَا عَلِيقٌ بْنُ حُبَعُونَا عَلِقٌ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ عَبْدٍ ١٣٤٩: حفرت على دخى الله عندست دوايت ہے وہ فرمائے بيرا ك الوَّحْمُنِ بِنِ إِبْعَالَ عَنِ التَّعْمَانِ بْنِ سَعَدِ عَنْ عَلِي قَالَ مول القُصلى الشَّعْدِ وَلَم في قرما يا جنت شل السِت مُرد عدول قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغُرَقًا لَكَ حِن كا عدوني منظر بابرے اور بيروني منظرا تعدرے ظرآ سے گا۔ ایک ویہاتی کھڑا ہوااورعرض کیا وہ کس کے لیے ہول مے یا إِنْهِ وَأَعْرَابِي فَقَالَ لِمَنْ هِي يَالَبُ قَالَ هِي لِمَنْ رسول الله عليه وَمَلَم -آب صلى الله عليه وَمَل في إياس کے لیے ہیں جس نے احجی تفتگو کی مکھانا کھلایا ہمیشہ روز ہ رکھا اور لِلَّهِ بِالْكُمْلِ وَالنَّاسُ بِهَامٌ هٰذَا حَدِيثَكُ عَرَبْ وَقَدْتَكُلُمَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَقَتْ جب اوَّك سوئ جو سے جول اللہ كے ليے تماز بَعْضُ أَهْلَ الْحَدِيثِ فِي عَدْي الرَّحُمان بَن إِسْعَاق المذَا بِرُحى - بيعديث غريب ب البحض محدثين عبدالرحن بن آخل ك عافظ پراعتراض كرتے ہيں ۔ بيكوفي ہيں جبكہ مبدالرحلٰ بن الحق قرشی بدنی جیں اور و واهبت جیں۔

موسى: حَدَّافَهَا مُحَمَّدُ بُن يَشَادُ فَهَا عَبُدُ الْفَرْيْزِ بْنُ عَبْيِهِ ١٠٣٠: حضرت عبدالله بن قيل عن روايت ب كه نبي اكرم طاليني الصَّمَدِ الْعَدِيُّ عَنْ أَبِي عِدْرانَ الْجَوْدِي عَنْ أَبِي بِتَكْدِينِ فِي الْحَرْمَايا جنت من دو باغ بين جن ك برتن اور جو بجواس من عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَيْدُ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ مَنْ أَلِيهِ عَلَى إِنَّ فِي جِن مِ عِلْدِي كَ مِين وو باغ الميد مين جن كرين اور جو يحمد اس میں ہے سوئے کے ہیں۔ پھرائل جنت اور رؤیت ہاری تعالی میں ایک اس کی کبریائی کی جا در سے علاوہ کوئی چیز حائل تہیں ہوگی

يرى ظهور هَا مِنْ بطولِهَا وَبطودِهَا مِنْ ظُهُورِهَا عَلَى أَطَابُ الْكُلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى مِنُ تِبَلَ حِفْظِهِ وَهُوَ كُوْلِي وَعَهْدُ الرَّحْسُ بْنُ إِسْحَاقَ

الْجَنَّةِ جَنَّتُمْنِ مِنْ فِضْةٍ إِلْيَتُهُمَّا وَمَا فِيْهِمَّا وَجَنَّتُمْنِ مِنْ نَهَبِ أَلِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقُوْمِ وَبَيْنَ أَتَ

يَّنْظُرُواْ إلى رَبِيهِمْ إلَّا رِمَاءُ الْكِبْرِيمَاءِ عَلَى وَجْهِم فِي جَنَّةِ جَوك جنت عدن سُ اس كے چرؤميادك ير موكى \_اى سند \_ عَدْنِ وَيِعِلْنَا ٱلْإِسْنَادِعَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِ كَلْ مِعْولَ ع كر جنت بس ايك ايها خير بمي موكا جوما تُعالَلُ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَغَيْمَةً مِنْ فَرَّةٍ مُجَوَّقَةٍ عَرْضُهَا سِتُّونَ ﴿ وَرْبِ موتَّى عن تراثاهوا موكار اس ك ايك كوف وال مِمُلاً قِنْي كُلِّ ذَاوِيعٌ مِنْهَا أَهْلُ لاَ يَرَوْنَ أَلْأَعَرِيْنَ ورسرك وفي والول كوندو كي سكين كر (اور) الحكي باس ايمان يَكُونُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ هٰذَا حَلِيتُ صَحِيمٌ وَأَبُو عِنْدَانَ والنَّاسَةِ مِاتِدِينِ كريديث في إرايعران جوني الْجُولِيُّ إِسْمَةٌ عَبِدُ الْمَلِكِ بِن حَيِيبٍ وَأَبُو بَكُرِينَ أَبِي ٤٠ مَا مَامِ عِدالملك بن حبيب ب-ابوبكر بن ابي موى ك باري مُوسَى قَالَ أَحْسَلُ بْنُ حَنْبَلِ لاَ يُعْرَفُ لِسْعَةُ وَأَبْوُ مُوسَى عَبِلِ امام احد بن عَبِلٌ فرماستة ميل كدان كا نام مشهورتيس اور ا بوموی اشعری کا نام عبدالله بن قیس ہے۔

تشريح: "الدواء الكيوية "ال مسلدير بدى طويل بحش مولى بين كه"رواع كبريا" على مراوب اوركيا بيزب جواللد ك چېرے پر پر ي بوگ -ان كامخفر جواب يه ب كريواندكي صفت ب مشهور مديث ب كه السكيديدا ، د دانسي، والعيط غه ازادي " برانً ميري جاور بهاورعظمت ميري لتكي ب-اورصفات ندعين ذات بوتي جين ندغير ذات ، پس بيهوال ختم بومميا كه ماسواالله في الله كے جرے كا حاطر كيے كيا؟

ادرصد بدش شریف کا حاصل بدے کردنیا میں قورؤ سب باری کے لئے مانع انسانوں کاضعف بھر بھی ہے جنت میں بیمان توباتی تبیس رہے گاولیت الله کی عظمت و كبريائى كى وجرسے جنتى ہروفت الله كى زيارت نبيس كركيس مے . بلك جب الله تعالى مخلوق ك ساتھ معاملہ کرنے میں اپنے چہرے سے عظمت کی جا درہٹا کیں سے تو جنتیوں کوزیارت نصیب ہوگی ،اللہ تعالیٰ کی شان اگر چاطلاتی ے مگر بندول کے ساتھ معاملہ کرنے میں وہ خود کو تنصیلات کا بابند کرتے ہیں النبر ( تخفیال کمعی ۲۰۱۱)۔

٣٢١: حَدَّلَقَا عَبَاسُ بِالْعَنْفِرَى كَا يَزِيْدُ ابْنُ هَازُوْنَ فَا ١٣٣١: حَرْمَةِ ابْ بِرِيهُ وشي الشّعندست دوايت سب كدرسولي الشّصلي شَرِيكٌ عَنْ مُعَمّد بني جُعادَةً عَنْ عَطاء عَنْ أَبِي هُريداً الشعليه وسلم فرمايا: جنت شي مودريج بي اور مردري ك

٣٢٢: حُدَّقَفَا قُتَيْبَةً وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ العَبْسِيُّ فَالأَدَا ٣٢٣: معزرت معاذبن جِلْ كَبْتِ بِي كدرسول الله مَنْ يَيْتُ إِسن فرمايا: عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُعَمَّي عَنْ زَيْدِ بْنِ السَّلَعَ عَنْ عَطَاءِ جمس في رمضان كروز عركم ، في كيا، (راوى كت بير) البن يسَلَدِ عَنْ مُعَالِينَ جَمَلِ أَنَّ رَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَصِي وَلَيْسَ كَرَا بِ عَنْ مُعَالِينَ عَمَلِ أَنَّ رَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَصِي وَلَيْسَ كَرَا بِ عَنْ مُعَالِينَ عِنْ مُعَالِينًا مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنَالًا مَنْ صَلَمَ رَمَّضَانَ وَصَلَّى الصَّلاءَ وَحَدَّ حَنْ بَ كروهان كي مغفرت كرے خواه دو اجرت كرے باجهال عدا الْبَيْتَ لاَ أَقْدَى أَذَكَرَ الدَّكُوةَ أَمَّرُ لاَ إِلَّا كَانَ حَمَّا عَلَى اللهِ موا بووي رب معاذَّ في عرض كيا كيا بي الوكول كوية فوتخرى نه

١٧٤: بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ ﴿ لَا اللَّهِ مِنْ يَحُورُ جَاتَ كُمْ تَعَلَّى

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ فَيْ فَيْ فِي الْجَنَّةِ مِناقةُ مَرْجَةٍ مَا بَيْنَ ورميان ويرس كافا صله ب- بيعديث حسن غريب ب-

كُلِّ لَا جَتَّيْنِ مِا لَهُ عَامِ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

الصَّامِةِ وَعَطَاءً لَمْ يَدُونُ مُعَادُ بِنَ جَبِلَ وَمُعَادُ قَدِيدٍ أَنْقَالَ ظافت عُرَّس موا-الْمَوْتِ مَاتَ فِي عِلاَ فَةٍ عُمَرَ

فَاسْأَلُوا الْفِرْدُوسَ حَدَّثَتَا أَحْمَدُ بْنُ مَيْدِهِ ذَا يَزَيْدُ بْنُ اللَّمْتِ اللَّا مَا مُنْ لَكُ كرتم بيل .

هَارُوْنَ نَا هَيَّامٌ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ٱسْلَمَ تَحُولُد

٣٢٣: حَدَّلَكَا تُعَيِّدُ ثَا إِنْ لَهِيْعَةً عَنْ ذَاجٍ عَنْ آيِي الْهَيْتُم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَانَةَ مَرَجَةٍ لَوْآنَ الْعَالَمِينَ اجْتَمَعُوا فِي إِحْلَمُنَ لَوَسِمَتُهُمْ هُلَا حَدِيثُ غُريبُ

١٧٨ يَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةٍ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ٣٢٥: حَدَّثَكَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْلِي فَانَرُوهُ بْنُ إِلَى

آنَ يَغْفِركَةُ إِنْ هَاجَرَ فِي سَبَهُلِ اللَّهِ آوْمَنكَتَ بآرُونِهِ الَّتِي ﴿ سَاوُون؟ آبِ سَؤَنْتُكُم لِن فَرَمَا يَا لُوكُون كُومُل كرنے كيك جُهورُهُ وَ وُلِلَ بِهَا قَالَ مُعَادُ الذَّا أَعُبِرُ بِهِذَا النَّاسَ فَقَالَ رَمُولُ اللهِ ﴿ كَيُونَكُ جَنتَ مِن مِو ورجِ مِن وجر وودرجول ك ورميان اتناً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاليَّمَنَ يَعْمَلُونَ فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ قاصله ب جننا آسان اور زين ك ورميان اور جنت الفردوس مِانَةَ هَدَجَةٍ مَالَيْنَ كُلِّ هَدَجَتُنُ كَمَا يَثُنَ السَّمَاءِ جَنتوں ميں سياعلى اورورميان ش ب-اس كاويرومن كا وَالْكَوْسِ وَالْفِوْدُوسُ آغَلَى الْجَنَّةِ وَ أَوْسَعُهَا وَفَوْقَ وَلِكَ ﴿ مِنْ بِ - جنت كَانَهِ ي عَرْضُ الرَّحْمَانِ وَمِنْهَا تَفَجَّرُ الْهَارُ الْبَعَلَةِ فَإِذَاكَ أَلْعَمُ اللهُ اللهُ الْعُرَوبِ اللهُ ال فَاسْأُ أَوْهُ الْفِرْدُوْسَ هَكَذَارُويَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ هِشَام طرح منقول برجام بن سعد، زيد بن اللم سه وه سطاء بن بني سَعُدِهِ عَنْ زَيْدِ بني أَسْلُمَ عَنْ عَطَاءِ بني يَسَارِ عَنْ السارات اوروه معاذبن جبل سال على طرح لقل كرت ميل -مُعَالِا بُنِ جَمَلِ وَهُلَا عِنْدِي أَصَعُ مِنْ حَدِينُ فِي مُنْهَامِر مير انزوكي ميردن زياده مح ب عفاء ك معاذ بن جبل س عَنْ زَيْدِ بِنِ أَشْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارِعَنْ عُبَادَةً بُنَّ الما قات يُسْ مِولًا ووان عالى مدت يهل انقال كرم عن عضان كا

٣٣٣: حَكَّ ثَمَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فَا يَزِيدُ بُنُ ٣٣٣: حَسْرت عباده بن صاحت رضى الشّدعند كبت بين كدرسول الله هَارُونَ أَمَّا هَمَّامٌ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَسَارٍ صلى الله عليه وللم في قرمايا : جست ش سودر بيج بين اور مردور جون عَنْ عُبَاعَةً بْنِ الصَّامِيةِ أَنَّ رَسُّولَ اللهِ مَنْ يُعَلِّمُ أَل فِي مَن مِن السَّم اللهِ مَن المُعَالِق مَن المُعَالِين مَن المَعالَ ورين جننا فاصله بيد الْجَنَّةِ مِالْتُهُ مَدَجَةِ مَالَيْنَ كُلِّ مَدَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ اوبروالادرجد بنت كى جارون تهرين الى المَكَانَ بين ادراسك وَالْكُرُونِ وَالْفِرْدُوسُ أَعْلاَهُمَا مَرْجَةً وَمِنْهَا تُفَجّر أَنْهَادُ اورِمِنْ بهدا أكرتم الله س جنت الكوتو جنت الغردوس ما فكا الْجَنَةِ الْكُرْيَمَةِ وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْضُ فَإِذَا سَأَتُهُمُ اللهُ مَروداحمين من جمي يزيدين بارون سے وہ مام سے اور ووزيدين

٣٣٣: حعزت ابوسعيد رضى الله عنه ني اكرم ملى الله عليه وسلم على فق كرت ين كد جنت ين سودري بين اكران بن سه ايك ين تمام جہان کے لوگ ا ۔ ۵ ہو جا کیں تب بھی وہ وسیع ہوگا۔ یہ حديث فريب ہے۔

۱۲۸: باب جنت کی عورتوں کے متعلق ٬۳۲۵ حضرت عبدالله بن مسعود رضي الله عنه کنتے بين که نبي اکرم ملی الْمَغْرَاوِ مَا عَبِيْهُ لَهُ أَنِ حَمَيْدٍ عَنْ عَطَاوِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ الشُعليه وسلم في فرمايا ذالل جنت كماعورتول بيل سے ہرعورت كئ عَيْرِو يْنِ مَيْمُون عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْمُود عَنِ النَّيِي ﴿ يَدُل كَ سَعِيدِى سَرْجُورْ ب يَل سَجَى نظرة ع كَا - يهال تك كه صَكَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُولَةَ مِنْ يِسَاءِ آهُلَ اس كَ بِرْي كاكودابهي وكعالى وسكاراس لي كما للدتعالى فرما تاب الْجَنَةِ لَمُدى بَيَّاصُ سَالِهَا مِنْ وَدَاءِ سَبْعِينَ حُلَةً حَتَّى ﴿ لَهِ "كَالْكُنَّ الْيَا فُوتُ وَالْمَرْجَانُ " (يعني كويا كروه يا توت اور يُدرى مُعَمَّنا وَدُلِكَ بِهَ فَكَ اللَّهَ تَعَالَى يَعُولُ (كَانَهُنَّ مرجان بِي)اوريا قوت أيك يُقرب أكرتم اس بي وحاكرواطل كرو الْيَاتُونَ وَالْمَرْجَانَ ) فَاكَمَا الْيَا كُونَ فَإِنَّهُ حَجَرٌ لَوْ كَ اور بُقر كوساف كروك تووه وها كالتمهين اس ك اندر وكعالَى أَدْعَلُتَ فِينِهِ سِلْكُ أَنْ أَسْتَصْفَيْقَهُ لَلْدِينَةَ مِنْ وَرَكِنِهِ وَعَلَامِ مِنْ عَبِيره س وه عطاء س وه عرو بن ميون س وه حَدَّثَهَا عَنَادُهُ مَا عَبِيدًا فِي صُورِدٍ عِنْ عَطَاءِ بن السَّالِب عبدالله بن مسعودٌ اوروه في اكرم مَا اللَّهُ الله عالى كما نتدهديث

عَنْ عَمْدِ وَيْنِ مَهُمُّوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ لَقَلَ كَرَبِّ بِن ـ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَّكُمَ تَحُوتُ

حَدِيثُ عَبِيلًةَ أَنِي حُسَدُهِ وَهُكَذَا رُولى جَرِيْدُ وَعَهُدُ استعطامين سائب فيرمرفوع وَلَال كرت إلى -وَأَحِيهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ وَلَوْ يَرُونَعُونُهُ

سَاتِهَا مِنْ وَدَائِهَا هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَعِيعً مَن السَّعَ السَّعَ الديد من التَّح بـ

٣٢٧: حَدَّثَ مَنَا أَدْ مَا أَبُوالْكُحُومِي عُنْ عَطَاءِ بْنِ ٢٣٠ : بناده الوالاحوص عن وعطاء بن سائب عدده عمرو بن ميمون 

١١٧٠: حَدَّ ثَعَا سُفَيّانُ بُنُ وَكِيْهِ فَا أَبِي عَنْ فَصَيْلِ بْنِ ١٧١٠: حفرت الوسعيد كمت بن كدرسول الله مَا فَيْم في الرايا: مَرُدُونِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَيامت كدن جنت من يبل داخل مون والع كروه ك چرك عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَوَّلُ زُمْرَةٍ يَدْمُلُونَ أَلْمِنَّةً يَوْمَ جودموي كم جاعمى طرح چك رہ موں كے جبدوس كروه الْعِيامَةِ عَلَى مِعْلَ حَمْوُ والْعُمَر لَيْلَةَ الْهَدْد وَالزُّمْرَةُ الفَائِمةُ كَ جَبرول كَي جِكة سان كسب عدياده يُتكدارستار على م عَلَى مِفْلِ أَحْسَنِ كُوْكِ مُدِيِّ فِي إلسَّمَاوِيكُلِّ رَجُل الوكالان من برايك كيدو يويان مول كي اور بريوى سترجوزك مِنْهُمْ ذَوْجَتَانِ عَلَى كُلَّ زَوْجَةٍ سَبِعُونَ مُلَّةً يُرِّي مُعْ بِينِهِوكَ مِوكَى اوراس كى ينذلى كا كوداان جوڙوں يس سي بھي نظر

٣٧٨: حَدَّاثَهُا الْعَبَاسُ بْنُ مُعَمَّدِي مَا عُبِيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ١٨٨، حضرت الوسعيد خدريٌ ني اكرم مَلَ فَيَرَّ اللهِ بْنُ مُوسَى ١٨٨٠ حضرت الوسعيد خدريٌ ني اكرم مَلَ فَيَرِّ اللهِ اللهِ بْنُ مُوسَى ١٨٨٠ مَا شَيْدِيكَ عَنْ فِراكِسِ عَنْ عَيِلَةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ نِالْمُدُوعَ جَمّت مِن داخل بونے والے پہلے كروه كى صورتي جودهوي رات عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلُ زُمْوَةٍ تَدُعُلُ كَ عِإندكى ى مول كى جَبَدومرك كروه كى آمان كى بهترين الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةَ الْمُدُرِو الثَّانِيَةُ عَلَى لَوْنِ سَارے كى كى (يعنى ان كى چك ان ك مشابر موكى) ان ص س

آخسن كو كب وري في السّماو إلى رَجُل مِنهُدُ برايك كيدود يويال مول كي اور برورت برستر جورت بول الحراب و المُحسن وَوْجَعَانِ عَلَىٰ كُلِّ وَوْجَةِ سَبْعُوْنَ حُلَةً بَبْلُومُ مُنَّ سَاتِهَا مَسَاجِنَهَا مَلَى اللهِ عَلَى كا كوداان من سے نظرات مِن قَدَائِهَا عَلَىٰ مُلِيدُ فَى كَا كُوداان مِن سے نظرات مِن قَدَائِهَا عَلَيْ مُلِيدٌ حَسَنَ صَعِيمٌ مَنْ اللهِ عَلَيْ مُلَا حَدِيدٌ مُنْ حَسَنَ صَعِيمٌ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْ مُلَا حَدِيدٌ مِنْ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

تشریخ: "لکل رجل منهمه زوجتان" اس روایت سے معلوم بور باہے کہ برجنتی کی دوبع یاں بوتکی جب کرایک دوسری روایت کرالفاظ پر چین" ادنی اهل البعدة من له فنتان و سبعون زوجة و ثبانون الله عادم" اونی درجہ کے جنتی کی بہتر یویاں بوقکی اور اس بزار خادم ہوئے کے تو بظاہر دونوں روایتوں پس تعارض ہے۔ چنانچہ علماء نے ان دولوں احادیث پس اللیتی دی ہے اس پس چندا تو اللہ ہیں۔

ا۔ سلاملی قاری رحمۃ الشعلیہ فرماتے ہیں کتلین ہے ہے کہ برجنتی کی دو ہو بال توالی ہوگی کہ جوخوبصور تی ش اس قدر برهی ہوئی ہوگی کہ ان کی پنڈلیوں کا کو دامھی نظر آئیگا۔ جبکہ باقی ہو یوں کی یہ کیفیت نہ ہوگی۔ تو یہاں صرف دو کا تذکرہ ان کی اس خصوصیت کی بناء برہوا۔

۔ رائج اوراوٹی جواب بیسے کہ یہاں دنیا کی دومورتیں مراد ہیں کہ ہرجنتی کی دنیا کی غورتوں میں سے تو دو بیویاں ہونگی اور باقی ستر جنت کی حوریں ہونگی ۔

۱۲۹: بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَة جِمَاع آهُلِ الْجَنَّة بهما ع آهُلِ الْجَنَّة بهما ع آهُلِ الْجَنَّة بهما ع آهُلِ الْجَنَّة به ۱۲۹: بالل جنت كے جماع كي ارم ملى ۱۲۹: بالل جنت كے جماع كي ارم ملى ۱۲۹: به ۱۲۹: حضرت انس رضى الله عنه و که به اکرا ملى کا آبُو و کاؤه الطَّلَالِينَ عَنْ عِمْراَنَ الْقَطَّانِ عَنْ فَتَاكَةً عَنْ الله عليه و ملكم قال الله عليه و ملكم قال الله عليه و ملكم قال الله عنه الله عليه و ملكم قال الله عليه و ملكم قال الله عليه و ملكم عنه الله الله عليه و ملكم عنه الله و ملكم عنه الله و منه الله عليه و ملكم عنه الله و منه الله عليه و ملكم عنه الله و منه الله و منه تشريح بنتيول كوس آدمول كي قوت وكي جائع كل راس من عمل منداحداورنسائي كل دوايت بك تجساء رجسل مسن اهسل الكتاب الى النهى صلى الله عليه و آله وسلم فقال بنا ابا القلسم تزعم ان لهل البنة بأكلون و يشربون: قال نعم والذي نفس محمد بيدة ان احدهم ليعطى قوة مانة رجل في الأكل و الشرب والجماع قال فان الذي يأكل و يشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة اذى - قال: تكون حاجة احدهم رشعا يقيمن من جلودهم كرشح المسك فيضم بطنه "-

ہے پہلے نتے ہیں۔

﴿ إِنَّ الْبُوابُ مِنْفَةِ الْجُنَّةِ وَ ﴿ يَ

ترجمہ: الل كتاب بيس سے ايك مخص خدميد اقدس بيس حاضر موااور عرض كيا كدا سے ابوالقاسم إتمهارا خيال ہے كہنتى ۔ کھا کیں سے میکن مے؟ تو حضور کالیؤلم نے قربایا اس ذات کی تم اجس کے قصنہ میں محمد ٹالیڈ کی جان ہے برجنتی کو کھانے پینے اور جماع میں سوادمیوں کی قوت کی جائے گی۔اس پرسوال کیا کہ جو کھا تا پیتا ہے اس کو قضائے حاجت کی ضرورت بھی پڑتی ہے اور بید تکلیف ہے حالاتکہ جنت میں تو تکلیف ہوگی بی تیں ۔ تو آپ تا گھٹا نے فرمایا کمان کی حاجات بسینہ کی صورت میں پوری ہوجا کیں کی کدان کی جلدے ایسابسیند نظام این کی خوشبومشک کی ی ہوگی۔ اور پیدید میں سب بی ماهم موجائے گا۔

# ۱۷۰. باب اہل جنت کی صفت کے متعلق

مسم حَدَّقَدَا سُوَيْدُ بْنُ تَصُو مَا ابْنُ الْمُبَارِكِ أَنَا مَعْمَرُ ١٣٠٠ حضرت الوجرية عن روايت عدوه كت بي كدرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ وُمُوعَ تَلِيمُ الْجَنَّةَ صُودَتُهُمْ ﴿ جودموس كَ جائدكَ ما الدمول ك وولوك المتموكين ك ندناك عَلَى صُوْرِكَ الْقَمَرِلَيْلَةَ الْبَدُد لاَ يَبْصُعُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ سَكِينٍ كَاورندى أَيْس حاجت كا تفاضا موكاران كريرتن سونے كى بول محاور كنكميان سونے جائدى كى جبكما تكھيٹياں عودسے بين ۔ان کابسینہ مٹک ہوگا۔ اور پھر ہمخص کے لیے دو بیویاں ہوں گی جو اتن حسین ہوں گی کمان کی پنڈلیوں کا گووا تک کوشت کے اوپر سے مِنْ وَدَاءِ اللَّهُ مِنَ الْمُحسِّنِ لاَ إِخْتِلاَفَ بَهْدَهُمْ وَلا الظرآعة كاراع ورميان ندكوكي اختلاف بوكا اورندان كولول وشام الله كالنبيح كرتيرين محديد مديث سيح بـ

سُوَيْتُ بُنُ يَصْبِونَا عَيْدٌ اللَّهِ بْنُ الْمُهَادَكِ أَنَا ١٣٣١: حضرت سعد بن ابي وقاص رضى الله عند بي أكرم صلى الله عليه وسلم المِن لَهِيمة عَنْ يَرِيدُ أَنِي أَنِي خَبِيبٍ عَنْ دَاذَد أَنِي عَلير السَّقِل كرت بين كداكر جنت كى چيزوں ميں سے أيك ناخن سے ابن سَعْدِ بن أَبِي وَقَاصَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لَوْأَنَّ مَالِيكِلَّ طَلْعُو مِسَّانِي تَك بريزروثن اوجائ ، اوراكر الل جنت عن عنه كولَى فخص ونيا الْهَدَيَّةِ بِسَدَاً لَتَعْزَعُهُ لَدُ مَا يَمْنَ عَوَافِقِ السَّهُ وَاتِ شَلْ جِما فَظَاوِراس كَنْنَ فابر موجا كي توسورج كي روشي اس وَالْكُدُهِ وَلَوْاَتَ رَجُلاً مِنْ الْفِل الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَيَدَا أَسَاوِرَةَ الحرح الدين جائة جس طرح ستارون كي روشي سورج كي روشي سے لَطَمَسُ صَوْءَ الشَّبْس كَمَا تَعَلَّمُسُ الشَّمُسُ صَوْءً الده يرْجاتى ب- يدود عضر يب ب- بم است صرف اين لهيعد التُجُوْم طَنَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ لاَ تَعْرِفُهُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا ﴿ كَاسَدِ عِنْ جَالِي الْ مِنْ حَدِيدَ يَثِي أَبِينَ لَهِيعَةَ وَلَكُ رَوَى يَحْمَى إِنْ أَيُوبَ هَذَا حبيب سنقل كرت مي كدهنرت عمر بن سعد بن الى وقاص سن

# مَا: بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

تَبَاغُمْنَ قُلُونِهُمْ قَلْبُ رَجُلٍ وَأَحِدٍ يُسَبِّحُونَ اللهُ مِكْرَةً شَلِيْفَسَ فِيزاكِ ولَ الكَفْفَسَ ك دل كاطرت مول كي جومج وَعَشِيًّا هٰذَا حَدِيثَ صَمِينَهُ

الْحَدِيثُ عَنْ يَزِيدُ أَنِي أَبِي حَبِيثٍ وَقَالَ عَنْ عُبَدَ أَنِي الصمر وعابران كياب-سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَـ تشريخ "الايبصقون " " اليصابي ماءالغد ادا عرج منه و مادام فيه فهو ديق " بولواب مندے نگاس كوبسال كيخ ين اورجب تك مندى من دياوربا برند لكان كودرين "كيت بين-

ولا يمتخطون : اي ليس تي انقهم من المياه الزائدة و الموادا القامدة ليحتاجوا الى اعراجها "يتي ال كي تاك ش منده اور فاسد ماده عي شهو كاك ان كواس كاخراج كي ضرورت محسوس مو

علامه ابن جوزي رهمة الله عليه فرمات جي جونكه الل جنت كاكماناي انتهائي عمده الطيف اوريا كيزه موكاس وجهاس ہے گندگی بیدا ہونے کے باوجود محدہ خوشبودار بیسندا درخوشبو بیدا ہوگی۔

ومجا مرهم من الالوقة مجامر مجمر كالحرّاب" هو الذي يوضع فيه النار للبخور "ووالْكِتْص جم شروق ويولّ دين ك لخ آك ملكائي جائد

الا لہ قا: ہندی ککڑی بحود لینی ان کی انگیٹےوں میں عمود کے ذریعے دعونی دی جائے گی۔

باتى ربايدا شكال كدجنت تكليف ده چيزتو بهوكي نين تو محراتكيشي شعود كيد جلايا جائ كالتواس كاجواب يدب كدجنت ش آگ تکلیف ده نه جوگی بلکه راحت کاسب بوگی ..

علامة رطبي رحمة الشعلية فراية بي كديه جواشكال كياجا تاب كدائل جنت كربالون بن توميل يجيل موكائ تبين ندان کوسنوار نے کی ضرورت بڑے گی تو چر تقمی کی کہا ضرورت ہے؟ اس طرح جنتی تو خودسرایا خوشبو موسئے ان کوعود کی دھونی کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی الل جنت کے لئے ہوشم کے نازوقع کے سامان مہیا کرنا جاہیے ہیں کہ لوگ جس ملرح د نیامیں تعمم اعتبار کرتے ہیں اور د نیامیں جو تعم کے اسباب منتب کرتے ہیں وہی اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھی تمام کے تمام مبیا فرما ئیں مے تا کہ تھھ وہیش کوشی میں کسی بھی طرح کی واقع نہ ہو۔

اورعلامه نووی رحمة الله علیه بهی فرمانے میں کہ اہل سنت وا۔ اعت کاغیب یک ہے کہ اہل جنت علم ونیا والوں کے تعم عي كي طرح موكا البته يهال كي لذت أوروبال كي لذت يس زمين وآسان كا فرق موكا \_ جي نبست خاك راباعالم ياك \_ لا المعتلاف بينهم ولا تهاغض النس آليل ص اختلاف يغض شهركار ارشاد بارى تعالى ب:

"وتزعنا ما في صدورهم من غل اعوانا على سرر متعيلين "(الحريك)

يسبحون الله بنكرة وعشيا: علامة رضي رحمة الشعلية رمات بين كدان كاميح وشام ذكركرنا بغيرك مشعت وتكليف سك موكا جيها كمسلم كى روايت سے كر يلهمون النسبيه والتكبير كما يلهمون النفس "سان كاليج وكبير بالكل ايسيال الهام كى جائے گی جیسا کہ سانس لینا انہام کیا جاتا ہے۔ لینی جس طرح سانس خود بخو د چکنا رہتا ہے اور اس میں کوئی مشقت اورتکلیف نه ہوگی \_

علامه بلی رخمة الله علیه فرمایج میں که یہاں لفظ وصح وشام 'سے صرف ان اوقات میں وکر کرنے رہیں ہے جیسا کہ اہل عرب کہتے ہیں کہ انسا عدد خلان صبا حاومساء ''کریس میج وشام فلال کے پاس ہوتا ہوں۔ تواس سے میج وشام مراوٹیس ہیں بلکہ مرادیہ ہے کہ میں ہروقت اس کے ماس ہوتا ہوں۔

اكا: بَابُ مَاجَاءً فِي صِفَةٍ لِيَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ٣٣٢: حَدَّثَكَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَأَبُّو هِشَامِ وِالرَّفَاعِيُّ قَالاً لَا مُعَادُ بُنُّ هِشَامِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَاصِمِ نِالْأَحْوَل

عَنْ شَهْرِ أَنِّي حَوْشَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدُ مُرَّدُ

كَعْلَى لاَيَفْنِي شَيَابُهُمُ وَلاَ تَهْلَى ثِمَابُهُمْ لِمَانَهُمْ لَمَا الصيفَرِيبِ بَهِ-

الدُّركَاتِ وَيَهْنَ الدُّوكِاتِ كُمَّا يَهْنَ السَّمَاءِ وَالْكَرْض - وآسان كورميان مِتناسه-

١٤٢: بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ قَمَارِ الْجَنَّةِ ٢١: بَابِ جنت كَ يَهُول كَ مُتَعَلَّقَ

زُّيُّنْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ عَنْ أَسْمَاءُ بِنُتِ أَبَي بِكُرِ قَالَتْ سَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ شَرَّاتُكُمْ وَذَكَّرَسِلُوكَ الْمُنْتَلَى قَالَ مِظِلِهَا مِاللَّهُ وَاكِبِ شَكَّ يَحْمَلُ لِمُهَا قِوَاشُ الدَّهَبِ كَأَنَّ برابرمول مع ميحديث حن ميح غريب --تَعَرَهَا الْقِلالُ لَمَانَا حَدِيثَ حَمَنْ صَرِيْحٌ غَرِيْبُ

٣١٤: بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةٍ طَيْرِ الْجَنَّةِ ٣٣٥: حَدَّقَنَا عَبُدُ بُنُ حُمَيْدٍ نَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُسْلَمَةً

الاانباب الل جنت كالباس كمتعلق

٣٣٣: حضرت ابو بريره رضي الله عند الدوايت اليه كدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ الل جنت کے بدن اور چیرے پر بال نبیں ہوں سے ان کی آئیمیں سرکین ہوں گی ،ان کی جوانی ختم ند ہوگی اور ان کے کیڑے بھی جمی بوسید و نہیں مول مے ۔یہ

٣٣٣: حَدَّقَفَ الله حُكريْب مَارشيدِين بن سَعْد عن ٢٣٣٠ عفرت الوسعيدرسي الشعند عمروى بهدي اكرم على عَمْدِهِ أَنِ الْحَادِثِ عَنْ مَدَّاجٍ أَبِي السَّمْجِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ السَّعَلِيهِ اللَّهِ عَالَى الْمَ عَنْ أَمِي سَعِيْدٍ، عَنِ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ فِي قَوْلِهِ الرائل شرمالا الله بلندي اتن ب جنني زمين وآسان ك درميان وَقُوْتُ مَرْفُوْعَةِ قَالَ إِرْيَفَاعُهَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْكَرُضِ مسافت بِالتِّي وه بالتج سوبرس كاراسته ب-ميصديث غريب ب مَسِيْدُةً خَمْس مِا نَةِ عَامِ هٰذَا حَدِيثَتْ عَرَيْبُ لا تَعْرِفَةً - ہم اس صديث كومرف رشدين بن سعدكى روايت سے كر جائے إِلَّا مِنْ حَدِيثِتِ دِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلَ الله المعنى علاء في الله عديث كي تشريع مين فرمايا كدورجات الْعِلْم بِنْ تَغْيِيلُ هٰذَا الْحَدِيثِي مَعْدَامًا أَنَّ الْعُرُضَ فِي ﴿جَتَ كَفَرْشَ ﴾ كافاصله اوروو درجول كورميان كافاصلة بين

٣٣٣: حَدَّقَهَا أَبُو كُرَيْب مَا يُودُنسُ بْنُ بُكِيْر عَنْ ١٣٣٣: معرت اساء بنت الي بكروض الله عدفرماتي بين كدين في مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْمَى بْنِ عَمَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رسول السُّمِلُ الشَّعليه وسلم عنا آب سلى الشعليه وسلم في سدرة الننتلي كاذكركرتے ہوئے فرمایا سواراس كى شاخوں كےسائے ميں سو سال چل سکتاہے یا (فرایا)اس کےسائے عی سوبسوارا رام کر سکتے يَسِيدُ الرَّاكِبُ فِي طِلْ الْفَنَنِ مِنْهَا مِانَةَ سَنَوَ أَوْ يَسْتَظِلُ إِين يَكُلُ كُوشَك باس ك يت سون كاور كالم منكول ك

۳۷ا:باب جنت کے برندوں کے متعلق ٨٣٥: حضرت انس بن ما لك من روايت ب كدرمول الله مَوَالِينَا عَنْ مُعَمَّدِهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْلِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَنْسِ سے بوچها کیا کدکوژ کیا ہے۔ آپُ نے فرمایا وہ ایک نہرہے جواللہ المن مَالِلَةٍ قَالَ سَيْلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العالى ف محص جنت على عطاك ب- وه دوده س زياده سفيداور مَالْكُوْلُورُ قَالَ ذَاكَ نَصْوا عُطَانِيهِ اللهُ يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ أَشَدٌ شهد عزياده فيشي عداس من اليه يرتد عي جن كي كروتيس مَنَاضًا مِنَ اللَّهَنِ وَأَصْلَى مِنَ الْمُسَلِ فِيهِ طَيْرُأَعْمَا لَهُا الأَوْل كَالمرح بْن وعفرت عرص كيا: يوتوبوك نعت بس كَأَعْمَانِ الْجُزُدِيَّالَ عُمَدُ إِنَّ هٰ لِيَهِ لَكَا عِمَةً فَعَالَ رَسُولُ ﴿ مِن سَمَ رَآبُ نِ فرمايا البي كمانے والے ان سے بھی زيادہ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَتُهَا أَنْهُمُ مِنْهَا هٰذَا العسد من مول ك - يه عديث حسن ب اور تحد بن عبدالله بن حَدِيثُ حَسَن وَمُحَدُدُ بن عَبْدِ اللهِ بن مسلم هُوَ أَبن مسلم النهاب زمري كي الله عليه الله

أَخِى إِبِّن شِهَابِ نِبَالزُّهُومَ-٣٧/: بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةٍ خَيْلِ الْجَنَّةِ

٣٣٧ حَدَّثَتَكَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِيالرَّحْمَانِ ذَا عَاصِدُ بْنُ عَلِيْ نَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْقَهِ عَنْ سُلِّمَانَ أَمِنِ بُرَدِيدًا قَ عَنْ أَيْمِهِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّمِيُّ سَرَّالُطُوالُقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ مَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ عَيْلٍ قَالَ إِنَّ اللَّهُ أَذْخَلُكُ الْجَنَّةُ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تُحْمَلُ فِيهَا عَلَى فَرَسٍ مِنْ يَالُولَةُ وَمُولَو مُمارًا وَتَطِيرُ بِكَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شِنْتُ قَالَ قَالَ فَكُوْ يَقُلُ لَكُ مَاقَالَ لِعَمَاحِيهِ فَقَالَ إِنْ يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ يَكُنَّ لَكَ فِيهَامَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ. ٣٣٧: حَدَّقَتَا سُوَيْدٌ تَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ عَلْقَمَةُ بُنِ مَرْثَةٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِي بُنِ سَابِطٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُونَ بِمَعْنَاةً وَهَذَا أَصَةً مِنْ حَدِيثِ الْمُسْعُودِيُّ

# ۱۷۴ باب جنت کے محوز وں کے متعلق

١٣٣٨: حفرت سليمان بن بريده اين والدس روايت كرتے بي ك اليك مخص في رسول الله مَا يَعْفِل عند يوجها إرسول الله مَا يَعْفَرُ كيا جنت ين محور بعي مول مح\_آب فرمايا: اگرالله تعالى في تهيي جنت میں داخل کیا تو تم اس میں سرخ یا قوت کے جس محوث پر سوار ہونا جا ہو مے دو تہمیں لے کر جنت میں جہاں جا ہو مے اڑا کر لے جائے گا۔ داوی كہتے ہيں ايك دوسر مے قص نے يو جھايار سول الله مَنْ الْفِيْمَ : كيا جنت ميں وَسَأَلَةً رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُونَ اللهِ هَلُ فِي الْجَنَّةِ مِنْ إِمِلِ اون موس مرة بي في الساوه جواب ندوياجو يهل كوويا تعا بلك فرمايا اگر الله تعالی حمیس جنت میں لے جائے تو جو کی حمیم اراجی جاہے گا اور جس مے تباری آنکسیں محفوظ ہوں کی تمہیں وہی کچھ ملے گا۔

عسم: مويد، عبدالله بن مبارك سے وه سفيان سے وه علقم بن مر شدے و وعبد الرحمان بن باسطے اور وہ نبی اکرم مال فائم ہے اس کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں اور بیسعودی کی حدیث ہے زياده سيح ہے۔

٣٣٨: حَدَّكَنَا مُعَمَّدُ بْنُ إِسْمُعِيلُ بْن سَمُرُةَالْاَحْمَدِينَ لَا ٣٣٨: حضرت ابوابوبِ فرمات مين كدايك ديهاتي نبي اكرم مَوَافِيل أَبُو مُعَاوِيةً عَنْ وَاحِيلِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي سُوْرَةً عَنْ ﴿ كَي خدمت مِن حاضر مِوااور عرض كما يارسول الله مَنْ الْمِي سُورَةً عَنْ ﴿ كَي خدمت مِن حاضر مِوااور عرض كما يارسول الله مَنْ أَيْمَ مِحْصَ مُحورُ ﴾ اَبِي أَيُوبَ قَالَ أَتْنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِي بَهِ بِهِن بِين بِياد بِن كيا جنت من بعي بول مع ـ آ ب ملى السَّعليه وسلم في إِ فَقَالَ يَكَرَسُونَ اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ الْعَيْلَ إِنِي الْجَنَّةِ عَيْلٌ قَالَ فرمايا أكرتم جنت ش واخل مو كئة توحمهين ايها محورًا ويا جائة كاجو إِسْمُعِيْكُ يَكُولُ أَبُو سُورَةً هَٰذَا مُنْكُرُ الْحَدِيثِ يَرُويُ ﴿ كُرَابِ مِنْ كَا كُونُ مِمَّا لِحُنْسِ . مَنَا كِنُو عَنْ اَبِي أَيُوْبَ لاَ يُتَالِعُ عَلَيْهِكَ

١٤٥ : بَابُ مَاجَاءَ فِي سِنِّ أَهُلِ الْجَنَّةِ

حَدِيثُ حَسن عَريْب وَيَعْضُ أَصْحَاب قَتَادة رَوَوْا هٰذَا قَاده عرس راروايت كرت إلى عَنْ تَنَافَةُ مُرسَلًا وَلَمْ يُسْنِدُونِهُ

الا انهابُ مَا جَاءً فِي كُمْ صَفِي أَهُلِ الْجَنَّةِ ٢ الا الاباب جنت كَ تَتَنَّ صَفْي مول كَى؟

ر مور م رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أُدْخِلْتَ الْجَنَّةَ ٱلْبِيتَ لِيَاتُوتَ كَا مِوكَا اوراسَ كِهُ ويَر مِون مَّكِيمَ اس يرسواري كرو مُكاور بغَرَمِي مِنْ يَاتُوْتَةٍ لَنَهُ جَفَا حَانِ فَحُمِيلُتَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَهِال عِلْهِ كَعُومَتَ بِمروك الرحديث كاستدتوي ثين - بم طَارِيكَ حَيْثُ شِنْتَ هٰذَا حَدِيثُ لَيْسَ إِسْفَادُهُ بِالْقُولَ الصصرف اى سند سے جانتے ہیں ۔ ایوسورہ ، ابوابوب کے سیج اَ تَعُومُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ يُصَعَفُ فِي الْحَدِيثِ الْمَعِيدِيثِ الْمِيلِ يَكِنْ بَنِ معِين فِصَعف قرار ديا ہے۔ جبکہ امام بخاریُّ مَنْ مَا دُورِ وَ وَ مُومَةٍ مَنْ جَدًّا وَسَمِعْتُ مُعْمَدًا بُنَ الْمِيلِ مَنْرالحديث كِيتِ بِين به يوايوايوب سے منكر حديثين روايت

# ۵۷: باب جنتیوں کی عمر کے متعلق

٣٣٩: حَدَّثَهُ مَا أَبُوهُ هُويُدُوكًا مُحَمَّدُ بُنُ فِراس بِالْبَصُوتُ فالمستحدة من معاذين جمل رضي الله تعالى عند ، روايت ب كه أَيُّو دَاوَدَ لَمَا عِبْدَانُ أَبُو الْعَوَّامِ عَنْ قَتَادَةً عَنْ شَهْرِ بن رسول الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا جنتي اس حالت عن حَوْشَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَنَد عَنْ مُعَادِبْنِ جَبَلِ جن مِن واض مول كركمان كرجم اور چرب ير بالنيس مول أَنَّ النَّهِي مَنْ يَتْلِيمُ قَالَ يَدُخُلُّ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَلْجَنَّةَ جُرُدًّا الْمُرْدًّا - كـان كي آئكيين سركيس بول كي اوران كي مرتمين إينتنيس برس مُكَتَّكَ لِمُنَا أَبْغَاءُ ثَلاَثِمُنَ أَوْثَلاَثِ وَكَلاَثِينَ سَنَةً هُذَا التَك بوكي \_ بيصريث حسن غريب ہے \_ بعض قماد و كے ساتشي است

والمه الحدَّدُ مُن مُن يَزيْدُ الطَّحَانُ الْكُونِيُّ فَ ١٨٠٠ : معزت بريده رضى الله تعالى عند كيت بي كررسول الله سلى الله مُعَمَّدُ أَنْ فُضَيَّدُ عَنْ خِسْوَارِ أَنْ مُرَةً عَنْ مُعَارِبِ بِنِ عليه وسلم في ارشاد فرمايا: الل جنت كي ايك وبير مقيم موس كي جن دِثَارِ عَنِ اللِّنِ بُرَيَّةً كَانَ أَبِيهِ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَالِيَّا أَلَيْهِ مَالِيَّا أَلَيْهِ مَالِيّاتُهُم من سات اس (٨٠) اس أمت اور جاليس باقي امتول كي بول كي \_ الَّهْ لُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِانَة صُفِّ ثَمَا نُونَ مِنْهَا مِنْ هٰذِهِ سيعديث سب-اس عديث مبارك كوملتم بن مرتد بهي سليمان الأُمَّةِ وَأَنْ يَعُونَ مِنْ سَالِيهِ الْأُمَدِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ابن بريده ساوروه تي وَرَم صلى الله عليه وسلم مع سلا نقل كرتے وَ مَنْ لُدُونِيَ هَذَا الْعَدِيثُ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْثَنِ عَنْ إِن كِيالِينَ كِيالِينَ صَلَيْهَ أَنَ بُنِ بُرِيَّهُ فَعَ عَنِ اللَّهِيِّ مُزَلِيَّةً مُوسَلًا وَمِنْهِم مَنْ سليمان بن بريده ايخ والد بريده سے روايت كرتے ہيں۔ ابن قَنَالَ سُلَقِهَاتُ بْنُ بُرِيدُهُ مَا عَنْ أَبَيْهِ وَحَدِيدُ أَبَى سِنَانِ سَنان ك واسطد عارب بن دفار كي حديث سب ابوسان كا عَنْ مُعَارِبِ بْنِ وِنْكُرِ حَسَنَ وَكُبُو سِنَانِ إِسْمَةَ ضِرَارُ بْنِ مُرَةً المَامِضِرارِ بن مهره ہے۔ابوسان شیبانی کا نام سعیدین سنان ہےاوروہ الله البَوَابُ صِفَةِ الْجَنَّة

وَ أَبُوْ سِنكِ نِوَالشَّيْدِيكِينَّ فِيسُهُ مِنْ سِنكِ وهُوَيَصُرِيُّ لِصرى بين الوسنان شامى كانا مصلى بن سنان ہے اور وقسملى بين \_

الهم حَدَّالَةَ مَ وَوَقِهُ مِ عَيْدِلاَتُ فَا أَبِوْ هَاوَّهُ أَنْبِأَنَا شَعِيهُ عَنْ ١٣٨٦: حضرت عبدالله بن مسعودت الله عنه سنة روايت سبة كه جم أبَى إِسْحَاقَ قَالَ سَيِعْتُ عَمْرُو بْنَ مَهْدُونٍ يُحَرِّتُ عَنْ لَقرياً عاليس افرادايك قصدين أي اكرم على الله عليه وسلم كمامواه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَدْمُودٍ قَالًا كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَد - في اكرم ملى الله عليه ولم في قرابا : كياتم الل جنت كا جوها وَسَلَّمَ فِنِي قَبَّةٍ تَعُوّا مِنْ أَرْبَعِنْ فَعَالَ لَقَارَهُ وَلَ اللَّهِ مَا يَتُؤَمِّ حصه مونا يهند كرت موعرض كيابان يارسول الله ملى الله عليه وسلم التوضُّونَ أَنْ تَكُولُوا رَبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَدَالُوا نَعَدْ قَالَ -آبِ سلى الشعليدوسلم في فرمايا كياتم جنزون كالتيسرا حصد مونا يهند الْسُرْصَوْنَ أَنْ تَسَكُّونُوا ثُلُثَ لَغُلِ الْمَعَنَّةِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ﴿ كَرِيتَ مِوسِمِ ثَلِياتِي إلى -آبِ ثَالَيُّ إِلَيْ الْمِعَنَّةِ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ﴿ كَرِيتَ مِوسِمِ ثَلَيَا فَي إلى -آبِ ثَالَيْنَ إِلَيْ الْمَاجِسَتِ كَا أتَوْصَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطُوكُولُ الْبَعَيَّةِ إِنَّ الْبَعَثَةِ إِنَّ الْبَعَثَةِ لاَ يَنْعُلُها لصف حصره ونايسندكرت مواس ليه كدجنت يمن صرف مسلمان على إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ مَا أَنْتُهُ فِي النَّوْرُكِ إِلَّا كَأَلْفَعْرَةِ الْبِيضاءِ واخل موسكيل مجاورتم لوك تعدادين مشركين كى بنسبت الطرح فِيْ جلْدِ الثَّوْدِ الْكَسُّوَدِ أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْمَاءِ فِي جلْدِ القَّوْدِ موتيك كالييل كي كمال برايك سفيد بال ياسرخ مَثل كي كمال بر الْكُوْمَ وَهُذَا حَدِيثَ فَ حَدَنٌ صَحِيْمٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ الكِه كالابال - بدمديث حسن مجح ب اوراس باب ش عمران بن حصین اورابوسعید خدری ہے بھی روایت ہے۔

## کے کا اباب جنت کے در داز وں کے متعلق

٢٧٧٢: حفزت سالم بن عبدالله است والدين فل كرت بي كرسول عِيْسَى الْقَوْكَادُ عَنْ خَالِيدَ بْنِ أَبِي بِهُي عَنْ سَالِعِد بْنِ عَبْدِ الله طَالِيَّةِ مِن فرمايا: حس دروازے سے ميري امت جنت على واخل موگی اس کی چوڑ اکی اتن موگی کدایک تیز رفارسواراس میں تمن بَابُ أَمْتِي اللَّذِي يَدْ مُلُونَ مِنْهُ الْجَنَّةَ عَرْضُهُ مَسِهُرَةً مُونِكَ عِلنَا رَجِ لَيْنِ اس كَ بادجود واخل موت وقت وباؤاتنا بزھے گا کہ قریب ہوگا کہ ان کے باز وائر جا کیں۔ بیعدیث غریب ہے۔ میں نے امام بھاریؓ سے اس مدیث کے بارے میں ہوجما او انهون منفر مایا بین است نبین جانتا - خالد بن ابو بکر ، سالم بن عبدالله کے حوالے سے بہت می مشرا حادیث نقل کرتے ہیں۔

## ۱۷۸: باب جنت کے بازار کے متعلق

ا الهمام: حضرت سعيد بن مسيب عن روايت ب كدانهول في حصرت ابو ہر بر السب الما قات كى -حضرت ابو ہر برا ف فر مايا على الله تعالیٰ ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ ہم دونوں کو جنت کے بازار میں اکشا

وَأَوْ سِنَاكِ بِالشَّامِيُّ إِنَّهُ عِيْسَى بِنُ سِنَاكٍ هُوَ ٱلْقَسْمَلِيُّ-عِمْرَاتَ أَنِي حُصَيْنِ وَأَبِي سَعِيْدِ نِالْحُدْدِيّ

٤٤/: بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةٍ ٱبْوَابِ الْجَنَّةِ ٣٣٢ حَدَّفَعَا الْفَضُلُ بْنُ الصَّبَّاجِ الْبَغْدَادِيُّ دَامَعْنُ بْنُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِب الْمُجَوَّدِ ثَلاَ لًا ثُمَّ إِلَّهُمْ لَيُضْغَطُونَ عَلَيْهِ حَتَّى تَكَادُ مَنَا كِبُهُمْ تَرُولُ هٰذَا حَيِيْتُ غَرِيْبُ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هٰذَاالُّحَدِيثِ فَلَمْ يَعُرِفُهُ وَقَالَ لِخَالِدِ سُ أَبَى بَكُو مَنَا كِيرٌ عَنْ سَالِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

٨٤٨: بَابُ مَاجَاءً فِي سُوْقِ الْجَنَّةِ

٣٣٣ حَدَّ ثَعَامُحَمَّدُ بِنُ إِسْمِعِيلَ نَا هِشَارُ بِنُ عَمَّارِ فَا عَيْدُ الْحَوِيْدِ بْنُ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي الْعِشْرِيْنَ نَا الْأَوْزَاعِيُّ ثَنَا حَسَانُ بُنُ عَظِيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ وِالْمُسَيَّبِ اللَّهُ لَقِيَ ابَا الْبَرَابُ مِفَةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَ

لمك فيي سُوق الْجَنَةِ فَقَالَ سَعِيدٌ أَفِيهَا سُوقٌ قَالَ نَعَدُ ﴿ بِولِ مِحْدِمِوتِ الِوبِرِرِةُ سنة فرايا ' إل' يحصه رسول الله سَلَيْظِمُ بَوْكِينْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ لِيهِ بَالِاكِمِنْتِي جب بإزارون مِن واخل جول محيوة اسينا المال كي الْجَنَّةِ إِذَا دَعَلُوهَا لَوَكُوْ إِفِيهَا بِقَضِل أَعْمَالِهُم ثُمَّ يُؤْدَنُ فَسِيلت كَمِطَائِلَ السين اترين كَ يَعرونها وي جعد كون ك لكارية م البُعْمُ عَدَ مِنْ أَيَّام المُنْفَعَ فَيزَرُونَ رَبُّهُمْ مِهم وقت ش آواز دى جائ كى الويداوك اين رب كى زيارت وَيَعَيَدُي لَهِدَّ فِي دَوْصَلَةٍ مِنْ رِياهِ مَرْسِ مَرِي مَن الكَلِيكِ السَكاعِرْسُ ظَامِر مِوكًا اور الله تعالى باغات جنت فَتُوصَّعُ لَهُدُ مَنَا بِرُمِنْ نُوْدِ وَمَنَا بِرُمِنْ لُولُولُو ش سے كى ايك باغ من فجلى فراے كارجنتيوں كيلية منبر بجيائے وُمِّنَا برُ مِنْ يَاتُونِ وَمَنَا برُ مِنْ زَبَرْجَي وَمَنَا برُ مِنْ ﴿ جَاكِي ٤ جَوْدِر مِوتَى ، ياقوت ، زمرد ، سونے اور جائدى كے مول فَعَب وَمَنا بو مِنْ نِطَةٍ وَيَكُولِسُ أَذَناهُمُ وَمَا فِيهَا مِنْ عَدادران ش عادلَىٰ درج كاجِنتي (أكر جدان ش كولَى اولَىٰ أَدْلَى عَلَى كَتُنْهَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُور مَا يَرَوْنَ أَنَّ تَهِينَ بِوكا) بَعِي مَشَك اوركافورك فيلون ير موكار وولوك ينهين وكي اَصْحَابُ الْكُرَاسِي بِأَقْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِسًا قَالَ اَبُو هُرَيْرةً سكس مع كركوني ان سے اعلى متبرول بريمي ب ( تا كروه ممكين نه قُلْتُ يَادَسُولَ اللَّهِ وَهَلُ نَرَى دَبَّنَا قَالَ نَعَدُ هَلْ مِون ) حضرت الوجرية كيت بين كدش في عرض كيا يارسول الله تَعَمَادُونَ فِي دُونِيَ الشَّمْسِ وَالْعَمَرِلَيْكَ الْبَدُدِيُّكُمَا لاَ قَالَ الزَّيْجَ كَيابِم الشرب العزت كوديكيس ك\_آب فرمايا " إل " كَلْلِكَ لاَ تَتَمَارُونَ فِي رَوْيَةِ رَسِكُم ولا يَبْغَى فِي ذَلِكَ لَكَ اللهَ الوكول كوسورة يا چودهوي رات ك جا عركود يجع يس كولى المُعَيْلِسِ رَجُكُ إِلَّا حَاضَرَةُ اللَّهُ مُعَاضَرَةً حَتَّى يَقُولُ رَمْت إِرْدوبوتا ب-بم في كهاد منيس'-آب مَلَ يُعْرَانِ لِلدَّهُ لَ مِنْهُمْ يَافُلاَنَ مِنْ فُلاَنِ أَنَذُ كُرُ يَوْمًا قُلْتَ الكاطرةُ ثَمَ لُوك اسية رب كود يكيني من زصت وتر ووش مبتلائيل كَذَا وَسَكَذَا فَيْدُ رَحْدًا بَهَعْنَ غَدَدَاتِهِ فِي الدُّنْيَا فَيَقُولُ مِوكِر بلكُ اسْجِلُ عِم كُولُ فَخص ايبانبيل موكاجو بالشاقدالله تعالى بِيَادَبِ ٱفْلَعْ تَغُفِولِنَى فَيَعُولُ بَلَى فَبِسِعَةِ مَغْفِرَتِي بَلَفْتَ السَّمَّلُونَهُ كَرَسَكَ يَهَال تَك كَمَاللُونَ أَل بَلَى فَبِسِعَةِ مَغْفِرَتِي بَلَفْتَ السَّمَّلُونَهُ كَرَسَكَ يَهَال تَك كَمَاللُونَ فَي السَّكِيلِ مَنْ وَلَيْكَ هَا فِيهِ فَهَيْدَمَا هُدُ عَلَى وَلِكَ غَيْرَة هُدُ سَعَانَةً عَدابِهِ السالان بن نلال حمين ياديتم في المال ون اس طرح كها مِنْ فَوْقِهِمْ فَأَمْطُونَ عَلَيْهِمْ جِلِيًّا لَدُ يَجِدُوا مِثْلَ فَالدرات الى كَلِيمْ كناه بإدرلاكين مع ووعرض كرب كات ريْجِهِ شَيْنًا قَطُّ وَيَكُولُ رَبُّنا تُومُوا إلى مَا أَعْدُدُتُ لَكُمْ اللهُ كِما آب نِي جُصِمُعا فَتَمِين كرديا الله تعالى فرماع كا كول نيس مِنَ الْكُوامَةِ فَاحُدُوا مَاالْتَهَمِينُور فَدَاتِي سُوتًا قَدْ حَفَّتْ ميرى منفرت كى وسعت على وبساتوتم ال منزل يرينيج مو-بهِ الْمَلاَ يُنكُهُ مَالَهُ تَنْفُطُرِ الْعُيُونُ إلى مِثْلِم وَلَدْ مَسْمَعِ اب دوران النانوكون كوايك بدلي ذهانب الحكي اوران برالين اللَّافَانُ وَلَمْ يَاخْطُوْ عَلَى الْعُلُوبِ فَيُحْمَلُ إِلَيْنَا مَا خَصْبُوكَ بِارْشَ مَرْكِ كَرانبول فَي كُن وَسَي وَسُونِيس وَتُعَيَّ بوك الْمُعَكِينَةُ النَّسَى يُبَاءُ فِيهُمَّا وَلاَ يُشْعَرُنِّي وَفِي رَبِّكَ السُّوق \_ كهرالله تعالى فرمائة كالشواور ميري كرامتون (انعامات ) كي يَكْتَكِي أَهْلُ الْجَنَّةِ يَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ فَيُدْبِلُ الرَّجُلُّ طرف عادٌ جوش نے تہارے کئے رکھے ہیں اور جوجا ہولے لو

هُرَدُرِهُ أَفَعَالَ أَبُوهُ هُرَيْرَةَ أَسْأَلُ اللَّهُ أَنْ يَجْمَعُ بَيْنِي مَلَى عَرْبُ مِعْرِت سعيد بن سيتب في يوجِها كيا إلى من بازار

لُوالْمَنْولَةِ الْمُوتَنِعَةِ فَهَلُغَى مَنْ هُوَدُونَةً وَمَا فِيهِمْ دَيْجٌ - مُحربهم لوك اس بازار كي طرف جائيں مے فرشتوں نے اس كا فَهَدُ وَعُمَّ مَا يَدَى عَلَيْهِ مِنَ اللِّهَاسِ فَهَا يَنْعَضِي إحِدُ احاط كيا بوابوكا اوراس مِن الى چزي بول كي جنهيں زيمي كى حَدِيثِهِ حَتَّى يَعَمَّنَكَ عَلَيْهِ مَا هُو ٱخْسَنُ مِنْهُ وَدُلِكَ أَنَّهُ آكه نے ديكما ندكى كان نے سنا اور ندى كى ول يران كا خيال لاَ يَنْهُ يَعِي لِلاَحِدِ أَنْ يَدُولُنَ فِيهَا فَدُ نَفْسَرِفُ إلى الزرار جَانِي مِن بروه جزمطاك بالن كارجي كابم خوابش

مَعَازِلِمَا فَتَتَعَلَقَانَا أَزُواجُنا فَيَقَلْنَ مَرْحَها وَأَهَلَا لَقَدُّ جِنْتَ حَرَى كَ روبال خريد وفرونت أيس موكى - فيروبال جنتي أيك وَإِنَّ لَكَ مِنَ الْجَمَالِ الْمَصَلُ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ فَنَعُولُ إِنَّا ووسرے الآقات كري كے اس كے بعدا ب تا الله في فربايا

جَالَمْهَ مَا الْهُوْمَ رَبَّكَ الْجَبَّارُ وَ يَجِعُّنا أَنْ نَنْقِلِ بِمَقْل مَا ﴿ يَمِرَان شِ الل مرتب والعظني اليه سي مررج وال

الْقَلَيْنَا هُنَا حَلِيثَ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفَهُ إِلَّا مِنْ هُلَا الْوَجْمِ عَلَاقات كرك كار مالاتكمان من ع كولَ بحل كم درج والا

خہیں ہوگا تو اسے اس کالباس بسند آئے گا۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہیں ہوگی کہ اس کے بدن پر اس ہے بھی بہتر لباس ظاہر

ہوجائے گا۔بیاس لیے ہوگا کہ دہاں کسی کا مملین ہوتا جنت کی شان کے خلاف ہے۔ پھر ہم اپنے محروں کی طرف روانہ ہوجا کیں

ے۔ وہاں جب ہماری اپنی ہوبوں سے ملاقات ہوگی تو وہ کہیں گی ۔ '' مَن ُ حَبًّا وَٱهْلاً ''تم يَميل سے زيادہ خربصورت موكرلونے مو

-ہم کہیں مے کہ آج ہم اپنے رب بخشاد کی مجلس میں بیٹھ کرآ رہے ہیں۔لبذا ای حسن وجمال کے منتق ہیں۔ بیرحد یہ غریب ہے

-ہم اسے صرف ای سندسے جانتے ہیں۔

٣٣٣: حَدَّقَانَا أَحْمَدُ بِنَ مُنِيمِ وَهَنَادُ قَالاَ بَاللهِ مُعَاوِيةَ فَعَا ٣٣٣: حضرت على رضى الله تعالى عند ب روايت ب كررسول الله ملى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ إِسْعَاقَ عَنِ الْتَعْمَانِ بْنِ سَعْدِ عَنْ عَلِي الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا : جنت ش ايك بازار موكا جس س عَمَالَ مَسُولُ اللَّهِ مَلَ فَيْ إِنَّ فِي الْمَعَةَ لَسُوتًا مَانِيهَا حَرْيدوفرونت بيس موكى البنداس بس عورتوس اورمردوس كي تصويريس

شِرَى وَلَا مَيْعٌ إِلَّا الصَّودُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِإِذَا الشُّمَلَى ﴿ مِن كَلَّ جَوجَت بِسُدَكر ب كااى كَاطرح موجانيكار

الرَّجُلُ صُوراً وَخَلَ فِيهَا لَمَذَا حَدِيثٌ حَدَنْ غَريب ب-

تشريح:"أن عنى البعدة لسنوف "علامة رطبي رحمة الشعلية رائع إن كديهان سوق بين بياحال م كداس مراولوكون كا اجماع ہو جہاں لوگوں کی آئیں میں ملاقات ہو سکے حقیقی بازار مراد نہ ہو۔ کیونکہ جنت میں تو سب پچھے ہوگا ہی بازار جانے کی منرورت بی ندرزے کی۔

سين حقيقت برمحول كرنے بين بجماستيعاد نبين جونك جنت بين تمام خواہشات يوري بيونجي اس لينے اگر كسي كو بازار جانا پندے تواس کی بیخواہش بھی پوری ہوگی اور حقیق باز ارتکا یا جائے گاجہاں بلا تیت اشیاء دستیاب ہوگی۔

9 ڪا:باب رؤيت باري تعالي

١٤٥: بَابُ مَاجَاءً فِي رُوُيَةِ الرَّبِّ.

١٣٣٥ حَدَّافَعَا هَنَّادُ فَا وَكِيْهُ عَنْ إِسْمَعِيلَ أَنِ أَبِي هَالِي ١٣٥٥ عفرت جرير بن عبدالله بكل فرمات بين كداك مرجه بم أي

الْغُرُوْبِ لَمْلَا حَدِيثُ صَعِيْعُ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ أَبِي لَيْلَ قَوْلُكُ

مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجُهِهِ عُدُوكاً وَعَشِيَّةً ثُمَّ تُرَا رَسُولُ اللهِ أَنَاضِرَةٌ إلى رَبِّهَا نَا ظِرَةٌ " (الروز ببت ع جراء الأل

عَنْ قَيْسِ الْمِن أَبِي حَازِمِ عَنْ جَرِينُو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّم اللَّهِ مُلْ عَالِمَ عَلَيْ الْبَجْلِي قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ وَكَه جِوالوي دات كا تما اور فراياتم لوك اسية يرود وكار سك ماست وَسَلَّمَ فَمَعَظُورَ إِلَى الْعَمَد لَيْلَةَ الْبَدُد فَقَالَ إِنَّكُمُ اللَّهِ عَادَكَ الداساس طرح وكيس بيعا عدد كورب سَتُعْرَضُونَ عَلَى دَيْكُمْ فَتَوَوْلَهُ كَمَا تَرَوْنَ طَلَمَا الْقَمَرَ لاَ مِولِينَ اسه ويكيف مِس بالكل زحمت تبين الهاني يؤي كي البذااكر مو تُعَمَّاهُونَ مِنْ رُفْعَتُهِ مَانِ السَّعَطَعْتُمْ أَنَّ لاَ تُغْلَبُواْ عَلَى سَكَةِ طلوحَ آفابِ اورخروبِ آفاب سے پہلے کی نمازیں (یعنی فجر صَلاَةِ قَيْلَ طُكُوعِ الشَّيْسِ وَصَلاَةٍ قَبْلَ غُرُوبِها فَافْعَلُوا اورعمر ) ضرور يرها كرو- يمرآب مَا يَعْ أَن الراحت كي عاوت كُمُّ قَرّاً فَسَيَّهُ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ فَرِالَى كَلَسَيِّحُ سِحَمْدِ رَبِّكَ فَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلَ السعُسووْنِ" لينيم ايندب كحدكم الحديث كرومورن طلوع ہونے سے مملے بھی اور بعد بھی۔ مید بے مجیح ہے۔

٣٣٧: حَدَّثَكَ مُ حَمَّدُ أَنْ بَشَارٍ مَا عَبْدُالرَّحملين بن ٢٣٨، حضرت صبيب عددايت بي كرني اكرم مَ الفيرَمَ ف الله مَهُدِي مَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ فَكِيتِ وِالْكِنَائِي عَنْ عَبْدِ تَعَالَى كَقُولَ مِن لُوكول في سَكَى ك ال كيلية بعلال ب "ك الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ الراح من فرمايا جب جنتى جنت من واعل موجا كيل كو آيك عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَوْلِهِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسَّلَى وَنَهَانَةً إِلا إِلا إِلا رسكاتهار على الله تعالى على الله وعده ب قَالَ إِذَا وَهَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَادِي مُعَادِي إِنَّ لَكُمْ ووكس في السياس في مارب چرب روش نديج اور ميں جنم ا عِنْدَ اللهِ مَوْعِدًا قَالُوا الله يبيعن وجُوْهَاوَيُلجَنا مِنَ عن الرجن يس وافل ندكيا"، و (فرقت ) كبيل مح مال النَّادِوَيُدُ عِلْمَا الْجَنَّةَ قَالُواْ بَلَى فَيَكُونِكَ الْمِعَابُ قَالَ كُونَ بِين - فيريده بنايا جائك الجنت في كرم مَوْاتَيْ فرمات بي كد فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ هُنِينًا أَحَبُّ إِلَيْهِمُ مِنَ النَّظُر إِلَيْهِ لَمَذَا اللَّهَ كُتُم أَنيس اس كي طرف و يجعف سي بهتركوني جزينيس في - (يعني حَدِيثَ إِنَّهَا أَشْفَلَة حَمَّادُينَ سَلَمَة وَدَكَفَّ وَدَولَى ويدارالي عبهتر إساس مديث كوحاد بن سلمة وركف ويدارالي عبهتر إساس مديث كوحاد بن سلمة وركف منداورم فوع انی کی سے انبی کا قول قل کرتے ہیں۔

١٨٧٧ حَدَّ قَدُا عَهُدُ أَن حَدَدي الْعَبْرَكِي شَبَابُهُ مِن سَوَّالِهِ ١٨٧٠ حضرت ابن عرف من كدرسول الله من في المراب فرمايا: اولي عَنْ إِلْسُوالِيْهُ لَ عَنْ ثُولَهُ وَقَالَ سَيِعْتُ ابْنَ عُمَدَ يَعُولُ أَ ورب كاجنتي بحي اين باغون، يويون بنعتون، خدمتكارون اور قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ تَخْوَل كوابك بزار برس كى مسافت تك ديكے كاران من سےسب الْجَنَّةِ مَعْدِلَةً لَمَنْ يَلْظُرُ إِلَى جِنَانِهِ وَزَوْجَاتِهِ وَتَعِيْدِهُ عَدْ إِده اكرام والا وه بوكا جو من وشام الله تعالى ك جرب كى وَحَدَمِهِ وَ سُرُدَةٍ مَسِهْرَةَ الْغِي سَنَقَ وَاكْرَمُهُمْ عَلَى اللَّهِ ﴿ طَرَفُ وَيَصِكُا لَهُمْ آبُ نِهْ يَ يَاكُورُ وَكُلُوا لَهُ عَلَى اللَّهِ ﴿ طَرَفُ وَيَصِكُا لَهُمْ آبُ مِنْ آبُ عِيدًا يَبْ يُؤْكُنِ وَجُسُوهُ يَسُومُ سِنْ إِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُجُوهًا يُومَنِنِهِ فَاضِرَةٌ إلى رَبَّهَا الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاظِورَةٌ وَقَدْ دُوِى مَلْذَا الْحَدِيدَةُ مِنْ عَيْد وَجْهِ عَنْ سے اسرائیل بی سے معول ہے۔ اسرائیل ، تور سے اور دو این عرق إسرائيل عَنْ تُولِدِ عَنِ إِنْ عُمَرَ مَرْ مُوعًا وَدَقاهُ عَبْدُ عصم فعانق كرت بي عبدالملك بن الجرجمي توريساورووابن الْمَلِكِ بْنُ أَمْجُرٌ عُنْ ثُويْدٍ عَن إبْن عُمَرَمُوتُوفًا وَدُوكًا عُرْب موقوفًا نَعْلَ كَرْتَ إِن جَرعبيدالله الجبي بعفيان سه دوثوير عُيدًا لله الكَشْجَوي عَنْ سَغْمَانَ عَنْ ثُولَدٍ عَنْ مُبعَاهِم، سن وديابد الدوواين مرَّ الكَاكا وَلَ فَل كرت إلى اورات حَدَّثَتَ بِمَلْلِكَ أَبُو كُونِ مِن مِوْع نبيل كرت - الوكريب عمر بن علاه معبيدالله المجي سهده مُعَمَّدً أَنِي الْعَلَامِ فَأَ عَبِيدً اللهِ الْأَشْجَعِي عَنْ سُعْمَانَ عَنَّ سَفيان سهوه توبيسه وه والمرسة اوروه ابن عرسه اس كاما اندغير مرفوع فتل کرتے ہیں۔

ابْوَابُ صِفَةِ الْجَدِّةِ أَبُوَابُ صِفَةِ الْجَدِّةِ

٣٨٨: حَدَّقَا مُعَمَّدُ بْنُ طَرِيقِ بِبِالْكُوفِيِّ ثَنَا جَالِرُ بْنُ ٢٨٨٠: حفرت الوجريره رضى الشرتعالى عندس روايت ب ك نُوجٍ عَنِ الْكَعْمَةِي عَنْ أَبِي صَالِيمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرِياً عَالَ رسول الشصلي الشعلبيد وسلم في ارشا و فرمايا: كياتم لوكول كو فَكَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَنْ أَلْهِ مَنْ أَنْ فَي رَفَّيْ الْفَتَرِ لَيْلَةَ الْهَدْدِ جِودِيوي كا جائد يا سورج و يكف ش كوكى وشوارى بيش آتى ہے؟ منابہ كرام رمنى الله تعالى عنهم نے عرض كيا: نبيس - آپ ملی الله علیه وسلم نے ارشا و فرمایا: تم لوگ عنفریب اینے رب کو ای طرح و کچه سکو محے جس طرح تم چود ہویں کا جا مد د کچھ سکتے عِيْسَى الرَّمْلِيُّ وَغَيْدُ وَكِوبِ عَنِ الْكَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح ﴿ مُوكُواسُ كَ وَيَحِيْثُ مُوكَا وَشَرِيْسُ مِوكًا - برمديث حن عَنْ آبِی هُرَدُ وَا عَنِ النَّبِيِّ مَلَ يُؤَلِّهِ وَوَلَى عَبْدُ اللَّهِ بِنُ خَرِيب ہے ۔ کی بن سیل اور کی راوی اے اعمش سے وہ ابومهالح ہے وہ ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالی عنہ ہے اور وہ نبی اکرم صلی انڈعلیہ وسلم سے اس طرح نقل کرتے ہیں ۔ حبداللہ بن مَعْفُوظٍ وَحَدِيثُ أَبِي صَالِيم عَن أَبِي هُولَدُوا عَن أَلِي النبي ادريس بمى اعمش سه ووابوسعيد سه اوروو بى اكرم منلى الله مَنْ أَيْمُ أَصَدُ وَعَلَيْكَ أَرُوا مُعَدِّلُ مِنْ أَبِي صَالِيمِ عَنْ أَبِينِ عليه وسلم سيلقل كرت بين معزت ابوسعيدرض الله تعالى عند عَنْ أَبِي هُدَدُدُوا وَعَنِ النَّبِي مَنْ فَيْرًا وَقَدْ رُوِى عَنْ أَبِي سے مدیث متعددسندوں سے مرفوعا مروی ہے اورو وہمی می

تُويْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبِي عُمَرَ نَحُوةً وَلَمْ يَرَفَعُهُ

وَتَعَمَّالُونَ فِي رُوْمَةِ الشَّمْسِ قَلُوا لاَ قَالَ فَإِنَّكُمُ مُتَرَوْنَ رَبَّكُو كَمَا تَرَوْنَ الْعَمَرَ لَيُّلَةَ الْبَدُولَا تُصَافُّونَ فِي رُوْرَتِهِ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَن غَرِيبٌ وَهَكَذَارُون يَحْتَى أَنْ إِنْدِيْسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَيَّى صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ مَا يُعْمَمُ وَحَدِيثُ أَبْنِ إِنَّانِي مَا لَكُمْ عَنِ الْأَعْمَثِ فَيْدُ سَوْمِي عَن النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجُّو صاعت - -مِثْلُ هٰذَا الْمَدِيْثِ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيَّهُ أَيْضُك

۱۸۰:باب

٣٣٩ حَدَّقَكَ اللَّهِ مِنْ مَا عَبِيلُ اللَّهِ مِنَ المُعَارِكِ مَا مَالِكُ ٢٣٩ حضرت الوسعيد خدر كات دوايت سي كدرسول الله مَالِيكُ ٢٣٩٠ حضرت الوسعيد خدر كات دوايت سي كدرسول الله مَا يُعْلِمُ فَ الْهِنُّ أَنْسِي عَنْ زَيَّدٍ بْنِي أَشْلَهَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَلّم عَنْ فرمايا الله تعالى الله جنت سن فرمائ كا: المصرف والوروه كمين

آبَيْ سَعِيْدِ نَوَالْخُدُويْ قَالَ مَالَ دَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ﴿ كَالْتُوبِ إِللَّهِ ا سَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَكُولُ لِلْعُلَ الْبَعْلَةِ يَا أَهْلَ الْبَعْلَةِ فَيَقُولُونَ حَمِرامني موے۔وکہیں کیاہے کہم رامنی نہوں حالانک لَمُّيْكَ رَبَعَا وَسَعْدَ يْكَ فَيَعُولُ هَلْ رَضِيْتُ مْ فَيَعُولُونَ قَوْمَ بِسِي وه بجمد ياجواس سيليك كالون كونيس ديا-الله تعالى مَالَكَ الأَ وَرُضِي وَكَذَا عَطَيْتَ مَا أَمُو تُعْطِ إِخَدًا مِنْ فَراعَ كالمُرتبين اس مع بمي أَضل جزوو كا-ووعرش كرين عَلْوِكَ وَيَعُولُ أَنَا أَهْوِلْ كُدْ أَفْضَلَ مِنْ وَلِكَ فَالُوا وَأَيَّ عَلَا الله اس عيم الله الراميا ب الله تعالى فرمائ كاكه ش في شَيْءِ الْعَصَلُ مِنْ وَلِكَ عَالَ أَحِلُ عَلَيْكُمْ رَضُوانِي فَلاَ تَهْمِينِ إِنِي رَضَا مندي عطاكروي-اب يُنتم عجمي ناراض مبين أَشْغَطُ عَلَيْكُمُ أَبِدًا هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَعِيثُ مِن الله عَلَيْكُمُ أَبِدًا هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَعِيثُ ب

> ا ٨ يَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَائِيُ آهُلِ الُجَنَّةِ فِي الْغُرُفِ

٥٥٠ حَدَّ ثَمَا سُويْدُ بِنُ نَصْرِنَا عَبْدُ اللهِ مَا فَلَيْعُونِ ﴿ ٢٥٠ حضرت الوبرية عددايت بكرسول الشَّرَ فَا فَلَيْعُونِ فَعَما إِلَى النَّبَيْونَ قَالَ بِلَى وَالَّذِي نَفْسِي يَبْدِع وَالْوَارْ أَمَنُواْ بِاللَّهِ جَانِ بِووَلُوكَ بِمِن موس مع جوالله تعالى اوراس كرسول برايمان

وَ رَسُولِهِ وَصَدَّقُوا الْمُوسَلِيْنَ هَذَا حَدِيثَ صَحِيث لَ السَّاورانبول في آمرسولول كاتفد يق كا-يوديث يح ب-تشريح الاان اهدل الدوعة ليتداؤن في الغدوة "ممركاوير بناكي جانے والي ممارت كوغرف كيتے بيں يهال جنتيول كواونيج او نجے بالا خانے مراد ہیں۔مطلب میر ہے کہ جنت میں جنتیوں کہ اعمال کے مطابق ان کے درجے ہو تنے حتی کہ نیچے درجے والے او پروالوں کواس طرح دیکھیں سے جیسے زمین پررہنے والے ستاروں کود کیمنے ہیں۔

فى تفاضل الدرجات : ينى ايك بنتى اين او ني درجه من موكا اوردوسرا نيك درج مين موكاليكن اس تفاضل كم باوجودايك ورس مے <u>کود کھیں ہے۔</u>

۱۸۲:باب اس بارے میں کہ جنتی اور دوزخی ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے

١٨٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي خُلُودٍ ُ ٱهُلِ الْجَنَّةِ وَٱهْلِ النَّارِ

٥١٠ حَدَّ فَنَا قَتَمَيَّةٌ مَا عَبْدُ الْعَزِيْرِ بْنُ مُعَمَّدِعَنِ الْعَلِاءِ ١٥٥٠ حفرت الوجررية كتبة بين كدرسول الله عَلَيْظِ في الله الله تعالى

۱۸۱: باب اس بارے میں کہ اہل جنت بالا خانوں ے ایک دوسرے کا نظارہ کریں گے

سُلْمِمانَ عَنْ فِلاَلِ مِن عَلِي عَنْ عَطاء مِن يَسَارِ عَنْ الل جنت الني ورجات كمطابق بالاخالول على الله أَبِي هُرَيْدَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ قَالَ إِنَّ ووسركوال طرح ويمين مع جس طرح مشرقي ستاريكويامغرب أَهْلَ الْجَنَّةِ لِيتَوَاهُ وَنَ فِي الْفُرْفَةِ كَمَّا يَتَوَادُنَ الْكُوكَ بُ مِن عُروب بون والعالد كوياطلوع بوف والعار عاور يكفظ الشرقي والْكُوكَ بُ الْعَرْبِي الْعَارِبَ فِي الْأَفْقِ أَو الطَّالِعُ مِن مِحابِرَامٌ فَيْ عَرْضَ كيا يارسول اللَّمَ وَالْفَالِمُ عَلَي وه النبياء مول مك فِي تَعَاضُل الدَّدَجَاتِ فَعَالُوا يَارَسُول اللَّهِ أُولينك فرالمال يوليس ادراس دات كي تم س كفهد تدرت شريرى

این عَبْدِ الدَّحْمَنَ عَنْ اَبَیْهِ عَنْ اَبَیْ هُرَیْرَةَ اَنَّ رَسُولَ قیامت کے دن تمام لوگوں کوالیک جگرجع کرے کا پھران کی طرف اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ وَكِيرَ فَرِماتَ كَاكَ بِرَض البين معبود كساته كول أيس أنا- يَناني الْقِيَامَةِ فِي صَعِيبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَطَلِعُ عَلَيْهِمُ رَبُّ الْعَالَمِينَ صليب والول ك ليصليب كاصورت بن جائ كى مبت يرسنول فَهَ قُولُ الاَينَّيَاءُ كُلُّ إِنْسَانِ مَا كَانُواْ يَعْدُنُونَ فَهُ يَوْنَ لَهُ يَوْلُ كَ لِيهِ بنوس كالعادرادراتش يرسنوس كيلي آك كالكل بن جائے لَعَمَانِيب الصَّلِيْب صَلِيْنة وكِعَمَانِيب التَّعَمَانِير تَعَمَانيون كَلَ الرَّه الله الله اليَّ معردول كي يجيع على يزي مي - مرا كَانُوا يَعْبَدُونَ وَمَنْعَى مسلمان إنّ روجاكي كوان كالحرف وكير كالشقال يو يحيكاكم المعدد والم العاليين فيدول الك مم نوك ان كي يجي كون في كان كاروه ومرض كرين محاسد دب مُونَ النَّاسَ فَيَعُولُونَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْكَ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مَعْدِق س بناه كطلب كارين بارارب توالله بالله المعارى جكه مِنْكَ اللَّهُ رَبُّمَا وَلَمْذَا مَكَانُفَا حَتَّى فَولِي رَبُّفَا وَهُوَ مِنْ إِيهِ يَهَالَ كَارَبُم السِّين رب كود كِيلِس - تعراد الدَّفالي أثير عم و يقبته و قالوا وهل نواه ينزسول الله قال وي مع مائيس ابت قدم كري مع معابد كرام في موال وَهَلْ تُعْمَازُونَ فِي دُونِيَ الْعَمَرِلَيْلَة الْهَدُد عَالُوا لاَيَا رسول الله ظَالِيَّةِ اكيابم البين ربّ كوديكسيل ك؟ آب صلى الله عليه رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّكُورُ لا تُعَفَّدُونَ فِي مُولَيْتِهِ تِلْكَ وَمَلْم فَرْمايا كياتم لوك جود وي كاجا ندو يكي موشك بس جلا رد وور الله وي من رود من موع مور انبول في عرض كيانيس - آب في فرمايا اى طرح ان ريم و فالدعوني فيتوم المسلمون ويوضع الجيراط عنقريب ملوك النارية والقين كال ) عما تعدد مكموك ال فَيَهُوُّ عَلَيْهِ مِفْلَ جِيكِ الْعَيْلِ وَالرَّكَابِ وَمَوْلُهُمْ عَلَيْهِ مَعَ بعد الله تعالى دوباره تحيين كاور ترطابر وكرانيس اين متعلق ر و کردور فیلیا فوج انها کس میدادر قرمائی کے کریس تبدادارت بول ابتدا میرے ساتھ فَيْقَالُ هَلِ الْمَتَلَاتِ فَتَقُولُ هَلَ مِنْ مَنْ مِنْ مِنْ مُنْ يُطُورُ على جانيسسسلان كررے موجائين ك اور بل مراط ركاويا فِيهَا فَوْدُ فَيْ الْمُعَلَّاتِ الْمُعَلِّنِ مَتَوْلً عَلْ مِنْ مَرْدِي حَتَى ﴿ إِنْ كَالْهِ الْمُوو ) حمده إِذَا أَدْعِبُوا فِيهَا وَضَعَ الرَّحْمَنُ قَدَمَة فِيهَا وَأَدُّونَ بَعْضَهَا اون كالرح كررجائكا-وولوكاس وقع يريكيس ع "سَيِّم إلى بَعْضِ فَدَّ قَالَ قَطْ قَالَتْ قَطْ قَطْ فَإِنَّا أَدْعَلَ اللَّهُ سَلَّمْ "يَعَى سلامت ركا بسلامت ركادوزي إنّى روجاكين على تَعَالَى الْفَالَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَكُفْلَ النَّار الْنَارَ الْمَارَ أَتِي الْمُونِ عِنانِيه آبك فوج اس على الله على وربوجها جائع كاكيا تو مُلَيِّها أَيُوتُكُ عَلَى السُّور الَّذِي يَنْنَ أَهُل الْجَنَّةِ وَأَهْل مَركن ووعرض كرك - يحواور ب- بمرايك اورفوج وال كريوجها النَّادِ ثُمَّ يَعُكُلُ مَا أَهْلَ الْبَعَنَّةِ فَيَطَلُّعُونَ عَانِينِينَ فُمَّ يُعَكُّ جائع كالوَّجي اس كاين جواب موكا - يهال تك كرسب كذا في يَا أَهْلَ النَّاد فَيَطَلُعُونَ مُسْتَبْشِرِيْنَ يَرُجُونَ الشَّفَاعَةَ جان ربيم ين جواب دے كى - چنانچ الله تعالى اس براينا قدم ركھ فَيْقَالُ لِا هُلَ الْمَعَنَّةِ وَلِاهُل النَّادَ هَلْ تَعْرِفُونَ مَنْ الرَّيَا وَسِكاجِس سهوه (لين جبنم) سن جائي وجوالله تعالى يوجيس فَيَقُولُونَ مُلُولَاءِ وَهُولاءِ قَلْ عَرَفْنَاهُ هُوَ الْمَوْتُ الَّذِي مَ كُريسَ وه كم كابس بس- عرجب جنتي جنت مي اوردوز في

سَكِيمُ سَكِّمُ وَيَبُعْى أَهْلُ النَّادِ فَيَهُ

﴿انعامات رہائی﴾ ﷺ

بِ أَنْ فَيْصَنْجَعُ فَيْدُوْبَهُ وَبَعْنَا عَلَى السَّوْرِ ثُمَّةً يُقَالُ ووزحْ ش واخل كروي جاكي كُوْموت كَلَيْنَ كراايا جاتُ كَااور عِيَّالَهُ لَ أَلْجَنَّةِ مُلُوَّدٌ لاَ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ التَّارِ مُلُوَّةٌ لاَ مَوْتَ - وونول كے درمیان كي ديوار بركفر اكر دياجائ كار بحراال جنت كو بلاياً جائے گا تو وہ لوگ ڈرتے ہوئے دیکھیں کے اور دوز خیول کو ایکارا

جائے گاتو وہ خوش ہوکرد یکھیں سے کہ شاید شفاعت ہولیکن ان سب ہے ہوچھا جائے گا کہ کیاتم نوگ اسے جانتے ہو۔ وہ سب کہیں ہے جی بال بیموت ہے جوہم برمسلط تھی۔ چنا نچراسے لٹایا جائے گا درای دیوار پرؤنگ کردیا جائیگا۔ پر کہا جائیگا اے جنت والواب تم ہمیشہ جنت میں رہومے اور حمہیں مجھی موت نہیں آئے گی اوراے دوزخ والوتم ہمیشہ جہنم میں رہومے اور حمہیں مبھی موت نہیں آئے می۔ بیعد بی<del>ث</del> حسن سیجے ہے۔

٣٥٢ حَدَّقَا سُفَهَانُ بَنُ وَكِيْرِهِ مَا أَبِي عَنْ فُضَيْلِ بْنِ ٢٥٢ حفرت ابوسعيد إن دوايت برسول الله مَا اليَّيْ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ ٢٥٢ حفرت ابوسعيد إن دوايت برسول الله مَا اليَّيْزِ فَ فَرِمايا كه مَوْدُونِ عَنْ عَطِيّةَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ يَرْفَعَهُ قَالَ إِلاَ كَانَ ﴿ قَيامت كَ وَن موت كوساه وسفيدرتك كرميند هرك على على ال يومُ الْقِيامَةِ أَتِي بِالْمَوْتِ كَانُكِنْ الْأَمْلَعِ فَيُولَفُ بَيْنَ كر جنت ودوزج كرديان كرا كما جائ كاراور كروز الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَكُمْ مُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَلَوْانَ أَحَدًا مَانَ جائة كاره مب الدركيدر بول كيد ينانج الركوني خرى فَرَحًا لَمَاتَ أَهَلُ الْجَنَّةِ وَلَوْا أَنَّ أَحَدًا مَاتَ حُزْدًا لَمَاتَ مُزْدًا لَمَاتَ الله عرات الوجنت والعامرجات اور أكركولَ عُم سعم تاكودوز في أَهْلُ القَّارِ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنَ وَقَلْدُونِ كَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى مرجات يعديد عن بادرآب مُلَاثِيْ أَب الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رواَيَاتُ كَيْدِرَةٌ مِعْلُ هٰذَا أَمَايُكُ كَرُفِيهِ منقول بين بن مين ديدارالي كاذكريب كيلوك اين برورد كاركواس الله والوقية أنَّ النَّاسَ يترون ويَهُم وَذِكُوا الْقَدَم ومَا الحرج ديكس كـالله تعالى كوقدم اوراس جيسى ووسرى باتون ك أَشْيَهُ هَٰذِهِ الْكَثْمَاءُ وَ الْمَذْهَبُ فِي هَذَا عِنْدَاهُلِ الْعِلْمِ الراح بين سفيان تُوريُّ ، ما نك بن السّ ، سفيان بن عيينهُ ، ابن مِنَ الْكَنِيمَةِ مِثْلُ سُفْهَانَ الثَّوْدِيِّ دَمَّا لِكِ بُنِ أَنْسِي مباركَ اوروكِيُّ وغيرِهم كا ندبهب يه ب كدان كا ذكر جائز ب-وه وَسُفْهَانَا بْنِ عُصَمْنَة وَابْنِ الْمُهَازَكِ وَ وَكِيمُع وعُفْرِهِم وَ الرايان برايان السُدَ الدُّا هَلَيْوَ الْكَثْمَاءَ وَقَالُوا تُرُوى هَلِيْهِ الْآحَادِيثُ الله بين البشان كي كيفيت كي بارك بين بات من جائد وَنُوبِنُ بِدَادَ لَا يُعَالُ كَيْفَ وَخَذَا الَّذِي إِغْمَارَةَ الْمَلُ محدثين نے بھي ہي مسلک انتھاد کيا ہے کہم ان سب چيزوں ۾ الْعَدِيْثِ أَنْ يُرُوُوُ المنه والْكُنْيَاءَ كَمَا جَاءَتْ وَيُوْمَنُ الىطرح ايمان لات بين جس طرح يد فدكور بين-ان كي تغيير نيس بهاوَ لاَ تَعْسَرُ ولاَ يَتُوهُمُ وَلاَ يُعَالُ كَيْفَ وَهٰذَا أَمْرُ أَهْلِ كَيْ جَاتِي سَهِي وَهِم كياجاتا ہے اورا كاطرح ان كى كيفيت بھى تبين الُبِعِلْمِ الَّذِينَى إِخْصَارَةٌ وَذَهَبُواْ اللَّهِ وَمَعْنِي قَوْلِهِ فِي الرَّجِي جَالَ ادريهِ بات كدوه ان كو يجإن كرائ كالمطلب بيه الْحَكِيثِ فَيُعَرّ فَهُمْ لَغُتْ يَعْنَى يَتَجَلَّى لَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ مُلْكِمَا م كرك

تشريح :" اللهد سلم سلم " بعض دوسري ردايات معلوم مواكديةول انبيامكا موكاكده وابي امتول كم باركيس يدعا كري كي كيد اللهد سليد سليد " كما الله ان كولي صراط يحضررت محفوظ ركار جيها كد بخاري كي روايت بين سبح كه "وعا

الرسل يو مين اللهم سلم سلم "

وضع الوحمن قدمه فيها: رائح بات يي بيكاس كظاهرى منى برايان لاياجائ اوراس كي كفيت الله كيروك جائد باقى فيات بارى تعالى اعتماء وجوارح منزه بير ملائل قارى دهمة الشعليفر مات بيرك "منهب السلف: التسليم و التفويدي مع التنزيد" (مرقاة)

محاق محبیش اصلح نیموت کی صورت مثالید بیان کی گئی جس کے ذریحے فریعے ہمیشہ کے لئے اس کوشم کردینے والی موت کا وجوداب باتی شدر باتو نیک بندوں کی ولجوئی کی خاطراور برے لوگوں کی صرت وافسوس میں اضافہ کرنے کے لئے اس کومینڈ ھے کی صورت میں ذرج کرویا جائے گا۔

علامہ قربلی دحمۃ اللہ علیہ فرمانے ہیں کہ یہاں مینڈھے کوؤٹ کرنے کی حکست بیہ کہ نیک لوگوں کے فدیہ کے طور پر مینڈھاؤٹ کیا جائے گا کہ مینڈھاؤٹ ہونے سے وہ اب محفوظ ہومے جیسا کہ اساعیل علیہ السلام کے عوض مینڈھاؤٹ ہوا اور وہ محفوظ ہومئے۔

فعطلعون : لعنی اوگ کرونیں او چی کرے جمانکیں سے تا کہوت کی صورت مثالیہ کود کی سیس یا پارنے والے کود کی سیس۔ " فلو ان احدا مات فرحا لہات اهل الجنة ولو ان احدا مات حزنا لہات اهل النار "

تواس وقت کی خوشی کا کوئی تھکانہ نہ ہوگا کہ جب جنتیوں کے سامنے موت آ جائے گی چونکہ نازونع کو پہلے دیکھ چکے ہوں گے اور جب بیہ معلوم ہوگا کہ ان نمی نازونعم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے تو اسی خوشی ہوگی کہ اگر موت کا وجود یا تی ہوتا تو مرجاتے ،لیکن موت کو بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ہی موت آ چکی ہوگی ۔لہذا ابدالا بادئیش ونعم میں رہیں گے۔

اور دومری طرف جہنیوں کا حسرت واقسوں سے حال اس قدر براہوگا کہاس افسوں میں موت ہی واقع ہو جائے لیکن موت تی واقع ہو جائے لیکن موت تو اور دومری طرف جہنیوں کا حسرت واقسوں سے حال اس قدر براہوگا کہاں افسوں میں موت و کی دور محسائی کوخوو و کیداور محسوں کر کے مانے فراس کے موت تی نہ آئے گی اور جارا رہم از پہنی برداشت کرتا رہے گا تو اس قدر حسرت ہوگی جس کا تعمور تا کہ مدر تا المقصلي الامر و هد فی جس کا تعمور تا کہ کا اور جارا ہے گیا گیا کہ: "وان فرد حد یومر المحسد تا المقصلي الامر و هد فی شمالة و هد لا يو مدون " (سورة مریم جواس) آپ آب انہیں حسرت والے اس وان سے ڈراسیے کہ جب فيصلہ پر فقلت میں ہیں اور المان لا تے تی آبیں ۔

۱۸۳:باب اس بارے میں کہ جنت شدا کدسے بہر جہنم خواہشات سے پڑے

۲۵۳ : حضرت انس رضی الله تعالی عندسے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم في ارشاد فرایا: جنت تکلیفوں اور مشقتون کے

۱۸۳ يَابُ مَاجَاءَ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَادِهِ وَ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

٣٥٣: حَدَّثَتَاعَبُدُ اللهِ بْنُ عَبِي الرَّحْمَانِ تَا عَبْرُ وَبْنُ عَالِمِ بْنُ عَبِي الرَّحْمَانِ تَا عَبْرُ وَبْنُ عَالِمِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَالَمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَالَمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَالَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ عَلَا عَلَّهِ عَنْ اللّهِ عَلْمَا عَلْمَا عَلَا عَالْمِي عَلْمَا عَلّمَ عَلْ

💨 ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْعَامَاتُ رَبَّانِي ﴾

ساتھ گھیری گئی ہے جبکہ دوزخ کا احاطہ شہوات نے کیا ہواہ۔ بیصد بٹ اس سندے حن غریب صبح ہے۔

﴿ إِنَّ الْمُ مِنْ الْمُحَدُّدُ الْمُحَدُّدُ الْمُحَدُّدُ الْمُحَدُّدُ الْمُحَدُّدُ الْمُحَدُّدُ الْمُحَدُّدُ

أَنَّ رَسُّوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِةِ وَحُقَّتِ النَّارُ بِالشَّهُواتِ هٰذَا حَدِيثٌ حُسَنَّ عَرَيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجُهِ صَحِيْعُ

الله تعالی نے جنت اور دور نے بیا کہ درمول الله مُنا الله علیہ الله الله کو جنت اور اس الله تعالی نے جنت اور دور نے بیائی تو جرائیل علیہ السلام کو جنت اور اس الله تعالی نے جنت اور دور نے بی کی موجود چیزیں ویکھنے کے لیے بیجا۔ دہ مگے اور دیکھ کر داہی لوٹے اور موض کیا: اے الله تیری عزت کی ہم جو بھی اس کے متعلق سنے گا اس میں داخل ہوجائے گا۔ پھر الله تعالی نے اسے تکلیفوں سے تھیر نے کا تھی دیا اور دوبارہ جبرائیل علیہ السلام کودیکھنے کے لیے بیجا۔ دہ دیکھ کر داہی میں دیا اور دوبارہ جبرائیل علیہ السلام کودیکھنے کے لیے بیجا۔ دہ دیکھ کر داہی کی رافل نہ ہوسکے۔ پھر الله تعالی نے آئیس تھی دیا کہ اس میں داخل نہ ہوسکے۔ پھر الله تعالی نے آئیس تھی دیا کہ اس میں داخل نہیں ہوگ دور سرے جھے پر چڑ ھا ہوا ہے۔ چنا نچہ دائیس آئے اور عرض کیا: اے الله تیری عزت کی ہم میں داخل نہیں ہوگا در اس میں داخل نہیں ہوگا سے جرائیس کی دیا اور دوبارہ جبرائیل کو بیجیا۔ اس مرتبہ وہ لوٹے اور عرض کیا: اے الله تیری عزت کی ہم جھے ۔ پھر الله تعالی نے اسے ہوا نے گا۔ یہ دیا اور دوبارہ جبرائیل کو بیجیا۔ اس مرتبہ وہ لوٹے اور عرض کیا: اے الله تیری عزت کی ہم جھے ۔ پھر الله تیری عزت کی ہم جھے ۔ اس میں داخل ہو جائے گا اور اس (لیعن جبنم) کو بیجیا۔ اس مرتبہ وہ لوٹے اور عرض کیا: اے الله تیری عزت کی ہم جھے میں داخل ہوجائے گا۔ یہ دیا ہے گا اور اس (لیعن جبنم) میں داخل ہوجائے گا۔ یہ دیرے حس صحیح ہے۔ اس کے گا گا در اس کے گوئی خوس نے ت نہ یا سے گا اور اس (لیعن جبنم) میں داخل ہوجائے گا۔ یہ دیرے حس صحیح ہے۔

تشری ''جنت البعدة بدالمدکاره ''حفاف اس آزگو کیتے ہیں جوکی چیز کواس طرح گھیرے کداس کو پھائدے بغیراس چیز تک پہنچا عی ندجا سکے۔

تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مکارہ اور مشقنوں ۔ بغیر جنت تک وصول ممکن نہیں۔ بیر عدیث جوامع النکلم میں سے ہے کہا کی جملے میں جنت میں جانے والے اس ارے انٹال ساویئے گئے کہ تمام نفسانی وجسمانی مشقنوں سے گزر کر بی جنت کا حصول ممکن ہے اور تمام جسمانی خواہشات اور داحتوں کی تحییل سے بیج نم کے اس پار پہنچانے والی ہے۔

oesturdul

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجْتَعَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَا كَين داخل بول ك دوز خ ن كباجه ي ش ظالم أورمتكروا على فَعَالَتِ الْجَنَّةُ يَدُ عُلُنِي الشَّعَغَاءُ والْمَسَاكِينُ وَقَالَتِ ﴿ وَلَ كَي بِينَا نِهِ اللَّه تَعَالَى فَ دوزخ سے فرمایا: تم میراعذاب ہو

النَّارُ يَدُ خُلُين الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ فَقَالَ لِلنَّارِ الَّذِي مِن جس سے انقام ليما جاہنا مول تمبارے وريع سے ليتا عَذَابِي أَنْتَكِعُ بِكِ مِمَّنْ شِنْتُ وَقَالَ لِلْعَنْدَةِ أَنْتِ رَحْمَتِي جول - كرجنت سے فرایا: تم میری رصت موسل تهارے در سے أَدْحَدُ بِكِ مَنْ شِنْتُ طَفَا عَدِيثُ حَسَنَ صَرِيبُ . جس برجا بتا بول رتم كرتا بول ريد ديث حسن مح يهد

تشريخ :علامة رطبي رحمة الشعلية فرماتے ميں كه يهبال جنت وجنهم كى ية كرار حقيقت يرمحول نبيس بكد زبان حال ہے كويا دونوں ايك دوسرے سے ہم کلام ہوگی۔جبکہ علامہ نو دی رحمۃ اللہ علیے فرماتے ہیں کہ یہاں دونوں کا جھکڑاا در تکرار حقیقت پرمحول ہے دور حقیق معنی مراد لینے میں کوئی استبعاد تیں ۔ البذا یمی زیاد درائے ہے۔

## ۱۸۵:باب اد فی درجے کے جنتی کے لیے انعامات سيمتعلق

٣٥٦: حَكَفَناكُ وَيْ لَا يُعْدِدا أَبْنَ الْمُعَارِكِ دَارِهُ وِيْنَ ٢٥٦: حضرت الوسعيد خدري رضي الله عند يد دوايت ب كد الن سَعْدِي قَدِيني عَمْدُو بن الْحَادِثِ عَنْ مَذَابِهِ عَنْ أَبَى رسول الشَّسلي الشَّعليه وسلم في قرما يا: أو في جنتي وه ب حس ك الْهَيْشُد عَنْ أَبِي سَعِيْدِ نِوالْمُحُدُرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ الى بزارخادم اور ببتر (27) بيويال مول كى اس ك ليموتى صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْنَى أَهْلَ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً الَّذِي لَهُ مِلِ آوت اورزمرد الانزاز اخيرنصب كيا جائة كاجتنا كرصنعاء ا فَهَا لَوْنَ اللَّهُ خَامِد وَاقْتَتَانَ وَسَبِعُونَ زَوْجَةً وَتُنْصَبُ اورجابيك درميان فاصلب-اى سندى يابحى منقول ب الى صَبْعُمَاهُ وَبِيهَا فَمَا الْإِسْمَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرَيس سال كردي جائ كل فراه موت كروت وواس س وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَّاتَ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ مِنْ صَغِيْر أَوْ تَكِيبُر للهِ كا بوياتُم مو - بكل حال دوز نيول كالجمي موكا - يُعراي سند يوندن مريق للا فين في الْجَنَّةِ لاَ يَرَيْدُونَ عَلَيْهَا أَبَدًا الله الصفول بكرات (العِن جنتول ك) سرول برايعة ن و كللك آهلُ النَّارِ وَيَهِذَا الْإِسْدَادِ عَن النِّي صَلَّى اللَّهُ مِول مَك جن كا ادني سے ادني موتى بحى مشرق ومغرب روش كر عُلَمْ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَلَيْهِمُ اليِّيْجَانَ أَنَّ أَنْلَى لُؤُلْسُوْقِ وسكا - يرحد يث فريب ب - بم است صرف رشدين بن سعد

٢٥٧ : حضرت الوسعيد خدريٌّ سے روايت ہے كدرسول الله مَا يَلْتُكُمُ نے قرامایا: اگر کوئی مؤمن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو

## ُ ١٨٥: بَابُ مَاجَاءَ مَا لِأَدْنَى آهُلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْكُوَامَةِ

مِنْهَا لَتُصِيلُ مُ مَانِينَ الْمَثُولَ وَ الْمَغُرِبِ هَذَا حَدِيثَ فَ كَارِدايت عائة إلى-

غَرِيْبُ لاَ تَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثُثِ رَشْدِيْنَ بُن سَفْدٍ-٣٥٠ حَدَّثُنَّا أَبُو يَكُرِ مُحَدَّدُ بُنُ يَشَارٍ نَامُعَادُ بُنَّ هِشَاهِ لَيْنَ أَبِي عَنْ عَامِدِ نِالْاَحُولِ عَنْ أَبِي الصَّدِيثِ

الْجَنَّةِ لِاَ يَكُونُ لَهُمْ فِيهَا وَلَدٌ وَأَبُو الصِّينِينِ النَّاجِيُّ فَيَنَ كَمَا مِا تَا بـ

رمن مرفر دو عمرد ورفعال بكرين قيس. إسمه بكرين عمرد ورفعال بكرين قيس.

١٨٢٪بَابُ مَاجَاءَ فِي كَلَامِ الْحُورِ الْعِيْنِ ٣٥٨: حَدَّثُنَا هَنَادُ وَ أَخْمَدُ بَنْ مَنِيعٍ قَالاً نَا أَبُو مُعَاوِيةً لَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنِّ إِسُحَاقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَلِيٌّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ فِي الْجَنْدِ لَمَجْتَمَعًا لِلْحَوْدِ الْعِيْنِ يَرْفَعَنَ بِأَصُواتٍ لَدُ يَسْمَعِ الْخَلاَ يِنُّ مِثْلُهَا يَتُلُنَ نَحْنُ الْخَا لِدَاتُ فَلاَ نَبِيْدُ وَنَحْنُ السَّاعِمَاتُ فَلاَ نَهَأَسُ وَلَحُنُ الرَّاضِيَاتُ فَلاَ نَسْخَطُ طُوبِي لِمَنْ كَانَ لَنَا وَسُحُنَّا لَهُ وَنِي الْمِابِ عَنْ أَبِي هُوَيْدَةً وَأَيِيْ سَعِيْدٍ وَأَنْسٍ حَدِيثُ عَلِيٌّ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.

١٨٤ يَمَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ ٱنْهَارِ الْجَنَّةِ ٣٥٩: حَدَّثَتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَثَّارِ ثَا يُزِيْدُ بُنُ هَارُوُنَ نَاالْجُرَيْرِيُّ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ مُعَاوِيَةٌ عَنْ أَيِّيْهِ عَنِ النَّبِيِّ مُؤْتِرُمُ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرُ الْمَاءِ وَيَحْرَ الْعَسَلِ وَيَحْرَ

النَّاجِيِّ عَنْ أَبِيْ سَمِيْدِ وَالْخُدْدِيِّ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ ﴿ صرف أَيَكَ مُكْرَى مِن حمل ، بيدائش اور اس كي عمر اس جنتي كيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَلْمُوْمِنُ إِنَّا أَشْتَكِي الْوَكَدَ فِي الْجَنَّةِ فَوامَشَ كَمطابِق مِوجات كي سيحد بيث حسن غريب بهدالل كَانَ حَمْلُةُ وَوَضَعُهُ وَسِنَّهُ فِي سَاعَةٍ كُمَّا يَثُمَّتَهِي هٰذَا عَلَم كاس مسلِّط مِن اختلاف بير ببعض الل علم كهت مين كرجنت حَدِيثَتُ حَسَنٌ غَرِيْتُ وَقَدِ الْمُعْلَفَ أَهْلُ الْمِلْمِ فِي هٰذَا السر صرف جماع موكا اولا ونيس وطاؤس ، مجامد اور ابرا بيم تخي بهي نَ مِعْضُهُمْ فِي الْجَنَّةِ جِمَاءٌ وَلاَ يَسَكُونُ وَكَنَّهُ هٰكَذَا اللَّهِ تَاكُل جِن إِنام بِخارِكٌ، الحق بن ابراهِمٌ كه والله ب يُدُولى عَنْ طَاؤُسٍ وَمُبَعَاهِدٍ وَإِبْرَاهِمْ التَّنْعِي وَكَالَ مرفوعًا لقل كرتے بين كدا كركوني جنت بي اولا وي خوابش كرے كا مُحَمَّدٌ قَالَ إِسْحَاقُ مِنْ إِبْرَاهِيْمَ فِي حَدِيمِيْ النَّبِيِّ مَلَافِيْلِم لَوالِيكَ كَعْرَى مِن وه جس طرح جا ہے كا موجائے كاله كين وه آرزو إِذَا الشُّعَهِي الْمُوْمِنُ الْوَكَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ فِي سَاعَةٍ كَمَا النِّيلَ كرے كار يحرا ام بخاريٌ فرمات جي كرا بورزي عقبل سے يَشْتَهِي وَكَلِكِنُ لاَ يَشْتَهِي قَالَ مُعَمَّدٌ وَقَدُ رُوِي عَنْ أَبِي مردى بني اكرم مَنْ يَرِّمْ خَرْمايا كدالل جنت كم بإن اولا و رَذِيْنَ الْعُلَقِيْقِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ إِنَّ أَهْلَ عَيْنِ مِوكَ - ابوصد ين ناجى كانام بحربن مروب - انيس بحربن

## ١٨٧: باب حورول كى تفتكُو كے متعلق

٣٥٨: حضرت عليٌّ ہے روايت ہے كه رسول اللَّهُ تَأَيُّظِيمُ نِهِ فرمايا كه جنت میں حوری جمع موتی ہیں اور اپنی ایس آواز بلند کرتی ہیں کے مخلوق · نے مجمعی ولیں آ واز نبیس کی اور وہ کہتی ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں جرممى فائيين موں كى \_ ہم نازوقع بن رينے والى بين مجى كى چيزكى محماج تنمیں ہوتیں ۔ ہم اینے شو ہرول سے راضی رہے والبال ہیں مجھی ان سے نارام نہیں ہوتیں ۔خوش بخت ہے وہ جو جارے لیے ب اور ہم اس کے لیے میں ۔ اس باب می حضرت ابو ہررہ ، ابوسعید اورانس سے بھی روایت ہے۔ صدیث علی غریب ہے۔

#### ۱۸۷ باب جنت کی نهروں کے متعلق

۶۷۵۹: حضرت معا دیه رمنی الله عندرسول الله صلی الله علیه وسلم شے نقل كريت إن كدآ ب ملى الله عليه وسلم ت فرمايا جنت ميس بإنى ، شهد، و دوھا ورشراب کے سمندر ہیں پھران میں سے نہریں نکل رہی ہیں۔ اللَّهَن وَبَعُو الْغَمُو لَكَ مُنتَقَقُ الْأَلْهَارُ بَعُلُ هِذَا حَدِيثٌ بيهن عن معاويه بن معاويه بن معاويه بن ما

١٣٦٠؛ حضرت الس بن ما لك ي روايت ب كدرسول الله مراهيم نے فرمایا جم مخف نے تین مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت ما کی ۔جنت اس کے ملیے دعا کرنے لگتی ہے کہ اے اللہ اس جنت میں داخل کر دے اور جو مخض تمن مرتبہ دوز خ سے بناہ مائے ۔ووزخ اس کے لے دعا كرتى ب كراے الله أس دور خسى بناه وس، برحديث بینس نے بھی ابوا کی ہے ای طرح نقل کی ہے۔ وہ انس سے اور وہ نی اکرم مظافی سے روایت کرتے ہیں جیکہ ابواکی سے بریدین الی مريم كے حوالے سے حصرت انس بى كا قول منقول ہے۔

١٢٨: حفرت ابن عرف روايت ب وه كهت بي كدرسول الله مَنْ يَغِيرُ نِے فرمايا تمن آدي مخل كے ٹيلول ير بول كے \_ (راول کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ نے قیامت کے دن کا بھی تذکرہ كيا) ان ير بيل اور بعد والے سب رشك كرر ہے ہول مي (1) مؤذن جویا نچوں نمازوں کے لیے اذان دیتا ہے۔(r) امام جس ے اس کے مقتدی راضی ہوں (٣) ایسا غلام جواللہ کاحق بھی ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی۔ میرحدیث حسن غریب ہے۔ہم است صرف مفیان توری کی روایت سے جائے ہیں ۔ ابویتظان کانا م عثان بن عبرے ۔ انہیں ابن نیس بھی کہا جاتا ہے۔

٢٢٦ : حفرت عبدالله بن مسعود عندروايت بي أكرم فالتيان فرمایا الله تعالی تین آ دمیول ہے محبت رکھتا ہے ۔ (۱) جو محص رات کو کمٹر اہوکر اللہ تعالی کی کڑاب پڑھے۔(۲) ایسافحض جواینے وائیں ہاتھ سے چھیا کرصدقہ وخیرات کرناہے۔راول کہتے ہیں بیراخیال ہے( کدید بھی فرمایا کہ) ادر ہا کیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ (m) وہ نف جس نے اپنے لٹکر کے ساتھیوں کے فٹکسٹ کھانے کے بعد

ر ره روه و در و دو رو در و در و در در در در و رو . حسن صرحیه و حرکیمه بن معاویه هو واله بهز-

حَدَّلْنَا هَنَّادُ لَا أَبُوالْاحْوَص عَنْ أَبِي إِسَّطَقَ عَنْ بُرَيْدِ، بُنِ أَبِي مَرْيُحَ عَنْ آنَسِ بُنِ مَكِلِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللُّو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَكَّلَ اللَّهُ الْجَنَّةَ ثَلاَتَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اللَّهُمَّ أَدْخِلُهُ الْجَنَّةُ وَمَن اسْتَجَارُ مِنَ النَّارِ ثَلَكَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اللَّهُمَّ أَجِرُهُ مِنَ النَّارِ مِلكَّذَا رَوْيَ يُوْلُسُ عَنْ اَبَيْ إِسْحَاقَ خَنَا الْحَدِيثَ عَنْ بَرَيْدِ أَمْنِ اَبِي مَرْيَدَ عَنْ آنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَرْيَعَ عَنْ أَنْسَ بِن مَالِكِ قَوْلُهُ

٣١١: حَدَّثُونَنَا أَبُّوهُ كُريُبِ نَكُو كِيْعٌ عَنْ سُلْيَانَ عَنْ أَبِي الْمُغَطَانِ عَنْ زَادَانَ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلاَ قَةٌ عَلَى كُفْيَانِ الْمِسْكِ أَدَاهُ قَالَ يَهُمْ الْقِهَامَةِ يَغْبِطُهُمُ الْأَوْلُونَ وَٱلْأَخِرُونَ رَجُلٌ يُعَادِي بِالصَّلَوَاتِ ٱلْغَمْسِ فِي كُلَّ يَوْمُ وَكُمْلُةٍ وَرَجُلُ يَوْمُ قُومًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ وَعَيْلُ أَدِّي حَتَّى اللَّهِ وَحَتَّى مَوَالِيْهِ هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ غَرِيْتٌ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا عَنِي سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ وَابُو الْيَقْطَانِ السُّهُ

١٢٣ تَحَدُّلُهُ أَبُو كُرَيْبِ لَا يَحْرَهُ وَاللَّهِ الْعَرَعُنِ إِلَى الْعَرَعُ لَ إِلَى لِكُر الْنِ عَنَّاهِي عَنِ الْأَعْمَاقِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِيُعِيَّ عَنَّ الْمُعِيِّ عَنَّ عَبْسَكِ اللَّهِ ثَبْنِ مُسْعُودٍ يَرَّفَعُهُ كَالَ قَلَاَّتُهُ يُرْجِبُهُمُ ۖ اللَّهُ عَزَّوَجَكَّ رَجُكٌ يَكُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ يَتُلُوْ اكِتَابَ اللَّهِ وَرَجُلُّ تَصَلَّقَ صَلَقَةً بيَبِينِهِ يُخْفِيهًا قَالَ أَرَاهُ عِنْ شِمَالِهِ وَدَجُلُ كَانَ فِي مَرِيَّةٍ خَالُهَ وَمَ اَصَحَابُهُ خَالْتَكُبُلُ

الْعَدُوهَا أَحَدِيثُ عَرِيبٌ عَهْدُ مَحْفُوظٍ وَالصَّحِيمُ حَمَّن كَا اسْكِ مِقَالِه كِيار بيصديث غريب ب اوراس سندے غير نقل کرتے ہیں۔ ابو بحر بن عیاش بہت غلطیاں کرتے ہیں۔

**∞** 

٣٢٣ : حَدَّقَنَا أَبُو سَعِيْدِ وِالْاَشَةُ مَا عُقِيةً بُنُ حَالِي فَا ٣٦٣ : حضرت الوهرية رضى الله تعالى عند ساروايت ب كدرسول عبيد و الله بن عَمَو عَن حَبيبٍ بن عَبيدِ الرّحينِ عَنْ الله على الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: عنقريب وريائ فرات أيك عبيدًا الله بن عَمَو عَن حَبيبٍ بن عَبيدِ الرّحينِ عَنْ الله على الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: عنقريب وريائ جَدِّهِ حُفُص بنَّن عَاصِمهِ عَنُ أَبِي هُرَيْدُ فَا قَالَ قَالَ رَسُولُ سونے کے تزانے کومنکشف کرے گائم میں سے جواس وقت موجود مَنْ الْفَيْزَمْ يُوشِكُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ كُنْ مِنَ النَّهُ فَ فَمَنْ مِودواس الله على عَلَى المعاديث مح

۱۲۳ من ابوسعید الشه جه عقبه بن خالد سے وہ بسید اللّٰدین عمر سے وہ ابور نا د ے دوائرج سے دوالو بریائے اور دوئی اکرم تائی ہے ای کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔البتہ اس میں یہ ہے کہ عنقریب دریائے فرات سے ایک سونے کا بہاڑ ظاہر ہوگا۔ بیصدیث حس محج ہے ٢٦٥: حضرت الوور ثني وكرم مَا لِينَا كَا قُولُ لَقُلَ كُرِيَّةٍ مِن كَدَمِّينَ مخصول سے اللہ رب العزت محبت اور ننین سے بغض رکھتے ہیں بن سے ممبت کرتے ہیں ان میں سے ایک مخص وہ ہے جو کسی قوم کے پاس آیا اوران سے خدا کے لیے مجھ مانگنا ہے۔نہ کہ قرابتداری کے لیے جواس محض ادراس توم کے درمیان ہوتی ہے لیکن وہ لوگ ود مروم الله فاَمَّا الَّذِينَ يُرْجِبُهُمُ اللَّهُ فَرَجُلُ أَتَى السيرَنِينِ ديني بيرانِي شي سيكوني مُثن الك جاكرات اس نَالُهُمْ بِاللَّهِ وَلَمْ يُسْلَأُ فَهُمْ لِقَرَابَةِ بَيْعَةً ﴿ طَرِيقِ مِنَا مِهِ كَاللَّهُ الدَّاوراس مأكل كعلاوه السركوكَ محض روی ایک با عید از میر میر از استان میر مان و در این از الشخص الله کرز دید مجوب ب- دوسراوه ہ والَّذِي أَمْ حَمَاهُ وَقُومٌ \* فَحَصَ جُوكَ جَاعِت كِساتِه رات كو جِنّا ہے يہاں تك كهائيس سَارُو المَّلْمَةُ مُ تَعَنِي إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهُمُ مِمَّا مَيْدِكَ مِقَاسِلِكِ كَانَام جِيرُون مِن مِندِيهار كَامِوجِاتَى إِدَاووه لوگ ہ ویکیردووں بھینی ویکٹلوا سرر کھکرسوجاتے ہیں لیکن وہخص کھڑا ہوکرالشے حضور گڑ گڑا تا ہے ايئاتِينْ وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ الْعَدُّرُّ فَهُرِمُوا الداراس كي كتاب (قرآن) كي آيات كي تلاوت كرف لكتاب \_ نبسرا و دفخص جو کسی شکر میں ہوتا ہے اور اس لشکر کو دشمن کے مقابلے

ر برای مورو بردی کو برد و در مود می در می در می می می بین می می بین می بین می بین می بین منصورے وہ راجی بن مادوی شعبه وغیرومنصورے وہ راجی بن عَنْ زَيْدٍ مِن ظَيْمَانَ عَنْ أَبِي فَرِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ حَرَاشَ سه وه زيد بن قليان سه وه الوذرسة اوروه تبي مُؤَيِّزُ إس عَلَيْهِ وَسَلُّومُ وَأَبُّو بَكُر بَنَّ عَيَّاسٌ كُثيرُ الْفَلَطِ .

> حَضَرَةَ فَكَ يَأْ خُذُ مِنْهُ ثَنْيَنَّا هَذَا حَدِيثٌ صَعِيْهُ ٣٢٣: حَدَّثَهَا أَبُوْ سَعِيْدِ وِالْاشَجُّ فَا عُفَيَةُ بْنُ خَالِدٍ فَا نُّ اللَّهِ بْنُ عُمُرٌ عَنْ أَبِي الْزَّنَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَالاَ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعَفَرِنَا شَعِبَةً عَنْ مُنصُور بِنَ قَالاَ ثَنَا مُحَمِّدُ بِنُ جَعَفَرِنَا شَعِبَةً عَنْ مُنصُور بِن اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلَقَةٌ يُحِيُّهُمُ اللَّهُ وَكَلاَ قَةٌ فَأَتُّهَلَ بِصَدْرِمِ حَتَّى يُقُتُلَ أَوْيُنْتَحَلَّهُ

وَٱلْفَيْقُ الظُّلُومُ حَدَّالُنَا مَعْدُودُ بِنَ غَيْلاَنَ مَا النَّصْرُ عِهِمَاكَ بِالْوَلْلِ مِوجَاتَ بِالم (حَ كَرَكُ لوالْ (يديت وه تين این شینل عن شعبة تحوة طفا عربيث صحية جن سالله عبت كرتاب الدين تان تان كانذكره آتاب جن س وَهُ كُ ذَا رُوَّى شَهْدَانُ عَنْ مَنْعُدُور وَمُعُوهُ ذَا وَهِٰ ذَا اللهُ فرست كرتا ہے وہ یہ ہیں۔ بوڑھا زانی متكبر فقيراور ظالم خي محمود ابن غیلان بعفر بن ممل ست اوروه شعبه سے ای کی مانند حدیث لقل كرتے ہيں ۔ شيبان بھي منصور سے اسى طرح نقل كرتے ہيں ۔ بيہ الومكرين عماش كى روايت سيزياد وميخ ب\_

نِينَنَ يَبْغِضُهُمُ اللهُ الشَّيْمُ الزَّانِي وَالْنَقِيْدُ الْمُحْتَالُ عَلَى فَكُست بوجاتَى سِينَين وه فحض بيدسير بوكر وثمن كامقابله كرتا اَحَدَةُ مِنْ حَدِيْثِ اَبَىٰ يَكُربُنِ عَيَّاشٍ.

حصلا صفي الياب : "جند" كمعن بي باغ ، بهشت اصل بين وصافي كمعن بين آناب بهشت كوجنت اى اعتبارے كهاجاتا ہے كدوبال كينے درخت اور باغات بين جو برچيز كواسية وائن بين چسائے بوئے بين جنت كى برچيز بهت تى عمدہ ہے جس کی آیک اینٹ جا تدی کی اور ایک ایشٹ سونے کے کارائم ایت خوشبودار مقل کا۔اس کی مٹی زعفران اور کنگر موتی اور یا قوت کے بوں سے اس کی دوسری چیزیں کتی عمدہ ہوں گی ۔ حاصل یہ کہ وہاں سے جو اولی مناظر ہوں سے اور وہاں نظر افروز شکلیں اورصورتیں وکھائی دیں گی ان جیسے مناظر اورصورتیں اس ونیا میں ندر تیمی گئی نہجی دلیمی جاسکتی ہیں۔ای طرح وہاں کی آوازوں میں جومشاں تغسی اور دکھشی ہوگی ایسی میٹھی ،تغمرریز اور دکھش آوازیں اس دنیا میں آج تک نہ سی کان نے سی ہیں اور نہ مجمعی سنی جاسکتی بین اورا یسے ہی وہاں جو خاطر بدارت' جونعتیں اورلذ تیں حاصل ہوں گی ان کا نصور بھی اس و نیامیں آج تک کسی انسان کے دل میں نمیں آیا اور شمیمی اس کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ جنت کی نعتوں کے بارہ میں احادیث بہت واضح بیں جنتی مردو عور تنس چود مویں رات کے جائد کی طرح خوبصورت ہوں ہے اور پھی ستاروں کی سی چیک والے ہوں سے زغم نہ فکر غیر محدود زندگی خوشی وسرت سے ساتھ رہیں ہے اللہ تعالی کا دیدار بھی ہوگا اور اللہ تعالی اپنی رضا کا برواند بھی عطا کریں ہے۔اہل جند کی الیک سوئیس مفیل موں گی جن میں سے اتن اس است کی اور جالیس باتی امتوں کی بون کی تینی سب سے زیادہ صنور صلی اللہ عليه وسلم كے أمتى جنت ميں جائيں محر

☆.....☆.....☆

اَبُوَابُ صِفَةِ جَهَنَّمَ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهُم كِمَتعلق مِهُم كِمِتعلق مِهُم مَلِيَّالِمُ مِلَا لِيَرْمِ مِلَا لِيَرْمِ مِلْ اللَّهِ مِنْ مِنْ وَلِيانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

تشری بہاں سے چندابواب میں جنم کی تفصیلات کا بیان ہے۔

جہنم کی لفظی تحقیق: صاحب نہایہ کے نز دیک ہی جمی لفظ ہے جس امعنی انتہائی گہرا کنواں جہنم کو بھی جہنم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔

جہنم کے طبقات ابن جرج رحمة الله عليفر ماتے بين كرجبنم محسات طبقات بين۔

چېنم

۴ لظی

سور علمہ

ہم۔ سجر

<del>ت</del> ۵

٧ بخيم

ک۔ حاوبہ

مہلے طبقے میں ممنا ہگار مسلمان ڈالے جائیں ہے۔ دوسرے میں یہود ، تنیسرے میں نصاری ، جو تھے میں صابی ، پانچویں میں مجودی ، حصفے میں شرکین اور ساتویں طبقہ میں جوجہنم کےسب سے نچلے درج میں ہوگاد و منافقین کا ہوگا۔

۱۸۸:باب جہنم کے متعلق

١٨٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةِ النَّارِ

٢٨٨: حَدَّثَهُ فَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فَا عَبْدُ أَلْمَلِكِ بْنُ عُمْرُ وَ ٢٧٨: عبد الرحن بن حيد اعبد الملك اور ابوعام عقد كات ووسفيان أَبُو عَامِرِ بِبَالْعَلَدِينَ عَنْ سُفْهَانَ عَنِ الْعَلَاوِبُنِ عَالِيدٍ ستاوروه علاء سال سند سال كي مانترنقل كرت بين بيهمي مرفوع نبیں۔

٣: حَدَّنَا عَيْدُ اللهِ بْنَ مُعَاوِيةَ الْجَمَعِي مَا عَيْدُ ١٨٨: حفرت ابوجريه ومنى الله عند عدوايت به كدرسول الله على زِيدِ بْنُ مُسْلِيدٍ عَنِ الْأَعْمَقِ عَنْ أَبِي صَالِيمٍ عَنْ أَبَى السَّعليه وكم في فرمايا قيامت كون جنم سه أيك مرون فطي كي مُرْيَراً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرَبُ جَس كَ دوآتكيس مول كي جن سنه و وكي كي دوكان مول مع جن عُنَقَ مِنَ النَّارِيوَمُ الْإِيامَةِ لَهُ عَيْمَانِ تَبْصِدَانِ وَأَنْدَانِ مِن النَّارِيرَ النَّارِيرَ وَالْمَانِ تَبْصِدَانِ وَأَنْدَانِ مِن وَمِتْ كَالدَرْ بَانَ بَوكَ جسم عدومات كرك كارده كيكى تَسْمَعَانِ وَكِسَانَ يَهُولُ يَهُولُ إِنِّي وَتِكُلُتُ بِثَلاَ لَوْ بِكُلّ بِحَدِيثِن آومِوں كو نَظِن كا تَكم ديا محيا -(1) سرس ظالم (٢) جَبَّ الرعَنِينِي وَيَكُلُّ مَنْ دَعَامَعَ اللَّهِ إِلَيهًا الحَرَوَ مشرك (٣) تصويرين بناني والا (مصور) بيا حديث حسن صحيح

#### ٨٩: باب جنم کي گهرائي ڪِ متعلق

٣١٩: حَدَّقُفَا عَبْدُهُ بِنَ حُمَدُ فِي مَا حَسَدُنُ بِنَ عَلِي ٣١٩: حفرت صن كتب إن كه عتبه بن غزوان في مارياس وبالْجُعْفِيُّ عَنْ فَصَيْل بْن عِياهِي عَنْ هِشَام بْن حَسَّانَ لِعِن بِعره كِمتبر بِرَ الخضرت مَا يَثِيَّم ك يدحديث بيان كى كمآ پُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ عُنْيَةً أَن عَزُوانَ عَلَى مِنْبَرِنَا لَمَذَا فَ فرمايا: الرَجِهُم كَ كنارك سه الك برا بقر بجينا جائ اور مِنْهِرَ الْبُصُرَةِ عَنِ النَّبِيِّ مَنْ يَيْتِمُ قَالَ إِنَّ الصَّغُرَةُ الْعَظِيمَةُ سَرَّ برَن تك يَنْجِ كا لَتُلْعَى مِنْ شَغِيدُ جَهَلَمَ فَتَهُوى فِيهَمَا سَبُعِينَ عَامًا مَا \_ جَرعقب في من شَغِيدُ جَهَلَ كيا كرجهم كوبكثرت يادكرواس ليے تُعُضِيني إلى قدارُهَا قالَ وسكَّانَ عُمَرُ يَعُولُ أَكْتِهِرُوا ﴿ كَاسَ كَا لَرَى بَهِت شديد اس كَ كراكَ انتالَ بعيد اوراس ك وِتُحُرُالعَاد فَالِنَّ حَرَّهَا شَيِيدٌ وَإِنَّ تَعْرَمَا بَعِيدٌ وَإِنَّ كُورُ عصديد (اوب) كي بين -امام ترفدي فرمات بين كريمين علم مَعَامِعَهَا حَدِيدٌ لَا لَعُوفُ لِلْحَسَنِ سَمَاعًا عَنْ عُتُبَةً بن حَمِيل كرصن في عنب بن غزوان سيكوفي حديث في وكوتك والعرو عُرُوانَ وَإِنَّهَا قَدِيعً عَتَبَهُ بِن عَزُوانَ الْبَصَرَةَ فِي زَمَن جَعَرت عُمْ كَ زَمَن فَاشْت شِ آئَ عَ اورحن جعرت عُمْ كَ خلافت ختم ہونے سے صرف ووسال مبلے پیدا ہوئے۔

• الماريخة والكور والمورد والمورد والموري عن المن عن المن المارية معرت الوسعيد في الرم مَوَافَيْرَ المساقل كرت بين كه آبً لَهِيْعَةَ عَنْ مَدَّامِ عَنْ أَبِي الْهَوْمُو عَنْ لَمِي سَوِيلًا عَنِ النَّبِيِّ فَيْ مَا يَا حَبْم بن أيك آگ كايبار بحس كانام صعود ب-كافر مُؤَلِّقُهُ فَالَ الصَّعُودُ جَبَلٌ مِنْ مَارِيعَتَ مَعَدُ فِيمَةِ الْكَافِيرُ الله يرسر سال من حرص كا اور بحراتى بى مدت من كرة رب سَبْعِيْنَ عَرِيْفًا وَيَهُوى نِهُ و كَلْزِلكَ إِبَدًا هٰذَا حَلِيثَتْ كالداور بيشداى عذاب س رب كالديو مدعث غريب ب-بم غَوِيْتُ لاَ تَعْدِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِنْ لَهِيْعَةَ ﴿ الصَّارِفَ ابْنَهِيدِ كَاروايت ست مرفوع جانع إلى ـ

بِٱلْمُصَوِّرِيْنَ هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيْحٌ غَرِيبٌ

١٨٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي صِفَةٍ قَعْرِجَهَنَّمَ

عُمُرَوَوُلِكُالْحُسَنُ لِسَنَتَهُنِ بَلِيمَنَا مِنْ خِلَافَةِ ءُمَرَ۔

#### ﴿لَنْعَامَاتَ رَبَانَيَ ﴾ ﷺ

#### ١٩٠: بَابُ مَاجَاءً فِي

## عَظُمِ ٱهُلِ النَّارِ

قَوْلُهُ مِثْلُ الرَّبَنَةِ يعَنِي بِهِ كَمَا بَيْنَ الْعَدِينَةِ وَالرَّبَنَةِ الْمِهِ مِهِ مِدِيث ص فريب ب

وَٱلْمِيضَاءُ جَمِلُ لِمَذَا حَدِيثٌ حَسَنَ غَرِيبٌ

حَادَمِ هُوَ الْأَشْجَعِيُّ السُّهُ سُلِّمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ الْأَشْجَعِيَّةِ - الْجَعِير كَمُولَى بين -الْوَجْهِ وَالْفَصْلُ بْنُ يَزِيدُ كُونِي قَدُدُونَى عَنْهُ عَيْدُ كرت إن اورايوفارق غيرمشهوري، فأجهامن ألكزمة وأبو المكارن ليس بمعرون

الما الله حدثنا العياض أن مُعمد بنالدُّوديُّ ما عُبيدُ اللهِ الن مُوسى نَا شَهْمَانُ عَنِ الْكَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ إِلْمُنتَانِ وَأَنْ يَعُونَ لِدَاعًا وَأَنَّ ضِرْسَةً مِثْلُ أُمِّدٍ وَإِنَّ مَدِينَكُ وَمِإِن فَاصِلِ فَن ب مَجْلِسَةً مِنْ جَهَنَّمَ كُمَّا يَثْنَ مَكَّةً وَالْمَدِيثَةِ هَذَا خَدِيْثُ حَسَّ صَحِيْةٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ أَذَعْمَى.

## ١٩٠: باب أس بارے ميں كمالل جنم

#### کے اعضاء بڑے بڑے ہوئے

الما احَدَّقَاكَ عَلِي مِن حَجْدِيّا مُجَدَّدُ مُ عَدَّادٍ قِينْ الما احترت الديرية رضى الشرَّفالي عند سه روايت ب كرسول جَيِّتْ مُحَمَّدً أَنْ عَمَّادٍ وَصَالِيمُ مَوْلَى التَّوَامَةِ عَنْ أَبَى اللَّه على الله عليه وسلم في قرمايا: قيامت كون كافركي وارْها عد هُرَيْرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ يَهَا تُن لِمِن النَّهِ عَالَ كَال مَان بيناه يها وي الرَّاه اوراس ك بيني ك وَسَرَسُ الْكَانِدِ يَوُمَ الْيِهَامُرَةِ مِثْلُ أَحُدٍ وَقَرِضَانًا مِفْلُ جَكَرَتَن وان تك كل سافت بوكل يضلُ الرَّبَكَيةِ " ليخل عديدا ور الْمَيْضَاءِ وَمَلْعَدُ أَهُ مِنَ النَّادِ مَسِيْرَةُ لَلاَتٍ مِثْلُ الرَّيْزَةِ لَذِه كدرميان كالله كالله كرابر بجبك بيناءاك بها لا

٤٧٤: حَدَّثَكَنَا أَبُو كُرَيْبِ نَا مُصْعَبُ إِنْ الْبِعُنَام عَنْ ٤٧٢: معزت الوجريه دفني الله عندب روايت ب كرجي اكرم ملى مُعَمَّدُ لِين عَزُوانَ عَنْ أَبِي حَازِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْدَةً رَفَعَهُ السَّعليه وسلم في فرمايا كافرى وارها حد بهار عن ابربهوك - يه عَالَ ضِرْمُ الْكَالِدِ مِثْلُ أَحْدٍ هُذَا حَدِيثُ حَسَنَ وَأَبُو حديث من باورابوحازم، الجيمي بين ان كانام المان باوريوزه

المعيم عَدَّ الله الله عَلَي مُن مُن مِن مُن المُعَمِّلِ مِن المُعَمِّلِ مِن الله الله الله عمر من الله عمر ال يَرِيدُ مَن أَمِي الْمُخَارِقِ عَنِ النِّي عُمَرَ قَالَ وَالْرَسُولُ السَّعليدوسَمُ فَرَمايا: كافراني زبان كوايك يا دوفري تك محيية كا الله والنفيظ إن الكافية لَهُوسَة المنافة الفوسة أوالفرسة في الوكات (اسي إول على) روندي ك-اس مديث كوجم مرف يَعُوطَكُهُ ٱلنَّامُ هٰذَا حَدِيثَكُ غَرِيْبٌ إِنَّهَا نَعْرِفَهُ مِنْ هٰذَا ﴿ الصلاح اللهِ عَلِي الْعَلَ المراحاديث تَلَّ

مهر ٢٤٠ : هفرت ابو هرمره رضي الله تعالى عنه كيتر جي كه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قريايا: كافرى كعال كى مونانى بياليس كزب\_ اَبِی هُوَدُواً عَنِ النّبِي مَلَا يُتَعَ عَلَا إِنَّ عِلْظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اللّ في وارْحاصد (بهارْ) ك برابر دوراس ك بيشن في جكد مكداور

بيعديث أمش كى روايت سيحسن محيح غريب ب-

مالي وانعامات رياني مياني مالي دده ياده مالي دده ياده مالي دواني مالي مالي دواني مالي مالي مالي مالي مالي مالي

وغلظ جلدہ نیباں کھال کی اس قدرمون کی ہمارے محدود تصورات میں شاید نہ سائے کیکن اللہ کی قدرت ہے بچوہمی بعید نہیں لبذا یہاں حقیقی معنی ہی مراد ہیں۔ قاضی عیاض رحمۃ الله علیہ کی رائے یہی ہے کہ حقیقی معنی مراد ہیں کہ جسم جس تدرمونا ہوگا ای قدر آگ زياده محسوس موكى اورعذاب من شدت جوكى\_

اشكال البنديهال بداشكال بيداموناب كمتكرين كحواله عديث من آياب كدان المستكبريين يعشرون يدوم الغيامة امشال الدند في صور الوجال ""كمتنكبرين مروز قيامت: آديول كيشكل مين بوسنك اورجسامت بيس چونيول كي مانده ہو تکے ۔ تو بہال تو بیفہوم ہے کدان کاجسم بہت چھوٹا ہوگا؟

اس کے متعدد جوامات دیئے گئے ہیں جوھیب ذیل ہیں:

حدیث میں متکبرین سے مرادمسلمان متکبرین ہیں اور حدیث باب میں کفاری جسامت بیان کی تی ہے۔

ميدان حشر مي جبنمي جيونٹيول کي مثل ہو نگلے جبکہ جبنم ميں ان کي جمامت اس قدر بڑھ جائے گي جبيها کہ هديتِ باب بلس بیان ہوا۔

ہرجہتمی کی کیفیت ایک جیسی نہ ہوگی بلکہ ہرا یک فر د کی سز امخلف ہوگی بعض کوجسیم بنا کر عذا ب میں مبتلا ء کیا عائے گار (واللہ اعلم)

١٩١ يَمَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَرَابِ أَهُلِ النَّارِ ﴿ ﴿ ١٩١:بابِ دُوزَ خِيونِ كِمَشْرُوباتِ كِمُتَّعَلَق

عَمْرِوبْنِ الْحَادِثِ عَنْ مُزَّادٍ عَنْ أَبِي الْهَيْنَدِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ تَأْتِيُّومُ فِي قَوْلِهِ كَالْمُهُلِ قَالَ كَعَكْدٍ الزَّيْتِ فَإِلَّا قَرَّبُهُ إِلَى وَجُهِهِ سَقَطَتُ فَرُوةٌ وَجُهِهِ فِيهِ طِنْاً

رشُدِيْنُ قَدُّ تُكُلِّمَ نِيْهِ مِنْ قِبَل حِنْظِهِ

مَانِيُ جَوْنِهِ حَتَّى يَهُرُقُ مِنْ قَنَكَمَيْهِ وَمُوَ الصَّهُرُ ثُمَّ

240 حَدَّ ثَعَا أَبُو كُريْب مَاد شَيدِين بُنُ سَعْدٍ عَنْ 240 حضرت الوسعيدرضي الله عند روايت برمول الله سلى الله عليه بملم نے " تحال مهل " كي تفسير مين فرمايا كروه تيل كي تجميث كي طرح ہوگی اور جب دوزخی (اسے پینے کے لیے) منہ کے قریب لے جائے گا تو اس کے منہ کی کھال اس میں گریزے گی۔ اس صدیث کوہم حَدِيثَتُ لاَ نَعْدِ فَهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ دِشْدِينِ مِن سَعْدِو صرف رشدين بن معدى روايت سے جانے بي اوران كوافظ یراعزاض کیا حمیا ہے۔

٢ ٢٠٨: حَدَّقَا مُويَدُهُ مِنْ مُصُرِكَا أَمِنَ الْمُبَارِكِ فَاسَعِيدُ ٢ ٢٤: حفرت الإجريره رضى الله عندے روایت ہے كہ ني اكرم صلى ابُنُ يَعَزِيهَ فَ عَنْ أَبِي السَّمْةِ عَنْ أَبِي حُجَيْدًا عَنْ أَبِي الشَّعليه وسَمَ سَنْ قرمايا: كرم ياني ان (ووز فيول ) كم سر ير وُالا هُرَيُرةً عَنِ النَّبِيُّ مَوْلِيَهُمْ مَالَ إِنَّ الْعَبِيدَ لَيُّصِبُ عَلَى جائے كا تووہ سرايت كرتے كرتے ان كے بيت تك تَنْ جائے كا رُفْسِهِ فَهَنْفُكُ ٱلْحَمِيمُ حَتْنِي يَخْلُصَ إِلَى جَوْنِهِ فَيَسْلُتُ اورج يَحْديث عِن بوكا اس كات كرفدمون سي نكل جائ كا اور يمي" اكتصَّهُو" ( كُلُّ جانا) بهادر پھرده ويسے بن ہو جائے گا جيسے يْعَادُ كُمَّا كَانَ وَابْنُ حُجَيْدُ يَا هُوعَبُدُ الرَّحْمَانِ بْنُ لِللِّمَانِ ابْنِ جَيْرِه كَانام عبدالرحمٰن بن جَيرِ ومصري ب بيعديث

٤٣٧ نعَدَّقَتَا سُويُهُ مُهُنُ نَعْسِونَا عَبُدُمُ اللهِ بْنُ الْمُهَاوَكِ فَا ٤٢٠٠ حضرت الواماميِّ ووايت بركر بي اكرم تَوَيَّجُ فِي الشُّلْعَالَى صَفُواكُ مِنْ عَمْدٍوعَنْ عَبَيْدٍ اللهِ مِن بُدْرِعَنَ آبِي أَمَامَةَ كَارِثَارُ وَيُسْقِى ..... " (ترجم ات ميكايا أَن فا ياجات كاج عَنِ النَّيْسِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَوْلِم وَيُسْعَى مِنْ وو(يَعَلَّ جَنَّى) مُونث مُونث مِن كالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوْلِم وَيُسْعَى مِنْ وو(يَعَلَّ جَنَّى) مُونث مُونث مِنْ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَرايا جباس عَلَيْ صَلَيْهَا يَتَبَعَرُعَهُ قَالَ يَعَرَّبُ إلى فِيهِ فَسِكُوهُ فَوْلاً ال كسنكنزوك كيابات كاتودوات البندكر على جباور اللَّيْ مِنهُ شَوْى وَجْهَة وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ وَأَسِهِ فَإِذَا شَرِيةٌ قَطَّعَ قُريب كياجات كاتوان كامنياس عمن جانيكا اوراس كرك كعال أَمْمَاوَةً حَلَى يَدْمُونُ وَمِن وَهُوا يَقُولُ اللهُ تَهَادَكَ وَتَعَلَى الناس مُركر براعك اورجب وواس يدع كالواس كالنس ك كروبر حَدِيثُمَّا فَلَاظُعُ أَمْمُ أَمُدُ وَلَكُولُ وَإِنَّ سِيكُل جائين كي الشَّاقِ الْفِرايابِ وَمُسْفُوا .... "أبين (لين فِيقُواْ يَعْلَقُواْ بِمَا يَ كُلُونُهُ لِي يَشُوى الْوَجُونَا بِنُسَ جَهِيول كُو) كُرْم بِإِنْ بِإِياجاتِ كاجوان كي آسَيْن كات دے كار يعرفر مايا تُ مُوثَنَفَقًا) هٰذَا حَدِيثُتُ عَرِيْبُ هُكَذَا "وَيَقُولُ وَإِنْ يَسْتَعِيثُوا ..... يَعِنَ ٱلروالوك فريادكري يَرَوَاتِين قَالَ مُحَمَّدُ أَنْ إِسْمُعِمْلُ عَنْ عُمَيْدِ اللهِ أَبْنِ بُسْرٍ ولا يلل كَلْمِسْكَ ماندياني دياجات كاجوان ك جرول كوجون دركا الله بن بسر إلَّا فِي هٰذَا الْحَدِيثِ وَقَد كَنَّى برى بين كَيْ يَرْ اوركني برى يرب كا جكرب يديد دَوى صَنْوَاتُ أَنْ عَدُوه عَنْ عَبْدِيالله بْنِ بُدْرِ عَنِ اللَّهِيِّ عَرِيب بدام بَوَارِيَّ بَعِي عبدالله بن بسر عا العطرة روايت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمٌ عَيْدَ هَذَا الْحَلِيمِينَ وَعَهَدُ اللَّهِ النَّ مَرْتَ إِن اورجبيدالله بن بسرمرف اى مديث كساته معبور إن. بُسْدٍ لَهُ أَوْ قَدْ سَبِعَ مِنَ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُوال بن عمروف عبدالله بن برسي سي علاوه بحي كا حاديث قل وعَتْ مِنَ النَّبِيِّ مَنْ النَّبِيِّ مَنْ اللهِ إِنْ يُسُو كَي إلى عبدالله بن اسر عبدالله بعالى اورايك بمن كوجى في اكرم اللَّذِي وَفِي عَدْهُ صَفْواكُ بْنُ عَمْرِ وحَدِيثَ أَبِي أَمَامَةً مَوْفَظِ سيارٌ مامل بداور عبدالله بن برر جن معاوان بن عروف ابوامام كى روايت بيان كى شايدو وعبدالله بسر كر بعالى بين \_ ٨٤٨: حَدَّثَتَنَا سُوَيْدٌ أَنِّ لَعَبْرِنَا عَبْدُ اللَّهِ فَارِشُدِينَ مِنْ ﴿ ٢٤٨: حَرْتَ ابُوسِيد خدري رض الله عند كميت بين كدرسول الله سَعْدًا قَنِي عَدُوهِ أَنْ الْعَادِثِ عَنْ هَامَ عَنْ أَبِي الْهَدْقِع مسلى الله عليه والم في عَدُوك المهل " كالغير على فرمايا كدية تل ك عَنْ أَلِي سَوِمْدِ نِوالْمُعُدِّدِي عَنِ النَّبِي مَزَاتُهُمَ مَالَ كَالْمُهُلِ مَلَى كَلِمِت كَا طرح بدجب وه دوزخي ك قريب كى جائے كى تو قَالَ كَمَكُرِ الزَّيْتِ فَإِذَا تُرْبُ إِلَيْهِ سَقَطَتْ فَرُولَةُ وَجُهِم الرائح يربي كمال اس شركر بزرك ل راي سدري ربي إِنْ وَيَهْ لَمُا الْمِسْعَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلُّ منتول مِهُ كمآب ملى الدهليه وسلم في فرمايا- لتسرّ ادِقُ النَّسادِ لَسُواَدِيُّ النَّادِ الْدَبَعَةُ جُدِّر كِفَكُ كُلِّ جِدَادِ مَسِمْدِلاً " (ووزخ كي) عار ويواري إن اور برويواري موثاني عاليس آلْهُ يَعِينَ سَنَةً وَيَعِلْنَا الْإِسْفَادِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سال كى مسالت ہے۔ اى سند سے منتول ہے كدا كرجتم وں كى وَسَلَّمَ عَالَ لَوْآتًا مَلُوا مِنْ عَسَّانِ يَهُوكُ فِي الدُّنْهَا لَانْتُنَ إِيهِ كَا أَيَكَ وُولِ دِنيا ش بِها يا جائے تو يورے وہل دنيا سر

أَهْلُ النَّهُ فَهَا هَا مَدِيدَتُ إِنَّامًا لَعُرِفُهُ مِنْ حَدِيدٍ عِلَيْ مِن حَدِيث إلى عديث كويم صرف رشدين بن سعدكى روايت س

ا جانتے میں اور وہ ضعیف ہیں۔

حَقَّاتُنَا مَعْمُود بن غَيْلاَنَ لَا أَبُو دَاوُدَ فَا شَعِبُهُ عَنِ ٩٤٥ احضرت ابن عباس رضى النَّهُ فبها مدوايت ب كدرسول الله الْكَعْمَيْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْن عَبَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في بدآيت يزعى (ترجمه)"الله تعالى سه ابيا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَّا لَمَيْهِ الَّذِيةَ ( إِنَّقُواللَّهُ حَقَّ ﴿ وُرُوجِيهَا وُرنَ كَاحَل بِ اورتهين حالت اسلام عن عن موت تُعَايِّهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلَّا وَٱلْتُعُمُ مُسْلِمُونَ) قَالَ رَسُولُ اللهِ "آئے" رسول الله سلى الله عليه وسلم في فرمايا أكرزتوم لمحا أيك تطرو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ قَطُولَةً مِنَ الزَّقُوم قُطِرَتُ مجى دنيات يكاديا جائة وزيادالول كم اليان كي زندكي بربادكر فِي وَالسُّكُنْ لِمَا لَدُنْكُ عَلَى أَهْلِ الدُّنْهَا مَعَالِشَهُدُ وسعاد مجران لوكون كاكيا حال موكاجن كي غذاى يجي موكى - يد

#### ١٩٢: بَابُ مَا جَاءً فِي صِفَةٍ طَعَامٍ أَهْلِ النَّارِ ﴿ ﴿ ١٩٢: بِابِ دُوزَ خِيولَ كِهُمَانِ كُمُتَعَلَق

٥٨٠ حَدَّ فَعَا عَيْدُ اللهِ بِنَ عَيْدِ الرَّحْمِن فَاعَاصِدُ بِنُ ١٨٠ حضرت ابودروالْ يَحِدُ بِن كرسول الله مَنْ يَحْمِن فَاعَاصِدُ بِنُ ١٨٠ حضرت ابودروالْ يَحِدُ بِن كرسول الله مَنْ يَحْمِل وَرْجَيول كو يوسَفَ مَا تُعطيهُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْدِ عَن ٱلْاعْمَةِ شِ عَنْ الجوك ش بتناكرديا جائع كايهان تك كرديم اعذاب ادر مجوك بماير شِمْرِيْنِ عَطِيَّةَ عَنْ شَهْرِيْنِ حَوْثَبَ عَنْ أُمِّ الدَّوْلَاءِ عَنْ مُوجائي مُح يَوْدِه الوَّك فرياد كري مح يتانج البين ضرايع (كاستفردار آہی آلکَّدُوا و قالَ قالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المات ) كمائے كے ليے ديا جائے كاجون موثا كرے كا اور ندى جوك كو يكُفعي عَلَى أَهْلِ النَّذَادِ الْجُوعُ فَيَعْدِيلُ مَنْفُدْ فِيهِ مِنَ فَتَمْ كرت كانده دواره كانت كياري كانتي كو أبيس الها كانا الْعَذَابِ فَيَسْتَغِيثُونَ فَيِفَالُونَ بِعَلَعَامِ مِنْ صَرِيْجِ لاَ وياجات كاجو كل بين المَنْ والا بوكار وه لوك ياوكري مع كروتياهي وَلاَ يُغْنِي مِنْ جُوْعٍ فَيَسْتَعِينُونَ وَالطَّعَامِ الكيموتَ نوال يرياني بياكرت تصادرياني ماكمولوب ك لُونَ بعطَعَامَ وَاعْتُو فَيَدُّ كُورُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا كانون كساته كرم ياني الن كاطرف يمينا جائ كا-جب دوان ك نَ الْتَقَصَعَ فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ فَيَسْتَعَقِيقُونَ مندكِرَيب كياجات كاتوه وأنيس بعون وحكااورجب يبيث شروالل بهد يكلزليب التحديثي فألفا موكانوسب محملات كردكاد بكارد كبيس كرجنم كمدوبانول كوبلاؤ رَتُ وَجُوهَهُمْ فَيَانَا وَعَلَتْ موه جواب وي مُح كركياتهارك إس رسول نشانيال في كرفيس آت ی میکونهد نیکولون ادعوا عرنکا سے دو کہیں ہے: کول نیس دربان کمیں کے: تو پھر باردادر کافروں کی المندولون أوكم تك تأييدكم وملكم بالبينات الارمرف مراى من بنائرم النيام مرات من المرم النيام أمات بين مروه كبيل كر قَالُواْ بِلَى قَالُواْ فَأَدْعُواْ وَمَلَدُعَا وَالْتَحَافِرِينَ إِلَّا فِي صَلال مالك (داروغة جَبُم) كويكارد - مجروه يكارين محاسما لك اتمهار عدب

يِينُ بُنِ سَعُدٍ وَلِي رِشْدِينَ بُنِ سَعُدٍ مَقَالًا لَكُيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ هَٰذَا حَلِيَتُ حَمَنْ صَجِيهُ ﴿ مَدِيثُ صَلَيْحُ بِدِ

قَالَ فَيَقُولُونَ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنًا رَبُّكَ قَالَ فَيْجِيبُهُمْ لَ كَوْجِائِ كَمِهَارافِصِلْهُ

کرواا: رُز ہر یلاہوتا ہے۔(مترجم)

ازقوم ایک درخت ہے جس کی جزووزخ کی مجرائی میں ہے۔ بیخت کرواہے۔ووز فیوں کو کھلایا جائے گا۔ اردو میں اس کو مقویر " مرسکتے ہیں جس کاووو صفحایت

إِنَّكُمْهُ مَا كِتُوْلَ قَالَ اللَّا عُمَثُ مَهِنْتُ أَنَّ بِينَ دُعَانِهِمْ الموجِكابِ أَمْسَ كَمَّةٍ مِن كَد مُحَضِّرُون كَي كوان كى يكاراور الكريك

ثِغَةٌ عِنْدُ آهُلِ الْحَدِيثِيدِ

ریکٹھٹر فلا اُحَدَ بھیڈ مِنْ رہنگٹر فیٹٹولون ریکا غلبت فرمایا کر پھروہ لوگ کہیں گے کہاہے رب کو بلاؤاں لیے کہاں سے جمر عَلَيْهَا شِعْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا صَالِينَ رَبَّنَا أَغْرِجُنا مِنْهَا فَإِنْ ﴿ كُولَ مِينَ الْهِنَا وَكُن الْمُ عُدُنْهَا فَوَالَّنَا ظَمَالِيمُونَ قَنَالَ فَيْجِيبُهُمْ إِخْسَوْافِيهَا وَلا آكن اورائم مراه موكة راع مارع رب مين ال سي نجات دع-تُكْكِلُمُون قَالَ فَعِنْدَ وَلِكَ يَنِسُوا مِنْ كُلّ جَهْرو عِنْدَ أَكْرِهم ووباره الياكرين وسي شك ظالم بول محداب فرمايا الله وللكَ يَكُمُ ذُونَ فِي الزَّفِير وَ الْحَسُرةِ والْوَيْل قَالَ عَبْدُ تَعَالَى ال كوجواب ديكا دورم وجادَ اوراك عن ذات سكساته ومواور جه الله بن عَبْدِ الرَّحْمَن والنَّاسُ لاَيَرُ فَعُونَ مَلْهُ الْحَدِيثَ عَدِيد الرَّحْمَن والنَّاسُ لاَيَرُ فَعُونَ مَلْهُ الْحَدِيثَ عَد التعمت كرور في اكرم النَّيْزِ فرمات وتت وه بريملال عَالَ إِنَّمَا رُويَ هٰذَا الْحَدِيثُ عَن الْاعْمَسُ عَنْ شِعُر بْن سنتامد بوجائي كاجتيل كادرصرت وافسول كري كعيدالله عَطِيعةَ عَنْ شَهْرِ بني حَوْشَبِ عَنْ أُمِّ الْكَدْهاءِ عَنْ أَبِي ابن عبدالحمن المنتج بين كراوكول في اس حديث كومرفوع فين بيان كياوه أم درواه جعفرت ابودرداه كاقول منقول بهادر مرفوع نبيس بهد تطهدين عبداعز يزمحدثين كيزد يك ثقة بي.

> حَسَمِينَةُ خَرِيثُ وَأَبُو الْهَنْفَرِ إِسْفَةُ سُلِيمَانُ بِنَ عَمْرِو بن يرورش الوسعيد في ا عُبْدِ نِالعُتُوادِيُّ وَكَانَ يَتِيْمُا فِي حُبُورِ ابَيْ سَعِيْدٍ.

١٨٨: حَدَّنَهَا رُويَدُ بِن مَصْرِ فَا لَهِنَ الْعُبَادِكِ عَنْ سَعِيْدِ ١٨٨: حضرت ابوسعيد خدريٌ كمتع بين كه نبي اكرم مَن يَعْظِم نے قرماما" المن يَدِيْدُ أَبِي شُجَاعٍ عَنْ أَبِي الشَّمْجِ عَنْ أَبِي الْهَيْشَدِ وَهُمْ فِيهَا كَالِمُونَ " ليني وواس من برشكل اورزش روبول ك عَنْ أَبِي سَعِيدِ بِالْحُدُومِيّ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كَامطلب بيه بكراً كان كي چهرول كومجون وك كا وراو يروالا وَسَلَّعَ قَمَالَ (وَهُمْ فِيهَا كَمَالِحُونَ) قَمَالَ تَشُويْهِ النَّارُ مُونت سَرُكرسرك درميان تك أنَّ جائد كااورينج والاجونث لنك فَتَقَلُّصُ شُفَتُهُ العُلَيا حَتْى تَبِلُغُ وَسُعِظَ رَأْسِهِ وَتَسْتَرْضِي حَرَاف كَمَاتِه لَكَ سُكُ كابي حديث من فيح غريب بادرابو شَفَتُهُ السُّفُلي حَتْي تَعْدرَبَ سُرَّتَهُ طِذَا حَدِيثُ حَسَنَ المِثْم كانام سليمان بن عمرد بن عبدالعنواري ب- ييتم شخ ان كي

٣٨٢: حَدَّنْ ثَلَنَا سُوَيْدُ لُونُ لَصْرِ مَا عَبْرُكُ اللَّهِ مَا سَعِيمُ لُونُ ٣٨٠: حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص دمنى الله تعالى عند كميتر بين يكرِيْكَ عَنُ أَبِي السَّمْرِ عَنْ عِيسَى بْنِ هِلاكِ فِالعَسَدَيْقِ كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليك كلوروى كاطرف اشاره عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللَّهِ ﴿ كَرِتْ مِوسَةَ فَمِالا الرّاس جيساسيك كالكولد آسان عن شن كى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْأَنَّ رَصَاصَةً مِثْلَ هَاذِهِ وَأَشَارُ طَرف بِعِينًا جائ اور بديا في سوسال كي سافت بي تورات إلى مِثْلِ الْجُمْجُمَةِ أَرْسِكَتْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَمِيَ ﴿ بُونَ ہِ مِلْجِ رَمِّن برَبَيْجَ جائے كاليكن أكراسے زنجير سكه ايك مَيهُ وَهُ مُمْسِ مِنْ فَهِ سَفَةٍ لَهَلَفَتِ الْأَدُ مِنْ قَبْلُ اللَّهُ لِ سرے ہے (اٹکاکر) جھوڑا جائے تواس کی (بینی جنم کی) حمراً کی ال حديث كي سندحسن سيح بيا

۱۹۳ باب اس بارے میں کدونیا کی آگ دوزخ کی آگ کاستر وال (من) حصہ ہے

٢٨٣ : حعرت الوبريرة في اكرم مَنْ الفياع الله كل كرت بي كها آب ا نے فرمایا تہاری ہے آگ جے انسان جلاتے ہیں جہنم کی آگ کا ، ستر وال حصد ، صحاب كرام في عرض كيايا رسول الله ملى الله عليه وسلم اجلانے کے لیے تو یکی آگ کافی تھی۔ آپ نے فرمایا: وہ آگ ای سے اُبہر ورج زیادہ کرم ہے اور برودجداس کی کری کے برایر ب- بیحدیث حسن سیح براہ ہمام بن ملید ، وجب بن ملید کے بھالی میں ان سے دہب نے رواہت کی ہے۔

۱۹۳:باب ای کے متعلق

٨٨٨ : حفزت ابوسعيد رضى الله تعالى عند كهتير بين كه بي اكرم سلى الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہاری بیاتک دوز نج کی آمک کاسترواں حصد باور برحصدا تناى كرم ب بنتى تبارى بيآمك برمديث ابوسعيدكي روايت سيحسن فريب س

۲۸۵ : معزت ابو بریره رمنی الله تعالی مندے رواعظ ہے کہ می أكرم ملى القدعليدوسلم في أرشاو قرمايا: ووزق كي المحس بزار سال مجڑکا کی گئے بہاں تک کہ مرخ ہوئی محر بزارسال مجڑکا کی کئی بہاں تک کرسیاہ ہوگئی ہیں اب وہ سیاہ د تاریک ہے۔

وكَوْأَنَّهَا أَرْسِلَتُ مِنْ دَأْسِ السِّلْسِلَةِ لَسَادَتُ أَزْيَعِيْنَ عَرِيْفًا ﴿ اورَتِهِ بَنَك يَنْجِ تك جاليس سال چاثار ہے۔ اللَّهُلَ وَالنَّهَارَ تُهْلَ أَنْ تَهْلُهُ أَصُّلَهَا أَوْ تُعْرَهَا هٰذَا حَدِيثٌ إسنانة حسن صحيحه

> ١٩٣: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ نَارَكُمُ هٰ إِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْءٌ مِن نَارِجَهَنَّمَ

٣٨٣: حَدَّقَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِانًا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْبُيارِكِ أَنَّا مُحْمَدُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَيِّهِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ مَرُّ أَيْنَمُ قَالَ نَا رُكُمُ هٰذِهِ أَلِينَى يُوقِدُ بَنُوْ آمَمَ جُزُهُ وَاحِدُ مِنْ سَهُمِينُنَ جُزَّا مِنْ حَرِّجَهَنَّمَ قَالُوا وَاللَّهِ إِنْ كَالَتُ لَكَانِيةً يَارَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ بِتِسْعَةٍ وَسِتِينَ جُزًّا كُلُّهُنَّ مِثُلُّ حَرِّهَا لِمَنَّا حَلِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْمٌ وَهَمَّامُ إِنَّ وس ور رودرد . منبِج هو التودهبِ بنِ منبِج وقلدوي عنه وهب

٣٨٣: حَدَّثَتَا عَيَّامُ مُن مُحَمَّدِ بِالتَّوْدِيُّ أَنَّا عُبِيْدُ اللَّهِ ابْنُ مُوْسَى أَنَا شُمْبَاتُ عَنْ فِرَاسِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبَى سُعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ مَنَّ أَيْثُمُ قَالَ كَارَكُمُ هُلِهَا جُزُوُّمِنُ سَبُولُنَ جُزَّءُ مِنْ نَارِجَهَلُمْ لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا حَرَّهَا هَلَا حَدِيثَ حَسَنَ غَرِيْبَ مِنْ حَدِيثِ أَبَى سَوِيدٍ. ٣٨٥ حَدَّكَنَا عَيَّانُ بِنُ مُحَبَّدِ بِالْتُوْرِقُ الْمُعْدِادِقُ نَا يُحْمَى بْنُ أَبِي بُكُمْ إِنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِدٍ عَنْ أَبِي صَّلْامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَكَا عَنِ النَّبِيِّ مَا يُعْيَمُ قَالَ أُوْقِدَ عَلَى النَّارِ أَلْفَ سَنَوَ حَتَّى احْمَرُتُ ثُكَّرٌ أُوْقِهَا عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَوْ حَتَّى الْمِطَّتُ ثُمَّ أُولِينَ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى السَّوَّدُّتُ فِهِيَ سَوْدًاءُ

مظلية

موروہ شریک سے روایت کرتے ہیں۔

# - ١٩٥: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ لِلنَّادِ نَفْسَيْنِ وَمَا ﴿ ١٩٥: بِابِ دوزِحْ کے لیے دوسانس اور اہل توحید

٣٨٤: حَدَّثَ قَلَ مُعَدَّدُ بُنُ عُمَدَ بَيْنِ الْوَكِيْدِ الرِكِنْدِيقُ ٢٨٠: معزرت ابو بريره رضى الله عند كتيت بيل كدرسول الله صلى الله الْكُولِي مَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْلَاعْمَ شِ عَنْ إِنِي عليه وملم في فرمايا: ووزحْ في الشُّتعال ع شكايت كى كدمير صَائِع عَنْ أَبِي هُنَدُركَةً قَالَ قَالَ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ العَلْمِ الإاماعِض كوكما ك ويرين الله تعالى ف اس دومريته عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْقَكَتِ النَّارُ إِلَى مَنْهَا وَكَالْتُ أَكُلَ مِنْفِيقَ سأس لين كاجازت دردي أيك مرتبررويون عن دوسرى مرتبه بَعْضًا نَجَعَلَ لَهَا نَفَسَهُنِ نَفْسًا فِي الشِّعَاءِ ونَفْسًا فِي حَرَى س، چانچ مردى شاس كاسانس تخت مردى كاشل ش الصَّيْفِ فَكُمَّا نَفْسَهَا فِي الشِّعَاءِ فَزَمْهُورُو وَأَمَّا نَفْسها فِي اور كُرى مِن حَت أوكَ عل مِن ظاهر مونا ب- بيرهديث من حج ب المَصْيِفِ لَسَمُوهِ هُذَا حَدَدِقَ حَسَنَ صَحِيةٌ وَقَدْدُويَ اورابوبريه رضى الله عندے كل سندول سے منقول ہے۔ مغضل بن المَصْيفِ لَسَمُوهِ هُذَا حَدَدُقُ حَسَنَ صَحِيةٌ وَقَدْدُويَ اورابوبريه رضى الله عندسے كل سندول سے منقول ہے۔

٨٨٠ عَدَّتُكَ مَعْمُودُ أَيْنُ عَيْلاَنَ مَا أَبُوهَا فَدَمَا شُعْبَةُ ١٩٨٨: معزت السِّ عن ايت بيرسول الله وَأَيْجُ فَرَما إرشام أَخْرِجُوامِنَ النَّالِ مَنْ قَالَ لاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْمِهِ كَوافِ كرارِ بحي ايمان بالسابحيج بنم عن الوجس في الم جِنَ الْمُعَيْدِ مَايَذِنَ شَعِيْدَةً أَعْرِجُوْامِنَ النَّادِ مَنْ قَالَ لاَ إِلْهُ إِللهِ الاِّ النَّهِ "كهااوداس كول ش كندم كوان كريابرايان إِلَّا اللَّهُ وسَكَانَ فِي تَلْبِهِ مِنَ النَّخَيْرِ مَايَزَتْ بَرَّةً أَخْرِجُوامِنَ عِبِهِ اللهَ الله الا الله الا الله الا الله "كااوراسك النَّادِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْهِم مَا يَرَنُ فَرَّةً ول ش وروجر من ايان بن شعب عَهااس كومى جس كول من وكَالُ شُعْبَةُ مَا يَزِنُ وَرَةً مُحَلَّقَةً وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِدِ ﴿ اللَّهِ الرَّايِمَانَ ٢٠ ال باب من معزت جابراور عران بن جمينٌ

٨٨ ؛ حَدَّ فَعَا سُويَدُ أَنَّ مَصُواتًا عَبْدُ اللهِ عَنْ شَريْتِ ٢٨٨ : سوير بن نعز بعبدالله سه وه شريك سه وه عاصم سے وا عَنْ عَنْصِيدٍ عَنْ أَبِي صَالِيمُ أَوْدَهُل أَعَرَ عَنْ أَبِي الوصارِ إِلَى اورفض سے اوروہ ابو ہرمی ہے ای کی مانز حدیث نقل هُرِيْرِيَةَ نَعْوِيَّة وَلَهُ يَرِفَعُهُ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرِيَة فِي حَرير إلى ليَن بِمِوْفِ عِدادراس إب شرسب عدر إدوام هٰ لَمَا مَوْقُوفُ أَصَعُ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ يَحْسَى بِهِ إِمِينَ عَلَمْ مِن كَيْ بن بكير كعلاوه بحي كي في السيم فوج كيا ابْنِ أَبِي بُكُبُرِ عَنْ شَرِيْلُود

> ذُكِوَ مَنْ يَخُوُّجُ مِنَ النَّادِ مِنْ اَهْلِ التَّوْحِيْدِ كاس عنا ل عالى عنا ل عالم عالى التَّوْج عَنْ أَبِي هُونَدُوكَا مِنْ غَيْر وَجُو وَالْمُعَطَّلُ أَنْ صَالِح لَيْسَ صالح محدثين كنزد يك توكانيس -عِندَ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِذَاكَ الْحَافظُ

وَعِمْرانَ بْنِ حُصَيْنِ هِذَا حَدِيْتُ حَسَنْ صَحِيدً

والمع عَدَّ فَعَا هَدُادٌ مَّا أَهُوْ مُعَاوِيةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ١٩٩٠ عفرت عبدالله بن معودٌ عددايت بودفرات بي كدرمول إِلْهِ وَاهِيْهِ عَنْ عُبَيْدَيَا ٱلسَّلْمَ لِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ مَنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّالًا ورمُرضَ كريكا لَا عُوفُ الحِواَهُ لِي النَّارِ عُرُوجًا رَجُلُ يَغُرُبُهُ مِنْهَا زَحْفًا الدرب: لوك البناسية مقام يركُّني كن - بي اكرم مَاليَّيْخ فراياس فَيَعُولُ يَارَبٌ فَلَا عَنَالُ الْمُعَالُ الْمُعَادُلَ قَالَ فَيْعَالُ لَهُ عَامِا إِعْلَامِ اللهِ اِلْسَكِيقَ إِلَى الْمَعَنَّةِ فَادْعُل الْجَنَّةَ قَالَ لَيَنْهَبُ لِيَدُّعُلَ ووجنت شن وافل مونے جائے گالو و كيم كاكراؤوں نے اپن الى جكدير فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنازَلَ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ بِادَبّ لِمَسْرَلِياتِ والرَّا كَركِم كال مير برورد كاراوك الناح النام مقام عَدُّ أَعَذَ النَّاسُ الْمَعَادُلَ قَالَ فَيَعَالُ لَهُ الدُّدُكُو الدَّمَانَ يرقابض موسيك يس السكها جائيًا كيا تجم ودونت ياوب جس من تو الَّذِي كُنْتَ فِيهِ فِيَعُولُ نَعَدُ فَيْقَالُ لَهُ تَعَنَّ قَالَ الله الماره كَيْكَا 'إل' كباجائيًا كريم إنْ تمناييان كردوتمناكر يكانواس فَيَعَمَنْى فَيْقَالُ لَهُ فَوْنَ لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ وَعَشْرَةً عَهُمَا فاعَكُا كَرَجْمِ وبكي دياجائ كاجس چزى توخ تمناك ب أَضْعَافِ الدُّنْدَيَا قَالَ فَيَقُولُ أَنْسُعُرْنِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ قَالَ اور(اس كساته )ونياكاوس كناورديا جائك الدور فرض كرع الد عَلَقَدُ وأَيْتُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوف الله كياتو محص عال كراتا ب والا كراتو بادشاه ب راوي كتيت إلى میں نے دیکھا کہ ہی اکرم خلافی بٹس پڑے پہاں تک کہ آپ کے نواجد (آخرى دانت) ظامر موسى - بيدريث حسم يح

١٩٨: حَدَّ فَعَا هَدَّ أَبُّو مُعَاوِيلًا عَنِ أَلاَّعُمَتِ عَنِ أَلاَّعُمَتِ عَنِ ١٩٩٠: حضرت ابوذرٌ من روايت م كدرسول الله مَن الأعْمَ في الماع الْمَعْدُوفِدِ الني سُويَةِ ي عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ﴿ اللَّهِ الرَّاسَ وَي كوجاننا بول جوجتم سے تُكلِّناور جنت مِس واخل بونے والول اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّي لَا عُرفُ أَجِرَاهُل النَّارِ عُروجًا مِنَ مَن سب سه آخرى بوكاراكيه آول لا ياجائ كارالله تعالى قرمائ كا النَّارِ وَالْجِرَ الْمُلِي الْجُعَيَّةِ وَمُعُولًا الْجُعَيَّةَ يُوْمَى مِرَجُلِ فَيَعُولُ اس ك بوت كنامول كو جميا كراس كے چھوٹے كناموں كے متعلق سَكُواً عَنْ صِعَارٍ دَنُوْدِهِ وَأَخْدِوا كِمَادَهَا فَيْعَالُ لَهُ عَمِلْتَ بِوجِهو اس سه كهاجائ كاكتم نے فلال دن اس طرح كياتها - آپ كَذَاوكَذَا يَوْمَ كُذَاوكَذًا وَعَجِلْتَ كَذَا وكذَافِي في في الفرماية براس كهاجات تيرت تمام مناونيون س بال وسية يُوم كَذَاوَكَذَا قَالَ فَيْعَالُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلَّ سَيْنَةٍ كَ عَدوه كَمِكَا المع مرح بروردكاريس في اوريمي بهت سي كناه حَسَنَةً قَالَ فَيَعُولُ بِادَبٌ لَقَدْ عَمِلْتُ أَشْهَاءُ مَا أَرَاهَا هَامُنَا لَي عَصِيرِيهِ إِن أَيس مِن اوى كَتِي بِين بَعرين فَي الخضرت

٣٨٩: حَدَّثَتُنَا مُحَمَّدُ بِنَ رَافِعِ مَا البوقادَّدَ عَنْ مُهَارِكِ إِنْ ٢٨٨: حضرت انس رضى الله عندے روایت ہے رسول الله صلى الله مُعَمَدُ لَا عَنْ عُمَدُ إِللَّهِ مِن إِلَيْ يَكُدِ مِن أَنْسِ عَنْ أَنْسِ عَنِ عليه وسلم في فرما في الله تعالى فرمات كاكه هراس مخص كوووزخ س النَّييِّ مَلَ اللَّهُ إِلَّالَ اللَّهُ أَخْرِ جُولُونَ النَّارِ مَنْ وَكُورِيَّ النَّالِ مَنْ وَكُورِيَّ النّالِ مَنْ وَكُورِيَّ النّالِ مَنْ وَكُورِيِّ النّالِ مَنْ وَكُورِيِّ النّالِ مَنْ وَكُورِيِّ النّالِ مَنْ وَكُورِيِّ النّالِ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ يَوْمًا أَوْعًا فَتِي مِنْ مَكَامِ هٰذَا حَلِيفَتْ حَسَنْ غَريْبُ مَا وسيصريث من فريب بـ حَتَى بَكَتُ نَوَاجِنُهُ الْمُنَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيمً

قَالَ فَلَقَدُ رَايْتُ وَسُولُ اللَّهِ مَنْ يُنْهَم يَعْسُعَكُ حَتْى بِلَتْ مَنْ يَنْهُمُ و يَكِما كما بَهُسْ رب مِين - يبال تك كما ب مَنْ يَنْهُم كُ آخری دانت طاہر ہو مکئے۔ بیعدیث حسن سمجھ ہے۔

٣٩٢: حَدَّثَقَا هَتَادٌ مَا أَبُو مُعَاوِيةً عَن الْكَعْمَ عَنْ أَبَى ٣٩٢: حضرت جايزٌ سے روايت ب كدرسول الله مَن فَيْمُ في مرايا: نَ عَنْ جَابِر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الله الله مر يعَلَيْهُ مَا أَنْ مِنْ أَهْلِ التَّوْجِيدِ فِي النَّارِ حَتَّى التَّكَ رَعَتُ لاه وَكُولَا فَي طرح بوجا كم محمد بجررهت الني الناكا تدارك المُها حُمِيًّا ثُمَّةً كُذُو كُهُم الرَّحْمَةُ فَيْخُرِجُونَ ﴿ كُرِيكُ ادرانين دوزخ نے تكال كر جنت كے دروازوں بركم (اكر رَحُونَ عَلَى أَبُوابِ الْجَنَّةِ قَالَ فَيَوْشُ عَلَيْهِمُ أَهْلُ وياجائ كار يمرجنت كاوك ان يرياني جهزكيس مح جس سنهوه کوئی اس طرح امنے لکیس مے جیسے کوئی داند بہنے والے یانی کے يَدُهُ لُونَ الْمِعَنَّةَ هُذَا حَدِيمُتُ حَسَنٌ صَعِيمُ كنارے اكما بادر كرجنت مي وافل مول مح - بيعديث من تصحیح ہےاور کئی سندول ہے حضرت جابڑے منقول ہے۔

٣٩٣ : حَدَّتَنَا سَلَمَةً مِنْ شَبِيبِ فَأَعَيْدُ الرَّدُانَ فَأَ مَعْمَدُ عَنْ ١٩٣٠ : حفرت ابوسعيد خدر كارض الله عند اوايت م كدرسول زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاهِ بْنَ يَسَادِ عَنْ أَبِي مَنِيدِي الْعُلَدِيِّ السُّلِي السُّلِيونِ العُلديّ أَنَّ النَّبِيُّ مَا يَعْهُورُ مُ مِن النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبَهِ مِوكَا دورْخْ سِينَال دِياجات كا ايوسعيد كمت ميل كرجس كوشك مو مِثْقَالَ فَدَّوْمِنَ الْإِيْمَانِ قَالَ أَبُوْ مَعِيْدٍ فَمَنْ شَكَّ فَلْيَقُرُ أَنَّ وهِيآيت بِرْحَ 'إِنَّ اللّه لَا يَظُلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ '' (ترجمة الله تعالیٰ ذرہ برابر معی ظلم نہیں کرتا ) مید صدیث حسن تھیجے ہے۔

رشیدین بن سَعْدِ قَالَ مُنِی ابن أَنْعُمِ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ ووز قیول میں سے دوآ دی زورزورے چلانے لکیں سے ساللہ تعالیٰ تھم أنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبَى هُرَيْدِكَا عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ وَسَكَّا كدان دونول كونكالو-أَبْيِس تكالا جائم كا تو ان سے الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّعَ قَالَ إِنَّ رَجُلَيْنَ مِمَّنْ وَخَلاَ النَّارُ إِشْقَدَ الإجْمُكَامُ لَوْسَ كِولِ اتناجِ رسب تقوده كيس م كريم في السال لي صِما حُهُما فَعَالَ الرَّبُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى أَغْرِ جُوهُما فَلَمَّا كَيابَ اللَّهِ بِم يرجم فرمات الله تعالى فرمات كانميرى تم لوكول ير أُخُوجًا قَالَ لَهُمَا لِلَيْ شَيْءٍ إِشْتَدَ صِياحُكُما قَالا فَعَلْنا رحت يبي ب كرجادَ اور دوباره خودكو دوزخ بن وال دو وه دونول وليكَ لِتَوْحَمَدُ اللهُ وَحْمَتِي لَكُمَا أَنْ تَنْطَلِعَا فَتُلْقِهَا جَاكِس كاوراتك الله آب وووز خ من وال وكالدنعال ال أَنْفُ سَكُما حَيْثُ كُنتُما مِنَ النَّاد فَيَغُطِلِقانِ فَيُأْتِعِي بِآكَ كوسرداورسلاني دال بناد عدكا ودراوين كخرار ب كالدراي آحَدُهُ مَا نَعْتَهُ فَيَجْعَلُهَا عَلَيْهِ بَرَدًا وَسَلاَ مَّا وَيَعُومُ ۖ آبِ كُومِتُم مِن بَيْنِ وَالْحُالِ اللَّهِ تَعَالُواسَ عِفْرِماتَ كَاتَجَهَ كَلَ جَيْر الُلْحَوُ هَلاَ يُكُتِي نَفْسَهُ فَيَعُولُ لَهُ الرَّبُّ تَبَارِكَ وَنَعَالَى مَا فَ رَوَكَاكُو بَعِي النِيْ آب كواى طرح والناجس طرح تير عساتمي مَنَعَكَ أَنْ تُكْتِي نَفْسُكَ كَمَا اللَّهٰي صَاحِبُكَ فَيَقُولُ مِنْ وَالاروه كَمُ كالسرب بجياميد ب كرتواك مرتبدوور خ

و مردون كما ينبت الفثاوني حمالة السيل

اللهُ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالُ نَرَّةٍ هٰذَا حَلِيثُ حَسَنَ صَحِيحًا

٣٩٣ : حَدَّقَ مَا صُولِيدً بْنُ مُصُوالًا أَبُنُ الْمُبَادِكِ إِنَا ١٩٣٣ : معزت ابو بريرة عدروايت بكرسول الله مَا يَعْمُ فَعُر مالا

يارَبِ إِلِي لَا رِجُولَكُ لَا تُعِيدُنِي فِيهَا بَعُدَما أَخُرَجْتَنِي الله على بعد دوباروتي لوائد كا -الله تعالى اس عفرما عا فَيَعُولُ لَهُ الرَّبُ تَهَادَتَ وَتَعَالَى لَكَ رَجَاءُكَ فَمَدْ عُلانِ -تير اساته تيرى اميد كمطابق معامله وكاريس وونون الشنعالي كي الْجَنَّةَ جَمِينُمَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ إِسْدَادُ هٰذَا الْحَدِيثِ صَعِيْفٌ رصت سے جنت ش داخل ہوجا كيں كے۔اس مديث كى سندضعيف عَنُ رَشْدِينَ ثِن مَعْدٍ وَ رَشْدِينَ بُن مُعْدِي هُو سهال ليه كريدرشدين بن سعد عدم وي باور شدين بن سعد خُدَ أَهْلَ الْمُعَدِينِينَ عَنْ إِنِّن الْمُعَد وَهُو محدثين كزويك معيف بير درشدين بن سعد ابن العم افراقي سے روايت كرت بن اورافر لقى بهي محدثين كزو يك ضعيف بن -٣٩٥: حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بِنُ بَشَادِ مَا يَعْمَى بْنُ سُعِيْدٍ مَا ٣٩٥: حفرت عران بن حمين رضي الله تعالى عند عروى ب ك ني اكرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: يقيماً ميرى شفاعت سے ایک قوم ووزخ سے نظے گی ۔ وہ جہنمی کہلاتے ہول مے۔ بیرحدیث حسن مجھے ہے اور ابورجا معطاروی کا نام عمران بن تيم ب- انبيس ابن ملحان بحي كهاجا تا ب-

الْإِفْرِيْقِيَّ وَالْإِ فُرِيْقِيَّ صَعِيْفٌ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ الْحَسَنُ بِنَ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ مَنْ أَيْمَ عَالَ لَيَعْرُجَنَّ مُوهُ مِن أُمِّيَّ مِن النَّارِ بشَعَاعَتِي يُستَوْنَ الْجَهَنَّ مِينَ هٰ فَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيةً وَأَوْ رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ إِسْمَةً عِمْراَتُ ابْنُ تَيْمِ وَيُقَالُ ابْنُ مِلْحَاتَ

١٩٩٨: حصرت الوجريرة ، روايت ب كدرسول الله يف قرمايا: من ٤٩٦: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ نَصْرِاتَا أَبْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ نے جہنم کے مثل کوئی چیز نبیس دیکھی کداس سے بھامنے والاسوجائے يَحْمَى أَنِّي عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَينْهِ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ قَالَ اور جنت کے برابر کوئی الیمی چیز میں دیمنی کداس کا طلب گارسو رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّادِ نَامَ هَادِيْهَا وَلاَ مِثْلُ الْمِنَةِ وَلَمَ طَالِيْهَا هَذَا حَدِيثُ إِنَّهَا ﴿ جَاسَ اللَّهِ مَا عديث كويم مرف يَحِي بن عبيدالله في روايت س تَعْرِفُهُ مِنْ حَلِيثِ يَحْمَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَيَعْمَى بْنُ عَلِينَا اللهِ وَيَعْمَى بْنُ عليه الله و عُبِيُّدِ اللهِ صَعِيفٌ عِندَ أَهْلِ الْعَلِيدِينِ تَكَلَّمَ فِيْهِ شُعْبَدُ شَعِيفَ النهاعر اص كاب-

المعلا المعينة السياب : مطلب بيب كرمي مت كدن دوزخ كولا كمون فرشة اس كى جكست معنى كرممشروالول ك سامنے لائیں مے اور ایس جگہ رکھ دیں مے کہ وہ اہل محشر اور جنت سے درمیان حاک ہوجائے گی اور جنت تک جانے کیلئے اس مل صراط کےعلادہ کوئی راستہ شہوگا جودوز ٹ کی پیٹھ پررکھا ہوگا دوز ٹ کی چوہتر ہزار با گیس ہوں گی اوران کا مقصد یہ ہوگا کہ جب وہ لائی جائمیں کی تو جہنیوں پرایئے غضب وغمہ کا اظہار کردہی ہوگی اور جاہے کی کدسب کو ہڑپ کر جائے۔ لیس فرشتے اس کو ا بنیاموں کے ذریعے روکیس سے آگراس کی بالکیں تا وز دی جائیں تو وہ مؤسن اور کا فرسب کو چیٹ کر جائے (۴) اس کی مجمر الی بہت نیادہ ادراس کے بہاڑا سے میں کدووز فی اس پرسٹر برس تک چڑھایا جائے گااور' ربذہ' کدیدے کے ت میں سے ایک تصبہ تھاجو وہاں سے تین دن کی مسافت پر ذات عرق کے تریب واقع تھا'' جیسا کدر بذہ ہے'' سے مراد بدے کد کافر دوزخی اپنی لمبی چوڑی جسامت کی دجہ سے اپنے بیٹھنے میں اتنی جگہ تھیرے کا جتنی کدے بینہ کے درمیان فاصلہ کے برابر ہوگی۔ دراصل کافر دوز خیوں کو دیے

جانے والے عذاب بی فرق واختلاف کی بنیاو پرہے کہ جو کا فریخت ترین عذاب کاستحق ہوگا اس کی جساست بھی ای اعتبار سے جی چوڑی ہوگی اور اس لحاظ سے اس کے بیٹھنے کی جگہ بھی زیادہ لمی چوڑی ہوگی اور جو کا قرنسبتاً بلکے عذاب کا مستوجب ہوگا اس کی جسامت نسبتنا کم لبی چوڑی ہوگی اس لحاظ ہے جیٹھنے کی جگہ ہمی کم لبی چوڑی ہوگی اس پر کمال وغیرہ کی مقدار کے اختلاف کو بھی قیاس كياجاسكا برصافي ايمان وتوحيد بهيد في جيز باس كى بدولت نجات مط كى ايمان كوبوصافي اوركال كرني كى زياده سے زياده

١٩٢: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ ٱكُثَرَ

كوشش كرنى جابة ادرايمان اعمال صالحه يصازياده بوتاب

آهُل النَّارِ النِّيسَاءُ

إِطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ اكْفَرَ أَهْلِهَا الْفَقَرَاءَ وَالطَّلَقْتُ اكْرُيتَ فَي -

فِي النَّارِ فَرَايُّتُ أَكْثَرَاهُلِهَا النِّسَامَ

وَيُحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو رَجَاءِ سَيعَ مِنْهُمَا جَمِيعًا حَسِن عَلَى كُرت إن-وَكَنْرُولِي عَيْرُ عَوْلِ أَيْضًا هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمُواَنَ ابْنِ حُعَشَنٍ -

∠9:کاٹ

٣٩٩: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بِنَ غَيْلاَتَ نَا وَهُبُ بِنَ جَرِيرٍ عَنَ

## ١٩٧: باب اس بارے میں کہ جہتم میں عورتوں کی اکثریت ہوگی

٣٩٧: حَدَّا فَعَدَا أَصْعَدُ بْنُ مَدِيْدٍ فَعَا إِسْعَاعِيْلُ بْنُ ١٩٥٠: حغرت ابن عباس رضى الشَّعْبَما كيت بين كدرسول النُدْمِلي إِلْوَالِعِيْمَ لَنَا أَيُّوْبُ عَنْ أَمِنْ رَجَاءِ الْعُطَارُوقِ قَالَ سَعِفْتُ الشَّعليه وَكُمْ لِن قرمايا: مَن في في جنت من جما لكا تو اس مي ابْنَ عَبَانِ يَقُولُ قَالَ رَمُنُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَريول كوزياده ويكما اور جب دوزخ بين ديكما توعورتول كي

٣٩٨: حَدَّثَهُ فَا مُحَدِّدٌ بِنَ بِشَارِ فَا أَبِنَ أَبِي عَدِيقِ وَمُحَدِّدٌ ٣٩٨: حضرت عمران من حمين رضى الشرقعالي عندس روايت ب انُن جَمْفَر وَ عَبْدُ الْوَهَابِ وَأَلُوا فَا عَوْلُ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ كررسول السَّملي السَّعليدوللم في ارشاد فرمايا: بس في جنم بس الْعُطَارِدِي عَنْ عِمْدَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ حَما مَكَ رَبِيكَا تَوْمِالِ عُورتَس زياده خيس اور جنت من جما نكا مُلْ يُنْ إِطْلَعْتُ فِي النَّادِ لَرَايْتُ اكْفَرَاهْلِهَا النِّسَاءَ جنت ص نقراء كي اكثريت تني - يرمديك حس سيح يه - موف بمي والطُّلُعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَوَأَيْتُ أَكُثُو أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ هٰلَا الدرجاء سه ووعمران بن حيين سه اورايوب الدرجاء سه بحواله حَدِيثَتْ حَسَنٌ صَرِحِيمٌ هٰ كُذَا يَقُولُ عَوْفٌ عَنْ أَبَى رَجَاءٍ ابن عباس رضى الله تعالى عنها بهن حديث تقل كرتے بين - يدونول عَنُ عِمْدَانَ بْنِ حُصَيْنِ وَ يَكُولُ أَيُوبُ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ سندي سيح بين مِمكن بي كدابورجاء في دونول سه سنا مو يوف عَنْ إِنِّنِ عَبَّاسٍ وَ كِلاَ أَلِيسْعَادَيْنِ لَيْسَ قِيْهَا مَعَالٌ كَعلاوه اورراوي بمي يه حديث ابورجاء كه واسطه مع عمران بن

194: ياب

997: حضرت نعمان بن بشير رضي الله عندے روايت ہے كه رسول

الله الله عَلَيْهِ مُعَنَّدُ مُعَنَّدُ اللهُ 
شُعْبَةً عَنْ أَبِي لِسُعَاقَ عَنِ التَّعْمَانِ بِن بَيْهِيْدِ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: ووزح بن مم ترعذاب بديهوكا كدايك هُرَيْرَا أَوْعَيْسُ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ وَأَبِي سَوِيْدٍ.

الله حَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ قَالَ إِنَّ أَهُونَ أَهْلِ النَّارِ فَعْمَ كَنُول مِن آكَ كَ دوا ثكارے بول كيجن ہے اس كا عَلَالًا رَجُلُ فِي أَضْمَع قَلَمَيْهِ جُمْرَتَانِ يَقُلِي مِنْهُمّا والله كوتاري كاريوديث حن مح ب-الاباب المحترت بِعَاعَةً عَلَيْهَا حَدِيثَتْ حَسَنَ صَعِيمَ وَفِي الْهَابِ عَنْ أَبَى ابوبرره وضى الشاعن بمباس بن عبدالمطلب اورايوسعيدوش الشدحن سے بھی روایت ہے۔

#### ۱۹۸:پاپ

۱۹۸: پَاپُ

وَ مَنْ فَعَا مَعْمُودُ أَنِّنَ خَيْلاَنَ مَا آبُو تُعَيِّم مَا سُفْيانُ ٤٥٠ حضرت حارث بن وبب ثرّا كَل كيت بين كدي سف رسول الله عُوْكِيعَ يَقُولُ سَيِعْتُ رَمُولُ اللّهِ صَلَّى . \* عَلَيْهِ وَسَلَّعٌ اللّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّعٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّعٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعٌ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّعٌ إلى وواكر يتُعُولُ ألكُ تُصُرِّكُمْ بأهل البَعَيَّةِ كُلُّ صَعِيمِ مُتَعَيِّفِ لَوْ سَسَى جَزِرِهِم كَعَالِنَ الشَّنْفالُ صَروراس كَيْهم كو بِمَلَ كرويه كا- (يمر اللَّهُ مَلَى اللَّهِ لا مَرَّةً الكامُعُورُ كُور بالقبل النَّاد كُلُّ فرايا) اوركيا من تهين الل دوزخ كم تعلق ند مناول؟ الل دوزخ عُمَّلِ جَوَّاظٍ مَعَكَبِر هَلِهَا عَرِيفَ حَسَنَ صَرِعَهُ مَ الله عَرِيفَ حَسَنَ صَرِعَهُ وَ الله عَلَي مِرسرك حرام خوراور مَنكم فض موكا - بيصديث مس مح ب-تشريح: "مكل صعيف متصعيف" كزورتري فنعل، متصعف بلايج العين" وفنعل جس كولوك جقير عانيل -اوربكسرالعين مولومعنى بركدوه فن جولوامع كى وجدب خود كوتقير اوركم ترجمتنا مو

یہان ریمراوٹیش کرمرف اس تنم کے کزورلوگ ہی جنت میں جا کیں گے بلکدونیا میں بہت سے لوگ بہت سے اللہ والےالیے بھی ہوتے ہیں جوصاحب جاہ وجلال ہوتے ہیں اور آخرت شریعی وہ بلندمرجوں برفائز ہوتے ہیں۔ اہذا جنت ش لے جانے والی اصل بنیا د تعلق مع اللہ ہے کہ جس کوجس قدر قرب حاصل ہوگا وہ اس قدراعلی مراتب پر فائز ہے اب بیٹعلق ضعیف و مصفحت کوحاصل ہوجائے یا حامب جاہ وجلال کو۔البتذائیک بہت پڑا فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ ضعیف ومصنحت کے لنے بیچنے کے مواقع زیادہ ہیں اور شعرات کم ہیں جبکہ صاحب جاہ وجلال حیثیت کا راستہ بہت بر شعر اور دشوار ہے کہ دل میں اگر ذرا معى مرتبه اورجاه كى خوابش بيدار موكى ياذر ومحى تكبرآ ميايا" تشوف للدين "پيدام وكيا توسار يسكة كرائر بانى محرجا تاب\_

تمت أبواب صفة جهتم ويليه كتأب الايمان

☆.....☆.....☆

### آبُوَابُ الْإِيْمَانِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ابوابِايمان جورسول اللّمَالَةَ الْمَالِيَةِ مِسَامِونَ إِيْنَ جورسول اللّمَاكَةُ الْمَالِيَةِ مِسَامِونَ إِيْنَ

کشرت کنا ایواب لاهد ختم ہوئے اب ایمان کا بیان شروع ہواہے۔ چونکہ تجات کے لئے ووچیزیں ضروری ہیں: اسایمان ۲۱ مال صالحہ

اعال صالح كابيان بهلية يكالب يهال سائمان كى بحث شروح موكى بـ

ا بمان كے معنی : ايمان كے نوى معنى تصديق كرنا يعنى كسى كے اعتاد واعتبار براس كى بات كوسيا مانا۔

اصطلاحی معنی: اصطلاحی معنی میں اللہ کے پینیبروں نے جوالی تھیتیں ہم کو بتلائی ہیں جو ہمارے واس اور آلات اوراک کی صدود

سے مادراء ہیں اور انہوں نے جوعلم و ہدا ہے اللہ کی طرف سے ہمیں پہنچائی ہے ان سب باتوں کو تج ماننا اوران انہیا ہ کی تقد این کرنا ،
اوران کے لائے ہوئے دین کوقبول کرنا ، بھی ایمان شرعی ہے۔ ایمان شرعی کاتھنٹی درحقیقت الیسے مورفیب سے ہے جن کوہم آلات واساس واوراک (آگو، ٹاک کان وغیرہ) کے وریعے معلوم نہیں کرسکتے ، اس لئے قرآن کریم میں ایمان کے ساتھ ''بالخیب'' کی احساس واوراک (آگو، ٹاک کان وغیرہ) کے وریعے معلوم نہیں کرسکتے ، اس لئے قرآن کریم میں ایمان کے ساتھ ''بالخیب'' کی معذات اور وان کے احکام ، رسولوں کی رسالت ، ان پروٹی کی آلد اور مبدا و معاد کے تعلق سے ان حضرات نے جو اطلاعات دی ہیں ان سب کو ان کی سچائی کے اعتاد پر ٹی جان کرول سے قبول کرنے کا نام اصطلاح شریعت ہیں حضرات نے جو اطلاعات دی ہیں ان سب کو ان کی سچائی کے اعتاد پر ٹی جان کرول سے قبول کرنے کا نام اصطلاح شریعت ہیں ایمان کے واللہ تعالی کوئی نہ مانا میاس کوئی نہ مانا میاس کی کا خروری ہے کہ ان تمام باتوں ایمان کے واللہ تعالی کے وقعہ رول کے نیمروں نے کہ ان تمام باتوں ایمان کے واللہ تعالی کے وقعہ رول کے نظر کی مرحد میں واشل کرد تی ہے۔ غرض مؤمن موسنے کے لئے ضروری ہے کہ ان تمام باتوں کی جواللہ تعالی کے وقعہ رول کے نظر کی سے بنائی ہیں تعمد بی کرے اوران کوئی مان کرقول کرے۔

امورائمان: امورائمان کوعقائم اسلام مجی کہا جاتا ہے۔ بیعقائدا گر پھیلائے جائیں تو بہت ہیں۔ بہتی زیور میں پچاس عقیدے بیان کے ہیں کیکن اگر ان کو میٹا جائے تو وہ چھ تقیدے ہیں جن کا ذکر صدیب جبریل میں آیا ہے اور جن کوالمان مفصل میں لیا ممیا ہے۔ بین اللہ تعالی بر فرشتوں پر ، اللہ کی کمایوں پر ، اللہ کے رسولوں پر ، قیامت کے دن پر (مرنے کے بعدد وہارہ زعرہ ہونے پر) اور بھلی بری تقدیر پر ایمان لانا۔

اورا كرمزيد سمينا جائز مرف دو بنيادى حقيد رده جائے بيں جوكل طيب من لئے محصے بيں۔ ليني توحيداور رساليد محمدى كا قرار - كامرمزيد سمينا جمائے تو بنيادى عقيدہ "لا الله الا الله " بجس ميں رساليد محمدى وغيره تمام عقائد شامل بيں۔ ايمانيات كي تفصيل : ا اللہ پرائمان لانے كامطلب بيہ كماس كموجود" وحدة لاشد ديك له" خالق كائنات اور رب العالمين ہونے كايفين كيا جائے اور برعيب ونقص سے ان كو ياك اور برصفتِ كمال ہے ان كومتصف ما تا جائے۔

اور فرشتوں پیر ایمان لا نابیہ ہے کہ جملوقات میں ان کوالیک مستقل نوع کی حیثیت سے ان کے وجود کوتسلیم کیا جائے اور یقین کیا جائے کہ وہ انٹدکی یا کیزہ اورمحتر مخلوق ہیں۔ ہرشراور نافر مانی ہے یاک ہیں ان کا کام انٹد کی بندگی اوران کی جو ڈیوٹیاں ہیں ان کو بخو لی انجام دینا ہے اور وہی اللہ کے پیغا مات رسولوں تک پہنچاتے ہیں۔

اورالله كى كمايول يرايمان لانے كا مطلب يد ب كريفين كيا جائے كرالله تعالى في وقا فو قرا اين رسولوں كے ذريع ہوایت تاہے تھیج ہیں۔ان میں سب ہے آخری پیغام آر آن مجید ہے جو پُیل سب کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یعن گذشتہ كتابول كي تعليم كاخلاصه اور ني ورقرآن مي اليامي ب- بس بية خرى كتاب سب بيمستغنى كرن والى كتاب ب-

اوراتله کے رسولوں پرایمان لانے کا مطلب بیاہے کہ اس حقیقت کوشلیم کیا جائے کہ اللہ نے اسپے برگزیدہ بندوں کوایٹی ہدا یت کا پیغام ورستور دیکر بھیجا ہے اور انہوں نے بوری امانت ودیانت کے ساتھ خدا کا وہ پیغام بندوں کو پہنچایا ہے۔ میرسپ پیغمبراللہ کے برگزیدہ اور صادق بندے ہے۔ اس لئے ان رسولوں کی تصدیق کرتا اور بحثیت پیٹمبران کا بورا بورا احترام کرنا ایمان کی شرائط میں سے ہے۔ نیز اس پرایمان لانا مجی ضروری ہے کہ اس سلسلہ نبوت کو حضرت محر مناطق کے پرختم کر دیا حمیا ہے۔ اب تیامت تک انسانول كانجات وفلاح آپ فالفيراي كي بدايت كي بيروي تك فيورج-

اوراس دنیا کے آخری دن برائمان نه لانے کا مطلب سے ہے کہ اس حقیقت کا یقین کیا جائے کہ یہ دنیا ایک دن فڑا کر دی جائے گی اوراس کے مطابق لوگ جنت اور جہنم میں جا کیں ہے۔ تیے مت کار یعقیدہ سارے نظام دین کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی اس کا تاکل نہ ہوتو پھرکسی وین وند ہب اور تعلیمات وہدایت کو ہانے کی اوراس پڑمل کرنے کی ضرورت باتی نہیں رہتی ۔اور بعدالموت کا عقیدہ ہوم آخر کے عقیدے ٹی شامل ہے۔

ادرموت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا مطلب میہ کہ کہلی موت سے صرف جسم مرتا ہے روح نہیں مرتی وہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، پھر جب اس دنیا کا آخری دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ تمام اجسام کوزمین ہے دویارہ بنا کمیں مے پھران کی طرف ان کی رومیں لوٹا کمیں ہے۔ پس نی زندگی شروع موجائے گی ، پھر صاب و کتاب موکا جزاء دسزا کے نیصلے ہو تنظے اور نوگ جنت وجہنم میں پہنچ کردم لیں مے اور وہاں تا ابدنعتوں میں باعذاب میں رہیں ہے۔

اور بھلی بری تقدیر پرایماز لانے کا مطلب بدے کہ اللہ تعالی نے ازل میں اس عالم کے لئے ایک پانگ کی ہے اور بد بات مطے کردی ہے کہ کیا کیا چیزیں کو نسے عقیدے اور کو نسے انٹمال انسان کے لئے مغید ہیں۔ اور کون سے معنر۔ مثلاً تھی مفید ہے اور ز ہرمعنر ہے اس طرح ایمان مفید ہے اور کفروشرک معنر ہیں بیاللہ تعالیٰ کی از لی پلانک ہے اس برایمان لا ناضروری ہے۔ لوگ مادی چیزوں کی حد تک الله تعالیٰ کی تقدیر کو مانے بھی ہیں اوراس بڑمل ہیرا بھی ہیں۔ تجربہ سے حق چیزوں کا مغید ہونا تابت ہوتا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔اورمصر چیزوں سے بیچتے ہیں۔ای طرح معنویات (ایمان وعمل) کے سلسلہ میں بیغیروں نے اللہ کی طرف ے جو ہدایات دی بین ان کو ماننا اور ان پرمضوطی سے عمل ویرا ہوتا ضروری ہے اور بیسب باتیں ازل سے مطے میں ابیا

الزاب الإنعاث المناف

نہیں ہے کہ بیکارخانہ بس بینی چل رہا ہے ازل سے اس کے سارے میں اللہ کو بچھ معلوم نہیں۔ ابیا ماننے کی صورت میں اللہ گی ا انتہائی عاجزی اور بے میار کی لازم آئے گی۔

قریشتوں پرایمان لا تا کیوں ضروری ہے: انسان چونکہ اللہ کے بندے ہیں اس لئے اللہ نے اللہ اکا اگری براکرنے کے بعدان کی جسمانی اور دوحانی ضرورتوں کا انظام کیا ہے۔ جسمانی ضرورتیں جسے بارش برسانا۔ زمین سے غلدا گانا۔ گری سردی کا توازن قائم کرتا وغیرہ اور دوحانی ضرورتیں۔ ایمان وجل صالح کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ بندے بہشت ہی پنچیں اور جہنم ہے بجیس ۔ اللہ تعالی اس و نیا ہی انسانوں سے براہور است خطاب نیس کرتے ہے بات انسانوں کی سکت سے باہر ہماس لئے وہ اپنے پیغامات فرشتوں کے داسلے سے انبیائے کرام بھم السلام کے پاس میسے ہیں اس لئے فرشتوں پرایمان لا تا ضروری ہے تاکہ بیسوال پیدا نہ ہوکہ انبیاء میں ہوا ہیتیں کس دریعے ہے آئیں۔

م گذشتہ نیوں پراور گذشتہ کما بول پرایمان لا تا کیوں ضروری ہے؟ گذشتہ بیوں اور گذشتہ کا بول پر ایمان لا نااس لئے مغروری ہے کہ بید حضرات ایک بی بستی کے نمائندے ہیں اوران کی کتابیں ایک بی سرچشمہ سے نکلی ہوئی نہریں ہیں۔سب کا دین متحد ہے اور وہ اسلام ہے۔''ان الدین عنداللہ السلام'' البتہ شریعتیں (آئین) مختلف ہیں کیونکہ زبانوں کے نقاضے مختلف ہیں گر سب شریعتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہیں۔ پس خاتم المنین خلاج پر نازل کیا ہوا دین بھی اور اللہ کی کتاب قرآن مجید اورآئین بھی ای سرچشمہ سے آیا ہے پس آخری دین اور شریعت کو مانے کالازی تقاضا ہے ہے کہ گذشتہ دین اور شریعتوں کواور گذشتہ بیغیروں کو بھی تنظیم کیا جائے۔

اسلام کے معنی :اسلام کے لغوی معنی ہیں' سرا مکتد گی' بیعنی خود کوئس کے سپر وکر ویٹا اور بالکل ای کے تالیح اور فریا نیر دار ہوجانا۔ اور اصطلاحی معنی ہیں' اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کواپتا دستورزندگی بنانا اور اللہ کے احکام کا مطبح ہوتا''سور ؤآل عمران ہیں ہے: ''ومن یتبع غیر الانسلامہ دینا فلن یقہل منہ وہو فی الانحویة من النحسرین ''جواسلام کے علاوہ کوئی اور دین جا ہے گاوہ اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں ہوئے گھائے ہیں رہے گا۔

غرض اسلام کی اصل روح اور حقیقت یبی ہے کہ بندہ خود کو گلی طور پرانڈ کے حوالہ کرد ہے اور ہر پہلو ہے ان کا مطبح اور فریائیردار بن جائے ، پھرانیماء کی شریعتوں میں پھر پخصوص بنیادی اشال کا بھی تھلم دیا گیا ہے جودین کے پیکر محسوس ہوتے ہیں اور اس باطنی حقیقت کی نشودتما اور اس کی تازگی کا مدار انہی مخصوص ارکان پر ہوتا ہے اس لئے لوگوں کے لئے مشروری ہے کہ وہ ان کو دستور حیات بنا کمیں ، انہی ادکان پر اسلام کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ نجی نا افٹی تا کی اوئی شریعت میں بیارکان پانچ ہیں۔

- ا۔ توجیدِ خداو تدی اور رسالت محمدی کی محواجی دینا ، یعنی محرول کو اسلام سے بیدو بنیا دی عقیدے پہنچانا۔
  - \_764 \_F
  - ٣\_ زکوق۔
  - سم روزه۔
  - ۵\_ اور بیت الله شریف کا حج\_

ان یا پنج چیزوں کوار کان اسلام قرار دیا حمیا ہے۔ آ محے صدیث آ رہی ہے کہ اسلام کی بنیاد انہی یا پنج چیزوں برہے۔ محمر بالخضوص ميں ایمان واسلام ایک دوسرے کی جگہ بھی مستفل ہوتے ہیں عقا کدیراسلام کااطلاق کیا عمیا ہے اوراعمال يرايمان كاس ليح طلبكوا هاديث يرهية بوسة اس كاخيال ركمنا عاينيه .. ( ماخوذ اذ بتخفة الانمعي حلد لا )

### ١٩٩ يَابُ مَاجَاءَ أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَكُولُوا لَا اللهِ اللَّهِ اللَّهُ

إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُواْ هَا عَصَمُواْ مِينَى دِمَاءَ هُمُ وَامْوَالْهُمْ إِلَّا بِمَقِهَا وَحِمَالِهُمْ عَلَى اللهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ وَإِلَى سَعِيْدٍ وَأَبِي عُمَرَ هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيج

ایعنی اگریدلوگ ایدا جرم کریں جن سے ان کی جان و مال ملال برجاتی جی مثلاً تقی عمد اکرنا ممنی کا مال غصب کرنا اوران کا حساب اللہ برہے ہے سراویہ ہے کہ اگر کوئی اس کا اقرار کرلے ( یعنی لافٹ الدائٹ کے ) تو جھے اس تنصیل کوجائے کی ضرورے جین کیاس سے دل میں کیا ہے تبدئا یالٹ کا کام (وانشاعلم مترجم)

199:باب اس بارے میں کہ مجھے لوگوں سے **ت**ال كالحكم ديا كيام يهال تك كد لا الله الا الله كميل

٥٠١ حَدَّاتُنَا هَنَّادٌ فَا أَبُو مُعَاوِيةً عَن الْكَعْمَش عَنْ أَبِي ١٠٥ حضرت ابوبررة عدوايت ع كرسول الله مَلْ يَعْمُ في مرايا: صَالِيهِ عَنْ أَبِي هُويَهِ مَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مِصَحَكُم ديا كيا ہے كه ميں لوگوں سے تمال كروں يہاں تك كه وو" لا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُوتُ أَنَّ أَتَايِلَ النَّاسَ حَتَّى يَعُولُوا لاَ إلهُ الله الله الله المداكرة والوك اس ك قائل موك (لعن كله يزه لیا) توان لوگوں نے اپنی جان د ہال کومیرے ہاتھوں سے بیمالیا میکہ وہ کوئی ابیبا جرم کریں جس ہے ان کی سہ چیزیں حلال ہوجا کیں اور ان کا حساب الله پر ہے'۔ اِس ہاب میں حضرت جابڑ، ابوسعیڈ اور ابن تمر سيے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیرحدیث حسن صحیح ہے۔

٥٠٢: حَدَّتُكَ مَا تَعْيَيْهُ مَا اللَّيْثُ عَنْ عُلَيْلِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ٥٠٢: حضرت الإجريةُ الدوايت م وه فرمات بي كدجب رمول الله أَحْسَرِنَ عَبِيهُ لَا للهِ بِنَ عَبِيهِ اللَّهِ بِنِ عَتِبَةَ بَنِ مُسْعَود اللَّهِ بِنَ عَتِبَةَ بَنِ مُسْعُود اللَّهِ بِنَ عَبِيهُ بَنِ عَتِبَةَ بَنِ مُسْعُود اللَّهِ بِنَ عَبِيهِ اللَّهِ بِنِ عَتِبَةَ بَنِ مُسْعُود اللَّهِ اللَّهِ بِنَ عَبِيهِ اللَّهِ بِنِ عَتِبَةَ بَنِ مُسْعُود اللَّهِ اللَّهِ بِنَ عَبِيهِ اللّهِ بِنَ عَتِبَةً بَنِ مُسْعُود اللَّهِ اللَّهِ بِنَ عَبِيهِ اللّهِ بِنَ عَتِبَةً بَنِ مُسْعُود اللَّهِ اللَّهِ بِنَ عَبِيهِ اللَّهِ بِنَ عَتِبَةً بَنِ مُسْعُود اللَّهِ اللَّهِ مُن عَبِيهِ اللَّهِ اللَّهِ بَنِ عَتِبَةً بَنِ مُسْعُود اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا عَنْ أَبِي هُويُورَةَ قَالَ لَمَّا تُوفِي رَمُولُ اللهِ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وين كالكاركرويا ال موقع برهنزت عرِّف مفزت ابوبمرصد ليّ سيكها: حَدُ وَالسَّتُخْلِفَ أَبُو بِسُكِرِ بَعْلَةً كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ آبِ كِيهِ تُوكُول سائري مَ جَبَدني اكرم تَلْ يُجْرَبُ فرمايا: مجعلوكول الْعَرَب فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّاب لِلَهِي بِشَيْرِ كَيْفَ تَكَاتِلُ سے اس وقت تک جگ کرنے کا تھم دیا کیا جب تک رہے ُ لاالمذال اللهٰ' نہجیں النَّأَسُ وَقَدُّ قَالَ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِرْتُ الرَحِسِ نَهِ يَكُمْهِ يُرْهِ الإان كَامِان ومال مِيرِ عالمُون مَ يَحْفُوطُ عِ-أَنْ أَقَائِكَ النَّاسَ حَتْنَى يَكُولُوا لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لاَ مَكْرِيكِهِ وَكَي ابِيا كام كرين جوان كي ان چيزون كوحال كرد \_\_\_ مجران كا إِلهُ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِينَى مَالَةُ وَنَفْسَهُ إِلَّا يحقِّهِ وَحِسَابَهُ عَلَى حسابِ اللَّه ي حساب الله يعترت الديكرْ في الله كالشرك من براس مخف س اللهِ فَعَالَ أَوْبِكُمِ وَاللَّهِ لَا عَلَيْكَ مَنْ فَوَقَ مِنْ الصَّلوةِ جَنك كرون كاجزماز ادرز كوة كدرميان آخري كركا بيثك زكوة والوَّكُوهِ فَإِنَّ الوَّكُوةَ حَقَّ الْمَالِ وَاللهِ لَوَّ مَنَعُونِي عِلَالاً اللهَ الفيف باللهُ كالم كَانُواْ يُوَدُّوْنَهُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المحابِطورز كوة وين ساتكار كردي مح جويد سول الله مَا يُؤْكِم كودياك مِن لَقَاتَلْتُهُم عَلَى مَنْعِهِ فَقَالَ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَاهُو ﴿ تَصْدَلُو سُلِ إِن سِي مَل مراواتُكَّ مِران سِي جَل كرول كارال مِر

إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهُ قَدْ شَرَةً صَدْدِكِي بِكُو لِلْعِسَالِ حَرْتَ مُرْكِيْ مِلْ اللّه كَاسَدَة فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ هٰذَا حَدِيثُ حَسَنَّ صَحِيْمٌ وَهٰكَذَا جَنَّكَ كَالِيكُولِ ديا ادرش نے جان ليا كريكو ت بريدريث من دَوْى شُعَمْتُ بُنُ أَبِي حَمُّزَاةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ صَحِيْح بِيشعِب بن اليحزوات زبري ساى طرح تَقَل كرت بين وه المن عَهْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْمَةٌ عَنْ أَبِي هُويُورَةٌ وَدُولَى عِمْدَانَ عبيدالله بنعبدالله الروه حضرت الوهرية معدوايت كرت بين عمران الْقَطَّانُ هَٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَقْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيّ عَنْ أَنْسِ قطان بن ياحديث معمرے وہ زمري وہ انس بن مالك اوروہ الوبكر" سے أبن مالك عن أبي بشر وهو حديث عطاء وقد حولف وابت كرت بي كين ال سند والماس ليك كمران كالمعرب روایت کرنے میں اختلاف ہے۔ عِمْرَانُ فِي رَوَالْمَتِهِ عَنْ مَعْمَرِ-

تشرك :"اموت ان اقاتل الدائس "يهال الربات كابيان ب كه دشمن الركز الى كردوران ايمان له آئة تو جرجنك جارى ند ر کھی جائے بلکہ جنگ بندی کروی جائے ایمان لانے کی صورت میں وہ ہمارااسلامی بھائی بن کمیا اب جنگ جاری رکھنے کی اجازت نہیں۔ای طرح آگر کوئی مخصوص فرددوران جنگ کلمہ پڑھ نے اواس کے لئے بھی بہی تھم ہےاس کوا بھل کرنا جائز نہیں۔

حتى يقولو الااله الاالله : يبال صرف زبان سه لاالله الاالله بإصنام ادَّيْن بكه يوراد من اسلام قبول كرنام راوب لبقرا كوني تحض زبان سے لا الله الا الله بر حصيكن تماز كا الكاركرے بياسلام كى كى اور حكم قطعى كا الكاركرے تو ووجى دائر واسلام سے خارج ہے دوسرے باب کی مہلی حدیث میں یہ بات صراحة آربی ہے۔

الا**ہو تھ**ا: بینی اگر تبولی اسلام کے بعد کسی ایسے جرم کا ارتکاب کیا جائے جس کی سز انٹر یعب اسلامی میں جان یا مال لینا ہے تو اس کو تحكم خداوت ك مطابق مزادى جائے كى اس صورت ميں لا اله الا الله كہنے كے باوجودوه و نياوى سزائے ميں نج سكتا۔

وحسمابهم على الله : يعنى كوئي فخف كله لا اله الا الله يزه كرخودكومسلمان ظاهركر ساورول بس اسلام ك التابغض جميات مستصحف اپن جان بیانے کی خاطر اسلام قبول کر لے تو ہمارے لئے تو ہی تھم ہے کہ ہم اسے قل شکریں کیونکہ اس سے دل کی حالت پرېم مطلع نهين موسكت البنة الله كے مال جب حاضري وركي تو پھر حساب دينا موكا و مال كمر ا كھوٹا سب طا برہو جائے كار ووسرى حديث شراس سيمتعلق بيضمون بيكر: "اني لعد إومو ان اشق عن قلوب العاس ولا كن يطونهم "كريجصاس ا بات کا تعمین کیا میں کہ میں لوگوں کے دل چرکراور پیٹ بھاڑ کر حقیقت معلوم کروں۔

علامه طبي رحمه الله عليه قرماسة بين " من قال لااله الاالله واظهرا لاسلام نترث معاتله ولا نشق باطنه هل هو مخلص امر لا فان ذلك مفوض الى الله تعالىٰ و حسابه عليه " ــ

و كغر من كفر من العرب: آبية يُرَاّ كانقال ك دفت ده لوك جوئ في المام عن داخل موت تصادر اسلام عن ابھی کیے تھے، نہیں آئیس آ ب کا ایکے معبت ورنافت کا زیادہ موقع ملاتھا اس تسم کے افرادیس چندافراد ایسے تھے جنہوں نے ارتداد ا ختیا رکر لیا تھا۔ علامہ ابن حزم رحمۃ الشرطیہ اس کی تقصیل بیان کرتے ہیں کہ آپ ٹاٹیٹی کے انتقال کے بعد لوگول کی عارا قسام ہوگئیں پہ

انقسمت العرب بعد موت النبي نَشِيُّ على اربعة اقسام:

٢٠٠: بَابُ مَاجَاءً أُمِوْ تُ أَنْ أَفَاتِلَ

النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا لَا إِلٰهَ إِلاَّ

"طائفة بقيت على ما كانت عليه في حياته وهم الجبهور وطائفة بقيت على الاسلام اليضا الا انهم قالوا تقيم النشرانع الا ان لا نؤدي الزكاة الى ابي بكر ...... وطأ نفة توقفت فلم قطع احد ا من الطوائف الثلانة و تربحوا لمن تكون الفلية "\*\_

ای طرح مرتدین کی تمن اقسام تحیس رقاضی عیاض رحمته الشطیر فرمات بین که: "کیان اهل البردة ثبلا ثة اصنیاف صنف عادوا الی عیادة الا وفان ، وصنف تبعوا مسیلیة والا سود العنسی وصنف ثالث استمروا علی الاسلام لکنهم جعدو االز کاته و تأ ولوا بالها عاصة بزمن النبی مانیخ" -

اشکال: یہاں بیاشکال ہوتا ہے کہ منکرین زکوۃ کے کافر ہونے کے بارے میں حضرت عمرضی اللہ عنہ کواشکال کیوں ہوا؟ چواب: اس کا جواب بیر ہے کہ منکرین زکوۃ کی دوقت میں تھیں۔ ایک تو وہ تھے جو فرضیت زکوۃ کے بی منکر تھے۔ ادر دوسرے وہ تھے جن کوزکوۃ کی فرضیت کا انکار شقالیکن ان کا کہنا تھا کہ ہم ابو بکرصد بی رضی اللہ عنہ کوزکوۃ نددینگے کیونکدار شاد باری تعالی ''عدن من اموالھ مصلحة تصلید ہد و تیز کیھے بھا ''لینی اس آیت میں آپ تائیڈ کی جولوگوں سے زکوۃ وصول کرنے کی غایت فرمائی جاری ہے اس کے ذریعہ سے آپ ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیر کی رتو اب آپ تائیڈ میں جو ہمیں پاک کرتے یا جمار انزکید کرتے لہٰذ اابو بکر کو ہم ذکوۃ اوانہ کرینگے۔

تو حضرات شیخین کا مناظرہ اس جم ان کے بارے میں ہوا کہ حضرت عررضی اللہ عندکا کہناتھا کہ بیلوگ تو مسلمان ہیں ان کے ساتھ قال کیوں کیا جارہا ہے۔ جب حضرت ابو بکررضی اللہ عندان سے اس وجہ سے قبال کا تقیم دے رہے ہے جس سے قوم کے اوجا می مصالح پر زو پڑرہی تھی اور حضو وہ ان بھی جو اجتا می طور پر زکوۃ کا نظام چلا آر ہا تھا اس کو بر قرار رکھنا ضروری تھا اورا گر ایک مرتبہ بیا جتا تی نظام ٹوٹ جا تا تو پھراس کو دوبارہ قائم کر تا ہو امشکل تھا اس وجہ سے حضرت ابو بحرصد بی رضی اللہ عند نے باغیوں ایک مرتبہ بیا تا کہ توم کے اجتا کی مصالح پر زونہ پڑسے، چنا نچہ حضرت عروضی اللہ عند سے کہمی اس پر شرح صدر ہوگیا، ابو بحرصد بی رضی اللہ عند کہ کہمی اس پر شرح صدر ہوگیا، ابو بحرصد بی رضی اللہ عند کہ کہمی اس پر شرح صدر ہوگیا، ابو بحک صد بی رضی اللہ عند کہ کہمی اس پر شرح صدر ہوگیا، ابو بھے۔ اس مین فرق بین الصلوق والز کو تا محضرت ابو بحرصد بی رضی اللہ عند نے زکوۃ کو نما ذیر تیا س فر ما بیا اور تھم لگا یا کہ جس طرح منگر میں فرق بین الصلوق والز کو تا تعرب ناز کو تا سے بھی قال کا تھم ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے انکہ اربعہ میں فروایت میں قیاس جلی کے ذریع تحصیص کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔

فان الزكاحق الممال: رُكوة كاعدم ادائيكى پرقال كيوبريد بيان فر الى كرنماز جسمانى عبادت بـــزكوة اداكر في والاا پنامال محفوظ كركينا بــــيس جوفض زكوة ادا ندكر بــ توزيردى اس مطالبه كياجائ كا اكرا تكاركر بــ تو مقابله برآف كي وجهاس بــــة ال كما حاركار

۲۰۰۰: باب مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس وقت تک لوگوں سے لڑوں بہاں تک میے'' لا اِللہ الا انٹہ'' کہیں اور نماز پڑ

اللَّهُ وَيُقِيمُوا الصَّلُوةَ ٥٠١ حَدَّقَنَا سَعِيْدُ دُنْنَ يَعْقُوْبَ الطَّالِقَانِيُّ فَاأَبْنُ ٤٠٠٠ مَرْتِ الْسِ بَن مالكُ ْ سِي دوارت سے كدرمول الله تَنْظَيْمُ نے ME OZT

النُهُ بَارَيْ نَا حُمَيْدُ فِي الطَّويُلُ عَنْ أَنَسِ بِنَ مَالِكِ قَالَ فَرِيا نَصَحَمُ وَا كَيا كَيْنَ الْوَكِ بَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِرْتُ أَنَّ أَقَالِنَ لَي اللَّهَ عَبُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِرْتُ أَنَّ أَقَالِنَ لَي اللَّهُ عَبُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِرْتُ أَنَّ أَقَالِنَ لَي اللَّهُ عَبُنَ اللَّهُ عَبُنَ المُحَمِّدُ اللَّهُ عَبُنَ المُحَمِّدُ اللَّهُ عَبُنَ اللَّهُ عَبُنَ اللَّهُ عَبُنَ اللَّهُ عَبُنَ اللَّهُ وَانَ مُحَمِّدًا عَبُنَ اللَّهُ عَبُنَ المُحَمِّدُ اللَّهُ عَبُنَ اللَّهُ عَبُنَ اللَّهُ وَانَ مُحَمِّدًا وَانَ اللَّهُ عَبُنَ اللَّهُ وَانَ مُحَمِّدًا وَانَ اللَّهُ وَانَ مُحَمِّدًا وَانَ مُحَمِّدًا وَانَ اللَّهُ وَانَ مُحَمِّدًا وَانَ اللَّهُ وَانَ اللَّهُ وَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمًا وَانَ اللَّهُ وَانَ مُحَمِّدًا وَانَ اللَّهُ وَانَ مُحَمِّدًا وَانَ اللَّهُ وَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ 
منقول ہیں۔ سیعدیث اس مندسے سن می غریب ہے۔ بیکی بن الوب نے بھی اسید ہے اور انہوں نے انس سے ای کی اندوں نے قل کی ہے۔ تشریح ''وان یستقبلوا قصحتنا و یا کلو افید حتنا وان مصلوا صلاحنا '' بیتمام افعال جو نکہ شعائر اسلام میں سے ہیں اس بجہ سے ان کوذکر کرنے سے متعود یہ سے کے مرف لا لہ لا فلہ کا اثر ارکانی نہیں بلکہ اسلامی شعائر پڑل بھی ضروری ہے۔

استقبال قبلہ کے متعلق اس ہیدے فرمایا کہ اہل کتاب خاند کعبہ کو اپنا قبل بھی تھے بلکہ بہت المقدی کو قبلہ مانے تعمان کا قبلہ تعالی ویدے خاص طورے ذکر فرمایا:

" دیدا کلو ا دبیه حندنا " بهال وَنَحَ بمعنی ند بوح مراوسهایسی مجمعه ابقه تنین حلال جانوروں ہے بھی مجتنب تعین جیسا کدہارے زمانہ کے ہندوگائے کے گوشت کوحلال تین تجھتے اس دید ہے جو ہاراؤ بیو کھانے گلگؤ اس دید سینڈ کرنیس فرمایا کہ شہاد تین کے اقرار پس سرارے اوکان آگئے یاس وقت دیگر ادکام ہازل ہی ندہ و نے تھے۔

ا۲۰:باب اس بارے میں کراسلام ک بنیاد یا نج چیزوں پر ہے

۱۹۰۵: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم
نے فر مایا اسلام کی بنیاد یا نے چیز وں پر رحمی گئی ہے۔ (۱) اس بات کی
کوائی دنیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائٹ نہیں اور بے شک جمہ
(سلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔ (۲) نماز قائم کرنا (۳)
ز کار قادینا (۳) رمضان کے روز ہے رکھنا (۵) بیت اللہ کا حج
کرنا۔ اس باب ہیں حضرت جربر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے بھی
روایت ہے۔ بیصدیث صن صبح ہے۔ اور کی سندوں سے این عمر رمنی
اللہ عنہ اس این عمر معنی مرفوعا مروی ہے۔ سعیر بن عمر من میں

٢٠١: بَابُ مَاجَاءً بُنِيَ الْإِسُلَامُ عَلَى خَمْس

مَ وَ وَ حَدَّ الْمِنَ الْمُو اللهِ عَمْرَنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ مَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ عَنْ حَبَيْبٍ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهَ عَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهَ عَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهَ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

مُعَمِّدُ إِنَّ الْجِنْسِ ثِلَةَ عِنْدَ آهُلِ الْعَدِيثِد

نَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ نَا وَكِيْعٌ عَنْ حَنْظَلَةٌ بُن أَبَي غَيْكَ الْجُنَدِينِ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَلِيدِ الْمُخْزُومِي عَنِ ابْنِ عَمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مَلَ إِلَّهُ إِنَّهُ وَلَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَعِيمُ ٢٠٢ يَابُ مَاجَاءَ فِي وَصَفِ جِبُرَيْهُلَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيْمَانَ وَالْإِسْلَامَ لَّهُ لَنَا أَبُو عَمَادٍ الْحَسِينَ بِن حَرِيثٍ الْحَزَاعِي اوكِيْعٌ عَنْ كَهُمَسٍ بُنِ الْعَسَنِ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بُنِ نِهُ عَنْ يَحْمَى بْنِ يَعْمُرُ قَالَ أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي ر دره (دور مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد دوم دوم رِ مُعَهَدُ الْجَهَنِي قَالَ مُحَرِجْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ ابن عَيْدِ مَنَ الْحِمْيَرِيُّ حَتَّى أَتَهُنَا الْمَدِينَةَ فَعُلْنَا لَوْ لَقِيْنَا دُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْمَاهُ ا أَحْدَثُ هُولًا و الْقُومُ فَلَقِينَاهُ يَعْنِي عَبْدَاللَّهِ بْنَ رَ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمُسْجِدِ قَالَ فَاكْتَنَفْتُهُ أَلَا

کے فزو کے اُقتد ہیں۔

٥٠ ٥: جم سے روایت كى ابوكريب نے انہوں نے دكئے سے وہ متطلع بن الی سغیان سے وہ عکرمہ بن خالد مخز وی سے وہ ابن پڑسے اور وہ تبی اکرم مَا الكالم المرح ك مديد فل كرية بي - يعديد حن مح ب-۲۰۲۰ باب اس کے متعلق کہ حضرت جبر ٹیل نے نبی اکرم مَوْلِيْنِيْمْ بِهِ الرَانِ واسلام كي كياصفات بيان كيس ٥٠١ حفرت يكي بن عمر كيت بين كممعددين ببالمحف بيجس نے سب سے پہلے تقذیر سے متعلق مفتلو کا۔ کی سہتے ہیں کہ میں ادر مُید بن عبدارحل جمیری مدید کی طرف لکے تا کد کی محانی سے ملاقات كركراس ينع سيك كي تحقيق كرير - چنانيد بم في عبدالله بن عراسے ما قات کی جبکہ وہ معجدے نکل رہے تھے کہ عمل نے اور میرے ساتھی نے انہیں کھیرلیا۔ میں نے کہا اے عبدالرطن کے باب كحداوك البيدين جوقر آن بهي يزسطة بين اورعلم بحى سيمية بين ان کا خیال ہے کہ تقدیر کوئی چیز نمیں اور تھم بروقت ہوتا ہے أجِعى فَقُلْتُ بِكَالِهَا عَيْدِ الرَّحْمِيلِ أَنَّ قَوْمًا يَقُورُونَ وحفرت ابن عمرٌ فرمايا جب ان سے طاقات جوتو كهدوينا كه الْقُوْانَ وَيَعَلَقُونُ وَالْعِلْمَ وَيُزُعُنُونَ أَنْ لاَ قَدْدُ وَأَنَّ شِي ال سے اوروه جھے بری ہیں۔اس ذات كي تم جس كي تم الْکُمُوالِيفٌ قَالَ فَإِذَا لَقِيْتَ أَوْلَئِكَ فَأَخْدُهُمُ آتِي مِنْهُمُ عَبِدَاللَّكَا تَا رَبَنَا ہِ أَكُر بِيلَاكَ احد بِهَا رُكَ برابر بمي سونا خرج مِينيٌّ بُرُآءٌ وَالَّذِيني يَعُلِكُ بِم عَنْهُ اللَّهِ ﴿ كُروي توجب تك نقرير ك فيروش برايمان شااكم بقول شهوكا سَدُ هُمُ أَنْفَقَ مِثْلُ أَحْدٍ دَعَبًا مَاقَبًلَ وَلِكَ مِنْهُ مِنْهُ مَعَيْنَ اللَّهِ مِن يُعرعبدالشحديث بيان كرن سكاورفر الاحترت ، يُوْمِنَ بِالْقَلْدِ عَيْدٍ وَشَرَةٍ قَالَ ثُمَّ أَنْشَاءَ يُحَيِّثُ عمر بن خطابٌ فربات جي كدايك مرتبه بم رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا فَقَالَ قَالَ عَمْو بن الْغَطَّاب كُنَّا عِندَ رَسُول اللهِ صَلَّى ساتھ تف كدايك فخص آياجس كي كرف اجهائي سغيداور بال الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَجَاءً رَجُلُ شَيِيهُ لَهُ بَيَاهِ القِياب إلكل ساء تص نه تواس يرسفر كى كوئى علامت تمى اورنبي جم اس شَدِيدُ سُوَادِ الشَّعْرِ لاَيْرِي عَلَيْهِ أَثَرُ السَّغَرِ وَكَا يَعْرِفُهُ جَائِةٍ صِّحَدِيبَانِ تَك كدوه أي أكرم مَرَّ يُؤَكِّرُ كياس آيا اور آپ مِنَا أَحَدُ حَتَّى أَنَّى النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْزَقَ كَ زانووَل سه زانوطا كرينه كيا- مركباا حرم مَلَيْتَ أَلِيكان كيا ومُحْيَنَة بِوكْيَتِهِ ثُمَّ قَالَ بَا مُعَمَّدُ مَا الْإِيْمَانُ قَالَ أَنْ ﴿ ٢٠ آبُ خَ فِهَا إِيَان كَ هَيْقت بِدِ بِ كُرْمَ الله تَعَالَى بِرَاسَ تُومِنَ مِاللَّهِ وَ مَلاَ يَكِينه وَكُتُهِ وَرُسُلِم وَالْهُومِ مَا مُرْشَوْل الله كَالِيل الله كرسولول اآخرت كردن اور الْلْخِدوَالْقَلْد خَيْرة وَشَرّة قَالَ فَمَا الْإِسْلَامُ قَالَ شَهَامَةً الْقَدير فيروش برايمان لا وَ-اس نع بوجها: اسلام كياب؟ آبُ نه أَنْ لَا إِلهَ إِلَّاللَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِمَّامُ فَرِمَا يَكُواى دِينا كدالله كسواكونى عبادت كالك نيس اورمحمر(

الصَّلوبا وَإِيْتَاءُ الدُّكُوا وَحَدُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَعْمَانَ مَرْافِيم) الله ع بندے ادر رسول بين ، تماز قائم كرنا ، زكوة اداكرنا ، عَالَ فَمَا الْإِحْسَانُ قَالَ أَنْ تَعْبُدُ اللَّهُ كَا تَكَ قَدَاهُ فَإِنْ بيت الله كارج كرنا اور رمضان كروز بركمنا-اس في يوجها: لَمْ تَكُنْ تَوَاهُ فَيَالَتُهُ يَوَاكَ قَالَ فِي كُلَ لِإِلَكَ يَقُولُ لَهُ اصان كيا بِ؟ آبٌ فِي أَف كالله كام الله كام الله كالله عرادت اس طرح كروكويا صَدَقْتَ قَالَ فَنَعَجَبُنَا مِنْهُ يُسَأَلُهُ وَيُصَيِّدِ قَهُ قَالَ فَمَتَى مَرَمَ اسه ويكورب بو (لعنى خشوع وخضوع كرماته )وس لي السَّاعَةُ قَالَ مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا مِأَعُلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ مَراكرتم استنبس وكيدرب تووه تويقينا تهيس وكيدرباب راوى فَكَ أَمَّا رَبُّهَا فَالَ أَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْمُعَنَاقُ كَبَّ بِن كروه بربات يوجيف كربعد كما كرآب في فرمايا الْعُرَاةَ الْعَالَةَ دِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْيُعْمَانِ قَالَ جس يرمس جراتكي مولى كديوجها بحى خود إور يعراهد ال مجمى عُمَرُ مُلَقِعَيني أَلَنْبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّكَ بَعُدَ ذَلِكَ ﴿ كُرْنَا بِ سَهُمُ ال بعُلاَتٍ فَعَالَ عُمَدُ هَلَ تَدُدى من السَّائِلُ ذَاك من السَّائِلُ ذَاك من السَّائِلُ ذَاك من السَّائِلُ ذَاك من السَّائِلُ ذَاك من السَّائِلُ ذَاك من السَّائِلُ ذَاك من السَّائِلُ ذَاك من السَّائِلُ ذَاك من السَّائِلُ ذَاك من السَّائِلُ ذَاك من السَّائِلُ ذَاك من السَّائِلُ ذَاك من السَّائِلُ ذَاك من السَّائِلُ ذَاك من السَّائِلُ ذَاك من السَّائِلُ ذَاك من السَّائِلُ ذَاك من السَّائِلُ ذَاك من السَّائِلُ ذَاك من السَّائِلُ ذَاك من السَّائِلُ ذَاك من السَّائِلُ ذَاك من السَّائِلُ ذَاك من السَّائِلُ فَيَالُ مَن السَّائِلُ فَيْ اللَّه اللَّه من السَّائِلُ فَيْ اللَّه من السَّائِلُ فَيْ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللّه اللَّه اللّه اللَّه َبْرِيْهِ لُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرِدُ يَنِكُمْ حَدَّتُهُ أَنْهَا أَخْمَدُ والى سے زیادہ نیں جانا۔ پھراس نے سوال کیا کہ قیامت کی أَنُّ مُحَمَّدٍ ذَا أَنْ الْمُبَارِكِ ذَا كُفْهَسُ مِنْ الْعَسَنِ مِهٰذَا نَتَانِيال كِيا إِن ؟ آبُ فَ فرمايا لوندْ في الله والك كو يخ كل اورتم الإستاد تعوة بمعناة حداثنا محمد بن المثنى ما معاد ويهو ي كمتنك ياول اور تنكيم والاورتاج واب لي لمي اأن هِشَامِ عَنْ كَهُمَسِ بِهِلْهَا اللهِ كَاهِ مُعْوَةً بِمَعْمَاةً وَفِي عَارِيْنَ بنائے لكين كيد معزت مرفرماتے بين كه پرميري ني الْبَائِ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ عَبَيْدِ اللَّهِ وَاتَسِ بْنِ مَالِلْهِ وَاكِيلْ وَاكِيلْ اكرم مَلَّظِيْمَ سَتَن دن بعد لما قات بولَى تو آپ نے بوچھا كہ هُويْدِيَّةُ هَذَا حَدِيثَ صَوِيهُ حَسَنٌ وَ قَدْ رُوى مِن غَيْر عَرُجاتَ بوده سوال كرن والاكون تعا؟ وه جرائيل عليه السلام تق وَجُو لَحُو طَفَا وَدُوى طَفَا الْعَدِيْتُ عَنِ أَبِن عُمَرَ عَنَ جَوْتَهِين وين امور كمان كالية اعتصاب معديم النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّعِيمَ مُوَعَنِ ابْنَ احمد بن محمد أنبول في ابن مبارك من وه بمس بن حسن من

ای سندہے ای کی ما نندحدیث نقل کرتے ہیں۔ عُمَرَ عَنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النّ محمد بن مثنی فی معاذبین بشام نے اوروہ کبمس سے اس مندسے ای کے ہم عنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں طلحہ بن عبیدالندہ انس بن ما لک اورایو ہر برہ ہے ہی روایت ہے۔ میصد بہشت صحیح ہے اور کی سندوں ہے اسی طرح منقول ہیں۔ پھر بیصد بہٹ ابن عمر ا ے بھی تی اکرم مولی فی کے حوالے سے منقول ب جیک سے کی بن ہے کہ ابن عمر (اسینے والد) حضرت مرسے ادروہ نی اکرم منافیق کے روامت كرت بيں۔

تشرت اول من تكلم في القدد معبد الجهني علامه ابن جررهمة المدعلية والماح تين كدمعيد جنى فرقد قدريه كامرداد تعااس جب سنا كونقدم كولوگ خداكى : فرمانى كابهاند بناد ب إلى تواس في تفقديرى كال كارترن شروع كرديا كونقديم وكفيس بكدالله تعالى كو حوادثات كاعلم بهى اس وقت موتاب جب وه واقع موجات يس

معبدال مخض نے فرقد قدربرکر با قاعدہ منظم کیا۔ بیسن بصری رحمۃ القد علیہ کی مجانس میں شریک ہوا کرتا تھا۔ پھر بصرہ ہی کو اس نے اپنامرکز منالیا۔ جب ابل عراق نے عجاج بن بوسف کے خلاف بغاوت کی تو یہ بھی اس بغاوت بیں شریک تھا تجاج نے تمام وبخيون كولل كرواد ياجن مين ريجي شامل تغار واكتنفته أنا و صاحبي: يعني صوناني ناحيته اليني بم أن كايك جانب كمر عبوك ملم كاروايت كالفاظية إلى أُ فقام احددا عن يبنه ، والآخر عن شماله ''۔

وان الاعسرانف بعنی تقدر برجو بعی بیس موتی اورحوادات کاوتوع جب موتام جب بی الله کوان کاعلم موتام (نعوذ بالله) اورسب اعمال نے سرے ہے وجود میں آتے ہیں تقدیر میں اس سے پہلے پچھ طے اور محفوظ نہیں ہوتا۔

#### حضرت جبريئل كيخصوصيت

اس حدیث کوحد سے جرل کہا جاتا ہے۔ اہل علم کے زویک برحدیث بدشار مطالب و مفاہیم بر مشتل ہونے کی وجہ سے انتہائی ایمیت کی حامل ہے۔علامرطی وحمد الله علیہ شرب کھوڈ س ٹرمسے ہیں کہ '' ولیدا اشعب لے خدا العدید علی علی السمط الب العزية "-حديث كى كل يوى بوى كابين اى مديث مشروع كى في بن- جامعيت كالخاظ ساس مديث ك حيثيت وى تعليم كى كى ب جوحيثيت تمام مورتول بن سوروفاتحدك ب علامرقرطبي رحمة الشطيرفرات بي كدا" هذا الحديث يصله أن يقال له أهر السنة لما تضمعه من جمل علم السنة "مايتي بيعديث الأتابل بكرات "ام النة" كالقب ويا جائے کیونک علم سند ، اس تمام مضامین اجمالی طور براس میں آھے ہیں۔

وجداء رجيل عدة القارى مي ابن منده كي روايت معلوم موتاب كديروا قد آخر عمر كاب روايت كوالفاظ يدين "ان رجلا في آخر عبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ''~

مجر پچے علماء مثلاً علامة وربشتي رحمة الله عليه اورابن حبان رحمة الله عليه وغيره كنز ديك بيدا قعه جمة الوداع سے بمبلے كا ب جب كدعلامدابن جمررتمة الله عليه كنزديك بدججة الوداع ك بعد كاواقعه-

شديد بياض الثماب شديد سواد الشعر عبال الثماب "اور"الشعر "شالفالم مفاف اليدك بدارش ب نقذيري عبارت ال طرح موكى "شديد بياض ثيابيشد يدسواد شعره"-

اورابن حبان رحمة الشعليدكي روايت " شديده سواد الذحية " كااضا فدي-

طاعل قاری رحمة الله عليفرات بيس كراس سيمعلوم بواكر طانبعلم ك ليعلم عاصل كرف كاز مات جواني كاب- ينزيد مجى معلوم مواكد طالبعلم كوسفيدا ورصاف ستحرب كيزب يبنغ جانكس

لا يرى عليه الرالسفر ولا يعرفه منا احل سركة تارنهونے عليه الرائة والله عليه الراسفر ولا يعرفه منا احل کیکن ہم اسے جانے بھی ندھنے۔اس سے معلوم ہوا کہ اجنبی ہے اگر اجنبی ہے تو پھر مسافر ہوگا۔اور اگر مسافر ہے تو سغرے آثار کیول ٹبیں ہیں۔

خالذق كيته بوكبته : معزت جريل عليه السلام چونكه إنى تخصيت كفي دكمنا جائة تتصاس لتع بيضي من بياندازا فتيارفر مايا تا كمالل مجلس سيجيس كريكونى ديباتى بيدوبالكل الريية مياب-

شعه قال یا محمد ما الایمان: آپنان این این کان مربکاریکارن کی ممانعت به اس که بادجودانبوس نے تام کول لیا؟ اس کاجواب یہ ہے کہ چونکہ جریمل فرشتوں کی جنس سے ہیں اور بیممانعت انسانوں کیلئے ہے۔

بااس وجهه بيدنام لياتا كهان كي حالت مخفي رهيجا ورويها تيون والااندازا ختيار كياب

باتی ایمان کے نغوی اور اصطلاحی معنی اور ایمانیات کی تشریح ابواب الا بمان کے شروع میں گزر چکی ہے۔

قال: فعا الاسلام: اسلام كافوى ادراصطلاح معنى اوراسلام كاركان شسدى تفسيل بعى ابواب الايمان كرروع مس كزر

قبال: فيمها الاحسيان: احبان باب انعال كامصدر بي اوراس كاماً خذ ' حسن' (خولي ) بير -احسان كے على بين: احجا بنانا يو سائل کاسوال بیہوا کیاسانام کے ارکان خسباور دیگرتمام اٹھال کوئمہ وطریقتہ پراوا کرنے کا کیا طریقتہ ہے؟ آپ تُن پُنٹا نے اس کے دو

عبادت کواس هسن خونی ہے کیا جائے کہ استحضاری کیفیت اس قدر بڑھ جائے کہ عبادت کرنے والا اللہ کود کھے رہا ہو۔

الكربيكيفيت طارى ته موسكة بياستحضار موكدالله تعالى سبرحال اسعدد كيدرب مين -

اور صدیث صرف بن از سے متعلق نبیں ہے بلکہ عبادت سے بندگی مراد ہے کہ ہر حال میں یا توبیداستحضار ہوکہ وہ اللہ کو دکھور ہا ہے یا کم از کم بیاستحضار ہوکہ اللہ اسے و کمچہرہے ہیں۔ یہی بندگی کا کمال ہے۔

ان تسلى الاحة ربتها: باندى إلى ما لككو جند كى يعنى مراديب كماولاداتن افرمان بوجائ كى كديني مال يرتهم جلائ ك لیعنی والدین کی نافر مانی عام ہونے کھے گی۔

الحفاقًا: جمع الحاقفي وهو من لا لعل له،

العراة: جمع العاري

العالة : جمع راع، الشاء جمع مثاقه

ووسری علامت بید بیان تر ، کی که دولت کی ریل بیل اس قدر ہوجائے گی که حد درجہ کے قلاش لوگ بھی تغییرات میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگیس ہے۔

فلقيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ثلاث: يهان تن دن بعد الانتاك تذكره بجبكم ملم كاروايت ك الفاظ میہ ہیں:''فسلبشت'' ملیامس طویل مدت تفرا۔ای طرح مسلم کی ایک اورروایت کےالفاظ یوں ہیں کیان کے جانے ہے بعد ہے کہ فوز ابتادیا تھار توان تمام روایات پر تطبیق ہے ہے کہ: حصرت جریل کے نشریف لے جانے کے بعد حصرت عمر رضی اللہ عند تو مجلس سے اٹھ کر چلے مکتے ۔ چنانچہ بنایا اہل مجلس کوتو آسیہ ٹائٹیٹر نے ای وقت بنا دیا اور تیسر بے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے ' ملاقات بمولَى تو مجران كوبهمى بتاديا\_

> ۲۰۳:باب اس بارے میں کہ فرائض ایمان میں داخل ہیں

٢٠٣: بَابُ مَاجَاءً فِي إضَافَةٍ الْفُرَّائِضِ إِلَى الْإِيْمَانِ

٤٠٥٠ حَكَّ ثُمُنَا قُتُهُمَّ لَا عَبَادُ بُنْ عَبَادِ نِ الْمُهَلِّيِيَ عَنْ ٥٠٤ حفرت ابن عباس فرمات بي كه قبيل عبدتيس كالك وقد يى

أبي جَمُومًا عَن ابن عَبَّاسٍ قَالَ قَدِيمَ وَقُدُ عَبْدِ الْقَيْسِ الرم مَن الله كَالْمَان عَدمت من عاضر ووااور وص كيا: كه مار عدمان على عَلَى دَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالُوالنَّا هٰلَهُ التيلربيدين الهجس كادبست بملوك إب كاخدمت عن صرف الْحَقُّ مِنْ رَبِيهُمَةُ وَكَنْهَا مُنْصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهُرِ الْحَرَامِ حرام بل كمهيزول (مين ذوالقعده بحرم، رجب) بن حاضر موسكة فَعُدُنَّا بِشَيْءٍ فَأَعُنَّهُ عَمْلَتَ وَلَدُعُو إِلَيْهِ مِنْ قَدَاءَ فَا فَقَالَ إِن بميشرين آسكة بالذابمس الي بات كانتم ديجة كهم بحي الرير أُمُّر كُمُّ بِالْهَبِيَّ ٱلْإِيْمَانُ بِاللَّهِ فُمَّ فَسَرَهَا لَهُمُ هُهَادَا أَنْ عَمْلَ كري ادرادكول كوجى اس كي وقوت دي - آ ب في قرمايا بين كَ إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِلِينٌ رَسُولُ اللَّهِ وَإِهَامُ السَّلُوةِ وَإِنْتَاءَ حَهِينِ جارِجِزون كانتم دينا بون: (١) الله برايمان لاوَ يَمرآب نے الذَّكواةِ وَأَنْ تُوَّدُّوا عَمْسَ مَا غَيِمْتُمْ حَدَّقَعَا تُتَيِّيهُ فَا اللَّ كَانْسِرَى كاس بات كاكواى ووكرالله كرمواكولى عبادت ك حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنْ إِبْنِ عَبَاسٍ عَن النَّبِيّ للكَّرْسِ اور بن الله كارسول بول (٣) ثماز قائم كرو (٣) زكوة إلا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّدَ مِثْلًهُ هٰذَا حَلِيثُ حَسَنْ صَبِيعَةً ﴿ كرو. (٣) مال غَيْمت كا يانجال مصدادا كرور فتيد في اصطحاد بن وَأَيْوُ جَمْرَةً الطَّبَعِيُّ إِسْمَةً مُصِّرَيْنُ عِمْرِكَ وَقَلْ رَوْى زيداورابوجرو حضرت ابن عبال في مثل مرفوع حديث نقل شُعْبَةً عَنْ اَبِیْ جَسْرَةً آیْضًا وَذَادَ نِیْدِ اَتَدَلَّهُ وَنَ مَا کی۔ بدصریت حسن سمجے ہے۔ ابوجم وضعی کانام هر بن عمران ہے۔ الْإِيْمَانُ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلهُ إِلَّا اللَّهُ وَإِلَى رَسُولُ اللَّهِ مَذَكَرَ شعبف ابوجره عدوايت كادراس على ياضاف "كياتم جافة الْحَدِيثَ سَعِعْتُ تُنتَيْهَ أَن سَعِيْدٍ يعُولُ مَازايَّتُ مِثْلَ موايمان كياسي؟ كوائل دينا كدالله كمواكولي معبوديس اورش الله كا هِ وَلاَ وَالْفَقَهَا وِ الْكَشْرَافِ الْكَرْيَعَةِ مَالِكِ بن أنس واللَّيْتَ رسول مول" يُعرو كركيا آخر مديث تك رامام الوعيلى ترفري فرمات الني سَعْدِ وَعَيْدُ بْنِ عَبَادٍ الْمُهَلَّدِي وَعَبْدِالْوَقَالِ الثَّقَفِي بِن ش فَي النَّامِي بن سعيد بسناوه فرات بين ش في ان جارفتهاء قَالَ قُتَيْبَهُ وَ كُنَّا نَدُّضَى أَنْ تَدُّجِعَ كُلَّ يَوْمِ مِنْ عِنْدِ حَرام جيساكى كؤيس ويكماء الك بن انس الني بن سعد عباد بن عباد عَمَّاسِ بْنِ عَمَّادٍ بِعَدِيثَيْنِ وَعَمَّادُ بْنُ عَمَّادٍ هُو مِنْ ولَدِ مبلى ،اورمبدالوباب تقفى تتيد فرمات بيل كريم ال بات يردامني يتے كرعباد سے روزاند دو حديثيں كے كروائيں بول (يعنى من كر) عباد

الْمُهَلَّبِ إِنْ أَبِي صُغْرَةً-ين عباد بمهلب بن الجامفرك اولادس ميل

تشريح "كلىد وفد عدد العيس "اسوندك حاضرى كب مونى اسك متعلق قامنى عياض رحمة الله عليه فرمات بيس كه" قد موا علم الفتوسنة بُعنان تبل عروجه صلى الله عليه وآله وسلد الى مكة ""يين نتح كمسك مال نتح كمسك للتخروج ہے قبل اس مروہ کی آ مدمو تی۔

انمول نے آگر عرض کیا کہم (عبدالقیس) رہیدی شاخ ہیں اورہم آپ تا اللہ کا تسریح معینوں (زی القعدہ، ذی الحجر، محرم اور جب ) میں بی سکتے ہیں۔ کیونکہ ورمیان میں قبائل معزر ہا کرتے ہے جن سے قبائل رسید کی بھیشہ وشنی رہا کرتی تھی اس کئے ان محترم مینوں کے علاوہ درمیانی را۔ تدعیور کرنے میں خطرات تنے۔انہوں نے عرض کیا کہ میں ایک یا تنمی بتا کیں جن پرہم خود بھی عمل کریں اورائیے ان او کول کو بھی بتا تھی جو ہمارے ساتھ شرآ سکے اس پرآپ نا بھڑا نے آئیں جارہا توں کا تھم دیا۔ يهال يه حديث مخفراك سے جب كد بخارى شريف من بير حديث كياره دفعد آئى بي تغييل حديث يد ب كدوفد

٢٠٣٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي إِسْتِكُمَال

عبدالقیس نے عرض کیا کہ جمیں ایس واضح باتیں بتا کمیں کہ ہم اس کی اطلاع اپنے ویکھیے رہ جانے والوں کومجسی کریں اوراس کے ذربیدہم جنت میں جائیں۔انہوں نے آپ تا لیکا ایک اور نبیذوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ تا لیکا نے سابقہ جار بالون كانتهم ديااور جار برتنول مي نبيذ بناف سيمنع فرايا

باتی بہاں بدا شکال پیدا ہوتا ہے کدار کان اسلام ش سے حج کا تذکرہ کیوں نہ کیا۔ تو قامنی عیاض رحمة الله علیہ فرماتے میں کہ اس کا جواب میہ ہے کہ اس وقت تک جج فرض ہی شہواتھا کیونکہ جج وحجری میں فرض ہواا وریہ پھجری کا واقعہ ہے۔

۲۰۴۰:باب ایمان میں کی زیادتی أوراس كأتمل مونا

٨٠٥ حَدَّدُ فَهَا أَحْمَدُ كُونَ مَيْدِي الْبَغْدَادِي الْكَلِسُمَاعِيلُ بُنُ ٨٠٥ حضرت عاتشرت روايت ب كدرمول الله مَلْ يُخْرِبُ فرمايا: عُلِيَّةً ذَا خَالِدُ الْمُعَذَّاوُعَنْ أَبِي قِنَايَةً عَنْ عَانِشَةً قَالَتْ سبت زياده كالل ايمان والحوو ولوَّك بين جن كاخلاق سب قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْمَلَ عَالِيمَ مِن الرووانِ عَلَم والول عزى عاني آت بي-المه ومنين أيمانًا أحسنهم علقاً والصفهم بأقله وني اس باب بس معزت ابو بريرة اورانس بن مالك سي من روايت البائب عَنْ أَبِي هُورَيْرِكَا وَأَنْسِ بْنِ مَالِكِ هِذَا حَدِيثَ عِنْ مِي مِديث حسن ب-حضرت عائشت ابوقلا به كاساع جميل حَسَنْ وَلاَ تَعْدِفُ إِلاَ مِي قِلاَيةَ سَمَاعًا مِنْ عَانِشَة وَقَدْ معلوم بن - ابوقلاب عفرت عائش كرضاى بعالى عبدالله بن يزيد رُولى أَبُورُ قِلَايَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن يَزِيْدَ رَضِيهُ إِلْعَانِشَة عَادره وهنرت عائشت ال كعاده بهن احاديث قُل كت عَنْ عَانِشَةَ عَيْرٌ هٰذَا الْحَدِيثِ وَأَبُو قِلَابَةَ إِسْمَة عَبْدُ اللهِ عِيل الوقلاب كانام عبدالله بن زيد جرى بدابن افي عرسفيان ب انن زَيْنِ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَفَا النَّ أَبِي عُمَرَكَا سُعْمَانُ بن مَ لَقُل كرت بين كرابوايوب ختياني في ابوقلابه كاذكركيااوركهاالله كي

الْإِيْمَان وَزِيَادَتِه وَنُقُصَانِهِ

عُمِينَةَ قَالَ ذَكَرَ أَيُوبُ السَّخْتِهَانِيُّ إِمَا قِلَا بَهُ فَقَالَ كَانَ فَتَم وعَقَلَ وَبَحدوا لِفقها مش س تص

وَاللَّهِ مِنَ الْفَقَهَاءِ ذَوى الْأَلْبَابِ.

الشافشان و: اس حديث بي خصوص عمل وقهم ر تحفه والول كوفقها وكها كما ب-

٥٠٩: حَدَّثَ مَا أَبُوْ عَبْدِ اللهِ هُريَدُ بُنُ مِسْعَر الْكَلْوِيُ - ٥٠٩: حفرت ابوجرية سه روايت ب كدرمول الله مَا يُخْفِر في التِّرْمِينِيُّ مَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُعَمَّي عَنْ سُهَيْلٌ بْنِ إِنِي لَوْكُول كونطبه ديا اور وعظ ونفيحت كرت بوع فرمايا" المعورتون كي صَالِحٍ عَنْ أَمَدُهِ عَنْ أَبِي هُورُهُ وَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِيُّهِمْ جَمَاعت صدقه كما كروء به شك الل دوزخ مل تنهاري اكثريت عَطَبَ النَّالُنَ فَوَعَظُهُمْ ثُمَّ قَالَ بِمَا مَعْشَرَ اليِّسَاءِ موكى - أيك عورت في عرض كيا ايسا كيون موكا يارسول الشيّل فيُخاب تَصَدَّقُنَ فَإِنَّ كُنَّ أَكَثُواْ قَلَ النَّادِ فَقَالَتْ إِمُرَكَةً مِنْهُنَّ آبِ مَنْ يَنْفِر فَ فرمايا: تم كثرت على طعن كرتى مولعني خاوندول وكِيدَ ذَاكَ يكرَسُوْلَ اللَّهِ قَالَ لِتَكُورُ كِوْ نَعْنِيكُنَّ يَعُنِي وَسُكُفُرِكُنَّ كَنْ نَا فرماني كرتي بهو، اور فرمايا بيس ني كن فاقص عقل ووين كوشخنداور الْعَشِيْرَ قَالَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ مَا قِصَاتِ عَقْل وَدِينَ أَغْلَبُ مُوشِيارِلوگول بِرَتم سے زيادہ غالب ہونے والی چيزيس ويکھی -ايک لِذَوِى الْكَلْمَابِ وَدُوى الرَّأْيِ مِنْكُنَّ قَالَتُ إِمْرَأَةً مِنهُنَ عورت نے بوچھا كه جارى عمَل ووين كا نقصان كياہے؟ -آپ ئے

وَمَا تُعْصَلَتُ عَقُلِهَا وَوَيْنِهَا قَالَ شَهَاكَةُ الْمُوَالَيْنِ مِنْكُنَّ فَرِمَا ياتم س سے دوعورتوں کی گوائی آيك مرد كے برابر ب اولا تهارے دین کا نقصان حیض ہے کہ جب کوئی حائصہ ہوجاتی ہے تو إِحْدَمَاكُنَّ الثَّلَاتُ وَالْكَدُومَ لَا تُعَمَّلِي وَفِي الْهَابِ عَنْ أَبِي " ثَين جارون تك نماز فيس برْحكق -اس إب مس حضرت ابوسعيد" اورابن عرب بھی روایت ہے۔ بیرمدیث حسن سمج ہے۔

١٥: حعرت الوجري ومنى الله عند عدوايت بي كدر سول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ایمان کے ستر سے زیادہ دروازے عَنْ أَبِي هُويَدُوكَا قَالَ وَمُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ إِين ان ش سه سه اولَىٰ تكليف وه چيز كوراسة سه بنانا ے اور سب سے بلند وروازہ '' لا الدالا اللہ'' کہنا ہے بیر صدیث حسن منج ہے۔ سہیل بن انی صالح نے بواسط عبداللہ بن ویناراور حَدِيثَتُ حَسَنَ صَبِيعَةٌ وَهَا كَذَا رُولِي مُهَدِّلُ بُنَّ أَبِي الإصالح حضرت الوبريه دمني الله عندست اكاطرح دوايت كيا صَائِحٍ عَنْ عَبَّدِ اللَّهِ بْنِ دِيْعَكِرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سِيارِهِ بن غزيدِ بيده بث الوصالح سه وه الوجريرة سه اوروه ھویوریا قدوی عماریا ہن غزیاتہ طاقا التحریدی عن ایس ایس اکرم صلی الشعلیدوسلم سے نقل کرتے میں کدایمان کے چونسٹھ صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُوَدُوكَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرواز ٢٠ ين - بهم ب يه حديث قنيه في بواسط بكرين مضر الَ ٱلْإِيْمَانُ أَرْبَعَةٌ قَيِتُونَ بَابًا حَدَّقَا بِدَلِكَ قَتَيْبَةً لَا عَمَاره بن غزيها ورابو صالح حضرت ابو بريره رضى الله عند سے

بِشَهَانَةِ رَجُلِ وَ نُقْصَانُ بِيْلِكُنَّ الْحَيْضَةُ تَتَمُكُتُ سَوِيْهِ وَأَيْنِ عُمَرَ المَلَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَرِيامُ

١٥٠٠ حَدَّلُنَا أَيُو كُرِيْبِ فَا وَكِيمُ عَنْ سُفِيلَ عَنْ سُفِيلَ أَيْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبُّدِ اللَّهِ بْنِ دِيْدَارِ عَنْ أَبَى صَالِحٍ وَسَلَّمَ الْإِيْمَانُ بِعِنْهُ وَسَهُعُونَ بَالَّا فَأَذَنَّا هَا إِمَاطَة ٱلْكَذَى عَنِ الطَّرِيقَ وَ أَزْفَعُهَا تَوْلُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ طَذَا بَكُرُ بُنُ مُضَرَعُنْ عُمَارَكُمْنِ عَزِيَّةَ عَنْ أَبِي صَالِعٍ عَنْ مرفوعًا بيان كل -أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَـ

تحريح: "احسنهم علقا و الطنهم باهله"جس بس يدووصف بون اس كاايان يزهمون كي علامت ونشاني بيالي ایمان دالا وہ ہے جو کھرکے باہر بھی خوش اخلاق ہوا در کھر کے اندر بھی خوش اخلاقی سے رہے۔ بہت سے افراوا بیے ہوئے ہیں کہ جو مکمرے باہرتو لوگوں کے ساتھ بڑی خوش اخلاقی والا معاملہ کرتے ہیں ۔لوگوں کے ساتھ بیٹتے ہولتے ہیں ان کی ضروریات اور مسائل میں کام آتے ہیں اور گھر کے اندرونی معاملہ کی بات آتی ہے تو بیوی کے ساتھ انتہا کی تن کا رویدر کہتے ہیں ان کے ساتھ بد اخلاق سے پیش آتے ہیں جہاں زی کا موقع ہود ہاں بھی تن کرجاتے ہیں معمولی معمولی غلطیوں اور کوتا ہیوں کو برد حاج حاکر جمکڑے كوطول وسے ديج بيں ۔ تواليسے لوگ آپ توثيغ كرز و يك كال ايمان والے نيس بيں \_ كال ايمان والے وہ بيں جوشرف يك كدكمرے باہرا چھے موں بلكه كمرك اعربهى ورست اخلاق سے فيش آنے والے موں بلك يعض روايات ش او متغرز ا آپ تاني فيل نے اس بات کو میان کیا ہے کہ 'خیر کے خیر کے لاھلہ ''تم میں سے بہتروہ ہے جو کمروالوں کے ساتھ بہتر ہو عورتوں کو چونکہ الله تبارك وتعالى نے نواقصات العقل بنايا ہے اس بناء پر ان مي غلطي كا اسكان مردكي نسبت زيادہ ہے اور بيانله تبارك وتعالى كى طرف سے فطری معاملہ ہے۔ جبکہ مرد کوانڈ تبارک وتعالی نے کائل عقل ہے نوازا ہےا درکائل انعقل ہونے کا نقاضا یہ ہے کہ اس میں حلم ، برد باری اور معاف کرنے کی صلاحیت زیادہ ہو۔ ایک شلطی کا امکان زیادہ ہے اور دوسرے میں معاف کرنے کی

الله المامات رياني) الله

مغت زیادہ ہے۔اب اگر مرداین معاف کرنے کی مغت کونو تیت دے اور تی اور تری کا درست تعاز ن رکھے اور تری تی کے مقابلہ میں غالب ہوتو تباہ ہوجاتا ہے۔علما ونے کمابوں میں لکھا ہے کہ حودت کا کمال مائے میں ہے اور شو ہر کا کمال معاف کرنے میں ہے البذايية بهت ضروري امرب كديمار ساخلاق بماري الي عقلول كرمطابق ندبول بلكة بين الطيخ في تعليمات كے مطابق مول -وما رأيت من ناقصات عقل و دين يهال بيوال ونن بي بيداموتاب كركيانجي مورتم عقل كاعتبار ساتص ہیں جبہ بے شارعورتوں کے سابقہ ابواب بیل نصائل بھی گزرے ہیں سابقہ ابواب میں معزمت مریم ، معزمت آسیہ ، معزمت عائث، حضرت فاطمه ، حضرت فد يجه وغير وصن ك فضائل كرري إلى الوجواب بيه بهكدالله كدرول فالفيام كزويك حقيقي عظمنده وب جونکس کی مخالفت کرتے ہوئے ما بعد الموت کے لئے تیاری کرے۔ اور نفسانی خواہشات بوری کرنے کے باوجود اللہ سے امید باند صنے والا بيوتو ف ادر كم عقل ب\_

اس ائتبارے وجورتیں جود بنداری بیں آ مے بڑھ جائیں تو وہ خلتی طور پر ناتص اُنتقل ہونے کے باوجود کی طور پر 'محلقة كامل العقل "مردول سي يمي آ ميروه جاتى بير.

٢٠٥: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَان ۲۰۵:باباس بارے میں کہ حیاء ایمان سے ہے ٥١١: حعرت سالم اين والدي روايت كرت بين كرسول الشعلي ٥١١: حَكَّاتُكَا أَيْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بُنِّ مَنِيْجِ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالِا نَا سُلْمَانَ أَنْ عُمِينًا عَنِ الزُّورِيِّ عَنْ سَالِمٍ الله عليه وسلم أيك آ دى كے باس سے كزر بو وہ اسيد بها ألى كو حياء عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّكُمْ مَرَّبِرَجُلُّ کے بارے میں تھیجت کر دہاتھا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاہ وَهُو يَصِطُ أَعَاهُ فِي الْعَمَاءِ فَقَالَ رَمُولُ اللَّهِ مَلَ الْكُمِّ مَلَ اللَّهِ مَلَ اللَّهِ مَلَ اللَّهِ ایمان سے ہے۔ احدین منج نے اپنی دوایت بٹس کہا کہ تی اکرم سلی الشعليدوللم في أيك آدى كوسناوه اسيخ بعالى كوحياء كمتعلق هيحت مِنَ الْإِيْمَانِ قَالَ أَحْمَدُ بُنَّ مَنِيْجٍ فِيْ حَدِيثِهِ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَعِظُ أَخَاءُ فِي الْحَيَّاءِ کرر یا قعاب حدیث حسن محج ہے اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ هلنًا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَعِيمٌ وفي البالِ عَنْ أبي هُرَدُوكَ وصلى الشعندسيكمي روايت منقول ب-

۲۰۲:باب نمازی عظمت کے بارے میں

٥١٣: حفرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ بیل تی کے ساتھ العَسْعَالِيُّ عَنْ مَعْمَدٍ عَنْ عَاصِدٍ بْنِ آبِي النَّهُودِ عَنْ آبِي ﴿ لَيَكَ سَرَكُمَ مَا كَا لَكُ مُعْ شَرَآ بُ كَ مَرْيَا بِهِم سب كلَّ رے تھے۔ میں نے مرض کیا یارسول اللہ ایجھے ایساعل بنا کی جو مجے جنت میں واغل اور جہم سے دور کردے۔ آپ نے فرمایا تم نے نَسِيْدُ فَعُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَخْيِرْنَى بِعَمَلِ مُدْجِلْنِي الْجَنَّةَ مِنْ سَ لَيك ببت برَّى بات بوجى ب البت بس كيك الله تعالى وَيُهَاعِدُنِيْ عَنِ النَّارِ قَالَ لَقَدُّ سَأَ لَتَدِي عَنْ عَظِيم وَإِنَّهُ آسان فراوي اسكي ليه آسان مادروه يدكم مرف الله عن كي لْيَسِيدُ عَلَى مَنْ يَسَرَّةُ اللهُ عَلَيْهِ تَعْبَدُ اللهُ وَلاَ تُشُرِّكُ بِهِ عِبادت كروا شكرساتمرك وشريك شغيراوك بماز قائم كرو، ذكوة ادا

٢٠١: بَابُ مَاجَاءَ فِي حُرْمَةِ الصَّلَاةِ ٥١٢: حَدَّثُ قَعَا ابُنُ أَبِي عُهُمَرَ فَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُعَادِ وَانِلِ عَنْ مُعَالِهِ بُنِ جَمَلِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَمَ فِي سَفَرِ فَأَ صَبَحْتُ يُومًا قَرِيبًا مِنهُ وَنَحْنَ شيئًا وتَتِيْدُ الصَّلواةَ وَتُوتِي الزَّكوةَ وتَعَدُومُ رمَّضَانَ حَرورمضان كروز عركواوربيت الشَّكاج كرو بمرفرايا كياش وكَعُدُةُ الْمِيْتَ قَدَّ قَدَالَ الدَّلْكَ عَلَى أَبْواب الْعَيْد حَهِين خَركا دروازه ند بتاؤن روزه دُهال بادرمدقد كنا مول كو الصَّوْمُ جَنَّةُ وَالصَّدَقَةُ تَعَلِيقُ الْعَطِينَةَ كَمَا يُعَلِّقُ الْمَاءُ السلاح فتم كرديناب بيدياني آك كواورا وفي رات كونماز يزحنا الشَّارُ وَصَلُوعًا الرَّجُل مِنْ جُوْلِ اللَّيْل قَالَ ثُمَّ تَلاَ (لِين يَي اور تَرب) كارآبٌ خيراً يت ياكن تستحساطسي مَدِينَ اللهِ مُدوره عن المَصَاحِيرِ مَدُونَ مَعُونَ مَعَد مَعْي بِلَغُ جُنوبهم .... "(الحيباوبسرون عالك ريخ إل اوراية يَعْمَلُونَ قُدَّ قَالَ الْأَاتْجِيوُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِكُلِمِ وَهَمُوْدِمِ وَبِهِ وَلِيَحْفِلُونَ اوراسيد فارسة بي) " يَعْمَلُونَ " كَلْ يَأْمِتُ وَيُدُووَ سَعًا مِنهِ قُلْتُ بِلَي يَادَسُولَ اللهِ قَالَ رَأْسُ الْأَمْرِ إِنْ هَكَرَآبُ مِنْ أَنْ فَا اللهِ عَلَى بالاتى جِوثَى الدسلام وعمودة المسلوة وقدعة سناميم البهاد أدّ قال ادراكي ريوسي في ندينادون؟ من فرض كيايارسول الشركون الكَ أَخْبِدُكَ بِمَلَاتِ وَلِكَ كُلِّهِ قُلْتُ بِلَى يَارَسُولَ اللهِ قَالَ مَيس فرمايا أَكَى براسلام أَكَى بالا في جوفى نمازاوراكى ديرُ حدى بذى فَأَعَدَ بِلِسَانِهِ قَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا فَلَلْتُ يَالَئِي اللهِ وَإِنَّا جِاوَتِهِ - مُرَرَايا كياش تهين ان سب كي يزك بارے يس نه لَمُواعَذُونَ بِمَا تَعَكَّدُ بِهِ عَمَالَ فَكُلْفِكَ أَمْكَ يَامُعَادُو عَاوَل؟ من في من كي كون من يارسول الله ألب في الى هُلْ يَكُبُ النَّاسُ فِي النَّارِعَلَى وَجُودُ وَهِمْ أَوْعَلَى مَلَكِورِهِمْ وَإِن مِبَارِك بَكْرَى اور فرمايا: است ادير دوك ركمو - ش ف إِلَّا حَسَائِدُ ٱلْسِنَتِهِم مِنْهَا حَدِيثَ حَسَنَ صَعِيع مَ مَنْ كانبارمول الله مَا المُعَالِمُ كا السَّاس مَن صَعِيع ما دامواخذه

١٥١٣ عَدَّقَعَا أَبْنَ لَهُي عُمَرَكَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ عَنْ ١٥١٠ حضرت الوسعية عدوايت م كدرسول الشر والخاج المراياة عَمْدِه بْنِ الْعَادِيثِ عَنْ مَدَّامٍ أَبِي السَّمْجِ عَنْ أَبِي الْعَبْقِيرِ الْكِرْمُ اوك كي فعم ومجديل ماضرور إدراس كي خدمت كرتے عَنْ أَنِي سَعِيدًا قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَصُولُواس كايمان كي كواى دو \_ ب شك الله تعالى فرما تا \_ " وسَلَّمَ إِنَّا رَأَيْتُهُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَا شَهَدُ وَاللَّهِ إِنَّهَا يَعُمُونِ """ " (ترجمه: الله تعالى كم مجدول كووى الوك آباد بِالْإِنْمَانِ فَإِنَّ اللَّهُ يَكُولُ (إِنَّمَا يَعْمُو مُسَاحِدَ اللهِ مَنْ حَرَيْدٍ إِن جوالله اور قيامت كون يرايمان ركعة ونماز قائم

# ۲۰۷: باب ترک نماز کی دعید

٥١٣ حَدَّقَا الله عَنها وَ لَهُ وَالله وَ الله وَ الله عَن الْكَعْمَ فِي الله عند عند الله عند عند وايت ب كه في اكرم صلى عَنْ أَيِي سُفْهَانَ عَنْ جَابِدٍ أَنَّ اللَّهِيُّ مَنْ أَنْ إِنَّ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهُ مَا الله عليه وسلم في قرمايا: كفراور ايمان كورميان صرف فما زكا

٥١٥: حَدَّقَتَا هَنَّادُ نَا أَشْبَاطُ بُنُ مُعَمَّدٍ عَنِ الْأَعْمَثِ ١٥: مناوف بواسطداسباط بن محرامش ساى سندك ساتهاس بِهِ لَهُ الْمِسْمَادِ مُعْوَةً قَالَ بِيْنَ الْعَبْدِ وَيَنْنَ الشِّرْكِ أَو حَيْمَ عَلَى مديث روايت كَلَ آب مَنْ يُرَا إبند امومن ك

موگا؟ آپ نے فرمایا: تمباری مال تم پرروئے۔اے معاذا کیالوگوں کودوز خ بیں منہ یا نفتوں کے تل زبان کے علاوہ بھی کوئی چیز

مراتی ہے۔ پی صدیث حس سمج ہے۔ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْمُومِ الَّذِعِدِ وَأَقَامَ الصَّلَوةَ وَالرَّى الزَّكْوةَ ) كرت اوردَاؤة دية إن كيه عث من فرعب ب-الْأَيْهُ لَمُنَّا حَدِيثُ حَسَنْ غَرِيْتُ

## ٢٠٤: بَابُ مَاجَاءً لِي تَوْكِ الصَّلُوةِ

الْكُفُروَ الْإِيْمَانِ ثَرُكُ السَّلُوةِ -

الْكُفْرِتُدُكُ الصَّلَوٰةِ هٰذَا حَدِيثُتُ حَسَنَ صَحِيمٌ وَأَبُو ﴿ اوركفريا شَرَك كه درميان مرف فما ذكا فرق ب- بيرمديث مح ب

سَفَيَانَ أِسْمَةُ طَلَّمَةً مِنْ نَاتِيدِ المُعَنَّ السِّمَةُ طَلِّمَةً مِنْ المُعَنِّ عَنْ الْمِي الدِّيَةِ ١٦٥: حضرت جابرض الله عندست روايت ب كرسول الله صلى الله ١٦٥: حَمَّرت جابرض الله عند الدم في عَنْ المُعَنِّ عَنْ الْمِي الدَّيْنَةِ مِنْ ١٤٥: حضرت جابرض الله عند الدم في عند الدم في عند الدم في عند الدم في عند الدم في عند الدم في المنافق المرسود عَنْ جَالِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا يُعْلَمُهُنَ الْعَدِي وَيَدْنَ عليه وسلم في ماياند اور كفرك ورميان صرف تماز كافرق ب-الْكُفُرِ تُوْكُ الصَّلُوةِ هَلْنَا حَدِيثُ حَسَنَ صَبِحِهُ وَأَبُو يهمد عدمت حسن في إدرابوز يركانا محد بن سلم بن قدرت ب-

عاد، مَنْ الله عَمَّارِ الْحَسَيْنِ بِي حُريْثِ وَ يُوسِفُ بِنَ عَادَ: حضرت عبدالله بن بريده رضى الله تعالى عندات والدست عِيسْنى قَالاَ مَا الله عليه والم من الله عليه والم من الله عليه والم من الله عليه والم من الشاعلية والم من الشاعلية والم من الشاعلية والم من الشاعلية والم من الشاعلية والم من الشاعلية والم من الشاعلية والم من الشاعلية والم من الشاعلية والم من الشاعلية والم من الشاعلية والم من الشاعلية والم من الله عليه والم من الله عليه والم من الله عليه والم من الله عليه والله عليه والم من الله عليه والم من الله عليه والم من الله عليه والم من الله عليه والله وَٱلِيهِ وَكُنَّا أَبُّو عُمَّارٍ وَمُهُمُّودُ بُنُ غُيْلاًنَ قَالاً نَا عَلِيٌّ أَنْ الْحَسَيْنِ بْنِ وَالِدِ عَنْ أَيْدٍ ﴿ وَلَنَا مُحَمَّدُ بُنَّ عَلِي الْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيلِ عَنِ الْحُسَلُنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ الراعت ب-

مارے اور ان (کافرول) کے درمیان جوعبد ہے وہ تماز کا ہے۔جس نے اسے چھوڑ اس نے كفركيا لياس بل من حفرت البن الْحَسَنِ الشَّقِيقِي وَمَعْمُودُ أَنْ عَلْلاَتُ عَالاً كَا عَلِي الْسَرَضِ الله تعالى عنداور ابن عباس رضى الله تعالى عنها على

اللَّهِ مِن بُولَدُنا عَنْ أَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ يَدِيثُ مِن مُح خريب -

حَلِيتُ حَسَ صَوِيةً غَرِيبَ ١٥١٨: حَدَّقَتًا فَتَهَا مُن اللَّهُ مُعَمَّدُ فِي الْمُعَرِّدِي ١٥١٠ حضرت مدالله بن فقيل عدوايت بكر محابد كرام عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَلِينَ الْمُعَيِّدلِيّ قَالَ كَانَ أَصْحَابٌ مِنى الشَّعْنِم نمازكِ علاوه كمي دوسركِ مل ك ترك كوكفرنيس مُحَمَّدٍ مِسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يُرَدُّنَ شَيْنًا مِنَ الْاعْمَالِ جائة تهـ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَهُدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَيَثْنَهُمُ الصَّلَوا لَكُمْ لَ

تُرَكَّهَا فَقَدَ كَفَرَ وَفِي الْهَاكِ عَنْ أَنَّسِ وَأَنْنِ عَبَّاسٍ هَٰذَا

تَرْكُهُ كُفُر غَيْرَ الصَّلَوٰتِي

تشريح : " فعن تو كها قعد كفو " تماذكا تارك كافر ب يانيس اس يس تنعيل ب-

أكروونماز كاعى مكرب تواس مورت مين بالاتفاق كافرب

المماز كاتو قائل بياليكن يزمعتانيين اواس بين ستى برتاب إس مستله من علاو كالختلاف بهام ما لك وامام شافعي ترمیم اللہ وغیرہ حضرات کا قول یہ ہے کہ جان یو جھ کر بلا عذر نماز کا تارک فاسل ہے کافرنیں۔ اگر اپنی اس علت سے تو بہ کر لے تو ممیک درنہ تلوارے کل کیا جائے گا۔

ا ما م احد عبدا لله بن مبارك ، اسحاق بن را ہو برجمعم الله كے نز ديك عد أنما زچيوڑنے والا كا قرومريد ہے اور مہاج الدم ہے۔

ان الكانكاركرة والاكافر موجانات البية جوفض فما ذكا قرارتو كرتا موليك ملى طور يرفما زادانه كرتا موقووه كافرنيس موتا (مترجم)

امام ابوصنيغد جمة الشعليدواؤد فلاجرى وغيره حعرات كنزويك تارك الصلوة عدائو كافريب اورندي ابقل كياجائ كابلك استقيد كرويا جائ كا ، يهال تك كداس جرم سے توب كر لے ياد ين مرجائے۔

امام شاقعی وما لک رحمه الله کی دلیل:

ان حضرات کی ولیل میآ بہت ہے۔

" فأقتلواالمشركين حديث و جد تمو هم وخذ وهم واحصروهم واقعد ولهم كل مرصد ذان تأبو ا واقامو االصلوة واتوا الذكوة فخلو اسبيلهم ''

خد کور و بالا ایت میں قتل ہے دیجنے کے لئے نماز کے تیا م اور زکوۃ کی اوالیکی کی شرط لگائی گئے ہے۔

ال طرح الوداؤ دنسائی وغیره کی حدیث ہے کہ:

" محمس صلوات كتبهن الله على العياد ؛ من اتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفا فايحقهن كان له عدد الله عهد أن يد خله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عدد الله عهد أن شاء عذبه وأن شاء غفرله ""

حدیث بالا میں تارک معلوۃ کے بارے میں معانی کا امکان بھی ذکر کہا تھیا جبکہ کافروشرک کے لئے تو بالکل معانی کی متحائش نہیں بلندامعلوم ہوا کہ تارک معلوۃ کا قرنہیں ہے۔

امام احمد رحمة الله وغيره كاستدلال احاديث باب سے بكران عمل عمد أنارك الصلوة يركفر كا اطلاق كيا كيا ہے ۔ ا مام ابوحنیف رحمة النّدعلیه کا استدلال: امام ابوحنیففر ماتے ہیں کرترک ملوج معصیت ہے تغربیں ہے۔ اور معصیت ہے آدی اسلام ہے خارج نہیں ہوتا یاتی وہ احادیث جن میں آتی کا تھم نہ کورے وہاں تتل ہے قبال جمعنی اڑائی مراد ہے جیسا کہ نمازی کے آگے ے گزرنے والے کے بارے میں ایک روایت کے الفاظ ای طرح ہیں:'' فلید اتفہ خاندیا هو شیعلان ''لیخی اس سے لڑائی کرو کہ وہ شیطان ہے ہاتی مسلمان کے للے شرکیت نے حدمقرر کی ہے وہ یہے کہ:

لا يحل دمر أمرىء مسلم يشهد أن لا أله ألا الله وأني رسول الله الاباحدي ثلاث النفس بالنفس و الثيب الزاني والعفارق لدينه التارك للجماعة "( بخاري وسلم )

توان تين وجوبات كي بناء برمسلمان كأقل جائز يهاس كے علاوہ نبيس \_ باتى ووروايات جن يس تارك مسلوة كوكا فركها ميا ہاں کی مختلف توجیہات ہیں۔

- نماز کے چھوڑنے کوحلال مجھنے والا مراو ہے بعن نماز کی فرمنیت کا اٹکارکرنے والا ایسامخص بالا جماع کا فرہے۔
  - مقصود مدي كماس في كافرون والاكام كيار ۲,
  - " فقد كفو" كامطب بي الى قرب من الكفو" ـ \_•
    - زجرادتو يخاس كوكا فركها كميار ۳.

۲۰۸: کاک ۲۰۸:بات

- 2019: حضرت عباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه فريات بيس كه ميس

إِبْرَاهِيْمَدَ بْنِ الْحَادِثِ عَنْ عَامِر بْنِ سَعْمِي عَن الْعَبَاسِ فِي أَكِرَمُ مِلْ الشّعليه وَملم عنا آب ملى الشّعليه وملم فَ قرماناً انْن عَبْي الْمُطَلِب أَنَّهُ سَيِعَ رَسُولَ ٱللَّهِ مَنْ يُعَرِّبُولُ فَأَقَى الشَّخص في ايمان كامره يكها جوالله تعالى كرب جون واسلام حكَفَمة الْالْهَمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْلِاسُلاَمِ دِينًا وَ كَوين بون اور بي اكرم صلى الله عليه وسلم كي بي بون برراضي بمُحَمَّدٍ نَبِياً هُذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِبْهُ

يَعُودَنِي الْكُنُورِ بَعْدَ إِذْا نَقِذَةُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكُوهُ أَنْ كَفَرِي طرف لوشنے كواتنا بى براسمجے جتناوہ آمم میں گرنے كوناپند يُقْذُكَ فِي النَّار المَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيمٌ وَقَدُّ رَوَاهُ حَرَابٍ من مالكُ ے اوروہ نبی اکرم مَا فِیظِ نے تقل کرتے ہیں۔ قَتَاكَةٌ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ مُ

ہوا۔ بیرحدیث حسن سیجے ہے۔ ٥٢٥ حَدَّاثَكَا الْهِنُ أَبِي عُبِهَوَ فَا عَبُدُ الْوَهَابِ الثَّقَفِي عَنْ ٤٥٠ : حضرت انس بن ما لك سے دوایت سے كدرسول اللہ مَثَلَظِيْم أَيُّوْبَ عَنْ أَبَيْ قِلاَيَةً عَنُ أَنْسِ بْنِ مُالِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ لَنِ مَعْلِيا تَمْن بالتم الحرايل عن المان كا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَلاَّتُ مَنْ كُنْ فِيهِ وَجَدَدِهِنَّ مِرْهِ عاصل كرابيا۔ (1) وقفص جوالله اوراس كرسول مَوَاللهُ عَلَيْهِ وَجَدَدِهِنَّ مِرْهِ عاصل كرابيا۔ (1) وقف جوالله اوراس كرسول مَوَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَجَدَدِهِنَّ طَعْمَ ٱلْإِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُ إللهِ مِنْ اللهَ عَرَسُولُهُ أَحَبُ إللهِ مِنْ الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن سِواهُما وَأَنْ يُرِعِبُ الْمُورُ لَا يُرِجُهُ إِلَّا لِلْهِ وَأَنْ يَكُرُهُ أَنْ كَ لِي كرب (٣) اوروه الله تعالى كالفرس بجائے كے بعد

تشريح: " ذاق طعم الايمان" يهال ايمان كى چندعاد مات كا تذكره بيعنى:

- الله كرب بون يردامني رباا
- اسلام کے کامل دین ہونے پرمعتقدر ہنا۔ \_t
- اورحضوط الطيئ كي اوررسول موسف يراضي ربتا-٣
- الله اوراس كے رسول كو دنيا كى تمام چيزوں مے مجبوب ركھنا اسمحمنا۔ \_ [~
  - کسی ہے مبت ہوتواللہ کی رضا کی خاطر یہ \_0
  - كفركي ظرف لوثااييانا يبنديده بوجبيها كهآمك بين والإحاتاب ۲.

ر وہ علامات ہیں جن کے یارے میں فر مایا گھا کہ جس میں بدہوں اس نے ایمان کا ذا نقد چکولیا۔

🕒 ۱۰۹: باب کوئی زانی زنا کرتے ہوئے حال ایمان نہیں رہتا

٥٦١: حفرت ابو برمية سے روايت سے كدرسول الله مظافيظ نے فرمايا: کوئی زانی مؤمن ہونے کی حالت میں زنانہیں کرنااورکوئی چورمؤمن ہوتے ہوئے چوری میں کرتائین توب مقبول ہوتی ہے۔اس باب میں حضرت این عباس معاکشہ عبداللہ بن الی اوٹی سے بھی روایت ہے۔ حفرت ابو بربرة کی حدیث اس سندے حسن سیح غریب ہے۔ حفرت ابو ہررو ہے منقول ہے کہ آپ نے قرمایا: جب کو کی بندہ زنا کرتا ہے تو

٢٠٩: بَابُ لَا يَزُنِي الزَّانِي وَهُوَ مُوْمِنَ

٥٢١ حَدَّنَا أَحْمَدُ بِنُ مَنِيعٍ لَا عَبِهَدَةً بِنُ حُبَيْدٍ عَن الْكَعْمَشِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَالَ قَالَ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَّ يَزَّنِي الزَّانِي وَهُومُونُونَ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَلَكِنَّ التَّوْيَةُ مَعَرُوْضَةٌ وَفِي الْبَابِ عَنِ أَبِّنِ عَبَّاسٍ وَعَانِشَةً وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ إَنِي أَوْلَى ر ﴿ وَ مِ أَ لَا وَرُورِيَّ رِ دَوُ مِرَهِ مَ وَهُ مَا وَ وَهُمَّ مَا وَهُ مِنْ مَا وَ حَدِيثَ أَبِي هُرِيرِهُ حَدِيثُ حَسَ صَحِيمٌ غَرِيبٌ مِن

مُذَا الْوَجْهِ وَقَلْمُونِي عَنْ أَبِي هُولَوْدَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى الداناس كول عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُول كَاللَّهِ عَنْ أَبِي هُولَاتِي صَلَّى الداناس كول عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُولَاتِي صَلَّى الداناس كول عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَكَيَ الْعَبْدُ عَرَبَهَ مِنْهُ ٱلْإِيمَانُ جبوه الرعناه على الإيمان والسالوث آتا ب-الإجفرهم فكنانَ فَوْقَ رأسِه كَافَظَلَةِ فَإِذَا عَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَل عَادَ بن على فرات بن كراس صديث مرادزاني كالمان ساسلام كي إِلَيْهِ الْإِيْمَانُ وَدُوِي عَنْ أَبِي جَعْفَدِ مُعَمَّدِي بْنِ عَلِيّ أَنَّهُ ﴿ طَرِفَ جَانا ٢٠ -متعدد طريق سے نجا أكرم كَالْتَيْجُ سے مردى ہے كہ قَالَ فِي هٰذَا عُرُوبَ عَنِ الْإِيْمَانِ إِلَى الْإِسْلاَمِ وَقَدُدُويَ آبِ مَلْ يَجْمَ نَرْنااور چورى كيار عض فرمايا كده آدى ان من ے کی کا ارتکاب کرے ( یعنی زبایا چوری ) مجراس پر حدقائم کی جائے تو وہ (حد) اس کے گناد کا کفارہ ہے۔اورجس نے سے کناه کیا (معنى زنايا چورى) محرالله تعالى نے اس كى يرده بوشى فرمائى توبيالله تعالی کے سپردہ جاہے تو اس کوعذاب دے اور اگر جاہے تو بخش وَإِنْ شَاوَ غَفَرِكَةٌ رَوْى ذَلِكَ عَلِي مِنْ أَبِي طَالِبٍ وَعَبَادَةٌ وسه سيعد بيث مفرت على بن ابى طالب معباده بن صامت اور خزیمہ بن ثابت مجی نبی اکرم سُؤائیکم کے لیں۔

٥٢٥: حضرت على بن ابي طالب أبي أكرم مُؤليَّةُ مِن عَلَى مَرتَ مِيل آئی اور اس کوجلد ہی دنیا میں سزادے دی گئی تو اللہ تعالی اس ہے زیادہ انساف کرنے والاہ کا اپنے بندے کو آخرت میں دوبارہ سزادے اورا گرکوئی کسی ایسے تعل کا مرتکب بیواجس کی وجہ ہے اس پر حد جاری ہوتی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے مناہ کو چھیالیں اور اے معان قرما دیں تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ لطف وکرم والا ہے کہ کس بات کومعاف کرنے کے بعدلوٹائے (یعنی دوبارومزادے )۔ یہ مديد صن غريب ب- الل علم كاليري قول ب- بمنيس جائت ك سی نے زنایا چوری یاشراب پینے کے مرتکب کو کا فرقر اردیا ہو۔

مِنْ غَيْرٍ وَجْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَل فِي الزِّنَّا وَالسَّرِقَةِ مَنْ أَصَّابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنًا فَأَتِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُو كَفَّارَةٌ فَأَنَّهِ وَ مَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَسَتَرَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَالِي اللَّهِ تَعَالَى إِنْ شَاءَعَلَّيَّةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ النُّ السَّامِتِ وَحُزَّيْهَ أَنَّ لَكِيتٍ عَنِ النَّبِي مَا الَّذِي ٥٢٢: حَدَّثَكَنَا أَيُّو عُبُيْدَةً بُنُّ أَنِي السُّفَرِنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدٍ اللهِ الْهُمْدَائِيُّ أَنَا الْحَجَّاءُ بِنَ مُحَمَّدٍ عَنْ يُولَسَ بُنِ لَيِي

إِسْحَاقَ عَنْ اَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَ الِيُّ عَنْ اَبِي جُعَيْغَةَ عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَصَابُ حَنَّا فَعُجِّلُ عَقُوبَتُهُ فِي النُّكُيّا فَاللَّهُ أَعْدَالُ مِنْ أَنْ يُتَنِي عَلَى عَبْدِةِ الْعَلُوبُةَ فِي الْأَخِرَةِ وَمَنْ

ابُ حَدًّا فَسَعَرَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَفَاعَنْهُ قَائلُهُ ٱكْرَمُ مِنْ

أَنْ يَعُودُ وَفِي شَهِرُو تَدُ عَفَاعَنُهُ هَٰذَا حَدِيثُ حَبَنْ غَرِيْبٌ وَهُذَا قَوْلُ أَهُلِ الْعِلْمِ لاَ تَعْلَمُ أَحَدًا كَثَرَ أَحَدًا بِالزِّنَا وَ السَّرَقَةِ وَثُرُبُ الْخُمْرِد

تشريح: "لا يهزنسي المذانس وهو مومن" بيدوايت اورائ شمكي ديكرروايات معتز لديداستدلال كرتے بين كدم تكب كبيره مومن ی باتی نہیں رہتااورایمان سے خارج ہوجا تا ہے۔اس کے متعدد جوابات دیئے گئے ہیں جوحسب ذیل ہیں:

امام بخاری رحمة التعطيداس كى بياتو جيكرت بين كديهال تفسي ايمان كي في شيس ب بلكداس كانورايمان اوركمال ايمان جاتار ہتا ہے۔

بیباں ممناہ کے دوران ایمان کی نغی کی جارہی ہے لہٰ دادائی طور براہیانہیں ہوتا بلکہ ممتاہ کے دوران کا ذکر ہے۔

زنا كوحلال مجحدكراس كامرتكب بوتے والا ايمان عندخارج بوجاتا ہے۔

الزاب الإنداث الم

س۔ سلائی قاری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہال نفی ہے نمی سراد ہے یعنی ایمان فی نہیں کی جاری بلکہ یہ بیان کیا جار ا کرمومن کو حالب ایمان میں زنامیں جنال نہیں ہونا جا ہے۔

س- سیحدیث جرواورتو بھے کے قبیل ہے ہے بعنی مناہ ہےرو کئے کے لئے اس مناہ کی شدت بیان کی مٹی ۔

۳ ۔ امام ترقدی رحمۃ الله علیہ نے جعفر بن علی کا تو ل نقل کیا ہے کہ ایمان سے تو خروج ہوجا تا ہے کیکن طاہری اسلام باتی رہ جاتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان رجابہ امورہ الیسے امور کامر تکب نہیں ہوسکتا۔

'' من اصاب حدما فعجل علو ہتاہ نبی الدیدہ'' بینی اللہ تبارک وتعالیٰ دنیا تیں بھی اس کوپاک وصاف فر ماویتے ہیں۔ اور آخرت میں اس سے تعلق کوئی سوال وجواب ندہوگا۔

يبال مشبورمسكله بيكرهدود كفاره وساترين يازواجر

ا کثر علاء کے نز دیک حدو د کفارہ و ساتر ہیں حد کے جاری ہونے کے بعد آخرت میں سزانہ ہوگی ان کی لیل حدیث باب ہے ۔

احناف کے نزدیک حدود زواجر ہیں یعنی صرف اجراء حد ہے اخروی نجات نہ ہوگی بلکہ تو بہ کرنی ہوگی۔احناف کی ولیل ابوداؤ دکی حدیث ہے: جس میں آپ ٹائیٹر نے حدسر قدیعتی قطع یو کے بعد قرمایا: 'استعفد اللّٰہ و تب علیہ '' یعنی اللّٰہ ہے اپنے ممنا ہوں کی بخشش بانگواوراس کی طرف تو ہرو۔

اوردوسرى وليل الله تعالى كايد قرمانا ب:

''ومن لم يتب فأوليك هم الظلمون ''

ای طرح چوری کی حدے میان سے متصل عی ارشاد فرمایا:

" قمن تاب مِن يعد ظلمه واصلح "(١٠ كره:٣٩)

ا: بَابُ مَا جَاءَ الْمُسُلِمُ مَنْ سَلِمَ اللهُ مَنْ سَلِمَ الْمُسُلِمُ وَيُدِهِ

٥٣٣: حَنَّثُنَا بِنَٰلِكَ إِبْرَاهِيْءُ بُنُ سَعِيْدِ الْجَوْهَرِيُّ ذَا أَبُوُ أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بُرْدَفَةَ عَنْ جَرِّيْةٍ

۲۱۰:باب اس بارے میں کے مسلمان دہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ دیے مسلمان محفوظ رہیں

۵۲۳: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَّ اَنْتُمْ نِے فَر مایا: مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مؤمن (کاش) وہ ہے جسے لوگ اپنی جانوں اور مال کا ایمن سمجھیں ۔ نبی اکرم مَنْ اِنْتُمْ ہے منقول ہے کہ آپ سے سوال کیا میں کہ کونسا مسلمان افضل ہے ۔ آپ نے فر مایا: جس کی زبان اور ہاتھ ہے دسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

۵۲۳: حضرت الدموی اشعری رضی الله عند سے روایت ہے کہ نی اکرم معلی انته علیه وسلم سے بوجھا ممیا کہ کون سامسلمان افضل ہے؟

esturdu)

الزاب الإنفان

، مُرْدَعَةَ عَنْ أَبِينَ مُوْسَى الْكَشْعَرِيّ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ آبِ صلى الله عليه وسلم في فرمايا جس كى زبان اور باته س و مَسَلَّمَ سُيِّكَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ ٱلْمُصَلُّ قَالَ مَنْ سَلِعَ ﴿ ووسربِ مسلمان محفوظ ربيس - بدحديث حضرت ابوموي الشعرى إ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَالِهِ وَيُدِهِ هٰذَا حَدِيثُ صَعِيمٌ غَرِيبٌ مِنْ الشّعندَى روايت تَعَلَيمُ غريب به -اس باب شم عفرستا مِنْ حَدِيثِيْ أَبِي مُوْسَى الْكَشْعَرِي عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ ﴿ جابِرِمِنِ اللَّهِ عَنِهِ الإموى مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَفِي الْبَافِ عَنْ جَالِدٍ قُلْلِهِ وَمُرْتِيلًا عَنْ سِيعِيمِي روايت برحضرت الوبريورض الله عند كا صديث

تشريح بتكميل ايمان كي علامت بيه ب كمنذو كسي كوماته ويتحليف وينجاني جائة اورنه زبان كسي كي تكليف كاباعث بين ساس بيس مسلم مرد بحورتیں۔ای طرح ذی بھی شال ہیں۔

#### ٢١١: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْإِسْلَامَ االا:باب اس بارے میں کداسلام کی ابتداءوا نتهاء غريبوں ہے ہے بَدَأَغُرِيبًا وَسَيَعُودُ غُرِيبًا

٥٢٥ حَدَّ لَكُ مَا أَبُو كُرَيْسٍ مَا حَفْسُ بْنُ عِمَانٍ عَن ٥٢٥ حفرت عبدالله بن معودر منى الله عند ساروايت بكررمول الْكُفْمَة عِنْ أَبِي لِسْعَاقَ عَنْ أَبِي الْكُفُوسِ عَنْ عَبْدِ الشَّملي السَّعليه وَهُم في ما إسلام كي ابتداء مجى غربت سه يهوني اللهِ بْنَ مَسْمُودٌ قَالَ مَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ ادروه منقريب بمرغريب بوجائ كاجيساس كابتداء المؤلَّاتي وسَلَّمَ إِنَّ الْإِنْسُلاكُمْ بِكَنَّا غَرِيبًا وَسَيَعُوهُ غَرِيبًا كَمَا بِنَاءً - بِسَفِراء كَ لي فوشجرى ب- اس باب شي معزت سعد ابن فَطُوبي يَنْفُرْبا وَلِي الله بن عَدْرِو طِفَا حَدِيثَ حَدَر وَجَابِر عر، جابر، الس اور عبدالله بن عرورض الله عن سعي روايت ب وأنس و عَدْدِ الله بن عَدْرِو طِفَا حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيمً - يومديث ابن مسعودًى روايت سي من مح غريب ب- بم اس غَرِيْتُ مِنْ حَدِيثَةِ أَنِي مَسْعُودٍ وَإِنَّكَ لَعُدِيَّةً مِنْ حرف بواسط مفعل بن غياث ، أحمش كي روايت س بيجائع إلى حَدِيثِ حَفْصٍ بْنِ غِمَاتُ عَنِ الْأَقْمَسُ أَبُو الْأَحْوَصِ الواحوس كا نام فوف بن مالك بن تعلد بثمي ب اور حفص اس

الني أيي أفي سي فيني كيند أن عبي الله أن عند وأن وادائة كرت بن كرسول الله علي المن أمايا: وين (اسلام) جاز عَدُفِ بَنِ زَيْدٍ بَنِ مِلْعَةَ عَنْ أَيْدُو عَنْ جَدِيدًا أَنَّ رَسُولُ كَل طرف الل طرح من جائ كا جس طرح سان الي الي عل اللَّهِ النَّيْنَ أَلَيْ إِنَّ اللَّهِ مِن لَيَّادُ وَإِلَى الْعِيمَادُ كَمَا تَأْدِدُ الْمُعَدُّ (سوراخ) كي طرف مثنا ادر بناه كزين موتاب ادردين مجاز مقدس من إلى حُبِعُوهَا وَكِيمُعُقِلَنَّ الدِّينُ فَي الْعِبَعَارُ مَعْقَلَ الْكُرُودَةِ اسْطرت بناه كزين دوكا جس طرح جنگل بحرى يما وكى جونى بريناه كتى مِنْ رَأْسِ ٱلْجَبَلِ إِنَّ النِيْمِينَ بَدَأَ غَرِيبًا فَيَرْجِعُ غَرِيبًا سيدنيزوين كابتداء بعى فربت سيمونى اوروه فربت عى كى طرف فَطُوبي لِلْفُرِيما } الذِين يُصلِعُون مَا أَنْسَدَ النَّاسُ مِنْ الوقع كالي غريبل كيك فو خرى بجاس جز كوي كرت إلى بي لوگول نے میری سنت میں سے میرے بعد بگاڑ دیا۔ بیعدیث حسن ہے۔

الله أن عُمر حَيدتُ أبي هُريداً حَلِيثُ حَسن صَحِيمً

إسمه عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ لَطْمَلَةَ أَلْجُشِّيقَى تَفَرَّدَبِم حَفْسَ - روايت يُل متفرد إلى -٥٢٦ حَدَّا فَعَالَ مَنْ اللَّهِ أَيْنُ عَبْي الرَّهْمِ آلاً إِسْمَاعِيلً ٢٦٥ كير بن عبدالله بن عمروبن عوف بن ملحدات والدساوبان ك بَقْدِي مِنْ سُنِّتِي لِللَّهِ حَدِيثُ حَسَنَّه

تشريخ ''ان الاسلام بد آغد يب أ : اس كي تشريح بين قاضي مياض دحمة الشعلية فرماستة بين كد: ابن ابي اويس دحمة الشعكية اود ا مام ما لك دحمة الشعليد سے روايت كرتے إلى كداس كامنى بيرے كداسلام كى ابتداء عديد سے جوئى كدوبال اجنبيت كى حالت بيس اسلام فابرہوا ،اورعنقریب دہیں سٹ جائے گا۔ قاضی میاض رحمة الله عليه فرائے ہيں كديهان عوم مراد لينا مناسب سے كماسلام کی ابتداء چند کئے ہے لوگوں ہے ہوئی ، پھروہ پھیلا اور پوری دنیا میں طاہر ہوا ، پھراس میں کی واقع ہوجائے گی۔ بہال تک کہ چند کے بے او کول ش می باتی روجائے گا۔

# ۲۱۲:باب منافق کی علامت کے متعلق

٥١٤: حفرت الوبرية بروايت بود فرمات بي كدرسول الله مَنْ يُنْفِينُ فِي مِلْ مِنَافِق كَي تَمِن نَشَانِيال مِن -

عَنْ أَبِي هُمَرَيْرِيًّا قَالَ لَهَالَ رَسُولُ اللهِ عِمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ () جب بات كرئة جموث بوليال (٢) وعره كرئة وعده ظانی کرے (۳) اور اگراس کے پاس امانت رکھی جائے تواس میں فیانت کرے۔ بیرصدیث علاوی روایت سے صن فریب ہے ۔ اور کی مندول سے معرت ابو ہر پر ڈے مرفوعًا منقول ہے۔ اس باب بین حضرت عبدالله بن مسعوق انس اور جابزے بھی احادیث

۵۲۸: ہم سے روایت کی علی بن مجرنے انہوں نے اسلمیل بن جعفر سے انبول نے الی سل سے انبول نے اسے باب سے انبول نے حفرت ابو ہربرہ سے اور وہ نی اکرم منافظ سے ای کی مانندلقل كرتے بيں۔ ابوسييل حضرت مالك بن انس كے چاہيں ان كانام نافع بن ما لک بن الی عامرالا محی خواا نی ہے۔

٥٢٩: حفرت ميدالله بن عروي أكرم من الفياع فل كرت ميل كه مار چڑیں جس میں ہوں کی وہ منافق ہوگا اور اگر ان میں سے کوئی مُسُرُّدُ فِي عَنْ عَبِّدِ اللهِ بُنَ عَمْرِهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى (۲) جب وعده کرے تو پورا نہ کرے۔ (۳) جب جھکڑا کرے تو حَتْى يَدَعَهَا مَنْ إِلاَ حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَاكُمُلَفَ وَإِذَا وَكُل الإل دے۔ (٣) جب معابده كرے تو دموكردے - بيرمديث عَاصَمَ فَجَرَوَاذا عَاهَدَعَ لَذَ لِلهَا حَدِيثَتْ حَسَنْ صَحِيمٌ حسن في بداللهم كزويك اس مديث سعملي نعاق مراو وَإِنَّهَا مَعْنَى هٰذَا عِنْدَ أَهْلَ الْعِلْم يعَالُ الْعَمَل وَإِنَّمَا بِ-حَمَلانِ والانفاق رسول الله مَنْ يَعْظِم كوزمان عن تعارت

٢١٢: بَابُ مَاجَآءً فِي عَلَا مَةِ الْمُنَافِقِ

٥١٤ حَدَّقَفَا أَبُوْ حَفْسٍ عَثْرٌ و بُنُ عَلِيٍّ فَا يَحْبَى بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَيْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَيْدٍ وَسَكُمَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاكُ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَنَاكُمُلُفَ وَإِنَّا اوْتُهِنَ خَانَ هٰلَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِمْتِ الْعَلَاءِ وَكَلْدُونَ مِنْ غَلْدٍ وَجُوعَنُ أَبِي هُرِيْدِيَّةُ عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدٌ وَلِي الْهَابَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَٱنْسِ وَجَابِرِ.

٥٢٨ حَدَّقَنَا عَلِي بُنَّ حَجْرِنَّا إِسْمَاعِيلُ بُن جَعْمَر عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ بُنِ مَالِكٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ أَبِي هُوَدُوا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو سَهَيْلِ هُوَ عَدُّ مَالِّكِ بَنِ أَنْسٍ وَاسْمُهُ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِّي عَامِرٍ ﴿

٥٢٩:حَدَّكَتَا مُحْمُودُ بِنَ عَيْلاَنَ تَا عَبَيْدُ اللهِ بِنَ مُوسَى عَنْ سُغُمَانَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَهْدِ اللَّهِ بَنِ مُرَّةَ عَنْ كَانَتْ فِيْهِ عَشَلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ عَشَلَةٌ مِنَ الْيَعَاقِ كَانَ يِعَاقُ الشَّكْذِيبِ عَلَى رُوِى عَنِ الْعَسَنِ الْبَعْدِيِّ حَسَ بَعِرى عَهِ كَامَرَ يَجِعَ مُعَولَ بِ-حس بن على طال بمي الزاب الاينان الم

لَشَيَّةُ مِنْ هَٰذَا حَدَّقَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْعَلَّالُ فَاعَبُدُ عِبِداللهُ بَنَ نُمِيرِتِ وهِ آمش اللهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً بِهِانَا سِمَاكُ مَا الْاَلْمَ مِنْ سِيمد بث سن عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةً بِهِانَا سِمَاكُ مَا الْاَلْمَ مِنْ سَيمد بث سن عَبْدَ مَا اللهِ بُنِ مُرَّةً بِهِانَا سِمَاكُ مَا الْاَلْمَ بُنِ سَيمد بث سن عَمِيمًا مِنْ مَنْ عَبْدِهُ مُ

۵۳۰ عَدْدَ فَقَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

تَشْرَيُّ :" آية المعانق بثلاث "

منافق کی آخریف :"هو الذی لیستر کنره و پیظهر ایسانه ۱۰ بینی جو دل ش اینا کنر چیپا سے رہے اور ایما ن کا دعوی کریے ۔

نفافق كي اقسام: نفاق كي دواقسام بين:

ا۔ نفاق اعتقادی۔

٣\_ نغاق مملي\_

نفاق اعتقادى سے مرادو و نغاق ب كداعتقادول عن كفركا مواور زبان سے ايمان كا اقرار مو۔

نغال عملى بيدمراد ب كدا حقادتو درست جوليني ول بي مسلمان بي يكن عمل منافقون والاب-

مدیث ندکور بیں نغاق کی جوعلامات بیان کی تمی میں وہ اگر کسی سیچ سلمان جس پائی جائیں تو اس سے بھی تملی نغاق مراد

1

اریسع مین کسی فیسه :بیرهدیث اول کےمعارض نبیں ہے کوئکہ وہاں تمن یا تمیں تہ کورشیس اور یہاں چاریا تو ان کا تذکر و ہے اور اکثر اقل کےمنا فی نبیں۔

الزاب الإيمان الم حَدِيثَ أَبْنُ مَسْعُوْدٍ حَدِيثَ حَسَنْ صَرِيعُ وَكَالْدُونِي مَنْ سندول عصرت مبدالله بن مسودان عصفول ب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْفُولٍ مِنْ غَيْرٍ وَجْهِد

٥٣٢: حَدَّالَهُ مَا مَعُمُودُ مُنْ عَيْلاَنَ مَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ٢٥٠٠: حفرت عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عندسے روایت عَنْ زَلْتِهِ عَنْ أَيِي وَاللِّهِ عَنْ عَبِّي اللَّهِ مِن مَسْعَدُو قَالَ ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا : مسلمان كو عَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَمَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ عَلَيْ وينافس (مناه) اوراس كوتل كرنا كغرب سير مديث مُسُونًا وَقِتَالَهُ كُفُرُ هٰذَا حَدِيهُكُ حَسَنْ صَعِيمُهُ 👚 حَنْكُلُ ہِـــ

تشری جنباب سے ہے ''سب' کالفوی معیٰ ہے تعلیم کرنا ، کا ٹنا۔ چونکہ سب وشتم تطع تقلقی کا باعث ہوتی ہے اس وجہ ہے کا لم مگوج كوسباب كهاجا تائے۔

فسوق فسوق کالغوی معی خروج ہے اورشرگ اصطلاح میں فسوق کامعنی ہے'' عدوج عن الطاعة''اطاعت سے لکانا یعنی نا فر مانی کرنا <sub>ب</sub>

يبال بظاہريا شكال موتا ہے كد قمال جوكہ كيره كناه ہاس كوكفرت تعبيركيا كيا ہے اور يمي فد مب خوارج كالجمي ہے كہ ان کے ہال کمیرو گنا و کا مرتکب کا فرہے۔اس اٹھال کے متعدد جواہات دیئے مجے ہیں۔

قمال كرنا كفري يعنى كافرون والے اعبال كے مشائبہ ہے۔

یہال کفر کا لغوی معنی مراد ہے بعنی جیسیانا۔ بعنی مسلمان ہونے کے انتہار سے حق توبی تھا کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ المن وسلامتی والا معامله كرناليكن اس يرساته وقال كر سحوايك مسلمان كون كوادراسلام كون كوچهاليا .

علامة خطاني وحمة التعطيد كرزويك يهان مرادييب كدسلمان كرماجه قال كوهلال يجحنه والاكافرب

مرادیہ ہے کہ سلمان سے آبال ایسے افعال میں سے ہے جو کفر کی المرف لے جانے والاہے کہ بعض اعمال کی تحوست سے آ دی گفرتک پہنچ جا تا ہے۔

تهديدأيهال زجردة والمحصل السطرح فرمايا حمياب

٣١٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ دَمِنِي آخَاهُ بِكُفُرِ ٢١٣: باب جَوْض اين مسلمان بِعالَى كَ تَكْفِركرے ۵۳۳ نحدٌ فَعَا أَخْدَدُ بُنُ مَنِيمَع فَا إِسْحَاقُ بُنَ يُوسُفَ ۵۳۳ : حفرت الدين بن فحاكث كيتم بي كدرمول الله مَا النَّهُ مَا النَّهُ مَا اللهُ مَا النَّهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا الْكَنْدُيُّ عَنْ هِشَامِ النَّسْتَوَالِيِّ عَنْ يَحْمَى بن أَبِي كَيْهُدِ فرمايا: بندے براس چيزش نذر (واجب) نبيس جس كا وه ما لك عَنْ أَمِنْ قِلاَ مَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الصَّعَاتِ عَن النَّبَيّ صَلَّى فَهِين مؤمن رِلعن طعن كرف والأ (عمناه مير) اس كة قاتل كي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَهْدِ كَذُو أَنْهُمَا لا طرح إورجس فيكى مؤمن يركفركا الزام فكاياوه اس كاقاتل يمُعلِكُ ولا عِنْ الْمُعْمِينِ كَعَالِيلِهِ وَمَنْ فَلَكَ مُوْمِينًا بِكُنْدِ كَالرَحْبِ اورجس فض في حيز كساته خودكش كالشنعالي فَهُوَ كَكَالِيلِهِ وَمَنْ قَتَلَ رُفَسَةً بِشَيْءٍ عَلَيْهُ اللهُ بِمَا تَتَلَى بِهِ قَيامت كدن الل جيز كماتحداس عذاب وسعكا-اس باب مَغُسَةً يَدُومَ الْقِيلُمَةِ وَيْقِي الْبَاكِ عَنْ أَبِي فَدِّ وَأَنْنِ عُمَدًا شل مصرت ابوذر ابن عرف المناعر عن روايت ب- بدهديث حسن

هُ تَكَا يُعْتِيهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ١٠٣٠: حضرت ابن عمر رضى الله عنها كيتم بين كه بي اكرم ملى الله وِيْعَكَرِ عَنِ الَّذِي عُمَدَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْظَا مُعَلِّي النَّهَا رَجُلِ قَالَ عليه وللم في الإياز جوفض ابني بعالَى كوكا فر كهرتوان دولُوس مِن لِلَا جِنْهِ كَالِلَّ فَكُنَّهُ بَا وَبِهَا أَخَذُ هُمَا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّه برضروريوبال آيزار بيعديث يح ب-

تشريح: "كيس على العبد وذوقيعا لا يعلك "بمى الى چيزى نذر مانى جس كاما لكنبيس بينواس صورت بيس اس نذركا بورا سرتا ضروری نہیں۔مثلاً کوئی بینذر مانے کدمیرا اگر فلاں کام ہوگا تو فلاں غلام پالوغری آزاد۔ حالا فکہ وہ اس غلام بالوغری کا مالک نبيل بيتوريهنت واجب نبيس خواه ابعدييل وواس كاما لك عي كيول ند موجائير.

نکین اگریدمنت مانی کدمیرا فلال کام ہوگیا تو فلاں غلام پاباعدی جب بیں اس کا مالک ہوں گا تو وہ غلام یابائدی آزاد ہے تواس صورت میں اگڑ ہالک بن میا تو دوآ زاد ہوجا کیں گے۔

> لا عن المومن كالله موس كلاته والارب والارب المان كارب بيم موس الله والارب ومن قتل بنغسه شيئا العن جس طرح خود وكل كياس طرح وقل كيا جا تار كار

ايسما رجل قال لا عيه كافر اليني جس كواس في كافركها أكرتوه وانتي اس كاحقدار بيتو تحيك، ورنداس كاوبال اوركناه تاكل برلوث آئے گا۔ امل تو بی ہے کہ سلمان کو کافر کہنے والا کافرنیس بلکہ فاس ہے لیکن بیغل اس کا اس قدر ہی ہے کہ ڈر ہے کہ کہیں کفراس قائل کی طرف ندلوث آئے۔

> ٢١٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي مَنْ يُكُونُتُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللَّهِ إِلاَّ اللَّهُ

٥٣٥: حَذَّكَ عَالَيْهَةُ كَا اللَّهْثُ عَنِ ابْنِ عَجُلاَتَ عَنْ وَهُوَ فِي الْمَدُتِ لَيَكَيْتُ لَكَالُ مَهُلاَلِدُ تَبْكِي فَوَاللَّهِ لَيْنِ النُّعُثُهِ لَمْتًا لَّا شُهَدَتَّ لَكَ وَلَانُ شُوِّعْتُ لَا شُفَعَنَّ لَكَ وَ استَعَمَّعَتُ لاَ نَعْعَلَكَ ثُورٌ قَالَ وَاللَّهِ مَا مِنْ حَدِيثٍ مِنْ دَّسُول اللَّهِ مَلَّتُنْ لَكُمْ فِيهِ عَيْدُ إِلَّا كُمُوهُ إِلَّاحَدِيثُنَّا وَاحِدًا وَسَاْحَةٍ لُكُمُوهُ الْمَوْمَ

# ۲۱۵: باب جس شخص کا خاتمه توحيدير بهو

۵۳۵: صنابحی کہتے ہیں کہ میں عبادہ بن صامت ؓ کے باس کمیا وہ مُعَمَّدِ بنُن يَعْمَى بنُن حَمَّنانَ عَن اَبْن مُعَمَّرِينُ وعَن الوحد والے متع سنر روئے لگا تو فرمایا: چپ رہو کیوں رو شَعَابِحِيٌّ عَنْ عَبَادَةً بَنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ دَعَلَتُ عَلَيْهِ لِهِ- الرجحة الرجحة الإل تو گوای دون کا ،اگر شفاعت کی اجازت دی گی تو تنهاری شفاعت كروں گا اورا گرفتهبیں كوئى فائدہ ئائيا سكا تو ضرور مانچاؤں گا۔ پھر فرمایاالتدکافتم می نے تی اکرم مُنافِیج سے جنتی حدیثیں می ہیں ان میں سے ہروہ حدیث تم سے بیان کر دی جس میں تمہار انفع تھا۔ صرف ایک مدیدے ہے جویس آج تہمیں سار ہا ہوں اس لیے کہ وكَانُ أُجِيْطَ بِنَفْسِي سَيِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ إِيَّامُ مِنْ مُوت في محص محمرايا بدوه يد ب كديس في رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّ شَهِدَانَ ثَلَ اللهُ أَلَّا اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَصالًا بَ عَالِمَ ال عَلَيْهِ النَّادَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بِكُرِ وَعُمَرَ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ كَالْآنْ فِين الرب شك مُر ( وَلَيْقِ ) الله يحدر مول بير الله تعالى

وَعَلِيّ وَ طَلِمُحَةً وَجَهَامِهِ وَأَنْنِ عُمَدً وَوَيْدٍ بن خَالِهِ الله بردوزُنَّ كَا أَكُ حرام كردية بير-اس باب ص حفرتً وَالصُّوا بِيعِي هُو عَبْدُ ٱلرَّحْمِينِ بِن عُسَيلًا أَنو عَبْدِ اللَّهِ الدِّبِرْ عِرْ عِمَّانٌ عِلْ طَحْرْ ، وابر ابن عر اور زيد بن خالد سيمي هلهٔ احديدت عبين صبيعة عَريب مِن هذا الوجيرة و روايات منفول بير-منابح كا نام عبدالرحن بن عسيله اوركنيت عَنْدُونِي عَنِ الدِّهْدِيِّ أَنَّهُ سُنِيلَ عَنْ مُولِ النَّبِي مَا الْفَيِي مَا اللهِ الله ب-ميرمديث اس سند سيخس سيح غريب ب-منقول مَنْ قَالَ لاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَدَعَلَ الْمَعْتَةَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانُ مَنْ الله يوجِها مي فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ عَبْلَ مُرَّولِ الْفَرَايُنِينِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ الدُرُجُسِ نَهِ لا الدالا اللهُ وَيَعاجنت بن داخل جوا "رانهوں نے وَوَجُهُ كُلِنَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْض آهُلَ الْعِلْدَ أَنَ آهُلُّ فرمايا كريابتداع اسلام ش فرائض ادامراورنواى كزول ي أجيب سين عُلُون الْجَعَة وَإِنَّ عُنِيجُوا بالنَّارِ بالنَّارِ بالنَّارِ عَلَيْهِ مِن مِلْ عَلَى الله ويدجيت ووزح بِنُدُوبِهِمْ فَإِلَّهُمْ لَا يُعَلِّدُونَ فِي التَّارِ وَكَنَّ رُوِي عَنِ عَنِ عَنْ مِنْسِيرِ مِي كمرف اليَّامُول كاخمياز وبَشَكَتْ ك بعد ثكال اَئِن مَسْعُودٍ وَأَنِي فَدَ وَعِمْرَ أَنَّ بُنِ حُصَّيْن وَجَانِدِ بْنَ لِي إِلَى هِي حضرت ابن مسعودٌ، ابوذرٌ عمران بن صين ، جابر موريط بيرو وسيري من ويرود ويروم بيرين عَهُدِ اللَّهِ وَابْنِ عَبَاسٍ وَأَنِي سَعِيدٍ نِ الْعُلْدِيّ وَأَنْسَ بِن عَبِداللهُ ابن عباسٌ ابسعيد خدري اورانس سيمنقول بركوالل الوحيد كى ايك جماعت دوزخ مي لكل كر جنت يس داخل موكى . معيدين جير ابرايم في اوركي معرات عدد رسمايو و الكيابية تَكَفَرُوا لَوُ كَانُوا مُسْلِمِينَ " (ترجمه: كافرطاين كَكاش كدوه مسلمان ہوتے ) کی تغیر بول منقول ب کہ جب الی تو حید کوجنم

٥٣٧ : حَدََّثَ فَالْسُويَةُ لَا إِنْ تَصْرِدَا إِنْ الْمُبَارِكِ عَنْ ١٥٣١ : حَرْتَ عَبْالله بن مُروبن عاص كيت بي كه يس ف رسول لَمْتِ بْنِ سَعْدِ لَيدِي عَامِرُ بْنَ مَعْلَى عَنْ أَبِي عَدْدِ الله ظَالَةُ أَسِيدًا آبُ فَرَمَا إِنامت كدن الله تعالى الكه فض كو الرَّحْمَنَ الْمَعَالِدِي فَعَ الْحَدِلْي قَالَ سَوِعْتُ عَبْدَ اللهِ ميرى امت يواكر عكا اوراس كالناوو كنانو (99) الْمِنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاْصِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى وَنَرْ كُولِ جَاكِينٍ كَرِيرِ الزّابِوا بوكا جِهال تك السِّيان كي لكاه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّ اللَّهُ سَيْعَلِصٌ رَّجُلا مِنْ فَهَيْق بدر مراشتها لي قرمات كاكيا تج اس شرست كي كا الكار أُمَّتِي عَلَى رَوُ وَمِن الْعَلَافِق يَوْمَ الْقِيلَةِ فَيَعْمُو عَلَيْهِ بِ- كيامير - لكية والعافظ فرشتول في تخدير ظلم كيا بي؟ - وه يَسْعَةُ وَيَسْعِمْنَ سِعِلًا كُلُّ يَسِعِلِ مِثْلُ مَنِ الْبَصَو فَعَ عَرْضَ كرے كائيس اے پردردگار۔اللہ تعالی فرمائے كا تخبے كوئي عذر يسَعُولُ أَتُسْفِيكُ مِنْ هَلَا شَهَّنَا أَظَلَمَكَ تَكَتَيَعِي بدوه كَيْكَانِين الديروردكار الشاتال فرمائ كاجاري ياس الْعَانِطُونَ يَقُولُ لاَ يَارَبٌ فَيَقُولُ أَفَلَتَ عُذُرٌ فَيَقُولُ 'تَيرى ليك شكل به آج تحديد بحظم دبوكا في كانزكا ليك كان تكالا لأيادَتِ مَعَدُولُ بِلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنا حَسَنةً إِنَّهُ لا طُلْمَ جائة كاجس رِيكم شادت لكما موكاد الله تعالى قرمات كاميزان ك 

عَنِ النَّبِيِّ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ اللَّهُ مُعْدُمُ فَوْمٌ مِنَ النَّارَ مِنْ أَهْلَ جُهُيْرٍ وَ إِبْوَاهِيْمَ النَّخُمِيِّ وَغَيْرٍوَاحِيٍّ مِنَ التَّابِمِيْنَ فِيَّ سِمْر مَانِةِ ٱلْآيَةِ رُبَّمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَالُوكَانُوا مُسْلِمِينَ فَالْواللهُ أَخْرِجَ أَهْلُ التَّوْجِيْدِ مِنَ النَّار وأَدِّجِلُوا مَا سَانَال كر جنت ش واخل كيا جائ كاتو كافر حاجي محكاش وه (بھی)مسلمان ہوتے۔

الله وأشهر أنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُ و رَسُولُه فَيعُولُ أَحْصُر كَاعْدُكاكِيادُون بوكا الله تعالى فرائ كاكرآن تم يكولَ ظلم شهوكا - يَي وَذُنكَ فَيَعُولُ يَكُرُبُ مَا هَٰذِيهِ الْيطَاقَةُ مَعَ هذِيهِ السِّجِلَّاتِ ﴿ أَكُرُم ظُلَّا إِلَى عَلَى بَعِرابِك بَارْ عَنْ وه ناتو ع (99) وفتر رك فَعَالَ فَإِنَّكَ لاَ تُطْلَمُ قَالَ فَتُوضَعُ السِّجَلَّاتُ فِي كِنَّة وَالْمَاسِكِ اللهِ عَلَى كَافَد كاوه برزوركما جائكا۔

وَالْمِطَاقَةُ فِي كِنَّةٍ فَعَنَا شَتِ البِّجِلَاتُ وَثَقَلَتِ الْمِطَاقَةُ وَتَرول كالجُرُافِكاموجائكا جَبَركاغذ (كالجُرُا) بعارى مؤكار آب نے وَلاَ يَفْقُلُ مَعَ السُمِ اللَّهِ شَيْءٌ هَٰذَا حَدِيثِتٌ حَسَنٌ فرايا اورالله ك نام ك برابركونَى چيزتيس موكن \_ بيرصديث صن عَبِينَ عَدَّنَا عَتَهَا مُنَا أَبُنَ لَهِمْعَةَ عَنْ عَامِر بن خريب بتي اسان لهيد وه عامرين يجاب الى سند يَحْمَن بهذَا الْإِسْعَادِ مَعُومٌ بِمَعْمَا مُ وَالْبِطَاعَةُ الْقِطْعَةُ \_ الى حَمْلَ لَقَلَ كرت بي اوربطاق (كاغذك) كارْ ركوكت بي -

تشريح بيدباب وفع ظل مقدر يحطور برلايا ميا ب سوال بديدا واكدجب ايمان مركب باورتين چيزون كمجوع كانام ہے اور اعمال صالحه ایمان کے اجزاء ہیں۔اور اعمال سیمہ ایمان کے منافی ہیں تو جومسلمان فسق و فجور کی حالت میں اس و نیا ہے

رخصت ہوااس سے بارے میں کیا تھم ہے؟ وہ مؤسن ہے انہیں ۔ تواہام ترندی رحمۃ الله علیہ نے یہ باب قائم فرہایا کہوہ تخص مؤسن

ے۔ کیونکہ اعمال مسالح ایمان کال کے اجزامیں ۔ ادراعمال سینہ ایمان کال کے منافی ہیں۔

امل ایمان توایک سبط حقیقت ہے۔اورا حادیث باب اس بات کی دلیل ہیں کنٹس ایمان ایک سبط حقیقت ہے۔ اب الشكال مواكدا كرائيان صرف عقائدين كانام بو ويحركمل كى كياضرورت باور بدعملى بركيانتيجه مرتب موكا ؟ تواس کا جواب بیرے کہ بدتملی کی وجہ سے گمنا ہول کی سز اہمنکتنی پڑے گی اور پھرا کیک ندا لیک دن جنت میں ضرور جائے گا اور یہی حدیث باب كا حاصل بادرجوامام زبرى رحمة الشعليد فرماياكة " انها كان هذا في اول الاسلام ، قبل نزول الفرائص والا مرو الدمهي "امام زهرى رحمة الشعليدى اس توجيدكوامام ترندى رحمة الغدعليد في سنترس فرماياس ليخ الل علم سعدوسرى توجيقل ك كد جوبھی تو حید کا قائل ہے وہ کسی نہ کسی دن جنت میں ضرور جائے گا اگر چہ گنا ہوں کی سز ابتیکننے کے لئے دوزخ میں جانا پڑے۔ کیونکہ مات محابد الى احاديث مردى بين كه سيخوج قوع من الدار من اهل التوحيد ويد علون الجنة "اورمتعدونا لعين ے سورة الحجرا يت " ويسا يود الذين كفروالو كانو المسلمين " كي تفيريل مردى بكرجب توحيد ك قائل دوزخ ي تکالے جا کیں مے اور جنت میں داخل کئے جا کیں مے تو گفارآ رز وکریں مے کہ کاش وومسلمان ہوتے۔

ببرحال اس ساری تفصیل سے متعمود یک ہے کدامام ترغری رحمت القدعلید نے امام زهری کے جواب کو بسند نہیں فر مایا اور ان کی اس ساری بحث ہے واضح ہو کمیا کہ اعمال تکمیل ایمان کے لئے تو ضروری ہیں لیکن ایمان کا جزونیس ہیں۔

٣١٧: باب امت ميں افتر ال کے متعلق

٥٣٥ حَدَّثَتَ كَالْعُمْ مِنْ مُورِدَي إِنَّوْ عَمَارِ مَا الْفُضُلُ بْنُ ١٥٣٥ حضرت الوجريره رض القدعند ، وايت ب كدرسول موشى عَنْ مُحْمَدًا بْنِ عَمْدٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي اللَّه على الله عليه وسلم نے فرمایا: يبودي اکہتر (۷۱) یا بہتر (۷۲) هُ رَبُّولَاً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لِيَغِيْمٌ عَمَالَ مَفَرَّقَتِ الْهَهُودُ عَلَى ﴿ فَرَوْلِ مِن تَنتيم مِو مُحَدِّران طرح نصاري (عيساني) مجمي اور میری امت تبتر (۷۳) فرقول میں تقتیم ہوگی ۔ اس باب میں

٢١٢:١٧بُ الْحِرَاقِ الْمَدِهِ الْأُمَّةِ

وْحُمَاي وَسَبُولِينَ فِيرْ قَةُ أَوِاتُنَاتَهُنِ وَسَبُولِينَ فِيرِقَةٌ

وكالتَّصَادِي مِثْلَ دَلِكَ وَتَغْتَرَقُ أَمْتِنَى عَلَى لَلَانِ وَمُسْبِعِينَ لَحَسْرت معدرتني الله عند،عبدالله بن عمر ورضي الله عند، أورهوف فِرْ قَةٌ وَفِي الْيَابَ عَنْ سَعْدٍ وَعَبْلِ اللَّهِ بَن عَنْدِو وَعَوْفٍ بن ما لك رضى الله عند س بحى روايت ب حضرت ابو بريرة رمنی الله عند کی حدیث حسن سیح ہے۔

٥٣٨: حفرت عبدالله بن مرقب روايت بكرسول الله مَا فَيْعِمْ فِي فرمایا: میری است بر محی وی مجمد آسته کا جوی اسرائیل بر آیا اور ودنوں میں آئی مطابقت موگ جنٹی جونیوں کے جوڑے میں اسک وومرے کے ماتھ ۔ یہاں تک کہ اگران کی امت میں سے کی نے أتنى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ حَذُو التَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ ابْنِ السَّمَاعِلاَئِيزَنا كيابوكاتو ميرى است شريحي الياكرية كَنانَ مِنْهُمْ مَنْ أَمِّي أَمَّهُ عَلاَئِيةٌ لَكَنانَ فِي أَمْتِينَ مَنْ والأآئِ كالدربواسرائيل بهتر فرقول رتقتيم بولي تم ليكن ميرى امت يك منتع وليك ولان مكيني إسرانيل تفرقت على ثانتين تبتر فرقول رتقيم موكى اوران من الداك كعلاوه سب فرق وَسَهُ عِيْنَ مِلَةً وَتَغْتَرِقُ أَمْتِي عَلَى ثَلاَتٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً حَبْنَى وَل مع معابكرامٌ في مؤشر كيا يارسول الله مَا أَيْتِمُ وه نجات كُلُّهُمْ فِي النَّادِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً مَالُوا وَمَنْ هِي مِارَسُولَ إِلَى والساكون بين-آب مَ النَّا أَ خرمايا جومير اورمير اللَّهِ قَالَ مَا أَنَّا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي هٰذَا حَدِيثَ حَسَنُ صحابكرات برجلي محديده ويده والم عبر الماس کے مثل عدیث اس سند کے علاوہ نہیں جانتے۔

النَّحَسَنُ بُن حَوَفَةٌ فَا إِسْمُعِيدُ أَبْنُ عَيَّات ٥٣٩: حفرت عبدالله بن عمرورض الله عند فرمات بين كديس في رسول الدسلى الشعليه وسلم عصنا كداللد تعالى في الح محلوق كوتار كي الدَّيْلَمِيّ قَالَ سَيَفْتُ عَبُّدَ اللهِ بْنَ عَمْدِه يَقُولُ سَيِفَتُّ شَل مِيدا كيار كِران رِابنا نوروالا - يس جر روونور كِتْجَاس ف رَسُولَ اللَّهِ مَالَةً عِلَمُ يَعُولُ إِنَّ اللَّهُ تَهَادِكُ وَتَعَالَى عَلَقَ عِرايت ما فَي اورجس تك نيس كها عَلْقَةً فِي خُلُمَةٍ فَأَلْقِي عَلَيْهِمْ مِنْ تُوْرِةٍ فَمَنْ أَصَابَةً مِنْ جول كرالله تعالى كم علم رتكم خنك وكيا-

بيعديث سيء

٥٨٠ حَدَّ وَكَنامَ عُمُودُ بُنَ عَيْدَانَ فَمَا أَبُو أَخْمَدُ فَا سُفْهَانُ ١٥٠ وضرت معادين جل عدروايت بكررسول التُعَرَّ عُيْم فرمايا عَنْ أَبِي إِسْعَاقَ عَنْ عَنْدٍ و بْنِ مُدْمُونٍ عَنْ مُعَاوِبْنِ : كياتم واست موكراند تعالى كابندول بركياح بي من في مرض كيا: جُبَلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَدُدي الله اوراس كارسول زياده جائة مين -آب كَالْجُرُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَدُدي الله الراس كارسول زياده جائة مين -آب كَالْجُرُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْدُدي الله تعالى كا مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْمِهَادِ فَقُلْتُ اللَّهُ وَدَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ بندول يربيق بكدوصرف اى كاعبادت كري اوراس كساته كى حَقَّة عَلَيْهِ وَأَنْ يَعْبِدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُولُهِ شَهِنّا قَالَ كُورْكِ نَهُم راكس - يُرفر مان كياجائة بوك بندار كالشرركيات اقْتَلَدى مَنَا حَقَّهُمُ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُّو الزَّلِكَ قُلْتُ اللَّهُ ﴿ ٢؟ شِي لَهُ الشَّاوراس كارمول زياده جائة بين مِوْ آ بِ فَالْفِيِّمُ

أَبِي مَالِكٍ حَدِيثُ أَبِي هُرَيُرَةً حَدِيثٌ حَسَّ صَحِبُهُ. ر دوردَو دو دو دو مَامَحْمُودُ بِن غَيلاَكَ نَا أَبُو دَاوُدُ الْحَفَرِي عَن ِسُفَهَاكَ عَنْ عَهُدِ الدَّحْمَٰنِ بَنِ نِهَاهِ بَنِ أَنْعُمِ الْإِفْرِيْقِيّ عَنْ عَبِّدِ اللَّهِ بْنِ يَرَيْدُ عَنْ عَيُّدِ اللَّهِ بْنَ عَمّْرُو قَالٌ قَالٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَأْتِينَ عَلَّى أَكْتِي مَّا غَرِيْكُ مُفَوِّرٌ لاَ تَعْرِفُهُ مِثْلُ هَذَا إِلَّا مِنْ هَٰذَا الْوَجْهِ عَنْ يَحْيَى بُنِ أَبِى عَمْرِو الشِّيبَائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِّ

الْعَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ هٰذَا حَدِيثُ حَسَّ.

وْلِكَ الدُّورِ الْمُتَدَاى وَمَنْ أَخْطَأَةُ ضَلَّ فَلِذَلِكَ أَقُولُ جَفَّ ا

ورودي المروكة العكم فيال أن لا يعرف هله حريث حسن في فرمايا يكروه الني بندول كوعذاب مدر مديث من المراجي صَحِيمة وَقَدْدُونِي مِنْ عَمْدٍ وَجْهِ عَنْ مُعَالِم مِن جَمَلِ- اوركن سندول عدد معاذ بن جبل على عدول ب-

تشريح: "تغتدي امتى على للاث وسيعين فرقة: امت تبتر فرق ش بث جائے كي۔ اس سے كيام اوب اور ووكن سے امور ہیں جن میں اختلاف کی بنیاد پرامت کے تہم فرقے ہو تلے اس کے لئے بذل میں صغرت سارن بور کی رحمة اللہ علیہ حوال سے ورنّ بهك:" والمراد من هذا التفرق التفرق المذموم الواقع في اصول الدين؛ واما اختلاف الائمة في القردع فليس يسلَموم بيل هو من رحمة الله ؛ فأنك ترى ان الفرق المختلفة في الفروع كلها متحدة في الاصول، ولا يعتلل يعضهم يعضة واما البقترتون في الاصول فيكفر بعضهم بعضهم "-

اس قول کا خلاصہ پر ہے کے فرقوں سے مرادوہ گروہ اور جماعتیں ہیں جواصول وعقا کد بیں آئیک دوسرے سے مختلف ہوں۔ لیکن ده جهاعتیں جوامول دعقا کدیں تو متحد ہیں لیکن فروی اختلا فات رکھتی ہیں تو پیسب آیک ہی جماعت ہیں اوران کوا لگ الگ فرقد شارنیس کیا جائے گا جیسا کرائندار بعداور دیگرفتها و کے مابین جواختلاف ہے د فروق توعیت کا ہےان حضرات کاعقا کدواصول مِي كُونُ اختلاف تبين ..

ما الناعليه واصحابي: آب كَالْيَا مُكَالِيَة مُكاس ول كالمعدال ووجاعت بين كاعتيد وصوف المين الرمن السمعم ك مقيد سيرمطابق موجن كى نماز ، وضوءاذ ان حضوة كالينم اورمحاب كطريقه كيمطابق موجن كى خوشى بخى سب يجومحاب كى طرز م بهوا نمی کوالل سنت وا سعت کها جا تا ب\_الل سنت بيمراد حضورة يا في کيسنول کي پيروي کرنے والے بول واوروا سعت ے مرادمخاب کے طریقوں کی بیروی کرنے والے موں ۔اور وولوگ جواجاع است کے قائل موں کیونکہ اس ماجراورالوداؤوش یمی مدیث دیمرمحابہ سے بھی روی ہے کہ بی ناٹیٹی ہے یو جمام کیا کہ فرقہ نا جیہ کون ساہو گا تو جواب میں فریا یا کہ''البعہ مساعة · ' بیخ مسلمانوں کی جماعت ،اورای کا نام اجماع امت ہے۔

تهتر کی تعداد:اس امت کے تبتر فرقوں کی تغمیل کیا ہے؟ صاحب تخذ الاخودی رحمۃ الله علیہ نے مرقاۃ کے حوالہ ہے اس کی تغمیل میقل کی ہے کہاس امت کے ممراہ فرقوں کی تفصیل حسب فریل ہے۔

معتر لد: جواس بات کے قائل ہیں کہ بندے خوداینے افعال کے خالق ہیں، دورؤست باری تعالی کا اٹکارکر سے ہیں۔معتر لدے کل ہیں فرقے ہیں۔

شبیعہ:حضرت علی رضی اللہ عند کی محبت میں صدے زیادہ غلوکرنے والے۔ ان کے کل پاکیس فرقے ہیں۔

خوارج: حضرت على رض الله عند كے خلاف بغادت كرنے والے اور كبير و كناه كے مرتكب كو كا فرقر اردينے والے بيں ان كے بھى میں فرتے ہیں۔

مرجته جن کا مقیدہ بیہ کہ ایمان کے ساتھ معسیت معنزیس ہے، جبیا کہ تفر کے ساتھ کوئی نیکی قابل تول نہیں ہان کے بانچ فرقے ہیں۔ شجاریہ: افعال کی خالقیت بیں اہل سنت کے موافق ہیں اور صفات کی نفی میں اور کلام اللہ کے تلوق ہونے میں معتز لہ کی موافقت كرتے بيں ان كے تين فرقے بيں۔

" جيريه نيانسان کومجود محض قرارد ہے ہيں۔ان کا ایک علی فرقہ ہے۔

مسئنيد: جوجسميد اورحلول بين الله تزارك وتعالى كونعوذ بالله مخلوق كمشابه قرارديية بين ان كالجمي ايك بي فرقد ب-ر یکل میزان بهتر ہوگئی اور بیسب کے سب محمراہ فرتے ہیں اور جہنمی ہیں ۔اور فرقہ تا جیہ وہ الل سنت و ا ۳ عت کا ہے۔

مكمل كتاب الايمان ويليه كتاب العلم

ል.....ል



علم کی تعربیف: ملاعلی قاری رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ علم مومن سے دل ہے اس نور کا نام ہے جوجے اغ نبوت سے روش ہوتا ہے۔ اور بیلم حسوق النائم کے اقوال وانعال جائے ہے حاصل ہوتا ہے۔

علاءاور متكلمين علم كي تعريف بيكر ي بيراكد: " هو حصول صورة الشيء في العقبل" ( يعنى كس چيز كي مورت كا ز ہن دعقل میں آتا) یہ

۲۱۷: باب اس بارے میں کہ جب اللہ تعالی کسی بندے ہے بھلائی کاارادہ کرتے ہیں تو اُے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں

٢١٤: بَابُ إِذَا أَرَادَاللَّهُ بعَبْدِ خَيْرًا فَقَهَةً

٥٣٢ - كَنْكَ فَا عَلِي بُنُ حُجُو إِنَّا إِسْمِعِيلُ بْنُ جَعْلُو ١٥٣٢ : فعرت ابن عهاس رضى الله عنها سے روایت ہے كدرسول أَخْبِرَكِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي هِنْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ السَّمَلِي السَّاعِدِ وسَلَّم فَ فَرِيانِ السَّاقِ السَّاقِ السَّاقِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ أَلِيهِ عَنْ السَّمَلِي السَّاقِ وسَلَّم فَعَلَاكَ كَا ابُن عَبَانِ اَتَّا رَسُوْلَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اراده كرنا ہے تو اسے دین کی مجمعطا فرما تا ہے۔اس باب میں نَّ يَبِدِ اللَّهُ بِهِ حَيْدًا يَغَيِّهُ فِي الدِّينُ وَكِي الْهَابِ عَنْ حضرت عمرٌ ابو مريرة اور معاوية ي روايت ب بيعديث عَمْرُ وَأَبِي هُرِيْرُو وَ مُعَاوِيةً هَا مَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَرِيبُهُ - حَلَيْنَ بِ-

تشريخ: "من بسود الله به عيدا" وافظ بن مجررهمة الشعليد فق الباري ثين فرمات بين كديهان يرخير كالفظ " تكرة" ب جوخير كي تمام اقسام کوشامل ہے۔ اور یہال بحر ہتظیم سے لئے ہے۔ بینی مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ جس کے ساتھ بردی اورخوب خیر کا اراده فرماتے ہیں تواس کودین کی مجمد عطافر ماتے ہیں۔

يعَقَهُه في الدين : "أي يعَهِمه في الدين" "يني دين كافيم عطافر مات إلى .

٥٨٨ حَدَّا لَهُ مَعْمُود بْنَ عَمُولاً فَ أَلَوْ أَسَامَةً عَنِ ٥٨٣ عفرت الوجرية عدوايت ب كدرمول الشملي الشعليد الْكَ عَمَيْ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُوَدُوكا قَالَ قَالَ وَالْهُولُ وَالدَّولَم نِهِ فَرِمانا جس فِعلم سَيَعَتِ كَ لِيهِ كُونَى راسته اختياركيا ، الله اللّٰہِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيْعًا عَلْقَيسٌ فِيْهِ ﴿ تَعَالُ اسْ سَكَ لِي جنت كا ايك داست آسان كروسيّ بين ۔ ب

٢١٨: بَابُ فَضَل طَلُب الْعِلْمِ

۲۱۸: باب طلب علم کی فضیلت

عِلْمًا مَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيعًا إِلَى الْجَنَّةِ هٰذَا حَلِيثٌ حَسَنَّ مَ صَدَ

ففافسان عطويقاً كواكر كروك كرايك داستدر جمدكياجائ توجمي مح بكرايك عى منزل يرويني كن رائع موسكت بي اكر مطلق راستدر جمد کیاجائے تو دونو واضح بی ہے۔

٥٨٨ حَدَّ فَكَانِصُو بِنُ عَلِيّ مَا عَالِدُ بِنُ يَزِيدُ الْعَلَكِيُّ عَنْ أَبَى جَعُفَرِ الرَّادِيّ عَن الْرَّيْءِ بُنِ أَنْسٍ عَنْ أَنْسٍ بُن مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَمُّ وَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَّ حَرَبَهِ فِي طَلْبِ الْعِلْمِ وَهُوَ فِي سَبِهُلِ اللّهِ حَتّى يَرْجِعُ محدثين رحم الله تعالى في ال غيرم ووع روايت كياب-

> الْمُعَلَّى تَا زِيادُ بُنَّ عَيْقَمَةَ عَنْ أَبِي مَاؤَدٌ عَنْ عَبْنِ اللهِ بْن سَخْبَرَيَّا عَنْ سَخْبَرَاً عَنِ النَّبِيِّ النَّبِي النَّالَةُ قَالَ مَنْ طَلَبَّ الْعِلْمُ كَانَ كُفَّانَةً لِّمَا مُطْنَى هٰنَا حَدِيثُ ضَعِيفُ ٱلْإِسْنَادِ وَأَبُو مَاوَدَ إِسْمَهُ تَفْيَعُ ٱلْأَعْلَى يُعَبِّقُكُ فِي الْعَدِيثِ وَلَا يُعْرَفُ لِعَهْدِ اللهِ ابْنِ سَخُبَرَةَ كَيِيدُ فَتَى وَلَا لِا بِيهِ ﴿ رَوَا يَاتَ ثَابِتُ بَين بير

طَنَّا حَدِيثُ حَسَنَ عَرِيبُ وَدُواكَا بِعَضَهُمْ فَلَد يَوْقَعَدُ طَنَّا حَدِيثُ حَسَنَ عَرِيبُ وَدُواكَا بِعَضَهُمْ فَلَد يَوْقَعَدُ ٥٨٥: حَدَّتُكَامُ حَمَّدُ بِنُ حَمَيْدِ الرَّالِي فَا مُعَمَّدُ بِنُ ٢٥٥: حضرت طيره رضى الله تعالى عندني اكرم ملى الله عليدوسلم ے نقل کرتے ہیں کہ جس نے علم حاصل کیا تو وہ اس کے ویچلے محمنا ہون کا کفارہ ہوگا۔اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ابوداؤد کا نام تلیج اثمی ہے۔ دومحدثین (رحم الله تعالی) کے نزویک ضعیف میں ۔ مبداللہ بن مخمرہ اور ان کے والد کے لیے مجمد زیادہ

۵۴۳: حضرت انس بن ما لک رضی الله عندے روایت ہے کہ دسول

التُصلَّى الله عليه وسلم نفر ما يا جوهض علم كى علاش بيس فطر وه وايس

لوشے تک الله کی راه میں ہے۔ برحدیث حسن غریب ہے۔ بعض

تشريح: '' من سلك طروق ''يهال سے طلب علم ے لئے سؤرنے كا استحاب معلوم ہوا علم كے معول كے لئے سؤرتے میں چونکہ مشقت زیادہ ہوتی ہے اور کوئی دنیاوی فائکہ مجھی مقصورتیں ہوتا ، محض دیلی اغراض کے لئے علم حاصل کیا جاتا ہے ، چونکہ و بن علوم كاحصول الله تبارك وتعالى كا حكامات برخود عليم اور دوسرول كوچلان كيليح موتابهاس وجهاس كي اتن بوي فضيلت ے کداس کے لئے جنت کاراستدآ سان کردیاجا تاہے۔

فهو في سبيل الله حتى يرجع: يهال برطالعام كوبابدك ماتح تشبيكي وجعلاء ني برالى م كر" لما ان في طلب العلم من إحياء ألدين و واذلل الشيطان و اتعاب التفس و كسرا لهوى كما في الجهادِ ''

لینی جس طرح جهال میں وین کا احیاء مقصود ہوتا ہے اور شیطان کی ذات اور نفس کے تعب و تعکا دے کا سبب بنمآ ہے اور خواہشات پرزوآتی ہے ای طرح طلب علم میں بھی مشکلات اٹھائی پڑتی ہیں اس جدے طالبعلم کو جاہدے ساتھ تشہیدوی۔

كان كفارة لها مصى الين مغارّماف موجات ين ادركمار سه وبكرة فن موجاتى ب

٢١٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي كِتُمَانِ الْعِلْمِ ۲۱۹: پاپ علم کو چھیانا ٥٣٦ حَدَّ فَدَا أَحْمَدُ بِنَ بِدَوْلِ بِنِ قَرَيْشِ الْمَامِي الْمُحْوِقِي ٤٥٠٠ حضرت الوجريرة عدروايت بكرسول الله ملى الله عليه وسلم نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُعَيْدٍ عَنْ عُمَّالُهُ أَنِي زَاكُاكُ عَنْ عَلِي بْنِ فَي مَا اللَّهِ بِنَ اللَّهِ ب

الْعَكْمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَي اللهِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَي اللهِ عَلَى والله عاسة عَلَيْكُ مَنْ سُنِلَ عَنْ عِلْمِ عَلِمَهُ فَعَ كَنَمَهُ أَلْجِعَ مَوْمُ كَلَ اس باب من معزت جابر اور عبدالله بن عرف اعاد عث

الْهِ الْمَهُ بِلِجَامِ مِنَ النَّادِ وَفِي الْمَاكِ عَنْ جَابِدِ وَعَبْنِ اللَّهِ منقول بِن - مفرت الوهرية كا مديث حسن ب-و رو رو و و و و و و و المناز من المناز و من المناز و عند الله الله الله الله المناز الله المناز و و و و و و و ابنِ عَمْرِهِ حَدِيثُ آبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثُ حَسَ

تشريح: "البعد بدليدام من العاد" بيمكا فاستعمل بي كرجيها عمل كياوي ، كاس ك مزالل - كراس في خودكوخاموش كي لكام والماركي لو آخرت من اس كي آكمه كي لكام والي جائے كي-

علام نے فرمایا کہ یہاں غیرضروری علوم سے متعلق سوال کا جواب ندرسینے پروعیدنہیں ہے بلکدان علوم کے چھیانے کے بارے میں وعید ہے کہ جن کی تعلیم دینالازی ہے۔مثلاً جیسا کہ کسی نے حلال وحرام کے بارے میں سوال کیا یا نماز ،روزے وغیرہ کےمسائل وغیرہ۔

۲۲۰: باب طالب علم کے ساتھ خیر خواہی کرنا ١٥٥٥ حَدَّ لَكَ السُلْيَانُ مِنْ وَكِيْمِ فَا أَبُو مَا وَدُ الْعَلَرَيُّ عَنْ ١٥٥٥ ابو بارون كمتح بين كريم ابوسعيد كي ياس (علم يحف كيك) سُفْيَانَ عَنُ أَنِي هَارُوْنَ قَالَ كُنَّا نَكْتِي أَبَا سَعِيدُ فَيَقُولُ ﴿ جَايا كَرَتْ تَوْ وَهِ فَرِماتِ مرحباً ....... يَعِنْ عِن حَنَّهِ مِن رسول مَرْحَبًا بِوَصِيرَةَ رَمُول اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل اس كَكُو تَهَا وَأَنْ رِجَالاً مَا تُوكَكُو مِنْ أَقْطَار مَنْ أَيْظِمْ فَرَمانا الوكتمار عالع بي اوربهت عالوك دوردراز ن يتنقلهون في اللين وأنا ألوكم فاستوصوا بهد كما الول عقباد ياس دين سيخ كيا تم عجبوه

تک ان سے روایت کرتے رہے۔ ان کا نام محار دین جوین ہے۔ وْ مَا لُورُون مَن تَسِي عَنْ أَبِي هَارُون ١٨٨٠ حضرت الوسعيد خدري كتب بين كه في اكرم مَا المَيْمُ ف فرمايا: الْعَهُدِيقِ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْدِي عَن النَّمِي صَلَّى اللهُ مشرق كى جانب س ببت سالوك تهادب ياس علم حاصل كرف عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَهُ تِيكُمُ رَجَالٌ مِّنْ قِبَلُ الْمَثْمُوقِ كَ لِيمَ أَسِي كَ وجب ووتبارك باس آسمي تواتيس بملائي كي

يتُعَلَّمُونَ فَإِذَا جَاءً وُكُدُ غَنَيْتُو صُوا بهدُ عَهْرًا قَالَ وميت كرنا مدادي كبتي بي كدايوسعير جب بميل ويكيمتي تورسول الله فكانَ أَبُوْ سَعِيْدٍ إِذَا رَانَا قَالَ مَرْحُهُا بِوَصِيعَةِ وَسُولِ اللَّهِ مَنْ أَيْلُ كَل وميت كم طابق بمي خوش آ مديد (مرح) ) كها كرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طِلْهَا حَدِيثَ لَا تَعُوفُهُ إِلَّا مِنْ عَصال مديث كوبم صرف باردن عبدى كى ابوسعيد خدري ست

تشریح : دیجی علوم کے طالبان کے بارے میں یہاں نرمی اورخیرخوانی کی وصیت کی جارتی ہے کہ دیجی طالبعلم انلہ کے راستے میں مسافر ہیں۔اوراس کےمہمان جیں۔خاص طور پراس فتن وور میں کسی کا دنیاوی لذات وشہوات سے مندموڈ کردیٹی علم سے حصول میں لگ جانا كوئى معمولى كام تبيس اس لينظلبا مى قدر كرنى جايي .

١٢٠: كُبُّ مَاجَاءَ فِي الْإِسْتِيْصَاءِ بِمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ

قَالَ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَعْمَى بْنُ سَعِيْدٍ كَأَنَ تَهارك إِسَ أَسَي تُوانَ كَسَاتُه خَرِخُواق كابرتا وُكرنا على بن يُحْمَقِفُ أَبَا هٰرُوْنَ الْعَبْدِي مَّ مَالَ يَعْمِني وَمَا زَكُلُ عبدالله، يَحِيُّ بن معيد الظّل كرت بين كروه شعبه الوبارون عبدي

عَوْنِ يَدُوهِيْ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِي حَتْنِي مَاتَ وَ ﴿ كَوْسَعِفَ كَهَتِهِ مِن رَجِيٌّ كَهَتْ مِن كراين مُوف ،ابوبارون كي دفات

حَدِيثُتِ أَبِي هُرُونَ الْعَبَّدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِنِ الْحُدُرِيِّ- روايت سے جانتے ہيں۔

۲۲۱:باب د نیاے علم کے اٹھ جانے کے متعلق

٩٧٥: حَدَّتُ مَا هُووْنَ مِن إِسْحَاقَ الْهَدْ مَالِقِي فَاعَدِيهُ مِن ١٥٣٥ حضرت عبدالله بن عمروبن عاص إست روايت ب كدرسول الله سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوفَا عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْ يَتَمِ لِمَا اللهِ عَن عَبْدِ اللهِ بن مَنْ يَتَمَ لِمَا اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَنْ يَتَمَ لِمُ اللهِ عَن عَبْدِ اللهِ بن مَنْ يَتَمَ لِمُ اللهِ عَن عَبْدِ اللهِ عَن عَبْدِ اللهِ من من الله عن ا عَمْر وبني الْعَاصِ فَمَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ يُعِيمُ إِنَّ اللَّهُ لَا ﴿ كَ وَلُولَ ﴾ كَ مَحْيَجُ لَ بَكَ عَلَاء كَ اتَّه جائے (ليعني وفات) يَعْبِعَنُ الْعِلْمَ إِنْقِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَيْنَ يَعْبِعِنْ سَعِمُ الْحَدِجائِ ؟ يهال تك كهجب كولَى عالم تيس رب كاتولوك الْعِلْمَ بِعَبْضِ الْعُلْمَاءِ حَتَّى إِذَا لَهُ يَعْدُكُ عَالِهًا جابُونَ كومردار بنالين كيد چنانيدان س (مسائل) يوجي اِتَّا عَنْ النَّالُ رَءُ وَسَاجِهَ الأَفْسَوْلُوا فَأَنْتُوا مِغَيْرِ عِلْمِهِ جَاتِينِ مِحْ تَوْوهِ بِغِيمًا اِتَّا عَنْ النَّالُ رَءُ وَسَاجِهَ الأَفْسَوْلُوا فَأَنْتُوا مِغَيْرِ عِلْمِهِ جَاتِينِ مِحْ تَوْوهِ بِغِيمًا فَعَضَلَّوْا وَاصَّلُوا وَفِي الْبَابِ عَنْ عَانِشَةَ وَزِياً وِبْنَ لَبِيهُ الوَّول كوسى مُراه كري كي سكه اس باب من معزت عاكث ورزياد بن هُذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيمٌ وَقَلُدُولِي هُذَا الْحَدِيثَ ليدِ عَلَي روايت بري يعديث من سيح براس مديث كو الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِه وَعَنْ عُرْوَةً زَبرى مِي عروه عدوه عبدالله بن عمر واور عروه عداور وه عاكثات

٥٥٠ حَدَّثَتَاعَيْدُ ٱللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُن اللَّاعِبْنُ اللهِ بْنُ ١٥٥٠ حضرت الدورواعْ بدوايت هي كرجم إيك مرتيد في اكرم سُلَاثِيْظِ صَالِيم تَنِينُ مُعَاوِيةٌ بُنُ صَالِيم عَنْ عَبْدِ الرَحْمَٰنِ بْنِ كَماتَه عَلَى كَآبِ مَا تَعَالَم آمان كاطرف لكاوالعا كرديكها بمر مُبَيْرِ بْنِ نَفْيَدِعْنَ أَبِيْهِ جُبَيْرِ بْنِ نَفْيَدِ عَنْ أَبِي اللَّادِدَآءِ فرمايا بيان الفقت بكرلوكون سينكم تعينيا جارا ب- يهال اتك كداس قَالَ كُفًّا مُعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعْصَ مِن سَكُولَى جِيزان كَتَابُوش بين ربّ ك رزياد بن لبيدانساري في ببَعَشرة إِلَى السَّمَاءَ ثُعَ قَالَ طِذَا أَوَانَ يُغْتَلَسُ الْعِلْعُ عَرْضَ كِيابارسول الله كَالْيَيْل بم ست كيت كم سلب كياجا سي كاجك بم ن مِّنَ النَّكُسِ حَتْنِي لاَ يَكْلِيدُونَا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ زِيادُ مِنْ قَرَآن بِرُها بِاورالله كالتم لَيْهُ إِنْ الْأَنْصَارِيُّ كَيْفَ يُنْفَتَلَسُ مِنَّاوَ قَدُ قَرَاْنَا الْقُرْانَ عورَوَل كورُها كِي اليَّالِيَّمْ فِي الْمَالِيَّمْ بِروحَة خَوَاللَّهِ لَعَقْرَانَةَ وَكَنْقُرَانَة بِسَاءَنَا وَأَبْنَا ءَنَا قَالَ تَعِلَتُكَ الدَرْيادِ مِن تَوْتَهِين مريد كفتها ويس تَاركنا تقاركيا تورات اور اُمُّكَ يَانِيادُ إِنْ كُنْتُ لَا عُنُّنَ مِنْ مُعَهَاءِ الْعَلِيمَةِ الْعَلِيمَةِ الْحَلِيمِينَةِ الْحَلِيمِينة هذيع التَّوُّراةُ وَالْإِنْجِيْلُ عِنْدَ الْهَهُوْدِ وَالنَّصَارَى فَمَا فَا سَيَحَ بِي تَكريرى عباده بن صاحتٌ عدادَ قات بولَ توجى عَرْض اتعنیٰ عَنْهُمْ قَالَ جَبِيدٍ فَلَيْتِ عُمِادَةً بِنَ الصَّامِتِ فَقُلْتُ ﴿ كَيَا كُولَ بِمَا إِنَّ الودرداء كيا كُمَةٍ بِنِ \_ بَعِر أَنْبِينِ ال كا تول بَمَا يا تو الكَ تَسْمَعُ مَا يَكُولُ أَخُونَ آبُو الدَّدُوزَاءِ فَأَخْبَرُ ثُمُّ بِالَّذِي الْهِولِ فَرْمالِ الدورداء في كباادرا كرتم جا موتوش تمهيس بتاسكا مول حَالَ أَبُو الدَّدُدْآءِ قَالَ صَدَى أَبُو الدَّدُدْآءِ إِنَّ شِنْت سَمَعُم ش سے سب سے پہلے کیااٹھایاجائے گا تویں تہیں بتاسکراہوں أَحَدِ ثَنَاكُ بِأُولَ عِلْم يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الْحَشُوعُ يُوشِكُ كَعَمْ مِن سهس سيكيا النَّالِ جائ ووخشوع بم عنقريب أَنْ تَدْعُلُ مَسْبِعِدُ الْجَامِعِ فَلاَ تَرْمِي فِيهِ رَجُلاً عَناشِعًا اليها مؤكا كرتم من جامع مع دش داخل موسے اور بوري معجد ش اليك هلذًا حَدِيثَ حَسَنَ غَريْب وَمُعَاوِيّة بن صَالِح وَقَة خَوْعَ واللهَ وَيَ كَلَّى مِنْ لِللَّهِ وَقَ

## ٢٢١. بَابُ مَاجَاءَ فِي ذِهَابِ الْعِلْمِ

عَنْ عَآنِهُةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلُّمُ مِثْلُ هٰذَاد الى عَشْلُ مرفوعاً تَقْل كرت بير عِنْدَاهُل الْحَدِيدِي وَلاَ تَعَلَّدُ احَدًّا تَكُلَّمُ فِيْهِ غَيْرَ يَحْيَى بن صالح محدثين كزديك تقدين بالمين المنجي كي بن سعيدك

المن سَعِيْدِ الْقَطَّانِ وَقَدْدُويَ عَنْ مُعَاوِيهَ مِن صَالِع علاده سي نے ان کے تعنی اعتراض کیا ہور معادیہ بن صالح بھی ای کی مرد میں القطّانِ وَقَدْدُونِی عَنْ مُعَاوِیهَ مِن صَالِع علاده سی نے ان کے تعنی اعتراض کیا ہور معادیہ بن صالح بھی تَعْوَهٰذَا وَدُواى بَعْمُهُمُ وَهُذَا الْعَدِيدَةَ عَنْ عَيْدِ ماندهديث فل كرت بين بعض راوى است عبدالحمن بن جيرين فير الرَّحْمَنِ بْنِ جُبِيْرِ بْنِ نُغَمْرِ عَن أَيْدِ عَنْ عَوْفِ بْنِ عددات والدعدة وعرف بن الكساوروه بى اكرم مَا يَعْفِر عن حدیث قل کرتے ہیں۔

مَالِكِ عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ تشريح: يهان احاديث مي علم باعمل كي حيثيت بيان كالني به كملم بوليكن عمل شابوتوسمو ياعم ، كنبين - جبيها كرماني ني تعجبا كها كه ہم قرآن بڑھاتے ہیں اور ای طرح بڑھا پڑھا یا جاتا رہے گا توعلم کیے اٹھ جائے گا تو قربایا کہ بہود ونساری بھی پڑھتے بڑھاتے جين اورايك روايت شريحك" اولسين هذه اليهود و النصاري يقروؤن التوراة والانجيل لا يعلمون بشني معافها "كم يبود المصاري بھي كويڑھتے بڑھانے بيرليكن آوراة وانجيل بيل جو كھستياس پھل نيس كرتے۔ (الان ماجہ)

الغرض عدم عمل عدم علم كوشلزم ب\_ ملاعلى قار مرحمة الله علياس كي تشريح بين قربات بين كد اي خيسه المعد تعدهم قوا تها مع عدم العلم بما فيها فكذلك انتم ، والجملة حال من يقرؤن ، اي يقرؤن غير عاملين، نزل العالم الذي لا يعمل بعلمه منزلة الجاهل، بل منزلة الحمار الذي يحمل اسفارا بل او لنك كالانعام بل هم اصل "-(مرقاة)

٢٢٢: بَابُ مَا جَاءً فِي مَنْ ٢٢٢: باب الشخص كَ متعلق جواييخ علم ہے دنیا طلب کرے

۵۵۱: حفرت كعب بن ما لك رمني الله عنه كهتير بين كه دسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: جس نے اس کیے علم سیکھا کہ اس کے زربعہ ہے علماء کا مقابلہ کرے یا ہے وقوف لوگوں ہے بجٹ وجھڑا کرے اور لوگوں کو اس سے اپنی طرف متوجہ کرے ( تا کہ وہ اسے ہال وغیرہ دیں ) تو اللہ تعالیٰ ایسے مخص کوجہنم میں واخل كرے كار بدهديث غريب ب- جم اس صرف اكاستد ب الْوَجْهِ وَإِسْعَاقُ بْنُ يَعْمَى بْنِ طَلْعَةَ لِسْ بِللِكَ الْقُوقَى جائة بين - آخل بن يكي بن طلحه محدثين كزويك زياده توى نہیں ان کے حافظے براعتر اض کیا کمیا ہے۔

۵۵۲: حضرت ابن عمر رضى الله عنها كهته بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: جس نے اللہ تعالیٰ کے علادہ کسی اور کے لیے علم سیکھایا اس سے غیرانٹد کا اراد ہ کیا تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکا نہ تیار کرے۔

ا ۲۲۳۳:باب لوگوں کے سامنے احادیث بیان کرنے کی فضیلت ۵۵۳ عَلَيْ فَعَامَعُهُ وَدُبُنُ عَيْلاَنَ مَا إِبْوُ وَأَوْدَ مَا شُعْبَةً ٤٥٥ : حضرت الإن بن عثاناً يكتب عن كدزيد بن تابت أيك مرتبه

يَطُلُبُ بِعُلِمِهِ الدُّنْيَا

ا ٥٥: حَدَّلُكُ اللهِ الْاَشْعَاتِ أَحْمَدُ بِنَّ الْهِلُدُ امر الْعِجُلِيُّ اليصريُّ مَا أَمِيَّهُ مِنْ عَالِيهِ مَا إِسْحَقَ مِنْ يَحْيِي مِنَ طَلْحَةٌ ثَنِي أَبُنُ كُعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْتُمْ يَقُولُ مِّنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِي بِهِ الْعُلَمَاءَ لَدْخُلُهُ اللَّهُ النَّارَ هٰذَا حَدِيثٌ غَرَيْبٌ لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا

٥٥٢ حَدَّثَتُ انْصُرُ بْنُ عَلِي كَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادِ الْهَاكِنِي كَا عَلِي بْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ أَيُّوْبَ السَّخْتِمَانِي عَنْ خَالِدِ بْنِ هُوَيْكُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي مَكَا يُؤُمِّ كَالَ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِغَيْدِ اللَّهِ أَوْارَادَهِ غَيْرٌ اللَّهِ غَلْيَتِيوَ أَمَقُعَلَهُ مِنَ النَّارِ-٢٢٣٠: بَأَبُ مَاجَاءً فِي الْحَتِّ عَلَى تَبِلِيْعِ السَّمَآءِ

انفہرکی عُمَر بن سلقمان مِن ولکراعمر بن العَظاب مروان کے پاسے وو پہر کے وات فکے ہم نے سوجا کہ بقیناً قَالَ سَيِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ أَبَانَ بْنِ عُقْمَانَ يُحَدِّثُ أَنْ اللَّهِ مروان في يحد لوجيف ك ليه بلايا موكار بهم ان كاخد مت ش عَنْ أَبِينَهِ قَالَ عَدَبُو زَيْدُ بُنُ قَابِتٍ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ عاصر بوجها تو أنهول فرمايا بال (مروان) في بم يعسف النَّهَارِ قُلْمَنَا مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَلْنِو السَّاعَةُ إِلَّا بِشَيْء عَدِيدًا لِي إِنْسِ بِوجِيس جوام فرسول الله مَنْ أَيْمُ عَلَى بِيرٍ. مَلْهُ عَنْهُ فَقَعْمَنَا عَسَلْنَا وُفَعَالَ نَعَمُ سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءً مِن سَاعًا بِاللَّهِ مَا كَالْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ا هَلِينَ دُسُول اللهِ مَنْ أَيْعَ مُسِيعَتُ دُسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن ال لُ مَعْدُ الله المرةُ سَمِعَ مِنّا حَدِيثًا فَعَفِظةً حَتَّى يُعِلِّفهُ حَكَى كمات دومرول تك يَنْهَا إاس في كربهت س فقيدات الي عَدِونَا فَرُبُّ حَلِيلِ فِتُو إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرَبَّ حَلَيل سے زیادہ نقید من کے باس کے جاتے ہیں اور بہت سے حاملین فقہ فِعْدِ لَيْسَ بِفَعِيْدٍ وَكِي الْمَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ خودنقية فيس بوت -اس باب بس حفرت عبدالله بن مسعودٌ،معاذ مُعَاذِبِينِ جَبَلُ وَجَبَيْدٍ بِنِ مُطُعِمِ وَأَبِي الدَّوْرَآءِ وَ أَنْسِ بِن جَبِلْ ، جبيرين مطعمٌ ، ايودردامُ ادرانسُّ سے بھی اعاديث منقول بر و مورو ہیں۔حضرت زیدبن ثابت کی مدیث حسن ہے۔

٥٥٠ حَدَّا فَعَامَ حَمُوهُ مِن عَيْلاَنَ مَا أَبُو مَا وَدَ أَنْهَأَنَا شُعْبَةُ مَهُ ٥٥٠ حضرت عبدالله بن مسعورٌ فرمات بين كه من في رسول الله عَنْ سِمَاكِ أَن حَرْبِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ إلرَّحَمْنِ ابْنَ مَن الْمُعَلِّكِ مِن كمالله تعالى المضم كي جرب وروازه رك (يعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْدُودٍ يَعَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَعِعْتُ رَسُولَ است فوش ركع ) جس نع بم ست كولَى جيز (بات) من اور يحر بالكل اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ نَحْمَر اللهُ إِمْراً سَيعَ مِنا العالم رَ ومرول كل مجوادى جس طرح في على السيك بهت س شيهذا فَهَلَغَهُ كَمَا سَبِعَهُ فَوْبٌ مُبِلَّغِ أَوْعَلَى مِنْ سَامِعِ هذا السّالوك بنهين حديث بنج كي وه سننه والمست زياده مجهاورعلم ركيته ہول مے۔ رومدیث حسن میچ ہے۔

۲۲۳:باب اس بارے میں كدرسول الله مَالَيْظِيرِ حجموث باندهمنا بهبت برزا گناہ ہے

۵۵۵: حفزت عبدالله رضی الله عندیت روایت ہے که رسول الله ملی الله علیه وسلم نے فر ہایا: جس نے میری طرف جھوٹ منسوب

٥٥٦: حعزرت على بن الى طالب رضى الله عندس روايت ب ك رسول التصلى التدعليه وسلم فرمايا اميرى طرف جموت منسوب شركيا کرداس لیے کہ جس نے ایسا کیا دووزخ میں جائے گا۔اس باب رَسُولُ اللَّهِ مَا يَسَلُّهُ لِلْأَتِّكُ مِنْ عَلَيْهَ مَنْ كَذَبَ عَلَيْ " ش حضرت ابوبكر رضى الله عنه عمر رضى الله عنه ، عثال رضى الله عنه ،

حَلِيثُ زَيْدِ ابن ثَابِتِ حَلِيثُ حَسَنٍ.

حَلِيتُ حَسَ صَعِيعُه

٢٢٣: بَابُ مَاجَاءً فِي تَعُظِيْمِ الْكِلْبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٥٥٥ حَدَّكَنَاآيُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ نَا أَبُو بِكُرِينُ عَيَّاشِ بَاعَاصِمٌ عَنْ نِدِعَنْ عَيْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ النَّهُ عَلَيْ مَنْ كُذَبَ عَلَيَّ مُتَعَدِّقًا فَلْهَ مَنْ أَمَدُّهَ مِنَ النَّارِ لَهِ عَلَي م اينا محانه تا ركر ــــــ ٥٥٦ حَدَّثَكَ السَّمْعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَرَارِيُّ ابْنُ إِبْنَةٍ السَّيِّةِي فَاشَرِيكُ بِنَ عَبِي اللهِ عَنْ مَنْصُورٍ بِنِ الْمُعْتَمِرِ عُنْ رِيُعِيِّ بْنِ حِرَاشِ عَنْ عَلِيّ بْنِ اَبَىٰ طَالِبٌ قَالَ قَالَ

الن أبى طَالِب حَدِيثٌ حَسَن صَحِيمٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْسِ مديث ٥٥٨: حَدَّثَ مَن مُعَيِّمَةً مَا اللَّهُ فُ إِن سَعْدٍ عَنِ النِّ شِهَابِ مِن مُسَمَّى تِعوث أَيْسِ بولا-

حَدِيثًا وَ هُوَ يُراى آنَّةً كَذِبٌ

٥٥٨: حُدَّ لَكَ الْمُعَلِّدُ لَا عَيْدُ الرَّحْمِينِ مِنْ مَهْدِي شَيِيبٍ عَنِ الْمُفِيرَةِ بُنِ شُعِيدٌ عَنِ النَّبِي مُلْكِمُ مَنْ حَنَّتَ عَيْنُ جَيِيقًا فَهُو يُرَى أَنَّهُ كَيْبٌ فَهُوا حَدُ الْكَادِ بِيْنَ وَفِي الْهَابِ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِيّ طَالِبٍ وَسَمُرااً هٰذَا حَرِيثُ حَسَنَ صَحِيمٌ وَلَدُ رَوْى شُعَيَّةً عَنِ الْعَكْمِ عَنْ هٰذَا الْحَدِيثُ كَ وَرُوكِي الْكُعْمَاشُ وَابُنُ أَبِي لَهُلَى عَنِ الْعَكَدِ عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِي عَنِ عَنَّ سَبُرَةَ عِنْنَاهُلِ الْحَدِيثِ آصَةٌ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ

يَلِيجُ الشَّادَ وَفِي الْهَابِ عَنْ أَبِي بَكِي وَعُهُدَ وَعُقْدَانَ وَ ﴿ وَبِيرِضَ اللَّاعَدَ سِعِد بن زيد دِخي الله عند، حبوالله بن عمرودض الله التَّلَيَّدِ وَسَعِمْهِ بُنِي نَهُ ﴾ وعَمْدٍ الله بْنِ عَمْدٍ و وأنَّسِ عند الس رضى الله عنه الله عنه ابن عباس رضى الله عنها وَجَابِدٍ وَأَبْنِ عَبَهُمِ وَلَيْ سَعِيبٍ وَعَهُدٍو بَن عَبَسَةً وَعُلِيًّا ﴿ الإسعيدِ مِن اللَّهُ عذ بعروبن عسد دخى الله عذ بعقب بن عام دمنى الله الين عَنامِيرِ وَ مُعَاوِينَةَ وَلِدِينَ مَا وَأَبِي مُوسِلَى وَأَبِي أَمَامَةَ أَعنه معاديدِ مِن الله عنه بريده رضى الله عنه الإمامة عبدالله وعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَدُ وَالْمُنْقِعِ وَ أَوْمِ النَّقِلِي حَدِيثُ عَلِي ابن مر مُفَقَّ اور اوس تفقى على موايت ب- حضرت على ك

اُونَ مَهُوبِي مَنْصُودُ بْنِ الْمُعَتِّدِ الْمُتَ اللّٰ الْكُوفَةِ وَقَالٌ صَنْ مَح بد عبدالطن بن مهدى كيت إل كمنسور بن معتمر الل وَكِنْ مَهُوبِي مَنْصُودُ بِنْ يُعِي الْنَ حِرَاقِ فِي الْإِسْلاَمِ كَلِيْهَ ُ كُوفِي مِن سامِت إن - وكي كمت إن

عَنْ أَنْسِ بِن مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَلَى مَا لَكَ رَضَى الله عند م روايت ہے كه كُذَّبَ عَلَى خَسِهِتُ أَنَّهُ قَالَ مُتَعَوِّمًا فَلْيَتَهُوْأَ يَعْتُهُ مِنَ رسول الله عليه وسلم في فرمايا جس في مجمع برجموث النَّاد هٰذَا حَبِينَتُ حَسَنَ صَرِعِيمٌ غَرِيْتٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ باندها (راوى كهت ميرے خيال عن آپ سلى الله عليه وَالم نے مِنْ حَدِيثِثِ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَلِكِ وَتَدُدُونَ هٰذَا قصدَ الجمي فرمايا) وه روزخ بن ابنا كمر الأش كرے - بياصد بث الْعَدِيثُ مِنْ عَبْرِوَجُوعَنَ آنَسَ عَنِ النَّهِي مُلْتِيلًا - اس سند عصن غريب بادركُ سندول عصرت السرمني ٢٢٥: بَابُ مَاجَاءً فِي مَنْ رَواى الله عند عمر فوما منتول ب-

#### ۲۲۵: باب موضوع احادیث بيان كرنا

علیہ وسلم نے فرمایا جومیری طرف منسوب کرے کوئی حدیث بیان کرے اور اے ممان ہو کہ بیرجموٹ ہے تو وہ جھوٹول میں ہے أيك (جمونا) ہے راس باب بین حضرت علی بن ابی طالب رضی انلہ عندادرسمرورمنی الله عندسے بھی روایت ہے۔ بیحدیث حسن سیج ہے عَيْدِ الدَّحْمَانِ بَنِ آمِنْ لَيْلَى عَنْ سَمُوكَا عَنِ النَّمِي عَلَيْكِ النَّهِ عَلَيْكِ النَّمِي عَلَيْكِ النَّمِي عَنْ النَّمِي عَلَيْكِ النَّمِي عَلَيْكِ النَّمِي عَلَيْكِ النَّمِي عَلَيْكِ النَّهِ عَلَيْكِ النَّمِي عَلَيْكِ النَّهِ عَلَيْكِ النَّهِ عَلَيْكِ النَّهِ عَلَيْكِ النَّهِ عَلَيْكِ النَّهِ عَلَيْكِ النَّهِ عَلَيْكِ النَّهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ النَّهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ النَّهِ عَلَيْكِ عَلْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ النَّهِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلِي النَّهِ عَلَيْكِ النَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عِلْكُولِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُولِ عِلْمَ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عِلْكُولِ عَلَيْكِ عِلْكُولِ عَلَيْكُ عِلْكُولِ عَلَيْكُ عِلْكُولِ عَلَيْكُ عِلْكُولِ عَلَيْكُ عِلْكُولِ عَلَيْكُ عِلْكُولِ عَلَيْكُ عِلْكُولِ عَلَيْكِ عِلْكُولِ عَلَيْكُ عِلْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عِلْكُولِ عَلَيْكُ عِلْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلْكُولِ عَلَيْكُ عِلْكُولِ عَلَيْكُ عِلْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ مبی اکرم سلی الشطلید اسلم ہے روایت کرتے ہیں ۔اعمش اور ابن ابی لیل بھی اے منگم ہے وہ عبدالرحمٰن بن ابی لیل ہے وہ علیٰ سے اوروہ النَّهِي عَلَيْظَةٌ وَكُنَّاتَ هَدِيثُ عَبُّهِ إلدَّهُ من أَنِي لَيْلِي ﴿ بَي أَكُرُم مِلْ اللَّهُ عليه وسلم ك لقل كريتي إن عبدالرحمان بن الجاليل کی صدیث محدثین کے نزدیک زیادہ سمج ہے۔ امام ابولیسی تر لدی

أنَ عَهْدِ الرَّحْمَلِ أَبَا مُحَمِّدٍ عَنْ حَدِيثِ النَّهِي النَّهِي النَّهِ فَراتِ إِن كريس في الوجر عبدالله بن عبدالرحن ساس مديث حَدَّثَ عَنِينَ حَدِيقًا وَهُو يُولِي أَنَّهُ كُذِبٌ فَهُواكَ مَن الله عليه ولا عاكم من الله عليه والم س الْكَانِيشَ وَلْتُ لَهُ مَنْ رَوْي حَدِيثًا وَهُو يَعْلَمُ إِنَّ إِسْعَادَةُ ﴿ كُونَى حديث بيانِ كَي جَلِده وجاننا ب كرجوث ب تو ووجعي أيك مُعطاءً أَيْحَاكُ أَنْ يَكُونَ قَدُ دَعَلَ فِي حَدِيدِت النَّدي حجوة به" توكيا ووقفس بهي اس من واغل ب جوايك مديث خلطاله أولاً روى العَامُ حَدِيقًا مُرْسِلاً فَأَسْعَدُهُ بِمُصْبَعُهُ مِرابِ كراء وووجاتا موكداس كاستدغلاب يا ووحديث مند أَوْقَلَبَ إِسْفَانَةً يَنْكُونُ قَلْ دَعَلَ فِي هٰذَا الْحَدِيْثِ بِإِن كَل يَصَلِّحَ سَهُ مُرَسُ بإن كيا إسندالث دى رحفرت جهالله فَقَالَ لَا إِنَّهَا مَعْنَى لِمَنَا الْحَدِيثِ إِذَا دَوَى الرَّجُلُ حَدِيثًا ابْن حيدالرض في قرمايا "فين "كي تكداس مديث كالمطلب بدي وكا يَعْدِفُ لِللَّاكَ الْمَعْدِيدُ عَنِ النَّهِي مَالِينًا أَمْدًا كَلَّ كَكَن فِي السَّاسِ ورودات فَعَلَّتَ بِهِ فَأَكُنْكُ أَنْ يَكُونَ قَلْدَعَكُ فِي مَلْمَا الْعَدِيثِ - آبِ ملى الله عليه والم ي طرف منسوب كرتاب الوجيحة ورب كروه اس مديث كمطابق جمواب

# ۲۲۲: یاب اس بارے میں کہ حدیث من کر كياالفاظ نه يجيجا كين

المنتكيد وكاليد أبي النَّصُر عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي . ٥٥٠: معزت محد بن مندرادرمالم الونعز عبدالله بن اليواخ يدوه نَافِع عَنْ أَبِي مَافِع وَعَدُوا مُفَعَة عَالَ لا أَلْفِينَ أَحَدًا كُول اليه والداورافع سوادران كعلاودرادى اسدمرفوعانش كرت جي مُتَكِينًا عَلَى أَرِينَكِيْهِ مِكْنِيْهِ أَمْدُ مِنَا أَمَرُتُ بِهِ أَوْلَهَيْتُ كَرْبِي آكرم مَا فَيْمَ فَرايا مِن مَلِكُول مِن كَفْض كواس عالت من عَنْهُ فَيَكُولُ لاَ أَفِرِي مَا وَجَدُنا إِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِنَّهُمُناهُ نَهِ إِنَّ كَنْ كروواني تَحَتْ يركيدلك عبينا مواوراس كي ياس كولَ الله هُذَا حَدِيثَ حَسَنَ وَدُوى بَعْضُهُ مَ عَنْ سُفْيانَ عَنْ التائية من كايس فَكم ديايا جس على فالودوكي البن المنتكديد عن النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَلاً مِن مِين جانا \_ بم توجوجيزة آن بي يا كي عيروى كري وَسَالِعِهِ أَبِي النَّعْنُوعَ فَي عُيمُولِ اللَّهِ أِن أَبِي وَافِع عَنْ أَبِعْد م كريه من المستران مندر عَنِ النَّهِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُكَّانَ النَّ عُنَيْعَةَ إِلاَّ عادره وي النَّهِيِّ النّ دَوْى هَنَا الْحَدِيثَةَ عَلَى الْالْيُورَ الدِمنَّنَ حَدِيثَةَ مُحَمَّدِ مبيدالله بن الى رافع عدد الله الدعدادرود في اكرم مُناتِئِم عد ابْنِ الْمُسُكَّدِدِ مِنْ حَدِيشِثِ سَالِعِ ابْي النَّحْسُرِ وَإِذَا روايت كرتے جير سابن عينياس مديث كوم ف ابن متكدرست بيان جَعَمَهُمَّا وَوْي وَهُكَذَا أَبُّوْ دَافِعٍ مَوْلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ مَرَةِ وقت فرق واضح كردسية اورجب ويول (ائن منكدراورسالمايو تضر ) سے بیان کرے تو ای طرح بیان کرتے ۔ ابورافع رسول الله

٢٣٧: بَابُ مَانُهِيَ عَنْهُ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ

حَدِيْثِ رَمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ ٥٥٥ مَذَ لَكُ الْعَلَيْدُ لَا سَلْمَانُ بِنْ عَيْدَةُ عَنْ مُحَمِّدِ بِنِ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْمَةَ أَسْلَمُ السَّرِيَ الكَلَّمِ وَسَلَّمَ إِلَى مَا اللَّهِ الكَامِ مِن اللَّهِ وَسَلَّمَ السَّمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ إِنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع مَهِّدِي مَا مُعَاوِيةٌ بَنْ صَالِيحٍ عَنِ الْعَسَنِ بَنِ جَالِيدٍ ١٥١٠ عفرت مقدام بن معد يكرب سے روايت ب كروول الله اللَّخْمِيِّ عَنِ الْمِعْدَامِ بْنِ مَعْدِيدٌكُرِبَ قَالَ قَالَ رَسُوُّلُ

ٱللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ٱلْآعَلُ عَسَى رَجُلُّ يَبْلُغُهُ الْحَدِيدَتُ عَنِينَ وَهُوَ مُتَكِنَّ عَلَى الدِيكَتِم فَيَعُولُ بَيْنَا وَيَهْدَكُمُ كِتَابُ اللَّهِ فَمَا وَجَلْفَا يَهْهِ خَلَالًا اسْتَخْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَلْنَا لَا يُبِيِّو حَرَامًا حَرَّمْنَا لَا وَإِنَّ مَاحَرُّمَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمُ اللَّهُ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنُ عَرِيبٌ مِنْ هَلَا الْوَجْمِدِ

٢٢٤:بَابُ مَاجَاءً فِي كُوَاهِيَةٍ كِتَابَةِ الْعِلْم الا ٥: حَدَّثَنَاكُ فُيَّاكُ بُنُّ وَكِيْمٍ ثَالِينٌ عُينَانَةٌ عَنَّ زَيْدٍ بْنِي ٱسْلَمَ عَنْ آلِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ عَنْ آبَى سَعِيْدٍ قَالَ إِسْتَأَدْنَا النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِعَائِةِ فَلَدُ يَأْذُنُ لَنَا وَقُدُرُونَ هَلَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِالْوَجُهِ أَيْضًا عَنْ زَيْدٍ بِنِ أَسْلَمَ وَدُوالُهُ هُمَامٌ عَنْ زَيْدٍ بِنِ أَسْلَمَ

٢٢٨ ـ بَابُ مَاجَاءَ فِي الرُّحْصَةِ فِيْهِ

٥٦٢ حَدَّ لَكَ التَّكَيْثُ ثَا اللَّيْثُ عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ يَحْمَى بْنِ أَبِي صَالِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ يَجْلِسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ظُلَّةِكُمْ فَيَسْمَعُ مِنَ النَّبِيّ · اَلَّهِيْرُمُ الْحَدِيثُ ثَيَّعُجِيهُ وَلاَيتُعْفَلُهُ فَشَكَى اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رَسُول اللَّهِ وَالْفِيلُمُ فَكَالُ بَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَاسْمَعُ مِعْكَ الْحَدِيَيْتَ نَيْعُجِينِي وَلاَ أَحْفَظُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِبْتَهِنْ بِيَهِيْنِكَ وَأَدْمَا بِيَرِو الْخَطَّ

حَيْنَ بْنُ مُوسَى وَمُحْمُو دُيْنَ غُيْلاَتَ تَأَلَّا تَ الْوَلِيدُ أَنْ مُسْلِمِهِ عَنِ الْأَوْزَاعِي عَنْ يَعْنِي أَنِي أَبِي فَرَماتِ مِن كَفْلِل بِن مره منكرالحديث --

مُرِيعًا نے فرمایا: جان لو کرعنقریب ایبا وقت آنے والا ہے کہ می محض کومیری کوئی حدیث پہنچ گی اور وہ تکبید لگائے ہوئے اپل مسند یر بینا ہوا کے گا کہ جارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کماب (كانى) ب\_ لى بم جر كراس من حلال ياكي محاس حلال سمجين مے اور جوحرام يائي مے اے حرام سمجين مے جبك (حقیقت بہے کہ) جے اللہ کے رسول الله مالینی نے حرام کیا وہ مجی ای چیز کی طرح ہے جے اللہ تعالی نے حرام کیا ہے۔ بیصد یث ای سندہے حسن غریب ہے۔

۲۲۷: باب كتابت علم كى كرابت كے متعلق

٥١١ : حعرت ابوسعيد ي دوايت بي كديم في رسول الشمعلى الله عليه وسلم مصحديث لكصفى اجازت ما كلي تو آپ مَثَالِيَكُم نے اجازت نہیں دی ۔ بیصدیت اس سند کے علاوہ بھی زید بن اسلم سے منقول ے ہام اسے زید بن اسلم سے نقل کرتے ہیں۔

۲۲۸:باب کمابت علم کی اجازت کے متعلق

۵۱۲ د حفرت ابو برریهٔ سے روایت ہے کدایک انساری رسول الله مُنْ يَغِيلُ كَيْ كِلِّس مِنْ بِيهِمُا كَرِيِّ اوراحاديث سِنْتِهِ سِيْحِوه الْبِيسِ بهت پند کرتے لیکن یادنہ رکھ کئے تھے توانہوں نے نی اکرم مُرکھی ہے اس بات كى شكايت كى كديا رسول الله تؤليل يس آب ما الله حديثين منزا ہوں جھے وہ المجھ لگتی ہیں لیکن میں یا دنیس رکھ سکتا۔ پس وَفِي الْهَابِ عَنْ عَهْدِ اللَّهِ بَن عَمْرِه هٰذَا حَدِيثُ لَهُسَ رسول الله وَالْحَالِمَ فَالْحَالِم إستادة بذاك الفايند وسيعت محمد بن إسليدل ف إتها عدالتدين عمرة مند بھی روایت ب-اس حدیث کی سند توی تبیں - (امام ترندی فرماتے ہیں) میں نے امام محمد بن استعمل بخاری سے سناوہ

لة حديث لكين كي ممانعت كانتم إبتداسة اسلام على تما تا كرقر آن وحديث ايك دومرے عمل الديد تمي اورلوگ يورے وي قرآن نديجين تيس بين جب بيغد شرخم ہو کیا تو نبی اکرم منا پیٹی نے کئے محالہ گوا ما دیٹ کیسٹے کی اجازت دیے در تھی۔ (مترجم)

عَطَبَ فَذَكَرَ قِصَةً فِي الْعَدِيثِ فَقَالَ أَبُوْ هَا إِ أَكْتَبُوا لِيْ اكرم صلى الله عليه وسلم سنة أيك مروبه خطب ويا ( يحر خفوست ابو يهًا رَسُولَ اللَّهِ مَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ فَيَكُمُ الْحَمُو الِاَبِي شَاءٍ بريره رضى الله عنديث من يورا قصدذ كركيا) كدا يك فخفن وَفِي الْحَدِيثِينَ قِصَةً هٰذَا حُدِيثَ حَسَنَ صَحِيمٌ وَقَدْ الوشاه في عرض كيايارسول الله على الله عليدوسلم : موخطيه محمد وتكموا . وَوَى شَهْكُ عَنْ يَهْمَى بِنِ أَبِي كَيْدُو مِثْلُ هٰلَا الرَّامِ الله الله عليه وسلم في مَعْم ديا كدا بوشاه كولكودو-اس ٥٦٠ عَدَّفَ الْمُتَلِيَّةُ لَا سُلْمَانَ بُنُ عُلِيْهَ عَنْ عَمْر وبن حديث ش ايك تصديب - بيروريث من على باور شيان بى ويُعَالِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُلْيَةٍ عَنْ أَجِمْهِ وَهُوَ هَمَّاهُ بْنُ مُلْيَةٍ لَكُل بَن الى كَثِر ساك كاما ندَفَّل كرتے بير -

هَالَ سَمِعْتُ أَيَاهُ رَبُولَةً يَكُولُ لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أَصْحَابُ ١٥٢٥: حفرت جام بن منه معزت ابو بريره رمتى الله عنه كا قول تقل وسُولِ اللِّينَائِينَا أَكْفَرَ حَدِيدًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَرْت بين كرمحاب كرام رض الشعنم من عدمبدالله بن عرق ك عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ و فَإِنَّهُ كَانَ علاده كُولَى محالِ جهست زياده رسول الله ملى الله عليه وسلم كي احاديث يَتُكُنُبُ وتُكُنْتُ لاَ أَكْتُبُ هٰذَا حَدِيثَ حُسَن صَرِحَهُ روايت كرف والأثين ووبي إلى لي كدوه (عبداللدين عرو) لكوليا تشريح: سابقه باب مين كمابت حديث شن منع فرمايا مميا تعادوريهان كيسندى اجازت كاذكر بدونون احاويث كي تطيق ش علاءكي

وی مثلوا در نیمر مثلو سے نختلط ہونے کا اندیشہ تھا ، اس وجہ ہے نتح فر مایا نہین جب سحابہ میں اس بات کی استعداد پیدا ہوگئی کہ وه كلام الله اور كلام رسول من احميار كريمين تو بحراجازية مرحمة فرمادي كل.

شروع بس اس وجه سے منع فرمایا که باور کھنا اور لکھنا ساتھ مساتھ ہوگا تو خلطی نہ کر بیٹیس کیکن اسلامی احکام واضح ہو سکتے۔ أورغلطي كالمكان باقى ندر باتوا جازت رحمت فرمادي\_

بهر حال ممانعت ابتدائی دور بیل تقی لیکن مجر بعد میں اس کی صراحة اجازت دے دی گئی۔اس کی بیت اسلاف میں بھی احتلاف رباليكن بالأخر ككيف كي جواز يراجماع موكيا- يناليه عافظ الن جررهمة الشعلية فتح البارى عن فرمات بي كدنا

"أعتلف السلف في ذلك عملا و تركأ وان كان الامر استقر و الاجمع انعقل على جواز كتابة العلم بيل على استحماً به بل لا يبعد وجو به على من خشى اللسيانه ممن يتعين عليه تبليغ العلم ""

یعنی کتابت کے عمل و ترک میں سلف میں اختلاف رہا پھراس کے جواز پر اتفاق ہوگیا اور اجماع قائم موگیا کنا بت علم جواز بلکه استخاب پر ، بلکه به کهنا مجرمتعبد ند بوگا که جوجس پرتبلیغ علم کی ز مه داری ہےا دراس کونسیان کا خدشه ہے تواس کے لئے لکھنا دا جب ہے۔

الاعبد الله بن عمرونات يهان بيافكال بيدا موتائه كرده احاديث رسول كي اشاعت مين منهك ريخ تع جبكة معزت عبدالد بن محرو کے بال تو افل کی کثرت تھی۔ اس وجہ سے ان روایت کوروایات کرنے کا زیاد وموقع شاما۔

حعزت الوهريره رضى الله عنه كا قيام مدينه بيل زياده رباجوم كزعلم تغااس وجهست احاديث كي روايت كاموقع خوب ملا\_ أجبكه حضرت عبدالله بن محرونعقل مو محجة متصرجواس وقت بتك مركزعلم نه بناقها -

جانب معتف توجيهات بيان كي مي بير.

﴿انعامات رہائی﴾ -

ر دو د دو وس رو آرد در ري و دو وس ووهب ين منبو عن آنجيه هو همام بن منبور

كرتي يتعاور يمن أيس أكعتا تعاريه عديث حسن مي بروجب بن منبدائي بعائى جام بن منبه عدوايت كرتے ميں .

١٢٩: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي الْمُوايِلُ ٥:حَدَّكُ عَامُحَمَّدُ بِن يَحْلَى نَا مُحَمَّدُ بِنَ يُوسُفَ عَنْ عَيْدٍ الرَّحْمَٰن بْن فَابِتِ بْن فُوْيَاتَ الْعَابِدِ الشَّامِيِّ الشَّاعِيِّ عَيِّى وَلُوْالِهُ وَحَيِّ ثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَ آلِيلَ وَلا حَرَجَ مُزَادِينَ مَعُومًا عَلَمًا خَدِيثُ صَحِيمًا

۲۲۹: باب بنی اسرائیل ہے روایت کرنے کے متعلق عَنْ حَسَانِ بْنِ عَبِطِيَّةً عَنْ أَبِي كُنْهُ أَلْسَالُهُ إلى عَنْ ٥١٥ : حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عند وايت بك عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْ عُلَيْكُم مَرْفَوْا رسول النَّصلي الشعليدوسلم في فرمايا محمد عد (سن كر) ووسرون تک پینجاؤ اگر چدایک آیت مواور ٹی اسرائیل ہے روایت وَمَنْ كَذَبَ عَلَي مُتَعَيِّدًا فَلْيَتَهُو أُمَنْ مُلْكَادِ الله الله الله الله عَلَى حَرْجَ الله اورجس في محد يرجان بوجه كر هٰذَا حَدِيثُتْ حَسَنَ صَحِيْهُ حَدَّاتُهَا مُعَمَّدُ أَنْ يَشَارِ نَا العِمون بولا وه اينا مُعكانه جَهُم عِن طاش كرے بيرمديث من مح أَبُوْ عَنْصِيدٍ عَنِ الْأَوْزَاعِي عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةً عِنْ ﴿ إِلَا صَالِحَهُ مِن بِثَارِ الوعاصم ﴿ وواوزا كَ مِن ووصال بن أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِي عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنِ عَنْدٍ وعَنِ النّبيقِ عطيدت وه ابوكبدسلول عده عبد الله بن عمروس اوروه مي ا كرم ملى الله عليه وسلم سے اس كى ما نند نقل كرتے ميں - ب

تشری : "بلغوعنی ولو آیه " عدیث برلس اس طرح بھی ہوسکتا ہے کہیں حدیث کی بغیر تشریح اور تغییر کے دوسرول تک پہنچا دی۔ اور تنعیل وتشری کے ساتھ آھے پیچانا بھی ای میں داخل ہے۔

وحدد او اعن بدنى اسرائهل يهال براشكال بونائ كروسرى مديث شراسرايليات كفش كرف كاممانعت ب-چنانچرمديث كالفاظ بينين ـ "امتهو كون انتم كما تهوكت اليهود والنصاري لقل جنتكم بها بيضاء نتية "-جواب طاعلى قارى رحمة الشعليد فسيد جمال الدين سددونون روايات من تطبيق اسطرح لقل كى مع كمما نعت کی مدید؛ حکامات کے نقل کرنے سے متعلق ہے اور اجازت تصفی ونصائے وغیر انقل کرنے سے متعلق ہے۔

اسرائيليات كى اقسام: علامدابن كثيروحمة الشعليدف اسرائيليات كى تين اقسام بيان فرائى بير-

جن كى تفىدىن شريعت اسلامى ي موتى بان كوميان كرنادرست ب-

جن كا غلا اورجموث مونا وأضح ب\_ان كوبيان كرنا اوريقين ركهنا ورست نبيس -

جونة قسم اول سے بیں اور زہتم جانی سے ہیں۔ان کے بارے میں تھم یہ ہے کدان کابیان کرنا تو درست ہالبت احتیاط اس میں ہے کہند بیان کی وائنیں۔اور شاوان کی تعمد این کی جائے گی اور ندی تھذیب کی جائے گی۔

۲۳۰:باب اس بارے ش کدینکی کاراسته بتانے والااس رعمل كرنے والے كى طرح ہے

٢٣٠: بَابُ مَاجَاءَ إِنَّ الدَّالَ . مديث محج ب

عَلَى الْنَحَيْرِ كَفَاعِلِهِ

٥٢٧ حَدَّثَنَاكُ مِنْ عَيْدِ الرَّحْمَٰنِ الْكُوفِي فَا أَحْمَدُ اَهُنَّ بَشِيدٌ عَنْ شَبِيهُ إِبْنِ بِشُوعَنُ آتَسِ بَنِ مَالِكِ قَالَ ٤٦٦: معرت السَّبِن مَا لَكَ ْست دوايت سب كراكِ فَعْمَ في اكرم

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

ا أَجُرِفَاعِلِهِ أَوْ قَالَ عَامِلِهِ هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَعِيمُ

نُ مِنْ عَلِي الْعَلَالِ لَا عَبُدُ اللَّهِ مِنْ شِ عَنْ أَبِي عَمْرِهِ الشَّيْبَانِي عَنْ أَبِي

رَبِيرِ و مورو أمة عَن برويد بن عَيدِ اللّهِ بن أبي ورير و ر و وور مرور عرور مَرِيَةَ عَنَ جَدِيمِ أَبِي مُرْدَةً عَنِ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيُّ عَن يَسَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ لَبُوِّهِ مَاشَآءَ هَٰذَا حَدِيثُ حَسن مُدُ بُنَّ عَبْدِ اللَّهِ بُن آبَى بُرُدُهُ بُن آبَى مُوْسَى ﴿ كَيَا بِ - يَرِيمَ ا وَ بُنَّ دِيُّ وَرُدُمُ اللَّهِ بَن آبَى مُرِدَةً وَبُرِيقًا مُثَنِّى مَثْنَى ﴿ كَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن \* النَّوْرِيُّ وَسُغِيانَ بَن عَبِينَةً وَبُرِيقًا مِثْنَى مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

أتَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَ يَسْتَعْمِلُهُ فَلَدْ مَنْ أَيْمُ سَوارى ما تَلْتَ كيك آياليكن آب مَنْ فَيْمُ كيال عواري يَجِدُعِنَدُ أَهُ مَا يَحْمِلُهُ فَدَلَكُ عَلَى الْحَرَ فَعَمَلَةً فَأَتَى النَّبِيَّ فَهِينَ فَي أَن اللَّهِي صَكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاعُهُوَ فَعَالَ إِنَّ الدَّالَ عَلَى ﴿ السَّاسَةِ استِسوادِى وَسددى تو وودوباره آپ ظَافَتُهُم كي ضومت عثل الْعَيْد كَفَاعِلِه وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَ بُرِّدُنَةً بِبِتَانِ سَكِ عِلْ صَاصَرِهِ وا آب الأنتيار فرمايا فيركا راستدينان هُنّا حَدِيثَتْ غَرِيْتُ مِنْ هَٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ النّسِ والااس يرمل كرف واسل ق كالرر به-اس باب يس معرت الومسعود اور بريدة بي بهي روايت بيد يديث ال سنديعي حضرت انس کی روایت سے فریب ہے۔

٥١٥ حَدَّثَنَا مَعْمُودُ بِنُ عَمَلاَنَ فَا أَبُو مَا وَدَ ٱلْبَالَا شَعْهَ ٤٠٥ : حضرت ابومسعودٌ بدريٌ فرمات بي كرايك فخص جي اكرم عَنِ الْلَاعْمَةِ قَالَ سَمِعْتُ أَمَا عَمْدِهِ الشَّيْهَ إليَّ يُعَدِّثُ مَا لَيْكُمْ كَ باس سوارى ما تَشْرَك كيا كه عَنْ أَبِي مَنْعُودِ الْبَدْدِيّ أَنَّ رَبُهُلا أَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ ميرا جانورم كياب تو آب مَن يُنْفِر في السيحم ويا كدفلال ك مر يستعمله كنكل إلله قد أليوء بي فكال وسول باس جاد وواس ك باس كما تواس من است وارى دروى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ إِنَّتِ مُلَا كَمَّا فَآثَاءً مُعَمَلَةً فَقَالَ ﴿ لَهُ سَ رسول الله مَلَ يُنْ إِنْ تِعَالَى كَا راسته بَناسِتُه لُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلَ عَلَى عَيْدِ فَلَهُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَلَي اثناق الربِّ جننا (فَيكَ) كرنے والے كيليج يا فرمایا جنتا اس برعمل کرنے والے کے ملیے ۔ بدحدیث حس محج ئے اور میٹ منٹ کہ اور ایکن واقع مسفود ہے۔ ابوتمروشیا نی کا نام سعید بن ایاس ہے۔ ابومسعود بدری کا تا معقبه بن عمر و ہے۔

٨١٥: ٢م تدوايت كي صن بن على خلال في انهول في بدائلد بن نميرے انہوں نے اعمش سے انہوں نے ابی عرو عیبانی سے انہوں وُدٍ عَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نَحُومً قَالَ مِثْلٌ فَي إِنْ مِنْ النَّهِ مَ النَّالِي م اس من مِثْلُ أَجْوِ فَاعِلِه "كالفاظ بغير شك ك زكور بيل.

٥٦٩: حصرت الوموى اشعرى رضى الله عند كتب بي كدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: شفاعت (سفارش) کیا کروتا کداجر حاصل کرو۔اللہ تعالیٰ اینے نبی کی زبان پرونی جاری کرتا ہے۔جو وہ جاہتا ہے۔ بیصد بیدہ حس سے جاسے برید بن عبداللہ بن الی برده بن الى موى سنع سفيان تورى اورسفيان بن عييد ف روايت کیا ہے۔ بریر جن کی کنیت ابو بردہ ہے وہ حضرت ابوموی اشعری

أَمُحُمُودُ أَنِي عَمْدُ لاَنَ لَمُوكِمُهُم عَبْقِ الرَّزَاقِ - ٥٤٥: حضرت عبدالله بن مسعودرض الله عند سے روایت ہے ك

عَنْ سُغْمَانَ عَنِ الْأَعْمَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مُدَّةَ عَنْ رسول الله سلى الله عليه وسلم في فرمايا : كونَ فخص ايسانبيس كه ومظلوم مُسْرُونِي عَنْ عَبْنِي اللَّهِ بْنِ مُسْعُودٍ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللَّهِ مِوتَ مِونَ لَلْ كَيا جائ اوراس كا كناه آدم كي بين كوند ينج اس مَنْ يَنْ مِنْ مَعْسِ مُعْمَلُ طَلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى إِنْ ادْمَ لِي كَرَاسِ فَقَلَ كَاطِرِ يَصْبَارِي كِيا يعبِدالرزاق في السّنَ "كي كِفُلْ مِنْ وَمِهَا وَلِكَ لِلاَتَّةُ أَوَّلُ مَنْ لَسَنَّ الْعَتُلُ وَكَالَ "اسَنَّ" كالفظ وَكركيا ب يدعد يث حس مجيح ب-

عُبِدُ الرَّزَاقِ مَنَ الْقَتُلَ هٰذَا حَدِيثُ حَمَّنَ صَرِيبًا

اله الإ: بَابُ مَاجَاءً فِي مَنْ دَعَا

الْي هُدُّي فَاتَبِعَ

تشريح ويستحمله اي يطلب منه الموكب "سوراري ما تك رباتما ـ

وخمله اى اعطاه المركب: آپئليم فاش كوردارى مرحت فرمادى

یبال اس بات کی فضیلت بیان کی می ہے کہ لیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا۔ اجروثواب کے اعتبار سے لیکی کرنے دالے کی طورح ہے۔ چونکہ نیک کی طرف رہنمائی کرنے میں تعاون علی البر والتو ی ہے۔ اس وجہ سے نیکی کی طرف رہنمائی کرتا بذات خودتیکی ہے اور تیکی کرنے والے کا اور رہنمائی کرنے والے کا اجربرابرہے۔

الشفعوجلي: جائزاورمباح كامول يس سفارش كرويناية من اجرووتواب كاكام بي كيونكماس من أكر چيخرج بجي تبين موناليكن مسلمان کی اعانت ہوجاتی ہے اور ظاہر ہے کہ مسلمان کی اعانت کرنا اجر دواب سے خالی نیس، دومروں کے ساتھ نیکی ندکرنے کی ایک بری دجدید می موتی ہے کہ یا تو مال خرج کرنا پڑتا ہے یاجسمانی طور پر چل کرجانا پڑتا ہے، یا اپنے وقت کی قربانی کرنی پڑتی ہے لیکن سفارش کرنے میں تو مجھ بھی نہیں جار ما اورا جروتو اب علیحدہ ال رما ہے لبذااس نیکی کوبھی معمو فی نہیں مجھنا جا ہے۔ارشاد باری

أمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها و من يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ". (النساء:٨٥) قاضی عیاض رحمة الشعلی فرماتے ہیں کرسفارش کے حکم ہے کوئی بھی چیز ستھی نہیں سوائے صدود کے کہ حدود پی سفارش کرنے کی اجازت تبیں ،اس کے علاوہ ہرجگہ سفارش کرنے کی اجازت ہے۔

وليقضى الله على لسان نبيه ماشاء است معلوم مواكدتي كازبان يرجويهي جارى موتاب وواشتبارك وتعالى ك جانب کے ہوتا ہے۔

اسم: باب الصحف ك بارد ين جس في بدايت كي طرف بلایااورلوگوں نے اس کی تابعداری کی

٥٤١ حَدَّثَنَاكَا عَلِيَّ مِنْ حُبُعِرِنَا إِسْمَاعِيلُ مِنْ جَعْفُر عَنِ ٤٥٠ وضرت ابو مِرمِ قَدت دوايت هي كروسول الله مَرَّاتَيْنَمُ فَي الْعَلَاءِيْنِ عَيْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ فَرَادَا جس فَ لَوْكُول كومِ ايت كى طرف بازاس كے لياس قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّدَ مِنْ وَعَا إلى هُدّى السَّة برطلة والول كمثل ثواب ب واداس سان ك كَنْ لَهُ مِنَ الْكَجْرِمِينُ لَ أَجُورُمَنْ يَتَبَعِمُهُ لَا يَنْقُمَنُ وَلِكَ الْوابِ مِن سے يَحْدِيني كم شهوكا اور جس نے كناه كى وعوت دى مِنْ أَجُوْدِهِمْ فَهُنّاً وَمَنْ مُعَا إِلَىٰ صَلّاَ لَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اس كے ليے بھی اتنا گناہ ہے جتنا اس کی اتباع كرنے والوں پر

الْإِنْهِ مِثْلُ اثَامِ مَنْ يَتَبِعُهُ لاَ يَنْتَكُنُ وَلِكَ مِنْ اثَامِهِمَا الْإِنْهِ مِثْلُ اثَامِ مَنْ يَتَبِعُهُ لاَ يَنْتَكُنُ وَلِكَ مِنْ اثَامِهِمَا

ذَ يَنْقُصُّ وَلِكَ مِنْ التَّامِهِمْ ۚ اوراس مِن بِهِي ان كَلَّهُ وَمِن كُونَ كَيْنِينِ ٱكْ لَكَ بِيرِهِدِين هُو

201 - حَدَّ اللهُ عَنْ الْمَدُ الْمَدُ الْمَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَا يَرْدِدُ اللهُ عَنْ الْهِ عَنْ الْمَدِ عَرِيد اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَ

تُنْشِرُ مِنَ وَعَا اللّٰي هَدَى ''لوگول کونیر کی طرف بلانا اوران کونیک افعال کرنے کا ذریعہ بن جانا بہت بڑی نیک ہے کہ ان کے انتمال صالحہ کا بورا بورا تو اب اس' کاعبی اللی النعبیر ''کوبھی ملے گا اور کمل کرنے والوں کے ثواب میں بھی کوئی کی ندآئے گی۔اس لئے لوگول کے فیرکی طرف آنے کا ذریعہ بنیاجا ہے۔ایک دوسری روایت میں آتا ہے:

" "خوشخبرى بهواس مختص كيليئه بنس كوالله تبارك وتعالى في خيرك تنجي بنايا بهوا ورشر كا تالا بنايا مؤ"

اپی ذات کے اعتبار سے نیکی کرنے کا تواب صرف فروہ احد کوئی ہے اور دہسروں کو فیر کی طرف بلانا اور فیر کے وجودیس آنے کا فرایعہ بنتا بیصد قد جاریہ ہے اور اس فردہ احد کی محنت ہے جنتی بھی فیر کو وجود ملے گا اس سب کا تواب اس کے نامد ا گا جتی کہ اس پردونے وجونے والے اور پڑھنے پڑھانے والے بھی فنا ہوجا کیں محے لیکن اس کے اعمال کا کھاند کھٹار ہے گا۔ ومن میں سدہ شر : اس کے برنکس آگر کوئی برائی کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا اور لوگوں میں برائی کا کام کیا تو جب تک یہ برائی مجیلتی رہے گی۔ اس وقت تک اس کاعذاب بھستنا ہوگا۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

''ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليعر في الدنيا و الاخرة'' (ئے شک ولوگ جوابمان والوں میں بے حیائی کورواج دینا اپتدکرتے میں تو دنیا وآ خرت میں ان ک لئے ورد ناک بہہے )۔

اس وجدت الله تعالى سے بميشرى دعاماً تى جائيے كه اللهد الدينا واحدينا واجعلنا سبيا الين الدين الدين الديمين بحى بدايت انا يعملرية سے مراديہ كركى ست وزيره كيايكى املائ شعاركو جارى كيايكى الكوسنون طريق كے مطابق جارى كراياد تيره (مترج)

oesturdul

وے اور ہمارینے وریعے سے ( دوسرے لوگول کو ) بھی ہدایت و سے اور ہمیں ہدایت یائے والے لوگول کی ہداجہ کا قر ربعہ بناوے )۔ ڪ لاڪڙڪ آل اُن ڀادي : علم دين کا حاصل ۾ وجانا'' يُفَقِهُ ' پهُ ' فقهُ ' سه شتل ہے۔ فقہ کامنی مجھ يو جھ کے بين علم دين کا حاصل ہو جانا اوردین کی مجھ یو چھکائل جاتا ہے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں لعنی آیک ہدے کہ طہارت، نجاست یا نماز ، روزے ، زکو ہ تج کے مسائل معلوم کرے ۔وین کی سمجھ بوجھ یہ ہے کہ وہ پیسمجھے کہ اس کے ہرقول وفعل اور حرکت دسکون کا آخرت میں اس سے حساب لیا جائے گااس کواس ونیایس کس طرح رہنا جاہے وراصل ای فکر کانام دین کی سجھ ہوجہ ہاری لئے امام اعظم ابوصنیف نے فقد کی تعریف بیک ہے کہ انسان ان تمام کاموں کو بھے لے جن کا کرنا اس سے لئے ضروری ہے اور جن سے بھنا اس سے لئے ضروری ہے خواہ وہ کتابوں سے حاصل کرے یا اسا تذہ کی محبت میں بیٹھنے سے حاصل ہو۔ (۲) علم کی تارش کے لئے جو بھی قدم اُٹھے کا خواہ کوئی دور دراز کا سفر ہویا چند قدم چانا ہوسب اس فنسلت میں آئے گا اور علم خواہ ایک مسئلہ ہواور وین کی ایک بات کا ہو یا پورے شرعیہ داسلامید کا حاصل کرنا مقصود ہوسب طلب علم ہے اور برایک پرحسب مراحب اجروتواب ملے گا (۳) جس طرح خداتعالی نے انسان کی جسمانی ضروریات یانی ، جوااورآگ وغیره کو یانکل عام رکھا ہوا ہے ای طرح اللہ تعالیٰ اس بات کومی بسند ہیں کرتا کہانسان کی روحانی ضروریات علم وجابیت پرکوئی یابندی نگائے ادر دوسروں تک نده بیجند دے اس کے مختف طریقوں سے اسے عام کرنے کی ترغیب دی گئی ہے ادراسے روکنے دالوں کوطرح طرح کی دعیدیں سنائی می بین (۴) متعدیہ ہے کہ دوملم جور منائے البی کا ذریعہ تعاانے اس حقیر متعدے لئے استعال کرنا اور بھی اس طرح کے سوائے و نیا کمانے سے کوئی دوسری غرض ہی اس علم ہے نہ ہو رینطط ہے حضرت حسن بھری نے ایک مخص کو دیکھا کہ رہنی پر چل کرلوگوں کو کرتب وکھار ہاہے اور میسے ما تک رہا ہے فرمایا کہ میخنس ان لوگوں سے بہتر ہے جودین کے ذریعہ ونیا کماتے جی (٥) مطلب بیز کہ حدیث رسول الله من فی جمت اور دلیل ہے جس طرح قرآن مجیدہے قرآن یا ک کو مانے اور حدیث کونہ مانے اور قبول نہ کرے وہ ضخص مؤسن نیں یہ بات بھی لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ حدیث کو صحابہ کرائم اس طرح یاد کرتے اور لکھتے ہتے جس طرح قرآن مجید کو لکھتے تتے

جبیها کشیج حدیث میں آیا ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص ّا حادیث تحریر کرتے تھے کسی نے کہدویا کہ حضور مُالیّین کی ہریات نہ لکھا کرو

کیونکہ آپ مٹائیٹے مجسی غصہ کی حالت میں ہوتے ہیں جب حضور مٹائیٹے کونکہ ہوا تو آپ مٹائیٹے کے فرمایا: اے عبداللہ بن عمرونکھا کرو

مرى زبان سے تل بات بى كلى ہے۔ وَمَا يَسُطِقُ عَنِ الْهُواى لِعن آب مَلْ يَعْلِم فِي خوابش سے بيس بولتے بلك وى مول باق بولتے

ہیں۔ بہرحال صدید باب میں حضور مُرافِظُ ان فرمایا کرایک زماندا سے کا کدایک محف صدید من کر کے گا کہ بمیں کتاب اللہ کا فی ہے

ہارے اس دور کے پچھاوگ مراویں جو محرین مدیث ہیں (۲) بن اسرئیل سے روایت کرواس میں کوئی حرج نبیس کامطلب بہے کہ جب تک قرآن وحدیث کے منافی نہ ہو(ے) حدیث باب سے جس طرح سمی سنت یاسمی اسلامی شعار کو جاری کرنے پر ثواب کا دعدہ

ے ای طرح کسی بدعت یا خلالماندقانون یا خلاف شریعت ادارہ قائم وجاری کرنے پروعیدشد یدیھی سنائی ہے۔ ، ٢٣٣٢: باب سنت يركمل اور بدعت س اجتناب کرنے کے بارے میں

٢٣٢: بَابُ الْأَخُذِ بِالسُّنَّةِ وَ اجْتِنَابِ الَّهُ عَة

٥٤٣ حَدَّ تَعَاعَلِي بُنُ حُجُرٍ كَا بَلِيَّةُ بُنُ الْوَكِدِي عَنْ ٥٤٣ حفرت عرباس بن سارية سے روايت سے كرايك ون بُحَدُدِ مِن سَعْدِيا عَنْ خَالِدِ مِن مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمَٰنِ اللَّهِ مِثَلَاثَةِ أَم الله مِثَلِيثَةِ أَمِن اللهِ مِثَالِمُ اللهِ مِثَالِمُ اللهِ مِثَالِمُ اللهِ مِثَالِمُ اللهِ مِثَالِمُ اللهِ مَثَالِمُ اللهِ مَثَالِمُ اللهِ مُعْدِدِ اللَّهُ مِعْدَالْمُ اللَّهِ مَثَالِمُ اللَّهِ مَثَالِمُ اللَّهُ مِعْدَالُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِعْدَالُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِ ابْنِ عَمْدٍ و السَّلَمِي عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيةَ قَالَ وَعَظَنَا جَسَ سَ آمَهون سَ آنو جارى اورول كان شكم-الكُخف فَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمُّنَا مِعْدَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ ﴿ كَهَا بِيرْ وضعت مونية والصحف بحدوعظ جبيها ہے۔ يا رسول الله مَوْعِظَةً بَلِيْعَةً لَدَفَتْ مِنْهَا الْعُيونَ وَوَجلَتْ مِنْهَا الْعُلُوبُ الْمُؤْدِدُ آبِمِمِين كيا وصيت كرت بين \_فرمايا شيخ لوكون كوتتوى مَعَلَالَ رَجُلُ إِنَّ هِلِيهِ مُوْمِعِظُةً مُووْجِ فَهَاذَا تَعْهَدُ إِلَهْنَا اور شفاور مان كي وصيت كرتا بول خواوتمهارا حاكم حبثي غلام بي يَارَسُولَ اللهِ قَالَ أُوْصِيْكُمُ بِتَقُوى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَيول ند مواس ليه كدتم بين س بوزنده رب كاوه بهت س مِنْ فَإِلَّهُ مَنْ يَلِّينَ مِنكُمْ يَرَى إِنْ تِلاَ فَأَ احْتَاف ويكي كارخردار (شريعت كے ظاف) في باتول سے بچا كَثِيْدًا وَإِيَّا كُعْ وَمُعْدَنَاتِ الْأُمُودُ فَإِنَّهَا صَلاَلَةٌ فَمَنْ كَيونك بيتمراى كاراسته بدلهذاتم من ع جرفض بيزانه بإت أَقَدِكَ ذَلِكَ مِنْ تُكُورُ فَعَلَيْدِ مِسْتَتِينَ وَسُنَّةِ الْعَلْمَاءِ اس عابي كرير اورخلفاء راشدين ميدين (جايت يافة) كي الرَّاشِيدِينَ الْمَهْدِيدِينَ عَضَّوًا عَلَيْهَا مِالنَّواجِيدِ هٰذَا سنت كولازم كارْت رتم لوك ات (سنت كو) دائز س مضوطي حَدِيثُ خَسَنْ صَعِيمُ مَنْ مُدُول وَو مُن يُزيد مَن عَالِيهِ مَن عَالِيهِ مَن عَالِيهِ مَن عَالِيهِ مَن عَالِيهِ مَن عَالِيهِ مَن عَالِيهِ مَن عَالِيهِ مَن عَالِيهِ مَن عَالِيهِ مَن عَالِيهِ مَن عَالِيهِ مَن عَالِيهِ مَن عَالِيهِ مَن عَالِيهِ مَن عَالِيهِ مَن عَالِيهِ مَن عَلَيْهِ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلِي عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَن عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلِيهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلِيهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ البن مُعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بن عَمْرِ وَ السَّلَمِيّ عَن سهو عدالحن بن عروملى سه دوعر باص بن ساريد اوروه في أكرم مَنَا يُغِيِّ إلى إلى ما تندُقْل كرت ميں۔

٣ - ٥٤ : حَدَّثَ فَعَابِهَ ذَلِكَ ٱلْحَسَنَ مِنْ عَلِي الْعَلَّالُ لُ وَ عَيْدُ ٣ - ٥٤ : حسن بن على خلال اور كى راوى اس صديث كوابوعاصم سے وَاحِيهِ قَالُواْ نَا أَبُوْعَاصِيهِ عَنْ فَوْدِ بْنِ يَهِ نِي مَنْ عَالِيهِ وَوْثُورِ بن يزيد ، وه فالدبن معدان ، ووعبدالرحن بن عمرو ملمی ہے وہ عرباض بن ساریہ ہے اور وہ نبی اکرم صلی الشه علیہ وسلم سے ای کی مانزنقل کرتے ہیں۔عرباض کی کنیت ابوج ہے۔ حجر بن حجر کے واسطہ ہے بھی ہے حدیث مفترت عرباض بن سادیہ

٥٤٥: حَكَ ثَنَاكُمُولُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ فَأَمْعَمَّدُ بْنُ ١٥٥٥ حضرت كثير بن عبدالله اليا ورووان كواواكا كرت بين كدرسول الله مَا لَيْنَا في بلال بن حارث عن قرماياك عَنْ أَيِمْهِ عَنْ جَدِّةٍ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عِلنالو انهول في مِنْ كيايا رسول الله مَثَالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عِلنالو انهول في مَنْ الله مُثَاثِينًا من قرمايا: به كدجس نے مير ب بعد كوئي اليي سنت زنده كي جو مردہ ہو چکی تقی تو اس کے لیے بھی ا تناہی اجر ہوگا جتنا اس پڑمل کرنے مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ عَيْدِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ ﴿ وَالْكِ كَ لِيدِ اللهِ عَالِ وَوَوَال كَ اجْرُونُواب عِنَ لُولَى كَيْسِ أَجُودِ هِدْ شَيْنًا وَمَنْ الْبَدَدَء بِلْعَة ضَلاَ لَوْ لا يَرْضَاهَا أَتَ كَاوربس فَكرابى كى يدعت ثكالى بصالفه اوراس كارسول اللُّهُ وَدَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِفْلُ افَاهِ مَنْ عَبِلَ بِهَا لاَ اللهُ مَا يُنْجَعُ بِسَرْسِ كرت تواس برا ثناي كا يَتْقُصُ ولِكَ مِنْ أَوْدَارِ الغَّاسِ شَهِمُّنَا هُلِيا حَدِيثِتْ حَسَنَ الألاب كرنے والوں يرساوراس سے الجيمنا موں كے يوجوش وَ وَو وَيَدُونَا اللهِ وَيُعِينُهِ فِي مَا هِمْ وَكَيْهِر بِنَ اللهِ كَالِي كَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ع مَد بَنْ عَبِينَةَ هَذَا هُو يَعِينُهِ عِنْ شَامِي وَكَيْهِر بِنَ اللهِ كَالْسَكُونِ آتَ كَيْ مِي مِديث حسن ب

الْعِرْبِكُ فِي مِنْ سَارِيَّةً عَنِ النَّبِيِّ مَنْ يَتَكُمْ مَنْعُو هَالَا

أَبْنِ مَعُدَانَ عَنْ عَبْدِ الْرَّحُعٰنِ بْرِّ، عَمْدِوَ السُّلَيعَ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَادِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَكَّلَمُ نَحُوهُ وَ الْمِورِيَّاصُ بَنُ سَأْلِيةَ يُكُنِي الْمَا نَجِيْمِ وَقَدُ رُوِيَ هٰ فَا الْحَدِيثِ ثُوعَ وَهُو يُنِ حُجْدِ عَنَ عِرْبَاضِ بَن صَى الله عنه بى كحوالے من فوعاً منقول ب-سَارِيَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ تَحُوتُكُ

> عُمَيْنَةَ عَنْ مُرْوَانَ مِن مُعَاوِيَّةَ عَنْ كَثِيْرٍ مِن عَمُّدِ اللَّهِ لِبلاً لَ بْنِ الْعَارِثِ إِعْلَمْ قَالَ مَا أَعْلَمُ بِارَسُولَ اللهِ قَالَ مَنْ أَخْيِي سُنَّةً مِنْ سُنْتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَقْدِي كَانَ لَهُ

هري والعاهات رياس الم المهاهدية المرتبع ب الله هو ابن عمر و بن عوف المرتبع

مُسْلِمُ بُنُ عَالِم الْأَنْصَارِيُّ الْبُصُرِيُّ مَا لُدُ بُنَّ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَادِيُّ عَنْ اَبِيَّهِ عَنْ عَلِيَّ بُن زَيُدٍ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَ الْسُ بُنْ مَائِكٍ قَالَ لِي دَسُولُ اللَّهِ مَنْ يُحْظِمِنَا بَعُمَّ إِنْ قَلَدُتَ أَنْ تُعْسِعَ وَتُمْمِينَ لَيْسَ فِي قُلْبِكَ عِلشَّ لِأَحَدِ فَالْعُلُ ثُمَّ قَالَ لِيُ يا بنني ولاِكَ مِن سَنتِي وَمَنْ أَحْسِ سَنتِي فَعَلَ أَحْسِ مَنْ أَحَبُّنِيْ كَانَ مَعِيْ فِي الْجَنَّةِ وَفِي الْحَلِيْثِ قِصَّةٌ ة فذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيثُ عَرِيثُ مِنْ هُذَا الْوَجِهِ هُ دُرَ، بَشَارِ يَكُولُ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ كَاعَلِيٌّ بُنُّ زَيْدٍ وَكَانَ رَفَّاعًا وَلاَ نَعْرِفُ لِسَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عُنِّ أَنْسِ رَوَايَةً إِلَّا هٰذَا الْحُدِيثَ إِي عَبَّادُ الْمِنْقُرِيُّ مُذَا الْحَدِيثُ عَن عَلِي مُعِيْدِ بُن المُسَيِّبِ عَنْ أَنَّسِ هُذَا الْحَدِيثَ وَلاَ غَيْرَةُ وَ ـَ مَاتَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَيُسْعِيْنَ وَمَاتَ سَعِيدُ

ابن الْمُسَوِّبِ بَعْدَ بِسَنتينِ مَاتَ سَنَةٌ حَمْسِ وَتِسْعِينَ -

شامی ہیں جنکہ کنیرین عبداللہ، عمرہ بن عوف مزنی کے بیٹے ہیں۔

۲ ۵۷٪ «هنرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جھے ہے رسول الله ملی املاء ملیه وسلم نے فر مایا: اے بیٹے اگر جھوسے ہوسکتے تواپی صبح وشام اس حالت میں کر کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہ ہو پس تو ایبا کر ۔پھر فرمایا آے بیٹے بیر میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا کہ اس نے مجھ ہے محبت کی جس نے مجھ ہے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا آ ۔ اس حدیث میں ایک طویل قصہ ہے اور بہ حدیث اس سند ہے حسن قریب ہے ۔ محمد بن عبدالله انصاری اور ان کے والد ( دونول ) تُقله میں علی بن زید سیح میں لیکن وہ ایس اکثر روایات کو مرفوع کہہ ویتے ہیں جو دوسرے راوی موتو فا نقل کرتے ہیں۔ بیس نے محمد بن بشار ہے سنا وہ ایوولیدے شعبہ کا قول نقل کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ہے علی بن زیدنے بیان کیا کہ ہمئیں حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے معید بن مینٹ کی صرف میں طویل روایت معلوم ہے رعبا دمنقری بیصدیث علی بن زید ہے اور وہ انسؓ ہے نقل کرتے ہیں لیکن اس میں سعیدین میتب کا ذکرنبیں کرتے ۔ میں نے امام محمد بن اسلمبل بخاریؓ ہے اس حدیث کے بارے میں یوجھا تو انہوں نے بھی اسے نہیں پیچانا ۔ انس بن ما لک رضی انڈ عنہ ۹۳ ہے میں فوت ہوئے جبکہ . سعید بن میتب کاانقال ۹۵ هه میں جوار

تشریک:"ان هدفهٔ مدوعه طلبه مدودهٔ "لینی آپ کالیونی آپ کالیونی منظ دفیرست کرنے میں اتن نگرادرشدت رکھی کہ صحابہ بھو گئے کداب رخصت کاونت ہے۔

وان عب حبش حبش : بہاں اطاعت میں مبالف کے یہ فرمایا کہ آگر چیفلام بھی تم پر امیر بن جائے اور غلام بھی ایہا جو بش چونکہ ایہ شخص لوگوں میں انتہائی حقیر سمجھا جاتا ہے اس وجہ ہے اس کی مثال دی۔ یہاں سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ ایسے فض کو امیر بنا لیٹا جا بیٹے انگین آگر بن جائے تو پھراس کی اطاعت بھی جائز امور میں مزور کی ہے۔

وايا كمر و محلثات الامور : ابرداؤدكي روايت كالفاظ بيتين وايا كمر و محدثات الامور فان كل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة " بدعت كي تعريف: "مااحدت معا لا اصل له في الشريعة يدل عليه "العني دين شركوكي اليي بات ثكالناجس كي وين عيق کوئی اصل شہوجواس پر دلالت کر ہے۔

بعنی قرآن وحدیث ہے متخرج نہ ہو بلکہ اپنی طرف ہے کوئی ہات گھڑلی جائے ،تو یہ بدعت ہے، باتی وہ ا دکام جوقر آن و حدیث میں ندکورٹیس کیکن انہی کے اصول ہے مستدید ہوتے ہیں تو وہ بدعت نہیں کہلا کیں گے۔

وكل بدعة ضلاله نيهمله جوامع الكلوش سي ب برس نكى بدعت كريزت اكعاز كريجينك ديا كهربدعت كمراتل. ہی ہوتی ہے خواہ کتنی عی بھلی معلوم کیوں نہ ہو۔

ادر بعض اسلاف ہے بدعت سیدا در حسند کی تشیم جومروی ہے تو وہاں بدعت حسنہ سے بدعت الغوی مراد ہے بینی اصول وین کوسا منے رکھتے ہوئے کسی سننے مسئلہ کا استخراج لغوی طور پرتو بدعت ہی ہے۔جبیرا کے تراوی کے بارے بیں حضرت محررضی اللہ عندكا قول منقول ہے كه معملت البدعة هذه "كيابى اچھى بدعت ہے۔ اس طرح جمعه كى اذان اول كه حضرت عثان رضي الله عند نے شروع کروائی لوگوں کی حاجت کے پیش نظر اور حضرت علی رہنی انلد عنہ نے بھی اس کو باتی رکھااور پھرعام مسلمانوں ہیں بیسلسلہ چلنار ہا۔ تو ان کابیٹل اصول دین کوسا منے رکھتے ہوئے افتیار کرنا تھا جو کہ بدعت کی اصطلاحی تعریف کے زمرہ میں نہیں آتا۔

٢٣٣ : بَابُ فِي الْإِنْتِهَا ءِ عَمَّا نَهِلَى عَنْهُ ٢٣٣ : باب جن چيزوں سے بي اكرم مَا اللَّهُمْ ا نے منع فر مایانہیں ترک کرنا

أبُوَ ابُ الْجِلْم

رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٥٤٥ حَدَّ فَنَاهَعَادٌ لَا أَبُو مُعَاوِيةً عَن الْكَعْبَ عَن أبَيْ ١٥٤٥ حضرت الوبررة ي روايت ٢ كرسول الله مَالْتَظِم ف صَالِيةٍ عَنْ أَبِي هُورَيْسِ مَا قَدَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَنْ يَتَهِمُ فَراما بجصاى برجهوز دوجس بريس تبهين جهوز دول اورجب بس الو مُولِي مَاتُوكُتِكُمْ وَلِا حَدَّاثِتُكُمْ فَعُدُوا عَنِي فَإِنَّمَا المهارك لئے كوئى چيز بيان كروں تواسے جھے سے سيجدليا كرو كيونكه تم هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ مُهِ الْكُورَةِ سُوَالِهِمُ وَالْحُولَا فِهِمْ سَيْهِا مِسْمِ اللهِ المان الراسية انبياء كم تعلق اختلاف كرنے كى وجه بلاك بوكئيں - ميصديث حس محج ب-عَلَى أَنْبِيَا نِهُو هٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَعِيْكِ

تشری خدیث بالامیں نی کے سامنے بے جاسوالات کرنے کی ممانعت فرمانی کی ہے کہ جیسے میرود نے بے جاسوالات کر کے اپنے لئے مشکانت کھڑی کر لی تھیں اس طرح اگر امت محمدیہ ہے جاسوالات کرے گی تو مشکل میں پڑ جائے گی اس لئے جتنا تھم دیا حمیا اس برعمل كركز رواورجس مضع كيامكياس سے دك جاؤ ، بلا وج سوالات ندكرو\_

۲۳۳۰:باب مدینه کے عالم کی نضیلت کے متعلق ٨٥٥: سَنَّ فَعَاالُحَسَنُ بُنُ الصَّبَّاءِ ٱلْبَوَّارُو إِسْمَعَ بُنُ ٨٥٥: حضرت ابو بريره رضى الله عندمر فوعانقل كرت بين كه آب صلی الله علیه وسلم نے قرمایا عنقریب لوگ علم حاصل کرنے کے لیے جُرِيْنَ عَنْ أَبِي الزَّيْسِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُوَيُوكَ ﴿ دوردرازے ﴾ اونول پرسفركري كے۔ دولوگ مدينے عالم روايةً يُوشِكُ أَنْ يَعْسُرَبُ النَّاسُ الْحَبَادَ أَلِيلَ يَطْلُبُونَ عص كُل علم من زياده تين ياكي سع برحد يدهن سيح ب

٢٣٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي عَالِمِ الْمَدِينَةِ مُوسَى الْالْصَارِيُّ قَالًا نَا سُفْيَانُ بْنُ عَيِيْنَةَ عَن ابْن الُعِلْمَ فَلاَ يَجِدُونَ أَحَدًا أَعْلَمُ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ هِلْهَا ابن عينيهى سيمنقول بكراس عالم مديند سيمرادامام مالك حَدِيثَ حَسَنٌ صَرِيعٌ وَهُو حَدِيثُ أَبْنِ عُيَيْنَةً وَقَدُ لِينِ السِّرِضِ الله عنه بين - الحَقّ بن موى كهتم بين كه بين كه بين رُوِی عَنِ إِبْنِ عُمِیْمَةَ آلَیْهُ قَالَ فِنی هٰ لَاَاً مَنْ عَالِمُ ابن عینیہ ہے سنا کہ وہ عمری زاہد ہیں ان کا نام عبدالعزیز بن عبداللہ ہے۔ یکیٰ بن مویٰ فرماتے ہیں ،عبدالرزاق کا قول ہے کہ

أبُوابُ الُعِلَم

الُمْ يِينَةَ إِنَّهُ مَالِكُ بُنَّ أَنْسِ قَالَ إِسْخَقُ بُنَّ مُوسَى وَسَعِعْتُ ابْنَ عَيَيْلَةَ قَالَ هُو الْعُمَرِيُ الزَّاهِدُ وَاسْتُهُ وَعَالَمُ مَا لَكَ بِنِ الْنُ بين -رِدُ وَ لَكُولِيدٌ وَمُ عَهْدِ اللَّهِ وَسُومُتُ يَحْهَى بَنُ مُوسَى يَكُولُ قَالَ عَبْلُ الرَّزَاقِ هُوَ مَالِكُ بِنُ أَنْسٍ.

تشریح:جمہوراہلی علم کےمطابق میہاں عالم مدینہ ہے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ مراد میں بعض حصرات کے نز دیک اس سے مرادعمری زاهد عبدالعزیزین عبدالله مرادین جو که حضرت عمرین الخطاب رضی الله عند کی اولا دبیس سے بین کیکن قول اول راجے ہے۔

- ۲۳۵:باب اس بارے میں کہ کم عبادت سے افضل ہے 920 حَدَّتُ وَاللَّهُ مِنْ إِسْمَاعِيلُ فَا إِبْرَاهِيمُ بِنَ مُوسَى 920 حضرت ابن عباس رضى الشَّعَبَا ب روايت ب كررمول فَا الْوَكِيْنُ هُوَ إِنْ مُسْلِمِ فَا رَوْءُونَ جَمَامٍ عَنْ مُجَاهِدٍ الله على الله عليه وسلم في فرمايا: ايك نفيد ( يعني عالم ) شيطان بر عَنِ الْمِنِ عَبَدُهِ فِي قَالَ رَسُّولُ اللّٰهِ مَنْ يَثِيمُ فَقِيمُ أَشَدُّ الكِ بزار عابدول ہے بھی زیادہ حت ہے۔ یہ حدیث غریب عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَامِدٍ هٰذَا حَدِيثَ عَرِيثٌ عَرِيثٌ وَلا بهام الصحرف وليد بن مسلم كي روايت سه الاسند

• ٥٨٠ حَدَّنَا مَعْمُودُ بِنَ خِدَاشِ الْبَغْدَادِي مَا مُعَمَّدُ مَعَمَّدُ مَا مَعْمَدُ مَعْمَ مَعَ ابُنُ يَزِيْكَ الْوَالِيطِلَيُّ مَا عَاصِيمُ بَنُ رَجَاءِ بَنِ حَيْوةً عَنْ وَمثل مِن حضرت ابودرداءٌ كي خدمت من حاضر موا - حضرت قَيْسِ بَنِ كَثِيْدٍ قَالَ قَدِمَ وَجُلٌ مِنَ الْمَدِيدَةِ عَلَى ووارْفَ لِوجِها بِعالَى آب كيون آئ وراكُ كيا ايك حديث سنة آيا النَّدُوْآءِ وَهُوَ بِدَّ مِشْقَ فَقَالَ مَا أَثْدَمَكَ بِمَا أَخِي قَالَ جول، مُجَعَ بِد جالب كرآبٌ وه حديث في اكرم مَنْ يَنْفَرَ س بيان حَدِيدُتْ بِلَغَيِي أَلَكَ تُحَدِّقُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ مَكَى اللهُ مَكَى اللهُ مَكَى اللهُ مَكَى عَلَيْهِ وَسَلَّعَ قَالَ مَاجِئْتَ لِعَاجَةٍ قَالَ لاَ قَالَ أَمَا قَيِعْتَ آكَ ؟ كَبار وليس مصرت درداءً ف فرمايا عجارت ك لي تونيس لِيْجَارَيْ قَالَ لاَ قَالَ أَمَاجِنُتُ إِلَّا فِي طَلْب هٰذَا الْحَدِيثِ آئے۔عرض كيادونيس "حضرت ابودرواڈ نے فرماياتم مرف اس قَبَالَ فَيَاتِينَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عديث كالاش من آئ موتوسنو: عمل فرمول الله من الله عليه وسَلَّمَ عديث كالاش من آئ موتوسنو: عمل فرمول الله من الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على يَعُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَهْتَوْنَ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ الْكِرُونَ فَضَاعَلَى السّانتياركر عَانواندتعالى اس ك لي جنت كا طريقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَ إِنَّ الْمُكَنِّدَكُةُ لَنَصَعُ أَجْدِحَتُهَا رضَى آيكراسة آسان كردي كا ادفر شخ طالب علم كى رضاك ليه (اس لِعَلَابِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَهَ سَتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُواتِ ﴿ يَ إِذَا كَ يَنِي ﴾ البخ ير بجهائة بير-عالم ك ليه آسان وَ مَنْ فِي الْكَرُّهِ مَنْ عَلَى الْمِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِم وزمِين بين موجود برجِرَ مغفرت طلب كرتى بهار تك كريجليان عَلَى الْعَابِدِ كَغَضُلِ الْتَقَدِ عَلَى سَأَيْدِ الْكُواكِبِ وَإِنَّ إِلْ مِن اس كَ سِلِي استغفار كرتى بين - بعرعالم كى عابريراس طرح

٢٣٥:بَابُ مَاجَاءَ فِي فَصْل الْفِقْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ تَعْدِ فَهُ إِلَّامِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيْدِ بْنَ مُسُلِم - وَجَائِحَ إِنْ -

العُلْمَاءَ وَرَكَةُ الْأَنْهِمَا وَإِنَّ الْأَنْهِمَاءَكُو مُورِيُوا دِينَارًا وَلا فَسَيات بعض جائد كانسلت ستارون برعظاء انهاء في وارث

أيُوَابُ الْعِلْم

مَسْرُوْقِ عَنِ ابْنِ أَثُوعَ غَنْ يَرَيْدِ بْنَ سَلَمَةَ الْجُعْفِي قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا الْحَافُ اَنْ يُنْسِيَ اوَلَهُ اخِرَهُ مَعَدِثْتِي بِكَلِمَةٍ تَكُونُ جَمَاعًا قَالَ إِنَّقِ اللَّهُ فِيْمَا تَعْلَمُ هٰذَا حَرِيدُكُ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلِ هُوَعِنْدِي مُرْسَلٌ وَلَوْ يُلْدِكُ عِنْدِي إِنِّنُ أَثْوَعُ يَزِيدٌ بر بربر رود مربر وي رود وو دو مدر بن سلمة وابن اشوع اسمه سعيل بن اشوع.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْلَتَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقِ حُسْنُ سَمَّتٍ وَلاَ فِعْقِ فِي الدِّينِي هٰذَا حَدِيثٌ غَرَّيْبُ وَلاَّ لَقُرِفُ هٰذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِيْ عَوْقِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِيْ لَّهُ الثَّهَيْخِ خَلْفِ بْنِ أَيُّوبُ الْعَامِرِيِّ وَلَهُ أَرَى أَحَدًا - ديكمااوراس كاحال مجصمعلوم بيس ـ وِیْ عَنْهُ عَیْدَ مُحَمَّدٌ مِن الْعَلَاهِ وَلَاَ أَمْدِیْ کَیْفَ هُوبَہِ ۵۵:حَدَّثَ تَعَامُحَمَّدٌ بِنَ عَبْدِ الْاَعْلَى فَاَ سَلَمَةُ بْنُ رَجَآءٍ ٢٥٨: حضرت ابوا مامه باللي رضي الله عند قرماتے إلى كدرسول الله نَا الْوَلِيْنُ بْنُ جَعِيْلِ نَا الْقَاسِمُ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمِينِ عَنْ اَبِيُّ وَسَلَّمَ رُجُلاً بِي أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْأَخَرُ عَالِمٌ فَتَالَ رَمُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضُلُّ الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِدِ

وِدُهُمَّا إِنَّهَا وَدَّ ثُوا الْعِلْمَ فَعَنْ أَخَذَهِم فَقَدْ أَخَذَهِ مَظِلًا ثِيلِ اور بِ شَك انبياء كي وراثت ورام ووينا رُنيس موت بكدان كي الغِيرِ وَلاَ تَعْرِفُ خَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَاصِد ميرات علم ہے۔ پس جس نے اسے عاصل كياس نے انبياء كى وداشت المِن وَجَاءِ مِن حَمْويَة وَلَمْسَ إِسْفَادُة عِنْدِي بِمُتَصِيلَ سے بہت سادا حصد حاصل كرليا۔ امام ترفدي فرمات بين بم اس هُنگُذَا حَدَّتُنَا مَعْمُودٌ بْنُ حِدَاش هٰذَا الْعَدِيثَةَ وَإِنَّنَا حديث كوسرف عاصم بن رجاء بن حيوة كي روايت سے جانتے ہيں۔ يُرُوني هٰذَا الْحَدِيثِيُّ عَنْ عَاصِيمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ الرميرے زديك إس كى سند متصل ميں محود بن خداش في بحل مير عَنْ دَاوْدَ بُنِ جَمِيمُ لِي عَنْ كَيْهُ وَبُنِ قَهْمِ عَنْ أَبِي حديث العطرة نشل كي ب- بهرعاصم بن رجاء بن حوة بهى داورين الدَّدُدة عِن النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُذَا أَصَحُ فَيس ب وه ابودرداءً اوروه في مُؤَالْيَوْمُ ب روايت كرت بي اوريمود الان خداش كى روايت سے زياد وسيح بے۔

٥٨١ حَدَّنَا لَمُنَّا لَهُ مَا أَلَيْ وَالْكُورِ مِن سَعِيْدِ بن ١٥٨١ حفرت يزير بن سلمة هن سروايت بكرانبول في عرض كيايارسول الله مَن يَعْلِم مِن في بي مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مِن كَل الله مِن كَل الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من میں مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ میں بعد والی احادیث یاد كريت كرت بهل حديثين بعنا تدون البذاآب بجها كولُ جامح کلمہ بتا کیں۔آپ مُؤلِیُمُ نِے فرمایا جو پھیتم جانے ہواس میں اللہ تعالیٰ ہے ورواس مدیث کی سند متصل نہیں اور بدمیرے نزدیک مرسل ہے کیونکہ ابن الٹوع کی ہزیدین سلمہے ملا قات نہیں ہوئی ان کا نام سعید بن اشوع ہے۔

٥٨٢ حَدَّ ثَمَا أَبُو كُريْب لَا خَلْفُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَوْلٍ ٥٨٠: حضرت الوجرية عن وايت يرسول الله مَوَالْيَ أَمِن عَوْلٍ ٥٨٠ عَن ابْن سِيْدِيْنَ عَنْ أَبِّي هُرَيُّ دِيَّا قَالَ وَلَا دَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَتَصَلَّيْسِ السِي جِن كدجومنافق عثل بجمي بي مَه مَيْسَ موسَنَيْس الصحيح اخلاق ادر دین کی مجھے۔ بیرحدیث غریب ہے۔ ہم اسے عوف کی سند سے صرف خلف بن ابوب عامری کی روایت سے جانتے ہیں ۔ ہم نے ان سے محمد بن علاء کے علاوہ کسی کوروایت کرتے ہوئے نہیں

صلی الندعلیہ وسلم کے سامنے دوآ دمیوں کا تذکرہ کیا حمیا جن میں أَمَامَةَ الْبَالِيلِيّ قَالٌ وُكِورَ لِدَسُول اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ است الله عابدتها اور دوسرا عالم رآب صلى الله عايد وسلم في قرمايا: عالم کی فضیلت عابد پراس طرح ہے جیسے میری تمہارے اوٹی ترین آدی ہے۔ پھر فرمانی بیٹیٹا اللہ تعالی ، فرشتے اور تمام اہل زمین

خُرَاعِيَّ يَكُولُ سَيِعْتُ الْفُصَيْلُ بْنَ عِمَاضِ يَكُولُ هَالِمْ لِيَارَامِا تا إِ-

عَامِلٌ مُعَلِّمٌ يُدُعَى كَبِيْرًا فِي مَلَكُونِ السَّمَاوَاتِد

٥٨٠ حَدَّثَنَاعُمَرُ بِنُ حَفْصَ الشَّيبَالِيُّ الْبَصْرِيُّ لَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهُب عَنْ عَمُودِ بْنِ الْعَارِثِ عَنْ مَرَّاجٍ عَنْ الْإِسْ الْعَارِثِ عَنْ اَبِي الْهَيْشَع عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْمُعَلَّدِي عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى سيرتيس موتا يبال تك كداس كي انتهاء جنت برموتي ب-الْنَامُ حَمَّدُ مِنْ عُسَرَيْنِ الْوَلِيْدِ الْكِنْدِيِّ لَاعْبَدُ اللهِ بْنُ لَعَيْدِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَصْلِ عَنْ سَفِيدِ الْمَكْبُرِيُّ عَنْ أَبِي مُرْفُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ صَالَةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَاحَقُ بِهَا

ور در ورود وردووي مُويف في الحديث. بن الفضل المخزوري صَعِيف في الحديث

هٰذَا حَبِيثُ غَرِيْبُ لاَ نَعْرِنُهُ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَإِبْرَاهِيمُ

تشری ابواب العلم می علم کی نعنیات سے متعلق سب سے زیادہ اس آخری باب میں ذکر ہواہے۔

كالصيفة الدياب : ائد الديان بات راتفاق بكر بدعت دين مين في ايجاد كانام بي بروه جيز جو كمزل كي مومروین شرجی جائے تو وہ بدعت نہیں کہلائے گی اور اس طرح وہ لمبوسات یا دنیاوی معاملات سے متعلق چزیں مثلاً کھانے اورآ لات وغیرہ بھی جن سے ممانعت ندفر مائی عنی ہو بدعت ندہوگی اس طرح اصطلاحی ندسوم عنی کا اطلاق بدعت کی تمام قسوں پر ہوتا ب مثلاثهم اول : اعتقادى بدعت بيسي شرك كى تمام تهميس وتهم دوم أولى بدعت بيسي شركي كلمات اوروطا كف وتهم سوم بعلى بدعت جیسے مبتد مین کے میلا د عرس مسلم اسقاط وغیرہ میں گھڑے ہوئے افعال اور تواب رسول ایلد منافیز کم کی پیروی وا تباع میں ہے تی ا مجاد مین تیس قرآن کریم کی تی آیات میں مضمون بیان مواہدادرامام بخاری نے اپنی سے میں باب باندھاہے باب الاقتداء با فعال النبي سَلَ الْفِيرُ مِعِن باب ہے نبی کریم من فین کے کا انتقاء کے بارے میں اور ہدایت رسول الله من فین کم کا متاح میں محصر ہے اس مجہ ے اسلاف رحم اللدرسول الله مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا سَت كومضوطي سے كار نے كولازم قرارد سے تقے چنانچدا م غزانى فرمات بيس كرمتل ك فوائد میں سے تبارے لئے بیمعضد کافی ہے کدوہ تھے نی کریم من فیٹی کی سیائی تک پہنیادے اور اتباع کولازم پکڑو کہ اس کے سوا

كَفَصْلِيْ عَلَى أَدْمَا كُدْ ثُمَّةٌ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ وَآسان يهان تك كديمُونُ اليهٔ سوراخ ش اورمجيليان (بهمَنَ ) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَا نِتَكَتَّ وَأَهْلَ السَّمُواتِ وَ "ال فَنس ك ليه وعا خِركرت من اور رحت بيعي بي جولوكون كو الْدُونِينَ وَتَكَى النَّهُ لَهُ فِي جُعُرهَا وَحَتَّى الْمُعُونَ مِهِمَا فَي كِالْمَى كَا إِنَّمَى سَمَا تأب بيصريت صَن غريب تَتَبِح بيب مِن لَيْصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّم النَّاسَ الْعَيْدَ كُلِذَا حَدِيثُ حَسَنْ ﴿ فَ ابِولِما رحْسِين بن حريثُ كُفْسَل بن عياض كروائے سے كہتے 

۵۸۳ د مفرت ابوسعید خدری رضی الله عند کیتے بین کدرسول الله صلی التلدعليد وللم في فرمايا: مؤمن بعلائي اور فيركى با تير اسف ي يممى بەھدىيەخىن غريب ہے۔

٥٨٥:حفرت ابو بريره رضى الله تعالى عندس روايت ب كدرمول التصلى الله عليه وسلم في فرمايا بحكست كى بات مؤمن كي كلوكى بوكى جيز ہے لہذا اے جہاں بھی بائے وہی اس کا مستق ہے ۔ میا حدیث غریب ہے۔ ہم اے صرف ای سندے پیچائے ہیں اور ابراہیم بن فضل مخزوى محدثين كيزد يك ضعيف بيل-

**~** 

تھے سلامتی نصیب نہیں ہوسکتی۔مواجب لدنیہ بیں ہے کدرسول الله علیہ وسلم کی محبت کی تکی علامتیں ہیں جن میں سے سب سے بوی علامت ان کی پیروز کرنا ان کی سنت کومعمول بنانا ان کی راه پر چلنا ان کی سیرت اپنانا ان کے احکام سے چینے رہنا۔ اس کے برتکس الل بدعت نے اینے بڑوں اور سرواروں کا اتباع کرتے ہوئے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابع واری چھوڑ دی اور وین میں ایسی ایسی چیزیں بڑھادیں جورین میں بیس تھیں جس طرح عبادات کے اوقات کی تخصیص کرنا مثلاً سورہ ملک پڑھنے ادر اکوٹو اب کا بچانے کے لئے جعدرات کو خاص کرنا اس طرح چہلم ادر بری کوسورتوں کی تلاوت کے لئے خاص کرنا علی بندا لقیاس سی متم کی بدعات محری ہوئی ہیں۔اللہ تعالی اوراس سے رسول مُناتِیمُ کی تابعداری جس طرح فعل (کرنے) میں ہے ای طرح ترک (چھوڑنے ) میں بھی ضروری ہے بعنی جو کا م قولاً وفعلاً اورتقریراً ثابت نہ ہواس کے ترک بعنی چھوڑنے کو بھی اتباع کہیں ہے۔ روسری چیز نبی کریم منافظی نے بیفر مالی کدمیرے خلقا ءراشدین کی سنت کولازم پکڑ واور حصرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہتم میں ہے کوئی اقتد اءکر ہے تو جا ہے کہ مجمد منافیاتی کے اصحاب کی میروی کرے کہ میدهنرات ولوں کے اعتبار ہے اس امت کے نیک ترین علم کے اعتبار سے نہایت ممبرے ، تکلف کے اعبار سے کم تر ،سیرت وکردار کے اعتبار سے سید ھے اور حال کے اعتبار سے بہت عمدہ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کواینے نبی مُزَّشِظِ کی محابب کے لئے منتخب فرمایا ان کی فضیلت کو بہجانو اوران کے نشش قدم پر چاو کہ ہے حضرات سیدهی ہدایت پر ہی تھے۔امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سنت کی بنیاد ہمارے نز دیک سحابہ کرام کے عمل پر مضبوطی ہے جے ر ہنا، ان کی چیروی کرنا اور بدعت کوترک کروینا ہی ہے کہ ہر بدعت گرائی کا ذریعہ ہے اس سے تابستہ ہوا کہ صحابہ کرام گی اتباع خصوصاً خلفائے راشدین کی سنت پر چلنا اوران کے بتائے ہوئے طریقہ پر چلنے میں بی انجات ہے(۲)علم عبادت ہے افعال ہے اس لئے علم ہے جائز و تا جائز ،حلال وحرام ،انٹد تعالیٰ کی مرضی و نارائسٹی معلوم ہوتی ہے انسان علم کی بدولت بہت ساری گمراہیوں اور خرابیوں ہے جج جاتا ہے نیز عبادت کا فائد وصرف عبادت کرنے والے کو ہوتا ہے اورعلم کا فائد ومتعدی ہے کہ دوسروں تک بہنچا ہے اسی لئے تی کریم مُٹائی ہے فرمایا کددین کالیک باب سیصنا ہزار دکعت نماز نفل بڑھنے سنے افضل ہے۔ امام ترمذیؓ کے ترحمة الباب ے یہ بات بھی ثابت ہو کی کہ فقہ قرآن دحدیث کی اصطلاح ہے تی چیز نیس۔ فَعَدَ بَوْ

ል.....ል

أبُوَابُ الْإِسْتِيُدَانِ وَالْآدَابِ عِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آ داب اورا جازت لینے کے متعلق رسول الله مَرَافِيْظِم مِن منقول احاديث كابواب

تشريح: لقظ استيذان بابے استعفال سے ہے۔جس كا مطلب ہے اجازت حيا بنا۔ بيا لفظ آن مجيد جس مجر دومزيد دونوں طرح استعال مواب-ارشاد بارى تعالى ب:

''ان الذين يستأ ذنو تك اولنك الذين يؤ منون بالله و رسو له ''

دوسرى حكمار شادِ بارى تعالى ب:

''من انك له الرحين وقال صوابا''

یباں سے بیان کمیا جارہا ہے کہ جب کس کے ہاں جانا ہوتو اجازت لے کراورسلام کر کے گھر میں داخل ہوا جائے۔ارشادِ باري تعالي ہے:

"يًا يها الذين امنوا لا تدخلو ابيوتا غير بيوتكم حتى تستأ نسوا وتسلموا على اهلها"

ا ۔۔ ایمان والو! این محمرول کے علاوہ دوسرے کھروں میں اس دفت تک داخل شدہ وجب تک کھر والول ہے اجازت طلب نەكرلو\_اوران كوسلام نەكرلو\_

إللاً والب : بياوب كي يُخ بها وراوب كي تعريف بيك كل به "كل رياضة محمودة يتخرج بها الانسان في قضيلة من الفضائل "العني مراس بسنديده كوشش كوادب كهاجاتاب كرجس كي وجهة وي كوسي من فضيات حاصل موجائه-

لیتنی انسان خود کوعمدہ خصائل ہے اس قدر آ راستہ کر لے کہ اچھی عاد تیں اس کی فطرت ٹانے بن جا نمیں اور جس کے ذریعیہ ہے نصلیت کی معراج کوئیج جائے۔

حسب ذيل ابواب بين امام ترندي رضى الله عنه واب متعلق احاديث لائع بين اور ابواب الاستيذان بين جونيس ابواب اوراژ تاکیس احادیث ذکر کی کی ہیں۔

۲۳۷: باب سلام کو پھیلانے کے بارے میں

٥٨١ حَدَّ قَعَاهَنَّا وَ مَا أَبُو مُعَاوِعَةً عَن الْكَعْمَصُ عَنْ أَبِي ١٨٥ حصرت الوجرية عددوايت بكرمول الله مَوَاليَّةُ مِنْ أَبِي ١٨٨ حصرت الوجرية عددوايت بكرمول الله مَوَاليَّةُ مِنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْدِيّة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالَّذِي لَنْسِي بِيكِهِ لا تُلْهِ خُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى وقت تك جنت من وافل نبين موسكة جب تك مؤمن ندموجا واورتم تُومِنُولُولَ لاَ تُومِنُوا حَلَى تُنَعَهُوا الدَّادُكُمُ عَلَى أَمْرِإذا ﴿ اللهِ وَسَنَابَكِ مِن مِن مِن الله

٢٣٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ

کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم آپس میں محبت کرنے لگو۔ وہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو پھیلا وَ اور رواح دو۔اس باب میں حضرت عبداللہ بن سلام تشریح بن بانی بواسط والد عبداللہ بن عمرة میرا تا انس اوراین عمرہ ہے تھی روایت ہے۔ بیصدیث حسن تسجے ہے

۲۳۷: باب سلام کی نشیلت کے بارے میں

۵۸۷: حفرت عمران بن حمین رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ایک فض نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا''السلام علیم'' نبی اکرم سنی الله علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے دس نیکیاں ہیں۔ وجرد وسرا آ دمی حاضر ہواا ورکہا''السلام علیم ورحمة الله'' آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بیس نیکیاں جیں۔ پیمر تبسرا فحض آ یا اور اس نے کہا ''السلام علیم ورحمة الله وبرکاته'' آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے میں نیکیاں وبرکاته'' آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے میں نیکیاں جیں۔ اس سند لینی عمران بن حمین کی روایت سے حسن غریب جیں۔ اس سند لینی عمران بن حمین کی روایت سے حسن غریب جیں۔ اس باب میں حضرت ابوسعیہ' بھی رضی الله عند اور مہل بن حنیف رضی الله عند اور مہل بن حقیق رضی الله عند اور مہل بن

أَنْتُو فَعَلْتُمُوفًا تَحَابَيْتُمُ أَنْشُوا السَّلَامَ يَهُونَكُمْ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ سَلَامِ وَ شُرَيْجٍ بِنِ هَانِيْعَنْ اَبْهِ وَعَيْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرٍ وَ وَالْبَرَّأَةِ وَانْسٍ وَابْنِ عُمَرَ هَٰذَا خَرِيْثُ حَسَنَ صَرِيْجُ

٢٣٧: بَابُ مَاذُ كِرَ فِي فَصْلِ السَّلَامِ ٥٨٠:حَدَّكَاعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَ الْعُسَيْنَ بْنُ مُحَمَّدِ الْبُورِيْرِيُّ الْبَلْخِيُّ قَالاَ نَا مُحَمَّدُ بُنْ كَثِيْرِ عَنْ بَعْفَرِ بُنِ سُلَمْمَانَ الضَّبْعِيِّ عَنْ عَوْدٍ عَنْ الْمَارَةِ وَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَجُلاَّجَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ النَّبِي مُؤَاتِّكُمْ عُشْرٌ ثُمَّ جُأَءً أَخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرُخَّمَّةُ اللَّهِ فَتَالَ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرُونَ ثُمَّ جَآءَ اخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَمْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبِرَكَانُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُونَ هٰذَا حَدِيدٌ حُسَنَّ غَرِيْبٌ مِنْ لَمَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْتِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَعَلِيٌّ وَسَهُلِ بَنِ حَنَيْفٍ. ٢٣٨: بَابُ مَاجَآءَ فِي أَنَّ ٱلْأَسْتِيٰذَانَ ثُلَا ثُ ٨٨٥ حَدَّ ثَعَاسُفُهَاتُ بْنُ وَكِيْعٍ نَا عَبْدُ أَلَا عُلَى بْنُ عَبْدِ قَالَ اسْتَأَذَٰنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمْرَ فَقَالَ السَّالِآمُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلُ فَعُنَالَ عُمَرُ وَاحِدَةٌ ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ٱلْأَخُلُ فَقَالَ عُمَرُ ثِنْفَانِ ثُمَّ سَكَتَ

أَلَّهُ يَعُلُ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْتِينَانُ ابِرسعيةٌ كَمَةٍ بِن كداس بِرابِومونٌ انصار يوب كي أيك جماعت سَكّ ثَلاثٌ فَيَانَ أَدُن لَكَ فَاوْحُلُ وَإِلَّا فَادْحِمْ فَجَعَلَ الْقَوْمُ إِلَى آئِ ورفرمايا: احدانساركياتم لوك احاديث رسول الله مَوْالِيَّا يُماز حُونة قالَ أَبُو سَعِيْدٍ ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي إليه فقلتُ مَا ﴿ كُوسِ حَزياده جائة واللَّهُ م أَصَابَكَ فِي هٰذَا مِنَ الْعُقُولِيِّ فَأَنَا شَرِيتُكُكَ قَالَ فَأَتَى خَيْلِ فَرايا كداجازت تَن مرتبه ما كَي جائدة اگر جازت ل جائة او عُمَرً فَأَ عُمَواً مِذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ مَا كُنْتُ عَلِمْتُ مِهٰذَا ﴿ وَإِلْ مِوجِاتَ ورندوا أَس جِلا جائ راس براوك حضرت الوموي وَفِي الْهَابِ عَنْ عَلِيَّ وَكُمَّ طَارِقٍ مَوْلِاً سَعْنِ طِنَّا حَدِيْثُ ﴿ سِي خَالَ كَرِفْ سَكُ رحفرت ابوسعيدٌ فرات جي بش نے سر معنی صَبِّحِیْهُ وَالْجَرِیْوِیْ اِسْمَهُ سَعِیدُ بِنَ آیاس مِکْنی افغایا اور کہا کداس معالمے یس آپ کوعر سے جومزالمے اس میں میں ایکا مَسْعُوْدِ وَکَدُ دَوْقِی هُذَا غَهْرَةُ اَیْصَاعَنْ آبِی مَضْرَةً جمی آپ کا شریک ہوں۔ پھر ایوسعیڈ معزے عر وأبو تضرة العبدي إسمة البنيد أن ماليك بن قطعة - ل مع ادرادموك ك بات كاتعديل ك عفرت عرف فرايا یہ مجھے معلوم میں تھا۔ اس باب میں مفرت علی اورام طارق ( جوسعد کی مولی ہیں ) ہے بھی روایت ہے۔ بیرور بیٹ سن صحیح ہے اور جربری کا نام سعدی بن ایاس اورکنیت ابومسعود ہے۔ یہ حدیث کی راوی ان کے عداو دابونضر وحبدیؓ ہے بھی نقل کرتے ہیں۔ابو نضر ہ کا نام منذر بن مالک بن قطعہ ہے۔

٥٨٩ حَدَّ فَعَامَ حُمُودُ بِنَ عَمُلاَنَ فَاعْمَرُ بُنَ يُولَسَ فَا ٤٨٥ : حضرت مربن فطاب رضى الشعد فرمات بين كه ش ف عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّادِ ثَنِينَ أَبُو زُمَيْلِ ثَنِي أَبْنُ عَبَاسِ ثَنِي رسول الله سلى الله عليه وسلم سے تين مرتبه ( داخل مونے كى ) م رود و المخطَّابِ قَالَ اسْتَأَدُّنْتَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اجازت ما كل ادرآ پ سلى الله عليه وسلم في محصاجازت و دن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَلا قَا فَاؤِنَ لِي هَلْنَا حَدِيدً فَ حَسَن من من من من من من ابوزميل كانام ماك على إدعفرت غَرِيْبٌ وَأَيْوُ ذُمَيْلِ لِسُعَةُ سِمَاكُ لُعَنِيَنَّ وَإِنَّمَا أَنْكَرَ عُمَدٌ . عمرض الله عند نے ابوموی رضی الله عند پراعتراض اس بات پر عِنْ مَنَا عَلَى أَبُوْ مُوْسَى حِينَ رَوْى أَنَّهُ قَالَ ٱلْإِسْتِيهُ ذَانٌ كَمَا قَا كَرَيْنِ مِرتبه مِن اجازت شه طرتولوث جانا جا ہے چنانچہ فَلاَثُ فَإِنْ لَلِّنَ لَكَ وَ إِلَّا فَادْجَعُ وَكَدْ كَانَ عُعَدُ اللَّهَ كَانَ عُعَدُ اللَّهَ كَانَ عُعر صفرت مرمني الله عنه كواس كاعلم بين تماكه بي اكرم منكي الله عليه عَلَى النَّبِيّ حَسَلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ قَلاَ فَا فَكَوْنَ لَهُ وَلَدُ \* وَمَلْم نِے فرمایا کہ تمن مرتبہ ا جازت مانحو سلے تو فمیک ہے ورنہ يَكُنْ عَلِمَ مِنَا إِلَّذِي رَوَاهُ أَبَّوْ مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى وَالْهِلَ بِوجادَ-اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَالَ فَإِنْ الْإِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ

الف الشاري : اس مديث سے پېلى مديث ميں ہے كه معزت عمر في معزت ابوموى تين و فعد سلام كے بعدواليس حلي جانے بر مواه لانے كائتكم ديا تو ابوسعيد نے كوائل دى تواس كومعتبر جانا مطلب به كرمخابه "خصوصاً نتيه محابه" اس زمانے بيس بهت متشد ديتے كه كوكى بات الى ند وجس كى سندياشها دت ند بور

٢٣٩ بَابُ كَيْفَ رَدُّ السَّلَامِ ٢٥٣٩: باب سلام كاجواب كيسيد بإجائ ٥٩٠ حَدَّكَ مُنَا إِسْحَقُ بِنُ مُعْصُورٍ نَا عَبْدُ اللهِ بِن لَمَيْدٍ نَا ٥٩٠ حفرت ابو مربرة سے روایت ہے کہ ایک آ دفی محد میں داخل

له بن عُمَدَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَعْنَدَى عَنْ أَبَى هُرَيْرَةً ﴿ جوارسول الله مَوْتِيَةُ إِمْسِهِ مِن أيك طرف تشريف فرما يتحاس ف تمادَّ وَخَلَ رَجُلٌ الْمُسْجِدَى وَرَسُولُ اللَّهِ حَنَّ مِ اللَّهُ عَلَيْهِ بِرُهِي اور پھر حاضر خدمت بوكر سلام كيا- آپ مَزَافِيَمُ نَعَ فراليا وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي فَاحِيْةِ الْمَسْجِيدِ فَصَلْي فَهُ جَاءً فَسُلَّمَ "وعليك" جاوَاوردوبارنماز بإحوكونكه تم في مَارْتِيس بإحي - بجر عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَالِيَّتُمُ وَعَلَيْكَ فَأَرْجِعُ فَصَلَ فَإِنَّاهُ البول فَ عَلَيْهِ فَقَالَ وسيت بيان كي - بيروريث من إورات لَدُ تُصَلِّ فَلَا كُوالْمَدِيثَ مَعُولِهِ هَذَا حَدِيثَ حَسَن عَيْ بنسعيد قطان مجى عبيدالله بن عرب ادروه سعيدمقبرى التقلُّ وروای یک قیمی بن سعید الفیکان مذا الحدیث عن حرت بی الی اس بن اول کا کسعید مقبری کے باپ سے عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْدِرِيّ فَقَالَ عَنْ إَيْدُ وابت سهوه روايت كرتے ين ابو بريرة سے - يكي بن سعيدكي حدیث زیادہ ت<sup>ھی</sup>ے۔

# ۲۲۰۰ باب کل کوسلام جھیجنے کے متعلق

٩٥: حَدَّ ثَمَاعَلِي مِنْ مُنْذِهِ الْكُونِي فَأَ مُعَمَّدُهُنْ فَصَيل ٩٥: حضرت الدسنمه رضي الله عنه فرمات مين كه حضرت عائشه رضي عَنْ ذَكِرِيًّا بْنِ أَبِي ذَائِلَةً عَنْ عَامِدٍ قَالَ ثَعِي أَنَّوْ سُلَمَةً الشَّعْبِ اللهُ عَنِي الشَّعليه وملم ف أَنَّ عَأَيْشَةً حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجِي كَها كرجرتُل حبيس سلام كت بين وصرت عائشة فرمايا قَالَ لَهَا إِنَّ جِهُرِيَهُ لَ يُقُونُكِ السَّلامُ قَالَتْ وَعَلَيْهِ " " وعليه السلام ورحمة الله وبركات أساس باب من بونمير كايك خض السَّلاَمُ وَدَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرْسَكَاتُهُ وَفِي الْبِكِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ﴿ ٢ بِهِي روايت مُنْول ب جساس في الساط اب والداي وادا بنِني نميدِ عَنْ أَيْدُو عَنْ جَدِّهِ هٰذَا حَدِيثُ حَدَنْ صَّحِيعٌ تصروايت كياب-بيحديث حسن في بهري بحي اسابوسلمةً

٢٣٨: بابُ مَاجَاءً فِي فَصُلِ الَّذِي يَدُدَأُ بالسَّلام ٢٨١ باب يبلي سلام كرنے والے كى نصيلت كے متعلق ٥٩٢: حَنَّا فَعَاعَلِيُّ بِنُ حُجُورِنَا قُوَّانُ بِنُ تَعَام الْأَسَدِينُ ٤٩٣: حضرت الوامامة ، دوايت ب كه عرض كيا حميا يا رسول الله عَنُ أَمِي فَرُوعَةَ الرَّهَاوِيِّ بِنَوْلَدُ بْنِ بِسَانِ عَنْ سُلْهِ بْنِ سَنَاتُهُمْ جب ووآوميول كي ملاقات موتوكون بهل سلام كرب -عَنْ أَبِي أَمُنَاهَةً قَالَ قِيمُكَ مِنَارَسُولَ اللَّهُ مَنَاتِيمًا ﴿ آبِ مَنَاتِيمُ نِهِ مِنْ الله ورزويب موكا ووسلام على يجل الدَّجُلاَنِ يَلْتَغَيَّانِ أَيُهُمَا يَبُدُأُ بِالسَّلاَم فَقَالَ أَوْ لاَ هُمَا ﴿ كَرْتَ كَالَ بِيصِينَ صِي الم مُحْدِين أَسْعِيلَ بخارِيُ فراتِ بِاللَّهِ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنَ قَلَ مُحَمَّدٌ لَوْ فَرْوَةً الرَّهَادِيُّ مُعُكُرتُ عِينَ كَدَابُوفِروه ربادي مقارب الحديث حَلِيكن اس كسيخ في اس

٢٨٧٢: باب سلام مين باتھ سے اشارہ کرنے کی کراہت

۵۹۳: حضرت عمر دبن شعیب اینے والدے اور وہ ان کے دا دا ہے

عَنَ أَبِي هُرِيْرَةٌ وَ حَدِيثُ يَحْنَى بْنِ سَعِيْدٍ أَصَعْبُ

٠٣٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي تَبْلِيعُ السَّلَام

وَ تُذَرُّوا أَهُ الزُّهْرِيُّ الْحَدُّاعَ لِي اللَّهُ مَنْ عَالِينَهُ عَنْ عَالِينَهُ السَّاءِ وَال الْحَدِيمْ إِلَّا اَنَّ الْهُنَّةَ مُحَمَّدٌ بْنَ يَذِيدُ رَوْلِي عَنْهُ مُنَا كِيْرَ مَا عَلَيْهُمْ

> ٢٣٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي كُوَ اهِيَةِ إشَارَةِ الْيَدِ فِي السَّلَامِ

شُعَيْب عَنْ أَبَيْهِ عَنْ جَرِّبِهِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لَقُلَ كرتے جِن كدرسول اللهُ أَيْرَاخ فرمايا جس نے ہمارے علاوہ هِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ لَهْمِنَ مِنَّهَا مَنْ تَشَبَّهُ مِغَيْدِكَ لاَ مَسَى اوركى مشابهت اختيارك ال كانهم يهوك في تعلق نيس مهيود بَهُوْاسِالْمَهُوْدِ وَلاَ سِالنَّصَارِي فَإِنَّ تَسْلِيمُ وَ الْيَهُوْدِ وَلَسَارَى كَ مَثَايِبِتِ اختيار ندكرو يبوديون كاسلام انْكيون ك الْإِشَارَاكُ بِالْاَصَابِعِ وَتَشْلِينُهُ التَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكُنِيِّ الثارے سے اور عیما تیوں کا سلام باتھ سے اشارہ کرنا ہے۔ اس هُذَا حَدِيدُتُ إِسْنَادُمُ صَعِيدٌ وَدُوَى إِنْ الْمُهَارَكِ مُذَا حديث كاستدشعف ب- ابن مبادك اس ابن ابيد س غير مرفوع روایت کرتے ہیں۔

### ۲۴۳: باب بیجوں کوسلام کرنے کے متعلق

٥٩٣ : حَدَّثَ عَا أَبُو الْعَطَاب زيادُ بُنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ مَا أَبُوْ ٥٩٣: صرت سيّار فرمات مين كديس ابت بناني كسماته جاريا تما عَتَابِ سَهُلُ بَنْ حَمَّادٍ ثَعَا شَعْبَةً عَنْ سَعَادِ قَالَ كُنْتُ الدبجون بركز ربوا تو انبون في بجون كوسلام كيا اور فرمايا كرمين اَمْشِيْ مَعَ ثَابِتِ الْبُنَاكِيِّ فَمَرَّعَلَى صِبْهَانِ فَسَلَّهُ عَلَيْهُمْ حضرت السِّ كساتِدَهَ آب بِول ك ياس سَكرر عالوان كو فَقَالَ ثَابِتَ كُنْتُ مَعَ أَنْسِ فَمَدَّ عَلَى صِبْهَانٍ فَسَلَّمَ مِلام كيااور فرماياكه ش ني اكرم مُلَا يُؤم كما تحقاجب آب مُلَايَّةٍ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْسُ كُنْتُ مَعَ أَلِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحِن كَ بِاس مَ كررت تو آب الأثار في كرسام كياب يه فَمَرَّ عَلَى صِبْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهُمَ مَلْفَا حَدِيثَ صَعِيْمٌ حديث عَلَى عِبْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهُم وروكا عَهْروكاجيه عَنْ قَالِيت وروى مِنْ عَيْر وجوعن - جريهديث كُسندول عدمت الراس مقول ب- تعيد بعي أنَس حَدَّثَهُا أَتَيْهِمُ فَا جَعْفُو بْنُ سُلِيمَانَ عَنْ قَالِتٍ عَنْ الصِعِفر بن سليمان سے وہ ثابت سے اور وہ نبی اکرم مُثَاثِيْرِ سے ای کی مائنڈنٹل کرتے ہیں۔

### ۲۲۲۳: باب غورتوں کوسلام کرنے متعلق

٥٩٥ حَدَّقَالُسُونَدُ مَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ الْمُهَارِكِ مَا عَبْدُ ١٩٥٠ حضرت اساء بنت يزيد عد روايت ب كدني اكرم مؤينم یا بن بَهْرَامَ آنَّهُ سَمِعَ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبِ يَلُولُ الكِ مرتبه سجد عن سے گزرے تو مورتوں كي ايك جماعت وہاں تُ أَسْمَا وَبِنْتَ مِزَيْدَ تُحَدِّدَ أَنَّ رَمُولَ اللَّهِ صَلَى البينى مولَى على -آب التَّخْرَاف التعد الثاروكر كسلام كيا مجر راوی عبدالحمید نے اتھ سے اشارہ کرے بتایا۔ بدعد بث حسن ہے ا حمد بن عنبل كميت بي كرعبد الحميد بن بهرام كي شهر بن حوشب س روایت میں کوئی حرج نہیں ۔ امام بخاری فرماتے میں کدشہر بن بَحَدِيْتِ عَبْدِ الْحَدِيْدِ بْن بَهْرَام عَنْ شَهْر بْنَ حَوْشَب حوشب صديث عِن احِما اورتوک سے ليکن ابن عوف بنے ان پر وَقَالَ مُحَمَّدُ شَهْدٍ حَسَنُ الْحَدِيثِيةِ وَقُوى أَمْرُهُ وَقَالَ إِنَّمَّا اعتراض كيابٍ بِمرابن وف خود بى المال بن اني زينب سے ش<sub>ير</sub>ي \_ تَكَلَّمَ نِيْدِ ابْنُ عَدْنِ ثُعَدُ رَوْى عَنْ هِلاكِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ كَوالْ سَنْقُلَ كُرتَ بِين ابو داؤد بضر بن هميل المنتقل كرتے إن كدانبول في ابن عوف سے سنا كەمحد ثين في شهر بن

الْعَدِيثُ عَنِ الْمِنِ لَهِمْعَةَ فَلَدُ يَرْفَعَهُ

٢٣٣: بَابُ مَاجَاءً فِي النَّسُلِيْمِ عَلَى الصِّبْيَانِ أنَّسٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ نَحُوتُهُ ٢٣٣٢: بَابُ مُاجَاءً فِي التَّسْلِيْمِ عَلَى النِّسَآءِ عَنْ شَهْرِ بْنِ خُوشَبِ حَنَّتُنَا أَبُو دَاوْدَ النَّشْرُ بْنُ شَهِيلِ

عَنِ ابْنِ عَوْفٍ قَالَ إِنَّ شَهُرًا مَرْتُحُوهُ قَالَ أَبُوْ دَاؤُدَ فَالَ حَرْسُبِ كُو جَعُورُ ويا ب- ابو واؤونطر كا قول نَقَل كرت مِن مَك جھوڑ نے ہے مرا دان پرلغن کرنا ہے۔

١:٢٢٥ بيغ فحريس داخل موت وقت سلام كرنا بَحَدَّ لَهَا آبُو حَالِيْهِ الْأَنْصَادِيُّ الْبُصُويُّ مُسْرِيهُ بْنُ ١٩٥٠ حفرت سعيد بن ميتب رضى الله عنه بحضرت انس رضى الله م نَا مُحَدُدُ مِنْ عَبِيدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنْهِ عَنْ عندسي عَلْ كرتَ بيل كرسول الله على وللم في مجه ي فرمایا: اے بیٹے جب تم اسیخ کھروالوں سے پاس جاؤ تو سلام کیا کرو۔اس سیرتم پر بھی برکت ہوگی ادر گھر دالوں پر بھی۔ میرحدیث

٢٢٠٦: باب كلام سے ميلے سلام كرنے كے متعلق ٥٩٥: حَدَّثَ فَالْغُصَّلُ بْنُ الصَّبَاءِ فَا سَعِيدُ أَنْ زُكُريَّا ١٥٥٠ عفرت جابر بن عبدالله رضي الشعند مع روايت م كدرمول عَنْ عَنْبَ أَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مُعَمَّدِي بْن زَاذَاكَ عَنْ الله عليه وسلم في فرمايا: سلام كلام سے پہلے كيا جانا جاہے مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِدِ عَنْ جَابِد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ - اى سندے يهجى منقول كركر كواس وقت ك كال عان كا رَسُوْلُ اللَّهِ مَوْلِيَّةُ السَّلَامُ وَبُهُلُ الْكُلَامِ وَيَهْدُا الْإِسْدَادِ لِيَهِ مَا وَجِبِ تك ووسلام ندكرے - بيعديث مشكر ہے بهم اے عُن النَّبِيِّ مَا لِيَبْهِ مَالَ لاَ تَدُوعُوا الحَدَّا إِنِّي الْطَعَامِ حَتَّى الى سندے جانتے ہیں ۔امام ترفدگُ فرماتے ہیں کہ میں نے امام

# ۲۲۷:باب اس بارے بیس کہذی ( کافر) کوسلام کرنا مکروہ ہے

. ۵۹۸: حضرت ابو مرره رضی الله عندے روایت ہے که رسول الله صلی انتدعایہ وسلم نے فرمایا یہود ونصار کی کوسلام کرنے میں پہل نہ ئرواوراگران تال ہے کئی کورائے ٹیل یاؤ تو اسے تلک راہے ۔ ' کی طرف گز ر نے پر بجود کروں میاعد بیٹ حسن کیج ہے۔

٥٩٥ حَدَّثَ عَالَيْهِ مِنْ أَوْ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمِيْ الْمَعْرُومِيُّ ثَنَا ١٩٥٥ عنزت عائشت روايت ہے كريبوديوں كا ايك جماعت. سُفْيَاتُ عَنِ الزَّهُويَ عَنْ عَدُومَةً عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ إِنَّ ﴿ بِي أَكُمْ مَنْ يَيْمَ لِي خدمتْ مِن عاضر بوفَى ثَوْ اتبول في الأالسام

النَّضُّرُ نَرَّكُوهُ أَيُّ طُعَنُو النِّهِ-٢٣٥: بَابُ مَاجَاءً فِي التَّسُلِيْمِ إِذَا دَجَلَ بَيْتَهُ عَلِيْ بَنِ نَكْدٍ عَنُ سَعِيْدٍ بن الْمُسَهِّب قَالَ قَالَ النَّفُّ قَالَ عَالَ لِي وَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ فَسَلِّمُ تُنكُونُنَّا بُرَّكَةَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهُل بَمْتِكَ هٰذَا صَلَّ حَلَّ ثُمِّ ثريب بـ ر. وه درو درود ده درو حابيت حسون صحيح غريب

٢٣٧: بَابُ السَّلَامِ قَبْلَ الْكَلَامِ

يُسَلِّمَ هَٰذَا حَدِيْتُ مُنْكُرٌ لاَ نَعْرِفَهُ إِلَّا مِنْ هَٰذَا الْوَجْهِ عَلَانَ عَصَالَ مَعْنِسَدَ بن عبدالرض حديث مِل ضعف ادرنا قابلُ سَعِفْتُ مُحَمَّدًا اِيَقُولُ عَنْبَ أَنْ كَنْدِ الرَّصْلِي صَعِيْفٌ اسْيارے شعر بن زادان مشرافد بيث ہے۔ فِي الْحَدِيثِ دَاهِبٌ وَمُحَمَّدُ بِنُ زَادَانَ مُنْكُرُ الْحَدِيثِ.

# ٢٣٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي كُوَاهِيَةِ

التَّسْلِيم عَلَى الدِّمِي

ابَنِ لِنَى صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هَرِي اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبَّدَوْا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى بِالسَّلَامِ فَإِذَا لَقِيْتُمُ أَحَدُهُمْ فِي طَرِيْقِ فَأَضْطُرُونُهُ إِلَى

رَهُ طَامِنَ الْيَهُودِ وَعَلُوا عَلَى النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيكُ (لِيحَنْ تَم رِموت آئ) آب مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليكُ (لِيحَنْ تَم رِموت آئ) آب مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليكُ (لِيحَنْ تَم رِموت آئ) آب مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليكُ (لِيحَنْ تَم رِموت آئ) آب مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عليهُ (لِيعَنْ تَم رَمالِي فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَقَالَ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والم وعَلَيْكُم فَعَالَتُ عَآنِيثَةً فَعُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّفْنَةُ (موت) ادرانعت مو - بي اكرم مَا يَعْيَمُ فرمايا: الع عائشُ الله عَقَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِاعَانِشَةُ إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ تَعَالَى بركام من زى كو يستدفرما تا بدرحضرت عا تشرُّ نع عرض كيا: كياآب مَنْ فَيْ فِي أَن كَ باستَ مِينَ مَنْ رآب مَنْ فِيلِمُ فِي مُراياتُينَ نے بھی تو انہیں'' وعلیم'' کہر کر جواب دے دیا تھا۔ اس باب میں حضرت ابوبھرہ غفاری، ابن تمڑ، انسؓ اور ائی عبدالرحمٰن جنی ہے بھی ردایت ہے۔ پی حدیث حسن سمجھ ہے۔

## ۲۴۸:باب جس مجلس مین مسلمان اور كافربول ال كوسلام كرنا

٠٠٠: حضرت اسمامه بن زیدرض الله عنه قرماتے میں که نبی اکرم صلی الله عليه وسكم ايك الي مجلس كے ياس سے كزرے جس ش يبودي مجى يتفاورمسلمان بھى .آپ مالينتا نے انبيس سلام كيا. بيرحديث حسن سيجيح ہے۔

### ۲۴۹:باب اس بارے میں کہ سوار پیدل چلنے والے کوسلام کرے

حَدَّ مُنْ أَمُورُهُ مِنْ الْمُعْلَى وَأَيِدا **هِيمَّهُ مِنْ يَعْقُوبُ قَالاً ٢٠١**: حضرت ابو برريه رضى الله تعالى عنه سيس كه رسول الته صلى مَا وَدُورُ مِن عُيدًادَةً عَنْ حَدِيمُ مِن الشَّهِيدِ عَنِ الْحَسَنِ السَّعليه وسلم في ارشاد فرمايا: سوار بيدل جلتے والا عَنْ أَبِي هُوَيْرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ شَلْقِيْلَةً مَا لَهُ أَيْكُ مُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى البيتے ہوئے كو اور تھوڑى تعداد زيادہ كوسلام كرے۔ اين تُخلُ اپني الْمَاشِيُّ وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِيدِ الْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ وَذَادَ حديث بن بيالفاظ زياده بيان كرتے بين كه ججونا بزے كوسلام ابْنُ الْعَقَتْنِي فِنِي حَدِيثِيْهِ وَيُسْلِّعُهُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْتَكَهِيْرِ سَرَے - اس باب مِس عبدالرحل بن حبل رضي الله عند انطاله بن وَنِي الْبَابِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَلْنِ بْنِ شِبْلِ وَفَصَالَةَ بْنَ سِيدِرضَ الله عنه اور جابر رضى الله عندے بھى روايت ہے ۔ بيد يد وَجَالِيدِ هٰلِذَا حَدِيثَةٌ قَدُدُونَ مِنْ غَيْرٍ وَجُدٍ عَنْ حديث كل مندول سے حضرت ابو ہر برہ رضى الند تعالى عشہ سے منقول من منابع الله منابع الله الله عند منابع منابع منابع الله عند منابع الله عند سے منابع الله عند الله عند سے منقول - ہے۔ ابوب ختیائی ، یونس بن عبیدا درعلی بن زید کہتے ہیں کہ حسن کا ا بوہر مرہ ہ رصنی الند تعالیٰ عنہ ہے ساع نہیں ۔

٣٠٣: حفرت فضاله بن عبيه و كيتے جين پيرسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمانیا محضر سوار پیدل جیلئے والے کو مجلنے والا کھڑے کو اور تھوڑی

الرَّفُقَ فِي الْكُمُو كُلِّهِ قَالَتُ عَآنِشَةُ أَلَدُ تَسْمُعُ مَا قَالُواْ قَالَ تَلَقَّلُتُ عَلَيْكُمُ وَفِي الْبَابِ عَنْ آبَيْ بَصْرَةَ الْفِقَارِيّ وَالْمِنِ عُمْرَ وَانْسِ وَابِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْجُهُنِيِّ حَدِيثَكُ عَأَنِثُةُ حَدِيثُ حَسَ صَحِيحًا

٢٣٨ بَابُ مَاجَاءَ فِي السَّلَامِ عَلَى مَجُلِسٍ فِيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَغَيْرُهُمُ

٢٠٠ حَدَّثُهُ فَأَيْحُهُمَى بْنِ مُوسَى فَأَعَبُدُ الرَّزَّاقِ فَأَ مُعْمَرُ عَنِ الزَّهُرِيِّ عَنْ عُرُوكَةَ اَنَّ أَسَامَةَ بُنَ زَيْدٍ أَخْبَرَةَ اَنَّ اللَّبِيُّ مَا أَيْمِهُمْ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِمْهِ ٱخْلَاطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَ درودر ربعار برداد . اليهود فسلم عليهم هذا حريث حسن صحيحه

> ٢٣٩: بَابُ مَا جَآءَ فِي تَسْلِيُم الوَّاكِب عَلَى الْمَاشِيُ

وَعَلِيَّ بْنَ زِيْدٍ أَنَّ الْحَسَنَّ لَوْ يَهْمَهُ مِنْ أَبَى هُرِيْرُوَّهَـ احَدَّثَنَا أَسُولِدُ إِنْ تَصْرِ نَا عَبْدُ اللَّهِ نَا حَيْوَةً إِنَّ شُولَةٍ خَبَرَنِي أَبُوهَانِي الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي عَلِي الْجَنْبِيِّ

🗱 الإستيمذبان والاکاب

عَنْ فَحَمَالَةَ بْنِ عُبَيْدِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَا يُشَالِمُ عَالَ يُسَلِّمُ العدادوالة الدواكوسلام كرين-ميصديث حسن يح باورابولل جني

الْفَادِسُ عَلَى الْمَاشِيُ وَالْمَاشِيُ عَلَى الْعَالِيدِ وَالْعَلِيْلُ ۚ كَانَامَ مُرَدِينِ مَا لَك ب-عَلَى الْكَثِيْدِ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْةٌ وَأَبُو عَلِيّ

- ٢٠٣: حضرت الوبرريه رضى الله عنه كيتر بين كدرسول الله صلى الله معتر عن مسامر بن منبو عن أبي هو ويا عن النبي عليه والم في عليه والم من فرمايا جيمونا بوركو، جلن والا ، بينف وال كواور تعور ي

مَدَّنَاسُونُدُ بُنَّ تَعْبِرِنَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُهَارِكِ نَا مَا اللَّهِ عَالَ يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَمِيدِ وَالْمَازُ عَلَى الْعَاعِيرِ ﴿ لَوْكَ ) زياده كوسلام كرين - بيرهديث حسن سيح ب-وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكِثِيْرِ لَانَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَرِيبُ

### • ٢٥٠: باب الخصة اور بينصة وقت سلام كرنا

٢٥٠ بَابُ التَّسْلِيْمِ عِنْدَ الْقِيَامِ وَالْقُعُوْدِ

١٠٧٠: حفرت ابو برم ورضى الله عند الدوايت الم كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جب تم من سيكولى سي مجلس من ينجي توانيس سلام کرے مجرا کر بیٹھنا ہوتو بیٹے جائے اور جب کھڑا ہوتو پھرسلام کرے اور ان میں ہے کہلی اور آخری مرتبہ سلام کرنا دونوں عی منروری ہیں مدید بعضن ہاورات عجلان بھی سعید مقبری سے قَدْدُونِيَ هٰذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَجُلاكَ أَيْصًا عَنْ سَعِيْدِ ﴿ وَهِ أَبِ وَالدِسَ أُورُوهِ أَبُو جربرةٌ رضى القدعت سے مرفوعاً روایت

٢٠٣ حَدَّثَ كَا تَعَيْدُهُ كَأَ الكَيْتُ عَنِ أَبُنِ عَجُلاَتَ عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيّ عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّا رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا انْتَهِي اَحَلُ كُو إِلَى مَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمُ فَإِنْ بَدَالَةُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْمَجْلِسُ ثُمَّ إِنَا قَامَ فَلْسَلِّمْ فَلَهْسَتِ الْأُولِي بِأَحَقَّ مِنَ الْأَخِرَةِ هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنَّ وَ الْمُغَيُّوِيِّ عَنْ لَمِنُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَاً عَنِ النَّبِي مُنْ أَيْرُاء

اَهُ: إِنَابُ الْإِ شُيِّيُذَان ۗ فَكَالَةَ الْهِيُبَ

۲۵۱: باب گھرے سامنے کھڑے ہوکرا جازت ما نگزا ١٠٥ : حفرت الووز عدروايت بي كدرسول الله مَا يَعْتُم في فرمايا: جَعْفَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْعُبُلِي عَنْ أَبَى نَدَ قَالَ جس فاجازت ملت يبل يرده الما كركس كالحرين نظرو ال مسکویا کداس نے گھر کی چھپی ہو گی چیز دیکے لی ادراس نے ایسا کام کیا جو اس کے ملیے طال ٹیمن تھا۔ پھراگراندر جھا ککتے وقت سامنے ہے کو کی اس کی آئنھیں پھوڑ دیٹا تو میں اس پر پچھوغیر شانہ کھاتا (بعنی بدلہ نہ بَصَرة إِسْتَقْبَلَة رَجُلٌ فَقَهَا عَيْدَيْهِ مَاعَيْرَتُ عَلَيْهِ وَإِنْ وَلاتًا ) اورا كركول فخص كى اليهدرواز سه كرما شف سه كزراجس مَوْدَجُنَّ عَلَى بَابِ لاَسِتُوكَةُ غَيْدٍ مُعْلَقِ فَنَظَرَ فَلاَ بريره وَبيس تقااوره بنديهي نبيس تقايهراس كالكفروالون برنظر بر مُنْ تو عَطِيْنَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا الْخَطِيْنَةُ عَلَى أَهْلِ البَيْتِ وَفِي الْبَابِ السِّينِ اللَّهِ اللَّه المراب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أَمَامَةَ هُذَا حَدِيثَ عَريب لا كَعْرِقَه من حضرت الوجرية ادرالوامامة على دوايت ب-بيحديث مِثْلَ مَلْذَا إِلَّا مِنْ حَبِيثِي الْهِي لَهِيْعَةَ وَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَريب ب-بم ال ك شل صرف ابن لهيدى روايت ي جائة ہیںاورایوعبدالرحمٰن حبلی کائے۔ مساللہ بن مزید ہے۔

٢٠٥: حَدَّ ثَنَا أَتَتَيْبَةً لَا يُنُ لَهَيْعَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبَيْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَنُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَنُهُ فَ سِتُوا فَأَدْخَلَ بَصَرَةً فِي الْبَيْتِ تَبْلُ أَنْ يُوْذُنَّ لَهُ فَرَاى عُورُهُ أَهْلِهِ فَقَدْاتَنِي حَدًّا لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَاتِيهٌ لْوَانَّهُ حِيْنَ أَدْخُلَ دور م دون روم الي دور كريدًا الحيلي إسمه عبد الله بن يزيدًا

٢٥٢: بَابُ مَن الطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذَٰ نِهِمُ ٢٠٢ : حَدَّثُكَا يُعْدُلُو لَا عَهُدُ الْوَهَابِ ٱلْثَقَعِيُّ عَنْ حُدَيْدٍ عَنْ آنَسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَيْتِهِ فَاطَّلَعَ عَلَيْهِ رَجُّلٌ فَأَهُوى إِلَيْهِ بِمِشْعَصِ فَتَاعَرَ الرَّجُلُّ

١٠٧ : حَدَّثَكَا اللَّهُ أَبِى عُمَرَ فَا سُلْمَاكُ عَنِ الرَّهُرِيِّ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي أَنَّ رَجُلاً إِطَّلَعَ عَلَى رَسُّول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ مِنْ جُعْرٍ فِي حُجْرَةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ اللَّهِي خَالِيُّكُم مِنْوَادَةٌ يَعُكُ بِهَا رَأْسَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ مَا أَيُّوا لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تُنْظُرُ لَطَعَنْتُ يَهَا فِي عَمُوكَ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلْإِسْتِيدُنَاكُ مِنْ ٱجْلِ الْبَصْرِوَ ٢٥٣: بَابُ التَّسُلِيْمِ قَبْلَ الْإِسْتِيُدَان

٢٠٨ : حَلَّا ثَعَالُ الْمُهَالُ بِنَ وَكِيْجٍ ثَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةً عَنِ الين جريج قال أخيرني عَمر و بن أبي سفيان أن عَمرو بُنَ عَبُدٍ اللَّهِ بُنِ صَغُوانَ أَغْبَرَةُ أَنَّ كُلُّدَةً بُنَ حَلْيَلَ أَخْبَرَا اللَّهُ صَفُوالَ إِنْ أَمْهَ بَدَهُ بِلَبَنِ وَلِبَاءٍ وَصَفَالِيسٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى الْوَادِيِّ قَالَ فَدَ خَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمُ الشَّأُونُ وَكُوْ أُسَلِّمُ فَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَعْ فَقُلْ لاَ نَصْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الرِّنِ جُرَيْدٍ وَرَوَاهُ أَبُّو عَاصِمِ لَقُلْ كرت بن -أَيْضًا عَنِ أَبِن جُرَيْجٍ مِثْلُ هٰذَال

۲۵۲:باب بغیراجازت کی کے گھر میں جھانگنا ١٠٧: حفرت انسٌ فرمائے میں كدنى اكرم مَ الظيم الين كر ميں منے کدایک محف نے آپ مالظف کے کریس جما لکا تو آپ مالطف اہے ہاتھ میں تیر لے کراس کی طرف کیکے وہ پیچھے ہٹ کمیا۔ یہ

مديث حن سيح ہے۔

٢٠٤: حفرت مل بن سعد ماعدي فرمات بين كدايك فخف ف رسول الله مَا يَقِيمُ مَ حِمْرة مهارك كے وروازے كے سوراخے اندر مِعانكا آپ مَا يُعْلِي ك إلى ايك برش تعاجس سے آپ مَا يُعْلِي سركو كمجارب عقد بى اكرم نواي أن فرمايا الرجمه معلوم موتا كرم مجاكب رب بوتويس ات تمهاري آنكه بين چهوديتا - اجازت ليما ای لیے شروع کیا میاب کد پردوتو آ کھوی سے موتا ہے۔اس باب فِي الْبَاكِ عَنْ لَيِي هُرِيَوْدَةَ مَلْفَا حَدِيثَ حَسَنْ صَبِينَاتُهُ لَسَيْرِينَاتُ الوبررية عَن لَيَي هُر ٢٥٣٠: باب اجازت ما تكنے سے بہلے سلام كرنا

۲۰۸: حفرت کلد و بن طبل رضی الله عند کہتے ہیں کے مفوان بن امید رضی الله عند فے انہیں دورہ ، پوی (لیعنی بویل) اور کاری کے کرے دے کرنی اکرم ملی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں بھیجا۔ آپ صلی الله علیه وسلم ان دنوں اعلی وادی میں تھے۔ کلد ہ بن حنبل کہتے میں کہ میں اجازت مائے اور سلام کیے بغیر داخل ہو گیا۔ بی اکرم ملی انته علیه وسلم نے قرمایا: واپس جاؤ اور سلام کرے اجازت مانگو اور بيصفوان كاسلام لائے كے بعد كا واقعہ بے عروكت بيں السَّلاَمْ عَلَيْكُمْ أَنْحَلُ وَكَلِكَ يَعْدَ مَالسَّلَمَ صَغُوانُ فَيَصِيره بين المين عنوان في سالى اورانهول في كلده كاذكر قَالَ عَمْوُوهَ أَعْبَرَئِيْ بِهِٰ لَهُ الْعَدِيمَٰتِ أُمَيَّةُ بُنَّ صَغُوانَ فَهِيلَ كياريه مديث حن غريب بيريج استصرف ابن جريج كي وكُمْ يعُكُلْ سَعِعْتُهُ مِنْ كَكُنُدَةَ هُذَا حَدِيثَ حَسَنْ غَرِيْتُ مِوارِت سے جائے ہیں۔ ابوعاصم بھی ابن جری سے ای کی مانو

احَدَّ مُتَكَاكُونَ أَنْ يُصُور أَنَا عُبُدُ اللهِ بن العباركِ أَنَا ١٠٩ : حفرت جابرات روايت ب كديس في ايك قرض كيسليل شعبة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُعْتَكِيدِ عَنْ جَلْبِرِ قَالَ اسْتَأَذَنْتُ مِينِ جوميرے والد برتماني اكرم مَا يَعْفِرُ سے اندرآنے كى اجازت عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْ مَنْ كَانَ عَلَى أَبِي مَا كَيْ وَآبِ مَلْ يَالَيْ أَبِي فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَعُلْتُ أَنَا فَعَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كُولًا وَلِكَ لِمَذَا مَزَا يُؤَلِّ فَرَمانِ ش عِن بَوْيا كِرآپ مَنْ الْفَالِم فَا استانِ تعركيا - يد حَدِيثَ حَسَنْ صَحِيْعُ

تشریخ: نیکوره بالا ابواب می تفصیل سے سلام کے تعلق احکام نیکور بین سلام کے آداب سے تعلق اس ساری تفصیل کا خالصدید ہے کہ:

سلام کا تھکم:سلام کرناسنت عدلمی السکندایة ہے بین پورے جمع کی طرف سے اگرایک آدی سلام کرنے و سارے جمع کی طرف سے ہوجا تاہے۔البتہ سلام کاجواب دیناواجب ہے۔

اشارہ کے ذریعہ سلام کرتا: صرف ہاتھ کے اشارہ سے سلام کرتا کردہ ہے کیونکہ اس میں کفار کی مشابہت ہے، آگر کوئی مخص اس قدر دور ہو کہ اس تک آواز نہ بیٹنی سکے تو اس صورت میں ہاتھ کے اشارہ سے ساتھ مند سے بھی سلام کرنے کی مخوائش ہے، اور اگر مرف ہاتھ سے اشارہ کیا ہے اور مندے سلام کے الفاظ کی اوا میگن ٹیس کی تو کمروہ ہے۔

عورتوں کوسلام کرنا بحارم کوسلام کرنا اوران کےسلام کا جواب دینا بلا تفاق درست ہے۔اختلا ف اس میں ہے کہ آیا جنبی عورتوں کوسلام کرنا یا ان کےسلام کا جواب دینا جائز ہے یائییں۔

ا مام بخاری رحمة الله عليد كنزد كيد مختلف احاديث كي بيش نظر مطلقاً ايك دوسر كوسنام كرناجا تزب-

ا ما م فودی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ آگر حورتیں کا فی تعداد ہیں ہوں تو ان کوسلام کیا جاسکتا ہے۔ اور آگر حورت اکم لی ہوتو دوسرے حورت اسکتا ہے۔ اور آگر حورت اکم لی ہوتو دوسرے حود دسرے مردوں کوسلام کی اجازت نہیں ،خواہ وہ حرری عورت اس کوسلام کر ہیں یاس کا شوہر ہ آقا اور محرم سلام کرسکتا ہے اس کے علاوہ دوسرے مردوں کوسلام کی اجازت نہیں ،خواہ وہ محودت خواہ سے دوسورت ہو یا بدمسورت سب بیں بھی تعلیم ہے۔ جاتی اجنی عورت آگر بوڑھی ہوادرالی بوڑھی ہو کہ شتھا تا نہ ہوتو اس کو سلام کرنامت ہے۔ اور ان دونوں میں ہے جس نے بھی سلام کیا تو اس کا جو اب دینا واجب ہے۔ دینا واجب ہے۔ دینا واجب ہے۔

اور فو گرد و مورت جوان ہے یا ایک بوڑھ ہے کہ معتباۃ ہوتو نہ تو اجنبی فخص آئیں سلام کرے اور نہ بیٹور تیں اجنبیول کوسلام کریں۔ اورا گران دونوں میں سے کسی نے ایک دوسرے کوسلام کرلیا تو وہ جواب کاستختی نہیں بلکہ اس کے سلام کا جواب دینا عمروہ ہے۔ (تعد محلامہ العووی)

> ا مام رہبیدر حمد اللہ علیہ کے نزد کی مطلقاً مرد مورتوں کواور حورتیں مردوں کوسلام نہ کریں۔ الل کوفہ فرماتے ہیں کہ اگر عورتوں میں کوئی عرم موجود نہیں تو پھرعورتوں کوسلام نہ کیا جائے۔

بہرحال اسلم بھی ہے کہ ہروہ عورت جس کوسلام کرنے میں فتنہ کا اندیشہ ہواس کوسلام نہ کیا جائے۔جیسا کھٹیمی رحمۃ اللہ علیہ آ اسنے ہیں کہ:

"كأن النبي صلى الله عليه وسلم للعصبة ما مونا من الفتنة فين و ثق من نفسه با لسلامة فليسلم والا فالصبت اسلم "

(حضور عَلَيْدَةُمْ جِوَلَكُم معموم تحاس وجد ي مورتول كوسلام كرفي مين فتند مامون تنفي الى وجد ي جس مخف كوايية

الإستيدان والكاب

لنس کے فتندیس بڑنے کا اندیشرنہ ہوتو نعیک ہے دوسلام کرے بصورت دیگر خاموثی میں ہی حفاظت ہے )۔

٢٥٣:بَابُ مَاجَآءَ فِي كَرَاهِيَةٍ طُرُوقِ الرَّجُل آهُلَهُ لَيْلاً

۲۵۴۰:باب اس بارے میں کہ سفرے واپسی میں رات کو گھر میں واخل ہونا مکروہ ہے

الْكِسْوَدِ بَنِ تَنْسِي عَنْ نُبَيِّيْ الْمُنكِرِي عَنْ جَابِدِ أَنَّ النَّبِيُّ رات كوواليس آن يرعورتوں كے پاس واغل مونے سے منع قرمايا۔ ال باب میں مفرت انس ،ابن عمر اور ابن عماس سے بھی روابت ے ۔ بیمدیث حسن سیح ہے اور کئی سندوں سے جابر ہی سے مرفوعاً مبقول ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کدرسول الله صلی اللہ عَنِ النَّهِي عَلَيْكُ وَمَا لَدُوكِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ عليه سلم في رات كوسفر والبي يرعورتو ل في ماس جانے سے منع صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نَهَا هُمُهُ أَنْ يُطُورُ مُوا النِّسَاءُ لَيلًا فرماياتيكن دوآ دميوں في اس يرم ل نيس كيا اور داخل مو محياتو دونوں

١١٠ حَدَّنَاكَ الْحَدِّدُ وَوَ مُرَيِّعِ مَا سَلْهَانَ بْنُ عُيلاً مَنْ عَلَيْهِ عَن ١١٠ حضرت جابرٌ فرمات بيل كدرسول الله مَالْفِيْلِ في بميس سفر الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَن ١١٠ حضرت جابرٌ فرمات بيل كدرسول الله مَا فَيْنِلِ في بميس سفر الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا هُدُ أَنَّ يَّطُورُ قُوا النِّسَاءَ لَيْلاً وَ فِي الْهَابِ عَنْ أَنْسِ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسِ هُذَا حَدِيثُ حُسَنَ صَحِيمٌ وَتَكُرُونَى مِنْ غَيْرُوجُهِ عَنْ جَابِر قَالَ مَطرَقَ رَجُلاتِ مَعْدَ نَهْي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَ فَي يَوى ك ياس أيك أيك أوى كويايا وَسَلَّمَ فَوَجَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ أَمُوالِهِ رَجُلاًّ

تشريح: ندكوره بالاحديث بين رات كوكمرآن كي ممانعت فرمائي بإورو يمر بجدا حاديث ساس كي اجازت معلوم موتي ب-امام نووي رحمته الله عليدان روايات مِس تعليق دين موئ فرمات مي كه:

''ان تمام روایات کامفہوم بیے کہ جب کوئی مخف کیجسٹر پر جائے تواس کے لئے بیکروہ ہے کدرات کے وقت میں اجا تک بوی کے گھر آئے۔ باتی جو فض قریب ہی کہیں جائے کہ عورت کوشو ہر کے آنے کی امید ہوتو اس صورت میں کو کی حرج نہیں ب جيها كابعض دوايات من ب كر الذا احليال السوجيل السعيمية "العني آدى كمرية الماعرصد عائب رب-اوراكريكي بزي قا غلے کے ساتھ یا بڑے لٹکر کے ساتھ لیے سفر پر کمیاہ کہ جن کی واپسی اور آ مرسارے او کوں میں مشہور ہوگئی ہے ( کہ وہ قافلہ فلاس ون بینی رہاہے ) اوراس کی بیوی بھی بہ جائتی ہے کہ او ہراس قاظلہ کے ساتھ والس لوٹ رہاہے تو اسی صورت میں رات یا دن کسی بھی وقت مرآ جائے تو کوئی ممانعت بیں ہے کیونک منع کرنے کی جوعلت تھی دوباتی ندری۔

اور ہماری اس بات کی تا ئیرمدیث ہے میں ہوتی ہے جس ش امھلوا حتی دے حل لیلا (ای عشاء) کے نبی تستشط الشعثة وتستحد المدهنيية "يعن تموز الخرجاة بمرات كوكرجاكي محتاك براكنده بال عورت كتاهاكر في اوراسترا وغیرہ سے بال ماف کرلے'۔

توبدوایت ہماری بیان کی مولی تعمیل میں مرتے ہے۔ (شرح مسلم للووی)۔

امام نودی رحمة الله علیه کی اس تنصیل کا خلاصه بدے که یبان ممانعت رات کوآنے کی تبیس ب بلکه ممانعت کی علت بدے كه عورت كواطلاع وين بغير ليسفر سے أيك دم كمروائيس ندآيا جائے۔ بال آگر يہلے سے بى آنے كى اطلاع دے دى تو چررات موماون مروفت آنے کی اجازت ہے۔

٢٥٥: بَابُ مَاجَاءً فِي تَتُويُب الكِتَاب

مِنْ طِنَا الْوَجْهِ وَحَمْدَنَّا هُوَ ابْنَ عَمْدٍ و النَّصَيْسِيُّ وَهُو عَمْرِ فَعِينَ كَعِيدٍ إِن اوروه عديث ين ضعيف إن -ضَعِيْفٌ فِي الْحَدِيثِ

٢٥٧: بَابُ فِي تَعْلِيْمِ السُّرْ يَانِيَّةِ

١١٣ حَدَّاكَ عَلَيْ بَنُ حُبُورِ أَنَّا عَبْدُ الرَّحْسُنِ بَنُ أَبِي ١١٣ : معزت زيد بن ثابتٌ فرمات بي كدرمول الله مَا يَجْرُ ف ابْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَيْدٍ بْنِ فَابِيتٍ يَقُولُ أَمَرَنِي وَسُولُ اللَّهِ رسول الله مَلَ فَيْ رَر ياني تيجة كاتفم ويار صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَنَّعَلَّمَ السُّرِيَائِيَّةً ـ

٢٥٥: باب مكتوب ( خط ) كوخاك آلود كرتا

٣١١ : حَدَّ فَعَامَ هُمُودُ بُنُ عَيْلاَنَ مَا شَيَّالِةً عَنْ حَمَّوْكَا عَنْ ١١١ : حضرت جابروشي الله عند كيتم جي كدرسول التُصلي الله عليه وسلم أَبِي التَّنْسُوعَنُ جَنبِدِ أَنَّ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَي فَرايا جبتم مِن سه كولَى مجمد لكه تواسه خاك آلودكر ليما وَسَلَّمَ قَالَ إِنا كُتَبَ أَحُدُكُمْ كِتَابًا فَلْيُتَرَّبْهُ فَإِنَّهُ الْبَعَرُ عِلي كُونكديه حاجت كوزياده يوداكرناب سيعديث مكرب، لِلْعَاجَةِ هٰذَا حَدِيثَ مُعْكُولًا نَعْدِفَهُ عَنْ أَبِي الزُّينُو إِلَّا استابوزير كي روايت سعمرف اى سندے مانتے ہيں۔ حزو،

#### ۲۵۲:پاپ

٦١٢: حَدَّ ثُلَكُ أَتُكُونُهُ أَن كُلُونُ اللَّهِ بْنُ الْحَادِي عَنْ عَنْهَا وَ ١١٢: هنرت ديد بن البت كيت إلى كدايك مرتبدي أي اكرم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَاتَ عَنْ أُمِّر سَعْدٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ قَالِتٍ مَثَالَةً إِلَى فدمت مِن حاضر موا تو آب مَا النَّا عَلَى المن كاتب هَالَ وَحَلْتُ عَلَى رَسُول اللهِ مَنْ فَيْلُ وَيَهُن يَدُيلُو كَالِيبُ (كف والله) بينا موا تفاادرآب من في أراس عدر بيت كدر بيت كدر فَسَمِقْتُهُ يَقُولُ ضَعِ الْعَلَمَ عَلَى أَذِّيكَ فَإِنَّهُ أَذْكُو لِلْمُعْلِقِ فَلَمُ وكان يردكواس في كداس مضمون زياده يادآتا ب-هلنًا حَدِيثُ لا تَعْدِفُهُ إِلَّا مِنْ هلنَا الْوَجْهِ وَهُوَ إِسْفَادُ الله عديث كوبم صرف الاستد جائع بي اوريضيف ب ه ه م م ي و و و و الكان وَعَنْهُمَةَ بِنَ عَبْدِي الرَّحْمِينِ مَي كَوْلَد فِم بن زاذ ان اور عنيه بن عبدالرحل دونو ل حديث ش

# ٢٥٧: باب سرياني زبان كالعليم

المرِّنَادِ عَنْ أَيْدِهِ عَنْ عَارِجَةَ أَنِ زُدُدِينِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيُو جَصابِينَ لِي يبوديول كى كمّاب س يجوكمات يحض كاحكم ديااور زَيْرِ بن فَأَبِيتٍ قَالَ أَمَرَنِيْ رَسُّولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ فَرِما فِاللّٰهُ كُلِّم بمص ميوديوں پر بالكل اطمينان بي كدوه ميرے ليے وسَلَّمَ أَنْ أَتَعَلَّمَ لَهُ كَلِمَاتٍ مِنْ كِتَاب يَهُوْدٍ وَقَالَ إِنِّي صَحِح لَكِية بِن وعفرت زيد فرمات بين كد بحريس في نصف مين وَاللَّهِ مِنَا أَمَنُ يَهُودُ عَلَى كِعَالِي قَالَ فَمَا مَرَّبِي يَصْفُ كَالدراندر (سرياني زبان) سكوني وتاني جب من سكوميا تو شَهْدِ حَتَّى تَعَلَّمْتُهُ لَهُ قَالَ فَذَمَّا تَعَلَّمْتُهُ كَانَ إِنا كَتَبَ إِلَى آبِ مَنْ أَيْزَا أكر يبود يول كو بحولكوات تو مس لكمتنا اور اكران كي يَهُوْهُ كُتَيْتُ إِلَيْهِ وَإِذَا كُنَيُوْا إِلَيْهِ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمُ ﴿ طرف سَكُونَى جِيرَا تَى تواسي بحي بإحرَسنا تا - بيرمديث حسن مجيح هٰ فَا حَدِيدُتْ حَسَنَ صَعِيمٌ وَقَدُوكِي مِنْ عَيْر هٰ فَا جاوركي سندول عضرت زيد بن ثابت عنقول ب-المش الْوَجْهِ عَنْ زَيْدٍ بني ثَالِيتٍ وَقَدْ رَوَاهُ الْأَعْمَسُ عَنْ ثَابِتٍ ، ثابت بن عبيد الفّل كرت بين كرزيد بن ثابت فرمايا مجمع

🗫 الاستيدان والآداب 🕳

۲۵۸: باب شرکین سے خط و کتابت کرنے کے متعلق ٦١٣: حفرت انس بن ما لک رضي الله عنه فرماتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے وفات سے بيملے كسرى ، تيسر ، نجاشي اور ہر جا برسر کش کو خطوط کھوائے جن میں انہیں اللہ پرایمان لانے کی وعوت دی۔ مینجاثی وہ نہیں جس پرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز

٢٥٩: باب مشركين كوكس طرح خطاتح مركيا جائے

١١٥ احكَ فَعَاسُويَهُ كُونُ مَصْدِنَا عَبُدُ اللَّهِ بِنُ الْعُبَارِكِ فَا ١١٥: حضرت ابن عباسٌ فرمات ميں كه ابوسفيان بن حرب في أبيس بنایا کہ برقل نے انہیں بچھ لوگوں کے ساتھ تجارت کے لیے شام انونِ عَتْبَةً عَنِ ابْنَ عَيَاسِ أَنَّهُ أَخْبُرُ أَنَّ أَبَا سُفْهَانَ بْنَ ﴿ جَانِ كَمُوقَعَ بِرِينَام بجيجانؤسب اس كے دربار میں حاضر ہوئے۔ حَرْبِ أَخْمُونَا أَنَّ هِوَقُلَ أَدْسَلَ إِلَيْهِ فِي مَغَدِ مِنْ تَعْدِيمِنْ عَرَيْسٍ مِرايوسفيان نے حديث ذكركي اوركها كد: برقل نے رسول الله مَوَالْيَامِ كالخط منكوايا ادروه بزها كمياس مين لكها جوا تغالبهم الله الزمن الرحيم بيكتاب رسول الله منافظ فكرى فيد يسم الله الرحمن ..... يتحرير الشرك بندر اوراس كرسول محر منافيز كالحرف ب الدَّيْجِيْمِ مِنْ مُعَمَّدٍ عَبُدِ اللهِ وَوَسُولِهِ إلى فِرَقُلَ عَظِيمٍ بِرَقِل كَ طرف بَعِيمِ مَ ف جوروم كابرا ما كم ب-ملام باس يرجو الرَّوْمِ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ أَتَبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ لللَّا برايت كراسة كانباع كرك البعد (اس كربيد) \_ بيعديت

تشريح مندرجه بالا ابواب سے آپ فائل کے خطوط لکھنے کی کیفیت معلوم ہو لی۔ اوراس سے خط لکھنے کے آواب بھی معلوم ہوئے۔ اورىيىلوم بوكەجب كافرون كوخطوط لكصے جائيس تو كيس كھيں جائيں۔

كافرول كوخط مين اسلامي احكام لكين كى بجائ اسلام كى ترغيب دى جائ ادرالسلام عليم كى بجائ "مسلام على التبع العدى "كماجائــ

اور سد بات بھی معلوم مونی کد خط میں پہلے اپنا تا م لکھا جائے جیسا کہ آپ فائد کے کامعمول تھا کہ آپ فائد کے من حمد (رسول الله )عبد الله ورسوله وغيره الغاظ كمواياكرتے تنے البذاست يك ب كه خط على بهم الله ك بعدا بنام سابنداءكى جائے جيما كدامام نووك رحمة الشعلية فرمات بين ""اعتلف العلماء في الابتداء في عنوان الكتاب فالصحيح الذي قاله كثير من السلف و جاً عيه، الصحيح انه يهذياً بتقسه فيقده به على المكتوب اليه فيقون من قلان الي قلان-

ا مام نووی رحمة الله علی نے آمے اقوال بھی نقل کئے ہیں اور بیر کہا ہے کہ بعض علماء کے نز دیک اگر چھوتا بزے کو خط کیسے تو پہلے احتراماً مکتوب الیہ کا نام کیسے ۔ لیکن سنت یہی ہے کہ خط کیسے وقت پہلے اپنانام پھر کتوب الیہ کا نام کیسے۔

٢٥٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي مُكَاتِبَةِ الْمُشُرِكِيْنَ ١١٣: حَنَّ ثَمَا يُوسُفُ بُنُ حَجَّادِ الْبَصْرِيُّ فَا عَبُدُ الْكَعْلَى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَانَكَا عَنْ أَنْسِ بْنِ مَلَاكِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ مَالِيَّةِ كُنَّبُ قَبْلَ مَوْتِهِ إِلَى كِنْسُرَى وَالِّي مَيْصَرَوَ إِلَى النَّجَاشِي وَالِي كُلِّ جَبَّادِ يَدْعُوهُمُ إِلَى اللَّهِ وَلَهْسَ مبلِنَجَاتِينَ كَذِي صَلَّى عَلِيْهِ مِلنَّا حَدِيثٌ حَدَنٌ صَحِيمٌ غَرِيْبُ تَجنازه رِدْحَى فَي ريده يه صحح غريب بـ. ٢٥٩: بَآبُ كَيْفَ يَكُتَبُ إِلَى آهُلِ الشِّرُكِ

يُونَسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ أَخْبَرَلَى عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانُوا تُجَارًا بِالشَّامِ فَأَنَّوْهُ فَذَكَرُ الْحَدِيثُ ثَالَ ثُو دُعًّا ر رہے رہے وہ رود موفر ہر وہ ہو ہو ہو ۔ حسن صرحیہ وابو منفیات اِسعه صغرین حرب حسن سمج ہےاورااوسفیان کا نام سمر بن حرب ہے۔

### 🥳 ﴿انعامات رہائی﴾ 📆

٢٦٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي خَتْم الْكِتَاب

٢٦١: بَابُ كَيْفَ الْسَّلَامُ

التَّانِيمُ وَيُسْمِعُ الْيَفَظَانَ ثُمَّ يَانِي الْمُسْجِدَ فَيْصَلِّي ثُمَّ ووره بِيِّ - بيعديث من مح سب يَأْتِي شُرَابَة فَيَشُرَبَهُ هٰذَا حَلِيثُ حَسَّ صَرِيعً

> ٣١٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي كُوَاهِيَةِ التَّسْلِيم عَلَى مَنْ يَتُولُ

۲۲۰: باب خط برمهرانگانے کے متعلق

حَدَّثَ عَالِسَعْقُ بِن مُنْصُور أَخْبُرُ كَا مُعَاذُ بِن هِشَامِ الله حضرت السي بن مالك من روايت سے كه جب رسول الله ثَنِيْ أَبِي عَنْ تَعَادَلاً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ لَمَّا أَرَادَنَنِي مَا لِيُعِيْرُ فِي أَبِي عَنْ تَعَادَلاً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ لَمَّا أَرَادَنَنِي فَلَيْدُ إِلَيْ عَلَيْكُمْ مِنَا يا مَلِي اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنُ يَكُتُبُ إِلَى الْعَجْدِ قِيلً ﴿ كَهِ يِلُوكَ بِغِرِمِرِ كَ كُولَى جِزِ قَبُولَ بَيْسِ مَرِ عَرَ مِن عَيْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنُ يَكُتُبُ إِلَى الْعَجْدِ قِيلً ﴿ كَهِ يَالُوكُ بِغِيرِمِمِ كَ كُولَى جِزِ قَبُولُ بَيْسِ مَرِ عَرْ - چنانج آب اللهِ لَهُ إِنَّ الْعَبْعَدَ لا يَغْيَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ عَالَمَ فَاصْطَعَمَ الكِالْكُوفِي بوائي حضرت الس فرمات بي كويا كريس آب ي تشل حاتِيمًا قَالَ فَكَنَاتِي أَنْظُرُ إِلَى بَيَانِيهِ فِي كَنِهِ طِنَا "شِ (ابِيمِي) اس كاسفيدي كود كيربابوں -جس ش آپ كي مهر تھی۔ بیرحدیث حسن سی ہے۔

۳۲۱: بابسلام کی کیفیت کے بارے میں

كالانتَ وَاللهُ وَيْدُ أَذَا عَهِدُ اللَّهِ فِن الْعَبِدُوكِ أَنَا سُلَيْمانُ ١١٤: حفرت مقدادين المولُّ فرمات على كدش اورمير عدومانتي بْنُ الْمُغِيْدِةِ لَا ثَابِتُ الْمُعَالِيُّ لَا أَبْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْمِقْدَادِ مِينَدِينَ آك مارك كان اور آلكس بموك كي وجه علا المرا أَمْنِ الْأَسْوَةِ قَالَ ٱلْهَلْتُ أَنَّا وَصَمَاحِبَانِ لِي قَنَّهُ فَعَيْتُ مَوكَاتِيلِ مِوكَاتِيل أَسْمَاعُنَا وَ أَيْمَادُنَا مِنَ الْجُهْدِ فَجَعَلْمَا تَعْرِهُ عَلَى مَنا - يُحربم رسول الله مَنْ فَخ مَ فدمت يس ماضر بوع او آب أَصْعَاب النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ أَحَدُ يَكْبِكُنَّا صلى الله عليه وسلم بميل الرّائي محر تشريف ل من وال تين غَاتَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتني بِنَا الْعَلَةُ فَإِذَا مَرَرِيال تَعيل -آب فَا يَعْبُرُ فَي مِين ان كادود هدو بن كاتم ديا -فَلَاثَةُ أَعْمُرُ فَعَالَ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْمَلِيُّوا جِنانِيهم ان كارود هدو بالرياد برايك الي حصكادود ه في ليمااور هٰذَا اللَّبَنَّ فَكُنَّا لَخَتَلِبُهُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنسَانٍ نَصِيبُهُ ۗ آپِ مُؤَيِّزُمُ كَا حَدِدَ كَدُوتًا - بِي اكرم مَزَّ فِي رات كُوتَرُ يف لا ت وَنَوْفَعُ لِرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مُصِيبًهُ فَهَجَيْءُ الرأس طرح سلام كرتے كه مونے والانه جاكمتا اور جائحتے والا من رُسُولُ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ لَ مُسْلِمُ تَسْلِمُ الأَيُولِينَ اللَّهِ الدَّمَازِيرَ عَ مجروا بس آئ اورائ عصا

۲۷۲: باب اس بارے میں کر پیشاب کرنے والي كوسلام كرنا مكروه ب

احَدَّافَعَا بُدُدُولُ وَ مَصْدُ بُنَ عَلِي قَالاً مَا أَبُو أَحْمَدُ ١١٨: حفرت ابن عمرض الشَّعْبَا فرمات بي كرا يك مخض في جي الزُّبَدُويُّ عَنْ سُغْياتَ عَنِ الطَّبْعَاكِ بْنِ عُثْمَانً عَنْ مَكْفِع الرَّمْ ملى الله عليه وسلم كوسلام كيا ١٦ ب صلى الله عليه وسلم بيثاب عَنِ أَنْنِ عُمَدَاكَ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى النَّينِ مَنْ فَيْعُ وَهُو حَررت تصراب الشعايدوسلم في التراسلام كا) جوابيس يبولُ فَلَدُ يَرِدُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلاَمَ وبالمحدين بحي جمرين يوسف عدوه منان ساوروه معاك بن مَّ وَوَ مَ يَحْيَى النَّيْسَا بُورِي فَا مُحَمَّدُ وَمُ عَلَال عالى السندے اى كمثل روايت كرتے بيل اس باب

عُنْ سُغْمَانَ عَنِ الصَّحَّالَةِ بْنِ عُثْمَانَ بِهُذَا وَالْمِدَاءِ وَالْمُهَاجِدِ بْنِ قَنْفُوا هَذَا مَولِيثُ حَسَنْ صَوِيعً ﴿ روايت ٢٠ مرمديث من مح ٢٠ ٢٦٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَقُولُ

عَلَيْكَ السَّلَامُ مُبْتَدِءً ا

الْحَدِيثَ أَبُو عِفَارِ عَنُ أَبِي تَوْمَهُ الْهُجَمِويُّ عَنْ أَبَى فَنَ كُرُ الْحَدِيثُ وَأَيُو تَمِيمَةَ اسْمُهُ طَرِيفُ بْنُ مُجَالِيدٍ ٢٢٠: حَذَّ ثَنَا لِمَذَٰ إِلَى الْحَسَنُ ثُنُّ عَلِي نَا أَبُو اُسَامَةَ عَنْ اَبِي غِفَارٍ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيْدٍ الطَّائِي عَنْ أَبِي تَعِيْمَةَ الْهُجَيِّييِّ عَنْ جَاهِر بن سُلِّهِ قَالَ آتَيْتُ النَّمِيُّ مَرَّاتُكُمْ مَثَّاتُكُمْ مَثَّلَّتُ عَلَيْكُ السَّلاَمُ أَفَّقَالَ لا تَقُلُ عَلِيْكَ السَّلاَّمُ وَلَكِينَ قُل السَّلاَمُ " كَبودراوى في إوراوا تعديان كياد عَلَيْكَ وَذَكَرَقِهَةُ طَوِيلَةٌ هٰذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيمٌ ٢٢١ حَدَّ تَنَا إِسْحَقَ مِن مُنْصُور لَا عَيْلُ الصَّهِ بِن عَيْدٍ الْوَارِثِ مَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى فَا ثُمَامَةً بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَاتِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يين حضرت علقمه بن فغوا ورمني الثد تعالى عنه ، جابر رمني الثد تعالى عنه الْإِسْفَادِ نَحْوَةً وَفِي الْمَاكِ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ الْفَقُوآءِ وَجَابِرٍ ، براء رضى الله تعالى عنه اورمهاجر بن قفد رضى الله عنه على

٢٧٣: باب اس بارے میں کدابتداو میں ''علیک السلام'' کہنا مکروہ ہے

١١٩ : حَدَّ فَعَالُسُونِينَ ذَا عَبْدُ اللَّهِ ذَا عَالِدُ الْعَدُّ أَوْعَنُ أَنِي ١١٩ : معزت ابتِم يجبي الخاتوم كالكِف كالوَل فَل رَحْ بي تَمِيمُهَ الْهُجَيْمِي عَنْ رَجُلِ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ طَلَبْتُ النَّبِي مَنْ رَجُلِ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ طَلَبْتُ النَّبِي مَنْ رَحِل الله مَنْ يَعْمُ وَاللهُ مَنْ يَعْمُ لَا اللهِ مَنْ يَعْمُ لَا اللهِ مَنْ يَعْمُ لَا اللهِ مَنْ يَعْمُ لَا اللهِ مَنْ يَعْمُ لَا اللهِ مَنْ يَعْمُ لَا اللهِ مَنْ يَعْمُ لَا اللهِ مَنْ يَعْمُ لَا اللهِ مَنْ يَعْمُ لَا اللهِ مَنْ يَعْمُ لَا اللهِ مَنْ يَعْمُ لَا اللهِ مَنْ يَعْمُ لَا اللهِ مَنْ يَعْمُ لَا اللهِ مَنْ يَعْمُ لَا اللهِ مَنْ يَعْمُ لَا اللهِ مَنْ يَعْمُ لَا اللهِ مَنْ يَعْمُ لَا اللهِ مَنْ يَعْمُ لَللهُ اللهُ اللهُ مَنْ يُعْمُ لَا اللهِ مَنْ لَا اللهُ مَنْ يَعْمُ لَا اللهِ مَنْ يَعْمُ لَا لَهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَنْ لَهُ اللَّهُ اللّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدُ أَقَدِدْ عَلَيْهِ فَجَلَسْتُ فَإِذَا تَقَوْ مَد إكراك جُديثُ كما است من چداوك آية بي اكرم مَا النَّامَ مَن هُ وَلاَ أَغُرِفُهُ وَهُوَ يُعْلِمُ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا فَرَعَ قَالَ الْبَي ص عَدِيلَ آبِ بَالْتُظِ كُوْس بجانا تعارآب مَا لَيْظُ إلوكول مُهُمَّدُ فَعَلَوْ إِيكَارَسُولَ اللَّهِ فَلَمَّارَأَيْتُ ولِكَ مُلْتُ كَارِمِيان مِلْمَ كرار بِعَظ حبر الب تلافيظ فارغ مواع توسيحه عَلَيْتَ السَّلَامُ يَأْرَسُونَ اللهِ عَلَيْكَ السَّلامُ يَارَسُولَ اللهِ الوَّكَآبِ فَيُعْيَمُ حَساتِها عُصاوركمَ عَلَيْكَ السَّلامُ يَارسول اللهِ فَالْعَيْمُ عَل عَلَيْكَ السَّلَامِ كَيَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ ﴿ رَعَ جب رِهِ يَكُما تُوسِ كَلِي كَبَولَكَ السَّلَامُ ﴿ إِرسُولِ التُتَطَالِيُّ لِمَ تَرِحَةُ الْمَهْتِ ثُمَّ أَتْهَلَ حَلَى فَعَالَ إِذَا لَعِي الرَّجُلُ اَحَاءُ ﴿ تَنْ مَرْجِهِ الكَالمِرَ كِيا كُو آپ فَايْخُ فَ فَرَالِهِ: يرميت كي وعا الْمُسْلِمَ فَلْهَا لُلُ السَّلَامُ عَلَيْكُم وَدَحْمَة اللهِ وَيَوسَكُانَهُ بِهِ يَهِراً بِ مَالِيَظُم مِرى طرف متوجه موت اور فرمايا جب كونَ مخض \* حَدْدَةَ عَلَى النَّدِيُّ ظَالَ وَعَلَيْكَ وَدَحْمَةُ اللَّهِ البِّيكى بِعَالَى سِهِ سِلْ السَّامِ عليم ودهمة الله وبركانة " مجر وَعَلَيْكَ وَدَسُمَةُ ٱللَّهِ وَعَلَيْكَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَقَلْ رَوْى المِذَا ﴿ آبِ سَلَ يَجْمِ مِ سلام كاجواب ديتي موت تمن مرتب فرما يا ''ملیک درحمة الله''ابوغفار بيرحد بيث ابوحميه جيمي سنه اوروه الى جزى حُرِيّ جَابِدٍ بْنِ سَلِمُدِ الْهُجَمْدِيّ قَالَ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ لِيَّا مُنْ أَيْمَ اللَّهِيّ مَن أَيْمَ اللّهِ عَلَى الرّاسَ اللهم عَلَيْهِمْ عالم الله عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عِلْمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عِلْمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمِ عِلْمِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلْمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عِلْمُ عِلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ آیا۔الحدیث ابوتم یہ کانام ظریف بن مجالدہ۔

۱۲۰: حضرت جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه ہے روايت ہے *كه يلي* نى صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر جوا اور كها" عليك السلام" آب ملى الشعليه وسلم نے فر مايا" مليك السلام نه كيو بلكة" السلام عليكم

بيعديث حن سيح ہے۔

٩٢٢: حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الندصلي الله عليه وسلم ملام كرتة تو تين مرتبه كرت اور جب بات کرتے تواہے بھی تین (عی) مرتبہ دہراتے۔

كُانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ فَلاَ قَا وَإِذَا تَكَلَّمُ بِكَلِمَةِ أَعَانَهَا ثَلاَقًا بيمديث من فريب يح بـ هٰلُنَا حَلِيثُ حَسَنُ غَرِيْبُ صَحِيْبُ

تعریف کہاجائے۔ اوب وتہذیب کا تقاضا بیہ ہے کہ کوئی مخص کسی گھر میں با اجازت واخل تدہو چنانچے شریعت نے اس بات کوستخب قراردیا ہے کہ جب کوئی مخص کسی کے تحریائے تو پہلے دروازے پر کھڑے ہوکر تھر بیں آنے کی اجازت طلب کرے اگر صاحب خاند محریس بلاے تو دروازے کے اندرقدم رکھے درندو ہیں ہے والی چلا جائے اس بھم کی بنیاد قرآن کریم آیت کریم 'اے ایمان والواسية كمرول كع علاده دوسر ي كمرول بين أس ونت تك واخل نه بوجب تك كمر والون سيداجازت عاصل ندكروا وران كوسلام ند کرلو'' اس بارہ میں مسنون طریقتہ بیہ ہے کہ در دازے پر کھڑے ہو کراہل خانہ کوسلام کیا جائے اور ساتھ بی اجازت طلب کی جائے۔ حدیث باب میں ایمان کوموقوف کیا ہے محبت پراورآئیں میں محبت ہوتی ہے سلام پھیلانے اوراس کورواج دیے ہے (۲) اگر كونى فخف كسى كى طرف سے سلام بہنجائے تو مسنون طریقہ ہے كدسلام بہنجانے والے پر بھی سلام بھیجا جائے اور جس كى طرف سے اس نے سلام پینچایا ہے اس برمجی یعنی اس طرح کے دعلیک وعلید السلام (٣) حدیث کامطلب بیہ ہے کہ میود یوں اورعیسا کیوں کے کئی بھی تعل وطریقہ اور خاص طور پرسلام کرنے ہے ان دونوں کے طریقوں کی مشابہت اختیار نہ کرنی جاہیے (۴) سلام میں پہل كرف سي تكبرك يمارى سينجات التي بادرالله تعالى حقريب بوجاتاب (٥)عورتول كوسلام كرف كاجازت آمخضرت ملافيظم کے لئے خاص تھی کی دومرے مسلمان کے لئے اجازت نہیں ہے کہ وہ اجنبی عورتوں کوسلام کرے کیونکہ بیر کروہ ہے ہاں اگر کوئی عورت اتی عمر رسیده بوکداس کوسلام کرنے ہے کسی فتندیں جتلا ہونے کا کوئی خوف مند ہوا در دوسرے کی نظریش کسی بدنگمانی کاسب بھی شد بنما ہو توجائز ب(١) چندمواقع من سلام نيس كرناج بين كروه ب(١) جب كوكى پانى بى ربامو يا كهانا كهار بامو (٢) أكروظيف رز هتامو (m) یا قرآن پڑھتا ہو(m) اگر کوئی گمناہ ہیں مشخول ہو جیسے شطرنج کے کھیل دغیرہ (۵) پیشاب دغیرہ کے دفت سلام کرنا کر دہ ہے۔

٢٢٢ حَدَّثَتَكَ الْكَنْصَادِيُّ فَا مَعْنَ فَا مَالِكَ عَنْ إِسْعَاقَ بْنِ ٢٢٢: حفرت الوواقد ليقى فرمات بين كدايك مرتبدرمول الشعلى عَهْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلَّعَةَ عَنْ أَبِي مُرَّةً عَنْ أَبِي وَالِيدِ الشَّعليه وَالم لوكول كرماته معد من بين موك يق كرين آدى اللَّيْتِي أَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيُّكَما هُو آك ان من سے دولونی اكرم على الله عليه وسلم ك طرف آصے اور جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالتَّاسُ مَعَةً إِذًا قَبَلَ ثَلاَ ثَهُ نَفَر اللَّهِ عِلا كيا وودونوں جب وبال كر \_ بوت تو أيك في كول فَأَتْمُكُ إِثْمَانِ إلى وسُول اللهِ مَوْلَيْظِ وَكَعَبَ وَاحِدٌ فَلَمَا مَ كَارِيلَ مَوْرَى ي جَدديم وكَفَفَاعَلَى رَسُولَ اللَّهِ مُزَاتِيَكُمْ سَكُمَا فَكُمَّا أَحَدُ هُمَا فَرَسَى ﴿ يَجِيهِ مِيهَا اورتيسرا لَا يَشِيمُ ووْكر جِلا بَي حَمِياتُها - جب رسول الشملي الله مُرْجَةً فِي الْمَلْقَةِ مَجَلَسَ فِيهَا وَأَمَّا الْأَعَرُ مَجَلَسَ عَلْفَهُم عليه وسلم فارغ موئة آب صلى الشعليه وسلم فرمايا كياش تهيس وأمَّا الْلَحَدُ فَأَذْ يَرَفَاهِبًا فَكُمَّا فَرَءُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ال تَيُونِ كا حال شبتاؤں ان ش سے أبيك سف الله كا طرف تكانه

عَلَيْهِ وَسَلَّعَ قَالَ الْاَ أَخْبِهُ كُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَا فَقِ إِنَّا بِهَا عِلْهِا تَوَ الله سنداسة بناه وسه وي رومر سه في شرم كي (اور

ي دانعامات رباني کي درياني هي درياني کي درياني

أَحَدُهُمُ فَأَوْى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا اللَّاعَرُ فَالسَّتَعْنَى لِيَحِيجِ مِينَهُ كَما ) توالله في السِّح الراض كِما لَوْ فَاسْتَحْمِي اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الْأَحَرُ فَأَعْرَحَنَ فَأَعْرَحَنَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللّه ع يديثُ حَسَنَ صَرِحيةٌ وَأَبُو وَأَقِيدِ اللَّيْتِي إِسْمُهُ كَانَام حارث بن عوف باور ابومره ام باني بنت ابي طالب ك الْحَادِثُ بْنُ عَوْفٍ وَأَبُو مُرَّةَ مَوْلَى أَمْ هَانِي عِبنْتِ أَبِي مولًى بين -ان كانام يزيد ب- بعض كتب بين كري فلل بن الى

حَكَّ ثَمَاعَلِي بْنُ حُجْدِنَا شَرِيْكٌ عَنْ يَسِمَاكِ بْنِ ١٢٥٠ : حضرت جابر بن سمره رضى الله عندے روايت ہے كہ جب ہم حَدْبِ عَنْ جَابِرِ مِن سَمُوهَ قَدَّلَ كُنَّا إِذَا أَنْهِذَا النَّبِي صَلَّى ﴿ بَي أَرَمِ مِلَى الله عليه وسل كَجُلس بين حاضر موسة توجهال جكه بإت عور مع ويعد من ين من من من من المنظمة النَّبِي صَلَّى ﴿ مَنْ أَرَمِ عَلَى الله عليه وسل كَجُلس بين حاضر موسة توجهال جكه بإت اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْنَ أَحَدُ نَا حَيْثُ يَنْتَهَى هٰذَا حَدِيثُ وَإِن بِينَ مِاتِي بِينَ

٣٦٥: بَاتُ مَاجَاءَ عَلَى الْجَالِس فِي الطَّرِيُقِ ﴿ ٣٦٥: بإبراسة مِن مِيْضِهُ والول كَي ذِيه واري كِمْتَعَلق ٦٢٣: حَدَّةَ فَعَامَهُ مُودُودٌ بِنُ غَيْلاَنَ مَا أَبُو وَكُودُ عَنْ شُعْبَةُ ٦٢٣: حصرت براء رضى الله عنه كبت بين كه رسول الله علي الله عليه وسلم عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَلَدْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ أَنَّ رَسُولَ الصارك ايك جماعت كي ياس الم كزرت وه رائة من بيتم الليمانية موينان من الأنصاد وهو جلوس في جوت تها آب في الدعلية والم فرمايا الرتمار على التعالية والم الطَّريْق فَعَالَ إِنَّ كُنْتُهُمُ لاَ يُكَفّا عِلِيْنَ فَرَدُّوا السَّلاَمُ عَيْسَا ضروري بوتو برسام كرنے واسلى اجواب دو بمظلوم كي مدد وَأَعِيدُنُوا الْمَظُلُومَ وَأَهْدُوا السَّبِيلُ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مَرُواور بِهولَ يَصْلُحُ كوراسته بناؤ ال إب يس مضرت ابو مرريةً اور ابوشر ک فراع می روایت برسیدیث سب

تشریج: یهال حدیث میں راستہ کے آ داب کا ذکر ہے کہ اگر راستہ میں مجبور آ بیٹھنا ہی پڑے تو بیٹھنے دالوں کے لئے تین آ داب کا تذكره قرمايا كدرسلام كاجواب دبناء مظلوم كي مد دكرة واورتوكون كوراسته بناناب

ی**اتی** بلاضرورت راستدمیں بیٹھتا بیند بیرہ نہیں ہے۔اس طرح راستہ عمل کوئی ایسی صورت اختیار کرنا کے گزرنے والوں کو تکلیف ہوکسی بھی صورت میں جائز نہیں۔مثلاً اس قدر مجمع راست میں لگالیا کہ اوگوں کا راستہ بند کر دیا، جیسا کہ خارے ہاں ہوتا ہے ك شادى بياه كى تقريب موياكونى جلسه جلوس ايت تعوز سے مفادى خاطراؤكون كے تزرفے كاراستە بندكروايا ديا ہے بيكسى بھى صورت میں جائز نہیں کدانفرادی فائدے کی خاس اجتما کی نقصان شرعاً نا قابل برداشت ہے۔اس لئے کسی بھی تتم کی مختل منعقد کی جائے خواہ د نیوی ہویا دینی لوگوں کا راستہ بند کر ہے اس راستہ میں مجلس منعقد کرنا جائز نہیں ۔ کہ اللہ کی مخلوق کوئنگ کر سے اللہ کی رضا ہوتی ہے ادر کی مخلوق کو تھے کر کے اللہ کا وین نہیں چھیلا یا جائے سکت کردین تمام اعمال کامقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے اور اللہ کی رضا الله کا تھم تو ژکر حاصل نہیں کی جاسکتی ، کہ کام کریں دین کا اور اللہ کا تھم تو ژکر دین کا کام تو یہ جائز نہیں ۔ فقہاء نے یہ سئے لکھا ہے کہ معصیت کوتبلغ اسلام کاؤر بعد بنانا جائز نہیں ہے کہ اللہ کی معصیت مول لے کروین کی تبلیغ کی جائے اس ہے دین نہیں چیل سک ،لہذا البتمام

بٍ وَرَاسُمُهُ مَزِيْدٌ وَيُقَالُ مَوْلَى عَقِيلٌ بْنِ أَبِي كَالِبُ ﴿ ﴿ طَالَبِ كَصَوَلَى مِنْ ﴿

نَّنْ غَرِيبٌ وَقَدُّ رُواهُ زُهُمَّ مِنْ مُعَادِيةً عَنْ سِبَاتِهِد مَا كَ سِيروايت كرت إلى ـ

هُرَيْرَاةَ وَٱبِي شُرَيْحِ الْخُرَاعِيِّ وَهَٰذَا حَدِيثٌ حَسَّ

**الإسْتِيهُ نَ**انِ وَالْاَمَاتِ. الْإِسْتِيهُ نَانِ وَالْاَمَاتِ.

ما ہے کہ چندلوگوں نے تماز جعدادا کرنی ہو، اس کی اوا کیگی کے لئے بین روڈ ہی بلاک کردیا جائے اورلوگوں کے عموی فائدے گا چیند افراد کی وجدے نقصان کیا جائے ہے جائز نہیں ،اس کی کوئی اور متبادل صورت ڈھونڈنی جائے ۔

4F17

### ٢٢٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُصَافَحَةِ

٢٢٤ حَدَّ لَنَا أَحْمَدُ بِنَ عَبِدُهُ الشَّيْنِ فَا يَحْمَى بِنَ سَلِّيمٍ التَّحِيَّةِ الْلَّفْنُمَا لُمَدِ وَهَاذَا حَدِيْثٌ غَرَيْبٌ وَلاَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يُحْمَى بْنِ سُلَّهُم عَنْ سُفْهَانَ و د ر د روود . صورِ عن عيشمة عن من سوم ابن مسعودٍ عن سَمَرَ الْالِمُصَلِّ أَوْمُسَافِرِ قَالَ مُحَمَّدُ وَ ن يَزَيْدُ أَوْ غَيْرٍ لِ قَالَ مِنْ تَمَامِ التَّبِعِيَّةِ الْأَخُذُ بِالْيَابِ أَيُّوْبَ عَنْ عُبِيْدِ اللَّهِ بُنِ زَحْدٍ عَنْ عَلِي بُنِ يَزِيدٌ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ إِنِي أَمَانَةَ أَنَّ رَسُّولَ اللَّهِ الْمَا إِنَّ مِنْ مَا مِنْ تَمَامِ عَمَادَةِ الْمَرِيْسِ اللَّهِ مَا مَا مَا مُكُدُّ كُدُ

### ۲۲۲:باب مصافح کے متعلق

١٢٥: حَدَّنَانَسُويَدٌ ذَا عَبْدُ اللَّهِ وَاحْفَظَلَةُ إِنْ عَبَيْدِ اللَّهِ ١٢٥: حضرت أس بن ما لك ْ سے دوایت ہے کہ ایک مخص نے عرض کیا عَنْ أنْس بن مَالِكِ قَالَ قَالَ رَجُلُ يَارَمُولَ اللهِ الرَّجُلُ يارسول الله سَوْفَظِم الرَّهم من كولَى الي عمالَى يادوست كوسطة مِنَّا يَلُكُى آخَاهُ وَصَدِيقَة أَيَنُحَنِي لَهُ قَالَ لاَ قَالَ لاَ قَالَ أَفَيَلْتَزَمَّهُ كَالاس ك لي بَطَ آب مَنْ فَيْمُ فَرَمايانيس عرض كيا: لا كياس وَيُعْبَلُهُ قَالَ لاَ قَالَ فَيَأْخُذُ بِيدِهِ وَيُعَمَانِهُ قَالَ نَصَدُ المَذَا ﴿ صَلِيلًا كُرَاسَ كابوسَ لَے راّبِ اللَّهُ لِمُرابِينِين راس نے یوچھا: کیا اس کا ہاتھ پکڑے اور معمافی کرے ۔ آپ شکھی نے فرمایا" بال"میرهدیمه حسن ہے۔

٦٢٢ حَدَّ ثَنَاكُ وَيَدُدُّ مَا عَبُدُ اللّهِ مَا هَمَاهُ عَنْ قَعَامَةً قَالَ ٢٢٢ حضرت الماده رضى الله عندست روايت سي كديس في الس بن قُلْتُ لِلاَ نَسِ بُن مَلِكِ هَلْ كَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ الك دشى الله عندے يوچها كه كيا محاب كزامٌ عمل معافحه كرنے كا ١١٢٤: حفرت اين مسعود سے دوايت ب كدني اكرم من اللے فرايا: الِنِقِيُّ عَنْ سُفْيانَ عَنْ مَنْصُور عَنْ عَيْتَمَةَ عَنْ رَجُلُ مصافح رَبا (اين باته كِرنا) ملام كالتحيل بيد يرمد بث غريب ب عَن ابن مسعود عن النّبي صَلّى الله عَلَه و مَسَلَّم قَالً - هم الصرف يكي بن سليم كي سفيان سے روايت سے جانتے ميں -(المرزندي كمت ين) من فالم بخاري ساس مديث كمتعلق بوجها توانبول نے اسے محفوظ احادیث عن نیس شار کیا۔ اور کہا کہ شاید سد بن إسماعية ل عن ملذا المعيوث فكفر مي كل في سفيان كامتعور سدمروى حديث كا اراده كيا موجوفتيدا يك وكَالُ إِنَّهَا ادَادَ عِنْدِينَ حَدِيثَ سُعْمَانَ السِيخْص عددايت كرت بي حس ف اين مسعود عدادرانبول نے نی اکرم والطاع کی ہے کہ بی اکرم مالٹی نے فر مایا نمازی اور مسافر کے کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے رات کو باتھ کرنا درست ئنُ مَنْصُوْدِ عَنْ أَبِي أِنْسُعِي عَنْ عَيْدِ الزَّحْمِلِ مَنْسِل المام بخاريٌ فرمات مين منعورا بواكن عن وعبدار حن يأسي اور ے نقل کرتے ہیں کہ صافحہ کرما تھیہ (سلام) کو پورا کرما ہے۔

مر زوم دم کنیسرنگا عَیْدُ اللّٰہِ کا یَآئِیکَ بْنُ ۱۲۸: حضرت ابوامامدر منی الله عندے روایت ہے کہ رسول اللُّصلّی السوید کا بن کیسرنگا عَیْدُ اللّٰہِ کا یَآئِیکَ بْنُ ۱۲۸: حضرت ابوامامدر منی الله عندے روایت ہے کہ رسول اللّٰه الشعليه وسلم ف فرمايا: مريض كى پيشائى يا فرمايا اس ك ماته ير ا ہاتھ رکھنا اور اس سے اس کی کیفیت ہو چھنا بوری عمیادت ہے اور تهار بدورمیان مصافحه بوراتحیه (سلام) ب\_اس حدیث کی سند

يَهُةً عَلَى جَبُهُتِهِ أَوْقَالُ عَلَى يَدِيهِ فَيَسْأَلُهُ كَيُعُلَ هُوَ وَ - قَوَى ثَيْسَ - امام بخاديٌ كيت بين كرمبيدالله بن وحرقت بين ادراغي تَمَامُ تَعِيَّةِ كُعُهُ بَيْنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ هٰذَا إِسْفَافَةُ لَيْسَ بن يزيد ضعيف بين قاسم عدراد ابن عبدالرطن بين اوران كي بِالْقَوَيَ قَالَ مُتَحَقَّدٌ وَعُهَدُ اللَّهِ بْنُ ذَحْدِ ثِلَةٌ وَعَلِي بْنُ - كنيت ابوعبدالرحن جهد بدهد بين اور بدعبدالرحن بن خالد بن

يَرِيدُ وَهَ مِينَا فَالْقَالِيمُ هُو النَّهُ عَيْدِ الدُّحْمِنِ وَيَكُنَّى لا يدين معاويد كمولَّ اورشا ي إلى أَمَا عَمْدِ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ ثِعَةٌ وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ

عَالِدٍ بْن يَزَيْدُ بْن مُعَاوِيةٌ وَالْفَاسِمُ شَامِي.

٢٢٩: حَدَّاتُ مَنْ الله الله الله والمعالي مِنْ مَنْصُورٍ قالاً ١٢٩: حضرت براء بن عازب رضي الله تعالى عند سے روايت ہے کررسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جب دومسلمان آلی میں نَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ نُعَيْدٍ عَنِ الْأَجْلَةِ عَنْ أَبِّي إِسْحَاقَ عَنِ ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے ہیں تو الله تعالی ونیس جدا ہونے الْيُرَآءِ بْنِ عَارِبِ قَالَ قَالَ رَشُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَكْتَلِيكِنِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غَفَرَاللَّهُ ے پہلے بخش دیتا ہے۔ بیصدیث حسن غریب ہے۔اس حدیث کو ابوآئل براءرمنی الله عنه ہے تقل کرتے ہیں براءرمنی اللہ تعالیٰ عنہ لهُمَا تَبْلُ أَنْ يَتَفَرَّقُا وَهُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْتٌ مِنْ حَدِيْتِ أَبِي إِسْعَاقَ عَنِ الْبَرَآءِ وَيُرُولِي هٰذَا الْعَدِيْثُ عن الكَالسَدول عاصقول ب-

مِنُ غَيْدٍ وَجُهٍ عَنِ الْبَرَآمِ

تشريح: مصافحه ووآ دميول كاياجم أيك ودسرے سے دونوں ہاتھ ملائے كانام مصافحہ ہے۔جيسا كرتاج العروس ميں ہے: "السوجسل يصانح الرجل انا وشع صفح كنه ني صفح كفه "

المعدوي له قال لا:اس معلوم بواكرمصافي كرت بوئ جهكنا جائز نبيس اس لائق صرف الله تبارك وتعالى كي ذات ب اس كة محمى جماحات بعض علام مأت مي كدن كاد الانحداء ان يكون كدرا "يعنى بسااوقات جعكنا آ دى كونغرتك كانجاديتا

قسال: افصلت ومه اليعني كياس كو مكله لكاسة ،جولوك مصافحه اور بوسدوسية كومروه بيحت بين وواس حديث سنة استدلال كرت ين تنصيل المحابواب مين آراي ب.

قال من تعالم التحية الاعن باليد بحض تملى بالكيول مصافرتين كرناجات بكدونون باتعول مصافح كرناست بــ مصافی کی سنت میرے کے دونوں ہاتھوں سے مصافی کیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ الله علیدئے کتاب الاستیذان میں باب المصافحه كے بعد متقل باب الاعد باليدين كاعنوان قائم فر مايا ہے اوراس ميں تعامل تقل كيا ہے كـ "فصافح حماد بن زيد ابن

يخارى بين دونون باتمون سے مصافحد كے حوالد سے احاديث موجود بين جن بين سے ايك بيہ كد:

"مُعَالَ دِسُولَ اللُّمَسِيِّنَةُ : علمني النبي وكغي بين كغيه الشهل ""يعني يجحيحتوطَوْقُيَّيْةُ بـفَتشبرسكحلاياات حال عل كه ميرا بأتحة حضورة في ينتم كرواول بانهول سحدرميان ميس تفا-

مجمع الزوانان اوركنزالعمال دغيره كياروايت بيكدا

"ُعن انس رضي الله عنه قال: ما من مسلمين التقيا اخذا احدهما بيد صاحبه الاكان حق على الله أنَّ

يحضر دعاً فهما ولا يفرق بين المسلمان لم تفرق اكِفهما حتى يغفر لها " إ-

۲۲۷: ہاپ گلے ملنے اور بوسہ دینے کے متعلق

١٦٣٠ حفرت عاكشدوني اللهب ب روايت ب كدريد بن حارثة مدينة آئة تورسول الشملي الله عليه وسلم ميرسد حجره مين تطريف قر ما تنج \_حضرت زيدٌ نے آ كرورواز وَهَنَكُمثالِاتُو نِي اكرمِ عَلَى اللَّهُ عليهِ مَنْ عُرُورَةُ بْنِ الزَّبِيْرِ عَنْ عَانِشَةً قَالَتْ مَدِيدٌ زَيْدٌ بَنْ وَكُمْ بربنا كَيْرُكَ يَعْجَ بويَ ان كي طرف ليكي الله كاتم بس في آپ سلی الله علیه دسلم کواس ہے پہلے یا بعد مجھی پر ہزئیبیں ویکھا۔ پھر

میں حدیث حسن غریب ہے ۔ ہم اسے زہر کی کی روایت

٢٧٤: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُعَانِقَةِ وَالْقَبْلَةِ

٢٣٠ نَحَدُثُنَا مُحَمَّدُ بِن إِسْمَعِيلَ نَا إِبْراهِيمُو بِن يَحْيَى حَارِثَةَ الْمَدِينَاتَةَ وَ رَمُوكُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَاتَكَاهُ فَقَرَعَ الْبَانَبَ فَقَامَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ آبِ صَلَّى اللَّهُ الرَّاسِ الله عَلَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرْيَانًا يَجُوُّ ثَوْبٌ وَاللَّهِ مَازَّايَتُهُ عُرْيَانًا قَيْلُهُ وَلاَ بَعْدُهُ فَاعْتُنَكُهُ وَقَبْلُهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنَ غُرِيْكِ لا مصرف اى مندے جانتے ہیں۔ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الزَّهْرِي إِلَّا مِنْ طَذَا الْوَجِيدِ

تشریک معانقہ ہے متعلق آخنانہ کے دوتول ہیں بذل میں ہے کہ سچے یہ ہے کہ معانقہ جائز ہے جیسا کہ حدیث باب میں مروی ہے۔ ا ما ما لک رحمة النَّد عذیه ہے ایک قول کرانہت کامنقول ہے اور باب سابق کی حدیث ان کی دلیل ہے۔

شوافع کے زر یک سفرے آنے والے کے لئے معائقہ ستحب ہے۔

ہاتھ اور پیشانی چومنے کی شرعی حیثیت علامہ نووی رحمة الله علیہ نے فرمایا ہے کہ بررگی کے بیش نظر کسی کے ہاتھ کا بوسد لیانا مستحب بالبنند دنیا دی مال اور و جاهت سے متاثر ہوکر بوسہ لینانہ صرف مید کی تروہ ہے بلکہ بعض لوگوں نے اس کونا جائز فرمایا ہے۔ علامه شامی رحمة الله علیه فرمات مین که باته کاچومنا شرق طور برجائز سے ،اس کی چند صورتی میں ۔

محبت کی وجہ سے ہاتھ چومن ،جیسا کہ والدین کا اپنے بچوں کو چومنا۔

احترام وأكرام ك وجهست باتحد جومنا ،جبيره كداولا د كالسيخ والدين كاسر چومنار

جنسی جذ<sub>و</sub>ت *کے تحت* جومن ، <u>جیسے شو ہر کا بیوی سے چیرے کو ج</u>ومنا۔

شفنت كے طوري \_

تحييا ورسلام كي طوريرة في والمصممان كاباتهد چومناب

شا ئ كى عبارت يەب

"التقبيل على خمسة أوجه: قبلة المودة قبلة الرحمة قبلة الشفقة قبلة الشهوقة قبلة التحية ، وزاد يعضهم

قبلة الديانة العجر الاسود "\_

لل البنست مراویا ہے کہ کی آرم سوریڈ کی جاور مرز ک کندس سے گری تھی اور خوشی کی شدت کی جدسے اسے اوڑ حامجی ٹیس اور جند کی حضرے زیڈ سے معالیقے كينت وزير (منزان)

٢٦٨: باب ہاتھ اور یا وُل کا بوسہ لینے کے متعلق ا ۱۲ حضرت صفوان بن عسال فرمات جي كدايك بهودي في اسيخ

سائقی سے کہا کہ چاومرے ساتھ اس نبی کے پاس چلیں۔اس کے سائتی نے کہا: بی ندکہو کیونکدا گرانہوں نے من لیا تو خوثی سے ان کی جاراتکمیں موجائیں گی ۔وو دولوں تبی اکرم مُزَافِظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ مالی کی ہے نونشانیوں کے متعلق ہو جمار آپ منافظ نے فرمایا وہ یہ بی کداللہ تعالیٰ کے ساتھ سی کوشر یک نے شہراؤ تَشُوكُوا بِاللَّهِ شَيْنًا وَلاَ تَشُوقُوا ولاَ تَوْزُنُوا ولاَ تَعْتَلُوا ، چورى ندكرو، نازكرو، ايسحض كُلِّل ندكروجي لكرناحرام ب،ب النَّفْسَ الَّتِي حَدَّهُ اللَّهُ إِلَّا يِهِ أَنْحَقِّ وَلَا تَهُمُواْ بِهِرِي وَإِلَى قَصُورُ فَصَ كُوحاً م ك باس ندل جاؤ تاكروه الم آل كرف (يعنى إِيَّى سُلُطَانٍ لِيَكْتُلُمَّ وَلِإَ تَشْمَرُوُّ أُولاَ تَاكُلُوا الرَّهُوا وَلاَّ تَهِست وغيره لكاكر) جادوند كرو، مودند كماؤ، بإكباز مورت برزناكي تَقْلِنُواْ مُعْصِعةً وَلاَ تُولُوا اللِّولَا يَوْمَ الزَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ تَهِت سَلَّاوَ كافرون سے مقابل كرت وقت يون مكيرواور خصوصاً عَاصَةَ الْمَهُودِ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ قَالَ فَكَيْلُوا يَدَيْهِ السَّبْتِ اللَّهُ اللَّهُ وَال وَرَجْلَيْهِ وَقَالُوا مَثْهَدُالِكَ نَسَى عَالَ فَمَا يَمْتَعُكُمُ النّ (يعيظم دزيادتي) دررورراوي كيت أي مجرانهول (يعني يبوديول) تَعَيِّمُونِي قَمَالَ قَدُّلُوا إِنَّ عَاوُدَ مَعَا رَبَّهُ أَنُ لاَ يَرَالَ مِنْ فَ نِي أَكُرم مَا لِيَّرِّمُ كان المَاعِ الْعَرِيمُ كواس عُرِيقَةٍ بَهِي وَإِنَّا مَخَافُ إِنْ تَبِعُمَاكَ أَنْ يَكْتُلُمَا الْيَهُودُ وَفِي ويت إِن كما بِ مَ الْيَزْم في ساب مَا بَ مَا يَجْرُون كا يَيْر

٢٢٨: بَابُ مَاجَاءً فِي قُبُلَةِ الْيَدِ وَالرَّجُلَ حَدَّلَكَا اللهِ مِنْ إِدْرِيْسِ فَاعَيْدُ اللَّهِ مِنْ إِدْرِيسٌ وَأَبُو أَسَامَةَ عَنْ تُنْعُهُهُ عَنْ عَمُّو و بْنِ مُرَّةً عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةً عَنْ صَفُوانَ بَنِ عَسَّالِ قَالَ قَالَ يَهُوْدِيُّ لِعَمَاحِيَّهِ إِنْهَبْ بِمَا إِلَى هٰذَا النَّبِيِّ فَكَأَلَ صَاحِبُهُ لَا تَكُلُ لَنِي إِنَّهُ لُوْسَيِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةً أَعْيُن فَأَنْهَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ تِسْعِ أَيَاتٍ بِيِّهَاتٍ فَقَالَ لَهُدْ لاَ الْبَهَابِ عَنْ مَوِيْدُ بْنِ الْأَسُودِ وَابْنِ عُمَدَ وكَعْبِ بْنِ مَهْمِين مِرى البّاع سے روك ب راوى كمتے بي انہوں نے كها كه

اولادیں سے جوں۔ ہمیں ڈرے کو اگرہم آپ من فیٹر کی انتاع کریں مے تو یہودی ہمیں آتی ندکرویں۔ اس باب میں یذیدین اسوداین عمراوركعب بن مالك سي بهي احاديث منقول بير - بدحديث حسن سيح يه - فدكوره بالا دونول ابواب كي حديثون من بوسد كا تذكره آیا ہے جبکہ گذشتہ باب مصافحہ میں حضرت انس کی حدیث میں بور کی ممانعت ہے۔ ممانعت اور نی اکرم مُناتیج ہے تعل میں تطبیق بول موگی کدوہ بوسد منوع ہے جوموجب فتنہ ہویاشہوت کااس بی شائبہ مواور وہ بوسہ جائز ہے جوبطور اعزاز واکرام ہو۔ ہاتھ پاؤں چوستے کے بارے میں بیہے کہ پاؤں کا چومنا بالا تفاق مکر دو د غیر درست ہے اور ہاتھ کا چومنا بھی مکروہ ہے لیکن متا فرین نے علاء اور مسلماء کا ہاتھ چوہنے کی اجازت دی ہے۔(در مخار)

۲۲۹: پاب مرحبا کہنے کے بارے میں

حصرت داؤ دعلیه السلام نے اسپے رب سے دعا مانگی تھی کہ نبی ہمیشہ ان

٢٣٣: حَدَّ ثَمَا السَّلْقَ أَنْ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ مَا مَعْنُ مَا مَعْنُ مَا ١٣٣: حفرت ام بافَيُّ قرماتي جي كدفع كمد كے موقع يريس رسول الله مَا يَعْيَام كَا حَدِمت بن حاضر بولَى تو آب مَنْ يَعْلَمُ مُسل فرمار ب تھاور فاطمہ ہے ایک کیڑے ہے پر وہ کرر کھا تھا۔ حضرت ام ہا آثا

٢٦٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي مَوْحَبًا ﴿

مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّصْرِ أَنَّ أَبَا مُرَّةً مَوْلَى أُمِّ هَانِيءٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبِ أَخْبَرُ لَا أَنَّهُ سَيِعَ أُمَّ هَالِيءِ تَلُولُ نَهَيْتُ إِلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدُ تُهُ فَرِمانَى مِينَ مِن خصائم كيا تو آپ مَنَ يَجَ إلى يدكون

فَذُ كُرُقِطَةٍ فِي الْحَدِيثِ وَ هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ

١٣٣ : حَكَّ ثُنَاعَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُمَيْدٍ وَعَيْدُ وَاحِدٍ قَالُوا الَّا مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ ابْن أَبِي جَهْل قَالَ قَالَ ڪَئِرُ وَا عَنْ مُوسَى بَنِ مُسْعُودِ ثُمَّ تَر ڪُٽُگُهُ

يَفْتَرِسُ وَ فَاطِلْمَةُ مَسْتُرةً بِتُوْبِ قَالَتُ فَسَلَمْتُ فَعَالَ مَنْ بِي عِنْ مِن عَرض كياش ام بالى مول رآب مَل يُعَلِّ فَرَماليان هذيه قُلْتُ أَنَا أُمَّهُ هَالِي مَ قَلَّالُ مَدْحَبًا مِنْ مِ هَالِي إِلَى كا آيام ارك بور اور يحرراوى في ايك طويل قصد ذكركيا- يد

١٩٣٣: حفزت عكرمه بن الي جهل سے روايت ہے كه جب وہ رسول النُّد صلى النُّد عليه وسلم كي خدمت مين حاضر بوئ تو آپ صلي التدهليدوسلم تفرمايا مهاجرسواركا آناميارك مو (ليعني مهاجرسواركو مرمها) اس باب میں حضرت برید ہ رمنی اللہ عند، ابن عماس رضی الله عنمااورا يوجيه رضى الله عند يهجى روايت ب اس حديث کی سند سیح نمیں ہم اے موکٰ بن مسعود کی سفیان ہے روایت کے علاد ونهيس پيجانية موي بن مسعود ضعيف بين . پھرعبدالرحمٰن بن مبدی بھی سفیان سے اور وہ ابوا سخق سے مرسلاً نقل کرتے ہوئے مصعب بن سعد کا تذ کرہ نیں کرتے ۔ بیزیادہ سچے ہے۔ می نے محمرابن بشار سے سنا کہ موکیٰ بن مسعود حدیث میں ضعیف ہیں رمجمہ بن بشار کہتے ہیں کہ میں نے مولیٰ بن مسعود ہے بہت ی حدیثیں كنهى تتين نيكن بجرات جيوز ديابه

<u>ھے کا انتہاں ۔ راہتے میں بغیر مجوری کے بیٹھٹا شریعت میں معیوب ہے لیکن باسر مجوری بیٹھتا ہوتو اس کے حقوق</u> مجھی ارشاد فرمائے ہیں(۱) سلام کرنے والے کوجواب دین (پ) مظلوم کی مدد کرنا (ٹ) بھولے بھٹلے کوداستہ بتا نا(۲) دومسلمانوں کا محبت سے ملنااورمند، فی کرنااس ہے گناہ معاف اور دل صاف ہوتا ہے نیز مصافیمتیم سلام ہے اس کے لئے بھی کیچے قوائند مقرر ہیں مثلاً تعمات كواذان كے وقت منام ندكرواور مجى مواقع بيں جن كا حاصل بير ہے كدمشغولي كے وقت ملام ندكرنا جا ہے راس سے معسوم ہوا کہ شغول کے وقت میں فرہمی فدکر، جائے مصافحہ طاق ت کے شردع میں با قاق علاء جائز ہے اور دھنتی کے وقت مشروع موے تیں اختیٰز ف ہے اور عمیر کا مصافحہ ال دوتوں ہے : لگ ہے اس کے بدعت ہے اور عید کا معالقداد رمجی تیج (برا) ہے اور آناز وزاسک : حدمصافی مجنی بدعت به بالله تعانی بهم سب کودین کی سی عطا قربائے ۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ سفرے واپسی پراور ''ں۔کہ عزاد دہمی ملاقات کے دنت اظہارم بن دعمایت کے بیش نظر معانفہ کرنا نابت ہے اگر فتنہ کا خوف اندیشہ نہ وتو بوسہ لینا بھی بالزيد يورك إلى الله المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع

٢٤٠٠) بَابُ مَاجَاءَ فِي تَشُهِيْتِ الْعَاطِس • ۱۲۷۰ باب چھینک کا جواب دینے کے متعلق ٦٣٥ - أَنْ يَكُ مُسَالُا كَا أَبُو أَرْدُ وَهِي عَنْ أَبِي إِنْهِ عِلَى عَنِي ١٣٣٠؛ معترت على سے راویت ہے أ مرسال الله مؤرثي في سنة أبوا الک

وَقَدْتَكُلُّو بُمُضُهُمْ فِي الْحَارِثِ الْأَعُورِ-

وقة رولى عَدْدُ الْعَزِيْدِ بِن مُحْمَدِ وَأَنْ أَنِي فُلَيْكِ ﴿ الدِرائن فَد يك روايت كرت إلى اكا: بَابُ مَا يَقُولُ الْعَاطِسُ إِذَا عَطَسَ لاَ تَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيدِتِ زِيادِ مِنِ الرَّبِيعِ ٢٧٢: بَابُ مَا ﴿ آءً كُيُفَ يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ

عَنَاهُ حَمَّدُ بِنَ بِهِ مَنْ إِنَّا عَبْدُ الوَحْمَٰنِ بِنَ ٢٩٣٤: حفرت ابوموی رضی الله عند فرمات جیں کدیہودی نی اکرم

الْحَادِثِ عَنْ عَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مسلمان ك دوسر مسلمان يرجيحقق مين (1) جب الما قات وَسَلَّمَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِم سِتَّ بِالْمُعُرُوفِ يُسَلِّمُ الرياق المرام كرا) أكروه ات وعوت وقوه وقول كراس(٣) عَلَيْهِ إِذَا لَقِيمَهُ وَيُجَيِّيهُ إِذَا دَعَاهُ وَيَشَوِعُهُ إِذَا عَطَسَ جَعِينَك كاجواب دے (لینی جب چینک والا الحداللہ " کے توجواب وَيَعُودُهُ إِذَا مَرَحَى وَيَعْهِمُ جَنَازَتُهُ إِذَا مَاتَ يُرِعِبُ لَهُ فِي رِحَكِ اللهُ كَبِرِم ) أكروه عار موجائة اس كي عيادت كري مَا يُحِبُّ لِعَقْمِهُ وَنِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُنَدُوكَا وَأَبَى أَيُّوبَ (٥) جنب دونوت موجائ الراس كرجناز مد كرما تعرجائ (٧) وَالْهُواْءِ وَأَلِي مَسْعُودٍ وَهَ لَذَا حَدِيثٌ حَسَن قَدْ روى ال ك لي بي وى يندكر عداسين لي يندكرنا ب-الاباب مِنْ عَنْدِ وَجْدٍ عَنِ التَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الراح الإجرية الوالاب، بما قاورالوستود ع محل احاديث منتول ہیں۔ میرحد یے حسن ہے اور کئی سندوں سے نبی اکرم متا کی کے سے منقول ب يعض محد شين في حارث المحدك بار عد شي كلام كيا ب-

بيدي منا مُعَمَّدُ بْنُ مُوسَى ١٣٥٠: حفرت الوجرية عندوايت بكرمول الله عَيْنَ إلى الْمَخْدُوفِينَ الْمَدِينِينَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَنِي سَعِيْدٍ الْمَكْبُرِيِّ فَرالا مؤمن كمؤمن يرجه حوّق إلى (1) جب يمار موجائة تو عَنْ أَيْمُوعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مَالَ مُولُ اللهِ طَالَيْمُ اللهِ عَلَيْكُم اللهِ عَلَيْكُم الكريميادت كرارا) أكروه فوت بوجائة واس يجازه بن شریک مو(۳)اس کی دعوت قبول کرے (۳) اگراس سے ملاقات الله مَاتَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيةَ مِولَوسَام كري(٥)ات جِينك آئة وجواب وي(٢)اس ك س ويَعْدُ صَدِّرُكَةً إِنَا عَنْبُ أَوْشَهِ لَا لَمَا موجودكي اور غير موجودكي من اس كي خرخواي كرے بير حديث محج وہ روری و دو ودر در در در میر و چ رہ وصحمل بن موسی المعفرومی مراهنی ہے اور حمد بن موک مخروی مدین القدیمی -ان سے عبدالعزیز بن محمد

### ا ١٤٤: باب جب چينڪ آئے تو کيا کے

٢٣٧ حَيِّنَا فَكَنَا حُمَيْدُ كُونَ مَسْعَكَ فَكَالِمَا وُبُنُ الزَّيْدَةِ لَا ٢٣٠: معترت نافع فرائع جي كدمعترت اين مُرَّك ياس ايك حَسْرَ إِنَّ مُولِى إل الْجَارُودِ عَنْ كَافِيمَ أَنَّ رَجُلاً عَطَسَ مَحْصَ وَجِينَكَ آلَ وَاسْ نَهَا 'أَلْمَحُمُدُ للَّهِ "وَالسَّلَامُ عَلَى إلى جَنْبِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ ٱلْعَدُدُ لِلَّهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَمُولَ ﴿ رَسُولِ اللَّهِ "رَمَعَرت ابن مرّ فِرَما إِبْر مَن كِهَا مِولُ ٱللَّحَدُدُ اللَّهِ مَعَالًا ابْنُ عُمَدً وَأَنَا اللَّوْلُ الْعَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلاَّمُ عَلَى لللهِ ..... " ليكن ني اكرم مَن المُرْم عَلَيْ الله على الله من المرم عَن المرم مَن المُرم مَن المرح مين سمايا بلك آپ رَسُول اللهِ وَلَيْسَ خِنْكُنَا عَلَمَنَا رَسُولُ اللهِ مَا يُعْتِمُ عَلَمَنَا مَنْ أَيْمُ مِنْ اللهِ عَلى كُلّ حَالٍ " اَنَ تَقُولَ الْحَمْدُ لِلْهِ عَلَى كُلّ حَالِ هٰذَا حَدِيثَ عَرِيْتُ فَرَيْدٌ لِين برمال مِن تَمَام تَعْريْضِ الله ك ليه ين سيعديث غريب ہے۔ہم اسے صرف زیاد بن رکھ کی روایت سے جانے ہیں۔ ۲۷۲: باب اس بارے میں کے جھینکنے والے کے جواب میں کیا کہا جائے

الإستيهذات وألاداب

ملی الله علیه وسلم کے پاس چھینکتے اور امیدر کھتے کہ آپ صلی الله علیه وسلم يَوْ حَدِيثُكُمُ اللَّهُ ﴿ " كَبِين لِيكِن آبِ صلى اللَّه عليه وسلم انبين عِنْكَ النَّبِيّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ يَرْجُونَ اَنْ يَقُولَ لَهُمْ ﴿ كَجَ" يَهُدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُصُلِحُ بَالكُمْ ﴿ لَيْنَ اللَّهُمِينِ مِاسِت فِي الْهَابِ عَنْ عَلِيَّ وَأَبِيُّ أَيُّوبُ وَسَالِعه بْن عُبِيْدٍ» وعَبْيِهِ ابوايوب سالم بن عبيد،عبدالله بن جعفراورايو هرريه رضي الله عنهم سے بھی روایت ہے۔ بیرحدیث حسن سیح ہے۔

، ۱۳۶٪ حفرت سالم بن عبید ایک جماعت کے ساتھ سفر ہیں تھے كباليك آدى كوچىينك آل تواس نے كبا" اكسكرم عَدايْتُ مُمَّم حضرت مالم في فرمايا" وَعَلَيْكَ وَعَلَى أَمِنْكَ" ﴿ تَهُ بِرَاوِر تیری ال برہمی کیدیات اس مخص برشاق گزری تو حضرت سالم نے الدَّجُلُ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ أَمَا إِيِّي لَدُ أَقُلُ إِلَّا مَا قَالَ فَرايا: جان لوك بن حذ وى جواب ديا ہے جوبى اكرم مَا النَّاجُلُ فَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَطَسَ دَجُنٌ عِندَ النَّبِي الكِنْمُ كَوْجِينَك ماركر "السلام ليكم" كين يرويا تعاريج فرم الما الكرم السلام الكم "كيني يرويا تعاريج فرم الما الكرم صَلَّى اللَّهُ عَلَمْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُم فَقَالَ النَّبَيُّ شِل سَكَى وَصِيَكَ آئَةٌ" ٱلْتَعَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ "كَجاور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمِكَ إِذَا عَطَسَلَ جواب دية والاسكُ يُرْحَمُكَ الله " يَحْريبها كُ يَعْفِوُ اللَّهُ أَحَدُّ كُورُ فَلْهَا أَلْحَمُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلْمِينَ وَلْهَالْ لَهُ مَنْ لِي وَلَكُمْ "لِين الله يرى اورتبارى مغفرت كرے اس مديث ي يُوقةُ عَلَيْهِ يَرْحَمُكُ اللَّهُ وَكُيْعُلُ يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكِمْ هٰذَا الرايت من اختلاف بيد بعض راوي بلال بن بياف اورسالم ك

١٣٩ حَدَّثُنَا مَحْمُودُ بُنَّ غَيْلاَنَ مَا أَبُو وَاوْدَنا شُعْبَةً ١٣٩ عضرت الوالوب عدوايت بكرسول الله مَلْ يَجْمُ في أَخُهُ دَكِي الْمِنُ أَبِي لَهُ لَى عَنْ أَجِهُ وِعِيسُى عَنْ عَبُدِ قَرِمانا: حسبتم ص سحكي وجعينك آستانو" المتحسدُ لِلَّهِ عَلَى الرِّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي أَبُوبَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ سُكِلَّ عَالٍ " كَو (يَعِيْ برمال بن الله كالشرك) أحدواب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذا عَطَسَ اَحَدُ كُمدُ فَلْيَعُلُ ويَعْوالا "يَوْحَمُكَ اللُّنهُ" عليه الورجر عَلَيْكُ والا كهير" الْحَمُّدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالَ وَلْيَقُلُ الَّذِي يَرُدُّ عَلَيْهِ يَهُدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُوْ التَّيَاشُومِينِ بِرايت وعاور

مِهِ الصَّدَةُ مُنْ مُعَمِّدُ مِنْ الْمُثَنِّي فَأَمَّعُهُمُ أَبِنَ جُعُفَرِ فَأَ ١٩٣٠ : محمد بن ثَمَّى بمحد بن جعفرے ووشعبہ سے ووابن الی کیل سے شَعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَمْلِي بِهِلْذَا الْإِسْفَادِ تَعْوَةً وَهَا كُذَارُونِي الى سندے اس كى ما نند صديث نقل كرتے ہيں ۔شعبہ بھى اسے شُعْبَةُ هٰذَا الْيَعَدِينَتَ عَنَ ابْنِ أَبِي لَيْلِي وَقَالَ عَنْ أَبِي ابْنِ الْإِلَىٰ وه ابوابوب سے اوروہ ٹی اکرم سلی الله علیہ وسلم سے أَيُّوبُ عَنِ النَّبِيِّ مَنَا يَعِيمُ وَسَكَانَ أَبِنُ أَبِيلُ لِيلِي يَعْسُطِرِبُ ﴿ روايت كرتے مِيں۔ ابن اني ليل كواس روايت عبر اضطراب

لَهُ إِنَّ نَا سُنْيَاتُ عَنْ حَكِمُهِ بُنِ وَيُلَدَ عَنْ أَبِي يَرْدَةً بُن الَّيْ مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطُسُونَ ۖ اللهِ بْنِ جَعْفُرِ وَاَبِي هُوَيْرُا لَا مَٰذَا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيثُ ٣٣٨ : حَنَّ ثَنَا مُحَمَّوُهُ بِنَ غَيْلاَنَ نَا أَيُوْ أَحْمَلَ نَا سُفِيانُ عَنْ مَنْصُوْدٍ عَنْ هِلاَكِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَالِعِ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّهُ كَانَا مَعُ الْقَوْمِ فِي شَفَرِ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ فَعَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ فَعَالَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمِكَ فَكَانَ حَدِيْتُ إِنْ تَلَقُواْ فِنْ وَالِيَتِهِ عَنْ مَنْصُورٌ وَقَلْ أَدْعَلُواْ ورميان أيك راوي كالضافر كرت بين

يَرْحَمُكُ اللهُ وَلَيْقُلْ هُوَ يَهِدِيكُمُ اللهُ وَيُصِيلُمُ بِٱلْكُورِيدَ مَهارا عال درست كري.

الإسبيانيان كالذكاب المستحدث

ے۔اس کیے کدابن الی کیل مجھی ابوا بوب رمنی اللہ عندے اور بھی حضرت علی رمنی الله عنه ہے روایت کر یے ہیں۔

١٩٣١: بم سے روایت کی محد بن بشار اور محد بن مجلی نے وہ دونوں یمی بن سعید ہے وہ ابن الی کیا ہے وہ اپنے بھائی عیسی ہے وہ ملی رمنی اللہ عنہ ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی ما تند لقل کرتے ہیں۔

۲۷۳: باب اس بارے میں کدا گرچھینک مارنے والاالحمد للدكي تواسے جواب وينا داجب ہے ٣٣٢: حَدَّثَ مَا أَبُنُ لَهِي عَمَرَ مَا سُفْيَانُ عَنْ سُلِيْمَانَ ١٣٣٢: حفرت السِّين الكَثْفراتِ بِي كدبي اكرم مُرَّيَّظُ كَياس التَّهُدِي عَنْ أَنْسِ بُنِّ مَالِكِ أَنَّ وَجُلَّيْنِ عَطَسَ عِنْدُ وَآدِيول كُوچِينَك آلَى ثُو آبِ مَلْ يَعْظِم فَ أيك كَل جِعِينَك كاجواب ويا النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّعَ فَضَمَّتَ أَحَدُ هُمَا وَلَهُ لَيْنَ دوسركَ جَهِينَكَ وَجوابُ مِن ديا-اسْ پردوسر عن عرض كيا يُشَيِّبُ الْأَخَرُ فَقَالَ الَّذِي لَدُ يُتَقِيقُهُ مِا رَسُولَ اللهِ شَمَّتَ مِارمول الله فَيْظُمُ آبِ مَا يُؤَمِّ لَ اللهِ عَالِم مِن اللهِ عَلَيْظُمُ اللهِ عَلَيْظُمُ آبِ مَا يُظَيِّمُ فَاسَ كَي جَمِينَك كاجواب ويا ادرميرى هٰذَا وَكُورُ تُشَيِّعُونَى فَقَالَ وَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ جِينَك كاجوابْسِ ويارسول الله ظائيَةُ من فرماياس ليه كماس ف

# ۲۷: باب اس بارے میں کہ گتی بار چھینک کا جواب دیا جائے

عَنْ إِنَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَيْدِةِ قَالَ عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ الرَمِ صلى الله عليه وسلم كے پاس ميرى موجودگ بي ايك مخف كو چينک آئی تو آپ ملی الشعليه وسلم نے ارشاد فرمايا: " يوسعمك المله " كارات دوباره چمينك آكى تونى اكرم ملى الله عليه وسلم في

المام ٢٠ حَدَّ تُنَامُ حَمَّ لُو وَ مَنَ يَشَادِ مَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مَا سَمِيدِ مِن بِعَارِ فِي المهول في يَحَيِّ بن سعيد عدده عِنْكُومَةً بُنُ عَمَالٍ عَنْ إِياسٍ بُنِ سَلَمَةً عَنْ أَبِيهُ عِنِ ﴿ عَرِمدِ سِنِهِ وَهِ لِياسِ بن سلمه سے والدسلم وروار وورمول الله العَيِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّدَ نَحُوهُ الدّالِنَهُ قَالَ فِي اللَّهُ إِلَهُ عَلَيْهِ الكَالِمَ الدُولِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّى الدَّالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ الْحَدَالَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الثَّسَالِيَّةَ أَنْدَ صَوْكُوْمٌ خَذَا اَصَعَّ مِنْ حَدِيثِثِ ابْنِ " تَيْسرى مرجِيْحِينَكَ بِرَفرمايا كراسے ذكام ہے۔ اور بيابن مبادك كى حدیث

فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ يَكُولُ أَحْيَانًا عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيّ مُنْ عَلِي عَنِ النَّبِي مُنْ أَحْمَانًا عَنْ عَلِي عَنِ النَّبِي مُنْ الْفَيْمِ مُنْ الْفَيْمِ مُنْ الْفَيْم ١٩٢١: حَدَّثَتَا مُحَمَّدُ مِنْ مِثَارٌ وَمُحَمَّدُ مِنْ يَحْمَى الثَّقَفِيُّ الثَّقَفِيُّ الثَّقَفِيُّ الثَّقَفِيُّ الْمَرُوزَيُّ قَالاَ لَا يَحْمَى بِنُ سُعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنِ الْنِ لَبِيْ لَمْلِي عَنْ أَعِيْدِ عِمْسِي عَنْ عَبْدِ الدَّحَمْنِ بُنِ أَبِي لَمْلَ عَنْ عَلِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْحُوفًا ٣ُ٧٢: بَأَبُ هَاجَآءَ فِي إِيْجَابِ

التشميب بحمد العاطس وَسَكُورَ إِنَّهُ حَيِدُ اللَّهُ وَإِنَّكَ لَدُ تَحْيِدُهُ لَمْ خَيِينَتُ "المحمد الله" كما اورتم في كما ويعديث من مح بهد

## ٣٧٣: بَابُ مَاجَآءَ كُمْ يُشَمَّتُ الْعَاطِسَ

٣٣٣: حَدَّثَ مُناسُونِيدُ أَنَا عَبْدُ اللهِ أَنَا عِكْدَمَهُ بِنُ عَمَّادِ ٢٥٠٠ : حفرت الاس بن سلمان والد روايت كرت بي كدني رَسُول اللَّهِ دَمَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَشَدَ وَأَنَا شَاحِدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ثُمَّ عَطَسَ القَّانِيهَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هٰذَا رَجُلُ فرماياس فخص كوزكام ٢- بيرديث مستج بير-

👯 ﴿انعامات ربانی) 🗱

المُعْبَارِكِ وَقَدُ رُوى شُعْبَةً عَنْ عِكْرَمَةً بْنِ عَمَّادٍ طَذَا مصنادة مج بصفعبهم عكرمة بن عارس بكن مديث يجل بن معيدكي حدیث کی مانزنقش کرتے ہیں۔

🗫 🎏 الْاسْتِهُذَانِ وَالْآوَابِ

١٢٥٤: يم سي مديث دوايت كى احد من تكم في أبول في محد من جعفر س انبول نے شعبہ سے اور انہوں نے عمر مدین عمارے ربعدیث فقل کی ہے۔ ٢٣٧: حضرت ممرو بن الحق بن افي طلحد رضي الله عندايجي والدوسيد اورو وان کے والد سے تقل کرتی میں کدرسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: چھینکنے والوں کو تین مرتبہ جواب وو۔ اگر اس سے زیادہ مرتبه چینے توشہیں اعتیار ہے جا ہوتو جواب دو جا ہوتو (جواب) نہ دو۔ بیرمدیث فریب ہے ادراس کی سند مجبول ہے۔

> ۲۷۵: باب چھینک کے وقت آ وازیست ر کھنے اور چبرہ ڈھا کینے کے متعلق

٢٠٢٤: حضرت الو بريره رضى الله عند الدوايت الدرسول الله ملى الله عليه وسلم كوجب جعينك آتي تو آپ سلى الله عليه وسلم چېره مبارك كو ہاتھوں سے یاکس کیڑے سے ڈھانپ کیتے اور آواز بست کرتے۔ به حديث حس سيح ہے۔

> ٢ ١٤٤: باب اس بارے ميں كرالله تعالى جھينك کو پہنداور جمائی کونا پہند کرتے ہیں

١٩٢٨: حضرت ابو بريرة عند روايت بي كررسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: چمینک الله کی طرف سے اور جمائی شیطان کی طرف سے ے۔اگر کی کو جمالی آئے تو اپناہاتھ منہ پرد کھ لے اس لیے کہ جب جمائی لینے والا آ وء آ و کہتا ہے تو شیطان اس کے منہ کے اندرے ہستا ب\_بس الله تعالى چينك كويت دكرتا اورجمائي كوتايت دكرتاب البذا وَيَكُورُهُ النَّفَاوَّبُ فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ أَهُ أَوْ إِذَا تَفَاؤُ بَ فَإِنَّ جب كُولَى جمانى لِيت وقت آه، آه كهتا بقوشيطان اس كمندك اندرے ہنتا ہے۔ بیعد بٹ حسن ہے۔

۹۳۹: حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ

الْحَدِينَةَ نَحُور وَايَةِ يَحْمَى بَنِ سَوْمَهِ-مَدَّثُنَا اللَّهُ الْحَمَدُ أَبُنُ الْمَكُمِ الْمُصُوعُ بَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعَفُر لَا شُعْبَةُ عَنْ عِكْرُمَةً بِن عَمَّارِ بِهِٰذَا۔ حَدَّثَ ثَنَا الْفَاسِمُ بْنُ وِيْنَارِ الْكُولِيِّي فَا إِلْسُعْقُ بْنُ مَنْصُورِ السَّلُولِيُّ الْكُونِيُّ عَنْ عَبِّدِ السَّلَامِ بَن حَرْبٍ عُنْ يَزِيُّدُ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمُنِ أَبِي خَالِدِ الدَّالاَّلِيِّ عَنُّ عُمِّرِو بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إَبِي طَلَّحَةَ عَنْ أَبِّهِ عَنْ أَبِيهَا عَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ثَالِيْتُمْ شَيْتِ الْعَاطِسَ قَلاَّ فَكَ فَإِذَازَادَ فَزِنُ شِغْتَ فَشَيِّعُهُ وَإِنْ شِغْتَ فَلاَ هَٰذَا حَدِيدُتُّ غَريب وَإِسْنَادَة مَجَهُولُ.

٢٧٥: بَابُ مَاجَآءً فِي خَفُض الصَّوْتِ وَ تَخْمِيْرِ الْوَجْهِ عِنْدَ الْعُطَاس

٢٨٧ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بن وَإِبْرِ الْوَاسِطِي لَا يَحْمَى بن سَعِيْدِعَنْ مُحَمَّدِ إِنِّي عَجُلَاكَ عَنْ سُمِّيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ. لَهِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّهِيُّ مَا أَيْتِهُمْ كَانَ إِنَّا عُطَسَ غَطَّى وَجُهَّةٌ بيَّرِيهِ أَوْبِثَوْبِهِ وَغَنَّى بِهَا صَوْتَهُ هَٰذَا حَبِيْتُ حَسَّنَّ صَحِيْعً

> ٢٧: بَابُ مَا جَآءَ إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ التَّقَارُبُ

٢٣٨: حَدِّثُنَا ابْنُ أَبِي عُمْرَ نَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَبْلَانَ عَنِ الْمُقْتِرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ مُزَّاتِينَا قَالَ الْعُكَطَاسُ مِنَ اللهِ وَالتَّجَاوُبُ مِنَ الثَّهُ طَانِ فَإِفَاتَفَاوُ بَ أَحَدُ كُدُ فَلْيَضَعْ يَدَةً عَلَى فِيْءِ وَإِذَا قَالَ أَوْ الْهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْنِهِ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ الشَّيْطَانَ يَضُحَكُ مِنْ جُونِهِ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنَّــ ١٣٩ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ الْخَلَّا لُ مَا يَزِيدُ بُنُ

هَادُونَ ٱلْحَمَدَيْنِي إِنِّنَ أَبِي وِنْبِ عَنْ سَعِيدٍ، فِن أَبِي سَعِيدٍ مسلى الله عليه وسلم في فرمايا ب شك الله تعالى جمينك كو يسنداور ن الْمَكْثِيرَى عَنْ أَمَدُ عَنْ أَبِي هُورُدُوكَا قَالَ وَكُلُ وَكُلُ اللهِ جِمَالَى كوبالهندفرها تاب البندا أكركوني جيسيَكنو " الحدولة " يجاور بر مُؤَثِينًا إِنَّ اللَّهَ يَبِعِبُ الْعَطَاسَ وَيَكُرُهُ الشَّفَاذُبُ فَإِلاَ سِنْهِ والسِّهِ بِهِي ب عَطَسَ أَحَدُ كُدُ مُعَالَ الْحَدُدُ لِلَّهِ هَمَقٌ عَلَى كُلِّ مَنْ جَمَالُ كأَعْلَى بِهِوَ ٱلرَّسي وجالَى آب توحق الوسع رويخ كا كوشش كرے اور باد، باد ندكرے كيونكدية شيطان كي طرف سے ہے جو أَهَدُ كُدُ فَلْيُرِدُنَّا مَا اسْتَعَطَاءَ وَلاَ يَكُولُ هَاهُ هَاهُ هَا أَهُولَهُما اللهم باستاب يهديث من سياورا بن مجلان كي روايت س زیادہ مجھے ہے۔ ابن الی ذئب ،سعید مقبری کی روایت کو انجھی طرح وَكُلِهَا أَصَةً مِنْ خَيِيتُ بْنِ عَجُلاَنَ وَأَبْنُ أَبِي إِنْبِ إِدِرِ كُمَّةٍ بِنِ ووابن مَثِلان ساجب بين الإبرعطاء بعرى على أَحْفَظُ لِحَدِيثِتِ سَعِيدٍ والْمَعْشُرِي وَأَثْبَتُ مِنَ أَمِن الناء في سه وه يكي سه اوروه ابن عجلان سيكش كرت إلى كه عَجُلانَ وَسَيِمْتُ لَا يَكُرُ نِالْعَطَّادَ ٱلْمُصَرِي يَلْ كُوعَن سعيد مقبري في الى بعض روايات براه راست حفرت الوبريره عَلَى أَبْنِ الْمَدِينَةِ عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ مُعَدَّدً ومن الله عند سے رواعت كيس جبكه بعض روايات ايك مخص كے نن عَجُلاَنَ أَحَادِيثُ سَعِيْدِ بِالْمُقَدِّى رَوَى بِمُعْمَهَا سَعِيلًا وساط ب معرت ابو بريره رضى الله عند سے روايت كيس اور بيد عن أبي هروراً وبعضها سيدناعن وجل عن أبي هروراً روايتي محد يرخط ملط موكس لهذا من في سب كواي طرح روايت كيا" عن سَعِيلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً"

224: باب اس بارے میں کہ نماز میں چھینک

آ ٹاشیطان کی طرف سے ہے

١٥٠ وَكَا يَعَلَيْ بِنَ خُبُورِهَا شَرِيْكُ عَن أَبِي الْمُعْطَلَقِ ١٥٠ وحفرت عدى بن البيت البين والداوروه ان كوداوا ب عَنْ عَدِينِ وَهُو النَّ لَانِيةٍ عَنْ أَمَدُوعَنْ جَيَّا رَكُعَةً قَالَ مرفوعالقل كرت بين كرنمازك دوران جعينك والكوريض وق الْعُطَائِلُ وَالنَّعَالُ وَالنَّفَادُبُ نِي العَمَلُوفِ وَالْعَيْمِيُ اورتكير كاوناشيطان كاطرف سه بوتاب بيعديث غريب ب وَالْعَيْءُ وَالرَّعَافُ مِنَ الشَّهُ طَانِ هٰ لَهَا حَدِيثُ فَرَيْبُ لِا ٢٠٠ اسم مرف شرك ك ابوقيفان سه دوايت سه جاسنة جي مَعْدِفَة إِلَّا مِنْ حَدِيدُتِ شَرِيْكِ عَنْ أَبِي الْمُقْطَانِ وَسَلْتُ ﴿ (المَامِ ثَلَكُ مُواسِّ بِيلَ كَ) ش في المام بخارى دحمة الشعليد مُعَمَّدُ بْنَ إِسْمَعِيْلُ عَنْ عَدِيّ بْنِ كَايِتٍ عَنْ أَيْدُوعَنْ عدى كوادا كانام يوجها توانس معلوم بين تعاريخي بن معين

تشریح : جمائی کے شیغان کی طرف ہے ہونے کی وجو ہات : چونکہ جمائی کا بلی اورسستی کی وجہ سے ہوتی ہے اور سستی اور غفلت اللہ کے ذکر اوراس کی اطاحت سے رو کنے والی ہیں جو کہ شیطان کی خوشی کا باحث ہے اس وجہ سے شیطان کی جانب سے ہے۔ اوريكى وجدع كمانبيا وكرام كوجمال كيس آتى \_

سَمِعَةُ أَنْ يَتُولُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَأَمَّا التَّكَاوُبَ فَإِمَّا تَكَاوُبَ وَلِكَ مِنَ الشَّيْطُنِ يَشْحَكُ مِنْهُ لَمَا حَدِيثُ صَعِيمُ فَالْحُتْلُطَتْ عَلَى فَجَعَلْتُهَا عَنْ سَجِيدٍ عَنْ أَبِي هُنِ رَكِ

٢٧٤: بَابُ مَاجَآءَ أَنَّ الْعُطَاسَ

فِي الصَّلُوةِ مِنَ الشَّيُطَان

جَيِّع قُلْتُ لَهُ مَا السَّرُ جَيِّعَدِي قَالَ لاَ أَدْرِي وَدُكِرَ عَنْ لَكِتْ بِي كمان كانام دينار ب-

يَحْمَى بن مَعِين قَالَ إِسْمَةَ دِيْنَارُ-

اوريه بات مجى ب كفراز كروران جب الشاتعالي كرجلال وجهال كامظامره مور مواور الله تبارك وتعالى كاستحضام موثو مجر جمائی آئی تین سکتی کرانشہ تبارک وتعالی کی طرف مجر پورتوجدا ورسستی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے اگر نماز میں جمائی آتی ہے تواس كامطلب بيسه كددهمان كبيس اور جلا كمياسها وروهيان منتشر موجانا سيشيطان كى جانب سے ب كدو مماز كے دوران وسوسه وال كردهميان بناديناب البنااجاني آناعلامت بواشيطان كى كاروائى كى اى وجد مقربايا كرجماني شيطان كالمرف سيب

اس کا انداز واس بات ہے بھی ہوتا ہے کہ آپ سی صاحب جا و وجلال شخصیت کے سامنے بیٹھے ہوں اور نوری طرح اس کی طرف متوجه بور، جمائی نمیل آتی ، تو الله تبارک و تعالی کی ذات تو وراه الوراء ہے اس کی عقست وجلال کا استحضاموتو سستی ادر کا مل کیے ہوسکتی ہے جو کہ جمائی کے آنے کا سبب ہیں۔

سوال: يهال بيا البيا يواموناب كرمانة. باب شي حديث كزري كه "ان الله يحب العطاس " كما الشريادك وتعالى جهينك كو پندفرمات إن اوريهان چينك وشيطان كى طرف منسوب كياجار باب اس كى كياوج ب؟

جواب : علامه ابن جررحمة الشعليات اين شخ عراقي كحوال ساس كاجواب يهال چينك سے مراد نماز كے اعراكا چينك ے -جبکہ جس مورت میں چینک کو پسند کیا گیا ہے وہ تمازے باہر کی چینک ہے۔

حَسَلًا كَنِينَ الْكِيسَاتِ : الكِسلان كدور مسلمان رجوه ق بي ان بن سيما كِ چينك كاجواب ويا مجي ویسے چھینک بذات خوداللہ تعالی کی تعت ہے اس کی وجہ سے چونکہ دہاغ پرسے ہو جواز جاتا ہے اور بھم وادراک کی قوت کا تزکیر ہوتا ہے اوریہ چیز طاعت وصوری قلب کا باعث دردگار بنتی ہے اس لئے چین کا اپندیدہ ہاس کے برخلاف جمائی لینا طبیعت سے بھاری پن اور كدورت كى وجدست موتاب اوريد يزغفلت وسسق اور بدني نيز طاحت وعبادت بس عدم نشاط كاياحث بنى باس ليع جمائى كاآنا شیطان کی خوش کا ذراید ہے اور اس کی نسبت شیطان کی طرف کی گئے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کی بن تعالیٰ شامنہ کا چھینک کو پہند کرتا اور جمائی کو تا پسند کرتا ان کے نتیجہ وثمرہ کے اعتبار سے کہ چھینک کا عبادت و طاحت میں نشاط و تازگی کا پیدا ہوتا ہے۔ سفنے والا جواب میں ميتمك اللد كيدا كريسين والا المدوللدند كين وور أفض بهي جواب شد ال ٢) جوالفاظ مديث مباركه ش آئ بين وي الفاظ كي جا بیں اپی طرف سے کوئی لفظ نیس کہنا جائے جیسا کردوایات ٹیں آیاہے کرایک فخص نے چھینک آنے پرالسلام میٹم کہا تو حضرت سالع نے بہت ڈاٹٹا(۳) مینکنے کے وقت آواز پست رکمنی جا ہے اور چروکوڈ ھائینا جاہے۔

کراس کی جگہ بیٹھنا مکروہ ہے

١٥١ حَدَّثَقَنَا قُتَيْبَةً فَا حَمَّادُ بِنَ يُدِي عَنْ أَيُّوبُ عَنْ فَافِع ١٥١ : حفرت النام مردض الله عنها عدوايت ب كررسول الله صلى عَنِ النِي عُمَدَ أَنَّ رَمُولَ اللَّهِ مَنْ فِيلَمْ قَالَ لاَ يُعِمُّ أَحَدُ تُحَدُّ الشَّعليدومُلم نفر الإ كولَ فحض النه بعالَى كواس كى جكدت اشاكر

٢٥٢: حَدَّ ثَنَاالَّحِسَنُ بِنُ عَلِي بِالْمُكَلَّالُ مَا عَبْدُ الوَّزَاقِ ٢٥٢: بم معدوايت كاحس بن على خلال في البول في عبدالرواق أَنَّا مَعْمَدٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَلَامِ عَنِ الَّي عُمَرَ قَالَ مَالَ سهوه عرسه ووز بري عدومالم سهاورووابن عرَّ النَّ الكرتَ

٢٧٨: بَابُ مَا جَاءَ فِي كُوَ اهِمَةِ أَنْ يَكَامَ ٢٤٨ : باب اس بارے بين كركى كوأ تھا الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثَمَّ يَجْلِسُ فِيهِ

الْعَلَةُ مِنْ مَجْلِيهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ هَٰلَا حَلِيثُ حَسَنْ صَحِيمً والديشي ميديث والتي عليه

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُعِدُ أَحَدُ كُدُ أَعَاهُ إِين كدرسول الله عَلَيْج بسنة في السيخ عن اسيخ من اسيخ من المائي مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ ﴿ كُواهَا كُراسَ كَاجَكُدرَ بِيضَ درادى كم بي كراوك جب ابن عمر كو و كمصة توان ك ليجكه خالى كردية ليكن ابن عران كى جكه فه بيضة -لِلْأُن عُمَرَ فَهَا يَجُلِسُ فِيُوِ۔

تشريح: يبال سے چندآ داب كا تذكره مور باہے كر يبلے سے بيشے موئے كى فض كوا فعانا اورخوداس كى جكد ير بيند جانا بدائتانى فتح حرکت ہے۔اورایک باوخلاق آ دی کے شایان شان ٹیس ہے۔امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ یہاں دوسرے کی چکہ پر جیلینے کی ممانعت نبی ممانعت ہے۔ (شرح مسلم للوی)

وكنان الرجل يقوم لابن عمر فمأ يجلس فيه بيعفرت ابن عرض الشعنكاتقوى تفارورنه بيض والاجب خود خوشد لی سے اجازت دے رہا ہے واس صورت میں شرعی طور پراس کی جگد پڑیس بیٹے تھے کد ہوسکتا ہے وہ خوشد کی سے اجازت ند

> ٢٤٩: بَابُ مَاجَاءَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَهُو آحَقُّ بِهِ

وَسَلَّمَ قَالَ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَجْلِيهِ وَإِنْ خَرَةٍ لِعَاجَتِهِ ثُمَّ ا عَادَ قَهُوَ أَحَقُّ بِمَجْلِيمِ مُلَّذَا حَدِيثٌ صِّحِيثٌ غَرِيْبٌ وَفِي الْمَاكِ عَنْ أَبِي بَكُراكًا وَأَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِي هُوَيُوكًا رواعت ہے۔

9 كانباب إس بارك بين كرجب كوفي فخف مجلس سوأ تهركر جائے ادر پھرواپس آئے تو وہ اپن جگہ بیٹھنے کا زیادہ ستحق ہے ١٥٣ وَمَدَ لَكُنَا أَكُنْدُهُ مُنْ عَبْلِ اللَّهِ الْوَكِسِطِيُّ عَنْ ١٥٣ : صرّت وبب بن مدّ يفدرض الله عندست روايت بك عَمْرِ وَبْنِ يَهُمْنِي بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَيِّهِ وكبير بْنِ حَبَّانَ رسول الله سَلَطَهُمْ فرمايا: آدى ابني عِكم كازياده مستق بــــ عَنْ وَهُبَ بْنِ حُذَيْنَةَ أَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ جِنَا نِيراً كُرُوهُ كَي ضرورت كے ليے انْحَد كر جائے اور مجروا ہيں آئے تو وہ اپنی جگہ کا زیادہ مستحق ہے۔ بیدحدیث میجی غریب ہے اوراس باب میں حضرت الویکرہ ، ابوسعید اور ابو ہریں اے بھی

تشريح " الدجل احق بمدجلسه "يريحماس مورت بن بجبده باره آن كانيت ركما بويني عارض طور برا توكر ميا بواور وویارہ آنے کی نبیت ہو،مثلاً وضود غیرہ کے لئے ممیا ہے جب بیدو ہارہ وائی آئے گا تواس جکہ کا دی حقدارے اگر کوئی اور مخص اس کی جكه يربينه كميا لأي ففس اس كوافعا سكتاب

للزاجس كاواليس كااراده اس كوچاہيے كدائي جكه بركوني رومال يا نتيل وفيره ركھ جائے تا كدودمرے لوگوں كومعلوم مو جائے کدی فض واپسی کی نیت رکھا ہے۔

جيسا كرايك دوايت شنآتا هي كرصنوفوا فيل جب وايس كانيت بولى توآب فالفيرا في خيل ال جكريم والماسة اورا گرواپس کی نیت سے نیس کیا طویل وقت کے لئے کمیا ہے تو الی صورت میں واپس میں وہ اپن مگر کا ستی نیس موگا۔

• ۲۸: باب اس بارے میں کددوآ دمیوں کے ٢٨٠:بَابُ مَاجَاءِ فِي كُوَاهِيَةِ الْجُلُوسِ درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھنا مروہ ہے بُيْنَ الرَّجُلَيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمَا

١٦٥٠: حضرت عبدالله بن عرة كتب جي كدرسول الله ما المنظم في ٣٥٣: حَدَّلَكَ السُّرِيَةُ لَا الْعَيْدُ اللهِ الْكَ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ وَقِي

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ إَبِيْهِ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ فرمايا كَتْخْصَ كَ لِيهِ طلال (يعني جائز) نبيس ب كدووآ وميول دُسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَرْحِلُ لِرَّا جُل ﴿ كَارِمِيانِ انْ كَي اجِازت كَ بِغِيرِ بيرُهُ جائے ۔ بيرحديث حسن أَنْ يَنْفَرِقَ مِنْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا مِإِذْبِهِمَا طِنَا حَدِيثَ حَسَنَّ بهم عامراحول في بحى اس حديث كوعمرو بن شعيب س

## ٢٨١: باب حلقے كرورميان ميں جيفنے کی کراہت کے متعلق

٢٥٥: حَدَّ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللّ أَبِي مِجْلَذِ أَنَّا رَجُلاً قَعَدَ وَمُنْطَ الْجَلْعَةِ فَعَالَ حُنَيْفَةُ حَسْرت حذيف رضى الله عند فرمايا كه بي اكرم ملى الله عليه وملم مُلَعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُعَمَّدٍ أَوْلَعَنَ اللهُ عَلَى لِسَانِ مُعَمَّدٍ ﴿ كَالُّولِ كِمِعَالِقَ عَلَى لِسَانِ مُعَمَّدٍ ﴿ كَاللَّهُ عَلَى لِسَانِ مُعَمَّدٍ ﴿ كَاللَّهُ عَلَى لِسَانِ مُعَمَّدٍ ﴿ كَاللَّهُ عَلَى لِسَانِ مُعَمِّدٍ ﴿ كَاللَّهُ عَلَى لِسَانِ مُعَمِّدٍ ﴿ وَلِي مَلْمَ عَلَى لَهِ عَلَى لَهِ عَلَى لَهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ مُعَمِّدٍ ﴿ وَلِي مَلِيهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى لِمَا اللَّهُ عَلَى لِسَانِ مُعَمِّدٍ ﴾ واللَّه على الله 
## ۲۸۲ باب کسی کی تعظیم میں کھڑے ہونے کی کراہت کے متعلق

١٥٦ وَمَدُونَاعَيْدُ اللَّهِ بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فَاعَقَانُ فَا ٢٥٦ : حضرت السَّ عدوايت بكر محاب كرام كي اليورسول حَمَّادُ أَبْنُ سَلَمَةً عَنْ حُمَدْيٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ لَمْ يَكُنْ الله مَنْ فَيْغِ عِن وَهَرَكُو فَي مُحوب بيس تعاليكن أس كم باوجود صَعْف أَحَتُ إِلَيْهِ مُ مِنْ دَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وولوك آبِ أَنْ أَلَيْكُم كُور كيد كركم من يست من يوكدوه جايئ وَسَلَّمَ وَكَانُواْ إِذَا رَاوَهُ لَهُ يَعُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ عَلَى كَرُمْ مَنْ الْحِيْرات بِندنيس كرت مديدهن حسن مح

٢٥٧: حَدَّ لَكَ أَمَّ حُمُودُ بُنُ عَيْلاَتَ مَا قَبِيعَةُ مَا سُفْهَانُ ٤٧٥: حضرت الجَجلات روايت ب كه حضرت امير معاوية الشريف حَمِيْب بْنِ الشَّهِيْدِ عَنْ أَبِي مِجْلَزَ قَالَ عَرَبَةِ مُعَاوِيلًا للسَاتِو عبدالله بن زبير أورا بن مغوان أثبين وكي كركمر سـ بوك -اللهِ أَنِي الزَّيشِ وَانِي صَفُوكَاتَ حِنْنَ رَوَيكَاهُ فَقَالَ حضرت معاوية في فرمايا: بيشرجاوَ كونكه بيس تر رسول الله مَعْ النَّهُم كو إِجْلِسَاْ مَسْوِهْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَعُولُ فرات موت مناب كديت يات يسند موكراوك ال ك لي مَنْ سَوَّةُ أَنْ يَتَمَيَّقُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيكُمَّا فَلْيَسَوَّاءُ مَعْقَدَةً مِنَ لَصُورِول (بت) كَاخْرَ كَرْك وول ووجبَم ش اينا فحكان تلاش الشَّاد وَنِي الْهَابِ عَنْ آبَى أَمَامَةَ وَهُذَا حَدِيثُتُ حَسَنٌ ﴿ كَرِيدِالِ بِابِ مِل مِعْرِت ابواما م يح حَدَّنَاكُنَا هَنَادٌ نَا أَبُونُ أَسَامَةً عَنْ حَبِيْب بُنِ الشَّهِيْدِ عَنْ أَبِيُّ حديث سن ب- بنادَكي الواسامري ووحبيب يووالوكيلز يوو معادیہ سے اوروہ نی اکرم مُلافیق سے ای کی مانندلقل کرتے ہیں۔

وَقَلْدُوْوَاناً عَامِرُ بِالْكَحُولُ عَنْ عَمْرِهِ بْنِ شَعْبُ إَيْضًا ١٩٥٠ ما ١٥٠ كيا ٢٠

## ٢٨١:بَابُ مَاجَاءَ فِي كُوَاهِيَةِ الْعُقُوْدِ وَ سُطَ الْحَلْقَةِ

مَنْ قَعَلَ وَسُطَ الْحَلْقَةِ هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَعِيمٌ وَأَيْدُ صديث من مج به المِجلوكانام الآن بن حيد ب-مِجْلُز إِسْمَةُ لاَ حِقُ بْنُ حُمَيْدٍ.

> ٢٨٢:بَابُ مَاجَاءَ فِي كُوَاهِيَةِ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ

كَرَاهِيَتِهِ لِنَالِكَ مِلدًا حَلِيثَ حَسَنَ صَحِيْمٌ غَرِيْتٍ عَرَب ب-مِجْلَزِ عَنْ مُّعَاوِيَّةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَـ

تشتریج بجلس میں آئے والے خض کے لئے کمٹرا ہونے ہے متعلق مختلف روایات وار دہیں بعض روایات میں آپ کا کھڑا ہونا ٹا بت ہے چنا نچے روایات میں ہے کہ آ ہے تا کچنے معنرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے آنے پر کھڑے ہوتے تھے۔حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حنوورًا فِيْظُمُ كَ تشريف آورى يركمرى موجاتي خمين \_

اس طرح اور دوسری جنگہوں پر بھی آپ خان کھنے کا دار دین کیلئے کھٹر اہونا ٹابت ہے۔اس لئے علماءنے شاتو مطلقاً اس کو جائز قراردیا اور شدی مطلقاس کے عدم جواز کے قائل ہوئے ۔ علامدابن حجررحمة الشعلیہ نے اس کے جواز عدم جواز کی جارصور تی تھی

محظور وممنوع : آنے والا یہ خواہش رکھتا ہو کہ میرے دید ہاور بڑائی کے لئے لوگ کھڑے ہوا کریں۔اس صورت میں البيغض كے لئے كمزاہوناممنوع ہے۔

مكر ده: جس كے لئے كھڑا ہوا جارہاہے اس كے تكبر من جتلاء ہونے كا انديشہ ہوتو اس سے لئے كھڑا ہوتا محروء ہے۔

جائز ومیامج جمر میں بتلا مہونے کا اندیشہ نہوتو اس کے لئے کھر ابنا جائز ہے۔ \_•

مندوب:سنرے آنے دالے کے لئے کمڑ ابونامندوب وستحب ہے۔

ڪلا ڪيائي اُ آسيان : علاء ن کھا ہے کہ جب کو کی فض اپنی جکہ ہے اس اراد و دنيت سے اُٹھ کر گيا ہو کہ پھر جلد بنی اس جگدوا پس آئے گاشٹانا وضوکے لئے اُٹھ کر ممیا پاس کو کوئی ضرورت پیش آئمی ہوا در پھروضو پااس کام کو پورا کر کے جلد ہی واپس آئمیا تو اس جگہ کا زیادہ مستحق وہی جنس ہنگا (۲) مطلب ہیاکہ وسکتا ہے کہ وہ دونوں آ دی آ کہی میں محبت وتعلق رکھتے ہوں اور را ز دارانہ طور پرایک دوسرے سے کوئی بات جیت کرنا جا ہے جول تو تبسرے آ دمی کی سوجودگی انہیں نا گوارگذرے کی (m) تجی لوگول کا دستور یے کہ جہ ۔ بہ ان کا کوئی سردار یا بڑا آ دمی ان کی مجلس میں آتا ہے تو محض اس کود کیھتے ہی ہڑ بڑا کر کھڑے ہوجائے ہیں ادر پھراس کے سامنے باادب دستہ بدستہ کھڑے دہتے ہیں اگر بیچھوٹے لوگ کھڑے نہ ہوں تو بڑے لوگ ان سے نا راض ہوجا کیں ہے اس بنا پر حضور منافیظ نے منع فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی شان و هنگوت سے اظہار ادر تحبر ونخوت کے طور براجھا سمجتنا ہے کہ اوگ میرے لئے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے اگر اس مخف کے دل میں بید بات نہ ہوتو لوگ اس کے احترام وعزت کرنے کے کئے کھڑے ہوتے ہیں تو کو کی ترج نہیں۔

## ۲۸۳. پاپ ناخن تراشنے کے متعلق

١٥٨: حفرت ابو مريره رضى اللد تعالى عند سے روايت بے ك رسول الشملي الله عليه وسلم في ارشاد فرماياك يا عج چيزي فطرت ہے ہیں: زیرِ ناف بال صاف کرنا ، ختنہ کروانا ،موچیس کترنا ، بغل کے بال اکماڑ نااور ناخن تراشا۔

یہ مدیث حسن سیجے ہے۔

۲۵۹: حضرت عائشرضی اللہ سے روایت ہے کہ ٹی اکرم ملی اللہ

٢٨٣: بَابُ مَا جَاءَ فِى تَقُلِيْمِ الْاَظْفَارِ

٢٥٨ حَدَّثَ مُنَالُحَسَنُ بْنُ عَلِيْ يِ الْحُلُوانِيِّ وَغَيْدُ وَاحِدٍ فَكُوْانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْبَرٌ عَنِ الرَّهْرِيّ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ الْمُسَوِّبِ عَنْ أَبَى هُرَيْرُوهَ قَالَ قَالَ رَبُووْلُ اللَّهِ مُلِأَثُومُ مُحْمِسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْإِسْتِحْدَادُ وَالْعِتَاتُ وَتَعَشُّ الشَّارِبِ وَكَتْفُ الْإِيْطِ وَتَقْلِيْمُ الْاَظْفَارِ لِمَذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ صَحِيْمُ

المِن ذائدة عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبة عَنْ طَلَق بْن حَبيب عليه وسلم في فرمايا :وس چزي فطرت سے إلى - موقيس كراناء عَنْ عَهْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّيشِرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّهِمُّ طَلْحَتُهُ ۗ قَالَ ۚ وَارْحِي برهانا ءمسواك كرناء ناك ثن إني وَالناء ناخن تراشنا ءُ عَشُرٌ مِنَ الْيِعَلُوكَةِ فَعَنُ الشَّارِبِ وَإِغْفَاهُ اللِّكُورَةِ وَالسِّواكُ الكيولِ كَي يِسْت كومونا بغل ك بال اكمازنا ، زيرناف بال موفرنا ، وَالْإِلْهُ وَمُنْ الْأَصْلُونَا وَعُسُلُ الْهُواجِدِ وَنَعْلُ إِلَى سِي التَّخِاكِرَا وَكُرِيا كَيْتِ إِين كرمع عب نِي قرمايا: عن دسوين الْإِنْهِ طِلْ وَحَلْقُ الْعَالَةِ وَالْبَيْدَاسُ الْمَاءِ قَالَ زَحَرَيَّنَا قَالَ جَيْرِ مِعُولَ كمياليكن وهَ كُل كرنا بي موكا \_اس باب شرح عربت عمار بن مُصْعَبُ وَنَسِمْتُ الْعَاشِرَةَ لِلَّا أَنْ تَكُونُ الْمَصْمَعَةَ وَنِي المررضي الله عنداورا بن عمروضي الله عنما ع بين روايت عب سيد الْبَابِ عَنْ عَمَّادِ بُنِ يَكِيرِ وَأَنْنِ عُمَرَ وَهُذَا حَدِيثُ حَسَنَ صديث سهدام الرَّسِي تَرَمَى فرمات إلى انْسِفَ احقُ وَقَالَ أَبُوهُ عِيسُني وَانْتِقَاضَ الْمَأْءِ هُو أَلِيسْتِنْجَاءُ بِالْمَآمِ الْمَآءِ " الْمَآءِ" سمراد بإلى سامتجا كرنا ب

تشریکی: ''عسس من الغضرة '' بانچ چیزیں فطرة میں سے ہیں یعنی انبیا مک سنتوں میں سے ہیں کہ یہ چیزیں تمام انبیا مک سنتوں

قطرت كمعنى: فطرت انسان كياان مخصوص اورمنفر وصفات كو كهتم بين جوانساني قطرت كيمين مطابق مون .. چونكه انبيا عليهم السلام كى عادتين الله ك عكم كى يا بندموتي بين اورانساني فطرت ك عين مطابق موتي بين اس وجه الناكي مشتر كه عادات كوفطرة عن کانام دیدیا گیا۔

خىمىس مىن الىفىطىرية: يبال ئېلى جديث تل يانچ عادتول كاتذ كرەپ جېكەددىرى جديث بىل ان عادتول كوانبياء كى فطرت و عاوت قرار دیا گیا ہے وجہ بیہ ہے کہ یہال تحدید مقعود نہیں ہے بلکہ فطرتی عادات اور بھی میں ،علاء نے ان کونیس تک شار کیا ہے ۔ الاستحداد العني زيراف بالول كوموغرا مديروب كوكيتر بي اوب كاستعال ك بناء يراس كواستد اوكهرويا كيار زیرناف بالول سے متعلق مسائل: سنت بیاہے کہ ہر ہفتہ زیر ناف بالوں کی صفائی ہو، پندرہ ہیم کی بھی اجازت ہے اور جالیس میم تك رخصت باس كے بعد كنا بكار بوكا . (عالمكيري)

مرداس مقصدے لئے استر واستعال کریں اور مورتیں، چوٹا، کریم وغیرہ استعال کریں ۔ اور بیفنیلت کی بات ہے۔ بصورت دیگر مردوں کے لیے کریم وغیر واستعمال کرنااور حورتوں سے لئے استراد غیر واستنعال کرنے کی بھی مخواکش ہے۔ والمختتان: ختشكآنوريف برسي كه: \* العثان تعلم الثلغة الى تغطى العشفة من الدجل ''ليخي مُصْوَحُصُومُ كاس اصّافي كمال كاكانا جوحشة كوچمائية موتى بـ

امام ابوصیفه رحمة الندمنسد کے محج قول کے مطابق سنت مؤکدہ ہے۔

وقسص الشساري حفيره الكيداور حنابله كفزو كيكيل كالناسنة بيجيها بن جررحمة الشعليدة تصريح كي بهام طحاوي رحمة الشعليدك بتول شوائع ساس كى كوئى تصريح نبيس كمى \_

و و ان کاشنے اس سے کہ مبالغہ کیا جائے کیونکہ احقاء کے لفظ میں مبالغہ ہے اس دیدے قیجی سے خوب کتری جا کیں۔ جنت کر تا بعنی استرے سے مونڈ نا خلاف سنت ہے بلکہ بعض معفرات نے اس کو بدعت ککھا ہے لبنداعلق سے استراز کرناچاہتے۔

الإستينان كالكاب 👺 ونتف الابسيط:نعف بالول كواكها أن وكتبة جي است بي بركه بال اكها أب حياتي ليكن بياس وقت موسكا برجب ابتداءي من المعازن كي عادت بوريصورت ويكرا كما زنامشكل بوتاب البذاحلق كرناجا تزب

وته قد الدخل خلف او: ناخن كاشن كارته بين كوني مخصوص طريقة مروى تين - جيري حاسب كاف- باتى داكير، باتحد كي أنكشت شہادت سے شروع کرنا اور پائیں ہاتھ کے اگو تھے برختم کرنا اس کوزیادہ سے زیادہ سنحب قرار دیا جاسکتا ہے ،سنت نہیں ۔البذا اس طريق إبندى كرنا كونى ضروري نبين .

واعفاء اللحية: مردك ليم ازكم دارهى ايك مشت ركمنا واجب بادرمند واتايا كواناحرام ب، وارهى كالن كى حرمت ير تمام علماه كا اجماع ب اوراس كوكسى في جعى جائز قرارتيس ديا\_

والسهوات :مسواك رمامهي تمام انبيا وطبيم الصلوة والسلام كي سنت ب- آبة في الينظم كوسواك كاس قدرا بهتمام تعاكمة ب فالطيظم فرمايا: "جلى لو ان اشق على أمتى لا مر تهد با نسواك عدد كل صلوة" كراكر محدكوامت يرمشقت كالتريش ندموتا تو برنماز کے وقت میں سواک کرنے کا تھم ویتار

الاستنشاق: ناك من بانى دالناريكي تمام انبيا مى سنول مى سے ب

وغسسل البواجيم: برَاجَم برجمدگ، يخ سهد برجمه كنتٍ بيل "العقد انى فى ظهود الاصابع يبعثه ع فيه الوسخ" ( ابن الثير ﴾ ربینی الکیوں کی پشت پر جوجوڑ ہوتے ہیں اور جن کے اعدمیل جمع ہوجا تا ہے ان کا دمونا بھی انہیا وکی صفات وعا دات میں شاف ہے۔

والتغاص للماء يعن إلى كوريدا منجاء كرناديكي انبياء كاستول مس عديد

ا استنجاء مل ياني كا استعال كرنا سنت بـ ليكن اكر نجاست اين مقام ب بره كي، تو يحر ياني ب استنجاء كرنا

العضيعضة بكى كرنا \_ يعي امورفطرت شراشاط بكدائدان اسية مندكوماف ستمراد كے \_

۲۸۳ باب ناخن تراشنے اور موتچیں کتر وانے کی مدت کے متعلق

٢٨٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي تَوْفِيْتِ تَقْلِيْمِ الآظفار وآخل المشارب

٢٢٠ نَجَدُّ لَكَ يَالِسُمُ اللَّي بَنْ مَنْصُوْدٍ فَأَ عَبَدُ الصَّمَدِ فَا ٢٦٠: حفرت إنس بن ما لك رض الله عندس روايت سي كدمى صَدَكَةُ بْنُ مُوسَى أَبُو مُحَمَّدٍ صَابِعِهُ الدَّوْمِيقِ فَا أَبُو الرَّمِ عَلَى الله عليه وَمَلْم في جارے ليے ناخن تراشخ ، عِمْراكَ الْيَعَوْنِيُّ عَنْ أَنْسِ أَنِ مَالِكِ عَنِ النَّيِي صَلَّى اللهُ موجيس كترف اورزير ناف بال موظف كى زياده سے زياده عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَكُنَّ لَهُمْ فِي تُحُلِّ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً تَقُلِيمَ مَرت عِاليس ون مقررك -

الْاظْفَار وَآغُذُ الشَّارِبِ وَحَلُّقُ الْعَانَةِ

٣٦١: حَدَّ ثُقَاقَتُهَا كُذَا جَعْفَوُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْوانَ ٤٦١: معرت أس بن ما لک اے دوایت ہے کہ بیں اس لیے موقیق الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ وَقَتَ لَنَا فِي قَصِ مَسْرَفِهِ بَانِن تراشَة زيرِ ناف بال موترف إوربغل كه بال

ب وتَقْلِيْهِ الْاَطْلَعْلِ وَحَلْق الْعَالَةِ وَتَتْفِ الْإِبْطِ انْ الحارْفِ كَمَاتُكَ مَعَالَ عَمَ دياحميا كدجاليس ون ب زياده ندكر رهي عَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ مَوْمًا لَمُنَا أَصَعُ مِنَ الْحَدِيثِ إِلَى مِن الْحَدِيثِ مَا مُكِن مديث حارا وي مدقه بن موی محدثین کے زویک حافظ نیں جیں۔ ( یعنی ضعیف ہیں ) 7٨٥: باب مو تجيس كترنے كے بارے ميں ۲۶۲: حعرت این عهاس رضی الله عنهاسے روایت ہے کہ درسول الله صلی الله علیه وسلم این موجیس کا ناکرتے متے اور فرمائے کہ اللہ کے فلیل حضرت ابراہم علیالسلام ہمی ایبابی کیا کرتے ہے۔ بيعديم حسن غريب ب

. ۲۷۳ : حطرت زید بن ارقم رسی الله عندسے روایت ہے کہ رسول الله ملى الله عليه وسلم في قرمايا: جعمع موجمين مذكوات أَدْهُمُ أَنَّ وَهُولُ اللَّهِ مَا يُعْلَمُ مَنْ كُمْ مِلْكُمْ مِنْ مَارِيةً والم من سينيس - اس باب من معرب مغيره بن شعبه رضي الله عندسے بھی روایت ہے بیرحدیث حسن سیح ہے۔ محدین بشار مجی کچیٰ بن سعید سے وہ پوسف بن مہیب سے ای سند ہے ای

۲۸۲:باب دارهی کی اطراف سے مجھ بال کاٹنے کے متعلق ر بي برير را و و و و و و و و و و و و و م م رير و و م. حد تكفيا هما لا قاطم رين هارون عن اسامة بن ١٩٢٣: حفرت عمرو بن شعيب اين والداور وه ان كے دادا بي نقل كرت ين كررمول الله مَنْ فَيْ إِلَهُمُ اللهِ مَنْ وارْهي مبارك لمبالى اور جوز الى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنُ يَأْخُذُ مِنَ لِعَيْتِهِ مِنْ الدول جانب سرَّا مُناكَر عَ مَن يرمد يدخريب يهدش في عَرْوَتِهَا وَحُولِهَا هٰذَا حَدِيثَ عَرِيبٌ وَسَعِمتُ مُحَمَّدُ عَمر بن أَمْعِلْ بخاريٌ عدمنا ووفر التي إي كدهر بن بارون مقارب الن أيسطوها يقول عمر بن هاروك معكرب العربية لا الديث بدو كتي بن كر مصان كالي كن مديث كالمرس جس أَعْرِفُ لَهُ مَوْمِيقًا لِيْسَ لَهُ أَصُلُ أَوْ قَالَ يَتَكُرُونُهِ إِلَّا لَمَا اللَّهِ اللَّهِ الله مديث كما او ومترو الْعُلَيْفَ كُلْنَ النَّبِيُّ مَن الْعُرْدُ مِن لِعُرْجِهِ مِن عَرْضِها مول مديث فدكوره كوام مرف عمرين بارون كي روايت عياية ولها ولا تعرف الامن حديث عَمَر أن من أون من المراد على الم ترفي فرمات بين كري في ال ك بارك على الم عُمَرُ مِنْ هَالُونَ كَانَ صَاحِبَ حَلِيتِ وَكَانَ مديث تصروه كتِهَ بَين كدان كاعتبره تما كدائ أول اورممل كانام الْإِيْمَانُ قَوْلُ وَعَمَلُ قَالَ مُعْمِيةً مَا وَكِيْعُ بْنُ بِدِرِقِيهِ فرمات إلى بم سيوكي بواسط ايك آدى كاوربن بزيد الْجَدَّاجِ عَنْ رَجُلِ عَنْ قَوْدِ بْنِ يَرِيْدَ أَنَّ النَّمِيُّ مَلَيْظُمُ مَصرابت كياكري اكرم مَلَ فَيْ الله طائف يرشخ الساسك

، وَصَدَعَةُ بِنَ مُوسَى لَيْسَ عِنْدَ هُمْ بِالْعَاقِظِ ٢٨٥ يَمَابُ مَاجَاءَ فِي قَصَّ الشَّا ﴿ رِب حَبِّنَكُ الْمُحَمَّدُ إِنْ عُمَرَ إِنْ الْوَلِهِ إِنْ الْكُولِيِّ الْكِلْدِيُّ دَا يَحْمَى بْنُ الْعَرْ عَنْ لِسُرَّ الِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُسُ وَ يَاعَدُ مِن شَابِهِ قِكَلُ وَكَانَ عَلِيْلُ الرَّحْمَنِ إِبْرَاهِيمُ يَفْعَلُهُ هَنَا حَذِيثٌ حَسَنَ غَرِيبُ حَدَّثَ اَلْمَعُدُ بِنَ مَنْهِ فَا عَبِيدُهُ إِنْ حُمْدِي عَنَ يُوسُكُ بُنِ صُهَيْبِ عَنْ حَيِيْبِ بُنِ يَسَارِ هَنْ نَيْدٍ بَنِ بُسَ مِنَّا وَ فِي الْبَابِ عَنِ الْمُفِيدِرَةِ بُنِ شُعْبَةَ لَمُنَّا لِيُتُ حَسَنَّ صَحِمَةً حَلَقَنَا مُحَتَّدُ بُنُ بَشَادٍ لَا يَحْشَ الن سَوِيْنِ عَنْ يُوسُكُ بْنِ صُهِيْبِ بِهِذَا أَلْإِسْنَادِ نَحُونَد ﴿ كَا اللَّهُ لَا مُنْ اللَّ إِلَى اللّ ٢٨٢: بَابُ مَاجَاءً فِي الْآخُدِ مِنَ اللَّحْيَةِ نَيْدٍ عَنْ مَمْرِ وَيْنِ شُعِيْدٍ عَنْ أَيْدٍ مَنْ جَدِّ أَنَّ النَّبِيَّ

الإستينان والاناب

نَصَبَ الْمُنْجَدِينَ عَلَى القَل الطَّانِفِ فَال تُعَيِّمُ قُلْتُ تَعِيد كَمِة بِن مِن فَي سن المُعْف ك بارك عن مع ما لَوَ انہوں نے فر مایا وہ عمر بن بارون ہیں۔

## ۲۸۷:باب دارهی بردهانے کے متعلق

٢٢٥: حفرت اين عمر منى الله تعالى حتماس روايت ب كدرسول الله منى المعطيدوسلم في ارشا وقربايا موجيس كوا واوروازهي يوهاور بيعديث كاسب

177: معرست ابن مررض الله تعالى عنها سے روایت ہے كدرسول التُصلَى الله عليه وسلم في موجهيل كوافي اور دازهي بوهائي كانتم دیا۔ بیمدیث حس سیح ہے۔ابن عررمنی الله عنما کے مولی ابو بحر بن نافع اورهمرين نافع تقديين جبكه حضرت ابن عمروضي الله عنها كي غلام عبدالله بن نافع حديث بين منعيف بير \_

## ٢٨٨: باب ناتك برناتك دككرليثنا

٢٧٤ عَدَّثَنَا سَعِيدًا بِنُ عَيْدِ الرَّحْمَانِ الْمُعْزُوفِينَ وَغَيْدٍ ٢٧٤ عفرت عباد بن تميم ابني جيا سے قل كرتے بيل كه انہوں واجد فالوالنا سُفيك عن الدهري عَنْ عَبَادِين تعيد ن من اكرم على الدعليدو علم كومجد من (حيت) لين بوت عَنْ عَوْمَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلِّينًا ويكوا\_آپ ملى الله عليه وسلم نے اپنا ایک پاؤں ووسرے پر رکھا نی الْمُسْجِدِ وَالْمِنْعَا لِحُلْقِ مَلَى الْأَعُرَى مَلْنَا ﴿ وَالْمَارِينَ حَنْ يَجِ مِهِ وَمِنْ اللهِ إِن زيد

### ا ۱۸۹: باب اس کی کراہت کے بارے میں

۲۲۸: حضرت جابر رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله أَلِينَ نَا سُلَمْمَانُ التَّهِينَ هَنْ يَعِدَانِ عَنْ لَمِي الزَّيَدِ عَنْ عليه وللم في الكِين الكِين الدَّيك ال كيرات من اكرول بيضف المنع قرمايا اور حيت ليث كرياول بر باؤں رکھتے سے بھی منع فرمایا۔اس حدیث کو کی لوگوں نے سلیمان میں سے روایت کیا ہے۔ ہم خداش کوئیں جانے کدوہ کون ہے۔

لِوَكِيْعِ مَنْ هَٰذَا قَالَ صَاحِبُكُمُ عُمَرُيْنَ مَارُونَ ٢٨/: بَابُ مَاجَاءَ فِي إِعْفَاءِ اللَّهُ حَيَّةِ

٢٦٥ حَدَّكُتُ كَالْحَسَنُ مِنْ حَلِي شِالْحَكَّالُ مَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ تَمَيَّرٍ عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنِ عُمَّرٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُمَّرً قَالَ كَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْفُوا الشُّوارِبَ وَأَعْنُوا اللِّلْمِي هٰذَا حَدِيثٌ صَرِيبُهُ

٢٢٢: حَدَّثَكَ الْأَنْسَارِيُّ نَا مَعُنُّ فَا مَالِكٌ عَنْ إِنِّي بَكُرِ بْنِ نَافِع عَنْ آلِيهُ عَنِ الْمِن عُمَرَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ يُحْمَرُ أَمَّدُ بِإِحْفَاءِ الشُّوارِبِ وَرَعُفَاءِ اللِّحْيِ لَمَنَّا حَدِيثُ حَسَنَّ ! صَحِمَةٌ وَ اَبِي بِكُرِ بْنِ نَافِعِ هُوَ مَوْلَى ابْنُ عُمَرُ لِللَّهُ وَعُمَرُ أَنُّ نَائِجٍ ثِنَّةً وَعَيْدُ اللَّهِ أَنَّ نَافِجٍ مَوْلَى أَنُّ عُمْرَ يُضَعَّفُ.

> ٢٨٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي وَصَع إِحُدَى الرِّجُكَيْنِ عَلَى الاُخُرِّى مُسْتَلَقِيًّا

حَدِيثُ حَسَنَ صَرِيعٌ وَهَدِ عَبُّادِ مِن تَعِيدٍ هُوَ عَبْلُ اللَّهِ ابْنَ عامم ماز في بين ـ أَمِن زَيْدِينِ عَلَمِهِ بِالْمَارِخِ.

٢٨٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ فِي ذَٰلِكَ

١٦٨ حَدَّثَنَاعُهَيْدُ بْنُ أَسْبَاطَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالْعُرَشِي نَا جَابِدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يُعْتَمْ نَهِي عَنَّ لِشُتِمَالَ الصَّمَّاءِ وَ الْإِحْتِيكَ أَوْ فِي تُعَوْبِ وَاحِيدٍ وَأَنَّ يَمُوفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجُلَيْهِ عَلَى الْأَخُرَى وَهُوَ مُنْتَلُقٍ عَلِي طَهُرِةٍ هٰذا حَدِيثُ رَوَاهُ عَيْدُ وَاحِدٍ عَنْ مُكْمِمَانُ التَّيْمِي وَلاَ تَعْدِفُ سَلِمَانِ ثِمِي النَّ حَكِّ احادِيثُ لَ كَرَتْ بِيرٍ ـ

عِهَا شُا مَنْ هُوَ وَقُدُ رَوَى لَهُ سُلِّهَاكُ التَّهُدِيُّ

٢٢٩: حَدَّ ثَلَيْهَ أَمَّتِهِ فِي اللَّهِ عَنْ أَبِي الزَّيْدِ عَنْ جَابِدِ ٢٦٩: حضرت جابر رضى الله عندے روایت ہے كه رسول الله ملى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُى عَنْ إِنْسِيمَالً الشَّعليه وسلم في جادر وغيره بالكل ليني (كداعضاء بابر نه نكل العَسْمًا و فَالْإِ حَتِمًا و فِي قُوْبِ وَاحِدٍ وَأَنْ يَرْفَعُ الرَّجُلُ مَسيس بنذليون كورانون سے طاكر باند من اور جبت ليك كر إحماى دِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرِي وَهُو مُسْتَلِّقِ عَلَى طَهُولِ إِياوَل رِيخ سيمنع فرمايا ـ بدوريث حس سيح ب-لْمُنَا حَنِيْتُ حَسَنَ صَحِيْهُ

تشريح:"اشتهال الصهاء" عيا درسه يوريجهم كواس طرح ليب ليها كه باته حيا درك اندر بين -اشتمال الضماء كهذا تاب-والاحتباء: مرین زمین پر موادر پندلیاں کوری موں اور کمی کیڑے ہے جم کولیپ لیاجائے اگرایک کیڑا ہے تواس صورت میں سر کھلنے کا اندیشہ ہے اس <u>لئے منع ہے۔</u>

یماں بظاہر دونوں روایات میں تعارض نظر آتا ہے درحقیقت تعارض ہے نہیں ۔ جواز کی روایت میں اس لیشنے کی كيفيت كالذكروب كدوونول تأتكيل بجهاني موئي مون اورايك ياؤل كودوسرك ياؤل برركها جائير اسمورت بين مترتعلنه كا احمال نبين موتابه

دوسری حدیث بیں جہاں ممانعت ندکور ہے وہ اس صورت بیں ہے کدایک ٹا تک پنڈ لی کے تل کھڑی کی ہوئی ہواور دوسرى تا تك اس كواد يرتحيس واس صورت على جونك ستر تحطن كااخمال باس لئيم ممانعت واردجولي -

۲۹۰: باب پیٹ کے ٹل کینے

کی کراہت کے متعلق

٢٩٠: بَابُ مَاجَآءَ فِي كُواهِيَةٍ الإضطِجَاع عَلَى الْبَطُن

• ١٤٠ : حَدَّ لَكَ أَبُّوا كُورَيْب مَنَا عَبْدَةً بْنُ مُلْهِمَانَ وَعَبْدُ • ٢٤: حضرت الديرر ورضى الشعند عند وايت بكرسول الله ملى الدَّحِيْد عَنْ مُعَمَّدِهِ بْنُ عَدْرونَا أَبُوْسَلَمَة عَنْ أَبِي الله عليه وَالم في أيك مخص كوييك ك بل لين موس و يكعا توفر مايا هُرِيرَةً قَالَ دَنِي دَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً كَدَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً كَدَاللَّهَ عَلَيْهِ السَّاعِ مَسَلَّمَ رَجُلاً كَدَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً كَدَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْدَرَمَى مُعْمَطِهِمًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ إِنَّ عَلَيْهِ حِنْهُمَةً لاَ يُحِبُّهَا اللَّهُ اللهُ عنها ورابن عمروشي الله عنها سي مجي روايت ہے۔ بيجيٰ بن الي كثير وَفِي الْهَابِ عَنْ طِنْهُغَةَ وَابُنِ عُمَرَ وَدُولِي يَحْمَى بْنُ أَبِي سيصريث الإسلمات ويعيش بن طهفه الإوروواسية والدست الأسلام كَيْهُدِ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ يَعِيثَى بُن طِهْلَةَ كَرْتَ بِي - أَبِيس طَعْدَ بعى كتب بي جبر مح طهف عي سه - بعض عَنْ أَبِيهِ وَيُقَالُ طِخْفَةٌ وَالصَّحِيمُ طِهْفَةُ وَيُقَالُ طِفْفَةٌ طَعْفَدَ كَتِي اوركِيضَ فَاظ ف وطحف كوسح كها ب وَقَالَ بَعْضُ الْحَفَاظِ الصَّحِيمُ طِحْفَةً ـ

۲۹۱: باب ستر کی حفاظت کے متعلق

٢٩١ : بَابُ مَاجَاءَ فِي حِفُظِ الْعَوْرَةِ ١٧٤١ حَدَّثَنَامُ حَمَّدُ بْنُ بَشَارِنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيْدٍ فَا ا ۲۷: بتر بن محکیم اینے والداور و دان کے داوائے فل کرتے ہیں کہ

بَهْزُنْ حِيمَهِ فَيْنَ أَبِي عَنْ جَيِّى قَالَ قُلْتُ يَارَمُونَ مَنْ عَرِيمُ كِيا إِرسول اللهُ مَلَافِيَا بم ابناستركس سے جمعيا كيل اور ا کس سے نہ چمپائیں ۔ آپ مان پھٹانے فرمایا اپنی بوی اور لوغری إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْمًا مُلَكَّتُ يَبِيعُكَ فَلَالُ الرَّجُلُ كَعَلاده برأيك سه جميادُ انبول في عرض كيا أكركو في كسي مردي ساتھ ہوتو۔آپ مُلِی فِی نے فرمایا جہاں تک ہوسکے اسے سر ( بعنی شرمگاه) کی حفاظت کرو کرکوئی ندد کھ یائے۔ عرض کیا: بعض اوقات آدى اكيلاى موتاب -آب مَنْ يَعْتُمُ فِي مَلِياتُواللهُ تَعَالَى اس كازياده مستحل ہے کہاس سے شرم کی جائے۔ بد مدیث حسن ہے۔ ابو بہنر كوداداكانام معادير بن حيدوتشرى بيداس مديث كوجريرى بمى بنچرکے والد محکیم بن معاویہ سے روایت کرتے ہیں۔

عُوْرَ أَتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَلُو كَالَ الْمُقَطِّ عَوْرَتُكَ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنَّ لا يَرُ اهَا أَحَدُّ فَاقْعَلُ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَنكُونُ خَالِيًّا قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ اَنْ يلى مِنْهُ هٰذَا حَرِيثُ حَسَنَ وَجَدُّ يَهْدِ إِسْمَهُ ة بن حَمِدَةَ الْقَشَهِ فِي وَلَا رُوَي الْجُرِيرِي عَنْ ة بن حَمِدَةَ الْقَشَهِ فِي وَلَدُ رُوَي الْجُرِيرِي عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ مُعَاوِيةٌ وَهُوَوَالَٰدُ بَهُزٍ.

تشریح: ''عوداتا '' عوری کی جمع ہے مجمعنی ستر رکین جسم کاوہ حصہ جسے چمپیانا واجب موتاہے۔

''احفظ عورتك الامن زوجتك او ما ملكت يعتيك ''

اس سے معلوم ہوا کہ مکساور تکاح کی وجہ ہے جائیان کے لئے ایک دوسرے کاسترو کھناجا مز ہوجاتا ہے۔ فالرجل يكون مخالها:اس معلوم موا كرتبال محرجى الياستركوجميا، واجب بر ضرورت كي وجست تبالى من سر كمولا جاسكا بدربلامرورت ندكمولا جائر

## ٢٩٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْإِتِّكَاءِ

عَنَّ سِمَاتِ عَنْ جَابِرِ مِن سَمُركاً قَالَ وَأَيْتُ النَّبِي مَنَ أَيْنِهُم مِوتَ ويحاريكِن اس ش باكير جانب كا وكرنيس كيا-

مُتَّكِنًا عَلَى وسَانَوُ وَلَمَّ يَكُ كُرُوا عَلَى يَسْارِهِ

النَّمَى ۖ ﴿ اللَّهِ مُتَّكِمُنَّا عَلَى وَسَاوَكِمْ هَٰلَنَا حَدِيمَتْ صَحِيمٌ

#### ۲۹۳: کاک

٧٤٧: حَدَّاتُهَا عَتَادُنَا أَبُو مُعَاوِيهُ عَنِ الْأَعْمَيْ عَنْ ١٤٧٠: حضرت ابومسعود رضى الله عند عدوان به كررسول الله

### ۲۹۲:باب تکیدلگانے کے بارے میں

١٤٢ حَدَّ فَعَاعَتُ مِنْ مُعَمَّدٍ والدُّورِيُّ الْمُغْدَادِيُّ فَا ١٤٢ عَرْت جارِين مرورض الشعند اوايت الم كدش في إِسْفَقُ مَنْ مَنْصُودِ فَا إِسُوالِيْلُ عَنْ سِمَا لَوْعَنْ جَاهِدِ مِن ﴿ فَي أَكُرِم صَلَّى الله عليه وسلم كوا فِي باكب جانب تيمير برفيك لكاسة سَمُرَةَ قَالَ دَأَيْتُ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ مُعَيِّكُنَا عَلَى وسَانَةٍ عَلَى يَسَارِهِ للذَا حَلِيفَتُ حَسَنَ حديث كوامراتيل اورساك اور جابر بن سمرة س روايت كيا وه غَريْبٌ وَدَوَى تَعْبُرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْتَعْدِونَ عَنْ إِسْرَائِيلَ فرائع بين كريم الذي تاكرم ملى الشعليد وللم كوسكي يرفيك لكاست

١٤٢٣ وَمَدَّا فَكَنَا يُوسُكُ بْنُ عِيسِلِي مَا وَسِيمُعُ مَا إِسْراتِهِلُ ٢٤٣٠ بِعِسف بن سَيلَ بعي الصورَح سه وه اسرائيل سه ووساك عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْب عَنْ جَاهِد بْن سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ ابن حرب سے اور وہ جابڑے اک کی مانند مرفوعاً نقل کرتے ہیں۔ یہ ا حديث جي ہے۔

#### ۲۹۳:پاپ

الاستيدنان والاقاب عليه السلوميل بن رَجَاءً عَنْ أَوْسِ بن صَمْعَةِ عَنْ لَهِي مَسْعُودِ أَنَّ مَسْلِ اللهُ عليه وسلم نے فرمایا کسی محض کواس کی حکومت میں مقتلے کی شہ رَسُولَ اللَّهِ النَّائِظَةُ قَالَ لا يَعُومُ الرَّجُلُ فِي سُلُطَائِمَ ولا يُعْلَقُ بِتا ياجات اوركى كواس كمريس اس كا جازت كا بغيراس كا مندیر ند ہنمایا جائے۔ بیعدیث حسن ہے۔

عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي سَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ هُلَا حَدِيثُ حَسَنَ الشاف : مرادبیب كدالل بیت (اگرمها حبوللم ب) تواس كاحل باس منبوم كي احاديث بين جوكز ريكيس -

۲۹۳:باب اس بارے میں کہ مواری کا مالک اس برآمے بیٹھنے کا زیادہ مستحق ہے

١٤٥ وحَدَّ فَعَالَيْوْ عَمَّادِ وَالْعَسَيْنَ أَنْ حُرَيْثِ فَاعَلَيْ مِنْ ١٤٥ وهنرت بريده رضى الله عندفر مات بي كدبي اكرم ملى الله عليه الْحُسَمْنِ بْنِ وَاقِدٍ فَنِي إَنِي قَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرُدُنا قَالَ وَمَعْ أَيك مرتبه بدل قل رب عظ كدايك فخص آياءاس كياس سَعِعْتُ أَبِي بُرَيْلَةً يَعُولُ بِيمَمَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَكرها تما - اس في عرض كيا: يارسول الله صلى الله عليه وسلم سوار وَسَلَّمَ يَمَوْنِي إِذْ جَاءًةٌ رَجُلٌ وَمَعَهُ عِمَالٌ فَقَالَ يَارَسُولَ ﴿ وَجَالِيَّ اورخود مِيحيهث كيا - بي اكرم سلى الله عليه وسلم في أما ياتم اللهِ الْكُبُ وَتَلَكَّرُ الرَّجُلُ فَعَالَ وَسُولُ اللهِ مَنْ يُعْجُمُ إِذَا أَنْتَ آكَ مِينَ عَلَي مَنْ الدوس ومربيكم الناحق بحصوب دوراس أحَقُ بعسَدُد وَ أَلِينِكَ إِلَّا أَنْ تَجْعَلُهُ لِي قَالَ قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ سَنَعُرَضَ كِياشِ فَ آبِ كواپنا فِن وس ويار راوى كَتِ بِيل بَهر آپ مَالِيَّا المُوارِ مُوكِ سِيحديث صَن فُريب ہے۔

۲۹۵:باب انماط ( یعنی قالین ) کے استعال کی اجازت ٢٧١ عَدَّفَ مُعَلَّمُ مُعَلَّدُ مُن بَشَارِ مَا عَهُدُ الوَّحُملُي بَنْ ٢٤١ :حضرت جابرت روايت ب كرمول التَيَّ أَيْجُم فَرَمايا: كيا مَهُدِي مَا سُفْهَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُدُكِيدِ عَنْ جَنْهِ مَهاد عاس الماط (قالين) بي؟ ش في مَا ساماد ياس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ النَّبِيِّ مَلُ لَكُو أَنْهَا طُو اللَّهَ وَاللَّي الماطكهان -آب مَالِيُّ فَي خرايا عقريب تم لوكون ك ياس الماط تَكُونُ لَنَا أَنْمَا طُو قَالَ أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُو أَنْمَاطُ ﴿ وَاللِّن ) مول كم حضرت جارٌ قرمات إلى يوى سركما قَالَ فَأَنَا أَكُونَ لِلا مُواَلِينَ أَغِيرِي عَنِي أَنْهَا طَلَقِ فَتَلَوْلُ كَالِيا أَمَاطِ مِن عَنِي أَنْهَا طَلَقِ فَتَلَوْلُ كَالِيا أَمَاطُ مِن اللهِ مُواَلِين أَيْدَالِ اللهِ مَوَاللهِ مَوْاللهِ مَوَاللهِ مَوَاللهِ مَوَاللهِ مَوَاللهِ مَوْاللهِ مُواللهِ مُواللهِ مَوْاللهِ مَوْاللهِ مَوْاللهِ مَوْاللهِ مَوْاللهِ مَوْاللهِ مَوْاللهِ مُواللهِ مَوْاللهِ مُواللهِ مُواللهِ مُواللهِ مُواللهِ مُواللهِ مَوْاللهِ مُواللهِ مَوْاللهِ مُواللهِ مَا مُؤْلِمُ مُواللهِ مُواللهِ مُواللهِ مُواللهِ مُواللهِ مُواللهِ مُواللهِ مُواللهِ مُواللهِ مُواللهِ مُواللهِ مُولِي اللهِ مُولِي اللهِ مُولِي اللهِ مُولِي المُولِي اللهِ مُولِي المُولِي اللهِ مُولِي اللهِي المُولِي اللهِ مُولِي اللهِ مُولِي المُولِي اللّهِ المُولِي المُولِيِي المُولِي المُولِي المُولِي المُولِي اللّهِ المُولِي المُولِي ا میں اے چھوڑ ویا اور کھ نہ کہنا ۔ یہ صدیث سمج حسن ہے۔

تشريك: "هل لكد المعاط "نمط غلط كي جمع بجومي زم چيزز مين پر بچهائي جائے اس كونمط كہتے ہيں، قالمين بحي اس بيس آميا۔ يهال أيك تو آب تاليَّيْمُ كامعِز ومعلوم مواكرآب في الشيم في جويشكو في فرمائي وه درست البت موتي - دوسرت قالين ك

استنال كا يوازمعلوم بواء (كما قال النووي في شرح المسلم) ٢٩٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي رَمُكُوْبِ

۲۹۷: باب ایک جانور پرتین آ دمیول کے سوارہونے کے مارے میں

ثَلَا ثَةِ عَلِي دَابَةٍ ١٤٧ وَحَدَّ ثَنَاعَيَّالً بْنُ عَبْدِ الْعَظِلْمِ الْعَدْبُرِي كَا ١٤٥ : حضرت الإس بن سلماً سي والدس روايت كرت جي كد

٢٩٣: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الرَّجُلَ

آحُقَّ بصَدُردَاتِيهِ

قَالَ فَرَكِبُ هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَويْبُ

١٩٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي إِيَّتَحَاذِ الْأَنْمَاطِ قَالَ فَأَدْعُهَا هَٰذَا حَدِيثُ صَحِيْمُ حَسَنَّ 🗫 الْاسْتِيهُ فَانِ وَالْاَمَاتِ ﴿

ر بن مُعَمَّد فَي مُناغِكُرَمَةُ بن عَمَّادِ عَنْ إِياس بن من في رسول الله مَا يُؤَمِّ كَ تَحِر شهباء كو كلينجا-اس يررسول الله مسَلَمَةَ عَنْ أَيْمُهِ قَالَ لَقَدُ قُدْتُ بِنَهِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَيْمُ الرحس المسترار عصديها ل تك كداسة آب مَنْ فَيْمُ كُ وَسُلَّمَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَمْنَ عَلَى مَقْلَتِهِ الشَّهْمَاءِ حَتَّى جَرة مبارك بن كيا-ايك آپ مُنافِع كا ك بيني موت أَدْعَلَتُهُ مُهُوراً النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَلْنَا قُلَّامَةُ فَعَ اوردوسرت يتي (يعن صن وضينٌ) الله عَلَيْهِ وسُلَّمَ مَلْنَا قُلَّامَةُ فَعَ اوردوسرت يتي (يعن صن وضينٌ) الله على عضرت 

حَسُلُلا حَدِيثُ لَا لَيْهِ اللهِ : اماً مرّنديّ نے باب و ناخن تراشنے کے متعلق قائم کیا ہے کین اس کے تحت ایک مدیث میں پانچ چزیں اور دوسری میں وس چزیں جوفطری ہیں نقل فرمائی ہیں ان جس سے بچھ کاشنے اور زاشنے کی ہیں مثلاً زیرنا ف بال معاف کرنا موجیس کتر ناوغیره ان بالوں کورکمنااور بوهانا بہت معیوب ہای طرح ڈاڑھی کا کتر نایا منڈ انااز روئے مدیث حرام ہے نیز ڈاڑھی ر كمنا مردول كے لئے اى طرح زينت اورخوبصورتى بجى طرح عورت كے لئے سرك بال زينت بيں اوراس كے لئے سرمنڈ انا حرام اور کناہ ہے(۲) جیت لیٹ کرٹا تک برٹا تک رکھنامنع شایداس لئے ہے کہ سر کھلنے کا تدبیشہ ہے اورا گرستر کھلنے کا اندبیشہ ہوتو منع منیں ہے (٣) پیٹ کے بل لیٹنے کے بارہ میں اس ماجہ میں ایک حدیث ہے فرمایا کداس طرح لیٹنا دوز فیوں کا طریقہ ہے لین مطلب ہے کہ اس ونیاش کفاروفاس لوگ اس طرح لیننے کی عادت رکھتے ہیں یا ہے کہ کفارو فجار دوزخ میں اس بیئت پرلٹائے جا کیں گے۔

٢٩٧: بَابُ مَاجَاءً فِي نَظُرَةِ الْمُفَاجَاةِ ٢٩٧: باب؛ جا تَكُ نظر يرُجائي كَ بارے مِن ١٤٨ : حَدَّ الْمُعَدَّ إِنْ مَنِيعٍ مَا هُمَهُمْ مَا مُولِسَ إِنْ ١٤٨ : حضرت يررين عبدالله رضي الله عند الدوايت الم كان عُيَدًا عَنْ عَبُود بْنِ سَعِيْهِا عَنْ أَبِي ذُدْعَةَ بْنِ عَبُود بْنِ نِے بِي اکرم سلى الله عليه دسكم رح مورت) پراچا تک نظر پڑ جَرِيْدِ عَنْ جَرِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ جانع كائتم ہوچھا تو آپ سلى الله عليه وسلم نے فرمايا: كما في نگاه چير

٧٤٩: حَدَّ ثُلَفَاعَلِينٌ بْنُ حُجْدِ آفَا صَرِيْكُ عَنْ إَبِيْ ٤٧٤: معترت ابن يريده اسين والدست مرفوعاً روايت كرت بين رَبِيهُ عَدَى الْمِنِ بُرَيْدَةً عَنْ آبِيهُ ورَفَعَهُ قَالَ يَاعَلِنَ لَا رسول الله ظَلْظُمْ نِهُ فرمايا السطل ايك مرتبه نكاه يزن كَ تُتَهِ عِ التَّنْظُرِيَّةَ النَّطْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأَوْلِي وَلَيْسَتْ لَكَ الحدوباره اس يرتكاومت والوكيونكر بهلى نظراعيا كك يرْجان كي وجه الْأَجِرَةُ مُلدًا حَدِينَتُ حَسَنَ عَريْبُ لاَ تَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ عَالِمُ مَا فَي جِبَدومرى قالمي موَاخذه برير مديد من غریب ہے۔ہم اے صرف شریک کی روایت سے جائے ہیں۔

> ۲۹۸: باب عورتوں کامردوں ہے بردہ کرنا

• ٦٨ : حضرت ايم سلمه رضي التُتعلق قرماتي بين كه مين اورميمونه رمني

مُرْكَيْنِهُمْ عَلَى مُظْرِيَةِ الْنُهُمَاءَةِ فَأَمْرَيْنُ أَنْ أَصُوفَ بَعَسُرى الويهديث صن سيح بداورا بوزرعه كانام برم ب-

٢٩٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي اِحْتِجَابٍ عَنِ النِّسَآءِ مِنَ الرِّجَالِ

٢٨٠: حَكَّ ثُمُنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يُولُسُ بِنَ يَرِيدُ عَنِ

ابن شِهَابِ عَنْ مَبْهَا نَ مَوْلِي أُمِّر سَلَعَةَ أَنَّهَا حَدَّثَهَا أَنَّ النَّهُ عَلَى آبَ ارْمَ عَلَى الله عليه وسلم كے باس مِنْ تُحْسِ كه ابن ام مكتوم لَمَهَ حَدَّثَتُهُ أَنْهَا كَالَتْ عِنْدَ وَسُول اللهِ صَلَى اللهُ (نابينا محاني) واخل موسرًا وربيوا قعد برو س كاحكم نازل موني عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَدِهُولَةٌ قَالَتُ فَبِينَمَا لَدُن عِلْلَهُ أَقْبَلَ إِنْ كَ بِعِدِكَاتِ وَيَا نَجِدِهُ الشَّعِلَى اللَّهِ عَلَيْهُ أَقْبَلُ إِنْ كَ بِعِدِكَاتِ وَيَا نَجِدِهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَقْبَلُ إِنْ كَ بِعِدِكَاتِ وَيَا نَعِيدُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَقْبَلُ إِنْ كَ بِعِدِكَاتِ وَيَا نَعِيدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمَا عِلْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْكُوا عَ أُمِّ مَكْتُوْم فَلَحُلَ عَلَيْهِ وَ وَلِكَ بَعُنَ مَا أَمِرْنَا بِالْحِجَابِ بِرِده كرور مِن في عرض كيايا رسول الدُّسلي الله عليه وسلم كيابية بينا عَلَاكَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتِعِهَا مِنْهُ قَتْلَتُ سَمِيلٍ بِينَ؟ نديميل وكجه ينطح بين اورنديه كابجائية بين ررسول الله يكرَسُولَ اللهِ النَّسِي هُو أَعْمَى لا يَسْجِيدُ فَاوَلاَّ يَعْرِفُنا فَقَالَ صَلَّى الشَّعَلِيهِ وَلَم نِي آياتُم وَلُولَ بِينَ الرَّاسِةِ مِي است

رسولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَفْعَمْهَا وَأَنِ أَنْتُمَا لَهِمِ وَكُومَكُيْس بِيعديث ص

السُّمُا تُبْصِرَانِهِ لَمْنَا حَدِيثُ حَسَنَ ضَعِيمًا

تشریکی: حدیث با ب سےمعلوم ہوا کہ جس طرح مرو کا اجنبی عورت کو و یکھنا ترام ہے ای طرح عورت کا بھی اجنبی مر د کود کھناحرام ہے۔

> ٢٩٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الدُّخُولُ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِاذُن ٱزُوَاجِهِنَّ

١٨١ حَدَّنَ تَعَاسُوكَ فُرُنُ تَصْرَفَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارِكِ نَاشُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكُولَانَ عَنْ مَوْلَى عَمْر و بُن الْعَاصِ اَنَّ عَمْرَو بَنَ الْعَاصِ أَرْسَلُهُ إِلَى عَلِيَّ يَسْتَأْذِنَّهُ عَلَى أَسْمُنَا وَ الْمِنَةِ عُمَيْسِ فَأَكِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَرَعُ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلُ الْمُولٰي عَلْمِ وَأَبْنَ الْعَاصِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ النَّبَىَّ طُلَّاقِهُمُ لَهَانَا ۚ أَوْنَهُى اَنَّ نَدُخُلَ عَلَى البِّسَاءِ بغَيْر إِذْنِ الْوَاجِهِنَّ وَفِي الْهَابِ عَنْ عُلْهَةَ بُنِ عَامِرٍ وَعَبْدِاللَّهِ ابْنِ عَمْرِدَ وَجَابِرِ لِمَنَا حَدِيثَكُ حَسَنَّ صَعِيْعٌ

٣٠٠:بَابُ مَاجَاءً فِي تَحْدِيْرِ فِتْنَةِ النِّسَآءِ ٦٨٢: حَدَّثَنَامُ حَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْصَّنْعَانِيُّ نَا مُعْتَمِرُ ابْنُ سُلَمْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ عُقْمَانَ عَنْ اَسَامَةَ بُنِ نَنْهِ وَسَعِمْدِ بْنِ نَنْدِ بَنِ عَمْرو بْنِ نُغَيْل عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا تَرَكّتُ بَعْدِي فِي النّاسِ فِتُنَةَ أَضَرَّعَلَى الرِّجَالِ مِنَ البِّسَآءِ هَٰذَا حَدِينَتْ حَسَنَّ صَحِيْةٌ وَقَدْ رَوْيَ هَٰذَا الْحَدِيْثَ غَيْدٌ وَاحِدٍ مِنَ النِّقَاتِ

۲۹۹:باب اس بارے میں کہ فورتوں کے ہاں ان کے خاوندوں کی اجازت کے بغیر جانامنع ہے

١٨٨: ذكوان ، عمر دبن عاصل كي مولى في تقل كرت بين كه عمرة في انہیں علیٰ کے باس بھیجا کہ عمرو کے لیے اساء بنت عمیس کے یاس جانے کی اجازت لے کر آئیں ۔ انہوں نے اجازت وے دی ۔ جب حضرت عمرو بن عاص الى ضرورت سے فارغ ہوئے تو ان ك غلام في اس كى وجد يوجى -انهول في قرمايا كدنى اكرم مؤليل نے ہمیں شوہروں کی اجازت کے بغیرائی بیویوں کے بال جانے سيمنع فراياراس باب من حضرت عقبه بن عامر عبدالله بن عمراور جابڑے بھی احاد ہے منقول ہیں۔ بیحد بید حسن معم ہے۔

۳۰۰: باب عورتوں کے فتنے ہے بیچنے کے متعلق

۲۸۲: حضرت اسامه بن زیدرمنی الله عنه اورسعید بن زید بن عمر و این نفیل رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے لقل کر جے بین كدة بصلى الله عليه وسلم في قرما يا: بين في اين يعدهم اوكول میں عورتوں کے فتنے ہے ہوجہ کر نقصان پہنچانے والا کو کی فتہ نہیں چھوڑا۔ بیرحدیث حسن سیح ہے اسے کی ثقتہ راوی سلیمان میمی سے د ہ ابوعثان ہے وہ اسامہ بن زید ہے اور دہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ

101

وسلم سے نقل کرتے جیں۔ اس سند میں سعید بن زید کا ذکر تھیں ۔ جمیس معتمر کے علاوہ کمی را دی کے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے کاعلم نہیں۔اس باب میں ابوسعید رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔

اس باب بالول كالتجمامان كي ممانعت

۱۸۸۳: میدین مبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ بی نے معترت معاویہ کو مدینہ بیل خطاب کرتے ہوئے سا فر ایا اسے مدینہ دالوجہارے علما وکہاں ہیں؟
میں نے رسول الله سُرَا اُنْتِیْ کو بالوں کے اس طرح سیجھے منانے سے منع فرماتے ہوئے سنا۔ آپ سُرا اِنْتُو ہم ایا بنوامرا سُل بھی ای وقت بلاک ہوئے جب ان کی مورتوں نے اس طرح بال بنانے شروع کئے ۔ یہ صدیدہ سس مح ہواری سندوں سے معرمت معاویہ سے منقول ہے۔ صدیدہ سس مح ہواری سندول ہے۔ معرمت معاویہ سے منقول ہے۔ اس کو روانے والی اور بالول کو اللہ اس بال کو تد نے والی ، گندوانے والی اور بالول کو

جوڑ نے اور جڑوانے والیوں کے بارے بیں

۱۹۸۶: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بی اکرم سلی

اللہ علیہ دسلم نے کوئد نے والی اللہ والیوں بولوں کے )

بالوں کواکھیز کر ذیت وحس حاصل کرنے والیوں برلوت بھیجی ہے کہ

بالان کواکھیز کر ذیت وحس حاصل کرنے والیوں برلوت بھیجی ہے کہ

باللہ تعالیٰ کی بیدا کی ہوئی چیز کو بدتی ہیں۔ بیصد یہ حسن سمجے ہے۔

اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے بالوں کو جوڑ نے والی ، جڑوانے

وائی ، کوئد نے والی اور کندوانے والیوں برلونت بھیجی ہے۔ نافع کہتے

بیس کہ کو دیا مسور عوں بیں ہوتا ہے۔ بیصد یہ حسن سمجے ہے اور اس

بیس کہ کو دیا مسور عوں بیں ہوتا ہے۔ بیصد یہ حسن سمجے ہے اور اس

بیس کہ کو دیا مسور عوں بیں ہوتا ہے۔ بیصد یہ حسن سمجے ہے اور اس

۲۸۷: ہم ہے روایت کی تھرین بٹار نے انہوں نے بچی بن سعیر ہے وہ عبیداللہ بن عمر سے وہ نافع سے وہ ابن عمر سے اور وہ نبی اکرم مالٹی تم سے اس کی ماند نقل کرتے ہیں لیکن اس میں نافع کا قول نہیں ہے۔ یہ حدیث حسن سمجے ہے۔

هُنَ سَكَيْمَانَ التَّيْدِي عَنَ أَيْ عَفَمَانَ عَنَ اَسَامَةً بِن زَيْدٍ عَن سَعِيدِ بْن زَيْدٍ عَن الْعَق حَلَيْ التَّيْدِ بْن زَيْدٍ عَن سَعِيدِ بْن زَيْدٍ بْن عَنْدُو بْن رَيْدٍ وَ عَن سَعِيدِ بْن زَيْدٍ بْن مَيْدٍ بْن زَيْدٍ وَ عَلَى النَّهَ عَنْ النَّهَ عَنْ النَّهَ عَن النَّهَ عَن النَّه عَن النَّه عَن النَّه اللَّهِ عَلَى النَّه عَنْ النَّه عَن الزَّهْرِي لَا اللهِ اللهِ النَّه النَّه النَّه عَن الزَّهْرِي لا المَعْدُ اللهِ النَّه النَّه النَّه عَن الزَّهْرِي لا النَّه النَّه النَّه عَن الزَّهْرِي لا المَعْدُ اللهِ النَّه اللهِ النَّه النَّه عَن الزَّهْرِي لا المَعْدُ اللهِ اللهِ النَّه اللهِ المَعْدُ اللهِ المَعْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَ الْمُسْتَوُ صِلَةِ وَ الْوَ اشِمَةِ وَ الْمُسْتَوُ شِمَةِ مَنْ عَلَيْدَةً وَالْمُسْتَوُ شِمَةٍ مَنْ عَلَيْهِ مَا عَيهْ وَ الْمُسْتَوُ شِمَةٍ عَنْ مَلْمُ وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ انَّ النّبِي مَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ انَّ النّبِي مَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ انَّ النّبِي مَنْ الْمُسْتَوْمِنَةِ وَالْمَتَوَمِعَةِ وَالْمَتَوْمِنَةِ مَنْ اللّهِ انَ النّبِي مَنْ مَنْ الْمُسْتَوْمِنَةً مَنْ اللّهِ مَنْ الْمُبَادِكِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مَنْ الْمُبَادِكِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ الْمُبَادِكِ عَنْ عَبَيْدِ اللّهِ مِنْ الْمُبَادِكِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مَنْ الْمُبَادِكِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ الْمُبَادِكِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مِنْ الْمُبَادِكِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مَنْ الْمُبَادِكِ عَنْ عَبْدِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْوَاحِيلَةَ وَالْمُسْتُوحِيلَةً وَالْمُلْدَ وَقَالَ لَكُوا الْمُلُولِ اللّهُ الْوَاحِيلَةَ وَالْمُسُتُوحِيلَة وَلَا لَكُ اللّهُ الْوَاحِيلَةَ وَالْمُسُتُوحِيلَة وَلَا لَكُ اللّهُ الْوَاحِيلَةَ وَالْمُسُتُوحِيلَة وَلَالَ مَا اللّهُ الْوَاحِيلَةَ وَالْمُسُتُوحِيلَةً وَلَالَ مَا اللّهُ الْوَاحِيلَةَ وَالْمُسُتُوحِيلَةً وَلَالَ مَالِكَةً الْوَاحِيلَةَ وَالْمُسُتُوحِيلَة وَالْمُنْ اللّهُ الْمُواحِيلَة وَالْمُسُتُوحِيلَة وَاللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ مَنْ عَالِمُ وَاللّهُ الْمُلْعِيلُ وَالْمُنْ عَبْدُ وَالْمُنَاءُ وَاحِلَى اللّهُ الْمُنْ عَبْدُولِ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ عَبْدُ مِنْ عَالِمُ وَالْمُنْ عَبْدُ اللّهُ الْمُنْ عَبْدُ اللّهُ الْمُنْ عَبْدُ اللّهُ الْمُنْ عَبْدُ اللّهُ الْمُنْ عَبْدُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ عَبْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ عَبْدُ اللّهُ الْمُنْ عَبْدُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ ال

الني يَسَارِ وَأَشْمَا وَبِنْتِ أَبِي بَكُرُوابَيْنِ عَبَاسٍ. ١٨٧ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارُ نَا يَحْبَى بَنُ سَعِيْدٍ نَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَحُوهُ وَلَمْ يَذُ كُرُوا فِيهِ قُولَ نَا فِعِ لَمْذَا خَدِيْثُ حَسَنَ صَحَبُع

ے جسم سے کمی بھی حصہ پر گوئدہ انا حرام ہے۔ جیسے بعض جورتیں دخساروں پر گوئد واکر آل ہواتی جیں یا کا ٹیوں پر سال زمانے بھی شاید گوئدہ سوزحوں پر ہوتا ہوگا اس کیے اس کا ذکر کیا ہے۔ ( دانشہ اعلم مترج )

تشريح: '' لبعن البواشيدات ''واشات جهم كود نيوالي مستوشات جهم كودن والي يعن جهم مين سوئي كے ذريع معمولي كا كھال اد هيز كراس من نيل ، رنگ ياسر مد مجرا جا تا إساس كوجسم كود وانا كهترين-

جسم كورتا يا كودوا ناحرام ب- آب تانيخ لم فيجسم كورن والى اور كدوان والى عورتول برلعنت كى خبروى ب-

والسنسع معسات اليني چرے سے بال تجانے والى حورتين \_ يعنى خوانخوا وسين نظر آنے كے لئے چرے سے بال أو چنا بيجائز تہیں ہے ہاں اگر چرے پر بہت زیادہ ہال موں مثلا مورانوں کے دا زخی مو چھدکش آئے او اس مورت میں بال نجوانے کی اجازت ہے۔

الواصلة والمستو صلة: "الواصلة" بالول كماته وومرك بالل المن والى "المستوصلة" بالموافي والى ـ

یہاں بیمسکد فدکورہے کہ آیا اپنے قدرتی بالوں کے ساتھ دوسرے بال بلانے کی اجازت ہے یانہیں؟اس مسکد پرتفعیل ہےجوحسب ذیل ہے۔

احناف كنزديك انساني بالول كواسي بالول كساته للاناجا رئيس بالمعنوعي بال وغيره ملان كاجازت ب-چنانچی فآوی عالمکیری میں ہے۔

"ووصل الشعر بشعر الأدمي حرامسواء كأن يعرها أور شعر غيرها كما في الاختيار شرح المختار، ولا بأس للمرأة ان تجمل في قرونها وذواشها شهنا من الوبر كذاني قداوي قاضيخانه وبه ظهران اتخاذ القرامل النساء جائر جائز وهو القول الاعدل ان شاه الله تمالي ''(عالكيري:٣٥٨/٥)

لبندا ندكوره بالاعبارت سيمعلوم جواكه بالول كماتهدانساني بال ملان كممانعت بالبية معنوى بال لکانے کی مخوائش ہے۔

٣٠٣ بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمُتَشَبّهَاتِ

بالرِّجَالِ مِنَ النِّسَآءِ

٢٨٨: حَدَّاتُكَافَ مُودُونُ عُلِلاَنَ لَا أَبُودُا وَدَ الطَّلِياتِي ٢٨٨: حفرت ابن عباس رضى الله عنها سع روايت ب كدرسول نَا شُعْبَةُ وَهَمَاهُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عِنْكُومَةً عَنِ الني عَبّاسِ الشَّصلَ الله عليه وسلم في مردول كي مشابهت اختيار كرف والى قَالَ لَعَنَ رَسُّوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَتَّمَةِ الْمُعَتَّمَةِ الْمُعَتَّمة بِالرِّجَالِ مِنَ البِّسَاءِ وَالْمُتَشَيِّهِيْنَ بِالبِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ العند كَلَّ بِ-هَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِينُ مَ

١٨٨: حَدَّ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُّ عَلِي الْعَلَّالُ فَاعَبْدُ الدَّدَّاقِ الله مَا عَمْرَت ابن عباسٌ عدروايت م كدرسول الله مَالْتُغَيِّم في مَعْمَدٌ عَنْ يَحْمَى مُنِ كَيْمِدُ وَأَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ أَبْنِ عورتول كى وضع قطع اختيار كرنے والے مردول اور مردول كى وضع قطع عَبَّاسِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصّاركرة والي ورتون براعنت فرمال ب-بيعديم السّخ ب

۳۰ ۱۳۰ باب مردول کے مشابہ بینے والی عورتول کے بارے میں

يه مديث حن سي

لْهُ مَعَنَّوْيْنَ مِنَ الرَّجَال وَالْمُعَرِّجُلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ هٰذَا -اوراس باب مِس معرت عا تشرَّع مجى روايت منقول ب-حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيْهُ وَفِي الْهَابِ عَنْ عَآيِشَةً-

> ٣٠٠٠: بَابُ مَاجَاءً فِي كُرَاهِيَةٍ خُوُوْج الْمَوْأَةِ مُتَعَطِّرَةً

٢٨٩: حَكَّقَالُ حَبَّدُ بِنُ بَشَادِ لَا يَحْبَى بُنُ سَعِمُهِ الْقَطَّانُ عَنْ تَهِيتِ بُنِ عُمَارَةَ الْحَنَفِي عَنْ عُنَيْمٍ بُنِ قَيْسِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِي مَا أَيُّوا اللَّهِ مَا أَيُّوا اللَّهِ عَنْ وَالِيَّةُ وَالْمُرْأَةُ لِلَّا السُّتَعْطَرَتُ فَمَرَّتُ بِالْمَجْلِسِ فَقِي كُذَا وَكُذَا يَعْنِي زَائِيةٌ وَفِي الْبَالِ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةٌ وَفِي الْبَالِ عَنْ أَبِي هُزَيْرَةٌ وَهُلَا حَذِيثٌ

٣٠٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي طِيْبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ ريْحة وَ عَنِي لَوْنَهُ وَعِلْيْبُ النِّسَاءِ مَاظَهُرَ لُوْنَهُ وَخَنِي رَيْحَة ﴿ خَوْسُومُ مِورٍ وَٱلْطُولُ وَفِي الْهَابِ عَنْ عِلْمَانَ بُنِ حُصَيْنٍ.

م ۳۰: باب اس بارے میں کدعورت کا خوشبولگا كرلكلنامنع ب

٩٨٩\_ حضرت ابوموی رمنی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی اگر م ملی الله عليه وملم نے فر مایا ہرآ تکوزنا کرتی ہے اور وہ عورت جو خوشبونگا کر سن (مردوں کی)مجلس کے پاس سے مزرے ووالی اورا کی ہے یعنی زانیہ ہے۔اس باب میں حضرت ابو ہریر برضی اللہ عشہ ہے می حدیث منقول ہیں۔ بیحدیث حسن سیح ہے۔

۳۰۵:باب مردوں اورعور توں کی خوشبو کے بارے میں ٢٩٠: حَدَّ ثَلَامَ حُدُودُ أَنِّي غَيْلاَنَ مَا أَبُوْ ماؤَهُ الْحَفَرِيُّ عَنْ ١٩٠: حفرت ابوبريه رضي الله عند سدروايت ب كدرسول الله صلى سُفَيَانَ عَنِ الْجَرَيْدِي عَنْ أَبِي مُعَشِراً عَنْ رَجُلِ عَنْ أَبِي الله عليه والله في البَعْر الإ هُرَيْدِ كَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَكَافِعُ عِلْيُبُ الرِّجَالَ مَاظَهُرَ ﴿ رَكَتَ بِكَيْ مِورَا ورعورتول كے ليے وہ خوشبوہے جس كى رحمت تيز اور

١٩٩١: حَدَّثَنَاعَلِي مِنْ حُبْدِ إِنَا إِسْلِيمِيلُ مِنْ إِبْرَاهِيمُ عَنِ ١٩٩١: بم سدروايت كى على بن جرف انهول في استعل سدانهول ب الْجَورَة وِي عَنْ أَبِي نَصِيرَةَ عَنِ الطَّفَاوِي عَنْ أَبِي هُويُوهَ فَ فَ جَريري عن ووالونظر وسنه ووطفاوي بووالوهريرة ما اوروه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعُونُ بِمَعْدَاهُ وَخُذَا فِي الرَّمِ مَلَ فَيْم عالى كانزلش كرت إلى - بيعد بدهن ب حَدِيثُ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّ الطُّفَادِيُّ لاَ نَعْرِفُهُ إِلَّافِي الْحَدِيثِ لِهِ البينة طفادي كوجم اس عديث كعلاوه كهيل أبيل جائة \_أميل اس وكلا تعرف إسمة وحيدت أسليمك أن إدايهم أتع كانام معلوم بس الليل بن ابراجيم ك مديث زياده مكن اورطويل ہے۔اس باب میں عمران بن حمین سے محمی روایت ہے۔

٢٩٢: حَدَّا فَعَامُ حَمَّا لَهُ مِنْ يَشَالِ الْعَبَرَّنَا أَبُو بِهُ مِنْ الْعَنفِي لَلَا ٢٩٢: حفرت عمران بن صبن سے روایت ہے که رسول الله مَالَةِ فِيْمَ سَعِيدًا عَنْ قَتَادَكُا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْدَانَ بْنِ حُصَيْنِ فَرَبايا مردول كے ليے بہترين فوشبووه ہے جس كارتك يوشيده هَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّدَ إِنَّ عَيْدَ عِلْمِ الرَوْشِوتِيز بواور ورتول كي لي بهترين فوشبووه ب ص كي فوشبو الدِّجَالِ مَاطَهُو يَعْجُهُ وَعَنِي لَوْدُهُ وَحَدُرٌ طِهْبِ النِّسَاءِ النِّسَاءِ النِّسَاءِ النِّسَاءِ النّ

الإستيدنان والاداب المنظمة المناس المنظمة المناس المنظمة المناس المنظمة المناس المنظمة المناس المنظمة المناس المنظمة المناس المنظمة المناس المنظمة المناس المنظمة المناس المنظمة المناس المنظمة المناس المنظمة المناس المنظمة المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس الم

مَاظَهُ وَكُوْلُهُ وَحَيْنِي وَيُحَهُ وَلَهُى عَنِ الْمِيْشَرَةِ الْأَرْجُوانِ فَرِمايا-بِيصديث السندے من غريب ب-هٰ فَمَا حَلِيْتُ حَسَنَ غَرِيْبٌ مِنْ هٰ فَا الْوَجُوِدِ

> ٣٠٧:بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ رَدِّ الطَّيْبِ ٢٩٣ حَدَّكُنَامُ حَمَّدُ أَنَّ يَشَارِنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ مَهْدِي نَاعَزُرِكَةُ بُنُ ثَامِتٍ عَنْ قَمَامَةً بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّهُ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ وَتَعَلَ ٱلْسُ اَنَّ النَّبِيُّ مَا اُنَيْزُم كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ وَلِي الْبُكِ عَنْ لَمِي هُرَيْدَةً هَٰذَا حَرِيثٌ حَسَنٌ صَعِيدٌ ١٩٣٢ : حَكَّنَا الْمَنَّالَةِ مُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ فَلَقَالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ مُسْلِعِهِ عَنْ اللَّهِ عَنِ الَّتِي عُمَّرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّتُمْ أَمَا ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ أَوْمَاتِدُ وَالنَّهُمْنُ وَاللَّيْنُ لِمَا خَدِيثٌ غَرِيْبٌ وَعَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ وَهُوَ ابْنُ جُنْدُبٍ وَهُومَزِينِيَّ. بْنُ لِدَيْدٍ عَنْ حَجَّامِ الصَّوَاكِ عَنْ حَنَّانٍ عَنْ إِبِّي عُلْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا أَعْرِلَى لَحَدُكُمُ لَرَيْحَانَ فَلاَ يَرُفُّكُ وَلَكُ خَرَجَ مِنَ الْجَنَّةِ لِمَنَا حَدِيثٌ حَسَنَ وَلاَ نَعْرِفُ لِحَمَّانِ غَهْرَ هٰذَا الْحَدِيثِ وَلَهُو عُثُمَانَ النَّهُ بِنَّ إِسْمَةً عَمْدُ الرَّحْسِ بُنُ مَلِّ وَقَدُاكُوكَ زَمَنَ النَّهِ عِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ يَرَةً وَلَوْ يَسَمَّمُ مِنْهُ-

مِي نَعْنَ الْمُحْمَدُ وَلَمُ يُوْمِرُوهُ وَلَوْ يُعْلَمُهُمِّ اللَّهِ مُبَاشَرَةٍ ١٣٠٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي كُواهِيَةٍ مُبَاشَرَةٍ الرِّجَالِ الرِّجَالَ وَالْمَرُأَةِ الْمُرْأَةِ الْمُرْأَةَ

٢٩٧ : حَدَّكُ مَنَا هَنَا أَنُو مُعَاوِيةً عَنِ الْأَعْمِثِ عَنْ الْكُومَةِ عَنْ الْكُومَةِ عَنْ اللهِ مَلَى شَعْمُ اللهِ مَالَ مَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى شَعْمُ اللهِ مَالَ مَالَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبَاشِرُ اللهِ مَالَ اللهِ مَالَ مَالَةً حُتَى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَانَةً يَنْظُرُ النِهَا هٰذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحُ لِيَوْدُ جَهَا كَانَةً يَنْظُرُ النِهَا هٰذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحُ لِيَوْدُ وَهَا كَانَةً يَنْظُرُ النِهَا هٰذَا حَدِيثَ حَسَنٌ صَحِيْحُ لِي اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَالُكُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَالُولُ مَاللهِ مَنْ اللهِ مَالُولُ مَالُ اللهِ مَالُولُ مَالُ اللهِ مَالَ اللهُ مَالُولُ مَالُولُ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَالُولُ اللهُ مَالُ اللهُ مَالُولُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَالُولُ اللهُ 
۱۹۰۷: باب اس بارے میں کہ خوشبوے انکار کرنا مکروہ ہے ۱۹۰۳: معفرت قمامہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ بھی خوشبوے انکار نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھی بھی خوشبو ( کاعطیہ ) واپس نہیں کرتے تھے۔ اس باب میں حضرت ابو ہر رہ ہے بھی روایت ہے۔ بیحد بہت حسن مجے ہے۔ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی ۱۹۵۳: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین چیز ول سے انکار نہیں کیا جاتا تکیہ ، خوشبو اللہ علیہ وسلم ہے فرمایا: تین چیز ول سے انکار نہیں کیا جاتا تکیہ ، خوشبو اور دورہ ہے۔ بیصد یہ غریب ہے اور عبد اللہ بن سلم جند ہے۔ یہ وردورہ بی ہیں۔

۲۹۵: حضرت ابوعثان نهدی رضی القد عنه کہتے ہیں کدرسول الله صلی
الله علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کسی کوخوشبودی جائے تو انکار نہ کرے کیونکہ
یہ جنت سے (نگلی) ہے۔ بیاحد بہ غریب حسن ہے۔ ہم حنان کی
اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں جائے۔ ابوعثان نہدی کا نام
عبدالرحمٰن بن فل ہے۔ انہول نے ہی اکرم صلی الله علیہ وسلم کا زمانہ
بایالیکن ندا ہے صلی الله علیہ وسلم کوو کھا اور ندای کچھنا۔

## ۳۰۷:باب مباشرت ممنوعه کے متعلق

۲۹۷ حضرت حمد الله رضى الله عند سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: کوئی عورت کی عورت سے ملاقات کوا ہے شوہر سے اس طرح بیان ندکرے کویا کدوداسے دیکھے رہاہے۔ رہاہے۔ رہاہے۔ رہاہے۔ رہاہے۔

۲۹۷: حضرت عبدالرحمٰن بن ابوسعید رضی الله عند این والد بر روایت کرتے میں کر رسول الله سلی الله علیہ منظم نے فرمایا کوئی مردکسی دوس مردکی شرمگاہ کوندد کیجے

الإستيدنان والأماي من الإماي من الإماي من المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق المناسق ا

رَسُولُ اللَّهِ مَنْ يَنْهُمُ لاَ يَعْظُو الرَّجُلُ إلى عَوْدِي الرَّجُل ولا اوراك مردووس مردك ما تحداوراك عورت دوسري عورت كم تَنْظُرُ الْمُولَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمُوكِةِ وَلاَ يَنْعِنِي الرَّجُلِّ إِلَى الماتُه (بربد بوكر) أيك كرف شااك من النف ند بول -

الرَّجُل فِي الثُّوبُ الْوَاحِدِ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ يصديث حن غريب --فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ هَٰذَا عَنِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

## ٣٠٨: بَابُ مَاجَاءَ فِي حِفُظِ الْعَوْرَةِ

النَّاس لهٰذَا حَدِيثٌ حُسَنَّه

٣٠٩: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْفَخِلَعَوْرَةٌ

فِي الْمَسْجِدِ وَكَدِ الْكَشَفَ فَخِذُهُ فَقَالَ إِنَّ الْفَجِدَ عَوْدِكُمْ الدراس كَ مندمت لَيْسِ

هٰذَا حَايِنِتُ حَسَنُ مَالَاٰي اِسْنَادَةُ بِمُتَّحِمِلِ.

فَخِذِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَطِّ فَخِذَكَ لِيكُي سَرَّض واحْل بيده بث س بـ

فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ هَٰذَا حَدِيثُ حَسَنْ \_

## ۳۰۸:باب ستر کی حفاظت کے متعلق

١٩٨ نحدً وقا أحبدً بن ميد على معاد بن معاد ويرد معاد ويرد ما ١٩٨ عضرت بهرين كيم اين والداور وه ان ك دادا ي نقل ابُنَ هَارُوْنَ وَقَالاً بَهْرُبُنُ حَكِيْمِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَيِّهِ ﴿ كُرِبَ بِي كُدِينَ فِي عَرْضَ كِيادَ السالاتِ فِي تَرَافِي أَم كس س عَالَ قُلْتُ يَادَينَ اللهِ مَا يَنْفِظُ عَوْدَاتُهُمَا مَانَأْتِينَ مِنْهَا وَمَا مَرَاهُ جِمَا كَن الركس عن بجميا كي -آب مَا يُعْفِر في الإاسية لَكُورُ قَالَ إِحْفَظُ عَوْدَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْمَا مَلَكَتْ سَرَكُوا بِي يَوى اوراوغرى كعلاوه برايك سے جمياؤ - شراف عرض يَعِينُكُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللَّهِ مَا يَشِجُ إِذَا كَانَ الْعَوْمُ ﴿ كِيا: اكْرَاوُكَ آئِس مِس مباشرت مِس بابم شريك بمول وَ- آبِ الْمَايَٰخِ إِ بَعْضَهُدُ فِي بَعْمِين قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ آنْ لَا يَرَاهَا ﴿ نَے فرمایا اگر ہوسکے کہتمباری شرمگاہ کوک کی نہ و کیمے تو ضرور آبیا ہی أحَدٌ فَلاَ تُريبَتَهَا قَالَ قُلْتُ يَا نَبِي اللَّهِ مَا يُعَيِّم إذا كان حروبس فرض كيايارسول الله مَوْقَيْم الركوني اكيلاموقد آب أَحَدُ مَا خَالِيًّا قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ يُسْعَمُني مِنهُ مِن مَا اللَّهِ الله تعالى الله تعالى الوكون عدرياده اس كاحق وارب كداس ے دیا کی جائے۔ بیرحد برے حسن ہے۔

- ۲۰۰۹:باب اس بارے میں کہ دان ستر میں داخل ہے ٢٩٩ حَدَّثَنَاكُونَ أَبِي هُمَوَدًا سُغُمَانُ عَنْ أَبِي النَّصُو مَوْلِي ١٩٩ : حضرت جريدرمني الله عند كيتي جي كدني أكرم ملي الله عليه وسلم عُمَدَ أَنِي عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ زُدْعَة مِن مُشلِد أَن حُدْمَدِ معدض ان ك ياس سر كزر عقوان كي ران عَي تعير آب سلى الْكَسْلَوِي عَنْ جَدِو جَرْهَا فِلَا مَوَّلَا لَهِي مَا لَا يَعَرْهُون الشعليه وللم في غربايا: ران ستر على وافل ب- بيعد بث حسن ب

ووع : حَدَّقَ كَالْحَسَنُ بِنُ عَلِي الْعَكَالُ فَأَحَدُهُ الرَّزَاقِ فَا ﴿ وَهِ : حَرْتَ جِرَمِدرَ الله عنه فرماتِ جِن كه ني اكرم صلى الله مَعْمَدُ عَنْ أَبِي الدِّنَادِ وَكَالَ أَعْمَدُنِي النَّ جَرْهَدِ عَنْ أَبِيهِ عليه وسلم ان ك ياس سي كزر حاقواس وقت ان كي ران عَلَيْ تمي أنَّ النَّبِيُّ حَمَلُي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّبِهِ وَهُو كَاشِفٌ عَنْ عِي اكرم على الله عليه وسلم فرمايا: ابني ران كوزها بوب شك

ا \* كَ احْدَدُ ثُلُكًا وَاصِلُ مِنْ عَهُدِ الْأَعْلَى لَا يَعْهَى مِنْ أَدَعَرَ ١٠ كَا حضرت جرهد اسكى رضى الله تعالى عنه ب روايت ب بي اكرم عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ صلى الله وسلم في ارشاوفر مايا كدران ستر من واخل بـ الْاِسْتِمْنَانِ وَٱلْاَكَابِ

عَنْ عَنْدِ اللَّهِ بْنِ جَرْهُدِ الْمُدْلَمِي عَنْ لَهْهِ عَنِ اللَّهِ النَّبِيِّةِ "قَلَ سيحديث ال سندے صن غريب ہے۔ مر مرار بيري الله بن جره مراوع مراوع أن وقع عن اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

الْعَوْلُ عَوْدُهُ هَلْنَا حَلِيثٌ حَسَنَ غَرِيبٌ مِنْ هَلْنَا أُوجِهِ

١٠٠٤ عَدَّوْنَا وَاصِلُ بِنَ عَهُ يَالُو عَلَى الْكُوفِيُّ وَا يَعْنَى ١٠٠ عَرَضَ ابْنَ عَبِاسِ رَضَى الله تعالى عَهَا مِ وَابِت ہے كہ في الْمُن الله عَن أَبِي يَعْنِي عَن مُجَاهِدِه عَنِ أَن الرّمِ على الله عليه وسلم نے ارشاد فر ایا كران بحى سر شى دافل ہے۔ عَبْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَ

تشریح: مرد کے لئے ران ستر میں داخل ہے یانہیں اس سلہ میں اٹھہار بعدا در جمہورتا بھین سب متنق ہیں کہ ران ستر میں داخل ہے۔

بعض علما ونز دیک ران ستر بی واخل نہیں ہے۔ اس کے قالکین میں ایک مرجوع روایت کے مطابق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ابی ذئب، داؤ د ظاھری اور ابن فزم رحمۃ اللہ علیم وغیرہ حضرات شامل ہیں۔ بید عفرات دلیل بید سیتے ہیں کہا یک روایت میں ہوں آتا ہے:

" ان رسول الله كان جلسا كا شنعاً عن فخذه او ساقيه قاستان ابو بكر سسس ثمر استان عثمان فارعى عليه ثيابه "(مسلم)

ای روایت سے میر ابت ہوا کدران ستریس وافل نیس۔

جمہور کے دلائل: احادیث باب جمہور کی دلیل ہیں۔اور جوز مین حضرات سے دلائل کے جوابات حسب ذیل ہیں۔

ا۔ بیدلیل کال نہیں ہے کیونکدردایت کالفاظ ہیں، افعاندید او ساتعہ الله الله الله علی ہال تردد پایاجا تا ہے کہ آیا آپ کالٹیکل کی اس کی ایک آیا آپ کالٹیکل کے اس کی ہوتی تھی ہوتی تھی تو اس مورت ہیں بیددایت جمہور کے مسلک سے تا نید ہی ہے۔

۲- دومراجواب بزدیا گیاکه از کشف فخذه بغیر اعتبار و علمه و قصده و ازادته منایعی با افغیار وقصه واراده کے اعلی میں آسیه کا بینا کی رون مبارک کل گئی میں۔

س ۔ جواز کی روایت کوجواز کی ..... دلیل مجھ بھی لیا جائے تو تب بھی عدم جواز کی احادیث قول ہیں اور جواز کی روایت قبلی ہے ۔

هلا المسينة السياب : غير مرم كود يكمنا قرآن وحديث كارُوب بخت كناه باس لئة آئسين ول كالليدين اور نظر فتنه كى پيغام راورزناكى قاصدى - ايك قديم عرب شاعر في كها ب

کسل السحسوادث میسفا مسیا مسن السنطسر و مسعسطسم السنسساد مستسصسغسر الشسرد ""تمام حوادث کی ابتزا تُنظرسے ہوتی ہے اورچھوٹی چنگاری سے زیردست آگر کھڑک اٹھتی ہے۔"

esturduboc

#### فسلام فبمنوعبد فبليقيناء

" بِهِ نَظْرِ يُعِرْمُ سَكُرا بِهِ بِهِ بِعِرْسِلام يُعِرِكلام يُعْرِوعَد واور يُحرطا قات."

كيكي مرتبه احاكك نظريز جانا معاف بيانيكن ويجعيز رمنا بإارادة ويكهنا ممناه بيانظركو كيمير لينا ايمان كي علاوت اورشيري حاصل ہونے کی بشارت میں وی کی ہے مورتوں کے بردہ کا مان قرآن کریم کی سات آیات بی آیا ہے تین سورہ نور بی اور جارسورہ احزاب میں ہیں ای طرح سترے والداحادیث میں تولا اور عملا پروہ کے احکام بتلائے سکتے ہیں حورتوں اور مردول میں بے عایا احتلاط اورمیل جول توونیا کی پوری تاریخ میں آوم علیدالسلام سے لے کرخاتم الانبیا فالنظم کنے کسی زمانے میں درست نبین سمجمامیا اورصرف الل شرائع مي نبيس ونيا كے تمام شريف خاندان على ايسے اختلاط (ميل جول) كونا جائز لكھاميا نيزيرو ، كرا دكام نازل ہونے سے پہلے بھی تر ندی کی روایت میں ان کے کمر نشست ( بیٹنے ) کی بیمورت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنا رخ و بوار کی طرف مجعیرے ہوئے بیٹھی تعین اس ہے معلوم ہوا کہ جاب (بروہ) کا تھم نازل ہونے سے پہلے بھی عورتوں مردوں میں بے با اختلاط (میل جول) اور بے تکلف ملاقات و گفتگو کارواج شریف نیک لوگوں میں شاتھا قرآن کریم میں جس جاہیت اُولی اوراس میں مورتوں کے سامنے اور ظاہر ہونے کا ذکر ہے وہ بھی عرب کے شریف خاندانوں ہیں نہیں تھا بلکہ لونڈیوں اور آ وارہ عورتوں میں تھاعرب کے شریف خائدان اس معیوب بمجھتے تھے بہر حال عورتوں کا مردوں سے شرعی پر دو کرنا فرض ہے یہ پردونسواں کی بیرخاص نوعیت کہ عورتوں کا اصل مقام مگروں کی جارو بواری جواور جب کسی شری ضرورت سے باہر جاتا ہوتو پورے بدن کو چھیا کرنگیں ہے جمرت مدینہ کے بعد ۵ ھیں حارى مواتنصيل كے لئے و كيمي تفسير معارف القرآن جلد 2 (مفتى محمد فق رحمة الله عليه)

## ۱۳۱۰:یاب یا کیزگ کے بارے میں

٣٠٤: حَدَّ فَكَا مُعَمَّدُ بْنُ يَشَادِ مَا أَبُو عَامِدِ مَا عَالِدٌ ٢٠٣ حضرت صالح بن البحسان بعضرت سعيد بن مستب سي فل مَ عَنْ صَالِحِ بْن أَبِي حَسَّانَ قَالُ سَيِعْتُ مَرت بِين كالله تعالى يأك بين اور يأكيز كي ويندمرمات بين،وه المستيب يعول إن الله طيب يوب ماف بي ادرمفال كويند كين ووكريم بي ادر مفال فَةً كُومِهُ مُرْمِ الْكُرَمُ كرت بين دوي بين ادر فادت كويندكرت بين البدام لوك بإك بَ الْجُودَة مُقَطِّفُوا أَدَاء كَالَ أَفْلِيمَت كُو وَلا صاف راكرد راوى كت بي مرع خيل س معرت سعيد في بَهُوْ السِالْمَهُو وِ قَالٌ مَّذَ كُوتُ ذَلِكَ لِمُهَاجِرِ بنِ مَهِى قرايا كدائي محول كوصاف ستراركهواور يبوديول كي مشابهت مِسْمَادٍ فَقَالَ حَدَّ قَدِيهُ وَعَامِدٌ بِنَ سَعْدٍ عَنْ أَيْدُ عَنْ السّارندكرو-صالح بن ابِي حمان كتب جير- ش في يعديث مهاجر النَّهي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالٌ بن سارك سائة بيان كي وانهو ب فرمايا كرجي بيعديث عامر نَظِفُوْ الْنَيهَ تَكُدُ هٰذَا حَدِيدَتْ غَرِيبٌ وَحَالِدُ بنُ بن سعدنے بواسط اپ والد، بي اكرم مَثَلَ يُجَاسِ والد، بي اكرم مَثَلَ يُجَاسِ والد، بي اكرم مَثَلَ يُجَاسِ والد، بي اكرم مَثَلُ يُجَاسِ والدي في البنة رفرايا كمحنول كوصاف ركها كرور ميحديث غريب باورخالد بن الياس شعف بي البيل ابن اياس بعي كميته بير .

## ٣١٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّظَافَةِ

إِلْهَاسَ يُضَعَّفُ وَيُقَالَ بَنُ إِيَاسٍ.

**٤٤٤ أَنْ** الْوِشْتِينُةَ انِ وَالْاَمَابُ<sup>3</sup>

ا٣: بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِسْتِتَارِ عِنْدُ الْبِحِمَاع 400 حَدَّكَ أَخْمَدُ بْنُ مُحَكَّدِ بْن يِبْزَكِ الْيَغْدَادِيُّ مَا وَ دَيْنُ عَامِرٍ مَا أَبُومُ مَيَّالًا عَنْ لَيْتٍ عَنْ مَا فِيعِ عَن الْن أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ مَعَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا كُمَّ مَرِّىٰ فَوَكَ مَعَكُمْ مَنُ لاَ يُفَار فَكُمْ إِلَّا عِنْدَ الْفَائِطِ نَ يُغْضِى الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ مَا سَتَحْهُوهُمْ وَ ٱكْرِمُوهُمْ هٰنَا حَدِيثٌ غَرِيْتٌ لَا نَعْرِ فُهُ إِلَّا مِنْ هٰنَا الْكُومِ وَلَهُ إِلَّا مِنْ هٰنَا الْوَجْهِ وَأَبُو مُعَيَّاةً اسْمَهُ يَحْمَى بُنْ يَعْلَى

٣١٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي دُخُولُ الْحَمَّامِ

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلاَ يُنْجِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ -الْحَمَّاءَ بِغَيْرِ إِدَادِ وَمِّنْ كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرَ مَسَلُوقٌ وَالنَّمَا يَهُورُ فِي النَّمَى وَكَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ ﴿ روايت بيدل وَلَيْ أَيْل موتار

> مُهُدِيِّ لَا حُمَّا أَدُبُنُ سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ شَمَّا وِ الْاَعْرَةِ عَنْ أَبَى عُلُرةً وَكَانَ قَدْ أَدُكَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهَى الرِّ جَالَ وَالنِّمَا وَعَنِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَغَّصَ لِلرِّجَالِ فِي الْمَعَانِدِ هِذَا حَدِيثَ لاَ نَصْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِثِ حَمَّادِ الني سَلَمَةً وَأَسْمَا مُعَ لَيْسَ بِعَالِكَ الْعَالِمِدِ

ااسا:باب جماع کے دقت پردوکرنے کے متعلق

س - 2: حضرت این عمرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم في فرمايا: بربد موف سے ير بيز كرو كونك تمبارے ساتھ وولوگ (لیعن فرشتے) بھی ہیں جوتم سے قضائے ماجت اور مہارے ایل مدیوں سے جماع کرنے کے اوقات کے ملاوہ جدا نهيل ہوتے بدلېذا ان ہے حيا كرواوران كى عزت كرو بيرحديث غریب ہے ہم اسے مرف ای سند سے جاننے ہیں۔ ابومیا و کانام یخ<sup>ا</sup>ین یعلی ہے۔

اسانابهمام میں جانے کے بارے میں

الْمِلْدُ أَمِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ صَالِمٍ عَنْ لَيْنِ بُن أَبِي سُلَيْمِ فَعَلَى الله اورة خرت كون برائمان ركمتا موده اين يوي كوجهاسيس عَنْ حَافَةً مِن عَنْ جَالِيدِ أَنَّ النَّبِيَّ مَنَّ أَيْنِيمُ قَالَ مَنْ كَانَ مَن كَانَ مَر بينج اورجوفض الله اور قيامت كون يرايمان ركها موه ورب موكرهمام يي واخل شهونيز الله ادرقيامت كردن برايمان نا وَمَنْ كَنَانَ يُولِينَ بِهَا لِلْهِ وَالْهُومِ الْأَحِدِ فَلاَ يَهَدُّهُ لَا والا اليه وسرِّ فوان يرند بيني جس برشراب كا دور عل رباءو حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کوصرف طاوس کی روا 🕠 فَكَ يَجْلِسُ عَلَى مَانِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهِمُ ٱلْغَنْوُهُ فَا حَدِيدُتُ مَن سنصرف أَى سندے جائے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہا حَسَنٌ غَرِيْتُ لَا لَغُوفَهُ مِنْ حَدِيثِينَ طَاؤُس عَنْ جَابِدِ إِلَّا ٪ بن الجسليم صدوق (لِعِنْ سِحِ) بين ليكن اكثر وہم ميں مبتلا ہو دِا نَا ٱلْوَجْهِ قَالَ مُعَمَّدُ بْنُ إِسْمُهِمِلُ لَيْتُ بْنَ أَنْ أَبِي إِلَا وَالكَاكِمَاتِ كَدَامَ احد بن عَبل أفرمات بين كدان كَ

٢٠٥: حفرت عائشرمن الله تعالى سلم عدروايت بو وفرماني ہیں کہ نبی اکرم ملی الله علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کوحام میں جانے سے منع قر مایالیکن بعد میں مردون کوتبیند باندھ کرجانے کی اجازت وے دی۔اس حدیث کوہم صرف حمادین سنمہ کی روایت ے جانتے ہیں ادر اسکی سندقوی نہیں۔

ے - ک حَدَّ فَکَا مَحْمُودُ بُنُ عَیْلاکَ کَا آبُودَاوُدَ آنْباکَا شُعْبَةُ ٤٠٤ حضرت الوقيح بَرِ لى فرمات بين كرهم باشام كى بچر يوريم عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ يُعَدِّدُ . حضرت عائشرضي الشّعلق كي خدمت من عاضر مونين -حضرت عَنْ أَبِي الْمَدَّلِيْجِ الْهُذَلِي أَنَّ يَسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْعِي أَوْمِنْ عَا تَشْرَضَى النَّتْعَلَق فِرمايا بَمْ وَبَلَ عُورَتِي بوجوها مول ش واخل أَهْلِ ٱلنَّصَامِ وَعَلَن عَلَى عَانِفَة فَقَالَتَ أَنْدُنَ اللَّا نِيلُ الوقي الله الله من الله عليه وسلم كوفرات موع سنا يَدْ حُلْنَ نِسَاءً كُنَّ الْحَمَّالَةِ سَيِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْ فَيْمَ كَرْجُورت النَّ كَرْكَ فادند كمر كعلاو وكبيل اوراتارتي ب يَقُولُ مَا مِنْ إِمْرَأَةِ تَحَمَّمُ ثِهَابِهَا فِي غَيْد بَيْتِ زُوْجِهَا إِلَّا وواس پردے كو بھاڑ دين ہے جواس (عورت كے )اوراس كے هُتكت السَّرُ اللَّهُ وَيَوْنَ رَبِها هَذَا حَلِيثَ حَسَنَ السَّارِ السِيان بـ يحديث سن بـ

تشريح:"الحدام" نهائي كرك ورسل فاندوغير وكومام كتي بين المان جاليت بين اجما كالسل فان بنائ جات تعدجن یں لوگ جمع موکر ہر ہند موکر نہاتے بعض روایات کے مطابق عور تیں بھی شریک موتی تھیں اس مجہ سے آپ ناپھی نے منع فرمایا کہ اس طرح عشل خانوں میں نہانا جائز نہیں مورتوں کیلئے بہاں جانے میں ایک تو مردوں سے اختاا طلازم آتا ہے اوراس سے بڑھ کر مید کے مردوں اور دوسری عورتوں کے سمائے بے ستری لازم آتی ہے۔اس وجہ سے عورتوں کا مطلب ایس جگہ پر جانا تا جائز ہے۔

البية مردول كواجازت دى كئى كه اكروه ستر كے ساتھ ازار دغيره يا ندھ كرايي جگھنىل كريں توجائزے ـ

فلا يجلس على مأندة يداد عليهم الخمر الروسرخوان يربيض كم ممانعت فرال جس يشراب كادور جالا وو معصیت سے بیجنے کا بہترین اصول جمناہ کاری میں پڑنے اورمعصیت سے بیخنے کا ایک بہترین اصول مدؤ رائع ہے۔ یعنی شریعت ند مرف بد کد کناه کرنے سے منع کیا بلکہ کناه کے دواعی اور ان کے اسباب کے قریب جانے سے بھی ممانعت ہے کہ وہاں جائے کی صورت میں خطرہ ہے کہ خود بھی کہیں شراب نہ یہنے گئے۔اس لئے ایسے دسترخوان پر بیٹھنے کی ہی مانعت فرمادی۔

بى تھمان تقريبات ميں شركت جائزنين \_

ارشادباري تعالى بــ

" قال تتمديمي الذكراي مع التوم الظلمين" ـ

ای تبیل سے ارشاد باری تعالی ہے۔

"ولا تقربوا الزناء "(زنا كقريب بحي مت جادً)\_

لبُدَاکُنہ سے نیکنے کا ایک بہترین طریقہ اور اسلوب یہ ہے کہ گزاہ کے اسا ہاور روای سے بھی دور رہنا جا بھے۔

"ما من امرأة تضع ثيابها في سيوبيت زوجها الاهتكت الستر بينها و بين ربها "-

تشریج: اس روایت مصورتوں کے حمام جانے کی ممانعت کی ایک وجہ واضح ہوگی۔ وہ بیک کمی غیر جگہ جا کرعورت کے لئے بے لباس ہونے ہونا جائز جیس خواہ دہ مردون کی محفل ہویا عورتون کی عورت کے لئے صرف اسپے شوہر کے لئے گھر میں ستر کھولنے کی اوربلباس مونے کی اجازت ہے بہیں ہے ہمارے زیانے کے بیوٹی یادار وغیرہ کا تھم بھی واضح ہوا کہ وہ ال جاکر بنتا سنوار نا ب لباس ہونا جا زنبیں ۔ابے گھر کی جارد یواری ہے باہر بیکام کرنے کی اجازت نہیں۔

الشرك المراك المراك : الله تعالى ياك ب يعنى برعيب برشريك برنتمان بريرانى اور براس جيز سه ياك اور منز و ب جوشان الوصيع اورشان ربوبيت كمنافى مواورجب الطيب بعى مفائى كويسد كرت بيساس جلركا مطلب بيرك الله تعالى ك نزدیک خوش کرداری وخوش کلای محبوب و پسندیده سایک معنی بهمی ب کدانشدتعانی (متسب ملا کزبرادر یا معدده کزیرک ساتھ ) کو پہند کرتا ہے اس سے مراود و مخص ہے جوطیبات لیتی مقائد دخیالات کی اچھائی آقوال وزیان دیبان کی یا کیزگی اورا ممال و اخلاق کی بلندی و تیک خوتی سے اومباف کا حال ہو (۲) محمروں سے محن کوصاف ستمرار کھنے کا تھم اصل میں کرم اور جود مطا واعتبار كرفي كاكناب ب ينى اس تقم سے اصل مقصد به تغین كرنا ہے كراہے اعرب فاوت ومهمان نوازي كے اوصاف بريدا كرواور فا ہر ب کہ جس کھر کامحن واستمن صاف ستمرار بتاہے اور مکان کے درود بوارے صفائی وسلنفر شعاری جملتی ہے اس کھریں لوگوں کواور

> ٣١٣: بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْمَلِيكَةَ لَا تَذْخُلُ بَيْنًا فِلْهِ صُوْرَةٌ وَلَا كُلْبُ

مهمانوں کآنے کی ترخیب لتی ہے۔

٣١٣: بإب الربادي عن كفرشة ال كعر من داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویریا کتا ہو

٨٠ ٧: حَدَّقَةَا سَلَمَةُ مِنْ شَبِيبٍ وَٱلْحَدِينَ مِنْ عَلِيّ الْخَلَالُ ٨٠ ٤: معزت ابن عباس رضى الله تعالى عنه الله تعالى عنه وَعَدْدُ بْنُ حُمَدْدٍ وَعَدْدُ وَكُولِهِ وَلَلْفَظُ لِلْعَسَنِ فَالُولْ لَا سَالُل كرت بين كدرسول الله صلى الشعليوسلم في ادشاد فرمايا: عَبْدُ الدَّوْلِي مَا مَعْمَدُ عَنِ الزُّهُرِي عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بن (رصت ك) فرشة الكريس والل نيس بوت جس بس كايا عُمِّدِ اللَّهِ مِنْ عُدْمَةَ أَنَّهُ سَعِمَّ الْنَ عَبَّاسِ يَكُولُ سَعِقتُ الما مَكَ جائدار كالصور موسيعد يدهن من مح بهد

طَلَحْةً يَقُولُ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ تَذْخُلُ الْمَلاَ دِكَّةُ يَبْتًا فِيْهِ كَلُبٌ وَلا صُورَةً تَمَا ثِيلِ وَهٰذَا

٠٠٤ : مَنْ فَعَا أَهْمَدُ بُنُ مَنِيْعٍ مَا دَوْءُ بِنُ عَبَاكَةً مَا مَالِكُ ٢٠٠ : حضرت ابوسعيد رضي الشعد فرمات إلى كرميل رسول الشعلى المن أنس عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ أَنَّ الله عليه واللم في تايا كرجس كمرش مجسمه بالفوري (راوى كوشك

أَخْبَرُ فَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعَلَائِكَةَ لِتَدْعُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَالِيلُ أَدْصُورًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْعَلَائِكَةَ لِتَدْعُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَالِيلُ أَدْصُورًا أَشَكَ إِسْمَا فَى لاَ يَدُدَى أَيُّهُمَاكَالَ هٰذَا حَدِيث حَسَى صَحِيه

• اعنفَدُّ فَعَا سُويْدُ مَا عَبُدُ اللهِ بِنُ الْمُعِارِكِ مَا يُونُسُ • 2: حضرت الوبرية كمة بين كدرول الله مَ في أرايا: جرمَلُ بْنُ أَمَى إِسْمَاقَ ذَا مُجَاهِدٌ ذَا أَيْدُهُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ميرے باس آے اورکہا كرش كل دات آ ب كانتي كے باس آيا تھا۔ اللَّهِ مَسَكَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَا فِي جَهْرَ يِيلُ فَعَلَّ إِنِّي شَصْرَابُ وَاللَّهِ اللَّهِ ال كُنتُ أَنْيَتُكَ الْمَالِي حَةَ فَلَدُ يَهُمْ عُلِي أَنْ أَكُونَ مَعَلْتُ موجودمردول كالصويرول في دوك ديا يجس كمرش آب المنظم تن

رَالِعَ بْنَ أَلِسْعَاقَ أَغْمَرَةً قَالَ وَعَلْتُ أَنْكُوعُهُ اللهِ بْنُ أَبِي عِنَ مَن اللهِ بْنُ أَبِي عَلْمَةَ عَلَى أَبِي سَوِيْهِ الْمُدُرِيّ تَعُوْدُهُ فَقَالَ أَيُوْ سَوِيْهِ أَ يحديث سَنْ كُمهِ

عَلَيْكَ الْبَيْتَ الْكِذِي تُحُدُّتُ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِنِي بَابِ السَّكرِين ايك برده قاجس برتصوري بي بي بوق عين مجروبال ايك كمّا الْبَيْتِ قِيفُالُ الرِّجَالِ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ بِعَرِ فِيهُ ﴿ بَعَى ثِمَا لِهِ الْمِيثَةِ مَعَى وَسَبِيحَ كَرَاسَ تَعُورِ كَامركاتُ وياجاتَ تَمَائِيلُ وسكاناً فِي أَلْبَيْتِ كُلُبُ فَمُرْمِراً إِس الْقِمْفَال الكروودروت كالرح ووجائد رود و كمعلل عم ويج كناس مْ فَيَكُونِينُو كُلُيْنَةُ الشَّجْرِيَّا وَمُورً كَاتَ كَر دونيكِ بناسة ماكين جويات رين اور (ورون عي ) بُالْسِعْرِ فَلْهُ فَكُمْ وَيُهُمْعَلُ مِنْهُ وَسَادَكُنِينَ مُنْعَبَذَ لَيْنِ ودندے مائی - عربے والل دینے كائم و يح - چنا فيدي اكرم توطيكن ومُريِ لْكُلْبِ فَيْعُرَ \* فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَنْ فَلِيْمُ فَي الدوه كَالِكِ مَا كِلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَنْ وَلِكَ الْكُلْبُ جِرُوا لِلْعُسَوْنِ الدَّبِ وَلَا لِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ المَا مَ أَوْلِلْعَسَنِ تَكْتَ نَصَيْدِ لَهُ فَأَمَرُهِ فَأَغَرَبُ هَذَا حَدِيثَ الكال ديا كيا-بيعديث صن مح باوراس باب بس معرسه عائشة اور

حَسَنْ صَيْحِياً وَفِي الْهَاكِ عَنْ عَالَيْشَةَ وَاكِنْ طَلْعَقَ الوطاقية عَلَى روايت ب

تشريح: " تقوري وضاحت "تصور باب تفعيل سے بيمنى صورت بنانا \_تعور كاطلاق موينائى جانے والى صورت برمونا ب-خواقلم سے بنائی جائے۔کیمرے سے لی جائے یابت یا مجمد وغیرہ بنایا جائے ان سب پرتصور یکا اطلاق ہوتا ہے۔خواہ اس کو بنانے ك لئ قديم ذرائع اختيار ك جاكي - ياجديد آلات ك ذرئيد بنائى جائے تصوير برصورت بين تصويري ب رتصويرى حقيقت جہاں بھی یا بی جائے گی وہاں اس کی حزمت کا تھم لا گوہو کا خواہ اس کی صور تیں بچر بھی ہوں۔ شریعت کے احکامات کا مدار خقیقت پر موتا ہے مورتوں برنیس مورتوں کے بدلنے سے مم نیس بدلا کرتا۔

جاندارکی تصویر: جمهودائر دفتها و کےزدیک جاندار کی تصویریتانا حرام اورکناه بمیره بے نصویرخوا پسم بویا فیرجسم سب میں بھی تغمیل ہے۔ بے جان کی تصویر: ایک بے جان اشیاری تصاویر جن کی ہوجا کی جاتی ہان کا مناناممی شام ہے۔

البديم من خويصورتي ك لئے ب جان اشيا مى تصويم ينائى جائے تواس صورت يس جائز ب-

ای طرح جائداراشیاء کی تصادیرا کران کی شکل وصورت مبهم موادر چرے کے خدوحال فلا ہر ہوتے ہوں تو پھروہ تصویر كي تعم عن شهوكل ان كار كهذا والنكا ما اور بيجنا جائز جوكا-

جا نداراور جسمول كى بىيت يركملونول كالحكم: البيركملوف كوجاندارك شكل وصورت وبريت كمطابق بنائ مع مول النكا حكرون بس دكمنااد وبجل وكمعليد مسكر وينابعي جائز فيس بيعي تصوير يحتم بن بين اس معلاوه عام محلوث وسيع كي اجازت ب المعديثة السياب : تصور إدركة كركف كرمت ادركناه بونا ثابت بوا فرشتول سمرادا عمال كعند وألي فرشتوں کے علاوہ جیں کیونکہ کرنیا کاتبین اور محافظین فرشتے تو تھی حال میں انسان سے جدانہیں ہوتے احادیث مبارکہ میں تصاویر لنكائے اور بنوائے اور بنانے برشد یدوعیدیں وار دہوئی ہیں۔ معنرت عائشہ صدیقہ رسول اللہ منتافیا سے نقل کرتی ہیں کہآپ منافیا نے فرمایا تیا مت کے دن سے لوگوں سے زیادہ بخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی مشابہت اختیار کرتے میں اور جوحصرت عبداللد بن مسعود سے روایت ہے کہ تی کریم مؤافی آئے نے فر مایا خداتعالی کے ہاں بخت ترین عذاب کامستوجب معور ہے۔ ۔ بیدونوں احادیث بخاری وسلم کی ہیں جس مصور کے بارہ میں عذاب کی وعید بیان کی گئی ہے جا ندار کی تصویر بنانے والا سرد ہے حضرت بجابدنے پھل دار درختوں کی تصویر بنانے کو بھی مکروہ کہاہے۔

﴿انعامات ربانی﴾ 📸

٣١٣:بَابُ مَاجَاءَ فِي كُرَاهِيَةٍ

٣١٣: باب مم كرين م بوت كير ب کی مردول کیلئے ممانعت

الإسْتِينُ الإسْتِينُ النِ وَالْاِنَابُ

الك : حَدَّ فَ لَا عَبَّاسٌ بْنُ مُعَدَّدِ الْبَغْدَادِيُّ فَا إِشَعْقُ بْنُ ١١٤: حغرت ميدالله بن عمرود منى الله عند فرمات بي كدا يك محض مَنْصُودِ مَا السَّرَائِيلُ عَنْ أَبِي يَعْمَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سَرِحْ رَكَ مَدوكِيرِ مِينِهِ موت كزرااور بي اكرم على الشعليه عَدْدِ اللَّهِ أَن عَدْدٍ وقَالَ مَرَّ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثُوْمَانِ أَحْمَرَانِ وَسَلَّم كُوسَام كَمَا قُرْآ بِملى الشَّطيه وسلم في جواب بين وياريد صدعت فَسَلَّمَ عَلَى النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدُ يَرْدُعَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدُ يَرْدُعَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدُ يَرْدُعُكُم اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدُ عَرْدُيك اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدُ عَرْدُيك اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مطلب بدہے کہ جی اکرم صلی الله عليه دسلم نے زعفران سے دستگے الُوَجْهِ وَمَعْنَى هٰذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ كَرِهُوا مِوسَالِال كُونَا لِهند فرمايا - الل علم كنزوكي الركيز المروغيروب لَيْسَ الْمُعَصَّفَر وَدَأُوا أَنَّ مَا صَبِعَ بِالْمُعَدِّرَةِ بِالْمَدُد الكَّامِيا مِوتُواس كَيْنِ عِلى كُولَ حَرَجَ فِيس بشرطيك ومسم نهو-

٤١٢: حضرت على الى طالب رضى الله عنه قريات عين كه في اكرم صلی الله علیہ وسلم نے سونے کی انگوشی مہننے , ریشی کپڑا مہننے , رئیتی زین پوش اور جعه ہے منع فرمایا ۔ ابواحوص رمنی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جدمصر کی ایک شراب ہے جو جؤ سے بنتی ہے۔ یہ حديث حسن سيح سب-

١١٧: حفرت براء بن عازب رمنی الله عندے روایت ہے کہ رسول الشمل الله عليه وملم في جميس سات چيزول كالحكم ديا اور سات چیزوں سے منع فرمایا : جنازے کے پیچھے چلنے , مریض کی عيادت كرنے چينكنے والے كوجواب دينے ، دعوت كرنے والے كى وعوت قبول كرنے ،مظام كى مدد كرنے اور تتم كھانے والے كى تتم پوری کرنے اور سام کا جواب دینے کا تھم دیا۔ جن چیزوں سے منع فرمایا وہ بیا ہیں ۔ سونے کی بنگوشی یا سونے کا چھلد , جائدی سے برتن حریر او بیاج ، استبرق اورتسی (لینی ریشی ) کیٹرے ۔ بیاحدیث حسن سيح بـ التعدف بن سليم مدراد العدف بن اليافعا مب-ابوشعثا وكانام سليم بن اسودب-

۳۱۵:باب سفید کیڑے میننے کے بارے میں ١٤١٠ حفرت مره بن جندب رضي الله عندس روايت ب كدرسول

لُبُس الْمُعَصْفَر لِلرَّجُلِ وَالْقَسِّيّ النَّبِيُّ مَا النَّهُ إِلَا مُلَا مَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَّ عَرِيثٌ مِن هَذَا أَوْغَيْرِ وَلِكَ فَلَا بَأْسُ بِهِ إِذَا لَهُ مِكُنْ مُعَصَفَرًا-

١٢٤ نَحَدَّثَنَا تُتَيِّبَةُ لَا أَبُوالْا حُوَى عَنْ أَبِي إِسْحَالَ عَنْ هُبُيُّو ۚ يَهُ بُنِ يَسِيْدُ وَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ ۖ مَنْ يَجْتُمُ عَنْ خَاتَمَ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَيْسِيِّ وَعَنِ الْمِيشَرَةِ وَعَنِ الْجَعَةِ قَالَ أَبُوالُاحُوصَ وَهُوَ شَرَابُ يُتَخَذُّ بِيصْرَ مِنَ الشَّعِيْرِ لِمَنَا حَدِيثُ حَدَّقٌ صِحَيْحُ

َحَدُّكُنَا مُحَدِّدُ وَمُ يَشَّادِ فَا مُحَدِّقُ وَمُ عَنْدُ وَعَهُدُ وَعَهُدُ وَعَهُدُ بْنِ بُنَّ مَهُدِيٍّ قَالاً كَا شُكِّيَّةً عَنِ الْأَشْعَثِ بُنِّ سُلِيْمٍ عَنْ مُعَادِيةً بُنِ سُوَيْدِ بُنِ مُتَدِّنٍ عَنِ الْبَرَآءِ بْنِ عَالِي قَالَ أَمَرَ نَا رَمُولُ اللَّهِ النَّبِيُّ لَيْ بِسَيَّعٍ وَلَقَّا نَا عَنْ سَبُّعٍ أَمَرَ كَا بباتِّهَاءِ الْجَعَا يِرِوَ عِمَادَةِ الْمُرَيْعِي وَتَشْعِيْتِ الْعَاطِس وَإِجَابَةِ الذَّاعِيُّ وَتَعْسِرِ الْمَظُّلُومُ وَإِبْرَادِ الْمُعْسِمِ وَدَوَّ الشَّلَامَ وَلَهَا نَنَّا عَنْ سَيُّعِ عَنْ خَاتَمِ اللَّهَبِ الْحَكْلَةِ الذُّهُبُ وَأَنِيمُ الْفِصَّةِ وَكُبُّسِ الْحَرِيْرِ وَ الدِّيْبَاجِ وَالْإِسْتَيْرَ قِ وَالْقِسِيِّ هَٰلَهَا حَدِيثٌ حَسَنَ صَحِيْهُ وَأَشْعَتُ بِن سَلَيْدٍ هُوَّ رد رو ءُ و م مدور و مرو التعمّاء والمورد و مرد و دو مكرر المعت بن آبي الشعماء وابو الشعماء السمه سليد بن اسوت

٣١٥: بَابُ مَاجَاءً فِئُ لُبُس الْبِيَاض ١٤٠٤ حَدُّثُنَا مُحَمَّدُهُ بِنُ يَسَادٍ فَأَعَبُهُ الرَّحُمٰنِ بِنَ 🗞 📆 الْاِسْتِيمُلْئَانِ وَالْاَمَابِ 📆

عَهْدِيّ فَأَسُفُهَانُ عَنْ جَيِيْبِ بْنِ أَبِي فَايِتٍ عَنْ مَيْمُو الله عليدوسلم فِي مَايا: كرسفيد كيرْ ع يهنا كرواس ليه كريد ن بن أبي شَيهي عَنْ سَمَوَةَ بَن جُعَلَابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ إِل كَيْرُه اورعمه وترين بين ادراى ش اسيخ مردول كوكف ديا كروسيه اللهِ صَكَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُسُوا الْبَيَّاطَ فَإِنَّهَا صدرت صلى بادراس باب ش معزت ابن عباس رض الشعنها

## ١٣١٦: باب مردول كيلي سرخ كيرس میننے کی اجازت کے بارے میں

١٥٤ حَدَّثَنَا هَنَّاذً لَا عَنْفَرُ بْنُ الْقَالِيدِ عَنِ الْأَشْعَتِ ١٥٠ حضرت جاء بن سمرة ب روايت سه كدش في رسول الله وَهُوَ ابْنُ سَوَّادِ عَنْ اَبِي إِسْعَانَ عَنْ جَابِرَ بْنَ سَمُراً قَالَ مَنْ أَيْنَا كُوجِاندنى رات مِس ويكما توجعي آب مَالِيَّا كَمَ كَامُون ويكمنا رَايَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ أَصْبِعِيَانٍ - اوربمي جاءى كى المرف-آ ب فالخير في مرخ رنك كاجوزا يهنا مواقعا فَجَعَلْتُ أَنْظُورُ إِلَى دُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْي - آبُ سُلِّيَّةٌ مِير عزد يك جائدت زياده سين تحديد مديث الْقَمَر وَعَلَيْهِ حُلَةٌ حَمْرًا وَمُإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَ مِنَ حسن غريب بربهم ال حديث كومرف اشعث كى روايت س الْعَكَمُرَ هُ فَا حَدِيثُتْ حَسَنٌ عَرَيْبٌ لاَ نَعُرِفُهُ إِلَّا مِنَ ﴿ جَائِنَةٍ مِينَ ﴿ شَعِدَاوِدَوْدِنَ ال حَدِيثَ أَشْعَتَ وَدَوَاهُ شُعْبَةً وَ الْقُورِي عَنْ أَبِي لِسْعَاقَ سِينَقَلَ كرت بين كريس في رسول الله مَا الْيُؤَكِر كوسرخ جوزًا يبني عَي لَهُوٓ أَوْنِ عَلِيبٍ مَلَ لَكُتُ عَلَى وَمُوْلِ لَلْمِنْ اللَّهِ مَنْ مُوْلِ الْمِنْ اللَّهِ مَنْ مُو الرّ

ا ۱۳۱۷: باب سبر کپڑا پہننے کے بارے میں عاع: حفرت ابورمة رمني الله تعالى اعندے روایت ہے كہ هي نے رسول انڈمسلی اللہ علیہ وسلم کو دوسپر سکیٹروں میں و پکھا۔ بیہ حدیث حسن خریب ہے۔ہم اسے صرف عبیداللہ بن ایاد کی روایت ے جانے ہیں۔ ابور مدیمی كانام صبيب بن حيان ہے۔ كها جاتا ے کہان کا نام رفاعہ بن بٹر نی ہے۔

## ۱۳۱۸:باب سیاه لباس کے متعلق

۵۱۸: حفزت عا بُشهرمنی الثّدُخلّق ہے روایت ہے کہ ایک صبح نبی اکرم صلی انشدعلیہ وسلم با ہر نظیے تو آ پ صلی اللہ علیہ

أَطُهُو وَأَطْهَبُ و كَفِيدُوْ إِنْهَا مَوْلَا كُدُ هٰذَا حَدِيدٌ حَسَنَ اوراين عررض الله عنماسي بعي روايات منقول إلى -

صَحِمَةٌ وَلَى الْبَابِ عَنِ الْنِ عَبَّاسٍ وَالْنِ عُمَّاسٍ ٣١٢: هَابُ مَاجَاءً فِي ٱلرَّحْصَةِ فِي لُبُس الْحُمْرَةِ لِلرَّجَال

تشریج: یهال مردوں کے لئے جومرخ کیڑا پہننے کی اجازت آئی ہے اس سے خالص سرخ رنگ مراذہیں ہے بلک سرخ دھاریوں

٣١٤: بَابُ مَاجَاءَ فِي الثَّوْبِ الْآخُوصَ 2ا2: حَدَّثَكَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارِ نَا عَبْدُ الرَّحْمُن بُنُ مَهْدِيٌّ نَاعُبُهُ لَاللَّهِ بُنُ إِيَادِ بْنِ لُقِيْعِ عَنْ أَيْدُو عَنْ أَلِيهُ رِمُقَةٌ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُوْدَانِ أَخْمَسُوانِ لَمَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَ تَعْرَفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ إِيَادٍ وَأَبُّورُ مُثَةَ التَّيْمِيُّ إِسْمَّهُ حَبِيبُ بن حَيَّانَ وَيُتَالُ إِسْمَهُ رِفَاعَةُ بَن يَتُرْبَى ٣١٨: بَابُ مَاجَاءً فِي الْثَوْبِ الَّا سُوَدِ ١٨: حَدَّثَكَا أَخْسَدُ بِنُ مَنِدُحٍ فَا يَحْبَى بُنُ زَكَرَهَا ابْنِ أَيِّي زَائِدَنَةً أَخْهَرَ نِنْيَ آيِنْ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْهَ عَنْ

صَغِينَةُ الْمُنَةِ شَهْمَةً عَنْ عَآنِشَةً فَاللَّهُ عَرَجَ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ وسلم كي سم برايك سياه بالوں والى عيا ورحتى ميەحد يث عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاتَ عَدَلَةٍ وَعَلَيْهِ مِرْكُ مِنْ شَعْدِ أَنْوَدَهُ لَمَا مَنْ عَريب ب-حَرِيثُ حَسَ صَرِيهُ عَرِيبً

تشريك فروره بالعصديث سيسياه لهاس مينت كاجواز معلوم مواميذل جي سين وفي الحديث جواز لهس السواد وهو متلق عليه "

للذامعلوم مواک سیاه باس پہننا جائز ہے البت مارے دیار میں محرم کے میپنے میں سیاه لباس رافضے س کا فرای شعار ہے لبذامحرم كميني ش سيادلهاس ساجتناب لازم بتاكدان سندمشابهت زبور

۳۱۹: ہاب زر درنگ کے کپڑے بیننے کے متعلق

19 احَدَّفَا عَبْدُ بُنُ حُبِيدٍ وَاعْلَانُ بُنُ مُسْلِم الصَّقَارُ ١٩٥ : حضرت قيله بنت مخرمه رضى الشَّعلق فرماتى بي كهم بى أَبُوعُتُمَانَ وَاعْدُ مُنْ حَسَّانَ اللهُ حَدَّاقَة مُ جَدَّقامُ الرم صلى الله عليه وسلم كى خدمت على حاضر بوت مجرطويل ةُ يِنْتُ عُلَيْهَةَ وَدُّحَيْهَةً بِثُتُ عُلَيْهِةَ حَدَّثَتَاهُ عَنْ قِيلَةَ حديث بيان كرتي بين يهان تك كدفرماتي بين اليك محض سورج بنت مُخْرِمَة وكَانَتَا رَبِيبَتِهَا وَكَيْلَةُ جَنَّةُ أَبِيهِمَا أَمُ أَيِّهِ بِلند مِونَ كَ بعد آيا ورعض كيا: السلام عليك يا رمول الله أَنْهَا قَالَتْ قَدِيهِ مُعَاعَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ب ملى الشعليه وسلم في مايان وعليك السلام ورحمته الله " اور غَذَ كَرَبَةِ الْعَدِيثَ بعَلُولِهِ حَتَى جَاءَرُجُلُ وَقَدُ إِرْتَفَعَةِ أَ بِصلى الشّعليه وسلم كرجهم مبارك براس وقت دوبرانے بغير الشَّبْسَ فَعَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ فَعَالَ رَسُولُ سلَّم بوئ كثر مد تتح جوزعفران مندريَّك بوئ تحاوران اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَدَحْمَةُ اللهِ كَارْتُك بِكَارِ حَمَا فا ورآب صلى الشعليه وسلم ك إس ايك محمور کی شاخ بھی تھی ۔ قبلہ کی حدیث کو ہم صرف عبداللہ بن

## ۳۲۰: باب اس بارے میں که مردول کو زعفران اورخلوق منع ہے

٣٠ ٤ نحدٌ ثَمَا أَنْ مُنْهَادُ بُنُ زَيْدٍ و وَقَدَا إِسْعَقُ بُنُ ١٥٠ حضرت انس بن ما لك رضي الله تعالى عند ب روايت ب كه مَنْصُور فَاعَيْدُ الرَّصْلِي أَنْ مَهْدِينٍ عَنْ حَمَّادِ أَنِ زَيْدٍ رسول الدَّسِلي الله عليه وَللم في مردول كوزعفران (بطورخوشيو) لكانے عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْدِ بُنِ صَهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ \_\_ منع فرايا ـ بدحديث حسن سيح بـ شعبدا ــ اساعيل بن عليه لَهَى رَسُولُ اللَّهِ النَّهِ عَنِ التَّرَعْفُو لِلرَّجَالَ مَلْذَا حَدِيثٌ ہے وہ عبدالعزيز بن صهيب ہے اور دوانس رضي الله تعالى عند ہے حَسَنٌ صَحِيْهُ وَدُولى شُعْبَةُ مَلِدًا الْمُعَدِينَتُ عَنْ إِسْلِعِيلَ فَتَل كرتے بيل كه بي أكرم سلي الله عليه ولم في (مردول) وعفران

٣١٩:بَابُ مَاجَاءً فِي الثَّوْبِ الَّا صُفَر وَعَلَيْهِ تَعْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَسْمَالُ مُلَّيَّتِينَ كَانَتَا بِزَعْمُوانِ وَكُذُ نَلَصَتَا وَمُعَهُ عُسَيْبُ نَعْلَةٍ حَدِيثَتُ حَمان كي روايت ست جائة يس

٣٢٠ بَابُ مَاجَاءً فِي كُوَاهِيَةٍ

تَمْلُةَ لاَ نَعْرِ فَهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ حَسَّانَ

التَّزَعُفُروَالُغَلُرُق لِلرِّجَالِ

امُنِ عُلَمَّةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْدِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ آنَسِ أَنَّ الكَانِهِ \_ عَنْ قرمايا\_

عَنْ عَمَّارِ وَأَبِي مُوْسَى وَأَنَّسٍ.

يَّتَزَعْلَرَ الرَّجُلُ يَعْنِي أَنْ يَتَطَيَّبُ بهِـ

السَّانِب كَانَ فِي أَجِرِ أَمْرِهِ مَدَّ سَاءً حِفْظُهُ وَفِي الْهَابِ اورانس عَلَى روايت بـ

٢٦٦:بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِرَةِ الْحَرِيْرِ وَاللَّهِ لِيَا ﴿ جَ ٤٢٣ : حَذَّتُكَا أَحْمَدُ بْنُ مَيْدِهِ لَا لِسُعَاقُ بْنُ يُوْسُكَ أَلْاَدُكُ فَيِي عَيْدُ الْمَلِثِ أَنَّ أَبِي سُلِّيمَانَ فَيِي مُولِي أَسْمَاءَ عَن أَبِي عُمَرَ قَالَ سَوِمُتُ عُمَرَ يَذُكُو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ مَنْ لَيِسَ الْحَرِيْرَفِي النَّكُمَا لَهُ يَلْبُسُهُ فِي الْأَيْرِكَةِ وَفِي الْبَالِ عَنْ عَلِيَّ وَحُدَيْفَةَ وَالْسِ وَغَيْرِ وَاحِيْهِ قُدُ ذَكُولُنَا مُؤَمِّى كِتَابِ اللِّبَاسِ هَٰذَا خَدِيْثُ صَحِيةً وَلَدُووَى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ عَمْرَ وَمُولِي أَسْمَاءً ابْنَةِ اَبَىٰ يَكُر الْصِيدِيْقِ اِسْمُهُ عَيْدُ اللَّهِ وَيُتَكِّنَى اَيَا عُمَرَ وكُذُ رَوْي عُنَّهُ عَطَاءً بُنَّ أَبِي رَبَّامٍ وَعَدُو فَيْنَ دِينَاكِهِ - عمروبن دينارروايت كرية بين-

مُّ فَنَا بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فَا أَنَعُ ١٧٤: بم بيصديث عبدالله بن عبدالرطن ، آدم كحوال ساوروه عَنْ شَعْبَةً قَالَ وَمَعْنَى كَراَهِيمَ التَّرَعْلُو لِلدِّجَالِ أَنْ شعبه القَلْ كرت بن شعبه كت بن كرزعفر عمراوزعفران كو خوشبو کے طور پر استعال کرتا ہے۔

٢٢ يخدُّ قَدْ مَا مُعْمُودُ بِنُ غَيْلاَتَ مَا أَبُوداؤُدُ الطَّهَ إليتي ٢٢ عضرت يعلى بن مرة كتبة بين كه بي اكرم سَلْقَوْل في المعض عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاوِيْنِ السَّانِبِ قَالَ سَيِعْتُ أَمَا حَلْصَ ﴿ كَوْخُلُولَ الْكَائِدَ مِن وَيَهَا تَو آبِ مَلَاثِيَّ أَلِي الْأَوْادِراتِ ابن عُمَرَ يُعَدِّيثُ عَنْ يَعْلَى بن مَوَةَ أَنَّ النَّبي صَلَّى اللَّهُ وهودَ يحردوباره وهودَ اورآ سنده ك لي ندلة نا- بيصديث سن ب عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلاً مُتَّعَلِقًا قَالَ إِنْعَبُ فَاغْسِلُهُ ثُعَ لِبِعِن مِدِثِين نے اس کی سندیں اختلاف کیا ہے جوعطاء بن اغْسِلْهُ لاَ تَعَدُّ لَمَذَا حَدِيثَ حَسَنَ وَقَدِما خُتَلَفَ بعُضَهُمُ سائب مروى بـ يَحَلِينَ معيد كمتِ بي كدجس فعطاه بن فِي هٰذَا الْإِسْنَا دِعَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّانِب قَالَ عَلِينَّ مَثَلَ سائب سيتروع عمر مين احاديث مين وهي عبر الشعباور مفيان كا يَحْمَى بْنُ سَعِيْدٍ مَنْ سَمِعَ مِنْ عَطَاءِ بْنِ السَّالِبِ قَدِينَةً ﴿ بَحِي إِن ہے ﴿ اللَّهِ دومد بشي جوعطاء زازان سے ﴿ فَيسَاعَهُ صَعِيْهُ وَسِمَاءً شُعْبَةَ وَسُفْهَانَ مِنْ عَطَاءً مِن مَ روايت رَتِي مِن عَمَا يَهِ مِن عَطاء مِن السَّانِي صَحِيْعٌ إِلَّا حَدِيثَتُنِ عَنْ عَطَاء بِنِ السَّانِي عَنْ حديثين ان كَاعَركة خرى ايام بن تتمين -كهاجا تا ب كرة خرعمر وَاذَانَ قَالَ شُعْبَةُ سَمِعْتُهُمَا مِنْهُ بِالْحِرَةِ بِكَالَ إِنَّ عَطَاءَ بْنَ عِيلِ الله الله المانظ تميك بيس رباضاراس باب ص حضرت عمارٌ ايومويٌّ

اس: باب حریراورد بیاج بہننے کی ممانعت کے متعلق ۷۲۳: حضرت این همروشی الله عنها قر ماتے بیں کدمیں نے حضرت مررمنی الله عندے سنا کہ ہی اکرم ملی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس نے وتیاش رہنمی کیڑا پہنا۔وہ آخرت میں اسے نہیں بینے گا۔اس باب میں حصرت علی رضی الله عنه، حذیفه رضی الکتعلق اور کی حصرات ے روایت ہےجن کا ذکر ہم نے کتاب اللہاس ش کیا ہے۔ یہ حدیث حسن سیج ہے۔ اور حضرت عمر رمنی اللہ عند ہے گئی سندول سے منقول ہے۔حضرت اساء بنت الى بكر صديق رضى الكتعلق كے مولى كانام عبدالله اوركتيت ابوتمر ب-ان عطام بن افي رباح اور

ا : خلوق ایک نوشبو ہے اس طرح زعفران بھی ایک نوشبو ہے ۔خلوق اور زعفران میٹورتوں کیلیے تخصوص ایں ۔مردول کیلئے انہیں استعال کرنے کی ممانعت آئی۔ (مترجم)

## و ﴿انعامات رہانس﴾ کھا۔

تشریج:"ریشی لباس ہے متعلق مسائل"۔

مردوں کے نیخالص ریشم پہنتا بلا تفاق حرام ہے۔البتہ خارش وغیرہ بیں ریٹم پہننے سے افاقہ کا یقین ہوتو اس مورت بیں مردول کے لئے رہم میننے کی اجازت ہے۔

میدان جنگ میں امام احمر، شافعی اور صاحبین رحمهما الله کے فزدیک خالص ریشم میننے کی اجازت ہے۔ جبکہ امام منیغه رحمته الله عليه اس حالت بين بعي بالكل خالص رميثم بيننے كي ا جازت نبيس ديے بلكه ملاوث والے رميثم سے جواز سے قائل ہيں۔

ایسا کپڑا جس کا تا نا (طول میں دھا کہ)ریشم کا جواور بانا (عرض میں دھا گا) سوتی جوتواہیا کپڑ ایپینوا بھی حرام ہے۔ \_٣

> اگرتانا سوتی موادر باناریشم کاموتوا یسے کپڑے کا پہنمنا جائز ہے۔ ۳

لباس کے علاوہ مردوں کے لئے ریشم کا استعمال جیسے تکیہ، بچھونا وغیر کہ تو امام صاحب رحمۃ الله علیہ کے نزویک اس کی مخبائش ہے جبکہ اکثر مالکید بشوافع اور صاحبین کے نزو کی مخبائش نہیں۔

#### ۳۲۲:باب

٣٢٢ يَابُ

٤٢٣ : حَدَّثُهُ فَا تُعْيِيهُ فَا لَلَّيْتُ عَنْ أَبِي مُلَيْكَة عَن الْعِسُور ٢٣٠ : حضرت مسور بن مخرمة كت بي كدرمول الله علي الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الل ابْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَدً ۖ قَاكِي مَسْرَمُ مَ اكبر عَرْم اكبر كَيْمُ مِن وَرَحْ مرك كَيْمُ مِن وياريخ مدن جحصكها كدييج الْتِيمَةُ وَكَدْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْفًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ بَا بُدَيَّ جِلورسول الله فَالْيُؤُمْ كَ باس جِلت بين. چنانچه ش ان كساته كميا الْعَلِيقُ بِعَالِلَى دَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ﴿ وَبِال بَيْجِ تَوْ مجص كَهَا كه اعرجاوَ اور نجى اكرم مَثَالَيْخُ كو بلاوَ ﴿ فَانْطَلَقْتُ مَفَةً قَالَ أَذْفُلُ فَا دُعْةً لِي فَلَ عَوْتَهُ لَهُ فَعَوَجَ آبِ اللَّهُمْ الكَّاقِ آبِ اللّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَعَلِيهِ قُبَاءٌ مِنْهَا فَعَالَ قَبَاتُكُ لِآبِ ثَاثَةُ إِلَى ا عَيَّاتُ لَكَ هٰذَا قَالَ مُنتظرَ إِلَيْهِ مَعَالَ رَضِي مَعُرَمَةُ هٰذَا ليه بِهَاكرركي مولَى في راوى كبت بي كه يجرآ تخضرت مَا يَجْزُمِ ف حَدِيثٌ حَسَنٌ صَعِيمٌ وَأَيْنُ إِنِّي مُكَنِّكَةَ إِلْمُهُ عَبْدًا اللهِ مخرسكَ لمرف ويكااورفرما إنخر مدراضى موصح ويدوريث حسمتمح ے اور ابن الی ملیکہ کا نام عبد اللہ بن عبید اللہ بن الی ملیکہ ہے۔ ابُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَتَ

تشريح الرضى فرمه اس كمفيوم من چندا حالات ميں۔

آسية تأفيظ نے خبروی كه تر مدخوش موكيا۔

آب الله الدانس بوجها كرفر مدوق بوكيا؟ \_\*

جيه كے كرمخر مدنے كہا كومخر مدخوش ہو كيا۔

٣٢٣:بَابُ مَاجَاءَ إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ أَنُّ

يُراى أثَرَ نِعُمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

472: حَدَّثُنَا الْحَسَنُ بِنُ مُحَمَّدٍ الرَّعْفَرَائِيَّ فَاعْقَانُ بِنُ

۳۲۳ باب اس بارے میں کہ بندے پر نعتوں کا اُٹر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے

410: حضرت عمر وبن شعيب اسية والدسے اوروہ ان كے داوا

مر الإستيانان والاداب و ١٧٥٠

مُسْلِم مَا هَمَامٌ عَنْ تَعَادَةً عَنْ عَمْو وبن شَعَيْب عَنْ عِلْقَ كُرت بن كدرسول الفصلي الشعلية وسلم ف قرمايا: الله أَمِيهِ عَنْ جَدِّيَّهِ قَالَ مَالَوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَالِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَالِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَالِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَالِم اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل إِنَّ اللَّهَ يُبِحِبُّ أَنْ يُرْبِي أَثَكُوْ يَعْمَيْتِهِ عَلَى عَبْدِيةٍ وَفِي الْبَالِ عَبْلِ الواحوس بواسط والدعمران بن حقين اورابن مسعود ( رضي الله

عَنْ أَبِي الْأَحْوَمِ عَنْ أَبِيهِ وَعِمْرانَ أَنِ حُصَيْنِ وَأَنِيَ عَنْمٍ ) عنهم الوايات منقول بي - بيعد يه حسن عه-مُسْعُرُو هٰذَا حَدِيثُ حَسَ

٣٢٣: بَابٌ مَاجَاءَ فِي الْنُحُفِّ الْاَ سُوَدٍ

النَّجَاشِيُّ أَهْدَاي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَيْن

## ۳۲۴: باب سیاه موز دل کے متعلق

٢٦٧: حَدَّ فَعَاْ هَنَّاذُ فَمَا وَكِيمُعُ عَنْ مُلْهَمِهِ بْن صَالِيعٍ عَنْ ٤٢٧: حضرت بريده رضى الله عنه فرمات بين كه نبي اكرم صلى حُبِجَهْرِ بْنِ عَهْدِي اللَّهِ عَنِ ابْنِ بِمُرَدِّكَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ الله عليه وسلم كي خدمت بين نجاشي نے موز ول كا ايك سياه جوز ا مجیجا جوغیر منقوش تھا۔ آپ مَالِیَجُمْ نے اسے پہنا اور وضوکر کے أَشْوَدَ يُن سَاذَ جَيْن فَلَبسَهُمَا فُحَدٌ مَوْضًا وَمَسَعَ عَلَيْهِماً ﴿ مُوسِحُ ان رَمْحَ كِيا - بيرحد يث حسن ہے - ہم اسے صرف دَلهم هٰ ذَا حَدِيْدُ حُسَنَ إِنَّهَا لَغُرِفَةً مِنْ حَدِيثِ وَلُهُم وَدُولَةً كَل روايت سے جانبے ہيں۔ محد بن - ربيد بھی اسے وُلہم سے روایت کرتے ہیں'۔

وري و دو ر درد رد ود. محمل بن ربيعة عن دلهم. المنظر المنظمة المنطق والمنظمة المنظم عن المنظم من المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم فر مایا ہے اس کی وجہ بھی بیان فرمادی کہ بید یا کیزہ اور عمدہ ترین ہیں نیز ریشم و دبیاج اور سونے جاندی کی اعکوشی اور ان کے برتن استعال کرنے ہے بھی منع فرمایا ہے اور پہنے والوں کوشد یہ وعید بھی سنائی ہے اور سرخ رنگ کالباس استعال کرنا مردول کے لئے حرام قرار دیا ہے اس کا ذکر تریدی ہی کی حدیث شریق کدایک آ دی سرخ رنگ کا جوڑا زیب تن کئے ہوئے حضور من فیڈی کی خدمت

میں حاضر ہوااور سلام کیا تو آپ مُنافِیْتم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔

## ۳۲۵:بابسفیدبال نکالنے کی ممانعت

. ١٤٧٤ حَدَّ لَهُ مَا أُودُنَا مِنْ إِنْ إِنْ أَنْ الْهُمْ لَالِي لَا عَبْدَمَا عَنْ ٤٠٠٠ حضرت عمرو بن شعيب اپنے والد سے اوروہ ان كے داوا مُعَمَّدٍ إِنْ إِسْعَاقَ عَنْ عَمْرِ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ سَنَعْلَ كرت ميں كدنى اكرم صلى الله عليه وسلم ف سفيد بال انکالنے سے منع قرما یا اور فرمایا کدید مسلمان کا نور ہیں۔ بیدعد بٹ نُورُ الْمُسْلِعِ كُلْنَا حَدِيثَةٌ حَسَنٌ وَقَلْدُوكَاهُ عَبْلُ الرَّحْمَٰنِ حَسن ہے۔اےعبدالرسُ بن حارث اور كِي راوي عمرو بن شعيب ہے وہ اپنے والدہے اور وہ ان کے داوائے قل کرتے ہیں۔

٣٢٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي النَّهُي عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ جَيِّهِ أَنَّ العَّبِيُّ النُّنَّةِ لَهُى عَنْ نَتْفِ الشَّهْبِ وَقَالَ إِنَّهُ ابنُ الْحَارِثِ وَعَيْدُ وَاحِدٍ عَنْ عَدْرٍ وَبْنِ شُعَمْدٍ .

۔ تشریح ؛ احادیث میں سفید بالوں کومسلمان کا نورقر اردیا گیا ہے۔ اس وجہ سے سفید بال اکھاڑنے ہے منع فرمایا اور بیممانعت تتزيمي ب-الله رب العزمة كرمومن كايز هايا ليندب-أيك دوسري حديث مين آتا ب: " من شاب شيبة في الاسلام كانت له دورا يوم القيامة "كجومالت املام بين بوڙها بوگيا توبيبوها يا قيامت كدن اس كے لئے تورموگا۔

بیچکم عام ہے خواہ اِ پاسفیدسر میں آئے ہو یا دارھی میں۔

۳۲۲:باب اس بارے میں کیمشورہ

ويينے والا امانت دار ہوتا ہے

﴿انعامات رہانی}

المُستَشَارَ مُؤْتَمَنَّ

# ٣٣٧: بَاتُ مَاجَاءُ أَنَّ

٢٥٨: حضرت امسلمدرض التنعلق سے روایت ہے كدرسول الله صلى ١٨٤ حَدَّثَكَ مَا أَبُو كُرينَب فَا وَكِينًا عَنْ فَاوَهُ أَنِي أَبِي عَيْدٍ الله عن البن جَدْعَانَ عَنْ جَدَّيه عَنْ أَمَّد مَلَمَةً قَالَتْ الشَّمانية وَالم في قرمايا جس سيمتوره ليا جاسة وه المن ب-اس فَكُلُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَضَارُ مُوْتَعَنَّ إلى بريرة الإجرية الاجرية وَفِي الْهَاكِ عَنِ الْنِ مَسْعُودٍ وَأَلِي هُورُوكًا وَأَنِّن عُمَرٌ هَذَا الدوايت ب-بيصديث المسلمة كي روايت ب فريب ب-

الْحَدِينَ ﴾ وَيُكُنِّي ابَنَا مُعَادِيَةً حَدَّثُمُنَا عَيْنُ الْجَبَارَ بْنُ عبدالْلِك كا قولْ فَل كرتْ بين كد مِن جوحديث بيان كرتابون الْعَلَاءِ الْعَطَّادُ عَنْ سُغْيَانَ مِنْ عَيْدُةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الْعَلِيدِ السِّرْف برح ف بإن كرتا مول ـ

احَدُونَا أَحْمَدُ بن مَنِيعٍ مَا الْحَمَن بن مُوسَى مَا ٢٥٤ حضرت الوبريه ومن الله عند عدوايت م كدرسول الله مل اللهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُنَيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ الشعليه وسلم في مايا: جس معوروليا جاسة اس الانتداري كا تُعَمَّرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي هُرَدُكَا ﴿ وَاكِن الْحَصَيْلِ فِي وَرْنا جاب مديث كُوكَل راوى شيبان بن بال قَلْ وَمُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ حَيِيتُ قَدْدَوَاتُهُ غَيْدٌ وَأَحِيهِ عَنْ شَيْعِكَ مِنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ الحديث بير-ان كي كنيت ابومعاويه ب- يحرعبدالجبار بن علا وعطار وى وَهُيْدَانُ هُوَ صَاحِبٌ كِمَنْ فِي وَهُو صَعِيهُ وَ فَي يرمديث مفيان بن عييذ كروال سيفل كي برمفيان ،

ابْنُ عُمَيْرِ إِنِّي لَّا حَرِّثُ بِالْحَرِيْثِ فَمَالَكُومُ مِنْهُ حَرَّفُ

اسلام من الرائد المام من مفوره كى بهت الهيت بن اكرم من في فرايا كرجم فض تركى كام كاارده كيا اوراس مصمدوره كرعمل كياتوالله تعالى اس كوبهترين اموركي طرف بدايت فرماد مايستى اس كارخ اس طرف بمير ما جواس ك لئ انجام كارخيرادر ببتر بوايك دومرى طويل حديث من ارشادنوى مَنْ فَيْنَاكُ مِهُ كرتمهاركام باجى مشوره سے معے بواكري اس وقت تك جمهار سے زين كے اوپر دہنا ليكن زنده رہنا بہتر ہے اور تبهار سے كام محورتوں كے مير و موجادي كدوه جس طرح جا إلى كرين اس وتت تهارك لئے زيس پيندى بجائے زيس كا بيت بہتر موكا لين زعرى سے موت بہتر ہے مديث باب بي مشتعاركو بھی جس سے معورہ لیا جائے اس کوائین قرمایا ہے مطلب بیر کدوہ بہترین معورہ دے اور اگر راز داراند بات ہوتو لوگول تک ند كَبْجَائِة بْكْرُوازْ بْنُ رَبِيِّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

سس باب توست کے بارے میں

-٣٤: حَدَّقَكَا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ مَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهُويِ عَنْ ٤٣٠: حضرت جيدالله بن مردض الله تعالى عنما قرمات إلى كرسول سَالِيهِ وَحَمْدَةَ أَبْلَقَ عَبْدِ إللهِ بْنِ عُمَدًا عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ اللّه على الله عليه وسلم في الرشاوفرمايا: فموست تبن چيزول على ہے: وسُولَ اللَّهِ مَا إِنْ مَا الشُّومُ فِي قَلاَتُو فِي المُدرَاةِ عورت كراور جانور من يدود عد حسن مح يهد بعض زهري ك

٣٢٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي الشُّوم

وَالْمُسْكَن والدَّالَةِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَعِيمٌ وَيَعْضُ سَاتَى الله عديث كي سند مِس حزه كا ذكر نبيل كرت وه سألم ٱصْحَابِ اللَّهُ هُدِيَّ لَا يَهُ كُدُونَ فِيهِ عَنْ حَمْزَةَ وَإِنَّهَا ﴿ وَاسْلَابَ ابْنَ عَرَمَنَ اللَّهُ قَالُ عَنَما سِي مرفوعاً روايت كرت بير يَعُولُونَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ لَيْدُ عَنِ القَيِي مَلَيْهُمْ وَهُكُذًا وانول كي روايت بم سے ابن عروض الله تعالى عنها في العاسفيان رَوْى لَقَا إِنِّنُ إِنِّي عُمَرَ خَلَا الْحَدِيثَ عَنْ سُغْهَانَ بْنِ ﴿ بَنْ مِينِهُ مِرَى ﴿ عِيانَ كَ ﴾ -عُمَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَالِمٍ وَحَمَّزَةَ الْهِنَى عَمْدِ اللَّهِ لِمَنَّ عُمَرٌ عَنُ أَبِيهِمَا عَنَ النَّبِي ثَلَيْهُا ﴿ ٣٠٤ حَدَّلُكُمَا إِسَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْمَحُورُ وُمِيُّ إِنَا

اسع: سعید بن عبد الرحل بخزومی مسفیان سے دہ زہری سے وہ سالم ے وہ اسینے والدے اور وہ نبی اکرم مظافیظ سے اس کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں ادراس میں رینڈ کر ہیں کے سعید بن عبدالرحمٰن جمزہ سے روابت کرتے ہیں اور معید کی روابت زیادہ سی ہے اس لیے کہ علی بن مدینی اور حمیدی دونوں سفیان سے روایت کرتے ہیں جبکہ زبری نے بیصدید صرف سالم سے روایت کی ہے۔ پھر مالک بن انس بھی بیصدیث زبری سے لفل کرتے ہوئے کہتے ہیں کدز ہری ، سالم اور حمز و سے اور وہ اپنے والدیے قتل کرنتے ہیں۔ اس باب ہیں، حضرت مهل بن سعدٌ ، عا نَشَهُ أورانس السي بهي ا حاويث منقول جين \_ نی اکرم مَنْ فیلم ہے بیمی منقول ہے کہ آپ مُنافیلم نے فرمایا اگر کسی چزیش نوست ہوتی توعورت مگھراور جانوریں ہوتی۔

سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ عَنْ الْبِهِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُومًا وَلَمْ يَكُنْ كُونِيْهِ سِعِيدُ بِنَ عَبْدِهِ الرَّحْمُن عَنْ حَمْزَةَ وَرَوَايَةُ سَعِيْدٍ أَصَعُّ لِلَاَّ عَلِي بْنَ الْمَدِيْدِيِّيِّ وَالْحُمَيْدِيُّ رَوِيًا عَنْ سُفْهَانَ وَلَمْ يَرُولَنَا الزُّهُ رَقُّ لَمْ الْحَدِيثِ إِلَّا عَنْ سَالِمٍ عَنِ الْنِ عُمَرَوَ رَوْي مَالِكُ بُنُ أَنْسِ هٰذَا الْحَدِيثُكَ عَنِ الْزُّهُوْرِي قَالَ عَنْ سَالِمِ وَحَمَزَةً أَبْتَى عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِمَا وَفَى الْمَابُ عَنَّ سَهُل بُنِ سَعُهٍ وَعَالِيثَةَ وَأَنْسٍ وَتَكُ رُفِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ كَانَ الشُّورُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالدَّالَةِ وَالْمَالِةِ وَالْمُسْكَنِ.

۲۳۲: مکیم بن معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آب ملی الله علیه وسلم نے قرمایا محوست کسی چیز میں نہیں ہوتی ہاں مبھی جورت اور مموزے میں برکت ضرور ہوتی ہے۔ بیرصدیث علی بن حجر إسامیل بن عیاش ہے وہ سلیمان ہے وہ یجیٰ بن جابرے وہ معادیہ ہے وہ اپنے چیا تھیم بن معادیہ سے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قتل کرتے ہیں۔

٤٣٧ : وَقُلْ رُورَى حَكِيْهُ بَنُ مُعَاوَيَةَ قَالَ سَيِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَن مُعَاوَيَةَ قَالَ سَيْعَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّه فِي النَّارِ وَالْمَرْآةِ وَالْفَرَسِ حَنَّاتُنَا مِنْ لِكَ عَلِيٌّ بْنُ حُجِّر نَا إِسْمُعِينًا بِنَ عَيَاضِ عَنْ مُلْيَمَانَ بِنِ سُلَيْمِ عَنْ يَحْيَلُ المُنِ جَالِيرِ الطَّائِي عَنْ مُعَاوِيَّةً بَنِ حَرِيْهُ عَنْ عَيه حَكِيْمِ بْنِ مُعَادِيَّةَ عَنِ النَّبِي نَشِيٌّ بِهِذَا

تشريح أنكي المدأة والمسكن والدابة "يعي مطلب بيري كم بالغرض أكر توست موتى توان تمن چيزول من موتى - چونكدان - تین اشیاء کیساتھ قیام طویل ہوتا ہے آگران میں کسی تتم کا تکلیف دہ امریایا جائے تو تکلیف بھی طویل ہوجاتی ہے۔اس بنا مرفر مایا كەاڭرخوست بوتى توان تىن چىزول يىل بوتى ـ

> ان تمن چیزوں می خوست کی مختلف توجیبهات میان کی کئی میں۔ عورت نحوست کا مطلب عورت کابا مجھ ہوتا ، پدچلن ہوتا ، بدزیان ہوتا۔

- محمر بین محرست کامطلب محر کا تنگ و تاریک ہونا ہم جدیتے اس قدر دور ہونا کیا ذان کی آ واز بھی ندآئے۔ یا جس کھر کا یژوی برا ہو۔

سواری می خوست کا مطلب و بل مورسرکش مورمیدان جهاو می کام ندآ ہے۔

ڪلاڪٽ اُلي اليواب : مطلب مديث کابي ہے كمان چيزوں من بركت ہوتى ہا كر توست كوكى چيز بوتى توان چيزول من بوتى۔

۳۲۸: باب اس بارے میں کہ تیسرے آ دمی کی موجود کی میں دوآ دمی سر کوشی نہ کریں

٣٣٧ حَدَّقَتَا هَنَادُ نَا أَبُومُمَا وِيهَ عَنِ الْأَعْمَشِ - وَكَنَا ٤٣٣٠: صغرت فقي بن عبدالله عدوايت بكرسول الله مَن الله إِنِّنُ أَبِي عُمَرَ مَا سُفْهَاتُ عَن الْكَعْمَشَ عَنْ شَيِّينِي عَنْ ﴿ فَرَمَا إِن الْرَحْ تَمِن آ وَى بوتو دوآ دَى تَيْسر \_ كوچهوژ كرآ كل ش عَنْهِ اللَّهِ قَالَ مَّالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا سَرَّوْقَى شَكَرِين سَفيان في إي روايت مِن كها كرتيس في وَحِيوزُكر كُنتُهُ ثَلاَ فَةً عَلاَ يَتَمَا لِلهِ إِنْ عَانِ مُوْنَ صَاحِبِهِما وَ قَالَ بِواْ دَى آلِي شِي سِركُونى شركري كونك اس سه وه (تيرا آدى) سُنْيَانُ فِي حَيِيثِهِ لاَ يَتَنَاكُمِي إِثْمَانِ مُوْنَ الثَّالِيةِ فَإِنَّ عَمْلَين موكا - بي مديث حسن مي سي اكرم مَن يَجْلِ عي بيمي وللت يعمونه المذا حَدِيثَ حَسَنَ صَعِيمُ وَقَدُ رُوىَ عَن مروى ہے كدايك وَجُورُ كردوا وَى سركوڤى شاكرين كوكداس سے النَّبي مَنْ فَيْجُمُ اللَّهُ قَالَ لاَ يَعَمَاجَى الْمُعَانِ وَوْنَ وَاحِيهِ فَإِنَّ مَوْسَ وَتَطيف مولَى إدموس وتكليف دينا الله كويسنونيس اس ولَيْكُ يُودِي الْمُوفِينَ وَكُلُّهُ يَكُوهُ أَذَى الْمُوفِينِ وَفِي الْبَابِ اللهِ على معزت ابن عمر أبو مررة اورابن عباسٌ سي بعي احاديث منقول ہیں۔

## ۳۲۹:باب وعدے کے متعلق

٢٣٣ : حَدَّقَفَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِقُ مَا ٢٣٣ : حضرت الوحيفة فرمات بين كريس في رسول الشرطاني كم مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ إِسْمِيمُلَ بْنِ أَبِي عَالِي عَنْ ويكما كما ب مَلْ يُعْلِمُ كارتك مفيد باورا ب مَلَ يُعْلَم ربوها يا آكيا اَبِي جُعَيْفَةَ قَالَ دَآيْتُ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ بِرَصْ بَنَ كُلَّ إِن الْحُكُمُ عصاببت دكت تصرآب اللُّكُمُ وسَلَّمَ أَيْهَا فَلَ مُشَابَ وَكَانَ الْعَسَنُ بْنُ عَلِي يُشْبِهُ فَ مَادِك لِيهِ ترو جوان اونظيال لاف كالعم وياتها- بم أثيل وَامْرَ لَكَ إِعْلَاقَةً عَشَرَ قَلُوصًا فَذَهَدُنا لَقِيعَهُما فَآتَانًا لِين ك لي كور آب وَاليَّيْم ك وفات ك فروَق كل حاليان مَوْقَةٌ فَلَدُّ يُعْطُونَا شَيْنًا فَلَمَّا قَامَ أَبُوبِكُر قَالَ مَنْ الوُّول في بسي يحدِّين ديار بمرجب معرت ابوكر في خلافت كَانَتْ لَهُ عِنْدُ دَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّدَ عِدَةً سنبالى توفر مايا أكركى كانى اكرم من اليَحْ كان عاتم كولى وعده موتووه مُعِينَ فَكُونُ إِلَيْهِ فَأَعْمَرُتُهُ فَأَمَرَ لَنَا بِهَا هٰذَا حَدِيثَ آئة الله وقد الإجهارة مات إلى ش كرا اوا اورآب مَلْ فَيَا فَ وعد ا حَسَنُ وَكَلُدُولِي مَرْوَالُ بْنُ مُعَاوِيةً هَذَا الْحَدِيثَ مَكَ اللَّهِ بِيعِديث بإنستادِلَة عَنْ آبَى جُعَيْفة نَعُوهُ لَذَا وَقَدْرُولى عَهُرُ حسن ب-مردان بن معاديدات الياسد عااد جيه عاس ك

٣٢٨ پَابُ مَاجَاءَ لَا يَتَنَاجِي إِنْنَانِ دُوِّنَ النَّالِثِ

عَنِ النِّ عُمُو وَأَنِي مُرَدُواً وَالنِّ عَبَّالِ. ٣٢٩: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْعِدَةِ

وَأَجِيهِ عَنْ إِسْمُعِينُكَ بْنِ أَبِي عَالِيهِ عَنْ أَبِي جُعَيْفَةً المائفُلَ كرت بيس كَلَ رادى الوجيفة الفلاكرة بين ووفرمات

﴿ وانعامات رياني ﴾

قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسكانَ مِن كمين في أكرم مَا يَعْظُمُ و يكفاب اورحس بن علي آب مَالْعَظِمُ

عَلَيْظٌ وَكَانَ الْعَسَنُ يُنُ عَلَى يُشْبِهِ وَهُلَكُلَا رَوْى غَيْرٌ اور معزت حسن بن عَلَى آب مَا يَكُمُ على يُشْبِه وَهُلَكُلَا رَوْى غَيْرٌ اور معزت حسن بن عَلَى آب مَا يُعْفِر عسم مشابهت ريحة تق -كل وأجده عن إسليمال أن عَالِيه تعوم فقا وفي الهاب عن راوى العيل الداى النفق كرت بير اس باب من معرت جابڑے بھی روایت ہے۔ابو حیفہ کا نام وہب موائی ہے۔

تشريح: "وكنان البعسن بن على يشبهه "أيك روايت بل بكرس سينتك بعرب صن رضى الله عند معنوف في الله عند معنوف في الله مشابهت اور بقيه يعج كيجهم مي حصرت حسين رمني الله عند كي مشابهت زياد وتحي.

جنب الا الله الله المياني : عاصل يهوا كه حضرت الويكر صديق رضى الله عنه بهت زياده وعده كويور برائي والمساح كه حضور مَا يَظِيمُ نے جن لوگوں سے وعدے کئے تھے دو بھی حضرت ابو بکر صدیق ؓ نے بورے وفا کئے ۔اس صدیث سے سیجمی ثابت ہوا كه أكر حضور مَا يَعْيِنُوكِي جائبيد المُتشيم موتى اورورا ثت جن حاتى تو حصرت ابو بكرصديق صرورتشيم فريادية -

٣٣٠: باب '' فداک انی وامی'' کهنا

٢٤ حَدَّثَنَا إِلْدَالِعِيْدُ بْنُ سَعِيْدِ الْجَوْهُرِيُّ فَاسْفَيَانُ ٢٣١ حفرت عَلَى رضى الشعندے روایت ہے كديس نے بي اكرم د و مردور ہے ۔ بن عمد ناتے عن یا حقی بن مترفید یا عن متعدد بن العسیب صلی اللہ علیہ وسلم کوحضرت سعد بن ابی وقاص کے علاوہ کسی کے لیے

ع وعن أعبركا المعسن بن السبباء البدار كاسفهان عن عداء حضرت معيد بن سيب مضرت على كا تول تقل كرت بي كه ر رسول الله مَنْ يَعْتُمُ نِي سعد بن اني وقاص كے علاوہ كسى كواس ملرت يَكُولُ قَالَ عَلِي مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَهِيلَ لَهَا كميرك الله عَلَى عالى ال وَسَلَّمَ أَبِنَاهُ وَأَمَّهُ لِأَحَدِ إِنَّ إِلَيْ عَلَيْهِ مِنْ أَبِي وَكَنافِي قَالَ لَهُ مُوقِع برآب الله فأنه الناسخ الناسخ الماء تبرجا وَ تَمْ يرميرك مال يَوْمَ أَهُ وَإِذْمِ فِذَ إِلَى آلِي وَأَيْنَى وَكَالًا لَهُ إِنْمِ أَيْهَا الْفَلَامُ الْمَاكِمُ السام الله ال حَسَنَ صَعِيمة فَلَدُونِي مِن عُمْدٍ وَجْدٍ عَنْ عَلِي وَقَدْ صَحِح باوركن سندول عد مفرت على عد منقول م -كن راوى رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيثَةَ عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ اس يَجَلُ بن سعيد بن سيب سے اور سعد بن ابی وقاص سے لقل عَنْ مَعِمْدِهِ بْنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ الْمِي وَتَمَامِي قَالَ جَمَعَ لِي مَ كَرِتْ إِي كَدانبون نِ فرمايا: في اكرم طَايَعُ لِم نَ عَرَوهَ أحد ك موقع برجمه عن فرمايا: ميرے مال باب جمه برقر بان بول۔

نَ بْنَ عَلِي يَشْبِهِ وَكُمْ يَزِيدُواْ عَلَى هٰذَال مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الله جَابِرِ وَأَبُو جَعَيْفَةٌ وَهُبِ السَّوَانِ -

٣٣٠ بَابُ مَاجَاء فِي فِذَاكَ أَبِي وَأَمِّي

عَنْ عَلِي قَالَ سَمِعْتُ اللَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّعَ جَمَعُ بِيكَةِ موتَ نَهِينَ منا كدير البابتم يرقر بان مول -

ابِّنِ جُدُّعَانَ وَيَحْيَى بِنِ سَعِيْدٍ سَعِةً سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَبُويُهِ يَوْمَ أَحُدٍ. عنحدًّ فَكُنّا بِدَلِكَ قُتُوبُهُ أَنْ سَعِيبٍ دَاللَّهُ أَنْ سَفْلِ ٤٣٨: حفرت سعيد سينب سي روايت ب حفرت سعد بن الى

لُ الْعَدِيْدِ بِنُ مُحَمَّدِهِ عَنْ يَهُمَّى بِنِ سَعِيْدٍ عَنْ وقاصٌ فَ فرمايا كه في اكرم مَلَ في أراء فروا احد كون مير ب سليم بَدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَكَاصِ قَالَ جَمَعَ السين والدين كريمين كوجع قرمايا (بعن فداك اي وافي فرمايا) به لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُولَةٍ يَوْمَ أَعْلِيهِ صَدِيث صَنْ حَصَالِ الرفاورة الاوراد والاوراد الموريش بحي حج إلى -لْمَذَا حَدِيثُ حَسَنَ صَحِيْهُ وَكِلاَ الْحَدِيثُيْنِ صَحِيْهُ

تشريح : غزوه احد كموتع برآب فالتي إن وقت بالكمات ادار بائ جب كمان كوخالى يا كرمشركين كوستان وهادا بول دیا ،اورخوب بھکدڑ مجادی اس وقت حضرت سعدرضی اللہ عندنے آپ تالی کیا کا دفاع کرتے ہوئے خوب تیرا عدازی کی۔اس پرآپ مَنْ فَيْتُمْ نِهِ خُوشِ مِوكَرِيهِ كَلَّمَاتِ اوافر مائے۔

اشکال: یہاں بداشکال ہوتا ہے کہ معترت علی رضی اللہ عزیۃ ریفر مارہے ہیں کہ بدالغاظ معنون کا انتخابے حضرت سعدرضی اللہ عنہ سے سوا سمى اوركے لئے اوائيس فرمائے جبكه مسلم كى ايك روايت ميں ہے كدآ پ غزوہ خندق ميں معفرت زبير رضى الله عند كے لئے جمي بيد الفاظاوا فرمائي بين\_

جواب: ار حضرت علی رمنی الله عند نے اسپ علم کے مطابق بیفر مایا ، ان کے ساسنے حضرت زبیر رمنی الله عند کا واقع نہیں تھا۔ ا ختسام غز و واحد کے اعتبار ہے ہے کہ پیخصوصیت تحز و واحد میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کوی حاصل رہی ۔ اسه:باب سی کوبیٹا کہدکر پکارنا ا٣٣٠: بَابُ مَاجَاءَ فِي يَابُنَيَّ

٣٩٧ حَدَّنْ فَعَا مُعَمَّدُ بْنُ عَهْدِ الْمُلِكِ بْن أَبِي الشَّوارب ٢٣٩ :حفرت انسُّ تدروايت به كدني اكرم ملى الله عليه وسلم في نَا أَبُو عَوَانَةَ لَا أَبُوعُتُمَانَ شَيْعُ لَهُ عَن أَنْسِ أَنَّ النَّبِيُّ مِص بيًّا (يعن الديني ) كهدر بكاراراس باب من معزت مغيرة صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ قَالَ لَهُ يَالِمُنَّى وَفِي الْبَالِ عَن اورهم بن الباسلمة عليه احاديث منقول بير - بيحديث الراسند المُعْفِيرَةِ أَن أَبَى سَلَمَةَ مَلْنَا حَدِيثُ حَسَنَ صَرِيعً عَرَيْتُ محص مع عَريب إوردوسرى سند يعى معرت الس على مِنْ هٰذَا الْوَجَّهِ وَقَدُووِي مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ عَنْ أَنْسِ منقول برابوعان في كانام جعد بن عال برسيتقدين سأليل وأبو عصمان هذا مَديم وعة وهو البعف أن عدمان ابن وينارجي كيت بن يديمري بن ان سد يولس بن عبيد شعبداور

٣٣٣: باب يح كانام جلدى ركف مح متعلق

۴۰ ۷: حضرت عمرو بن شعیب اینے والد ہے اوروہ ان کے دادا سے تقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے تومولور کانام پیدائش کے ساتو یں ون رکھے، تکلیف وہ چیزیں دور كرنے ( يعنى بال موندنے ) اور عقيقد كرنے كا تكم ديا - بيا

وَيُعَالُ بِن دِينَارِ وَهُو يَصُورِي وَكُنُ رُولِي عَنه يُونِس بِن ﴿ كَالْمَهُ مِدِيثَ احادِيثُ لَ كرتَ إِن ر

٣٣٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي تَعْجِيلِ اسْمِ الْمَوْلُودِ ٣٠٤ حَكَّاتُكَا عُبَيْدٌ اللَّهِ بْنُ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ ابْن عَيْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفِ تَنِي عَيْنِي عَيْنَ يَعْلُوبُ بْنُ أَبْرَاهِمَ بْنِ سُفُهِ ثَا شُرِيْكٌ عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ إِسْحَاقَ عَنُ عَبُروبُن شُعَيْبٍ عَنَّ آلِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَمَرَيْتُ بِيهِ الْمُولُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَوَ صَٰعِ الْأَدَى ﴿ مَدَيَ صَنْ فَرِيبَ ہِـ

٣٣٣ بَابُ مَاجَاءَ مَايُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ

٣١ ٤ : حَيَّلُ قَعَا عَبْدُ الرَّحْمَلِ بْنُ الْكَاسِوَدِ أَبُوعَمْرِ وَالْوَرَّ الُّ الْبَصْرِيُّ فَا مُعَمَّرُونُ سُلَيْمًا فَ الرَّقِيُّ عَنْ عَلِيَّ بْنِ صَالِمٍ الزَّدْجِيُّ عَنْ عَمِّدِ اللَّهِ بْنِ خُفَّمَانَ عَنْ فَأَيْجٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

عَنِ النَّبِيِّ مَا لَقُعُمْ قَالَ الْحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَيْدُ الرَّحُمٰنِ لِمَنَا حَنِيثٌ حَسَّنٌ غَرِيْبٌ مِنْ لَمْنَا الْوَجْدِ

تشریکے ناموں کے بھی اثرات ہوتے ہیں اس دجہ ہے بچوں کے وہ نام رکھنے جا بٹیس جن کے معنی ایجھے موں یا جوانبیا م ومحاید کے نام ہوں ر

علامة قرطبي رحمة الله عليه فرمات بين كه جس طرح عبدالله اورعمه الرحمان أنهل بين \_ يبي فعنيلت ان محمشا بهدنامول كو بھی حاصل ہے۔مثلاً عبداِنصمدوغیرہ۔

جبار دیجرعال وفرماتے ہیں کہ خاص طور پر یہی دونام زیادہ نعنیات رکھتے ہیں۔ کیونکہ قرآن میں بھی انفظا عبد کوان ہی دو نامول كى طرف منسوب كيام كيا ہے۔ چنانچ ارشاد بارى تعالى ہے۔ ' وعدادا لوحدن ا

ای طرح ارشادے:

"وانه لها قام عيد الله يدعوه "(حن ١٩)

٣٣٣: بَابٌ مَاجَاءَ مَايُكُرَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ

عُنْ أَبِي الرَّيْمُ عُنْ جَالِيرٍ عَنْ عُمَرَ وَأَبُوا حُمَدَ اللهِ

عَنِ النَّمِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ عُسَرً

## ساسا":باب مستحب ناموں کے متعلق

٣١ ٤ : هغرت ابن عمر رمني الله عنها كيتية جين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الله تعالى ك نزد كي مجوب ترين نام مبدالله اورمبدارجن بي - بيعديداس سندس حسن غريب ب-

۳۳۳:باب مکرده نامول کے متعلق

٣٣٧ : حَدَّ فَعَا مُحَمَّدُ بِنُ بِشَادِ مَا أَبُو أَحْمَدَ فَا مُغْمَانُ عَنْ ٤٣٢ : حضرت عمر رضى الله عنه فرمات بين كدرسول الله عليه أبِي الزَّيْدِ عَنْ جَابِدِ عَنْ عَمَرَ قَالَ عَالَ دَمُولُ اللَّهِ صَلَّى وسَلَّم في فرمايا: شرم لوكون كود رافع وبركت اوربيار البيت نام اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نَهِينَ أَنْ يُسَمِّى رَافِعُ وَيَرَكُ وَيَسَارُ الصحاحة كرتا بول مديد عد عرض من الوحم بمي سفيان هلنًا حَرِيفَتْ غَريبٌ هلكنًا رَوَاءُ أَبُواْحَمَدَ عَنْ سُفْهَانَ سے وہ ابوز ہرسے وہ جابرے اور وہ مررضی اللہ عندے بجی حدیث لنل كرتے ہيں۔ ابواحمہ ثقہ اور حافظ ہيں لوگوں كے مزد يك بيہ حَافِظٌ وَالْمَثْهُودَ كُومِهُ اللَّكُمْ مَلْهَا الْحَدِيثَ عَنْ جَابِدٍ حديث حضرت جابرٌ ، مرفوعاً مشهور ب اوراس من حضرت ت عمر رمنی انڈعنہ کا واسطہ مذکور تبیس یہ

٤ بَعَمْ لَكَ أَمُومُودُ بِنَ غَيْلاَنَ مَا أَبُوهَا وُهُ عَنْ شُعْهَةً ١٩٧٨ حضرت مروين جندب رضى الشعندي روايت بي كررسول عَنْ مَنْعُمُورِ عَنْ عِلاَلِ مِن يَسَاكِ عَنِ الرَّبِيْعِ النِّ عُمَيْلَةَ إِللهُ عَلَى اللَّهُ على اللهُ على الدَّالِيَةِ إِنْ عُمَيْلَةَ إِللهُ على اللهُ على اللهُ على الرَّالِيِّةِ النّ الْفَرَادِي عَنْ سَمُرَةً بَنِ مَعْدُنْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَوْلِيْنَ مَ "فَعْ "ندركموكيوكداوك يوجيس محفلال عات واجاتك

بِهِ النَّبِيُّ مَا لَكُوْمُ عَالَ آخُنكُمُ اسْمِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِهَامَةِ رَجُلُ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْا مُلَاكِ قُالَ سُعْمَاتُ شَاعَانِ شَاءًا

🏰 أُلاِسْتِيْهُ انِ وَٱلْاَدَابِ 📆

قَالَ لاَ تُسَدِّ عُلاَمَكَ رَبّاءَ ولاَ أَمْلَهُ ولاَ يَسَارُولاَ نَجِيبًا حَبِينِ ہِـرِ لِيعِيَ اي طرح فلاح وبركت وغيره كي تي موكّى )-ىيەندى**ث** شىن سىچىچى ب

ئے کہ اور میں مورد و مردور و در ہو ہے۔ کے خبات القام حمد کا بین میدون المدیکی کا سفیان بن سمبرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ جی اکرم صلی عُسُنَةً عَنْ أَبِي الزِّنَادِعَنِ الْأَعْرَةِ عَنْ أَبِي هُوَيُّرَةً مَبْلُغُ الشَّعليه وَالم نے قرابا قيامت كون الله تعالى كزويك سب ے برے نام والا ووقعس موگا جس كا نام " ملك الاملاك" بوگا۔ مغیان کہتے میں یعیٰ شہنشاہ ۔ بیعدید حسن می ہے اور اعسع کے معنی سب سے زیادہ برے کے ہیں۔

هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيجَ وَأَخْتَمَ يَعْنِي أَتَبَاتُهِ تشری امام نووی رحمدالله علیه فرماتے ہیں کدائ قتم کے نام رکھنا نکر دہ تنزیبی ہے۔ (شرح مسلم ). يمي علم ديكرا اوكالمحي بوكاكه جن كي في سے خيرو بھلائي نفي ہوتی ہے۔

علك الاملاك: ايس وومر الاساء جواس كرجم من جول اورجن ش كرك بويال جائ ان كابحى بي عم ب- ييس احكم الحاكمين- امير الامراء وغيره-

۳۳۵:باب نام بدلنے کے متعلق

٥٣٧: حَدَّ فَعَالِيعَةُ وَهُ مِنْ إِبْرَاهِمَةَ اللَّهُ وَلَقِينُ وَأَبُو بِهُدِ عِنْ ٢٨٥: حضرت ابن محرضي الله منها فرمات بين كه بي اكرم صلى الله بنكار وعَيد وأجيه قالو الكيتي الن سَعِيد القطّان عليه وللم نه عاميدكانام بدل ديا ورفر مايا بتم جيله و- يدديث حن عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ لَمَا فِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَريب ب- يَحَى بن سعيدقطان استعبيد الله عن وه نافع عاوروه النَّبيَّ حَمَلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرًا سُو عَاصِيةً وَقَالَ أَنْتِ ابن عمرض اللَّاعْبِما سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔ بعض مفرات جَعِيْلَةُ هَلْنَا حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيْبُ وَإِنَّمَا أَسْفَدَةُ يَعْمَى الصاسد عرسلا نقل كرت بين - اس بأب بمن عبد الرحن الْنُ سَعِيمُ لِالْعَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ مَا فِيعِ عَنِ الْهِنِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَن عُمَّدُ وَدَوْى بَعْضَهُمْ مَلِذَا عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِيعَ عَنْ عَالَشْرَضَى الله ى جَمَ بن سعيدرضى الله عند مسلم رضى الله عند اسامه عُمَرَمُدُ سَلاً وَفِي الْهَابِ عَنْ عَيْدِ الرَّحْمِين بْنِ عَوْفٍ بن اخدري رضى الشعند اور شررَع بن حانى رضى الله سى ست بعى وعَهْدِ اللَّهِ بْن سَلاَمِ وَعَهْدِ اللَّهِ بْن مُعِلَّهِ وَعَايْشَةَ والمات بهدوه الله والدست روايث كرت بين وضيم بحى الي

١٧٨٧ حَدَّقَنَا أَوْلِكُرِينَ مَا فِيعِ الْمِصْدِي مَا عَمْرُ بن عَلِي ٢٨٠ عند حضرت عائشرضي الله عنها عدوايت ب كدي اكرم ملى الله عليه وسلم برست تامول كوبدل ديا كرت يتن - ايوبكر بن تافع کہتے جیں کہ عمر بن علی بھی اس روایت کو ہشام بن عروہ ہے وہ اینے والديه اوروه ني اكرم سے مرسلاً موايت كرتے بي اوراس مي حضرت عا نشد کا ذکرنبیں۔

٣٣٥: بَابُ مَاجَاءَ فِي تَغْيِيُو الْأَسْمَاءِ

وَالْحَكْمِ أَنِ سَبِيْدٍ وَمُسْلِم وَأَسَامَةً بَنَ آخُدُرِي وَشُرَيْجِ وَالدَحَدِيثُ فَلَ كَرَجَ بِن -ابْنِ هَانِيءِ عَنْ أَبِيْدٍ وَ حَيْثَمَةً بْنِ عُبْدِ الرَّحْسِ عَنْ أَبِهُ-الْمُعَنَّدِينَّ عَنْ هِشَامِ بِن عُرُوكَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ أَنَّ بيُّ كَانَ يُغْيِرُ أَلُو سُمَّ الْقَدِيَّةَ قَالَ الْوَبِكُر بْنَ نَافِعِ وَرَبُّهَا قَالَ عُمَرُ بُنَّ عَلِيَّ فِي هٰذَا أَلْحَدِيثِ هِشَامٌ بُنُّ عُرُوةَ عَنْ أَيِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ مُرْسَلًا وَلَوْ يَكُ كُرُ فِيْهِ عَنْ عَالِشَةً ـ

٣٣٣:باب نبي اكرم مَنْ لِيَنْفِي كِياساء كِمِتَعَلَقَ ٧٧٧: حضرت جبير بن مطعم كتيت إن كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمایا: میرے بہت سے نام ہیں۔ ش محدموں, ش احمدمول اور میں مامی ہوں لیتی جس سے انڈر تعالی کفر کومٹا تاہے۔ بیس حاشر موں تیامت کے دن لوگ میرے قدمول پر اٹھائے جا کیں مے (بینی ميرے يحيد مول مے ) اور من عاقب مول (لين يحيد ره جانے والا)اورمير \_ بعدكوني ني نيس. بيحديث حسن مجم ب-

٢٣٣٤: باب اس بار ب ميس كركس كيلت في اكرم النظيم کا نام اورکنیت جمع کرے نام رکھنا مکروہ ہے

٨٧٨: حفرت ابو بررية سے روايت ب كه تى اكرم الطاقي نے اسي نام اور کنیت کوجع کرنے سے منع فرمایا بعنی ابنانام اس طرح رکھے مگر ابوالقاسم - اس باب میں حضرت جابر سے بھی روایت ہے - بیہ حدیث حسن سیجے ہے۔

4°4 : حضرت جابر رضی الله عنه ہے روابیت ہے کہ رسول الله صلی الشعلية وسلم نے فرمایا اگر میرے نام بر کسی کا نام رکھوتو میری کنیت ندر کھو۔ بیر مدیث حسن غریب ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت کے نزد کے آ ب صلی الله علیه وسلم کے نام اور کنیت کو جمع کرنا محروه ب يعض مفرات في ايماكياب ني اكرم صلى الله عليه وسلم س مروی ہے کہ آپ نے بازار میں ایک مخص کو ابو قاسم یکارتے ہوئے ساتو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔اس نے عرض کیا۔ فَالْتَكَتَ النَّبِي فَقَالَ لَدُ أَعْدِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِن فَي آبِ ملى الله عليه وملم كونيس بكارا- بي اكرمُ في فرمايا میری کنیت برنسی کی کنیت ندر کھو۔

۵۵۰: پیصدیث حسن بن علی بن خلال , پزید بن مارون سے وہ حمید ے وہ الس سے اوروہ نبی اکرم سے تقل کرتے ہیں۔ اس حدیث ے ابوقاسم کنیت رکھنے کی کراہت معلوم ہوتی ہے۔

۵۱ : حصرت على بن الى طالب رضى الله عند سے روايت ہے كه انہوں نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیه وسلم اگر آپ من فیڈخ

٣٣٣: بَابُ مَاجَاءَ فِي ٱسْمَاءِ النَّبِيِّ مَنَا يُمْكُم سُفْيَاكُ عَنِ الزَّهُ رِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَمُّولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ مَا يَكُمْ إِنَّ لِي أَسْمَاءَ آثَا مُحَمَّدٌ وَأَنَّا أَهْمَدُ وَأَنَّا الْمَاجِي أَلَذِي يَهُمُ وَاللَّهُ بِي الْكُفُرُواَلَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاصُ عَلَى قَدَمَى وَآنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِى نَبِى لَمَا حَدِيثٌ حَسَّ صَعِيدٌ

٣٣٧: بَابُ مَاجَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ إسْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْيَّتِهِ ٧٨ حَمَّا ثَنَّ أَتُعَيِّبُهُ كَا لِلْهُثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنِّ عَنْ لَيِهُ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُي أَنْ يَجْمَعُ أَحَدُ بَيْنَ إِسْبِهِ وَكُنيتِهِ وَيُسْتِى مُحْمَدًا أَبَا الْقَاسِمِ وَنِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ لِمَدَّا حَدِيثَ حَسَنٍّ صَحِيمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بَيْنِ وَاقِيهِ عَنْ آبِي الزُّبَيْدِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَسَمَّيْتُمُ بِي عَنِ النَّمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً فِي السُّوقِ يُعَادِي يَالْبَالْقَالِمِدِ وُسَلَّمَ لاَ تَكَنَّوا بِكُنْمِتِي.

بَسَ بُنُ عَلِي الْخَلَّالُ ثَايَزِيْدُ بْنُ مَادُوْنَ عَنِ حُمَيْدِعَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِي بِهِذَا وَفِي الْحَدِيْثِ مَايَدُكُ عَلَى كُوكِهِيرٌ أَنَّ يُنْكَنِّي ٱبَالْقَاسِمِ -٥٥٤ حَدَّثُ نَامُحُمَّدُ مِنْ بَشَارِ نَا يَحْنَى بَنَ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ

وَهُوَ النُّنُ الْحَفَوْمَةِ عَنْ عَلِي النِّنِ أَمِنَى طَالِبِ أَنَّهُ قَالَ كَ بِعدميرك إلى كُولَ بينا بيدا موتواسكانام اوركنيت آب النَّالمَ يَادَسُولَ اللَّهِ أَرَايْتَ إِنْ وَلِلدَ لِي بَعُدَّ لَ أُسَيِّمَةٍ مُعَمَّدًا ﴿ كَ مَا وَسَيت بِرركه لول - بي اكرم مَثَاثِيمٌ في فرمايا ' مَهَال وَأُكْنِيْهِ بِكُنْيَةِكَ قَالَ نَعَدُ قَالَ فَكَانَتُ رُعُمَةً لِي هٰذَا حضرت على فرمات ميں كد ميرب ليے اس كي اجازت تقي سيه مديث مي ہے۔

مُسلَّلُ وَمِينَةُ لَا لَا يَسِي لَا بِ : صنور مَا يُقَالِمُ مَا مأسّد كروماني إلى تحاسِ لي مينا فرمايا نيزاس بعابت موا کہ بیارے سی کواے بیٹے کمدسکتے ہیں (۲) مدیث یاب میں نین چیزوں کوجلدی کرنے کا تھم فر بایا ہے نام جلدی رکھنا اور عقیقہ اور بال جلدي منذ وائے مائيس (٣) مديث سے ابت مواكدا يجھ نام ركنے جائيس اورا يجھے نام بير إل مثلاً عبدالله وغيره اور محابہ کرام کے تام ان کے علاوہ بررگان دین کے تام ہوں تاموں کا برد الرّبوتا ہے اور حدیث باب میں پھھا ہے تاموں کا ذکر کر دیا ہے جو مروہ ہیں مثلا کسی کا نام شہنشاہ ہوتو قیامت کے دن اس کا بہت برا نام ہوگا (۴) حدیث سے تابت ہوا کہ آنحضرت مَنْ الْمِيْرَاكُ مَا مُر مِكُمَا تُوجِارُ بَلِكُ مستحب بي ليكن آمخضرت مَا الْمِيْرَا في كنيت را في كنيت ركعناممنوع ب جهال تك حضرت على ك باره ہیں روابیت کا تعلق ہے تو وہ ان کے ساتھ ایک مخصوص معالمہ تھا ان کے علاوہ کسی اور کے لئے بیر جا تزنبیں ہے۔

تشریخ:ا حادیث میں دونوں تھم کی روایات مروی ہیں ممانعت کی بھی اوراباحت کی بھی مثلاً حدیث میں واردہوا ''' سے وا باسمی ولا تکتنوا بکنیتی "کمیرانام ورکالولیکن میرکاکتیت اے تام کے ساتھ مت رکور

جبكه حضرت على رمنى الله عندكي روايت سے جواز معلوم ہوتا ہے ، چنانچداس سلسله بيس علاء كے مختلف الوال وار وہيں :

شوافع اورامحاب التلوام كامسلك يهب كمآب فالتغيم كينام برنام ركمنا توجائز بالكن كنيت ركهنا جائز بين

ملاعلی قاری رحمة النّه علیه اوربعض دیگرعلا مکی رائے ہے کہم آنعت آپ آپٹیٹیز کے زیانہ تک محد درتھی کیکن وصال کے بعدممانعت باقى شريق ، كيونكداب اشتهاه اورالتياس بالى ندر بار

''محمر'' نا می مخف کے لئے'' ابوالقاسم'' کتیت رکھنا جا نزنہیں اور اگر'' محد'' نام نہیں تو پھر'' ابوالقاسم'' کنیت رکھنا جا ئز ہے۔

و ونو ل مطلقاً ممنوع ہیں ندنا م رکھا جائے ندکنیت ،لیکن بیتو ل را حج نہیں ہے ۔ \_ ^

ا مام ما لک رحمة الفدعلية فرمات جين كرممالعت ابتدائي دور شركتي بعد بين منسوخ جوگئ لنزانام وكشيت كوجمع كرنا جائز ب\_

راجح قول اورحنفید کا مسلک یمی ہے کہ نام اور کنیت وونوس رکھنا جائز ہے ممانعت والی حدیث مفسوخ ہے رجیدا کدفرا وی شاميريس ہے۔

"جوازهها معا و النهي منسوخ "\_

۳۳۸:باب اس متعلق كه بعض اشعار حكمت بين ۵۲ ٪ : حضرت عبدالشُّد منى الله عنه كيت بين كه رسول الشُّم ملى الله عليه وسلم نے قرمایا: بعض اشعار تعکمت جیں۔ بیاحدیث اس سند سے غریب ہے۔اے صرف ابوسعید افتح نے ابن عیبند کی روایت

٣٣٨ يَمَابُ مَاجَاءَ إِنَّ مِنَ الشِّعْوِ حِكْمَةً ٤٥٢: حَذَّفَنَا أَبُوْسَعِيْدِ الْاَشَيُّ كَا يَخْتَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الِّنِ الِّي عَيِيَّةَ ثَيِي إِنِّي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِيعَنُ عَهْدِاللَّهِ عَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ

حِكْمةً هذَاحَدِيثُ عَريْبٌ مِنْ هذَا الْوَجْهِ إِنَّهَا رَفَعَهُ أَبُّو السه مرفوع كيا ب. ووسرت راوى اس موقوفا روايت كرت سَيِمْ إِلاَّ شَعَّا عَنِ الْبِي لَبِي عَنِيلَةَ وَدُولِي عَيْدُومُ عَنِ الْبُنِ عِيل - پير مديث كل سندول سے عبدالله بن مسعوورش الله عند أَبِيْ غَيِنَةً هٰذَا الْعَدِيدَ مُوتُوفًا وَ قَدُدُونَ هٰذَا الْعَدِيدَ فَ عَامُونَ مُعْول عداس باب من معرت الي بن كعب رضى مِنْ غَيْدٍ وَجُوعَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِن مَسْعُودٍ عَنِ اللَّي اللَّهِ مِن اللَّهِ عَن اللَّهِ مِن الله عن الل وكى الكياب عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ وَكَبْنِ عَبَالِ وَعَالِيمَةَ الله عنداوركير بن عبد الله رضى الله عند بواسط والدان كے واوا سے بھی روایت ہے۔

۵۵ - خَدَّ فَعَا أَمْعِيْكُ فَا أَبُوْعُوالَةَ عَنْ سِمَاكِ بْن حَرَّب ۵۳ - ۵۵ : حضرت ابن عباس رضى الشَّعْبَها ب روايت ہے كدرسول الله عَنْ عِكْدَمَةَ عَنْ إِنْ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ وَمُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى الله عليه وسلم في تعمل المعالية وسلم في المعالية وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه والله وا إِنَّ مِنَ الشِّفْرِ حِكَمًا هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَعِيْهُ مدت صَنَّ حَمِي م

### ۳۳۹:باب شعر پڑھنے کے بارے میں

٥٥٠: حَدَّثَ عَالِيسَمْعِيلُ بْنُ مُوسَى الْغَزَارِيُ وَعَلِي بْنُ ١٥٥٠: حضرت عاكثرضى الله عندس روايت سي كدني اكرم صلى حُبْدِ الْمَعْلَى وَاحِدٌ قَالاً فَا أَنْ أَبِي الزِّفَادِ عَنْ مِشَامِهِ أَنْ الشَّعَلِيهِ وَلَمْ (معدنبوي من) معزت حمال في اليرتماركا كرت عُرْفَةً عَنْ أَيْدُوعَنْ عَاتِشَةً فَالْتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَنْ حِسْرٍ بِكُمْرِ عِي مؤر حمال أآب صلى الله عليه وسلم في طرف ع عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْدُهُ لِعَسَّانَ مِنْهِزًا فِي الْمُسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ فَريداشعار كَتِ سَع يافرمايا جس يركم رع موكر عفرت صان رض قَائِمًا يُعَا عِدْعَنْ دَسُول اللَّهِ حَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ ع أَوْقَالَتْ يُعَا فِيهُ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ مَا يُعَيِّهُ وَيُعَوُّلُ رَسُولُ اللَّهِ • وباكرتے تنے - آپ مسلى الله عليه وسلم فرمات كه جب حسان تخر مَنْ اللَّهُ مِنْوَيْدُ حَسَّانَ مِرُوْمِ الْعُدُس مَايْفَاعِرُ أَوْ حَرَتْ بِالمَرْ اصَات ردكرت بين ما الله تعالى جريل ك ورسيع

۵۵ : المليل اور على بن حجر بمي ابن الي زناد سے دواسينے والد سے دو مردوب دوحفرت عائشت اورووني اكرم تلكف الكرح مِثْلَة وَفِي الْبَالْ عَنْ أَبِي هُرِيْرَة وَالْبُورَاءِ هٰذَا حَدِيثَ ١٠٠١ إلى اس من صرت الوجرية اور براة ي كاروايت ب-يەحدىث يعنى ابن انى زنادى روايت يندست خريب محمح ہے۔ ٤٥٧ : حفرت انس رضى الله عند سے روایت ہے كہ تي اكرم صلى الله عليه وسلم عمرے كى قضاء اداكرنے كيليے مكد داخل موے تو حبد الله بن روا حدرمنی الله عنه آب ملی الله عليه وسلم بي آ مي بيا شعار يرصح جارب تع - (اے اولا و كغار ، آب ملى الله عليه وسلم كا

وَبُرَيْدُةَ وَكَثِيرِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمْدُ عَنْ جَدِّب

أ٣٣٩:بَابُ مَاجَاء فِي إنْشَادِ الشِّعُو يُنَافِعُ عَنْ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ

٥٥٤: حَدَّثَنَا إِشْمُعِمْلُ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَانَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِعَنَ أَبِيهِ عَنْ عُرْواً عَنْ عَالِشَةَ عَنِ النَّبِي مَا النَّبِي مَا النَّبِي مَا النَّ حَسَنْ غَرِيْبٌ صَحِيمٌ وَهُو حَدِيدُهُ ابْنُ أَبِي الزَّلَادِ ٧٥٧ حَدَّنَا إِسْمِقُ بِنَ مَنْصُورٍ مَا عَبْدُ الرَّزَاقِ مَا جَعْفَرُ ابْنُ سُلَيْمَانَ فَا فَابِتُ عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَحُلَ مَنَّكُةً فِي عُمُرَّةِ الْقَصَاءُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةُ بَيْنَ يَنَوْهِ يَنْشِي وَهُوَ يَكُولُ ..

خَلُّوْابَعِي الْكُفَّارِ عَن سَيمُنِيه الْيَوْمَ نَضْرِ بُكُو عَلَى تَنْزِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيُّلُ الْهَامَ عَنْ مَعْيَلِهِ وَيُذُهِ مِلُ الْحَلِيْلَ عَنْ حَلِيْلِهِ

النَّهُ لَ هٰذَا حَذِيثُ حَسَنَ صَعِيمٌ عَريبٌ مِنْ هُذَا الْوجِهِ وَكَنُدُونَ عُيدُ الرَّزَّاقِ هَٰذَا الْحَدِيثَ أَيْضًاعُنْ مَعْمَر عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ أَنْسُ يَحُوَهُذَا وَرُويَ فِي غَيْرٍ هٰذَا الْحَيِيْتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَصَاءِ وَكَعْبُ بَنَ مَالِكٍ بَيْنَ يَكَيْهِ وَعَلَمَا أَصَةً عِمْدَ يَعُضِ أَهُلِ الْحَدِينُ ثِلاَثَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَوَاحَةَ تَتِيلَ يَوْمَ مُوتَةَ وَإِلَمَا كَانَتُ عُمْرَةً الْقَصَاءِ بَعْلَ ذَلِكَ مَهِ وَكَ تَصَاور مُره تَضاءاس ك بعد بوا-شُرَيْجٍ عَنْ إَيْدٍ عَنْ عَائِشَةً قَالَتَ قِيلًا لَهَا كَانَ الَّذِيُّ كَانَ يَتَمَثَّلُ بِشَعْرِ بُنِ رَوَاحَةً وَيَقُولُ

وَيُأْرِينُكُ بِالْأَحْبِارِ مَن لَمُ تُرَوِّدِ

وَفِي الْبَاكِ عَنِ الْنِي عَبَاسِ لِمُذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيدٌ اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَشْعَرُ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَتُ بِهَا الْعَرَبُ حَدِيثِتُ حَسَنٌ صَحِيثُ وَ قَدُ رَوَاهُ القَوْرِيُّ وَعَهُمُ عَنْ الْوَرِي بعبدالملك بن عبير سَفَلَ كرتَ بين-

جَابِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَالَبُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كَمَاتُوسوت زياده مرتبه بينا- چنانچ صحابه كرامٌ اشعار بيز هي اور

راستہ خالی کردو آج کے دن ان کے آئے پر ہم مہیں الی الد ماریں سے جود ماغ کواسکی جگہ ہے ہلا کرر مکددے کی اور دوست کو دوست سے غافل کرد تھی) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے ابن رواحدرضی الله عند: رسول الله على الله عليه وسلم ك آ مع اور فَعَالَ لَهُ عُهَدُ مَا أَبُنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَذَى دَسُولَ اللَّهِ مَنْ فَيْرُ اللّهِ مَنْ فَيْرُ اللهِ مَنْ فَيْرُومُ اللهُ عليه وَيْقَى حَدَيدِ اللَّهِ تَكُولُ الشِّعْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّم اللَّهُ وسلم في فرمايا: المعرمين الله عنداس جهورُ دويه كافرول ك عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ عَنْهُ يَاعُمُو فَلْهِي أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَصْعِ لِي تِيرول سي بحل زياده اثر انداز موكا- بيحديث ال استدب حسن تھیج غرب ہے۔عبدالرزاق اس حدیث کومعمرے وہ زبری ے ادروہ انس رمنی اللہ عنہ ہے ای طرح نقل کرتے ہیں ۔اس عدیث کے علاوہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو کعب بن مالک رضی اللہ عند آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ مے تھے اور پیلف محدثین کے مزد یک زیادہ سی ج کیونکہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ غز و ٔ وموتہ کے موقع پر شہید

٧٥٧ حَدَّ ثَمَاعَلِيَّ بْنُ حُبُورِ انا شَرِيْكُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ ٤٥٧ حفرت مقدام بن شرح البياب بروايت كرت إيل ك حفرت عاكش مع يوجها كياكياني اكرم مَنْ يَغِيِّمُ شعرتهي برهاكر ح صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَعَقُّلُ بِشَيْءٍ مِنَ الشِّعْدِ قَالَتُ عَد حضرت عائشَةً في ما إبال مح يمي آب مَا أَيْتِمُ ابن رواحهُا بیشعر را جا کرتے تھے (لینی تمہارے پاس دولوگ خبریں لائمیں کے جن کوئم نے زادراہ (سامان سفر) فراہم نیس کیا ۔ایس باب میں حفرت ابن عباس سي بحى روايت ب بيحديث حسن سيح ب-٥٥٨ : حَدَّ ثَنَاكَ عَلِي مِنْ حُبْدٍ مَا شَرِيْكَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ٤٥٨ : حضرت الوجريه رضى الشعند ، دوايت ع كدني اكرم الین عقید عن آبی سکمةَ عَنْ ابی هریرةَ عَنِ النّبي صَلّی صلّی الله عليه وسلم نے قربایا عرب شعراء کے بہترین کلام میں سے لبيدكا يقول ہے كہ " أمّا .....الخ " ( يعني جان الو كه الله كے سواہر چيز كَلِمَةُ تُقَوْلُ لَبَيْهِ الْأَكُلُ شَيْءٍ مَا عَلاَ اللَّهَ بَأَطِلٌ هٰذَا إلله بَاللَّهِ بَأَطِلٌ هٰذَا إلله

تَنْسَمُ مَعَهُمُ هُذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِيْعٌ ہے۔ زہری اے کاکے آل کے ہیں۔ وَكُلُووَاءُ زُفَيْرٌ عَنْ سِمَاتٍ أَيْضُا

> ٣٣٠: بَابُ مَاجَاءَ لِأَنْ يُمْتَلِنَي جَوُفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيِرْلَةُ مِنْ أَنْ يُمْتَلِي شِعْرًا ٢٠ ٤ نَصَدُّلُ تَعَامُ حَبَّدُ فِي يَشَارِ لَا يَاحَيَى فِنْ سَوِيْهِ عَنْ سُعْدِ بْنِ أَبِي وَتَأْصِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلاَّنْ يَهْمَلِلُي جَوْفُ أَحَدِ كُوهُ مَيْعًا عَيْدٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِكُي شِعُرًا هٰ لَمَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صِحِيثُ

٢١ حَدَّلُكَ مَا عِيْسَى بُنُ عُقْمَانَ بِنِ عِيْسَى بِنِ عَبَيِ الرَّحْمُنِ الرَّمْلِيُّ فَا عَيِّيْ يَخْيَى بُنُ عِيْسُي عَنِ الْكَعْمَثِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مُنْ إِنَّ إِلَّانَ يَمْتَلِينَ جَوْفَ أَحَدِيكُم قَيْمًا يَرَيْهِ عَيْد لَّهُ مِنْ أَنْ يَهْمَيْلِي شِعْرًا وَفِي الْهَابِ عَنْ سَعْدٍ وَأَبَى سَعِيْدٍ وَأَشْ عُمَرَ وَأَبِي الذُّرْدَآءِ لِلذَّاحَدِيثُ حَسُنَّ صَحِيحًـ

٣٣٢: بَابُ مَاجَاءَ فِي الْفَصَاحَةِ وَالْبَيَّان

٤ حَدَّ لَكُ الْمُحَمَّدُ بِن عَبِي الْاَعْلَى الصَّنْعَ إِنِي لَا عُمَرُ الِنُّ عَلِيِّ الْمُعَدَّدُونَ نَانَا فِعُ بُنُّ عُمُرَ الْجُمَعِيُّ عَنْ بِشُرِ ابْنِ عَاصِهِ سَمِعَةً يُحَرِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ نُوِسُ الْبَلِيهُ مَ مِنَ الرَّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَادِهِ كَمَا تَتَخَلُّلُ الْمُقَرَّةُ لِلْمَاحَدِيثَ حَسَّنْ غَرِيبٌ مِنْ هُذَا الْوَجْهِ

وَفِي الْهَابِ عَنْ سَعَدٍ.

٣٣٤: حَدَّثَكَا تُتَيَّبَةُ نَا حَمَّادُبُنُ زَيُدٍ عَنُ كَثِيدٍ بَنِ

وَسَلَّمَ ٱكْكُرُ مِنْ مِانَةِ مَوَّةِ فَكُنْ أَصْعَابُهُ يَتَمَنَّا شَدُونَ لَمانه جالِيت كى يادين تازه كيا كرتے تصليكن آب مَا تَقِيمُ خاموثُ لقِيعُو وَيَتَذَفَا كُرُونَ أَشَيّاً وَمِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ سَاكِتُ مِن الربعض اوقات ان كساته تبهم فرمات ميصوعت من مجيح

۱۳۲۰ باب اس بارے میں کمکی کا سے پیٹ کو پیپ سے بھرلیتا ،شعروں ہے بھر لینے سے بہتر ہے ٧٠ ٤ : حفرت سعد بن الي و قاص رضي الله تعالى عنه <u> كميتر جين</u> كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرم الماءتم من سيكونى است يدكو يبيب س بحرلے بیان ہے بہترے کہ شعروں سے محرب۔ بەھدىن چىخى ب-

ا ٧٦ : حفرت ابو بريره رضي الله عند سے روايت ہے كدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا تم میں کسی کے پیٹ کا ایسی پیپ ہے بھر ونا جواس کے بین کو کھاری ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ اسے شعروں سے بھرے ۔ اس باب میں حضرت سعدر منی اللہ عنہ، ابو سعیدرضی الله عنه، ابن عمر رضی الله عنهما اور ابو در دا ورضی الله عنه سے مھی روایت ہے۔ بیعدیث حسن سیج ہے۔

اسه: باب نصاحت اور بیان کے متعلق

۲۲ یا: حضرت عبدالله بن عمرورمنی الله تعالی عند کینته بین که رسول التُدملي الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: الله تعالی اليس بليغ مخص سے بغض رکھتے ہیں جوابی زبان سے اس طرح ہاتوں کو لیٹنا ہے جیسے كاع حار بورايني بالاداوربب زياده باتم كرتاب)-ب حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔اس باب میں حضرت سعدرضی الله عنه ہے جھی روایت ہے۔

۲۳۳:یاب

۲۷۱۳ مفرت ما ہر ہن عبد لله رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ

صَرِيهُ وَقَدْ رَفِي مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ جَلِرِعَن النِّي مَلْ فَيْلِ مِن الله عنديكُ الله ول سعر فوظ مروى ب-

صَحِيْةٌ وَفِي الْبَاكِ عَنْ أَنْسٍ وَجَابِرٍ-

210: حَدَّثَنَا إِسْعَقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارَقُ دَاعَبُدُ اللهِ 210: حضرت جايروش الشاتعالى عند الدوايت الم كدرسول

حَدَّثَهِي شَيْقِيقُ مِنْ سَلَمَةً عَنْ عَدِي اللهِ مِن مَدْعُودٍ لَحُوْهً-

٤٢٧: حَدَّثَ أَبُوهِ فِي أَمِي الرِّفَاعِينُ مَا ابْنُ فُضَيَّهِ لِي عَنِ ٤٧٠: حفرت ابوصالح فرمات بين كه حفرت عائشة ادرام سلمة

شِينْظِيْدِ عَنْ عَطَآءِ بْنِ أَبِي دَبَاجٍ عَنْ جَابِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رسول الله عليه وسلم نے قرمایا: سوتے وقت برتوں کوڈ ھا نگا قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ مَا أَفَيْعَ مُحْتِدُوااللهُ فِيهَ وَأَوْ كُوا الْاَسْقِيةَ ﴿ كُرو مِفْكِيرُولِ كَمند بندكره يا كرو، ورواز ب بندركها كرواور وأَجِيعُوا الْأَبُوابَ وَأَعْلِيوُا الْمُصَانِيمَ فَإِنَّ الْفُويْسِلَةَ وَبُعًا حِرَاحٌ بِجِعَا دِيا كروكُونكرجِعوثُ فَسْ (حِوسِ) سَنَح كَل مرتبه بْنَ كُو جَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَخْرَقَتُ آفُلَ الْبَيْتِ هٰ فَاحَدِيثُ حَسَنْ مَحْمِيتُ كَكُرُوالول كوجلاديا - بيعديث حن سيح سب-اورجابر ۳۲۳:پاپ

٢٢ ٤ : حَدَّقَ فَا تَعَيْدُ لَا عَبْدُ الْعَنِيدِ بْنُ مُعَمَّى عَنْ ١٣٠ ٤ : حفرت الوهرية عن دوايت ب كدرسول الله مَنَ المَعْمَ المعانية سُهَيْلِ النِّي أَنِّي صَالِيمٍ عَنْ أَنْهُ عَنْ أَبَيْ هُورَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الرَّمْ سِزِكِ العِن فراواني) كدنول من سفر كدنوا وقول كوز من سال اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَاعَرُتُم فِي الْخِصْب كاحمدددادرا كرخك سال كموقع يرسفر كروتو اكل توت باتى رسختك فَاعُطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَدُسِ وَإِذَا سَافَرُتُهُ فِي السَّلَةِ البدى جلدى جلدى سن مَكس كرف كي كوشش كرور بجر جب رات سكة خرى حص فَبَادِدُوْا بِهَا بَعِقِيْهَا وَإِذَا عَرَّسْتُم فَاجْعَنِبُواالطَّرِيقَ فَإِنَّهَا عَن آزام كه ليماترونوداسة سن أيك طرف موجاة -اس ليح كدان طُرُى الدُّوابَ وَمَأْوَى الْهُوامِ باللَّيل طِذَاحَدِيثَ حَسَن استول بررات كوجانورول اورحشرات الارض كاكرر ووتاب يصدعث حسن سيح بياس باب من حفرت أن اور جابرات مح الدابت ب-

بْنُ وَهُبُ عَنْ عَبْدِ الْجَدَّادِيْنِ عَبْدَ عَنْ مُعَمَّدِ بْنِ اللهُ صَلَى اللهُ عَليه وَمَلَم نِهِ الْجَي وود بر المُعنَّكَدِدِ عَنْ جَابِرِ قَالَ نَهَى دَسُولُ اللهِ سَلَاثَيَّا أَنْ يَعَامَرُ كَالْمَ سَكَادِرِ لُ عَلَى سَطَّم لِيسَ بِمَعْدُور عَلَيْهِ مِلْنَا حَدِيثٌ كَى جابرض الله تعالى عندست روايت عصرف اك سندس . مُعَمَّدِينِ الْمُدْكَدِيرِ عَن حَابِرِ ﴿ جَانِيةٍ مِن عِبدِ الْجِارِ بن عمرا لِي ضعيف مِين -

٢٧٤ : حَدَّ ثَنا مَحْمُودُ بن عَدَلاناً فَا أَبَوْ أَحْمَدَ فاستيان ٢٧١ : حضرت عبداللدرض الله عند عدروايت م كدرول الله ملى عَنِ الْأَعْمَةِ عَنْ أَبِي فَانِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ الله عليه والم بميل تفيحت كساته ساته فرمت بعن وياكرت تتح وُسُوَّلُ اللَّهِ مُؤَيِّقُتِمُ يَتَغَوَّلُهَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ مَغَافَةً تَاكَةِ بَم لول نه وجائين ادرا كنانه جائين- بيعديث حسن سحح ب-السَّامَةِ عَلَيْهَا هَذَا حَدِيثَ حَسَنَ صَحِياً وَحَدَّثَنَا مُعَمَّدُ عَم بن بثارتهي التي يَحلي بن سعيدت ووسليمان عواقتي بن ان بَشَاد مَا يَعْمِي بَنْ سَعِيدِي مَا سَلَمَهَانَ عَنِ الْأَعْمَى الله عندے اوروہ عبد الله بن مسعود رضى الله عندے اى طرح كقل کرتے ہیں۔

### ۳۳۵:پاپ

كَانَ أَخَبُ الْعَمَلِ إِلَى رَسُول اللَّهِ مَرُقَيْظُ مَا يِهُمَ عَلَيْهِم

الْكُفْسَيْ عَنْ إِلَى صَالِمٍ قَالَ سُنِكَ عَانِشَةً وَأَمْ سَلَمَةَ أَيُّ سَدِي فِي اللَّهِ مَنْ الرَّم مَنْ فَيْرُ كَ مَا رَبِّ كُوسَامْسَ سَب عَنْ الْعَمَل كَنْ فَصَدُ إلى رَمُول اللهِ مَنْ يَجْمُ قَالَتَا مَادِيهُمْ عَنْهُ وَ مَحوب تفاراتهون نے فرایا ہے ہمیشہ کیا جائے جاہے تھوڑا ہی کیوں إِنْ قَلَ هَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيمٌ عَرِيثٌ مِنْ هَذَا الُوجُهِ شهو بيصديث الراسند عصن مَحْ فريب ب- بشام اب والد وَكُذُ رُوىَ عَنْ مِشَامِر بْنِ عُرُوكَا عَنْ أَيْهِ عَنْ عَاتِشَةَ وَلَاتُ عَرِوةٌ عَنْ أَكُرُمُ مَلَ يَتُكُ کے نزویک محبوب ترین ممل و دخیا جسے ہمیشہ کیا جائے۔

٧٨ ٤: حَدَّ لَهُ مَا أَوْنَ أَنْ أَنْ أَنْ مَاكَ أَلْهُمُ كَالِينَ لا عَبْدَةُ عَنْ ١٨٧، تم عددوايت كي حارون بن المخلّ سنة انبول في عبده سنة وه هِشَامِد بْنِ عُرُولَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ عَنِ النَّيقِ صَلَّى ابشام ب وواسيّة والدب ووحفرت عائشتْ اوروو بى اكرم المَّيْظِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِنَعْوَةً بِمَعْلَاهُ هٰذَا حَدِيثَتُ صَحِيعُو ساس كهم عنى عديث بيان كرت إن بيعديث م

ڪلاڪيٽ الانورزرک ليکن عام اصطلاح ميں ان عرام عني وانائي اورزري کے جي اور شاعرے معني دانا اورزرک ليکن عام اصطلاح ميں شعرموزوں اورمققی (منظوم ) کلام کو کہتے ہیں جو بمقصِد واراد ہلٹم کیا گیا ہواس انتہارے قر آن وحدیث میں جومقعًی عبارتیں ہیں ان برشعر كااطلاق نبين بوسكما كونكدان عمارتون كامقلى موناند قصدواراده سے بادرند مقصود بالذات ب(١) حديث ميں جويد فر مایا ہے کہ بعض شعر تھست ( کے حامل ) ہوتے ہیں اس کا مطلب ہیہ ہے کہ سارے ہی اشعار بر سے نہیں ہوتے بلکدان میں سے لبعض ا وجھے اور فائدہ مند ہوتے ہیں کدان کے ذریعہ مکت ورانائی کی باتمی معلوم ہوتی ہیں (۴) اس حدیث میں معزت حسال بن ٹابت رمنی اللہ عند کی فصیلت ٹابت ہوئی ہے کہ اللہ تعالی ان کی تائید کرتا ہے سجان اللہ جس کی تائید اللہ جارک و تعالیٰ فر ماوے اس کوکسی اور کی تا ئید کی ضرورت نہیں رہتی ہیتا ئید اس بنا پر بھی کہ معفرت هتا ن بن ثابت مصور مُؤافیق کی شمان میں اشعار کہتے اور کفار کو جواب دیتے تتھے اس طرح حضرت عبد اللہ بن رواحہ ؓ نے بھی ایک موقع پر اشعار پڑھے تو حضور مَنْافِيَّةً نے ان کی تائيد کی معلوم ہوا کہ اسلام اورمسلمانوں کی شوکت ودید ہے لئے اشعار پڑ ھنامستحسن ہیں (۳) بی کریم مَالِقَیْمُ احِمِهِ اشعارکو پسندکر تے تھے اوراجھے اشعاروہ ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی تو حید بیان کی گئی مواور نبی کریم مُنْ الْمِیْنِ اور محابہ کے مناقب ہوں (۳) مدیث باب کے ذریعہ الی شاعری کی خدمت کی گئی ہے جوانسان کو ہر طرف سے غافل کردے چنانچہ جوشاعر ہروقت مضامین بندی میں منتغرق رہ کرفرائض دعبا دے وتلاوت قر آن وذکرخدا وندی ادرعلوم شرعیہ سے عاقل ہو جاتے ہیں ان کے اشعار قائل نفرت ہونے کے اعتبار سے اس پیپ سے بھی بدتر ہیں جوزقم میں پڑجاتی ہے۔ یا اس ارشادگرای میں محن ان اشعار کی ندمت مراد ہے جوفتش و بے حیائی ، کفر وفتق اور ناشا نستہ مضامین پرمشتمل ہونے کی وجہ سے پر سےاشعا رکیج جاتے ہیں ( ۵ ) مطلب حدیث کا یہ ہے کہ زبان درازی اور طلاقت لسانی کوئی انچھی چیز نہیں اپنے کلام اور اپٹی زبان کا خواہ تخواہ کے لئے حدے زیادہ فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کرنا اور الفاظ کو چیا چیا کر اور زیان کو لپیٹ لپیٹ کرچکٹی چیڑی ہا تیں کرنا احمق لوگوں کے نز دیک تو ایک وصف سمجما جاتا ہے لیکن جو دانشمنداور عاقل لوگ اس'' وصف'' کے چیچے چھپی ہوئی برائی کو دیکھتے ہیں (۲) نمی کریم من ﷺ جوٹمل شروع کرتے اس کی پابندی کیا کرتے اور يبي مداوت آپ مَنْ يَنْتِيْ كُولِينْدَ تَحْي دائلُداعلم \_

# اَيُوَ اِبُ الْاَمْثَال عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّمَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِسَلَّمَ مثالول كيمتعلق ابواب جونی اکرم مالیلی سے مردی ہیں

امثال مثل کی جمع ہے۔خود اللہ تبارک وتعالیٰ نے بھی تھما مقرآن یاک بیں متعدومثالیں فرمائی ہیں اور تھماء کے کلام بیں بھی بمثر ت مثالیں ملتی ہیں۔ انسالوں میں آپ تا ایک سے بوطکر مکیم کون ہوگا آپ تا ایک نے بھی مقامات پر مثالیں دے کر این بات کو واضح فر مایا به

۳۳۲:باب الله تعالی کی بندوں کے لیے مثال ٢٩ ٤ - مَدَّ لَكُناعَلِي بْنُ حُجْرِ السَّعْدِي فَي مَا يَقِيَّهُ بْنُ الْوَكِيْدِ ٢٩ ٤ : حضرت نواس بن سمعان كاني كت بي كرسول الله مَا الْجَيْمِ فَي عَنْ بَرِعِيْدِ بْنِ سَعْدِ عَنْ عَالِيهِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْدِ بْنِ فَرِمانا الله تعالى في مراطستقيم كاس طرح مثال دي بهدوواليل راه تنفير عن العواس من سمعان الكِلابي قال قال رَسُولُ عص عددون جانب ديواري بين جن من جابجاورواز علك اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ اللهَ صَرَّبَ مَعَلاً صِراطًا موت بين بن بردے نك رب بين الله عَلَيْ مُّسْتَقِيْها عَلَى كَنفِي الصِراطِ زُورانِ لَهُما أَبُوابُ مُنتَعَة مات كسرب يركم ابوكرادرايك اس كاويركم ابوكر بارباب عَلَى الْكَبُوكِ سُتُورٌ وَهَاءٍ يَدْعُوا عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ الْجُراّبَ فِي إِنْ يَاللهُ يَدْ عُو السنا (العن الله تعالى جنت وَمَاعَ يَدْعُو فَوَقَةَ وَاللَّهُ يَدْعُو إلى عار السَّلاَم ويَهْدِي فَي طرف بلاتا باوريت جابتا بسيدى راه ير جلاديتا ب)اوروه مَنْ يَشَاءُ إلى صِواحِ مُسْتَقِيمُ وَالْأَبُواكُ اللَّهِي عَلَى ورواز عجورات كودون جانب بن بالشاقالي كاحدود حرام كى كُنفَى العِبراطِ حُدُدُدُ اللَّهِ عَلاَيتُهُ أَحَدٌ فِي حُدُوْدِ اللَّهِ مِولَى جزير) بين ان بن اس ونت تك وفي كرفارنيس موسكما جب حَقَّى يَكْشِفَ السِّنَّوُ وَأَلَّذِي يَدُعُومِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ رَبَّهِ عَكَ برده نداهات يَتَنْ مغيره كنا بول كا ارتكاب ندكرے اور اس هُذَا حَدِيثَ حُسَنَ عَرِيْبٌ سَعِفْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ عَيْدِ السِّعْدَ كاور يكارف والا الله تعالى كى طرف سمقرر كرده السحت ز كريًّا إنَّ عَدِي مَعُولٌ قَالَ كرن والاعد برصديد حسن قريب بدي في فعد الله بن الدُواسِّحَانَ الْفَوَادِيُّ عُنُهُ وَاعَنَ بَقِيَةَ مَاحَكَ ثَكُهُ عَنِ عبدالرَّمْن بوزكريابن عدى كے حوالے سے ابوالحق فزارى كايةول نقل الصِّقَاتِ ولاَ تَسَأَعُ نُواْ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَيَاشِ ﴿ كَرْتُ مُوتُ مَا كَرَاتِيهِ بِن وليدي وتواروا يتن اوجووه تقالوكول \_ روایت کرتے ہیں اور آسلیل بن عمیاش کی سمی روایت کا اعتبار نہ کروخواہ وہ تقہ سے فل کرے یاغیر تقہ ہے۔

٣٣٧:بَابُ مَاجَاءَ فِي مِثْلِ اللَّهِ عَزَوَجَلَّ لِعِبَادِهِ مَاحَدُّكُمُ عَنِ الثِّقَاتِ وَلاَ غَيْرِ الثِّقَاتِ

• ٤٤٤ حَدَّقَ فَالْمُتَعَبِيمُ فَا الكَيْتُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَلِيْدَ عَنْ ﴿ ٤٤٤ حفرت جابر بن عبدالله المصارى فرمات جي كه أيك وان

سَعِمْدِ بن أَمَى هِلاَلِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْالْعَارِيُّ رسول الله مَنْ يَنْفَعُ مارى طرف نظا ورفر ما ياس في خواب من ويجها قَى الْ حَدَيَةِ عَلَيْمًا دَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً لللهِ حَسَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَعَالَ إِلَيْ وَأَيْتُ فِي الْمَعَامِ كَأَنَّ جَمْرَيْهُ لَ عِنْدَ رَأْمِينَ إِوْل ك باس كمر عن اور آبس من كهدر بيل كرني اكرم وَمِيكَ الْمِيلَ عِنْدَ دِجْلَيْ يَكُولُ أَحَدُ هُمَالِعَ أَجِهِ مَنْ الْمُؤْمِ كَلِيمُ اللهِ عِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل إِضْرِبُ لَهُ مَكَلاً فَقَالَ السَّمَعُ سَوِعَتْ أَذَلُكَ واعْقِلْ عَقَلَ آبَ كان بميشه سنة ربي ادر بحص، آب كادل بميشهمتارب-قُلْمُكَ إِنَّمَا مَثَلُكَ وَمَثَلُ أَحْيَتُ كَمَثَلَ مَلِيقٍ إِنَّعَنَ دَارًا آبِ كَ ادرآب كا است كى مثال اس طرح برايك بادشاه في فَعَ بَعَلَى فِيهَا بَيْتًا فَعَ جَعَلَ فِيهَا مَائِلِلَةً فَعَ بَعَثَ الكِبرَامكان بنالٍ - هِرَاس ش الك كربنايا هروإل الك ومترخوان لاً يَكُوعُوالنَّنَاسَ إلى طَعَامِهِ مَينَهُمْ مَنْ أَجَابَ لَكُواكِرابِكِ قاصدكوبيجا كدلوكول كوكعان في وجوت دست چنانج يُعض لَ وَمِنْهُم مَنْ مَوسَكَة فَاللَّهُ هُوَ الْمَلِكُ وَالدَّارُ فَ إِس كَ بَول كَ اوربعض في وعوت قبول بيس كي ويعني الله تعالى الْإِسْلاَ مُدُ وَالْمَيْمَةُ وَالْمَنَ يَهَامُ حَمَّدُ وَسُولُ فَمَنْ إِدشاه بين ده بزامكان اسلام بإدرا سكاندروالأكر جنت باوراب أَجَابَكَ دَعَلَ الْإِسْلاَمَ وَمَن مَعَلَ الْإِسْلاَمَ دَعَلَ الرِسُلاَمَ دَعَلَ السمحم مَنْ اللِّهُم يَغْبر (رمول ) بين -جس ني آب كي دعوت قبول كي الْمَجَنَّةَ وَمَنْ دَحَلَ الْمَجَنَّةَ أكلَ مَانِيهَا هٰذَا حَدِيثَ السلام عن واخل بوارجواسلام عن واخل بوارواوه جنت عن واخل بوكيا اور مُوْسَلُ سَعِيدُ أَبْنُ أَبِي عِلاَلِ لَهُ يُدُونُ جَاهِرَيْنَ عَبْيهِ ﴿ وَجِنتِ مِن وَاحْلِ مَوْكِيا اسْ فِي موجود چيزي كماليس - بيد اللَّهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ مَسْعُوَّةً وَقَدْ رُوَّى هٰذَا الْحَدِيثَةُ صديث مرسل باس لي كسعيد بن الى بلال في جابر بن عبدالله كو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَيْرِهٰذَا الْوَجْهِ فَهِيل إلى الراب بن ابن مستودَّ مجي روايت ب بيعديث ال کے علادہ اور سندے بھی منقول ہے۔ دہ سنداس سے زیادہ بچے ہے۔

مَا مُعَمَّدُ بن بَشَّاد مَا مُعَمَد بن أَبَى عَدِيِّ المع: حضرت ابن مسعود عدوايت بكرسول الله عَلَيْهِم في ايك عَنْ جَعْفَرِ أَنِ مَيْمُونِ عَنْ أَبِي تَعِيْمَةَ الْهُجَمِيقِي عَنْ أَبِي مِرتبِعثاه كَي ثماز يزهى اورعبدالله بن مسود كا باتحد يكز كربطاه كلطرف عَضْمَانَ عَنِ الْنِ مَسْعُودٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لَكُل مَنْ روال اللَّهِ عَلَى اللّهُ لكل محدوال اللّهِ كرانيس بثمايا اوران كروايك عط (كير) ممين عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ فَهُ الصَّرَفَ فَاعَنَ يعَدِ عَيْدِ اللَّهِ بْن مَرَفِرايا بَمَّ السخط بابرن لِلنا يتم السَّجَ وكساء كي سحمَ مَسْعُودُ حَتَّى إِذَا حَرَةً بِهِ إِلَى بَطْحَاءِ مَكَةً فَأَجْلَسَهُ ثُعَةً الناسة بأت ندكرنا (أكرتم نيس كروم ) تووه بعي تم ست بات نيس عَطَّ عَلَيْهِ عَطَّا فُدَّ قَالَ لَا تَبْرَ عَنَّ عَطَّكَ فَإِنَّهُ سَيَتْتَهِي حَرِين كَ- بَرْآبِ اللَّيْمُ فَ جَال كالراده كيا تعاصِل كنا - عن المنك رجَالُ فلاَ تَكلِّمهُم فاللهُ لَنْ يُكلِّمُونَ ثَمَّ مَسَلَى وين بيفا مواتعا كدميرك باس يحولوك (يعن جن) آئ كوباكدوه دُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ لَوَادَ فَيَهُمَّا أَنَا جات إن سَان كَ بال اور بنان شرَّم عَكُود يما تفااور شاق وعك جَالِسٌ فِي عَظِمْ إِذْ أَنْآلِينَ رَجَالٌ كَأَنْهُمُ الزُّطُّ أَشْعَارُهُمْ الوسك وه ميري طرف آئيكن ال خط (كبير) يت تجاوز ندكر سكتة وَأَجْسَامُهُمْ لَا أَدَى عَوْدَةً وَلاَ أَرَى قَشْرًا أَوْيَانْتُهُونَ إِلنَّ مِهُمْ بِي أَكُم مَ فَأَيْخِهُم كالمرف جائے ريهال تك كدات كا آخرى حصه وَلاَ يُجَاوِدُونَ الْخَطَّ شُمَّ يَصْدُدُونَ إلى رَسُولِ اللهِ الرِّيا- يَكُرْ بِي أَكُمْ سَأَتْ فَل مِرك بال تشريف لات اور فرمايا- بس

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقَّى فِذَا كَانَ مِنْ أَخِد اللَّيْلَ لَكِنَّ لِيرى رات بيس سركاء بجرير عنط من وافل موت اور مرى ران كو

دَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَدْ جَآءَ بِي وَإِنَّا جَالِسٌ سَحْيِهِ مَا كُرليث مُصُداً بِسَرَ يَعْظُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَدْ جَآءَ بِي وَإِنَّا جَالِسٌ سَحْيِهِ مَا كُرليث مُصْداً بِهِ مَنْ يَعْظُ عَلَيْهِ وَمَلْكُمْ عَلَيْهِ فَعَالَ لَقَدُ أَرَانِي مُنْدُ اللَّيْلَةَ تُدَّ دَعَلَ عَلَى فِي خَطِنى الله على على الدري اكرم سَ التأثير مرى ران برسرد كيرسور بعدك فَتَوَسَّدَ فَرَخِذِي قُ وَدَ قَدَ وَسَكَانَ دَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ مَهِ كَاللّهِ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَهِ كَاللّهِ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ مَهِ كَاللّهِ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ مَهِ مِحْلُوكَ آئے جنہوں نے سفید کیڑے سے ہوئے شعران کے حسن وَسَلَّمَ إِذَا رَكَدَ نَفَعَ فَهَيْنَا أَنَا قَاعِدٌ وَدَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وجمال كواشرى جانا ب، وولوك محص تك آئ مجرايك جماعت عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَيِّدٌ فَيَعِينِي إِنَا أَنَا مِد جَالِ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ آبِ اللَّيْفَ كسر بان بيشاني اوردوسرى آب الليَّفِي كسر بان بيشاني اوردوسرى آب اللَّيْفِي كان ك بينت الله أعلم مايهد من البحمال فالتهوا إلى فجلس إس وهركم كالعابي من كونى بنده ايا تبين ويكما يحدوه بحدويا كيا طَانِعَة مِنْهُمْ عِنْدُ وَأَس رَسُول اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ مِنْ اللّهِ مَنْ مُنْ اللّهِ مَنْ مِنْ اللّهِ مَنْ مُنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّ عِنْدَ دِجْلَيْهِ ثُعَ قَالُواْ بَيْنَهُمْ مَا رَأَيْنَا عَبْدًا قَطُ أُوْتِي جَاكُا رَبَا بِدان كَ لِي مثال بيان كرودان كى مثال ايك مردار مِفْلَ مَا أَوْتِي هٰذَا النَّبِي عَلَيْتُهُ إِنَّ عَيْنَيْهِ تَنَا مَانِ وَكَلْبَةُ حِيسَ بِجَسَ فِكُل بنايا اوراس مِن وسرْخوان لَكُواكراوكون كوكهاف يَغُظَانُ إِضُرِبُوالَةً مَثَلًا مَثَلُ سَيِّدٍ بِنَلْي قَصُراً ثُمَّ جَعَلَ بِينِ كَ لِي إِلا \_ جَرجس في اس كي وتوت قول كي اس في كالإبيا مَائِدَةً فَدَعَاالَتَاسَ إلى طَعَامِهِ وَشَوابِهِ فَمَنْ أَجَابَةً أَكُلُ اورجس في وحت قبول بيس كاس في است مزاد كا يفرما ياعذاب ويا-مِنْ طَعَلِمِهِ وَشَوبَ مِنْ شَرَابِهِ وَمَنْ كَمْرُ يُجِبُهُ عَاقَيَةُ أَوْ ﴿ يَكُرُوهُ لُوكُ انْصَكَ الدِرْي اكرم مَنَا يَبْعِ جَاكُ كَ حَاوِدُمُ مَا إِنْمَ فَاسْتَالِن قَالَ عَلَيْهَ ثُعَ الْتَقَعُوا وَاسْتَهَدَّظَ وَسُولُ اللَّهِ النَّيْعَالِيَّة عِنْدَ الوَّول فَي كيا كبا-جائة بوريُون تضاهر في مؤش كيا الله اوراس كا ولمِكَ فَقَالَ سَيِعْتَ مَاتَالَ هُولَاءِ وَهَلُ تَلُدَى مِنْهُدُ قُلُتُ رَسُلُ زياده جائعَ بِن -آبِ طَافِيَ ن فرما إيفرشن سخة جومثال الله ورسوله أعلم قال هم المكونكة فعكري ما المقل الموس فيهان كا جائة موده كياب على فر في المادران كا رَبُوهُ وَلَدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ٱلْمِثَلُ الَّذِي مول زياده جائة ين رآب وَالْمُعَلِّمُ الله ورسف جومثال دي ده الْجِنَّةَ وَدَعًا إِلْهَا عِيانًا فَعَنْ أَجَابَهُ يهم يم كرمن في جنت بنائي اورلوكون كوبلايا جس في اس كي وعوت لَدُ يَجِهُ عَالَبَهُ أَوْعَلَيْهَ هِلْمَا حَيِيتُ قُولَ كَا وجنت من واثل بوكيا ورجس في انكاركيا است عذاب ديا-عُ غَرِيْتُ مِنْ المَذَا الْوَجْهِ وَأَوْ تَبِيعَةَ إِسْمَةَ الدِمِيَ مِي صَلِيعِ عَرِيب بِ-الإَثْمِيد كا نام طريف بن كالدب-ابو طريف بن مَجَالِيدٍ وَأَبُو عَشْمَانَ النَّهِدِي يُسْمَهُ عَبْدُ عَمَّان بَهدى كانام عبدالرض بن ل سيسليمان بمي ابن طرفان بير-من بن ميل وسكيمان التيمي وهو ابن طرعان ووقيد من من جاياك ترجم من جاياك تحصدال لي من منهورموك على يكل

كَا كَنْ يَعْدِلُ مِنِي تَعِيْمِ فَنُسِبَ إِلَيْهِمْ قَالَ عَلِي قَالَ بن معيد كا قول قُل كرت بن - كرم في كوسليمان عداياده الله يَحْسَى بِن سَعِيدٍ مَارَأَيْتُ أَخُوفُ لِلَّهِ مِنْ سَلَيْهَانَ التَّيْمِي - صَوْرَتْ بِوصَ بَيْن و يكفاك

تَتَشَرَتُ أَنَّ على كنفي الصواط زودان "زوران اصل بن سوران تفاجوسور كالشنيه به بمعني دوو يواري -

على رأس الصراط: ايكروايت يس بي عند وأس المسراط واع يتول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا "-یباں صدیث میں مختف باتوں کومٹالوں کے ذریعہ جھایا گیا ہے۔ یبال صراطمتنتم سے مراداسلام کی سیدی شاہراہ ہے جوسلامتی کیطرف لے جاتی ہے۔ راستے کے دونوں طرف دیواروں میں جو دروازے ہیں ان محارم کی حدود ہیں۔اور راستے کے

﴿ ﴿ إِنَّهُ إِنَّ الْمُمَّالُ ۚ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ الْمُمَّالُ ۗ الْمُمَّالُ ۗ ﴿ وَيُحْجُمُ اللَّهِ

سرے پر پیمن سامنے والے سرے پرایک واش ہے جوسید ماائن صرف بلار ہاہے۔اس واش کا مصداق اللہ جارک و تغالی اور اللّذي كتاب ب-الشُّلَعَالَى خودفر مائة بين "والله يد عدو اللي دار السلام" كراشة بارك وتعالى كمرى طرف بلائ بين -''والبذي يسد عبو مين فوقسه ''اس راسخ پابندے کے دوہرت بلانے والے سے مراد نی ہے۔ پائیک تول کے مطابق دل کی بھلائی ڈالنے والافرشند ہے یا کیک قول کے مطابق انسان کا قلب سلیم ہے جوانسان کو بھلائی کی طرف ہا تا ہے۔

سمعت اذلك و اعقل عقل قلبك : ليني جس مثال كو بم بيان كرر ب بين آپ اس كوغوب توجه ہے۔ سنیں ، کا ن لگا کرسنیں ۔

الی بطحاء مکت :اب اس مقام پرایک مجدے جومجدا جن کام ے معبورے۔

تعد عبط عليه عبط التيالي كاحفرت الن مسود كركر وحصار لكانے سے ابت بواكر جنوں سے ها ظت كے لئے مخلف عمل كرنا شريعت كى صدود شرويت موسة موسة جائز مستحب ب

كانهم الزط بكويا كروه جاث تعديد بندى لوكول كى أيك تتم بجوكا ليسياه موت إلى

و فالذا أذا بوجال: اس من معلوم مواكرفرهنول كوانساني شكل وصورت شرو يكينامكن ب جبيها كدهديث جريل وغيره واقعات بير محابه نے فرشتوں میں دیکمنا فابت نہیں۔

ان عيديمه تعامان وقلبه يقطان: يانياه كخصوصت موتى بكران كاول ميس موتاي وجد الى فيند نافض وضونبين موتا \_

> ٣٧٧: باب نبي أكرم مَنْ لَيْظِيمُ اور تمام انبياء كي مثال

242: حَدَّثَ فَالْمُحَدَّدُونُ إِسْمِيهُلَ فَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ فَا 241: حضرت جابر بن عبدالله ص روايت ب كدرسول الله مَالْيُجُمَّ سَلِيْمُ بن حَيَّانَ مَا سَعِيدُ بن مِيمَا وَعَن جَابِر بن عَبْدِ فَ فرالما ميري اوردوسرے انبياء كي مثال ال محض كى س بجس الله قال قال رسول الليناتين إنها معكي ومعكل الأنبهاء في الداي كرينا ادراس اجي طرح عمل كرك اس كرت من كَرَجُل بَعْلِي هَازًا فَأَكْمَلُهَا وَأَحْسَمُهَا إِلَّا مُوْجِعَ لَهُ مَرَّةً وَآ رائش كَالِكِن أيك اينت كي جُكرتِهُ وي . چنانچ إوك اس ش واخل ہوتے اور تعب کرتے ہوئے مکہتے کہ کاش میہ جگد خالی نہ ہو آتی کے اس باب يلى حصرت ابو مريرة اوراني من كعب سيم محى روايت ب

تشريح: بيدهديث آپ فائين كي خاتم النبين مونے كى دليل ب كرنبوت كى عمارت ميں أيك اينك كى جكه خالى تمى \_ آپ فائين كى بعثت کے بعداس مارے کی تھیل ہوگی اس کے بعداس مارت میں سی مزیدا ضافہ کی منوائش باتی نہیں بعن آ یے فائی آم خری ہی ہیں ا الے: اینٹ سے مراد نجی اکرم ناچیل جیسے کر معمین کی روایت میں مجی ہے کہ آپ ناچیل نے فریاد وایٹ میں می موں ۔ جھے ہی وہ مارے کمل ہوئی اورانہیا و کا خاتمہ ہوا۔ چنا نجد میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں (مترجم)

٣٣٧: بَابُ مَاجَاءَ مَثَلُ النَّبِيِّ وَالَّا نَبِيّاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ ٱلْجُمَعِيْنَ وَسَلَّمَ

فَجَعَلُ النَّاسُ يَدْحُلُونَهَا وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا وَيَغُولُونَ لَولامَوْضِعُ اللَّبِيَّةِ وَكِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَا وَأَبِّي بْن كُفْ هَذَا حَدِيثُ حَسَ صَوِيعً غَرِيْتُ مِنْ هَذَا الْوَجْدِ يَعِديث السندي من عَجْ غريب -

## چ دانمامات ریانی پ

آب کے بعد کوئی نی نیس آئےگا۔

اینٹ سے مرادحمنو فٹا فیز میں جیسا کی جسسین کی روایت میں ہے کہ آپ فالیڈ کی نے فرمایا کدووایت میں بی ہوں۔ ٣٣٨: بَابُ مَاجَاءَ مَثَلُ الصَّلُوةِ ۳۴۸:باپنماز،ردزےاورصدتے ک مثال کے متعلق والقيباع والصّدكمة

٣٧٧: حَدَّ فَعَامُ حَمَّدُ بِنَ أَسْمُ عِيلٌ فَا مُوسَى بِنَ إِسْمِعِيلَ ٣٧٥: حضرت حارث اشعريٌ كبته بين كرسول الله مَا اللهِ عَالَيْهُم نَ فرمايا: مَا أَيَانَ بَنُ يَدِيدُ ذَا يَعْمَى بْنُ أَبِي كَيْدِيدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ الله تعالى في يجي عليه السلام كويار في جيزول كاعظم ديا كه خود بعي النارعمل سَكَام أَنَّ أَبَا سَكَام حَدَّقَة أَنَّ الْعَلَوْت الْأَقْفَوى حَدَّقة حري اوري امرائيل كوبي عَمَ دي كدان برعمل پيرامول ليكن يجي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عليه السلام في أبيس بينجاف بس اخيرى توعيس عليه السلام في ان أَمَوْيَحْتَى بْنَ ذَكُويًّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِيَعْمَلُ بِهَا وَيَأْمُو َ سَعَهَا كَاللَّهِ قَالْي فَآ بِ ويا جُ جِيرُوں يُمْل كرنے اور بواسرائيل مِينَى إِنْسِوْ آنِيْكُ أَنَّ يَعْمَلُواْ مِنَا وَرَانَهُ كَادَانَ يَهُوطِنَي بِهَا النارِعُلِ كرافَ كَاهَم دياب انو آب أيس تقم ويجي ورندهن تقم فَقَالَ عِمْسَى إِنَّ اللَّهُ آمَرَكَ مَنْفَسِ كَلِمَاتِ لِتَعْمَلَ بَعَا ويتاجون - يَحَلَ عَلِيهِ السلام ن كما: مجھے اندیشہ ہے کہ آگر آ پ آئیں وتَنَامُو بَدِي إِسْرَائِدِلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا فَإِمَّالَنْ تَأْمُرهُمْ وَإِمَّا كَبْجَائِكُ شَا سَتِقَت ل كَيْ تَوْجِعُ وهنسايا جائ كاياعذاب ديا جائ أنَّ المُرهُم فَعَالَ يَحْمِلي أَخْشَى إِنْ سَمَعْتَدِيني بها أنَّ مَحْدَ يَمِرانبون في لوكون كوبيت القدر بن جمع كيا- يهان تك كدوه يُحْسَفَ بِي أَوْ أَعَلَّبَ فَجِمَعَ النَّالَ فِي بَيْتِ الْمَكُنَاسِ حَكَدَهِمْ فَي الوَك او فِي جَلبول رِبيتَ كَ ر يُرحضرت يحي عليه السلام عُلَمْتَلَا وَقَعَدُواْ عَلَى الشُّرَفِ فَعَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِنَي لِي لَيْ اللَّهُ اللَّهُ والمع الله بخنيس كلِمَانة أنْ أَعْمَلَ بهنَ وأمُرمُكُدُ أنْ تَعْمَلُواْ مَمَل كرون اورتم لوكول كويمي ان يرعمل كرف كانتم وول (1) تم صرف يَهِنَّ أَوَّ لَهُنَ أَنْ تَعْيُدُواللَّهَ وَلَا تَشُر كُوابه شَيْنًا وَإِنَّ اللهن ي عادت كروادركمي كواس كاشريك ناهم اوادر جوفض الله ك مَكُلَ مَنْ أَشُرِكَ بِاللَّهِ كَعَقَل دَجُلَ إِثْنَة رَبِّي عَبْدًا مِنْ ﴿ مَا تَمَرْمُ كَرَاجِ اسكى مثال ال فحص كى ي ب جس نے خاصتا است تحالیص مالیه بذَهب أوْورَق مَعَالَ هذیه داری وهذا سون جاندی که ال سے کوئی غلام فریداورا سے کہا کدر میرا گھرہ عَمَلِيَّ فَاعْمَلُ وَأَدِّ إِلَيْ فَكَأَنَّ يَعْمَلُ وَيُودِينَ إِلَى غَيْدِ الربيريرابيثه بـ للذااب اختيار كرواور جحصكا كرووكين ووؤه م كرتا سَيِدِ إِ فَكَيْكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ وَإِنَّ اللَّهُ اوراس كامنافع كس اوركود ويتار چنانچيم من سےكون اس بات بر أَمُسُوكُمْ بِالصَّلْوةِ فَإِذَا صَلَيتُمْ فَلاَ تَلْتَغِتُوا فَإِنَّ اللَّهُ راضى بركراس كاغلام اس طرح كابو(٢) الله تعالى في تهيين تمازكا بُ وَجْهَةُ لِوَجْهِ عَبْيِهِ فِي صَلَوتِهِ مَلْكُهُ يَكْتَفِتُ مَعْمَ دِياراتِهَا جِبِمَ فماز رِدعوتوكن ادرجانب توجه ندكرو كونك الله تعاتى واُمُر مُكُمُ بالصِيام فَإِنَّ مَنَلَ وَلِكَ كَمَتَل رَجُل فِي النِي نماز بِرُحِيْ وَاللهِ بندے كى طرف متوجه موتا ہے جب وہ نماز عصابة مَّعَةُ صَرَةً وَنَهَا مِسْكُ فَكُلُهُمْ يُعْجَبُ أَوْمِعُجِبُهُ إِرْحَةِ موسَالةٍ مَّعَةً بِسُرِهِ (٣) اور من تهميں روزے ركھنا مِيْعُهَا وَإِنَّ مِيْعَ الصَّالِيهِ أَطْهَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ وَيُرِعِ مَعْمَ وَيَامِول -اس كامثال الشخص كي طرح بجوا يك كروه ك

الَّهِ سَلْتِ وَالْمُ مَنْكُورُ بِالحَسَّدَ قَلَةِ فَيَانَّ مَغَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ ساته باس كم باس مثل سي بحرى مونَى تقيلى به بس كي خوشبواس

لِ أَسَرَةً لِلْعَدُوفَةَ أَوْقَعُوا يَدَةً إلى عُنْقِهِ وكَدَّ مُوهً كَوْكَل بِندب ادردومر فوكول كوكل - چنانجدوز دارك مندل بو لِيَعْشُرِيوْ اعْدُقَة فَقَالَ أَنَا أَفْدِيدُ مِدْكُمْ بِالْعَلِيلُ وَالْكَيْدِ الله كزديك اس مقل كي توشو يعى زياده يهديه ب-(") فَعَلَى نَفْسَة مِنْهُمْ وَالْمُرْحُدُ أَنْ تَذَهُ كُرُوا اللَّهُ فَإِنَّا مَثَلًا عَرْتَهِينِ منقه وين كاسم وينامون - أكل مثال المعطف كأى ب وللتَ كَمَعَلِ دَجُلِ حَدَيَ الْعَدُ وَلِي أَلْوم وسراعًا حَتْى إذا جودش كى تيدش جلاجائ اوروه لوك اسك بالحد كرون كساتحد اللي عَلَى جَعْنِيَ حَسِيْنِ فَاحْدِدُ لَفْسَةً مِنْهُمْ كَلْلِكَ بِالدُعَرَاتِ لَلْ كَارِينَ بِدِوداس كَاكرون الْعَبْدَلْكَ يَعْمِدُ تَفَسَةً مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِي كُو اللَّهِ قَالَ الارفَالِين اودوك كريم توكل كور كم تعوز ايازياده جوير ساياس النَّبِي حَمَلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّا الْمُرْكُمُ بِعَيْسِ اللَّهُ بِالسَّالِ اللهِ الديون الدين فديدوت الله عان أَمْرَكِنَى بِهِنَّ السَّمْعَ وَالْطَاعَةَ وَالْجِهَادَ وَالْهِجْرَةَ وَالْجَعَاعَةَ حَمِيرًاكِ (٥) - من تهيس الله كَوْرَكَ تلقين كرتا اول الحَيْمثال عَلِنَهُ مَنْ فَكُرِيَّ الْعَمَاعَةَ قَيْدَ شِهْر فَقَدْ حَلَعَ رَبْقَة أَلِا سُلاَء اللَّهِ اللَّا ك مِنْ عُنْيَةٍ إِلَّا أَنْ يُدَاجِعُ وَمَن الْعَلْي وَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ أَيك قِلْت الكَمس جائ اوران لوكول س الى جان بجال -اى مِنْ جُفَى جَهَدَّمَ فَقَالَ دَجَلَّ يَارَسُولَ اللهِ وَإِنْ صَلَّى الرَّ كُلُ بنده خودكوشيطان سالله كذكر كعلاده كل يزسينيس وَصَامَ الْعَالَ إِنْ صَلَّى وَصَارَ فَادْعُوا بِدَعُوى اللَّهِ الَّذِي بِي اسكا - ہر بي كرام مَنْ فَيْمُ ن وَمالِ اورش بحى تم لوكوں كو بارجى سَمّا كُعُر الْمُسْلِعِينَ الْمُومِينَ عِبَافَاللهِ طَذَا حَلِيثَ جَرُون كَاتُكُم ويتا مول - جن كالشّتفال ف جيحكم ويا به- (١)- با حَسَنَ صَبِعِيمٌ غَرِيْتٌ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ لِسَلْعِيلُ الْعَارِثُ تَ سَنَا (٢) اطاعت كرة (٣) جهاد كرتا (٩) جَرت كرنا (۵) مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ نسلک دہنا۔ اس لیے کرجوجماعت

ے ایک بالشد کے برابر بھی الگ جوااس نے اپن گرون سے اسلام کی رسی نکال دی محربیکدو دوبار و جماعت سے ل جائے جس نے ز ماند جابلیت والی برائیوں کی طرف لوگوں کو بلایا و جہم کا ایندھن نے ۔ ایک مخص نے عرض کیا۔ اگر جہاس نے تماز پڑھی اور وزے ر مجے ۔ آ ب مَا اللہ اللہ اللہ اللہ الوكول كواللہ كى طرف بلاؤجس في مهارانام مسلمان بموسن اورالله كابنده ركھا ہے۔ بيعد عث حسن مح خریب ہے۔ ام محرین اسلیل بخاری کہتے ہیں کہ مارث اشعری محال ہیں۔ ادران سے دیکرروایات بھی مروی ہیں۔

المعالمة المعتب في التي المعالمة والمولية الولية الولية المعالية في المعادة عدين بشاريكي الدواؤد طيالي سدوه ابان بن يزيدسدوه المَيَانُ بْنُ يَهِزِيدُ كَا عَنْ يَعْمِي بْنَ أَبِي كَلِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَكِي الله عن الله عن المعان الشعرى س سَلَّام عَنْ أَبِي سَلَّام عَنِ الْحَارِي الْأَشْعَرِي عَنِ النَّبِي اوروه في اكرم على الشطيروسلم عن الْحَارِي الأشعري عَنِ النَّبِي اوروه في اكرم على الشطيروسلم عن الْحَارِي الْأَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَعْمُور ب على بن صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَعْمُور ب على بن خَرِيْتُ وَأَبُوْ سَلَّامِ إِسْمُهُ مَمُّطُودٌ وَكَنْدُوكَا عَلِيَّ بْنُ مِبارك بيصديث يَكِي بن كَيْر المَثْلَ كرت إلى -

الْمُبَارِكِ عَنْ يَحْمَى بَنِ أَبِي كَرِيْدٍ.

تشريح " البعداعة" علامه طبي رحمة الشعلية فرمات بين كداس ب مرادمحابة البين ، تبع تالبعين اوراسلاف كي جماعت بـ (طبي) ربعة السلام: اسلام كيكؤي\_

ومن ادعی وعوی الجاهلیة :ا- قامنی عیاض رحمته الله علیه فرمات جیل - وعوی جابلیت سے مصبیت کی طرف اشاره ہے جیسا

ٱلْاشْعَرِيُّ لَهُ صُعْبَةٌ وَلَهُ غَيْرٌ لَمَذَا الْعَدِيثِيثِ

كايك موقع را "يها المله ها جدين بالملا رضار" بكارت برحضور طَأَقَيْ منه منع قرا باكداس جابلانه بكاركُو حِيوزُ كُرُ ' بِيا لِلمِسلمِينِ ' ' يَكَارُوبِ

علامه عجبی رحمة التدعلید قرماتے ہیں کہ بہال مسلمانوں کی جماعت کوچھوڑنے کی طرف اشارہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں

كوكب ش بكر والمراديد عوى الجاهلية يمكن ان يعم يصدق على كل ما خالف الشرع من الامور " لینی دعوی جا ہمیت ہے ہروہ کا م مراد ہے جو خلاف شرع ہو۔

كُلُ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ (١) معلم است فركا كانت من اللَّهُ أنه في كنت ساده ادر لنفين انداز من صراط متعلم كي مثال يثين فر الی اور اس مضمون کو قر آن یاک میں جا بجابیان کیا ممیا کہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اگر کو کی ہستی کے احتیار میں بدایت ہوتی تو وہ حضور من فیٹے ہم ویکتے بتھے لیکن اللہ تعالی نے جناب محدرسول اللہ منافیۃ کم محصی ارشاد فر مادیا اِنگ کا تھے۔ دی مسن أَخْبَيْتَ ولكنّ الله بهدى من يتشاء كرآب الفيظائية بيارول من سيكى وبدايت عطائيس كرسكة مرالتدتعالي جهجا بديد (۲) نبی کریم مظافیظ کی نبوت ورسالت کوایک عمد و اور بهترین مثال ہے واضح کرویا۔ سج ہے کہ جس نے آتحضرت من فیٹیز کی وعوت کو قبول کیا اورآب منافی تا برایمان لایاوه جنت کامستحق بهوکیا (۳) ان مثالوں سے دانتے بوا کینماز میں بند والند تعالیٰ ہے مناجات کرتا ے اس لئے ایسی مناجات اور امتکا می ہوکہ کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہوا درصد قد کے فرایعہ سے جہنم کی آگ ہے نیجات ملتی ہے جس طرح کوئی آ دمی اینے غلام کواپن طرف سے کھلائے پلائے اور بیاچاہے کہ بیانام میرے ہی کام کرے نیکن علام اتنا نالائق ہو کہ اسپنے ما لک کے سواد وسر کے لوگوں پراپنی کمائی خرج کر دیا کرنے باان کی خدمت کرے تو اس کا مالک و آتا اس سے ناراض ہوجا تا ہے اس طرح الله تعالی بھی بہت بخت ہراض ہوتے ہیں اس بات ہے کہ کوئی بندہ غیرخداہے اپنی حاجت طلب کرے یا غیرخدا کی نذرومنت مانے بہت ہی الحجیم مثالوں سے اللہ تبارک وتعالیٰ کے پیغبروں نے سمجھایا ہے۔

"٣٣٩: باب قرآن پڙھنے اور قرآن نه يڑھنے والےمؤمن کی مثال

244 حَدَّثُ مُنْكَ الْتَعْيَيَةُ فَيَا أَبُولُ حَوَّالَةً عَنَّ قَتَاكَةً عَنْ أَنْس 244 حفرت الوموى اشعريٌّ مدروايت بي كرسول الشَّعُ الثَيْمُ عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِي قَالَ وَكُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ مَلَكُمُ فَي اللّهُ فَعَرَمانِ قرآن بره عند واليهمؤمن كامثال رَبْخ (ستعترسه) كل عَلَيْهِ وَسَلَمَدَ مَثَلُ الْمُؤْمِن الَّذِي يَقُومُ الْقُرْآنَ كَمَثَل سي ب كداتكي خوشبوبي اليسي اورة اكته بحق احجها موتا ب-اورجو الكاترانجة بيعتها طبيب وَطَعْمُهُمّا طَيِبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنَ مَوْمَنَ قَرْآ ن نيس بإهتااتك مثال مجورك ي بيجس كي خوشبونيس الَّذِي لاَ يَغُرَّأُ الْعُرْانَ كَمَثَلِ التَّمْرِيَّةِ لاَ رِيْحَ لِهَا وَطَعْمُهَا ۗ موتَى ليكن وَالعَد مِنْها موتا ہے۔ پھرقرآن رائے والے منافق كي حُكُوٌّ وَ مَثَلُ الْمُعَنَا فِقِ الَّذِي َ يَتُوَالْقُوْلُانَ كَمَعَلَ الرَّبُعَانَةِ مثال ريمان كي طرح جب كهاس پيس خوشهوتو جوتي جه ليكن وه رية عُبَّةُ طَيِّبٌ وَمَدَعُهُمَا مُنَّا مِن أَنْهُمُنا فِن الَّذِي لاَ يَنْدَأُ أَسَرُ وابونا بداورقر آن ندريز عضه والمصافق في مثال مظل كي

٣٣٩: بَابُ مَاجَاءَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الْقَارِي ا لِلْقَرُّ انْ وَخَرْرِ انْقَارِي

الْقُوْانَ كَمَتُكُ الْعَنْظَلَةِ رِيْسُهَ مُرِّ وَطَعْمُهَا مُرَّ مِنْ الطرت بيجس كَ فُوشِيرِهِي كَرُون بيوني باورة القديمي ويريث

أبواب الامثال

هَنُنْ صَبِعِيمٌ وَكُلُدُواا مُعْمَدُ عَنْ قَتَامَةً آيضًا - حسن في بيدشعبر في است قاده سي للرح إلى-

الْعَسَنُ بْنُ عَلِي الْعَكَالُ وَهَيْدُ وَاحِيد ٢٤٤: حفرت الوجريه رضى الشعند س روايت ب كدرمول نَا عَيْدُ الدَّوْآنِ فَا مَعْمَدٌ عَنِ الدَّهْوِي عَنْ سَعِيدٍ الشَّلَى الشَّعْلِيهِ وَالْمَ فَ فَر ما يا: مؤمن كى مثال كيتى كى ما نند ب كه البن المستيب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى عوا است بميشه جماتي راتي ب-مجمى والسي مجمع بالمين - جمر اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَلُ الْمُوْمِن كَنفَلِ الزَّدْعِ لاَ تَزَالُ مَوْمَن بيشة آزمائش مِن ربنا همد منافق كي مثال مؤير ك الريداء تعليقة ولايزال المعوم يجيبه الله ومقل ورخت كى ي بكم من بالكي يهال كك كربل سع كاث

یہ مدیث حسن سیجے ہے۔

عدد المعارضة المعارضة من من من من من من من من من عن عدد معرت ابن عرضية بن كدرول الله من المنظم في الدوخول عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَبْنَادِ عَنِ ابْنِ عُمَدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عِلَى السادِون اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَمَ قُبَّالَ إِنَّ رَبَّ الشَّجَرِ شَجَرَةً لاَ يَسْتُعُكُ فَهِي جَرْسَكَ اوره مؤسَ كي لمرح ب - ججے مثادَ كرده كوشا درخت وَدُكُهَا وَهِي مَقَلُ الْمُومِنِ حَنَّ تُعُونِي مَاهِي قَالَ عَبْدُ اللهِ بيدعبدالله بن عراكمة إلى كداوك جنكل ك درخون كمتعلق قَوِقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَرَادِي وَوَكَعَ فِي نَفْسِي أَلَهَا سوي الكيكن مرسدل من خيال آيا كدوه مجور كادر فت موسكات اللَّهُ فَكَ أَلَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِن النَّعْلَةُ - چَانِي آبِ الْحَيْمَ فَ ماياده مجود كادروت ب-معزت ابن مر فَلَمْ تَحْيِينَتُ يَعْنِي أَنْ أَتُولُ دَالَ عَبُدُ اللَّهِ فَعَدَّفْتُ عَبُرٌ فَراتُ إِن كَرجَهَ المون في وجب كتب موت الراقي -بِالَّذِي وَكُمَّ فِي نَفْسِي فَقَالَ لا نَ تَكُونَ قُلْتِهَا أَعَبُ إلى مجرس في الين والدهم سام الينول كا مِّنْ أَنْ يَسكُونَ لِن كَذَاو كَذَاف لَمَا حَدِيث حَسن مَذكره كيالوانهول فرمايا: أَكْرَم ف كهديا مونا تويد مر ع ليهايا اليامال مونے كے مقالم من زياده محبوب قدار يومديث حسن مي ہے اوراس باب من مفترت الوجريرة ي محى روايت ب-

الْمُنَا فِي كَمَثَلَ شَجَرَةِ الْكُرُو لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تُسْتَحْصَدَ وَإِجاكِ

صَحِيةٌ وَفِي الْهَاكِ عَنْ أَبِي مُرَيْدِكَ

تشريح: يهال حديث من الله الكوامية والي اشياء كرساته تشييد دي في كه بسطرت بي بل زمين اور درخت كانتيجه ويت إيراي طرح اعمال محى اتسان كے اندر پيدا ہوتے ہيں۔ پيجى ثمرات النفوس ہيں۔

الا تدنيجة : "مشكرًا" يبيلول بس بهترين كيل بوناب رايي جهامت وضع قطع ذا تقديس محى عمده بوناب اورد يكيف بش بعي بعلا معلوم ہوتا ہے۔اس طرح ایک موس کوہونا جائے ک اٹن طاہری وضع تطع بھی حمد وسنت کے مطابق رکھے اور بالمنی صفات کا بھی مرقع ہو۔ یعنی ایمان ومل دونوں کے اعتبارے اعلی مراتب پر فائزے۔

مثل المدومن تعشل الزرع :مومن كى مال كين كى ي بكرص كى نبنيال زم موتى بين كرجس طرح بيا بى زى كى وجب آ عد حى طوفان كى وجه سے لوئتى أبرى بيل بلكه ثابت قدم رہتى بين اكر جه بوا كے جسر ان كوادهر وشختے رہے ہيں ، يكي موس كى مثال ہے كرممائب وآلام كى تيز بواكيں اسے بلاكر وكودي بي ليكن اس كا يمان كى براتئ مضبوط بوتى ہے كداس كى شہنياں ساتھ يك چیوڑتیں ، اور بیٹا امیدی میں باتلاء ہوکر ایمان کی دولت سے بہرہ درر بتاہے اس سے ہاتھ لیس دھویٹی تسا۔ جبکہ منافق کا معالمہ اس

ك برئش باس كى مثال منوبر ك ورهت ى ب كدوه تيز بواؤل س بلائيس ب بهت تيز آ مرهى من يا توثوث جا تاب يا كاب لیاجا تا ہے۔ کدد نیاوی مصائب وآلام کے تیز جھکڑ چلیں تو ایمان ہے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یا میدان جہاد میں کسی مومن کی تکوار ہے

ان من الشيعر شجرة لا يسقط و رقها حل ثوني ماهي معلوم بوكتهيد ادمان ك لي ادرا في المرف موجرك ك لئے اس متم كے موال كرنا مبارح ہے۔

فاستحصیت این مررض الله عندفرهاتے میں کدشرم کی وجہ سے خاموش دہا کہ جب بڑے نہیں بول رہے تو بیس کیا کہوں۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة اسلمان كومجورك درخت ستشيردين ك وجوها

تعمور کے در فت کا ہر جزولو کول کیلئے تفع کا باعث ہے اس کے بیتے ، شاخیں ، جھال ،خوشے ، تناسب کسی نہ کسی معرف می استعال ہوستے ہیں۔ سامیمی خوب ہوتا ہے، میل ہمی ساراسال رہتا ہے، بھراس کا میل کیا ہویا یکا ہرزمانے بیل تو ز کر کھایا جاسكتا ہے۔اس كى معللى كك جانوروں كى غذاك طور پراستعال بين آئى ہے تو موس بھى اى طرح بوتا ہے كدسرتا يا نقع بى نقع بوتا ہے جبیا کد دسری احادیث بین موس کی علامات میان کی گی جی کدموس سراسر نفع بی نفع موتا ہے۔

۴۵۰:باب یا کچ نمازوں کی مثال

٨ ٤٤٤ حَدَّ فَمَا أَتَعْبَهُ فَا اللَّيْتُ عَن أَبِي الْهَادِ عَنْ مُعَمَّدِ ١٤٨ : حفرت الوجرية ي دوايت ب كدرسول الله مَوَيَّ فِي مُعَمَّدِ المن إلراهِمَد عَنْ أَبِي سَلَمَة أَنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ أَبِي فَرايا: ويجموا كركس كوروازك برأيك نهر مبتى مواوروواس من هُرِيْدَا أَنَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَرَيْنُ أَرَايَتُهُ لَوْانَا تَهُرُ إِلَهَابُ روز انه بالحج مرتبط كرتا مواد كياس ك من برسل باتى ره جائ مى - عرض كياميا - تيس بالكل نيس - آب سلى الله عليدوسلم في قرمايا: ای طرح یا تجول تمازوں کی مجمی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بر کمت سے گناہوں کو مٹادیتا ہے۔ اس باب میں حضرت جابر سے بھی روایت ب بر مدیث حسن مح ب- قنید ای مدیث کو محرین معنرے اوروہ ابن ہادسے اس کی مائزلقل کرتے ہیں۔

٥٤٧: حَدَّا لَهُ الْمُعَيِّدُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مَنْ مَنْ فَالِيدِ ٥٤٥: حضرت السُّ عدداعة بكرمول الله طالعَيْم في مايا: الْمُهَانِي عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِرى امت كى مثال بارش كى طرح ہے۔ كرمعلوم فيس كواس ك وَمَنكَدَ مَشَلُ أَمْتِينَ مَثَلُ الْمُطُولا بُدُومي أَوَّلُهُ عُمُوارُدُ شروع مِن بعلائي بي إلا فريس-اس باب بس معزت ممارٌ بعبد أيدوة وني الكانب عَنْ عَمَّارٍ وعَدِّدِ اللهِ بن عَمْرِه وابن الله بن عمرة اورائن عرب محل روايت ب- بيعديث الاست حسن غریب ہے۔عبد الرحن بن مبدی معادین بچی کو ثبت کہتے

٣٥٠: بَابُ مَاجَاءَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْنَحَمُس \_ أَحَيِ كُدْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلُّ يَوْمِ عَيْسٌ مَرَّاتٍ عَلْ يَبْغُي مِنْ مَرَكِهِ شَيْءٌ قَالُوا لاَ يَهْ فَى مِنْ مَرَكِهِ شَيْءٌ قَالَ فَمْلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوا اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا وَفِي الْهَابِ عَنْ جَابِر مِلْنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَعِيْعٌ جَدَّلُكَا وَتُمْ إِذَا الْكُرُ إِنْ مُعْمَرُ الْقُرَشِيُّ عَنِ الْنِي الْهَادِ نَعْوَةً-

عُمَرَ هٰلَا أَكُومُ وَكُونَ عَرَبُ عَرِيْكُ مِنْ هٰلَا الْوَجُو وَيُرُونِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَل بْن مَهْدِي أَنَّهُ كَانَ يُصِّبُّ حَمَّادَ بْنِ عِيل اورانيس الياسا تدوهم الاركرة إلى- كالكاري المراق الكاري ال المراق ايمان كال اور ناقص كى وجدت كالل ايمان والأمحض جب قرآن كريم كى علاوت کرتا ہے اس کوٹر نبے کی تشبید دی ہے اسلئے کہ زنبے بہترین کھل ہے طاہر و باطن دونوں کیا ظ سے تو ایمان کی ہدولت اس کی تلاوت کا اگر ظا ہر وباطن دونوں پر ہوتا ہے۔منافق قرآن کریم کی حلاوت کرتاہے طاہر توخوشنما ہوتا ہے لیکن قلب وباطن خراب و بدعزہ ہوتا ہے بعنی اس كى تلاوت كالزنكب برئيس موتا على هذا القياس جوفض ايمان والالو موتا بيانين تلاوت تيس كرتا البيه آ دى كوايمان لو فاكده ويتا ہے لیکن اس کا غلا ہرکوئی اچھانیں ہوتا اس طرح منافق جوقر آن مجیز نیس پڑھتا اس کا خلا ہروباطن دونو ل خراب ہیں جس طرح منطل کا مچل ہے اور حضور منا ایک مؤمن کو مجود کے درخت کے ساتھ تشہیددی ہے جس طرح اس درخت کے بیے نہیں جمر تے اس طرح مؤمن مخف کے ایمان پرفتنوں ادرمسائب کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس کا ایمان پختہ اور غیرمتزلزل ہوتا ہے (۲) جو محف الی نہرے یائی ے مسل کرے جواس کے دروازے پر ہوادر پانی بھی صاف اور شفاف ہوتو اس کے جسم پر کسی سم کی میل کچیل باتی نہیں رہتی ایسے ہی یا کچ نمازوں کی تا جمرے کر گناہ باتی نہیں رہتے بشرطیکہ بندہ نماز کے بعدایے آپ کو گناہوں کی آلودگی ہے نہ گندہ کرے۔ تعريح الايددى اوله غير الراعوة "اس جمله عيدتانا التعود عك است سلم خوامكي مى دورس كرروى بورج إسدوركتان برختن ہولیکن پھر بھی مایوی نہیں ،ونی جا بھے۔ کیونکہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ ریکی بھی زمانے میں خبر پھلانے اور خبر برآنے کا باحث بن عق ہے۔ برز مانے میں اللہ یاک ان کے دوران ایسے لوگ پیدا فرماتے رہیں سے جو بوری امت کیلئے خرو بعلائی کا باعث ہو سکتے، اس دجيه عالات خواد كينغ بن جُرْمِ المي مخف كوادرامت مسلمه كو برفر دكوا بي ذمه داري ضرور بهماني جابيك اور مايوس بيس بونا حابيت \_

• ٨٨: حَدَّنَ مَعَامُ عَمَدُ بِنَ إِسْمَاعِيْلُ دَا حَلَادُ بِنَ يَحْمِلُ ٢٠٠٠: حضرت عبدالله بن بريده رضى الله عندان والعب روايت كرت بي كدني أكر صلى الشعليه وللم ففرماياً كياتم جائع موكه اس کی اور اسکی کیا مثال ہے اور و دکتکریاں تعینکیس محابہ کرام رمنی الله عنهم نے عرض کیا: الله اوراس کا رسول زیاوه جائے ہیں۔ آب ماليكم نے فر مايا ساميد ہے اور بيموت ہے۔ بيرهديث اس مند سے حسن غریب ہے۔

٨١٤ : حَدَّ ثَنَاالْحَسَنَ بُنْ عَلِيّ الْحَلَّالُ وَعَهِرُ وَأَجِيهِ قَالُوا ١٨٤ : حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما يه روايت ب كه رسول التُدمني الشُّه عليه وسلم في ارشاو قرمايا : لوكون كي مثال أس طرح عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنَ أَيْمَ إِلَّمَا النَّاسُ كَالِيكِ مِالَةَ لا بيك يمي سواری کے قابل ند ہو۔ بیحدیث حسن سمج ہے۔

۵۸۷: ہم سے روایت کی سعید بن عبد الرحمٰن مخز وی نے سفیان سے حوالے سَفَهَاتُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّفْرِيِّ بِهِلْمَا الْإِسْنَادِ مُعُومًا وَقَالَ بِالرووز برى سال سندسان كى ماننفقل كرت ير اورفر ما يا كمّم ال لَا تَبِعِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً عَنْ سَالِيرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ إِسْ أَيكَ كَرْ مَى الله مادى دَسُوُكُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا النَّاسُ كَلِيلٍ مِانَةَ عِي*ن كُرَى اكرمُ خِفرال*ا الأكسان وافتون كي المرح بين جن عِن حَهم بين ايك

٣٥٣: بَابُ مَا جَاءَ مَثَلُ ابُن ادّمَ وَأَجَلِهِ وَأَمَلِهِ ٢٥٠: باب انسان اسكى موت اوراميدى مثال نَا يَشِيرُ بُنُ الْمُهَاجِرِ آنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ بُرَدُنَا عَنْ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ تَذُونَ مَامَعَكُ لُهُذِهَ وَلَهٰذِهِ وَدَمْنِي بِحِمَا تَيْنِ قَالُوا اللَّيهُ وَرَسُولُهُ آغَلَمُ قَالَ هَذَاكَ الْأَمَّلُ وَهَذَاكَ الْآجَلُ هٰذَا حَدِيثُ حَسَن غَرِيْبٌ مِنْ هُٰذَا الْوَجُهِ

> نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ إِنَّا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سَالِمٍ عَنِ الْنِ يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةٌ مَٰذَا حَدِيثٌ حَسَنَّ صَحِيبٌ ٨٧٠ حَدَّ ثَنَاكُ سُعِيدُ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَحْوُرُومِيُّ فَا

**₩** ∠… }}

مجمى سوارى كے قابل ندسطے يافر مايا ايك آ دھ سوارى كے قابل بل جائيگا۔

لاَ تَجِدُ فِيْهَا رَاحِنَةً أَوْ لاَ تَجِدُ فِيهَا إِلَّا رَاحِلُةً

٨٣ ٤ : حَدَّ قَتَ التَّهِيَةُ بُنَ سَرِيْنِ مَا الْمُعِلِّدِيَّةُ بُنُ عَبِيهِ ٢٨٠ : حضرت ابو بريزة عد روايت ب كدرسول الله مَخْفِظِ في الوَّحْمَانِ عَنْ أَبِي الزِّفَادِ عَنِ أَذَ عُرَجِ عَنْ أَبِي هُرَادُكا أَنَّ فَرَمانِ كميري أورميري امت كي شال استخص كي ي ب جس في رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَنَعَ قَالَ إِنَّهَا مَعَلَىٰ وَمَثَلٌ آمُكُ سِلْكَالَى بِنانِي كيرسه كوزياه ريروان اس يركر في كيس ـ المينى كَمَثَل رَجُلِ إِسْتَوْقَدَ نَادًا فَجَعَلَتِ الدَّوَابُ جِنانِيش بِيجِي كَاخرف تمسيث رَسْهِي بجائے كى يَشش كرد إمون وُالْفَرَاشُ يَتَغَمَّنَ لِينَهَا فَانَنَا أَعِنَّ مِعْجُوكُمْ وَأَنْتُمُ اورَمَ مِوكِدةً مَكَ يَرُحكُواس ش كرت عط جارب بوريد حسن مجمع سب

سکودر در در در در در در در در در دو در دو تقحمون فیها هذا حدیث حس صحیحہ

مَا لَمَا لِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وِبْعَادِ عَنِ ابْنِ عُسَرَ أَنَّ الوكول كى عمر ير كِبلُ احتول كے مقالے ميں اليى بيں جيے عمر وَسُولَ اللَّهِ سَرَّاتَيْكُم قَالَ إِنَّهَا أَجَلُكُمْ فَيهُما عَلاَمِنَ الْأُحَد عَرُوبِ آفَابَ كك كا ونت رجرتهاري اور يهودوانساري -كَمَانَيْنَ صَلُوبِ الْعَصُو إِلَى مُغَادِبِ الشَّمْسِ وَإِنَّمَا لَكُ مثال الشَّحْصَ كى ك بي جس نے كن مردوروں وكام يرلكا يا مَقَلُكُمْ وَمَقَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَادِي كُوجُل المُعَقَمَلُ ادران سه كها كدكون بير عدلي دويبرتك ايك قيراط كوش عُمَّالاً فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى يِصْفِ النَّهَاد عَلَى مِن كام كرے كا۔ چنا نجہ يجود يون ف ايك ايك قيراط ك قِيْمُ الطِ قِيْمُ الطِ فَعَمَلَتِ الْيَهُودُ عَلَى قِيْمُ الطِ قِيْمُ الطِ قُدَّ بدلے كام كيا - كِمراس نے كہا كدكون ايك قيراط سے يوش دوپهر قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِنْ مِنْ يِصْدِ النَّهَادِ إلى صلوةِ الْعَصْر عصم تك كام كرك كار جِناني نصار كان اس وقت كام كيا-عَلَى قِيْهِ أَطِ قِيْدًا طِ فَعَمَلَتِ النَّعِمَا داى عَلَى قِيْدًا طِ مَهِرابِتم لوگ عصرے غروب أفاب تك وودو قيراط كوش لِيُسرَالِ فَدَّ أَنْتُدْ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلوقِ الْعَصْدِ إلى كام كنة مورجس يريبودونساري غصيس آكة اوركيف كك مَعَارِبِ الشَّهُ بِي عَلَى قِيدًا طَيْنِ قِيدًا طَيْنِ فَعَضِبَتِ الكهم كام زياده كرت بن اورمعاوضهم وياجاتا ہے۔ محروه الْمَهُودُ وَالنَّصَادَى قَالُوا لَعْنَ الْحُدُرُ عَمَلًا وَ أَقَلُ عَطَاءً فَعَلَمُ الْمُعَلِيمِ مِن اللَّهِ فَقَالَ هَلُ طَلَمْةُ تُكُدُّ مِنْ حَزِّنكُدُ شَيْئًا قَالُوا لاَ قَالَ فَإِنَّهُ اورَتَم بِظُلم كميا؟ وه كهته بين ونبيل ' تؤوه كهتا ہے كه تجريد ميرافعتل

٨٨٠: حَدَّ فَنَاإِسْخَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَادِي فَا مَعْنَ ١٨٥ : حضرت ابن عراكبت بين كررسول الله سَوَا فَيْم فرمايا: تم فَضْلِي أَفْرَتُهُ مِنْ أَسَاءُ لِمِنْ المَدَرِينَ حَسَنَ صَحِيمهم بعلى عصحاباتا مول عطا كرتا مول ا

تشريح: يهال اس امت كي نشيات بيان كي كي ب كديدت امن كم اوراجرز ياده ب-اوراس حديث كوآخر بس لان كي مسلحت ب ہے کہ جس طرح غروب آفتاب انتہا مزمار کی ولیل ہے ای غرح اس است کامختصر دوراند یعی اس جہان کی عمرختم ہو جانے کی دلیل ہے اس وجہ سے ای خقری زندگی میں زیادہ سے زیادہ اعمال کر کے خوب اجروثواب اوٹ لینا جائے ۔۔ انتہای

قد تمر المجلد الثاني يفضل الله تعالى

ا: اس مديث كاستعديد بكراك است كامري بي جوفي إن اوقل مي تكيل بالكن اجرزياده بهاورده اس افتل بر رسترم )